

علامه كمال الدين الدميري رحمته عليه (متوفى 808هم) كي شهره آفاق كتاب \_\_ مولا ناعبدالرشيد شجاع آبادي (فاصل خيرالمدارس ملتان) \_\_\_ مولا ناسيدخليق ساجد بخاري 33 حق سٹریٹ،اردوبازار،لاہور فون: 042-7241355

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں

| حَيَا الْحَجِّرِ الْمُعَرِّمِ)<br>حَيَا الْحَجِّرِ الْنَ جلده وم | نام كتاب:     |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| علامه محمد بن موسىٰ بن عيسىٰ كمال الدين الدميري رحمته            | مؤلف:         |
| ——                                                               | مترجم:        |
| مولا ناسيدخليق ساجد بخارى ( فاضل و فاق المدارس                   | نظرتانی:      |
| 1100                                                             | تعداد:        |
| وسمبر 2006ء                                                      | س<br>سناشاعت: |
| مكتبه الحسن                                                      | ناشر:ناشر     |
| عبدالقدير                                                        | بااهتمام:     |
| مکی مدنی پرنٹرز ، لا ہور                                         | مطبع:         |
|                                                                  |               |

قارئین سے درخواست ہے کہ تمام ترکوشش کے باوجوداس بات کاامکان ہے کہ بیں کوئی غلطی یا کوئی خامی رہ گئی ہوتو ہمیں آگاہ کریں تا کہ آئیدہ اس غلطی کودور کیا جائے۔ (ادارہ)



فون: 042-7241355

# فهرست عنوانات حیات الحیوان مترجم حصد دوم

| 48 | الخلفة         | 31 | الخشاف          |    | باب الخاء |
|----|----------------|----|-----------------|----|-----------|
| 52 | الخمل          | 32 | الخشرم          | 23 | الخاذ باذ |
| 52 | الخنتعة        | 32 | الخشف           | 24 | احثال     |
| 52 | الخندع         | 33 | الخضارى         | 24 | خاطف ظله  |
| 52 | الخنزير البرى  | 33 | الخضوم          | 24 | الخبهقعي  |
| 56 | خ <i>کم</i>    | 33 | الخضيرا         | 24 | الخشق     |
| 58 | امثال          | 33 | الخطاف          | 25 | الخدرنق   |
| 59 | خواص           | 35 | ابائتل كى اقسام | 25 | الخراطين  |
| 59 | تعبير          | 37 | شرى تقلم        | 25 | خواص      |
| 60 | الخنزير البحرى | 37 | خواص            | 25 | الخرب     |
| 60 | الخنفاء        | 38 | تعبير           | 27 | الخرشة    |
| 61 | شرى تظم        | 38 | الخضاش          | 27 | الخرشقلا  |
| 62 | امثال          | 40 | شرى تقم         | 27 | الخرشنة   |
| 62 | خواص           | 41 | خواص .          | 27 | المخرق    |
| 62 | تعير           | 42 | تعبير           | 27 | الخرنق    |
| 63 | الخنوص         | 42 | الخنان          | 29 | الخدارية  |
| 63 | خواص           | 42 | الخلنبوص        | 29 | الخروف    |
| 63 | الخيتعور       | 42 | الخلا           | 30 | احثال     |
| 63 | الخيدع         | 47 | شرى تتم         | 30 | تعبير     |
| 63 | الاخيل         | 47 | خواص            | 30 | الخرز     |
| 64 | الخيل          | 47 | تعبير           | 30 | الخشاش    |
|    |                |    | V A1            |    | _         |

| ·                        |    |                                 |     | <u> </u>                           |     |
|--------------------------|----|---------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| علم كاادب                | 71 | تعبير                           | 100 | الدخس (مچلىكى اندېجر جانور) 113    | 113 |
| شرى تقلم                 | 75 | الدبدب (محورخ)                  | 100 | الدخل (ايك چونا پرنده) 113         | 113 |
| اخال                     | 76 | المدبو (شهدى كميون كى جماعت)    | 101 | الدراج (تير) 113                   | 113 |
| تعبير                    | 76 | الدبسى (ايك چونار نده)          | 101 | الكم 114                           | 114 |
| ام خنور                  | 77 | حديث من"الدبي" كاتذكره          | 102 | الاحثال 114                        | 114 |
| باب الدال                |    | "دبسی' کی خصوصیات               | 102 | تعبير 114                          | 114 |
| الدَّابة (چوپایہ)        | 77 | "دبسی"کاشری حکم                 | 102 | الدراج (سيم) 114                   | 114 |
| ایک عجیب وغریب واقعه     | 79 | خواص                            | 102 | الدرباب (باز) 115                  | 115 |
| <i>مکایت</i>             | 80 | تعبير                           | 103 | اللوحوج (ايك چيوڻار پنده) 115      | 115 |
| مستلب                    | 85 | "الدجاج" (مرفى)                 | 103 | شرق حمم 115                        | 115 |
| فأكده                    | 86 | اغرے کے اندر بیچے کی جنس        | 103 | الدرص 116                          | 116 |
| مشكه                     | 87 | معلوم کرنے کا طریقہ             |     | امثال 116                          | 116 |
| بيت المقدس كالغير        | 89 | نرادر ماده کی شناخت کا طریقه    | 104 | الدرة 116                          | 116 |
| قرب قيامت كى نشانى       | 90 | حدیث میں مرغی کاذکر             | 105 | الدساسة (ماني) 116                 | 116 |
| منك                      | 93 | منتخ عبدالقادر جيلاني" كى كرامت | 106 | الدعموص (ايك آلي جانور) 116        | 116 |
| مستله                    | 93 | کایت<br>دکایت                   | 107 | مديث من الدعموس كاتذكره            | 117 |
| الداجن                   | 94 | فقهى مسائل                      | 108 | اخال 118                           | 118 |
| حديث يل "واجئة" كالتذكره | 94 | امثال                           | 109 | الدغفل ( إلتى كا يجه ) 118         | 118 |
| تخبر                     | 95 | مرغی کے مجبی خواص               | 109 | الدغناش (تجويًا پرنده) 118         | 118 |
| الدارم (سيك)             | 96 | تعبير                           | 111 | الدقيش (چيوڻا پرشره) 118           | 118 |
| الدباء (نڈی)             | 96 | "الدجاجة الحبشية"               | 112 | الدلدل (سيد) 119                   | 119 |
| الدب                     | 97 | (حبثی مرغی )                    |     | الگم 119                           | 119 |
| ريجه كاشرى تحكم          | 98 | المدج (كبوترك برابرچيونا        | 112 | الاخال 119                         | 119 |
| فاكده                    | 99 | بحری پرنده)                     |     | خواص اورتعبير 119                  | 119 |
| اخال                     | 99 | الدحرج (ايك چموڻا جانور)        | 112 | الدلفين (ميل كمثابدريال جانور) 120 | 120 |
| خواص                     | 99 | الدخاس (ايك چموڻا ڄاڻور)        | 113 | الحكم 120                          | 120 |
|                          |    |                                 | -   |                                    |     |

| تعبير 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مديث شي مرغ كاتذكره 130                                                                                                                                                                                                           | خواص 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت عمر بن عبدالعزيز کے عدل 161                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نکت 132                                                                                                                                                                                                                           | تعبير 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ک <sup>ی</sup> تا قیر                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرى تقم 132                                                                                                                                                                                                                       | الدلق (نولے كمثاباتك جانور) 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحكم 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اخال 132                                                                                                                                                                                                                          | خواص 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اخال الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خواص 135                                                                                                                                                                                                                          | الدلم (چيزيوس كي ايك شم) 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خواص 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تجير 136                                                                                                                                                                                                                          | المدلهاما (ايك جانور) 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بھیڑیوں کواکٹھا کرنے کاطلسم 164                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                 | الدم (سنور) 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بھیزیوں کو بھگانے کاطلسم 164                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الديلم (يَرِّ) 137                                                                                                                                                                                                                | المدنة ( يوفق ك مثابه ايك جانور ) 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعبير 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن داية (سياه سفيدواغداركوا) 137                                                                                                                                                                                                 | الدنيلس ( يكى شرر بين والالك جانور ) 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الذيخ ( بجو )                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فاكده 137                                                                                                                                                                                                                         | شرى تكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مديث ش بحوكا تذكره 165                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الدئل (نولے كمثابا يك جانور) 138                                                                                                                                                                                                  | الدهانج (دوكوبان والااونث) 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب الراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علم نحو کی وجہ تسمیہ 139                                                                                                                                                                                                          | الدويل (حيونا كرما) 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الوحلة (ايك تتم كي اوثني) 166                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابوجهم عدوى كاقصه 140                                                                                                                                                                                                             | الدود (كير) 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عدیث می راحلیکا تذکره) 166                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب الذال                                                                                                                                                                                                                         | مدیث شریف می کیڑے 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عدیث شرراط کا تذکره) 166<br>الوال (شرمرغ کابچه) 167                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | حدیث شریف میں کیڑے 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ذوالة (بحيريا) 141                                                                                                                                                                                                                | حدیث شریف میں کیڑے 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الوال (شرّمرغ كابچه) 167                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذوالة (بھیڑیا) 141<br>مدیث میں بھیڑیئے کا تذکرہ 141                                                                                                                                                                               | عدیث شریف میں کیڑے 123<br>کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الوال (شترمرغ كابچه) 167<br>الواعى (ايك تتم كابرنده) 167                                                                                                                                                                                                                                                         | ذوالة (بحيريا) 141<br>صديث من بحير يركا تذكره 141<br>الذلاح (كمى)                                                                                                                                                                 | حدیث شریف میں کیڑے 123<br>کا تذکرہ<br>ریم کا کیڑا 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الوال (شترمرغ كابچه) 167<br>الواعى (ايك تتم كابرىمه) 167<br>الواعى (ايك تتم كى بكرى) 168                                                                                                                                                                                                                         | ذوالة (بحيريا)<br>عديث من بحير يكاتذكره 141<br>الذلاح (مكمى)<br>عديث شريف من كمى كاتذكره 143                                                                                                                                      | عدیث شریف میں کیڑے 123<br>کا تذکرہ<br>ریٹم کا کیڑا<br>مثال 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الوال (شترمرغ كابچه) 167<br>الواعى (ايك تتم كابرعمه) 167<br>الواعى (ايك تتم كابرعم) 168<br>الوبى (ايك تتم كى بكرى) 168<br>الوباح (لي كے مشابرا يك جانور) 168                                                                                                                                                     | ذوالة (بعيريا) 141 عديث من بعير شيخا تذكره 141 الذلاح (كمى) عديث شريف من كمى كا تذكره 143 عديث شريف من كمى كا تذكره 143 امام يوسف بن ابوب بمدردى 146                                                                              | عدیث شریف میں کیڑے 123<br>کا تذکرہ<br>ریم کا کیڑا 125<br>مثال 126<br>ریم کے کیڑے اور کمڑی کا مکالمہ 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الوال (شترمرغ كابچه) 167<br>الواعى (ايك فتم كابر عموه) 167<br>الواعى (ايك فتم كى بحرى) 168<br>الوبى (ايك فتم كى بحرى) 168<br>الوباح (لى ك مشابدا يك جانور) 168<br>الوباح (نربندر) 169                                                                                                                            | ذوالة (بعيريا) 141 عديث من بعير شيخا تذكره 141 الذلاح (كمعی) عديث شريف من كمحی كا تذكره 143 عديث شريف من كمحی كا تذكره 143 امام يوسف بن ابوب مدردی 146                                                                            | عدیث شریف میں کیڑے 123<br>کا تذکرہ<br>ریشم کا کیڑا 125<br>مثال 126<br>ریشم کے کیڑے اور کرئی کا مکالمہ 127<br>الکم 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الوال (شترمرغ كابچه) 167<br>الواعى (ايك فتم كابر عموه) 167<br>الوبى (ايك فتم كى بكرى) 168<br>الوبى (ايك فتم كى بكرى) 168<br>الوباح (لى ك مشابرا يك جانور) 169<br>الوباح (نربندر) 169<br>الوبح (اوثنى يا كانتي) 169                                                                                               | ذوالة (بعيريا) 141 عديث من بعير شيخا تذكره 141 الذلاح (كمعی) عديث شريف من كمحی كا تذكره 143 عديث شريف من كمحی كا تذكره 143 امام يوسف بن ابوب مدردی 146                                                                            | عدیث شریف میں کیڑے 123 کا تذکرہ اللہ 125 مثال 126 مثال 126 مثال 126 مثال 127 مثال 127 مثال 127 مثال 128 مثال 1 |
| الوال (شترمرغ كابچه) 167<br>الواعى (ايك فتم كابر عموه) 167<br>الوبى (ايك فتم كى بحرى) 168<br>الوبى (ايك فتم كى بحرى) 168<br>الوباح (لى ك مشابرا يك جانور) 169<br>الوباح (نربندر) 169<br>الوبح (اوثنى يا گائے كابچه) 169<br>الوبية (چو بے اور كر مث كے 169                                                        | فوالة (بحيريا)  141  مديث من بحير شيكا تذكره 141  الذلاح (ممعی)  مديث شريف من كمحی كا تذكره 143  مديث شريف من كمحی كا تذكره 143  امام يوسف بن ابوب بمدردی 146  كرامت  ظيفة ابومنعور عماى كا قصد 146                               | عدیث شریف میں کیڑے 123 کا تذکرہ ریشم کا کیڑا 125 مثال 126 مثال 126 مثال 126 مثال 127 مثال 127 مثال 128 مثال 128 مثال 128 مثال 128 تعییر تعییر 128 تعییر 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرال (شترمرغ كابچه) 167<br>الراعى (ايك شم كابر عموه) 167<br>الربي (ايك شم كى بحرى) 168<br>الرباح (لى ك مشابرا يك جانور) 168<br>الرباح (نربندر) 169<br>الرباح (اوثنى يا كائيكا بچه) 169<br>الرباح (اوثنى يا كائيكا بچه) 169<br>الرباعة (چو بهاور كر كمث كے 169                                                   | فوالة (بحيريا)  141  مديث من بحير شيكا تذكره 141  الذلاح (ممعی)  مديث شريف من كمحی كا تذكره 143  مديث شريف من كمحی كا تذكره 143  امام يوسف بن ابوب بمدردی 146  كرامت  ظيفة ابومنعور عماى كا قصد 146                               | عدیث شریف میں کیڑے ماتذ کرہ کا تذکرہ ریٹم کا کیڑا 125 مثال 126 مثال 126 مثال 126 مثال 127 مثال 127 مثال 128 مثال 128 مثال 128 مثال 128 تعبیر 128 مثال الومڑی 128 مث |
| الوال (شترمرغ كابچه) 167 الواعى (ايك فتم كابچه) 167 الواعى (ايك فتم كابچه) 168 الوبى (ايك فتم كابچه) 168 الوبى (ايك فتم كى بحرى) 168 الوباح (لي ك مشابه ايك جانور) 169 الوباح (افتن يا گائيك) 169 الوبية (چو ب اورگر گمث كے 169 الوبية (چو ب اورگر گمث كے 169 الوبية (خو ب اورگر گمث كے 169 الوبیق (نرفتریر) 169 | ذوالة (بميزيا)  141  عديث من بميزيكا تذكره 141  141  الذلاح (كمى)  عديث شريف مين كمى كا تذكره 143  مديث شريف مين كمى كا تذكره 143  امام يوسف بن ابوب بمدردى 146  كن كرامت  غليخه ابومنصور عباى كاقصه 146  الكامثال 147  غواص خواص | عدیث شریف میں کیڑے ماتذ کرہ کا تذکرہ رفیم کا کیڑا 125 مثال 126 مثال 126 مثال 126 مثال 127 مثال 127 مثال 128 مثال 128 مثال 128 تعبیر 128 مثال الدو دمسی (مانپ کا ایک شم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الزماج (مينمنورهكاايك پرنده) 188   | عجيب واقعه 177                    | الرخل (بمحيرُكاماده بچه) 170        |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| الزمج (ايكتم كابرنده) 189          | الحكم 180                         | الوخ (ايك پرنده) 170                |
| الحكم 189                          | خواص 180                          | تعبير 171                           |
| خواص 189                           | تعبير 180                         | الوخمة (كده كمثابايك برنده) 171     |
| زمج الماء (ايك مم كاريمه) 189      | الزاقى (مرغ) 180                  | الكم 172                            |
| الحكم 189                          | الزامور (جيوئے جسم والي مچيل) 180 | الاختال 172                         |
| الزنبور (مجر) 189                  | الزبابة (جنگل چوم) 181            | خواص 172                            |
| الكم 192                           | اخال 181                          | تعبير 172                           |
| خواص 192                           | الزيذب ( بلي كے مشابہ جانور) 181  | الموضا (برن كابچه) 173              |
| تعبير 192                          | الزرزور (جُمَا كُمثُل پرنده) 182  | الرشک (کچو) 174                     |
| الزندبيل ( براالمتحى ) 192         | الحكم 183                         | الرفراف (ايك پرنده) 175             |
| اللعدم (بازك ايكتم) 192            | خواص                              | الوق (دريائي جانور) 175             |
| ابوزریق (بڑیا کی شل ایک پرندہ) 193 | تعير 183                          | الوكاب (سوارى كے اونث) 175          |
| افکم 193                           | الزرق (شكاري پرنده) 183           | ركاب كاحديث ش تذكره 175             |
| ابوزیدان (پرندے کی ایک شم) 193     | الحكم 184                         | الوكن (چوم) 175                     |
| ابوزياد (گرما) 193                 | الزرافة (ايكتم كاج إي) 184        | الومكة (تركي كحوري) 175             |
| باب السين                          | الحم 184                          | نعتی سئلہ ۔ 175                     |
| سابوط (ایک دریائی جانور) 194       | خواص 185                          | الرهدون (ایک پرنده) 176             |
| ساق حو (نرقمری) 194                | تجير 185                          | الروبيان (چپوئی چپلی) 176           |
| السالخ (ساهمانپ) 195               | الزرياب (ايك تم كايرنده) 186      | خواص 176                            |
| مسام المبوص (بزی شم کاکرمٹ) 195    | الزغبة (ايك تتم كاكيرًا) 186      | الريم (برن كابچه) 176               |
| خواص خواص                          | الزغلول (كيوتركابچه) 186          | ام رباح (باز كمثاب شكارى يرنده) 177 |
| تعبير 195                          | الزغيم (ايك تم كارثده) 186        | ابو رياح (ايك پرنده) 177            |
| السانع (برن يارِ ثده) 196          | الزقة (ايك دريائي رنده) 187       | فورميح (جرب كمثاباك بانور) 177      |
| المسبد (زياده بال والايرنده) 196   | الزلال (ایک کیرا) 187             | باب الذاي                           |
| السبع (ایک تم کے پرندے) 196        | الحكم 188                         | الزاع (كوكي أيك شم) 177             |
|                                    |                                   |                                     |

|       |                           | •    |                                   |     |                              |
|-------|---------------------------|------|-----------------------------------|-----|------------------------------|
| 222   | السمع (بميزيكابي)         | 211  | السعدانة (كورى)                   | 197 | حديث شريف مين إنسيع كالتذكره |
| 223   | الحكم                     | 211  | السعلاة (غول بياباني)             | 197 | فائده                        |
| 223   | اخال                      | 215  | السفنج (ايكتم كايرنده)            | 198 | کایت<br>دکایت                |
| 223(  | السعالم (ابائل كيمش يرعد  | 215  | السقب (اوثنى كابچه)               | 203 | الحكم                        |
| 223   | السمسم (لومرري)           | 215  | السقر (شابين)                     | 203 | السبنتي والسبندي (چيا)       |
| 223   | السمسمة (سرفی چونی)       | 215  | السقنقور (ايكتم كاجانور)          | 204 | السبيطر (ايكتم كايرنده)      |
| 224   | المسك (مچلل)              | 216  | الحكم                             | 204 | اسحلة (فركوش كالمجونا يي)    |
| 226   | عجيب حكايت                | 216  | خواص                              | 204 | السحلية (ميكل)               |
| 228   | الحكم                     | 216  | تعبير                             | 204 | السحا (چگادڙ)                |
| 228   | منتله                     | 217  | السلحفاة البرية (خَطَى كا يَكُوا) | 205 | سحنون (ایک تمکاپرنده)        |
| 228   | مستله                     | 217  | الحكم                             | 205 | السخلة ( بَرَى كابيه)        |
| 228   | أستله                     | 218  | احثال                             | 208 | السوحان (بيميريا)            |
| 228   | حستك                      | 218  | خواص                              | 208 | احثال                        |
| 229   | ستله                      | 218  | تعبير                             | 209 | السوطان (کیگڑا)              |
| 229   | مستئد                     | 2180 | السلحفاة البحرية (بري يُموا       | 210 | الحكم                        |
| 230   | تعبير                     | 219  | فائده                             | 210 | خواص                         |
| 232   | السعندل (ايك تم كايرعه)   | 219  | السلفان (چکورکابچه)               | 210 | تعير                         |
| 232   | خواص                      | 219  | السلق (بهيريا)                    | 210 | السرعوب (نعلا)               |
| 233 ( | السمور (بل كمثابايك جانور | 219  | السلک (قطاک یچ)                   | 210 | السرفوت (ایک میم)کاکیژا)     |
| 233   | الحكم                     | 219  | السلكوت (ايكتم كارِنده)           | 211 | السوفة (كاليروالاكثرا)       |
| 233   | تعبير                     | 219  | السلوى (بٹیر)                     | 211 | حديث شريف من السرفة كاتذكره  |
| 233(  | السميطو (لبي كردن والارعد | 220  | خواص                              | 211 | الخكم                        |
| 233   | السمندر والسميدر (أي      | 221  | السماني (پير)                     | 211 | الامثال                      |
|       | معروف چوپایه)             | 221  | الخكم                             | 211 | السوحان (بجرگ ایک فتم)       |
| 234   | سناد (گینڈا)              | 221  | خواص                              | 211 | السروة (ماده ندى)            |
| 234   | الحكم                     | 2220 | السمحج (لبي پشت والي كرهي         | 211 | السوماح (نرنڈی)              |
|       | •                         |      |                                   |     |                              |

| اشبل (شیرکابچه) 262            | الشادن (نربرن) 244           | السنجاب (ايك تم كاحيوان) 234     |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| الشبوة (كيمو) 262              | شادهوار (ایک تم کاجانور) 244 | الحكم 234                        |
| الشبوط (مچىلى كى ايك تىم) 262  | الشارف (يورشى اوشنى) 244     | خواص 235                         |
| اشجاع (عظیم سانپ) 263          | الشاة ( بكرى) 245            | السنداوة السنة (ماده بميريا) 235 |
| ایک تصہ 263                    | لقمان حكيم كي وصيت 245       | السندل (آككاجانور) 235           |
| تعبير 265                      | ايك عجيب واقعه 247           | السنور (ايك متواضع جانور) 235    |
| الشحرور (ساەرگىكاپرندە) 265    | الحم 255                     | صدیث میں کمی کا تذکرہ 236        |
| الحكم 266                      | قربانی کے سائل 256           | ايك عجيب واقعه 236               |
| تعبير 266                      | مئلہ 257                     | الحكم 238                        |
| شحمة الارض (ايكتم كاكيرًا) 266 | مئلہ 257                     | امثال 238                        |
| خواص                           | ملا 257                      | خواص 239                         |
| الشلاا (کتے کی کھی) 267        | مئلہ 257                     | النسونو (ابائتل ایک تتم) 240     |
| الشوان (مچمرے مثابہ ایک 267    | متله 258                     | خواص 240                         |
| حيوان)                         | خواص 258                     | السودانيه والسوادية (ايك 240     |
| اشرشق، الشقراق، الشرشور 267    | الشامرك (ايك شم كامرغ) 258   | قتم کاپرنده)                     |
| الشوغ (حجوثی مینڈک) 267        | الشاهين (باز) 259            | خواص 240                         |
| الشربني (ايكمعروف پرنده) 267   | شابین کی صفات 259            | السوذنيق (باز) 241               |
| الشصر (برنی کابچه) 267         | الكم 260                     | السوس (ايك تم كاكيرًا) 241       |
| الشعراء ( نلے ياسر خ رنگ 267   | علامه دميري كاخط 260         | عجيب وغريب فائده 242             |
| کانکمسی)                       | تعبير 261                    | الحكم 243                        |
| الشعواء (عقاب) 267             | الشبب (پوژهائل) 261          | احال 243                         |
| الشفدع (چيوني مينڏک) 270       | الشبث (كرى) 261              | السيد (بھيڑ يے كانام) 243        |
| الشفنين (ايك تتم كاپرنده) 270  | الكم 261                     | السيدة (بحيرياك ماده) 243        |
| الخم 270                       | الشبشان (ايك جانور) 261      | سفينة (ايكتم كايرنده) 243        |
| خواص 271                       | الشيدع (مجيو) 262            | ابو سيراس (ايك تم كاجانور) 244   |
| المشق (شيطان كما أيك تنم) 271  | الشبربص (مجمونا اونث) 262    | باب الشين                        |
|                                |                              | •                                |

| L3                                |                                 |                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| الصرصر (ٹڈی کے مشابدایک 290       | الشيهم (زیر) 278                | الشقعطب (ميندُها) 274            |
| جانور)                            | ابو شبقونة (ايك تم كاپرنده) 279 | الشقذان (گرکث) 274               |
| الحكم 290                         | باب الصاد                       | الشقراق (منحوس پرنده) 275        |
| خواص 290                          | الصواية (جول كاغر) 279          | افکم 275                         |
| الصوصوان (ايك معروف مجل) 290      | حدیث میں صوابہ کا تذکرہ 280     | اخال 275                         |
| الصعب (ايك جيونا پرنده) 290       | افکم 280                        | خواص 275                         |
| الصعوة (ايك شم كارنده) 290        | اختال 280                       | تجير 275                         |
| اخال 292                          | الصارخ (مرغ) 280                | الشعسية (ايك تتم كامانپ) 276     |
| الصفارية (ايكتم كابرنده) 292      | عدیث میں مرغ کا تذکرہ 280       | الشنقب (ايكمشهور يرنده) 276      |
| المعتر 292                        | الصافو (ايك معروف پرنده) 281    | شه (شامین کے مشابدایک پرنده) 276 |
| الصفود (ايك شمكايرنده) 293        | امثال 281                       | الشهام (غول بياباني) 276         |
| الصقر (شكره) 293                  | تبير 281                        | الشهرمان (ياني كاپرنده) 276      |
| حدیث پی صقر کا تذکره 293          | الصدف (ايك بحرى جانور) 281      | الشوحة (جيل) 276                 |
| فائده 294                         | موتی کے خواص                    | الشوف ( سيم) 276                 |
| شکاری پرندوں کی قشمیں 295         | تعبير 282                       | الشوط (ایک شم کی مچمل) 276       |
| يؤيؤ سے شكاركرنے والا پہلافخص 295 | خواص 282                        | شوط براح (گیرڑ) 277              |
| فا كده اوبيه                      | تعبير 282                       | الشول (ايك قتم كي اونٹيال) 277   |
| فاكده 298                         | الصدى (ايكمعروف پرنده) 282      | اخال 277                         |
| افکم 299                          | الصراخ (مور) 285                | شوالة 277                        |
| امثال 299                         | صرار الليل (مجميُّكر) 285       | الشيخ اليهودي (ايك جانور) 277    |
| خواص 301                          | الصراح (ايكمشهور پرنده) 285     | الكم 277                         |
| تعبير 301                         | الصرد (لورا) 285                | خواص                             |
| ایک خواب                          | ایک موضوع روایت 287             | اشيلمان (بحيريا) 278             |
| الصل (ايك تم كامانپ) 301          | الحكم 289                       | الشبصان (نرچونی) 278             |
| الصلب (ايكمشهور برنده) 301        | ايك عجيب واقعه                  | الشيع (شيركابي) 278              |
| الصلنباج (ايك بي اوريل 302        | تعبير 290                       | الشيم (مچمل کا کیشم) 278         |
|                                   |                                 |                                  |

| طامر بن طامر (پواوررزيل) وي) 335 | امثال 321                           | مچیلی)                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| الطائوس (مور) 335                | خوا <i>ص</i> 321                    | الصلصل (قانته) 302          |
| الحكم 340                        | تعبير 322                           | الصناجة (ايك طويل الجسم 302 |
| الامثال 340                      | الضبع ( بَحَو ) 322                 | چانور)                      |
| خواص 341                         | الحكم 324                           | الصوار (گائے کاربوڑ) 303    |
| تعبير 341                        | الامثال 325                         | الصومعة (عقاب) 303          |
| الطائر (پرندو) 342               | خواص                                | الصيبان 303                 |
| مديث من طائر كاتذ كره 342        | تعبير 326                           | الصيد (څار) 304             |
| شيخ عارف بالله كاقصه 342         | ابوضبة (سيمي) 328                   | تنبيهات 306                 |
| مخلف مسائل 344                   | الضوغام (ببرشير) 328                | مسّله 307                   |
| تعبير 345                        | الصويس ( چكورجيما پرنده) 330        | غاتمه 309                   |
| الطبطاب (أيك شم كارثده) 349      | الضعبوس (لومزى كابچه) 330           | 310                         |
| الطبوع (چير کی)                  | الضفدع (مينثرك) 330                 | الصيدح (ايكتم كالحوزا) 311  |
| الطثرج (چوش) 349                 | مینڈک کے متعلق فقہی مسائل 331       | الصيدن (لومرك) 312          |
| الطحن (ايك تتم كاجانور) 350      | امثال 332                           |                             |
| الطرسوح (ایک بری مچیل) 350       | خواص 332                            | الصير (چيوني محيليال) 312   |
| طوغلودس (چکورکی طرح 350          | مینڈ کول کے شور سے حفاظت 333        | مديث من العير كاتذكره 312   |
| كاليك پرنده)                     | کی ترکیب                            | خواص 312                    |
| الطوف (شريف النسل محوراً) 350    | تعبير 333                           |                             |
| الطفام (رؤيل قسم كايرنده 350     | الضوع (زالو) 333                    |                             |
| اوردرغره)                        | الحكم 333                           |                             |
| الطفل (بچ )                      | الصيب (كتى كى شكل كابحرى جانور) 334 | احثال 314                   |
| ذوالطفيتين (أيكشمكا تبيث 351     | الضيئلة (ايك پتلامانپ) 334          |                             |
| سانپ)                            | الضيون (نربلا) 334                  |                             |
| عديث شريف بيس ذواطفيتين          | غاتمه 334                           | الضب ( كوه )                |
| كاتذكره                          | باب الطاء                           | الحم 319                    |

| 270   | العاتق (برندے کا بچہ)           | 264 | الطيهوج (ايك تم كابريمه) | 252 | الطلح (چيري)                  |
|-------|---------------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------|
| 379   | •                               |     | 7 . –                    |     | • . •                         |
| 379   | العاتك (محورًا)                 |     | الحكم                    | 353 |                               |
| 379   | فاكده                           | 364 | بنت طبق و ام طبق ( کچوا) |     | کابچہ)                        |
| 380(  | عناق الطير (شكاري پرتدے         | 365 | امثال                    | 353 | العللي ( بري كے چھوٹے بي )    |
| 380   | العتلة (أيك تتم كي أوتني)       |     | باب الظاء                | 353 | الطمروق (چگاڈر)               |
| 380   | العاضه والعاضهة (سائپ           | 365 | النظبي (لومڑي)           | 353 | الطمل (تجميريا)               |
|       | کی ایک قشم)                     | 366 | حفرت جعفر كاسلسله نسب    | 353 | الطنبور (ایکشمکی بحژ)         |
| 380   | العاسل (بميزيا)                 | 367 | حجرت جعفرصاوق کی دصیت    | 353 | الطوراني (كوتركي ايك تتم)     |
| 380   | العاطوس (ايک چوپايه)            | 368 | حديث شريف مي مرن كالذكره | 353 | الطوبالة (بجير)               |
| 381   | العافية                         | 368 | ==6                      | 353 | الطول (ایک پرنده)             |
| 381   | العائل (ايك فتم كى او ثني)      | 370 | أضا                      | 354 | الطوطى (طوطا)                 |
| 381   | صديث شريف من العائذ كالذكر      | 370 | مشك كاشرى تقم            | 354 | الطير (پرندے)                 |
| 382   | العبقص والعبقوص (ايده پايـ      | 372 | الخكم                    | 357 | حضرت عمر بن عبدالعزيز كاتو كل |
| 382   | العتوفان (مرغ)                  | 373 | احال                     | 357 | جعفرين ليحيا برقمي كاقصه      |
| 382   | العنود ( کمری کے یچے)           | 374 | خواص                     | 358 | ضروري عبيه                    |
| 382   | حديث شريف شيء تو د كالذكره      | 374 | نصل                      | 361 | تعبير                         |
| 382   | العثه (ایک شم کا کیرا)          | 374 | فاكده                    | 361 | تتريه                         |
| 383   | الحكم                           | 374 | تعبير                    | 362 | طبر العراقيب (شكوني پرنده)    |
| 383   | امثال                           | 375 | غاتمه                    | 362 | احكام                         |
| 383   | العشمشمة (ايك قتم كي اوثني)     |     | باب الظاء                | 362 | طيرالماء (پائي کاپرنده)       |
| 383   | العجل (مجيرًا)                  | 375 | الظربان (ایک جانور)      | 362 | الحكم                         |
| 384   | كائے كايكسال بچرك               | 376 | الحكم                    | 363 | امثال                         |
|       | عبادت كاسبب                     | 376 | احال                     | 363 | طیطری (ایک تنم کاپرنده)       |
| 385   | قاضى ابن قريعه كے متعلق حكا يە= | 377 | الظليم (زشرمرغ)          | 363 | يرندول كاكلام                 |
| 385   | بعض خلفاء کے واقعات             | 377 | خاتمه                    | 364 | تعبير                         |
| - 389 | خواص                            |     | باب العين                | 364 | خواص                          |

|                                         |      |                                | ,   |                                 |       |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------|-----|---------------------------------|-------|
| تعبير                                   | 390  | شرى تتم                        | 400 | ارشادنبوی 0                     | 410   |
| خاتمه                                   | 390  | امثال                          | 400 | تذنيب 0                         | 410   |
| المجمجمة (طاتوراوش)                     | 390  | خواص                           | 401 | حمام کے نقصانات 🔻 0             | 410   |
| ام عجلان (معروف پرنده)                  | 390  | فاكده                          | 401 | حمام کے اوقات 0                 | 410   |
| المجوز                                  | 390  | تعبير                          | 402 | نوره 0                          | 410   |
| عدس (څچر)                               | 390  | العضل (ترجوبا)                 | 403 | غاتمه 1                         | 411   |
| عواد (ایکشم کی گائے)                    | 391  | العرفوط (أيك تم كاكيرًا)       | 403 | العقر 1                         | 411   |
| العوبد (ايك تتم كاسانپ)                 | 391  | العريقطة (ايك تتم كالمباكيرًا) | 403 | العقاب (ایک مشہور پرندہ) 2      | 412   |
| العربض والعرباض                         | 391  | العضمجة (لومرًى)               | 403 | جعفر کے آل کا سبب               | 415   |
| العومى (شيرنی)                          | 391  | العضرفوط (ترچیکل)              | 403 | حكايت اول                       | 415   |
| العويقصة (ايك لمباكيرًا)                | 391  | بخارکود ورکرنے کاعمل           | 403 | כל גבי נוץ                      | 415   |
| العريقطة و العريقطان                    | 391  | عطاد (ایک شم کا کیرا)          | 403 | פאגבייפן                        | 416   |
| العسا (بادونڈی)                         | 391  | خواص                           | 404 | حکایت چہارم                     | 416   |
| العساعس (بزيسيه)                        | 392  | العطاط (شير)                   | 404 | كايت بنجم                       | 416   |
| العسبار                                 | 392  | العطوف (افعي سانپ)             | 404 | مایت <sup>شش</sup> م 7          | 417   |
| العشراء                                 | 392  | العظاءة (ايك تم كاكيرا)        | 404 | فاكده 9                         | 419   |
| قا كده                                  | 392  | شرقی تکم                       | 405 | عقاب کا شرع تھم 0               | 420   |
| العصارى (ئزى كي ايك شم)                 | 393  | خواص                           | 405 | امثال ا                         | 420   |
| شرى تظم                                 | 393  | تعبير                          | 405 | عجيبه 4                         | 424   |
| العصفور                                 | 393  | العفريت (طاقورجن)              | 405 | خواص 4                          | 424   |
| متوكل كاقصه                             | 394  | تخت بلقيس كيهاتها؟             | 405 | تعبير 4                         | 424   |
| ابوب جمال كاقصه                         | 394  | اسم أعظم                       | 407 | العقرب (كچو) 4                  | 424   |
| ایک چڑے کا قصہ                          | 395  | حمأم اور ياؤ ڈر کی ابتداء      | 408 | حدیث شریف میں چھوکا تذکرہ 6     | 426   |
| لقمان کی اپنے بیٹے کونصیحت              | 396  | بلقيس كانب                     | 409 | احادیث بس بچو کے کاشنے کاعلاج 7 | 427 ( |
| حضرت موئ عليه السلام كاقصه              | 398  | بكقيس كي حكومت كا آغاز         | 409 | عجيب وغريب دكايت 7              | 427   |
| دا قعه خصر و وی میں موی کون <u>ت</u> ھے | 3994 | عورت کی حکمرانی کے متعلق       | 410 | مجرب جماز پھونک 9               | 429   |

| صغت خاتم                           | 430 | عنبر کے طبی خواص            | 447 | العيثوم (بجو)                | 459 |
|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------------------------|-----|
| بخاروا لے کے لئے ایک عمل           | 430 | العندليب (يلبل)             | 447 | العيه (وحثى اوراحلي كدها)    | 459 |
| فائده                              | 433 | بلبل كاشرى تظم              | 447 | فاكده                        | 460 |
| بجهو كاشرى تحكم                    | 434 | تعبير                       | 447 | ابن عرس (نيولا)              | 460 |
| خواص                               | 434 | العندل (بڑے سروالا اونث)    | 447 | الحكم                        | 461 |
| تعبير                              | 435 | العنؤ (كيري)                | 447 | خواص                         | 462 |
| العقف (لومرًى)                     | 436 | مديث شريف من المحز" كاتذكره | 447 | تعبير                        | 462 |
| العقق (ایکشمکاپرنده)               | 436 | فائده                       | 450 | ام عجلان (ایک شم کاپریده)    | 462 |
| فائده                              | 436 | العنز كاشرى كلم             | 450 | ام عزة (ماده برن)            | 462 |
| شرعي تقلم                          | 436 | خواص                        | 451 | ام عویف (ایک شم کاچوپایه)    | 462 |
| امثال                              | 437 | العنظب (مدرندي)             | 451 | ام العيزار (لسامرو)          | 462 |
| خواص                               | 437 | العنظوالة (مؤنث تدى)        | 451 | باب الغين                    |     |
| تعبير                              | 437 | عنقاء مغرب و مغربة          | 451 | الغراب (کوا)                 | 463 |
| العكرمة (كيوتري)                   | 437 | تعبير                       | 455 | غراب الاعصم كاحديث بين تذكره | 463 |
| العلامات (محيليال)                 | 438 | العنكبوت (كرى)              | 455 | فائده                        | 465 |
| العلق (جونک)                       | 438 | تمرش كاشرى علم              | 458 | ایک عجیب حکایت               | 468 |
| فا مَدِه                           | 440 | امثال                       | 458 | ایک دوسری حکایت              | 468 |
| فاتده                              | 441 | خواص                        | 458 | الحكم                        | 469 |
| فائده                              | 441 | تعبير                       | 458 | احثال                        | 470 |
| جونك كاشرك عثم                     | 442 | العود (پوژھااونٹ)           | 458 | ایک عجیب حکایت               | 471 |
| امثال .                            | 442 | العواصاء (ايك كيرًا)        | 459 | خواص<br>                     | 472 |
| جونک کے ملبی خواص<br>"             | 442 | العوس ( يكريون كي أيك شم)   | 459 | • .                          | 472 |
| تعبير                              | 443 | العومة (ايك مم كاچوپاي)     | 459 | -0.0.3                       | 472 |
| العناق ( بكرى كاماده يچه)          | 443 |                             | 459 | •                            | 477 |
| کری کے مادہ بچے کا شرعی تھم<br>میں | 444 | * * *                       | 459 |                              | 477 |
| العنبو (سمندری بوی مچھلی)          | 446 | العلام (بازگی ایک قشم)      | 459 | المغرغو (جنگلىمرغى)          | 477 |

| شرعي حكم               | 477   | تعبير                    | 491 | ایک عجیب وغریب واقعه         | 510          |
|------------------------|-------|--------------------------|-----|------------------------------|--------------|
| الغزال (برن كانج)      | 477   | الفار (چوا)              | 492 | محوزے کو پالنا ہا عث اُواب   | 510          |
| الغضارة (ايك پرنده)    | 478   | الحكم                    | 494 | مجابدكي فضيات                | 510          |
| الغضب (تلل اورشير)     | 478   | امثال                    | 495 | محوڑے کی عادات               | 510          |
| الغضوف                 | 478   | خواص                     | 495 | سغيان ومنصور كاوا قنعه       | 516          |
| الغضيض (جنگلي كائي     | 478 ( | تعبير                    | 496 | الحكم                        | 517          |
| الغطرب (افعی سانپ)     | 478   | الفاشية (موسى)           | 496 | تعبير                        | 517          |
| الغطريف                | 478   | الفاعوس (سائب)           | 497 | فرس البحر (دربائي گھوڑا)     | 518          |
| الغطلس (بحيريا)        | 478   | افحل (سائد)              | 497 | شرعي تظلم                    | 519          |
| الغفر (پیاڑی یکری)     | 478   | حرمت ورضاعت کےمسائل      | 498 | تعبير                        | 519          |
| الغماسة (ايك رِنده)    | 479   | احثال                    | 499 | الفرش (اونٹ كاچھوٹا يچہ)     | 519          |
| الغنافو (نريج)         | 479   | تذنيب                    | 499 | الفرفر (ایک پرنده)           | 520          |
| الغنم                  | 479   | الفوا (چنگلی گدحا)       | 500 | الفوع (چوياؤل كاپېلا يچه)    | 520          |
| تعبير                  | 484   | الفراش (پروانہ)          | 501 | شرعي تظلم                    | 520          |
| الغواص (ایک پرنده)     | 485   | فأكده                    | 501 | آلفرعل (بجوكابچه)            | 520          |
| الغوغاء (ئڈي)          | 485   | الحكم                    | 503 | الفرقد (گائے کا بچہ)         | 521          |
| الغول (جنات)           | 485   | اخال                     | 503 | الفرنب (چوم)                 | 521          |
| الغيداق (مُحودكا يجِه) | 488   | تعبير                    | 503 | الفرهود (درندےکابچہ)         | 521          |
| الغيطلة (جنگليگائ)     | 488   | الفراصفة (شير)           | 504 | الفروج (نوجوان مرقی)         | 521          |
| الغيلم (خشكى كالميحوا) | 488   | الفرح (پرندے کا بچہ)     | 504 | الفريروالفراد (كيرىاور       | 521          |
| الغيهب (شرمرغ)         | 488   | صدقة مصيبتول كودوركرن كا | 505 | گائے کا چھوٹا بچہ)           |              |
| باب الفاء              |       | <i>ۋرىچ</i>              |     | فسافس (چیزی کی شل ایک جاتور) | <b>521</b> ( |
| الفاخعة (فاخع)         | 488   | احصنت فرجها كأتغير       | 506 | الفصيل (اونثى كابچه)         | 521          |
| فائده                  | 489   | مستله                    | 507 | تعبير                        | 522          |
| الحكم                  | 491   | تعبير                    | 507 | الفلحس                       | 522          |
| خواص                   | 491   | الفوس (محوڑا)            | 507 | الفلو (پچيرا)                | 522          |

| الفناة (كائے)                 | 522 | القدان (پيو)              | 541 | القره (مینڈک)             | 551          |
|-------------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|--------------|
| الفهد (تيندوا)                | 522 | القواد (چیچری)            | 541 | القسورة (ثير)             | 551          |
| الفويسقة (چوم)                | 524 | امثال                     | 541 | القصيرى                   | 551          |
| المفيل (بأتمى)                | 525 | تعبير                     | 542 | القط (بل)                 | 552          |
| ایک قصہ                       | 526 | القود (بندر)              | 542 | القطا (ایک معروف پرنده)   | 552          |
| دوسراقصه                      | 527 | فاكده                     | 545 | الحكم                     | 552          |
| الحكم                         | 528 | الحكم                     | 546 | خواص                      | 552          |
| امثال                         | 530 | خواص                      | 546 | تعبير                     | 553          |
| خواص                          | 530 | تعبير                     | 546 | القطا (أيك بزي مجلي)      | 553          |
| تعبير                         | 530 | القردوح (چيري)            | 547 | القطامي (شكرا)            | 553          |
| الفينة (عقاب كمثابالك برنده)  | 532 | القوش (بحرى جانور)        | 547 | قطرب (ایک تنم کاپرنده)    | 553          |
| ابوفواس (شیرکیکنیت)           | 532 | الحكم                     | 549 | القشعبان (ایکشم کاکیژا)   | 554          |
| باب القاف                     |     | القرقس (مجمر)             | 549 | اقعود (ایک قتم کااونٹ)    | 554          |
| القادحة (ايك تم كاكيرًا)      | 532 | اقرشام والقرشوم والقراشه  | 549 | القعيد (تري)              | 554          |
| القارة (چوباية)               | 532 | (موٹی چیزی)               |     | القعقع (آني رِيره)        | 554          |
| القارية (ايك تتم كابرنده)     | 532 | القرعبلانة (لمباكيرًا)    | 549 | القلو (ايك شم كاكدها)     | 554          |
| القاق (آلي پرنده)             | 533 | الفرعوش (گندی چیزی)       | 549 | القلوص (شرمرغ كاماده بچه) | 555 (        |
| القاقم (چے سے پڑا جاتور)      | 533 | القوقف (ايك جيموڻا پرنده) | 549 | القليب (بحيريا)           | 555          |
| المقبع (چكور)                 | 534 | القولى (ايك آلي يرنده)    | 550 | القمرى (ایکمشہوریریمه)    | 555          |
| چکور کا شرعی تھم              | 535 | القرمل (بختی اونٹ کابچہ)  | 550 | قمرى كاشرعى تظم           | 557          |
| القبوة ( كوريا كي شم كي چريا) | 535 | القرميد (پېاڑى يکرى)      | 550 | تعبير                     | 557          |
| چنڈول کا شرعی تھم             | 540 | القرمود (پہاڑی پرا)       | 550 | القمعة (ايك شمكيكمي)      | 557          |
| القبعة (ايك تتم كايرتده)      | 540 | القونبي (ایک تم کا کیڑا)  | 550 | القمعوط والقمعوطة (أيك    | <b>557</b> ( |
| القبيط (ايكمشهور برنده)       | 540 | القرهب (بوژهائيل)         | 550 | کیژا)                     |              |
| المقتع (ایک کیڑا)             | 540 | القزر (ایک شم کادرنده)    | 550 | القمل (جون)               | 557          |
| ابن قنوة (ایکشمکاسانپ)        | 541 | القوم (نراونث)            | 551 | فاكده                     | 558          |
|                               | r   |                           |     |                           |              |

| 579              | امثال             | 569  | ام تشعم                      | 561 | فاكده                           |
|------------------|-------------------|------|------------------------------|-----|---------------------------------|
| 579              | خواص              | 569  | ابو قير (ايك تتم كاپرندو)    | 562 | الحكم                           |
| 579              | الكلب (كمّ)       | 569  | ام قیس (نی اسرائل کا کے)     | 562 | خواص                            |
| 581 Sil Z        | مديث ثريف مي      |      | باب الكاف                    | 563 | تعبير                           |
| 603 (UK          | كلب الماء (بإنى   | 569  | الكبش (مينڈھا)               | 563 | القمقام (جموثي جيرياس)          |
| 603              | الحم              | 570  | حدیث میں مینڈھے کا تذکرہ     | 563 | قندر ( خنگی کا کیب جانور)       |
| 603              | طبی خواص          | 570» | قرآن كريم مين مينذ ھے كاتذكر | 564 | القندس (پائی کا کتا)            |
| 604              | الكثوم (ہاتمی)    | 571  | ذبح ك متعلق الل علم كااختلاف | 564 | القنعاب (ايك تتم كاجانور)       |
| 604              | الكلكسة (غولا)    | 571  | مهلی دلیل<br>مهای دلیل       | 564 | القنفذ (سيري)                   |
| نگ کا گھوڑا) 604 | الكميت (سرخ       | 571  | دوسری دلیل                   | 566 | الخكم                           |
| 604 (            | الكنعبة (بري)اومخ | 571  | تيسري دليل                   | 566 | خواص                            |
| (ایک مچیلی) 604  | الكنعد والكعند    | 571  | چوشمی دلیل                   | 567 | تعبير                           |
| عگے کا کوا) 604  | الكندش (سرخُرُ    | 572  | فاكده                        | 567 | القنفذ البحري (سمندريسي)        |
| يس) 605          | الكهف (يورهي بم   | 573  | شرى حكم                      | 567 | القنفشة (ايك معروف كيرًا)       |
| 605              | الكودن (گدها)     | 573  | خواص                         | 567 | القهبي (کزي)                    |
| ى مچىلى) 605     | الكومسج (سمندر    | 573  | تعبير                        | 567 | القهيبة (سفيراورسبررنگ          |
| 605              | الحكم             | 574  | الكركند (ميندًا)             |     | کاپرنده)                        |
| 605              | الكهول (كري)      | 575  | خواص                         | 567 | القوافر (مينڈک)                 |
| ه الام           |                   | 575  | فاتمه                        | 567 | القواع (نزفركش)                 |
| 606              | لای (جنگی تیل)    | 576  | تعبير                        | 568 | القوبع (سياه رنگ كايرنده)       |
| يندو) 606        | اللباد (ایک شمکار | 576  | الكوكى (بيرى بطخ)            | 568 | القوقع (نرشرمرغ)                |
| 606              | اللبؤة (شيرني)    | 577  | فاكده                        | 568 | القوق (لبي كرون والا إلى يرنده) |
| 606              | تعبير             | 577  | الحكم                        | 568 | قوقیس (ایکشم کاپرنده)           |
| 606              | اللجاء (كيحوا)    | 578  | خواص                         | 568 | قوقمی (ایک جیب وغریب محیل)      |
| 606              | الحكم             | 578  | تعبير                        | 569 | فحيد الاوابد (عمره كمورًا)      |
| 606              | طبی خواص          | 578  | الكروان (للخ كے مثابہ جانور) | 569 | قيني (أيك تتم كاپرنده)          |

| <del>, -</del> |                               | *   |                            |     |                             |
|----------------|-------------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| 618            | المعهو (محودُ ن كابي)         | 611 | المتردية                   | 607 | تعير                        |
| 619            | ابن ماء (ياني كايرنده)        | 611 | شرى تقم                    | 607 | اللحكاء (آيك جانور)         |
|                | باب النون                     | 612 | المجشمة                    | 607 | الحكم                       |
| 620            | الناب (پورهمی او نثنی)        | 612 | المربع (برشكل آفي يرندو)   | 607 | اللخم (آيكمچلي)             |
| 620            | المناس (انسان)                | 612 | المعوء (آوي)               | 607 | الحكم                       |
| 620            | الناضع (ايك تم كااونث)        | 612 | المرزم (آلي پرنده)         | 607 | اللعوس (بجيريا)             |
| 621            | الناقة (اوثنى)                | 612 | الموعة (ايك تتم ايك پرنده) | 607 | الملعوة (كتيا)              |
| 622            | فاكده                         | 613 | مسهو (ایک پرنده)           | 607 | اللقحة (ايكشمكياونثني)      |
| 624            | شرعى تقلم                     | 613 | المطية (ايك قتم كي اونثن)  | 608 | اللفوة                      |
| 624            | تعبير                         | 613 | المعراج (جُو)              | 608 | اللقاط (أيك مشهور يرنده)    |
| 625            | الناموس (مچمر)                | 613 | المعز ( بكرى كي ايك تتم) · | 608 | اللقلق (سارس)               |
| 625            | النجيب                        | 614 | خواص                       | 608 | الحكم                       |
| 626            | النحام ( بلخ ك مثابه ا يك     | 614 | المقوقس (فاخته)            | 608 | خواص                        |
|                | يرندو)                        | 615 | المكاء (ايك تم كابرنده)    | 609 | تعبير                       |
| 626            | الحكم                         | 616 | المكلفة (ايك يرنده)        | 609 | اللوب والنوب (شهيدكي        |
| 626            | النحل (شهدگیکمی)              | 616 | الملكة (ايكسائپ)           |     | مکھیوں کا گروہ)             |
| 630            | خواص                          | 616 | خواص                       | 609 | اللياء (أيك سمندری مچھلی)   |
| 634            | تعبير                         | 616 | العنارة (سمندری مچیل)      | 609 | الليث (شير)                 |
| 635            | النحوص (بانجمُكُمُمَّى)       | 617 | المخنقة                    | 609 | الليل (أيك تتم كابرنده)     |
| 635            | النسر (گرھ)                   | 617 | المنشار (ایکمچیلی)         |     | باب الميم                   |
| 637            | نمر ود کا قصه                 | 617 | الموقوذة                   | 610 | المارية (بحث يتر)           |
| 638            | الحكم                         | 618 | الموق (ايك تتم كي چونځ)    | 610 | الماشية (موسي)              |
| 639            | امثال                         | 618 | المول (چيوني کري)          | 610 | مستكد                       |
| 640            | خواص                          | 618 | المها (نیل کائے)           | 611 | مالك الخزين (ايك آ لي پنده) |
| 640            | تعبير                         | 618 | خواص                       | 611 | شرعي تحكم                   |
| 641(           | النساف (بري چون في والا برغرو | 618 | تعبير                      | 611 | خواص                        |
|                |                               |     |                            |     |                             |

|       | •                            |     | <del>-</del> 1           |     |                            |
|-------|------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------|
| 692   | تعبير                        | 659 | لعبير                    | 641 | النسناس (انسانی فکل کی ایک |
| 692   | الهرنصانة (اكتم كاكيرا)      | 659 | النمل (چيونځ)            |     | مخلوق)                     |
| 692   | هوامة (شيركاايك نام)         | 666 | الحكم                    | 642 | الحكم                      |
| 693   | الهرهير (مچمل)               | 667 | خواص                     | 642 | تعبير                      |
| 693 ( | الهرزون والهرزان (زئتزبرغ    | 667 | تعبير                    | 649 | النعثل (نربج)              |
| 693   | الهزار (بلیل)                | 668 | النهار (سرخابکابچه)      | 649 | النعجة (باروبجير)          |
| 693   | الهزيو (شير)                 | 668 | النهام (ايك تنم كابرتده) | 650 | خواص                       |
| 693   | الهرعة (جول)                 | 669 | النورس (آني پرنده)       | 650 | تعبير                      |
| 696   | الهوذن (ایک پرنده)           | 669 | النون (مچیل)             | 651 | النعبول (ایک پرنده)        |
| 697   | الهلابع (بحيريا)             | 670 | فاكده                    | 651 | النعرة (موثى چيونئ)        |
| 697   | الهلال (مانپ)                |     | باب الهاء                | 651 | الحكم                      |
| 697   | الهيشم (سرغاب كايچه)         | 673 | الهالع (تيزرفآرشرمرغ)    | 651 | النعم                      |
| 697   | الهيكل (لمااورفربه محورا)    | 673 | الهامة (رات كايرندو)     | 654 | النغو (يليل)               |
| 698   | ابوهرون (ایک تم کاپرنده)     | 678 | تعبير                    | 655 | النفاد (ایک شم کاکیرا)     |
|       | باب الواو                    | 678 | الحكم                    | 655 | النقاز                     |
| 698   | الواذع (كمّا)                | 678 | الهيع (اوني كا آخرى يچه) | 655 | النقاقة                    |
| 698   | الواق واق (ایک مشم کی مخلوق) | 680 | الهدهد (بربر)            | 655 | النقد                      |
| 698   | الوبو (أيك فتم كاجانور)      | 684 | ا الحکم                  | 655 | النكل                      |
| 698   | فاكده                        | 684 | امثال                    | 655 | النمر (چيا)                |
| 699   | وبر کا شرعی تھم              | 684 | خواص                     | 657 | الحكم                      |
| 699   | الموحوة (سرخ كيرًا)          | 685 | تعبير                    | 657 | امثال                      |
| 700   | الوحش                        | 686 | الهدى                    | 657 | خواص                       |
| 703   | الودع (ايك فتم كاحيوان جو    | 686 | مستله                    | 658 | تعبير                      |
|       | سمندر میں رہتاہے)            | 687 | الهر (یل)                | 658 | النمس (ایک جانور)          |
| 703   | الوراء ( پچرا)               | 690 | الحكم                    | 659 | شرع تظم                    |
| 703   | الودد (شیر)                  | 692 | ا يك وا تعه              | 659 | خواص ً                     |
|       |                              |     | · ·                      |     |                            |

| الورداني (ايكتم كاپرنده) | 703    | (3.5.6)                     |     |
|--------------------------|--------|-----------------------------|-----|
| الورشان (تمری)           | 703    | الميربوع (ايكتم كاجانور)    | 726 |
| شرى تقم                  | 704    | الحكم                       | 727 |
| <u> تواص</u>             | 705    | خواص                        | 727 |
| تعبير                    | 705    | تعبير                       | 727 |
| الورل (ایک شم کاچوپایه)  | 706    | الميرقان (إيك تتم كاكثرا)   | 727 |
| الحكم                    | 707    | اليسف (تمم)                 | 727 |
| خواص                     | 711    | اليعو ( بكرى كا يجه جوشيركي | 727 |
| تعيير                    | 711    | کھارے پاس باندھ جائے)       |     |
| الوزعة (ايك معروف چوپايه | 711 (  | اليوفور (برن يا نيل كائے    | 728 |
| تعبير                    | 713    | ایچا)                       |     |
| الوعل (پہاڑی کرا)        | 715    | اليعقوب (نرچكور)            | 728 |
| الوعل كاشرى تظم          | 718    | اليعملة (كام كرنے والا      | 728 |
| الوقواق (ايك تم كاپرنده) | 718    | اونث يااوخي)                |     |
| بنات وردان (ایکشمکاکیژ   | 719 (1 | اليمام (جنگل كور)           | 728 |
| شرى تقم                  | 719    | فاكده                       | 729 |
| باب الياء                |        | اليوصى (ايك تم كايرندو)     | 730 |
| ياجوج و ماجوج (ايك تم    | 720    | اليعسوب (راني كمى)          | 730 |
| کی محکوق)                |        |                             |     |
| الیامود (پہاڑی کروں      | 723    |                             |     |
| ک ایک شم)                |        |                             |     |
| خواص                     | 724    |                             |     |
| اليؤيؤ (ايك پرنده)       | 724    |                             |     |
| خواص                     | 724    |                             |     |
| اليحبور (سرفابكابچه)     | 724    |                             |     |
| اليحموم (أيك فويصورت     | 724    |                             |     |

## حالات زندگی علامه دمیری مطالقه

آپ کااسم گرامی کمال الدین محمر' کنیت ابوالبقاء'والد کانام مویٰ بن عیسٰی ہے۔ان کانام پہلے کمال دین تھا بعد میں کمال الدین محمد رکھا تا کہ حضور ملٹے لیے کے تام کے ساتھ بطور تیرک نسبت ہوجائے۔

سر معلی مطابق سر سر او اکل میں قاہرہ میں ولادت ہوئی۔ جس کا ذکر خودانہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے آپ نے قاہرہ میں تربیت حاصل کی اور بہیں پرورش یائی۔

یوں تو آپ قاہرہ میں پیدا ہوئے کیکن دمیرۃ کی طرف منسوب ہوکرمشہور ہوئے ( دمیرۃ مصر میں ایک بستی کا نام ہے) دمیرۃ کوبعض لوگ دال اورمیم دونوں پر کسرہ پڑھتے ہیں اس طرح دمیری پڑھا جائے گا اوربعض لوگ دال پر فتح اور میم پر کسرہ پڑھتے ہیں اس طرح دمیری پڑھا جائے گا۔

متندعلاء نے ای آخری قول کورجے دی ہے۔

جب سن شعور کو پہنچ تو خیاط (درزی) کا کام شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعدیہ شغل ترک کر دیا اورعلم ونن کی اہمیت معلوم ہونے پر جامعۃ الاز ہر میں تخصیل علم شروع کر دی۔ پھرا سے مشغول ومتوجہ ہوئے کہ اپنے وقت کے قابل احترام اور جلیل القدر علماء میں آپ کا شار ہونے لگا۔ یہاں تک کہ عہدہ تضاء کی پیشکش بھی کی گئی لیکن آپ نے اس عہدہ کو تبول کرنے سے انگار کر دیا۔ عقائد میں اہلسنت اور فقہ میں شافعی نہ ہب سے وابستہ تھے اور تصوف میں کافی دسترس واوراک رکھتے تھے عابد وزاہد تھے آخری عمر میں شلسل کے ساتھ روزے دکھنے لگے تھے۔

الل علم وفن کہتے ہیں کہ استاذ کے اخلاق اور اس کے علوم کا اثر اس کے شاگر دول میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت، رفعت علمی ،علوم رتبت کا اندازہ لگا تا ہوتو اس کے شاگر دامام ابو یوسف ،امام محرر اور ان کہ مبارک وغیرہ کا جائزہ لے ۔ اس طرح علامہ ابن تیمیہ کے علوم اور ان کے شان علمی سے واقف ہونا ہوتو ان کے مثارت فیم کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے۔

ای طرح آپ نے علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ کی وسعت معلومات ،ان کی شان علمی وشخصیت کا مشاہرہ کرنا ہوتو آپ کی تصانیف میں خصوصی طور پر'' حیات الحجوان' اور ان کے اساتذہ کرام کی علمی رفعت و بلندی کودیکھئے۔ آپ نے اپنے وقت کے جیدویکٹا کے دوزگارعلماء وفقہاء سے علوم حاصل کئے۔

علم نقد في بهاءالدين بكيّ، جمال الدين اسنويّ، كمال الدين نومري ماكنّ وغيره سے پڑھنے كاشرف حاصل كيا اورعلم ادب

شیخ بر ہان الدین قیراطی اور بہاء بن عقبل سے حاصل کیا۔اورعلم حدیث میں شیخ علی المظفر عطار مصری الجامع للا م التر مذی ابوالفرج بن القاری اورمحد بن علی حراوی وغیرہ کے سامنے زانوائے تلمذ تہد کیا۔

علوم معرفت، وظا نف وعملیات امام یافعی سے بھی سیکھے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد متعدد مقامات پرتد رئیں کا کام انجام دیا۔

آپ مکہ میں دوسال تک تعلیم و مقدریس میں مشغول رہے۔القبہ ، جامعہ الازہر، جامعہ الظاہر میں درس حدیث کی خدمات انجام دیں۔حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے درس حدیث میں شریک رہا اور سبق سے محفوظ ہوا اسی طرح مدرسہ ابن البقری باب انصر میں بروز جمعہ بعد نماز عصر وعظ و تبلیغ فرماتے۔

زیادہ تر مکہ مرمداور قاہرہ میں تدریس وافقاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ شیخ صلاح الدین آفھی نے مکہ میں اور شیخ تقی الدین الفاس نے قاہرہ میں آپ سے شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔

علامہ دمیری علم ممل دونوں کے نمونہ تھے۔ عبادت دریاضت کے پیکر ٔ تلادت قرآن کی بیش بہانعت سے مالا مال تھے۔ جج بیت اللّٰدادر کثر ت صیام کے دلدادہ تو اضع و خاکساری کے جسمہ تھے اور ذکر اللّٰد کے دفت غلبہ خوف وخشیت سے آپ برگریہ طاری ہوجاتا۔

میمی کسی سے تنے جن کورش روئی سے گفتگونہیں فر ماتے ہتے۔ اور نہ بھی فخر بدلہاس زیب تن کیا۔ آپ ان مبارک ہستیوں میں سے تنے جن کواللہ جل شانہ نے حرجین شریفین کی مجاورت کا اعز از بخشا تھا۔ اگر آپ سے خرق عادت کے طور برجمی کشف وکرامت کا ظہور ہوتا تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے۔

شیخ مقریز گاتحریر فرماتے ہیں کہ میں امام دمیری کی خدمت میں غالبًا دوسال کا عرصہ رہا۔ بجھے ان کی مجلس بہند آئی، شفقت ومحبت سے پیش آتے اور مجھے ان سے عشق ہو گیا تھا۔ ان کے عالی مرتبت بلند پاید شخصیت شہرت افلاق وکردار عبادت وریاضت میں مستقل طور پر پابندی کرنے کی وجہ سے میں ان پر فریضة تھا۔

آپ نے الا کے جی صب عادت کی کا فریفہ ادا فر مایا پھر معرتشریف لے گئے پھر آپ ای کے جی میں مکہ تشریف لائے اور ای سال آپ کے شخ بہاؤ الدین بھی کا انتقال ہو گیا۔ علامہ دمیری منتشہ نے لائے ہے جی مکہ مکرمہ میں آکر سکونت اختیار کرلی پھر سکونت اختیار کرلی پھر سکونت اختیار کرلی پھر سکونت ترک کرکے قاہرہ چلے گئے۔ پھر جب بھی مکہ میں تشریف لاتے تو جج بیت اللہ کا فریفنہ ضرور ادا کرتے۔

مكه كمرمه كى ربائش وسكونت كے زمانه ميں فاطمه بنت يحى بن عيا والصنها جى مكية سے نكاح كياان سے تين بچياں پيدا ہوئيں۔ علامہ دمیری نے جہال علوم سے طلباء کو مستفید اور خلق خدا کوفیض یاب کیا و ہیں آپ نے قلم و کاغذ سے کام لے کر آئندہ آنے والوں کو کتابی شاگر و بننے کا موقع مرحمت فرمایا۔ آپ کی تصانیف کا دائر ہوسیج ہے جن میں سے پچھتو شائع ہوسکیس اور پچھ طباعت سے رہ گئیں اور مخطوطات سے آگے نہ بڑھ سکیں۔

ان میں سے آپ کی کتاب حیات الحو ان الکبری نے خاصی شہرت حاصل کی ہے کتاب کی ترتیب 773ھ میں کمل ہوئی۔ اس میں حروف جھی کی ترتیب کے لیاظ سے حسب معلومات اکثر جانوروں کے خصائص وعادات کا تفصیلی طور پرذکر کیا گیا ہے۔

جانوروں سے متعلق معلومات اس طرح جمع کی جیں کہ پہلے لغوی حل، جانوروں کے نام اور کنیت، خصوصیات و عادات، احادیث میں ان کا تذکرہ، شرعی حلت وحرمت، ضرب الامثال، طبی خاصیتیں، خواب میں دکھائی دینے والے جانور کی تعبیر اور ان سے متعلقہ تاریخی واقعات، اشعار، گاہے بگاہے اور اورو ظائف تعویذات وعملیات وغیرہ درج کیے جی اور اس میں ہرفن کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

علامہ کمال الدین دمیری نے کتاب حیوۃ الحیوان اس غرض سے کصی ہے کہ عربی کے مغلق ومشکل الفاظ کی شرح اور پیچیدہ لفظوں کی تھی جے ہوجائے اس لئے کہ بعض عبارتیں بہت دشوار ہوتی جیں اور اس بات کی تائید میں مصنف کتاب علامہ دمیری کی عبارت چیش خدمت ہے جوانہوں نے کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرمائی ہے۔

هـذا كتاب لم يسالنى احد تصنيفه و لا كلفت القريحة تاليفه و انما دعانى الى ذلك انه وقع في بعض الدروس اللتى لا مخبأ فيها لعطر بعد عروس.

"اس کتاب کی تصنیف کے لیے کسی کا تقاضا نہیں تھا اور نہ یہ کسی دوست کی فرمائش پر کھی گئی بلکہ بعض اسباق کی وجید گی اس کا باعث ہوئی اور بیر تقاضا اتنابر عاکہ اے قابو میں رکھنا مشکل ہوگیا۔

بجیب وغریب معلومات کے بیش بہا مجموعہ کے باوجوداس میں ربط ویا بسی کی بھر مار ہے، خصوصی طبی خواص بڑمل کرنا کسی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، بعض دیگر معلومات بھی پایہ ثبوت کو بیس پہنچتی اور آج کے سائنسی دور میں تحقیقات کے ذریعہ ناقص ٹابت ہو چکی ہیں۔

علامہ دمیری ملت کا انتقال قاہرہ میں جمادی الاول ۸۰۸ھ بمطابق ۱۳۰۵ء میں ہوا۔ اللہ تعالی ان کوغریق رحمت فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔ آمین

ومط

## بإبالخاء

#### الخاذباذ

مگس، کمی۔المنحاذ باز: ۔ایک لفت اس بی المنحز باذ بھی ہے۔جو ہری کہتے ہیں کہ بید دونوں الگ الگ اسم ہیں''خاذ اور ہاز'' دونوں اسموں سے مرکب ہوکرایک لفظ بن گیا ہے جس کے متن کمی کے ہیں بیر کسرہ پربنی ہے جو بحالت رفع نصب وجر یکسال رہتا ہے۔ ابن احمر نے کہا ہے ۔

قسف ف فوف السواری وجس السواری وجس النوب بخشون النوب السخداذ بساذب بخشون النوب النوب النوب بخشون النوب النوب

کسس اجادت النظنون بوعد عنک جادت بداک بسالال بسالال است است مدوح جب او اول کان تیر ایفاه وعده کی مختلق اجتم موجاتے جی او تیر باتھ اس وعده کو پورا کرویے جی ۔ "
مسلک منشد النقسر یسن لسدی یسن النسوب فسی یسدی بسزاز "وه ایسا بادشاه ب کراس کر سائے شعر پر مے والا ایسا بہم کی کوئی مخص کی شرک ویزاز کے ہاتھ ش رکھوے۔"
وکسن النقول وَهُو ادری بسف حوا وَاهدای فیسه اِلَسی الاعداز "جم تو صرف شعر کہتے جی ایک مظلب بجھ لیتا ہے اور شعر کی گرائیوں تک پینی جاتا ہے۔"

ومن السناس من تبجوز عليه شعسراء كسانها المنحاز الزاور كما وي السياس من تبجوز عليه شعسراء كسانها المنحاز المناور أوركم وي الما وي وي الله البصير بهذا وهوف المعمى ضائع العكاز الن كم تعلق يد كمان كياجا تا به كروه عرك يركف والح بي حالا تكريم تاييجا بي كريمينس كسائع بين بجائى جارى بهذا المنحمة تاييجا بي كريمينس كسائع بين بجائى جارى بهدا المنحمة تاييجا بي كريمينس كسائع بين بجائى جارى بهدا المنحمة تاييجا بي كريمينس كسائع بين بجائى جارى كان بودي كان مركوديا كيا اورائن اعرائي في الأزباز الكريم كي كاس كوكها من المناع الى في المناع الى في المنطق من المنطق الم

رعیته اکسرم عسود عسود النسصل والسفصل والبعضیدا "هم نیز کاوردست پناه تیار کئے جاکی رئی گرفاظت کی جاتی ہے جس عمدہ میں کے تیر، نیز کاوردست پناه تیار کئے جاکی رئی والسخساذ السنم النسجود استحساد النسجود استحساد النسجود المسعود المسعود

ضرب الامثال اوركها وتنس:

الل عرب بولتے میں النحاذباذ الحصب لیعنی کھیاں چوسے والی میں۔میدانی نے کہا ہے کہ بیا یک کھی ہے جوموسم رہتے میں اڑتی میں اور سال کی خوشحالی پر دلالت کرتی ہے۔

#### خاطف ظله

(ایک شم کی چرا) کمیت بن زیدنے ایک شعرکها ہے۔

وریسطة فتیسان کے خساطف ظلم جسمہ دا ''اورٹو جوانوں کی رفیس ایسی باریک ہیں جیسا کہ اڑتی ہوئی چڑیاں ہیں، میں نے ان سے خیمے تیار کئے ہیں، کہی سلسلے والے'' ابن سلمہ کہتے ہیں کہ فاطف ظلم ایک پرندو ہے جے الرفراف بھی کہا جاتا ہے ہیں جب یہ پرندو پانی میں اپنے سائے کو و کھا ہے تو اسے پکڑنے کے لئے چھپٹنا ہے اور ملاعب ایک پرندہ ہے اس کی بھی بہی خصوصیت ہے عنقریب انشاء اللہ اس کا تذکرہ باب المہم میں

#### الخبهقعي

الخبهقعى: فاوادر باء پرفتر عين مقصور ودمرود ودونول پر حاجاتا ہے۔ ياليے كے كا بچہ بس نے بھيڑ يے بين كى ہواوراس مادہ بھيڑ ہے سے بير بجد بدا ہوا ہواور تن تميم كاك ريمانى كانام اس سے المقعی تھا۔

#### الخثق

المعطق: خاواور ثاومثلث رفته ،ارسطاطالیس نے "نعوت" میں کہاہے کہ ایک برابر ندو ہے ملک چین اور بائل کے شہروں میں پایا جاتا ہے۔ اور آج تک کسی نے بھی اس کوزند ونہیں ویکھا۔

جب بے پرندہ کی زہرکوسو گھٹا ہے تو س ہوجاتا ہے اوراس وقت اس کو تیزی سے پیپند آجاتا ہے اوراس کے بعداس کی حس ختم 
ہوجاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موسم سر ما اور موسم گر مایش بے پرندہ جس راستے سے گز رتا ہے اس پرکافی تعدادیش زہر پڑا ہوا ہوتا 
ہے۔ اس بیز ہر کی پوسو گھٹا ہے تو س ہوجاتا ہے اور مردہ ہو کر گرجاتا ہے۔ پھر لوگ اس کے مردہ جسم کو اٹھا لیتے ہیں اوراس سے برتن اور 
تچری جاتو وغیرہ کے وستے بناتے ہیں۔ اس کی ہڈی میں بھی بیتا ٹیر (مرنے کے بعد) رہتی ہے کہ اگر اس کو بھی زہر کے نزد کی لایاجائے تواس ہڈی سے پیند فیکے لگتا ہے اورا کا لوگ شربہونے پرزہر آلود کھانے کا اس سے تجربہ کرتے ہیں۔

اس پرندے کی ہڑی کا مغزتمام جانداروں کے لئے زہر قائل ہے اور سانپ اس کی ہڑی ہے ایسا بھا گتا ہے کہ بھی پھراس جگہیں آتا۔

#### الخدرنق

(عنكبوت مكرى) الخدرنق: كمرى، دال وذال دونوں كے ساتھ لكھا ہے۔ (درة الغواص)

#### الخراطين

المنحواطين: كينچوے - كہا كيا ہے كہ يہ اسار ليے ليمن كينچوے ہيں جن كابيان باب الف ميں گزر چكا ہے تكرعلامہ وميرى فرماتے ہيں كستح يہ ہے كہ يہ اللہ على گر مائے كہا ہے كہ يہ ايك كستح يہ ہے كہ يہ تحمة الارض ليمن سمانپ كى چھترى ہے جس كابيان انشاء اللہ باب الشين ميں آئے گا۔ بعض لوگوں نے كہا ہے كہ يہ ايك برى جو تك ہے جوم طوب مقامات ميں بائى جاتى ہے۔

#### طبي خواص:

اگرخراطین کوتیل میں بریاں (تل کر) کر کے باریک پی لیا جائے اور پھر بواسیر پرنگایا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اگرخراطین کوتیل میں دین نور نے بین اسلام کے بعداس کونکال کرخراطین اس میں سے نکال کر پھینک دینے جائیں تا کہ تیل میں ان کی بوباتی ندر ہے۔ پھراس تیل کوایک شیشی میں بند کر ہے اس میں گل لالہ تیل کے وزن سے نصف ملا کر پھراس شیشی کوسات دن تک زمین میں وبا دیا جائے۔ پھراس تیل کونکال کر بطور خضاب بالوں میں استعمال کیا جائے تو بال بالکل سیاہ ہوجا کیں گے اور پھر برحایے تک زمین میں وبا دیا جائے۔

#### الخرب

(نرسر فاب) الخرب ( فائے معجمہ اور را مہلہ پرفتہ اور باءموصدہ ) نرسر فاب اس کی جمع فراب افراب اور خربان آتی ہے۔ لطفہ:

ابد جعفراحدین جعفر بخی نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے ابوالحن کسائی اور ابوجمہ یزیدی کومناظرہ کے لئے جمع کیا۔ چنانچہ یزیدی نے کسائی کے سامنے کسی شاعر کا پیشعر پڑھا اور ہوچھا کہ اس کے جج اعراب کیا ہیں۔

نسقسر عسنسسه البيسض صسقسر لا يستكسون السيمهسسر مهسوا

مسا رأيسنا قسط خسريسا

لا يسكسون السمسعيسر مهسرا

یان کرکسائی ہو لے کہ دوسری بیت کے دوسرے مصرعہ میں مہرمنصوب ہونا چا ہیے تھا یعنی بجائے مھو کے مہرا ہونا چا ہے تھا کیونگ سیہ کان کی خبر ہے۔ لہذا شعر میں ایک قسم کانقص آئیا۔

ل عمان میں کینچوؤل کودهمس کہتے ہیں۔

ع ریت میں پائے جانے والے سفید کیڑے جن کا سرسرخ ہوتا ہے۔

يزيدى في يدن كركها كشعرتو بالكل يح باس من كسي مكانتون بين بكونك لايسكون يرجوك ومر معمر عدك شروع من ہے کلام ختم ہو گیا۔اس کے بعداز سرنو کلام شروع ہوا۔ یہ کہ کریزیدی نے اپنی ٹوپی زمین پر ماری اور بطور فخر کہنے لگا کہ میں ابوجمہ ہوں۔ یہ س كريكي بن خالد (وزير بارون) نے كہا كرتم امير المومنين كے حضور ميں ابني كنيت بيان كر كے بيخ كى آبروريزى كرتے ہو۔ ييس كر مارون رشيدنے كہا كەكسائى نے غلطى كى مرحسن اوب كولوظ ركھا۔ مير ئے زياس سے زياده محبوب ہے كەتونے شعر كى تصويب كى محرساتھ ساتھ ہے ادبی کا مرتکب ہوا۔ یزیدی نے عرض کیا کہ امیر المومنین کا میابی کی حلاوت نے مجھے بے خود کر دیا تھا اس لئے حفظ اوب میرے ہاتھے سے جاتارہا ۔ چنانچے خلیفہ نے ناراض ہوکریزیدی کوایے در بارے نکلوا دیا۔ شعر کائر جمہ بیہے۔ ا۔ ہم نے بھی زمرخاب ایبانہیں ویکھا کہ اس کے انڈول میں مقر (شکرا) ٹھونگ مارتا ہو یعنی ہم نے سرخاب کے انڈے سے

صقر (شکرا) کا بچه نکلتا ہوانہیں دیکھا۔

۲ کردها چھیرائبیں ہوسکتا، پر کہتا ہوں کہبیں ہوسکتا، پچھیرا، پچھیرای ہے، یعنی کھوڑے کا بی بچہ ہوتا ہے کد سے کانہیں۔

ا یک مرتبه خلیفه بارون رشید کی مجلس میں امام محدٌ بن حسن حنی اور کسائی امام نحوجمع ہوئے تو کسائی سمنے لگے کہ کون ایسا ہے جو جملہ علوم کے اندرمہارت رکھتا ہو۔اس پرامام محر نے کسائی سے یو جھا کہ اگر کوئی محض نماز میں سجدہ سہوکرنا بھول جائے تو کیا وہ اس کو دوسری بار (ووسرى نمازيس) اداكرسكا ہے۔كسائى نے جواب ديا كنبيس۔ امام محر بن حسن نے يو چھا كد كيوب؟ كسائى نے جواب ديا كدعا انحوكا قول میے کہاسم تصغیری دوبارہ تصغیر ہیں ہوسکتی۔اس کے بعدامام صاحب نے بیسوال کیا کہ اگر کوئی مخص عتق (آزادی غلام) کو ملک پر معلق كردية واس كاكياتكم ہے؟ كسائى نے كہا كہ يح نبيں ہاوروجہ يو چھے جانے پر جواب ديا كہيل (سيلاب)مطر (بارش) سے پہلے نہیں آسکا۔ یعنی یانی کابہاؤای وقت ہوگاجب بارش برسے گاس سے پہلے ہیں۔

كسائى في علم نحوكبرى مين حاصل كيا اوراس كامحرك بيدوا قع جواكدا يك دن كسائى بيدل علتے حلتے تھك كر بين مجت اور كہنے لكے ك من تعك كيا اورع بي من بيالفاظ استعال كيُّ- "قدعييت" اس بركس سننه والي ني كلام من كراعتراض كيا اوركها كرآب غلط زبان بولتے ہیں۔ کسائی نے بوج ماک کیوں کیاغلطی ہے؟ معترض نے جواب دیا کداگراس سے تبہارا مطلب اظہار تعکان تھا تو تم کوکہنا جا ہے تعے"اعیب تا"اوراگرانقطاع حیلہ کا ظہار مطلوب تھا توعیہ ت کہنا مناسب تھا۔معترض کی زبان سے بین کرکسائی شرمندہ ہوئے اور پھرآ ب علم نحو کی تحصیل میں مشغول ہو سے اور یہاں تک پڑھے کہ اس میں ماہر کامل ہو گئے اور اسے زمانے میں علم نحو کے امام کہلائے۔ امام کسائی امین و مامون فرزندان رشید کے اتالیق تھے اور خلفیدرشید اور ان کے دونوں لڑکوں کے نزویک آپ کا بردامر تبدتھا۔ امام محریب حسن حنی امام کسائی کی ایک ہی دن ۱۸۹ ھیں وفات ہوئی اور ایک ہی جگہ دفن ہوئے۔خلیفہ ہارون رشید نے مدفن مر کھڑے ہو کر فر مایا کہ آج اس جكم علم اورادب دنن ہو مكئے۔

ضرب الامثال

"مار أيناصقرايرصده خوب" لين بم في كالكرك يكي على كالراس كي كمات بين كوئي سرفاب بينا بوابو-الل عرب اس مثال کواس وقت استعال کرتے ہیں جبکہ کسی شریف آ دمی برکوئی کمین آ دمی غالب آ جائے۔

#### الخرشة

( کھی ) النحوشة: جوہری نے کہا ہے کہ اس سے مختلف اشخاص کے نام رکھے گئے ہیں مثلاً:۔ (۱) ساک بن خرشتہ الا حباری اور اس طرح آپ کی والدہ کا نام اس کھی کے نام پر خرشتہ رکھا گیا اور (۳) اس سے ابوخراشتہ اسلمی جن کا نام عباس بن مرداس کے اس شعر میں مذکور ہے۔

ابسا خسراشة امسا انست ذانسفسر فسان قسومسى لم تسائلهم المضبع النصبع السابخراشة كياتو قابل نفرت نبيل عجم بالتحقيق ميرى قوم الى بكراس كوقط سالى نبيل ستاتى ـ''
اوراى سے خرشته بن حرفز ارى كوفى كانام ب جن كى وفات ساكھ بيس ہوئى اور يہ تيم تصان كى پرورش حضرت عمر بن الخطاب رضى الشدتعالى عند نے كائمى ـ

#### الخرشقلا

المنحو شقلا: بلطی مچھلی کو کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے:۔ ''کواکر بلطی مچھلی نہ ہوتی تو جنت کے ہے دریائے نیل کے پانی میں پائے جاتے''۔

#### الخرشنة

(الخوشنة)كورت براايك يرنده جسكابيان باب الكاف ش آئكا انشاء الله

## الخُرُق

(ایک شم کی چڑیا)النعوق: ۔خاواوررائے مملد پرضمدہاورآخری قاف ہے۔جاحظ نے بھی ایسے عی بیان کیا ہے۔

## اُلْخِرُنَقُ

چوتھی زرہ کا نام ذات الوشاح ، پانچویں کا نام ذات الحواشی اور چھٹی کا نام فضہ اور ساتویں کا نام سغدید تھا۔

حافظ دمیاطی کا تول ہے کہ سغد یہ حضرت داؤد ایسانہ کی زرہ تھی جس کو پہن کر آپ نے جالوت کو آل کیا تھا اور بیزرہ خود حضرت داؤد علیما اللہ مے اپنے ہاتھ کی کمائی کی روٹی کھاتے تھے اور اللہ علیما اللہ مے اپنے ہاتھ کی کمائی کی روٹی کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول 'وَ عُلَمهُ مِمّا یَشَآء '' (اور کھا دیا اس کو جو کچھ چاہا) کی تفییر میں کابی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراوز رہوں وغیرہ کا بنا ہے جو آپ طبیع بنا کرفر وخت کیا کرتے تھے اور بعض مفسرین نے اس آیت سے مراو منطق الطیر والمبهائم لیتی پرندوں اور دیگر جانوروں کی ہوئی کا سیجھنا ، لیا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے خوش الحانی (انھی آواز) مراد ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ جیسی جانوروں کی ہوئی کا کی موسطانہیں فرمائی تھی۔ اس لئے جب آپ زبور پڑھتے تو جنگلی جانور آپ کے اس قدر قریب آجاتے کہ آپ ان کی گردئیں پکڑ لیتے تھے اور پہنا ہوا پائی اور چلتی ہوئی ہوائیں آپ کی آواز من کررک جاتی تھیں۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ القد تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کوایک ذیجر عطافر مائی تھی جوآ مدورفت کے راستہ پرلئی ہوئی تھی اوراس کا ایک سرا آپ کے عبادت خانہ سے لگا ہوا تھا۔ اس ذیجر میں او ہے کی قوت رکھی گئی قتی اوراس کا رنگ آگ کے رنگ کی طرح تھا۔ اس کے طلقے گول اور ہر دو حلقوں کے درمیان میں جواہرات بڑے ہوئے تھے اوران کے اردگر دموتوں کی لڑیاں لئی ہوئی تھیں۔ ہوا میں جوبھی حرکت پیدا ہوتی زنجر اس سے جھنجھنا نے گئی اور اس سے آپ کو ہرایک حادثہ کاعلم ہوجاتا۔ جوکوئی آفت رسید ہیا مریض اس ذنجر کوچھولیتا تو فوراً اچھا ہوجاتا۔ حضرت داؤد ملئنا کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دادخوا بی کیا کرتے تھے۔ چنانچ بب بھی کی دوسر سے پرظلم وزیادتی کرتایا کوئی کسی کاحق مارلیتا تو مری اس وقت تک چلتا را ہو دوسر سے دعویٰ میں سے ہوتا تو زنجر اس کے ہاتھ میں آ جاتی اوراگر جھوٹا ہوتا تو ہاتھ میں نہ آتی اور بیسلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلتا را ہوت تک وظروفر یب سے دور ہے۔

مختلف ذرائع سے بیروایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زمیندار نے کی شخص کے پاس ایک قیمتی کو ہرامانت رکھا۔ پھر پھے عرصہ بعد زمیندار نے اپنی امانت نہیں رکھی اور اپنی خیانت جمیندار نے اپنی امانت نہیں رکھی اور اپنی خیانت چھپانے کے لئے بیتر کیب کی کہ ایک لاٹھی لے کراس میں سوراخ کرکے کو ہر کا دانداس کے اندرر کھ دیا۔ پھر وہ دونوں زنجیر کے پاس آئے تو زمیندار نے اپنے دعوے کا اظہار کیا اور زنجیر پھڑنے کو ہاتھ بڑھایا۔ چنانچہ زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی۔ پھراس مدعا علیہ (امانت رکھنے والے) سے کہا کہ ابتم پھڑوتو اس نے جواب دیا کہ اچھالومیری بیراٹھی پکڑلوتا کہ میں زنجیر پکڑسکوں۔

چنانچہزمینداراس کی لاٹھی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔اس کے بعد مدعاعلیہ نے قتم کھا کربیان کیا کہ وہ امانت میرے پاس نہیں ہے بلکہ خود اس کے مالک (زمیندار) کے پاس ہی ہے اور یہ کہہ کراس نے اپنے ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھائے تو زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی اور چونکہ وہ اس وقت اپنے قول میں سچاتھا کیونکہ وہ گوہراس وقت لاٹھی کے اندر تھا اور وہ لاٹھی اس دھوکے باز نے زمیندار کو پکڑا دی تھی اس لئے زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی۔ مگر جولوگ زمیندار کی سچائی سے واقف تھے اس وقت وہاں موجود تھے اور ان کے دلوں میں زنجیر کی طرف سے شک پیدا ہو گیا اور وہ اس سے بداعتقاد ہونے گئے۔ چنانچہ جب لوگ آگلی میں سوکرا شھے تو دیکھا کہ زنجیر غائب ہے۔اس طرح بی امرائیل کے مکروفریب کے باعث التد تعالیٰ نے اس کو آسان پراٹھالیا۔

ضاک اور کلبی کابیان ہے کہ جالوت کو آل کرنے کے بعد حضرت داؤد میں نے سر سال تک حکومت کی اور حضرت داؤد ملین کے علاوہ کی بعد من اسرائیل کے بعد حضرت داؤد میں ہوئے ہے کہ اسرائیل کے تاہد کا ایک اسرائیل کے آپ کو علاوہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطافر مائی تھیں جو کہ اس سے پہلے کی کوئیس ملی تھی۔ کیونکہ آپ سے پہلے بیرقاعدہ تھا کہ ایک خاندان میں نبوت اور دوسرے خاندان میں بادشاہت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد میں کا عمر شریف سوسال کی ہوئی۔

حافظ ٔ دمیاطی کہتے ہیں کہ آنخصور سنجیج کو دوزر ہیں بی قدیقاع کے مال غنیمت سے حاصل ہوئی تھیں اوران دوزرہوں کو ملاکر آپ کی زرہوں کی تعدادنو ہوگئ تھی اور آپ نے جنگ احد میں فضہ اور ذات الفضول اور جنگ حنین میں ذات الفضول اور سغدیہ نے تھیں۔واللہ اعلم

اَلُخُدَارِيَة

السخداریة: فاکضمه کے ساتھ عقاب کا نام ہاور سیاہ رنگ کی وجہ سے بینام رکھا گیا ہے کیونکہ خداریہ کے اصل معنی سیای کے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں 'بعیس خداری 'بعیس سیاہ اونٹ اورای طرح کہتے ہیں لیون خداری میدانی نے اپنی کتاب مجمع الامثال کے جیس نے فطر میں استعال کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

"بہترین آ دمی بھی اپنی جدوجہد کوترک نہیں کرتے ای لئے ان کے زندہ کارنا مے فنانہیں ہوتے یہاں تک کہ زمانہ خود ہی فنا ہو جہد کوترک نہیں کرتے ای لئے ان کے زندہ کارنا مے فنانہیں ہوتے یہاں تک کہ زمانہ خود ہی فنا ہو جوجائے۔ میں اس کتاب کے قاری سے معذرت طلب ہوں کہ اگر کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے یا میری کسی تعبیر سے کسی کواتفاق نہ ہو کیوں کہ وگیا اور پرندے کیونکہ ہم سب اپنی ان کیفیات کا انکار کرتے ہیں جونس پر طاری ہوتی ہیں حالا نکہ زمانہ ان کی سیابی کے درمیان حائل ہوگیا اور پرندے اپنے آشیانوں سے اڑگئے ، شباب جاتار ہا اور ضعف کا پنج قوی پرغالب آگیا اور صحرائے محبت میں تفریح بازی کا دورختم ہوگیا۔ چنانچ ایک شاعر کے اشعار ہیں ہے۔

وهنت عزماتک عند المشیب وهنت عزماتک عند المشیب دوران با تول کانبیس تھا''۔ ''اے مجوبہ تیرے ارادول نے برد حالیے میں مجھے کمزور کردیا حالانکہ بیددوران با تول کانبیس تھا''۔

وانسکرت نفسک لما کبرت "ابتواجنبی محسوس ہوتی ہے اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ سابق میں توجو کچھی ابنیں ہے"۔

وان ذکسرت شہوات السفوس ''اگراس زمانہ کو یا دکیا جائے جبکہ ہماری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کیں تو لا حاصل ہے کیونکہ تو نہ دوہ ہے جو پہلے تھی اور نہ میں وہ ہوں جو ماضی میں تھا''۔

### الخروف

(حمل ۔ بکری کا بچہ )المحووف:۔اصمعی نے کہا ہے کہ بھیڑیا گھوڑی کا بچہ جب چھ مہینہ کا ہوجا تا ہے توعر بی میں اس کوخروف کہتے ہیں۔ ابن لہیعہ نے مویٰ بن وردان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے بیروایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ٹے نے فرمایا کہ ایک بھیڑنی النظائے پاس سے گزری تو آپ نے فر مایا کہ 'بیدہ ہے جس میں برکت دی گئ''۔ ابوطائم نے کہا ہے کہ بیعد یث موضوع ہے۔ ضرب الامثال

الل عرب كہتے ہيں "كمال حروف يَسَفَلُبُ عَلَى الْصُوفِ "خروف اوٹ بوٹ ہوتا ہے اون بر" بيمثال (اس شخص كے لئے استعال كرتے ہيں۔ جس نے كسى كى ذروارى لے ركى ہو۔

خروف كي خواب مي تعبير:

بری کے پیکوخواب میں دیکھنا ہے لاکے کی طرف اشارہ ہے جو والدین کا مطبع اور فرما نبر دار ہو۔ لبذا اگر کی شخص کی یوی حالمہ ہو اور وہ خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کو بکری کا بچر بہدکیا ہے یا دیا ہے تو وہ شخص فرز ندصالح کی پیدائش کی تو تع رکھے۔ خواب میں حیوانوں کے چھوٹے بچوں کو دیکھنتیں اٹھائی پڑتی ہیں اور یہ تجسیراس وقت تک کے چھوٹے بچوں کو دیکھنتیں اٹھائی پڑتی ہیں اور یہ تجسیراس وقت تک ہے جب تک کہ وہ جوان نہ ہوجا کیں اور اگر کوئی آ دی کسی امر (کام) کے لئے کوشاں ہے اور اس نے خواب میں خروف کو دیکھا تو بیاس کے لئے خیر کی ولیل ہے کیونکہ بکری کے بچوان سے جلد مانوس ہوجاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بلا ضرورت خواب میں بحری کا بچر ذرخ کے لئے حیر کی اس کی تعییر خواب میں بجری کا بچر درخ اس کی تعییر خواب میں بھنے اور خواب میں بھنے ہوئے خود کی ایکھ وصد کھایا تو اس کی تعییر ہے ہے کہ وہ خص اسے لڑ کے کی موت ہے اور خواب میں بھنے ہوئے خود کیا مال کیر کی طرف اشارہ سے کہ وہ خوص اسے لڑ کے کی کو دیکھنا مال گلیل کی نشان دبی ہے اور جس نے خواب میں بھنے ہوئے خود کیا مال گلیل کی نشان دبی ہے اور جس نے خواب میں بھنے ہوئے خود کیا بچو حصد کھایا تو اس کی تعییر ہے ہے کہ وہ خوص اسے لڑ کے کی کھائے گا۔ واللہ اعلم۔

## ٱلۡخُرَزُ

( زخر کوش )المحذز ( خائے معجمہ پرضمداور پہلی زیرفتہ )اس کی جمع خزان آتی ہے جیسے کہ مرد کی جمع صروان آتی ہے۔

## الخشاش

(کیڑے کوڑے)النحشان: (خائے معجمہ پرفتی) قاضی عیاض نے خاپر تینوں اعراب نقل کتے ہیں اور ابوعلی فاری نے خاپر ضمہ کہا جبکہ زبیدی نے خاپر فتہ کہا ہے۔ اور زبیدی نے خاپر ضمہ کوخش خلطی ہیں شار کیا ہے کیک صحیح بات سے کہ خاء پرفتہ ہی ہے اور مشہو ومعروف مجمی ہی تول ہے۔ خشاش کا واحد خشاشتہ آتا ہے۔

الفظ خشاش كے معانی میں كافى اختلاف ہے كيونكه اس كے بارے میں كئى اقوال ہیں جودرج ذیل ہیں:۔

ا ـ خشاش: ـ هوام و حشرات الارض يتنى زمين كے كير \_ كور \_ \_ ـ

۲۔ خشاش: ۔وہ کیزاجس کے بدن پرسفیدوسیاہ نقطے ہوتے ہیں اور بیسانپوں کے ساتھ ان کے بلوں میں رہتا ہے۔

٣- خشاش: \_ سے مراد بعض نے 'اَلْشُعبَانُ الْعَظِيْم ''لِين براسان بھی لیا ہے اور بعض نے ارقم کی ایک تنم بتایا ہے جس کو جیت کوریا سانی بھی کہتے ہیں اور بعض نے خشاش سے مرادایک چھوٹے سر کا سانی لیا ہے۔

مدیث میں ختاش کا تذکرہ: ۔ صدیث سے میں ہے:

"ایک عورت ای وجہ سے جہنم میں واخل کی جائے گی کہاس نے ایک ملی کو بائدھ لیا تھا اور نہ تو خوداس کو پچھ کھانے کے لئے دیا اور نہ

ى اس كوچھوڑا تا كدوه خشاش الارض سے اپنا پید بحرتی "\_

(اس مديث من خشاش الارض عصراد جوام اورحشر ات الارض بين)

حسن بن عبداللہ بن سعد عسری نے کتاب التحریف والصحیف میں خشاش کے بارے میں لکھا ہے کہ خشاش فاء کے فتہ کے ساتھ ہر چیز کے چھوٹے حصہ کو کہتے ہیں۔ مثلاً پرندوں میں مردارخور پرندویا وہ پرندے جن کا شکارنہیں کیا جاتا خشاش کہلاتے ہیں اور اس معنی کی تائید میں انہوں نے بیشعر ککھا ہے۔

ا وامُ الصَّقر مُقَلاةً نَزُورُ

خَشَساشُ الْآرُضِ اَكُفُرَ افْرَاحُسا

' خشاش الارض بہت بچے دیتے ہیں مگرام صقر (چے خ) تیز نگاہ والی اور کم اولا دوالی ہوتی ہے۔

ابن الى الدنيانے الى كتاب مكائد الشيطان من حضرت ابودردا و سے ایک صدیث روایت كى ہے:۔

''نی کریم طاق کے جو ہوا میں اڑتے رہے جن کو تین قسموں میں پیدا فر مایا ہے۔ ایک تو سانپ، نیکواور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، ووسری قسم بالکل ہوائی ہے جو ہوا میں اڑتے رہے جی اور تیسری قسم وہ ہے جن پر حساب و کتاب اور عذاب وٹو اب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی تین قسمیں رکھی جیں ایک وہ جو بالکل جانوروں کی طرح جیں ان کے دل جیں گروہ ان کی تعیس جیں گروہ ان سے دوسری قسم وہ ہے جن کے جسم تو آ دمیوں جیسے جیں گران کی روحیں شیاطین کی روحوں جیسے جیں اور ان کے کان جی کم ان کہ مانند ہے اور بیدہ لوگ جی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں ہوں گے جس دن کہ اس کے سائے کے سواک کی اور ساری نہ ہوگا''۔

وجب بن الورد نے روایت ہے کہ ایک مرتب البلس صورت بدل کر حضرت کی بن ذکر یاعلیجا السلام کے سامنے آیا اور کھنے لگا کہ بیل آ ہے کہ وہ سے کہ البتہ بیہ بتاؤکہ بی آ دم کے بارے بیل تیرا کی گھر ہوت نہیں۔ البتہ بیہ بتاؤکہ بی آ دم کے بارے بیل تیرا کیا خیال ہے؟ البلس نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بی آ دم تین قسموں بیل ہے (یعنی ہم نے بی آ دم کو تین درجوں بیل تقسیم کررکھا ہے) کہا تھے میں دولوگ ہیں جو ہمارے لئے بہت خت ہیں۔ کو نکہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور کافی محنت کرنے کے بعداس کو بہلا کراپنے قابو بیس کر لیتے ہیں اور اس کودین کے داستہ سے روک دیتے ہیں۔ گریر (قسم ) فورا گھرا کرتو بدواستغفار کر لیتے ہیں اور ان کی تو بدواستغفار کے لیت ہے۔ پھر ہم دوبارہ جاکر اس کو بہلانے اور اپنا ہم خیال بنانے بیل کا میاب موجاتے ہیں۔ گر پھر وہ تو بدواستغفار کی پناہ لے لیتا ہے۔ پھر ہم دوبارہ جاکر اس کو بہلانے اور اپنا ہم خیال بنانے بیل کا میاب موجاتے ہیں۔ گر پھر وہ تو بدواستغفار کی پناہ لے لیتا ہے۔ فرضیکہ ایسا تحض ہمارے جال ہیں نہیں آ تا۔ اس لئے ہم اس سے اپنی کوئی موجاتے ہیں۔ ورک تو میں دوبارہ ہا کہ میں دوبارہ ہا کہ دوباری تنہیں کر سکتے تا آ نکداس تسم ہوجاتے ہیں اور بی آ دم کی دوبری تم میں وہ لوگ ہیں جو آسانی سے معموم لوگ ہیں جن پر ہماراکوئی قابونیں چیں۔ اس میں گور میں اس میں اس میں ہوجاتے ہیں اور دی آ جاری کی دوبری تم میں وہ بی ہے۔ وہ اس میں گور کی دوبری تم میں وہ لوگ ہیں جو آبائی ہیں جو آبائی ہو ہیں۔ اس میں گور کی دوبری تم میں وہ اور کی تابونیں چیں۔ اس میں کور کی تو ہوں کی تابونیں چیں۔ اس میں کور کی دوبری تو ہوں کی دوبری تو ہوں کی دوبری تو ہوں کی تو ہوں کی دوبری تو ہوں کی تابونیں چیں۔ اس میں کور کی دوبری تو ہوں کی دوبری تو ہوں کی کور کی دوبری تو ہوں کی دوبری تو ہوں کی دوبری تو ہوں گور کی دوبری تو ہوں گور کی دوبری کی دوبری تو ہوں گور کی دوبری تو ہوں گور کی ہوری تو ہور کی دوبری تو ہور کی دوبری تو ہوں گور کی دوبری تو ہور کی دوبری تو ہور کی دوبری تو ہور کی تو ہور کی دوبری تو ہور کی دوبری تو ہور کی دوبری تو ہور کی دوبری کی دوبری کی دوبری کی دوبری کی کی دوبری کی دوبری کی دوبری کی دوبری کی دوبری کی دوبری

#### الخشاف

( حِيكًا ورُ ) الحشاف: \_ حِيكًا ورُ كُو كَهِمْ مِن تَعْصِلى بيان لفظ " خفاش " كِ تحت آ عِ كًا \_ انشاء الله!

الخشرم

( بعر وں کی جماعت )المنحشوم: \_ بعر وں کو کہتے ہیں مکراس کااس لفظ ہے کوئی واحد بیں آتا۔

#### الخشف

(ہرن کا نوزائیدہ بچہ یا سبز کھی)السخشف: ۔ فاپر کسرہ اورشین مجمہ کے سکون کے ساتھ ،اس کے معنی ہرن کے بچے کے یااس کے نوزائیدہ بچہ کے ہیں اور فاوشین مجمہ پر ضمہ کے ساتھ اس کے معنی سبز کھی ہیں ۔اس کی جمع خشفہ ہے۔ حضرت عیسیٰ عَالِیہُ لُلُ کے ایک واقعہ میں حشف کا تذکرہ:

یہ ن کروہ فض بولا کہ یاروح اللہ اوہ تیسری روئی میں نے بی کھائی تھی۔ چنا نچا ہے رفیق سے تیسری روٹی کا اعتراف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیسب سوتا میں نے تھے کو بی دیا اور بید کہ کرآپ وہاں سے چل دیئے۔ وہ فض تنها بیضا ہوااس مال کی حفاظت کرتا رہا۔ چھے دروفض وہاں آئے اور سونا دیکے کر انہوں نے اس کو مار نے اور سوٹا لینے کا قصد کیا۔ اس فیض نے کہا کہ جھے ماروفیس بلکہ بیکروکہ اس سونے کو تین حصول میں تقسیم کر لو۔ ایک ایک حصہ تم دونوں کا اور ایک حصہ میرا ہوجائے گا۔ چنا نچاس تقسیم پروہ دونوں راضی ہوگئے۔ اب رفیق حضرت عیسی میلائٹ نے کہا کہ ایسا کروکہ فی الحال تم دونوں میں سے کوئی ایک شہر جاکر کھاٹا لے آئے تا کہ کھاٹا کھانے کے بعد اطمینان سے اس سونے کی تقسیم کی جا سکے۔ چنا نچان میں سے ایک شہر کی طرف کھاٹالا نے کے لئے چلا گیا۔ لیکن راستہ میں اس کھاٹالا نے والے فیص نے سوچا کہ آگر میں کھانے میں نہر ملادوں تو یہ سب سونا میرا ہوجائے گا۔ چنا نچاس نے کھاٹالا نے والے کو آتے میں اور کھاٹالا نے والے کو آتے کہ کھاٹالا نے والے کو ایک سیونوں کی آئے سے پہلے بی آئی میں مصورہ کر بھے سے کہ کھاٹالا نے والے کو آتے کی اور کو آتے کہ کھاٹالا نے والے کو آتے کی کھوٹر کے کھوٹر کھاٹالا نے کو ایک کو کو کھاٹالا نے کو کھاٹالا نے کو کہ کھاٹالا نے والے کو کو کھاٹالا نے والے کو کھاٹالا نے والے کو کھاٹالا نے والے کو کو کھاٹالا نے والے کو کھاٹالا نے والے کو کھاٹالا نے کو کھاٹالا نے والے کو کھاٹالا نے والے کو کھوٹر کھاٹالا کے کو کھاٹالا نے کو کھاٹالا کے کہ کھوٹر کو کھاٹالوں کو کھوٹر کھاٹالوں کو کھاٹالوں کھاٹالوں کو کھاٹالوں کو کھوٹر کھاٹالوں کو کھاٹالوں کو کھوٹر کھاٹالوں کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کھاٹالوں کے کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کھاٹالوں کو کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر

مارڈ الا جائے تا کہ بیسونا ہم آپس ہیں تقسیم کرلیں۔ چنا نچے جیسے ہی یہ تبیسرافخص کھانا لے کر پہنچا تو دونوں نے ل کراس کو مارڈ الا اوراس کو مارڈ الا اور تفاجس کی وجہ مارنے کے بعد وہ اس کھانا کھانے ہیں جی اس کھانا نہ ہم آلوں تھا ہوں کہ اس معاملہ کو اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے بیسنظر و یکھا تو اپنے حوار بین سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ بید نیا ہے اور دنیا داروں کے ساتھ بیابیا ہی معاملہ کرتی ہے۔ اہذا تم اس سے بچو۔

## اَلُخَضَارِئ

(اخیل)الدخصادی: ۔ایک شم کاپرندہ جس کارنگ سبزی مائل زردہوتا ہے اوراس کواخیل بھی کہتے ہیں۔اس کابیان ہاب الالف میں گزر چکا۔

## الخضوم

(گووكابچه)

## الخضيرا

الخصيراء: اللعرب كيزويك ايكمشهور ريده

#### الخطاف

(اہائتل)الہ خطاف: (بضم الخاء المجمۃ) اس کی جمع خطاطین ہے۔ اس کوز وارالہند بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پر ندہ ہے جوتمام جائی الہند کی ایسا پر ندہ ہے کہوں کو چھوڑ کر دور دراز ہے انسانی آبادی کی طرف آتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کے قریب رہنا پیند کرتا ہے اور ایسے اور نچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے کہ جہاں کوئی آسانی سے پہنچ نہ سکے لوگوں میں میصفور الجنت (جنت کی چڑیا) کے تام ہے بھی مشہور ہے اور میاس وجہ سے کہ دیتمام چیزوں سے جوانسانی غذا میں شامل ہیں بالکل بے رغبت ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس کی غذاصر ف کھیاں اور چھر ہوتے ہیں لیتنی یہ انسانی غذا بالکل نہیں کھاتے سوائے کھیوں اور چھمروں کے ، اس وجہ سے بیانسانوں کی نگاہ میں مجبوب ہے۔

ایک حدیث جس کوابن ماجه وغیره نے حضرت مهل بن سعد الساعدی سے روایت کیا ہے:۔

'' ایک فخص آنحضور طلخ ایم خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ مجھے ایساعمل بتلائے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے مجھے سے محبت کرنے لگیں تو آپ نے فر مایا کہ دنیا سے منہ موڑ لواللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور جولوگوں کے قبضہ میں ہے (لوگوں کے یاس کی چیزیں) اس سے بھی موڑ لوتو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے''۔

علامہ دمیری قرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہوجانا ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب اس لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرمانیر دار بندہ سے محبت اور مان سے ناراض رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔ اور لوگوں کے قبضہ کی چیزوں سے محبت اور مان کی محبت کا سبب بن جانا اس وجہ سے ہے کہ دنیا دارلوگ اپنی دنیوی مرغوبات میں اس طرح منہمک رہتے ہیں جیسا

کہ کتام دار کھانے میں۔لہذاا گرکوئی شخص ان ہے اس معاملہ میں مزاحمت کرتا ہے تو وہ اس کے دشمن ہوجاتے ہیں اورا گروہ ان کی با تو ں سے منہ موڑ لے گااور ان سے کنارہ کش ہوجائے گا تو وہ اس سے محبت کرنے لگیس گے۔امام شافعی علیہ الرحمة و نیا اور و نیا داروں کی غدمت میں فرماتے ہیں:۔

فَسِان تسجُنَینهٔ اسْلُماً لِا هُلِهَا "اگرتواس مردار دنیا سے احتر از کرے گاتو الل دنیا کے لئے سیر حی لیمی نظر بن جائے گا اورا گرتواس کو کھانے کا ارادہ کرے گاتو دنیا کے سے تھے سے ازیں سے''۔

اورخطاف کی تعریف میں کسی نے بہت ہی اچھے اشعار کیے ہیں \_

ٹین زاہدا فیسسا حوت بدالوری تست حسے اللی کیل الانسام خبیبًا "اہل دنیا جو کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں تم ان کے اس مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی ندد کیمواگر تم نے پیطرز اپنالیا تو پھر سب تم سے حبت کریں مے''۔

اوما تسریٰ المخطاف حرم زادھم اُضلے کے رام کردکھا ہے اور یکی مقیم فی البیوت رَبیبًا
"کیاتم نہیں و کھتے کہ ابائیل نے تمام انسانوں کارزق اپنے کئے حرام کردکھا ہے اور یکی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں رہتی ہے محرکوئی بھی اسے چھیڑ چھاڑنیں کرتا"۔

اس پرندے کوربیب بھی کہتے ہیں (ربیب بعنی سو تیلالڑکا) کیونکہ یہ آباد شدہ مکانات سے انس کرتا ہے۔ ویران جگہوں کو پہندنہیں کرتا اور لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ ابا بیل کے اندرا یک عجیب بات یہ ہے کہ اگراس کی آنکھ نکل جاتی ہے تو دوبارہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز کسی نے اس کو کسی اس کی جیز پر تھم را ہوانہیں دیکھا جس کو وہ ہمیشہ کھاتا ہوا ورنہ کسی نے اسے اپنی مادہ سے جفتی کرتے ہوئے دیکھا۔ ابا بیل کی جیرت انگیز فرہائت:

ابائیل کی سب سے زیادہ دشمن چگادڑ ہے۔ لہذا چگادڑ اکٹر اس کے بچوں کی گھات میں لگار ہتا ہے۔ اس لئے ابائیل جب بچے نہیں اکالتی ہو اپنے گھونسلہ سے توایخ ہوں اجوائن کے بود سے کی لکڑیاں لاکررکھ دیتے ہے۔ ان لکڑیوں کی خوشبو سے چگادڑ کھونسلہ کے قریب بھی نہیں آئی اور اس کے بچے چگادڑ وں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابائیل پرانے گھونسلوں میں تب تک پہلیں نکالتی جب تک کرئی ٹی سے گھونسلہ کو رہنا گھونسلہ کو سنا گھونسلہ بھیب وغریب طریقہ سے بناتی ہے۔ پہلے یہ ٹی میں شکے طالبتی ہواورا گر شکے بلی ہوئی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہوتو یہ بائی میں غوطہ مارکرز مین پرلوٹ لگاتی ہواور جب اس کے جسم اور بازووں میں مٹی خوب کھس جاتی ہوتو یہ گھونسلہ میں آکرا ہے پروں کو مٹی کیسا تھو جھاڑ دیتی ہواور پھران پروں والی شری سے گھونسلہ کو بناتی ہے یعن شکوں کی جگہ پروں کو مٹی میں طاکراس مٹی سے گھونسلہ بناتی ہے اور جب اس کے بچے بڑے ہوجا تے ہیں قویان کو بھی بھی جسے کھونسلہ میں بیٹ نہیں کرتی بلکہ گھونسلہ سے باہرآ کرکرتی ہواور جب اس کے بچے بڑے ہوجا تے ہیں قویان کو بھی بھی جہتی ہوئی۔

#### اما بیل کی حکمت:

ابا پیل کے بچوں کو جب بھی برقان کا مرض لاحق ہوجاتا ہے تو یہ ہندوستان آکرایک پھری لے جاقی ہے اوراس کواپنے بچوں کے اور کو دیتی ہے۔ جس سے اس کے بچے برقان کی بیاری سے صحت یاب ہوجاتے ہیں۔ چٹا نچہ انسانوں ہیں جب کی کویرقان ہوجاتا ہے اور ان کو یہ پھری دستیاب نہ ہوتو تو وہ ابا بیل کے گھونسلہ ہیں بٹھادیتے ہیں۔ جب ابا بیل آتی ہے اور اپنے بچوں کو بیلا دیکھتی ہے تو بچھتی ہے کہ گری کے سبب ان کویرقان ہوگیا۔ چٹا نچہ ہندوستان سے اس بھری کو لیے جاتی ہوگیا۔ چٹا نچہ ہندوستان سے اس بھری کو بے جاتی ہوگیا۔ چٹا نچہ ہندوستان سے اس بھری کو بیا دیکھتی ہے جس کو بعد ہیں ضرورت مندانسان اٹھالیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سے پھری ہے جو 'جر سنونو'' (سٹک ابابیل) کے نام سے مشہور ہے۔ اس پرسر خ سابی مائل خطوط پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس پھری کو حاصل کرنے کے بعد برقان کے علاج ہیں استعمال کرتے ہیں۔ اس پھری کا خاصہ یہ ہے کہ اگریرقان کا مریض اس کو گلے میں لؤکا لے یا اس کو پانی ہیں گھس کروہ پانی پی لیتو ( انشاء اللہ ) برقان سے چھڑکارا مل جاتا ہے۔

ابا بیل کی ایک عادت یہ ہے کہ یہ آسانی بجلی کی آواز (کڑک) ہے بہت ڈرتی ہے یہاں تک کہ بعض دفعہ کڑک سے قریب المرگ ہوجاتی ہے۔ تکیم ارسطونے کتاب' المنعوت المخطاطیف '' میں لکھا ہے کہ جب ابا بیل اندھی ہوجاتی ہے تو یہا یک درخت (جس کو ''عین اشتمس'' کہتے ہیں) کے پاس جا کراس کا بتا کھالیتی ہے۔ اس کے کھانے سے اس کی بینائی واپس آجاتی ہے۔ عین عمس کے درخت میں آئکھوں کے لئے شفاہ ہے۔

رسالة شیری کے باب السمحبتہ کے آخر میں لکھا ہے کہ حفرت سلیمان علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے کل پرایک مرتبہ ابا بیل اپئی مادہ ہے جفتی کی خواہش کرر ہاتھا۔ مگروہ مادہ کی بھی طرح تیار نہیں تھی۔ جب کافی ویر ہوگئ تو ابا بیل غصہ میں آ کر بولا کہ تو میرا کہنا نہیں مانتی حالانکہ بھے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر میں چاہوں تو میک حضرت سلیمان پر الف دول۔ انقا قاس کی می تفتگو حضرت سلیمان - بیعی من رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے نرابا بیل کو حاضر ہونے کا تھم دیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے دریافت فر مایا کہ بتاؤیم نے ایس بات کیوں زبان سے نکالی۔ اس نے کہایا نبی اللہ ! عشاق کی باتوں پر گرفت نہیں کی جاتی۔ یہ جواب آپ نے من کرفر مایا کہ بچے ہے۔

#### فاكده:

لغلبی وغیرہ نے سور منمل کی تغییر میں لکھا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف نتقل کردیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وحشت کا فٹکوہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوابا بیل سے مانوس فر مادیا۔لہٰذاابا بیل ای انسیت کی وجہ سے بنی آ دم کے گھروں سے جدانہیں ہوتیں۔

تُعلَى لَكُتِ بَيْ كَدَابَا بَيْلُ كُوتَرا آن پاك كى چاراً يتي ياد بين اوروه يه بين لُو أَنْ زَلْنَ اهْ ذَاالُقُر آنَ عَلَى جَبَل لُو أَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ عَامِنَ خَشْيَةَ اللَّهِ "الى اخره (سوره حشر پاره ٢٨) اور جب ابا بَيل 'اَلْعَزِيْرُ الْحَكِيْمْ" بِرَا تَى جِوْ آواز بلند كركي جِــ مُتَصَدِّ عَامِنُ خَشْيَةَ اللَّهِ "الى اخره (سوره حشر پاره ٢٨) اور جب ابا بَيل 'اَلْعَزِيْرُ الْحَكِيْمْ" بِرَا تَى جِوْ آواز بلند كركي جِــ ابا بَيل كى اقتمام:

ابا بیل کی بہت ی تنمیں ہیں لیکن چارمشہوراقسام یہ ہیں:۔

(۱) جوساحل پررہتی ہیں اور وہیں زمین کھود کر گھونسلہ بناتی ہیں۔ یہ تم صغیرالجنثہ اورعصفوراالجنتہ سے قدر ہے چھوٹی ہوتی ہے۔اس کا

رنگ فاکستری ہوتا ہےاور بیسنونو (سین مجملہ کے ضمہ کے ساتھ اس کا بیان باب انسین میں آئے گا) کے نام سے مشہور ہے۔ (۲) بیدو قتم ہے جس کارنگ ہرااور پشت پر قدر سے سرخی ہوتی ہے۔اہل مصراس کواس کے سبز رنگ کی وجہ سے خضیر کی کہتے ہیں اس کی غذا کھیاں اور پر دانے وغیرہ ہیں۔

(۳) تیسری قتم وہ ہے جس کے باز و لمبےاور پتلے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں رہتی ہیں اور چیو تنیاں ان کی غذا ہیں اوراس قتم کو سائم کہتے ہیں اور اس کامفرد سامتہ آتا ہے۔

(۷) چوتھی سم وہ ہے جس کوسنونو کہتے ہیں اس کا واحد سنونو قاآتا ہے۔ یہ (اہا بیل) مسجد حرام میں بکثرت رہتی ہیں۔ اور ہاب ابراہیم اور باب بی شیبہ کی چھتوں پران کے گھونسلے ہے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سنونو بی وہ پرندہ ہے جن کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے اصحاب فیل یعنی ابر ہداور اس کی لفکر کو تباہ کیا تھا۔

تعیم بن جماد نے حضرت امام حسن بڑاتی ہے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ابن مسعود بڑاتی کے یہاں پہنچ۔ آپ کے پاس چند لڑکے بیٹھے ہوئے سے اور وہ خوبصورتی میں ایسے معلوم ہور ہے سے جسے کہ چاند یا دینار۔ ہم ان کے اس غیر معمولی حسن خداواو (پر تجب کرنے گئے تو حضرت ابن مسعود بڑاتی ) نے ہمارا تعجب و کھے کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان لڑکوں پر دشک کررہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ بخداایک مردسلمان کوان جسے لڑکوں سے ضرور رشک ہوسکتا ہے۔ اس پر حضرت ابن مسعود بڑاتی نے اپنے جرہ کی جست کی طرف سراٹھا کرد کے مطاور فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے کہ اگر میں ان لڑکوں کو ذیر زمین وفن کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں کی مجموز نے لگوں تو یہ جھے کواس چیز سے ذیادہ محبوب ہے کہ ان آبا بیلوں کے کھونسلے جو اس جیست میں گئے ہوئے ہیں اجڑ جا کیں اور ان کے انڈ سے ٹوٹ جا کیں۔ این المبارک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مسعود بڑاتھ نے یہ الفاظ اس وجہ سے کہ تھے کہ کہیں ان لڑکوں کونظر ذرگ جائے۔

ابواسحاق صابی نے اہا ہیل کے بارے میں بیاشعار کے ہیں۔

وَهِنُدِيَّةُ الْاَوْطَانِ زِنْجِيَّةُ الْحَلْقِ مَسَوَدَّةُ الْاَلُوَانِ مَحْمَلَةُ الْحَدَقِ

" باعتباروطن ہندی اور باغتبار پیدائش زنگی۔رنگ میں سیاہ اور آ کھے میں سرخی'۔

إذًا صَـرُصَـرَتْ بِـاخـرِ صَوْتِهَا عَدُالُهُ فَاذَرُتْ مِنْ مَدَامِعَهَا الْعَلْقِ الْمُعْلِقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْمُنْ الْمُعَلِقِ الْعَلْقِ الْعِلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلِقِ الْعَلْقِ الْعِلْقِ الْعُلْقِ الْعَلْقِ الْعُلِقِ الْعَلْقِ الْعَلِقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْمُعْلِقِ الْعَلْقِ الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعِلْمِ الْعَلْقِ الْعَلْمِ الْعَلَقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعِلْقِ الْعُلْقِ الْعَلْمِ الْعَلْقِ الْمُلْعِلَقِ الْعَلَامِ الْ

کے ان بھے انحور اوقد لبست کے ان بھے انحور اوقد لبست کے اسر ملوی العود بالوتو العوق '' میں اس کودیکھنے کے لئے رک گیا تو ایبامعلوم ہوا کہ دہ مغموم ہے اس کی آ واز میں ایسی چیخ تھی جیسے کمان کی کنڑی ری کھولتے وقت چیخ تھی جے''۔ ہے''۔

تُسْصِیْفُ لَدَیْنَا لُمْ تَشْمَوْ بِاَدْضِهَا فَهُمَ مَشْمَوِق مِنْ مُنْفَهُوق مُنْ مُنْفَهُوق مُنْ مُنْفَهُوق مُنْ مُنْفَهُوق مُنْ مُنْفَهُول مِن الله مِن الله مَن الله مَ

### ابابيل كاشرى حكم:

اس کا کھانا خرام ہے اس صدیث کی وجہ ہے جس کوابوالحوریث عبدالرحمٰن بن معاویہ جوتا بعین سے ہیں روایت کیا ہے کہ نبی کریم سنج اللے نے خطاطیف کے ماریے سے منع فر مایا کہ:۔

"ان پناہ حاصل کرنے والوں کومت مارو ۔ کیونکہ یہ تہماری پناہ میں دوسروں سے فیج کرآئی ہے'۔(رواہ البہتی انہ نقطع)

ایک دوسری روایت میں جس کو' عبادہ "بن اسحاق نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طفیتی نے خطاطیف کے مارنے سے منع فر مایا ہے جو کہ گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ دونوں باعتبار سند کمز در ہیں۔ گرایک اور روایت حضرت ابن عمر بناتی سے مروی ہے اور اس میں ہے کہ مینڈک کومت مارو کیونکہ ہوب بیت المقدس کوا جاڑا گیا تھا تو ابا تیل نے خصور خدا تعالیٰ سے المتح کی کہ اے اللہ مجھے سمندر پر مسلط کرد ہے تاکہ میں بیت المقدس کو تباہ کردوں۔ اس لئے آنحضور خوا نے بیا بیت المقدس کو تباہ کردوں۔ اس لئے آنخصور خوا بیا تیا کہ میں بیت المقدس کو تباہ کردوں۔ اس لئے آنخصور خوا بیا تیا کہ بیا بیت المقدس کو تباہ کردی کا صدمہ تھا۔

صدیث بیس یہ بھی ہے کہ آنحضور سی بی نے اس جانور کے استعال ہے دوک دیا ہے جوغلاظت خود ہویا جس کو با تدھ کر دورہے مارا گیا ہوا دراس طرح خطفہ 'ا چک لیا جانے والا جانور' ہے بھی منع فر مایا ہے۔ صدیث میں خطفہ کا لفظ آیا ہے جو طاکے سکون کے ساتھ ہے۔ علاء نے اس کے دومعنی لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خطفہ ہے مرادوہ جانور ہے جے کی پرندے نے اچک لیا ہوا در پھر ماردیا ہو۔ اس مرے ہوئے جانور کا کھانا حرام ہے اور ابن تتبیہ نے دوسرے معنی بیتائے ہیں کہ خطفہ ہراس جانور کو کہتے ہیں جو تیزی سے کوئی چیزا چک کرلے جائے اور چونکہ ابا تیل کی بھی بیعادت ہے لہذا اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ نیزید فضا میں شکار کرنے والا جانور ہے اس لئے ممکن ہے کہ ان کا گوشت حرام ہے۔ آگر چہم بن حسن کا خیال ہے کہ ابا تیل حلال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیطال خور ہی ہے اور اکثر انمیشوافع" کا بھی بھی خیال ہے۔

#### طبى خواص:

 معاون ٹابت ہوگی اورمحبوب کواس کی محبت محکرانے کی ہمت نہ ہوگی۔

سكندرنے كہاہے كەجب ابائيل بهلى باراندے ديتى ہے تواس كے كھونسلہ ميں اول چيز جو ظاہر ہوتى ہے وہ دو پھرياں ہيں جويا تو دونوں سفید ہوتی ہیں باایک سفیداور دوسری سرخ ہوتی ہے۔ان کی خواص یہ ہیں کہ اگر سفید پھری سی مرکی والے مریض برد کا دی جائے تو اس کوفورا ہوش ہوجا تا ہےاورا گرمعقو د (جس کی زبان بیل گرہ ہوگونگا) اس پھری کواپنے پاس رکھے تو ان کی زبان کی گرہ کھل جا تا ہےاور وہ پولنے پر قادر ہوجائے گا۔اورسرخ پھری کی تا میر یہ ہے کہ عسر بول کا مریض اس کواپی گردن میں ڈال لیو بہت جلداس مرض سے شفاء ہوجائے کی بسااوقات یہ دونوں پھریاں مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ایک لانبی ہوتی ہے اور دوسری کول ۔اگریہ دونوں پھریاں گائے کے پھڑے کی کھال میں ک کرا یہ مخص کے ملے میں ڈال دیں۔جس کودسوسداور خیالات ستاتے ہیں تواس کو بہت فائدہ ہوگا۔دیگر بیا کہ بیہ پھر مال صرف انہی گھونسلوں میں پائی جاتی ہیں جو جانب شرق ہوں۔اس کے علاوہ کسی دوسری سمت والے محونسلول میں نہیں یائی جاتیں اوران پھر یوں کے تمام خواص مجرب اور آ زمود ہیں۔ابن الدقاق کا قول ہے کہ اگر اہا بیل کے کھونسلہ کی مٹی یانی میں کھول کرنی لی جائے تو ادرار بول (سلسل البول) کے لئے مجرب ہے۔ بیعلاج آ زمودہ ہے۔

اما تيل کي خواب مي تعبير:

ابا تل کی خواب میں تعبیر بھی مرد سے یا عورت سے اور بھی مال سے دیتے ہیں اور بھی اس کی تعبیر مال مفصوب ( چھینے ہوئے مال ) سے بھی کی جاتی ہے اور اگر کسی نے خواب میں خطاف (ابائیل) کو پکڑا تواس کی تعبیر مال حرام ہے جوصا حب خواب کو ملے گا۔ کیونکہ خطاف (ابابیل) کے معنی '' چکنے والا' کے ہیں اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت سے خطاف (اہابیل) تھس مجتے ہیں تو اس کی تعبیر مال حلال ہے۔ کیونکہ اس نے ان کو پکڑ انہیں بلکہ ازخود اس کے تعریض آئے ہیں اور بعض نے رہی کہا ہے کہ خطاف سے مراد ایک محبت کرنے والا پر بیز گار مخص ہے۔ عیسائیوں کے نزویک خطاف کا کوشت خواب میں کھاناکسی بڑے جھڑے میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ ہے۔خواب میں خطاف کی آوازسننا کسی نیک کام کی طرف عبیہ ہے کیونکداس کی آوازمثل تبیع کے ہےاورا گرکسی نے خواب میں دیکھا کہاں کے محرے خطاف (ابائیل) نکل رہے ہیں تو اس کے رشتہ دار سنر کی وجہ سے جدا ہوں مے اور خطاف کی اکثر تعبيركام كامشغوليت موتى ہے۔ كيونكديد بےكارى كے زمانے من ظامر موتا ہے۔ جاما سب نے لكھا ہے كدابا بيل كوخواب من شكاركرنا اس بات پردال ہے کے صاحب خواب کے کمریس چورداخل ہوں سے رواللہ اعلم

## الخطاف

(سمندری چھلی)المنحطاف: ﴿ فَاء بِرفَتْهِ اورطاء پِرتشدیدِ ﴾ مبتته ،سمندرکی چھلی جس کی پشت پروو پر ہوتے ہیں جوکا لے رنگ کے ہوتے ہیں اور سے چھل پانی سے نکل کر ہوا میں اڑتی ہے اور پھر پانی میں واپس آجاتی ہے۔ ابوحامدا ندلس نے ایسا ہی لکھا ہے۔

# الخفاش

(جيگاوڙ)الخفاش: (طارضمداورفا پرتشديد) "خفافيش"ال كى جمع بـ بيده پرنده بجورات كوارْ تا باور عجيب وغريب شكل كا اوتا ب\_

فاكده:

چگادڑ کو نفاش اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیلفظ'' انفش'' سے شتق ہے۔جس کے معنی ضعف البصر کے ہیں۔ یعنی کمزور نگاہ۔ انفش عربی میں اس محفی کو کہتے ہیں جو پیدائش ضعیف البصر ہو یعنی'' کمزور نگاہ والا' یا بعد پیدائش کی وجہ سے اس کی بینائی کمزور ہوگئ ہوالہٰذا لغت عامہ میں انفش (چوندھا) اس محفی کو کہتے ہیں کہ جس کورات میں تو دکھائی دے مگر دن میں پچھنظر نہ آئے یا جس دن بادل ہوں اس دن دکھائی دے اور سورج کی روشنی میں پچھنظر نہ آئے اور چونکہ چگادڑ میں بھی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو بھی نفاش کہنے گئے۔ بطلیموی نے کہا ہے کہ نفاش کے چار نام ہیں نفاش ،خشاف،خطاف اور وطواط ،مگر جاحظ نے کہا ہے نفاش کا نام رات کے تمام پر ندوں پر بولا جاتا ہے اور وطواط بیو دبی نفاش کا نام ہے جس کا ذکر ابن تعبیہ وابو حاتم نے بڑے پرندے کے نام سے کیا ہے اور بطلیموی نے نفاش کو خطاف بھی کہا ہے تو اس میں صاحب کہا ہوا ختلاف ہے کونکہ تھے جات یہ ہے کہ بیا لگ الگ تشمیں ہیں۔ پچھلوگوں نے کہا ہے کہ نفاش چھوٹا پر ندہ اور وطواط بڑا پر ندہ ہے اور بید دنوں نہ تو چا ندگی روشنی میں دیکھ سے جے کہ بیا لگ الگ تشمیں ہیں۔ پچھلوگوں نے کہا ہے کہ نفاش چھوٹا پر ندہ اور وطواط بڑا پر ندہ ہے اور بید دنوں نہ تو چا ندگی روشنی میں دیکھ سے جیں اور نہ بی دن کی روشنی میں۔

شاعرنے بھی اسی مفہوم کواپے شعر میں کہاہے۔

مِثْلُ النَّهَارِ يَنِينُدُ أَبْضَارُ الوِّرِئ فَي الْحُفَّاشِ النَّهَارِ يَنِينُدُ أَبْضَارُ الوِّرِئ فَي النَّالِينَ النَّحَفَّاشِ

'' دو پہر کے وقت مخلوق کی بینائی مزید بڑھ جاتی ہے لیکن جیگا دڑ کی آئکھیں اس وقت اور بینائی کھو بیٹھتی ہیں''۔

چونکہ چگادڑی آئیس دن کی روشی میں چند صیاجاتی ہیں لہذا وہ باہر نکلنے کے لئے ایسا وقت تلاش کرتی ہے کہ جس میں نہ بالکل اندھیرا ہوا ور نہ اجالا ۔ چنا نچاس کی غذا کا ہے۔ کیونکہ مجمراسی اندھیرا ہوا ور نہ اجالا ۔ چنا نچاس کی غذا کا ہے۔ کیونکہ مجمراسی وقت اپنی انسانی اور حیوانی خون کی تلاش میں اور مجمر حیوانی خون کی تلاش میں اور مجمر حیوانی خون کی تلاش میں اور مجمر حیوانی خون کی تلاش میں اکساتھ نکلتے ہیں۔ چنا نچہ چگادڑ ان مجمروں کی تلاش میں اور مجمر حیوانی خون کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ لہذا ایک طالب غذا دوسرے طالب غذا کی غذا بن جاتا ہے۔ اس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی ہیں۔

چگادڑ کو کسی بھی اعتبارے پرندہ نہیں کہا جا سکتا۔ بجز اس کے کہ وہ ایک اڑنے والا جانور ہے اس لئے کہ اس کے دو ظاہری کان، دانت اور دو فصیے ہوتے ہیں۔ اس کی مادہ کو چیف بھی آتا ہے اور چیف سے پاک بھی ہوتی ہے۔ انسان کی طرح بنستی بھی ہے اور چو پایوں کی طرح پیشاب بھی کرتے ہیں اور انٹرول کے بجائے بچے دیتی ہے اور بچول کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوتے۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ چگا دڑوہ جانور ہے جس کو حضرت عیمی طبیعا نے (اللہ تعالیٰ کے حکم ہے) پیدا فر مایا تھا۔اس لئے بیاللہ تعالیٰ کو پیدا کردہ دیگر مخلوق سے مختلف ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس پر عالب رہتے ہیں۔ چنانچہ جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں اور جو گوشت خور نہیں ہیں وہ اس کو مارڈ التے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بیصرف رات کو اپند مورا خوں سے نگلتی ہے۔ وہ ب بن مدیہ نے کہا ہے کہ جب تک لوگوں کی نظر چیگا دڑ پر رہتی ہے وہ اڑتار ہتا ہے اور جب لوگوں کی نظروں سے عائب ہوجاتا ہے تو گر کرم جاتا ہے تا کہ مخلوق کے نفل سے خالتی کا نفل ممتاز ہوجائے اور بیر فلام ہوجائے کہ کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے بی خاص ہے۔

چگادڑ میں قوت پرواز بہت زیادہ ہے اور اڑتے ہوئے جس طرف جاہتی ہے تیزی سے مڑجاتی ہے۔اس کی غذا مجمر کھیاں

اور بعض درختوں کے پھل ہیں جسے ہیر، اور امرود اور گولروغیرہ، چیگا دڑ کی عمر بھی کائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی عمر گدھا ور گورخرسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مادہ تنن سے سات تک بچے وہتی اور ہیں اڑتے ہوئے بھی جفتی کر لیتے ہیں۔ سوائے چیگا دڑ، بندراور انسان کے کوئی حیوان ایسانہیں جو اپنے بچوں کو اٹھائے کھرتے ہوں۔ چیگا دڑ اپنے بچوں کر پروں کے بچے چھپائے رہتی ہا ور بعض دفعہ مندیش بھی دہاکراڑتی ہے اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اڑتے ہوئے ہی بچوں کو دودھ بھی بلادیتی ہے۔ چیگا دڑکی ایک خاص عادت سے کہ اگر اس کے بدن سے چنار کے درخت کا پہایا شاخ وغیرہ میں ہوجاتی ہے تو ہی سے اور فور اڑپین برگر جاتی ہے۔

چیگا دژکولوگ جمافت ہے منسوب کرتے ہیں اور بیاس وجہ سے کہا گراس کو کہا جائے '' اطرق کری'' لا تو بیز مین سے لگ جاتی ہے۔ مسائل:

ہم آگوہ پھوڑ دینے کی دیت آ می ہوگی اگر چکی ہینے کی پھوڑی ہویا چوند سے کی یا کانے کی یا اند سے کی۔ کیونکہ ان تمام عیوب کے باد جودان کی بینائی پچونہ پچھوکام کررہی تھی۔ لینی وہ اس سے پچھوٹ پچھ منفعت اٹھار ہے تے اس لئے ایک آگھ کی نسف دیت اور دونوں آگھ ول کی پوری دیت واجب ہوگی اور رہا بیسوال کہ کانے یا جھیئے کواپٹی بینائی سے کتنا فاکدہ تھا تو یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا۔

کیونکہ پکڑنے والے کی قوت گرفت اور چلنے والے کی تیز رفتاری اور ست رفتاری ہے بھی فیصلے نہیں ہوتے مطلب بیر ہے کہ ایسے معاطول بیل نشس بینائی پر نظر رکھی جائے گی اور اس کے ضعف اور قوت پر نہیں اور اگر کسی کی آگھ بیل سفیدی ہو بھر طیکہ اس سفیدی کی وجہ سے دیکھنے بیل کوئی رکاوٹ نہ بیدا ہوتی ہوتو یہ بالکل ایسا ہے جسے کہ کسی جسم پر مسہ یا تل ہواور چونکہ مسہ وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں اس سفیدی کا بھی کوئی اعتبار نہیں اس سفیدی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور ایس آئے گھوگس نے پھوڑ دیا تو جب بھی نصف دیت واجب ہوگ۔

لئے اس سفیدی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے اب چا ہے بیسفیدی خاص بوٹے میں ہویا تیلی میں ہو، اور اگر بالکل قوت بینائی پر سفیدی کا بھی کوئی اعتبار ہوگا۔

سفیدی ہے گھوڑ دیگر انکر کا بھی ملک ہے۔ بیر صفرات اس فرت کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے کہ بینائی کا بیفتھاں کی بیاری کی وجہ سفیدی کا امام شافی وو گر انگر انگر اس سفیدی بہت تھوڑی سے دیت اور اتی ہے کہ اس ساس سے دیت کھٹے اور بڑھے پیدا ہوایا کس کے اقدام سے۔ اگر سفیدی بہت تھوڑی سے اور اتی ہے کہ ہم اسے ناپ سکیں تو اس کے حساب سے دیت کھٹے اور بڑھے پیدا ہوایا کسی کے اقدام سے۔ اگر سفیدی بہت تھوڑی کی ہے اور اتی ہے کہ ہم اسے ناپ سکیں تو اس کے حساب سے دیت کھٹے اور بڑھ ھے پیا ہوایا کسی کے اقدام سے۔ اگر سفیدی بہت تھوڑی کی بہت تھوڑی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کے تاب کی ساس سے دیت کھٹے اور بڑھ ھے

گی۔لیکن اگر نقصان کا انداز ہ مشکل ہے تو چند تجر بہ کارلوگوں سے فیصلہ کرایا جائےگا۔ چوندھے پن میں پیدائش روشن کم ہوجاتی ہے۔ بیفرق اس وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ چوندھا پن اپنے کسی تساہل کی وجہ ہے ہوا ہو۔ مثلاً کوئی بھول سے منہیں دھوتا یا آ تکھیں صاف نہیں کرتا تو بید دسری چیز ہے اور قدرتی چوندھاین کچھاورہے۔

کانے کی آ کھ میں اگر نقصان کہنچایا تو اس کی نصف دیت داجب آئے گی۔اگر چہ حضرت عمر برائین اور حضرت عثمان برائین دونوں کے متعلق مید ہے کہ دو دونوں پوری دیت دلواتے تھے اور یہی خیال عبد الملک بن مروان ، زہری ، قنادہ ، ما لک ،لیٹ ،امام احمد اور اسحاق سیارہ ویدکا ہے۔ "بن راہویدکا ہے۔

شرى تكم

چگادر کا کھانا حرام ہاس روایت کی وجہ ہے جس کوابوالحویرث نے مرسلا روایت کیا ہے کہ نبی علیما نے اس کے آل کرنے سے مع

ا "اطرق كرى" ايك منتر بيجوكرى كروان (جومرغاني كاتم كاايك پرنده ب) كوجال من مجانسے كے لئے عرب كے شكارى پر حاكرتے تھے۔ پورامنتر بيہ: "اطرق كرى أطرق كرى ان النعامة في القرى" اےكرى (كروان) اتر آ ۔اتر آ شتر مرغ شبروں ميں پنج مجئے۔

فر مایا ہے اور یہ بھی فر مایا کہ جب بیت المقدس ویران ہو گیا تو چگا دڑنے کہا تھا کہ اے پروردگار دریا کومیرے قبضہ میں دیدے تا کہ میں اس کے ویران کرنے والوں کوغرق کردوں۔

امام احمد دولائیہ سے کی چگا دڑ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا اس کوکون کھا تا ہے؟ نخعی نے کہا ہے کہ چگا دڑ کے علاوہ تمام پر ندے حلال ہیں اور'' روضہ' کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے۔ حالا نکہ کتاب الحج میں لکھا ہے کہ اگر محرم نے اسے ماردیا تو جزاوا جب ہوگی اور پوری قبت دیتا پڑے گی ۔ حالا نکہ یہ وضاحت کی گئ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جا تا بحالت احرام ان کو مارد یے سے فدیہ بھی نہیں آتا ۔ محالی نے لکھا ہے کہ جنگلی چو ہے کا کھانا جا تر نہیں حالا نکہ اس میں جزا ہے۔ چنا نچہ یہ تمام اقوام مختلف ہیں اس لئے کوئی خاص فیصلہ ابا بیل کے حلال یا حرام ہونے کا نہیں کیا جاسکا۔

ا مام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ وطواط چڑیا ہے تو بڑا ہے مگر مدم ہے چھوٹا ہے اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی محرم اس کو مارد ہے تو قیمت دینا پڑے گی اور اس سلسلہ میں عطاء کا خیال ہے کہ تین درہم دینے پڑیں گے اس لئے اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام شافعی اس کے کھانے اور نہ کھانے کا کوئی فیصلہ بیں فرما کتے۔ البتہ اتنا لکھا بی کہ اگر کھاتے ہیں تو پھر سزا کا وجوب ہوگا۔

عطاء نے جو تفصیل کمی ہے اس میں ہے کہ تین درہم واجب ہوں گے۔اصمعیؓ کہتے ہیں کہ وطواط خفاش ہی ہے اور ابوعبیدہ کا خیال ہے کہ بیخطاف کچھ بھی ہولیکن کسی طرح بھی اس کا گوشت حلال نہیں۔

طبی فوائد:

اگر چگادڑکا سرتکیہ کے اندررکا دیا جائے تو جو محض اس تکیہ کواپ سرکے نیچر کھے گااس کو نیند نہیں آئے گی۔اگر چگادڑکا سرچنیلی کے تیل میں ڈال کرکس تا نے یالو ہے کے برتن میں اس طرح پکایا جائے کہ تیل میں بار باراس کوالٹتے بلٹے رہیں یہاں تک کہ (سر) جل کرککلہ ہو جائے۔ پھراس تیل کوصاف کر کے کس شیشی میں رکھالیا جائے اور پھراس تیل کوا گرصا حب نقر ش یا فالج کا مریض یا وہ فخص جس کورعشہ ہوبلور مالش استعمال کریں تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ یہ علاج عجیب اور آ زمودہ ہے۔اگر چپگادڑ کو گھر میں ذیح کر کے اس کے دل کی دھونی دے دی جائے تو اس گھر میں سانپ اور پچھوداخل نہیں ہوں گے اورا گر کوئی شخص بوقت ہیجان (شہوت) چپگادڑ کا دل اپنیدان کی دھونی دے دی جائے تو اس گھر میں سانپ اور پچھوداخل نہیں ہوں گے اورا گر کوئی شخص بوقت ہیجان (شہوت) چپگادڑ کا پیدا ہی مورت کی دھولی کے اندام نہانی میں مل دیا جائے جو عمر الولادت میں جتلا ہوتو فوراولادت ہو جائے گی۔

اگرکوئی عورت چیگادڑکی چربی رفع دم کے لئے استعال کرنے و جلد ہی خون بند ہوجائے گا۔ اگر چیگادڑکوہکی آپنج پراس قدر
پکایا جائے کہ وہ جل کرسوختہ ہوجائے اور پھراس کوقطرہ قطرہ بیٹاب کرنے والے کے ذکر کے سوراخ میں ڈال دیا جائے یا مل دیا جائے تو
اس کواس مرض سے شفاء ہوگی۔ اگر چیگادڑکا شور با بنا کر کسی بڑے برتن میں ڈال کراس میں فالج کے مریض کو بٹھایا جائے تو فالج سے
چھٹکارامل جائے گا۔ چیگارڈ کی بیٹ اگر داد پر ملی جائے تو داد جا تار ہتا ہے۔ اگر کوئی فحض بغنل کے بال اکھاڑ کراور چیگادڑ کے خون میں ہم
وزن دودھ ملاکر بغنل میں مل لے تو پھر بھی بال ندائے گااورا گر بلوغ سے پہلے بچوں کے زیرِ تاف چیگادڑکا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال
نہیں آپئیں آپئیں گے۔

خواب میں تعبیر:

خواب میں جیگا دڑ کی تعبیر عابدوزاہد مرد سے کی جاتی ہے۔ارطا میدورس نے کہا ہے کہ چیگا دڑ کوخواب میں دیکھنا بہا دری اورخوف کے فتم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ رات کے پرندہ میں سے ہے۔ حاملہ عورت اگرخواب میں جیگا دڑ کودیکھے توبیولا دت میں آسانی کی طرف اشارہ ہے۔

معافر(خواہ ختگی کاسفر کرنے والا ہو یا دریائی) دونوں کے لئے چیگا دڑ کوخواب میں دیکھناا چھانہیں ہےاور بھی چیگا دڑ کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے سے گھر کی ویرانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خواب میں چیگا دڑ کو دیکھنا ساحرہ عورت کی طرف اشارہ ہے۔

### الخنان

(چھکلی)السخسنان: مثل زبان کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا جس پر بعض آزادلوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ 'اے حنان خاموش رہ''۔ ہروی وغیرہ نے ایسے ہی نقل کیا ہے۔

### الخلنبوص

(ایک پرنده)النخسلندوص (خاء مجمداورلام پرفته ،نون پرسکون اور بائے موہدہ پرضمہ) چڑیا ہے بچوٹا مگراس کے ہم رنگ ایک پرندہ۔

#### رد و الخلد

اَلْنُعلد: ۔ اِ جَعِی وندر (خاء برضمہ) کفاریمن طلیل بن احمد ہے خاء برفتہ اور کسرہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بیا یک اندھا، بہرا چھوٹا سا جانور ہے جوا ہے سامنے کی چیز دں کو تفل سو تھھنے ہے بہجان لیتا ہے۔ باوجود یکہ چھی تھوٹدرا ندھی ہوتی ہے مگر پھر بھی اب ایک ایک ہے باہر بیٹے جاتی ہے اور مند کھول کربل کے باہر بیٹے جاتی ہے۔ کھیاں اس کے مند کے اردگر دبیٹے جاتی ہیں تو بیان کو پکڑ کرنگل لیتی ہے اور میڈھیوں پر جملہ اس وقت کرتی ہے جبکہ کانی تعداد ہیں کھیاں اس کے مند کے قریب جمع ہوجاتی ہیں۔

بعض تعزات نے کہا ہے کہ چھوندراصل میں اندھا چوہ ہے جس کوصرف توت شامد (سو تکھنے کے ذریعہ) کی وجہ سے چیزوں کا اوراک ہوجا تا ہے۔ارسطوا پی '' کما بالنعو ش' میں لکھتے ہیں کہ چھوندر کے علاوہ تمام حیوا تات کی ووآ تکھیں ہوتی ہیں۔اور چھکھوندر کو اندھا اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ بیذ مین کے اندر ہے والا جانور ہے اور اللہ تعالی نے زمین کواس کے لئے ایبابنا و یا جیسا کہ چھلی کے لئے اندھا اس کوزمین کے اندرہی مہیا کردی گئی ہے اس لئے نہ ذمین پراسے قوت حاصل ہے اور نہ نشاط آ تھوں کے بدلے میں اللہ تعالی نے اسے سننے اور سو تھے کی توت بہت زیادہ دی ہے اور بیدورہی سے خفیف کی آ ہٹ کو بھی س لیتی ہے اور فورا کود کر زمین کے اندر تھی جاوران کو کھر نے کی ترکیب یہ ہے کہ اس کے سوراخ کے باہر کچھ جو کی رکھ دی جاوران کو بو یا کران کو کھانے

ل مغربی فلسطین میں Spalex Tykhlus مصری اے ابواعی کتے ہیں۔

كے لئے باہرتكل آئے گى۔

کہا گیا ہے کہ چپچھوندر کی توتِ سامعہ دوسرے جانوروں کے توتِ بھر کے برابر ہے۔ یعنی دوسرے جانور جتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ چپچھوندر آئی دور کی آ دازس سکتی ہے۔ چپچھوندر کو اچھی خوشبو وک سے نفرت ہے اور بد بودار چیز ول سے رغبت ہے۔ چٹانچہ وہ خوشبودار چیز ول سے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ بعض خوشبودار چیز ول سے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ''سد مارب'' کوچھوندر نے ہی ہر باد کیا تھا۔

#### سد مارب كاسبق آموز واقعه:

قوم سبا کے دائیں اور بائیں (بعنی اس علاقہ کے دائیں اور بائیں جس میں بیقوم آبادتھی) دو باغ ہتے اور اللہ تعالی نے ان سے فرمایا تھا کہ کُلُوٰ ا مِنْ دِزْقِ دَبِکُمْ وَ اللّٰکُرُوٰ اللّٰهُ (بعنی اپ رب کے دیئے ہوئے رزق کو کھا وَاوراس کا شکر بجالا وَ) اور قوم سبا کے اس شہر پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر عنایات تھیں کہ اس علاقہ میں مجھم ، پسو، سانپ اور بچھووغیرہ ایذ ارساں جانوروں کا نام ونشان تک نہ تھا اور بید انہائی پاک وصاف شہر تھا اور اس علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اس سے خلام تھیں کہ اگر کوئی دوسر انجھی کے ورسر سے علاقہ کا اس شہر میں آتے ہی سب کی سب مرجا تھیں۔

قوم سبا کے باغات میں پھلوں کی کثرت کا بیام تھا کہ اگر کوئی فخص باغ میں خالی ٹوکرا لے کر داخل ہوتا تو واپسی پران کا ٹوکرا مختلف فتم کے پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا اور بیپ پھل ہاتھ سے تو ڑے ہوئے نہ ہوتے بلکہ (پیک پیک کر گرنے والے) درختوں کے نیچے پڑے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف تیرہ انبیاء علیہم السلام نے اس قوم کواللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی دعوت وی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ نعمتوں کو یا دولا یا اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ گراس قوم نے ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ ''جم کوتو معلوم نہیں کے اللہ تعالیٰ نے ہم کوکوئی نعمت دی ہے'۔

قوم سبا کے شہر میں ایک بند ( ڈیم ) تھا جوملکہ بلقیس نے اپ عہد حکومت میں بنوایا تھا اور اس بند کے قریب بی ایک بڑا تالا ب تھا۔
اس تالا ب میں پانی کی نکای کے لئے اسے بی پرنا لے رکھے گئے تھے جتنی ان کے یہاں نہریں تھیں اور ان پرنالوں کے ذریعہ ان نہروں میں پانی تقسیم ہوتا تھا اور یہ نہریں تعداد میں بارہ تھیں۔ ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان عیسات کا رشتہ ہوجانے کے بعد اہل سبار توں تک میں پانی تقسیم ہوتا تھا اور یہ نہریں تعداد میں بارہ تھیں۔ ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان عیسات کا رشتہ ہوجانے کے بعد اہل سبار توں تک مراطہ منتقیم پرگامزن رہے۔ مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکٹی پر کمر باندھ کی اور کفر کواپنے لئے اختیار کیا۔ پس اس جرم کی پاواش میں اللہ تعالیٰ نے ان پرایک اندھے چھچھوندرکو مسلط کردیا۔ جس نے ان کے بندکو نیچے سے کھودڈ الا اور سوراخ کردیئے۔ تیجہ بیہ ہوا کہ ان

الل سبا کوا ہے علم اور کچھ دیگر ذرائع ہے اس کاعلم تھا کہ ان کے اس بند کوا یک چو ہا بر باوکر دےگا۔ چنا نچہ جب انہوں نے اس بند کو بنایا تھا تو ہر دو پھر ول کے درمیان کوئی سوراخ ایسانہیں چھوڑا تھا جہاں پر ایک بلی نہ بندھی ہولیکن جب وہ کافی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ایک سرخ چو ہانمودار ہوااوراس نے ان بلیوں میں ہے ایک بلی پر جست لگائی۔ چنا نچہ بلی چو ہے کو پکڑنے کے لئے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئے۔ اس بلی وہ چو ہا (چھچھوندر) اس سوراخ میں جا گھسااور بند کو کھود کر اس میں جا بجا سوراخ کر دیئے۔ لہذا جب پائی کا ریلہ آیا تو اس کو چو ہے کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں (دراڑوں) سے نکلنے کا موقع مل گیا جس کا تیجہ بیہ ہوا کہ بند ٹوٹ گیا اور پائی بہہ کر آیا تو اس کو چو ہے کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں (دراڑوں) سے نکلنے کا موقع مل گیا جس کا تیجہ بیہ ہوا کہ بند ٹوٹ گیا اور پائی بہہ کر پوری بستی میں پھیل گیا اور تو م سبا کا تمام مال واسباب ، باغات ، کھیتی وغیرہ سب کے سب غرق ہو گئے ۔ حتی کہ مکانات بھی ذریر ذمین وفن

- Re 25 -

حضرت ابن عہاں وہب وغیرہ سے مردی ہے کہ اس سد (بند) کو ملکہ بلقیس نے بنوایا اور اس کی تقمیر کی وجہ بیٹی کہ الل سہا آپس میں اپنی اپنی وادیوں کے لئے پانی پرلزا کرتے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سب وادیوں کے پانی کے بہاؤ کورو کئے کے لئے دو پہاڑوں کے درمیان بڑے بڑے پھروں کو تاروں سے پیوست کر کے ایک دیوار بنوادی جس کو لغت جمیر میں تم م کہتے تھے۔ اس بند کے تین درجے تھے اور ان سے پانی کے نکلنے کے لئے بارہ راستے بنائے گئے تھے۔ کیونکہ ان کی بارہ نہریں تھیں۔ چنانچہ جب پانی کی ضرورت پڑتی تو ان بارہ ( نکاس ) کے راستوں کو کھول دیا جاتا۔

امام ابوالقرن ابن الجوزی نے ضخاک سے نقل کیا ہے کہ سہا جی سے سب سے پہلے جس شخص کو بند کی فکتنگی کاعلم ہوا وہ ان کا سردار عمرو بن عامرالا زدی تھا اس نے رات کوخواب جی دیکھا کہ بند جی سوراخ ہوگئے ہیں اور وہ ٹوٹ کر اس کے اوپر گر پڑا ہے اور وادی جی سیلا ب آگیا ہے۔ جبح کو بیاس خواب کی وجہ سے بہت ہے چین ہوا اور فور آبند کی طرف گیا تو ویکھا کہ واقعی ایک بڑا چو ہا ہے لوہ جیسے آئی دانتوں سے بند کو کھو در ہا ہے۔ پس بی فور آ اپنے گھر واپس آیا اور بیوی کو خبر کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا۔ جب اس کے لاکٹ کے واپس آئے تو اس نے کہا کہ آیا جو پھر جس نے کہا گھا تھا وہ بچ ہے بیٹریس اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے اب اہل سبا کو ایس اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے اب اہل سبا کو ہلاک کرنے کا ادادہ کر لیا ہے۔

اس کے بعداس نے آیک بلی کو پھڑا اور اس کو لے جاکر چو ہے پر چھوڑ دیا۔ لیکن چو ہے نے بلی کی کوئی پرواہ نہ کی اور بدستور بندکو کھودتا رہا اور پھر بلی بھی وہاں سے بھاگ آئی۔ جب اس کی بید بیر بھی تا کام ہوگئ تو اس نے اپنی اولا و سے کہا کہ اس عذاب سے بیخ کی کو تی تدبیرتم بی بتا تا انہوں نے بچا کہ آپ بتا ہے ہم پرائ مل کر بی موجودگی ہیں ہم کیا تدبیرتم بی بتا سے جھو فے لڑکے سے کہا کہ شی نے ایک تدبیر موجی ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ بتا ہے ہم پرائ مل کریں گے۔ ابن عامر نے اپنی عامر نے کہا کہ جس وقت ہیں جلس ( نشست گاہ) ہیں بیٹوں اور لوگ حسب معمول میر سے پاس آ کرجتے ہوجا کیں ( کیونکہ اہل سبا کی بیعا وت تھی کہ جس وقت ہیں جلس ( نشست گاہ) ہیں بیٹوں اور لوگ حسب معمول میر سے پاس آ کرجتے ہوجا کیں ( کیونکہ اہل سبا کی بیعا وت تھی کہ گا۔ گرتو اس کوٹال دینا۔ اس پر ہیں تھوکو پرا بھلا کہوں گا تو تو اٹھی کرمیر سے ایک طمانچہ رسید کر دینا۔ پھر اس نے اپنے بڑے بیٹوں سے کہا گہ گرتو اس کوٹال دینا۔ اس چھوٹ بھائی کو ایسا کرتے و بیھوتو کسی تا راضگی کا اظہار نہ کرتا بلکہ خاموثی افقیار کرتا اور جب اہل جہل بیر معالمہ ویکسی تو خبرواران ہیں ہے کسی کواتی جرات نہ دلاتا کہ وہ تہارے اس بھائی ہے کہا توارض کریں۔ پھراس کے بعد ہیں سب سے مسائے اس جھوٹ لاک کا بہت اچھوٹالاکا اپنی تو میں ہوں گا کہ بہت اچھوٹالاکا اپنی تو میں کہوں گا کہ اب میں ایسی قوم ہیں کہ جس کا ایک چھوٹالاکا اپنی تی تھور پراپنے باپ کے ہمائچ یا در اور ان شرکہ بہت اچھاہم ادراس کے دوسر سے لاکے خاموش تماشائی ہے دہیں اور اف نہ کریں، ہرگز ہرگز نہ درہوں گا۔ یہن کر میں اور اف نہ کریں، ہرگز ہرگز نہ درہوں گا۔ یہن کر میں اور اف نہ کریں، ہرگز ہرگز نہ درہوں گا۔

چنانچا گلے دن جب سب لوگ نشست گاہ میں جمع ہوئے تو لڑکوں نے باپ کی ہدایت کے مطابق ویبا بی کیا اور اہلِ مجلس بھی خاموش رہے۔اس پر ابن عامر اٹھا اور اہلِ مجلس کو کا طب کر کے بولا کہ میر الڑکا میر ے طمانچے مارے اور تم سب خاموش بیٹھے رہے۔ یہ مجھ کو ہرگز ہرگز برداشت نہیں۔لہٰذا میں شم کھا کر کہنا ہوں کہ ہیں اب ہرگز تم لوگوں میں ندر ہوں گا اور کسی دوسرے جگہ چلا جاؤں گا۔ یہن کر اہل مجلس عذر ومعذرت کر کے اٹھ گئے اور کہنے گئے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کی اولا داس قدر بے غیرت اور نافر مان ہوگئ ہے۔ آئندہ ہم ان کو ایسانہ کرنے ویں گے۔ ابن عامر نے جواب دیا کہ جو ہونا تھا ہو چکا اب تو مجھے یہاں سے جانا ہی پڑے گا کیونکہ میں فتم کھا چکا ہوں۔

اس کے بعد ابن عام نے اپنامال واسباب فروخت کرنا شروع کردیا۔ اہل شہر جواس کی شروت پر حسدر کھتے تھے اس کا ہاتھوں ہاتھ خرید لیا اور ہاتی جو ضروری اسباب تھے وہ اس نے ساتھ لے لیا اور اپنے سباڑکوں کو لے کروہاں سے چل دیا۔ ابن عام کے چلے جانے کے بعد ایک رات کو جب کہ لوگ پڑے ہوئے نیند کے مزے لے رخ سے تھے۔ دفعتاً بندٹو ٹا اور پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال واسباب اور مولیثی اور تم اہل سبا بہتے ہوئے گئے اور دم بحر میں وہ بستی اجا ڈگری ہوگئے۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ کے اس قول ف اوسلنا علیہ مسیل العرم (ہم نے ان پر بند کا سیلا ب بھیجا) کا بہی منہوم ہے۔

عرم كى تحقيق:

لفظ عرم کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچے قنادہ نے کہا ہے کہ عرم اس بند کا نام ہے جب کہ بیلی کے مطابق عرم اس وادی کا نام ہے جس میں یہ بند بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ عرم اس وادی کا نام تھا جس نے بند کو کا ٹا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ عرم سے مرادسیلا ہے۔

مارب كى شخفيق:

'' مارب'' ہمزہ کے سکون کے ساتھ ، لفظ مارب میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچے بعض نے کہا ہے کہ مارب اہل سبا کے شاہی مخل کا نام تھا۔ لیکن مسعودی نے کہا ہے کہ مارب اصل میں ایک لقب ہے اور ملک سبا کے ہر بادشاہ کا لقب مارب تھا جیسا کہ یمن کا ہر حکمران تبع کہلاتا تھا۔

سیملی کہتے ہیں کہ یہ بندسابن یعجب نے تقمیر کرایا اوراس نے ستر وادیوں کا پانی اس بند کی طرف پھیرا تھا گرسابن یعجب اس بند کو ممل ہونے سے پہلے ہی مرگیا۔اس کے بعداس بند کو تمیر کے بادشاہوں نے کمل کرایا تھا۔سبا کا نام عبدشس بن یعجب بن پعر ب بن قطان تھا۔ یہ پہلا تخص تھا جس نے کہ تازیانہ کا مرا جاری کی اس وجہ سے اس کا نام سباپڑ گیا۔ کیونکہ سبتہ عربی میں تازیانہ مارنے کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ملوک یمن میں یہ پہلا باوشاہ تھا جس نے سر پرتاج رکھا۔

مسعودی نے کہا ہے کہ اس بند کا بانی لقمان بن عاد تھا اور اس نے ہرایک میل کے رقبہ میں ایک پر ٹالہ (بانی کی نکاس کے لئے چھوٹی نہر) بنایا تھا اور اس طرح کل تمیں پر تا لے تمیں میل کے رقبہ میں بنائے گئے تھے۔ جن سے تمام وادیوں کو علیحدہ بانی کی سپلائی ہوتی تھی۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے بند کا سیلا ب بھیجا اور وہ جدا جدا ہو گئے۔ یعنی ایک وادی دوسری وادی سے کٹ گئی تب ہی سے بی ضرب المثل بن گئی 'دفتر قوا ایدی مبا' 'یعنی وہ منتشر ہو گئے۔

قعمی کہتے ہیں کہ جب سیلاب سے سباء کے سب شہر غرقاب ہو گئے تو بچے کھیج لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ چنانچے قبیلہ عان ملک شام میں چلا گیا اور از دعمان کی طرف چلے گئے اور خزاعہ نے تہامہ اور خزیمہ نے عراق کی راہ لی لیکن قبیلہ اوس اور خزرج نے بیڑب میں اقامت اختیار کی ۔ ان قبیلوں میں بہلا شخص جس نے بیڑب (مدینہ) میں قدم رکھاوہ عمر و بن عامر تھا اور بھی اوس وخزرج کا جداعلی تھا۔ ابو سر پنخی نے فروہ ابن مسیک قطبی سے راویت کی ہے:۔

''ایک آ دی نے کہا کہ یارسول اللہ مجھے سبا کے متعلق بتائے کہ وہ مروتھایا عورت یا یہ کسی خطفہ مین کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سبا عرب کے ایک مردکا نام تھا، اس کے دس لڑکے تھے، ان بیس سے چیوخوش نصیب اور چار بدنصیب ہو گئے۔خوش نصیب اولا و بیس کندہ، اشعر یون، از د، مذرجی ، انمار اور تمیر بیں۔ سائل نے یو چھا کہ انمار کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا بیدہ ولوگ ہیں جن بیس جمعم اور بجیلہ ہیں اوروہ اولا وجو بدنصیب ہوئی وہ تم ، جذام، عاملہ اور غسان ہیں'۔

مجرب عمل:

محلد: ایک بیاری کابھی نام ہے جوچو پاؤں اور خاص طور سے کھوڑوں وغیرہ کو ہوجاتی ہے۔اس بیاری کے لئے بیتعویذ لکھ کرجانور کے ہائیں کان میں لٹکانے سے انشاء اللہ فائد فائدہ ہوگا۔

'يا خلد سليمان بن داود ذكر عزرائيل على وسطك وذكر جبرائيل على رأسك وذكر اسرافيل على السك و و كر اسرافيل على طهرك و ذكر ميكائيل على بطنك لا تدب و لا تسعى الا ايبس كما يلبس لبن الدجاج وقرن الحمار بقدرة العزيز القهاره فا قول عزرائيل وجبرائيل واسرافيل وميكائيل وملائكة الله المقربين الذين لا ياكلون و لا يشربون بذكر الله هم يعيشون اصباوتاال شداى ايبس ايها الخلد من دابة فلان بن فلانة او من هذه الدابة بقدرة من يسرى و لا يرى وَيَسْنَلُونَكَ عَن الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفَصَفًا لا تَرى فِيهَاعِوجًا وًلا آمُتًا اللهُ مُوتُولًا عَامًا صَفَصَفًا لا تَرى فِيهَاعِوجًا وًلا آمُتًا اللهُ مَن اللهُ مُوتُولًا مِن هذه الدابة. (فلان بن فلانة ومن هذه الدابة. (فلان بن فلانة ومن هذه الدابة. (فلان بن فلانة كراك والده كانام الما عام الدابة المدين المدين الدابة المدين الدابة المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين الدابة المدين المدين

ا ۱۲۱۸۱۱۷ طط ۲۱۱۲۱ ده ۱۲۱ بر کا

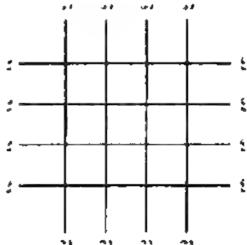

دوسراعمل:

ایک پرچه پرلکھ کرمخلود جانور (جس جانورکوخلد کی بیاری ہو) کے گئے میں ڈال دیں۔

حم حم حم حم حم حم حم تو كلت ل ادهى ل ل ا اعلى الله اللهم احفظ حامله و دابته بحرمة الرب العظيم و القرآن العظيم و لا حول و لاقوة الابالله العلى العظيم.

شرعی حکم:

اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ یہ چو ہے کی ایک تتم ہے لیکن مالک نے کہا ہے کہ خلداور سانپ کے کھانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ ان کوذن کر کے صاف کرلیا گیا ہو۔

ضرب الامثال:

الل عرب كتيم بين أمسَمَعُ من خُلدو أفْسَدمِنْ خُلد كه فلال فلد ( چيم چيوندر ) سے زيادہ سننے والا اوراس سے زيادہ فسادی ہے۔ طبی خواص

اس کے خون کا سرمہ لگانا آئکھوں کے لئے فائدہ مند ہے اور اگر اس کی دم کا خون (کنٹھ مالا والے مریض کے) کنٹھ مالا پرلیپ
کردیا جائے تو اس سے چھڑکا رامل جائے گا اور اگر اس کا اوپر والا ہونٹ موسی بخار والے مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس سے چھڑکا رامل جائے گا اور اگر اس کے گوشت کو چھڑکا رامل جائے گا اور اگر اس کے گوشت کو گلاب کے تیل دور کھا جائے تو یہ تیل داور کھا کی بھاری کے لئے مفید ہوگا۔

علیم ارسطونے لکھا ہے کہ اگر چیچھوندر کو تین رطل پانی میں ڈبودیا جائے اور پھر کوئی انسان اس کو پی لے تو اگر اس چینے والے ہے کسی مجمی چیز کے متعلق کوئی بات پوچھی جائے تو یہ مخص اڑتمیں دن تک بطور مذیان (یعنی پاگلوں کی طرح) وہ با تیں بتا تارہے گا۔

یکی بن ذکریا نے کہا ہے کہ اگرچی چھوندرکو تین رطل پانی میں ڈبوکر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ دہ چھول کراس پانی میں مجھٹ جائے۔
پھراس کو پانی سے نکال کراس کی ہڈیوں کو پھینک دیا جائے اوراس پانی کو پھر کس تا ہے کے برتن میں پکایا جائے اوراس میں چار درہم اور
اسی قدرافیون اور گندھک اور نوشا در کوٹ کر ملا دیں۔ اس کے بعداس میں چار طل شہد ڈال دیں۔ پھراس کواس قدر پکایا جائے کہ مثل
طلاء کے ہوجائے۔ اس کے بعداس کو کسی شیشی میں رکھ لیں اور جب سورج برج حمل میں ہوتو برج حمل سے برج اسد میں داخل ہونے
تک اس کواگر کوئی چائے اور چائے والا اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ کھائے۔ یعنی بظاہر روزے سے رہے تو اس ممل کے کرنے والے کواللہ
تعالی اپنی قدرت سے بہت کے علم سکھا دیں گے۔

خواب مين تعبير:

خسل د جھی جوندر کوخواب میں دیکھنے کی تعبیراند ہے ہن، جیرانی، پریشانی پوشیدگی اور راستہ کی تنگی ہے دیتے ہیں اور بھی کان کے مریض کے خواب میں چھی جھوندر آنے ہے اس کی قوت ساعت کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے اور اگر خلد میت کے ساتھ دیکھا تو العیاذ ہاللہ اس میت کے دوز خی ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: و ذو قو اعذاب المحلد بما کنتم تعملون . اس کے برخلاف اس میت کے جنتی ہونے کی بھی علامت ہوئے تی ہوئے گریکی کام پاک میں آیا ہے۔

#### الخلفة

(حاملہ اونٹنی) المتحلفة: حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اس کی جمع خلفات ہے۔ حدیث میں خلفہ کا ذکر:۔

امام سلم نے حضرت ابو ہر رہ ہے۔ دوایت کی ہے:۔

''رسول الله طن کیام نے فرمایا کیاتم میں کسی کو یہ بات مجبوب ہے کہ جب وہ اپنے گھر لوٹ کرجائے تو تین گا بھن اونٹنیاں بڑی بڑی اور فربدا پنے گھر میں بندھی ہوئی پائے۔صحابہ نے عرض کیا ہاں ، یہ ن کرآ پ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تین آیتیں جوتم میں سے کوئی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے حق میں ان جیسی تین اونٹنیوں سے بہتر ہیں''۔

امام سلم في حضرت ابو مريرة سے بيروايت بھي كى ہے كه:

'' نبی اکرم طفی ایم طفی ایک نبیاء ملیفال میں سے ایک نبی " نے جہاد کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے فرما ہا کہ میرے ساتھ وہ لوگ جن کو مندرجہ ذیل عذر ہوں نہ جائیں:۔

(۱) ایک وہ مخص جو کسی عورت کی شرمگاہ کا بذر لید نکاح یا بذر لید شراء ما لک ہوااوراس ہے ہم بستری کا خواہاں ہے مگرا بھی تک کی نہیں۔(۱) ایک وہ مخص جو کسی عورت کی شرمگاہ کا بذر لید نکاح یا بذر لید شراء ما لک ہوااوراس ہے ہم بستری کا مختل جس نے گا بھن بکریاں یا اور (۳) ایک وہ مختص جس نے گا بھن بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اوراس سے اولا وحاصل کرنے کا منتظر ہو''۔

(آپ نے ان اوگوں کو جہاد سے اس وجہ سے دوک دیا تھا کہ اگر یہ جہاد ش کے توان کا دل ان چیز وں کی طرف مائل دہے گا اور یہ بے فکری سے جہاد ش حصہ ند لے سکیں گے ۔ اس کے بعد آپ جہاد کے لئے رواند ہو گئے اور جب اس شہر ش پنچے جہال سے جہاد کرنا تھا تو عصر کی نماز کا وقت قریب آگیا تو آپ نے سورج کو کا طب کر کے فر مایا کہتو بھی اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور جی اور پھر یہ دعا ما تھی یا اللہ تو اس سورج کو میری خاطر غروب ہونے سے دکار ہا۔
میری خاطر غروب ہونے سے دوک دے۔ چنانچہ جب تک آپ نے اس شہر کو فتح نہ کرلیا۔ سورج بھی خداغروب ہونے سے دکار ہا۔
میری خاطر غروب ہونے جہاد کیا اور سورج کے خروب نہ ہونے کی دعا ما تھی حضرت ہوشع بن نون علیات ہے۔

#### فائده:

نی اکرم طلق کے لئے بھی دومر تبہ سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ پہلی بارمعراج کی صبح کو جبکہ معراج سے واپس کے بعد آپ نے نے قریش کو جبکہ معراج سے واپس کے بعد آپ نے قریش کوسورج نگلتے ہی ایک قافلہ کے مکۃ المکر مدمیں داخل ہونے کی خبر دی تھی اور وہ قافلہ اس وقت تک داخل نہیں ہوا تھا۔ چنا نچہاس وقت اللہ تعالیٰ نے سورج کولوٹا دیا تھا۔ (بیطحاوی وغیرہ کی روایت ہے)

متدرک کے اخیر میں حضرت ابو ہر رہے ہوئی ہیں گئے۔ کی روایت کردوا کیک حدیث ہے۔ جس کو پیٹنے الاسلام امام ذہبی نے سیح الاسناو ہتا یا ہے۔ ''رسول اکرم ملٹی ہی نے فرمایا کہ اگر سمات گا بھن اونٹنیاں جوخوب موٹی ہوں جہنم میں ڈال دی جا کمیں تو ان کودوزخ کی سمجرائی ( تلی ) تک چہنچنے میں ستر سال لگیں گے ( امام ذہبی نے فرمایا ہے کہ سات اونٹنیوں کی تمثیل میں تھمت یہ ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں''۔

حضرت این عمر کی حدیث ہے:۔

ووالمعضور مالن المنظم الماري من المحص المنظم المعلم المعلم المرابي المرابي المرابي المعلم المرابي الم

میں ہے جالیس اونٹنیاں ایس ہوں گی جوگا بھن ہوں'۔

شیخ الاسلام امام نووی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس صدیث میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب خلفہ کے معنی حاملہ اوٹنی کے ہیں یعنی جس کے پیٹ میں بچے ہوں' ۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کے جیسے میں بچے ہوں' ۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کے جواب میں امام نوویؓ نے ہی بیرچار حکمت ہیں :۔ جواب میں امام نوویؓ نے ہی بیرچار حکمتیں لکھی ہیں :۔

(۱) یکفش تا کیدووضاحت کے لئے ہے۔ (۲) ''فسی بطونھا او لادھا ''اصل میں ضلفہ کی تغییر ہے۔ (۳) اوراس تغییر کوبیان کرنے کا مقصداس وہم کوبھی دورکر تا ہے کہ کوئی بینہ بھے لے کہ دیت میں ایسی ضلفہ کا دین کافی ہوگا جو بھی حاملہ ہوئی ہو۔ مطلب بیر کہ اوراس کو ظاہر کرنے کے لئے آ بٹ نے فسی بسطونھا او لادھا کی قید بڑھادی ہونے ہے۔ (۳) اور چو تھی حکمت بیہ کہ اور شی کا فیس الامر میں حاملہ ہوتا شرط ہے۔ یہ بیس کہ وہ حاملہ ہور بی ہو بلکہ اور شی کے حاملہ ہونے میں کہ وہ حاملہ ہونے ہونہ کی قائد ہونے ہوں کی خاصلہ ہونے ہیں کہ وہ خاصلہ او لادھا ''کا ایک جواب رافعی نے بید یا ہے کہ خلفہ اس اور میں جس نے بیج جن دیا ہواور بچاس کے بیچے لگ رہا ہو۔

فائدہ:۔خطائے محض کا مطلب سے ہے کہ مارنے کا ارادہ کی دوسری چیز کا ہو مگر اس کی جگہ کوئی انسان مرجائے تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت مخففہ ( ہلکی دیت ) اس کے رشتہ داروں پرواجب ہے جو کہ تین سال میں ادا کی جائے گی اور کفارہ اس کے مال کاتمام قسموں میں واجب ہے۔

شبه عکر: یہ ہے کہالی چیز سے مارنے کا ارادہ کیا جس سے عام طور پرانسان نہ مرتے ہوں جیسے کسی نے لاٹھی سے ہلکا سامارا یا حجو نے پھر سے ایک دود فعہ مارااوراس سے انسان مرجائے تو اس میں بھی قصاص نہیں ہے بلکہ دیت مغلظہ (بھاری دیت) قاتل کے رشتہ داروں پرواجب نے جس کوئٹن سال میں ادا کیا جائے گا۔

عمر تھن:۔ بیہ ہے کہ انسان کے قل کا ارادہ ایسی چیز سے کیا جائے جس سے عموماً انسان مرجاتے ہیں۔ جیسے مکوار، حچری وغیرہ اس میں کفو کے پائے جانے کے دفت قصاص ہے یا پھر دیت مغلظہ ہوگی جو کہ فورا قاتل کے مال سے دی جائے گی۔

ا مام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک قبل عدمیں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ میں کفارہ واجب نہیں اس لئے اس میں بھی کفارہ نہیں ہوگا۔

آ زاد مسلم کی دیت سوادن ہے۔ اگر دیت عمر تھن ہیں ہویا شبر عمر ہیں ہوتو اس کو سالوں سے مغلظہ کہا جائے گا۔ پس تین حقہ ارچار سالہ اونٹ) اور تمیں جذعہ ہم الیں اونٹیاں جن کے پیٹ میں بچے ہوں۔ بیعمر و بن زید بن ثابت کا قول ہے اور ابن عمر کی شدہ تا دیث کی وجہ سے اہم شافعی بایشہ بھی ای طرف گئے ہیں اور ایک قوم کا کہنا ہے ہے کہ دیت مغلظہ چار حصوں پر ہوگی۔ (۱) پچیس بنت جمان کی وجہ سے اہم شافعی بایشہ بھی حقہ (۲) پچیس جند عہد بیز ہرگ وربیعہ کا قول ہے اور اس کو امام مالک ، امام احمد اور امام الک ، امام احمد اور امام الی سام احمد اور امام الی سام الی البوضیف نے افتیار کیا ہے۔

اور دیت خطا جو د یت مخففہ ہے وہ پانچ حصوں پر ہو گی بالا تفاق یعنی ہیں بنت مخاض، ہیں بنت لبون ہیں جہ ابن لبون، ہیں حقہ، ہیں جذ عہ، بیمر بن عبد العزیزٌ ،سلیمانٌ بن بیار اور رہیعہٌ کا قول ہے اور امام ابو حنیفہؓ نے ابن لبون کی جگہ ابن مخاص کہا ہے اور اس کوابن مسعودٌ

ا حقد: دواوننی جوتیسراسال فتم کر کے چوتے میں داغل ہوگی ہو۔ ع جذید: دواوننی جواپنے پانچویں سال میں ہو۔ ع بنت مخاض: دو اوننی جو اپنے دوسرے سال میں ہو۔ ع بنت لیون: دواوننی جوتیسرے سال میں داخل ہوگئی ہو۔ ع ابن لیون دواونٹ جوتیسرے سال میں لگا ہو۔

سے روایت کیا ہے اور قبل خطاد شبہ عمر میں دیت عاقلہ (رشتہ دار) پر ہوگی۔اگر اونٹ نہ ہوں تو اس کے مقدار در ہموں یاد بناروں سے قبت اداکر نی ہوگی اور ایک دوسر نے قول کے مطابق ایک ہزار دیناریا بارہ ہزار درہم واجب ہوں گے۔ کیونکہ حضرت عمر نے سونے والوں پر ایک ہزار دیناراور جا ندی والوں پر بارہ ہزار درہم مقرر کئے تھے۔ یہی امام مالک ،عروہ بن زبیر اور حسن بھری نے کہا ہے۔امام ابو صنیف نے کہا ہے کہ دیت سواونٹ ہیں یا ایک ہزار دیناریا دی ہزار درہم ،سفیان توری سے بھی بی منقول ہے۔

مسئلہ: عورت کی دیت مردی دیت کا نصف ہے۔ ذی اور عہد والے کی دیت مسلم کی دیت کا ایک تہائی حصہ ہے اور اگر ذمی یا عہد والے کا بی بی بی بودی وضرانی کی دیت چار ہزار کتابی یا مجوی ہوں تو تلف کا پانچوال حصہ ہے۔ حضرت عمر سے مروایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ یہودی ونصرانی کی دیت چار ہزار درہم اور مجوی کی دیت آٹھ ہزار درہم ہیں۔ اس کو ابن مستب اور حسن بھری نے اختیار کیا ہے اور اس طرف امام شافعی بھی گئے ہیں اور الل علم کی ایک جماعت کا بی قول ہے کہ ذمی اور معاہدی دیت مسلم کی دیت کے شل ہے۔ بیابن مسعود اور سفیان تو ربی کا قول ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا ہے کہ ذمی کی دیت مسلم کی دیت کا آدھا حصہ ہے اور بھی امام مالک اورام احمد کا قول ہے۔

تلانیب: الدنعائی نے قرآن میں قرمایا ہے 'و مَسَن یَ قَصُلُ مُوْمِنا مُتَعَقِداً فَجَوْآؤہ جَھَنْمُ حالِدا فِیْھا الاید. (اورجوہاروالے عان ہو چوکرکی مومن خض کوتواس کی سراجہ م ہاس میں بھیشدرہے گا) اس آیت کے مفہوم ہے متعلق علاء نے بیہ بحث کی ہے کہ آیا مومن کا خلود فی جہتم شل کا فر کے خلود فی مومن کی دوسرے مومن کو جو آخل کر جیشے تو کیا بھوجب اس آیت شریع ہے کہ اس بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ بیا آیت شیس میں مفسرین نے کہا ہے کہ بیا آیت شیس کی بار کا ایک خون ہور فرم ادیا تھا۔ اس کا قصد بیہ ہوا تھا کہ جب اس کا کہا تی بشام بن صاب بی نوار میں قبل کو دیت میں سواونٹ وے کا بھائی بشام بن صاب بی نوار میں قبل کو دیت میں سواونٹ و کے دیت وصول کرنے کے بعد شیس بن صاب اور بی نوار کی اس کی خلاق کی نوار میں ہور دیا گئی کی دیت میں جانے کے لئے دیتے۔ ویت وصول کرنے کے بعد شیس بن صاب اور بی نوار میں جانے کا اور اس کے قال کرنے ہور گئی گئی دیت میں جانے کہا کی اور اس کے دل میں بدوسور ڈالا کہ تو نے اپنے بھائی کی دیت میں جانے کا اور بداونٹ بھی تیرے بھائی کی دیت بھائی کی دیت بھائی کی دیت بھی تھی ہور ہوں ہور ہور کی کونا فل پا کرا کی برا بھر اشایا اور اس کو پورٹ تو ت سے فہر کی کم کرد کے مربر درے مارا جس سے اس کا مربر پائی کی مورٹ ہور گئی ہور گئی ہور کے تو سے جس کورسول اللہ سے فرق کور گئی ہوا گئی ہو کہ تھے۔ کا طریق تھی دیا ہور کی اس کا مربر پائی کا اور ہو گئی کیا گیا کہ کہا گئی کہ انہ کہ کہ کہ کہ دن مشنی قرار دیا تھا اور اس کواس حالت میں گئی کیا گیا کہ اور کیا ہوا گئی ہور کئی دور تھی دن مشنی قرار دیا تھا اور اس کواس حالت میں گئی کیا گیا کہ کیا گئی دور کئی گئی کیا گئی کر ہو گئی گئی کر ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی کر ہو گئی ہے۔ کوش کی گئی کر کور کئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کور کئی کیا گئی کر کھی کور کئی کیا گئی کر کر کیا گئی کر کر کیا گئی کر کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر کر کر گئی گئی کر کر کر گئی گئی کر کر کر گئی گئی کر کر

اس آیت کے تھم میں اختلاف ہے۔ بغوی وغیرہ نے ابن عباس بڑھند سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ مومن کوعمد اقتل کرنے والے کی تو بہ قبول نہیں ہے۔

جب سورہ فرقان کی ہے آیت فوالد فین لا یَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِنهَا آخَوَ تازل ہوئی توزید بن ثابت سِلَا اِنهَا کہ ہم کواس آیت کی نری پرتجب ہے۔ چنانچاس کے بعد سات مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ بخت احکام والی آیت تازل ہوئی اوراس سخت احکام والی آیت سے فرماد مورہ نساء کی آیت ہے اور فرم احکام والی آیت سے مراد سورہ فرقان کی آیت ہے اور فرما حکام والی آیت سے مراد سورہ فرقان کی آیت ہے۔ ابن عہاس سِلُ اُن نے فرمایا ہے کہ سورہ فرقان کی آیت کی ہواور سوء نساء کی آیت مدنی ہے اور اس کو کسی نے بھی

منسوخ نہیں کیا ہے۔

جہور مقسرین اور اتال سنت والجماعت کا فدہب یہ ہے کہ مسلم کوعمداً قبل کرنے والے کی توبہ مقبول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُشُر کَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِکَ لِمَنَ یَشَاء ''کہ اللہ تعالیٰ شرک کومعاف ہیں کرے گا۔اس کے علاوہ جس کی جا ہے گا مغفرت فرمائے گا اور جواس سلسلہ میں حضرت ابن عباس سے مردی ہے وہ قبل سے زیرو جنبیہ پرسخی ومبالغہ ہے۔ جبیا کہ سفیان بن عینیہ سے مردی ہے کہ مومن جب تک قبل نہ کرے تو اس کو کہا جائے کہ تیری تو یہ مقبول نہیں اور اگر اس نے قبل کردیا تو پھر کہا جائے کہ تیری تو یہ مقبول ہوسکتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کی مومن کے قبل کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے قبل سے بازر کھنے کے لئے کہا جائے گا کہ اس قبل بعنی اس گناہ کی وجہ سے تیری توبہ بھی مقبول نہیں ہوگی اور یہ کہنا صرف اس کواس گناہ ہے رو کنے اور بازر کھنے کے لئے ہے نہ کہ حقیقت میں اس کی توبہ قبول نہ ہوگی ۔ لیکن اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود بھی قبل کر بیٹھے تو پھر اس کواس گناہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے صرف توبہ ہی ہے اور ایسے وقت میں اس کوتو بہ کی تلقین ہی کی جائے گی کہ تیری توبہ مقبول ہوسکتی ہے۔ اگر اللہ چاجیں تو ور نہیں ۔ لیمنی جمہور علماء کے نز دیک مومن کو عمرا قبل کرنے والے کی توبہ قبول ہوسکتی ہے۔ ایسانہ میں کہ وجہ سے وہ مخلد فی النار ہوجائے۔

اور جولوگ مومن کے قبل عمر پر تخلید کا تھم لگاتے ہیں ان کے پاس اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ہے آیت ایک کا فرمقیس این صبابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور ہے بھی کہا گیا ہے کہ ہے آیت اس مخص کے بارے میں ہے جومومن کے قبل کواس کے ایمان کی وجہ سے حلال سمجھے وہ کا فریے اور مخلد فی النارہے۔

روایت ہے کہ عمرو بن عبید نے ابوعمرو بن علاء سے کہا، کیا حق تعالی اپنے وعدے کے خلاف کریں گے؟ تو ابوعمرو نے جواب دیا کہ مبیل۔ اس پرعمرو بن عبید نے کہا کہ کیا اللہ تعالی نے بیں کہا: 'وَ مَنْ يَقُتُلُ مُوْمِنَا مُتَّعَمِدًا فَجَزَاءُ وَ جَهَنَّمُ خَالدًا فِيْهَا. اس پر ابوعمرو مبیل۔ اس پر ابوعمرو بن عبید! کیا تو عجمیوں میں سے ہے؟ بچھ کو معلوم نہیں کہ عرب لوگ وعید میں خلاف کو خلاف اور برا شار نہیں کرتے۔ البتہ وعدہ میں خلاف کو برا سجھتے ہیں۔ اور بیشعر ہو ھل

اوراس کی دلیل کہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ دوزخ میں بیشکی کو واجب نہیں کرتا بخاری کی بیردوایت ہے جس کوعبادہ این صامت نے روایت کیا ہے جو بدر میں شریک متصاور عقبہ کی رات سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔

" رسول الله طلی کے فرمایا جب کہ آپ کے اردگر دصحابہ کرام جمع نظے، جھے سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ جوری کرنا، نہ اولا دکوئل کرنا، نہ بہتان با ندھنا اور نہ کسی اجھے کام بیس نافر مانی کرنا، تم بیس سے جس کسی نے اس کو پورا کیا تو اس کی جڑاء اللہ عنایت فرما کی گے اور جس نے ان چیز وں بیس سے کسی کا ارتکاب کیا اور وہ دنیا بیس کسی سزا جس جنال ہو گیا تو بیاس کے لئے کفارہ ہے اورا گرکسی نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عیب پوشی فرمائی (بیعن و نیا بیس کوئی سزا نہ دی) تو اللہ کو اختیار ہے خواہ معاف کردے یا اس کو عذاب دے، عباد ق بن صامت فرمائی (بیعن و نیا بیس کوئی سزا نہ دی) تو اللہ کو اختیار ہے خواہ معاف کردے یا اس کو عذاب دے، عباد ق بن صامت (بڑا پیش ) نے کہا کہ ہم نے آپ سے اس پر بیعت کی'۔

حدیث سی شرا یک اور روایت ہے: فنان

" آپ ملنظیم نے فر مایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

### الخمل

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد چھلی کی ایک متم ہے!

#### الخنتعة

الخنتعة: ماده لومرى \_ از برى في يكلما \_ \_

### الخندع

الدخندع: چيموني نذى -جندب كوزن پر إور كم نے كہا ہے كہ بعض لغت ميں اس كو جيگا ورجى كہا كيا ہے۔

### الخنزير البرى

( فنظی کاسور ، خزیر ) المنحنزیو: فا معجمہ کے سرہ کے ساتھ ، اس کی جمع خنازیر ہے اور اکثر لغویین کے فزویک بید باعی ہے۔ ابن سیدہ نے بعض صاحب لغت سے نقل کیا ہے کہ یہ حسنزیو العین ( منکھیوں ہے دیکھنا ) سے مشتق ہے۔ کیونکہ بیای طرح و کھتا ہے۔ لہذا اس قول کے اعتبار سے بیٹلا ٹی ہوگا۔ کہا جاتا ہے تعازر الموجل یعنی جب آ دمی نگاہ تیز کرنے کے لئے بلکوں کوسمیٹنا ہے جبیبا کہ لفظ تعایی و تجاهل ہیں۔

عمروین العاص بناتند نے جنگ صفین کے دن کہاتھا۔

اِذَا تَسَخَسَازَرَتُ وَمَا بِيُ مِنْ خَزَرٍ ثُمُونَ كُلُو بِيالَ وَرُوْ الْيَلِ اِخْرَى الْمُطُوفَ مِنْ غَيْرِ حَوْدٍ الْجَبِيلِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

آخیمل مَا حَمَلُت مِن خَیْرٍ وشرِ اور بِعلائی کو در اس مِن اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دکھ میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دکھ میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دکھ میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو در اس مول ''۔۔

خزر کی کنیت کے لئے ،ابوجم ،ابوزرعہ،ابودلف،ابوعلیہادرابوتام کےالفاظ ستعمل ہیں۔

#### خز بر کی خصوصیت:

خزیر درندہ ادر چوپایہ دونوں میں مشترک ہے لین اس کا شار مواثی میں بھی ہے اور درندوں میں بھی ،مواثی میں اس کا شاراس وجہ سے کہ مواثی کی طرح سے کے درندوں کی طرح سے ہے کہ درندوں کی طرح سے ہے کہ درندوں کی طرح اس ہے کہ مواثی کی طرح اس میں میں میں میں کھریاں جیں ادر یہ گھا تا ہے اور درندگی کی اس میں میصفت ہے کہ درندوں کی طرح اس کے مندمیں دو دانت ہیں جن سے وہ مجاڑتا چرتا ہے۔ خشکی کا خزیرا نتہائی شہوت پرست ہوتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ چینے کی صالت میں وہ اپنی مادہ پر تے جیتے میلوں چلی جاتی ہے اور بیاس دوران مارت میں وہ اپنی مادہ پر چڑھ جاتا ہے اور بیاس دوران

مستقل مادہ سے بفتی کرتار ہتا ہے دورے و یکھنے سے ایسے موقعوں پرنراور مادہ چھ یا وَں کا ایک بی جانوردکھائی دیے ہیں اوراس کا نرا پی مادہ سے دوسر سے نروں کو لگنے نہیں دیتا حتی کہ بعض اوقات ایک نر دوسر سے نرکو صرف اس وجہ سے مار ڈالٹا ہے کہ اس نے اس کی مادہ کی طرف رغبت کی تھی اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب اس لڑائی ہیں شامل ہوجاتے ہیں اور ایک دوسر سے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب خزیر کی شہوت بھڑکتی ہے تو بیانا سر جھالیتا ہے اور دم کوخوب ہلانے لگتا ہے ساتھ ساتھ اس کی آ واز بھی بدل جاتی ہے۔ نرآ تھ ماہ اور مادہ چھ ماہ ہیں بچ دلوانے اور دینے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ اور بعض ملکوں میں نرصرف چار ماہ میں بی اس قابل ہوجاتا ہے کہ بچ بوتا بند ہوجاتے جنوا سکے۔ مگر مادہ چھ یا سات ماہ سے پہلے صد بلوغ کونہیں پہنچتی اور جب مادہ پندرہ سال کی ہوجاتی ہے تو اس کے بچ ہوتا بند ہوجاتے ہیں۔ حیوانوں میں بیجنس بہت بی نسل افزا ہوتی ہے اور اس کے زمیں زیر دست قوت جفتی اور قوت امساک ہوتی ہے۔

حديث مِن تذكره:

بخاری وسلم اور دیگرمحد ثین رسم الله اجمعین نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے:۔

''نی اکرم طبی ہے فرمایا کوشم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم این مریم اللہ عادل حکر ان بن کرنازل ہوں گے، وہ صلیب کوتو ژدیں گے اور خزیر کوئل کریں گے۔اور خزیر کوسا قط کریں گے۔

آپ کے زمانہ میں مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کوقبول نہیں کرے گا ( یعنی صدقات وغیرہ کی شکل میں ) اور ایک ووسری روایت میں ہے کہ آپ کے زمانہ میں جملہ اویان نیست و تا بود ہوجا کیں گے اور صرف وین اسلام باقی رہے گا'۔اور جب وجال ہلاک ہوگا آپ چالیس سال تک زندہ رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کووفات ویں

گے اور مسلمان آپ کی نماز جناز ہر پڑھیں گے۔ بیر صدیث ابوداؤد نے تقل کی ہے۔ خطابی نے اس قول ہے کہ'' وہ خنز مرکو ماریں گئے' بیر مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سور کا مارنا واجب ہے اور بیر کہ وہ نجس العین ہے اور حصرت عیسی النا کانزول آخرز ماند میں ہوگا اور اس ونت سوائے دین محمدی کے اور کوئی دین ندہوگا اور وَ يَسطَّعُ الْمَجِزُيَةُ (وہ جزيه ساقط کريں گے۔ )اس کا مطلب بدہے کہ آپ بہودونصاری کے جزیہ ساقط کردیں گے۔ اور ان کواسلام برآ مادہ کریں گے۔

موطا کے اخیر میں بھی بن سعید سے مردی ہے کہ عینی طبطا کوراستہ میں ایک خنز برملاتو آپ نے اس سے کہا کہ ملائتی کے ساتھ گزرجاؤتو آپ سے کہا گیا کہ کیا خنز برکوبھی اس طرح مخاطب کیا جاسکتا ہے۔حصرت عیسی ایسا نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ہیں میری زبان بری گفتگو کی عادی نہ ہوجائے۔

فا کدہ: مفسرین اور موزهین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عینی عین کا گزریہودی ایک قوم کے پاس ہے ہوا۔ چنا نچہ یہودیوں نے جب آپ کودیکھا تو کہنے گئے کہ دیکھ وجاد وگر فی کا بیٹا جادوگر جارہا ہے۔ بیٹی اس طرح انہوں نے آپ براور آپ کی والدہ پر تہمت لگائی۔ چنا نچہ حضرت عیسیٰ طینا نے ان کے بدالفاظ من کران پر بدوعا اور لعنت فر مائی۔ چنا نچہ اس بددعا اور لعنت کا اثر بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فی ان کو خزیر کی صورتوں میں من فر ما دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع جب ان کے سردار بہوذا کو ہوئی تو وہ گھرا گیا اوراس کو گمان ہوا کہ کہیں حضرت عیسیٰ میلئا اس کے لئے جمع کیا۔ چنا نچہ تمام یہودیوں حضرت عیسیٰ میلئا اس کے لئے جمع کیا۔ چنا نچہ تمام یہودیوں نے ایک ذہان ہو کہوں کو مضورہ کرنے کے لئے جمع کیا۔ چنا نچہ تمام یہودیوں نے ایک ذہان ہو کہوں کا مشورہ دیا اوراس تجویز کو کملی جامہ پہنانے کی غرض سے یہود آپ کی گھات میں بیٹھ گئے اور آپ کوسولی دیا اور اللہ تعالیٰ نے آسان سے فر مایا اوران کو وصیت فر مائی اور دیا جو کہ میں کو جمع فر مایا اوران کو وصیت فر مائی اور دیا گئے اور ایک کی دور بھی کی اذان سے پہلے تم میں جنانچ اس رات حضرت عینی میں میا نے اپ حوارتین کو جمع فر مایا اوران کو وصیت فر مائی اور یہو فر مایا کے مرغ کی اذان سے پہلے تم میں سے ایک می میرے ساتھ غداری کرے گا اور چند در ہم کے موض جمعے نے ڈالے گا۔

اس کے بعد آپ کی مور آپ نافھ کر چلے گئے اور ان حواریین میں سے ایک خض ایک طرف سے گزراجدھ میروزآپ کی گھات میں بیٹھ تھے اور وہ ان سے کینے لگا کہ اگر میں تم کو حضرت میں بیٹھ کا پید بتا دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ چنا نچہ یہود ایوں نے فور آئمیں در ہم دے دیے جنہیں لے کروہ راضی ہو گیا اور ان کو حضرت میں علیہ السلام کا پید بتا دیا۔ چنا نچہ جب وہ حوار ک آپ کے گھر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت میں بیٹ کی صورت میں بدل دی اور آپ کو آسان پراٹھالیا۔ چنا نچہ جب میروزآپ کے گھر میں داخل ہوئے تو اس حواری کو حضرت میں بیٹ اس کی صورت میں میں ایک میں داخل ہوئے تو اس حواری کو حضرت میں بیٹ میں بیٹ اس محور گر قرار کرلیا۔ اس حواری نے کافی واویلا کیا اور برطریقہ سے میرود یوں کو یقین دلایا کہ میں فلاں ہوں جس نے ابھی تم کو حضرت میں جین کا پید بتایا تھا اور تم لوگوں کو غلط نہی ہوئی ہوئی ہو اور اس لئے جھے چھوڑ دواور (حضرت) میں کو حال کو خطرت میں کو اس کی ایک نہی اور اس کو لیے جا کر تخذہ وار پر چڑھا کر سولی دے وی ۔

ہوئی تھی اور آ ب کے ساتھ حضرت یجی علیما انجمی تھے۔

عور تعین کابیان ہے کہ حضرت مریم بیٹ تیرہ سال کی عمر میں حاملہ ہوگئ تھیں اور آپ کی ولا دت بیت اللحم میں بائل پر سکندر کے تملہ
سے ۲۵ سال بعد ہوئی اور پھر تمیں سال کی عمر میں آپ پر وحی ٹازل ہونی شروع ہوئی اور ماہ رمضان کی شب قد رکو بیت المقدی سے
ہم ۱۹۳ سال آپ کو آسان پراٹھائیا گیا۔ آپ کے دفع الی السماء کے چیسال بعد آپ کی والدہ حضرت مریم کا بھی انقال ہوگیا۔
ابن افی الد نیا نے سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ اُسید فزاری سے کسی نے کہا کہ آپ روزی کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو
ابواسید نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ن اور خزیروں کورزق دیتا ہے کیا ابواسید کوند دےگا۔
"انس بن مالک سے مروی ہے کہ بی کریم سے آپ کو مایا کہ ماکا طلب کرتا ہر مسلمان پر فرض ہے اور علم کواس کے غیر اہل
کے پاس دکھنے والا خزیروں کو جو اہرات ، موتی اور سونا پہنانے والے کے ماند ہے'۔

احیاء میں ہے کہا بک شخص این سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھتا ہے کہ میں خزیر کی گردن میں موتوں کا ہار پہنار ہاہوں۔ابن سیرین نے اس کی پیجبیر دی کہ توالیسے خص کو حکمت (علم ) سکھا تا ہے جواس کا ال نہیں ہے۔ اس سماقہ سرمہ نہیں ہوتا ہا

أيك سبق آموز واقعه:

یہ جواب من کرا سے خص نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جوکالی رسی سے بندھا ہوا خزیر ہے یہ وہی شخص ہے جس کی آپ کوتلاش ہے۔

یہ میں کرآپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے اللہ اس کواس کی پہلی ھالت پرلوٹا دے تا کہ میں اس سے دریا فت کروں کہ یہ آ دمی کس وجہ
سے خزیر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ومی حضرت موئی سیسی کواطلاع دی کہ یہ دعا تو میں آپ کی قبول نہیں کروں گا۔ البتہ اتنا آپ کو
ہما نہ ہم نے اس کواس وجہ سے خزیر کی صورت میں منح کر دیا کیونکہ یہ دین کے ذریعہ سے دنیا کا طالب تھا۔
اس طرح ایک روایت امام ابوطالب کی نے قوت القلوب میں اور مشدرک میں حضرت ابوامامہ جن تی سے روایت کی ہے کہ:

د نہی کریم سی تی ہی نے اس امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو طعام وشراب اور لہو ولعب میں رات گزارے گائیکن
جب وہ می کو گائیں گے وان کی صورتوں کوخزیر کی صورتوں میں منح کیا جاچکا ہوگا اور اللہ تعالی ان میں سے پھے قبائل کواور

سیجھ گھروں کوزمین میں دھنسادیں گے۔ یہاں تک کہلوگ تی کوئین گےرات فلاں گھر دھنس گیااوراللہ تعالیٰ ان پر پھر برسائیں گے جیسے قوم لوط پر برسائے گئے تھے اور ان پر ایک تند ہوا بھیجیں گے، ان کے شراب پینے ، سود کھانے اور گانے والی عور توں کور کھنے اور تطلع رحی کی وجہ ہے'۔ (راوی کا تول ہے کہ بیحدیث سیجے الاسناد ہے)

خزرعكم

خنز ریجس العین ہےاوراس کا کھانا حرام ہےاوراس کی خربدوفروخت بھی جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: ''حضرت ابو ہریرہؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اوراس کی قیمت مرداراوراس کی قیمت خزیراوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے''۔

اس سے جواز انتفاع میں اختلاف ہے۔ کیونکہ ایک جماعت نے اس سے انتفاع کو مکروہ قرار دیا ہے اور جن لوگوں نے اس سے انتفاع کومنع کیا ہےوہ یہ ہیں:۔

ابن سیرین ، علم ، حمادٌ ، شافعیّ ، احمدٌ واسحاق " \_ اورایک گروه نے اس سے انتقاع کے سلسلہ میں رخصت دی ہے ۔ وہ یہ ہیں ۔ حسنّ ، اور زاعیؒ اور اصحابْ رائے ۔

خزیر کتے کی طرح بنس العین ہے۔اس لئے اس کے کسی بھی حصہ ہے کوئی چیز مس ہوجانے سے وہ چیز بنس ہوجاتی ہے۔ چنانچہاس چیز کوسات مرتبدد هو یا جائے گا اور ان سمات مرتبہ دھونے میں ایک مرتبہ ٹی سے دھونا بھی شامل ہے اور خزیر کا کھانا حرام ہے اس آیت کی رہے :

قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحَى إِلَى مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ نَيطُعَمُهَ إِلَّا أَنْ يُكُونَ مَيْتَةً آوُرَما مَسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهَ رِجُسٌ

''اے ٹی ان ہے کہو کہ جو دحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پرحرام ہو مگریہ کہ وہ مر دار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ تا پاک ہے۔(الانعام آیت نمبر ۱۳۵)

#### فاكده

علامة قاضى القطاة ماوردى نے كہاہے كـ "فانه رجس " ميں ضمير خزيرى طرف لوث رہى ہے۔ يعنى مضاف اليہ كی طرف ، كيونكه و اقرب ہاوراس كى نظير بيدوسرى ايك آيت ہے "واش كُووْ انف مير فروْ الله إِنْ كُنتُم إِيَّاهُ تَعُبُدُوْنَ " لَيكن شُخُ ابوحيانٌ نے اس ميں اختلاف كيا ہے اور كہا ہے كہ ضمير لم كى طرف لوث رہى ہے۔ كيونكه جب كلام ميں مضاف اور مضاف اليہ دونوں ہوں توضير مضاف كى طرف لوث ہے نہ كہ مضاف اليہ كى طرف الله كى طرف الله كى طرف الله كى طرف الله كا در مضاف الله كا در مضاف الله كا در مرض كے اور مضاف اليه كا در كرم ض كے طريقه بر ہوتا ہے تا كہ مضاف معرف اور مصص ہوجائے۔

علامہ دمیری کہتے ہیں کہ ہمارے الشیخ السوی نے فر مایا کہ علامہ ماور دی نے جوذ کر کیا ہے وہ معنی کے اعتبار ہے اولی ہے اس لئے کہ تحریم کھڑتے ہیں کہ ہمارے الشیخ السوی نے فر مایا کہ علامہ ماور دی نے جوذ کر کیا ہے وہ معنی کے اعتبار ہے اولی ہونا لازم آئے کہ تحریم کو آئی ہونا لازم آئے گا۔ اس وجہ سے خزیر کی طرف ضمیر کا لوٹا نا واجب ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی تا کہ گوشت جگر، کمی اور اس کے تمام اجزاء کا حرام ہونا معلوم ہوجائے۔

قرطبی نے سورہ بقرہ کی تغییر میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علاوہ بالوں کے پورا خزیر حرام ہے۔ کیونکہ بالوں سے چڑا وغیرہ بینا جائز ہے۔ ابن منذر نے اس کی نجاست پراجماع نقل کیا ہے۔ حالانکہ اس کے اجماع کے دعوی میں اشکال ہے۔ کیونکہ امام مالک اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ البنة خزیر کتے ہے بدتر ہے کیونکہ اس کا قبل مستحب ہے اور اس سے انتقاع کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔

شیخ الاسلام نوری نیشے۔ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ مذہب کامقتضی اس کی پاک ہے جیسے شیر ، بھیٹر یااور چو ہاوغیرہ۔

"مروی ہے کہ کسی نے نبی ایک ہے بالوں (خزیر کے بالوں سے) چڑاوغیرہ سینے کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں''۔

ابن خویز منداد کیا ہے کہا ہے کہ اس کے بالوں سے چڑا سینے کا رواح نی اکرم سیجی کے زمانے میں تھا اور آپ کے بعد موجود ہوتا فلا ہر ہے اور اس کاعلم نہیں کہ آ ب سیجی نے اس پر نکیر فر مایا تھا اور نہ آپ کے بعد کی امام سے ثابت ہے۔ شیخ نھر المقدی نے کہا ہے کہ ایسے موزہ پر جس کو فزیر کے بالوں سے سیا گیا ہو کے جا رہیں ہے اگر چہ اس کو سامت مرتبہ مٹی سے بھی دھویا گیا ہو کہ اس میں ایک مرتبہ مٹی سے بھی دھویا شامل ہو۔ تب بھی مسح تا جا بر نہوگا۔ کیونکہ ٹی اور پانی ان جگہوں تک نہیں پہنچتی جہاں پر نجس بالوں سے سیا گیا ہو۔ اور قفال نے تلخیص کی شرح میں لکھا ہے کہ میں نے شیخ ابوزید سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ جب تنگ ہوجائے تو گنجائش ہے۔ یعنی لوگوں کو مخت ضرورت کی بناء پر اس سے نماز پڑھنا جا بر نے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ جب تنگ ہوجائے تو گنجائش ہے۔ یعنی لوگوں کو مخت ضرورت کی بناء پر اس سے نماز پڑھنا جا بر نے ج

خزیر کا جمع کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ لوگوں پر حملہ کرتا ہو یا نہیں۔ اور انگر حملہ کرتا ہوتو اس کا قبل کرنا قبطعی طور پر واجب ہے ورنہ پھر دوصور تیں ہیں۔ اور دوسرے اس کا قبل جائز ہے اور اس کو چھوڑنا بھی جائز ہے۔ امام شافعی کی تشریح کے مطابق یہیں اس کے قبل کے وجو ب کی دوصور تیں ہوئیں اور رہااس کا جمع کرنا تو یہ کی حال میں بھی جائز نہیں جیسا کہ شرح مہذب میں تشریح کی گئے ہے۔

سنن ابودا ؤر میں عکر مہ کی حدیث ہے:۔

"خضرت ابن عباس سیقی سے مروی ہے کہ آپ سیقی ہے اور مایا کہ جب تم میں سے کوئی بغیرسترہ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو کتا، گدھا، خزیر، یہودی، مجوی اور حاکھنہ عورت تو ڈوی ہے اور کافی ہوگا کہ اگر وہ نمازی کے سامنے سے ایک پھر کے کنارے سے گزریں ( یعنی نمازی کوسترہ کرنا چاہئے خواہ وہ کتنا ہی مخضر ہووہ بھی اس کے لئے کافی ہوگا"۔ اور اس مغیر "بن شعبہ کی بیر حدیث بھی ہے:۔

'' بے ٹنگ نی کریم سنج بیٹ نے فر مایا کہ جو شخص شراب بیچاتواں کوخزیر کا گوشت بھی کاٹ کرتقسیم کرنا چاہیے'۔ خطائی'' نے کہا ہے کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ اس کوخزیر کا گوشت کھانا بھی حلال سجھنا چاہئے۔ نہا یہ میں اس کا مطلب میہ بیان کیا گیا ہے کہا یہ شخص کوخزیر کا گوشت کا ٹنا چاہیے اور اس کے اعضاء کوالگ الگ کرنا چاہیے۔ جبیبا کہ جب بکری کا گوشت فروخت کیا جاتا ہے اس کے اعضاء کاٹ کرعلیحدہ علیحدہ کرتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جس نے شراب کی بیچ کوحلال سمجھا تو اس کوخزیر کی بیچ بھی حلال مجھنی جا ہیے۔ کیونکہ بیددونو سرام ہونے میں برابر

ہیں۔اس مدیث کےالفاظ امر کے ہیں لیکن اس کے معنی نہی کے ہیں۔ یعنی جس نے شراب بیچی تو اس کوخنز بریکا بھی قصاب ہوتا جا ہے۔ ضرب الامثال:

اہل عرب بولتے ہیں: اَطُیسُ مِنُ عَفَو لیمیٰ وہ خزر کے بچہ سے زیادہ بچھ دار ہے۔ عفر خزر کے بچہ کو کہتے ہیں اوراس کے ایک معنی شیطان کے بھی ہیں اور عفر بچھوکو بھی کہتے ہیں۔ نیز اس طرح اہل عرب بولتے ہیں اقبع من حنزیر لیمیٰ وہ خزری سے زیادہ بدرین ہے اور اس طرح کہتے ہیں اکسو هه محر اهم المحنازیر الماء المعنور لیمیٰ وہ خزریکے لئے گرم کئے ہوئے پانی سے بھی زیادہ نا پہندیدہ ہے۔ اس مثال کی اصل ہے کہ نصاری جب خزریکو کھانا جا ہے ہیں تو پانی کو اہال کراس میں زندہ خزریکو ڈال کر بھونتے ہیں اوراس کو ایغار کہتے ہیں۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے:

وَلَقَدْ رَانَیتُ مَکَانَهُمْ فکوِ هَتُهُمْ '' میں نے ان کامقام دیکھاتو جھے ایسانا پندیدہ لگا جیسا کہ خزیراس کھولتے ہوئے پانی کونا پند کرتا ہے جس میں انہیں زندہ ڈالا جائے''۔ ابن دریدنے کہاہے کہ ایغار کامطلب یہ ہے کہ پانی کوابالا جائے اور پھراس میں زندہ خزیر کو بھونا جائے۔

ائن دريد:

آپ کا پورانا محمہ بن الحسن بن درید ابو بحراز دی بھری ہے۔ آپ بغت ، ادب وشعر میں اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ کا سب سے عمدہ شعر مقصورہ ہے۔ جس کی تعریف شاہ بن کی اور اس کے لڑکے اساعیل نے کی تھی اور اس مقصورہ کی شرح بہت سے علاء نے کی تھی۔ بعض علاء نے کہ ہوگیا تھا۔ چنا نچہ جب کوئی ان کے پاس آتا تو یہ آنے کود مکھ کرشور مچاتے تھے اور اس کے آنے کی وجہ سے رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ آخر کا ران کو تریاق پلایا گیا تو آپ تندرست ہو گئے اور پھر آپ کود مکھ کرشور مچاتے تھے۔ آخر کا ران کو تریاق پلایا گیا تو آپ تندرست ہو گئے اور پھر اپنے شاگر دوں کو سبق دینے لگے لیکن ایک سال کے بعد آپ پر دوبارہ فالح کا حملہ ہوگیا در آپ کا تمام جسم معطل ہوگیا۔ صرف ہاتھوں میں تھوڑی کی حرکت باقی رہ گئی۔ آپ کے ایک شاگر دابو علی نے کہا ہے کہ ابن درید کو معطل دیکھ کر اکثر آپ دل میں سوچنا تھا کہ ہونہ ہو یہ سرز اللہ تعالیٰ نے ان کوان خیالات کی دی ہے۔ جن کا ذکر انہوں نے اپنے مقصورہ کے اس شعر میں زمانے سے متعلق کیا ہے۔

مارست من لوهوت الافلاك "میں نے اتی محنت کی كه آسمان جمک گیا تو اس محنت کے برابرنہیں پنچے آپ كا آخری شعربہ ہے۔

فواحنونی ان الاحیاة لذیذة و الاعمل یوضی به الله صالح " و الاعمل یوضی به الله صالح " الله صالح " الله وی میری زندگی کی مکدر ہاورکوئی ایما نیک عمل بھی پاس نیس جس سے الله تعالی راضی ہوں "۔ دوبارہ فالج کے حملہ کے بعد آپ دوسال زندہ رہے۔

ابن درید نے کہا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں ایک آ دمی کو دیکھا جومیرے کمرے کے درواز ہ کے دونوں دروں کو پکڑے
ہوئے کھڑا ہے اور جھے ہے کہ رہا ہے کہ ابن دریدتم نے جوشراب کے متعلق سب سے عمدہ شعر کہا ہے وہ جھے سنا ؤ میں نے جواب دیا کہ ابو
نواس نے سب پچھے بیان کر دیا ہے اور اس نے کسی کے لئے پچھ بیس جھوڑ الایعنی ابونو اس سے اجھے اشعار شراب پر کسی نے نہیں کہے ) اس
پراس مخفس نے کہا کہ میں ابونو اس سے بڑا شاعر ہوں تو میں نے کہا کہ اچھا آ ب ہیں کون؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابونا جیہ شام کا رہنے
والا ہوں۔ پھراس نے بیا شعار پڑھے ہے۔

و حسواء قبل السفرج صفواء بعده الست بین شوبسی نسر جسس و شقائق "شراب کارنگ ملاوث سے پہلے سرخ تھاجب ل گئ تو زردہ و گئ آئی وہ میرے پاس دو پوشاک میں ایک تو نرگس (زرد)اور دوسرے کل لالہ (سرخ) ہیں''۔

حکت و جنبهٔ المعشوق صرفا فسلطوا علیها مزاجا فاکتست لون عاشق "محبوب کے رخسار کا تذکرہ چلاتو اس میں کچھ عاشق کی پریشاینوں کی بھی آ میزش کی گئی۔ پس رخسارِ دوست جوا نگارے کی طرح تھے اچا تک عاشق کے رنگ میں ننقل ہو گئے (بعنی زرد پڑ گئے)

میں نے بیشعر من کراس سے کہا کہتم نے غلطی کی ہے۔اس نے کہادہ کسے؟ میں نے کہاتم نے حمراء کہہ کرسر فی کومقدم کردیا ہے اور
پیر'' بین تو بی نرجس وشقائق'' کہہ کرزردی کومقدم کردیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ اد حاسداس وقت استقصاء مقصود نہیں ۔ یہ بھی کہاجاتا
ہے کہ ابن در پیرشراب بہت بیتیا تھا اوراس کی عمر نو سے سال سے تجاوز کر چکی تھی گر پھر بھی اس نے شراب ترک نہیں کی تھی۔ جب اس کوفالج
ہواتو اس کی عقل وہم درست تھی اس سے جو بھی سوال کیا جاتا وہ اس کا تھیج جواب دیتا۔ ابن در ید کی وفات ماہ شعبان ۱۳۲۱ ھیں بغدادیں
ہواتو اس کی عقل وہم درست تھی اس سے جو بھی سوال کیا جاتا وہ اس کا تھیج جواب دیتا۔ ابن در ید کی وفات ماہ شعبان ۱۳۲۱ ھیں بغدادیں
ہواتو اس کی عقل وہم درست تھی اس سے جو بھی سوال کیا جاتا وہ اس کا تھی جواب دیتا۔ ابن خلکان دوسر سے ملاء کی بہی تحقیق ہے۔
ہوائی۔ در ید ،ادرد کی تصغیر ہے اور اور د کے معنی ہیں وہ آ دی جس کے دانت نہ ہول ۔ ابن خلکان دوسر سے ملاء کی بہی تحقیق ہے۔

د سے طہ میں م

خزري ڪ طبي خواص

خزری کیجی اگر کسی انسان کو کھلا دی جائے یا کسی چیز میں ملاکر ہلا دی جائے تو حشرات الارض بالحضوص سانب واڑ دہا اس محف کوئیں ستا میں گے اورا گراس کو سکھا کر کسی چیز میں ملاکر صاحب تو لنے یا فالح کو ہلا دی جائے تو فوراً آرام ہوگا اورا گر کسی شخص کے ناک کے دونوں منتفی ہند ہو گئے ہول تو اس کے بیخ تین تین قطرے دونوں نقنوں میں ٹیکا دیے جا کیس تو فوراً کھل جا کیں گے بیٹن میں قطرے دونوں نقنوں میں ٹیکا دیے جا کیس تو فوراً کھل جا کیں گے بیٹن میں قطرے دونوں نقنوں میں ٹیکا دیے جا کیس تو فوراً کھل جا کیں گے بیٹن کسی کو جلانے کے بعد پیس کر کسی بواسیر کے مریض کو ہلا دیے ہے بواسیر کی داکھ کے بدن میں کر کسی بواسیر کے مریض کو ہلا دیے ہے بواسیر کی درا کھ کو کسی کے ناسور میں بھر دیا جائے تو ناسور بہت جلدا چھا ہو جائے گا۔

پراٹکا دی جائے تو چوتھیا بخار جاتا رہے گا اورا گر مڈی کی را کھ کوکسی کے ناسور میں بھر دیا جائے تو ناسور بہت جلدا چھا ہو جائے گا۔

کیم بود؛ نے لکھا ہے کہ ہٹری کو کپڑے میں لپیٹ کرائے ناچا ہے اوراگراس کے ہے کوسکھا کر بواسیر کی جگہ پرد کا دیاجائے تو بواسیر
کو بالکل ختم کردے گا۔اگر خنز برکا پا خانہ ترش انار کے درخت کی بڑ میں لیپ دیاجائے تو انار ترش سے شیریں آنے لگیں گے۔اگر کوئی
شخص فواق (پیکی) میں بہتلا ہوتو وہ خنز برکا فضلہ اپنے پاس رکھے تو اس کوفا کہ ہوگا اوراگراس کوایک مثقال کے برابر فی لیاجائے تو مثانہ کے
پھرکوتو ڑ ڈالے گا اور اس طرح ایک مثقال کے برابر لے کر پھے شہد کے ساتھ پی لینے سے پیش ، دردسدہ اور آئتوں کے مروڑ کے لئے
انتہائی مفید ہے۔

تعبير

خنز برکوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شر، ننگدسی ،افلاس اور مال حرام ہے اوراس کی مادہ کوخواب میں دیکھنا کشرت نسل کی علامت ہے اور اگر کسی کوخواب میں اسے نقصان پہنچا تو اس کی تعبیر رہے کہ صاحب خواب کسی تھر انی سے تنگی پنچے گی اور رہی بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں اگر کسی کوخواب میں اگر کسی کے دیکھا کہ وہ خنز بر بھی بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں مختر بر بھی بھی طاقت ورد شمن ،مصیبت کے دفت غداری کرنے والا ملعون کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اوراگر کسی نے ویکھا کہ وہ خز بر بھی بھی کہا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر رہے کہ صاحب موار ہے تو اس کو مال سلے گا اور جس شخص نے خز بر کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر رہے کہ صاحب خواب کو تجارت سے ناجائز مال حاکہ اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خز بر بن گیا ہے تو اس کو ذلت کے ساتھ مال ملے گا اور اس کے دین

میں کوئی کمی واقع ہوجائے گی۔

# الخنزيرالبحرى

(وریائی سور)امام مالک ہے کسی نے دریائی خنزیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیتم لوگ کہتے ہو کہ خنزیر بحری بھی کوئی جانور ہے۔گرعرب لوگوں کے نزویک اس نام کا کوئی جانور دریا میں نہیں ہے۔البتدان کے یہاں ایک دریائی جانور دفیین ہے(اس کا ذکر انشاءاللہ باب الدال میں آئے گا) جس کوسوں مجھلی بھی کہتے ہیں۔

رقع نے امام شافعی سے پانی کے خزیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھایا جاتا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ جب آپ (امام شافعی سے اور میت فوق سے اس کے حلال ہونے کا فتوی ویا۔ امام ابو صنیفہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ این ابی لیلی نے حلال کہ ہے اور بیقول کے حص ہم ان اور ابوابو ہے انساری اور ابو ہریرہ جن ہے منقول ہے۔ حس ہمری ، اوزائ ، لیٹ اور ابوابو ہی انساری اور ابو ہریرہ جن سے منقول ہے۔ حس ہمری ، اوزائ ، لیٹ اور ابوابو ہی اس میں کلام ہے اور دو سری مرتبان حضرات نے اس سے بیخنے کی تلقین فرمائی۔ ابو مالی ہری قیدہ اس میں کلام ہے اور دو سری مرتبان حضرات نے اس سے بیخنے کی تلقین فرمائی۔ ابن ابی ہری قیدہ اس خیران سے قبل کیا ہے کہ اکار نے پائی کے خزیر کو اپنے لئے شکار کیا اور کیا کہ کھایا اور کہا کہ اس کا ذاکلتہ بالکل میسا تھا۔ ابن وہ ب نے کہا ہے کہ میں نے لیٹ بن سعد سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اگر لوگ اس کو خزیر کہتے جی تو پہر بھی کا میں میں اس کے بارے میں علماء کی مختلف خزیر کہتے جی تو پہر بھی کو اس کو صلال اور کوئی حرام کہتا ہے اور بیسی کو شت کو حرام قرار دیا ہے (چنا نچر خزیر بحری کے بارے میں علماء کی مختلف تو رائے جیں اور کیا کہ کو اس کو صلال اور کوئی حرام کر اردیا ہے۔ اس کو کو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کو کو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کو کوئی اس کو صلال اور کوئی حرام کر اردیا ہے۔ اس کو جو اس کو کر ام قرار دیا ہے۔ اس کو کہ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کو کر ام قرار دیا ہے۔ اس کو کر ام قرار دیا ہے۔

#### الخنفساء

( گہریلہ) المنحنفساء : گہریلہ۔ فق تو بیتھا کہ اس جانور کا پہلے ذکر کیا جاتا کیونکہ اس میں نون زا کہ ہے اور فاء پرفتہ ہے۔ اس کا مونث جنفساء قریب ہے اس کا المدین کے گندگی سے پیدا مونث جنفساء اور زمین کی گندگی سے پیدا ہوتا ہے اور زمین کی گندگی سے پیدا ہوتا ہے اور زمین کی گندگی سے بیدا ہوتا ہے اور اس کا مونث جنفساء ہاء کے ساتھ نہیں بولا ہوتا ہے اور ان کا مونث جنفساء ہاء کے ساتھ نہیں بولا

جاتا۔ اس کی کنیت ام الفو ، ام الاسود، ام بخرج ، ام اللجاج ، ام النتن ہیں ، حفسا ، مدتوں پانی ہے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس میں اور پچھو میں دوئتی ہے اس کی کئی شم ہیں جیسے جعل ، حمار قبان ، وردان اور دوئتی ہے اس کی کئی شم ہیں جیسے جعل ، حمار قبان ، وردان اور حطب وغیرہ ، حطب وغیرہ ، حطب خنافس کا فدکر ہے اور حفسا ، (گبریلا) کثرت گندگی کی وجہ ہے مشہور ہے جیسا کہ ظربان (بلی جیسا ایک جانور) ای وجہ ہے اہلی عرب کہتے ہیں ' إذا تحد کتِ المحنفساء فست '' یعنی گبریلا جب حرکت کرتا ہے تو گوز کرتا ہے یعنی بد ہو پھیلا دیتا ہے۔ حنین بن اسحاق طریق نے کہا ہے کہ گبریلا ایک جگہ ہے جہاں پر اجوائن پڑی ہوئی ہودور بھا گتا ہے۔ حدیث شریف ہیں ہے:۔ منین بن اسحاق طریق نے کہا ہے کہ گبریلا ایک جگہ ہے جہاں پر اجوائن پڑی ہوئی ہودور بھا گتا ہے۔ حدیث شریف ہیں ہے:۔ "حضور اگرم بنجیت نے فرمایا کہ لوگ جا بلیت والانخر کرتا چھوڑ دیں ورندوہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک گبریلا جانور سے بھی زیادہ مبغوض ہوجا کیں گئے'۔

حقیرے حقیر مخلوق بھی دوا کا کام دیت ہے

علام قروی کی نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ کی خفس نے ایک مرتبہ گہر بلا کو دکھے کرکہا کہ الشبقالی نے اس کیٹر ہے کوکس وجہ ہے پیدا کیا ہے۔ کیا اس کی خوبصورتی یا اس کی خوشبواس کے پیدا کرنے کو وجہ ہے (بیاس فقص نے اعتراض کھا) چنا نچہ الشہ تعالیٰ نے اس کوا یک زخم میں جتلا کر دیا جو اس قدر شدید تھا کہ اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو گئے اور اس خفس نے بھی آخر تک آ کر علاج ترک کر دیا اور اپنے گھر میں محصور ہو گیا۔ اتفا قا ایک دن اس نے ایک طبیب کی آ واز تی جو باہر گلیوں اور میرازخم میں جا کو اور پر آ واز لگانے والے طبیب کی آ واز تی جو باہر گلیوں اور دکھا وَ۔ گھر والوں نے کہا کہ تم نے حاذق سے حاذق سے حاذق طبیب کا علاج کرلیا گر پچھافا قد نہ ہوا۔ بھلا بیر مرکوں پر آ واز لگانے والا طبیب تبہارا کیا علاج کر کے گا واوں نے کہا کہ تم نے واڈ ق سے حاذق طبیب کا علاج کرلیا گر پچھافا قد نہ ہوا۔ بھلا بیر مرکوں پر آ واز لگانے والا طبیب تبہارا کیا علاج کر کے گا وادوں نے کہا کہ میں تمہارا کیا نقصان ہے کہ اگر ایک نظروہ و کھے لے۔ چنا نچہ لا جواب ہو کر گھر والوں نے کہا تھا کہ بیا تھا کہ بیا تا ڈی کہ بیا تھا کہ بیا تا ڈی طبیب کیا علاج کر ہے گا کہ کو کہا تھی کو گبر بیلا کو اس پر تمام گھر والوں نے کہیں ہے ایک کبر بیلا کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ بی وہ وہ وہ کھر والوں نے کہیں ہے ایک بر بیلا کر حکیم صاحب نے اس کبر بیلا کو جلا کر اس کی را کو خرج کردی اللہ کے تھر کھر والوں نے کہیں ہے ایک بر بیلا کر حکیم صاحب نے اس کبر بیلا کو جلا کر اس کی را کو خرج کردی اللہ کے تھر کو کروں تھر سے تھر کھو تی بھر کھر ہے کو کہ کہا کہ جو کہا کہا کہ جو کہ کہا کہ بھر کو یہ دکھلا نامقصود تھا کہ اس کی حقیر کھوتی بھر کی دوا کا کا م

#### حكايت:

ابن خدکان نے جعفر ابن یجی برکی (وزیر ہارون رشید ) کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اس کے پاس ابوعبیدہ فقفی بیٹے ہوئے سے تھے تواتے میں ایک گبر یلانکل آیا۔ جعفر نے غلاموں سے اس کو ہٹانے کا تھم دیا۔ اس پر ابوعبیدہ نے کہا چھوڑ وہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی خیر مقدر ہو۔ کیونکہ اہل عرب کا بیگمان ہے کہ جب گبر یلاقریب آتا ہے تو کوئی خیر ضرور آتی ہے۔ اس پر جعفر نے ابوعبیدہ کوایک ہزار دینار ابوعبیدہ کو دیے کا تھم دیا۔

مریلاکوکھا تا بوجہاس کی گندگی کے حرام ہے۔اصحاب نے کہاہے کہ جس میں نفع ونقصان ظاہر نہ ہواس کا قتل احرام باندھنے والے

کے لئے اور غیرمحرم کے لئے مکروہ ہے۔ جیسے کہریلا ، کیڑے ، بعلان ، کیگڑے نعاث (گدھ سے چھوٹا ایک جانور) اوران جیسے دیگر جانور، مطلب رہے کہ ایسے جانور کا آئی کی دیا ہے۔ جیسے کہ ایسے جانورکا قبل مکروہ ہے اور کراہت کی دلیل رہے کہ رہ بخیر ضرورت کے ایک فغول کام ہوگا۔ مسلم بن شداد بن اوس سے مروی ہے کہ:۔

" حضورا کرم ملٹی ہے نے فرمایا کے حق تعالیٰ نے ہر چیز پراحسان کوفرض کیا ہے۔ جبتم کسی کولل کرو( مارو) تواس میں بھی احسان کرواور بیاحسان نہیں ہے کہ کسی چیز کو برکار لل کردؤ'۔

بیمی نظر نے ایک محانی قطبہ سے روایت کی ہے کہ وہ اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ آ دی نقصان نہ دینے والے جانو رکو مارڈ الے۔ الامثال:

اہل عرب کہتے ہیں 'افسلی من المحنفساء ''لیخی وہ کبریلاسے بھی زیاوہ گوز کرنے والا ہاورا کی طرح کہتے ہیں 'المحنفساء اذا مست نتنت ''لیخی گبریلا جب بھی آئے گا اپنے ساتھ گندگی لائے گا۔ یہ مثال ایسے موقع پر کہتے ہیں جب کوئی کسی برے آدمی کا تذکرہ کرنا جا ہتا ہے۔ لیمنی بدترین آدمیوں کا تذکرہ بھی نہ کرو۔ کیونکہ ان کے تذکرے میں برائیوں کے سوااور کمیا ہے۔

لُنَا صَاحِبُ مولع بِالبَخِلافِ كَيْنِيرُ النَّحَطَاءِ قَلِيْلُ الْصُوَابِ

'' ہمارے یہاں ایک ایسے صاحب ہیں جنہیں اختلاف کا بڑا شوق ہے حالانکہ ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، ورنظّی کا تو ان کے یہاں نام ونشام نہیں'' یہ

طبى خواص

سمبر ملوں سے سرول کوکاٹ کراگر کسی برج میں رکھ دیئے جائیں تو وہاں کوتر جمع ہونے لگیں ہے۔ اس کے پیٹ کی رطوبت آئکھوں سے بیائی بینے کے لئے آئکھوں میں لگانے سے بینائی تیز ہوجاتی ہے۔ اور آئکھ کی سفیدی زائل ہوجاتی ہے اور خاص طور سے آئکھوں سے پائی بینے کے لئے بہت مفید ہے۔ یہ گوروک کرآئکھوں سے پائی بینے کے لئے بہت مفید ہے۔ یہ گوروک کرآئکھوں کے برد کو بالکل صاف وشفاف کرد بی ہے۔ اگر کسی گھر میں بہت زیادہ گہر ہے ہوں تو چنار کے بول کی دھونی دینے سے بھاگ جائمیں گے۔ اگر گہر ہلے کو تیل کے تیل میں پکا کراور پھراس تیل کوصاف کر کے کان میں ڈالا جائے تو کان کے برد سے کے دردول میں مفید ہے۔

سمبریلا کاسرعلیحد ہ کرکے اگر بچھو کے ڈینے کی جگہ پر باندھ دیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا اورا گراس کوجلا کراس کی را کھارٹم میں بھر دی جائے تو زخم بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔اگر کوئی مخص بے خبری میں گہریلا کوزندہ کھالے تو اس کی فورا موت ہوجائے گی۔ \*\*

میر ملے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر نفاس والی عورت ( یعنی زچہ ) کی موت ہے اوراس کے زکاخواب میں دیکھناا لیسے تفعی اشارہ ہے جوشر برلوگوں کی خدمت کرتا ہواورا کثر اس کی خواب میں تعبیر غصہ وردشمن کی ہوتی ہے۔

# الخِنوص

( خنزیر کابچہ )السخسنو ص: خاء کے کسرہ اور نون کے تشدید کے ساتھ ،اس کی جمع خنانیص آتی ہے۔انطل نے بشر بن مروان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے۔

فهل في الخنانيص مخمز

اكلت الدجاج فافنيتها

'' تونے مرغی کھالی اور پچھ بھی باتی نہ چھوڑی تو کیا اب خزیر کے بچوں کو بھی جیٹ کرنے کاارادہ ہے''۔

شرعی حیثیت:

اں کا شرعی تھم اور تعبیر خنز ہر کے بی ما نند ہے۔

خنوص کے طبی خواص

اس کا پنة ام یاب کوخلیل کرتا ہے اور اگر اس کوشہد میں ملا کر احلیل پر ملاجائے تو باہ میں اضافہ ہو کرشہوت میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس کی چربی اگر کسی ترش انار کے درخت کی جڑمیں لیپ دی جائے تو وہ انار میٹھا ہوجائے گا۔

### الخيتعور

( بھیڑیا )السخیت عود :اورکہا گیا ہے کہ یہ بھوت بھی ہےاوریا اس میں زائد ہے۔ حدیث میں 'ذاک از ب السعقبة یقال لسه
المنجیت عود '' سے مرادشیطان کا وسوسہ ہے گویا کہ خیتعورشیطان کا بھی نام ہےاوریہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہروہ چیز جو کمزور ہواورا یک کیفیت پر
ندر ہے اس کو بھی خیتعور کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھیڑ ہے کا نام ہے جیسا کہ شاعر نے کہلے
ترجمہ: ''جب تم کسی بھی عورت کا گہرائی ہے جائزہ لو گے تو اس میں محبت کا نام ونشان نہ یاؤ گے اس کا اظہار محبت بالکل

بھیڑیئے جیسادھوکہ ہے''۔ ایک قول سے کہ ایک جمعوظ ساجانوں

ایک قول میہ ہے کہ میدایک چھوٹا ساجانور ہے جو پانی کے او پر رہتا ہے اور کس ایک جگہ نہیں تھہرتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فینعوروہ شک ہے جو ثال دھا گے کے سفید چیز فضا میں اڑتی ہے یا مگڑی کے جالے کی طرح جس کوتر مرے کہتے ہیں۔ایک قول میہ ہے کہ میرفانی دنیا کا نام

-4

### الخيدع

( بلي )الاخيدع: بلي \_اس كاذكرانشاءالله بابالسين مين آئےگا\_

### الاخيل

الا حیل: سبز ہد ہد۔ یہ ایک سبز رنگ کا پرندہ ہاں کے بازوؤں پراس رنگ کے علاوہ بھی رنگ نظر آتا ہے جو بہت خوشما معلوم ہوتا ہے۔ گر قریب سے ویکھنے پر اس کے بازوؤں کا رنگ بھی سبز ہی ہوتا ہے۔ الخیل نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اصل میں اخیل تل

والے آدمی کو کہتے ہیں اور چونکہ اس کی چیک بھی تل کی طرح ہوتی ہے اس لئے اسے بھی اخیل کا نام دے دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیا یک منحوں پرندہ ہے، جس کی نحوست بھی نہ بھی ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ اگر لفظ اخیل نکرہ کی حالت میں کسی کا نام رکھ دیا جائے تو بیہ منصر ف پڑھا جائے گا۔ گربعض نحوبین نے اس کوغیر منصر ف پڑھا ہے۔ معرف و دکرہ دونوں حالتوں میں کیونکہ میلوگ اس کو اصل میں تخیل کی صفت قرار دیتے ہیں اور حضرت حیان جائے ہے اس شعرکو دلیل بناتے ہیں۔

فریسنی و علمی بالامور وشیمتی فیما طائری فیها علیک باخیلا "
در مجھے چھوڑ دواور میرے علم کو بھی اور میری عادت کو بھی کیونکہ ایسا پر ندہ نہیں ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہوں'۔

### الخيل

(گھوڑے)النحیل: (جسماعۃ الاف واس) یہ من غیرلفظ جمع ہے۔ یعنی لفظی طور پراس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ جیسے لفظ تو ماور رہط کا کوئی لفظی واحد نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا مفرد خائل ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ یہ مونث ہے اوراس کی جمع خیول آتی ہے۔ سجستانی نے کہا ہے کہ اس کی تصغیر خییل آتی ہے اور خیل کے معنی اکر کر چلنے کے ہیں اور چونکہ گھوڑے کی جال میں بھی اکر تا پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گھوڑے کو خیل نام ویا گیا ہے اور سیبویہ کے نزدیک خیل اسم جمع ہے اور ابوالحن کے نزدیک پہنچھ ہے۔ گھوڑ وں کا شرف:

گھوڑوں کے شرف کے لئے صرف بہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی قبیم کھائی ہے۔ چنانچہ فرماتے میں: و السعنادیکات صَبِّن جہاد کے گھوڑوں کی جو ہانپ کردوڑتے میں )ان گھوڑوں سے مرادغازی لینی جہاد کے گھوڑے میں جو دوڑتے دوڑتے ہائینے لگتے ہیں۔

حدیث میں گھوڑ سے کا تذکرہ:

منچے بخاری میں حضرت جریر بن عبداللہ بن تن سے روایت ہے کہ:۔

''میں نے رسول اللہ طبیع کودیکھا کہ اپنی انگلیاں اپنے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں پھیررہے ہیں اور فرمارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک خیر کو گھوڑوں کی پیشانی میں گرہ دیے کر باندھ دیا ہے لیعنی لازم کر دیا ہے''۔

ال حدیث میں ناصیتہ (بینٹانی) سے مرادوہ بال ہیں جو بینٹانی پر کنکے رہتے ہیں۔ خطابی نے کہا ہے کہ ناصیتہ (بینٹانی) سے مراد گھوڑے کی پوری ذات ہے جسیا کہ کہا جاتا ہے 'فکلان مُبَارَکُ النّاصِيَةِ ومَيْمُونُ الغُوَّه ''کہ فلاں آ دمی مبارک پینٹانی والا ہے لینی مبارک ذات والا ہے۔

تسيح مسلم ميں حضرت الو ہريرہ بناتند ہے دوايت ہے كه:

"رسول الله طبي المسلام على الشريف لے گئے اور آپ نے ان الفاظ کے ساتھ فاتحہ پڑھی: السلام عليہ کے دار قوم مومنين و انا انشاء الله تعالی بکم لاحقون اور پھراس کے بعد آپ طبی نے فر مایا کہ مجھ کو بہ اشتیاق ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کود کھنے ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہے؟ آپ نے فر مایا کہ تم لوگ تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جوابھی تک نہیں آئے ۔ صحابہ نے بوچھا کہ یارسول الله! جولوگ

ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کوآپ کیے بچان لیس گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ فرض کروکہ کمی فخص کے پاس گھوڑے ہیں اور ان پر کوئی نشان سفیدی کا نہیں ہاور وہ بہت سے گھوڑوں کی جماعت میں ملے جلے کھڑے ہیں تو کیا وہ فخص اپنے گھوڑ کوئیس پچانے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ضرور پچان کے لاگا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کی پیشا نیاں وضواور و کجدہ کے اثر سے جگمگاتی ہوئی ہوں گی اور میں حوض کوڑ پر ان کا پیش روہوں گا۔ بیم تی کی روایت میں ہے کہ میری امت کے دن اس حالت میں آئے گی کہ ان کے اعضاء بچود سفید ہوں گے اور اعضاء وضو چپکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ حالت اس امت کے علاوہ اور کی امت کی نہیں ہوگی'۔

مسلم، نسائی، این ماجداور ابوداؤد نے حضرت ابور ہر اللہ سے روایت ہے کہ:

حضور طان کھوڑوں کے اندر شکال کوتا پندفر ماتے تھے"۔

شکال کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کے دائے پچھلے پیر میں اور اگلے پیروں کے بائیں پیر میں سفیدی ہویا دائے اگلے پیر میں اور ا بائیں پچھلے پیر میں سفیدی ہو۔ شکال کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ جمہور اہل لغت کا قول یہ ہے کہ شکال کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کے تین پیر سفید ہوں اور چوتھا پیر سفید نہ ہواور ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ بھی شکال ایسے ہوتا ہے کہ گھوڑے کے تین پاؤں مطلق ہوں اور ایک پاؤں سفید اور ابن درید نے کہا ہے کہ شکال ایک ہی شق میں ہوتا ہے ۔ یعنی ایک ہاتھ اور ایک پیر میں اور اگر اس کے خلاف ہوتو اس کوشکال مخالف کہا جاتا ہے۔

اور بعض حفرات نے کہا ہے کہ شکال دونوں ہاتھوں (اگلے ہیروں) کی سفیدی کا نام ہے جبکہ بعض نے کہا ہے کہ شکال دونوں ہیروں کی سفیدی کا نام ہے۔ بعض علاء کا قول ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں کی سفیدی کے ساتھ پیشانی پر بھی سفیدی ہوتو کراہت جاتی رہتی ہے۔
ابن رضیق اپنی کتاب عدہ میں باب' منافع الشعر ومضارہ' کے زیرعنوان تحریفر ماتے ہیں کہ ابوطبیب حنبتی (مشہور شاعرعرب) جب بلادفارس گیا اور عضد الدولہ سے حاصل کر کے جب بلادفارس گیا اور عضد الدولہ بن بویہ الدیلی کی مدح میں قصیدہ پڑھ کر سایا تو بہت سا انعام واکرام عضد الدولہ سے حاصل کر کے بغداد کی طرف چلا۔ اس سفر میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ چنانچہ جب بغداد قریب آگیا تو رہزئوں نے قافلہ والوں پر حملہ کردیا۔ حنبتی شاعر کے غلام نے حملہ کردیا۔ حنبتی شاعر نے کہا کہ لوگ ہمیشہ کے لئے آپ کو ہز دل اور بھوڑ ا کہہ کرمطعون کریں گے۔ کیونکہ آپ ایٹ ایک شعر میں اپنی مردائی کی ہڑی تعریف کر چکے ہیں اور آپ کا پیٹول آپ بی تول کے بالکل منافی ہوگا۔

اَلْنَحُینُ لُ وَاللَّینُ لُ وَالبیداء تَعُرَفُنِیُ وَالْبِیداء تَعُرَفُنِیُ وَالْبَعْدِ وَالْبَالُ وَاللَّالُ وَالبَلِیداء تَعُرَفُنِیُ وَالْبَعْدِ وَاللَّالِ وَاللَّالِ وَاللَّهِ وَقَامَ بَهِی اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي وَاللَّهُ وَاللْلِي وَاللَّهُ وَاللْلُهُ وَاللَّهُ و

غلام کی زبان سے بیالفاظ اورا پے شعر کا حوالہ من کرمتنبی کو جوش آیا اور وہ رہزنوں کے مقابلہ پر دوبارہ آگیا اور بردی ہے جگری سے جنگ کی یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا۔ چنانچہ اس کا یہی شعراس کے قل کا باعث ہوا۔ منبی کے قبل کا واقعہ ما ورمضان ۱۳۸۵ ھا ہے۔ ابوسلیمان خطابی نے عزلت اور انفراد ( گوشہ شینی و تنہائی ) کی تعریف میں کیا خوب کہا ہے حالانکہ اس کی ذات کو ان اوصاف سے ابوسلیمان خطابی نے عزلت اور انفراد ( گوشہ شینی و تنہائی ) کی تعریف میں کیا خوب کہا ہے حالانکہ اس کی ذات کو ان اوصاف سے

دوركا بحي تعلق بيس تغل

آنسَتُ بِوَحَدَدِي وَلَزِمْتُ بَيْتِیْ فَدَام الانسسُ لي ونَمَا السرورُ الْمَامِ الْمَاسِدُ الْمَامِ الْمَامِو "مِن اِنْ تَمَا فِي تَهَالَى سے مانوں ہوگیا اور مِن نے اپنے گمر کولازم پکڑلیا (لیمی کوشیشی اختیار کرنی) جس کا تیجہ بیہ ہوا کہ میں ہمیشہ کے لئے انس کا خوکر ہوگیا اور جھے میں مرور پیدا ہوگیا"۔

واَدُبَنِ مَا الله المسلومانُ فيلا أبسالِ مَعَلَم المسلومانُ فيلا أبسالِ مَعَلَم الله المسلومانُ فيلا أبسالِ مَعْلَم المسلومانُ فيلا أبسالِ مَعْلَم المسلوم ا

علامددمیری رائعتہ فرماتے ہیں: کرابوالفتے سے تنبی کی مرادعثان بن جنی ہے جو کہ ایک مشہور نوی ہیں۔ انہوں نے ابوعلی فارس سے علم حاصل کیا تعااور اس کے بعدموصل آ کرخود پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنا نچہ ایک دن حسب معمول بیدرس و سے دیا ہے کہ ان کے استادابوعلی فارس کا ادھر سے گزر ہوا۔ ابوعلی فارس نے ابن جنی کود کھے کر کہا'' ذہبست و انست حسصر م "بیعی تو ورازریش ہو کر بخیل ہو گیا۔ مطلب بیہ ہے کہ ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ ابن جنی نے اپ استاد کا بیہ جملہ من کراسی وقت اپنا درس چھوڑ دیا اور فوراً استاد کے چیھے چیھے جا سے والے مطلب بیہ ہے کہ ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ ابن جنی نے اپ استاد کا بیہ جملہ من کراسی وقت اپنا درس چھوڑ دیا اور فوراً استاد کے چیھے جیھے جا سے والے دیا ور فوراً استاد کے جیھے جیھے جا سے والے دیا ور فوراً استاد کے جیھے جیھے جا دیا دیا ہو گئے۔

ابن جنی کے والد ایک رومی غلام تھے۔ ابن جنی کے تمام اشعار اعلیٰ بیں اور بیا لیک آ کھے سے اعور یعنی کانے تھے۔ چنانچہ اس کے متعلق خودان کے اشعار ہیں:۔

صدو دک عنے ولا ذنب لی یدل علی نیة فاسدة "مرے کی قصور کے بغیر تیرا مجھے کنارہ شی کرنا تیری بدئتی کی علامت ہے"۔

 ولـــو لا مـــخـــافة ان اراك لـما كـان فــى تـركهـا فـائـده

"اورس! جھے پی اس ایک آ نکور کھنے کی کوئی آرز وہیں تھی ،اس کا وجودتو صرف اس لئے گوارہ ہے کہ تھے و کم لول"۔

این جنی کی بہت مفید تصانیف ہیں جن میں دیوان شنبی کی شرح بھی ہاس کئے شنبی نے اعتراض کرنے والے کو جواب دیے وقت ابن جنی کا حوالہ دیا تھا۔ ابن جنی کا وفات ۱۳۲۲ ہواہ صفر میں بمقام بغداد ہوئی۔ سنن نسائی میں سلمی بن نفیل اسکوئی کی ایک حدیث ہے کہ دسول الله طافع کیا ہے نے 'افالمة المستحیال ''سے مع فر مایا۔ افالمة المستحیال کا مطلب بیہے کہ محور وں کو ذکیل کیا جائے بعنی ان کو بار برداری کے لئے استعال کیا جائے۔ چنانچے ابوع مربن عبد البرن عباس کی تمہید میں بیا شعار کے ہیں۔

فسان العسز فيهسا والجمسالا

احبوا الخيل واصطبروا عليها

" تم محور ول سے محبت رکھواوراس محبت برقائم بھی رہو۔ کیونکدان کے پالنے میں عزت اورزینت ہے "۔

ربطناها فاشركت العيالا

اذا منا النحيسل ضيعها النباس

"جب لوگوں نے ان کو (بار برداری میں استعال کر کے ) ضائع کردیا تو ہم نے ان کو با ندھ کر کمڑا کردیا اور ان کی اس طرح خرگیری کی جیسا کہا ہے بال بچوں کی"۔

ونكسسوهما البراق والجلالمه

نقاسمها المعيشة كليوم

'' ہم ان کوروز اند کھاس و دانہ دیتے ہیں اور ان کو برقع یعنی مند کی جالی اور جمولیس پہناتے ہیں''۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے حاکم ابوعبداللہ کی تاریخ نبیثا پور میں ابوجعفر حسن بن محمد بن جعفر کے حالات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ و جہدے روایت کی ہے:۔

''کررسول اللہ میں بیرا کرنے والا ہوں جو بیرے دوستوں کے لئے عزت اور شنوں کے لئے ذات کا فر رہے ہے گہا کہ بیں بچھ سے الی بیلوق بیرا کرنے والا ہوں جو بیرے دوستوں کے لئے عزت اور شنوں کے لئے ذات کا فر رہے ہینے اور جو بیرے فر مانبر دار بندے ہیں ان کے لئے زیب وزینت ہو ہو ہوانے جواب دیا کہ اے میرے دب! آپ شوق سے ایسا جانور بیدا کریں۔ چنا نچا اللہ تعالیٰ نے ہوا بیں سے ایک شمی لی اور اس سے گھوڑ ابیدا کردیا۔ چنا نچا اللہ تعالیٰ نے ہوا بیں سے ایک شمی لی اور اس سے گھوڑ ابیدا کردیا۔ چنا نچا اللہ تعالیٰ نے مواجب تیری گھوڑ سے سے فر مایا کہ بیس نے تھوکو عربی النسل بیدا کیا اور فیری بیشانی کے بالوں بیس کرو دیس کے ایسا کہ اور بین کے بالوں بیس کرو دیس کے اور فین کی اور نین کی خود میں کے اور فین کی اور نین کے مواجب روائی اور بین کی ماروں کے مقابلہ میں تیری بیٹ یہ ایسا کہ و تیری ضرورت اپنی حاجب وائی اور سے لڑائی کے لئے ہوا کرے گی اور بیسی مقریب تیری پشت پر ایسے لوگوں کوسوار کراؤں گا جو میری شہج وہلیل اور سے کھیر وجمید کیا کر س مے۔

پرآپ من ایک افغاظ میں اس کا جو بندہ اللہ تعالی کی جلیل بھیراور تھید کرتا ہے تو فرشتہ ان کوس کرا نہی افغاظ میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے محور اپیدا کیا ہے تو انہوں نے جناب باری تعالی میں عرض کیا کہ اے ہمارے دب! ہم تیرے فرشتے تیری حمد و ثناء کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے لئے جناب باری تعالی میں عرض کیا کہ اے ہمارے دب! ہم تیرے فرشتے میں کراللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے محور ہے ہیدا کردیے جن کی ہم کی آپ کا بھی انعام ہے؟ فرشتوں کی یہ عرضد اشت میں کراللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے محور ہے ہیدا کردیے جن کی

گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کے مشابتھیں۔ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بیٹیبروں ہیں سے جس کی چاہدہ کر سے گا۔ آپ نے فر مایا کہ ہیں تیری ہنہنا ہث سے مشرکوں کو ذکیل کروں گا اوران کے کانوں کو اس سے بھردوں گا اوراس سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی گردنوں کو پست کردوں گا اوران کے کانوں کو اس سے بھردوں گا اوراس سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی گردنوں کو پست کردوں گا۔ آپ نے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام چوپایوں کی مخلوق کو حضرت آ دم علیا ہا کہ ورو پیش کر نے کا تھم فر مایا تو ان سے کہا کہ جمری اس مخلوق میں جس کو چاہو پہند کرلو۔ چنا نچہ حضرت آ دم علیا ہا نے محدث کو پہند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ 'اے آ دم ' ! تو نے اپنے اورا پنی اولا د کے لئے ابدا لآ باد تک عزت کو اختیار کیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں گرت بھی ہمیشہ رہے گی'۔

یمی حدیث شفاء الصدور میں حصرت ابن عباس بنائی سے دوسر سے الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور وہ یہ ہے کہ:۔

'' حضورا کرم سبی بیر نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے گھوڑا پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنوب کی ہوا کو وی بیبی کہ میں بچھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اس کے لئے تو جمع ہوجا، تو وہ اس کے لئے جمع ہوگی۔ اس کے بعد جبرئیل سیانی آئے اور اس میں سے ایک مخصی مجرلی۔ پھر اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ میں منفر مایا کہ میں نے تجھ کو فرس پیدا کیا اور عربی بنایا اور مجھے تمام چو پایوں پر کمیت گھوڑا پیدا کیا اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھ کو فرس پیدا کیا اور عربی بینانی سے وابستہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بیا جائے گا اور خیر تیری پیشانی سے وابستہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالی نے اس کو بھیجا تو وہ بنہنایا۔ اس پر حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے کہت تیری بنہنا ہمٹ سے مشرکین کو ڈراؤں گا اور ان کے قدموں کو لڑکھڑا دوں گا۔ پھراس کی بیشانی کو سفیدی سے واغا اور باؤں کو سفید

پس جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کو پیدا کیا تو فر مایا کہ اے آ دم ان چوپا وک میں سے جوتم کو پہند ہے اے اختیار کرلے یعنی کھوڑ ہے اور براق میں سے ، براق خچر کی صورت پر ہے نہ فد کر ہے نہ مونٹ ۔ تو آ دم نے کہا کہ اے جبرائیل میں نے ان دونوں میں سے خوب صورت چبرے والے واپنے لئے پہند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے آ دم اتو نے اپنی عزت اور اپنی اولا دکی عزت کو اختیار کیا اور وہ ان میں باتی رہے گی جب تک کہ وہ باتی رہیں گئے ۔

شفاءالصدور میں حضرت علی سے میروایت بھی فدکورہ ہے کہ:۔

" نی کریم ملائیا نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کے حصہ سے گھوڑے نکلتے ہیں اور نیچے کے حصہ

اوران گھوڑوں کے لگام یا قوت ومروارید کے ہوں گے نہ وہ لید کریں گے نہ پیٹاب ان کے باز وہوں گے اوران کے قدم حدِ نگاہ پر پڑیں گے۔ جنتی ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے، ان کو اڑتا دیکھ کران کے پنچ کے طبقہ کے لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! تیرے ان بندوں کو بیانعام واکرام کس وجہ سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ارشاوفر ما کیں گے کہ بیلوگ شب بیداری کرتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے۔ بیلوگ دن میں روزے ہے ہوتے اور تم کھانا کھایا کرتے تھے۔ بیلوگ رہ جہاوی ) قبال کرتے اور تم بردلی کا

اظہار کیا کرتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ ان غبطہ کرنے والوں کے دلوں میں رضا مندی ڈال دیں گے۔ چٹانچہ دوا پی قسمت پرراضی ہوجا کیں گےاوران کی آئکھیں ٹھنڈی ہوجا کیں گئ'۔

سب سے پہلا گھوڑ اسوار

جوفض سب سے پہلے گوڑ ہے پرسوارہو نے وہ حضرت اساعیل میستا ہیں۔اسی وجہ سے گھوڑ ہے کو اب کہتے ہیں۔اس سے پہلے وہ دوسر سے جانو رس کی طرح وحثی تھا۔ چتا نچہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم میلئا اور حضرت اساعیل میلئا کو خانہ کعبہ کی بنیاوی الله انتخانی کے اعکم فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ بیس تم کو ایک ایسا فراند دوں گا جس کو میں نے خاص تہمارے لئے ہی رکھ چھوڑ ا ہے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل میست کو بذر بعیہ وی تھے جس کا وعد اللہ نے حضرت اساعیل میست کو بذر بعیہ وی تھے جس کا وعد ہو اللہ تم میں اواقف سے اور اس فرزانے ہے بھی نا واقف سے جس کا وعد ہو اللہ تعالیٰ ہے کہا ڈی پر تھر بیف لے گئے حالانکہ آ ب دعا کے الفاظ ہے بھی نا واقف سے اور اس فرزانے ہے بھی نا واقف سے جس کا وعد ہوگا ور سب نے کہا تھا۔ چنا نچہ آ پ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا الہام ہوا۔ جب آ پ دعا ما تگ بھی تو سرز میں عرب کے جستے وحش گھوڑ ہے تیں سوار ہوا کہ وی کونکہ بی تہمارے باپ حضرت اساعیل میست کے باس آ کرجمع ہو گئے اور سب نے گردن اطاعت آ پ کے سامنے جھکا دی۔اس بناء پر رسول اللہ طافیت آ ہے سے حابہ ہے فرمایا تھا کہ تم لوگ گھوڑ ہے پر سوار ہوا کرو کیونکہ بی تہمارے باپ حضرت اساعیل میستا کی میں اس میں جسے دیائی نے کیا تھا۔ خور اللہ میں ہوا۔ جس آ بی دعائی کے حضرت اساعیل میستا کی جہ دیائی ہور سول اللہ میں کے حضرت اساعیل میں ہور سے دیائی کے حضرت اساعیل میں کیا تھا کہ تو تو ایک کے دیائی کے حضرت اساعیل میں کا میں میں کے دیں کو سے دینائی نے حضرت اساعیل میں کہا ہور کے دینائی کے حضرت اساعیل میں کیا کہا گئی ہور کے دینائی کے حضرت اساعیل میں کہا کہا گئی ہور کے دینائی کے حضرت اساعیل میں کیا کہائی کے دینائی کے حضرت اساعیل میں کو کہائی کی کہائی کے دینائی کے دینائی کی کہائی کے دینائی کے حسامین کے دینائی کے دینائی کے دعفرت اساعیل میں کو کہائی کی کہائی کی کہائی کے دینائی کی کوئی کے دینائی کی کوئی کیا کے دینائی کے دینائی کی کے دینائی کے دینائی کی کوئی کے دینائی کوئی کی کوئی کے دینائی کی کے دینائی کی کوئی کے دینائی کی کر کے دینائی کے دینائی کی کوئی کے دینائی کی کوئی کی کر کی کوئی کی کوئی کی کر کر کی کوئی کے دینائی کے دینائی کی کر کے دینائی کے دینائی کی کر کر کی کر کر کر کی کر ک

''نی اکرم سی کے بنے فرمایا کہ جمھے ازواج (طاہرات) کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کی سے مجت نہیں ہے (علامہ دمیری کی ہے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد جید ہیں) لٹابی نے اپنی اسناد سے نبی کریم سی ہے سے روایت کی ہے کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہر سے اللہ بنی آ دم سے جس کوتو نہیں ہے کہ جس کو ہر سے اللہ بنی آ دم سے جس کوتو نے میرا مالک بنایا ہے اور جھکواس کامملوک بنایا ہے تو جھکواس کے زد یک اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب بناد ہے۔ حضورا کرم سی کے فرمایا کہ رابا تنہار انتفاع ) گھوڑ ہے تین قتم کے ہیں (۱) وہ گھوڑا جو رحمٰن کے لئے ہو(۲) وہ جو انسان کے لئے ہو۔ (۳) اور وہ جو شیطان کے لئے ہو، رحمٰن کے لئے وہ گھوڑا ہے جو فی سبیل اللہ اس کے دشنول سے قال کرنے کی غرض سے پالا جائے۔ انسان کے لئے وہ گھوڑا جس پر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا بھی پر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا بھی پر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا بھی پر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا بھی بر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا بھی بر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا بھی بر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا بھی پر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا بھی بر کہ بازی (شرط) لگائی جائے''۔

طبقات ابن سعد میں قریب الملکی کے ایک روایت منقول ہے کہ نی کریم سے اللہ النہا و النہا و سرا و عَلانِیا فَالَهُم اَجُوهُمُ اِلَی کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جولوگ اس میں مذکور ہیں وہ کون ہیں؟ اللّٰهِ اِیُن یُسنیفِ فُون اُمُوالَهُم بِاللّٰیل وَالنّہا وِ النّہارِ مِسرًا وَ عَلانِیا فَالَهُم اَجُوهُمُ اَجُوهُمُ بِعَا کیا کہ جولوگ اس میں مذکور ہیں وہ کو گا میں اللہ کے راستے میں دن رات میں پوشیدہ اور اعلائے خرج کرتے ہیں ۔ پس ان کا اجر ہے ندان پرخوف ہوگا اور ندوہ مملین ہوں گئے ۔ اس کے جواب میں آپ سے اللہ اللہ کو مایا کہ بیلوگ اصحاب خیل یعنی محور ہے والے ہیں ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مورث ہوگا ور ندوہ کو دن ان محور وں کی لیداور پیٹا ب سے مشک جیسی خوشبو میں تا میں اور کی بھی وقت بندنہ ہوں ، قیامت کے دن ان محور وں کی لیداور پیٹا ب سے مشک جیسی خوشبو

شیخین نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سان کیا نے پہلے دبلے (حچرریے) محور وں کی دوڑ کرائی اور ان کو ضیاء

سے ثنیۃ الوداع تک چھوڑا۔اس کے بعد آپ نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جود بلے ہیں تنےاوران کو ثنیہ الوداع سے مسجد بنی زریق تک دوڑایا۔عشرت ابن عمراس دوڑ میں تنے۔

شیخ الاسلام حافظ ذہی ؓ نے طبقات الحفاظ میں اپنے شیخ '' شرف الدین دمیاطی سے بسند حضرت ابی ایوب انصاریؓ سے روایت کی ہے کہ:

'' حضورا کرم طفی کیا سے فرمایا کہ ملائکہ تین کھیل سے علاوہ کسی کھیل میں شریکے نہیں ہوتے۔ایک تو مردکا اپنی عورت سے کھیلتا (ہنسی نداق کرنا) دوسرے کھوڑے دوڑا نا اور تیسرے تیر بازی کرنا''۔

اورتر فدي في في اساد كساته الله جنت كي صفت من بدروايت فقل كي ب:-

" حضرت ابوابوب انصاری ہے منقول ہے کہ ایک اعرابی آنحضور منتیج کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ جھے کو گھوڑوں سے محبت ہے تو کیا جنت میں اخل ہوا تو تخھ کو گھوڑوں سے محبت ہے تو کیا جنت میں داخل ہوا تو تخھ کو وہاں یہ داخل ہوا تو تخھ کو وہاں یہ داریا توت کے گھوڑ ہے گئے کہ دراریا توت کے گھوڑ ہے لیس مے تو ان پرسوار ہوکر جنت میں جہاں جا ہے گااڑتا پھرے گا'۔

مجم ابن قانع میں ہے کہان اعرابی کا نام عبدالرمن بن ساعدہ الانصاری تھا۔ دینوری نے بھی کتاب المجالسہ کے شروع میں ان کا

ذکر کیاہے۔

ابن عدیؓ نے ای استاد ضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضورا کرم ملاق نے فرمایا جنتی سفیداور شریف النسل اور نشیوں پر (جو کہ شل یا قوت کے ہوں گی ) سوار ہوکرا یک دوسرے کی زیارت کو جایا کریں گے اور جنت میں سوائے اونٹوں اور پر نمدوں کے اور کوئی جانور نہیں ہوگا۔

خیل السباق: یعنی کھوڑ دوڑ کے لئے استعال ہوں ان دس قسموں کورافعی وغیرہ نے ذکر کیا ہے ان کے نام ہے ہیں:۔ (۱) محل (۲) مصل (۳) تال (۳) بارع (۵) مرتاح (۲) حظی (۷) عاطف (۸) مؤمل (۹) سکیت (۱۰) فسکل مندرجہ ذیل اشعار میں انہی قسموں کی طرف اشارہ ہے:۔

فى الشرح دون الروضة المعتبرة والبسارح السمرتساح بسالتوالى ثم السكيست والاخيسر الفسكل مهمة خيل السباق عشرة وهي منجل ومصل تبالى فيم حنظيي عناطف مومل

آ مخصور ملت کے کھوڑے اوران کے نام:

منتهلي في في والاعلام "من آنخضور مان الم كالمورون كا مريك من الم

(۱) سکب۔ بینام اس وجہ سے رکھا محیا تھا کہ وہ (محوڑا) پانی کی روکی طرح تیز چانا تھااور''سکب'' کے معنی (کل لالہ) کے بھی آتے ہیں۔

(۲) آپ کے ایک محوڑے کا نام مرتجز تھا اور بیٹام اس کے خوش آ واز ہونے کی بناء پر تھا۔

(۳) آپ کے ایک دوسرے گھوڑے کا نام کیف تھا۔ لحیف تھا۔ لحیف کے معنی لیٹنے اور ڈھا تکنے کے آتے ہیں۔ چنانچہ یہ گھوڑا اپنی تیزی کے سبب راستہ کو لیپٹیتا جا تا تھا۔ بعض معزات نے اس کولیف کے بجائے خائے مجمد کے ساتھ لخیف بھی لکھا ہے۔

(٧) امام بخاري في اپني جامع مين أنحضور النبيج كايك كموز كانام ازاز ذكركيا ہے۔

(۵) آپ کے ایک کھوڑے کا نام جلاوح تھا۔

(۲) اورای طرح ایک محوزے کا نام فرس تھا۔

(2) آپ کے ایک گھوڑے کا نام ور دتھا۔ اس گھوڑے کوآپ نے حضرت عمرا بن خطاب بڑاتھ کو مہدفر مادیا تھا اور اس گھوڑے پ حضرت عمر ابوقت جہا دسوار مواکرتے تتھے اور بیروہ گھوڑ اتھا جو بہت سے داموں بکتا ہوا ملاتھا۔

علم كاادب:

این اسنی اورا ایوالقا ہم طبر انی نے ابان بن ابی عیاش سے اور مستففری نے حضرت انس بن ما لک گا خادم رسول الله سائیلہ ہے وا یہ کہ ہمال کرواور
کی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک بن مران نے اپنے عامل عراق تجارج بن یوسف کو لکھا کہ حضرت انس بن ما لک کی دیکھ بھال کرواور
ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ و اوران کی جمل جیس حاضر ہوا کرواور ان کو انعام واکرام سے نواز و ۔ چنا نچہ حضرت انس خر مات بین کی سے ساتھ کر میں گا تو تجاج نے بچھ سے کہا کہ اے باہم زہ جن آپ کو ایک گو ان کے بیا کہ والے کہ بھیل کہ میں میں گا تو تجاج نے بچھ سے کہا کہ اے باہم زہ جن آپ کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کر میں انکور آپ کے مفور سائے کے کو رہے ہے کہ میں کہ بین اس کو واور ان کو این انداز کی بین کے اس کے مور انکور آپ کو ایک کو انداز کو بھیل کے کھوڑ سے بیاں کو واور ان کو ایک کو انداز کر کھوڑ ان کے میں نہیں واسان کا فرق ہے۔
مور سے کھوڑ سے کا چارہ الیوالم پاک '' بینی اس کھوڑ ہے اور رسول اللہ میں کئی کوڑ سے میں نہیں واس کو بالا کھیں ہے۔
مور سے کھوڑ سے کا چارہ الی ضرب لگا تا کہ (العیاذ باللہ ) آپ کی آئے تھیں نکل پڑتیں۔ جس سے بارے جس میں اس کو پڑھ لیا گیا ہوں سے بارے جو اب دیا کہ تو ایس کی بینی سے بارے واب کی تو ایس کے بارے بھی اس کو پڑھ لیا گیا ہوں تھیں کے بارے جس میں اس کو پڑھ لیا تھیں بینی ہیں جو بی ہی سے بینے کو ایک دعا میں بیا میں ہیں ہیں گوٹ کے بیاں جا کر واب سے بیا میں میں میں کو بیات کی جو میں اس کو بین جا کہ جو کر دیا ہوں کو بیا ہو بین میں کو بیا دیا کہ تو تھیں میں میں کو بیا کہ بی کو بیا ہوں کہ بیا کہ بی کو بیا ہوں کہ بیا کہ بی کو بیا کہ بی کو بیا ہوں کہ بیا کہ بی کو بیا کہ بی کو بیا ہوں بیا کہ بی کو بیا کہ بیا کہ بی کو بیا کہ بیا کہ بی کو بیا کہ بی کو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بی کو بیا کہ بی کو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بی کو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بی کو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا

حضرت ابان فرماتے ہیں کہ جب حضرت انس کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپٹ نے مجھ کو بلایا۔ چنانچہ ہیں آپٹی خدمت ہیں حاضر ہوا تو آپٹ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابااحمد آج بیتمہارامیرے پاس آٹا آخری ہے اور یہ کہتمہارااحترام مجھ پرواجب ہے۔ میں تم کو وہ دعا جو مجھ کورسول اللہ ملتی ہی نے سکھائی تھی ہتلار ہا ہوں اور تم کو تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ دعاکسی ایسے خص کونہ بتانا جو خداسے نہ ڈرتا ہو۔وہ دعا

الله أكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله علي نفسى وديني بسم الله على اهلى ومالى بسم الله على كل شئى اعطانيه ربى بسم الله خير الاسماء بسم الله الذى لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذى لا يضرمع اسمه شئى في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت الله الله ربى لا اشرك به شيئا استالك. اللهم بخيرك من خيرك الذى لا يعطيه احد غيرك عز جارك وجل ثناء

ک و لا اله غیرک اجعلنی فی عبادک و احفظنی من شرکل ذی شر خلقته و احترزبک من الشیطان الرجیم. اللهم انی احترس بک من شرکل ذی شرو احترزبک منهم و اقدم بین یدی بسم الله الرحمٰن الرحیم قبل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولدولم یکن له کفواً احد ومن خلفی مثل ذلک و عن یمینی مثل ذلک و عن یمینی مثل ذلک و عن یمینی مثل ذلک و عن یساری مثل ذلک و من فوقی مثل ذلک و من تحتی مثل ذلک.

#### مسكله:

شیخ الاسلام تقی الدین السیکی فرماتے ہیں کہ خیل (محموروں) کے بارے میں چندسوالات پیدا ہو سکتے ہیں اوروہ یہ ہیں:۔

- (١) الله تعالى نے سلے آوم الله كو پيداكيا يا كھوڑے كو؟
  - (۲) میلے کھوڑے کو پیدا کیا یاس کی مادہ (محموزی) کو؟
- (m) بہلے عربیات یعنی عربی گھوڑے پیدا کئے یا براذین یعنی غیر عربی گھوڑے۔

ان تینول سوالات کے بارے میں کسی حدیث یا اثر کی نص موجود ہے یا محض سیراورا خبار سے استدلال کیا گیا ہے۔ جواب:۔(۱) حضرت آدم سینوں کی پیدائش سے تقریباً دودن پہلے اللہ تعالیٰ نے محوزے کو پیدا کیا۔

- (۲) نرکومادہ سے پہلے پیدا کیا۔
- (٣) عربي محور ول كوغير كحور ول سے ملے بيدا كيا۔

اس بارہ میں کہ محوز احضرت آ دم میلیاں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ہم اس پر آیات ِقر آنی اوراحاویث سے استدلال کرتے ہیں۔ نیز اس کےعلادہ عقلی دلیل بھی ہے۔

اس آبت کریمہ کا مطلب یہی تو ہوسکتا ہے کہ خود زمین اور زمین میں جو پچھے چیزیں ہیں۔ان کوحضرت آدم ، بنی آدم کے لئے اللہ تعالیٰ نے اکراما پیدا کررکھی تھی اور کمال اکرام اس وقت مختل ہوسکتا ہے جبکہ کمرم کی جملہ ضروریات پہلے سے موجود ہوں۔

علاوہ ازیں حضرت آ دم اور آپ کی اولا داشرف المخلوقات بنائی حمی ۔ البندا آپ کا ظہور سب محلوقات (ز مین اور جو پھوز مین میں ہے ) کے بعد میں ہوا جیسا کداشرف الانبیاء سنجین کاظہور سب انبیاء سے آخر میں ہوا۔

تیسری دلیل عقلی یہ ہے کہ ابھی آپ کو معلوم ہو چکا کہ حق تعالی نے حضرت آ دم طیف کے اعزاز کی بناء پر حضرت آ دم طیف سے نباتات مافی الارض کی تخلیق کی اور مافی الارض میں حیوانات ، نباتات ، جمادات وغیرہ سب شامل ہیں نیز اس کا بھی آپ کو علم ہے نباتات و جمادات سے افضل حیوانات ہیں اور حیوانات میں علاوہ انسان کے افضل واشرف محور اسے تو افضل مہمان کے لئے افضل چیز سب سے پہلے تیار کی جاتی ہے۔ ابذا محور سے کی پیدائش آ دم کی پیدائش سے تبل ہے۔

دلیل عقلی کے بعداب ساعت سیجئے دلیل نقلی ، دلیل نقلی میں اگر چہ بکثر تقر آنی آیات ہیں خدمت ہو علی ہے مگر ہم یہال مختصراً جار آیتوں سے استدلال کریں گے۔

(١) خَلَقَ لَكُمْ مَافِي ٱلْارضِ جَمِيْعاً ثُمَّ اسْتَواى إِلَى السَّمَاء فَسَوْ هُنَّ سَبَعُ سَمُوات.

ترجمہ:'' حق تعالٰی نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لئے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے پھر توجہ فر مائی آسان کی طرف تو درست کرکے بنادیئے سات آسان''۔

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تسویہ ہا، (یعنی تخلیق آسان) سے پہلے زمین کی تمام چیز وں کو پیدا کیا ہوااور زمین کی تمام چیز وں میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تسویہ ساء سے قبل ہوئی اوراس تسویۃ ساء کے بعد حضرت آدم ملیلا کی پیدائش ہوئی۔ میں سے ایک چیز گھوڑا ہے تو گھوڑ ہے کی پیدائش ہوئی۔ ولیل اس کی بیہ ہے کہ تسویۃ ساء چیودٹوں کے اندر ہوا تھا۔ جیسا کہ اس آیت شریفہ سے مترشح ہوتا ہے۔ رَفع مسملے کھا فسو ھا واغطش کیلھا وَاخْرَجَ صُحْهَا وَالْاَرُضَ اوراللہ تعالی کابیار شاد بعد ذلیک دَحَاهَا.

صدیٹ شریف میں آیا ہے کہ حضرت آ دم الله کی پیدائش جمعہ کے دن کے تمام مخلوقات کے کمل ہونے کے بعد ہوئی معلوم ہوا تسویہ عاء سے قبل تمام چیزیں پیدا ہو چکی تھیں اور اس کے بعد تسویہ عاء ہوا جو چے دن میں کمل ہوا۔ پھر چے دن کے بعد جمعہ کے دن حضرت آ دم جین کی پیدائش ہوئی۔ چے دنوں کا آخری دن جمعہ اس وقت بھی تھے ہوسکتا ہے جبکہ مخلوق کی ابتداء اتو ارکے دن سے ہوئی ہو۔ فلاص کا م یہ ہے کہ حضرت آ دم جلین کی پیدائش موخر ہے اور گھوڑ اتمام مخلوقات سے پہلے چے دنوں کے اندر بی پیدا ہوا ہے۔

(٢) دوسرى آيت شريفه سيب:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِنُونِي بِاَسْمَآءِ هَوْ لَا ءِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنَ قَالُوا السُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَالِاً مَاعَلَمُ عَنْبَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَاكُنْتُمُ تَكُتُمُونَ " بِالسُمَآنِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلُ لَكُمْ إِنِّي اَعْلَمُ عَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَاكُنْتُمُ تَكُتُمُونَ " بِالسُمَآنِهِمْ قَالَ اللهُ اَقُلُ لَكُمْ إِنِّي اَعْلَمُ عَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَاكُنْتُمُ تَكُتُمُونَ " بِالسُمَآنِهِمْ قَالَ اللهُ الل

اس آیت سے استدلال اس طرح پر ہے کہ تمام اساء سے یا تونفس اساء مراد ہیں یا مسیات کی صفات اوران کے منافع مراد ہیں۔
ہمر حال دونوں صورتوں میں مسمیات کا وجو داس وقت ضرور تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہولاء سے اشار کیا ہے۔ اگر مشار الیہ موجود نہ ہوتا تو
ھنو لاء سے اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور مجملہ مسمیات کے گھوڑا ہے تو وہ بھی اس وقت ضرور موجود ہوگا اور الاساء سے مرادتمام
اساء ہیں کیونکہ الف لام بھی ہے اور پھر کے لھے اسے اس کی تا کید بھی آئی ہے تو عموم کواس میں زیادہ تقویت حاصل ہوگئ اور اساء کا حام
ہو ضبھہ اور ہا مسمانھہ لیعنی ان چیزوں کو چیش کیا اور آدم نے ان کے تام ہتلاد ہے۔ یہ تمام امور دلائل قطعیہ میں سے ہیں اور اساء کا عام
ہو ضبھہ اور ہا مسمانھہ لیعنی ان چیزوں کو چیش کیا اور آدم نے ان کے تام ہتلاد ہے۔ یہ تمام امور دلائل قطعیہ میں سے ہیں اور اساء کا عام

ہونا گھوڑے کوشامل ہے۔

(٣) تيسري آيت شريفه بيه-

اللَّهُ الَّذِي السَّمْوَاتِ وَالْارُضَ وَمَابَيْنَهُمَافِي سِتَّةِ آيًّام ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرُشِ

ترجمہ:۔''اللہ وہ ہے جس نے آسان اور زمین کواور جو پچھاس کے درمیان ہے چودن میں پیدا کیا، پھرعرش پراستوی فرمایا''۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ چھ دن میں پیدا کیا گیا ہے اور نیے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آدم ملائلا کی پیدائش یا تو چھ دنوں سے خارج ہو نیعنی بعد میں ہو یا پھر چھ دنوں کے آخر میں ہو۔

(٣) چوتھی آیت شریفد میہ ہے:۔

وَلَقَدُ خَلَقُنَاالسَّمُوَاتِ وَالْآرُضَ وَمَابَيْنَهُمَا فَيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَامَسَّنَامِنُ لُغُوبِ"

ترجمہ:۔''اورہم نے آسانوں کواورز مین کواور جو کچھان کے درمیان ہے اس سب کو چیودن میں پیدا کیا اورہم کو نکان نے چھوا تک نہیں''۔

اس آیت سے بھی بہی ٹابت ہوتا ہے۔اس طرح کل ملاکریہ چار آیتیں ہیں۔جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے کی پیدائش پہلے ہوئی ہے۔

وجب ابن منہ ہے روایت ہے (جو کہ اسرائیلیات میں ہے ہے) کہ جب گھوڑا جنوب کی ہوا سے پیدا کیا گیا تو یہ بھی ہمارے تول
کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی ہم پراس کی صحت کا النزام ہے۔ کیونکہ ہم اسی کوچیح قرار دیں گے جس کوچی تھائی نے صحیح قرار دیا ہے اور اس
کے رسول سے جو بات منقول ہے اور جو ابن عباس ہے منقول ہے کہ گھوڑ ہے پہلے وحتی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضر سے اساعیل اللہ اسلام سے اسلام اللہ تعالیٰ ہے ان کو حضر سے اساعیل اللہ تالی بھی ہمارے تول کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ آ وٹم سے پہلے پیدا ہموا اور اس کے بعد اساعیل اللہ اس کے دیا ہے تک وحتی ربا ہموگایا کی وقت اس پر سواری بھی ہموئی ہمواور پھر بعد میں وحتی ہوگیا ہو۔ اور پھر ایک عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مطبح بنا دیا ہمواور اس کے علاوہ دوسرا قول بید ہے کہ سب سے پہلے گھوڑ ہے پر حضر سے اساعیل ملیا شاہ سوار ہموئے تو یہ بات بہت مشہور ہے ۔ لیکن اس کی اسناد بھی نے ہیں اور ہم اس کی صحت کے یا بشر نہیں۔ کیونکہ جو کھوا و پر بیان ہمو چکا وہی قابلی اعتماد ہے کیونکہ وہ قر آئی استعدال ہے۔

پہلے یہ جی بیان ہو چکا کہ اللہ تعالی نے ذکر گھوڑ ہے کومؤنٹ سے پہلے پیدا کیا تواس کی دووجہ ہیں۔ ایک تویہ کہ ذکر مونٹ پر شرف رکھنا ہے اور دوسری بیداس کی (بینی فرکر کی) حرارت مونٹ سے زیادہ ہے کیونکہ اگر دو چیز ایک ہی جنس سے اور ایک ہی مزاج سے ہوں تو ان میں سے ایک کی حرارت دوسر نے سے زیادہ ہوگ ۔ اور عادت اللہ بیہ کہ جس کی حرارت زیادہ تو کی ہوائی کو پہلے پیدا کیا جا تا ہے اور چونکہ فرکر کی حرارت تو کی ہے تواس وجہ سے مناسب تھا کہ اس کا وجود بھی پہلے ہوا ور اس وجہ سے بھی کہ آدم ملینا ہوا میں ہوئے پیدا ہوئے وی ہوائی اس ایک جی کہ گھوڑ ہے کا سب سے بڑا مقصد جہا واور فرکہ گھوڑ امونٹ ( کھوڑ کی) سے جہاد کے لئے بہتر ہے۔ کیونکہ کھوڑ ازیادہ تو کی اور زیادہ دوڑ نے والا ہے اور گھوڑ کی سے توادہ جری بھی ہوتا ہے اور اپنی سواری کے ساتھ گھوڑ کی کے مقابلہ میں کمتر ہے۔

عربی گھوڑوں کا ترکی گھوڑوں سے پہلے پہلے ہونے کی دلیل ہیہ کہ عربی گھوڑاا شرف اوراصل ہے۔ کیونکہ عربی گھوڑا نہ ہونا یہ کسی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے وہ عارض یا تو اس کھوڑے کے باپ میں ہوتا ہے یا مال میں یا خوداس گھوڑے میں ہوتا ہے اورا کی دلیل ریجی ہے کہ گذشتہ زمانے میں حضرت اساعیل وحضرت سلیمان کے قصوں میں کہیں بھی ترکی محور وں کا تذکرہ نہیں ماتا۔ ترکی محور ےاصل میں محور وں کی خراب سل ہے۔ای وجہ سے علماءاس کے سہام (حصہ) متعین کرنے میں مختلف ہیں۔اورایک مرسل حدیث میں ہے کہ فرس (عربی محورا) کے لئے دوجھے ہیں اور بحین (ترکی محورے) کے لئے ایک حصہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ترکی محور نے خراب نسل میں سے ہیں اور حق تعالیٰ کے بیشایان شان ہیں کہ وہ پہلے خراب سل کو پیدا کرے۔

ا حادیث نبوی میں اور معنبوط آثار میں محور وں کی فضیلت ، محور دوڑ کا تذکرہ اور ان کے پالنے کی فضیلت ، ان کی برکات، محور وں پرخرج کرنے کی فضیلت اوران کی خدمت ان کی پیٹانی پر بشفقت ہاتھ پھیرنا ،عدونسل کے محور وں کی تلاش ، بہنزین نسل کی مجہداشت وغیرہ وغیرہ کی بکثرت ہدایات ملتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہی تذکرہ ہے کہ محور وں کوٹھی نہرایا جائے اور ندان کی پیشانی ودموں کے بال كاثے جائيں ۔ محوزے اور ان كے مالكوں كو مال غنيمت ہے كننے جھے ليس مے؟ اس سلسلہ ميں علاء كاسخت اختلاف ہے۔ اس كے علاوه محورٌ ول پرز کو ۃ واجب ہو کی یانہیں؟ ان مباحث کی جانب بھی احادیث میں اشارات ہیں لیکن ہم نے اختصار کی وجہ ہے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت مختصری تفصیل ہے جس کو بعجلت لکھ لیا تھا ورنہ محور وں سے متعلق عنوان پر مستقل تصنیف لکھی جاسکتی ہے۔

محور بكاشرى علم:

محور وں کے گوشت کے سلسلہ میں کہ آیا کھایا جاسکتا ہے یانہیں؟ لفظ فرس کے تحت یہ بحث آئے کی ۔ شرح کفاریش ہے کہ محوژ وں کورنٹمن اسلام کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہے اس لئے کہ بیآ لات جہاد میں سے ہے۔جس لمریقہ پرونٹمن اسلام کوہتھیا رفر وخت كرنا كروه باوريكي كروه ب كد كلوروں كے كلے ميں كمان والى جائے۔ آنخضور ملائي نے اس سے منع فر مايا ہے۔ خطابی نے لكھا ب كرة تخصور طانيك في مورول كے ملے من اكر قلاوہ موجود موتو اسے كاشنے كا حكم ديا۔ مالك كابي خيال ہے كہ چونكه ان قلادول من تحمنیٹال لٹکائی جاتی تھیں اس لئے آنمحضور سٹھالیم نے ممانعت فر مائی ، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قلادوں کی ممانعت اس اندیشہ کی وجہ سے فر مائی کہ ہیں تیز دوڑ تے وقت بید قلادے محوڑے کا کلا محفے کا باعث ندبن جائے اور بیمی ممکن ہے کہ آپ نے متعین طور پر قلادوں کی مما نعت کی ہو کہ اگر اس کے علاوہ پچھاور چیزیں گھوڑوں کے ملے میں خویصورتی وغیرہ کے لئے ڈالی جا نمیں تو ان کی مما نعت شہو۔ اور بعض الل علم بد کہتے ہیں کہ جاہلیت کے دور ہیں عربوں کی بدعادت تھی کہ بعض جنگڑ دں کی صورتوں میں بطور جر مانہ محوڑ دں پر كما نيس لى جاتى تحيين اورآ تحضور الفيكيم في اس سے روكا ہو۔اس كے علاوہ يہ بھى يا در كھئے كہ كھر دوڑ مس كسى كھوڑ ہے كال جائے كا فيمله (جينے كا فيمله) اس كى كردن كے آ كے مونے سے موجائے كا۔ جبكه اونؤل كى دوڑ يس جينے اور ہارنے كا فيمله كردن يرموقوف نہیں ہے۔ کیونکہ اونٹ کی عادت میہ ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے گردن بلندر کمتا ہے۔ چنانچہ اس کی گردن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جبکہ محوڑ دوڑ میں اپنی گردن کی اونچائی کے مقابلہ میں اسبائی میں آ مے بڑھا تا ہے۔لیکن ایسے فیعلوں میں بیضروری ہے کہ دونوں محور وں کی گردنوں کی لمبائی چوڑ ائی اور ان کی بلندی وغیرہ مکسال ہوں اور آنحضور ملٹی کے بیامی فر مایا کہ میں اور قیامت دونوں ایسے مصلا ہیں کہ جیسے دودوڑتے ہوئے محوڑے کہان میں فیصلہ بیں ہوتا کہ کون ان میں سے آ کے نکل جائے گا۔

متدرك وسنن ابوداؤدابن ماجه كى روايت ب:

" حعرت ابو ہریں اسے مروی ہے کہ نی کریم ملٹی کے ارشادفر مایا کہ جس نے ایک محوز ا دو محوز وں کے درمیان ڈال دیا حالا تکہوہ اس بات ے مطمئن نہیں ہے کہ وہ سبقت کرجائے گاتو بیتمار نہیں ہے اور جس نے دو محور وں کے درمیان ا يك كھوڑ ااس حالت ميں ڈالا كهاس كويفين تھا كه ده سبقت لے جائے گاتو بيقمار ہے'۔

ورست بات سے کہذمی او گول کو گھوڑے کی سواری سے منع کیا جائے گا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے: وَمِنْ رِبَاطِ الْعَفِيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّه وَعَدُو كُمُ "الله آيت من الله تعالى في الله الله الله الله وعَدُول كي تياري كاحكم ديا باور ذمي خدا کے وشمن ہیں ۔اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ گھوڑوں کی پشت ان کی عزت ہے اور ذمی لوگوں پر ذلت طاری کی گئی ہے۔اسلئے اگران کو گھوڑوں کی سواری کی اجازت دے دی گئی تو کو باان کوعزت دے دی گئی اور جوذلت ان پر طاری کی گئی تھی وہ ختم کردی گئی۔ ا مام ابوصنیفہ کے نزد کیک ذمی لوگوں کو گھوڑ ہے کی سواری ہے منع نہیں کیا جائے گا۔ پینے ابوجمہ جو پی کا قول ہے کہ ان کوعمہ و کھوڑ وں کی سواری سے منع کیا جائے گا جیسے کہ عربی کھوڑ ہے اور خراب تسل کے کھوڑوں کی سواری سے منع نہیں کیا جائے گا جیسے کہ ترکی کھوڑ ہے اور امام غزالی" نے فرمایا ہے کہ عمرہ کھوڑوں میں عمرہ خچر بھی شامل ہے۔

آئم جمهور كن ويك كمور ول من ذكوة نيس ب-حديث من آيا بك لنيس على المسلم في عبد ولا في فرسه صَدَقَةً (مسلماس كے علام اوراس كے محور بركوئي صدقة بيس بے "۔

ا مام ابوحنیفه ؓ نے تنہا کھوڑ یوں پر یا کھوڑ ول کے ساتھ کھوڑ یاں ہوں تو ان میں زکو قاکو دا جب قرار دیا جائے اوران کے نز دیک مالک کا ختیار ہے کہ خواہ ہر گھوڑے کی طرف ہے ایک دینار دے یا اس کی قیمت لگا کر دیدے اور قیمت میں اس حساب ہے دے کہ ہر دوسو درہموں پریا بچے درہم دے۔ لینی اڑھائی فیصداورا گرتنہا تھوڑے ہوں توان پر پہھنہیں۔

### ضرب الامثال:

اللعرب كمت بين النحيل مسامين "يعن كور عمارك بيل ايجى كمت بين المنحيل اعلم بفرسانها" كمورااي سوارکوزیادہ پہچانتا ہے۔ بیمثال ایسے آ دمی کے لئے بولی جاتی ہے جس کولوگ مالدار مجھیں لیکن حقیقت میں وہ مالدار نہ ہو۔

آ تخصور ملتي المارشاد ہے كـ " يأحيل الله أر كبي " (يعنى اے غدا كے كھوڑ وسوار موجاؤ) جوكر آب نے حتين كى جنگ بيل فرمايا تفااور بیرحدیث مسلم میں موجود ہے، تو آپ مٹن کیا کے اس قول میں مضاف محذوف مانا جائے گا۔ کیونکہ محوزے کیا سوار ہوتے یا کہیں محور بي سوار مواكرتے بين اس لئے اس تول ميں اصل مخاطب محور وں كے سوار بين اصل ميں يوں تفايا فرسان حيل الله اركبي (لینی اے سوارو!اللہ کے کھوڑ دں پر سوار ہو جاؤ) لینی اصل مخاطب کھوڑ دں کے سوار نتھے اور اس طرح حذف مضاف کلا م عرب میں معمولاً ہوتار ہتا ہے۔لیکن جاحظ نے'' کتاب البیان والتبلیین ''میں اس حدیث میں پچھ کلامی غلطی کی بناء پر اس کوحدیث ہی مانے ہے ا نکارکردیا ہے۔ چنانچہ جاحظ کی اس تحقیق کا مطلب یہ ہوگا کہ کلام عرب میں اس طرح کی مثال ایعنی حذف مضاف کی مثال)نہیں ملتی۔ مريد بات بھی ذہن میں رے كمآ تحضور سنتی تو بہت بڑے تھے وبلیغ ہیں اور آپ كا كلام دوسروں كے لئے معيار ہے۔ محمور ب کے طبی خواص:

ا گرگھوڑ ہے کوسرخ ہڑتا ل(زرنتے احمر) کھلا دی جائے تو وہ نورآمر جائے گا ہاتی تفصیل باب الفاء میں فرس کے بیان میں آئے گی۔ خواب میں تعبیر:

خواب میں محور اتوت ،عزت اورزینت کی شکل میں آتا ہے۔ کیونکہ بیسوار بول میں سب سے عدہ سواری ہے اس لئے جس نے اسے جس قدرخواب میں ویکھاای کے بقدراس کوعزت وقوت حاصل ہوگی اورا کثر گھوڑے کی تعبیر مال کی زیادتی ، وسعت رزق اور دشمن

ر فتح حاصل ہونا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

ُ وَيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ اللَّهَبِ وَالْفَضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ.

اورایک دوسری جگدارشاد ب:

وَمِنُ رِّبَاطِ الْخَيلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوٌّ كُمْ ''

اوراگر کسی نے محور کے وہوا میں اڑتے ہوئے ویکھا تو اس کی تعبیر فتنہ ہے اور محور نے کی سواری غیر کل میں ویکھنا جیسا کہ جہت یا دیوار پراپنے محور نے پرسوار دیکھا تو اس کی تعبیر میں کوئی خیر نہیں ہے اوراگر کسی نے خواب میں اپنے آپوڑاک کے محور نے پرسوار دیکھا تو اس کی تعبیر سے متعلق مزید تفصیل باب الفاء میں لفظ فرس کے بیان میں آئے گی۔ انشاء اللہ

مجربات

محور عادرد بكرجانوروں كے دروشكم كے لئے ان كے جاروں كمروں پريكسيں:

بِسمِ اللّٰه الرَّحمَٰن الرحيمُ فَاصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ عجفون عجفون عجفون شاشيك شاشيك شاشيك. (انتَّاءالله دروجا تاريكار

گھوڑ ہے کی سرخی (ایک بیاری) اور دوسر نے جانوروں کی سرخی کے لئے بیلکھ کران کے گلے میں لٹکا دیں۔(بیدونوں عمل تجربہ شدہ ہیں)

ولاطلهه هو هو هو رهست هر هرهرهرهر و هوهوهوهوهههههه امهاهیا لولوس ردروبرحفرب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم.

# ام خنور

( بحو ) ام خنور : يتنوركوزن يرب-اسكابيان بابالضاديس آئ كا-انشاءالله

# بإبالدال

# ٱلدابّة

(زین پر چلنے والے جانور)السدابة: جوحیوانات زین پر چلتے ہیں ان کوعر بی میں دابہ کہتے ہیں ۔ بعض حضرات نے پرندوں کولفظ دابہ کی ہیں۔ بعض حضرات نے پرندوں کولفظ دابہ کی شمولیت سے خارج کردیا ہے اوراس خروج کی تائید میں قرآن شریف کی ہے آیت بیش کی ہے: وَ مَسامِنُ دَابَّةٍ فِسی الْاَدُ ضِ وَلَا حَلَادُ بِعِلْدُ بِجَنَا حَیْدِ اِلَّا اُمَمَّ اَمُثَالُکُمُ ''۔

ترجمہ: ''کوئی جانورز مین پر چلنے والا اورکوئی پرندہ اپنے پرول سے اڑنے والانہیں ہے جس کی تم جیسی جماعتیں شہول''۔ لیکن اس مثال کی تر دید قرآن یا ک کی اس دوسری آیت سے ہوتی ہے:۔

"وَمَامِنُ دَابَّةٍ فِي الْآرُضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُستَقَرِهًا مُسْتَوُ دَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابِ مُّبِينِ".

ترجمہ:۔اورز مین پرکوئی دابہابیہ ہے کہ جس کارزق اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو'۔اورجس کے متعلق ہونہ جانا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونیا جا تا ہے سب کچھ صاف وفر تیں موجود ہے۔ چونکہ اللہ تعالی پرندوں کے رزق کا بھی نفیل ہے۔اس لئے وہ بھی داہہ کے عموم میں آگئے ۔مولف نے یہ تشریح نہیں فرمائی کہ پہلی آیت میں داہہ کے بعد لفظ طائر کا کیوں اضافہ کیا گیا ہے ۔لیکن مترجم کی رائے تقتص میں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ طیور کے اندروا بہ ہوئے کے علاوہ ایک دوسری صفت طیران کی بھی ہے جو ویگر دواب میں نہیں پائی میں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ طیور کے اندروا بہ ہوئے کے علاوہ ایک دوسری صفت طیران کی بھی ہے جو ویگر دواب میں نہیں پائی جائی ۔ انہا افسا طائر کا اضافہ کرنے سے بہتر ہے۔ ہملاا قسام دابہ کی جائم ہوگی اور یہ اضافی ایما گی ہے انہیازی نہیں ۔واللہ اعلم بالصواب کہ خوت تاج اللہ بین بن عطاء نے فرمایا ہے کہ اس دوسری آیت میں اس امر کی تصریح ہے کہتی سجانہ تعالی اپنی کل جاندار مخلوق کورزق میں پہنچانے کا ضامن ہے اوراس کفالت وضافت کے دار یہ ہے مومین کے قلوب میں جو وساوس اور خطرات رونما ہوتے ہیں وہ وفعہ ہوجاتے ہیں اوراگر بالفرض کی وقت یہ خطرات ان کے دلوں میں پیدا ہو بھی جائمیں تو ایک انتظالی بیندہ کے لئے اس طرح استعال کیا ہے۔

بَنَاتٌ كَغُصُنِ الْباَنِ تَرُنَجُ إِنْ مَشَتُ فَ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى مُنَهَلِ مَنْهَلِ الْبَطْ عَلَاحُ عَلَاقُول كَى قطاء جانور محسوس موتى "لاكيال بين جبيا كه ثماحٌ آموكه جب چلتى بين تووه ثما غيس حركت بين آجاتى بين اور چشموں پرسنگلاخ علاقوں كى قطاء جانور محسوس موتى بوتى بين اور پشموں پرسنگلاخ علاقوں كى قطاء جانور محسوس موتى بين "...

الله تعالیٰ کاارشادیے:۔

وَكَايِّنُ مِّنُ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ وَهُوَالَّمِيْعُ الْعَلِمُ

''اور کتنے جانورا لیے ہیں جواپنارز ق نہیں اٹھاتے۔اللہ تعالیٰ ان کواورتم کورزق دیتا ہے۔ وہی سننے والا اور جانے والا ہے'۔ ایک دوسری جگہارشاد ہے:

إِنَّ شَرَّ الدُّواتِ عِنْدَاللَّهِ الضُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

" بے شک اللہ تعالیٰ کے نز دیک بدترین جانوروہ ہیں جو بہرے اور گو تکے ہیں اور عقل نہیں رکھتے"۔

ابن عطیہ قرماتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد کفار کی سرکش جماعت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بدترین خلائق سے ہیں اور ذلیل سے ذلیل طبقہ میں اس کا شار ہوتا ہے۔ کفار کو دواب سے اس لئے تشبید دی گئی ہے تا کہ ان کی برائی ثابت ہوجائے اور کتے ، خزیر اور نواس خمسہ (سانب، پچھو، کو اوغیرہ) کوان پر فضیلت حاصل ہوجائے۔

" حضورا كرم الني كم سائن سے ايك جنازه كر را۔ آپ نے اس كود كيوفر مايا مستر ح (آرام بانے والا) اور مستر اح مند كيا جيز ہے؟ مند (اسپنے سے آرام دینے والا) صحابہ نے آپ سے در بافت كيا كه بارسول الله! مستر ح اور مستر اح مند كيا چيز ہے؟ آپ طافق نے ارشاد فر مايا كه بنده مومن دنيا كى كلفتوں سے جھوٹ كر الله تعالى كے جوار رحمت ميں پہنچ جاتا ہے وہ مستر ح ہے (الله تعالى كے جوار رحمت ميں پہنچ جاتا ہے وہ مستر ح ہے (الله تعالى مند مند مند ورائي والا) اور جو فاجر ہے اس كے مرنے سے دوسر سے بند سے، شہر در احت اور چو بابي آرام

پاتے ہیں اس لئے وہ مستراح منہ (اپنے سے آرام دینے والا) ہے''۔ سنن ابودا و داور تر فدی میں ہے:

" معنرت ابو ہرریہ و الفید سے منقول ہے کہ آنحضور ملفی کی مایا کرزین پر چلنے والا کوئی جانور ابیانہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دوہ جمعہ کے دوہ جمعہ کے دوہ جمعہ کے دن خاموش طریقہ سے متوجہ نہ ہوتا ہواس بات سے ڈرکر کہ ہیں قیامت قائم نہ ہوجائے"۔

حليه من حضرت ابوليابه بن في جوامحاب صفيص سے تصان كے حالات ميں لكما ہے كه: \_

" نبی کریم سی آیا نے فرمایا کہ جعد کا دن سیدالایام ہے ( لیعنی سب دنوں میں بزرگ ترین دن ہے) اور اللہ تعالیٰ کے نزد کیے عیدالفطر اور عیدالفتی سے اس کا بڑا مرتبہ ہے اور کوئی فرشتہ، آسان، زمین، پہاڑ، ہوا اور دریا میں ایسانہیں ہے کہ جو جعد کے دن اس بات سے نہ ڈرتا ہو کہ کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے"۔

می مسلم میں معزت ابو ہرری سے روایت ہے کہ:

'' نبی بیشن نے میراہاتھ پکڑااورارشاوفر مایا کہ اللہ تعالی نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدافر مایا اوراس میں پہاڑکوا تو ارکے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدافر مایا اوراس میں جانور جعرات کے دن اور فر و بدھ کے دن پیدافر مایا اوراس میں جانور جعرات کے دن پیدافر مایا نے۔ آدم بیشن کو جعہ کے دن عمر کے بعد جعد کی آخری گھڑیوں میں عمر اور مغرب کے مابین پیدافر مایا''۔

یہ شک اللہ تعالی بغیر کسی گلفت اور محنت کے جو چاہتے ہیں پیدا کردیتے ہیں اور بغیر کس سب ومرتبہ کے جس کو چاہتے ہیں بنتیب کرتے ہیں اور بغیر کس سب ومرتبہ کے جس کو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور اپنی وحدا نیت پر دلالت کرنے کے لئے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور اپنی وحدا نیت پر دلالت کرنے کے لئے جو چاہتے ہیں منتیب کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ کال ابن اشیر میں نسبت کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ کال ابن اشیر میں کسا کہ کہر کی شاہ فارس کے یہاں پچاس ہزار دا بداور تین ہزار عور تیں تھیں ۔

#### ایک عجیب تصه

تاریخ ابن فلکان میں رکن الدولہ بن ہویہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتباس کی کسی دشمن سے لڑائی ہوئی اور فریقین میں خوراک کی اس قدر تکی ہوئی کہ دونوں نے اپنے اپنے دوا بینی جانوروں کو ذرح کرنا شروع کرویا اور کن الدولہ کی حالت تو یہ ہوگئی کہ اگر اس چانا تو فکست قبول کر لیتا۔ چنا نچہ اس نے اپنے وزیر ابوالفضل بن العمید سے مشورہ کیا کہ آیا جنگ جاری رکمی جائے یا گریز کیا جائے؟ وزیر نے جواب دیا کہ آپ کے لئے سوائے اللہ تعالی کی ذات پاک کے اور کوئی جائے ناہیں۔ البذا آپ مسلمانوں کے لئے خیر کی نیت رکھیں اور حسن سیر سے اورا حسان کرنے کا پختہ اراوہ فر مالیں اور بیاس لئے ضروری ہے کہ فتے حاصل کرنے کی جملہ تداہیر جوابک انسان کے قبضہ قدرت میں تھیں وہ سب منقطع ہو چیس لہذا آگر ہم لڑائی سے جان بچا کہ بھا گئے پر کم یا تھے لیس تو بہتے ہیں ہوگا کہ وشن مارا تعاقب کرے ہم کوئل کردیں گے۔ کوئکہ ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی پر تقریرین کرفر مایا کہ اے ابو الفضل میں تو بیدائے تھے۔ یہ بی تائم کرچکا تھا۔

ابوالفنل وزیرکابیان ہے کہ میں اس کے بعدرکن الدولہ کے پاس سے اٹھ کرا پے ٹھکانہ پرآ گیا۔لیکن جب تہائی رات باقی رہ گئی تورکن الدولہ نے جھے بلا بھیجا اور کہا کہ ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے اوروہ یہ ہے کہ گویا میں اپنے دابہ ( محوڑے ) فیروز تا می پرسوار ہوں اور ہمارے دشمن کو تکست ہو چکی ہے اورتم میرے پہلو میں چل رہے ہو۔اورہم کواپسی جگہ سے کشادگی پینجی کہ جہاں ہماراوہم وگمان بھی نہ تھا۔ چلتے چلتے میں نے نگاہ نیجی کر کے زمین کی طرف دیکھا تو جھے ایک انگشتری پڑی ہو کی نظر آئی۔ چنا نچہ میں نے اس کواٹھالیا اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں فیروزہ کا تکمینہ لگا ہوا ہے۔ میں نے اس کوتیرک مجھ کراپی انگی میں پہن لیا اور اس کے بعد فور آمیری آئے کھل محکی۔ میری رائے میں اس خواب کی تعبیر ہے کہ ہم کوانشا ءاللہ فتح ہوگی۔ کیونکہ فیروز اور فتح دومتر ادف الفاظ بیں اور میرے کھوڑے کا نام مجمی فیروز ہی ہے۔

وزیرابوالفضل کا بیان ہے کہ ابھی کچھ ہی دیرہوئی تھی کہ ہم کو بیخ شخی کہ دشمن فرار ہو گئے اور اپنے ڈیرے فیے سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چنا نچہ جب متواتر بیٹیریں آئی رہیں تو ہم کودشمن کی ہزیمت کا یقین ہوگیا۔ بہر حال ہم کودشمن کی مخلست کے اسباب کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس لئے ہم آئے بو ھے مگر اس خیال ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں کی نے کوئی دھوکہ نہ کیا ہواس لئے ہم نے احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور میں احتیاطاً بادشاہ کے ایک جانب ہوگیا۔ بادشاہ اپ گھوڑ ہے فیروز پر سوار تھے۔ ہم ابھی پچھ ہی قدم آگر برھے تھے کہ بادشاہ رکن الدولہ نے ایک غلام ہے جوان کے آگر آگر ہی رہا ہوا تھا، چنج کر کہا کہ بیا بھشتری اٹھا کر جھے دو۔ چنا نچہ غلام نے وہ انگشتری اٹھا کر بچھ دو۔ وہ ناتھ میں ایک فیروز ہر ابوا تھا۔ رکن الدولہ نے فوراُ وہ انگشتری بہن کی اور کہنے لگا کہ میر ہو خواب کی تعییر پوری ہوگئی۔ بیابیت بادشاہ لیوری ہوگئی۔ بیابیت بادشاہ کی درا ہے۔ اصفہان ، رہے ہم اور ابوان اور پوراع اق وہ جم اس کی مملکت میں داخل تھا ہی جا کہ اور ابوان میں بادشاہ نے فورا ہوائی تھا ہی ہوگئی۔ بیابیت ہوگئی ہوگئی۔ اس خطیم بادشاہ نے فورا ہوائی مقرد کے تھے۔ اس عظیم بادشاہ نے فورا ہو نین بھی مقرد کے تھے۔ اس عظیم بادشاہ نے فرق کو میں کی مقرد کے تھے۔ اس عظیم بادشاہ نے فرق کو میں کی کو میں اور ابوراع اق وہ بہت ہوگئی۔ لئے اس نے پچھ تو اعدو تو انہیں بھی مقرد کے تھے۔ اس عظیم بادشاہ نے فیل کے کہا تھا کہ کے گوا عدو تو انہیں بھی مقرد کے تھے۔ اس عظیم بادشاہ نے فیل کے کہا ہو اسال وفات پائی۔

ابن سیع اسبتی کی کتاب شفاءالصدور میں حضرت ابوسعید خدریؓ ہے بیدروایت منقول ہے:۔ ''حضورا کرم ملن کی نے فرمایا کہ دواب (چو پاؤں) کے چیروں پرمت مارو کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمروت بیج خوانی کرتی ہے''۔

احیاہ میں باب سرالہ و تین کے تحت لکھا ہے کہ روٹی تیار کر کے اس وقت تک تیرے سامنے ہیں رکھی جاتی تا وقت تک تیر اسامنے کار گیرکام نہ کرلیں۔ ان کام کرنے والوں میں سب سے اول حفزت میکا ئیل طین ہیں جواللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزائوں سے پائی تاپ کرویتے ہیں ان کے بعد دوسر فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہنکاتے ہیں اور پھران کے بعد چا ند ، سورج اور افلاک ہیں اور ان کے بعد مواکے فرشتے ہیں اور خین کے جانور ہیں اور سب آخر میں نان بائی کا نمبر آتا ہے۔ مقصد سے کہ آپ کے سامنے کی ہوئی روٹی جب مواک فرشتے ہیں اور خین سے سامنے کی ہوئی روٹی جب آتی ہے تو اس میں حضرت میکا ئیل مین اس بائی تک تین سوساٹھ ہاتھوں کی کار گیری ہوتی ہے تب جاکر وہ آپ کو کھانے کے واسط ملتی ہے اور ان تفقد و ایف می آلئی کو کھانے کے واسط ملتی ہے اور ان تفقد و ایف می آلئی کو کھانے کے واسط ملتی ہے اور ان تفقد و ایف می آلئی کو کھانے کے واسط میں ہوتی ہے تب جاکر وہ آپ کو کھانے کے واسط میں کو گائی کو کھی کہ تھوں کو تارکر نا چا ہوتو نہیں کر سکتے۔

#### كايت:

امام احمد اور بہتی سے جھر بن سے روایت کیا ہے کہ ایک و فعہ ایک دابہ مودار ہوا جولوگوں کو ہلاک کردیتا تھا۔ چنا نچہ جو بھی اس دابہ کے قریب جاتا ہی جان سے ہاتھ دھو بیشتا۔ ایک دن ایک کانا آ دی آیا اس نے لوگوں سے کہا کہ تم اس جانور کی فکر نہ کرو سیس اس کود کھے لول گا۔ چنا نچہ جب وہ کانا شخص اس جانور کے پاس بہنچا تو اس جانور نے اس کو بھے ایڈ اندوی بلکہ گردن اطاعت اس کے سامنے جھادی اوراس تھی نے اس کونی اس بنا ہے۔ اس شخص میں بنا ہے۔ اس شخص

نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں بھی کوئی گناہ ہیں کیا صرف ایک مرتبہ میری اس آئھ نے ایک خطاء (گناہ) کیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کو میں رادی کہ تیرے اس کو نکال کر پھینک دیا اور اس لئے اب میں کا ناہوں۔

امام احمد بن عنبل فرماتے ہیں کہ توبہ کا پیطریقہ بنی اسرائیل یا ہم سے پہلے کسی اور شریعت میں جائز ہوگا مگر شریعت محمد پیش اگر کسی نامحرم عورت پر قصداً نگاہ ڈالی جائے تو اس آ نکھ کا نکال دینا ہر گز جائز نہیں بلکہ سے دل سے تو بہ کرلینا کافی ہے۔

ابن خلکان نے رہے الجیزی کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ایک باردابہ (تھوڑے) پرسوار ہوکر معرکی کی سردک سے گزررہے تھے
کہ اچا تک کسی نے ایک مکان کی حجت سے راکھ سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا آپ پرالٹ دیا۔ آپ اپنی سواری سے اثر کر کپڑے جماڑنے
لگے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس گھروالے کو بلاکرڈا نٹنے کیوں نہیں؟ آپ نے فر مایا کہ جو شخص آگ (لیمنی دوزخ) کا مستحق ہو
اوراس کے سر پرداکھ پڑنے سے اگر جہنم کی آگ سے اس کا پیچھا مچھوٹ جائے تو اس پر غصہ کرنا جا نزنہیں۔

رئے ابن سلیمان شافعی تھے اور شافعی کے جدید قول کے راویوں میں سے تھے۔ ان کی ۲۰۵ میں وفات ہوئی۔ ان کوجیزی اس وجہ سے
کہتے ہیں کہ یہ جیز ہ کے رہنے والے تھے۔ جیز ہ قاہرہ سے چندمیل کے فاصلے پر دریا پارا یک بہتی ہے یہاں کے احرام مشہور ہیں اوران کا
شارد نیا کے عجا نبات میں ہوتا ہے۔ اصل میں یہ اہرام مصری بادشا ہوں کے مقبرے ہیں اور ان عالی شان مقبروں کو تقمیر کرانے سے ان کا
مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہم اپنی زندگی میں دیگر بادشا ہوں سے ممتازر ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد بھی ہماراا قبیاز باقی رہے۔

کہتے ہیں کہ جب مامون رشید خلیفہ عبائی مصر پہنچا تو اس نے ایک احرام کوتو ڈنے کا تھم دیا تا کہ اس کے اندرونی حالات کاعلم ہوسکے۔ چنا نچراس کوتو ڈنے میں بہت محنت اور جانفشانی اٹھانی پڑی اور کافی رو پیپنچرچ ہوا۔ اس کوتو ڈنے کے بعد جب اس کے اندر گئے تو چند بیکار چیز ہی اور نمی وغیرہ جمی ہوئی تھی تو چند بیکار چیز ہی اور نمی و نی براس قد رسیلا بی اور نمی وغیرہ جمی ہوئی تھی کہ اس پر چلنا دشوارتھا۔ عمارت کے بالائی حصہ میں ایک چوکور چرہ تھا جس کے ہرضلع کا طول آٹھ ہاتھ تھا اور اس کے وسط میں ایک حوض تھا۔ چنا نچے سب بچھ دیکھنے کے بعد مامون رشید نے دیگر اہر اموں کوتو ڈنے سے روک دیا۔

یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ہرمس اول لینی اخنوع نے (اور بیادر لیس طلقا ہیں) ستاروں کے حالات دیکھے کرایک طوفان کی اطلاع دی تھی اور اس طوفان سے محفوظ رہنے کے لئے اھراموں کی تغمیر اکرائی تھی اور ان ادھراموں کی تغمیر میں چھے ماہ کا عرصہ لگا تھا اور ان اہراموں پر عبارت کندہ کرائی تھی کہ:۔

"جوفض ہمارے بعد آئے اس سے کہددیا جائے کہ ان اھراموں کومنہد کرنے میں چھسوسال لگیس کے حالا نکہ عمارت کا منہدم کرانا اس کے تغییر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ہم نے ان کو دیباج کا لباس پہنایا ہے اور اگر وہ جا ہے تو ان کو ٹاٹ پہنا دے حالا نکہ ٹاٹ دیباج سے ارزاں ہے'۔

امام ابوالفرج بن الجوزيؒ نے اپني كتاب "سلوة الاحزان "ميں لكھا ہے كہ ان اہرام ميں يہ بات عجيب ہے كہ ہراہرام كى بلندى عارسوذ راع ہے اوران كى ساخت سنگ رخام اور سنگ مرمركى ہے اوران پھروں پر بيعبارت كندہ ہے:۔

"میں نے اس عمارت کو اپنی حسن تد ہیر سے بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص قوت کا دعویدار ہے تو اس کو منہدم کردے کیونکہ انہدام تغییر سے زیادہ آسان ہے"۔

ابن المنادي کہتے ہیں کہ ہم کواس عبارت کا بیمطلب معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا بھر کا خراج مکر روصول کر کے ان کے

انهدام مل خرج كرية بهي ان كومنهدم بيس كرسكتا".

قرآن باک کی سورہ بروئ میں جو بیآ یت تریفہ ہے کہ 'فُتِلَ اَصْحَبُ الانحَدُو دِالنَّارِ ذَاتِ الْوَفُوْدِ إِذَهُمْ عَلَيْهَا فَعُوْدٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُوْمِنِيْنَ شُهُودٌ ''که خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اوروہ جو بچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم وستم کررہے تھے اس کود کھے کردہے تھے''۔

اس آیت کی تفیر میں رسول اللہ طفیقیا کی ایک حدیث جو کھی مسلم ودیگر کتب حدیث میں منقول ہے مفسرین بیان کرتے ہیں اس حدیث کو حضرت صہیب ٹے نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طفیقیا ہے فر مایا کہ ایک ہا دشاہ تھا اوراس کے یہاں ایک کا بمن اور برووایت دیگر ساحرتھا، ایک ون اس نے بادشاہ سے کہا کہ چونکہ میں اب بوڑھا ہوگیا ہوں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں مرگیا تو یہ میراعلم تم سے منقطع ہوجائے گا۔ لہٰذاتم میر سے لئے کوئی ذہین اور سرلیج الفہم لڑکا تلاش کروتا کہ اس کو میں اپنا پیلم سکھا دوں۔ چنا نچہ بادشاہ نے اس کی منشاء کے مطابق ایک لڑکا تلاش کراویا اوراس کو تھم دیا کہ وہ والا کا ساحر کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا کر ہے۔ چنا نچہ وہ لڑکا ساحر کے پاس آتا اس راستے میں کی راہب کی ایک خانقاہ بھی متمی دیا نچہ وہ لڑکا جن متھے۔ لیعنی یہ راہب کی ایک خانقاہ بھی تھی دنا چنا نچہ لڑکا جب ساحر کے پاس آتا تا اس راہب کی ایک خانقاہ بھی تھی دنا تھی تھی دنا تھی تھی جن نچ لڑکا جب ساحر کے پاس آتا تا تا تا تو راستہ میں اس راہب کے پاس بھی جا کہ جہ را کہ ساحر کے پاس آتا بہت کم کرویا ہے۔ لڑکے نے ساحر کی ساحر کے پاس آتا بہت کم کرویا ہے۔ لڑکے نے ساحر کی اس شاحر کے پاس آتا بہت کم کرویا ہے۔ لڑکے نے ساحر کی اس شاحر کے پاس آتا بہت کم کرویا ہے۔ لڑکے نے ساحر کی اس تا ہوت کہ اس کی ایک خانوا کہ کہ کہ اس سے یہ کہ دویا کہ اس کے یہ کہ دیا کہ کہ کہ کو ساحر کے اس آتا بہت کم کرویا ہے۔ لڑکے نے ساحر کی اس کہ جمہ کو کھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والے دیر سے چہنچنے پر تھھ سے باز پرس کریں تو کہد یا کرنا کہ جھکو کو ساحر نے دیں سے جھوڑا

چنا نچراڑ کا پجھ دن ایسا ہی کرتا رہا ایک دن وہ چلا آ رہا تھا کہ ایک دابعظیمہ (بڑا جانور) نمودار ہوا اور لوگ اس کے ڈرسے راستہ چلئے سے دک گئے۔ لڑکے نے جب بیر نظارہ دیکھا تو دل ہیں سو چنے لگا کہ آج ساحراور راہب کا عقدہ کھل جائے گا۔ کہ آ یا ساحر سچا ہے یا راہب۔ چنا نچراس نے ایک پھراٹھا یا اور ہیہ کہ کرکہ' یا اللہ! اگر تیرے نزویک راہب کا عمل ساحر کے عمل سے مجوب ہے تو اس دابہ کو ہلاک کردے' ۔ اس نے مارویا۔ ضدا کی قدرت کہ پھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہوگیا۔ بید کھی کرلوگ آپس ہیں کہنے لگے کہ اس لڑکے کو کوئی ایساعلم حاصل ہے جودوسروں کوئیس۔ انفاق سے بادشاہ کا ایک مصاحب نا بینا تھا، جب اس کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ لڑک کے پاس پہنچا اور کہنے نگا کہ اگر تو میری بینائی والیس لا دے تو ہیں جھی کو اتفا انعام دوں گا۔ لڑک نے جواب دیا کہ جھی کو انعام کی قطعی حاجت نہیں۔ البت میری آپ سے بیشرط ہے کہ اگر آپ ایسی تھے ہوگئے ( لیسی آ گئی ) تو کیا اس ذات پاک پرجس کے تم ہے آپ ایسی عمری آپ سے بیشرط ہے کہ اگر آپ ایسی تھی اور کہا کہ بیس ضرورا رسا کہ وں گا۔ چنا نچراڑ کے نے اللہ تعالی سے اس کے لئے موال گی۔ دعاشتم ہوتے ہی تا بینا بیوا یا وراس نے دین حق قبول کرلیا۔

اس کے بعد بیخص حسب معمول بادشاہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کو بینا دیکھ کر پوچھا کہ یہ تیری بینائی کس نے لوٹا دی؟اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے بادشاہ نے جیرت سے پوچھا کہ کیا میرے سواتیرااور بھی کوئی رب ہے؟اس نے جواب دیا کہ میراادر تیرارب اللہ ہے۔ بیجواب من کر بادشاہ نے ایک آ رہ منگوایااوراس کے سر پرچلوا کردو کھڑے کراد ہیئے۔ امام ترندیؒ کی روایت کے مطابق میدوابہ (جس کولڑ کے نے پھرسے ہلاک کیا تھا) شیر تھااور جب اس لڑکے نے راہب کوشیر کے ساتھ اپنے اس واقعہ کی اطلاع دی تو راہب نے کہا کہ تیری ایک خاص شان ہے اور تو اس کی وجہ سے آز مائش میں مبتلا ہوگا مگر خبر دار میرا سمی سے پچھ تذکرہ نہ کرنا۔

ا مام ترفدی فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کوان نتیوں شخصوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے ان کوطلب کرلیا اور را جب وٹا بیٹا کو آرہ سے چروادیا اور لڑکے کے بارے میں بیٹھم دیا کہ اس کوفلاں پہاڑ پر لیجا کر سرکے بل گراوو۔ چنا نچہ بادشاہ کے فرستادگان اس کو پہاڑ پر لے گئے اور جب انہوں نے اس کو گرانے کا قصد کیا تو لڑکے نے بیدعا ما تکی کہ' یا اللہ! تو جس طرح جا ہے ان کومیری طرف سے بھگت لے' چنا نچہ بی وہ لوگ پہاڑ سے لڑھکنے لگے اور صرف لڑکا باقی رہ گیا۔ اور وہ لڑکا واپس بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اس سے بوچھا کہ سے ہی وہ لوگ پہاڑ سے لڑھکنے نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے میری طرف سے ان کا بھگتان کردیا۔ اس پر بادشاہ نے تھم دیا کہ اس لڑک کو لے جا کرسمندر میں ڈبودو۔

چنانچاس کے آومیوں نے اس کے تھم کی تمیل کی اوراس کو لے جاکر سمندر میں دھادے دیا۔ لیکن اللہ تعالی نے لڑکے کے بجائے ان لوگوں کوئی ڈبودیا اور وہ لڑکا پائی پر چانا ہوا تھے وسالم با ہرنگل آیا۔ اور بادشاہ کے پاس آگھڑا ہوگیا۔ بادشاہ لڑکے کود کھ کر بہت تھے ہوا۔ آخر کا رائ کا خود بی باوشاہ سے نخاطب ہو کر بولا کیا واقعی آپ کا ارادہ میر کی جان لینے کا ہے؟ بادشاہ نے اثبات میں جواب ویا۔ اس پرلڑکے ۔ نے کہا کہ تم جھکو ہر گزنہیں مار سکتے۔ البتہ اگر جھکو ارنائی ہے تواس کی ترکیب ہے کہ جھکوا کہ تختہ ہے با تھ ھکرا کہ تیر پر کہما ہوا کو ایک میدان میں جمع کر لینا۔ چنا نچہ بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کر کے لڑکے ۔ البتہ اگر جمع کو ارنائی میدان میں جمع کر لینا۔ چنا نچہ بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کر کے لڑکے کے ترش سے ایک تیرنکال کروئی الفاظ کہ کر تیراس کے مارا۔ تیرسیدھالڑکے کی کپٹی پر جالگا اوراس کو ختم کرویا۔ لڑکے نے اپنا ہا تھ شہید کر ترش سے ایک تیرنکال کروئی الفاظ کہ کر تیراس کے مارا۔ تیرسیدھالڑکے کی کپٹی پر جالگا اوراس کو ختم کرویا۔ لڑکے نے اپنا ہا تھ شہید کو تو وقت اپنی کپٹی پر کھ چھوڑا تھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر جمع نے بیک زبان ہو کہ ہم اس لڑکے کے دب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے مصاحبین نے بادشاہ سے کہا کہ پہلے تو آپ صرف تین ہی شخصوں کے مسلمان ہونے سے گھرار ہے تھے گمراب یہ سارا عالم مسلمان ہوگی اور اس جی خورف تیں بھوگوں کو مسلمان ہونے سے گھرار ہے تھے گمراب یہ سارا عالم مسلمان ہوگا اور اس جی خورف تیں ہوگا اور اس جی خورف تیں ہو گھا اس کی کہا اور جو شخص بھی اسلام سے مخرف تہ مواس کو آگ میں جھوک دیا گیا۔

ا مام مسلم نے اپنی روایت میں بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ جب خندقیں کھود کراوران میں آگ جاؤ کراال اسلام کواس میں جھونکا جارہا تھا تو باوشاہ کے فرستادگان ایک عورت کو جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا آگ میں ڈالنے کے لئے لائے۔ چنانچہ وہ عورت بچہ کی وجہ سے پچھ مضمل کی ہوگئی۔ مال کی بیرحالت دکھے کروہ شیر خوار بچہ بول اٹھا اور کہا کہ امال جان گھبرا ہے نہیں کیونکہ آپ تن پر ہیں۔ابن قتبیہ نے کہا ہے کہ اس بچہ کی عمر صرف سمات ماہ کی تھی۔

امام ترندیؒ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جوشہید کردیا گیا تھا (جس کو ہادشاہ نے ایک تیر کے ذریعیشہید کیا تھا) حضرت عمر کے عہد خلافت میں قبر سے برآ مدجوا تھااوراس کا ہاتھ بدستوراس کی کنپٹی پررکھا ہوا تھا۔

محد بن اسحاق صاحب سیرت نے لکھا ہے کہ اس لڑ کے کا نام عبداللہ بن النام تھا۔ خضرت عمر کے عہد میں نجران کے سی شخص نے اپنی کسی ضرورت سے ایک ویرانہ کھودا تو وہاں سے لڑ کے کی لاش برآ مد ہوئی جوایک دیوار کے بنچ گڑی ہوئی تھی ۔ لڑ کے کا ہاتھ تیر لگنے کی جگہ پٹی پر رکھا ہواا تھااوراس کی انگلی میں ایک انگوٹی تھی جس پر'' دبی اللّٰہ لکھا ہوا تھا۔اس واقعہ کی جب حضرت عمرٌ کو بذر بعیۃ کریراطلاع دی گئی تو آیے نے لکھ بھیجا کہ لاش کواس کے حال پر چھوڑ دو۔ چٹانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔

سینلی فرماتے ہیں کہ لاش کے اپنی اصلی حالت میں قائم رہے کی تقد بین اس آیت کریمہ میں ہوتی ہے۔و کا تسخسبَنَ الَّذِینَ قُتِلُوْ ا فَی مَسَبِیْلِ اللّٰهِ اَمُوَاتًا الایه (جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کومر دہ مت مجھو')

اس كعلاوه أخضور سل كاس حديث على تقديق بوتى جاوروه يه: ـ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَاكُلُ أَجْسَادَ الْلَانْبِياءِ.

"الله تعالى نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کیہم السلام کے جسموں کو کھائے"۔

یہ حدیث ابودا وُڈنے روایت کی ہےاورابوجعفرالداودی نے بھی اس کوروایت کیا ہے گران کی روایت میں شہداءعلیاءاورموڈن لوگ بھی شامل ہیں۔لیکن وہ فر ماتے ہیں کہان لوگوں کااضافہ غریبہ ہے لیکن اس کے باوجودابوداؤ دی تقداورمعتد ہیں۔

ابن بشکوال کا قول ہے کہ جس بادشاہ کے عہد میں اخدودالنار کا واقعہ ہوااس کا نام' بوسف ذوانواس' نقااور بیجمیر اورمضافات جمیر کا عکم اس نقااور نجران اس کا پاپیتخت تقااور بقول دیگر اس بادشاہ کا نام' ذرعہ ذونواس' نقااور بقول سمر فندی بیددی کا معتقد تقااور بیہ واقعہ (اخدودالنار) رسول اللہ سنجیتی کی بعثت ہے ستر سال قبل پیش آیااور واقعہ میں مذکور را ہب کا نام قیتمون تھا۔

عيم رندي نزيدين الم عروايت كى ب:

''جب ابوموی وابو مالک وابو عامر نے اشعریین کی ایک جماعت کے ساتھ جمرت فرمائی اور رسول اللہ طبیح کی خدمت میں آنے کا قصد کیا تو ان لوگوں کی زاوراہ ختم ہوگی انہوں نے اپنا ایک قاصد کھا تا لانے کے لئے رسول اللہ طبیح کی خدمت میں رواند کیا۔ جب بیقاصد آپ کے قریب پہنچا تو آپ کو بیآیت پڑھتے ہوئے سان' وَمَامِنُ دَائِنَةِ فِی الْاَدُ ضِ اِلْاعلٰی اللّٰهِ دِزُ قُهُا''( یعیٰ زمین پرکوئی ایسادا بنہیں ہے جس کارز ق اللہ تعالیٰ دمنہ ہو ) ہے آست س کر کوئی ایسادا بنہیں ہے جس کارز ق اللہ تعالیٰ دمنہ ہو ) ہے آست س کر کہا کہ واب ہے کمتر نہیں ہیں۔ میں رسول اللہ طبیح کے پاس نہیں اللہ کوئر دیک دواب ہے کمتر نہیں ہوگی۔ انہوں نے سجھا کہ گیا واپس ہوگیا اورا پنے ساتھ ہوں کے پاس آ کر کہا کہ نوش ہوجا و تمہاری مطلب براری ہوگی۔ انہوں نے سجھا کہ قاصد ہارے حال کی اطلاع رسول اللہ سیجھے کو دے آئے ہیں۔ وہ ای حالت میں ہے کہ دوآ دی آئے ، وہ ایک عالیہ، روئی اور گوشت ہے بھرا ہوا لئہ ہوئے انہوں نے بھی دیا تھا گھا یا گیا خوب سیر ہوکر کھا یا گیا خوب سیر ہوکر کھا یا گیا خوب سیر ہوکر کھا یا گیا ہوں وہ کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دیا ہوں نے بھی تھا اس سے زیادہ کی خدمت میں کھا تا اور کہا کہ یارسول اللہ بھی تو کوئی چر تمہارے پاس بھیجا تھا اس سے زیادہ مزے دار کھا تا اور کہا کہ یارسول اللہ بھی نے وہ کوئی چر تمہارے پاس بھیجا تھا۔ جب آپ نہیں تھی تھا۔ جب آپ نہیں تھیجا تھا۔ جب آپ نہیں تو کوئی چر تمہارے پاس نہیں تھیجا تھا۔ جب آپ نے قاصد میں کھا تا لائد کارز ق تھا جواس نے تمہارے لئے جب تھا گا۔ جب آپ نے قاصد کی تا کہ کا پورا واقعہ بیان کیا۔ بین کر آپ نے فر مایا کہ بیا کہ کا نورا واقعہ بیان کیا۔ بین کر آپ نے فر مایا کہ بیا کہ کھا تا لئہ کارز ق تھا جواس نے تمہارے لئے جہ جباتھا۔ کہ دورائی سے ان کیا کہ بین کر آپ نے فر مایا کہ بیان کیا۔ بین کر آپ نے فر مایا کہ بیان کیا۔ بین کر آپ نے فر مایا کہ بیا کہ کی کہ کہ کہ کہ ان کہ ان کہ کہ کہا تا لئہ کارز ق تھا جواس نے تمہارے لئے تھیجا تھا۔ ۔

ابن السني في حضرت عبدالله ابن مسعود سے روایت کی ہے:

" نبی کریم طاق این نے فرمایا کداگر تمہارا کوئی دابہ (جانور) کھل کر کسی بیابان میں پہنچ جائے تو اس بیابان میں جاکراس طرح پکارتا جاہیے" یا عباد الله احبسوا "(لینی اے اللہ کے بندوروکو) کیونکہ زمین پراللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی روکنے والا (فرشتہ) اس کوروک دیتا ہے"۔

ا مام نووئ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میر ہے کسی ذی علم شیخ نے بیان کیاان کا ایک دابہ (غالبا خچر کہیں بھا گ گیاتھا۔ چنا نچوانہوں نے بیہ دعا کی لیعن' یساعب داللّٰہ احبسوا' پڑھی۔ چنا نچوہ ہا نور بھکم خدارک گیا۔انہوں نے بیہ بھی فرمایا کہ میں ایک مرتبہ کسی قافلہ کے ساتھ میں تھا کہ انفا قان قافلہ والوں میں سے کسی کا ایک جانور کہیں بھاگ گیا۔لوگ اس کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے مگروہ ہاتھ نہ آ یا چٹا نچہ میں نے کھڑے ہوکروہ کی دعا پڑھی۔تھوڑی دیر کے بعدوہ جانورخود بخو دا پئی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔اس کی واپسی کی سوائے اس دعا کے اور کوئی وہ مرتبیں تھی۔

این السنی نے اہام ابوعبداللہ یونس بن عبید بن دینار مصری تا بعی ہے روایت کی ہے کہ اگر کوئی فخص ایسے دابہ ( جانور ) پر سوار ہوجو رکتانہ ہوتو اس کو جاہے کہ اس کے کان میں بیر آیت شریف پڑھے:

" أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُواتِ والْآرضِ طَوْعَاوَ كُرُها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ." انتاء الله وه رك جائعًا -

طبرانی فی مجم الا وسط می حضرت انس سے روایت کی ہے کہ:

"رسول الله طلْقَايِم في ما ياكه الرحمها راكونى غلام ياكونى جانورياكونى لركا بدخلق بوتواس ككان من بيآيت پره عند" أفَعَيْوَ دَيُنِ اللهِ يَنْعُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْارُضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ."

باءالموحدہ کے باب میں لفظ اخلہ کے تحت گزر چکاہے کہ رسول اللہ سٹھ آپٹی نے اپنے ٹچر کے کان میں قُل اعو ذہوب الفلق پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ کیو کہ اس خچر نے آپ کے سوار ہونے پر پچھ شوخی کی تھی۔

حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی جانور سے ایسا کام لینا جس کے لئے وہ کلوق نہیں کیا گیا ہے جائز ہے۔ مثلاً گائے سے بار برداری یا سواری کا کام لینا اوٹر سے سے کیستی کا کام لینا اور رسول اللہ طافی کی بیصدیث جو کہ تفق علیہ ہے:

"ایک مخض ایک گائے ہا کے لئے جار ہاتھا، جب اس نے اس پرسوار ہونے کا ارادہ کیا تو وہ بولی کہ ہم سواری کے لئے نہیں بیدا کئے مجئے ہیں"۔

کیکن مراد اس سے بیہ ہے کہ گائے کا سب سے بڑا نفع تو دودھ ہے اور بیاس امر کے منافی نہیں کہ اس سے کوئی دوسرا کام نہ اِجائے۔

۔ . امام احد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو دشنام (گالی) دے تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ جبیبا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ جس میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پرلعنت کی تھی اور دوسری دلیل مسلم کی رپیصدیت ہے:

" حضرت ابودرواء منقول ہے کہ لعانون ( کثرت سے لعنت کرنے والے ) قیامت کے دن نہ ضع ہوں گے اور نہ گواہ ہوں گئے'۔

مسكله: \_دابه كے مالك پراس كوچاره چرانا اوراس كوسيراب كرنا واجب ہے كيونكه اس كى جان كا تحفظ ضرورى ہے۔ چنا نچەحديث سيحج ميس

آیا ہے کہ ایک عورت بلی کے رو کئے اور اس کو بھو کار کھنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی تھی ۔لہذا دابہ اس صورت میں عبد (غلام ) کے مثابہ ہوگیا۔

اگر جانورکو جنگل میں نہ چرائے تو اس کو گھر پرا تنا چارہ اور پانی دے کہ وہ پیٹ بھرنے کے اور پانی سے سراب ہونے کے اول مرحلہ میں آ جائے۔ان کی انتہا مطلوب نہیں۔اوراگر اس کو جنگل میں چرنے کے لئے چھوڑ اتو اس کو تب تک چھوڑ ہے رکھے تا وقتیکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے اور پانی سے سیراب ہوئے لیکن اس کو جنگل میں چھوڑ نے کے لئے بیشرط ہے کہ اس جنگل میں کوئی ورعہ ہ نہ ہواور پانی موجود ہو۔ کھا لے اور اگر دونو ل صور تیں ہوں یعنی جنگل میں بھی چرائے گئے افتے وقت ہواور گھر پر بھی چارہ موجود ہوتو پھرا نقتیار ہے کہ چاہے جوصورت افتیار کرے۔اوراگر جانور کے لئے دونوں چیز بی ضروری ہوں یعنی جنگل میں چرانا اور گھر پر بھی کھلانا تو پھر دونوں کا انتظام کرنا ضروری

اورا گرجانور پیاسا ہےاور مالک کے باس تھوڑا پانی ہےاور طہارت کی بھی ضرورت ہے لیکن اگروہ طہارت حاصل کرتا ہے تو جانور پیاسارہ جاتا ہے تواس صورت میں آ دمی کوچاہیے کہ وہ یانی جانور کو پلادے اور خود تیم کر لے۔

اگر مالک جانورکوچارہ نہ دیے تو اس پر چارہ کھلانے کے لئے زور دیاجائے گا کہ یا تو اس کوفروخت کردے یا چارہ دے۔ کیونکہ ملاکت سے جانور کا بچانا ضروری ہے اور اگر اس نے ایبانہیں کیا تو حاکم کو اختیار ہے کہ وہ جومصلحت سمجھے وہ کرے اور اگر اس کا کوئی ظاہری مال ہوتو وہ نفقہ میں فروخت کردیا جائے گا۔ درنہ بیت المال سے نفقہ دیا جائے گا۔

#### فائده:

مستحب ہے کہ جانور پرسوار ہوتے وقت وہ دعا پڑھی جائے جس کوحا کم وتر غری نے علی ابن ربیعہ سے روایت کی ہے علی ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں موجود تھا تو آپ کی سواری کے لئے ایک جانور ( دابہ ) لایا گیا جب آپ نے رکاب میں یا وَل رکھا تو بسم اللّٰہ کہا۔ پھر جب آپ اس کی پشت پر بیٹھ گئے تو الحمد للّٰہ کہااوراس کے بعد بیآ یت پڑھی:۔

"سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلْنَا هَذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَالَمُنْقَلِبَوُنَ. ١

اس کے بعد تین تین مرتبہ الحمد للداور اللہ اکبر کہا اور اخیر میں بیدعا پڑھی:

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّانُوبَ الْآأَنْت.

اس کے بعد آپ بنے۔ حاضرین نے پوچھا۔ یا امیرائمؤمنین! آپ بنے کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ ملائے پیار کو یکی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیں نے بھی آپ سے بی سوال کیا تھا جوتم نے کیا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی کواپناوہ بندہ اچھا لگتا ہے جو کہتا ہے' ذَبِّ اغْضِرُ لِی ذُنُونِی ''اور ساتھ ہی ہی کہتا ہے' وَ لا یَغْفِرُ اللّٰهُ نُوبَ اَلّا اَنْتَ ''کیونکہ یہ کہتے سے بندے کواس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بجز اللہ سجانہ و تعالی کے کوئی گناہ معاف نہیں کرسکیا۔

ابوالقاسم طبرانی نے کتاب الدعوات میں عطا ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس بڑا تیز سے روایت کی ہے کہ:۔
''رسول الله طبق بیل نے فر مایا کہ جو محص کھوڑے وغیرہ پر سوار ہواور اللہ کا نام نہ لے (بعنی بسم اللہ نہ پڑھے) تو اس کے پیچھے شیطان سوار ہوجا تا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ گاؤ۔ اگر اس کو گانا اچھی طرح نہیں آتا تو سوار کے ول میں طرح کی آرز و کیں ڈالٹار ہتا ہے اور بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کے سوار ، سواری سے نہاترے'۔

ای کتاب میں حضرت ابوالدر دائے سے بیروایت بھی ہے۔

"رسول الله بني فرما يا كراكركوكي فخص سوارى (وابه) پرسوار بوت وقت يه پڑھايا كر بسم الله الذى لا يصدر مع اسمه شئى سبحانه ليس له اسمى سبحان الذى سخولنا هذا و ما كنا له مقرنين و انا الى ربنا منقلبون الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و عليه السلام" تو وابه كها كرديا و في الله تحكو بركت عطافر مائة و في ميرى پيشى الوجه لمكاكرديا - توفي اپني ربكى فرما نبردارى كى اورائى وات كے لئے بھلائى كى - الله تعالى تير سنر ميں بركت عطافر مائے اور تيرى حاجت كو پورافر مائے"۔

كالل اين عدى يس ب:

''ابن عمر بن تقید سے مروی ہے کہ نبی اکرم سی تیزیم نے فر مایا کہ جانوروں کواڑنے پر مارو کھیلنے پر مت مارو'۔
ابن ابی الد نیانے محمد بن اور لیس سے انہوں نے ابونضر وشقی سے انہوں نے اساعیل بن عیاش سے اور انہوں نے عمرو
بن قیس ملائی سے روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی وابہ (جانور) پر سوار ہوتا ہے تو جانو رکہتا ہے کہ یا اللہ تو اس کو میرا
دوست اور رحم کرنے والا بنا اور جب سوار اس پر لعنت کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے جوزیادہ نافر مان ہواس پر
لعنت پڑے'۔

مسئلد:

کسی بھی جانور پر دوسر مے فخص کوا پنے بیچھے بٹھالیٹا جائز ہے۔ بشرطیکہ اس جانور میں دوسوار بوں کا بوجھ سنتجالنے کی طاقت ہواورا گر طاقت نہ ہوتو جائز نہیں۔

معیمین می حفرت اسامه بناتند سے روایت ہے کہ:۔

''رسول الله طبخ الله جس وقت عرفات سے مزدلفہ تشریف لائے تو حضرت اسامہ بن زید گوردیف بنایا۔ پھر مزدلفہ سے منطقہ منی تک حضرت نظل بن عباس کوا ہے ہی پھیے بٹھایا اور والیسی پر حضرت معاذ بن شید کوا ہے ساتھ سوار کیا۔ آپ نے ان کو اس خچر پر سوار کیا تھا جس کو عفیر کہا جاتا تھا اور آپ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو تھم ویا کہ وہ اپنی بہن عائشہ کو تعلیم لے جا کر عمرہ کرالا کیں۔ چنانچ انہوں نے حضرت عائشہ کا کو کچاوہ پر اپنے چھے ردیف بنایا اور نبی علیا آئے جب حضرت میں نکاح کیا تھا تو اپنے چھے ردیف بنایا اور نبی علیا آئے جب حضرت میں نکاح کیا تھا تو اپنے چھے ردیف بنایا تھا''۔

جب بھی مالک دابر کسی دوسرے شخص کواپے ساتھ اپنی سواری پر بٹھائے تو صدر میں بیٹھنے کا مستحق سواری کا مالک ہے اور ردیف کو پیچھے یا با کسی جانب بٹھانا جا ہے اور بیاور بات ہے کہ ردیف کے اگرام وغیرہ کی وجہ سے مالک اس کواپنی رضا مندی سے آگے یا داکئیں جانب بٹھائے۔

مافظاً بن مندہ کی تحقیق ہے کہ رسول اللہ سے بیر نے جن لوگوں کوسواری پراپنے بیچھے بٹھایا (ردیف بنایا) ان کی تعداد ۳۳ہے۔لیکن عقبہ ابن عامر جہنی کا ان میں ذکر نہیں ہے اور نہ بی علاء صدیث وسیر میں سے کسی نے بیان کیا کہ آپ نے ان کور دیف بنایا ہو۔
''طبر انی نے حضرت جابر بڑھی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سے بیجے نے ایک جانور پر تین آ دمی کے سوار ہونے کومنع فرمایا ہے'۔

ز مین کاوہ کیڑا جس کا ذکراللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ سیا میں کیا ہے۔اس سے مرادوہ کیڑا ہے جولکڑی کو کھا تا ہےاوراس کو محمن کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:۔

''فَلَمُّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَ لَّهُمْ عَلَى مَوتة إلاَدَابَّةُ الاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ''

(جب ہم نے ان پرموت کا علم جاری کردیا تو کی چیز نے ان کے مرنے کا پیدنہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصاء کو کھا تا تھا''۔

اس کا قصہ یہ ہواتھا کہ حضرت سلیمان میں۔ نے جنوں کواپنے لئے ایک کل بنانے کا حکم دیا تھا جب وہ کل تیار ہو گیا تو آپ اس میں خفیہ طور پر آ رام کرنے کی غرض ہے تشریف لیے لئے لیکن ایک نوجوان سے خفیہ طور پر آ رام کرنے کی غرض ہے تشریف لیے گئے ۔ ایکن ایک نوجوان نے جواب دیا کہ میں اجازت لے کر آیا ہوں ۔ آپ نے پوچھا کس نے اجازت دی ؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس نے اجمازت دی ہے۔ اس جواب سے آپ بھھ گئے کہ بید ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ چونکہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا اس لئے آپ نے اپ عصاء پر نیک لگائی اور التد تعالی سے ورد فواست کی کہ اللہ تعالی بیت المقدس کی تعمیر جن وائس سے پورا فرما۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کرئی۔ حیات بہی سیجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ چنا نچہ جب بیت المقدس بن کر تیار ہوگیا تو آپ کے عصاء میں گھن کا کیڑ اپیدا ہوگیا اور اس کیڑ ہے۔ اس وقت جنوں کو پہ چلا کہ اور اس کیڑ ہے۔ آپ کی وفات اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی تھی لاگھی کے بھارے آپ کا جم بلاروح کھڑ اتھا۔ لہذا جن آپ میں پھھتا کر کہنے لگے کہ آپ کی وفات اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی تھی لاگھی کے بھارے آپ کا جم بلاروح کھڑ اتھا۔ لہذا جن آپ میں میں تھی تا کر کہنے لگے کہ آپ کی وفات اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی تھی لائی کے بہارے آپ کا جم بلاروح کھڑ اتھا۔ لہذا جن آپ میں بھیتا کر کہنے لگے کہ اس کے بہت پہلے ہو چکی تھی تھی لائی کے بھارے آپ کی اور کھڑ اتھا۔ لہذا جن آپ میں بھیتا کر کہنے لگے کہ اس کی میں اس کے بہت پہلے ہو چکی تھی تھی لائی کے بہارے آپ کی حقول کو بہتے لگے کہ کو کھی تھی تو بہت پہلے ہو چکی تھی تھی کی میں دھی تھی اور دے کھو کھی تھی کھی تو کھی تھی تو کی حقول کو بھی تھی کھی تھی تو کھی تھی تیک کھی کی دور تھی تھی کھی تو کھی تھی تو کہ تھی تو کھی تھی تو کہ تھی تو کھی تو کھی تھی تھی تو کھی تھی تو کھی تھی تو کہ تھی تو کھی تو کھی تھی تو کھی تھی تو کھی تھی تو کھی تو کھی تو کھی تھی تو کھی تھی تو کھی تو

اگر ہم کوغیب کاعلم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلار ہتے ۔ لیعنی معماری کا کام نہ کرتے ۔اس سے پہلے جنات غیب دانی کے

مرى تھے۔

دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون سا درخت ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام خروبہ ہے۔ اور میں آپ کا ملک ویران کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ درخت کے اس جواب سے آپ بھے گئے کہ اب میراوقت (وفات) قریب آگیا ہے۔ چنانچہ آپ اس کے لئے تیار ہو گئے اور اس درخت کا عصاء یعنی (لاتھی) بنوالیا اور ایک سال کے خوردونوش کا سامان جمع کرلیا۔ جنوں کو بید خیال رہا کہ آپ رات کو کھانا کھاتے ہوں گے کیکن جواللہ کا تھم تھاوہ ہو کررہا۔

حضرت این عباس بی جو سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ العسلوة والسلام جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں درخت اگا کرتے تھے۔ چنا نچہ آ پ اس درخت سے سوال کرتے تھے کہ تیرا کیا نام ہے اور قو کس چیز شی کام آتا ہے؟ درخت جواب دیتا کہ میرافلاں نام ہے اور بیس فلاں کام بیس کام آتا ہوں۔ چنا نچہ اگر وہ درخت کی بیاری کی دوا ہوتو تو حضرت سلیمان عید اس کو تعمید کر لیتے اورا گروہ کوئی پھلدار درخت ہوتا تو آ پ اس کو دو مری جگہ لگواد ہے۔ حسب معمول ایک وان آپ نے ایک درخت دیوا اور اس سے دریا فت کیا کہ تیرانام کیا ہے جھے خروب نے کار آمد ہے؟ درخت دیواب میں کہا کہ جھے خروب نے ایک درخت دیوا اور اس سے دریا دو ہلاک کرنے کے لئے کار آمد ہے؟ درخت نے جواب میں کہا کہ جھے خروب کہ تی اور بیس اس ملک کو بربا دو ہلاک کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ درخت کاس جواب ہے آپ نے اندازہ کرلیا کہ دب کریم کہ جوبات کو بی کہ بیا کیا گیا ہوں۔ درخت کا کہ اس جواب ہے آپ نے اندازہ کرلیا کہ دب کریم کہ جوبات کو بی کہ بیا کیا گیا ہوں کہ درخت کے اس جواب ہے تیا کہ اندازہ کو کہ کہ ہوتا تو ہوگی کرتا تا کہ اندازہ کی کہ وہ بی بیا کیا گیا کہ کہ میں بہتور چاتا رہا جن تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان اگر تم یہ وہ جو کہ تہ ہاری موت کا جنات کو بی کہ دوت کے درخت کا ایک عصاء بنا وادوراس پر نیک لگا کہ کو رہا تو ہوئی کہ تو ات ہوئی تھا کہ اس وقت ہوا جب گئی نے اس عصا کو کھالیا جس پر آپ لیک لگا تے ہوئے تھا اور وہ کہ کہ اگر جم کو غیب کا کام جم کہ وتا تو جم کی اس ذلت تک اس ذلت کے عذاب کو درواشت کرتے گئے کہ اگر جم کو غیب کا کام جم کو وز دیا تھا کہ جوبات کی دروت تک اس ذلت کے عذاب کورداشت کرتے بلکہ جس درت تک اس ذلت کے عذاب کورداشت کرتے بلکہ جس دوت تک اس ذلت کے عذاب کورداشت کرتے گئے کہ اگر جم کو غیب کا کام جم کورداشت کے دروت تک اس ذلت کے عذاب کورداشت کرتے ہو دیا تھا کہ جس کہ تو تک کہ اس دلت کی دروت تھی کی گیا تو وہ دیا تھا تھی ہوڑ دیا تھا کہ جس کے دروت تک کی اس دوت تک اس ذلت کی دوراث تک کہ دروت تو می کی گیا تو وہ دیا تھا کہ جس کے دروت تک کی تا تک کہ دروت تک کی اس دوراث کے دروت تک کہ تک کی دروت تک کی گیا تو دروت کے دروت کی کہ کر تو تک کی تو کہ کہ دروت تک کی تار کہ کورداشت کی دروت تو بھی کی گیا تو کہ دوراث کی کورداشت کی دروت تک کی کر تو تک کی کی کی درو

بيت المقدس كي تعمير:

سب سے پہلے بیت المقدس کی تغییر کا کام حفرت داؤد جین نے شروع کیا تھا گرصرف ایک آدمی کے قد کے برابراس کی بنیادیں المختے پائی تغییں کہ آپ کی دفات ہوگئی۔ آپ کے بعد آپ کے جیئے سلیمان عیلا آپ کے جانشین ہوئے قو آپ کواس کی تغییر کی تخیل کی فکر ہوئی۔ چنا نچہ آپ نے جنات اور شیاطین کو جع کیا اور ان کو کام تقیم کردیئے۔ ہر جماعت کواس کام کے لئے خاص کیا عمیا جس کووہ انچمی طرح کر سے تھے۔ چنا نچہ جنات اور شیاطین کو سنگ رخام اور سنگ مرم جع کرنے کے لئے تعینات کردیا اور شرکے بارے بی تھم دیا کہ شہر کوسنگ رخام اور بڑے رہوگئی جا کہ ایک خاندان کر شہر کوسنگ رخام اور بڑے رہوگئی جا کہ ایک خاندان کر ہے۔ چنا نچہ جب شہر تغییر ہوگیا تو بیت المقدس کی تغییر کیا جائے اور اس میں بارہ آبادیاں رکھی جا کی بحض جماعت کو مکانوں سے سونا، حیانی اور یا قوت نکا لئے کے لئے تعینات کیا اور ایک جماعت کو سمندر سے موتی نکا لئے پر مقرد کیا اور ایک جماعت کوسنگ مرم زنکا لئے کا گئی روانہ کیا۔

چنانچہ جب بیتمام چیزیں اس قدرجع ہوگئیں کہ ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد کاریگروں کوطلب کیا حمیا اور ان کے سپر دید کام کیا گیا کہ وہ بلند پھروں کوتر اش کر تختیاں بنائیں ، یا قوت اور موتیوں میں سوراخ کریں اور جواہرات درست کریں۔ چنانچہ جب بیکام کمل ہوگیا تو مسجد کی تغییر شروع ہوئی اس کی دیواریس سفید، زرداور سبز سنگ مرمر سے بنائی گئیں اور اس کے ستون بلور کے رکھے گئے اور اس کی حجست بیتی جواہرات کی تختیوں سے پاٹ دی گئی۔ چھتوں، دیواروں اور ستونوں ہیں مروارید، یا توت اور دیگرفتم کے یا توت بڑویئے گئے۔ مسجد کے صحن (فرش) ہیں فیروزہ کی تختیاں نصب کردی گئیں۔ چنا نچہ جب بیہ مسجد مکمل ہوگئ تو دنیا کی کوئی بھی عمارت اس کی خوبصورتی اور چک دمک کوئیں پہنچی تھی۔ رات کودہ چود ہویں کے چاند کی طرح جگمگاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان مطابق نے علاء بی اسرائیل کوجع فرمایا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ سجد خالص اللہ کے لئے تھیر کرائی ہاوروہ تھیر کے دن کو یوم عید بنایا ہے۔

بعض علاء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان ﷺ کے تابع بنادیا تھا اوران کو آپ کی اطاعت کا تھم دیا تھا اوران کو احکام کا پابندر کھنے کے لئے ان پرایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑار ہتا تھا۔ لہٰذا جنوں میں سے جوکوئی بھی آپ کے تھم کی نافر مانی کرتاوہ فرشتہ اس کوکوڑے ہے مارتا جس سے وہ جل جاتا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے سلیمان میں کے لئے تا ہے کا ایک چشمہ پیدا کردیا تھا جو تین دن اور تین رات برابر پانی کی طرح بہتار ہاتھا اور یہ چشمہ ملک یمن میں تھا۔ چنا نچراس چشمہ سے جتنا تا نبا اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت سلیمان میں تھا۔ چنا نچراس چشمہ سے جتنا تا نبا اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت سلیمان میں آئے لئے نکالاتھا اس کی بدولت ہم آئے تک تا ہے سے مستفیض ہور ہے ہیں۔

# قرب قيامت كى ايك نشانى:

وہ دابہ جوقر بِ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے: ' وَإِذَا وَ قَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَنْجُورُ مِنْ اللَّهُمْ وَآبَةً مِنَ الْلاَرُضِ تُكَلِّمُهُمْ ''۔اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ اس دابه کا خروج اس وقت ہوگا جب کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كرنا چھوڑ دیں گے۔

اس جانور کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی۔اس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے اور بدن پر بال بھی ہوں گے اور متعدد جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ کوہ صفا بھٹ جائے گا اور اس میں سے بیدا ابد نکلے گا۔اس دابہ کا خردج جمعہ کی رات کو ہوگا جب کہ تمام لوگ منیٰ میں جانے کے لئے جمع ہول گے۔

اس کے مخرج کے بارے میں مختلف اتوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پھر سے نکلے گااور کوئی کہتا ہے کہ اس کا خروج طا کف کی سرز مین سے ہوگااور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس عصاء موئ اور سلیمان سینا کی انگوشی ہوگی اور اگر کوئی مختص اس کو پکڑتا جاہے گا تو نہیں پکڑسکے گااور اگر کوئی اس سے فرار حاصل کرنا جاہے گا تو یہ بھی ناممکن ہوگا۔ مومن کی پیشانی پرعصاء سے مومن لکھ دیا جائے گا اور کا فرکا فرکا فرکا لفظ شبت کردے گا۔

حاكم في متدرك كا خير مي حفرت ابو بريرة سے روايت كى ہے:

"حضورا کرم طفی ایس منقول ہے کہ دنیا میں دابہ (جانور) کا خروج تمین مرتبہ ہوگا ،اول مرتبہ اقصائے یمن سے نکلے گا جس کا چرجا جنگل میں کھیل جائے گا اور اس کا تذکرہ بستی یعنی مکہ میں کوئی نہ ہوگا۔ ایک زمانہ گزر نے پر دوسری مرتبہ مکہ کے قریب سے نکلے گا جس کا تذکرہ جنگل کے ساتھ ساتھ بستی یعنی مکہ میں بھی ہوگا۔ پھر ایک زمانہ گزرجائے گا تو ایک دن لوگ اس مسجد میں ہوں کے جوعند اللہ باعزت اور مجبوب ہے یعنی مسجد حرام میں ، تو وہ دابہ ان کے پاس رجوع نہیں کرے گاگراس حالت میں کہ وہ مجد کے ایک کونے میں رکن اسود اور بنی مخز وم کے دروازے کے درمیان ہوگا جس سے لوگ متفرق ہوجا کیں گے اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پاس شہری رہے گی وہ جان لیس کے کہوہ اللہ تعالیٰ کو بھاگ کرعا جز نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے چہروں سے گر وجھاڑیں گے جس سے ان کے چہرے چمک کرا ہے ہوجا کیں گے جسے چیکتے ہوئے ستارے ہوں ،اس کے بعدوہ دآ بہز مین پراس طرح چلے گا کہ نہ کوئی پانے والا اس کو ہوجا کیں گے جاتے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگے والا بھاگ سکے گا۔ یہاں تک کہ ایک مردنماز کے ذریعہ اس سے پناہ ما نگما ہوگا تو بیاس کے چرہ پر واغ لگا اور نہ کوئی اس سے بچاہ پر واغ لگا ہوگا تو بیاس کے چرہ پر واغ لگا وراغ لگا اور اوگ اپنے شہروں میں ایک دوسرے کے ساتھ کر چلا جائے گا اور لوگ اپنے شہروں میں ایک دوسرے کی ہم شینی میں دہیں گے۔ اپنے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ اور موشن کہے گا کہ اے موشن میر افیصلہ کر اور موشن کہے گا کہ اے کافر میر افیصلہ کر اور موشن کہے گا کہ اے کافر میر افیصلہ کر اس کافر سے میتاز ہوگا۔ چنا نچہ کافر کہے گا کہ اے موشن میر افیصلہ کر اور موشن کہے گا کہ اے کافر میر افیصلہ کر اس کے میں کہ کا کہ اے کافر میر افیصلہ کر اور موشن کہے گا کہ اے کافر میر افیصلہ کر ا

سیملی ہے روایت ہے کہ حضرت موی ایس نے حق تعالی ہے درخواست کی کہ جھے کو وہ جانور دکھلا کیں جولوگوں سے کلام کرےگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کوز مین سے نکالاتو موی مین نے دہشت تاک منظر دیکھے کرکہاا ہے پروردگار!اس کووا پس کردے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے چراس کووا پس کردیا۔

وہ دا بہ جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگااس کا نام''افصد'' ہے جیسا کہ مجرِ 'بن حسن المقری نے اپنی تغییر میں بیان کیا ہے۔ ایک روایت بیہ ہے کہ اس کا خروج اس وقت ہوگا جب کہ خیر منقطع ہوجائے گی اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے اور نہ کوئی منیب ہوگا اور نہ تائی۔

صدیث میں ہے کہ اس جانور کا نکلنا اور مغرب سے سورج کا طلوع ہوتا یہ قیا مت کی پہلی شرطوں میں سے ہیں لیکن یہ متعین نہیں کہ ان میں سے کس چیز کا پہلے ظہور ہوگا۔لیکن طاہر صدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلوع شمس بعد میں ہوگا اور یہ کہ جو جانور نکلے گاوہ ایک ہوگا۔لیک ہوگا۔اس سے مراداس کی نوع ہے جوز مین میں پھیلی ہوئی ہے اوروہ ایک نہیں ہے۔ چیتا نچے اس تشریح کے مطابق حق تعالی کا ارشا دلفظ دا بہ اسم جنس ہوگا۔

حضرت ابن عباس بن نیز ہے منقول ہے کہ بیرجانور وہ سانپ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر تھا جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تغییر کا ادادہ کیا تھا تو عقاب پرندہ نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے اچک کراٹھالیا اور اس کو لے جا کر فجو ن کے اندر ڈال دیا تھا اور وہاں کی زمین نے اس سانپ کونگل لیا تھا۔ چنانچہ بہی جانور قیامت کے قریب صفائے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے جم کلام ہوگا۔

قرطبی نے فرمایا ہے کہ قیامت میں نکلنے والا جانور حضرت صالح طلبتا کی اوٹنی کا بچہہ۔ یونکہ حدیث شریف میں آیا ہے نخو بخ و لَهَارُ غَاءً کہ وہ نکلے گااس کے رغا (بلبلاتا) ہوگا اور رغاء اونٹ کے ہی ہوتا ہے۔ یعنی لفظ رغاء (بلبلاتا) صرف اونٹ کے لئے خاص

ا مام ذہبی کی میزان میں ہے کہ جابر جعنی کہا کرتا تھا کہ دابۃ الارض حضرت علی بناتین ہیں۔ جابر جعنی شیعہ تھا اور رجعت کا قائل تھا اور اس کا کہنا تھا کہ حضرت علی بناتین کے جابر جعنی سے زیادہ جموٹا اور عطاء بن اس کا کہنا تھا کہ حضرت علی بناتین و نیا میں واپس آئیں گے۔ امام ابو حنیف سے منقول ہے کہ میں نے جابر جعنی سے زیادہ جموٹا اور عطاء بن ابی رباح سے زیادہ افضل کسی کوئیں دیکھا۔

امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ جھے کوسفیان بن عیینہ نے خبر دی ہے کہ ہم جابر بعثی کے گھر میں تھے۔اس نے جھے ہے بات کی تو ہم جلدی سے اس اندیشہ کی وجہ سے اس کے گھر سے نکل گئے کہ کہیں مکان کی حجبت ہم پر نہ آ گرے۔علاء کے درمیان اس بارے میں سخت اختلاف ہے کہ اس جانور کی کیفیت اور اس کے حالات کیے ہوں گے؟ بعض کا تول ہے کہ وہ انسانی خلقت پر ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں تمام مخلوق کی صفات جمع ہوں گی۔

مفسرین کااس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ دابہ کیا کلام کرےگا۔ چنانچے سدی کا قول ہے کہ وہ دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو باطل کر دےگااورا یک قول کے مطابق وہ ایک ہے کے گا کہ بیمومن ہے دوسرے سے کہے گا کافر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا کلام بین وگا:''اِنَّ النَّاصَ کَانُو اَبِایٰتَنَا لاَ یُوْقِنُونَ''اور وہ عربی زبان میں بات چیت کرےگا۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے روایت ہے کہ وہ دابنہیں ہوگا تا آ نکہ اس کے سانپ جیسی دم ہو، گویا کہ آپ ارشاد فر مار ہے ہیں کہ را بدانسانی شکل میں نمو دار ہوگا لیکن اکثر کا خیال ہیہ ہے کہ وہ جو پاید کی شکل میں ہوگا۔

#### صورت دابه:

ابن جریج "فے ابوز ہیر" سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے دابہ (جانور) کے بیہ وصف بیان کئے ہیں کہ اس کا سربیل کا، آئکھیں

ذریر کی اور کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہوں گے اور اس کے سینگ بھی ہوں گے جو ہارہ شکھے کے مشابہ ہوں گے اور اس کا سینہ شیر کی طرح،

رنگ جیتے جیسا اور کو کھ بلی جیسی ہوگی اور اس کی دم مینڈ ھے جیسی اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے اور ہر جوڑ کے درمیان کا فاصلہ ہارہ ہاتھ کا ہوگا۔

'' حضرت حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ طفیلے نے ارشادفر مایا کہ واب اس مجد سے فریب نظیے گا جس کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے بڑا ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ حیلہ مجد کا طواف کر رہے ہول گے اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے بڑا ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ حیلہ مجد کا طواف کر رہے ہول گا ہے ان آپ کے ساتھ ہوں گو زمین ان کے یئیج سے متحرک ہوگی اور معی کے قریب سے صفا پہاڑشق ہوکر داب الی نئی سے نکلے گا۔ سب سے پہلے جو چیز اس کی ظاہر ہوگی وہ اس کا اون و پر والا چمکتا ہوا سر ہوگا۔ نہ تو کوئی تا الن کر دنے والا اس کو پاسکے گا اور نہ بی کوئی بھا گئے والا اس سے محفوظ رہ سکے گا۔ لوگوں پر مومن وکا فر ہونے کی علامت تا الن کر سے کا اور نہ بی کوئی بھا گئے والا اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان لفظ مومن لکھ دےگا۔ والے کا فرکھ دےگا۔''

حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ انہوں نے حالت احرام میں اپنے عصا سے صفایبا ڑکو کھٹکھٹایا اور ارشادفر مایا کہ یقیناً دابہ میرے اس کھٹکھٹانے کوئن رہاہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر اس ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ دابدابوتبس کی گھاٹی سے نکے گااس کا سربادل میں ہوگااوراس کے پیرز مین پر ہوں گے۔

حفرت ابو ہریرہ بنالت سے مروی ہے کہ نبی طبیعا نے فر مایا کہ شعب ( گھاٹی) اجیاد بہت بری ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یارسول الشدالیا کیوں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کیونکہ اس سے ایک جانور نکلے گااور وہ تین مرتبہ ایس چیخ مارے گا کہ اس کو پورب اور پچھم میں ہر شخص سنے گا۔ بعض حضرات نے اس کی ہئیت اورصورت کے بارے میں کہا ہے کہاس کا چیرہ آ دی جیسا ہوگا اور باقی تمام جسم برندے کی مانند ہوگا۔ جو محص بھی اس کودیکھے گابیاس سے کہا گا ۔ " مکدوالے محمد النظافیہ اور قر آن ہریفین نہیں رکھتے تھے۔

اگر کسی آ دمی کے لئے دابد کی وصیت کی گئی تو وصیت کرنے والے کا بیقول کھوڑے ،گدھے اور خچر برمحمول ہوگا۔ کیونکہ دابدافت میں ہراس چیز کو کہتے ہیں جوز مین پر چلتی ہو لیکن عرف عام میں بیلفظ جویاؤں کے لئے بولا جانے لگا۔اس لئے دصیت برعمل عرف کے اعتبار سے ہوگا اور جب ایک شہر میں عرف ٹابت ہوگیا تو یمی عرف تمام شہروں میں مانا جائے گا۔ جبیا کہمی نے قتم کھائی کہ وہ دابہ برسوار نہیں ہوگالیکن اگروہ کسی کا فریرسوار ہوگیا تووہ حانث نہیں ہوگا۔حالا نکہ حق تعالیٰ نے کا فرکوبھی اینے کلام میں دابہ کہاہے۔اس کے برعکس اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ رونی تہیں کھائے گالیکن اس نے جاول کی رونی کھالی تو وہ حانث ہوجائے گا۔

ابن سرت نے کہا ہے کہ امام شافعی نے اس کواہل مصر کے عرف برجمول کیا ہے کہ اگر وہ سواری سے تمام جا نور مراد لیتے ہوں تو وہی مرادہوگا۔ ہاں البت اگراس کا استعال صرف کھوڑے میں ہی ہوتا ہے تو کھوڑا ہی دیا جائے گا جیسا کے عراق میں ہے۔

لفظ دابہ کے تحت چھوٹا بڑا ند کر دمونث ،اجھا دخراب مجی داخل ہوں گے۔

اس سلسله میں کہ داہری وصیت میں کیسا جانور ( کھوڑا، گدھا، نچر) دیا جائے تو متولی کا قول معتبر ہے کہ دہی چیز ( کھوڑا، گدھا، نچر) دی جائے کی جس برسواری ممکن ہو۔

سواری پر بغیر کسی ضرورت کے لمباوقوف ( دیر تک گھیرنا ) اور کسی ضرورت کی وجہ ہے بھی ندا تر نا مکروہ ہے اوراس کی دلیل میرحدیث

'' حصرت ابو ہرمیرہ بناشینہ سے مروی ہے کہ رسول الله ملائظیم نے ارشاد فر مایا کہا ہے جانوروں کی بینتوں کومنبر بنانے سے بچو۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے وہ اس لئے تمہارے تا بع کئے تا کہ وہتم کوایسے مقام تک پہنچادیں جہاںتم بغیر مشقت نفس کے ا المنتخ والے ندیتھاور تمہارے لئے زمین میں ستعقر بنایا تو تم ان ہے انہی ضرور توں کو بورا کرؤ'۔

جانوروں کی پشت پرضرورت کی وجہ سے تھہر تا جائز ہے جب تک کہ ضرورت اس کی مقتضی ہو۔ دلیل مسلم وابوداؤد کی بیرحد بیث

ود حضرت المحصين احمية مع مروى ب، انهول نے كها كمين نے رسول الله طافي الم كا الوداع كيا اور ميں نے اسامہ و بلال رضی اللہ عنہما کودیکھا کہ ان میں سے ایک آپ ماٹھ کی اومٹنی کی نگیل مکڑے ہوئے اور دوسرا کیڑے کو بلند کر کے آپ کی گری سے حفاظت کررہاہے بہاں تک کرآپ نے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی''۔

جینے عز الدین بن عبدالسلام نے فقاوی موصلیہ میں لکھا ہے کہ چو یا بوں برسواری کی مما نعت اس وقت کے لئے کی تمی ہے جبکہ سواری کرنے کا کوئی خاص مقصد نہ ہو بلکہ صرف بطور تفریح ہو لیکن اگر مقاصد سیج ہوں تو مما نعت تو در کنار بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہوگا جیسا کہ عرفات کے میدان میں سواری روک کراس پر کھڑے رہنا کیونکہ عرفات میں وقوف ہی ہے۔اس کے علاوہ بعض صورتوں میں وا جب ہوگا۔جبیبا کہمجاذ جنگ پرمشرکین کے مقابل این سوار بیل پرسوار رہنا۔ای طرح ہراس قبال میں جو واجب ہوسوار ذی پرسوار رہنا واجب ہے۔اس کےعلاوہ جہاد میں جبکہ دشمنوں کی طرف سے چڑھائی کا اندیشہ ہوتو سوار بیں پرسوار ہوکر سرحدوں کی حفاظت میں کھڑے رہناوا جب ہےاوران مسائل کا بھی اختلاف نہیں ہے۔

ام حمین کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ محرم جب اترے یا سوار ہوتو اس وقفہ میں چھاؤں حاصل کرسکتا ہے اور اس بات کی اکثر
اہل علم نے اجازت بھی وی ہے۔لیکن امام مالک واحمر نے ان اوقات میں بھی ممانعت کی ہے اور امام احمر نے حضرت ابن عمر ہے ایک
روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا جس نے اپنے کجاوے پر ایک الیم لکڑی رکھی تھی جیسا کے غلیل کا چھنگہ اور اس نے اس
لکڑی پر کپڑا اڈ ال رکھا تھا حالا نکہ وہ محرم تھا چٹا نچے حضرت ابن عمر نے اس کومنع کیا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم سایہ گیر قطعاً نہیں ہوسکت اور
رہی وہ حدیث جس میں آپ طبیح نے ارشاوفر مایا کہ جانوروں کی پشت کومبر نہ بناؤ، تو اس سے مرادیہ ہے کہ جانوروں کی پشت کو بغیر کی
ضرورت کے مسکن نہ بناؤ۔

ر ماشی" کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن معزل کوشد بدگرمی کے موسم میں ویکھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، میں نے ان سے کہا کہا ہے ابوالفضل اس مسئلہ میں تو اختلاف ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ گنجائش پڑمل کرتے۔ ریاشی کہتے ہیں کہ میری بات من کر احمد بن معزل نے بیا شعار پڑھے۔

ضَحُنُتُ لَ الْفِلْ الْمُنْ ا

احمد بن معزل بھرہ کے رہنے والے تھے اور بھرہ کے زاہدوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔ یہ مالکی المذہب تھے ان کے بھائی عبد العمد بن معزل ایک قادر الکلام شاعر تھے۔

## الداجن

الداجن: داجن وہ بکری ہے جس کولوگ پالتے ہیں۔ویسے عربی میں داجن ہراس جانورکو کہتے ہیں جن کو گھروں میں رکھ کردانہ و چار وغیرہ کھلایا جائے۔لہذا اس میں سب نتم کے پالتوں جانورخواہ وہ چرندے ہوں یا پرندے ، شامل ہیں۔ چنانچہ داجن اونٹنی اور گھریلو کبوتروں کو بھی کہاجا تا ہے۔اس کامونٹ' داجنہ' اور جمع'' دواجن' آتی ہے۔

الل لغت نے کہا ہے کہ ' دواجن البیوت' ان پرندول یا بکری وغیرہ کو کہاجا تا ہے جو مانوس ہوجا کیں۔ ابن السکیت نے کہا ہے کہ ' شاۃ داجن '' یا' کے ساتھ لی ''داجنہ'' کے 'شاۃ داجن '' یا' شاۃ راجن '' کے ساتھ لی ''داجنہ'' پولتے ہیں۔ بکری کے علاوہ دوسرے جانوروں پرجیے شکار کتاوغیرہ پربھی اس کا اطلاق آتا ہے۔

## حديث مين داجنه كاتذكره:

صحیح مسار میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے:۔

"حضرت ابن عباس بنافي سے مروی ہے کہ ام المونين حضرت ميمونة نے ان كوفير دى ، كه رسول الله الله الله كالم

از واج مطہرات کے پاس ایک بحری تھی اور وہ مرگئ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اس کی کھال کیوں نہ نکالی کہتم اس کو کام میں لے آتے ''۔

''سنن اربعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آپ فر ماتی ہیں، رجم اور رضاعۃ الکبیر کے بارے میں دس آپتیں نازل ہوئی تھیں اور وہ ایک پر چہ پر لکھی ہوئی میرے بستر کے بنچے رکھی تھیں۔ چنانچہ جب آنحضور ملتی کیا وصال ہوااور ہم آپ کی جبینر وتکفین میں مشغول ہوئے توایک بکری (داجن) آکران کو کھاگئی'۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے یہ بھی مروی ہے کہ ہمارے یہاں ایک داجن ( بھری)تھی۔ جب رسول اللہ طان کھر میں موجود ہوتے تو وہ بکری بھی بیٹھی رہتی اور جب آپ ہا ہرتِشریف لے جاتے تو وہ بکری بھی چلی جاتی۔

ا یک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر فخص پر لعنت کرتا ہے جواپنے دواجن کا مثلہ کرے۔(اس حدیث میں دواجن سے مراد سب فتم کے جاتور ہیں۔

عمران بن حصین سے روایت ہے کہ عضبا و ناقہ رسول اللہ النظامین واجن ( محریلو) تھی۔ چنانچیکسی محرے یا حوض سے اس کونیس روکا ما تا تھا۔

ایک صدیث میں آیا ہے کہ 'فَتَ دُخُلُ الدَّاجِنُ فَتَاکُلُ مِنْ عَجِیْنِهَا ''یعنی بحری گھر میں آتی اور آپ کے (حضرت عائش کے) گوند ھے ہوئے آئے کو کھا جاتی (بیمقولہ حضرت بریرہ فادمہ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کا ہے جب ان سے حضرت صدیقہ کے ہارے میں تفتیش کی گئی تو حضرت بریرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تعریف کی اور کہا، لڑکی ہے دنیا کے چھل بل نہیں جانتی، آٹا گوندھ آر رکھ دیتی ہے اور کہا، لڑکی ہے دنیا کے چھل بل نہیں جانتی، آٹا گوندھ آر رکھ دیتی ہے اور کہا، لڑکی ہے دنیا کے چھل بل نہیں جانتی، آٹا گوندھ آر رکھ دیتی ہے اور کہا، لڑکی ہے دنیا کے چھل بل نہیں جانتی، آٹا گوندھ آر کھ دیتی ہے اور کہری آگر ہے۔

دجین بن ثابت ابوالغصن پر بوعی البصر ی نے اسلم مولی عمر و بن ہشام بن عروۃ ابن الزبیر سے حدیث راویت کی ہے۔ چٹانچہان کے بارے میں محدثین کرام کا جو خیال ہے وہ یہ ہے:۔

(۱) ابن معین نے کہا ہے کہ ان کی حدیث کس کام کی نہیں ہے اور ابوحاتم "وابوزعہ نے کہا ہے کہ بیضعیف الحدیث ہیں اور امام نسائی '' نے فر مایا ہے کہ وہ تقدیمیں ہیں۔وار قطنی وغیرہ نے کہا ہے کہ بیتو کی الحدیث نہیں ہیں۔

(۲) ابن عدی قرماتے ہیں کہ ہم کوابن معین ہے روایت پینی ہے کہ ووفر ماتے ہیں کہ دھین بھا کا نام ہے۔ لیکن امام بخاری قرماتے ہیں کہ دھین بن ثابت الغصن ہیں جنہوں نے کہ سلمہ اورابن المبارک سے صدیت ہے ہواران سے وکیئے نے روایت کی ہے۔
عبدالرحمٰن بن مہدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دھیں یعنی بھانے ہم سے بیان کیا کہ 'حدومتو اسلم مولی لِعُمْرَ بِنُ عَبُد العزیز ''ہم نے یہ کران سے کہا کہ مولی فعمر بن عبدالعزیز نے نبی سے کا زمانہ ہیں پایا۔ کہنے گئے کہ وہ تو اسلم مولی عمر بن الخطاب ہے۔
نے یہ کران سے کہا کہ مولی فعر بن عبدالعزیز نے نبی سے بیا کہ اور کہا ہوا کہ آپ رسول اللہ سے ہی کہا وہ دی بیان نہیں فرماتے آپ نے جواب دیا کہ جھو کہ یہ بیان کرنے میں کی زیادتی نہ کرجاؤں۔ کونکہ میں نے رسول اللہ سے کہ کو یہ فرماتے ہوئے سام:
در جس نے جھے پرجان ہو جھ کرجھوٹ بالا تو وہ اپنا ٹھکا نا جہنم میں بنا گئے'۔

حز واورمیدانی نے امثال میں کہا ہے کہ جحانی فزارہ میں ایک شخص تھااس کی کنیت ابوالغصن تھی۔ یہ شخص نہایرتہ ہی ہے وقوف تھا۔

چنانچاس کی حماقت کی چندمثالیں سے ہیں:۔

(۱) موئی بن عیسی الہاشمی کہتے ہیں کہ ایک دن جانے پوچھا کہ اے اباالغصن زمین کیوں کھودر ہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے بہاں چند درہم گاڑ دیئے تھے ان کو تلاش کررہا ہوں مگر اب مجھے وہ جگہ یا ذہیں رہی۔ میں نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ گاڑنے کی جگہ پر کوئی نشان لگا دیتے ۔ کہنے لگا کہ میں نے نشانی تو بنادی تھی مگر اب اس نشانی کا بھی پہتہ ہیں لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا نشانی بنائی تھی؟ جواب دیا کہ اس وقت ایک باول کا نکڑ ااس پر سایہ کئے ہوئے تھے لیکن اب وہ ککڑ ابھی ندارد ہے۔

(۲) ایک مرتبہ بخارات کے وقت اپنے گھر سے نکلا۔ انھا قااس کے دروازے کی دہلیز پرکسی مقتول کی لاش پڑی تھی۔ اندھرا ہونے کی وجہ سے اس کولاش دکھائی نہ دی اور وہ اس سے نکرا کر پڑا۔ جب اس کومعلوم ہوا کہ بیلاش ہے تو اس نے اس کواٹھا کر کنو ئیس میں ڈال دیا۔ جب اس کے باپ کواس کی حرکت کاعلم ہوا تو اس نے فوراُلاش کو کنو ئیس سے نکلوا کر کہیں دفن کرا دیا اور ایک مینڈ ھے کا گلہ گھونٹ کر کنو ئیس میں ڈال دیا۔ جب کومقتول کے گھر والے مقتول کو تلاش کرتے ہوئے کوفہ کی گلیوں میں اور سڑکوں پر پھرر ہے تھے۔ بچا کو جب معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس بہنچا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کے کنو ئیس میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے چل کر اس کو دیکھ لو ہوسکتا ہے وہی تمہارا مطلوب عزیز ہو۔ چتا نچے وہ لوگ اس کے ساتھ چل دیے اور اس کے گھر پہنچ کر انہوں نے بچا کو ہی کنو ئیس میں اتا راتا کہ وہی اس لاش کو کال کرلائے۔ بچا جب کنو ئیس میں اتر اتو دیکھا کہ وہاں ایک سینگوں والا مینڈ ھاپڑا ہوا ہے۔ چنا نچے اس نے کنو ئیس کے اندر ہی ہوئی ہے آواز دے کر یو چھا کہ تمہارا عزیز کے سینگ بھی تھے۔ یہ تن کر سب لوگ قبقہہ مار کرہنس پڑے اور والی چلے گئے۔

(۳) ابومسلم خراسانی صاحب الدعوۃ جب کوفہ پنچوتو آپ نے اپنے حاضرین مجلس سے پوچھا کہتم میں سے کوئی شخص جحا کوجانتا
ہے۔ چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام یقطین تھا اس نے کہا کہ میں اس کوجانتا ہوں۔ آپ نے یقطین سے کہا کہ اس سے جاکر کہوکہ ابومسلم تم کو بلار ہے ہیں اور یہ کہہ کرواپس آگئے ۔ تھوڑی ویر کے جاکر کہوکہ ابومسلم تم کو بلار ہے ہیں اور یہ کہہ کرواپس آگئے ۔ تھوڑی ویر کے بعد ابومسلم کے پاس پہنچا اور بعد ابومسلم کے پاس پہنچا اور سے ناطب ہوکر بولا کہتم دونوں میں سے ابومسلم کون ہے؟

لفظ جحااور نحوى تحقيق:

جاغیر منصرف ہے کیونکہ اس میں عدل ہے اور بیجاع سے معدول ہوکر آیا ہے۔ جیے عمر ، عام سے معدول ہوکر آیا ہے۔ چنانچہ جب تیر کھینک دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے۔ جعایج حوج حوا۔

الدارم

الدارم: سيى كوكت بين اس كامفصل بيان باب القاف مين قنفذ ك يحت آئ كار

### الدباء

(ٹڑی)الذباء (دبادال مہملہ اور بائے موحدہ بلاتشدید) اڑنے والے سے پہلے والی ٹڑی کو کہتے ہیں یعنی جوٹڈی اڑنے کے قابل نہ ہوئی ہواس پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا واحد دباۃ ہے۔ راجز نے کہا ہے۔

على دباة او على يسوب

كان خوق قرطها المعقوب

''جیما کہ ہدہدکہ تیراندازنے اس کے بازوتو ژدیئے ہوں اور اب وہ راستہ کے بیچوں ﷺ پھڑ پھڑ ارہا ہواور ارٹنے پرقا درنہ ہو۔ ارض مدبیة :زیوہ نٹری والی زمین کوکہا جاتا ہے اور مثال میں کہتے ہیں''اکشو ھے من الدب اء ''لینی وہ نٹری سے بھی زیادہ ہیں۔

عدیث میں دبا کا ذکر:\_

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! لوگ اس کے بعد کیمے کیمے سے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ ٹھ کی ما نندجس کا طاقت در کمز در کو کھائے گا۔ قیامت قائم ہونے تک'۔ ٹٹری پر کممل بحث لفظ جراد کے تحت گزر چکی ہے۔

## الذب

السدب: خرس، بھالو، ریکھ، یہا یک مشہور درندہ ہاس کا مونٹ دبۃ ہاوراس کی کنیت ابوجہینہ ہے، ابوالحلاج، ابوسلمۃ ، ابوحید،
ابوقادہ اور ابواللماس ہیں۔ کہاجاتا ہے 'ارض مدبۃ ''لینی زیادہ ریکھوالی زیس۔ ریکھتہائی پندہوتا ہے چنانچہ جب موسم سرماآ تا ہے
تو یہا پی قیام گاہ میں (جس کو یہ بیکی مقامات میں بناتا ہے ) داخل ہوجاتا ہا اور جب تک کہ ہوا میں اعتدال پیدائیں ہوجاتا ہا تی قیام گاہ
سے با ہزئیں آتا۔ چنانچہ اس دوران اس کو بھوک گئی ہے تو یہ اپنے ہاتھ پاؤں کو چائ لیتا ہے جس سے اس کی بھوک رفع ہوجاتی ہے۔
جب موسم رہے آتا ہے تو یہا پی قیام گاہ سے نکلتا ہے اور اس وقت یہا نہائی فر بہوجاتا ہے۔

ریچھ مختلف طبیعتوں کا حامل درندہ ہے کیونکہ اس کی غذامیں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جودرندے کھاتے ہیں اوروہ چیزیں بھی جومواثی کھاتے ہیں۔نیزیدان چیز وں کوبھی کھا تاہے جوانسان کی غذامیں مثلاً کچل اور شہدوغیرہ۔

ریکھ کی فطرت میں میہ بات بھی داخل ہے کہ جب موسم وطی آتا ہے تو بیا پی مادہ کو لے کر کسی تنہائی کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور مادہ کو چت لٹا کر جفتی کرتا ہے۔ مادہ جب بچ جفتی ہے تو ان کی حالت میہ ہوتی ہے کہ وہ محض گوشت کا لوتھڑا معلوم ہوتا ہے۔ لیعنی ان کے جوارح (ہاتھ ، پاؤں اور دم وغیرہ) کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ ریجھنی بچوں کو چیونٹیوں کے ڈرسے جا بجا لئے پھرتی ہے اور ان کو چائتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کے اعضا ونمودار ہوجاتے ہیں اور وہ سائس لینے لگتے ہیں۔ مادہ کو بچوں کی ولا دت کے وقت بہت بختی جھیلنی پڑتی ہے حتی کہ بعض اوقات اس کی جان کے لالے پڑجاتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ منہ کی طرف سے بچے جنتی ہے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ماوہ بچوں کو و مکھنے کے شوق میں جلد ہی اور اجن دیتی ہے اور بعض لوگوں کا میہ کہنا ہے کہ چونکہ مادہ کو وطی کا شوق حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لئے بچوں کو بل از وقت جن دیتی ہے۔ چنا نچے بعض دفعہ مادہ فرط شہوت کے سبب انسان کی طلب گار ہوتی ہے۔ (معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کیونکہ دیچھ کا زبعض اوقات عورت سے مباشرت کا خوا ہاں ہوتا ہے اور میدا مربا ورمشاہدہ میں آچ کا ہے۔ از مترجم )

ریجھ کی ایک خاص صفت میہ ہے کہ بیموسم سر ما میں بہت فر بہ ہوجا تا ہے اور اس فر بھی کی وجہ سے اس کو چلنے میں بار معلوم ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ اس حالت میں جب وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تو جب تک چودہ د آن بیس گزرجاتے وہ اس جگہ سے جنبش نہیں کرتا۔اس کے بعد بندر تئاس میں حرکت پیدا ہوتی ہےاور بہی وقت مادہ کے وضع حمل کا بھی ہوتا ہے۔ جب مادہ بچے جن کرشکتہ عال ہوجاتی ہے تو وہ بچوں کو سامنے رکھ کرتی بہلاتی رہتی ہےا دراگر کوئی خطرہ چیش آتا ہے تو فوراً بچوں کو لے کرکسی درخت پر چڑھ جاتی ہے۔ ریچھ میں قبول تادیب کی عجیب ذبانت ہوتی ہے محرساتھ ہی بیا ہے معلم کی اطاعت بغیر تنی اور ضرب کے نہیں کرتا۔ ریچھ کا شرعی تھم :

اس کا کھانا حرام ہے اس لئے کہ بیدا بیک ایسا در ندہ ہے جوابینے ناب (سامنے کے دانتوں) سے غذا حاصل کرتا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کداگراس کے ناب نہ ہوتے توبیر طلال ہوتا۔ کیونکہ اباحت ہی اصل ہے اور حرمت کا وجود نہیں ہے۔

#### فأكده

اہام ابوالقرح بن الجوزی نے کتاب الاذکیا ء کے اخیر میں لکھا ہے کہ ایک مخفی شیر کے خوف ہے بھاگ کر ایک کوئیں میں کو دیڑا (غالبًا یہ کنواں ختک ہوگا) چٹا نچہ وہ شیر بھی اس مخف کے تعاقب میں کوئی میں کو دیڑا۔ ان سے پہلے ایک اور دیچہ بھی اس کوئیں میں گرا ہوا تھا۔ چٹا نچہ جب شیر نے ریچھ کو دیکھا تو ہو چھا کہتم یہاں کب سے ہو؟ ریچھ نے جواب دیا کہ جھکو تو اس میں گرے ہوئے گئ مدن ہوگئے ہیں اور میں بھوک کے مارے مراجا دہا ہوں۔ شیر نے کہا کہ بھوکا مرنے سے کیا فائدہ اس لئے کیوں نہ ہم دوٹوں ل کراس انسان سے اپنا پیٹ بجر کیں۔ اس پر دیچھ نے جواب دیا کہ اگر بالفرض آج ہم نے اس انسان سے اپنا پیٹ بجر کیں لیا تو پھرکل کیا ہوگا کیونکہ ہم یہاں سے نکل سکتے نہیں ۔ اس لئے میری رائے بیہ ہے کہ ہم اس انسان سے معاہدہ کرلیں اور اس کو یقین ولا دیں کہ ہم اس کوکوئی تو ایس نہیں بہنچا کیں گئے دوہ ہمارے مقابلے میں تو کیفٹ میں بہنچا کیں گئے دور پھراس سے کہیں کہ وہ ہم تینوں کو اس کوئی سے خلاصی کی کوئی تد ہیر نکالے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ تھم نے اس کو چوڑا کرنا شروع کر دیا اور جب وہ نے کوئی کو ٹوکنا شروع کی اور ایس میں جن کی کوئی تد ہیر نکالے کیونکہ وہ ہمارے اس کوئی سے خلاصی کی کوئی تد ہیر نکالے کیونکہ وہ ہمارے مقابلہ میں کوئی تو اس کی کوئی تد ہیر نکالے کیونکہ وہ ہمارے دیا تھی اس میں کھا کر اس آدی کوشط میں کوئی اور جب وہ جن نوئی میں کہا کہ برا ساسوران ہاتھ آگیا۔ چنا نچہاس محفی نے اس کو چوڑا کرنا شروع کر دیا اور جب وہ چوڑا ہوگیا تو اس میں سے مرزکال کر باہر آگیا اور پھر شرور سی کھوئی ہی برا کال لیا۔

اس حکایت کا ماحصل مدہ کے مختلفند کو جا ہے کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں احتیاط کا پہلو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دے اور اپنی نفسانی خواہشات کا تالع نہ ہواورخصوصاً جب کہ اس کو میرجی علم ہو کہ نسب کی پیروی میں اس کی ہلا کت ہے اس لئے ہر کام کے انجام پرغور کرنے

کے بعدا حتیاط سے قدم اٹھائے۔

قزوبی نے عائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ ایک شیر نے کسی انسان پرحملہ کرنا چاہا تو وہ انسان خوف سے بھا گ کرایک درخت پر چڑھ کیا۔اس درخت کی ایک شاخ پر پہلے سے ایک ریچھ بیٹھا ہوا اس کے پھل تو ژتو ڈکر کھار ہاتھا۔شیر نے جب دیکھا کہ آدی درخت پر چڑھ کیا ہے تو وہ بھی اس درخت کے بیچے آ کر بیٹھ کیا اور اس مخفس کا انتظار کرنے لگا۔ چنا نچہاں مخفس کی نگاہ جب ریچھ پر پڑی تو دیکھا کہ ریچھا پی انگی اپنے منہ کی طرف لے جا کراشارہ کرر ہاہے کہ شیر کو پی نبرنہ ہونے پائے کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔

اس آدی کا بیان ہے کہ بیں شیر اور ریچھ کے معاملہ بیں جیران تھا کہ کس طرح ان دونوں موذیوں سے بیچیا چھڑایا جائے۔ اتفاقا میری جیب میں ایک چھوٹا ساجا تو پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو نکال کراس سے اس شاخ کوجس پر ریچھ ببیٹھا ہوا تھا کا شاشروع کردیا۔ جب کٹتے کٹتے وہ شاخ تھوڑی میں روگئی توریچھ کے وزن سے خود بخو دٹوٹ گئی اور شاخ کے ساتھ ریچھ بھی زمین پرگر گیا۔ اس کے گرتے ہی شیر ریچھ کی طرف لیکا۔ چنا نچے بچھ دیر دونوں لڑتے رہے اور پھر شیر دیچھ پر غالب آگیا اور اس کو چھاڑ ڈالا اور پچھ حصہ کھا کروہاں سے چلاگیا۔ (اس حکایت ہے بھی بھی نتیجہ لکاتا ہے کہ انسان خطرہ کے وقت اپنے اوسان خطانہ ہونے دے اوراللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جو تدبیر اپنے بچاؤ کی کرسکتا ہواس سے غافل نہ ہو۔

ضرب الامثال:

گذشته مفات میں گزر چکا کہ اہل عرب کتے ہیں احسمق من جھبو "کہوہ جمرے زیادہ احق ہے (جمر مونث ریجھ کو کہتے ہیں) ایسے بی اہل عرب کتے ہیں السوط من ذب "لینی ریجھ سے زیادہ اواطت کرنے والا۔ اور عرب کا بیتول 'اَلْسوَ طُ مِسن وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَٱلْـوَطُ مِـنُ رَاهِـبِ يَـدَّعِـى أَسَانُ النِّسَاءَ عَلَيْـهِ حَرَامٌ

"اوراس رابب سے زیادہ لوطی جو بدوی کی کرتا ہے کہ عور تیس اس پرحرام ہیں"۔

طبی خواص:

اگردیچھ کے ناب (سائنے کے چاردائتوں کے پرابروالے دودائت) حورت اپنے دودھ بش ڈال کریچکو پلاد ہے آس کے دائت آسانی سے نگل جا کیں جا کیں ہے۔ اگردیچھ کی دائی آگھ کیڑے بی بائدھ کرکسی اٹسان کے بازو پر بائدھ دی جا کہ بائدھ کرکسی اٹسان کے بازو جا تھے تو اس خض کو در ندوں کا خوف نہ ہوگا اورا گریمی آ کھی بالورسر مدلکا یا جائے تو آس خض کو در ندوں کا خوف نہ ہوگا اورا گریمی آ کھی بالورسر مدلکا یا جائے تو آ کھی دھند جاتی دہے گی اورا گریمی آ کھی دورا دورا تو آ کھی دھند جاتی دہے گی اورا گریمی آپ دواء کو دورانس کے برابرگرم پائی اور شہدی ملاکر پینے سے اس دواء کو دورانس کے برابرگرم پائی اور شہدی ملاکر پینے سے بوجاتی تو بال آگر نے گئتے ہیں۔ دیچھ کے پیہ کو دودانش کے برابرگرم پائی اور شہدی ملاکر پینے سے برابرا در درج و غیرہ کی بوجاتی ہوجاتی ہوجا

خواب ميل تعبير:

ریچھ کو خواب میں دیکھنائر ہتنی ، فتنہ ، اور بعض اوقات کر وفریب کی علامت ہے اور بھی اس کا خواب میں دیکھناکسی بھاری جسم کی عورت کی علامت ہے۔ جس کے دیکھنے سے ول میں دہشت پریا ہواوراس کا پیشہ گانا بچانا ہو ۔ بھی خواب میں ریچھ دیکھنے کی تعبیر قیداور قید خانہ کی یا کسی ایسے دشمن کی علامت ہے جو مکار ، چوراور ساتھ ساتھ مخنث بھی ہو۔ اگر کو کی فخص خودکور پچھ پر سوار دیکھے تو اس کو ولایت حاصل ہوگ ۔ بشرطیکہ وہ اس کا اہل ہو۔ ورنداس سے مرادم اور خوف ہوگا۔ جس سے بعد میں نجات ال جائے گی اور بھی اس کی تعبیر سفر کرنے اور پھر گھر والیس آنے سے دیتے ہیں۔

ا دارالعلب: بدایک باری کانام باس می سرے بال جزنے تکتے ہیں۔

# ٱلدُّبُدَبُ

الدبدب: كورخر-اس كاتفسيلى بيان باب الحاء مس كزر چكا بـ

# ٱلدُّبَرُ

د بر: (وال پرزبر) شہد کی تھیوں کی جماعت، اور بقول میلی و بر بھڑوں کو کہتے ہیں۔ اور د بر (وال پر کسرہ) کے ساتھ چھوٹی ، ٹڈیوں کو کہتے ہیں۔ اصمعی نے کہا ہے کہ اس لفظ کا کوئی واحد ہیں آتا۔ گرواحد کے لئے ''خصست ملہ''استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع و بور آتی ہے۔ چنانچہ لفظ و برشہد کی کھیوں کے معنی میں ہذلی شاعر کے مصرعہ ذیل میں عسال کے وصف میں استعمال ہواہے۔

# ع. إِذَالسَعَتْهُ الدَّبُرُلَمُ يَرَجُ لَسُعَهَا

ترجمہ: جب شہد کی تھیاں اس کولیٹن عسال کوکاٹ لیتی ہیں تو ان کے کاشنے سے وہ ڈرتائہیں۔ علامہ دمیر کی قرماتے ہیں کہ اس مصرعہ میں ''لم یوج '' لم یعضف کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیعنی' دنہیں ڈرتا''۔ سید میں کریں جب کے تفرید میں کرنے نہ میں کرنے نہ میں کرنے کا میں ایک کرنے کا میں کرنے کا میں کا کہ میں ایک کا ا

اورائ بناپرقر آن پاک کی ان آیات کی تغییر میں (۱) فَمَنْ کَانَ یَوْجُوْا لِفَآءَ رَبِّهِ (۲) مَنْ کَانَ یَوْجُوُا لِفَآءَ اللَّهِ فَانْ اَجَلَ اللَّهِ لَآتِ ''علامه دمیری فرماتے ہیں کہ بقول نحاس جملہ اللّ تغییر کا اس پراجماع ہے کہ ان دونوں آنوں میں لفظ رجاِء خوف کے عنی میں آیا

شہد کی تھیوں کے معنی کے اعتبار سے حضرت عاصم بن ٹابت انساری کو حصصی الدب کہاجاتا ہے۔ آپ کا قصدید ہوا کہ شرکین نے جب آپ کوشہید کردیا تو انہوں نے آپ کی لاش کا مثلہ کرنا جا ہا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے کا فروں کے اس تا پاک اراوہ سے آپ کوشہد کی کھیوں کے ذریعہ بچالیا۔ چنا نچہ کفار کھیوں کے ڈریعہ کا اش کوچھوڑ کر چلے گئے اور مسلما نوں نے آپ کو ڈن کردیا۔ حضرت عاصم بن تی اللہ تعالی سے دعا کی می کہ نہ میس کی مشرک کو ہاتھ دگا ورساد کوئی مشرک جھے ہاتھ دگا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے موت کے بعد مشرکین سے شہد کی کھیوں کے ذریعے آپ کی دفاظت فرمائی۔

ایک رافضی کاعبرتناک انجام:

 ہم نے اس کے بدن کی ہڈیاں جمع کیں لیکن تھیوں نے ہم کوچھوا تک نہیں بلکہ اس کوچٹی رہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:۔ ''البعثہ مچلو سے راستوں پران لوگوں کے جوتم سے پہلے تھے دست بدست یہاں تک کہ اگر وہ شہد کی تھیوں کے چھت پر بھی پہنچ جا کیں تو تم بھی وہیں پہنچو گئے'۔

فائق میں ذکور ہے کہ حضرت سکینڈ، بنت حضرت امام حسین جبکہ وہ کمس تھیں اپنی والدہ ام رباب کے پاس روتی ہوئی آئیں والدہ ف نے پوچھا کیوں رور بی ہو؟ حضرت سکینڈ نے کہا کہ مَرُّث بِنی دُبِیْرَةٌ فَلَسَعَتُنِیْ بَابِیْرَةٌ لِعِیٰ میرے پاس سے ایک تہد کی کھی گزری اور میرے ڈیک مارگی''۔اس میں دبیرہ اور ابیرہ بصیغہ تضغیراستعمال ہوئے ہیں۔

الدبسي

الدبسى : بفتح الدال وكرالسين وبقول ويكربضم الدال: يها يك تم كاجنگلى كورت جس كارنگ سياه مأئل به برخى بوتا ہماس كى چند فتم يس جيں جومصرى، حجازى اورعراقى كہلاتى جيں ۔ جاحظ كتے بيں كه صاحب منطق الطير كابيان ہے كه "الدبى" جنگلى كبور ، قمرى اور فاخته كے لئے بولا جاتا ہے۔ جب بي آ واز نكالتا ہے تو اس كو صدل سے تعبير كرتے بيں ۔ اور جب كاتا ہے تو تغريد سے تعبير كرتے بيں ۔ بعض كا خيال ہے كہ حد مل كور كانام ہے۔ حد مل كاتذكره باب الهاء ميں آنے والا ہے۔ داجز نے كہا ہے

کھداھدکسر الرماۃ جناحه یدیلا ''تیراندازوں نے بازولوڑویا جس سے اب پھڑ پھڑ اہٹ پیدا ہوتی ہاں لئے رائے کے غاروں کوہدیل کہا جاتا ہے۔ عدیث میں دہی کا تذکرہ:۔

امام احدظرانی اوردیگر محدثین نے یکی بن ممارہ سے اور انہوں نے اپنے داداحنش سے روایت کی ہے:

د فرماتے ہیں کہ ہیں اسواف (سخت اور ریٹیلی زہین کے درمیان کا حصہ) میں داخل ہوا ہی میں نے و وجنگلی کور کی لئے ہیں کہ ہیں اسواف (سخت اور ریٹیلی زہین کے درمیان کا حصہ) میں داخل ہوا ہی میرے پاس ابو کور کی لئے الیہ ان کی ماں ان پر پھڑ پھڑ اربی تھی، میں ان کوذن کرنا چاہتا تھا، راوی کہتے ہیں میرے پاس ابو صنت آئے اور کھور کی بڑ لے کر مجھے مارنے گے اور فرمایا کہ تھے معلوم نہیں کہ نبی کریم سٹی اِن نے حرام فرما دیا ہے ان منام جانوروں کو جومد بینہ کے ان دوسنگلاخوں کے درمیان ہو'۔ متب حد مجود کے درخت کی جڑ کو کہتے ہیں۔ موطا میں عبداللہ ابن نی بکڑے مروی ہے:

"ابوطلح انساری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا اپس آپ کواچھالگا اور وہ کبوتر ورخت میں اڑتا ہوا نگلنے کا راستہ تلاش کرر ہا تھا۔ ابوطلح کی نگاہ دورانِ صلوۃ ایک لحدے لئے اس پر پڑی۔ پس آپ بیہ بھول مجھے کتنی نماز پڑھی ، ابوطلح ڈنے نبی کریم طاق کیا ہے اس فتنہ کا جوان کو پیش آیا تھا تذکرہ فر مایا اور کہایا رسول اللہ! (طاق کیا م) یہ یاغ صدقہ۔ ہے آپ جہاں جا ہیں اس کو صرف فر مادیں '۔

عبدالله ابن الي بكرات بيهي روايت إ:

'' ایک انصاری مخص وادی قف میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔موسم فصل مجور میں جبکہ مجوز کے خوشہ لنکے ہوئے تھے، اپن دیکھا کہ ایک کنٹھے دار جنگلی کبوتر مجلوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ بس اس شخص نے بیہ منظر دیکھا جوان کواچھالگا پھر جب وہ اپنی نماز کی جانب متوجہ ہوا تو بھول گیا کہ کتنی نماز پڑھی ہے، تو اس نے کہا کہ جھے میرے اس مال نے فتنہ میں جتلا کر دیا۔ پس حضرت عثمان غنی کا خدمت میں حاضر ہوئے۔ (آپ اس وفت منصب خلافت پر فائز نے) اور داقعہ ذکر کیا اور فر مایا یہ باغ صدقہ ہے آپ اس کو کار خیر میں لگادیں۔ حضرت عثمان نے اس باغ کو پچاس ہزار میں فروخت فر مادیا۔ پس اس باغ کا نام بی خمسون (۵۰) پڑگیا''۔

قف مدینه منوره کی ایک دادی کانام ہے:۔

حضرت عبداللہ بن عرض قاعدہ تھا کہ آپ کواپنے ہال میں ہے کوئی چیزاچی معلوم ہوتی تھی تو آپ اس چیز کوئی سیمیل اللہ خیرات کردیا کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ کے غلام آپ کی اس عادت سے دافف تھے۔ لہذا ان غلاموں میں سے اگر کوئی آ زاد ہونا چاہتا تو بیز کیب کرتا کہ ہروفت مجد میں حاضر رہتا۔ آپ اس کی بید دینداری دیکھ کراس کوآ زاد کردیتے۔ اس پر آپ کے مصاحبین کہا کرتے تھے کہ بید لوگ (غلام) آپ کوفریب دیتے ہیں تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ جوفض ہم کواللہ کے معالمہ میں دھو کہ دیتو ہم اس کے دھو کہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبدا بن عامر نے آپ کے ایک غلام کو اہرار درہم میں فرید نا چاہتو آپ نے فرمایا کہ بیہ وسکتا ہے بید دراہم جھے فئت میں ڈال دیں اس لئے میں اس غلام کو (جس کے عض جھے ابن عامر سہزار درہم دیتا چاہتا ہے ) آ زاد کرتا ہوں۔ مہی سبب ہے کہ حضرت ابن عرض جھے ابن عامر سازار درہم دیتا چاہتا ہے ) آ زاد کرتا ہوں۔ مہی سبب ہے کہ حضرت ابن عرض جھے ابن عامر کوئی ایسانہیں ہے۔ جس کو دنیا نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو۔ حضرت ابن عرض کی ایسانہیں ہے۔ جس کو دنیا نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو۔ حضرت ابن کو ٹھارٹیس کو گرسانہ کی ایک خوش کی ان کو ٹھارٹیس کے فضائل ومنا قب اس قدر ہیں کہ کوئی ان کو ٹھارٹیس کے کرسانہیں

جیۃ الاسلام امام غزالی طابتہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مادہ فکر کو جڑے اکھاڑنے اور نماز میں کمی (نماز میں ہوئے قصور کے کفارہ کے طور پر) پوری کرنے کے اس منتم کے کام لیا کرتے تھے (جواد پر مذکور ہوئے) اور کسی علت کے مادہ کو منقطع کرنے کا صرف یہی علاج ہے اور سوائے اس کے اور کوئی دوامفیز نہیں ہوسکتی۔

دبی کی خاصیت بہے کہ آج تک بیکی کوز مین پر پڑا ہوائیس طلا اور جاڑوں اور گرمیوں میں بیا لگ الگ مقام پر رہتا ہے اور خاص بات بہہے کہ آج تک کسی نے اس کا گھونسلہ نہیں دیکھا۔

دبى كاشرع عكم:

اس کا کھانا بالا تفاق جائز اور حلال ہے۔ سنن بیبی ہیں ابن الی کیلی عطا ہے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ خضری بقمری ، دبسی ،عطاءاور چکورا گران جانوروں کومحرم قبل کردیے قوضان میں بکری واجب ہوگی۔

دبسی جنگلی پرندول سے زیادہ بہتر ہے

صاحب المنهاج الطب كا قول ہے كہ جنگلى پرندوں ميں سب ہے افضل دہبى پھر فحر در (ايك كالے رنگ كاخوش آ واز پرنده) كا تُمْبِر ہے۔ اس كے بعد چكوراور درشان كانمبر ہے اور آخر ميں كبوتر كے بچوں كانمبر ہے۔ دہبى كا گوشت گرم اور خشك ہوتا ہے۔ خواب ميں تعبير:

خواب میں اس کی تعبیر وہی ہے جوسائی بیٹر کی ہے۔ بیٹر کا تذکرہ انشاء اللہ باب السین میں آئے گا۔

# الدجاج

(مرغی)السدجاج: (دال پر تینوں اعراب پڑھ کے ہیں) واحد کے لئے دجاجہ آتا ہے۔ مونث اور ذکر دونوں کے لئے ایک بی لفظ منتعمل ہے۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ اس کو دجاجہ آہتہ چلنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ مرغی کی کنیت ام الولید، ام هفصه، ام جعفر، ام عقبہ، ام افظ منتعمل ہے۔ ابن سیدہ کہتے ہیں۔ مرغی جب بوڑھی ہوجاتی ہے تو اس کے انڈوں میں مادہ تو لیدختم ہوجاتا ہے اور اس کے انڈوں میں مادہ تو لیدختم ہوجاتا ہے اور اس کے انڈوں سے بیے نہیں پیدا ہوتے۔

## مرغی کی عادت

مرغی کی ایک عجیب وغریب عادت سے ہے کہ اگر اس کے پاس سے کوئی درندہ گزرتا ہے تو بالکل نہیں ڈرتی۔البتہ گیدڑ (ابن اوئی)
اگر اس کے پاس سے گزرجائے یا دہ گیدڑ کو آتا ہواد کھے لے تو فوراْ خود بخود آکر اس کے سامنے گرجاتی ہے خواہ اس وقت وہ کسی مکان کی حصت یا دیوار پر ہی کیوں نہیٹے ہو (حمکن ہے بین خاصہ ان مرغیوں میں ہوجود یہات یا جنگلوں میں بلی ہوں ، تو شہر میں مرغیوں میں ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی۔البتہ اثناء ہے کہ شہر کی مرغیاں بلی سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور جب وہ بلی کود کھے لیتی ہیں تو کافی شور بچاتی ہیں اور کافی دیر کے بعدان کوسکون ملتا ہے۔مرغی میں ایک وصف سے ہے کہ بہت کم سوتی ہا وراگر سوتی بھی ہوتی ہے تو بہت جلد جاگ جاتی ہے۔ اس کا سوتا اور جاگنا ایسا جی بیان کا ڈر ہے۔ اس کے پاس اپنی اس کا سوتا اور جاگنا ایسا ہے جیسا کہ سانس کا آتا اور جاتا کہتے ہیں۔ اس کی قلت نوم کی وجہ اس کو اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس کے پاس اپنی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ بیہ ہے کہ بیز مین پڑئیں سوتی بلکہ کی بالا خانے یا دیوار یا لکڑی یا ان جیسی کسی چیز پر بیٹے جاتی ہے اور جب آتا ہے۔ اس جوجاتا ہے تو حسب عادات گھبرانا اور ڈرنا شروع کر دیتی ہے۔

مرغی کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو پر وبال لے کر نکلتے ہیں اور نکلتے ہی چلئے پھرنے لگتے ہیں۔ ابتداء میں اس کے بچے نہایت مقبول صورت اور بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ بلانے سے پاس آجاتے ہیں۔ لیکن جوں جوں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی خوشنمائی کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ سوائے ذرج کرنے اور انڈے حاصل کرنے کے اور کسی معرف کے نہیں دیجے۔

مرغی فطرتامشترک الطبیعت واقع ہوئی ہے کیونکہ یہ گوشت بھی کھاتی ہے کھیاں اور روٹی داندوغیرہ بھی چکتی ہے۔ انڈے کے اندر بچہ کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ:

اگرکوئی محفی سیجانا چاہے کہ انٹرے میں مرفی ہے یام عاقواس کی شنا خت کا طریقہ بیہے کہ انٹرے کو فورے دیکھا جائے۔اگرانٹرہ مستطیل اور محدود اطراف ہے لیعنی اس کی لمبائی چوڑ اگی ہے زیادہ اور کنارے دیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرفی ہے اور اگرانٹرا گول ہے اور اس کے کنارے ابجرے ہوئے ہیں۔ اول بیر کہ مرفی خود انٹرے سیوے دوم بید کہ انٹروں کو کوڑے یا گھاس جیسی چیز میں دبادیا جائے۔ (اگر کبوتر ول کے پیچے مرفی کے انٹرے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل مشین کے ذریعے گڑی پہنچا کر بھی مرفی کے بیچ مرفی کے انٹرے ہیں۔ میں تو بھی بیچ کا لے جاتے ہیں۔ عام طور پر مرفی سال بحر میں دیں ماہ انٹرے دیتی ہے اور دو ماہ موسم سر ما میں نہیں دیتی ۔ انٹرے کی پیدائش دیں دن میں کھل ہوجاتی ہے۔ بعض مرفیاں روز انہ دوانٹرے بھی دیتی ہیں انٹر اجس وقت مرفی کے بیٹ ہے لگا ہو جاتے بعد چند

من میں ہوا سے بخت ہوجات ا ہے۔ انڈ ہے کے اندرزردی اور سفیدی ہوتی ہے اور اس سفیدی پرایک باریک جھلی ہوتی ہے اور اس خیر پرایک باریک جھلی ہوتی ہے اور اس خیر پرایک بخت چھلکا ہوتا ہے سفیدی ایک قتم کی چک دار رطوبت بمز لد منی کے ہوتی ہے۔ زردی ایک نرم بستہ رطوبت کا خلاصہ ہے جو کسی قدر ہے جمہوئے خون سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس سے انڈ ہے کے اندر بچے کوغذا پہنچی ہے جبکہ سفیدی سے بچے کی آئکو، د ماغ اور سر بغتے ہیں۔ باقی ماندہ سفیدی پھیل کرایک لفاف کی صورت میں تبدیل ہو کر بچہ کی کھال بن جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ بچے کوغذا پہنچی ہے کہ جنین (انسانی بچہ) کوشکم مادر میں چیف کے خون سے بذریعہ ناف غذا پہنچی ہے۔

بعض اوقات ایک انڈے میں دوزردیاں ہوتی ہیں اور اس کے سینے پردو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ انڈول میں سب سے زیادہ لطیف اور غذائیت رکھنے والا وہ انڈہ ہوتا ہے۔ جس میں زردی زیادہ ہوتی ہواور جو انڈ ابغیر مرغ کے (لیعنی مرغ کی جفتی کے بغیر) یعنی خاکی پیدا ہوتا ہے اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہا ور ایسے انڈے سے بچہ بھی پیدا ہمیں ہوتا ہا ما قاعدہ کے مطابق بچداس انڈے سے نکلتا ہے جو چاند کے کھنے کی مدت میں مرغی دیتی ہے۔ اس کے برخلاف جو انڈ اچاند کے ہلال ہونے سے بدر ہونے کی (یعنی اوائل ماہ میں دیا گیا انڈا) مدت کے اندر پیدا ہوتا ہے پورے طور پر بھر جاتا ہے اور م طوب ہوجاتا ہے اس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔

## نراور ماده کی شناخت کاطریقه:

بچہ نکلنے کے دس دن کے بعد بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ۔ چنانچہ اس کی شناخت کا طریقہ بیہ ہے کہ جب بچہ دس دن کا ہوجائے تو بچہ کی چونچ کپڑ کرلٹکا یا جائے۔اگر اس حالت میں وہ حرکت کرتا ہے تو وہ نر (مرغا) ہے اورا گرسا کت رہے تو مادہ۔

#### حكايات

حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان کھانے کا بہت حریص تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں عجیب وغریب واقعات منقول ہیں۔ان میں سے بعض کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

(۱) بعض دن وہ مج کونا شتہ میں جالیس تلی ہوئی مرغیاں ، جالیس انڈے ، چورای کلیجیاں معدان کی چر بی کےاورای گردے کھاجا تا اور پھراس کے بعد بھی عام دستر خوان پر بیٹھ کرلوگوں کے ساتھ بھی کھا تا تھا۔

(۲) ایک مرتبہ خلیفہ اپنی باغ میں گیا اور باغ کے داروغہ کو کم دیا کے عمدہ قتم کے ذاکفہ دار پھل تو ٹر کر پیش کئے جا کیں۔ چنانچہ داروغہ کے کھو دیر کے بعد خلیفہ کے تمام مصاحب کھا کر سیر ہوگئے۔ گر خلیفہ برابر کھا تا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک تلی ہوئی بحری طلب کی اور تمام کی تمام اکیلا کھا گیا۔ اس کے بعد پھل مزگائے اور کھانے شروع کر دیے۔ دب تمام پھل ختم کردیئے قاس کے سامنے ایک قاب اس گائی جو اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندرایک آدی بیٹے سکتا تھا۔ اس قاب بیس کھی اور ستوو غیزہ بحرا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ پوری قاب بھی خلیفہ نے کھا کرختم کردی۔ اس کے بعد اٹھا اور دارالخلافہ بینے گیا۔ وہاں پہنچ تی وستر خوان بیجا دیا گیا تو خلیفہ نے یہاں بھی بعض چیزیں کھا کیں۔

(۳) ایک مرتبہ خلیفہ جج کرنے گیا اور جج کرنے کے بعد طائف پہنچا وہاں اس نے سات سوانار، مرغی کے چوڑے اور ایک ٹوکرا کشمش کا کھایا۔ کہتے ہیں کہ سلیمان کے پاس ایک شخص آیا اور سلیمان کے باغ کی فصل خرید نے کا ارادہ ظاہر کیا اور پھی پینگلی رقم سلیمان کودی۔
سلیمان باغ کے معائنہ کے لئے گیا اور باغ میں جا کر پھل کھانا شروع کردیئے یہاں تک کہ شام ہوگئ۔ پھر فصل خرید نے والے کو بلاکر
مزیدرقم کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی مطلوبہرقم آپ کو باغ میں داخل ہونے سے پہلے ل سکتی تھی اب باغ میں کیار کھا ہے جو
میں مزیدرقم دول۔

کہتے ہیں کہ اس کی موت کا سبب بیہ ہوا تھا کہ ایک دن اس نے چارسوا تھ ہے اور آٹھ سودانے انجیر اور چارسوعد کھیاں معدان کی جہاں معدان کی جہاں معدان کی کے اور جیس عدد مرغیاں کھالی تھیں۔ چنانچہ اس کو ہیئے ہوگیا اور اس بیاری میں بمقام مرج دابق اس کا انقال ہوگیا۔ اگر ہیئے ہوجائے:

علامه دمیری ایشه فرماتے بین که بعض علاء منقول ہے کہ جس مخص نے بہت زیادہ کھالیا ہواوراس کو ہینہ ہونے کا ڈرہوتواس کو چاہیے کہ اللہ عن سیدی ابی عبدالله چاہیے کہ اس کو شی ورضی الله عن سیدی ابی عبدالله القوشی.

یکلمات تین بار پڑھےاور ہر بار پیٹ پر ہاتھ پھیرتار ہے۔ بیمل عجیب اور مجرب ہے۔ حدیث میں مرغی کا تذکرہ:۔

ابن ماجه نے حصرت ابو ہر راسے روایت کی ہے:

" نبی کریم سطی این اغنیاء کو بکریاں اور فقراء کو مرغیاں پالنے کا تھم دیا تھا اور فر مایا تھا کہ جب اغنیاء مرغیاں پالنے لکتے ہیں تواللہ تعالیٰ آبادی کی ہلاکی کا تھم فرما تاہے ''۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہاس حدیث کی اسناد میں علی ابن عروہ الدمشقی ہیں اور ابن حبان نے کہا ہے کہ بیا حادیث وضع کیا کرتے

عبداللطیف بغدادی فرماتے جیں کہ اغذیا ، کو بکریاں اور فقراء کو مرغیاں پالنے کا تھم دینے کی وجہ بیہ ہے کہ برقوم کا معاملہ اس کی مقدرت کے مطابق ہے اور اس تھم سے مقصود بیتھا کہ لوگ کسب بعنی کمائی کرئی نہ چھوڑویں اور اسباب بینی تد ہیر سے کنارہ کئی نہ کرلیس کیونکہ کسب تعفف بعنی پاکبازی اور قناعت کا سبب ہے اور بسااوقات اس سے غناء اور ٹروت ماصل ہوجاتی ہے ۔ اور کسب کو ترک کردینا اور اس سے وگردائی کرنا حاجت کا موجب ہوکر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پرمجبور کردیتا حاصل ہوجاتی ہے ۔ اور قبری بعنی آبادیوں کی ہلاکت جو صدیث کے دوسر سے جزیمی فہکور ہے اس کی توجید بیہ ہوگئی ہے کہ جب اغذیا ، مرغیاں پال کر (جوفقراء کا ذریعہ معاش ہے ) ان کے مکاسب جس تھی پیدا کردیں گے اور فقراء کا کام خود کرنے لگیس گو فقراء کی اسب معیشت معطل ہوکران کی ہلاکت کا سبب بن جا کیں گے اور فقراء کی ہلاکت بواریعنی عام ہلاکت ہے جو باعث ہے آبادیوں کی ہلاکت کا سبب بن جا کیں گاور فقراء کی ہلاکت بواریعنی عام ہلاکت ہے جو باعث ہے آبادیوں کی ہلاکت کا اسب معیشت معطل ہوکران کی ہلاکت کا سبب بن جا کیں گے اور فقراء کی ہلاکت بواریعنی عام ہلاکت ہے جو باعث ہے آبادیوں کی ہلاکت اور فقراء کا اسب معیشت معطل ہوکران کی ہلاکت کا سبب بن جا کیں گے اور فقراء کی ہلاکت بواریعنی عام ہلاکت ہے جو باعث ہے آبادیوں کی ہلاکت کا م

ا مام العلام ابوالفرج بن الجوزی نے کتاب الاذکیاء میں احمد ابن طولون سلطان معرکے متعلق لکھا ہے کہ ایک دن وہ کی ویران مقام پراپنے مصاحبین کے ہمراہ کھا تا کھارہ سے کے اچا تک ان کی نگاہ ایک سائل پر پڑی جو میلے کپڑے پہنے ہوئے کمڑ اتھا۔سلطان نے ایک روئی ، ایک مثل ہوئی مرغی اور ایک گوشت کا گڑ ااور فالودہ لے کراپنے ایک غلام کودیا اور کہا کہ بیاس سائل کودے آؤ۔ چتا نچے غلام وہ کھا تا

كردية باوركت لكاحضوروه كعانا كريجه خوش بيس موار

یاں کے بڑی خوش اسلو کی ہے دیا کہ اس کو بلاکر ال کے جنائی خلام اس سائل کو بلالا یا۔ سلطان نے اس سے پھی سوالات کے جن کے جوابات اس نے بڑی خوش اسلو کی سے ویے اور شاہی رعب اور د بد بدکا اس پر پھی اثر نہ ہوا۔ چنائی سلطان نے اس سے پھر کہا کہ جو کاغذات تہمارے پاس جی خوش اسلو کی سے کہ کر سلطان نے سیاط لیعنی تمہارے پاس جی کور معلوم ہوتا نے کہ تم مخبر ہو۔ یہ کہ کر سلطان نے سیاط لیعنی کوڑے مارنے والے کو کہ کہ کر سائل نے فور آاعتر اف کر لیا کہ وہ ایک مخبر ہے۔

یہ ماجراد کی کرسلطان کے کسی مصاحب نے کہا کہ حضور آپ نے تو جادوکردیا۔ سلطان نے جواب دیا کہ وکئی جادونہیں بلکہ قیافہ اور فراست ہے کیونکہ جب میں نے اس کی ظاہری بدحالی دیکھی تو میں نے اس کے پاس ایسا کھانا بھیجا کہ شکم سر بھی اس کود کی کرخوش ہوجاتا مگریہ بالکل خوش نہ ہوا اور نہ اس نے اس کو لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ اس پر میں نے اس کو طلب کرلیا تو اس نے میرے سوالات کے مگریہ بالکل خوش نہ ہوا اور نہ اس کو لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ اس پر میں نے اس کو طلب کرلیا تو اس نے میرے سوالات کے ایسے برجت جواب دیئے کہ کوئی شخص الی بے باکی سے نہیں و سے سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس کی بدھائی اور اس پر ایسی حاضر جوالی و کی کر یہ نتیجہ نکالا کہ ضرور پچھودال میں کالا ہے اور بیخض سائل نہیں بلکہ مخبر ہے۔

ابن فلکان نے ابوالعباس احمد ابن طولون کے حالات ہیں لکھا ہے کہ بید یا رمعربہ، شامیداوراس کے سرحدی ممالک پرحکمران تھا۔

یدا یک عاول، شجاع، متواضع، خوش خلق، علم دوست اور کئی بادشاہ تھا۔ اس کے دستر خوان پرخواص وعام کھانا کھاتے تھے اور خیرات بہت کرتا تھا۔ چنا ٹی ایک مرتبداس کے وکیل نے اس سے بوچھا۔ بعض اوقات ایک عورت اس کئے کے لئے آتی ہے کہ وہ بڑے پائچے کا پاجامہ اورسونے کی انگشتری پہنے ہوئے ہوتی ہے تو کیا ایک عورت کو خیرات دوں؟ ابن طولون نے جواب دیا کہ جوکوئی بھی تمہار سے سامنے ہاتھ کو سونے کی انگشتری پہنے ہوئے ہوتی ہے تو کیا ایک عورت کو خیرات دوں؟ ابن طولون نے جواب دیا کہ جوکوئی بھی تمہار سے سامنے ہاتھ کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا مگر باوجود ان تمام خوبیوں کے وہ سفاک بھی اول در بچ کا تھا۔ اس کی شوارخون دیزی کے لئے ہروقت میان سے باہر دہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کواس نے آل کیا اور جواس کی قید ہی مرے ان کی تعدادا تھارہ ہزار تھی۔ کہتے ہیں کہ طولون کے کوئی فرز غربیس تھا اس لئے اس نے ابن طولون کو گود لے لیا۔

روایت ہے کہ ابن طولون کی قبر پرکوئی شخص روزان قر آن خوانی کیا کرتا تھا۔ایک دن و واس شخص کوخواب میں نظر آیا اور کہنے لگا کہ تم میری قبر پرقر آن نہ پڑھا کرد۔اس شخص نے پوچھا کیوں؟ ابن طولون نے جواب دیا کہ جب کوئی آیت میری طرف سے گزرتی ہے تو میراس شونک کر پوچھاجا تا ہے کہ کیا تونے بیٹیں سی تھی یا تجھ تک رہا آیت نہیں پنچی تھی۔

فيخ عبدالقادر جيلاني كرامت:

علامددمری لکھتے ہیں کہ بھے کو مختلف اور مستند ذرائع سے بدروایت پیٹی ہے کہ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کو بیخ عبدالقادر جیلانی
"کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اپنے اس لڑک کو آپ کی جانب بہت زیادہ ماکل دیکھتی ہوں۔ البذا میں نے اس کو اللہ کے
لئے اپنے حق سے خارج کرویا اور بیرآج سے آپ کا ہوگیا آپ اس کو قبول فر مالیں۔ چتا نچہ شیخ دلائنے نے اس کو قبول فر مالیا اور سلوک
وطریقت اور مجاہدہ کا تھم دیا۔ پھودن کے بعداس کی دالدہ اس کو دیکھنے کے لئے آئی۔ دیکھا کہ وہ بہت لاغر ہوگیا ہے اور شب بیداری اور
شدت بھوک کی وجہ سے اس کا رنگ زردہ وگیا ہے۔ والدہ کے سامنے ہی اس کے لئے جو کھانالایا گیا اس میں صرف جو کی ایک روثی تمی ہوئی مرفی کی بیرحال دیا کہ کی کو دو شیخ کی خدمت میں پیٹی اس حال میں کہ آپ کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا اور اس میں آیک تی ہوئی مرفی کی

ہڑیاں جوآپ نے کھائی تھی پڑی ہوئی تھیں۔ یہ د کھے کراس لڑ کے کی والدہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو مرغی کا تلا ہوا گوشت کھا کیں اور میرانورنظر جو کی معمولی کوروٹی۔ یہن کرشنخ کوجلال آیا اوران ہڑیوں پر ہاتھ پھیر کرفر مایا: 'قسر مسی بساذن السلم تعمالی اللہ ی بعیبی السعظام و ھی دمیم "(اے مرغی اللہ کے تھم سے اٹھ کھڑی ہو وکھو کھی ہڈیوں کوزندہ کردیتا ہے) چنا نچے مرغی وسلم اٹھ کھڑی ہوئی اور کرکرانے گئی۔ پھر شخ نے عورت کو خاطب کر کے کہا کہ جب تیرالڑ کا اس مرتبہ کو بھنج جائے گاتو جو اس کی مرضی ہوگی وہ کھائے گا۔ ایک سبتی آموز واقعہ:

مورخ ابن ظاکان نے ہشیم بن عدی کے حالات میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک مخص کھانا کھار ہا تھا اوراس
کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی رکھی ہوئی تھی۔ اسے میں اس کے دروازے پر ایک سائل آیا اور کھانے کا سوال کیا۔ گرصا حب فاندنے اس
کومروم واپس کردیا۔ حالا نکدوہ ایک کھاتا پیتا مخص تھا۔ اتفاقا ان صاحب خاند کا کاروبار خراب ہو گیا اور اس کے پاس جو مجھا اٹا شرتھا وہ بھی
ضائع ہو گیا اور نوبت یہاں تک پینی کے میاں ہوئی میں جدائی ہوگی اور عورت نے دوسرا تکاح کرلیا۔

ایک دن اس عورت کا دوسرا فاوندگری بینها ہوا کھانا کھار ہاتھا اور اس کے سامنے دستر خوان پر بھی ایک تلی ہوئی مرفی تھی۔ کھانے کے درمیان یس بی ایک سائل نے دروازے پر دستک دی۔ صاحب فانہ نے بیوی ہے کہا کہ بیرمرفی اٹھا کر سائل کو دے دو۔ چتانچہ عورت نے وہ مرفی اٹھا کر سائل کو دے دو۔ چتانچہ عورت نے وہ مرفی اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اس سائل کو غور ہے دی محافو معلوم ہوا کہ وہ سائل اس کا پہلا شو ہر ہے۔ اس کے بعد عورت نے اپنے شخص ہر سے کہا کہ بیرسائل تو میرا پہلا شو ہر تھا۔ بیرس کر اس کے نے شو ہر نے کہا کہ میں بھی تو وہی سائل ہوں بھی میں کو اس نے اپنے درواز سے سے جو مراس کی بیوی اس سے جھین کر اس کی ناشکری کی وجہ سے اس کا مال اور اس کی بیوی اس سے جھین کر جھے مرحمت فر مادی۔

#### دكايت:

ہشم بن عدی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی ناقہ پر سوار ہو کر مرا تفا۔ راستہ میں جھے کو ایک اعرائی کے خیمہ کے پاس شام ہوگئ ۔ میں وہاں اتر ااور خیمہ میں واقل ہوگیا۔ اس وقت خیمہ میں اس کی گھر والی موجود تی جب کہ اعرائی ہیں گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے بوانہ ابرا اجتمال ہوا ہوا ہوا ہوا ہو ہے گئے ہوتے۔ اس کے بعد اس کو دور این میں اور چلے گئے ہوتے۔ اس کے بعد اس کو ورت نے گیہوں پسے اور آٹا گوندھ کر روثی بنائی اور کھانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر آگیا وہ اپنے ساتھ دور ھو لایا تھا اس نے آکر سلام کیا اور دریافت کیا گہرا ہو اور جیں؟ میں نے کہا مہمان! بین کروہ بہت خوش ہوا اور خوش آ ہم یہ کہا۔ پھر ایک بڑا بیالہ بھر کر جھے کو دور دور پالیا۔ اس کے بعد اس نے بچھے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ نے بہاں آگر بچھ نیس کھایا اور نہاں مورت نے کھانے کو دیا ہوگا۔ میں نے کہا واللہ میں نے کہا کہ میں کیا اس نے بیٹ کا گڑا تیرے مہمان کو کھلائی۔ اس سے دونوں میں خت کھانے کو دیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا گڑا تیرے مہمان کو کھلائی۔ اس سے دونوں میں خت کھائی اور میمان کو کھلائی۔ اس نے ورت کو مار کر زخی کر دیا۔ اس کے بعد اس نے چھری اٹھائی اور میری او نٹی کو دیا کھی سے سے کھائی اور میمان کو کھلائی۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی تیم میر امہمان رات کو بھوکا ٹیس سوسکتا۔ پھواس نے میاں ہونی کو دو جھوکو چھوڑ کہا گیا۔ میں معرفوم جیشار ہا۔ جب دو پہر ہوگی تو دہ گھر کو تو کہ کہ کو تو کھور کو تھوڑ کھروڑ کھر سے نکل گیا۔ میں منموم جیشار ہا۔ جب دو پہر ہوگی تو دہ گھر کو تو اس کے ساتھ ایک نہا ہے خوبھور ت شدہ جب میں تو دو بھر کو تو دو تھر کو تو تو کہ کہ کر قال سے کہا کہ میں منموم جیشار ہا۔ جب دو پہر ہوگی تو دہ گھر کو تو اس کے ساتھ ایک نہا ہے خوبھور ت شدہ تھور کھروڑ کو دہ جھروڑ کھروڑ کھر سے نکل گیا۔ میں منموم جیشار ہا۔ جب دو پہر ہوگی تو دو گھر لو تا اس کے ساتھ ایک نہا ہے خوبھور ت اور میکھورڈ کی ہور کھروٹ کھروٹ کو دو بھروڑ کھروڑ کھروڑ کھروٹ کھروٹ کو کھروٹ کے بات کہ دور کھروٹ کے دور کھروٹ کو کھروٹ کھروٹ کھروٹ کی کو دور کھروٹ کھروٹ کھروٹ کھروٹ کھروٹ کھروٹ کھروٹ کے کھروٹ کی کو دور کھروٹ کھ

فربداد منی تھی۔اس نے مجھ سے کہا کہ بیآ پ کی ٹاقہ کے عوض میں ہے۔ پھراس نے باقی ماندہ گوشت اور ماحضر راستہ کے لئے میرے ساتھ کر دیا۔ میں نے اس سے رخصت ہوکرا پی راہ لی۔

بہتیم کہتے ہیں میں منظر و کیے کر میں کھل کھلا کر ہننے لگا۔ اس کی آ واز اندر بھی پہتی ۔ آ وازس کراعرائی ہا ہر آیا اور جھے سے ہتی کا سبب دریافت کرنے لگا۔ میں نے اس کو پچھلے اعرائی اور اس کی بیوی کا قصد سنایا۔ یہ سن کروہ کہنے لگا کہ یہ بیری بیوی اس اعرائی کی بہن ہے جس کے یہاں آپ رہ آئے ہیں اور اس کی عورت جس وسے آپ کونا گواری ہوئی تھی وہ میری بہن ہے۔ ہشیم کہتے ہیں کہ بیرات میں نے حیرانی سے گڑاری اور سبح ہوتے ہی وہاں سے چل دیا۔

مرغى كاشرى حكم:

مرغی طال اورطیب ہے جیسا کہ پینین سے مروی ہے۔ نیز تر ذک اورنسائی سے بھی مروی ہے۔
'' زید بن معزب الجرمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی اشعری ہوئی نے یہاں ہیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے کھانے کے
لئے دسترخوان لگایا جس پر مرغی کا گوشت بھی موجود تھا۔ پس قبیلہ بنی تیم اللہ کا ایک مرد آیا جس کو آپ نے اپ
دسترخوان پر مدعو کیا۔ پس وہ کتر انے کی کوشش کرنے لگاء آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلاخوف وخطر آجا ہے اس لئے کہ نبی
دسترخوان پر مدعو کیا۔ پس وہ کتر انے کی کوشش کرنے لگاء آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلاخوف وخطر آجا ہے اس لئے کہ نبی

ایک روایت کے بیالفاظ ہیں کہ بیل نے خود نبی کریم النتیائی کومرغی تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے'۔علامہ دمیرئ فرماتے ہیں کہ
اس آنے والے مرد کے تامل ور دوکرنے کی وجہ غالبًا بیہوگی کہ عام طور پر مرغیاں گندی جگہوں میں پھرتی ہیں یا پھر مرغی کے سلسلہ میں اس
کو حکم معلوم نہ ہوگا۔ اس بناء پراس کور دولائ ہوا کہ آیااس کا گوشت طلال ہے یا حرام ۔ کیونکہ آنحضور طنتی کے جلالہ کے گوشت اور اس
کے دود ھاور اس کے ایم ہے منع فرمایا ۔ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کہ گندگی استعال کرتا ہے اور تا پاک جگہوں میں رہتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر خلاتی فرماتے ہیں آنحضرت طنتی ہے ارشاد فرمایا کہ جب کو کی صفحف مرغی کے کھانے کا ارادہ کر بے تو چاہیے
کہاس کو چندون مجبوں کیا جائے ۔ پھر اس کے بعد اس مرغی کو استعال میں لایا جائے۔
کہاس کو چندون مجبوں کیا جائے ۔ پھر اس کے بعد اس مرغی کو استعال میں لایا جائے۔

(۱) فما وی قاضی حسین میں منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہیوی سے یہ کہے کہ اگر تو نے ان مرغیوں کوفر وخت نہ کیا تو تو مطلقہ ہے۔

اب اگر عورت ان مرغیوں میں ہے کی ایک عرغی کو ذرج کو اس پر طلاق پڑجائے گی۔ ہاں اگر معمولی ممازخم نگا کر فرو دھت کرد ہے تو تعمیم ہوگی اور اگرا تناشد بدزخم لگاد ہے کہ حلال آئیں ندر ہے تو تسم پوری نہیں ہوگی اور طلاق واقع ہوجائے گی۔ طلاق نہیں ہوگی اور اگرا تناشد بدزخم لگاد ہے کہ حلال کرنے کی گنجائش ندر ہے تو تسم پوری نہیں ہوگی اور طلاق واقع ہوجائے گی۔ (۲) الیمی مرغی جس کے پہیٹ میں اعثر ہے ہوں اس کو اعثر واس کے بدلے میں فرو دخت کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے الیمی بکری ہے جس کے تقنول میں دورہ ہواس کو دورہ کے بدلہ میں فرو دخت کرنا جائز نہیں۔

(۳) مردہ پرندے کے پیٹ میں پائے جانے والے اعدوں کے بارے میں فقہاء کے تین فدہب میں پہلا فدہب جس کو الماوردی، رویاتی اور ابوالقطان ، ابوالفیاض وغیرہ نے نقل کیا ہے، یہ ہے کہ اگر وہ اعداسخت ہوتو یاک ہے ورنہ نایاک ووسرا مسلک امام ابوصنیفہ کا ہے کہ وہ مطلقاً نا پاک ہے کہ وہ مطلقاً نا پاک ہے۔ ابدام مالک بیہ کے کہ وہ ایم امطلقاً نا پاک ہے۔ ابام مالک بیہ ہے کہ وہ اعداسے دام مالک بیہ ہے کہ وہ اعداسے۔ امام مالک بیہ ہے کہ وہ اعداسے۔ ابام مالک بیہ ہے کہ وہ اعداسے۔ ابام مالک بیہ ہے کہ وہ اعداسے۔

صاحب حاوی نے فرماتے ہیں کہ اگر مرفی کے اتھ ہے کو کسی پرندے کے نیچے رکھا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ پاک ہوگا اللہ جماع۔ جس طرح تمام حیوانات کے بیچے طاہر و پاک ہوتے ہیں۔ نیز اس مسئلہ میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیند کا ظاہر کی حصہ تا پاک ہوتا ہے اور وہ اٹھ اجوز ندہ مرفی کے پید سے نظے اس کا بھی ظاہر کی حصہ نجس ہے تو کیا اس کی نجاست کا تھم دیا جائے گا۔ اس پر ہے کہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت طاہر ہے یا نجس ہے؟ بعض نے نجس اور بعض نے طاہر کہا ہے۔ الماور دی فرماتے ہیں کہ ام شافی نیا بی بعض کتابوں میں اس عکے یاک ہونے کی تصریح کی ہے۔ امام نووی نے کہا ہے کہ شرمگاہ کی رطوبت مطلقاً پاک ہونواہ وہ چو پائے کی ہو یا عورت کی ، بھی تو ان دیا جہ کوئے کے کہ بود کے بعد قسل دینا ضروری نہیں ہے۔

ا مام نو دی نے شرح مہذب اب الآنیة کے آخر مل تحریکیا ہے اگر برتن میں رطوبت گرجائے تو پائی تا پاک نہیں ہوتا ممکن ہے کہ
بیعلت ہو کہ وہ رطوبت قلیل ہوتی ہے جومعنو عنہ کے درجہ میں ہوتی ہے اور دہی وہ تری جو پچہ کے اوپر لکی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نجس ہے جیسا
کہ امام نو وی نے شرح مہذب میں اور امام رافی نے شرح صغیر میں ذکر کیا ہے اور وہ رطوبت جوشر مگاہ کی اندرونی حصہ ہے تکتی ہے وہ نجس
ہے جیسا کہ ماقبل میں بیان ہو چکا ہے ۔ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت اور مردکی شرمگاہ کی اندرونی رطوبت میں بیرفرق ہے کہ مردکی اندرونی
رطوبت بھی ہوتی ہے اس لئے وہ بدن کی رطوبت سے خلوط نہیں ہوتی ۔ انہذا اس کواس تھم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ عورت کی شرم کا ہ کی رطوبت مذی اور پسینہ کے درمیان کی سفیدیائی کی طرح ہوتی ہے جیسا کہ امام نووی ا نے اپنی کتاب شرح مہذب بیل اس کی تعریف بیان کی ہے۔ گند کیوں میں پھرنے والی مرغیوں کے سلسلہ میں مفصل کلام جلالہ کے بیان میں آئے گا۔انشا ماللہ تعالی۔

#### ضرب الامثال:

اللعرب يولت بين اعطف من ام احدى وعشرون كرفلال آدم أُمْ آجدى وعشرون سيعن مرفى سيمي زياده مهريان سيد

#### مرقی کے طبی خواص:

مرغی کا گوشت معتدل اورعمرہ ہوتا ہے۔نو جوان مرغی کا گوشت عقل میں اور منی میں اضافہ کرتا ہے اور آواز کو صاف کرتا ہے لیکن معدے کے لئے قدرے معتر ہے۔ فاص طور میران لوگوں کے لئے معتر ہے جوریاضت کے عادی ہیں۔اس معترت کا دفعیہ اس طرح

ہوسکتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد کچھ شہد کا شربت ٹی لیاجائے۔ اس نے غذا شراعتدال پیدا ہوجا تا ہے جومعتدل مزاج والوں کو موافق ہو اور نہ ہوتا ہے مؤی کا گوشت ندا تنا گرم ہے کہ جس سے صفراء شرا ضافہ ہواور نہ اتنا شعندا ہے بلغم پیدا کرے بلکہ معتدل ہوتا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جھکو جرت ہے کہ جوام اور اطباء کسے اس بات پر متفق ہوگئے کہ مرغی کا گوشت نقر س پیدا کرتا ہے۔ لوگ الی بات صرف بغیر تجربے کہدویتے ہیں حالا نکداس سے انسان کا رنگ تھو تا ہے اور اس کا کا دماغ اور عقل میں ذیادتی پیدا کرتا ہے۔ اصل ہیں بیآ سودہ حال لوگوں کی غذا ہے بالجھوس جبکہ انشے و یہ ہے پہلے کھائی جائے۔ مرغی کے انشہ کرم ہے گرفوت باہ کو بہت تا فع ہے۔ اگر مرغی کے انشہ کی استعمال روز انہ بلانا غدیا جائے تا ہے اور اس کی زردی جبر کے لیے ہو گا ہوتا ہے ہم ہوتا ہے اس کی اس معزت سے بیخ کے لئے صرف زردی استعمال کی جائے۔ سب سے اجھا انتشام رغی اور تیتر کا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ تازہ اور اور نیم برشت ہو ۔ بخت انشا تحمہ یا بخار پیدا کر دیتا ہے۔ انشا اگر ہضم ہو جائے تو بہت غذا کہ دیتا ہے۔ اگر انشے کے سب سے اجھا انتشام کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر انتشام کی جائے ہے۔ انشا انتشام کی جائے۔ سب سے اور فائدہ دیتا ہے۔ اگر انتشام کی جائے والا انتشام کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر انتشام کی جائے ہے۔ انشا انتشام کی جائے والا انتشام الم کھایا جائے تو شکم میں مسکی پیدا کرتا ہے۔ سادہ انشام موادر مثانہ کی جرارت اور نفٹ الدم کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر انتشام کی جائے والا انتشام الم کھایا جائے تو شکم میں بھی پیدا کرتا ہے۔ سادہ انشام معدہ اور مثانہ کی جرارت اور نفٹ الدم کو فائدہ دیتا ہے۔ سب سے دوالا انتشام الم الم اور والی ہوا ہوتا ہے۔ سب سے دالا انتشام الم الم الم اور والی ہو کہ میں کھوں کی اسٹول کی ہے۔ سب سے دوالا انتشام الم الم الم کھا کہ میں مسکی پیدا کرتا ہے۔ سادہ انتشام معدہ اور مثانہ کی جرارت اور نفٹ الدم کو فائدہ دیتا ہے۔ سب سے دوالا انتشام الم کو انتشام کے۔ سب سے درالا انتشام کو انتشام کے در کو انتشام کی معرف کے دور انتشام کے در کا استفام کی دور کے کہ کو کا کہ کو کو کہ کو کو انتشام کے در کو انتشام کی کے در کی اسٹول کی کو کر کے در کا کہ کو کا کہ کو کو کہ کو کر کے کو کر کے کو کر کے در کے کر کو کر کے کر کے کر کو کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کے

علام قروی کی لکھتے ہیں کہ اگر مرغی کودس عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اور اس بیس ایک شمی چھلے ہوئے تل ڈال دیئے جائیں اور پھراس کواس قدر پکایا جائے کہ پتیلی چمن چمن ہولئے گئے۔ پھر اس کو کھایا جائے اور اس کا شور بہ پیا جائے تو اس سے باہ بیس بہت زیادہ ترتی ہوجائے گی اور شہوت میں اضافہ ہوگا۔ قزویٰ مزید لکھتے ہیں کہ مرغی کی آنتوں میں ایک پھری ہوتی ہے۔ اگر اس پھری کومرگی والے مریض کے بدن پر طاجائے اور پھر گلے میں پہناہ کی جائے تو مرگی کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر تندرست آدمی کے گلے میں پہنادی جائے تو قوت باہ میں زبر دست اضافہ ہوگا اور نظر بدے محفوظ رہے گا اور اگر اس پھری کوکسی بچہ کے سر کے پنچ رکھ دیا جائے۔ تو وہ سوتے وقت نہیں ڈرے گا اور اگر اس پھری کوکسی بچہ کے سر کے پنچ رکھ دیا جائے۔ تو وہ سوتے وقت نہیں ڈرے گا اور اگر کالی مرغی کی بیٹ کی کے دروازے میں مل دی جائے تو مکان والے آپس میں لڑنے لگیں گے۔ اگر سیاہ مرغی کا پتا عضوتنا سل برمل کر کسی عورت سے صحبت کی جائے تو وہ سوائے اس کے کسی دوسر سے مردکو تبول نہ کرے۔

اگر سیاہ مرغی کا سرکسی نئے برتن میں رکھ کرکسی ایسے مرد کے پانگ کے پنچے دفن کردیا جائے جواپی عورت سے لڑتا ہوتو وہ اس سے فور أ صلح کر ہےگا۔اگر کوئی مرد سیاہ مرغی کی چکنائی (چ بی) بقدر جیار درہم اپنے پاس رکھے تو باہ میں بیجان بیدا ہوگا۔

اگر بالکل سیاہ مرغی کی اور سیاہ بلی کی دونوں آئکھیں سکھا کر ہیں گی جائیں اور پھر ان کو بطور سرمہ آئکھ میں لگایا جائے تو لگانے والافخص روحانیوں کو دیکھنے لگے گا اور ان سے جو بات یو چھے گا وہ اس کو بتائیں گے۔ ابن وحشیہ لکھتے ہیں کہ اگر سانپ کے کا نے ہوئے پر مرغی کا مغزر کھ دیا جائے تو زہر ختم ہوجا تا ہے۔ (واللہ اعلم)

مملیات: ـ

## (۱) اگر کسی کی قوت مردی با نده دی گئی ہو:

جس مخص کی شہوت بند کردی گئی ہو یا خود بخو دہوگئی ہواس کے لئے مندرجہ ذیل عمل مفید ہے۔ عمل یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات کو تلوار کی دونوں طرف لکھ کر تلوار سے ایک سیاہ مرغی کا ابلا ہوا اور صاف انڈ ابر ابر دوحصوں میں کا ٹا جائے اور پھرایک حصہ بیوی کو کھلائے اور ایک خود کھالے انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ کلمات یہ ہیں:۔

بكهم لا لاوم ماما لا لالا ٥٥٥

(٢) دوسراعمل:

آ بت ذیل کوایک کاغذ برلکه کرمرد کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیاجائے۔آ بت بے۔

"فقتحنا ابواب السماء بماء منهمرو فجرناالارض عيونا فالتقى الماء على امرقد قدرو حملناه على ذات الواح ودسر تجرى باعيننا جزاء لمن كان كفر.

## (٣) يكل محرب إ:

سورة قاتح، سورة قاتح، سورة قات معود تين التي قبل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ويستلونك عن الجهال فقل ينسفها ربى نسفًا فيذرها قاعا صفصفا الاترى فيها عوجا ولا امتااولم يرالذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقاً ففتقنا هما وجعلنا من الماء كل شئى حيى افلا يومنون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاو خر موسى صعقا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهو الذى خلق من الماء بشرً افجعله نسباوصهر او كان ربك قديرا. وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئى قدرا.

ندکورہ بالاسورتوں اور آبنوں کو کاغذ پرلکھ کر آخر ہیں مرداورعورت کے نام لکھے جائیں ادردرج ذیل دعا پڑھ کر لکھے ہوئے کاغذیردم کر کے بہتعویذ مرد کے مگلے میں ڈال دیں۔دعا کے کلمات بہجیں:

اللهم انى اسألك ان تجتمع بين فلان بن فلاتة. (يهال مردادراك كمال كانام لى) وبين فلانة بنت فلانة (يهال مردادراك كمال كانام لى) وبين فلانة بنت فلانة (يهال مورت ادراس كمال كانام لى) بحق هذه الاسماء والايات انك على كل شئي قدير. باهياشر اهيااصباوت آل شدى و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم في في في في في (تم و كمل).

#### تعبير:

مرغیوں کوخواب میں دیکھناڈ کیل وخوارعورتوں کی طرف اشارہ ہادراس کے بچوں سے اولا وزیا مراد ہیں۔ بعض اوقات مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بہت زیادہ اولا دوالی عورت ہے دیتے ہیں۔ مریض کوخواب میں مرغی کا نظر آ ناصحت کی علامت ہاور بھی مصائب اورغم سے نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بھی مرغی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین گر بے وقوف عورت سے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں بید کھے کہ مرغیوں کوادھرسے ادھر بھی کیا جارہا ہے تواس سے مراد قیدی ہوتے ہیں۔

 سیرین سے مروی ہے کہ ایک فخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انڈا چھیل رہا ہوں اور زردی چینک کرسفیدی کھارہا ہوں۔ تو محد بن سیرین نے فرمانیا کہتو کفن چور ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے دریا فٹ کیا کہ آپ نے یہ تعبیر کیسے اخذ کی تو آپ نے فرمایا کہ انڈا قبر ہے اور زردی جسم ہے اور سفید بمنز لہ کفن کے ہے بس میمردہ کو پھینک دیتا ہے اور کفن کی قیمت استعمال کرتا ہے۔ سفیدی سے کفن مراد ہے۔

روایت ہے کہ کی حورت نے محق بن سیرین کے سامنے اپنا میخواب ذکر کیا کہ وہ لکڑیوں کے بیجے افذے رکھ رہی ہے اور پھران
افذوں سے بیچنوں آئے ہیں۔ محق بن سیرین نے میخواب من کرفر مایا کہ کم بخت اللہ سے ڈرا تو ایسے فعل میں مبتلا ہے۔ جس سے اللہ تعالی ناراض ہے ( یعنی زنا ) اس پر ہم نشینوں نے عرض کیا کہ آ ب اس عورت پر تہمت لگارہ ہیں۔ آ ب نے بیتجبر کیے لی ہے؟ تو آ ب نے جواب دیا اللہ تعالی کے ول تحسیر کیے لی ہے؛ تو آ ب نے جواب دیا اللہ تعالی کے ول تحسیر کیے انگی منظم کے شک منظم کے مشت میں اللہ تعالی نے عورتوں کو بیض سے حرب دی ہوئے فرمایا ہے کہ انگلے کے شک مسئدہ چنانچہ انڈوں سے مراد عورتیں اور حشب سے مراد مضدین اور محسدین اور

### الدجاجة الجشية

( چینی مرغی ) امام شافعی رائٹے فرماتے ہیں کہ محرم کے لئے وجاجہ جشیۃ کا شکار حرام ہے اس لئے کہ اصل میں یہ وحش ہے محر بعض اوقات مانویں ہوجاتی ہے۔

قامتی تھیں گہتے ہیں کہ دجاجہ جمید تیتر کے ماندہوتی ہےاوراہل عراق اس کو دجساجہ السندیہ کہتے ہیں۔اگر محرم اس کو ہلاک کردی تو منان دینا پڑے گا۔لیکن امام مالک کے نز دیک اس میں صال نہیں ہے کیونکہ یہ آ بادی سے مانوس ہوجاتی ہے۔

فلاصد کلام یہ ہے کہ امام شافی کے نزویک ہراس جانور میں ضان واجب ہے جواصلاً وحشی ہواورا تھا قامانوس ہو جائے۔امام مالک کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ یہ جانور پالتو مرغی کے مشابہ ہوتا ہے اور اکثر ساحلی علاقوں میں رہتا ہے۔ بلاوم غرب میں کثر ت سے پایاجا تا ہے۔اس کے بیچی پالتو مرغیوں کے بچوں کی طرح انڈوں سے نکلتے ہی دانہ وغیرہ جینے لگتے ہیں۔اس پر مزید بحث انشاء اللہ باب الفین میں لفظ "غرغر کے تحت آئے گی۔

الدج

(جنگل كوتركے برابرايك بحري پرنده)السدج:اس كا كوشت عمره بوتا ہے اور بيا سكندريداوراس جيسے ساحلى علاقوں ميں پايا جاتا ہے۔جيسا كدا بن سيده كا قول ہے۔

الدحرج

(ایک چونا سادابه)

## الدخاس

الدخاس ك: (نحاس كے وزن ير) يرايك چھوٹا ساجانور ہوتا ہے جومٹی میں غائب ہوجاتا ہے۔اس كی جمع وخاسيس آتی ہے۔

# الدخس

(ایک بحری جانور)الدخسس تنظیر (وال کے ضمہ اور خاکی تشدید کے ساتھ) اس کو دفین بھی کہتے ہیں جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔ لیکن جو ہری نے کہا ہے کہ اس کو صر دبھی کہتے ہیں۔ بیرجانور سمندر میں ڈو بنے والوں کواپٹی پشت سے سہارا دے کرتیر نے میں ان کو مدودیتا ہے۔

# الدخُّل

(فاکسری رنگ کا چھوٹا پرندہ)المدخل: (فاء کے تشدید کے ساتھ) یہ پرندہ درختوں پررہتا ہے۔فاص طور سے مجھور کے درخت پررہتا ہے۔اس کی جمع دفا خیل آئی ہے۔

## الدراج

(تیتر) الدراج: دال کے ضمہ اور رائے فتہ کے ساتھ) اس کی کنیت ابو تجاج ، ابو خطار اور ابو خستہ ہیں۔ یہ ایک مبارک پر تدہ ہجو بچے بہت دیتا ہے۔ یہ پر ندہ موسم رہ (بہار) کی بشارت دینے والا ہے۔ یہ ابنی بولی میں کہتا ہے 'بالشکو تدوم النعم ''بینی اللہ تعالیٰ کاشکر بجالا نے سے نعمتوں میں دوام آتا ہے۔ یہ الفاظ مقطع عبارت میں اس کی زبان سے اوا ہوتے ہیں۔ صاف اور شالی ہوا تیتر کے من کو بھاتی ہے گئین جنو کی ہواسے یہ بدحال ہوجاتا ہے جی کہ اڑان سے بھی لا چار ہوجاتا ہے۔ تیتر کے پر اندر سے سیاہ اور باہر کی طرف ان میں قطاء کی مانند پیلا پن ہوتا ہے مگر قطاء سے اس کا گوشت عمرہ اور یا کیزہ ہوتا ہے۔

لفظ درائ نرتیتر اور مادہ دونوں کے لئے آتا ہے۔ جب حیقطان بولتے ہیں تو اس سے خاص طور پرنرتیتر مرادہوتا ہے۔ جس زمین میں کثر ت سے تیتر رہتے ہوں اس کوارض مدرجة (تیتر والی زمین کہتے ہیں) سیبور فر ماتے ہیں درائی جمع کے لئے بولا جاتا ہے۔اس کا واہد درجوئ آتا ہےاور تیتر کے لئے دیلم بولا جاتا ہے۔

ابن سیدہ کہتے ہیں دراج حیقطان (تیمز) کے مانندا یک پرندہ ہے اور عراق میں پایاجا تا ہے۔ جاحظ کہتے ہیں کہ دراج (تیمز) کبوتر کی اقسام میں سے ہے اس کئے کہ جس طرح کبوتر اپنے بازوؤں میں انڈے سیتا ہے۔ اس کی عادت میہ ہے کہ بیدا پنے انڈول کوایک جگہ نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کوایک جگہ ہے دوسری جگہ متحل کرتا رہتا تا ہے تا کہ کی کواس کے رہنے کی جگہ کاعلم نہ ہو سکے۔ اس کی میر مجلی عادت ہے کہ بیدا پی مادہ کے ساتھ جفتی اپنے مکان میں نہیں کرتا بلکہ باغات میں اس کوانجام دیتا ہے۔

ا وخاس: عالبايدوى نام بع جے الدخاى كتے ہيں۔

ع الدخس: مصنف نے خ پرتشدید کے ساتھ تلفظ کیا ہے۔ بظاہریہ النخس "بی کابدلا ہوا کوئی مقامی نام ہے۔ الخس مصنف نے ت میں ذکر کیا ہے۔

ابوطیب مامونی نے تیتر کی تعریف کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار کے ہیں۔

كَنْبَساتِ السرِّبيعُ بَـلُ هِـيَ أَحْسَنُ

قَسَلُ بَسَعُشِسَا بِلَمَاتِ حُسْنِ بَدِيْعِ

" ہم پیدا کئے گئے ہیں ایک انو کے حسن کے ساتھ جیسا کہ بہار کا سبزہ بلکداس ہے بھی زیادہ خوبصورت "۔

وقيميص من يساسمين وسوسن

فسى رداء من جلنسا روآس

"اورا بنوس کی جا دروں میں چنیل اورسوس کے پھولوں کی میض بہنے ہوئے"۔

تيتر كاشرى هم:

تیتر حلال ہے اس لئے کہ یا تو رہ کبور کی نسل سے ہے یا قطاء کی نسل سے اور بید ونوں حلال ہیں۔

ضرب الامثال:

الل عرب كہتے ہيں ف لان يسطلب الدراج من خيس الاسد (ووشير كى جھاڑى سے تيتر تلاش كرتا ہے۔ يہ مثال الل عرب اس مخص كے لئے استعمال كرتے ہيں جوكس الي شكى كامطالبه كرے جس كا وجود دشوار ہو۔

طبی خواص:

نیتر کی چے بی کو کیوڑہ میں تجھلا کرا گر در دہوتے ہوئے کان میں تین قطرے ڈال دیئے جا کمیں تو انشاءاللہ در دنو رآبند ہو جائے گا۔ ابن سینانے لکھا ہے کہ تیتر کا گوشت نہا ہے عمدہ اورلطیف ہوتا ہے۔اس کا گوشت عقل دنہم اور منی میں اضافہ کرتا ہے۔

تيتر کی خواب میں تعبیر:

خواب میں تیتر سے مرادیا تو مال یا عورت یامملوک ہے۔اگر کوئی شخص خواب میں تیتر کا مالک بن جائے یا اس کواپنے قریب دیکھے تو اس کی تعبیریا تو مالداری موگی یا کسی عورت سے شادی۔والٹداعلم

الدراج

(سيرى)السدواج: دال اوردا كفت كساته ) دراج كي وجرتسيديد كديتمام رات جلتي رستي بعيا كدابن سيده في لكها

استدراج كياب؟

استدراج (لیعنی الله تعالیٰ کی جانب سے بندہ کو چھوٹ ملنا) یہ ہے کہ بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کو استغفار سے عافل کردیتے ہیں اور پھر آ ہت۔ آ ہت۔ پکڑ کرتے ہیں ،اجیا تک نہیں۔

امام احد زمد میں عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں:۔

"فی کریم طفی نیم کارشادگرامی ہے کہ جبتم دیکھوکہ اللہ رب العزت کسی انسان کواس کی نافر مانی کے باوجوداس کی من پندونیا کی نعتوں سے نواز تا ہے تو سمجھو کہ بیاستدراج ہے (اتمام جبت کے لئے ڈھیل دینا) اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ بیہے:۔ '' پھر جب وہ ان چیز وں کو بھولے رہے جن کی ان کونفیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کردیئے۔ یہاں تک کہ جب ان چیز وں پر جو ان کو ملی تھیں خوب اتر اگئے ہم نے ان کو دفعتا پکڑلیا، پھر تو وہ بالکل حیرت زدو ہو گئے''۔ (بیان القرآن)

ا بن عطية قرمات بي كبعض علماء يم منقول بكرالله تعالى السي فخف پردم كر يجواس آيت پغوركر ي: حَتْى إِذَا فَوِ حُوابِمَ آأُونُوا اَخَذُنَا بَغُتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ.

'' یہاں تک کہو ہ مغرور ہو گئے اس چیز پر جوان کو دی گئی تو ہم نے ان کو پکڑ لیاا جا تک تو وہ پھر مایوی میں مبتلا ہو گئے''۔ محرِّ ابن نضر نے کہا ہے اس قوم کواللہ نے ہیں سال تک مہلت دی تھی۔

حسن کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کی مختص کو دنیا عطافر مائی اوروہ کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ دنیا کی وسعت میرے لئے ایک جال ہو گاس اس مختص کاعمل ناقص رہتا ہے اوراس کی رائے غلط ہو جاتی ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کوروک لیا ہواور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اس کے لئے بہی بہتر ہے تو اس کا بھی عمل اور رائے وونوں عمدہ ہوتے ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیا اور وی بھیجی کہ جبتم و کھوکہ غربت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے تو یوں کہنا ''خوش آ مدید شعارصالحین' اور جب و کھوکہ مال ودولت کے دروازے تم پر محکل رہے ہیں قریم کے لئے میں قریم کے لئے میں تا کہ کوئی ایسا گناہ سرز وہوا ہے جس کی سز ابتجلت دی جارہی ہے۔

# الدرباب

(باز۔ کبوتر کے برابرایک جانور) یہ جانورکو ہے اور شقر ان کی مشتر کنسل ہے۔ ارسطاطالیس نے ''نعوت' میں لکھا ہے کہ یہ پر ندہ انسانوں سے الفت رکھتا ہے اور تادیب کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی آ واز عجیب اور مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ کبھی قمری کے مانند آ واز نکالتا ہے اور کبھی گھوڑے کی طرح بنہنا تا ہے اور کبھی بلبل کی طرح سیٹی بجاتا ہے۔ اس کی غذا بودے، پھل اور گوشت وغیرہ جیں۔ یہا کثر جماڑیوں اور چموٹے درختوں پر رہتا ہے۔

علامہ دمیری رافتے فرماتے ہیں کہ ندکورہ بالا صفات ابوزرق نامی پرندہ کی ہیں اور اس صفت کے پرندہ کو تیق بھی کہا جاتا ہے۔ تیق پر مزید بحث انشاء اللہ باب القاف میں آئے گی۔

## الدرحرج

(ایک چوٹا پرندہ)المدر حوج: قزوی نے اکھا ہے کہ اس کے پرسیاہ اور سرخ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نہایت زہر یلا جانور ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو کھالے تو اس کا مثانہ پھٹ جاتا ہے اور بیٹا ب کا بندلگ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تو ت بینائی ختم ہوجاتی ہے اور عقل مبہوت ہوجاتی ہے۔ مبہوت ہوجاتی ہے۔

درحرج كاشرعى حكم:

اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ میہ جسم اور عقل دونوں کے لئے مفتر ہے۔

## الدرص

المسسدو ص: دال پر کسره به بهی بخر گوش، چو ہے ، جنگلی چو ہے ، بلی اور بھیڑ ہے کا بچہ۔اس کی جمع ادراص اور درصة آتی ہیں۔ بیلی " ''التعر یف والاعلام'' میں کھتے ہیں کہ اہل عرب احمق محض کوابو دراص کہتے ہیں اور جنگلی چو ہے کی کنیت' ام دراص'' آتی ہے۔ درص کی ضرب الامثال درص کی ضرب الامثال

الل عرب كہتے ہيں فضل دريص نفقه "بوتوف في إلى روزى كوادى بيمثال اس فخص كے لئے استعمال كرتے ہيں جو السياما معاملہ ميں لا يرواه ہون

فسسا ام درص بسار ضِ مضلة بساغدر من قیس اذا اللیل اظلما "ام دراص تیروتارزین می اس سے می زیادہ گئ گزری ہوئی ہے جوحال قیس کا ہوتا تھا جبکہ دات اند میری ہو۔

## الدرة

(طوطا)المددة: دال کے ضمہ کے ساتھ)اس کا مفصل بیان باب الباء میں لفظ بغاء کے تحت گزر چکا ہے۔ پینے کمال الدین جعفر
ادفوی نے اپنی کتاب 'السط المع المسعید ''میں محدث محر بن محرفیبی قوصی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ محر بن محرالیہ مرتبہ عزالدین بن بن العرادی کی مجلس میں حاضر ہوئے جہاں بہت ہے روساء، فضلاء اور ادیب موجود تھے۔ پس شیخ علی الحریری نے آ کربیان کیا کہ میں نے طوطے کو سورہ یسلین پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بین کرنھی نے بیان کیا کہ کواسورہ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور آ بہت ہجدہ پر سجدہ تلاوت بھی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے صحدک سوادی و اطعان بک فوادی بمیری پیٹانی نے سجدہ کیا اور میرادل تیری وجہ ہے مطمئن ہوگیا۔

#### الدساسة

(سائب)الدساسة (وال كفته كساته) بيزمن كاندر چمپار بتائه بعض حضرات كاقول بك "دساسة" كيوب كوكت بيل انشاء الله باب الشين ميل اس يركلام بوگار

## الدعسوقة

السدعسسوقة: دال كفت كساته ) كبريلا كمشابه ايك جانوركو كبتية بين يجمى پستة قدعورت اور بكى كواس يتشبيه دية موئ دعموقة كبتي بين.

## الدعموص

(اپی کاسیاہ کیڑا)المدعموص دال کے ضمہ کے ساتھ۔اس کی جمع دعامیص آتی ہے۔ بیلی سیبلی کتے ہیں کہ دعموص اس چھوٹی مچھلی کو کہتے ہیں جو یانی کے سانپ کی مانند ہوتی ہے۔ دعمیص نام کاایک مخف بھی گزرا ہے جو بہت جالاک تھا۔اس کاذکر کہاوتوں میں آر ہا ہے۔ نیز کہاجا تا ہے '**ھـذا دعـمیـص هـذا** الامر "لعنى بياس كام كامابر ب-

حدیث میں دعموص کا ذکر:\_

''امام مسلمؓ نے ابوحسان سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا کہ میرے دو بچے مر گئے تو کیا آپ جھے سے حضورا کرم ﷺ کی کوئی ایس صدیث بیان کریں گے جوان کی موت کے متعلق ہمارے قلوب کے لئے باعث سلی ہو۔حصرت ابو ہر رہ نے فر مایا ہال تمہارے یہ چھوٹے بچے جنت میں دعموص کی طرح ہوں مے جن بر کسی بھی جگہ آنے جانے پر پابندی نہ ہوگی۔ پس ملے گاان میں سے کوئی اپنے والدیا والدین سے ۔ پس اس کا کپڑاا ہے ہاتھ میں پکڑے گاجیے میں نے تیرایہ کیڑا پکڑرکھا ہے۔ پھر کے گابیفلاں ہے لیں وہبیں، رکے گابیاں تک کہ وہ اوراس کا والدجنت میں داخل ہو جا کمیں سے''۔

دوسری صدیث سے:

''ایک مخص نے زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کوسنح کر کے دعموص کی شکل بنا دی''۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ دعموص با دشاہ کے در بانوں کو کہتے ہیں جیسا کہ امیدا بن افی الصلت نے کہا ہے۔ وحساجسب للخلق فساتح

دعموص ابواب المملوك

'' با دشاہوں کے درواز وں کے دربان اور محلوق کے لئے رو کنے والے اور کھو لنے والے'۔

حافظ منذری "ترغیب وتر ہیب" میں اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ( دعامیص دال کے فتہ کے ساتھ دعموص کی جمع ) دعموص ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کا رنگ سابی مائل ہوتا ہے۔ جنت میں چھوٹے بچوں کواس سے تشبیداس کے صغراور تیز رفقاری کے باعث دی گئی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ دعموص ایک مخف کا نام تھا جو بادشاہوں کے پاس کثرت سے آتا جاتا تھا اور اس کو پہرے داروں کی اجازت کی حاجت نہ تھی بلکہ وہ جب اور جہاں ان کے محلوں میں جانا چاہتا چلا جاتا۔ اس کے لئے کسی تئم کی کوئی رکاوٹ نہتی ۔لہذا جنت میں چیوٹے بچوں کواس سے تثبید دی گئی ہے کہ بچوں پر جنت میں کوئی پابندی نہیں ہےوہ جس جگہ جا ہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔

علامہ جاحظ فر ماتے ہیں کہ جب وعموص برا ہوجاتا ہے تو دعامیص بن جاتا ہے اور اس کی پیدائش مخبر ہے ہوئے پانی میں ہوتی ہے اور سے بحری ٹڈی سے عمرہ ہوتا ہے۔ وعموص اس مخلوق میں سے جوابتداء یانی میں زندگی بسر کرتی ہے۔

فآویٰ قاضی حسین میں مذکور ہے کہ یانی کے کیڑے میٹ جائیں یادب کر مرجائیں اوران میں سے یانی برآ مدہوتواس یانی سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے۔اس مسئلہ کی علت یہ بیان کی ہے کہ پانی کے کیڑے کوئی جانور نہیں ہوتے بلکہ یانی سے اٹھنے والے بخارات جم کر کیڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں چنانچہاس سے بیجی صراحنا ثابت ہوتا ہے کہ دعامیص کو یانی کے ساتھ پیا جاسکتا ہے۔لیکن علماء کے درمیان مشہوراس کے برخلاف ہے۔ یعنی دعامیص حرام ہیں کیونکہ پیرحشر ات الارض میں ہے ہیں۔

ضرب الامثال

اللعرب كيتي بين - "اهدى من دعميص الرمل" كـ" ريك زارك وهميس سيجى زياده وين والا" كيتي بين كه بدايك حبثی غلام تھاجو بے پناہ خوفنا کے تھا اور شہری آبادی میں بھی نہیں آتا تھا۔اس نے موسم بہار میں کھڑے ہوکراعلان کیا:

فمن يعطني تسعا وتسعين بقرة مسجسانا وادمها اهدها لوبسار

'' کہ کون مجھ کوئٹا نے گا تھیں دیتا ہے مفت سیاہ رنگ کی جودی گئی ہوں بغیر کسی معاوضہ کے''۔

## الدغفل

الد غفل (جعفر کے وزن پر) ہاتھی کے بچہ کو کہتے ہیں۔ بعض نے دغفل سے مرادلومڑی کا بچہ بھی لیا ہے۔دغفل بن منظله شیبانی کا نام بھی اس دغفل سے ہے۔

حضرت حسن بھریؓ نے دغفلؓ بن حظلہ ہے آ ہے کچھا قوال روایت کئے ہیں۔اگر چہاس کے متعلق ان کی مخالفت کی گئی ہے۔ بعض اوگ کہتے ہیں کد خفل کو حضور اکرم طافی کے صحبت مبارکہ نصیب ہوئی ہے حالا نکہ سے جو نہیں ہے۔

حضرت حسن بھریؓ نے دغفل ؓ سے میہ بات تقل کی ہے، کہ نصاری براولاً ایک ماہ کے روز مے فرض تھے۔ایک دفعہ ان کا بادشاہ بمار ہواتواس نے نذر مانی کہا گراللہ نے مجھ کوشفایاب کردیا تو دس دن کے مزیدروزے رکھوں گا۔ مجرنصاری کا دوسرا با دشاہ جو کوشت کا شوقین تھا بیار ہوا تو اس نے نذر مانی کہ اگر میں شفایاب ہوگیا تو گوشت کھا ٹا ترک کردیں گے اور مزید آٹھ یوم کے روزے رکھا کریں گے۔اس کے بعدنصاریٰ کا ایک تیسرابادشاہ بارہواتواس نے بھی نذر مانی کہ اگر جھےکوصحت ہوگئی تو پھرروزوں کی تعداد کمل بچاس کردیں گےاوران روزوں کوموسم رہے میں رکھا کریں گے۔ای طرح نصاری پر بچاس روز ے فرض ہو گئے۔

محر بن سيرين كبتي بي كد دغفل ايك عالم خض تعامم ساته ساته شهوت برست بعي تعاب

حضرت امير معاوية في اس سے انساب عرب، نجوم، عربیت اور قرایش کے انساب کے متعلق سوال کیا تو دغفل نے ان کا جواب دیا۔اس پرامیرمعاویڈنے دریافت کیا کہتم نے بیسب کہاں ہے۔یکھا ہے۔ دعفل نے جواب دیا کہ بہت سوال کرنے والی زبان اور سیجھنے والے دل سے۔ بین کرامیرمعا ویڈنے دغفل کوایے اڑے کو تعلیم ویے پر مامور کردیا۔

## الدغناش

الدغناش (الورے کے برابرایک پرندہ ہوتا ہے۔اس کی پشت پرسرخ دھاریاں اور ملے میں سیاہ وسفید دھاریاں ہوتی ہیں۔اس کی طبیعت شوخ ہوتی ہے اور اس کی چونچ بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ساحلی علاقوں میں کثرت سے پایاجا تا ہے۔ یہ حلال وطیب ہے جبيها كه ديكرچ ويال.

# الدُقيش

(ایک قتم کی چزیا)المدقین (وال کے ضمہ اور قاف کے فتح کے ساتھ) لٹورے سے ملتا جلتا ایک پر ندہ ہوتا ہے۔ عام لوگ اس کو

دقتاں بھی کہتے ہیں۔اس کا شرعی تھم وغناش کے مثل ہے اور شاید وغناش کا بی دوسرانام دلیش ہے۔ بھی اس کو دغناش اور بھی دقیس سے تعبیر کرتے ہیں۔

صحاح میں مذکور ہے کہ لوگوں نے ابودقیش شاعر ہے دقیش کے بارے میں سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اصل حقیقت ہے ناوا قف ہوں ،لوگول کی زبان سے اس کو سنا ہے۔ای بنیاد پر ہم دقیش نام رکھتے ہیں۔

# ٱلدُّلدُل

الدلدل : لفظ ' دلدال' کااصلی مطلب اضطراب و پریشانی ہے۔ای وجہ سے بادل کو بھی دلدل کہتے ہیں جبکہ وہ مسلسل حرکت میں ہوں۔ آنحضور طبی یہ کے وجومقوش نے نچر دیا تھا اس کو بھی اس کی تیز رفتاری کی بناء پر دلدل کہا جا تا تھا۔ جس کی تفصیل حدیث ابوم میر میں آئے گی۔عناق نے کہا ہے کہا ہے کہ اے خیمہ والویہ دلدل ہے جوتہ ہارے سر دارکوخود پر سوار کرتی ہے۔

اس کو قنفذ ہے اس وجہ سے تشبید دی جاتی ہے کیونکہ بیا کشر رات بیں نگتی ہے اور اپنے سرکوبالوں سے چھپائے رہتی ہے۔
جاخظ کہتے ہیں کہ دلدل اور قنفذ کے درمیان و بیا ہی فرق ہے جیسا کہ بقر اور جوامیس کے درمیان فرق ہے۔ بیبجا نورشام ، عراق اور مغربی شہروں میں کشر سے بایا جاتا ہے۔ رافعی کہتے ہیں کہ دلدل بکری کے بچہ کے برابر ایک جانور ہوتا ہے۔ جس کی عادت بیہ ہے کہ کھڑے ہو کرمونٹ سے اختلا طرکرتا ہے اور اپنی پشت کومونٹ کی پشت سے ملا لیتا ہے؟ اس کی مونٹ پانچ انڈے دیتی ہے اس کے انڈے مقد حقیقت میں انڈے نہیں ہوتے بلکہ بشکل بیغنہ گوشت کا لوقع اور اس جانور کی ایک مخصوص عادت بیہ ہے کہ بیا پنے مکان میں دو درواز ہے ہوا تیز چاتی ہے وقی طور پر ای طرف کے درواز ہے و بند کر لیتا ہے اور اس کی ایک خاص عادت بیہ ہے کہ جب بیا پنی طبیعت کے خلاف کوئی بات دیکھا ہے تو انقباض کے باعث اس کی پشت پر ایک کا نائمودار اس کی ایک خاص عادت ہے کہ جب بیا پی طبیعت کے خلاف کوئی بات دیکھا ہے تو انقباض کے باعث اس کی پشت پر ایک کا نائمودار موجا تا ہے۔ چنا نچہ جس کی کو بیکا نا لگ جاتا ہے اس کو بجرور کر دیتا ہے۔ یکا نابھدر ایک ہاتھ کہ باتھ کہ باتھ اس کی ویک کا نائمودار

بعض ماہرین طبعیات کا خیال ہے کہ بدکا نااصل میں کا نٹانہیں ہوتا بلکہ یہ بال ہیں جو بخار کی شدت اور غلظت کے باعث مسام سے نکلتے وقت خشکی سے مغلوب ہوکر کا نٹے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

دلدل كاشرى حكم:

ائن ماجدٌ وغیرہ نے امام شافعی علیتہ ہے اس کی حلت کی صراحت نقل کی ہے۔ گررافعیؒ نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ وسیط میں ذکور ہے کہ دافعیؒ اس کو خبائث میں شار کرتے ہیں۔ ابن صلاحؒ نے اس قول کومر جوح اور غیر سیجے قرار دیتے ہوئے کھا ہے کہ گویارافعیؒ نے دلدل کی حقیقت کو بی نہیں پہچانا اور شیخ ابواحمد اشہنی کے اس قول کہ ' دلدل بڑے کچھوے کو کہتے ہیں'' کو بنیا دبنا کراس کی حرمت کے قائل ہو گئے حالا نکہ یہ غلط ہے۔ سیجے بہی ہے کہ دلدل فدکر سیجی کو کہتے ہیں۔ ماور دی اور دی اور دویا فی وغیرہ نے بھی اس کی حرمت کا فتوی دیا ہے۔

الل عرب کسی کی قوتِ سامعہ کی تیزی کو ظاہر کرنے کے لئے بولتے ہیں۔ 'اسمع من دلدل ''سیمی سے زیادہ سننے والا سیمی کے طبی نوائداورخواب میں تعبیر انشاءاللہ باب القاف میں قنفذ کے بیان میں آئے گی۔

## الدلفين

السدل فین: سوس مچھلی۔ بیا یک دریائی جانور ہے جوڈو ہے ہوئے کو بچاتی ہے اوراس کواپنی کمر کا سہارادے کر تیرنے میں اس کی اعانت کرتی ہے۔مصر کے دریائے نیل میں (جس جگہ دہ سمندر میں گرتا ہے) بکٹر تملتی ہے کیونکہ جب دریا میں موج پیدا ہوتا ہے تو یہ اس وقت یانی کے سہارے نیل میں آجاتی ہے۔اس کی ہیئت اس مشک کے مانند ہوتی ہے جو ہوا کے ذریعہ پھیلا دی گئی ہو۔اس کا سربہت حجوٹا ہوتا ہے۔ بحری جانوروں میں کوئی جانوراس کے علاوہ ایبانہیں جس کے پھیپر سے ہوں۔ای دجہ سے اس کے اندر تنفس کی آ واز

مسموع ہوتی ہے۔

اگر کوئی ڈو بنے والا شخص خوش قتمتی ہے اس کومل جاتا ہے تو اس ڈو بنے والے کی نجات کے لئے اس سے زیادہ تو ی اور کوئی ذریعہ نہیں کیونکہ بیاس کو دھکیلتی ہوئی کنارہ کی طرف لے جاتی ہے یہاں تک کہاس کوڈ و بنے سے بچالیتی ہے۔ یہ سی کواذیت نہیں پہنچاتی ۔اس کی غذاصرف محجلیاں ہیں۔بعض اوقات یہ پانی کی سطح پرایک مردہ کی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ یہا ہے بچوں کودودھ پلاتی ہے اور جہاں بھی جاتی ہے بیجاس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بیصرف گرمیوں میں بیج دیتی ہے۔اس کوطبعا انسان اور بالخصوص بچوں سے انسیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شکاری اسے بکڑلیتا ہے تواس کی ہم جنس تمام محھلیاں شکاری ہے قال کرنے کے لئے آجاتی ہیں۔اگریہ پانی کی تہدیس کچھ عرصہ تک تھہر جاتی ہے تواس کا سانس رکنے لگتا ہے۔ پھر نہایت تیز ہے سانس لینے کے لئے او پر آ جاتی ہے۔ اگر اس وقت اس کے سامنے کوئی کشتی آ جاتی ہے تو یہ اس قدرزور سے کودتی ہے کہ کشتی کے اویر آ جاتی ہے۔ اس کا نرجھی بھی اس سے جدانہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس کے

دفين كاشرى حكم:

عام مجھلیوں کی طرح یہ بھی حلال اور طیب ہے۔

رفین کے جی خواص:

اس کی جربی کوایلوے میں بچھلا کر کان میں ڈالنا بہرے بن کے لئے مفید ہے۔اس کا گوشت ٹھنڈ ااور دیریمنسم ہوتا ہے۔اگر اس کے دانت بچوں کے گلے میں ڈال دیئے جا کمیں تو بچوں کا ڈر نابند ہوجا تا ہے۔اس کی چربی کا استعمال جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے۔ اس چر بی اور یارہ کو آگ سے پھلاکر اگر کسی عورت کے چہرہ پر ملاجائے تو اس کا شوہراس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کامطیع ہوجائے گا۔اگراس کے دائے کلے کوسات روز تک عرق گلاب میں ڈال کر کسی تخص کے چبرے ہے مس کر دیا جائے تو تمام لوگ اس ہے مجت كرنے لكيس كے اس كاباياں كلداس كے برخلاف تا شيرر كھتا ہے۔

دفين كي خواب مِن تعبير:

اس کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر وہی ہے جو مگر مچھ کی ہے۔ بعض اوقات اس کی رویت کثرت بارش پر دلالت کرتی ہے اور بھی اس کے خواب میں ویکھنے کی تعبیر مکر وفریب، چوری، غیبت وغیرہ سے دی جاتی ہے۔اور بقول قدی اگر کوئی خائف شخص اس کوخواب میں دیکھیے تو اس خواب کی تعبیر میہ ہے کہ اس مخف کا خوف جاتا رہے گا اور بی تعبیر اس دجہ سے ہے کہ مید ڈو ہے ہوئے کو سہارا دے کر اس کا خوف وہراس دفع کرتی ہے۔جس جانورکو بیداری میں دیکھنے سے خوف طاری ہوتا ہوجیبا کہ گر مجھ،اس لئے ایسے جانورکو پانی سے باہرخواب میں دیکھنے کی تعبیرا یے مخص سے کی جاتی ہے جوکوئی نقصان پہنچانے کی قدرت ندر کھتا ہو، کیونکہ اس کی پکڑپانی کے اندر ہے اور جبوہ پانی سے باہر آگیا تو اس کی وہ پکڑبھی زائل ہوگئے۔(واللہ اعلم بالصواب)

## الدلق

(نیولے کے ماندایک جانور)الدلق فاری ہے معرب ہے۔ اس کے متعلق عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ بیجانور کو پھاڑ کراس کا خون چوستا ہے۔ ابن فارس نے جمل میں ذکر کیا ہے کہ دلتی نمس جھوٹی ٹاگوں والا ، لبی دم کا بلی کے مشابدایک جانور ہے جو چو ہوان چوستا ہے۔ ابن فارس نے جمل میں ذکر کیا ہے کہ دلتی ابن مقرص کو کہتے ہیں جو کہ ایک وحشی جانور ہے اور کبوتر وں کا سخت چو ہا در سانپ کا شکار کرتا ہے۔ سانپ اس کی آ وازس کرخوفز دہ ہوجاتے ہیں۔ باب المیم میں انشاء واللہ اس کا مفصل ذکر اور اس کے بارے میں نو وی اور رافع کا اختلاف بھی بیان کریں گے۔

ا بن صلاح کے سفر نامہ میں ان سے منقول ہے کہ فنک ، سنجاب ، دلق اور حوصل کا کھانا جائز ہے لیکن ابن صلاح نے جو پی کھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دلق کوحلال سبجھتے ہیں۔

دلق کے طبی خواص:

چوتھیا بخاروالے کے گلے میں اس کی داخی آ نکھ ڈالنے ہے بخار بتدریج ختم ہوجا تا ہے۔جس برج میں کبوتر رہتے ہیں اس میں اس کی جربی کی دھونی دینے ہے تمام کبوتر بھاگ جا نمیں گے۔ نیز اس کی جربی کی دھونی کوڑھ کے لئے بہت مفید ہے اور انسان کا کوڑھ بہت جلد ختم ہوجا تا ہے۔ جس شخص کومرگی ہواس کی تاک میں نصف دانتی (ایک خاص مقدار) اس کا خون ٹرپانے ہے مرگی ختم ہوجاتی ہے۔ قولنج اور بواسیر کے مریضوں کے لئے اس کی کھال پر بیٹھنا مفید ہے۔

الدلم

الدلم: چیچر یوں کی ایک تتم کو کہتے ہیں۔ اہلِ عرب کہتے ہیں فیلان اشد من الدلم. فلاں چیچر کی سے زیادہ سخت ہے۔ بیمثال کسی کئی کو بیان کرنے کے لئے دی جاتی ہے کہ جس طرح چیچر کی جب بدن سے چٹ جاتی ہے تو اس کا چیز اٹا دشوار ہوجا تا ہے۔

## الدلهاما

الدلهاما: قزوین کلھے ہیں کہ یہ جانور جزائر سمندر میں شتر مرغ پرسوارانسان کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ ان لوگول کا گوشت کھاتا ہے جوسمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔

کہتے ہیں کدایک مرتبہ سمندر میں بدایک کشتی کے سامنے آئیا اس نے کشتی والوں سے اور کشتی والوں نے اس سے جنگ کی ۔لیکن آخر میں اس نے ایک ایسی چنگھاڑ ماری کہ بھی کشتی والے آدمی ہے ہوش ہو گئے تب اس نے بے ہوش انسانوں کو پکڑلیا۔

# الدم

(سنور)الدم: (وال كركره كماته )سنوركوكت بير

#### الدنة

الدنة: نون كے تشديد كے ساتھ ) ابن سيده نے كہا ہے كہ يہ چيونى سے ملتا جاتا ايك جانور ہے۔

## الدنيلس

(سیمی میں رہنے والا ایک جانور )البدنیلس: جبریل بن بخیتوع نے کہا ہے کہ دلیلس کا استعمال رطوبت معدہ اور استنقاء کے لئے مید ہے۔

دنیلس کا شرعی تھم:

اس کا کھانا جا کڑنے ہاں گئے کہ طعام بحریں ہاوراس میں زندگی گزارتا ہاوراس کی حرمت پرکوئی دہیل نہیں آتی ہے۔ شخ مش الدین بن عدلان اوران کے بمعصر علاء نے بھی بھی فتو کی دیا ہے۔ شخ عزیز الدین سے اس کی حرمت منقول ہے لیکن سے ختی ہوں سب امام شافعی علیہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ سمندر کے رہنے والے وہ تمام جانور جو پائی کے بغیر زندہ نہ رہ سکتے ہوں سب طال ہیں۔ آئیت شریف کے عوم اور حدیث 'فسو السطن کو رُم اُءُ ہَ اَلْحِلُ مُن اُنٹینه کی روشنی میں۔ اس سلامہ میں دوقول ہیں۔ پہلا قول سے ہے کہ حرام ہے اس لئے کہ دوسری جگہ حلال ہونے کو چھلی کے لئے خاص کیا عمیا ہے اور دوسری رائے ہے کہ جن سمندری جانوروں کا مشابہ یا ہم جس شکلی کا جانور حلال اور ماکول ہے۔ جسے بکری اور گائے وغیرہ ، ان کا کھانا حلال ہے اور جن سمندری کو جانوروں کا مشابہ یا ہم شکل غیر ماکول اور حرام ہے جسے خزیر وغیرہ ، تو ان کا کھانا حرام ہے۔ ایسے بی پائی کا کما اور سمندری گدھا بھی حرام ہے اگر چہ شکلی میں گورخر حلال ہے۔

شیخ عمادالدین اقلبسی این کتاب"النبیان فیما یحل و یحوم من الحیوان "می فرماتے ہیں کہ شیخ عزیز الدین ابن عبدالسلام دلیلس کے حرام ہونے کافتو کی دیا کرتے تھے۔اور یہ ایسا مئلہ ہے کہ اس میں کوئی سلیم الطبع مختص اختلاف نہیں کرسکتا۔

علامدومیری قرماتے ہیں کہ ارسطونے اپنی کتاب 'نعوت الحیوان' میں ذکر کیا ہے اور کیٹر اتولیداً پیدائیس ہوتا۔ بلکہ پی میں بنآ ہے اور پیر مکمل ہونے کے بعد پی سے نکل جاتا ہے۔ یعنی جس طرح مجھر پانی کے میل کچیل سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیس ہم نے ارسطوک کلام سے بیا خذکیا ہے کہ جو پچھ دنیلس اور دیگر سیپوں کے اندر ہوتا ہو وہ کیٹر ہے بن جاتے ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ جس جائور کا کھانا حرام ہے اس کی اصل کا کھانا ہمی محرام ہے۔ اور بعض مفتیوں سے دنیلس کے طال ہونے کافتو کی دیتے ہوئے سنا گیا ہے اور بیلوگ علاء کے اس قول سے کہ دخشکی کا جائور طلال ہواس کا مشابہ بحری جائور بھی حلال ہوتا ہے' سے استدلال کرتے ہیں۔ اس لئے کہ دنیلس کی نظیر خشکی قول سے کہ دخشکی کا جائور طلال ہے اس کا مشابہ بحری جائور بھی حلال ہوتا ہے' سے استدلال کرتے ہیں۔ اس لئے کہ دنیلس کی نظیر خشکی میں چھرورہ بالاقول ہیں دووج ہیں ہیں کہ پھران بحری جائوروں میں ہرایک کا ذریح کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ بحری جائوروں کو بری جائوروں سے تبین دی جائے۔

چنانچہ جن لوگوں نے دنیکس کی حلت کا قول کرتے ہوئے بیاستدلال کیا ہے گویاانہوں نے خبیث کو طبیب پر قیاس کیا ہے۔ نیز اس سے بیجی لازم آئے گا کہ تمام صدف اور سپیاں حلال ہوں اس لئے کہ دنیکس چھوٹی سپی ہے اور بعد میں بڑی ہوجاتی ہے۔ پس مناسب یہی ہے کہ دنیکس کی حرمت کا قول کیا جائے۔اس لئے کہ دنیکس بھی از قبیل اصداف ہے۔اوراصداف خبائث میں سے ہے جیسے کچھوااور شکھے۔

جاحظ فرماتے ہیں کہ ملاح اوگ سپی میں پائے جانے والے جانور کو کھاتے ہیں۔ جاحظ کا بیتول اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ
دنیکس حلال طیب نہیں ہے در نداس کے کھانے کو ملاحوں کے ساتھ خاص نہ کرتے ۔معری لوگ اہل شام کوسر طان کھانے کی وجہ سے طعن
کرتے ہیں اور شامی لوگ مصریوں پر دنیکس کھانے کی وجہ سے طعن کرتے ہیں اور دونوں ہی خرابی میں جتلا ہیں گویا دونوں ،شاعر کے اس
قول کے مصدات ہیں ۔

ومن العجائب والعجائب جمة ان يلهج الاعملي بعيب الاعمش "اوركائب من انتهائي عجب بانته يه كاندها چند هے كيب متحربون ـ

# الدهانج

الدهانج: ووكوبان والااونث كوكمت بير

## الدوبل

الدویل: چھوٹے گدھے کو کہتے ہیں۔انطل کالقب بھی ای ہے ہاورای ہے جریر کا قول ہے۔ بکنی دوب ل لایسرقیء اللّٰه دمعه الاانسسای بیکی من الله لاوب ل "دوبل (چھوٹا گدھا) رویا اور مسلسل روتا ہے کیونکہ اسے خودا پی حقارت پر روٹا آتا ہے۔

## الدود

(کیڑے) کیڑوں کی بہت کی اقسام ہیں۔ان میں سے مشہور ومعروف یہ ہیں۔ کیجوا، سرکہ کا کیڑا، پھولوں کا کیڑا، ریٹم کا کیڑا، صنوبر کے درخت میں پیدا ہونے والا کیڑا۔اورانسان کے پیٹ میں پیدا ہونے والا کیڑا۔ حدیث میں کیڑے کاذکر:

انسان کے پیٹ میں بھی کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس بناتین کی ایک روایت کے حوالہ سے قتل کیا ہے کہ آپ سان کیا کا پیفر مان موجود ہے:۔

''آپ سلن کے خرمایا کہ مجور کونہار منہ کھایا کرواس لئے کہ یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے'۔ حکماء سے منقول ہے کہ ذھیر ق پینے سے پیٹ کے کیڑے خارج ہوجاتے ہیں اور ای طرح ورق الخوخ (شفتالو) کے پیوں کا ناف پرلیپ کرنے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔ یکی نے اپنی کتاب شعب میں صدقہ بن بیار سے روایت کی ہے کہ حضرت داؤد الله ایک دن اپنے عبادت خانہ میں داخل ہوئے وہاں آپ کی نظر ایک جھوٹے سے ہوئے وہاں آپ کی نظر ایک جھوٹے سے کیڑے پر پڑی۔اس کود کھے کر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے کیڑے کوکس لئے پیدا فر مایا ہے؟ چتا نچے بھم البی وہ کیڑا گویا ہوا اور کہنے لگا کہ اے داؤد کیا آپ کواپنی جان بیاری لگتی ہے۔ حالا نکہ میں اللہ تعالیٰ کی بیدا کردہ نا چیز ہتی کے باوجود آپ سے زیادہ اس کا ذاکروشا کر ہون۔ چنا نچے میرے اس دعویٰ کی تقدر لیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے۔

وَإِن مِّنْ شَيْى إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.

لعنی کوئی چیز الی نہیں ہے جو باری تعالی کی شبیح وتمیدند کرتی ہو۔

#### دودالفاكصه:

سے اول کے کیڑے، کے ذیل میں علامہ زختر کُ نے قرآن پاک کی آیت وَ ابّنی مُسرُ مِسلَةٌ اِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةِ ''(اور میں ان کے پاس ایک ہدیہ جیجے والی ہوں) کی تغییر میں بیان کیا ہے کہ بلقیس ملکہ سباء نے حضرت سلیمان البطال کی خدمت میں مندرجہ ذیل ہوایا روانہ کئے تھے:

(۱) یا نج سوغلام جوکنیزوں کے لباس وزیورات ہے آ راستہ تھے۔

(۲) پانچ سوکنیزی شاموں کے لباس میں ، بیسب کنیزیں شریف النسل گھوڑوں پرسوارتھیں جن کی زین سونے کی تھیں۔

(۳) سونے اور جا ندی کی ایک ہزارا پنش۔

(۷) ایک تاج جس میں زردیا قوت بڑے ہوئے تھے۔

(۵)مثک وعنبر

(٢) ايك دُبه جس مين ايك دريتيم اورايك مهره تفاجس كونيرٌ ها باندها كيا تفا\_

بيسب تحاكف دو فخصول كے ذريعے جوائي قوم ميں سب سے متاز تھے، بھیجے گئے تھے۔

ان میں منذرین عمر وتھااور دوسرا ایک ذکی رائے مخص تھا۔ چلتے وقت ملکہ نے ان سے کہدویا تھا کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو غلاموں اور کنیزوں کو پہچان لیس گے اور دریتیم میں سیدھا سوراخ بنادیں گے اور مہر ہ میں دھا کہ پرودیں گے۔

اس کے بعد منذر سے کہا کہ اگروہ (بعنی حضرت سلیمان طلیحال) غصہ کی طرح سے دیکھیں تو تم سمجھ لیمنا کہ وہ یا دشاہ ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی لطف وکرم کی ہات ان کی جانب سے مشاہدہ میں آئے تو سمجھ لیمنا کہ وہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب ہاتوں کی حضرت سلیمان علیجاں کوبذر بعہ وحی اطلاع دے دی تھی۔

چنا نچہ جنات نے حضرت سلیمان ملیمان ملیمان کے تھم سے سامنے کے ایک میدان میں جس کا طول سات فرتخ تھااس پرسونے اور جا ندی کی اینٹوں سے سڑک بنادی اوراس میدان کے جاروں طرف ایک دیوار تھنٹے دی اوراس دیوار پرسونے اور جا ندی کے کنگرے بنادیئ سمندراور خشکی کے جتنے بھی عمرہ تتم کے جانور سے ان کو منگا کراس میدان کے دائیں اور بائیں سونے جا ندی کی اینٹوں پر بائدھ دیئے اور جنوں کی اولا وجو بکٹرت تھی بلاکراس سڑک کے دونوں جانب کھڑا کردیا۔

مجرحضرت سلیمان علیظا ایک کری پر بیٹھ گئے۔آپ کے دائیں یا تیں دیگر کرسیاں پچھی ہوئی تھیں اور شیاطین و جنات اور انسان

میلوں تک مغیں باندہ کر کھڑے ہوگئے۔

ای طرح مواثی ، درندوں اور پرندوں کی قطاریں بن گئیں۔ جب قوم سباء کا وفد قریب پہنچا تو دیکھا کہ جانورسونے اور چاندی کی اینٹوں پرلیداور گو برکردہے ہیں۔

بیمنظرد مکیر کرقوم سباء کے وفد نے سونے اور جاندی کی اینٹیں جو وہ تخذہ میں لائے تھے شرمندہ ہوکر بھینک دیں۔ جب وفد سباء حضرت سلیمان ملیلا کے روبرو پیش ہوا تو آپ نے ان کو نگاہ لطف سے دیکھا۔ پھر آپ نے ان سے دریا فت کیا کہ وہ ڈبہ کہاں ہے؟ جس میں فلال فلال چیز ہے۔ چنانچہ وفد نے وہ ڈبہ پیش کر دیا۔

آ پ نے زمین کے کیڑے کو خکم دیا تو اس کیڑے نے ایک بال لے کراس دُریکتا میں سوراخ کر دیا۔اس کے صلہ میں آپ نے اس کارزق درختوں میں مقرر کر دیا۔

پھرسفید کیڑے نے اپنے منہ میں ڈورالے کراس مہرہ میں جو ٹیڑھا بندھا ہوا تھا ڈال دیا۔ چنانچہاں کیڑے کے لئے رزق میوہ تجویز ہوا۔

اس کے بعد آپ نے ان کا مند دھونے کے لئے پانی طلب کیا۔ چنانچہ پانی لایا گیااور جب ان سب نے مند دھونا شروع کیا ( یعنی وفد سبا میں شامل کنیزوں اور غلاموں نے ) تو ان میں جولونڈیاں تھیں انہوں نے اس طرح مند دھویا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پانی اینے اس سے مند دھوتے۔اس پانی انڈیل کر مند پر چھپکا مارتی تھیں اور جو غلام تھے انہوں نے اس طرح مند دھویا کہ جس ہاتھ میں پانی لیتے اس سے مند دھوتے۔اس طریقہ سے مرداور عورت میں شنا خت ہوگئی۔

اس کے بعد آپ نے ہدیہ واپس کردیا اور منذر سے واپس جانے کوکہا۔ جب وفد واپس ہوکر سباء پہنچا اور منذر نے ملکہ کو جملہ مشاہدات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ وہ فی الحقیقت نبی ہیں ان سے مقابلہ کی آپ لوگ تاب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد ملکہ بارہ ہزار سردار لے کرآپ کی خدمت میں روانہ ہوگئ اور ہر سردار کی ماتحتی میں بارہ ہزار سپاہی تھے۔ (اعتمال)

## دودالقز

(ریشم کا کیڑا) اعجب المخلوقات میں سے ہے یعنی اس کی نشو ونما عجیب طور پر ہوتی ہے۔ اس کو دودالہند ہے بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کا نیج دانہ کے برابر ہوتا ہے۔ جب فصل رہتے میں کیڑے کے پیٹ سے خارج ہوتا ہے تو سرخ چونی سے چھوٹا اورائی کے رنگ کا ہوتا ہے۔ بیگرم مقامات میں بلاآ غوش مادرا کی تھلی میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو نگلنے میں دریگتی ہے تو عورتیں اس تھلی کو اپنی چھاتیوں کے برابر ہوجاتا ہے۔ دنگ کے بعداس کو سفید تو سے پتے دبا کرگری پہنچاتی ہیں۔ چنا نچہ یہ چھاتیوں کی گری پا کرجلدی نگل آتا ہے۔ نگلنے کے بعداس کو سفید تو ت کے پتے کھلائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے انگلی کے برابر ہوجاتا ہے۔ بیاوال سیاہ ہوتا ہے کیکن اس کے بعد سفید ہوجاتا ہے۔ داور کی تبدیلی زیادہ سے زیادہ آٹھ یوم میں کھل ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد سیا ہے منہ کی دین سے اپنے اوپر جالا بنتا شروع کرتا ہے۔ اور جسب اس کا بنتا کھل ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد سیا ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد سیا ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد اس خول میں سوراخ کر کے باہر آجاتا ہے۔ اس کے بعد اس خول میں سوراخ کر کے باہر آجاتا ہے۔ اس کے بعد اس پر متی سوار ہوجاتی ہیں۔ خول سے باہر نگلنے کے بعد اس پر متی سوار ہوجاتی اس وقت بیا ہوتا ہے بعد اس پر متی سوار ہوجاتی اس وقت بیا ہوتا ہے۔ بعد اس پر متی سوار ہوجاتی ہیں۔ خول سے باہر نگلنے کے بعد اس پر متی سوار ہوجاتی ہیں۔ خول سے باہر نگلنے کے بعد اس پر متی سوار ہوجاتی ہیں۔ خول سے باہر نگلنے کے بعد اس پر متی سوار ہوجاتی ہیں۔ خول سے باہر نگلنے کے بعد اس پر متی سوار ہوجاتی ہیں۔

ہاور فرائی مادہ کی دم سے دم جوڑ لیتا ہے اور عرصہ تک ایک دوسرے سے چیکے رہتے ہیں۔اس کے بعد مادہ کے بطن سے جج لکتا ہے جس کاذکرشروع میں ہو چکا۔اگراس سے تھن جے لینا مقصود ہوتا ہے تواس کے نیچے کوئی کپڑا دغیرہ بچھادیا جاتا ہے تا کہ تمام جے نکل آئیں۔ مچروہ دونوں مرجاتے ہیں اور اگر ریشم لینا مقصود ہوتا ہے تو جب وہ بن چکتا ہے تو اس کو دس بوم تک دھوپ میں رکھتے ہیں۔ پھروہ مرجا تا

اس کیڑے کی طبیعت میں ایک عجیب بات بہ ہے کہ وہ بجلی کی کڑک، طشت بجانے اور او کھلی کی آ واز ،سر کہ کی بوسونکھ کراور حائضہ وجنبی کے چھونے سے مرجاتا ہے۔ چوہے، چڑیا اور شدت کی گرمی وسردی اور چیونی وچھکلی وغیرہ سے اس کی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ بعض شعراء نے اس کے بارے میں دیجیدہ اشعار کے ہیں۔ جیسے ساشعاریہ

حتى اذا دبت على رجلين

وبينضب لتحتضن فني يومين

واستدلت بلونها لونين

"اوروها بينا عدول كوسيتي ب دودن اور جب جليكتي باي بيرول بر، ايك رنگ كى جكه دوسرارنگ تا بند

حـــاكــت لهــا خيســاً بـــلانيــريـن بــــلا ســــــــــاء وبــــلا بــــابيــن ونقبته بعد ليلتين

" تواس کے لئے ایک قباء نی جاتی ہے جس برتاروں کا نام ونشان تبیں ہوتا۔ ندآ سان ہوتا اور نداس کے دروازے دوراتوں کے بعد مروهاس ميسوراخ پيداكرتي بـــ

قد صبغت بالنقش حاجبين فخرجت مكحولة العينين قصيرة ضئيلة الجنبين "سوران سے باہرآتی ہے سرتمیں آتھوں کے ساتھ اس کے بعود کانقش بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بہت مختصراور غیر کشادہ"۔ كانهاقد قطعت نصفين لها جناح سابغ البردين مانبتا الالقرب الحين

"السامحسون ہوتا ہے جیسے دو برابرحصوں میں تقسیم کردیا گیا۔اس کے باوز بھی ہوتے ہیں جو نیچے تک پہنچ جاتے ہیں"۔

ان الردى كحل كل عين

" يديدا موے بي مختصر وفت كے لئے جس نے برآ كھ من كافت كو پہنچاديا ہے"۔

#### انسان كى مثال:

ا ما ابوطالب کی نے اپنی کتاب ' قوت القلوب' میں نقل کیا ہے کہ بعض حکماء انسان کی مثال ریٹم کے کیڑے سے دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح ریشم کا کیڑاا ہے اور جہالت کے باعث بنآر ہتا ہے یہاں تک کداس کے لئے چھٹکارا یانے کا کوئی طریقہ نہیں رہتااور بالآخر وہ اپنے ہے ہوئے خول کے اندر بی مرجاتا ہے اور اس طرح دوسروں کے لئے رہیم بن جاتا ہے۔بس بی صورت اس جامل مخفس کی ہے جواہیے مال اور اہل کی قکر میں رہتا ہے اور وارثین کو مالدار کرجاتا ہے۔ اس اگراس کے وارثین اس کے مال کو کار خیر میں لگائیں تو اس کا ا جروار ثین کو ملے گا اور اس سے مال کا حساب ہو گا اور آگر وار ثین اس مال کے ذریعے معصیت میں جبتلا ہو جا کمیں تو اس معصیت میں برابر كاشريك د بتا ہاك كے كداى نے مال كماكران كے لئے چموڑا ہے۔

پی نہیں کہا جاسکتا کہ کون می حسرت اس برزیادہ شاق ہوگی ،اپٹی عمر کودوسروں کے لئے ضائع کردینایا ابنا مال دوسروں کی تر ازویس

و کھنے کی ۔ای جانب ابوالقتی بتی نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

معنى سامر لايزال يعالحه

السم تسوان السمسوء طؤل حيساتسه

"د دیکموآ دی این پوری زندگی میں مصروف جدد جهد میں رہتاہے"۔

ويهلك غما وسطما هوناسجه

كدود كدود القنر ينسج دائماً

"جیا کردشم کا کیرا کہ ہمیشہاہے اوپر جال بنآ ہے، کیکن انجام کارا ہے ہی ہوئے میں گھر کررہ جاتا ہے۔

فسعسرمسي اذا التسطيست حسام

لايىغىرنك التى لين اللمسس

''اس دھوکہ میں مت رہنا کہ میں نرم ونا ذک جسم والا ہوں کیونکہ جب میں کسی کام کی تیاری کرتا ہوں تو میرااراد وتلوار کی سی کاٹ دکھا تا ''

انسا كسالورده فيسه راحة قوم السم فيسه الاخسريسن زكسام

" بیں اس گلاب کی ما نندنیں ہوں جس میں ایک قوم کے لئے راحت ہے، پھرای میں دوسروں کے لئے زکام ہے"۔

ولللوارث مسايسقى ومسايدع

يفنى الحريص يجمع المال مدته

"حریص مال جمع کرنے میں اپنی زند کی تمتم کردیتا ہے اور جو مال چھوڑتا ہے وہ باتی رہ جاتا ہے اور وارث کا ہوتا ہے"۔

وغيسرهما بماللى تبنيمه ينتفع

كدودة القز ماتبنيه يهلكها

"دریشم کے کیڑے کی مانند کہ وہ جس چیز کو بناتا ہے وہ ای کو ہلاک کردی ہے اور دوسرے ای کی بنائی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرتے میں "

كرى اورريشم كے كيڑے كامكالمه:

ایک بارایک کڑی نے اپنے آپ کوریٹم کے کیڑے سے تثبید دیتے ہوئے کہا کہ تھے میں اور جھے میں کوئی فرق نہیں ، تو بھی بنما ہے اور میں بھی۔ریٹم کے کیڑے نے بیری کر جواب دیا کہ میں بادشاہوں کا لباس بنما ہوں اور تو تکمیوں کالباس۔اس ایک فرق سے تیرے، میرے درمیان ایک عظیم فرق واضح ہوجا تا ہے۔اس لئے کہا گیا ہے۔

تبیسن مسن ہےکسی مسمن تیساکسی

اذاشتكت دموع فى حدور

"جب آنسورخساروں پر ہتے ہیں تو حقیقتارونے والے اور بحکلف رونے والے بیں امتیاز ہوجا تاہے '۔

تند: منوبرکا درخت برتمس سال کے بعدا یک مرتبہ پھلتا ہے اور کدوکا درخت دوئی ہفتہ میں آسان سے ہا تیں کرنے لگتا ہے۔ چنا نچہ کدو
کے درخت نے طنز آایک دفعہ منوبر کے درخت سے کہا، کیا تو بھی درخت کہلاتا ہے اور میں بھی درخت ہوں مگر جومسافت تو تمیں سال میں
طے کرتا ہے میں اس کو دوئی ہفتہ میں طے کر لیتا ہوں۔ منوبر کے درخت نے یہ بن کرکھا کہ ذرائم بر۔ اور با دِفر اس کے جمو تھے چلنے دے،
تیرا یہ غرور کہ میں بھی تیری طرح ایک درخت ہوں اس دفت تھے کومعلوم ہوجائے گا۔

مسعودی نے رازی کے حالات میں بیان کیا ہے کہ طبرستان میں ایک کیڑا ہوتا ہے۔ جس کا وزن ایک مثقال سے تمن مثقال تک ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ رات کوشع کی مانٹر چمکتا ہےاور دن میں اڑتار بہتا ہے۔ اس کارنگ مبز ہوتا ہے چھونے سے اس کے پر معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کے پر ہیں ہوتے۔ اس کی غذامٹی ہے لیکن بیاس خوف سے بھی پید بحر کرمٹی ہیں کھاتا کہ بی مثل ختم ہوجائے اور پھر بھو کامر تا پڑے۔اس کیڑے کے بہت منافع اور خواص ہیں جوعنقریب آئیں گے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قول رَبْنامَاخ لَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً اَیْ روشی میں اس دنیا کی کسی بھی چیز کو بیکا رئیس بھنا چاہے اور یہ یقین رکھنا چاہے کہ چیونی اور چیونی سے بھی چھوٹے جاندار سے لے کر ہاتھی جیے عظیم الجنہ جانور تک ہرایک میں پھے نہ کھی نہ بھی منفعت اللہ تعالی نے رکھی ہے اور یہی ہماراعقیدہ ہے۔

كيژول كاشرى حكم:

کیڑوں کی تمام اقسام کا کھانا حرام ہے سوائے ان کیڑوں کے جو ماکولات میں پیدا ہوجاتے ہیں۔ان کیڑوں کے بارے میں شوافع کے یہاں تین صورتیں ہیں۔اول یہ کہ جس چیز میں وہ پیدا ہوا ہے اس چیز کے ساتھ اے کھانا جائز نہیں۔ یہی صورت سے جہ راول یہ کہ جس ورٹ میں کھانا جائز نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہرصورت میں کھاسکتے ہیں جس چیز میں وہ پیدا ہوا ہے اس میں بھی اور اس سے علیحدہ بھی۔نیز کیڑوں کی تیج بھی نا جائز ہے سوائے اس سرخ کیڑے کہ جو بعض شہروں میں بلوط کے درخت میں پایا جاتا ہے۔جس سے لوگ رنگائی کا کام لیتے ہیں۔ریٹم کے کیڑے کی تیج بھی جائز ہے اور اس کو توت ماصل کے بیتے کھلانا واجب ہے اور اس کو دھوپ میں ڈالنا بھی جائز ہے چاہوں سے ہلاک ہوجائے اس لئے کہ اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے۔

كيرُ ول كطبي خواص:

اگرریٹم کے کیڑے کوزیتون میں ملاکر کسی ایسے مخص کے بدن پر ملاجائے۔جس کو کسی زہر ملے جانور نے ڈس لیا ہوتو انشاءاللہ اس کو فا کدہ ہوگا۔اگر دیثم کا کیڑا مرغی کو کھلا یا جائے تو وہ مرغی بہت موٹی ہوجائے گی۔اگر زیل اصغر کے کیڑے کو پرانے زیتون کے تیل میں ملاکر منجسر کی مستقل مالش کی جائے تو منجا بن ختم ہوجا تا ہے۔ یہ نسخہ جرب ہے۔

خواب میں تعبیر:

خواب میں کیڑوں کودیکھنے کی تعبیر آپس کے دشمنوں سے کی جاتی ہے۔ ریشم کے کیڑے تاجر کے لئے خریداروں کی اور بادشاہ کے لئے رعبت کی علامت ہے۔ اگرکوئی فخص خواب میں ریشم کا کیڑا کیڑ لے تواس کونفع حاصل ہوگا۔ بعض اوقات مطلق کیڑوں کوخواب میں دیکھنا مال حرام یا ضرر کی نشانی ہے۔ لہٰذا اگرخواب میں کی فخص کے ہاتھ سے کیڑا جچھوٹ جائے تو گویا اس سے وہ ضرر زائل ہوگیا۔ بھی کیڑوں کی تعبیر موت کا قرب اور عمر کاختم ہوجانا ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

## دوالة

دوالة (لومزى كوكيتے بين اورلومزى كايہ نام اس كے نشاط كے باعث ركھا گيا ہے۔ اس لئے كه دائلان كے معنی نشاط كى جال كے آتے بين۔

## الدودمس

الدوده سن ساني كوكت بي -ابن سيده نے كہا ہے كہ يہ مانب اس قدرز ہريلا ہوتا ہے كہ جہال تك اس كى پھنكار پہنچی ہے

وہاں تک آگ لگ جاتی ہے۔اس کی جمع دومسات اور دوامیس آتی ہے۔

## الدوسر

الدوسو: موثے اونٹ کو کہتے ہیں۔

الديسم

السدیسم: ریچھ کا بچہ۔ بعض معزات نے اس کولومزی کا بچہاور بعض نے بھیزیے اور کتیا کے مشتر کہ بچہ کو بھی کہا ہے۔لیکن سیح میں ہے کہ ریچھ کا بچہ کو یادیگر کسی درندے کا اس کا کھانا حرام ہے۔

## الديك

اللدیک: مرغ کو کہتے ہیں اس کی جمع دیو ک اور دیکہ آتی ہیں اور اس کی تصغیر دویک آتی ہے۔ مرغ کی کئیت البوحسان، ابو
حماد، ابوسلیمان، ابوعقبہ، ابو مدنی، ابو بھان، ابویقطان، ابو برائل آتی ہیں۔ مرغ کی خاصیت سے ہے کہ نداس کو اپنے بچے ہے ہوا انسیت ہوتی ہے اور نہ کی ایک جورو ( مرغی ) ہے، یہ طبعاً احمق ہوتا ہے۔ اس کی جماقت کی دلیل ہے ہے کہ جب کی دیوار ہے گرجاتا ہے تو
اس میں اتنی سو جھنہیں رہتی کہ اپنے گھر چلا جائے۔ لیکن احمق کے ساتھ ساتھ اس میں بعض خصائل جمیدہ بھی پائے جاتے ہیں۔ چنا نچہ وہ
ائی ماتحت تمام مرغیوں میں برابری رکھتا ہے۔ کی ایک کو دوسری مرغیوں پرتر جے نہیں دیتا ہے۔ مرغ میں سب سے بروی خوبی ہی ہے کہ اس
کورات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ چنا نچہ جب اس کے بولئے کا وقت آتا ہے تو مین وقت پر بولا ہے بھی اس میں خطا نہیں کرتا ہے

ہماں مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تعین کے جواز کا فتوئ دیا ہے۔ مرغ کی ایک مجیب عادت سے ہے کہ جب سے کی ایک مجگہ جاتا ہے
جہاں مرغیاں ہوں تو ہیں سب سے جھتی کرتا ہے۔ ابو بمرصنو بری نے مرغ کی ایک مجیب عادت سے ہے کہ جب سے کی ایک مجگہ جاتا ہے
جہاں مرغیاں ہوں تو ہیں سب سے جھتی کرتا ہے۔ ابو بمرصنو بری نے مرغ کی ایک مجیب عادت سے ہے کہ جب سے کی ایک مجگہ جاتا ہے

مغرد الليل ما يالوك تغريدًا هل الكوى فهو يدعو الصبح مجهودًا مغرور ديتا كريروت بالكن عندي العبيل من يند عند الليل من يا تك ضرور ديتا كريروت بالكن فرور ديتا عند عند من بالكن و يند عند بوجل بوتا م كريروت بالكن فرور ديتا عند عند من بالكن و يند عند بوجل بوتا م كريروت بالكن فرور ديتا عند كن من بالكن و يند عند بوجل بوتا م كريروت بالكن فرور ديتا عند كن من بالكن و يند عند بوجل بوتا م كريروت بالكن في من بوتا م كريروت بالكن في من بوتا م كريروت بالكن في بالكن في بالكن بالكن

ومد البصوت لما مده الجيدا

لماتطرب هز لعطف من طرب

"عالم سرور مين حركت كرتا ہے اور بوقت بانگ اپني آواز كوخوب كھينچتا ہے"۔

تمضاحك البيض من اطرافه السواد

كلابس مطرف مرخ ذوائب

"اس نے چین رکھا ہے عباء کو جس کی گھنڈیاں لئکی ہوئی ہیں اور اس کے سیاہ بالوں کے ساتھ کا نوں کی جگہ دوسفید جھے نظر آتے ہیں''۔ حوال اللہ مقال اللہ فیاست فالانا ہو

بالودد قصر عنها الورد توريدا

حالى المقلد لوقيست فلائده

"اس کے گلے میں ہار ہے لیکن ہار کو پھول کے ہار پر قیاس نہیں کیا جا سکتا"۔

تاریخ ابن خلکان میں محمد بن معن محمد بن صمادح معتصم کے حالات میں ابوالقاسم اسعد ابن بلیط کے قصیدے کے اشعار (جواس نے اس کی تعریف میں کیے تھے ) میں مرغ کی صفات نہ کور ہیں۔

ونباط عبليسه كف مبارية القرطا

كان انو شروان اعطاه تاجه

" ویا کونشروال نے اسے اپنا تاج دیا ہے اور مار بیانے اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی ہیں "۔

ولم يكفيه حتى سبى المشية البطاء

سبى حلة الطاوس حسن لباسه

"مورکی پوشاک کو یااس نے حاصل کرلی مرموری پوشاک میں جوتقع تعااس سے خووکو بچالیا"۔

جاحظ نے لکھا ہے کہ ہندوستانی مرغ کے تھم میں ہی چلای بہلی ،سندھی اور جشی مرغ بھی آتے ہیں اور اہل تجربہ لکھتے ہیں کہ سفید مرغا پالنے کے نوائد میں سے ایک فائدہ گھر کی حفاظت بھی ہے اور بینجی لکھا ہے کہ سفید مرغ کو گھر میں ذرخ کیا جائے تو گھر میں برکتی پیدا ہوتی ہے۔

حديث مين مرغ كاذكر: ـ

حيات الحيوان

آ نحضور طنجیم کار قول بعض معزات نے نقل کیا ہے کہ 'سفید مرغ مجھے محبوب ہے' ۔ لیکن یہ قول (حدیث) ٹابت نہیں ہے بلکہ
ایک دوسری روایت میں بیالفاظ بین کہ' سفید مرغ مجھے پہند ہے' ۔ شیطان اے تاپند کرتا ہے کیونکہ بیا ہے مالک کو بروقت جگاتا بھی ہے اوراس کے گھر کی مفاظ مت بھی کرتا ہے اورا یک قول یہ بھی ہے کہ آنحضور طنج بی گھر اور مساجد میں مرغوں کو پالنے کے لئے فرمات بھے۔

تهذیب می حضرت انس سے داویت ہے:

'' نی کریم سی کیا نے ارشادفر مایا کہ سفیداور کہر دار مرغ میرادوست ہےاور میرے دوست جبر مِل کا دوست ہے۔ یہ اینے گھراورا بیے پڑوسیوں کے سولہ گھروں کی حفاظت کرتا ہے''۔

اس روایت کے راوی ضعیف ہیں۔

شیخ محتِ الدین طبری روایت کرتے ہیں:۔

" نی کریم طافیالی کا ایک سفید مرغا تھا اور صحابہ کرام اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے ہتھے تا کہ نماز کے اوقات جان سکیں''۔

صحیحین وسنن ابی دا و و و بر ندی ونسائی وغیره می حضرت ابو برری است روایت ب:

''نی کریم طفظیم نے فرمایا کہ جبتم مرغ کی آ وازسنوتو اللہ تعالی سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتہ کود یکھا اور جب کدھے کی آ وازسنوتو شیطان سے اللہ کی بناہ ما گلو کیونکہ اس نے شیطان کود یکھا''۔

مجم طبرانی اور تاریخ اصغبان میں روایت ہے کہ:

" نی کریم طفی نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی کا ایک مرغ ہاس کا رنگ سفیداوراس کے دونوں بازوز برجد یا قوت اور موتیوں سے مزین ہیں ایک بازواس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ، اس کی ٹائلیں ہوا میں معلق ہیں اس کا سرعرش کے بیچے ہے روزانہ سے کے دقت وہ اذان ویتا ہے اس کی آ وازسوائے جن وانس کے آسان وز مین کی جملہ مخلوق سنتی ہے

یہ آ وازس کرزمین کے مرغ جواب دیتے ہیں جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس مرغ کو حکم دے گا کہ اپنے باز دسکٹر لے اور اپنی آ واز بند کردے۔ اس وقت جن وانس کے علاوہ تمام مخلوق کومعلوم ہوجائے گا کہ قیامت قریب آئی ہے''۔

طبرانی اور بیہی نے شعب میں محمد بن منکدرے بروایت حضرت جابر روایت کیا ہے:

"آ نحضور ملاید نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤل تحت الغری میں ہیں اور گردن عرش تک پہنچی ہے۔ جب رات کو پچھ حصد گزرجا تا ہے تو کہنے والا سبوح قدوس۔

کہتا ہے تو مرغ بھی اس کے ساتھ بانگ دیتا ہے'۔ (لیکن جن صاحب نے حضرت جابڑے بیروایت کی ہےان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ احادیث منکر وروایت کرتے ہیں۔

حضرت تو بان کی روایت میں ہے:۔

"فدا تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤل تحت الموری اور گردن تاعرش ہے اور دونوں باز وہوا میں جنہیں وہ مسم کے وقت پھڑ پھڑا تا ہے اور کہتا ہے "سبحان الملک القدوس ربنا الملک الرحمٰن الااله غیره"۔ لاگابی روایت کرتے ہیں:۔

"آ پ سیجی کاارشاد ہے کہاللہ تعالی کو تین آ دازیں پہند ہیں مرغ کی آ داز ،قر آ ن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آ دازادر میج کے دفت استغفار کرنے والے کی آ داز'۔

ا مام احمدٌ ، ابودا وُرُاورا بن ماجبُرُ عفرت خالدُ جبنی ہے راویت کرتے ہیں:۔

" آپ سان ارشادفر مایا که مرغ کوگالی مت دیا کرو۔ کیونکہ بینماز کے لئے جگاتا ہے"۔

ا ما مطیمی فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے خیر حاصل ہوتی ہواس کوگا لی نہیں وین جا ہے۔ اور نہ اس کی تو بین کرنا مناسب ہے بلکہ اس کاحق یہ ہے کہ اس کی تحریم کی جائے۔

حاکم نے متدرک میں اور طبر انی نے حضرت ابو ہریر اُٹ سے روایت کی ہے:۔

'' نی کریم طبق نے ارشاد فر مایا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ میں اس مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤل زمین میں اور اس کی گردن عرش کے نیچ ہے اور یہ کہتا ہے سبحانک مااعظم شانک، پاک ہے تیری ذات برتر ہے تیری شان'۔

ابوطالب حکی اورا مامغزاتی بیان کرتے ہیں کہ۔

''میمونُ فرماتے ہیں کہ جھے بیروایت پیچی ہے کہ عرش کے نیچ ایک فرشتہ مرغ کی شکل کا ہے اس کے پنچ موتیوں کے ہیں اور اس کا صحبہ زمر دکا ہے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرجا تا ہے تو اپ پنگھوں کو ایک مرتبہ جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ قائمین (رات کی عبادت کرنے والے) اٹھ جا کیں اور جب رات کا نصف اول گزرجا تا ہے تو دوسری مرتبہ اپنے باز وکوجنبش مرتبہ اپنے باز وکوجنبش مرتبہ اپنے باز وکوجنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ نمازی لوگ بیدار ہوجا کیں اور گئی ہوجاتی ہے تو پھر اپنے باز وکوجنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ خالمین بیدار ہوجا کیں اس حال پر کہان پر ان کے گنا ہوں کا وبال ہے''۔

صدیث شریف میں جو بیآیا ہے کہ مرغانماز کے لئے جگاتا ہے اس کے معنی پنہیں کہ وہ حقیقتا یہ کہتا ہے کہ اٹھونماز کا وقت ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ شبخ کے وقت جونماز کا صحیح وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار با تگ دیتا ہے اس سے سونے والے کی آئکہ کھل جاتی ہے اور اس کو مجاز اوا کرتا ہے۔ لہذا وہ نماز کے لئے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کو مجاز ابلانے یا جگانے سے تعبیر کردیا گیا ہے۔ اگر وہ کی غیر وقت میں اذان دینے لگے تو اس کی آواز پر نماز پڑھنا جا کر نہیں۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا مشاہدے میں آچکا ہے کہ بعض مرغ صبح صادق سے پہلے ہی انسانوں کی آ جٹ من کر ہولئے لگتے ہیں۔

کتہ: سہل بن ہارون بن راہو یہ خلیفہ مامون رشید کے یہاں ملازم تھا۔ یہ حکیم اور نہایت فضیح و بلیغ شاعر تھا فاری الاصل اور شیعہ المذہب تھا اور عربوں سے بہت تعصب رکھتا تھا۔ اوب وغیرہ میں اس کی بہت می تصانف بھی ہیں۔ جاحظ نے اس کی حکمت وشجاعت وغیرہ کی بہت تعریف کی ہے۔ یہت تعریف کی ہے کیکن ان خوبیوں کے باوجو دنہایت درجہ کا بخیل تھا۔ اس سلسلہ میں اس کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ان قصول میں یہ بھی ہے:۔

'' وعبل کابیان ہے کہ ایک دن ہم اس کے یہاں بیٹے ہوئے تھے ہم کو باتوں باتوں میں دیر ہوگی اور اس کی بیرحالت تھی کہ بھوک کے مارے اس کا ( یعنی ہمل بن ہارون کا ) دم نکلا جار ہاتھا۔ جب اس سے ضبط نہ ہو سکا تو اس نے غلام سے کھاتالا نے کو کہا۔ غلام ایک پیالہ میں بیالہ میں پیا ہوا مرغ لے کر حاضر ہوا۔ ہمل نے پیالہ غور سے دیکھیے کے بعد کہا کہ اس کا مرکبہاں ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کو پھینک دیا ہے۔ بین کر اس نے کہا کہ میں مرغ کی ٹا نگ کو بھی پھینک گوارہ نہیں کرتا بیتو سرتھا۔ کیا تھی و معلوم نہیں کہ سررئیس الاعضاء ہوتا ہے اور اس سے مرغا اذان بھی و بیتا ہے۔ سرپر ہی گوارہ نہیں کرتا بیتو سرتھا۔ کیا تھی و معلوم نہیں کہ سرز کس الاعضاء ہوتا ہوتا ہے اور اس سے مرغا اذان بھی و بیتا ہے۔ سرپر ہی کسر ہوتی ہے جس کولوگ متبرک جمجھتے ہیں اور دار گردہ کے لئے اس کا دماغ عجیب خاصیت اور تا شیرر کھتا ہے۔ اگر تجھے بیک مرغ کی آئی کھی ہی ڈال کیا ہے۔ اگر سی مرغ کی آئی کھی ہی ڈال کیا ہے۔ اگر سی مرغ کی آئی کہ محبت تو اس کو بھینگا کیوں تو نے تو غلام نے جواب دیا کہ محبحہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اس پر این را ہو یہ نے کہا کہ کم بخت تو اس کو بھینگا کیوں تو نے تو نو اس کو بیٹ کی ہو کہا کہ میں ڈال لیا ہے۔ "

د يك كاشرعي حكم:

مرغ کابھی وہی تکم جومرغی کا ہے یعنی اس کا کھانا حلال ہے۔اس کوگالی دینا جائز نہیں۔ جیسا کہ او پرگز را ہے۔ کامل میں عبداللہ بن نافع مولی بن عمر حضرت ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ'' نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ مرغوں کو، بکروں کواور گھوڑوں کی خصی مت کرو''۔ امام شافعیؒ کے مناقب میں مذکور ہے کہ آ ہے ہے کی نے دریافت کیا کہ فلال نے میرے مرغ کوضی کر دیا۔ آ ہے نے فر مایا کہ اس پر جنایت واجب ہے۔ مرغوں کولڑانے کی نہی کے متعلق بحث باب الکاف میں کبش کے ممن میں آئے گی۔

كهاوتين:

الل عرب کہتے ہیں اشجع من دیک اور افسد من دیک، مرغ ہے زیادہ بہادراور مرغ ہے زیادہ فسادی۔ امام مسلم ودیگر محدثین نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت عمر بڑتا نے خطبہ دیا اور حمد وثنا کے بعد فر مایا کہ میں نے ایک خواب مصام کے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میر اوقت آگیا ہے اور وہ خواب سے ہے کہ ایک مرغ نے میرے تین ٹھونگیں ماریں اور ایک روایت میں میدالفاظ میں کہ گویا اس سرخ مرغ نے میرے دویا تمن تھونگیں ماریں۔ میں نے اس خواب کو حضرت اساء بنت عمیس سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوایک عجمی صحف قبل کرے گا۔ حضرت عمرؓ نے یہ خطبہ جمعہ کے دن دیا تھا اورا گلے ہی بدھ کو آپ پرحملہ ہو گیا۔ حاکم" نے سالم ابن جعدے انہوں نے معدانؓ بن انی طلحہ ہے اور انہوں نے حضرت عمرؓ ہے راویت کیا ہے کہ آپ نے منبر مرفر مایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے میرے تین ٹھونگیں ماریں جس کی تعبیر میں نے بیدنی کہ ایک مجمی کوئل کرے گا۔ پھر فر مایا کہ میں نے اپنامعاملہان حیوا ومیوں کے سپر دکیا ہے۔ جن سے حضورا کرم ﷺ ہمہوفت راضی تھے وہ یہ ہیں:۔ حصرت عثالٌ ،حصرت عليٌّ ،حصرت ابوطلحة ،حصرت زبيرٌ ،حصرت عبدالرحمٰن بنعوف اورحصرت سعد بن وقاص رضي الله عنهم الجمعين \_

ان میں سے جوخلافت کا خواستگار ہووہی خلیفہ ہے۔

لیکن ابن خلکان نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عمر النفظ بروار کیا گیا اور آپ زخمی ہو گئے تو صحابہ میں ہے آپ نے چھ ومیوں کو منتخب فرمایا اور بیرو ہی حضرات تھے جن کا ذکر اوپر ہو چکا۔حضرت سعدؓ ابن ابی وقاص اس ونت موجودنہیں تھے۔حضرت عمرؓ نے اپنے صاحبزادے ابن عمر گوصرف مشیر مقرر کیا اوران کوا میدواران میں نہیں رکھا۔ مسوراا بن محز 🕳 اور تین انصار کو بیتکم دیا کہ اگر تین دن کے اندر ا ندران میں ہے کوئی خلافت کے لئے کھڑا ہو گیا تو فیھا درنہان کی گر دنیں اڑا دینا۔ کیونکہ پھران سے مسلمانوں کوکوئی امیداور خیز ہیں رکھنی جا ہے۔اوراگران میں دوفریق ہو گئے اور دونوں جانب برابررائے ہوئی توجس جانب عبدالرحمٰنٌ بن عوف ہوں گے وہ رائے قابل قبول ہوگی۔ پھر بیدوصیت فرمائی کہ تین دن تک حضرت صہیب لوگوں کونماز پڑھا ئیں گے۔ بالاخر نتیجہ بیہ ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے خود کوا میدوار خلافت سے سبکدوش کر کے حضرت عثمان سے خلافت کی بیعت کرلی۔حضرت عمر کی شہادت وغیرہ اور باتی حالات باب الھمز ہ میں لفظ اوز کے بخت گز رہے وہاں دیکھا جائے۔ یہاں مزید حالات کوطوالت اور تکرار کے باعث ترک کر دیا گیا ہے۔

ابولولوفاری جوحضرت مغیرٌهٔ ابن شعبه کاغلام تھااور مذہباً آتش برست یا نصرانی تھا۔اس نے حضرت عمرُکوشہید کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو لولونے حصرت عمر پر تنین وار کئے اوران تنین میں ہے ایک واراس نے ناف کے نیچے کیا۔ حصرت عمر اس کے پہلے ہی وار (حملہ) پر بولے كه جھ يركما حمله آور ہوا ہے اور يبي الفاظ كہتے ہوئے مصلے سے پيچھے ہث كئے۔ آپ كے مصلے سے بنتے ہى عبدالرجمن بن عوف فورأ مصلے پر پہنچ گئے اور نماز پوری کرائی۔ ابولولوحملہ کے بعد بھاگ کھڑا ہواوراس حالت میں کہاس کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا جس کووہ دائیں یا کمیں تھمار ہاتھا۔ابولولوکی اس جالا کی کود کیھرایک انصاری نے اپنی جا دراس پرڈال دی اوراس کو قابو میں کرتا جا ہا۔ابولولو نے جب دیکھا کہ وہ اس چا در سے چھٹکا رانہیں یا سکتا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خود کئی کرلی۔ نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے مسجد کے بیشتر نمازیوں کو حضرت عمر پر ابولولو کے حملہ کی خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ جب نمازیوں کو حضرت عمر بڑھی کے تلاوت قرآن کی آواز نہ آئی تب ان لوگوں کو احساس ہوا مگرسبب پھربھی معلوم نہ ہوسکا۔حضرت عمر اللہ کوخمی ہونے کے بعد شدید بیاس گلی تو آپ کوفور انبیذیلائی گئی کیکن بیفوراناف پر سكة زخم سے باہرآ گئے۔ چنانچہ کچھلوگوں نے كہا كەنبيذ باہرنكل رہى ہاور كچھ نے كہا كەخون نكل رہا ہے۔اس لئے پھرآ پكونبيذكى جگه دودھ بلایا گیا مروہ بھی زخم سے باہرنکل گیا۔جس سے لوگ آ پ کی زندگ سے مایوں ہو گئے اور آ پ سے کہنے لگے کہ امیر المومنین آخری وصیت فرماد یجئے تو آپ نے انتخاب خلیفہ کے لئے ایک سمیٹی کا اعلان فرمایا۔ بیرحاد شدے الرج سام میں پیش آیا اور حضرت عمراکی وفات ۲۸/ ذي الحبة ۲۳ ها کو موگئي \_

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبیداللہ ابن عمر ہر مزان پر جھیٹے اور اے آل کردیا۔ بلکہ ایک نصرانی کو بھی مار دیا۔ان دونوں مقتولوں نے ابولولوکو

حضرت عمر کِتُل کے لئے تیار کیا تھا اور یہ بھی ہے کہ عبیداللہ ابن عمر نے ابولولو کی ایک بچی کوبھی مارڈ الا تھا۔ان کی دیت بعد میں حضرت عثان نے ادا کی تھی۔عبیداللہ بن عمر ،حضرت علی کی خلافت کے دوران حضرت معاویہ سے جالمے تھے۔

حضرت عرائے وور خلافت میں عظیم فتو حات ہو کمیں۔آپ ہی نے غزوات گرمی اور سردی کے اعتبار سے تقسیم کئے تھے اور تاریخ کو سن ھے کے اعتبار سے تعین کرنے والے بھی آپ ہی ہیں آپ ہی نے سب سے پہلے تحریروں پر با قاعدہ مہر کا استعمال شروع کیا۔ گرمہر کے سلسلہ میں آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ آپ سے پہلے آنحضور میں ہی ایک انگشتری تھی جس کو آپ نے بعلور مہر بھی استعمال کیا تھا۔
نے بطور مہر بھی استعمال کیا تھا۔

آپ کے دور میں ہی درے سے پٹائی بھی شروع ہوئی۔آپ خود بھی اپنے ساتھ ایک درار کھتے تھے آپ ہی نے سب سے پہلے حضرت علی کو بیدی حضرت علی کو بیدی حضرت علی کو بیدی حضرت علی کو بیدی حضرت علی ہیں، ورنہ پہلے یہ بیت اللہ سے بالکل قریب تھا۔آپ ہی نے تراوح کا اہتمام کیا اورا یک امام متعین کر کے سب کو تھم دیا کہ ان کی اقتداء میں تراوح کا داکریں۔آپ ایک فریب تھا۔آپ ہی شرمسلسل دس سال تک امیر الحج بھی رہے۔آپ کا آخری جج ۲۲ھ میں ہے جس میں آنحضور ملائے بھی رہے۔آپ کا آخری جج ۲۲ھ میں ہے جس میں آنحضور ملائے بیاں بھی ہم سفرتھیں۔ جب مدیندلوٹ کر آئے تو وہ خواب دیکھا جس کا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔

آپ نے ایک نکاح حضرت علی ہن تین کی صاحبز ادی الم کُلُتُوم ہے بھی کیا تھا اور حضرت ام کلثوم کا مہر چالیس ہزار درہم تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللّٰہ کوشراب نوشی پرسزادی تھی۔ جس وقت آپ کے صاحبز ادے پر بیر حد جاری ہور بی تھی تو آپ کا بیٹا چلا رہا تھا کہ ابا جان آپ تو مجھے بالکل ہی مارے ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب میں فرمایا تھا کہ ہاں! خدا تعالیٰ کو بتانا کہ بیر حد مجھ پر ممرے باپ نے قائم کی ہے۔

بعض روایتوں میں بیہ ہے کہ شراب نوش کی سز اابوقیمہ ( ان کے نام عبدالرحمٰن تھا ) کودی گئی تھی ۔ابوقیمہ کی والدہ حضرت عمرُ کی ام ولد تھیں اوران کا نام ہیبت تھا۔

بعض مورضین کے زو یک بیر بات سی جہنیں ہے کہ عبیداللہ بن عرصہ دوآ دمیوں کو مارا تھایا ابولولو کی بچی کول کیا تھا۔

کے معتبر علماء کی رائے ہے کہ رقیۃ بنت رسول اللہ کے یہاں حفرت عثان سے ایک بچہ پیدا ہواتھا جس کا نام عبداللہ تھا اوراس بچہ کی مجہ سے حضرت عثان ابوعبداللہ کہلاتے ہیں۔ اس بچہ کی عمر صرف سات سال ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ سات سال کا تھا تو ایک قاتل مرغ نے اس کے چہرے پر سات محققیں ماریں۔ اس جہ سے یہ بچہ اپنی والدہ کے بعد ۲ ھیں وفات پا گیا۔ اس کے علاوہ آنحضور ملتی ہے گیا ہے کہ کی اور بچہ بیدانہیں ہوا۔

حضرت رقیہ جب حبثہ پنجی تو وہاں کے نوجوان آپ کے حسن وجمال کودیکھتے اور حیران ہوتے تھے۔ حضرت رقیہ کوان نوجوانوں کے اس ممل سے نکلیف تھی۔ چنانچہ آپ نے ان کے حق میں بددعا کی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ لڑکے کہتے تھے کہ 'رقیہ کا زخم ایسالگنا ہے جسما کہ مرغ کی ٹھونگیں''۔

اس مضمون کوشاعرنے اس طرح کہا ہے۔

ويوما كحسو الديك قدبات صحبتى ينالون فوق القلاص العياهل "ايك دن مرغ كي تفوكول كي طرح مجھائي رفاقت ميں لگائے اور كس قدر جلدلگائے"۔ مرغ کی آنکھ کی سفیدی بھی مشہور ہے۔ چنانچ شکی مشہور ہے اصفی من عین الدیک لینی فلال کی آنکھ مرغ کی آنکھ سے بھی زیادہ شفاف ہے۔

بکر العاذلون فی وضع الصبح یقولون لی اماتستفیق ویلومون فیک یاابنة عبدالله

"ملامت کرنے والیوں نے تڑ کے ہی جھ سے کہا کہ کیا تو ہوش میں ٹیس آئے گا۔اے عبدالله کی بٹی یہ جھے ملامت کرتی ہیں "۔

و القلب عند کم موھوق لست ادری اذا اکثر و العذل فیھا اعدویلو منی ام صدیق

"حالانکہ میراول ان کے پاس گرفتار ہے۔ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جب یہ جھے خوب ملامت کرتی ہیں تو آیا یہ ملامت میں وشمن کا کروار اواکرتی ہیں یا دوست کا "۔

ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة فسى يسمينها ابرينق المرينق ودعوا بالصبوح يوما فجاءت ألا كراب المراب ا

#### مرغ کے طبی خواص:

مرغ کا گوشت اعتدال کے ساتھ ساتھ گرم خشک ہے۔ جس مرغ کی آ داز میں اعتدال ہوگا اس کا گوشت عمد ہرتی ہوگا۔ مرغ کا گوشت آو لنج کے مریضوں کے لئے نفع بخش ہے۔ اس کے کھانے سے جسم کوعمدہ غذا فراہم ہوتی ہے۔ سر دمزاج والوں اور بوڑھوں کے لئے مفید ہے۔ موسم سر مامیں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوڑھے مرغ کا گوشت پکانے سے اس کی قوت ختم ہوجاتی ہے۔ جوان مرغ کا گوشت وافع قبض ہے۔ جوڑوں کے درد، رعشہ، پرانے بخار کے لئے مفید ہے۔ بالحضوص جب اس میں بہت زیادہ نمک ماء کرنب اسفاناخ ڈال کر پکایا جائے۔

مرفی کے بیجے اذان دینے سے قبل تک ہر شخص کے لئے کیساں طور پرعمدہ غذائیت پیدا کرتے ہیں۔ مرفی کا گوشت انڈے دیئے سے پہلے تک عمدہ ہوتا ہے۔ اگراس کا گوشت کھانے پرمداومت کی جائے تو بہتر ہے۔ مرغ کا دیاغ یااس کا خون کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر ملاجائے تو مفید ہے۔ مرغ کا خون آئے تھی بطور سرمداستعال کرنے سے آئے کھی سفیدی شتم ہوجاتی ہے۔ اگر مرغ کی کیسر جلا کرا ہے شخص کو بلادی جائے جوبستر پر پیشا ب کردیتا ہوتو اس کا بیمرض شتم ہوجائے گا۔ اگر مرغ کے سر پراور کیسر پر تیل مل دیا جائے تو وہ اذان دینا مذکر دیں گا۔

مرغ کے دونوں بازوؤں کے کنارے پروو ہٹیاں ہوتی ہیں۔اگر داہنے بازو کی ہٹری کو بخار میں بہتلافخص کے مگلے میں ڈال و بیاجائے تواس کا بخارجا تا رہے گا۔ مرغ کا خصیہاگر پانی میں ابال کرائی عورت جس کے حمل نہ قرار پاتا ہو کھالے تو حمل تخم جائے گا۔
لیکن اس خصیہ کو عورت حالت چیف میں تین یوم تک مسلسل کھائے اورائی دوران اس کا شوہراس سے جماع کر ہے تب فائدہ ہوگا ''مسئل'' حالت چیف میں عورت سے جماع جائز نہیں۔ جو محف جماع کیٹر کا طالب ہواس کو جائے کہ ان خصیوں کو کا غذیم لیسٹ کراپنے بازویش باندھ لے جب تک یہ خصیہ بند سے رہیں گے تب تک انزال نہیں ہوگا اور مختی رہے گی۔اگر کسی پاگل کو سرخ یاسفید مرغ کی کیسر کی دھونی باندھ لے جب تک یہ خاہر ہوگا۔اگر مرغ کا بتا بکرے کے شور بہ میں ملاکر نہار منہ پیا جائے تو نسیان ڈرہ اور بھولی ہوئی چیزیں دی جائے تو نسیان ڈرہ اور بھولی ہوئی چیزیں

یادآ جا کیں گے۔

اگرمرغ کاخون شہد میں ملاکر آگ پرد کھ دیا جائے تو پھر ذکر پراس کی مالش کی جائے تو ذکراور باہ کوقوت دیتا ہے۔اگرمرغ کا خصیہ کسی لڑا کامرغ پرلگا دیا جائے تو پھرکوئی مرغ اس برغالب نہیں آئے گا۔

خواب میں تعبیر:

مرغ كوخواب مين و مكيناورج ذيل اشياء برولالت كرتا ہے:

(۱) خطیب اور موذن (۲) قاری مطرب (جوگانے کی طرح قرآن کی تلاوت کرب) جو شخص امر بالمعروف کا تھا دے اور خوداس پڑھی نہ کرے کہ مرغاضج کے وقت اذان دے کرنماز کی یا دولاتا ہے لیکن خودنیں پڑھتا۔ بہت نکاح کرنے والے مرد کی بھی بھی مرغ کوخواب میں دیکھنے پر تعبیر دیتے ہیں اور بھی مرغ کی تعبیر ایسے شخص سے کی جاتی ہے جو بانسری بجاتا ہوا ورعورتوں کے پاس آتا جاتا ہوا ور بھی پر تعبیر دیتے ہیں اور بھی مرغ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے تی سے کی جاتی ہے جو خودنہ کھائے بلکہ دوسرے ہواور بھی اس کی تعبیر چوکیدار سے کرحے ہیں اور بھی مرغ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے تی سے کی جاتی ہے جوخودنہ کھائے کی صحبت پر دلالت کو گول کے کہا تا کہا اور حکماء کی صحبت پر دلالت کرتا ہے۔

بیان کیاجا تا ہے کہ ایک شخص محمد بن سیرین کے پاس آیا اور بیان کیا کہ بیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے گھر میں داخل ہوکر جو کے دانے چگ لئے۔ ابن سیرین نے جواب دیا کہ اگر تمہارے گھر ہے کوئی چیز عائب ہوجائے تو اطلاع کرتا۔ پچھ دن کے بعد اس شخص نے آ کرعرض کیا کہ میرے گھر کی حجیت پر سے ایک چٹائی چوری ہوگئی۔ ابن سیرین نے کہا کہ وہ موذن نے چوری کی ہے۔ چنانچہ جب شخص کی گئی تو بہی واقعہ انگلا۔

بیان کیاجاتا ہے کدایک مخص ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کدایک مرغ ایک گھر کے دروازے پر میشعر پڑھار ہاہے

هينوا لنصباحبة يسا قوم اكفاننا

قد كان من رب هذا البيت ماكان

''اس مکان کے مالک کوجو حادثہ بیش آیا ، آیا تا آئکہ بونت حادثہ دوست چلائے کہ دفت بخت آگیا۔اپنے کفن کا بھی کا انتظام کرلؤ'۔ ابن سیرینؓ نے بیس کرجواب دیا کہ اس گھر کا مالک چونتیس روز میں مرجائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دیک کاعد دہمی چونتیس ہی آتا

ایک فخص نے ابن سیرین سے آ کرعرض کیا کہ میں نے خواب میں مرغ کواللہ اللہ کہتے ہوئے ویکھا ہے۔ ابن سیرین نے جواب و دیا کہ تیری ذندگی کے صرف تین دن ہاتی رہ گئے ہیں۔ چنا نچہ تین روز کے بعدوہ فخص مر گیا۔ بعض مرتبہ مرغ کی تعبیر مجمی آ ومی یا غلام سے بھی کی جاتی ہے۔ جس کی آ وازلوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں جیسے موذن وغیرہ۔

## ديك الجن

دیک السبجسن: ایک جھوٹا ساجانور ہے جوعموماً باغات میں ملتا ہے۔اس کی خاصیت میہ ہے کہ اگراس کو پرانی شراب میں ڈال

دیاجائے یہاں تک کہ بیاس میں مرجائے۔اس کے بعداس شراب کوئس آبخورے میں کر کےاس کو گھر کے صحن میں دفعا دیاجائے تواس گھر میں بھی بھی دیمک پیدانہیں ہوسکتی۔قزویٰ نے ایساہی لکھاہے۔

ابوجرعبدالسلام جوکہ دولت عباسہ کامشہور شاعر گزرا ہے۔اس کالقب دیک الجن تھا۔ یہ شیعہ تھااور حضرت حسین کے بارے میں اس کے کئی مر عبہ مشہور ہیں۔ یہ شاعر بے حیا، بدتمیز اور کھیل کو د کا دلدادہ تھا۔اس کی پیدائش الااھ میں ہوئی۔اس کی عمر تقریباً ستر سال کی ہوئی اوراس کی وفات متوکل کے دور فلافت میں ہوئی۔

کہتے ہیں کہ جب ابونو اس مصرخصیب کی مدح کرنے کے لئے پہنچا تو شاعر دیک الجن اس کو دیکھ کرچھپ گیا۔ابونو اس نے اس کی باندی ہے کہا کہ جاکر دیک الجن ہے کہوکہ باہر آجائے۔ کیونکہ تونے اپنے اس شعرے اہل عراق کوفتنہ میں جتلا کر دیا ہے۔ شعریہ ہے۔

مورددة من كف ظبى كانما تناولهامن حده فادارها

"ایک ہرن کے ہاتھوں سے اس طرح حاصل کیا کہ گویا اس کے رخسار گھماد نے گئے"۔

جب با ندھی نے دیک الجن کو ابونو اس کا یہ پیغا م پہنچایا تو وہ باہر آگیا اور ابونو اس سے ملاقات کی اور اس کی ضیافت کی۔
تاریخ ابن خلکان میں اس طرح مذکور ہے کہ دعبل خزاعی جب مصر پہنچا اور دیک الجن کو اس کے آنے کی اطلاع دی تو وہ جھپ گیا۔
دعبل خزاعی نے اس کے گھر پہنچ کر دستک دی تو دیک الجن نے اپنی باندی سے کہلا دیا کہ کہد دو گھر میں نہیں ہیں۔ یہ جواب من کر دعبل خزاعی اس کا ارادہ سمجھ گیا اور کہا کہ دیک الجن باہر آجا اس لئے کہ تو اپنے ان اشعار کی وجہ سے جن وانس میں سب سے بڑا شاعر بن گیا ہے۔ اشعار یہ جن وانس میں سب سے بڑا شاعر بن گیا ہے۔ اشعار یہ جن وانس میں سب سے بڑا شاعر بن گیا ہے۔ اشعار یہ جن وانس میں سب سے بڑا شاعر بن گیا

فقام تکاد الناس تحرق کفیه من الشمس اومن و جنتیه استعارها "کمر ابوا کیلوگول کی بخشیایول کول تا تقایی جلاتا یا سورج کی پش سے تقایال پش سے جواس کے رخیار سے مستعار لی گئی "۔

موردة من کف ظبی کانما تناساولها مین خدہ فادارها "
"ایک برن کے ہاتھوں سے اس طرح حاصل کیا کہ گویااس کے رخیار گھادئے گئے "۔

# الديلم

(تيتر)الديلم: تيتركو كهتيه بين اس كابيان پهلے گزر چكا۔

## ابن داية

(سیاہ سفید داغد ارکوا) ابن دایة: اس کوابن دایہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بیاد نٹ کی پشت یا اس کی گردن پر کوئی زخم دیکھا ہے تو اس کواپی چوپنج سے کرید کریڈ کیوں (دیات) تک پہنچادیتا ہے۔

فاكره:

''دیسات''گردن اورریز ھی ہٹریوں کو کہتے ہیں۔ ابن الاعرابی نے اپنی کتاب'' النوادر' میں لکھا ہے کہ اونٹ کی کمر کے مہروں کی تعدادا کیس تک ہوتی ہے۔ اس سے زائد نہیں ہوتی اور انسان کے کل چوہیں مہرے ہیں۔ جالینوس نے لکھا ہے کہ د ماغ کی جڑسے لے کر سرین تک انسان کی کمر میں گل چوہیں منظے ہیں۔ سات گردن میں اور سترہ کمرہ میں۔ اس کے علاوہ یارہ صلب میں اور پانچ پیٹ میں ، ان کوسرین کہا جاتا ہے۔ نیز انسان کی پسلیاں بھی چوہیں ہیں۔ دونوں جانب بارہ بارہ۔ اور انسان کی کل ہڈیوں کی تعداد ۲۳۸ ہے۔ ول میں پائی جانے والی ہڈی اس سے منتفیٰ ہے۔ اور انسان کے بدن میں کل بارہ سوراخ ہیں ، دوآ تکھیں دوکان دو نتھنے ، ایک منہ ، دو پستان ، دوفرج ، ایک ناف بدن کے وہ سوراخ جن کومسام سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس شارے خارج ہیں اس لئے کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ منتبہ بن الی سفیان کا قصہ:

عتب بن افی سفیان نے اپنے گھر کے کی فرد کو طائف کا وائی مقرر کیا۔ اس وائی نے قبیلہ از دکے کی شخص پرظلم کیا۔ اس شخص نے عتب کے پاس آ کر اس کی شکایت کی اور کہا کہ (خداامیر کا بھلا کرے) آپ نے بیتھم دے رکھا ہے کہ جو شخص مظلوم ہو وہ میرے پاس آکر اس کی شکایت کی اور کہا کہ (خداامیر کا بھلا کرے) آپ نے بیتھم دے رکھا ہے کہ جو شخص نے قدرے بلند آواز فریاد کرے۔ چنانچہ میں مظلوم کی حیثیت ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور غریب الوطن ہوں۔ اس شخص نے قدرے بلند آواز سے اپنی بیشکایت بیان کی۔ عتب نے اس کی شکایت من کر کہا کہ تو کوئی بدتمیز دہ بھائی معلوم ہوتا ہے جس کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ دات اور دن میں کئتی رکھت نماز فرض ہے۔ از دی نے یہ من کر کہا کہ اگر میں آپ کورات دن کی تمام نماز وں کی تفصیل بتاووں تو کیا آپ جھے کو اس کی اجازت مرحمت فرما نمیں گے کہ میں آپ سے کوئی مسئلہ ور چھ سکتے ہو۔ اس کے بعداز دی نے بیشعر بڑھی

عتبہ نے من کرکہا کہ تو نے تج بات کی ۔اب تو بتا تیرا سوال کیا ہے؟ چنا نچاز دی نے بوجھا کہ بتا ہے آپ کی کمر میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ عتبہ نے جواب دیا کہ جھے نہیں معلوم ۔اس پراز دی نے کہا کہ آپ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن آپ کواپنے بدن کی ہڈیوں کے ہارے میں پچھام نیس ۔ بین کر عتبہ نے حکم دیا کہاس کومیر ہے باس سے نکالوا دراس کا مال واپس کر دو۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اونٹ کو لے کواچھی طرح بہجا نتا ہے اس لئے کہ دوا سے افریت دیتا ہے اس لئے اونٹ کو سے خوف زوہ رہتا ہے۔اہل عرب اس کو سے کواعور کہتے ہیں اور اس کومنوس تصور کرتے ہیں۔اس کی مزید تفصیل باب العین میں آئے گی انشاء اللہ۔

## الدُيْل

افتفش کا قول ہے کہ ابوالاسود دکلی قاضی بھری ای جانور کی نسبت ہے دکلی کہلاتے ہیں۔ ابوالاسود کا اصل نام ظالم بن عمر و بن سلیمان تھا مگر آپ کے نام ونسب کے متعلق لوگوں میں بہت اختلاف ہے۔ آپ معزز وموقر تابعین میں سے تھے۔ آپ نے حضرت علی ابومویٰ، ابوذ راور عمران بن حصین رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت حدیث کی ہے۔ آپ کو حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی صحبت ملی ہے اور آپ جنگ

صفین میں بھی حفرت علیٰ کے ہمراہ تھے۔ آپ بھرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کا شارنہا یت سلیم الطبع اور کامل الرائے لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا شارمحد ثین ،خوبین اور شعراء میں بھی تھا۔ خاص طور سے آپ علم نحو کے امام کے طور پرمشہور ہیں ۔لیکن اس کے علاوہ آپ بٹل ،گندہ وجنی اور مفلوجی میں بھی کافی شہرت رکھتے تھے۔سب سے پہلے آپ ہی نے علم نحوکو وضع کیا تھا۔

کہتے ہیں کہ حضرت علی نے آپ کوایک کلام موضوع کر کے دیا تھا۔اس میں تین الفاظ تھے بینی اسم بغل اور فر مایا تھا کہان ہی تینوں پہلم کلام کو پورا کرو۔

علم نحو کی وجد تسمیه:

علم نحو کونحواس وجہ سے کہتے ہیں کہ ابوالا سود دکلی نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے اجازت طلب کی تھی کہ میں اس کے مانند کلام بنالوں جیسا کہ آپ نے بنایا ہے۔ چونکہ عربی میں ماننداور مثل کے لئے لفظ نحواستعال ہوتا ہے۔ اس لئے اس علم کا نام ہی نحو ہو گیا۔

ابوالا سود کے متعلق بہت ہے واقعات مشہور ہیں جن میں ہے بعض یہ ہیں:

(۱) آپ نے ایک مرتبہ ایک سائل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہے کوئی جو بھو کے کورات کے وقت کھانا کھلا دے۔ چنانچہ ابولا سود نے اس کو بلاکر کھانا کھلا دیا۔ جب سائل کھانے سے فراغت کے بعد جانے لگا تو آپ نے اس کوروک کرفر مایا کہ میں نے جھے کھانا اس لئے کھلا یا ہے تا کہ تو رات میں ما نگ کرلوگوں کو پریشان نہ کرے اس کے بعد آپ شیخ تک اس کے پیر میں بیڑی ڈال کر بیٹھے رہے۔ کھلا یا ہے تا کہ تو رات میں ما نگ کرلوگوں کو پریشان نہ کرے اس کے بعد آپ شیخ تک اس کے پیر میں بیڑی ڈال کر بیٹھے رہے۔ (۲) ایک بارکسی شخص نے آپ سے کہا کہ آپ تو علم وحلم کے ظرف ہیں۔ بس آپ میں اتنا ہی نقص ہے کہ آپ بخیل ہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ ظرف (برتن) کس کام کا کہ جواس چیز کو نہ ساسکے جوابس میں بھری جائے۔

(۳) ایک مرتبہ آپ نے نو وینار میں ایک گور اُن حریار اس کو لے کرایک جھی گخف کے پاس سے گزرے۔ اس جھی خف نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ گھوڑا آپ نے کتے میں خریدا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تو بتا تیری نگاہ میں انداز اُاس کی کیا قیمت ہے؟ اس خفص نے جواب دیا کہ میری نگاہ میں اس کی قیمت کے اندازہ میں معذور ہے۔ کیونکہ تو نے اس کوالیک آ نگھ میں اس کی قیمت سے اس کے اس کی آ دھی قیمت لگائی۔ اگر تیری دوسری آ نکھ میں جھی تھے وسالم ہوتی تو تو معذور ہے۔ کیونکہ تو نے اس کوالیک آ نگھ میں اس کی قیمت لگائی۔ اگر تیری دوسری آ نکھ میں تو گھوڑے کی اس کی قیمت سے کھوڑ سے کو با ندھ دیا اور سو گئے۔ جب سوکر الحجے تو گھوڑے کی اس کی قیمت سے کھوڑ اور کی میں اور ہو گئے۔ جب سوکر الحجے تو گھوڑ ہے کی آ واز کان میں آئی۔ گھر والوں سے پوچھا یہ کیا ہور ہا ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ گھوڑا جو کھار ہا ہے۔ یہ ن کر آپ نے فرایا کہ میں اپنے مال میں ایسے لوگوں کو افتیار دینا پندنہیں کرتا جواس کو گف اور ہر بادکریں۔ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جواس کو زیادہ کریں۔ چھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جواس کو زیادہ کریں۔ چھے ایسے لوگوں کی فروخت کر دیا اور اس قیمت سے کھیتی کے لئے زیمن خرید گی۔

(٣) بھرہ میں جولوگ آ ب کے ہمایہ (پڑوی) تھے وہ آ پ کے عقائد کے فلاف تھے۔ چنا نچہ وہ آ پ کوطرح طرح سے اذیت پہنچاتے اور رات کے دفت آ پ کے مرکان پر پھر برماتے۔ جب آ پ اس کی شکایت ان سے کرتے تو آ پ کے پڑوی جواب دیے کہ یہ پھر ہم نہیں برماتے بلکہ منجانب اللہ آ پ پر پھر منجانب اللہ آ پ پر پھر منجانب اللہ اللہ ہوئے ہو کے وک اگریہ پھر منجانب اللہ ہوتے تو ضرور آ کر جھے کو لگتے۔ گریہ پھر میرے قریب بھی نہیں گرتے اس لئے یہ تمہارے پھیٹے ہوئے ہوئے ہیں۔ لیکن آ پ کے پڑوی آ پ کواذیتیں دینے سے بازنہیں آ ئے۔ چنا نچہ آ پ نے اس مکان کوفر وخت کردیا اور دوسری جگہ سکونت پذیر ہوگئے۔ کی نے آ پ سے آ

، در ما فٹ کیا کہ آپ نے اپنامکان فروخت کردیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے مکان فروخت نہیں کیا بلکہ اپنے پڑوسیوں کوفروخت کردیا۔

#### ابوجهم عدوي كاوا قعه:

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابوالاسود کا اوپر نہ کورہ واقعہ ابوجہم عدوی کے واقعہ کے برعکس ہے اور ابوجہم عدوی کا واقعہ ہے ہے کہ انہوں نے ابہا مکان ایک لا کھ درہم میں فروخت کر دیا تھا۔ مکان فروخت کرنے کے بعد ابوجہم نے فریداروں سے سوال کیا کہ بتاؤتم لوگ حضرت سعید بن العاص کا پڑوی گئے میں فروخت کردیا ہوں نے کہا کہ میرا کھر جھے کو واپس کردو اور اپنے وام واپس لیا ہے۔ کوئکہ خدا کی تیم ایسے خض کا پڑوی ہرگز نہیں چھوڑ وں گا۔ جس کی شان سے ہے کہا کہ میرا گھر جھے کو واپس کردو اور اپنے وام واپس لیا و۔ کیونکہ خدا کی تیم ایسے خض کا پڑوی ہرگز نہیں چھوڑ وں گا۔ جس کی شان سے ہے کہا کہ میرا میں لا پیتہ ہوجا وَں تو وہ بھی کو تلاش کریں اور اگر جھے کو دیکھے لیس تو خوش ہوا ور اگر جس کہیں باہر چلا جا وَں تو میر سے گھریار کی حفاظت کریں اور اگر میں موجود ہوں تو میر احق قر ابت ادا فر ما نمیں اور اگر میں ان میں سے پھے طلب کروں تو میر اسوال پورا کریں۔ چنا نچے حضرت سعید بن العاص کو جب ابوجہم کے اس حن طن کی فیر پنچی تو آپ نے ابوجہم کو ایک لا کہ درہم بھیج دیے۔

(۵) ایک مرتبہ حضرت ابوالا سود حضرت معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوران گفتگو ابوالا سود کی رہ کہا واز بلند خارج ہوگئ۔
امیر معاویہ اس پہنس پڑے۔ ابوالا سود نے کہا کہ امیر الموشین اس کا تذکرہ کی کے سامنے ندفر ما کیں۔ جب ابوالا سود کا واقعہ بیان کردیا۔
باس سے اٹھ کر چلے گئے تو آپ کے پاس حضرت عمر بن العاص آخریف لائے۔ حضرت معاویہ نے آپ سے ابوالا سود کا واقعہ بیان کردیا۔
چنانچہ جب عمر دین العاص ابوالا سود سے ملح تو آپ نے ان سے فرمایا کہا ہے ابوالا سود کیا تم نے امیر الموشین کے سامنے اسی حرکت کی ؟
پیچے دن بعد جب ابوالا سود امیر الموشین حضرت معاویہ سے ملے تو کہنے گئے امیر الموشین میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ اس
بات کا کس سے تذکرہ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جسے بہلے بی
بات کا کس سے تذکرہ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے تو صرف عمر وین العاص کے سامنے ذکر کیا تھا۔ ابوالا سود نے کہا کہ جسے بہلے بی
بارے میں امانت وار قابت نہ ہوئے تو مسلمانوں کے جان و مال کے بارے میں کسے امین ہوسکتے ہیں؟ یہن کرامیر معاویہ نے س

(۱) کسی نے ابوالاسود سے بوچھا کہ کیاامیر معاویہ بدر میں موجود تھے۔ آب نے جواب دیا کہ ہاں گراس جانب سے (لیعنی خلیفہ ہونے کی حیثیت ہے)۔

(۷) ابوالاسووزیاد بن ابیدوالی ،عراق کی اولا دکو پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن ابوالاسود کی اہلیہ نے زیاد کے یہاں اپنے لڑکے کی تولیت کا دعوی کردیا۔ ابوالاسود کی اہلیہ نے امیر کے سامنے بیان کیا کہ یہ میرالڑ کا مجھ سے زبرد تی لینا جا ہتے ہیں حالا نکہ میراشکم اس کا ظرف ،میری چھاتی اس کا سقایہ اور میری آغوش اس کی سواری رہی ہے۔

ابوالاسود نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کیا تو اس طریقہ سے جھ کو دہا تا جا ہتی ہے۔ حالا نکہ میں نے اس لڑکے کو تیرے شکم میں رکھا اور
تیرے وضع حمل سے پہلے میں نے اس کو (بحالت نطفہ) وضع کیا تھا۔ عورت نے کہا کہ تیری اور میری اس سلسلہ میں برابری نہیں ہو سکتی۔
اس لئے کہ جس وقت یہ تیرے شکم میں تھا تو بہت ہا کا تھا اور جب تجھ سے نتقل ہوکر میرے شکم میں آیا تو بہت بوجھ ہوکر رہا۔ تیرے شکم سے
وہ شہوت کے ساتھ خارج ہوالیکن جب میرے شکم سے برآ مہوا تو سخت تکلیف کے ساتھ ڈکلا۔

امیر زیاد نے عورت کا بیان کن کر ابوالا سود ہے کہا کہ بیعورت مجھ کو زیادہ عاقلہ معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اس کالڑ کا اس کو دے دیں۔ بیاس کی پرورش اجھے طریقے ہے کرےگی۔

ابوالاسود کا انتقال شہر بھر ہ میں بعارضہ طاعون ۸۵سال کی عمر میں ہوا۔اس طاعون کی دیاء سے بھر ہ میں بڑے بڑے لوگ ہلاک ہوئے تنھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ہوئیو کے تمیں لڑ کےاس دیاء کی نذر ہو گئے تنھے۔

# بابالذال

#### ذؤ الة

( بھیڑیا ) فوالسہ: ذوالہ ، ذالان ہے مشتق ہے۔ جس کے مغنی الخفیف ( دبی ہوئی حیال ) کے آتے ہیں اور چونکہ بھیڑیا بھی دبی ہوئی حیال چلتا ہے اس لئے زوالہ کہلانے لگا۔

عديث مي*ل بھيڑ سيئ*ا كاذ كر: \_

حديث ش هيز

" نی کریم سائی آی کا گررایک کالی لونڈی کے پاس ہواجوا پٹاڑ کے کوکوداری تھی اور بیالفاظ ( ذو ال با ابن القرم یا ذو ال) کہدری تھی۔ آپ سائی آئی نے ارشاد فر مایا کہ ذو القمت کہو کیونکہ بیسب سے شریر در ندہ ہے '۔ دو ال ، ذو الله کی ترخیم لیے ہے۔ اور فرم کے معنی سردار کے آتے ہیں۔

## الذراح

(ایک لال رنگ کااڑنے والاز ہریلا کیڑا) السنداح نیہ کیڑا عموماً باغات میں دیکھاجا تا ہے اس کی جمع ذرارت کی ہے۔ ذراح کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو کیلوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض صنوبر کے کیڑے ہوتے ہیں اور بعض دیگر درختوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا جسم کم با بھرا ہوا بنات وردان کے مشابہ ہوتا ہے۔ فراح کا شرعی تھکم:

ذراح کا شرعی تھکم:

ان کا کھانا جبث کی وجہے حرام ہے۔

#### ذراح کے طبی خواص:

ذراح خارش اورجلد کی تمام بیاریوں کے لئے نافع اورمفید ہیں۔ درم اورسرطان وداد کی دواؤں میں بھی ان کا استعال ہوتا ہے۔
امام رازئ فرماتے ہیں کہ آئی میں بطورسرمدان کا استعال کرنا آئی میں جمع ہوئے خون کے نقطوں کے لئے نافع ہے۔ سرمیں ملنے ہے سرکی کی تمام جو سین ختم ہوجاتی ہے۔ اطباء قدیم کا کمام جو سین ختم ہوجاتی ہے۔ اطباء قدیم کا خیال ہے کہ اگر ذراح کو سرخ کیڑے میں لیبٹ کرکسی بخاروا لے کے میں ڈال دیاجائے تو جیرت انگیز طور پراس کا بخارختم ہوجائے گا

ل ترخیم: کے معنی دم کاف دیتا ہیں نو یوں کے بہاں ترخیم منا دی کا مطلب یہ ہے کہ منا دی کے آخری حرف کوختم کر دیتا۔

# الذراح

(نيل گائي کابچه)

## الذعلب

( تيزرفآراونني)

#### الذباب

( عمر مکھی ،اللہ اب: بیا یک مشہور ومعروف جانور ہے۔اس کا واحد ذہابہ ہے۔اور جمع قلب اذبہ اور جمع کثرت ذِبّان آتی ہے۔ جبیبا کہ نابخہ کا قول ہے:

یا واهب النام بعیرا صلبه ضرابة بسال مشفر الاذبة ترجمه:"ایلوگول کوبطورسواری اونث وین والے جو بے حدیث بین اور سلسل چننی وجه سے کھیاں ان کے ہونٹوں پر بھنبھنائے گئی بین اور سلسل چننی کی وجہ سے کھیاں ان کے ہونٹوں پر بھنبھنائے گئی بین اور سلسل چننی کی وجہ سے کھیاں ان کے ہونٹوں پر بھنبھنائے گئی بین اور سلسل چننی کی وجہ سے کھیاں ان کے ہونٹوں پر بھنبھنائے گئی بین اور سلسل چننی کی وجہ سے کھیاں ان کے ہونٹوں پر بھنبھنائے گئی بین اور سلسل چننی کی وجہ سے کھیاں ان کے ہونٹوں پر بھنبھنائے گئی بین اور سلسل جن کے ہونٹوں پر بھنبھنائے گئی ہونے کے ہونٹوں پر بھنبھنائے گئی ہونٹوں پر بھنبھنائے گئی ہونٹوں کے ہونٹو

محمیوں کے لئے برائے جمع ذبابات کالفظ قرضوں کے علاوہ دوسری جگہ استعمال بیں ہوتا جیسا کہ راجز نے کہا ہے۔ ع۔ اوی قضی اللّٰه ذبابات الديون. "اور كيا الله تعالى قرضوں كى تحميوں كونتم كردے كا"۔

ندبة : میم اور ذال کے فتح کے ساتھ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بکٹرت کھیاں ہوں امام الفراء کی رائے یہ ہے کہ جہاں بکثرت کھیاں ہوں اس جگہ کوارش ند بوبہ کہتے ہیں۔جس طرح اس جگہ کو جہاں بکٹرت جنگلی جانور رہتے ہیں ،اُڈ حسّ مَوْ حُوْشَةَ کہتے ہیں۔

مکسی کو ذباب کہنے کی وجہ اس کی کثرت حرکت ہے یا یہ کہ جب بھی حرکت ہوتی ہے تو یہ بھاگ جاتی ہے۔ اس کی کنیت ابوحفص،
ابو علیم، ابوالحدرس آتی ہیں۔ محلوقات میں سے کسی سب سے زیادہ نا دان واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ بیا پئی جان کوخود سے ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ اثر نے والے جانوروں میں کوئی جانور بجز کھی کے ابیانہیں جو کھانے پہنے کی چیزوں میں مندڈال دیتا ہو۔ باب العین میں عنکبوت کے بیان میں افلاطون کا بیتول ہے کہ کسی حریص ترین جانور ہے تفصیل سے آنے والا ہے۔

میں کے بلیس نہیں ہوتیں۔اس لئے کہ اس کا حلقہ چٹم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور بلکوں کا کام بیہ ہے کہ وہ آتھوں کی بتلی کوگر دوغبار سے محفوظ رکھتی ہیں اس لئے اس کے وض میں اللہ تعالی نے کھی کو دو ہاتھ دیئے ہیں جن سے بیہ بردقت اپنی آتھوں کے آئید کوصاف کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کھی ہردقت اپنی آتھوں براپنے دونوں ہاتھ پھیرتی رہتی ہے کھیوں کی بہت می اقسام ہیں جن کی تولید عفونت یعنی کندگی سے ہوتی ہے۔

جاحظ کہتے ہیں کہ اہلِ عرب کے نز دیک محصوں کا اطلاق بحر ، شہد کی کھی ، تمام تم کے مچھر ، جوؤں ، کتے کی کھی ، وغیرہ سب پر ہوتا ہے۔ جب با دجنو بی کا غلبہ ہوتا ہے تو محصوں کی کثر ت ہوجاتی ہے لیکن باوشالی چلنے سے کم ہوجاتی ہیں۔ محصوں کے بھی مچھروں کی طرح ڈ مگ ہوتا ہے۔ جب با دجنو بی کا غلبہ ہوتا ہے تو محصوں کے بھی اور بھی بیا اجسام ڈ مگ ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ بیرا ہوتی ہیں اور بھی بیا جہام اور بھی بیا جہام

ے بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ کہاجاتا ہے کہ اگر ہا قلاکو کی جگہ اٹھا دیاجائے تو اس کے بیج تمام کھیاں بن کراڑ جاتی ہیں اور صرف چھلکای باتی روجاتا ہے۔

حدیث شریف میں کھی کا ذکر۔

حاکم نے نعمان بن بشیرے روایت کی ہے:۔

"نعمان بن بشیر نے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا کہ میں نے رسول اکرم میں ہے۔ آپ نے فر مایا آگاہ ہوجا و دنیا مرف اتنی باقی روگئی ہے جتنی کہ ایک کمسی جونصا میں اڑتی ہے الہٰذاتم اپنے اہل قبور بھائیوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہوکیونکہ تمام اعمال ان کے سامنے چیش کئے جاتے ہیں'۔

علامہدمیری فرماتے ہیں کہ "تمور" کے معنی کھی کی ہوائی آ مدور فت ہے کہ کھی ہوائیں زمین وآ سان کے درمیان پرواز کرتی ہے۔

مندابو يعلى موسل مين حضرت انس كي سيحد يث مروى إ ـــ

" فی کریم سان ایم نے ارشاد فرمایا کہ معنی کی عمر جالیس را تیں ہیں اور تمام کھیاں دوزخ میں ہوں گی سوائے شہد کی کھی کے "۔

علامہ دمیری فرہاتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر میں محدثین فرہاتے ہیں کہ تھیوں کا دوزخ میں دخول ان کوعذاب دینے کے لئے نہیں ہوگا بلکدان کواہل دوزخ کے لئے عذاب بنا کرمسلط کر دیا جائے گا تا کہ بیاال جہنم کواذیت پہنچا کیں۔

نسائی اور حاکم نے ابوا کیے ہے، انہوں نے اپنے والداسا مربی عیر الاقیش بنر لی سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
'' میں رسول الله علی کاردیف تھا کہ ہماری سواری کے اورث نے تھوکر کھائی۔ اس پر میں نے کہا (تعس الشیطان)
'' خدا کرے شیطان ٹھوکر کھائے''۔ بین کرآپ ملی ہے فرمایا کہ' تعس الشیطان' مت کہو کیونکہ یہ کہنے ہے وہ
پھول کر گھری طرح ہوجاتا ہے اور کہتا ہے بقوتی ، (میرے اندراتی طافت ہے) بلکہ یہ کہا کروکہ' بہم اللہ' یہ کہنے ہے وہ کھنے گلا ہے اور کہتا ہے بقوتی ، (میرے اندراتی طافت ہے) بلکہ یہ کہا کروکہ' بہم اللہ' یہ کہنے ہے وہ کھنے گلا ہے اور کہتا ہے باتو ہی ، (میرے اندراتی طافت ہے) بلکہ یہ کہا کروکہ' بہم اللہ' یہ کہنے ہے۔

تعس بعس کے معنی میں محدثین کے علف اقوال ہیں۔ بعض محدثین نے تعس کو ہلک کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے سُفَطَ ( اگر تا ) کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے عشو ( اس کوشر پکڑے ) کے معنی میں لیا ہے۔ بعض محدثین نے لنے صد المشو ( اس کوشر پکڑے ) کے معنی بیان کے ہیں۔ تعس مین کے فتہ اور کسرہ وونوں طریقہ سے مستعمل ہے۔ البتہ فتح مشہور ہے۔

طبرانی اوراین انی الد نیائے حضرت ابوا مامدے روایت بیان کی ہے:۔

" نبی کریم طفی ارشاد فرمایا کے مومن کو ۱۱ فرشتوں کی حفاظت میں دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے اس کی حتی المقدور حفاظت کرتے رہے ہیں ان میں سے سات فرشتے اس طرح انسان کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ جس طرح مکمی شہد کے پیالے پرمنڈلاتی ہے اور اگر دہ تم پر ظاہر ہوجائیں تو تم پر بہاڑ اور ہر ہموار زمین پران کو دیکھو گے۔ ہرا یک اپنے ہاتھ بھیلائے ہوئے اور منہ کھو لے ہوئے ہیں اور اگر ایک کھے گئے انسان اپنے آپ کو سونپ دیا جائے تو شیاطین اس کوا جک لیں "۔

مکھی کی ایک بجیب بات یہ ہے کہ بیسفید چیز برسیاہ اور سیاہ چیز پرسفید یا خانہ کرتی ہے۔اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے کہ کھی کدو کے درخت پر مہمی نہیں بیٹھی ۔ای وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے نبی حفرت یونسٹ پر کدو کی بیل اگا دی تھی تا کہ آ پ کھیوں کی اذیت سے محفوظ رہیں ۔ کھیال متعفن مقامات پر زیاوہ ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش بھی دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے یعنی تعفن سے یا سفاد سے ۔ بعض اوقات نزکھی مادہ کھی پردن بھر جڑ ھار ہتا ہے۔

تھی حیوانات قیمسیہ میں سے ہے کیونکہ بیرموہم ہر ما میں جب تک کہ آفناب میں تمازت نہیں آتی تب تک یہ غائب رہتی ہیں ،اس کے برخلاف موسم گر مااور بالخصوص برسات میں ان کا بجوم رہتا ہے۔

تکھی کی ونگر اقسام مثلاً ناموں، فراش، نعر، قمع، وغیرہ کا تذکرہ اپنے اپنے باب میں انشاء اللہ آنے والا ہے۔ شاعر ابوالعلاء المصری نے اپنے شعر میں کھی کا تذکرہ کیا ہے۔

ياطالب السرزق الهنشى بقوة هيهات انت بساطل مشغوف

"اے آسانی سے حاصل ہونے والے رزق کو قوت سے طلب کرنے والے دور ہوتو غلط کام میں مشغول ہے"۔

راعت الاسبود بقوة جيف الفلاء ورعى الذباب الشهدوهو ضعيف

"اسودطاقت کے ذریعہ مردار گدھے کو کھاتا ہے اور کھی شہد کھاتی ہے حالانکہ کمزورہے"۔

ابومحمداندلی نے بھی ای جبیراشعر کہا ہے۔

مثسل السظسل يسمشسي مسعك

مشل السرزق اللذى تسطيسه

"جسرزق كوتو طلب كرد بإجاس كى مثال اس سايد كے مانند ہے جو تيرے ساتھ چل رہا ہے"۔

انست لا تسدر كسسه متبسعسا واذا وليست عسنسه تبسعك

" تو چھے چل کراس کوئیس یا سکے گااور جب تواس سے روگر دانی کرے گا تو وہ تیرے چھے بلے گا"۔

ابوالخيركاتب الواسطى كاشعريمي انبي اشعار علاا جلا ب

فسيسان التحرك والسكون

جرى قلم القضاء بما يكون

"اس چیز پرجوہونے والی ہے تقدیر کا قلم چل چکا۔ پس متحرک ہونا اور پرسکون رہنا دونوں برابر ہیں'۔

ويسرزق فسي غشساوتسه الجنيس

جنبون منك ان تسعى لبرزق

"رزق کے لئے دوڑ یا تیرایا گل بن ہے، اللہ تعالی جنین کواس کی جمل میں رزق دیتا ہے"۔

سیف الدین علی بن قلیح ظاہری نے اپ دغمن کو حقیر نہ جھنے کے بارے میں کیا ہی عمد وشعر کہا ہے۔

وان تراه ضعيف البطبش والجلد

لالبحقرن عدوًا لان جانب

" برگزتو شمن کو کمزورمت مجھا گرچہوہ تھوکوا یک جانب سے کمزور کھال اور کمزور پکڑ کا نظر آتا ہے"۔

#### امام بوسف بن الوب بهداني كي كرامت:

تاریخ ابن خلکان میں امام یوسف بن ایوب ظاہری ہمدانی صاحب مقامات وکرامات کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرمانے کے لئے بیٹھے۔ آپ کا وعظ سننے کے لئے ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ جمع میں سے ایک فقیہ جو ابن سقا کے نام سے مشہور تھا اٹھا اور اعتراضات کرنے شروع کر دی۔ امام یوسف نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا بیٹھ جا جھے تیرے کلام سے کفر کی بوآتی ہے۔ شاید تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ چنا نچہ ایسا ہوا کہ شاہ روم کا ایک سفیر خلیفہ وقت کے پاس آیا اور وہ وہ ایس جانے لگا تو ابن سقاء اس کے ساتھ چلا گیا اور قسطنطنیہ بھنچ کروہ عیسائی ہوگیا اور اس کا انتقال ہوگیا۔

ایک شخص اس کے قسطنطنیہ جانے کے بعداس سے قسطنطنیہ میں ملاتو دیکھا کہ ابن سقاء بیار ہے اور ایک پنگھاہاتھ میں لئے کھیاں جھل رہا ہے۔ ابن سقاء قر آن کریم کا جید حافظ تھا اور خوش الحانی سے تلاوت کرتا تھا۔ اس شخص نے ابن سقاء سے دریافت کیا کہ کیا اب بھی تم کو کلام پاک یاد ہے۔ ابن سقاء نے جواب دیا کہ میں پورا کلام پاک بھول چکا ہوں صرف ایک آیت یا درہ گئی ہے۔ رُبَ مَ ایَو دُ اللّٰ لِیْنُ فَاوُلُ ہُو کَا مُولُ جَانُو مُسْلِمِیْنَ (بعض اوقات وہ لوگ جو کا فرہو گئے آرز وکریں کے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے )۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ انقاد اور ترک اعتقادی بدولت بیشخص کیما ذکیل وخوار ہوکر ہلاک ہوا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہے کہ وہ مشائخ العارفین ،علاء العالمین اورموشین صالحین کے بارے ہیں حسن طن رکھیں اوران کا امتحان لینے کی غرض سے بحث ومباحثہ نہ کریں۔ کیونکہ بہت کم دیکھنے ہیں آیا ہے کہ ایسے چھڑات ہے تعرض کر کے کوئی شخص سیح وسالم رہا ہو۔ اس لئے سلامت روی اس بیش ہے کہ ان کے ساتھ حسن اعتقاد سے پیش آئے ور نہ ندامت اور شرمندگی ہے دو چار ہوتا پڑے گا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم المام العارفین علامہ شخ محی الدین عبدالقادر گیلائی "کی اقتداء کریں۔ شخ موصوف نے ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں قطب الغوث کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ جودیگر دوخت سے ان کی زبان سے چندالفاظ فلا فیم مرضی صادر ہوگئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہیں ان کے پاس فرمایا۔ آپ کے ہمراہ جودیگر دوخت سے ان کی زبان سے چندالفاظ فلا فیم مرضی صادر ہوگئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہیں ان کے پاس فرمای نو کوئی ان کی خود و نیارت کی نیت سے جار ہا ہوں ان کا امتحان لینے کی غرض ہیں۔ چنا نچہ اس حن طن کا یہ فاکدہ ہو لی گردن پر ہے' آپ کے جودو رفتی شخودا نپی زبان مبارک سے فرمایا (قسمہ کی اور مورا اور دوسراد نیا کے دھندوں میں منہمک ہوکرا پنے ولی کی خدمت کو چھوڑ بیشا۔ رفتی شخوان کا بید فاک اور العیاذ باللہ کا فرہ ہو کرم ااور دوسراد نیا کے دھندوں میں منہمک ہوکرا پنے ولی کی خدمت کو چھوڑ بیشا۔ ان کا بیانجام انتقاد اور خاتمہ فرمائے۔ آپ مین

## خليفه ابوجعفر منصور عباس كاوا قعه:

یکی بن معاذ کابیان ہے کہ خلیفہ ابوجعفر منصور عبای ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک ایک تھی آ کراس کے منہ پر بیٹھ گئی اور آس کو بے قرار کردیا۔ خلیفہ نے خدام کو تکم دیا کہ دیکھودروازے پرکوئی ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ مقاتل بن سلیمان ہیں۔ خلیفہ نے تکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب مقاتل خلیفہ کے سامنے آیا تو خلیفہ نے ان سے بوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ تعالی نے تکھیوں کو کس غرض سے بیدا فر مایا ہے؟ مقاتل نے جواب دیا جی ہاں رب العزت نے تکھیوں کو اس غرض سے پیدا فر مایا ہے کہ ان کے ذریعہ سے خالموں اور جابروں کو ذریال فر مائے۔ بید جواب من کرخلیفہ خاموش ہوگیا۔

مقاتل بن سلیمان کلام الله کی تغییر لکھنے کے سبب سے مشہور ہیں۔آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث تی ہے۔امام شافعی کا

قول ہے کہ سب لوگ تین مخصوں کے عیال ہیں ہفسیر میں مقاتل بن سلیمان کے بشعر گوئی میں زہیر بن ابی سلمہ کے اور فقہ میں امام اعظم ابو صنیفہ تے۔

کے جو ہو چھو چاہو ہو چھا کہ جب حضرت آ دم جین نے پہلی مرتبہ جی فر مایا تو کیا سرمنڈ وایا تھا؟ بیسوال س کرمقاتل نے جواب دیا کہ بیسوال کا کرمیت ہوکہ جھا کہ جب حضرت آ دم جین نے پہلی مرتبہ جی فر مایا تو کیا سرمنڈ وایا تھا؟ بیسوال س کرمقاتل نے جواب دیا کہ بیسوال ہمارے کم سے باہر ہے۔ چھر کہنے گئے کہ میں نے خود ہی اپنے جب کی وجہ سے اپنے کواس اہتلاء میں جہتلا کیا ہے۔ چہانچہ پھرایک دن کسی نے آپ سے بوچھا کہلال چیونی کی آ نتیں اس کے اگلے حصہ میں ہوتی جی یا پچھلے حصہ میں؟ مقاتل سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ لیکن بیا بیک سے ایک میں وہ جہتلا کئے گئے تھے۔ چنا نچہ ابوالعلاء شاعراس سلسلہ میں کہتا ہے۔

من تنجلني بغير مناهو فيسه فنضحته شواهد الامتحان

'' جو مخص السی چیز کامد تی ہو جواس میں نہیں ہے تو امتحان کے دفت اس کو خفت اٹھانی پڑے گی''۔

مقاتل کے بارے میں علماء دوگر وہوں میں تقلیم ہو گئے ہیں بعض نے ان کو ثقہ کہا ہے اور بعض نے تکذیب کی ہے اور ان کی روایت کروہ احادیث کو ترک کردیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ علم قرآن یہودونصاریٰ کی روایات سے جوان کی کتابوں میں ہیں اخذ کیا کرتے ہتھے۔ لیکن ابن خلکان اور دیگر مورضین نے اس کی تردید کی ہے۔مقاتل ابن سلیمان کی وفات ۱۵۵ھ میں ہوئی۔

مامون رشيد كاسوال اورامام شافعي كاجواب:

منا قب امام شافعی میں لکھا ہے کہ آ ب سے فلیفہ مامون رشید نے سوال کیا کہ اللہ جل شانہ نے کھیوں کو کس غرض سے پیدا فر مایا۔
امام صاحب نے جواب دیا کہ ملوک کو ذکیل کرنے کے لئے یہ تن کر مامون بنس پڑااور کینے لگا آ ب نے اس کومیر سے بدن پر بیشا ہوا دیکھ
لیا تھا۔امام صاحبؓ نے فر مایا کہ جی بال جب آ پ نے جھے سے سوال کیا تھا اس وقت میر سے پاس آ پ کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔
لیکن جب میں نے دیکھا کہ تھی آ پ کے بدن کے اس حصہ پر بیٹھ گئ ہے جہاں کی کی پہنچ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے مجھ پر آ پ کے سوال
کا جواب منکشف فر مایا۔ خلیفہ مامون رشید نے بنس کر کہا کہ آ پ نے خوب فر مایا۔

تاری این نجار اور شفاء الصدور میں متند ذریعہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ سیجی کے جسد اطہر اور لباس مبارک پر بھی کھی نہیں بیٹی ۔ مکھی کا شرعی تھم :

مکھیوں کی جینے اقسام کا کھانا مکروہ تحری ہے۔اگر سالن یا کسی اور چیز میں گرجائے تو جا ہے کہ اس کوڈ بوکر نکال ویا جائے۔ کیونکہ اس کے دائے بازو میں شفاءاور بائیں بازو میں بیاری ہے اور بیڈو ہے وفت دائے بازوکواو پراور بائیں بازوکو بینچے کرلیتی ہے۔ لیعنی بیاری والے بازوکوڈ بوتی ہے۔

فرع: الاحیاء میں کتاب الحلال والحرام کے شروع میں لکھا ہے کہ اگر کھی یا چیونٹی سائن وغیرہ میں گرجائے تو اس کے اجزاء اس چیز میں تحلیل ہوگئے ہوں تو اس سائن وغیرہ کا استعال مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ کھی کی حرمت وکرا ہمت گندگی اور گھن کی وجہ سے ہا دراس صورت میں گھن نہیں ہوتا اگر آ دمی کے گوشت کا نکڑا کھانے کی چیز میں (جوسیال ہو) گرجائے تو وہ چیز حرام ہے جی کہ اگراس گوشت کی مقداندا کیک دانتی کے برابر ہی ہو۔ بہرمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ گندہ اور آلودہ ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ آ دمی محرق میں جہ کھا تا ہو جہ کے گئدہ کی وجہ سے کھا تا میں مغروبی جزئی وجہ سے کھا تا دمی کے گوشت کے معمولی جزئی وجہ سے کھا تا میں مزالی تا کہ جانگی وجہ سے کھا تا دمی کے گوشت کے معمولی جزئی وجہ سے کھا تا

حرام نہیں ہوگا کیونکہ وہ معمولی جزاس میں گر کر کا لعدم ہو گیا جیسا کہ پیشاب کا مسئلہ کدا گر نے دو منکے پانی میں گر جائے تو وہ پانی نا پاک نہیں ہوگا۔اس لئے کہ جومعمولی سابیشاب یانی میں ملاہے وہ اس میں گر کر کا لعدم ہوگیا ہے۔

بخاری ،ابوداؤر ،نسائی آبن ماجه وغیره نے بیدوایت بیان کی ہے:۔

" نبی کریم ساخ بین نے ارشادفر مایا جب تم میں سے کس کے برتن میں کھی گرجائے تو اس کوڈ بودو۔اس لئے کہ اس کے ایک بازومیں بیاری اور دوسرے میں شفاء ہے اور یہ بیاری والے بازوکو پہلے ڈبوتی ہے'۔

بیحدیث دیگراسناد ہے معمولی الفاظ کے تغیر کے ساتھ مروی ہے۔

خطابی کہتے ہیں کہ بعض نا دانوں نے اس صدیت پر کلام کرتے ہوئے اعتراض کیا ہے کہ کھی کے بازوؤں ہیں بیاری اور شفاء کیسے ہوسکتی ہے اور کھی کو کس طرح اس کا پیتہ چلتا ہے کہ بیاری والے بازوکومقدم اور شفاء والے بازوکوموخر کرتی ہے۔ مناسب بلکھی گات میہ ہوسکتی ہے کہ ایک جانور کے دو جزوں ہیں بیاری اور شفاء ہونے کا انکار نہ کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے شہد کی کھی کو اس بات کا مشورہ دیا کہ وہ میں ہورہ میں جہد جمع کرے اور جس ذات نے چیونٹی کو اس بات کا شعور دیا کہ اپنی روزی حاصل کرے اور خرورت کے وقت اس کو جمع کرے ای ذات نے جیونٹی کو اس بات کا شعور دیا کہ اور کومقدم کرے اور وس کے کوموخر کرے۔

صدیث سے بیم مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اگر کھی پانی میں مرجائے تو وہ پانی ناپاکٹبیں ہوگا اس لئے کہ اس کا دم سائل نہیں ہے۔ یہی مسئلہ مشہور ہے آگر چہ ایک تول ناپاک ہونے کا بھی ہوا درایک تول بیہ ہے کہ اگر ایسا جانور کرے جو عام نہ ہوجیئے حفس اور بچھو وغیرہ تو ناپاک ہوجائے گا۔ بیا ختلاف اس جانور کے متعلق ہے جو اجنبی ہے کیا اگر ایسا جانور ہے جو اس سے پیدا ہوا ہے جیسے پھلوں کے کیڑے تو ان کے مرنے سے بید چیزیں بالا تفاق ناپاکٹبیں ہوں گی۔

فرع: ۔ اگر بھڑ ، فراش بمل وغیرہ کھانے میں گر جائیں تو کیا حدیث کے عموم کی وجہ سے ان کوڈ بونے کا تھم ویا جائے گا اس لئے کہ ان تمام چیزوں پر ( بھڑ ، فراش ، چیونی ) ازردئے لغت ذباب ( کمھی ) کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ ماقبل میں جاحظ کے حوالہ سے گزرا ہے۔ حضرت علی جائے ۔ خشرت علی جائے ہارے میں فرمایا کہ ریکھی کی کاوش ہے اور مروی ہے تمام کھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی کھی کے ۔ پس ظاہر عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ڈبونے کا تھم تمام کھیوں کے لئے عام ہے سوائے شہد کی کھی کے ، کیونکہ بسااوقات ڈبونے ہے موت واقع ہوجاتی ہے حالانکہ کی مفید جانور کا حرام ہے۔

الامثال

قرآن كريم من الله تعالى كاارشاد ي:-يأيّها النّاسُ طُوبَ مَثَلٌ وَلَوِاجُتَمَعُوالَهَ

'''اےلوگوایک عجیب بات بیان کی جاتی ہےاس کو کان لگا کرسنو (وہ یہ ہے کہ )اس میں کوئی شبہ بیس کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہووہ ایک ادنی تکھی کوتو پیدائیس کرسکتے گوسب کے سب (کیوں نہ) جمع ہوجا کیں''۔ اہل عرب بولتے ہیں' اَطْیَت شُر مِنَ السذب اب و اخطاعن اللہ باب ''لیعن کھی سے زیادہ غلط کاراور جلد باز۔ بیشل اس وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ بسااوقات کھی گرم یا مہک دار چیز میں گرجاتی ہے۔ جس سے خلاصی کا موت کے علاوہ کو کی طریقہ نہیں۔ نیز اہل عرب مثل بھی ہو لتے ہیں ' اُوْ غَسلُ مِن السَدُ بَسابِ '' بعنی کھی سے زیادہ بغیر بلائے کھانے پرجانے والا ، جبیبا کہ ہم اردو میں ہولتے ہیں'' بن بلایا مہمان''اسی مثل کوشاعرنے شعر کے ہیرا ہیں اس طرح بیان کیا ہے۔

عبلسي طبعسام وعبلسي شبراب

اوغيل في التطفييل من اللذباب

" كمانے اور يمنے كى چيزوں بر كھيوں سے زيادہ بن بلايام ہمان بن كر جانے والا" ..

لتطسارفني النجو ببلاحجناب

لوابيصير البرغفان في السحاب

· ' اگر با دلول میں بھی و وروٹیاں دیکھے لیے تو بلا حجاب اڑ کر دہاں بھی پہنچ جائے''۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک شخص طفیل بن دلال نام کا تھا اور یہ عبداللہ بن غطفان کے خاندان سے تھا، جہاں کہیں ولیمہ وغیرہ ہوتا وہاں بن بلائے پہنچ جاتا۔ اس لئے لوگ اس کواطفل الاعراس (شادیوں کاطفیل) کہتے تھے۔ چنا نچہاں وقت سے اس کا نام ضرب المثل بن گیااس لئے ہراس شخص کو جو کسی کے یہاں بن بلائے پہنچ جائے اس کو طفیل کہتے ہیں۔ اہل عرب یہ شال بھی ہولتے ہیں 'اَحَسابَسَهُ ذَہابِ لاد غ ''یہ مثال اس شخص کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جس کو کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے اور جس کو من کر ہر شخص کو پریشانی ہونے نیز کسی حقیر شی کی تمثیل کے لئے ہولتے ہیں۔ ما یہ ساوی مُنٹ کُ ذُہَابِ

متک: ۔ ذکر کے درمیان کی اس چھوٹی می زگ کو کہتے ہیں جو دھا کہ کے ما نند ہوتی ہے۔

ابن ظفر کی کتاب النصائے میں مذکور ہے کہ ایک وزیر نے اپنے بادشاہ کو مال جمع کرنے لیعنی ذخیرہ اندوزی کا مشورہ دیا اور کہا کہ خدانخو استہ رعایا آپ سے برگشتہ ہوجائے اور آپ ان کوجع کرنا چاہیں تو مال ودولت کالا کی دے کراپنے پاس جمع کرسکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جھے کواس بات کا کوئی ثبوت دو۔ وزیر نے ایک بیالہ ثبر منگوا کر بادشاہ کے پاس رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعداس بیالہ پراتن کھیاں جمع ہوگئیں کہ پورے کمرے میں بعنبھنا نے لگیں اور بیالہ میں ڈو بے لگیس۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا دیکھئے میرامشورہ ورست ہے ہوگئیں؟

بادشاہ نے وزیر کی رائے پرعملدرآ مدکرنے سے پہلے اپنے کسی ندیم سے مشورہ کیا۔ ندیم نے وزیر کی رائے پرکار بند ہونے سے منع کیا اور کہا کہ لوگوں کے دلوں کو مال کے طبع سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ جس وقت آپ ان کو جمع کرنا جا ہیں وہ اس وقت مال کے لالج میں جمع ہوجا کمیں۔ بادشاہ نے ندیم سے بھی اس کا ثبوت طلب کیا۔ ندیم نے کہا کہ رات ہوجانے و پیجئے میں آپ کو ثبوت فراہم کردوں گا۔

چنانچ جب رات ہوئی تو اس نے ایک شہد کا بیالہ منگوایا اور بادشاہ کے پاس رکھ دیا۔لیکن گھنٹوں گزر جانے کے بعد ایک کھی بھی وہاں نہیں آئی۔ چنانچ ندیم کے اس ثبوت کے بعد بادشادہ نے وزیر کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔

مکھی کے طبی خواص:

اگر کھی کواس کا سرجدا کر کے بھڑ کے کا نئے کی جگہ دگڑ دیا جائے تو درد کوسکون ہوجا تا ہے اورا گر کھیوں کوجلا کرشہد میں ملانے کے بعد شخیسر پراس کو ملاجائے تو تننج دور ہوکر عمدہ بال نکل آتے ہیں۔ مردہ کھی پرا گر خبث الحدیدلو ہے کامیل کچیل چیٹرک دیا جائے تو فورا زندہ ہوجاتی ہے۔ اگر کھی کا سرجدا کر کے باتی جسم کو پڑبال جنے کی جگہ پررگر دیاجائے تو اس جگہ پڑبال پیدائیں ہوں گے۔اگر کوئی مخفس آشوب کی بیاری میں مبتلا ہوتو اس کو چاہیے کہ چند کھیوں کو پکڑ کر کتان (ایک مخصوص کا غذکی طرح کا کیڑا ہوتا ہے عام طور پر تعویذ وغیرہ میں استعال ہوتا ہے ) کے کپڑے میں لیبٹ کراپے گئے میں ڈال لے تو انشاء اللہ آشوب چشم کی بیاری جاتی رہے گی۔اگر کھی کا سرجدا کر کے بقیہ جسم کو ورم شدہ آئکھ پر ملا جائے تو ورم ختم ہوجائے گا۔ قزوی کئے جیں کہ میں نے بعض کتب طبیعات میں دیکھا ہے کہ اگر کسی مخص کے دانت میں در دیوتو مکھی کو اس کے باز و میں لاکانے سے دردختم ہوجاتا ہے۔اگر کسی شخص کو پاگل کتے نے کا ٹ لیا ہے تو ایسے شخص کو اپنا چرہ کھیوں سے چھیا کر دکھنا چاہد کو ان سے ذریت پنچے گی۔واللہ اعلم بالصواب

طلسم برائے دفع مکس:

کندس جدید (کندس جدید کلی جھکنی) اور زریخ اصفر (ہڑتال زرد) برا برمقدار پیس لئے جا کیں اور جنگلی پیاز کے عرق پیل کوندھ کراس پیس تیل ملاکراس کی ایک مورت (ایک شبیہ بنائی جائے اور جب کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو اس تصویر کودستر خوان پردکھ لئے جب تک پیتصویر دستر خوان پر موجو در ہے گی کھیاں دستر خوان کے قریب بھی نہیں آئیں گی اورا گردودھ کو کندس (کدو) پیس ملاکر گھر کی پوتائی کردی جائے تو گھر میں کھیاں واخل نہیں ہوں گی۔ کندس یا قرع (کدو) کے پتوں کی دھونی دیے ہے بھی کھی گھر میں واخل نہیں ہوتی ۔اگر ساور یون گھاس کو گھر کے دروازے پرائے ادیا جائے تو جب تک بیگھاس گھر میں واخل نہیں ہول گی۔

#### خواب ميں تعبير:

مميوں کوخواب ميں ويكمنااشياء فريل پردلالت كرتا ہے:۔

کینڈورزشمن انشکرضعیف اوربعض مرتبہ خواب میں کھیوں کا اجتماع رزق طیب کی جانب اشارہ کرتا ہے۔بعض مرتبہ بیاری ، دوااور اعمال سینہ پر دلالت کرتا ہے اوربعض مرتبہ اس سے مرادالی چیز میں مبتلا ہونا ہوتا ہے جو باعث رنج اور باعث ذلت ورسوائی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:۔

"إِنَّ اللَّذِيْنَ تَدَعُونَ مِنْ دُونَ اللَّه لَنْ يَخُلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُو اللَّهِ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ هَيِئاً لَا يَسْتَنُفِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. (إرانا) تعديد)

"اس میں کوئی شبہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہودہ ایک ادنیٰ مکھی تو پیدا کر بی نہیں سکتے اگر چہ سب کے سب بھی کیوں نہ جمع ہوجا کمیں اوراگران سے کھی کچھ چھین لے تو اس کواس سے چھڑا بی نہیں سکتے اساعابد بھی کمزوراور معبود بھی کمزور''۔

## الذر

(سرخ چوش) اللذر بمل احمر باسرخ خوف كوكت بين اسكا واحد ذرة آتا بـالله تعالى كافر مان ب: إنَّ اللَّهَ لَا يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -"الله تعالى سي يردره برابر محى ظلم بين فرما كي سي" - علاءاس آیت کی تفسیر میں ظلم کا مطلب سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن سی عمل نیک میں سے لال چیوٹی کے وزن کے برابربھی کی نہیں فرمائیں گے۔

تعلب سے جب ذرة کے وزن کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کدا یک صد چیونٹیوں کا وزن ایک خب کے برابر ہوتا

کتے ہیں کہ ایک بارایک شخص نے ایک روٹی رکھ دی تو اس براس قدر چیونٹیاں جمع ہوگئیں کہ انہوں نے بالکل ڈھانب لیا۔ چنانچہ جب اس رونی کا چیونٹیوں سمیت وزن کیا گیا تو رونی کے دزن میں کوئی اضا فہیں ہوا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذر۔اس غبار کا مجموعہ ہے جوکسی سراخ میں ہوتا ہے اور اس غبار کا کوئی وزن نہیں ہے بچے مسلم وغیرہ میں حضرت الس كى روايت جو قيامت كرن آپ كى شفاعت كے بيان ميں ندكور ہے: ــ

'' قیامت کے دن دوزخ ہے وہ کلمہ گوحضرات بھی نکال لئے جائیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا''۔

سے ماخوذ مفعال کے وزن پر ہے اور ذرہ اس سرخ چیونی کو کہتے ہیں جس پر ایک سال گزرجائے۔ کیونکہ یہ بھی افعی سانپ کی طرح ایام گزرنے پر چھوٹی ہوتی اور کھنتی ہے۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں:اف عبی جاریہ (لیعنی وہ پرانا سانب جوعمر گزرنے سے چھوٹا ہو گیا ہے ) یہ سائب نہایت زہریلا ہوتا ہے۔

من الذرفوق الاتب منها الالرا

من القاصرات الطرف لودب محول

" نیجی نگاہوں والیاں اگر تھوم جا کیں تواس کے نقش قدم ہمیشہ زمین پر قائم رہیں'۔

محول اس چیز کو کہتے ہیں جس پرسال گزر گیا ہواورا تب اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کوعورت اینے گلے میں ڈالتی ہے۔حمال نے

لويمدب حولي من ولدالذر عليهما لانمدبتهما المكملوم

" اگروہ میر اردگرد چیونی کی جال کی طرح حلے تو البتداس کی جال ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی'۔

تسهیلی وغیرہ کہتے ہیں کہ قوم جرہم کواللہ رب العزت نے چیونی اورنگسیر کے ذریعہ ہلاک فرمایا تھا۔اس قوم میں سب ہے آخر میں مرنے والی ایک عورت تھی جوابنی قوم کی ہلاکت کے بعد عرصہ تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھی گئی۔اس عورت کے قد وقامت کود کچے کرلوگ تعجب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیاتم جن ہویا انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں قبیلہ جرہم کی ایک عورت ہوں۔ پھراس عورت نے خیبر جانے کے لئے جہینہ کے دوشخصوں سے ایک اونٹ کرا یہ پر لیا۔ جب اونٹ والوں نے اس کوخیبر پہنچا دیا تو ان دونوں نے اس سے یائی کے بارے میں یو چھا۔اس عورت نے ان کو بتادیا کہ فلاں جگہ یائی ہے وہاں ہے آپ لیں۔ چنانچہ جب بیدونوں شخص اس ہے رخصت ہو کر چلے گئے تو ایک لال چیونٹی آ کراس کو چیٹ گئی اور رفتہ رفتہ اس کے ناك كے نفنوں ميں داخل ہو كرحلق تك پہنچ گئي اوراس كو ہلاك كرديا۔

یز بدین ہارون نے ذرہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ذرہ ایک سرخ کیڑا ہے لیکن اس کا بیقول ٹھیک نہیں ہے۔ سسی عالم کا قول ہے کہ اگر میری نیکیاں میری برائیوں سے ذرہ برابر بھی بڑھ جائیں تو وہ مجھ کو دنیاو مافیہا ہے محبوب ہے۔اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں:۔

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ.

ترجمه: ''پس جو شخص ذره برابرنیکی کرے گاوه اس کود کھے لے گااور جو شخص ذره برابر بدی کرے گاوه بھی اس کود کھے لے گا''۔ حضورا كرم النيرية اس آيت شريفه كوعنى كاعتبار ع مفردفر مايا كرتے تھے۔ حديث مين ذره (چيوي ) کاذ کر: ـ

بہتی نے شعب الایمان میں صالح المری کی بیروایت بیان کی ہے:۔

" حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم عین کی خدمت بابرکت میں ایک سائل آیا آپ نے اس کوایک مجورم حمت فر مادی \_ سائل کہنے لگا سبحان اللہ کہ ایک نبی صدقہ میں ایک تھجورد ہے ۔حضورا کرم سنج بیرے نے فر مایا کہ کیا تجھ کومعلوم نہیں کہ اس ایک تھجور کے اندر کتنی بڑی مقدار میں نیکیاں بھری ہوئی ہیں۔ پھر ایک دوسرا سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے اس کو بھی ایک مجورعنایت فرمائی۔اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے دست مبارک سے ملی ہوئی مجورزندگی مجر جھے سے جدانبیں ہوگی۔ پھر آ پ نے اس کومزیددینے کے لئے فر مایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آ پ نے باندی سے فر مایا کہ جا کرام سلمہ سے کہ جو جالیس درہم ان کے پاس ہیں وہ اس سائل کودیدیں۔حضرت انس فر ماتے ہیں كه كچه بي عرصه بعد بيسائل غني موكيا"\_

امام احدابن طنبل نے اپن 'مند' میں حضرت ابو ہریرہ بن ان سے بیروایت بیان کی ہے:۔

'' نبی کریم اینجیزے نے ارشادفر مایا کہ (قیامت کے دن) مخلوق کوایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گاختیٰ کہ بے سینگ والے کوسینگ والے سے اور لال چیوٹی کو دوسری چیوٹی سے بدلہ دلوایا جائے گا''۔

حضرت سعد بن وقاص خرائد نے کسی سائل کو دو تھجوری عنایت کیس تو اس سائل نے ہاتھ سمیٹ لیا۔اس پر حضرت سعد نے فر مایا كها ب سائل اس كوتبول كرلواس كئے كه الله تعالى نے ہم سے ذرہ برابر چيزوں كوتبول كرليا ہے۔حضرت عائشہ رضى الله عنها نے بھى ايك انگور كرداند كمتعلق يهى فرمايا تھا۔صصعه بن عقال تيكى نے آنخضور سنج إلى خدمت اقدى ميں اس آ يت كو (فسمن يعمل )س كر فر مایا تھا کہ یہی آیت میرے لئے کافی ہے۔اگراس کےعلاوہ کوئی دوسری آیت نہ ہوتو مجھ کو پر واہبیں۔اس آیت کوایک مخص نے حضرت حسن بھریؒ کے سامنے من کر کہا تھا کہ موعظت انتہا کو بہنچ گئی۔اس پر حضرت حسن بھریؒ نے فر مایا کہ پیخص فقیہ ہو گیا۔ حاکم نے متدرک میں حضرت ابوا ساءرجی ہے روایت کی ہے کہ:۔

"جب بيهورة (زلزال) نازل ہوئی تو حضرت ابو بمرصدیق بڑتنے ،آنحضور سٹیتے کے ساتھ کھانا تناول فرمارہے تھے۔ اس آیت کوئن کر آپ نے کھانا جھوڑ دیا اور رونے لگے۔حضور نے آپ سے رونے کا سبب دریا فت فر مایا تو عرض کیا یارسول الله کیا ہم سے مثا قبل ذرہ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔حضور سیجیج نے فرمایا کہاے ابو بکرتونے دنیا میں کوئی مکروہ چیز دیکھی ہی نہیں ، ذرہ برابرشر کا تو ذکر ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت تک تمہارے لئے بہت ہے ذرات كے برابرنكياں جع فرما تار ہے گا"\_ (رواہ الحاكم في المتدرك)

امام احد نے کتاب الزمد میں حضرت ابو ہر روق سے بیروایت بیان کی ہے:۔

" نبی کریم سنزی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جبارین اور متکبرین کولال چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کو پامال کرتے ہوں گے ،اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو بیج سمجھا تھا۔ جب تک حساب کتاب ممل ہوگا تب تک ان کا یہی حال ہوگا۔ پھر ان کو نا رالا نیار پر لے جایا جائے گا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ نا رالا نیار کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دوز خیوں کا پیدنے '۔

ال حدیث کوصاحب ترغیب بریب نے بھی بیان کیا ہے۔

''عمرو بن شعیب اپ واسرے، وہ اپ دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کر: سیجینی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو چھوٹی چیونی کے.. برابر بشکل انسانی جمع کیاجائے گا ہرجگہ سے ان کو ذکت تھیر لے گی اور ان کوجہنم کی قید کی جانب ہنکایاجائے گا جس کا نام بولس ہاور ان برآگ بلند ہوجائے گی اور ان کودلنیت خبال یعنی دوز خیوں کا پیدنہ پلایا جائے گا'۔

المام ترفدي في ال عديث كود من غريب قرارديا بــ

بینی کی کتاب شعب الایمان میں اصمعیؒ ہے روایت ہے کہ میں بادیہ میں ایک اعرابیہ۔ ، ملاجوزکل کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔
میں نے اس سے معلوم کیا کہ اے اعرابیہ یہاں تیرا مونس (دل بہلانے والا) کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا مونس وہی ہے جو قبرول میں مردوں کا مونس ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کھاتی کہاں سے ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ جوذات سرخ چیونڈیوں (جو مجھ سے بہت چھوٹی ہے) کی راز ق ہے وہی ذات میری بھی راز ق ہے۔

علامہ ابوالفرج بن جوزی کی کتاب مدھش میں فدکور ہے کہ ایک عجمی صفح علم کی تلاش میں نگلا۔ راستہ بھر چلتے وقت اس کوایک پھر کا کھڑانظر آیا جس پرایک لال چیونٹی مجردی تھی۔ اس نے اس پھر پرنشان پڑھئے کے بھڑانظر آیا جس پرایک لال چیونٹی مجردی تھی ۔ اس نے اس پھر پرنشان پڑھئے کے بار بار چلنے سے نشان پڑھئے تو شہر اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ طلب علم پر مداومت کروں۔ شاید اس طریقہ سے میں اپنی مراد پالوں۔ چنانچہ یہی چیز ہرطالب علم دین اور دنیا کے لئے اور بالخصوص طالب تو حیدومعرفت کے لئے واجب ہے کہ وہ طلب میں ستی نہ کر ہے اور اپنی جدوجہد جاری رکھے۔ کیونکہ اس طریقہ سے یا تو کامیابی اس کے قدم چوم لے گی یا اس کو جام شہادت نصیب ہوگا۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود بنافت سے کہ:

دونی کریم طافی کی سے خرمایا کہ بیں داخل ہوگا جنت میں وہ خض جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبرہو،اس پرایک فخض نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ ہر خص کی بیرتمنا ہوتی ہے کہ بیرالباس عمدہ ہومیرا جوتا بہترین ہو،آپ ملتی کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے'۔ ( کبر کے معنی ہیں ترفع اورلوگوں کو کمتر سجھنا)

بعض محدثین نے یہاں کبرے مرادایمان سے متعلق کبرلیا ہے۔ یعنی جس کے اندر یہ کبر ہوگا وہ قطعاً داخلِ جنت نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ جنت میں دخول کے وقت کبراس کے دل میں نہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: ''وَ نَسَوَ عُسَلُونِ عُسُلُورِ هِمْ مِنْ غِسَلُ ''(اورا لگ کردیں گے ہم ان کے دلوں سے کھوٹ کو) کیکن بید دونوں تا ویلیں مفہوم سے بعید ہیں۔ اس لئے کہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کبرے نفی کے سیاق میں جو مشہور ہے لیجنی ترفع اور لوگوں کو کمتر جھتا۔ ظاہر مسلک وہ ہے جس کو قاضی عیاض اور دیگر مختقین نے اختیار کیا

كند داخل نبيس موكامتكبر جنت ميس كبركى جزايائ بغيرياس كودخول اولين حاصل نبيس موكا".

ایک حدیث رسول میں کبری تشریح اس طرح ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور جوکوئی کبرا فتیار کرتا ہے گویادہ میری چادر کو گھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں متنگبرین کو بخت وعیدات اور میزاؤں کا مستوجب قرار دیا گیا ہے اس لئے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ متنگبر میزایائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

حدیث میں جو' قسال رجل ''آیا ہے اس میں رجل سے مراد مالک بن مرارہ رباوی ہیں جیسا کہ قاضی عیاض اورا بن عبدالبرکا خیال ہے۔ ابوالقاسم خلف بن عبدالملک بن بشکوال نے کہا ہے کہ اس بارے میں چندا قوال ہیں۔ اول بید کہ اس حدیث میں رجل سے مراد ابور یحانہ (جن کا نام شمعون ہے) ہیں یا اس سے مراد ربیعہ بن عامر ہیں۔ بعض نے سواد بن عمر کواور بعض نے معافی بن جبل کو کہا ہے اور بعض کے قول کے مطابق اس سے مراد عبدالقد بن عمر و بن العاص ہیں۔

اور حضور کے قول' إِنَّ اللَّه جَمِيل '' ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کے تمام افعال جمیل اور حسن ہیں۔ اس کے اساء حسیٰ ہیں، اور صفات جمال و کمال ہے متصف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جمیل کے معنی جمل اور مرم ہے جیسا کہ 'سمیع و کو پیم سے مسمع و مرم کے معنی میں ہے۔ ابوالقاسم قشیری نے اس کے معنی جلیل بتائے ہیں اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ لئے ہیں کہ اللہ تعالی کے افعال بندوں کے ساتھ جمیل ہیں۔ یعنی ان کو آسان باتوں کا مکلف فر ما تا ہے اور اس پر بندوں کی اعانت فر ما تا ہے اور اس پر اجر جزیل عنایت فر ما تا ہے اور اس پر اجر جزیل عنایت فر ما تا ہے اور اس پر اجر جزیل عنایت فر ما تا

اورا یک تول یہ ہے کہ اس کے معنی نور اور رونق کے مالک کے ہیں۔

شیخ الاسلام یکی نووی لکھتے ہیں کہ بینام (جمیل) سیح حدیث اور اساء حنی ہیں وار دہوا ہے اور اس کی اسناد ہیں کلام ہے۔ اس کا اطلاق اللہ رہاں نے فرمایا ہے کہ جوشر بعت ہیں وار دہوا ہے۔ ہم اطلاق اللہ رہاں کا اطلاق اللہ رہاں کا اطلاق اللہ رہاں کا اطلاق جائز قر اردیتے ہیں اور جن کے بارے ہیں جواز وقع مجواز کا کوئی اللہ رہاں کا اطلاق جائز قر اردیتے ہیں اور جن کے بارے ہی جواز وقع کے دوار دہیں ہے۔ ہم اس کے بارے ہیں جواز وقع مجواز کا کوئی فیصلہ ہوں کہ اس کے بارے ہیں جواز وقع مجواز کا کوئی فیصلہ ہوں کے اس کے بارے ہیں ہوں کی میں کو ایس کے بارے کی کو گابت میں کرنے والے ہوں گے۔

امام نووی مایشہ نے لکھا ہے کہ اہل سنت کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ کا نام یا اس کی صفت کمالی اور اس کی تعریف کا بیان ایسے لفظ کے ذریعہ کرنا جس کے بارے میں شریعت میں شا ثبات ہے نہ نفی ، آیا جا کز ہے یا نہیں؟ ایک جماعت کی دائے ہے کہ جا کرنا ہے اس کا انکار کرتی ہے ان کے نزدیک صرف اس لفظ کا استعمال سیج ہے جو کتاب وسنت متواترہ سے جا اس جو یا اس کے استعمال پر اجماع ہو۔ پس اگر کسی لفظ کا شبوت خبر واحد ہے ہے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے ذریعے خدا کی تعریف اور اس سے دعا کرنا جا کڑ ہے کیونکہ اکا ل کے قبیل سے ہاور خبر واحد پر عمل جا کڑ ہے۔ بعض حضرات نے اس کا بھی انکار کیا ہے کیونکہ بالواسطہ اس کا تعلق بھی اعتماد ہے۔

قاضی نے لکھا ہے کہ درست بھی ہے کہ جائز ہے کیونکہ اعمال کے باب سے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے اعظم میں پس تم ان کے ذریعہ اللہ کو پکارو۔

غمط: روايت بالا يس جو غمطكالفظ استعال مواب اس كمعنى بي لوكول كوتقير شاركرنا بعض روايات بم هم كالفظ أياب

وہ اس کے ہم معنی ہے۔

أتعبير

خواب میں چیونی کی تعبیر نسل سے دی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے 'وَإِذْاَ خَسَلَدَ بَتْکَ مِن بَنِی اَدَمَ مِنْ ظُهُوْ دِهِمُ ذُرِیْنَهُ ہُمُ ''اور جب آپ کے رب نے اولا و آ دم کی پشت سے ان کی اولا دکونکالا۔ بھی اس کی تعبیر ضعیف لوگوں سے دی جاتی ہے اور بھی نظر سے بھی تعبیر دیتے ہیں۔

### الذئب

اللذنب : بھیڑیا،اس کی مونث کے لئے لفظ ذیبہ استعمال ہوتا ہے۔اس کی جمع قلت اذوب اور جمع کثرت ذاب آتی ہے۔اس کو خاطف،سید،سرحان ، ذوالة عملس ،سلق اور سمسام بھی کہتے ہیں۔اس کی کنیت ابو ندفتہ آتی ہے۔

چنانچه ثاعر کہتاہے

جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط

حتسى اذاجهن السظلام واختلط

''یہاں تک کہ جب اندھیرے نے ڈھانپ لیااوراندھیراہی اندھیراہو گیااور آئے وہ چلاتے ہوئے تو کیااس وقت کس نے بھیڑ ہے کو دیکھا ہے''۔

اس کی مشہورترین کنیت ابو جعدہ ہے۔ چنانچہ منذرین السماء ملک نے جب ابوعبیدہ بن انرس کے قل کا ارادہ کیا تو اس نے پیشعر پڑھلے۔

كما الذئب يكنى ابا جعده

وقمالوا همي المخممر تكني الطلاء

''لوگ کہتے ہیں کہ شراب کی کنیت طلا ہے گریہ کئیت ایسی ہی ہے جیسے بھیٹر یئے کی کنیت ابوجعدہ ہے۔

شاعرنے بیلورٹ کہا ہے۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر میں تو آپ بڑا اکرام کرتے ہیں گرنیت میر نے آل کی ہے۔ چنانچ یہ وہی شن ہوگئ کہ شراب ایک بری شئے ہے۔ گر طلاء کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ حالا نکہ طلاء ایک اچھی شئے ہے۔ اس طرح بھیڑیا جوایک بھی افعل درندہ ہے۔ لیکن ایک اچھی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ جعدہ ایک بکری کو کہتے ہیں اور ایک خوشبود اربوئی کا نام بھی جعدہ ہے جوموسم بہار میں بیدا ہوتی ہے اور جلد خشک ہوجاتی ہے۔

متعد کے بارے میں ابن الزبیر کا قول:

جب ابن الزہیر سے متعہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ بھیڑ ہے کی کنیت ابو جعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متعہ نام کے اعتبار سے اچھا اور معنی کے اعتبار سے فتیج ہے۔ جس طرح بھیڑ ہے کی کنیت اچھی ہے گرخود بھیڑ ہے کے افعال فتیج ہیں۔ متعہام ہے کی کنیت اچھی ہے گرخود بھیڑ ہے کے افعال فتیج ہیں۔ بھیڑ ہے کی کنیت ابو تمامہ ، ابو جاعد ، ابو سلعامتہ ، ابو عطلس ، ابو کا سب اور ابو سبلہ بھی آتی ہیں۔ اس کا دوسرامشہور نام اُویٹس ہے۔ شاعر مند فی کہتا ہے۔

یالیت شعری عنک والامر عمم مافعل الیوم اویسس بالغنم
"اےکاش!میری مجمع تیری بات آ جاتی حالا نکدمعا ملدعام ہے کہ آج بھیڑیوں نے بکریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا"۔

بھیڑے کے اوصاف میں غبش کو وظل ہے۔ غبش عربی میں فاکسٹری رنگ کو کہتے ہیں۔ چنانچ عربی میں بھیڑ ہے کی صفت اغبش اور بھیڑن لینی بھیڑ ہے کی مادہ کی غبشا آتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں' ذنب اغبش' یعنی فاکسٹری رنگ کا بھیڑیا۔

امام احمد ابویعلیٰ موسلی اور عبد الباقی "بن قانع نے روایت کی ہے کہ آخی شاعر مازنی حرمازی جس کا اصل نام عبد الله بن اعور تھا کی بیوی معاذة تھی۔ ماہ رجب بین آخی گھر سے خور دونوش کا سامان لینے نکلا اس کی عدم موجودگی بین اس کی بیوی معاذة تھر سے بھاگ گئی اورا پنے کئے کے ایک شخص مطرف بن بہصل بن کعب نامی شخص کی پناہ بین آگی۔ مطرف نے اس کوایک کمرہ کے بیچھے چھپا دیا۔ چنا نچہ جب آخی خور دونوش کے سامان کے ساتھ گھر والی آیا تو بیوی کو گھر میں نہ پایا۔ کسی نے اس کو ہتلایا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگ کرفلاں شخص کے پاس چلی گئی ہے۔ چنا نچہ آخی مطرف کے پاس گیا اور اپنی بیوی کو طلب کیا۔ گرمطرف نے دینے سے انکار کر دیا۔ مطرف اپنی قوم میں آخی سے ذیادہ باعز سے مجامل اور بیا شعار پڑھے۔ میں آخی سے ذیادہ باعز سے مجامل اور بیا شعار پڑھے۔

یاسید الناس و دیان العرب "اے اوگوں کے سرداراور عرب کو طبع کرنے والے میں آپ سے ایک فی میابدزبانی کی شکایت کرنے حاضر ہوا ہول'۔

كالذئبة الغبشاء في ظل السرب خرجت ابغيها الطعام في رجب

"میں رجب کے مہینہ میں فاکسری بھیڑنی کے مانندراستہ کے درختوں کے سامیمیں اس کے لئے رزق تلاش کرنے لکلاتھا"۔

فخالفتنى بنزاع وهرب وقلفتنى بين عيص و مئوتشب

''عورت نے میری مخالفت کی اورلڑ کر بھا گے گئی اور جھے کو گنجان درختوں کے جھنڈ میں ڈال گئی ( بیعنی میری عدم موجود گی میں بھا گے گئی)''۔

اخلفت العهد ولطت بالذنب وهن شرغالب لمن غلب

''اس نے عہد شکنی کی اور جھے ہے اس طرب بیشیدہ ہوگئی جس طرح اونٹنی اپنی شرمگاہ کو دم سے دیا کرنر کو جفتی سے روکتی ہے، اور عورتوں کی شرارت اس قدر بردھی ہوئی ہے کہ جس کو چاہتی ہیں مغلوب کر لیتی ہیں''۔

رسول الله طنجيد نے آئی شاعر کی موجودگی میں فر مایا کہ عورتیں اپنے شرکی وجہ ہے جس پر چاہتی ہیں غالب آ جاتی ہیں۔علامہ دمیری فر ماتے ہیں کہ اس سے مراد بدزبانی کی وجہ سے فساد کرنا اور عورت کی خیانت ہے۔ اس کا اصل من ذرب المعد قاس سے معدہ کا خراب ہونا مراد ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدکلا می اور زبان درازی بھی شاعر کے قول من ذرب بسانہ سے ماخوذ ہے ہیں شاعر کے اس قول العیم سے مراد درخت کی جڑ ہے اور لامئوتشب سے مراد درختوں کے جھنڈ ہیں۔

ندکورہ شاعر آشی نے حضورا کرم سی سے اپنی ہوی کی شکایت کی اور جواس نے معاملہ کیا اس کا بھی ذکر کیا اور جس شخص کی پناہ میں سی سی کا نام مطرف بن بھل تھا تو نبی کریم سی نے مطرف کے نام ایک خطاکھوایا جس میں اس کو آشی کی عورت والیس کرنے کی تاکید فر مائی ۔ آشی آپ کا نامہ مبارک لے کرمطرف کے پاس پہنچا اور اس کو پڑھ کرسنایا۔ مطرف نے عورت کواس کی اطلاع دی اور کہا کہ میں بسب بفر مان رسول اللہ سی ہے کہ تھے کو تیرے شوہر کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پرعورت نے کہا کہ پہلے آشی سے عہدو بیان لے لوکہ وہ جھے کو مارے پیٹے گانہیں اور اس عہد پر اس کی ضانت لے لو۔ چنا نچ آشی نے اس شرط کو منظور کرلیا اور مطرف نے عورت کواس کے حوالے کردیا۔ اس پر آشی نے بیا شعار پڑھے۔

لعمرك ماحبى معاذة بالذى

يغيره الواشي ولاقدم العهد

" تیری جان کی شم امیری محبت معاذہ سے این نبیں ہے جس کو بدگواور زمانہ کی کہنگی متنفیر کردے۔

ولا مسوء مسا جساء ت ب اذا زلها غواة رجال اذینا جونها بعدی "اور نه وه ه میری عدم موجودگی بین اس کوورغلا کراس پر اکسایا"۔ اکسایا"۔

اس آیت 'اِنْ کینید کُون عَظِیْم '' کی تغییر میں علامہ ذختر گُفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے فریب کوشیطان کے فریب سے زیادہ برااور عظیم قرار دیا ہے۔اگر چیمردوں میں بھی فریب ہے۔گرعورتوں کا فریب مردوں کے فریب سے زیادہ لطیف بعنی غیر محسوس ہوتا ہے اوران کا حیلہ مردوں پر جلد کامیاب ہوجاتا ہے۔اس ہارے میں عورتیں رفق بعنی نرمی کا اظہار کرتی ہیں اوراس نرمی (رفق) کے ذریعہ بہت جلدی مردوں پر عالب آجاتی ہیں۔

ایک دوسری جگہاللہ تعالیٰ کاارشاو 'وَمِنَ شَبِرِ النَّفَافَاتِ فِی الْعُقَدِ '' (اور ش اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان عورتوں کے فریب سے جوگر ہوں پر چھونک مارتی ہیں )'' نفا ثات' وہ عورتیں ہیں جن کی تخی اورشرارت دیگر عورتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ چنا نچہاس بارے ہیں کسی عالم کا قول ہے کہ '' میں شیطان سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا عورتوں سے خا نف رہتا ہوں۔ کیونکہ شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا "بِ شَك شيطان كاداؤ كرور ب ليكن عورتول كم تعلق ارشاد بارى ب إنْ كَيْدَ الْعَيْمَ " (بِ شَكَ بَهُ السَّيْطان كاداؤ كرور ب ليكن عورتول كم تعلق ارشاد بارى ب إنْ كَيْدَ الْعَيْمَ " (بِ شَكَ بَهَادا الكروفريب براب ) -

عورت كى موشيارى كاايك واقعه:

تاریخ این خلکان می عمر بن ربید کے حالات میں لکھا ہے کہ بیا یک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے طواف کرتے ہوئے ان
کی نگاہ ایک فورت پر پڑگئی جوطواف کررہی تھی۔ بیاس فورت کود کھتے ہی اس پرفریفتہ ہو گئے اوراس سے سوالات کرنے گئے۔ بیٹورت
بھرہ کی باشندہ تھی۔ ابن ربیعہ نے کئی مرتبہ اس سے بات چیت کرنی چاہی گھراس نے ان کی جانب قطعاً النفات نہ کیا اور کہنے گئی آپ بھی
سے دورر ہیں کھ نکہ آپ حرم مقدس میں ہیں اور بیابیا مقام ہے جس کا احرّ ام اللہ جل شانہ کے زدیک بہت ڈیاوہ ہے لیکن جب ابن
ربیدائی کے بیٹھے پڑگئے اوراس کو طواف نہیں کرنے دیا تو وہ اپنے کی محرم کے پاس گئی اوراس سے طواف کرانے کو کہا۔ جب عمر بن ربیعہ
نے دیکھا کہ اس کے ماتھ اس کا کوئی عزیز ہے تواس سے دور ہوگئے۔ اس پرعورت نے ذیر قان بن بدر سعدی کا بیشعر پڑھل

تعدوا الذئاب على من لاكلاب له وتتقى مربض المستأسد الضارى

'' بھیڑے اس کی جانب دوڑتے ہیں جس کے پاس کے نہیں ہوتے اور شیر ضرر رساں کی خواب گاہ کے قریب نہیں پیکھے''۔
جب منصور کوائل واقعہ کاعلم ہوا توائل نے کہا کہ شل مناسب بھتا ہوں کہ کوئی پر دہ نشین گورت ایسی ندر ہے جوائل قصہ کوئن نہ لے۔
جس رات حضرت عمر فاروق بڑا تھ پر نتی کا وار ہوا اس رات عمر وین ربیعہ کی ولاوت ہوئی عمر و بن ربیعہ نے بحری جہاہ کیا تھا اور وشنوں نے اس کی کشتی کونڈ یہ آئش کردیا تھا جس کے نتیجہ شل بی بھی جل کر ہلاک ہوگیا تھا۔ جب حضرت حسن بصری کے سامنے عمر و بن ربیعہ کی وفات کا ربیعہ کا تذکرہ ہوتا تو فر ماتے ''ای حق رفع و ای ہاطل و ضع ''کون ساخت اٹھا اور کون ساباطل وضع ہوا عمر بن ربیعہ کی وفات کا واقعہ اللہ ہوگیا تھا۔

بھیڑ ہے اور شیر کے اندر بھوک پر صبر کرنے کا جوملکہ ہے وہ دیگر جانور ان میں نہیں پایا جاتا ۔ لیکن شیر انتہائی حریص ہونے کے باوجود
اس پر قادر ہے کہ مدتوں بھوکار ہے۔ گر بھیڑ یا اگر چہ شیر کے مقابلہ میں کم مرتبہ اور تنگدست ہے لیکن دوڑ دھوپ میں شیر سے آگے ہے۔
اگر اس کو کھانے کو نہ ملے تو صرف باد سیم برجی گزارہ کرتار ہتا ہے اور اس سے غذا حاصل کرتار ہتا ہے۔ بھیڑ ہے کا معدہ مضبوط ہے مضبوط
تر ہڈی کو بضم اور تحلیل کر لیتا ہے گر اس میں تھجور کی تصلی کو بھی کرنے کی صلاحیت نہیں۔

ونمت کنوم الذئب فی ذی حفیظة اکست طعاما دون و و جائع در میں ایک عفیناک شخص کے پاس بھیڑ ہے کی نیندسویا، میں اس نے اس کے پاس کھانا کھایا اور وہ بھوکائی رہا''۔

ينام باحدى مفلتيه ويتقى باخرى الاعادى فهو يقظان هاجع

'' بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری سے دشمنوں سے تفاظت کا کام لیتا ہے۔ چنا نچدوہ بیک وقت سوتا بھی ہے اور جا گا بھی ہے'۔

بھیڑیا تمام جانوروں میں زیادہ ہو گئے والا ہے لیکن جب پکڑلیا جاتا ہے تو خواہ اس کو کتنا تھی مارا جائے یا تکوار سے گلڑ ہے بھیر کے کو تو شامہ اس قدر زیر دست عطافر مائی ہے کہ یہ میلوں سے بوسونگھ لیتا ہے۔ بھر بول کے شکار کے لئے بیعام طور سے شبح کے وقت نکلتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کا بیگان ہوتا ہے کہ کتے رات بھر پہرہ دے کراس وقت سوگئے ہوں گے۔ اس کے اندرایک عجیب وغریب بات بیہ ہے کہ اگر بھر میٹر ہے کا پاؤل جنگلی پیاز ملاکر رکھ دی جائے تو بیٹو و بری کی کھال کے بال جھڑ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک جیرت انگیز بات بیہ ہے کہ اگر بھیڑ ہے کا پاؤل جنگلی پیاز کے پیچ پر پڑجائے تو بیٹو و را ہلاک ہوجاتا ہے۔ بھیڑیا جب بھوک سے لا چار ہوجاتا ہے۔ اس کی آواز من کرجنگل کے تمام ہیڑ ہے اس کی آواز من کرجنگل کے تمام ہیڈ ہے اس کی آواز میں کراس پرجملہ کر کے اس کو کھا جاتے ہیں اور جو بھیڑیا اس چلانے والے بھو کے بھیڑ ہے کے قریب ہوتا ہے تا می بھیڑ ہے کا گراس پرجملہ کر کے اس کو کھا جاتے ہیں۔

جب بھیڑیا کی انسان کے سامنے آجا تا ہے اور آپے آپ کو مقابلہ سے عاجز سجھتا ہے تو چلانے لگتا ہے۔جس سے جنگل کے تمام بھیڑ یئے جمع ہوجاتے ہیں اور انسان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔اگر انسان ان میں سے کسی ایک کوزخمی کردے تو تمام بھیڑیئے اس زخمی بھیڑ یے کو کھانے کے لئے متوجہ ہوجاتے ہیں اور انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ای مضمون کو شاعر نے اپنے مضمون میں بیان کیا ہے۔ یہ اشعار شاعر نے اپنے دوست پر جس کی اس نے اعانت کی تھی عمّا ب کرتے ہوئے کہے ہیں۔

وكنت كذئب السوء لماراى دماً بصاحبه يومًا أحال على الدم

" تیری مثال اس بدخو بھیڑ ہے کی ہی ہے جوا ہے کسی ساتھی کوزخی د کھے کراس کے خون پر بل پڑتا ہے'۔

جیمی نے شعب الا بمان میں نقل کیا ہے کہ اصمعی ایک دن ایک و یہات میں پنچ تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے اوراس کے سامنے ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے اور قریب ہی ایک بھیڑ ہے کا بچہ کھڑا ہوا ہے اور بڑھیا اس کو گالیاں دے رہی ہے۔ بڑھیا نے میری طرف مخاطب ہوکر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو بڑھیا نے کہا کہ یہ جو بھیڑیا کھڑا ہے ،اس کو جب یہ بچہ تھا بکڑ کر میں نے پال لیا تھا اور بکری کے دودھ سے اس کی پرورش کی۔ اب جبکہ یہ اس کا دودھ پی کر جوان ہو گیا تو اس نے اس بکری کو بھاڑ ڈالا۔ چنا نچہ اس کی غداری پر میں نے چندا شعار کے ہیں۔ میں نے کہا ذراوہ اشعار سناد یہے تو بڑھیا نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے

بقرت شويهتي وفجعت قلبي وانت لشاتنا ولدربيب

"تونے میری بکری کو میاا و الا اور میرے دل کوصد مہنجایا حالا نکہ تو ہماری بکری کا پر دردہ ہے"۔

"تونے ہارے یہاں ہی پرورش پائی اور پروان چڑھا، تجھ کوکس نے خبر دی کہ تیرابا پ بھیڑیا ہے'۔

اذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيدو لااديب

" جب فطرت بيدائشي خراب موتو كوئي مصلح اس كي اصلاح نبيس كرسكتا".

جب انسان بھیڑے سے خوف زدہ ہوجاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حادی ہوجاتا ہے اور اگر انسان اس کے مقابلہ میں جرات کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ گھبراجاتا ہے۔ بھیڑیا اپنی زبان سے ہی ہڈی تو ڑ ڈالٹا ہے اور تکوار کی ماننداس قدر آسانی سے اس کے نکڑ ہے کر دیتا ہے کہ ہڈی کی آواز تک نبیں سنائی دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا گئے کی طرح بھونکتا ہے۔ چنانچے شاعر کہتا ہے

عَویٰ اللائب فاستاً نست للذنب اذعویٰ '' بھیڑیا چلایا پس اس کی آواز ہے دوسرے بھیڑیئے مانوس ہو گئے اورانسان کی آواز الیں ہوتی ہے کہاس کوئن کریہ سب بھاگ جاتے ''

دوسراشاعرای معنی میں کہتا ہے

ليت شعرى كيف الخلاص من الناس وقد اصبحوا ذئباب اعتداء

"بربات ميري مجهت بابرے كەكس طرح لوگوں سے خلاصى ہوگى جبكہ لوگ ظلم كے بھيڑ يے بن چكے بين "۔

قلت لما بلاهم صدق خبرى رضى اللَّه عن ابى الدرداء

"من نے کہاجب انہوں نے میری بات کی تقدیق کرنا جا ہی کہ اللہ تعالی ابودرداء سے خوش ہو کہ ان کی نصیحت بردی فیمی تھی۔

شاعرنے اپناس شعریس حضرت ابوالدرداء کا س قول کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ایسا کے و معاشرة الناس فانهم مار کبوا قبلب امری الاغیرہ و لا جو اراً الا عقروہ و لا بعیراً الا ادبروہ. بچتم لوگول ساتھ اختلاط سے۔ اس لئے کہ وہ بیس سوار ہوئے کسی مختص کے دل پر گراس کو بدل دیا اور نہیں سوار ہوئے کسی بہترین گھوڑ ہے پر گراس کی ٹانگوں کوکا نے دیا۔
'' جہلی " نے روایت کیا ہے کہ جب عبداللہ بن الزبیر پیدا ہوئے تو آپ سٹن کے ان کود کھے کر فر مایا کہ رت کعبہ کی متم

یہ تو وہ تی بچہ ہے۔ آپ کی والد واسائے یہ الفاظ من کران کو دودھ پلانے سے رک گئی۔ آپ نے ارشا دفر مایا اے اسا وان کو
دودھ پلا دَاگر چہتم اری آ تھوں کا پانی کیوں نہ ہو، یہ لڑکا ان بھیٹر یوں کے درمیان جولباد و انسانی میں ہوں سے مینٹر ھا
ہوگا۔ یہ خانہ خدا کی حفاظت کرے گا و واس کوروکیں کے یااس کے قریب قتل کر دیں گئے'۔

ابن ماجدًا وربيعي "ف كعب بن ما لك معديدوايت كى إوراس كوحديث مح اورحس قرارديا إ:

" ننی کریم النوری استین اس قدر مفید نبیل میں جو بکر یوں کے ایک گلے میں چھوڑے جائیں اس قدر مفید نبیل ہوں گے جائیں اس قدر مفید نبیل ہوں گے جتنا کہ کسی شخص کی مال اور شرف د نبوی کی حرص اس کے لئے تباہ کن ہوگی۔ حرص کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے "وَ لَنَا جِدَدُ نَهُمُ الْحَ (البعد تو یائے گاان لوگوں میں سب سے زیادہ حریص جینے پر) ناز ل فرمائی ہے"۔

ابن عدی نے بروایت عمر و بن حنیف حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے: ۔

'''نی کریم النتیج کاارشاد ہے کہ میں جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے اس میں ایک بھیڑیا دیکھا۔ میں نے کہا کہ جنت میں بھیڑیا؟ تو بھیڑ ہے نے کہا کہ میں نے شرطی (سپانی) کے لڑکے کو کھایا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ بیہ بات جب ہے کہ اس نے اس کے لڑکے کو کھایا ہے۔اگراس شرطی (سیانی) کو کھالیتا تو علمین میں بینچا دیا جاتا''۔ علامہ دمیری فر ماتے ہیں کہ میں نے بیہ صدیت محمد بن محمد بن اساعیل طوی کے حالات زندگی میں تاریخ نیٹا پور میں دیکھی ہے۔

حالانکہ بیرحدیث موضوع ہے۔

ما تم نے متدرک میں حضرت ابوسعید خدری طائقہ سے نقل کیا ہے:۔

''فرماتے ہیں کہ حرہ میں ایک چرواہا بھریاں چرارہا تھا کہ اچا بھیڑیا ایک بھری پر لچا لیس چرواہا بھری اور سے بھیڑے کے درمیان حائل ہوگیا۔ پھر بھیڑیا اپنی سرین پر بیٹھا اور کہا کہ اللہ کے بندے تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہوگیا جواللہ نے میری طرف بھیجا تھا۔ بس اس آ دمی نے کہا کہ جیب بات ہے کہ جھے ہے بھیڑیا تھا کہ رہا کہ میں جھے کو اس ہے بھی جیب بات نہ بتاؤں کہ رسول اللہ طاق کے میں اللہ علی بھری و و قعات کی خبریں سنارہ ہیں۔ پس چروائے کہ ایک میں آ کراپی بھریوں کو جمع کیا اور کے درمیان گذرے ہوئے و اقعات کی خبریں سنارہ ہیں۔ پس چروائے میں ہوگی اور ارشاد فرمایا اس ذات حضور طاق کی خدمت میں حاضر ہو کر ساز اواقعہ سنایا بس رسول اللہ طاق بھی ا ہرتشریف لائے اور ارشاد فرمایا اس ذات کی خدمت میں حاضر ہو کر ساز اواقعہ سنایا بس رسول اللہ طاق بھی اس کے قبتہ میں میری جان ہا س جروائے ہے کہا ہے'۔

بھیر سے نے تین صحابہ سے کلام کیا ہے:

ا بن عبدالبروغیرہ کابیان ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے تین حضرات سے بھیر سے نے کلام کیا ہے۔ان کے اساءگرامی سے :-

(۱) رافع بن عمیر (۲) سلمه بن الاکوع (۳) اببان بن اوس الاسلمی اببان ابن اوس الاسلمی اببان ابن اوس الاسلمی اببان ابن اوس کا واقعہ یہ ہے کہ آ ب ایک دن جنگل میں بکریاں جمار ہے تھے کہ ایک بھیٹریان کی بکریوں پر حملہ آور ہوا۔ آریائے

شور مجایاتو بھیڑیا کھڑا ہوکر بولا القد تعالیٰ نے جورزق جھے کوعطافر مایا ہے تو جھے کواس سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ ک کرحفر ت اببان ابن اوس کوت تعجب ہوا۔ اور بولے کہ بھیڑیا بھی بولے لگا۔ اس پر بھیڑ ہے نے جواب دیا کہ کیا تجھ کو میر ہے بولے پر تعجب ہوا۔ حالا نکہ رسول اللہ ملائے کی اور اوگوں کواللہ کی منافع کے درمیان (مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کرکے) گذشتہ اور آئندہ واقعات کی خبریں بتارہ ہیں اور لوگوں کواللہ کی معبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ مگر لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے۔

حضرت اہبان فرماتے ہیں کہ میں بھیڑ ہے کی گفتگون کررسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوااور بھیڑ ہے کا قصہ بیان کر کے مسلمان ہوگیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیقصہ لوگوں کو سنادو۔ای قتم کا واقعہ باقی دوصحابہ کے ساتھ بھی بیش آیا تھا۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کوشعیب نے روایت کرتے ہوئے زہری ہے اورانہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے کہ:۔

د حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سٹیتی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرمار ہے تھے ایک چرواہا اپنے دیوڑ میں تھاا جا تک بھیڑیا اس پر ٹوٹا۔ پس ان میں سے ایک بکری کو لے گیا چروا ہے نے اس سے اس بکری کا مطالبہ کیا۔ پس بھیڑیا اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہا ہوم میں کون اس کا محافظ ہوگا؟ جب میر ہوا کوئی ان کا محافظ نہوگا اور کہا ہوں اور کہا ہو میں کون اس کا محافظ ہوگا؟ جب میر سوا کوئی ان کا محافظ نہوگا اور ایک محافظ ہوگا؟ جب میر سوا کوئی ان کا محافظ نہیں ہوگا اور ایک محتفظ کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اس کے لئے پیدا نہیں کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اس کے لئے پیدا نہیں کوئی کیا گیا ہوں ۔ پس لوگوں نے کہا کہ سحان اللہ! بھیڑیا اور بیل بھی گفتگو کرتے ہیں تو نبی کریم سٹی پہلے نے ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر اس پرائیان لائے''۔

ابن الاعرابی نے فرمایا کہ سبع اس جگہ کا نام ہے جہاں قیامت میں حشر ہوگا اور من لھا یوم السبع کا مطلب ہے کہ من لھا بوم القیامة (قیامت کے دن کون محافظ ہوگا) لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یتفییرا گلے والے جملہ سے فاسد ہوجاتی ہے کیونکہ قیامت میں بھیڑیا اس کا محافظ نہیں ہوگا۔

بعض حفرات کا خیال ہے ہے ہوم السبع سے مراد ہوم الفتن ہے جبکہ لوگ مویشیوں کوچھوڑ دیں گے اور کوئی ان کا محافظ نہیں ہوگا۔ پس درندے ان کے لئے رائی ہوجا کیں گے۔ اگر یہ مطلب لیا جائے تواگر سَبسع باء کے ضمہ کے ساتھ گویا مقصود کلام آنے والے شرور فتن سے ڈرانا ہے کہ ان فتنوں میں لوگ اپنے جانوروں کو یونئی چھوڑ دیں گے۔ یہاں تک کہ درندے بلاروک ٹوک ان پر قابض ہوں گے۔ این مشفی ابوعبیدہ معمر کی رائے ہے کہ یوم السبع ایام جا ہلیت کی عید ہے۔ اس دن کفار کھیل کو داور خور دونوش میں مصروف رہتے تھے۔ پس بھیڑیا آ کران کی بکری لے جایا کرتا تھا۔ اس صورت میں لفظ ہم سے درندہ مراد نہیں ہوگا۔ حافظ ابوعام را لعبدی نے اس لفظ کو باء کے ضمہ کے ساتھ لکھایا ہے۔ ابوعام قابل وثو تی اور لائتی اعتاد شخصیت ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ بنافت سے مروی ہے کہ:۔

''نی کریم سنجیم نے فرمایا کہ دوعور تیں تھیں اور دونوں کے ہمراہ ان کے لڑکے تھے بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک لڑکا
افعا کر لے گیا۔ جس عورت کا لڑکا چلا گیاوہ اپنی ساتھی عورت سے بولی کہ بھیڑیا تیرالڑکا لے گیا۔ دوسری نے جواب دیا
کہ میرانہیں تیرالڑکا ہی لے گیا ہے۔ دونوں فیصلے کے لئے حضرت داؤد سینا کی خدمت میں حاضر ہو ہیں۔ آپ نے
بری کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا (یعنی جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا) اس کے بعدوہ دونوں حضرت سلیمان کی خدمت
میں حاضر ہو کیں اور آپ سے قصہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے بیانات سننے کے بعد فرمایا کہ جھوکو چھری دوتا کہ میں اس

لڑ کے کے دوگڑے کرکے آ دھا آ دھا تم دونوں میں بانٹ دوں۔ یہ من کرچھوٹی عورت جس کا وہ بچہ تھا ہوئی کہ خدا آپ
پر دھت نازل کرے ایسانہ سیجئے یہ بچہ میرانہیں اس کا ہے۔ لڑکے کی ماں کا یہ بیان من کر آپ نے اس عورت کے تن میں
فیصلہ فر مادیا''۔

حضرت ابو ہریرہ ہوائی فرماتے ہیں کہ ہم نے سکن کا لفظ اس سے پہلے بھی نہیں سنا ہم تو آج تک چھری کے لئے مدید ہو لئے تھے۔
جو حضرات اس بات کے جواز کے قائل ہیں کہ عورت لقیط کو اپنے سے بالحق کر سکتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بلحق ہوجائے گا۔ ان
حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ یہ بھی والدین میں سے ہے بیدند ہب صاحب تقریب نے ابن سرت کے سے نقل کیا
ہے حالا تکہ صحیح بیرے کہ وہ بچراس عورت سے بلحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب وہ اس کو اپنانے کا دعویٰ کرے گی تو مشاہدین ولا دت میں کسی کی
گوائی چیش کر سکتی ہیں۔ برخلاف مرد کے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں ایک تیسری دائے یہ بھی ہے کہ جس عورت کا شو ہر نہیں
ہے اس سے بحق ہوجائے گانہ کہ شو ہروالی عورت کے لئے ۔ بہر حال واضح قول بہی ہے کہ جب الی عورت جس کا شو ہر موجود ہو وہ اپ
سے کسی بچہو کہتی کرنا چا ہے گی تو وہ بحق نہیں ہوگا اور شو ہر سے مرادوہ شخص ہے جس کے نکاح میں فی الحال میدعورت ہے آگر لقیطہ کا نسب کی
عورت کے لئے گوائی کے ذریعہ فاہرت ہوجائے تو اس کے شو ہر کے لئے ثابت ہوجائے گا خواہ وہ عورت اس مرد کے نکاح میں ہو یا اس

امام احمدا ورطبرانی مروایت فرماتے ہیں: ۔

" نی کریم طاق کے ارشادفر مایا کہ شیطان انسانوں کے لئے بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کے لئے بھیڑیا ہے کہ رپوژ سے جدا ہونے والی بکری کو پکڑلیتا ہے تم گھا ٹیوں سے بچوتم امت جماعت اور مسجدوں کولازم پکڑلو'۔

تاریخ ابن نجار میں وہب ّابن منبہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ساحل پر کھڑی ہوئی کپڑے وعوری تھی اوراس
کے قریب اس کالڑکا کھیل رہا تھا۔ استے میں سائل آیا اور عورت سے سوال کیا۔ عورت کے پاس ایک روٹی تھی اس میں سے ایک لقمہ تو ڈکر سائل کو وے دیا۔ تھوڑی ویربی ہوئی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچہ کوا ٹھا کر لے گیا۔ عورت بھیڑ ہے کے پیچھے میر الڑکا میر الڑکا کہتی ہوئی دوڑی۔ اس پراللہ تعالی نے ایک فرشتہ کونازل فر مایا۔ اس نے بچہ کو بھیڑ ہے کے منہ سے چھڑا کر عورت کے سامنے ڈال ویا اور کہا کہ بیاس لقمہ کے عض میں ہے جوتم نے ابھی سائل کر دیا ہے۔

امام احد نے کتاب زمد میں سالم "بن ابی البعد ہے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کدا یک عورت اپنے بچرکو لے کر کہیں ہا ہر گئی۔
راستہ میں ایک بھیٹر یا مل گیا اور اس سے بچہ کو چھین کر لے گیا۔عورت بھیٹر بے کے تعاقب میں دوڑتی چلی گئی۔راستہ میں اس کوایک سائل
ملا۔عورت نے اپنے پاس موجود ایک روٹی سائل کو وے دی۔تھوڑی دیر بعد بھیٹر یا واپس آیا اور بچہاں کے پاس چھوڑ گیا۔

حضرت عرض عبدالعزيز كے عدل كااثر:

ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے عہد خلافت میں موکیٰ ابن اعین کر مان میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں، بھیڑ یئے اور دیگر درند ہے ساتھ ساتھ چرا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ رات کے وقت ایک جھیڑیا آیا اور ایک بکری کواٹھا کر لئے گیا۔ یہ واقعہ دیکھے کہ کہ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردصالح جن کی یہ برکت تھی شاید انتقال فرما گئے۔ چنانچہ ہم نے مبح کواس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کی وفات ۲۰/ر جب ۱۰ اے میں ہوئی۔

امام احد نے کتاب الزمد میں مزید قل فر مایا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فلیفہ ہوئے توج وا ہے کہنے گئے کہ بیمردصالح کون ہے جوہم پر حاکم ہوا ہے۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تم کواس کا کیے علم ہوا؟ توج واہوں نے جواب دیا کہ جب سے وہ مردصالح فلیفہ ہوئے ہیں تن ہے ہماری بکریاں شیر اور بھیڑ ہوں کے خطرے سے محفوظ ہیں اور اب عالم یہ ہے کہ بکریاں، شیر اور بھیڑ سے ایک ساتھ ہیں گران در ندوں کے چنگل ہماری بکریوں سے دک ہیں۔

بهيريخ كاشرى تكم:

جعيرية كالكوشت كماناحرام ب- كيونكهاس كاشارذى نابيس موتاب

ضرب الامثال:

الل عرب بھیرے کو محتلف اوصاف میں بطور شل استعال کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں 'اغدو من ذنب '' ( بھڑ ہے سے زیادہ غدار)' اختلام و اجوا غدار)' اختبت منن ذنب '' ( بھڑ ہے سے زیادہ خبیث)' اجول من ذنب '' ( بھڑ ہے سے زیادہ جکرکا نے والا)' اظلام و اجوا من ذئب '' ( یعنی بھر ہے سے زیادہ جا گئے والا )' اظلام و اجوا من ذئب '' ( یعنی بھر ہے سے زیادہ جا گئے والا ) نیز اہل عرب میں ایک من ذئب '' ( یعنی بھر ہے سے زیادہ جا اہل عرب میں ایک مثل بیران کے ہے کہتے ہیں من است عبی اللذب الغنم فقد ظلم ای ظلم الغنم' ( یعنی جو من بھر یوں سے بریوں کی گلہ بائی کا کام لے وہ فلالم ہے۔ کیوکہ یظلم بیا تو کریوں پر ہوگا اس وجہ سے کہ مباوا بھیر یاان کو کھا لے یا بھیڑیوں پرظلم ہوگا بایں طور کہ اس کو اس چرکا کی تھا تھا گئے ہوں کے دونا دیے وقت کہتے ہیں رَ ما اُہ اللّٰهُ بِدَاءِ اللّٰهُ بِدَاءِ اللّٰہُ بِدَاءِ اللّٰهُ بِدَاءُ الوجعدہ کا کو بعیر ہے کی نیاری سے موت دے ) بھیر ہے کی بیاری سے مراداس کی بھوک ہے الل عرب بھیڑ ہے کی کئیت کے لئے ابوجعدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جسے کہ بہلے گذر چکا۔

اس مثل کوسب سے پہلے استعمال کرنے والاشخص اکتم بن منی تھا۔اس کے بعداس مثل کوحضرت عمرؓ نے ساریہ بن حصن کے قصہ میں استعمال فر مایا تھا۔

حضرت عمر بناشحة كي كرامت كاوا تعه

ال كاواقعد يول بكر الكمر تبدحفرت عمر بن الله مجد نبوى بل جمد كا خطبه يره دب عظي كدوفعة آپ كى زبان مبارك سے سالفاظ فكلے "ياساريه بن حصن الحبل الحبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم "يغنى اسسارية بها أكى آر لياو، جو بھيڑ سے سے كاريائى كى توقع ركھ وہ ظالم بے"۔

خطبہ کے درمیان ٹیں اچا تک آپ کی زبان مہارک سے بیالفاظ س کرنوگوں نے ایک دوسرے کوم ٹرکرد یکھا محرکسی کی ہجھ ٹیں اس کا مطلب ندآیا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر من اللہ ہے؟ حضرت عمر نے ماکہ کہ بھی ہی کیا تمام لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وفت میرے دل میں فورانیہ بات آئی کہ مشرکیوں نے ہمارے مسلم بھائیوں کو حکست دیدی اور ان کے شانوں پرسوار ہو گئے مسلمان ایک پہاڑ سے گزرر ہے ہیں۔ اگروہ اس پہاڑ سے آڑ لے کرمشرکیوں سے قبال کریں تو کا میاب ہوں گے اور اگر پہاڑ سے آئے بڑھ گئے قبلاک ہوجا کیں گے۔ لہذا میری زبان سے دورانِ خطبہ بے ساختہ بیالفاظ مکل گئے۔

اس واقعہ کے ایک ماہ بعدمسلمانوں کے باس ایک قاصد فنح کی خوشخری لے کرمدینہ منورہ پہنچا۔اس نے بیان کیا کہ فلاں وقت اور

فلال دن جب ہم ایک پہاڑ سے گزرر ہے تھے تو ہم نے ایک آوازی جو معزت عمر ہن تھ کی آواز کے مشابھی اوراس کے وہی الفاظ تھے جواو پر گزرے جن کو معزت عمر شنے دورانِ خطبہ بے ساختہ اوا کئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان الفاظ کوس کران پر حملہ کیا اور ہم کو فتح حاصل ہوئی ۔ ا

علامہ دمیری کھتے ہیں کہ بیروایت تہذیب الاساء طبقات ابن سعداور اسدالغابہ میں بھی موجود ہے۔ ساریہ کا پورانام ساریہ بن ذینم بن عمرو بن عبدالله بن جاہر ہے۔

اسی مثل کے ہم معنی شاعر کاریشعر بھی ہے۔

فكيف اذا الرعاة لهاذئاب

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها

'' بحرایوں سے چروا ہے بھیڑیوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔لیکن اگر چروا ہے بی بھیڑیئے بن جا کیں تو حفاظت کیے مکن ہے؟''۔
امام بچیٰ بن معاذ رازی بڑتنے اپنے زمانے کے علماء دین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے اصحاب علم تمہارے محلات قصریہ تمہارے کھر کسرویہ تمہارے مواری قارونیہ تمہارے والوتیہ تمہارے خروف (برتن) فرعونیہ تمہاری سواری قارونیہ تمہارے مواکد (دسترخوان) جاہلیہ اور تمہارے فراجب شیطانیہ تواب بتاؤ کہ تمہاری کیا چیز محمد بیہے؟

#### بھیر ہے کے طبی خواص:

اگر بھیڑے کا سراس برخ میں جہاں بوتر رہتے ہوں لٹکا دیا جائے تو دہاں بلی یا دیگر کوئی موذی جانو رہیں آ سکا۔اگر بھیڑے کا داہنا پنج نیز ہے کے سرے پرلٹکا دیا جائے تو جس فض کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہوگا کوئی تخالف جوم اس تک نہیں بڑج سکا۔اگر کوئی فخص اس کی آ تکھائے جم پرلٹکا لے تو اس کو درندوں کا خوف نہیں ہوگا اوراگر اس کے خصیہ کو چرکر اس میں نمک اور صحر (پہاڑی بودید) بھرکر ایک مفید ہے اور ذات مفید ہے اور ذات الجب میں اس کا استعمال کرم پائی اور شہد کے ہمراہ کیا جائے گا جھیڑے کا البحب میں اس کا استعمال کرم پائی اور شہد کے ہمراہ کیا جائے ۔اگر بھیڑے کا خون رونن اخروٹ میں ملاکر بہرے کے کان میں ڈالا جائے تو بہرہ پن ختم ہوجا تا ہے۔ بھیر سے کے وہ ماخ کو عرق سنداب اور شہد میں اگر بدن کی مالش کر بہرے کے کان میں ڈالا جائے تو بہرہ پن ختم ہوجا تا ہے۔ بھیر سے کے دہ ماخ کو عمل وانت، اورآ کھ مالکر بدن کی مالش کرنے ہے میردی سے پیدا ہونے والی جملہ ظاہری اور باطنی بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں۔ بھیڑ سے کی کھال وانت، اورآ کھ اگرکوئی فخص اپنے یاس رکھ لیقو وہ سب کی نگا ہوں میں مجوب اور دعمن پرغالب رہے گا۔

بھٹر ہے کا گردہ در دگردہ کے لئے نافع ہے۔ اگر بھٹر ہے کاعضو تناسل تو ہے پر بھون کرمعمولی سا کھالیا جائے تو قوت باہ میں بیجان پدا ہوجا تا ہے اوراگراس کا پیتہ پانی میں ملاکر بوقت جماع عضو مخصوص پر الیا جائے تو عورت اس سے شدید مجبت کرنے لگتی ہے۔ اگر بھٹر ہے کی دم بیلوں کی چراگاہ میں لاکا دی جاگاہ میں داخل نہیں ہوسکتے ۔ خواہ شدت بھوک سے وہ بے قراری کیوں نہ ہوں اوراگر بھٹر ہے کی دم کی دھونی کے جگہ پر دے دی جائے تو اس جگہ چوہے نہیں آئیں گے اور بعض کے قول کے مطابق تمام چوہے دھونی دینے کی دم کی دھونی دینے کی دم کا تار بھٹر ہے کی کھال پر بیٹھے گا وہ قولنج کی بیاری سے محفوظ رہے گا۔ اگر بھٹر ہے کی دم کا بیاکس بند ہوجائے گی اگل بند ہوجائے گا۔ اگر ڈھول بنانے اور بیچنے والے کی دکان میں بھٹر ہے کی کھال کی دھونی دے دی جائی تھا م جھٹر ہے کی کھال کی دھونی دے دی جائی تو وہ آلد (باجہ) بالکل بند ہوجائے گا۔ اگر ڈھول بنانے اور بیچنے والے کی دکان میں بھٹر ہے کی کھال کی دھونی دے دی جائی تو تھا م ڈھول بھٹ جائیں گے۔

ا یون معرت عرای خلافت کے زمانے میں جیجی گئی تھی۔

بھیڑیوں کی چربی داالتعلب میں مفید ہے۔ بھیڑ ہے کا پا استر خابطن (پیش) میں پینے سے فائدہ دیتا ہے۔ اگر بھیڑ ہے کا پا عضو تناسل پرل کرعورت سے صحبت کی جائے تو بے پناہ اسماک ہوتا ہے۔ چنا نچہ جب تک چاہے جماع کرسکتا ہے۔ اگر بھیڑ ہے اور اگر گدھ کا پار وغن ڈین (پھیلی کے تیل) میں طاکر طلاء بنالیا جائے تو اس کے استعال سے قوت یاہ میں ذیر دست اضافہ ہوجا تا ہا اور اگر بھیڑ ہے کا بارو فن گلاب میں طاکرا پی بھنووں میں نگا کر کسی عورت کے پاس جائے تو وہ عورت اس سے محبت کرنے گئے گی۔ بھیڑ ہے کی معیش میں جو ہڈی پائی جاتی جان میں سے ایک ہڈی لے کراگر در دہوتے ہوئے دانت یا داڑھی کوکر بدا جائے تو در دبند ہوجا تا ہے (بے ملاح انٹرائی ڈودا ٹر ہے)۔

تھیم جالینوں کا قول ہے کہ در دسر کا پر اٹا مریش بھیڑ ہے کے پتا کوروغن بنف پی ال کرکے تاک بیں پڑھالے واس کا در دخواہ کتنا پوشم ہوجائے گا اورا گرائی کھول کو بچہ کی تاک بیں ٹیکا دیا جائے تو وہ بچہ تمام عمر مرکی ہے تحفوظ رہے گا اورا گر بھیڑ ہے کا پید اور شہد ہم وزن لے کرآ تکھیں لگایا جائے تو آ تکھ کے دھند لے پن اور ضعف بھر کو چیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن شرط بیہ کہ پتا کے ساتھ ملائ جانے والے شہد کو حرارت نہینی ہو ( یعنی شہد گرم کیا ہوانہ ہو ) اگر کسی عورت کا نام لے کر بھیڑ ہے کی دم میں گر ولگا دی جائے تو جب مک وہ گرہ نہ کھلے گی کوئی مرداس عورت پر قابونیس پاسکا۔ اگر بھیڑ ہے کہ پتا کوشہد میں ملاکر ذکر کی مائش کی جائے اور پھر عورت سے مجامعت کی جائے تو وہ عورت اس تھی سے اور پھر عورت سے مجامعت کی جائے تو وہ عورت اس تھی ہے میں ملاکر ذکر کی مائش کی جائے اور پھر عورت سے مجامعت کی جائے تو وہ عورت اس تھی سے شدید عبت کرنے گئی۔ بھیڑ ہے کا خون زخموں کو لیکا دیتا ہے۔

بھیڑ یوں کوجمع کرنے کاطلسم:

بھیڑیئے کی ایک تصویر (مجسمہ) تا نے کی بنالی جائے اور مدخیال رکھا جائے کہ بیتصویر (مجسمہ) اندرسے خالی لیعنی کھوکھلا ہو۔ پھر اس تصویر میں بھیڑیئے کا ذکر رکھ کرسیٹی بجائے جائے۔ چنانچہ جنگل میں جس کسی بھیڑیئے کی کان میں اس میٹی کی آ واز پہنچے کی وہ بھیڑیا وہاں آ جائے گا۔

بھیر یوں کو بھانے کاطلسم:

اورا گراس تصویر (مورثی) میں بھیڑ ہے کی بینٹن رکھ کرای تصویر کوئی جگہ دفن کردیں تو پھراس جگہ بھیڑ ہے نہیں آسکتے۔ خواب میں بھیٹر یوں کی تعبیر:

بھیڑ ہے کوخواب میں دیکنا کذب،عداوت اور حیلہ کی دلیل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھیڑ ہے کی خواب میں تعبیرا نہائی ظالم چور ہے واسطہ پڑتا ہے اور بھیڑ بول کے بچول کی تعبیر چور کی اولا دے دیے ہیں۔ لہذا جو خض خواب میں بھیڑ ہے کا بچد کے قواس سے مراد سے کہ دہ خض کی پڑے ہوئے کہ دہ خض کی پڑے ہوئے کہ دہ خض کی پڑے ہوئے کر دیا ہو ہوائے جو انسان سے مانوس ہوجانے والا ہوتو اس سے ایسا چور مراد ہے جو تو ہر نے والا ہے۔ اگر کوئی خض خواب میں بھیڑ ہے کو دیکھے تو کو یا وہ کسی انسان پر بہتان لگائے گا اور تھی مجن مری ہوگا۔ یہ تجبیر حضرت یوسف ملائلا کے قصہ کی روشن میں ہے۔ اگر کوئی مخض خواب میں کے اور بھیڑ ہے کو ایک ساتھ دیکھے تو اس سے نفاق ، فریب اور دھوکہ مراد ہے۔

# الذيخ

( بجو ) المذيخ: بمسرالذال ال كامونث ذينعة أورجع ذيوخ ، أذياخ أورذ يخة آتى بير\_

#### عديث من بحوكا تذكره:

امام بخاری نے مناقب انبیاء میں حضرت ابوہر ریٹہ سے بیصدیث قل کی ہے:۔

" نی کریم ملاق نے فر مایا کہ قیامت کے ون حضرت ابراہیم علیا کی اپنے باپ آ ذر سے ملاقات اس حال میں ہوگی کہ آ ذرکا چیرہ غبار آلود ہوگا۔ آپ اپنے والد سے کہیں گے کہ کیا بیل تم کوئیں کہتا تھا کہ میرے خلاف نہ چلو (اور میرا کہنا مانو) آ ذرکہیں سے کہ آ ج میں تیرا کہتا نہیں مانوں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلو ق والسلام اپنے رب سے عرض کریں گے کہ اے میر رے دب قوے وعدہ فر مایا تھا کہ قیامت کے دن قو مجھ کورسوائیں کرے گا۔ آج سے بروھ کراور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ دوز خ میں جائے۔ اللہ تعالی فر مائیں کے کہ میں نے کا فرین پر جنت حرام کردگی ہوگی کہ میرا باپ دوز خ میں جائے۔ اللہ تعالی فر مائیں کے کہ میں نے کا فرین پر جنت حرام کردگی ہوگی کہ میرا باپ دوز خ میں جائے۔ اللہ تعالی فر مائیں کے کہ میں ہے تو معلوم ہوگا کہ خون آلود بچو پڑا ہوا ہے۔ اس کی ٹائیس پکڑ کراس کو دوز خ میں ڈال دیا جائے گا"۔

نسائی"، براز اور جا کم "ف مسدرک می حضرت ابوسعید خدری کی بیروایت فال کی ہے کہ:۔

نی کریم ملٹی کیا نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک فخص اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گاتا کہ اس کو جنت میں واخل کردے۔اسخ میں ایک آواز آئے گی کہ جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر جنت حرام کردی ہے۔وہ فخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے میرے دب! بید میرا باپ ہے۔اس پر اللہ تعالیٰ اس کے مشرک باپ کوایک بد بیئت اور بری صورت میں جس سے کہ بد بوآتی ہوگی تبدیل کردے گا۔اس کی بیرحالت و کھے کروہ جنتی اس کوچھوڑ کرچلا جائے گا'۔

راوی فدگورہ بالا عدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آنخضور ملٹھ کیا نے اس سے زیادہ کی نہیں فرمایا۔ تاہم محابہ کرام اس جنتی سے حصرت ابراہیم علاقت ہیں۔ حاکم نے اس حدیث کوامام بخاری اورامام سلم کی شرح برجیح قرار دیا ہے۔ حاکم نے حماو بن سلمہ سے ،انہوں نے ایوب سے ابوب نے ابن سیرین سے اورانہوں نے حصرت ابو ہریرہ سے دوایت کی ہے کہ:

دنی کریم ساتید نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ سے ملے گا اور پو جھے گا کہ ابا جان آپ کا کیما بیٹا تھا (لیعن فرمانبرواری یا نافرمان) باپ ہے گا کہ تو میرا بہت اچھا بیٹا تھا اس پر بیٹا کے گا کہ کیا آج آپ میرا کہتا مائیں گے؟ باپ کے گا ضرور مانوں گا۔ اس پرلا کا کے گا کہ اچھا آپ میرا از ارتھام لیس۔ چنانچہ باپ اس کا از ارتھام لے گا اورلاکا اس کو لے کر بارگا و خداوندی بیش پنچ گا۔ اس وقت اللہ تعالی کے صور بیس لوگوں کی بیشی ہور ہی ہوگی۔ اللہ تعالی اس لڑکے سے فرمائے گا کہ اے میرے اللہ تعالی اس کرے تابید باپ کو بھی ساتھ لے جا دک ؟ کیونکہ تو نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن جھے رسوانیس میں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے باپ کو بچوکی صورت بیس کرے کا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے باپ کو بچوکی صورت بیس کے کرے دوز نے ہیں ڈلوادے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا ہی تیرا باپ ہے؟ وہ کے گا تیری عزت کی تم یہ میرا باپ ہیں ہے'۔

ندكوره بالاحديث كوبحى مسلم كى شرط بريج كباحميا ب-

قیامت کے دن آ زرکو بچو کی صورت میں مسخ کرنے کی حکمت این الا جیرنے بدیبان کی ہے کہ بچوسب سے احتی جانور ہے۔ اسکی

جمافت کا جوت ہے ہے کہ جس کام میں بیداری اوراحتیاط کا مظاہرہ ہوتا چاہیے اس میں بیغفلت سے کام لیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا تھا کہ میں ( کفتار ) بجو کی ما نندنہیں ہوں۔ چونکہ بجو ہلکی می آ ہٹ من کرا پنے علی سے باہرنگل آتا ہے اور شکار ہوجاتا ہے۔ لیعنی بہت آسانی سے شکار ہوجاتا ہے اور چونکہ آذر نے بھی ایسے فیف کوجود نیا بین اس کا سب سے زیادہ شخصی تھا بعنی دنیا میں حضرت ابراہیم "کی نصیحت کو محکورا کر اور اپنے سب سے بڑے وہ من شیطان کے شکار ہوگئے۔ لہٰذا وہ جمافت میں گفتار ( بجو ) کے مشابہ ہوگئے۔ شکاری لوگ جب بجو کے شکار کا قصد کرتے ہیں تو اس کے بل میں پھروغیرہ بھینک و سے ہیں، وہ یہ بچو کرکہ کوئی شکار ہے اس کو کھرنے کے لئے باہرنگل آتا ہے اور بجائے شکار کرنے کے فود شکار ہوجاتا ہے۔

اس کے علاوہ شکاری جب اس کا شکار کرنا جا ہے ہیں تو اس کے بل پر کھڑے ہو کریدالفاظ کہتے ہیں:۔

اطسوقی ام طویق خامری ام عامر ابشری بجراد عطلی و شاذه زلی \_بالفاظمتواتر کیتےرہے ہیں یہال تک کرشکاری اس کے بل می ہاتھ وال کراورری ہے اس کے ہاتھ یاؤں با ندھ کراس کو ہا ہر مینے لیتے ہیں۔

بالفرض اگر آزرکو کتے یا خزیر کی شکل میں سنخ کردیا جاتا تو یہ بدصور تی کا سبب بن کر حضرت ابراہیم مطلقا کی سبک کا سبب بن جاتا۔ لہٰڈ االلہ تعالیٰ اینے خلیل کے اکرام کی خاطر آپ کے والد کوایک متوسط درجہ کے درندہ کی شکل میں سنخ کرد ہے گا۔واللہ اعلم بالصواب۔

# بإثبالراء

## الراحلة

(سواری)اور بو جدالا دنے کے لائق اون )السو احلة: بقول جو ہری را حلہ وہ اونٹی ہے جوسٹر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہواور یکی معنی رحول کے بھی آتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ راصلة سواری کا اونٹ ہے چاہیز ہو یا مادہ دا حلہ کے آخر ہیں جو 'شت' ہے وہ مبالفہ کے لئے ہے۔ چیسے و اہیدہ اونٹ یا اونٹی کو راحلة اس وجہ ہے ہیں کہ اس پر رحل یعنی پالان با عماجا تا ہے۔ لہذا یہ فاعلہ جمعنی مفعول ہے جیسا کرتم کی اس آیت میں 'فہو فی عید شنید و 'اصیقہ 'اس میں راضیہ جمعنی مرضیہ ہے۔ اس کے علاوہ کلام پاک میں اور بھی گئی جگہ فاعلہ جمعنی مفعول آیا ہے۔ شلا 'کہ فیہ و فی عید شنید و الله یا لا من رجم 'ایس عاصم جمعنی معموم اور ماء وافق میں وافق جمعنی موق فوق مسلول آیا ہے۔ شلا 'کہ معنی مفعول آیا ہے۔ شلا 'کہ معنی مفعول آیا ہے۔ شلا 'کہ معنی مفعول آیا ہے۔ شلا 'کہ منی مفعول کا صیفہ فاعل کے معنی میں بکٹر سے استعال ہوا ہے۔ مثلاً جہ جا ہا مشعور کا مید فاعل کے معنی میں بکٹر سے استعال ہوا ہے۔ مثلاً جہ جا ہا مدعور کا مید فاعل کے معنی ہیں بکٹر سے استعال ہوا ہے۔ مثلاً جہ جا ہا مدعور کی اس تعنی جہا کہ بات ہے۔ چنا نجہ کی عرب شاعر کا قول ہے کہ:۔

دواحلف سبت ونسحن ثلاثة نسجنبه المساء في كل مودد نسجنبه واحلف المساء في كل مودد المداء في كل مودد المداء في كل مودد المداء في كل مودد المداء في المداء في المداء في المداء المداء في المداء الم

حديث بس راطه كاتذكره:

بہتی نے اپن کتاب شعب الایمان کے پچیوی باب میں روایت کی ہے کہ:۔

" " نی کریم ملائی ایم ایک می می این سواری سے اثر کر چیمیل پیدل چلاتو کو یااس نے ایک علام آزاد کیا"۔ بخاری اور مسلم نے زہری کی ایک حدیث تقل کی ہے جس کوسالم ،حضرت عبداللہ ابن عمر بنا تھے سے روایت کرتے ہیں کہ:۔ " نبی کریم ملائی کے نے فربایا کہ لوگ ان سواونٹوں کی مانند ہیں جن میں کوئی راصلہ نہ ہو"۔

امام نودی رہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کامل الا وصاف لوگ جن کے جملہ اقوال وافعال پہندیدہ ہوں اور داحلۃ ہی کی طرح انسانوں ہیں کمیاب ہیں۔ بعض علماء کے زدیک داحلۃ سے مرادوہ اونٹ ہے جو کامل الا وصاف، خوبصورت اور ہاری داری اور سفر کے لئے مضبوط ہو۔
علامہ حافظ ابوالعباس قرطبی جواسینے زمانے کی شیخ المفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ میری رائے اس حدیث شریف کی تمثیل راحلہ کے مناسب حال وہ خض معلوم ہوتا ہے جو کریم اور تی ہواور دوسر بے لوگوں کی ضروریات کا متحمل ہواور اس کے اخراجات مثلاً اوائیگی وین اور فع تکالیف کا ہارا سینے اوپر لے لیکن ایسے ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں بلکہ میری زدیک ایسے لوگوں کا وجود دی مفتو د ہے۔ اور فع تکالیف کا ہارا سینے اوپر لے لیکن ایسے ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں بلکہ میریز دیک ایسے لوگوں کا وجود دی مفتو د ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قرطبی کی تاویل احسن ہے۔ (والتداعلم بالصواب)

# الرأل

الموال: شتر مرغ کے بچہ کو کہتے ہیں۔اس کامونث رالة اور جمع ربال وركلان مستعمل ہے۔مزيد تفصيل لفظ نعام كے تحت باب النون. ميں انشاء الندآئے والى ہے۔

# الراعي

( قمری اور کیور کا بچہ) الراعی :قمری اور کیور کے باہم ملاپ سے پیدا ہونے والا جانورجس کی عجیب شکل ہوتی ہے اور عربھی اس کی

طویل ہوتی ہے۔جیسا کہ قزوین نے بیان کیا ہے۔ جاحظہ کہتے ہیں کہ بیجانور کبور اور قمری سے زیادہ جسامت والا اور زیادہ بیچ دیے والا ہوتا ہے اور اس کی آ واز کبور اور قمری سے جدا اور عمرہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے اور لوگوں کو اس کے شکار کا شوق ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کورا کی کے بجائے زا کی لکھا ہے جو کہ غلط ہے۔

# الربلي

المسر بسی: بروزن فعلی اس بکری کو کہتے ہیں جو بچہ جن کرفارغ ہوئی ہو۔اگر اس کا بچہر جائے تب بھی وہ ربی بی کہلاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بچہ جننے کے بیس یوم بعد تک بکری ربی کہلاتی ہے اور بعض کا خیال ہے کہ بچہ جننے کے بعد دو ماہ تک ربی کہلاتی ہے۔ ابو زید نے لفظ ربی کو بکری کے لئے خاص کیا ہے اور بعض نے اس لفظ کو بھیڑ ہے کے لئے خاص کیا ہے۔

بعض کاخیال ہے کہ بکری کے لئے رقی اور بھیڑ کے لئے زغوث آتا ہے۔ ربی کی جمع رباب آتی ہے۔ علامہ دمیری مثلثہ فرماتے کے خیال سے مناسب میں کلی کی جمعیتر آن میں معین

ہیں کہ فعال کے وزن پر پندرہ کلموں کی جمع آتی ہے اور وہ یہ ہیں:۔

# الرَّبَاح

المسوبات : راءاور باء پرفتی ، بلی کے مشابرا یک جانور ہے جس سے ایک شم کی خوشبوا خذکی جاتی ہے یہی تعریف درست ہے۔امام جو ہریؒ نے الملی خطوط میں بیتعریف کی ہے کہ رباح وہ جانور ہے جس سے کا فور حاصل کیا جاتا ہے۔اس تعریف میں جو ہریؒ نے غلطی کی ہے۔ کیونکہ کا نور المیک کا نور کے مشابہ خوشبوکا نام ہے۔اس غلطی کی وجہ غالبًا بیہوئی ہوگی کہ جو ہری نے جب سنا کہ جیوان سے خوشبوا غذکی جاتی ہے تو موصوف کا ذہن کا فور کی طرف نشقل ہوگیا ہوگا۔

علامه ابن قطاع کی نظر جب امام جو ہرگ کے بیان کردہ غلط مغہوم پر پڑی تو موصوف نے درست کرتے ہوئے کہا کہ رہاج ایک شہر
کا نام ہے جہاں کا فور تیار کیا جاتا ہے حالا تکہ یہ بھی خیال خام ہے۔ کیونکہ کا فور تواس کوندکو کہتے ہیں جولکڑی کے اندرخشک ہوجائے اوراس
لکڑی کو ترکت دینے سے خارج ہوجاتا ہے۔ برخلاف رہاح کے وہ اس خوشہو کا نام ہے جوجیوان سے اخذ کی جاتی ہے۔ ابن رشیق شاعر
نے اپنے مندرجہ ذیل شعر میں کتنی عمدہ بات کہی ہے۔

فكرت ليلة وصلها في صدها فجرت بقايا أدمعي كالعندم

''رات کووه آشیال نشین ہوئی اور جب آشیانہ میں بیٹھ گئ تو میرے آنسوؤں کا باتی حصہ جورہ گیا تھاوہ بھی بہہ پڑا''۔

فطفقت امسے مقلتی فی نحوها اذعادة الگافور امساک الدم "مسایی آئکموں کو طنے لگااور چونکہ کا فور کی خاصیت خون کورو کنا ہے ایسے ہی میں اپنے آٹسوؤں کورو کئے کی کوشش کرنے لگا"۔ الرباح

(نربندر)الوباح: (راء پرضمه باءموحده پرتشدید) تفصیل عنقریب آئے گی۔ بدیز دلی میں ضرب المثل ہے۔اہل عرب کہتے ہیں کے کہ فلال بندر سے زیادہ برول ہے۔

# ٱلرُّبحُ

(راء پرضمداورب برفته) اوخی یا گائے کا بچہ جواتی مال سے جدا ہوجائے۔

# الربية

(حشرات الارض کی شم) المربید (راء پرضمه) این سیده فرماتے ہیں کہ چو ہے اور گرکٹ کے درمیان کا ایک جانور ہے اور ابعض نے کہا ہے کہ بیچ و ہے کا دوسرانام ہے۔

# ٱلرُّتُوتُ

(نرفنزیر)الرتوت:رت کی جمع ہاوررت کے معنی رئیس،مرداراور فنزیر کے آتے ہیں۔کہاجا تا ہے فولاء دیسوت البلاد کہ یہ شہر کے رئیس ہیں۔ محکم کہتے ہیں کہ رت ایک جانور کا نام ہے جو نفکی کے فنزیر کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض علاء نے کہا ہے کہ فز فزیر کا دومرا نام ہے۔اس کا مفصل بیان باب الخام مجمد ہیں گزر چکا ہے۔

## الرثيلا

(زہریلا جانور)الے ویکلا (راپر ضمداور ٹائمنور) زہر ملے جانور کانام ہے۔ تفصیلی بیان باب الصید کے ترمین آئی کا۔ جاحظ کہتے ہیں ریٹھا کڑی کی ایک تیم ہے اس کا دوسرا نام عقرب انویات بھی ہے۔ کیونکہ بیسا نیوں کو مار ڈالٹا ہے۔ ابوعم مویٰ قرطبی اسرائیل کہتے ہیں کے دیلا کا اطلاق حیوان کی فیرانواع پر ہوتا ہے۔ بعض نے چینوع شار کی ہیں اور بعض نے آٹھ ، تمام بی کڑی کے اقسام ہیں۔ من طب و حکمت میں ماہر بعض تحکیموں کا قول ہے کہ ان اقسام میں سے سب سے زیادہ خطرناک مصری کڑی ہے اور رہی وہ کڑیاں جو کمروں میں پائی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک تیم روئیں دار ہوتی ہے۔ ایل معراس کو ابوصوفہ کے نام سے جا در ان کی بقیدا قسام میر و زار جگہوں میں پائی جاتی ہوتی ہے۔ می میں سے ایک تیم روئیس دار ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ میں طرح مجھوک ڈسنے دار ہوتی ہے۔ انٹا واللہ اس کا کھل بیان باب الصید میں آئے گا۔

ر میلا کے طبی خواص:

اس کے بھیچہ کوم ج کے ساتھ ملا کراستعال کرنے سے ذہر ملے اٹر اے ختم ہوجاتے ہیں۔

خواب میں تعبیر:

اس کی تعبیر فتند پر دراوراذیت پہنچانے والی عورت سے دی جاتی ہے۔ نیز بھی وشن بھی مراد ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

# ٱلرَّحُلُ

الوعل : بعير ع كمونث بجدكوكها جاتا ہے۔اس كى جمع رضال آتى ہے۔

# الرخ

بہر حال جب ہم فارغ ہو گئے اور چلنے کا قصد کیا اور کشتی ہیں سوار ہو گئے تو اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ رخ یا دل کی طرح اڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے اس حال ہیں کہ اس کے پنجوں ہیں ہڑا بھاری پھر تھا جو جسامت ہیں کشتی ہے بھی ہڑا تھا۔ جب وہ کشتی کے بالقائل آیا تو جلدی ہے پھرا ہیں گڑا ہے بھوڑ دیا۔ خدا کی قدرت کہ ہماری کشتی آ کے لکل گئا اور پھر سمندر ہیں گر گیا۔ جن تعالیٰ نے صرف اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو اس کے شرسے محفوظ رکھا ور نہ تو اس نے بدلہ لینے ہیں کی نہیں کی۔ زخ شطرنج کے ایک مہرے کا بھی نام ہے اس کی جمع رضا خوا در خوا در شاعر نے کیا ہی عمدہ شعر کے ہیں۔

وفتية زهسر الاداب بينهم

''اور پھولو جوان جن کے طور طریق اس پورے علاقے میں سب سے استھے تھے اور وہ تر وتا زہ بلکہ شاداب پھولوں کی کلیوں سے بھی زیادہ تنے''۔

داحوالی السواح مشی الوخ وانصوفوا والراح یمشی بھم مشی البراذین "وہ شراب خانہ کی طرف چلے اور شطرنج کے کھیل کی طرف بڑھے اور جب وہاں سے دا پس ہوئے تو ان کی جال الی تھی جیسا کہ شطرنج کے مہرول کی''۔

ويبسخسل بسالتسحية والمسلام

بستفسسى من اجؤدف بنفسى

· ' میں اس پراپنی جان قربان کروں اوروہ سلام دعا میں بھی بخل کرو''۔

كمون الموت فيي حد الحسام

وحتمفسي كسامن فسي مقلتيسه

"میری موت اس کی آنکھوں میں اس طرح چھپی ہوئی ہے جیسا کہ تلوار کی دھار میں موت پوشیدہ ہوتی ہے"۔

خواب ميں رخ كى تعبير:

رخ کی خواب میں تعبیر عجیب وغریب خبر واطلاق ہے بھی دی جاتی ہے۔اور دور دراز کے سفر کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے بھی بے بودہ اور لا یعنی کلام کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے اور عنقا کی بھی بھی تعبیر ہوتی ہے۔عنقا کے بارے میں مفصل بیان ہاب العین میں آئے گا۔ گا۔

## الرخمة

السوخمة (بالتحريك) كده كے مثابه ايك پرنده ب،اس كى كنيت ام بحر ان،ام رساله،ام عجيبه،ام تيس اورام كبير ب،انوق كے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس كى بختى رخم آتى ہے تاءاس كے اندر جنس كے لئے ہے۔ اشٹی شاعر نے اس كوا پے شعر میں استعال كيا ہے۔ بارخسماء قساظ عملى مسطلوب يسعسجل كف الدخوارى المسطيب

"ا \_ رشماء جانور مطلوب كوجلد لي كرآ اوربيكام بعجلت جوجبيها كه برندے كے پنج جلدا چك ليتے بيل" ـ

علامہ دمیری فرماتے ہیں کے مطلوب سے مراد پہاڑ ہے اور مطیب سے مراد استنجا ہے۔ یہ پرندہ احتیاط کے باوجود حماقت میں ضرب المثل ہے۔ کمیت شاعر کہتا ہے۔۔۔

وذاتسى اسمين والالوان شتى تحممق وهسى كيسة الحويل

"اوروه دویامون والارتک برنگا پرنده ہے باوجود جات وچو بند ہونے کے احتی مانا جاتا ہے"۔

اما صعبی کے سامنے جب روافض کا تذکرہ بوتا تو فرماتے اگر بددواب یعنی چو پائے میں سے ہوتے تو بدروافض کد ھے ہوتے اور
اگر پر ندے میں سے ہوتے تو رخم یعنی مردارخور ہوتے ۔ اس پر ندہ کی خاص عادت ہے کہ پہاڑوں میں ایک جگہ کا استخاب کرتا ہے جہاں پر
کسی کا گزرنہ ہوسکتا ہو۔ نیز ایک جگہ تلاش کرتا ہے جو پھر ملی ہواور ہارش کافی ہوتی ہو۔ اس وجہ سے اہل عرب اس کو مثال میں بیان کرتے
جی کہ اعداد مین بیض الانوق (فلال چیزرخمۃ کے انڈوں سے ٹایاب ہے) اس کی مادہ سوائے اپنے شوہر (زرخمہ) کے اپنے او پر کسی کو
قدرت نہیں دیتی اور ایک اعدادیتی ہے اور دخماء کا شارشری و کمین پر عدوں میں ہوتا ہے اور بیہ تین جیں (۱) الو، (۲) کوا (۳) رخمہ یعنی

مگزھے۔

شرى تقلم

اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ میر دار کھاتا ہے۔ جناب نی کریم ملائیلی نے اس کے کھانے سے منع فر مایا۔ بیہ فی نے حضرت عکر مڈے روایت نقل کی ہے کہ دسول اکرم نے (رخمہ) گدھ کے کھانے سے منع فر مایا ہے۔

علامة قرطبی نے آیت شریفہ کاللّذین آ ذَو مُوسلی (کمثل ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت موکی کواذیت دی) کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موکی کاللہ نفائے اپنے فرمایا کہ حضرت موکی علینا نے اپنے عمرادیہ ہے کہ بنی اسرائیل نے آپ پرالزام نگایا تھا کہ العیاذ باللہ حضرت موکی علینا نے اپنے بھائی ہارون علینا کولل کردیا ہے اور ملائکہ میں آپ کی موت کا چرچا تھا لیکن سوائے (رخمہ) گدھ کے کسی کو آپ کی قبر کاعلم نہیں تھا اسی وجہ سے اللہ تعالی کے برائی میں است میں کہ بیجا نورا پی آواز میں سبحان رہی الاعلی کہتا ہے۔ ضرب الامثال

سیتماقت میں ضرب المثل ہے۔ کہاجا تا ہے کہ فلاں آ دی گدھ سے بھی زیادہ پیوتو ف ہے۔ تمام پر ندوں میں اس کوجما قت کے لئے فاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیار ذل الطبع رہے۔ نجاست کو پند کرتا ہے اور نجاست ہی کو استعال کرتا ہے۔ نیز اہلِ عرب کی کہاوت ہے کہ انسطق یار خم فانک من طیر ا اللّه (اے گدھ تو بھی بول کیونکہ تو اللّه کا جا تو رہ کہ اس کہاوت کی اصل ہے ہے کہ جنگ میں جب پر ند چر ندا پی آ واز نکا لئے ہیں تو یہ بھی ان کو دیکھ کر بولنا شروع کر ویتا ہے۔ پر ندے از راہ سنحراس سے کہتے ہیں کہ تو خاموش کیوں رہے ، تو بھی بول اس لئے کہتو بھی اللّه کی تلوق ہے۔ یہ مثال دراصل اس آ دمی کے تن میں کہی جاتی ہے جو کس سے تعلق ندر کھے۔ نہ دوسرے کی طرف متوجہ ہواور نہ کس سے کلام کرے۔ جیسے اردو میں ایسے تھی کے لئے بولا جا تا ہے کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کی گائے ہے۔ طبی خواص

کیڑے کوڑوں کو ختم کرنے کے لئے اس کے پروں کی دھونی ویٹا بہت مفید ہے۔ برص زوہ مریض کواس کی بیٹ سرکہ میں طاکر ہوا نہ اور برس کے نشانات میں سلنے سے مرض ختم ہوجاتا ہے۔ اس کی بیٹی کو مجمون کر سکھایا جائے اور باریک پینے کے بعد کسی چیز میں طاکر دیوا نہ اور یا آدی کو متواتر تین روز تک کھلائی جائے تو اس کا جنون ختم ہوجائے گا۔ اور اس کے سرکو تعویذ کے مثل اس عورت کے گلے میں لئکا دیا جائے جس کو نیچ کی ولا دت میں دشواری پیش آرئی ہوتو بچہ یا سانی اور جلدی پیدا ہوجائے گا۔ رخم کی آئتوں پر جوزرورنگ کی جھلی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس کو سکھانے کے بعد باریک چیل کام دے گا۔ درو مرکسکون کے لئے اس کے سرکی بڈی کو سرمیں لئکا نا مفید ہے۔
میرے سکون کے لئے اس کے سرکی ہڈی کو سرمیں لئکا نا مفید ہے۔

رخمہ کی خواب میں تعبیر بے وتوف واحق انسان سے دی جاتی ہے۔ اگر کمی شخص نے رخمہ کوخواب میں پکڑتے ہوئے دیکھا تو صاحب خواب ایک جنگ میں شریک ہوگا جس میں کثر سے سے خون ریزی ہوگی اور بھی شدید مرض لاحق ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نصار کی گئتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے بہت سارے رُخمہ کو خواب نصار کی گئتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے بہت سارے رُخمہ کو دو یکھا تو اس سے مراد لشکر ہے اور ارطا میدورس نے کہا ہے کہ رُخمہ کو خواب میں ویکھنا اس آدی کے لئے اچھا ہے جوشہر سے باہر کام کرتا ہے اس لئے کہ دخمہ (گدھ) شہر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ شہر کے باہر دہتا ہے اور رُخمہ کو خواب میں دیکھنے سے بھی ایسے فض بھی مراد ہوتے ہیں جومردوں کو شل دیتے ہیں اور قبر ستان میں رہتے ہیں۔ کیونکہ رخمہ مردار

کھاتا ہے اور شہر میں داخل نہیں ہوتا اور کسی آ دی نے رخمہ کو کھر کے اندرو یکھا تو دوصور تیں یا تو گھر کے اندرکو کی مریض ہے اورا گرمریض ہے تو اس کی موت کی جانب اشارہ ہے اورا گرمریض نہیں ہے تو مالک مکان کوشد بدمرض کا یا موت کا انتظار کرتا جا ہے۔

## الوشاء

السوشا: راء پرفتے ۔اس کااطلاق ہرن کے اس بچہ پر ہوتا ہے جس کے اندرا پی مال کے ساتھ چلتے پھرنے کی اور حرکت کرنے ک ملاحیت پیدا ہوجائے ،اس کی جمع ارشاء آتی ہے۔

مندرجہ ذیل اشعار جن میں الرشاء ہرن کے بچہ کا تذکرہ ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ درج ذیل اشعار علامہ جمال الدین عبدالرحیم نے سنائے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیشعر شخ ایثر الدین ابوحیان سے سنے ہیں اور انہوں نے ابوجع فر سے اور انہوں نے ابوجع فر سے اور انہوں نے ابوجع فر سے اور انہوں نے براہ در است ابوحف عمر بن عمر سے (جن کے اشعار ہیں) ساعت کے ہیں۔
ان اشعار کا پس منظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوحف عمر بن عمر کے پاس ایک دفعہ مدیناً باندی آئی جس کی والدہ سے آپ ولی کر بچکے سے آپ ولی کر جکے سے اس کو واپس کر دیا اور یہ اشعار پڑھے۔

تركت جفوني نصب تلك الاسهم

ينامهندى البرشنا البذى البحاظة

"اے ہرن کامدید دینے والے تونے میری پکول کو تیروں کی جگہ گا (دیا"۔

ريسحانة كل المنى في شمها لولا المهيمن واجتباب المحرم

"اس كيسو تمضي برآرزوكي خوشبومحسوس بوتى بهاهيناش اس كوحامل كرتابشر طيكهاس كاشكار حرام نهوتا".

ماعن قلى صرفت اليك وانما صيد الغزالة لم يبح للمحرم

"من في تحديد الى آلى من جوبالى بين ووصرف ال وجد المحد التاحرام من شكارى ممانعت الم

ياويع عندرة يقول وشفة ما يشفني وجد وان لم اكتم

''عشر وکابراہوکہ وہ یوں کہتا ہے کہ میں عم کو چمپانے کی قدرت نہیں رکھتا اورا ظہارتم میں بھی جھے شفاءنعیب نہیں ہوئی''۔

ياشاة ما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم

"اے بحری توجس کے لئے طال ہے اس نے تیرا شکار نہ کیا اور میرے لئے شکار حرام ہے۔ کاش کہ احرام میں نہ ہوتا تو تیرا شکار ضرور

ابوالفتح البستى نے بھى بہت عمده شعر كم بيل

من اين للرشا الغرير الاحور في الخدمثل عذارك المتحدر

'' ہرن کی آ کھ میں وہ خو بی کہاں جومجوب کے دخسار کے ڈھلاؤموجود میں ہے''۔

رشا کان بعارضیه کلیهما مسکا تساقط فوق ورد احمر "برن این دونوں رخماروں سے مفک ریزی کرتا ہے جس کی سرخی گلاب کے پھول کی سرخی سے بھی زیادہ ہے"۔

# الوشك

الو دسک (راء پرضمشین عجمہ ساکنہ) اردو میں پچوکوکہا جاتا ہے۔قاضی ابوالولید ابن فرضی نے اپنی کتاب 'الالقاب فی اسسماء نقلة الحدیث ''میں خطیب ابوعلی الغسانی نے اپنی کتاب تقید المهمل میں اور قاضی ابوالفسل عیاض ابن موئی نے 'مشار تی الانوار میں اور ان کے علاوہ حافظ ابوالفرح بن جوزی نے یہ بیان کیا ہے کہ پزید ابن ابو پزید جس کا نام سنان ضبی ہے جورشک کے ساتھ مشہور میں اور ان کواس لقب سے پکارنے کی جبریہ ہے کہ آپ کی ڈاڑھی عام مقدار سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی ڈاڑھی میں پچوکس میں اور اسل تعن روز تک واڑھی کے ایر دلاکار ہا۔ لیکن ان کو ڈاڑھی کے در از ہونے کے باعث بچھو کے موجود ہونے کی مطلقاً خبر نہ ہوئی۔ این دحیہ نے اپنی کتاب 'العلم المنفور' میں ذکر کیا ہے کہ تجب ہے تین روز تک موذی جانو رانسان کی ڈاڑھی میں موجود رہاوراس کوشور اور حیاس نہ ہو گیا تا ہا ہے تھا۔ کیا وہ وضوکر تے وقت اپنی ڈاڑھی کا دار میں ہوتا۔ اس میں تو احساس ہوجانا چا ہے تھا۔ کیا وہ وضوکر تے وقت اپنی ڈاڑھی کا خاص کو خاص کیا ہو۔ نیز تین دن کی مقدار شعین کرنا بھی سے معلوم نہیں ہوتا۔ اس متعین کرنا در میں کرتے تھے یا پھر پچھواس قدر صغیر ہوکہ بالوں کے در میان الجھ گیا ہو۔ نیز تین دن کی مقدار شعین کرنا ہی تھے معلوم نہیں ہوئی تھا تو تین دن تک انہوں نے بناہ کیے دی ؟ اور اگر ابتداء معلوم نہیں ہو پھر مقدار معتمین کرنا ورست نہیں ہو۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ میر سے نز دیک اس کی تاویل یہ ہوسکتی ہے کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بچھو بکثرت پائے جاتے تھے اور اقامت کی مدت اس مقام میں نین دن رہی ہواس بناء پر انہوں نے نین یوم کی قیمین کردی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقة حالہ۔ بہر حال اس واقعہ کی تکڈیب سے بہتر تاویل ہے در نہ اس روایت کے جوائمہ کرام راوی ہیں ان کی تکڈیب لازم آئے گی۔

حاکم ابوعبداللہ نے اپنی کتاب 'علوم الحدیث' میں بجی ابن علین سے نقل کیا ہے۔ یزید ابن ابویزید ایک مرتبہ اپنی ڈاڑھی میں کتاکھا کررے تھے تو ڈاڑھی سے بچھولکلا اسی وفت ہے ان کالقب (رشک) بچھویڑ گیا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ رشک کے ایک معنی اہل بھرہ کی لغت میں قسام ( یعنی بہت زیادہ تقسیم کرنے والا ) کے آتے ہیں اور یزید ابن یزید بھرہ کے اندرزمینوں اور مکانوں کی تقسیم پر مامور تھے۔اس وجہ سے ان کورشک کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ۳۰اھ میں مقام بھرہ میں ان کا انتقال ہوا۔

ان سے محدثین کی ایک جماعت نے حدیث کی روایت بھی کی ہے۔ امام تر ندی ابوعیٹی نے اپنی مشہور کتاب تر ندی ' ہاا ب ما اب ما ابخا فی صوم فلطة ابام من کل شہر ''کے زیرعنوان حدیث کا سلسلہ سند جونقل کیا ہے اس میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں۔
''ہم سے محمودا بن فیلان نے اور ان سے ابودا و دئے اور ان سے شعبہ نے ان سے برید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت معاقر سے سناوہ فرماتے ہیں کہ دریافت کیا کہ میں نے حضرت معاقر سے سناوہ فرماتے ہیں کہ کہ میں نے حضرت عاکش نے جناب نی کریم میں بیارے میں دریافت کیا کہ کیا آپ میں منافی میں دن روزہ رکھتے ہیں ۔ حضرت عاکش نے فرمایا کہ آپ ہر مہینہ میں تارہ دوزہ رکھتے ہیں ۔ مصرت عاکش نے فرمایا کہ آپ ہر مہینہ میں کا کا ظامیں فرماتے ہیں سوال کیا کہ ون سے تین روز؟ حضرت عاکشرضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ دنوں کی تعیین کا کا ظامیں فرماتے ہیں۔
بلکہ مہینہ میں لاعلی المتعین تین روزے رکھتے ہیں''۔

الم مرتری فرماتے ہیں کہ بیر مدیث حسن ہے، سی ہے اور اس کے اندر جوراوی پریدرشک آرہے ہیں اس سے مراد ابو پریدائشمی

ہیں جن کو پزید قاسم بھی کہاجا تا ہے کیونکدر شک کے معنی قسام کے آتے ہیں اہل بعر وکی لغت میں جیسا کہ اقبل میں بیان ہو چکا۔

## الوفواف

السوف واف : ایک پرندہ ہے جس کو طاعب ظلہ اور خاطف ظلہ بھی کہتے ہیں۔اس کے بارے میں تفصیل کلام باب المیم میں پیش کیا جائے گا۔اس پرندے کا نام رفراف اس بناء پر رکھا ہے کہ دفراف کے معنی پھڑ پھڑانے کے آتے ہیں اور چونکہ دعمن کو پکڑ لینے کے بعد یہ پرندہ بہت زیادہ پھڑ پھڑا تا ہے اس لئے اس کورفراف کہتے ہیں۔ابن سیدہ فرماتے ہیں کہ دفراف ایک چھلی کا نام بھی ہے۔

الرِّقِ

الرق دا واورق پر کسرہ دریائی جانور ہے جو گر مجھ کے مشابہ ہوتا ہے۔ بیرجانور کھوے سے بڑا ہوتا ہے اس کی جمع رقوق آتی ہے۔ جو ہری نے ایک منطاب کے جمعے میں منطاکے جو ہری نے ایک منطاب کی کیا کرتے تھے۔اس لفظ کے اس لفظ کے اندرد دافعت ہیں (۱) دا و پر کسرہ (۲) دا و پر فتی میکن اکثر نے کسرہ کوتر جمع دی ہے۔

الرِّكاب

الو كاب: راء پركسره، سوارى كاونث اس كى جمع ركائب آتى ہے۔ صديث يس ركاب كاتذ كره:

" دعفرت جابر بن فن سے مروی ہے کہرسول الله من فیل نے قیس بن سعد بن عبادہ کی قیادت میں ایک فیکرروانہ کیا اور انہوں نے جہا دکیا اور سواری کی نواونٹنیاں ذری کرڈ الیں۔رسول اکرم من فیل نے ارشادفر مایا کہ مناوت اس کمر کی فطرت ٹانید ہے۔

د کاب کی تع رخب بھی آتی ہاورکوبۃ کے معنی سواری کے ہیں۔ اہل عرب کی کے نظروفاقہ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مسالمہ رکوبہ و لاحلوبہ و لاحمولہ، نہاس کے پاس سواری کے لئے اونٹ ہاورنددود دور نے کے لئے اونٹی اورنہ بار برداری کے لئے کوئی جانور۔

## الركن

الركن: چو بااورركين بعيغة تفغير جى استعال موتا ہے جيدا كدابن سيد نے لكما ہے۔

## الرمكة

الرمكة (بالتحريك) تركی محوزی اس كی جمع رمكات، رماك اورار ماك آتی ہے۔ جیسے ثماراورا ثمار۔ مسئلہ: الوسیط نامی كتاب میں كتاب المبع ع كے دوسرے باب میں فدكور ہے كداكر كس نے كہا كہ میں نے يہ بھيڑ تھے كوفروفت كردى اور سامنے ترکی محوژی موجود تھی تو ایک قول ہے کہ بڑے اس جز کی جانب اوٹے گی جس کی جانب اشار کیا گیا۔ بینی ترکی محوژی مشتری کو دیلی پڑے کی اور دوسرا قول ہے کہ جس کی صراحت کی گئی اس جز کی جانب اوٹے گی۔ کیونکہ ترکی محوژی بھیٹر کے مشابہیں ہے۔

## الرهدون

الموهدون (راء برفتر) يرحمرة لينى سرخ جانور سے مشابہت ركھتا ہے۔اس كى جمع دهادن آتى ہے۔ كم ملى خصوصاً مسجد حرام من كثرت سے پایاجا تا ہے۔ چر بول كے مشابہ وتا ہے؛ لبتداس كارنگ سيانى مائل ہوتا ہے۔

## الروبيان

الروبيان: نهايت بى چيونى سرخ رنگ كى مچىلى كوكتے ہيں۔

طبی خواص

اگرکوئی فض شراب کاعادی ہوتو اس کی شراب میں اس کی ٹا تک ڈال دی جائے تو وہ فض شراب سے تخت پیمٹر ہوجائے گا۔اس کی گردن کی دھونی حالمہ مورت کودی جائے تو حمل ساقط ہوجائے گا۔اگر کس کے تیریا کا ٹنا چہے جائے تو اس کو تازہ تازہ کس کر لیپ کرنے سے وہ تیریا کا ٹنا چاسانی نکل آئے گا۔اگر سیاہ چنے کے ساتھ اس کو چیس کرنا ف پر لیپ کیا جائے تو کدودانے پیٹ سے خارج ہوجا کیں سے۔ نیز چھلی کو چیس کر مسکنہ جبین کے ساتھ لینے ہے جس بھی اثر ظاہر ہوگا اورا گراس کو سکھا کر باریک چیس لیا جائے اور بطور سرمداس کو استعال کرے تو آئے کھا دھندلا بن فتم ہوجائے گا۔

# الريم

الريم: برن كابچيداس كى جمع آرام آتى ہے۔ شاعر كہتا ہے۔

بها العيروالارام يمشين خلفه واطلاؤها ينهضن من كل مجثم

"وہاں جنگلی کد معاور ہرن آ کے پیچے آتے جاتے ہی اوران کے بچے ہرجکدے اچھلتے کورتے چرتے ہیں "۔

اسمعی فرماتے ہیں کہ آ رام سفید ہرنوں کو کہتے ہیں۔اس کا واحد الریم آتا ہے۔ بیجانورر بگتانی علاقہ میں رہتا ہے۔ مینڈھے کی طرح کیم دشچم ہوتا ہے۔اس جانور میں چربی و کوشت دیگر ہرنوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔

ز کی الدین این کامل ابوالفصل و فتیل التریم واسیر الہویٰ " کے نام ہے مشہور تنے۔ان کی وفات ۲ ۲۵ ھیں ہوئی۔آپ ہی کے س

اشعار بین:.

لى مهجة كادت بىحى كلومها للناس من فوط الجوى تتكلم "مرى ايك مجوب مهجة كان كرفول كاسمندر شورش في كرفت كياعث لوكول سيا تم كرك".

د ميرى ايك مجوب منها غير ارسم اعظم متحدث ات للهوى تنظلم

"اس میں ہڈیوں کے نشانات کے علاوہ کچھ ہاتی نہیں رہااوروہ ہڈیاں گویا ہیں اورعشق کی وا دخواہ ہیں"۔

أُمَّ ربَاح

ام رباح راء پرفتند باءساکن، باز کے مشابہ شکاری پرندہ، اس کا رنگ نمیالا ہوتا ہے اور پشت اور دونوں باز وسرخ ہوتے ہیں۔ ب جانورانگور کھاتا ہے۔

ابورياح

(ایک پرنده) ابوریاح (راء پر کسره یا ءساکن) اس کامفصل تذکره باب الیاء بیل یُو یُو کے بیان بیس آخر کتاب بیس آئے گا۔ انشاء

الثد

**ذور میح: چوہے کے مشابدا یک جانور ہے جس کی اگلی ٹائٹیس جھوٹی اور پچھلی ٹائٹیس لبسی ہوتی ہیں۔** 

بإبالزاي

الزاغ

(غراب کوا) کوے کی ایک متم جس کوغراب زرع بھی کہتے ہیں۔اس کا رنگ سیاہ اور قد جیمونا ہوتا ہے اور بعض مقامات ہیں اس کی چونج اور ٹائلیس سرخ ہوتی ہیں۔ اس کوغراب الزینون بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بیز یتون کھا تا ہے۔ بیکوا یا کیزہ صورت اور خوش مظام ہوتا ہے لیکن کا رئب المخاد قات میں لکھا ہے کہ ''غراب زرعی سیاہ اور بڑا ہوتا ہے۔اس کی عمر ہزار سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے''۔علامہ دمیری فر ماتی ہیں کہ میکن وہم ہے۔ جواو براکھا ہے۔

عجيب دكايت

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیل نے السلقی کی کتاب' ابتخاب المنتمی " میں اور عجائب المخلوقات کے آخری ورقہ میں مجمد این اسلیمیل اسعدی کی ایک روایت دیکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ون قاضی یجی ابن اکٹم نے جھے کو بلایا۔ چنا نچہ ہیں گیا اور جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کے پاس دان کے باس بہنچا تو دیکھا کہ ان کے پاس دان کے باس بہنچا تو دیکھا کہ ان کہ بخارہ رکھا ہوا ہے۔ قاضی صاحب نے جھے کو بٹھا لیا اور اس بٹارہ کو کھو لئے کا تھا اور اس کے سینے اور پشت تو اس میں سے کی جانور نے اپنا سر زکالا۔ سرتو انسان جیسا تھالیکن ناف سے لے کرینچ تک باتی جسم کو سے کا تھا اور اس کے سینے اور پشت پر دو سے تھے۔ جمہ بن اسمعیل فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھر ڈر گیا۔ قاضی صاحب بولے اس سے بوچھے بیٹو واپنا نام و پرچہ بتلا ہے گا۔ دریافت کیا کہ خدا آپ کا بحلا کرے بیتو فرما ہے کہ دید ہے کیا چیز؟ قاضی صاحب بولے اس سے بوچھے بیٹو واپنا نام و پرچہ بتلا ہے گا۔ جن اس سے بوچھا کہ تو کون ہے؟ بیس کروہ اٹھا اور فسیح و بلیغ زبان میں بیشھر پڑھنے لگا۔

انسا ابسن السليست والبلوه

انسا السزاغ ابسو عسجسوه

"میں کواہوں جس کی کنیت ابو عجوہ ہے۔ میں شیراور شیرنی کا فرزند ہوں"۔

والقهوة والنشوة

احسب السراح والسريسحسان

"جمه كوشراب خوشبودار يحول، قهوه اورنشرة ورچيزول عصحبت بـ

ولا يحذرلي سطوة

فبلاعدوى يبدى تبخشي

"میرے ہاتھوں میں کسی متم کا چھوت نہیں ہاور نہ میرے اندروست درازی ہے کہ جس سے بچاجائے"۔

يوم العبرس والدعوة

ولسي اشيساء تستظرف

''میرے اندروہ ظرافت آمیز باتیں ہیں جس کا ظہارشادی اور دعوت کے دن ہوتا ہے'۔

لاتسترها الفروة

فمنها سلعة في الظهر

« بمنجله ان کے میری پشت پرایک مسہ ہے جو بالوں میں نہیں چھپتا اور ایک دوسرامسہ ہے'۔

فلو كان لها عروة

وامسا السسلعة الاخرى

"اوراگراس دوسرے مدکو بے جاب کردیا جائے تواس کے پیالہ"۔

فيها انهاركوة

لسساشك جميع الناس

" ہونے می او کون کوشک وشبہ ندر ہے گا"۔

اس کے بعد وہ ذائع ، زاغ کہ کرچلانے لگا اور پٹارہ میں تھس گیا۔ ہیں نے قاضی کی این اکٹم سے کہا کہ خدا آپ کوعزت بخشے ، یہ جھوکو عاشق معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا بھی کچھ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ مجھوکو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ اتنا جا نتا ہوں کہ امر میں اس کا حال بھی تحریر تھا۔ لیکن مجھوکو معلوم المونین (مامون الرشید) کے پاس کسی نے بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ایک سر بمہر خط تھا جس میں اس کا حال بھی تحریر تھا۔ لیکن مجھوکو معلوم نہیں کہ اس میں کہ اس میں اس کا حال بھی تحریر تھا۔ لیکن مجھوکو معلوم نہیں کہ اس میں کہا کہ اور اس کے ساتھ حافظ ابوطا ہرسلقی نے نہیں کہ اس میں کیا لکھیا ہوا تھا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیننہ بھی واقعہ اس کو سے کا راویوں کے فرق کے ساتھ حافظ ابوطا ہرسلقی نے ہیان کیا۔ اس واقعہ میں ابوالحس علی بن جمر علی احمد ابن واؤد کے پاس جاتے ہیں اور بھی سوال وجوا ہکرتے ہیں۔

مورخ ابن خلکان نے قاضی بچی ابن اکٹم کے حالات میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو بھرہ کا حاکم بنایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر صرف بیں سمال تھی ۔ بھرہ والوں نے ان کو کسن سمجھا اوران سے پوچھنے گئے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ یہ بچھ کئے کہ ان لوگوں نے جھے کو کسن سمجھ کر ریسوال کیا ہے۔ آپ نے مکہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا اور معاد اس کے جن کورسول اکرم منتی کے مکہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا اور معاد ابن جبل سے جن کو محد عربی منتی ہے ہے کہ کا قاضی مقررہ فر مایا تھا اور کھب بن سور سے جن کو فارو تی اعظم بڑا تھ نے بھرہ کا قاضی مقررہ فر مایا تھا ،عمر شن نیا دہ ہوں۔ یہ جواب آپ نے طرز اوراحتی جا ان کو دیا۔

کہتے ہیں کہ جب خلیفہ امون الرشید کو عہدہ تضاہ کے لئے کی فض کی ضرورت ہوئی تو ان سے لوگوں نے بیٹی ابن اکٹم کی بہت تعریف کی ۔ چنا نچہ خلیفہ نے ان کو طلب فر مایا۔ جب بیان کے سامنے پنچے تو خلیفہ نے ان کی برصورتی کی بناء پر حقارت کی نظر ہے دیکھا۔ یہ بچھ مجے اور خلیفہ نے ان کو طلب فر مایا۔ جب بیٹی مسئلہ بچھ سے بوچھنا ہے تو دریا فت فر مایئے میری صورت پر آپ نہ جا دیں۔ چنا نچہ خلیفہ نے ان سے بچھ سوالات کے اور جوابات شافی اور معقول پانے پر ان کوقاضی مقرر کر دیا۔ مامون کے زمانے میں جوغلبہ قامنی بچی ابن اکٹم اور احرابن ابی داؤر معتزلی کوخلیفہ پر حاصل تھا وہ کی اور کونہ تھا۔ بچی ابن اکٹم حنی المذہب تھے۔ لیکن حضرت امام احریہ بن ضبل پر

خلق قرآن کے سلسلہ میں ان سے زیادہ کی نے تشد دہیں کیا۔ باب الکاف میں کلب کے بیان میں تفصیل ذکرا ہے گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

فقہ میں جو کتابیں قاضی کی این اکٹم نے تالیف کی تعیں وہ قابلِ قدر ہیں۔ گر طوالت کے باعث لوگوں نے اس کور کر دیا۔ وہ

تالیفات متر وک العمل ہوکررہ گئیں۔ قاضی کی کواسلام میں ایک ایسادن حاصل ہوا ہے جو کی دوسر نے کوہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ
غلیفہ مامون الرشید شام کو جارہ ہے تھے۔ راستہ میں انہوں نے (شیعہ علاء کے براہیختہ کرنے ہے) اپنے تھم سے منادی کرادی کہ نگاح
متعہ حلال ہے۔ کی عالم کو جرات نہ ہوئی کہ وہ خلیفہ ہے اس کی تحریم کے بارے میں احتجاج کرے۔ قاضی کی نے اتنی جرات کی ہے کہ
مامون کواس کے ناجا بڑتھم کے صدور سے بازر کھا اور متعہ کی حرمت کا ثبوت دے کراس کو مطمئن کردیا۔ چنا نچہ مامون نے تو بہ کی اور دوبارہ
منادی کرادی کہ ڈکاح متعہ حرام ہے۔

روایت ہے کہ کی محف نے قاضی صاحب سے سوال کیا کہ انسان کو کتنا کھانا تناول کرنا چاہیے۔قاضی صاحب نے جواب دیا کہ بجوک فتم ہوجائے لیکن شکم سیر نہ ہو۔ پھر سوال کیا کہ کتنا ہنسنا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا چہرہ کھل جائے اور آ واز بلند نہ ہو۔ اور دریا فت فر مایا کہ کتنا رونا چاہیے؟ جواب دیا کہ جتنا طبیعت چاہیے اللہ کے خوف سے رونا چاہیے۔ عمل کے متعلق سوال کیا گیل میں کتنا اخفاء کرنا چاہیے؟ آپ نے جواب دیا جتنی طاقت ہوا ورا ظہار کے متعلق پوچھا گیا۔ فر مایا کھل کو اتنا ظاہر کرو کہ فشکی پر رہنے والے جن وائس افتد اور نے آپ کے علم کی تحسین کی۔

کہتے ہیں کہ قاضی کی ابن آئم میں سوائے اس کے اور کوئی عیب نہیں تھا کہ وہ لڑکوں سے مجت رکھتے اور علوجاہ کی تمنا کرنے کے الزام میں عندالناس مشہور تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب وہ کی فقیہ سے ملتے تو ان سے حدیث کے بارے میں سوال کرتے اور اگر کی محدث سے ملتے تو ان سے علم کلام میں بحث کرنے لگتے۔ ان محدث سے ملتے تو ان سے علم کلام میں بحث کرنے لگتے۔ ان سے ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ اپنے سے مدمقا بل کو فکست دے کر شرمندہ کردیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اتفاق سے کوئی خراسائی ان کے بات آیا وہ علم میں ماہراور حافظ حدیث تھا۔ قاضی صاحب نے ان سے بوچھاتم نے حدیث بھی پڑھی ہے۔ اس نے جواب دیا تھی ہاں پڑھی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ اصول حدیث کے بارے یہ تم کو کیا یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نئر یک سے ، انہوں نے ابواسحاق سے اور انہوں نے حرث سے سنا ہے کہ حضر سے بلی کرم اللہ وجہ نے ایک لوطی کوسٹگسارفر مایا تھا۔ یہ ن کر قاضی صاحب وہ بخو دہو گئے اور گھر نہ ہولے۔

قاضی کی این آئم کی وفات ۳۰ هی بمقام ربذہ ہوئی ہے۔ ربذہ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں ہے جو جاج کرام کے داستہ ملی پڑتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت عثمان بن عفان نے حضرت ابوذ رغفاری کو جلا وطن فر مایا تعاوی آپ کی وفات ہوئی۔ بیان کیاجاتا ہے کہ قاضی صاحب کی وفات کے بعد کی شخص نے ان کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ کیسی گزری؟ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ اللہ ایش کے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مغفرت فر مادی۔ البتہ باز پر س بھی ہوئی۔ میں نے بار گاو خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ ایش اور ایک حدیث پر بھروسہ کر کے آپ کی باہ گاہ میں حاضر ہوا ہوں وہ صدیث ہیہ کہ جھے سے ابو معاویہ ضریر نے اور ان سے المیش نے اور ان سے المیش نے اور ان

"جناب نی کریم طفیلیم نے ارشادفر مایا کہ آپ بوڑ ھے مسلمان کوعذاب دیے سے شر ماتے ہیں"۔ حق تعالیٰ نے ارشادفر مایا کہ رسول اللہ نے سے کہا، ہم نے تہماری مغفرت کردی۔

زاغ (كوك) كاشرى حكم:

زاغ کا کھانا طلال ہے۔ فقیدرافعی کے نزدیک میں رائے ہے اورای کے قائل ہیں۔ حضرت تھم نے ای مسلک کوا فقیار کیا ہے۔ حضرت تماد نے اور حضرت امام محمد بن حسن رائٹنہ نے اور حضرت امام بہلی '' نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت تھم سے کوے کی حلت وحرمت کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فر مایا کہ سیاہ اور بڑے قد کا کوا تو کروہ ہے اور چھوٹے قد کا کواجس کوزار ' کہتے ہیں تواس کو کھانے میں کوئی مضا کھنے ہیں۔

طبى خواص

اگرکوے کی زبان سکھا کر پیاسے مخص کو کھلا دی جائے تواس کی پیاس ختم ہوجائے گی۔خواہ کتنی بی شدید گرمی کیوں ندہو۔ بہی خاصہ کوے کے قلب کا ہے اس لئے کہ بیہ پرندہ شدید گرمیوں میں بھی پانی استعال نہیں کرتا اور اگر کوے اور مرغ کا پند ملاکرا تکھ میں لگائے جائے تو دھندلا پن ختم ہوجائے گا اور اگر اس کو بالوں میں لیا جائے تو بال انتہائی سیاہ ہوجا کیں گے۔اس کا حوصلہ (پونہ) ابتدائے نزول ماہ کورو کتا ہے۔

خواب میں تعبیر:

خواب میں کسی محض نے ایبا کواد یکھا جس کی چونچ سرخ ہوتو اس کی تجبیر صاحب سطوت اور لہود طرب سے دی جاتی ہے اور ارط میدوراس کا قول ہے کہ خواب میں کواایسے لوگوں کی علامت ہے جو مشارکت کو درست رکھتے ہیں۔ بعض اوقات فقراء سے اس کی تعبیر دک جاتی ہے ریجی کہا گیا ہے کہ خواب میں اس سے مراد ولد الزنا بھی ہوتا ہے یا ایبا شخص ہے جس کے مزاج میں خیروشر دونوں موجود ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

# الزاقي

(مرغ)السزافی:اس کی جع زواتی آتی ہے زقا۔ یسز فوا،لفر، ینصر سے آتا ہے جس کے معنی چینے اور چلانے کے آتے ہیں۔ جو ہری فرماتے ہیں کہ ہرچینے والے جانو رکوزاق کہا جاتا ہے۔ بوم (الو) کے بیان میں تو ابن تمیر کا یہ شعر گزر چکا ہے۔

ولوأن ليلى الاخيلية سلمت على ودونى جندل وصفائح

"اورجبكه ليل في جهوكوسلام كيا حالانكه مير اوراس كدرميان بري چان اور عظيم پقرحائل تها"-

اسلمت تسليم البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائح

"تواس كقريب موت موع من في من سام كيا حالا نكدالوقبر كي طرف سے چيخ ر باتھا"۔

اس كامغصل بيان باب الصاديم لفظ صدى كے بيان من آئے كا۔ انشاء الله تعالى ـ

### الزامور

الزامور: بقول توحیدی بیایک چھوٹی قتم کی مچھل ہے جوانسانوں کی آواز پر فریفتہ رہتی ہے وہ انسانوں کی آواز سننے کی اس قدر شائق

ہے کہ اگر وہ کشی کوآتا ہواد کھے لیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہولیتی ہے۔ اگر وہ کسی بڑی چھلی کو دیکھتی ہے کہ وہ کشی نے رگڑنے اوراس کو تو ٹرنے پرآ مادہ ہے تو یہ کو کر کسی پھر یا شگاف کی حاش میں تو ٹرنے پرآ مادہ ہے تو یہ کو کر کسی پھر یا شگاف کی حاش میں ساحل کی طرف جاتی ہے اور جب اس کو کوئی چیز ل جاتی ہے تو اس پراہے سرکود ہے مارتی ہے اور مرجاتی ہے۔ اس وجہ سے حملہ کرنے سے بہت محبت رکھتے ہیں اور اس کو کھلاتے رہجے ہیں۔ اگر وہ کسی وقت نہیں ہوتی تو اس کو تلاش کرتے ہیں تا کہ اس کی وجہ سے حملہ کرنے والی مجھلیوں کے شرسے محفوظ رہے اور اگر جال بھی بھی جال میں پھن جاتی ہے تو اس کی قد امت کے لحاظ سے اس کوفوراً چھوڑ دیے ہیں۔ اس کوفوراً چھوڑ دیے ہیں۔

### الزبابة

(جنگلی چوہا) الزبابۃ: زاء پرفتی۔ بیا یک قتم کا جنگلی چوہا ہے جوضرورت کی چیزیں چرا کرلے جاتا ہے۔ بیکمی کہا گیا ہے کہ بید چوہا ندھااور بہرہ ہوتا ہے۔ جالل آ دمی کواس سے تشبید دی جاتی ہے۔ چتانچیزٹ ابن کلد ہ کاشعر ہے۔

جسمعوا لهم مسالا و ولـدّا

وليقيدا دائيست معياشيرا

ومن نے بہت سے ایسے لوگ و کھے ہیں کہ جن کے یاس مال بھی ہے اور اولا دہمی بوجہل کے '۔

لا تسسمسع الاذان رعسدًا

وهسم زبسسابٌ حسسائسرٌ

ومثل تجروچوہوں کے ہیں جن کے کان بکلی کی کڑک اور گرج کی آ واز کونہیں من سکتے''۔

شاعر نے اس شعر میں زبان کی صفت حائر بیان کی ہے۔ لینی جرت میں پڑتا اور تابینا اور کونگا بھی بسا اوقات جرت میں پڑجا تا ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ تن تعالی نے رزق کی تقسیم بقذر عقول نہیں فر مائی۔ شعر کے اندر جولفظ وکداستعال ہوا ہے وہضم الواؤ ہے اور ثانی مصرعہ میں جود وسر اشعر ہے لات سمع الاذان رعدًا الا ذان اصل میں آذانهم لینی مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے بدلدالف ام کے آئے۔ جیسے حق تعالی نے کلام پاک میں ارشاوفر مایا ہے ۔ فَانِ الْمَجَنَّةُ هِی الْمَاوی (کہ جنت می مونین کا مرجع و محکال نہ ہے) لماوی اصل میں ماواہم تعامیاں پر بھی مضاف الیہ کوئتم کر کے اس کے شروع میں الف لام بر حادیا گیا۔

ا مام التحکی فرماتے ہیں کہ کان سے نہ سنائی دینے کے مختلف درجہ ہیں۔ اگر کم سنائی دیتا ہے تو اس کو وقر کہاجا تا ہے اوراگراس سے بھی ۔ یادہ سنائی نہیں دیتا تو اس کوسم بہرہ کہتے ہیں اور اگر بالک ہی نہ سنائی دے حتیٰ کہ بحل کی کڑک اور گرج کی آ وازنہ آئے تو اس کوسلے کہتے ہیں۔ جنگلی چو ہے کا شرع تھم لفظ الفاء میں باب الفاء کے تحت بیان کیا جائے گا۔

ازبابة (جنگلی چوہے) کی ضرب الامثال:

اگر کسی مخص کوچور سے تشید بی ہوتی ہے تو کہتے ہیں امسوق من زبابة کدفلاں آ دی جنگلی چوہ سے بھی زیادہ چور ہے کیونکہ جنگلی ہوئے۔ بَوَ اِ بَعَی صَرورت کی چیزیں چراکر لے جاتا ہے۔

# ٱلزَّبُذَبُ

المذبذب : بلي كمشابه يك جانور ب\_كامل ابن الاثير من حوادثات ٢٠٠١ه كسلم من لكما بكر الل بغدادكوا يك جانور

جس کو وہ زبزب کئے تھے بہت خطرہ پیدا ہوگیا تھا وہ رات کے وقت ان کے مکانوں کی چمتوں پر دکھائی ویتا اور چھوٹے بچوں کو کھا جاتا تھا کہ مکانوں کی چمتوں پر دکھائی ویتا اور چھوٹے بچوں کو کہا جاتا تھا کہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ سوتے ہوئے مرد کا یا عورت کا ہاتھ کاٹ کر کھا جاتا۔ اس کے ڈریے لوگ رات بھر جا گئے تھے اور اس جانور کے بھرگانے اور ڈرانے کی وجہ سے برتن وغیرہ بچایا کرتے تھے۔ اس جانور کی وجہ سے بغدا وہ ہس کا فی عرصہ تک بل جل رہی ۔۔ آخر کا را یک روز سلطانی عملہ نے اس جانور کو پکڑلیا۔ اس جانور کا رنگ ابلتی مائل ہسانی تھا اور اس کے ہاتھ یا دل چھوٹے تھے۔ اس کو مار کر منظر عام پر افکا دیا گیا۔ یہ و کھے کرلوگ سکھ کی فیند سوئے۔

### الزخارف

السنة خسار ف: جمع ہےاس كاوا صدز خرف آتا ہے۔ان جانوروں كوكہا جاتا ہے جوصغيرالجنة ہوں اور پانی پراڑتے ہوں ۔اوس ابن حجرك اقول ہے

تلذكر عينا من عمان وماؤها له حدب تستن فى الزحاد ف "ميرى آكھيں ممان اوراس كى چشموں كويا وكرتى بيں جن ش زخارف بمي يانى كے لئے اترتے بيں"۔

## آلؤرزود

#### صديث من زرز ودكاذكر:

طبرانی اور ابن شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ مومنین کی روح زراز پر جیسے پر ندول کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانے میں اور جنت کے پیل ان کو کھانے کو ملتے ہیں۔ علامہ دمیر گ فرماتے ہیں۔ ہمارے شیخ بر ہان الدین قیراطی نے زُرزور کے ہارے میں کیا خوب فرمایا ہے۔

قد قبلت لسما مربی معرضا و کسفسسه یسحسمل زر زورا "جبوه میرے پاس سے مند پھیر کرگزرااور ہاتھ ش اس کے ایک زرزورائٹی تو ش نے کہا"۔

یساذالی عداب مطلبه ان لسم بسزد حق فسزد زودا "کراے وہ مخص جس کی ٹال مثول سے جھ کو بہت دکھ و تکلیف بیٹی ۔ اگر تو بھے سے حقیقت میں ملتائیں چا ہتا تورسمائی ل لے"۔ بہلے شعر میں زرزور پر ندہ کا نام ہاوردوسر سے شعر میں جملہ فعلیہ انشا کیہے۔

مناقب امام شافعی مصنفہ عبدالحسن بن عثمان بن عائم میں لکھا ہے کہ امام صاحب فرماتے متے کہ دومیہ کاطلسم عبائب ونیا میں سے ہے۔ وہ نحاس کی ایک زرزور چریا ہے۔ وہ چریا سال مجر میں صرف ایک دن بوتی ہے۔ اس کی آ واز پراس کی ہم جس چریا لین کوئی ایس

زرزار باقی نبیں رہتی جس کی چوٹی میں زینوں کا کوئی دانہ نہ ہواور بیددانے نماس کی چڑیا کے پاس چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔اس کے بعدان کو جمع کر کے اس کا تیل نکالا جاتا ہے۔اس تیل ہے اہلِ رومیہ کا سال بھر کا خرج چاتا ہے۔

شرى حكم:

اس كا كمانا حلال ہاس كئے كديہ كوريا كى جنس ميس سے ہے۔

طبى خواص

اس کا گوشت کھانا قوت ہاہ میں اضافہ کرتا ہے۔اس کا خون اگر پھوڑ ہے پہنسی پر لگادیا جائے تو بہت جلدا چھے ہوجاتے ہیں۔اگر اس کوجلا کراس کی را کھزخم پر نگادی جائے تو زخم بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔

خواب ميل تعبير:

زرز زور کا خواب میں ویکمناسفر میں تر دو کی دلیل ہے۔ سفرخواہ بری بینی ختھی کا ہو یا بحری بینی دریا تی بھی بھی اس کے دیکھنے ہے ایسا مختص مراد ہوتا ہے جو کثر ت سے سفر کر ہے جیسے نچر کرایہ پر لینے والا جس کا ایک جگہ پر قیام نہیں رہتا ۔ بعض اوقات نیک وبدمل کے اجتماع پر دلالت کرتا ہے یا ایسافخص مراد ہوتا ہے جونہ توغنی ہواور نہ نقیر نہ شریف ہونہ ذلیل ۔

### الزرق

السندر ق: ایک شکاری پرعرو۔ بقول ابن سیدہ کہ بیباز کے مانتدا یک شکاری پرعرہ ہے۔ فراہ فرماتے ہیں کہ یہ سفید بازی کی ایک قتم ہے۔ البتہ اس کا عزاج ختک وگرم ہوتا ہے اور بازوم معبوط ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ تیز اڑتا ہے اور شکار پراچا تک حملہ آور ہوتا ہے۔ البتہ اس کا جن ذرار این آتی ہے۔ پشت کالی ہوتی ہے اور سیند سفیداور آتک میں سرخ ہوتی ہیں۔ حسن ابن بانی نے اس کی تعریف ہیں بیا شعار کے جیل ۔

قداغتذى بسفرة معلقة

مهکسرا بسزرق او زرقه

كان عينه لحسن الحدقه

ذو منسر مختضب بعلقه

فیها اللی پرپد من مرفقة وصفته بصفة مصدقه نرجستة نابتة فی ورقه کم وزة صد نابه ولقلقه

سلاحه في لحمها مفرقه

"اس نے غذا عاصلی کی ایک بچے ہوئے ایسے دستر خوان سے جس پرتمام مطلوب چیزیں چی ہوئی تھیں۔ میج بی میج زرق ما می جانور جب لکتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باز کا اس کی آئیسیں پوٹوں کی خوبصورتی کی بناء پر الی محسوس ہوتی جیسے کہ زمس کا پھول شاخ پر کمل رہا ہو۔ بڑے پروں والا جن پر سبر دھاریاں جی اوراس کے ساتھ بی گردن کا گوشت لٹکا ہوا ہے اوراس کے ہتھیا رخوداس کے جسمیار خوداس کے جسم نے متاف مواقع پر موجود ہیں۔

شرى حكم:

اس کا کھا ناحرام ہے۔جس کی تفصیل باز کے بیان میں گزرچک ہے۔

## الزُرافة

النود افعہ: زاپر فتہ وضمہ دونوں، اس کی کئیت ام جینی ہے۔ ایک خوبصورت چوپا یہ ہے اس کی اگلی ٹائٹیں کمی اور پہلی چھوٹی ہوتی ہیں۔
اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کا مجموعہ تقریباً وس ذراع کا ہوتا ہے۔ اس کا سراونٹ کے سرکے مانند ہوتا ہے اور اس کے سینگ گائے کی سینگوں کی طرح ، اس کی کھال چینے کی کھال جیسی ، اس کا ہاتھ ، پاؤں اور کھر گائے جیسے اور اس کی دم ہران کی دم کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے گھٹے پچھلے پاؤں میں نہوتے بلکہ اس کھے پاؤں میں ہوتے ہیں اور جب یہ چتنا ہے تو برخلاف دیگر حیوانوں کے بایاں پیراور واہنا ہاتھ آگے برخلاف دیگر حیوانوں کے بایاں پیراور واہنا ہاتھ آگے برخلاف دیگر حیوانوں کے بایاں پیراور واہنا ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت میں حق تعالی نے انس ومجت ودیعت کردی ہے۔ یہ جانور جگائی اور جیگئیاں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالی نے اس کو اس بات کاعلم دیا کہ اس کی روزی درختوں میں ہوتے ساتھ ہی اس کی آگی ٹائٹیں اس کی پچھلی ٹائٹوں سے لمی بناویں تا کہ اس سے اس کو چے نے میں آسانی ہو۔

تاریخ این فلکان بیس محمد بن عیداللہ العتی البصری الاخباری شاع مشہور کے عالات میں لکھا ہے کہ وہ زرافہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ولادت تین حیوانوں کے ذریعے ہوتی ہے وہ حیوان یہ ہیں (ا) ناقہ وحشیہ (جنگی اونٹ) (۲) بقرہ وحشیہ (جنگی کا عیس) نربجو۔ جب اونٹی پر چڑ ھتا ہے تو بہا قہ اور بجو کی شکل میں پیدا ہوتا ہے وہ بیا اور اگر پچرز ہوتو بقرہ وحشیہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ الموج شدیل جاری ہے۔ اس وجہ ہے اس وجہ ہے اس کوزرافہ کہتے ہیں۔ کوئکر زرافہ کے لفوی معنی جماعت کے ہیں اور چونکہ اس کی ولاوت کا سبب کی حیوان ہوتے ہیں اس لئے اس کوزرافہ کہتے ہیں اور اہل بھی ہماس کوشر کا واس وجہ ہیں کہ اس کی تو اید میں تین جا نوروں کے بھی زیادہ مختلف حیوان شریک ہوتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہوتی ہے۔ بعض اوگوں کا خیال ہے کہ اس کی پیدائش میں تین جانوروں کے بھی زیادہ مختلف حیوان شریک ہوتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہوتی ہوتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہوتی کہ ہوتے ہیں اور اس کی ہوتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہوتی کہ ہوتے ہیں اور اس کی ہوتے ہیں اور اس کی ہوتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہوتی کہ ہوتے ہیں اور اس کی تعلیک مادہ پر پی شمی ہو یا ہوا وہ کہ کہ ہوتے ہیں اور وہ بات ہیں ہوتے ہیں اور اس کی آئے ہیں ہوتا ہے کہ ایک ہو جانے کہ کہ ہوتے ہیں اور ان کا نطفہ آپل میں تکو ط ہو کر مختلف رنگ ور وپ کے جوانات کی پیدائش کا سبب بن جاتے ہیں گر جاحظ اس تو اس کی اللہ تو الی عربی ہوتات کی پیدائش کا سبب بن جاتے ہیں گر خواج کا میں ہو اور اس کی انگر تو اس کے دو بائش کی تو بائل کی دوروں کے جوانات کی پیدائش کا سبب بن جاتے ہیں گر ذرافہ اس کو حیوانات میں داخل ہیں دو بائش کرتا ہے۔

شرى تحكم:

حفرت امام شافعیؒ کے ذہب میں اس کے حلال وحرام ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول حرام کا ہے اس کوصاحب تنبیہ نے اور امام نوویؒ نے اپنی کتاب 'شرح مہذب' میں نقل کیا ہے کہ اس کے حرام ہونے میں علاء کا اتفاق ہے اور ٹانی قول حلال کا ہے۔ کیونکہ اس کی جفتی میں اور پیدائش میں ماکول اللحم جانوروں کا بھی حصہ ہے۔ اس بناء پر اس کومحلات میں شار کیا ہے اور جاحظ کے قول پر جواو پر ذکور ہوا ہے ذراف بلا شبہ حلال ہے۔ لیکن اس قول کی بناء پر کہ اس کی پیدائش ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم جانوروں سے ہوتی ہے۔ علاء شوافع

میں اختلاف ہوگیا ہے۔ حنابلہ میں سے ابوالخطاب اس کی تحریم کے قائل ہیں۔علاء احناف کے نزدیک بیطلال ہے۔ اس پر شیخ تقی الدین ابن ابن ابن الدموی الحموی نے نتو کی دیا ہے اور اسی قول کو قاضی حسین نے نقل کیا ہے اور ابوالخطاب کے دوقولوں میں سے ایک قول بھی بہی ہے۔ اس مسئلہ کی تائیداس جزئیہ ہے تھی ہوتی ہے کہ بطخ اور زرافہ حالت احرام میں ہلاک ہوجائے تو اس کا فدیہ بحری یا قیمت کے ذریعے دیا جائے گا اور فدید یہ ماکول اللحم کا دیا جاتا ہے تو معلوم ہوا یہ جانور ماکول اللحم یعنی حلال ہے۔

علامہ دمیری علقہ فرماتے ہیں کہ ترمیم کی کوئی وجہ ہماری بچھ میں نہیں آئی ، حرمت کی کوئی علت اس کے اندر موجود نہیں ہے اور رہے ترکیم کے قول جواد پرصاحب تنبیہ اور امام نووی کے حوالہ سے نقل کئے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں شخ تقی الدین بن افی الدم الحموی تحریم فرماتے ہیں کہ صاحب تنبیہ نے جوذکر کیا کتب فقہ کی کتابوں میں خدکور نہیں ہے۔ حالا تکہ قاضی حسین فقیہ بھی اس کی حلت کا قائل ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ عالبًا صاحب تنبیہ اور امام نووی نے اہل لغت سے بن لیا ہوگا کہ ذرافہ در ندوں میں سے ہاور اس پراعتاد کرتے ہوئے حرام ہونے کا فتوی صادر کردیا۔ اس وجہ سے صاحب کتاب العین نے اس کو در ندوں میں شارکیا ہے لیکن اگر ذرافہ کی بیدائش میں ماکول اللحم و فوروں کی شرکت کو بھی تشکیم کرلیا جائے تو جب بھی حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

البتہ بدد یکھاجائے گامثلاً کے اور بکری کی جفتی ہے بکری کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوااس طور پر کہ بچہ کا سرکتے کے مشابہ ہےاور باتی اعضاء بکری کے اعضاء کے مشابہ ہو اس صورت میں بچہ کے سامنے گھاس دانداور گوشت رکھ دیا جائے گا۔ اگر بچہ گوشت کھائے تواس صورت میں اس کو کھانا درست نہ ہوگا کیونکہ کے کا غلبہ ہوگیا ہے اور کتا حرام ہے اور اگر گھاس کھائے تو اس بچہ کو ذریح کر کے سرمچینک دیا جائے اور باتی اعضاء کو استعمال کرلیا جائے تو اس بچہ کی صلت وحرمت کا بیمعیار موگا۔ اگر وہ بکری کی آ واز کرنے تو اس بچہ کی صلت وحرمت کا بیمعیار ہوگا۔ اگر وہ بکری کی آ واز کرنے پر آ واز کرنے تو سرکو چھوڑ کر باتی اعضاء کو استعمال کرلیا جائے گا ور نہیں اور اگر کے اور بکری دوٹوں کی آ واز کرنے بین جی فقط انتر یاں ہیں یا معدہ؟ اگر فقط انتر یاں ہوں تو اس کو کھانا ورست نہیں اور اگر معدہ ہوتو سرکو چھوڑ کر باتی اعضاء کو النداعلم۔

تواس مسئلہ سے معلوم ہوا کہ اگر اس جانور کا جارہ گھاس دانہ ہوتو اس کا کھانا درست ہے کیونکہ زرافہ کی غذا درختوں کے ہے ہیں اور یہ جگالی اور مینکنیاں کرتا ہے۔ اس لئے دیگر مویشیوں کی طرح یہ بھی حلال ہے اور اس کا کھانا درست ہے۔

بہرحال اس جانور کے سلسلے میں فقہاء وعلاء کا اختلاف ہا اور اس کی خرمت وحلت کے سلسلہ میں نص بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کو ان جانوروں میں لاحق کر دیا جائے جن کے بارے میں شریعت میں کوئی نص وار دنہیں ہوئی اور اس کا تفصیلی بیان اور قاعد و کلیہ باب الواؤ میں '' الورل'' کے زیرعنوان آئے گا وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو اس کے حلال وحرام ہونے کا معیار کیا ہے۔ البت اتنایا در کھنا جا ہے کہ حنفیہ کے اصولِ فقہ کی روسے یہ جانور حلال ہے۔

طبي خواص:

زرافہ کا کوشت سوداوی ہے۔

خواب میں تعبیر:

زرافہ کوخواب میں دیکھنامال ودولت کی بربادی سے کنایہ ہاور کبھی خوبصورت عورت سے بھی تعبیر دی جاتی ہے۔ اگر کسی مخص نے

زرافہ کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر نیسے کہ اس کے پاس کوئی عجیب وغریب خبراً ئے گی جس کے اعدر کوئی بہتری نہیں ہوگی بعض اوقات اس کوخواب میں دیکھناالی عورت کی علامت ہے جوشو ہر کے ساتھ نباہ نہ کرسکے۔واللہ تعالی اعلم۔

### الزرياب

(ہڑیا کے ماند پریمہ) الزریاب: ہڑیا سے کھی ہزاایک پریمہ ہوتا ہے اس کوابوزریق بھی کہتے ہیں کتاب دمنطق الطیم "شی ایک حکامت کھی ہے کہ ایک فیص بغداد سے کہیں باہر جار ہا تھا اور اس کے پاس صرف چارسود رہم ہے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی اٹا شریم تھے۔ ان کے مارہ میں اس نے زریاب کے بیچ فروخت ہوتے دیکھے۔ ان چارسود رہم کے وہ سب بیچ فرید لئے اور بغدادوا اپس چلاآیا۔ جب منح ہوئی تو اس نے اپنی دکان کھولی اور ان بیچ س کا منجرہ دوکان ہیں لئکا دیا۔ اتفاق سرد ہوا چل پڑی جس کی وجہ سے وہ سب بیچ مرف ایک بیچہ جوان میں سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور تھا باتی رہ گیا۔ بیجاد شواقعی اس کے لئے فاجعہ ٹا ہت ہوا اور اس کوافلاس مرکئے۔ مرف ایک بیچہ جوان میں سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور تھا باتی رہ گیا۔ بیجاد شواقعی اس کے لئے فاجعہ ٹا ہت ہوا اور اس کوافلاس اور نقروفا قد کا کائل یقین ہوگیا۔ رات بحروہ بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر دھا با تکار ہا اور زبان سے یہ کہتار ہا یہ اعیات المستغیشین ۔ جب منے ہو گیا۔ واس بی پی کوئی تو اس پریم سے فرید بان نصیح یہ بولنا شروع کر دیا ہا غیات المستغیشین . یہ اور ان کر بوگیا اس نے اس بیکوا کی ہزار درہم میں خرید ایا۔

آ دازین کر لوگ بھا گتے ہوئے دوکان پر آ کر جمع ہو گیا اور اس بیکوا کی ہزار درہم میں خرید ایا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیصرف می تعالی کے سامنے بحضور قلب گرید دزاری کا نتیجہ تھا کہ تھوڑی دیر بیس اس کے نقصان سے کہیں زیادہ فائدہ کردیا۔ جو مخص بھی ایسا کرے گا فلاح یائے گا۔

فسيحان من يختص برحمته من يشاء وهو العزيز الوهاب.

### الزغبة

(چہہے کے مشابہ ایک جانور)السز غبہ: بقول ابن سیدہ یہ ایک تنم کا کیڑا ہے جو چوہوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ عرب بین آدی کا نام بھی اس پر رکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچ عیسی ابن تماد البھر کی کوز غبہ کہا جاتا ہے۔ رشید ابن سعد اور عبد اللہ بن وہب اورلید ابن سعد سے روایت ہے۔ انہی حضرات سے مسلم ، ابوداؤ دُر اللہ من ماجہ نے نقل کیا ہے کہ ان کی دفات اس میں ہوئی۔

## الزُغلول

(کیوترکا بچه) السز غملول (زاوپرضمه) کیوترکا بچه جب تک چاکھا تار ہے زغلوکہلا تا ہے۔ چنانچه جب کوئی پرندوا ہے بچے کودانہ ڈالٹا ہے اوراس کو کھلا تا ہے تولوگ کہتے ہیں اذ غل الطائر فو خه که پرندے نے اپنے نچے کو جگادیا۔ بحری یا اونٹ کا پچہ جو دووہ پینے پر حریص ہوتا ہے اور مردوں جس بھی جو تص ضعیف ہوتو اس کو زغلول کہتے ہیں۔

## الزغيم

الزغيم: ايك يرنده إينسيده في اسكورا ومملك كساته بيان كياب

### الزقة

الذقة: دريائي پرنده بـ بيرنده ياني ش خوط الكاتاب اوركافي دورجا كرفكا بي

## الؤلال

یدایک کیڑا ہے جو برف میں پرورش پاتا ہے۔ اس کے جسم پر ذرد نقطے ہوتے ہیں اور قد میں انگل کے برابر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ برد بہت ہوتا ہے۔ لوگ اس کواس کی جائے رہائش سے نکال کراس کے جوف میں جو پائی ہوتا ہے اس کو پینے ہیں۔ اس وجہ سے اس پائی کو تشبیہا زلال کہتے ہیں۔ محاح میں زلال کے معنی آب شیریں کے کھے ہیں اور یہی جوام میں مشہور ہے۔ چنانچے سعیدا بن زیدا بن عمر و بن نفیل عشر و میں ایک جلیل القدر سحانی ہیں ووفر ماتے ہیں کہ:۔۔۔

لهالمزنتحمل علبازلالا

واسلمت وجهي لمن اسلمت

'' میں اس مخض کا تالج وفر ما نبر دار ہوں جس کے تالع وہ بادل ہیں جس میں آب شیریں بھرا ہوا ہے'۔

حرث شاعر كاتول ہے:۔

ويسدى اذا خسان المزمسان ومساعدى

قىد كنست عبدتسي التبي اسطوبها

" تو مراجتھیاراورمیرا ہاتھ اور بازو ہے جس سے میں حملہ آور ہوتا ہوں جبکہ زبانہ مجھ سے بے عنوانیاں برتا ہے"۔

والسمسرة يشسرق بساليزلال البسارد

فرميست منك ببضدما املتبه

وقال الاخر

يسجسلمسرًا بسنه النمساء السؤلالا

ومن يك ذافهم مسرمسريسط،

"جس مخص كاذا كقدمريض مونى كى بناء بركر واموكيا مواس كوة بيشيري مجى كر وامعلوم موتاب"-

وجيههالدوله وابوالمطاع بن حمدان الملقب بذي القرنين ايك بلنديا بيشاعر بين ١٨٣٨ جيش وفات مو كي بي كياخوب فرمات بين \_

قالت لطيف خيال زادني ومضى بالله صفه ولا تنقص ولا تزد

''اس عورت نے کہا کہ دات میرے ول میں کسی کا خیال آیا اور جاتا بھی رہائینی میں اس کو بھول کی للبذا تو خدا کے واسطے اس کا سیجے پیتہ دیدے وہ کیا تھا اور اس میں کی وزیادتی مت کر''۔

وقلت قف عن ورود الماء لم يرد

فقسال ابتصرته لوميات من ظمأ

"اس خاطب نے جواب دیا کہ جھ کومعلوم ہوگیا۔ بیاس کا خیال تھاجو پیاس کی وجہ سے مرد ہا ہواوراس سے کہاجاتا کدمرد پانی چنے سے

رك حاتو برگز قصدنه كرتا"\_

يابرد ذالك الذي قالت على كبدى قالت صدقت الوفا في الحب عادته '' بہ جواب س کروہ بولی تونے کچ کہامحبت میں وفا دارر ہنااس کی عادت میں داخل تھا کاش! تو میرے جگر پر جیما جاتی''۔ مذکورہ شاعر کے بہترین شعروں میں سے بی پیشعر ہیں۔

نور من البدر احيانا فيبليها

ترى الثياب من الكتان يلمحها

"تودیکھے گاکہ کتان کا کیڑابعض اوقات چود ہویں رات کی جا ندی پڑنے سے پرانا ہوجا تاہے'۔

والبدر فسي كل وقست طالع فيها

فكيف تنكران تبلى معاصرها

"لبذاتو كيسانكاركرسكم باس كے بم عصر سے حالانكداس كے چبرے كابدر بروفت اس كے اندر چيكمار بتاہے"۔

وقال الاخر

قدزراذرأوه عبلسي النقسسر

لاتعجبوا من بالاغلالك

" تم اس کے کپڑے کے برانا ہونے برتعجب مت کرو کیونکہ جاندگی روشی بڑنے سے اس کا کپڑا برانا ہوگیا"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ان نہ کورہ بالا اشعارے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جا ندکی روشنی سے کتان کا کیڑ ایرانا ہوجاتا ہے یہی تحكماء كا قول ہے۔ بدائر خاص كراس دقت بيدا ہوتا ہے جبكة تنس وقمر كے اجتماع كے دفت كپٹر ایانی میں ڈال دیا جائے۔اس اجتماع كا دفت ۲۰ تا ۳۰ تاریخ کے درمیان ہوتا ہے۔ چنانچے رئیس الحکماء این سینانے اپنے اشعار میں اس جانب اشارہ کیا ہے نے

لاتنعتسلن ثيابك الكتانا ولاتبصدفيها كلذالحيتانا

'' جا نداورسورج کے اجماع کے وقت اسینہ کمان کے کیرے کومت دونا اور نداس میں چھلی کو ہا ندھنا''۔

وذا صحصح فساتسخداه اصلا

عنداجتماع النيرين تبلي

" كيونكهاس وفت ايساكرني يركير ايرانا بوجاتا هي بي سيح هياس كواصول بناليها جاسي" ـ

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جا نداور سورج کے اجتماع کے وقت کپڑوں کودھونے ہے گریز کرنا جا ہے۔

الزلال (برف کے کیڑے) کاشری تھم: برف کے کیڑے کا یائی یاک ہوتا ہے۔

## الزماج

الزماج: بروزن رمان ایک برنده بوتا ب\_شاعر کہتا ہے۔ اعلبي العهد اصبحت أم عمرو ليست شدرى ام غاليها الزماج "امعرعبد كايوراكرنے والى ہوگئى كاش كەمىن جان سكتا كەكىياس كى قىمت كوبرد ھادياز ماج جانورنے"۔

### الزمج

السند مسبع: بدا یک مشہور پر شدہ ہے۔ بادشاہ الوگ اس پر ندے کا شکار کیا کرتے تھے۔ الل ہزورہ کے زو یک بد پر شدہ شکار پر شد کرنا بہت تیز ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے اندر علی ہوتا ہے۔ اس کا شکار پر شد کرنا بہت تیز ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے اندر غداری اور بیادہ فائی کا عیب بھی موجود ہے اور بداس وجہ سے کہ اس کی طبیعت کثافت کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اس کو تعلیم دینے میں بھی عرصہ لگتا ہے۔ بدعا دیاز مین پر شکار کرتا ہے۔ اس کی خوبی میں اس کا سرخ ہونا دافل ہے۔ بدعقاب کی ایک نوع ہے۔ بھول ابو حاتم بدعقاب کا نربوتا ہے۔ لیکن لیٹ کرتا ہے۔ اس کی خوبی میں اس کا سرخ ہونا دافل ہے۔ بدعقاب کی ایک نوع ہے۔ الل جم اس کو دو عقاب کا نربوتا ہے۔ اس کے جسم پر سرخی غالب ہوتی ہے۔ اہل جم اس کو دو برائی بینی دو بھائی کہتے ہیں اور بینا م انہوں نے اس وجہ سے کہ اس کے اندر بدیات قابل تعریف ہے کہ شکار کا کرنے سے اگر بروجا تا ہے تو ہم جنس بھائی آ کراس کی مدد کرتا ہے اور شکار کیاڑ دادیتا ہے۔

شرعی حکم:

و میرشکاری پرندول کی طرح اس کا کھانا حرام ہے۔

زمج کے طبی خواص

اس کا گوشت مسلسل استعال کرنے سے خفقان قلب کوفع ہوتا ہے اور اگر اس کا پنة سرمه میں ملاکر آ کھ میں لگایا جائے تو آ کھ کے دھندلا پن کواور ضعف بھر کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کی بیٹ سے چرہ اور بدن کی جمائیاں اور داغ ختم ہوجاتے ہیں۔

## زمج الماء

(کبوتر کے مانند پرندہ)اس پرندے کومصر میں نورس کہتے ہیں۔رنگ میں سفیداور کبوتر کے برابریااس سے براہوتا ہے۔اس کی خاص عادت یہ ہے کہ یہ ہوا میں بلند ہوکر پانی میں غوط داگا تا ہے اور محصلیاں پکڑلیتا ہے۔ بیمردار نہیں کھاتا صرف محصلیاں اس کی خوراک

شرى حکم

اس کا کھانا طلال ہے لیکن رویانی نے خمیری نے آئی کیا ہے کہ جمیع اقسام سفید پرندے جو پانی میں رہتے ہیں حرام ہیں کیونکہ ان کے صحوات میں نجاست ہوتی ہے اور رافع فر ماتے ہیں کہ سجے بات ہے کہ پانی کے تمام پرندے طلال ہیں سوائے للفلق کے ماس کا تفصیلی ذکر باب الملام میں آئے گا۔ انشاء اللہ

### الزنبور

( بھڑ۔ تنیہ )الے نبود ( الدیر ، بھڑ ، تنیہ ) یہ مونث بھی استعال کیا جاتا ہے اور زنا بیر بھی ایک لفت ہے بیان کی جاتی ہے۔ بھی شہد کی کھی پر بھی زنبور کا اطلاق ہوتا ہے اس کی جمعے زنا بیر آتی ہے۔ ابن خالویدا پی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کئیت کے

بارے میں کسی سے نہیں سناسوائے ابوعمراورزامدے۔ چنانچے بیدوونوں حضرات اس کی کنیت کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں اس کی کنیت ابوعلی ہے۔

زنبور کی دونتمیں ہیں: \_(۱)جبلی (۲)سہلی

جبلی وہ ہے جو پہاڑوں میں رہتا ہے اور مہلی وہ ہے جو پشت زمین میں رہتا ہے۔ زنبورا بنی پیدائش کی ابتدائی حالت میں مثل كيڑے كے ہوتا ہے۔ پھر برجة برجة زنبور بن جاتا ہے۔ اس كار تك سرخ سابى مائل ہوتا ہے۔ شہدكى ملحى كى طرح زنبور بھى اپنا چھت مٹی میں بناتا ہے اور اس میں جار دروازے رکھتا ہے تا کہ جاروں طرف کی ہوااس میں پہنچی رہے۔اس کے ڈیک ہوتا ہے جس سے وہ کاٹ لیتا ہے۔اس کی غذامیں کھل و پھول داخل ہیں۔اس کے زاور مادہ کی شناخت سے ہے کہ زجشہ میں مادہ سے بڑا ہوتا ہے۔ بیا پناچھ ز مین کے اندر سے مٹی نکال کر بنا تا ہے جس طرح کہ چیونٹی اپنا مکان بناتی ہے۔موسم سر مامیں بدرو پوش ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اگر سر دی میں باہر نکلے گاتو ہلاک ہوجائے گا۔ لہذا جب تک سردی رہتی ہے مردہ کی طرح سوتار ہتا ہے۔ چیونٹیوں کے برخلاف وہ جاڑوں کے لئے اپنی غذاجمع نہیں کرتا۔ جب فصل رہے آتی ہے تو زنا ہیر ( ستیہ ) اپنی اپنی خواب گا ہوں سے خشک لکڑی ہوکر نکلتے ہیں۔اللہ تعالی ان کے جسم میں دوبارہ روح مجوتک دیتا ہے اور پہلے کی طرح مجرمونے تازے ہوجاتے ہیں۔اس کی کئی اقسام ہیں اور رنگ وجشہ میں بھی بیآ پس میں مختلف ہوتے ہیں۔بعض کےجسم کمبے ہوتے ہیں۔زنبور کی طبیعت میں حرص وشر ہوتا ہے۔ باور چی خانوں میں جا کرازفتم طعام جو کچے بھی موجود ہوتا ہے کھانے لگتا ہے۔ سرکہ اور مشمائی پروہ اپنی جان دیتا ہے۔ سرکہ کی خوشبواگر دورے اس کے ناک میں پہنچ جائے تو بیسوں کی تعداد میں وہاں آ کرجع ہوجاتے ہیں۔ بیتنہااڑتا ہے اورز مین اور دیواروں کے اندر رہتا ہے۔ اس کاجسم دوحصوں میں منقسم ہے اس وجہ ے وہ پیٹ سے سائس میں لے سکتا۔ اگر اس کو تیل میں ڈال دیاجائے تو جب تک اس میں پڑار ہے گااس کی حرکت تنگی کی وجہ سے ساکت رہ گیاس کے برطلاف اگراس کوسر کہ میں ڈال دیا جائے تو زندہ ہوکراڑ جائے گا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زندہ ہوجانے اورار جانے کی توی امید ہاوراس عبارت کے سلسلہ میں زمخشری نے سورہ اعراف کی تغییر میں لکھا ہے کہ بعض اوقات متوقع چیز کوواقع کے منزلہ میں مان لیاجا تا ہے۔ لیعنی جس کی آئندہ زمانے میں ہونے کی امید ہواس کواپیا سمجھ لیاجا تا ہے کو یاوہ ہو گیا جیسا کہ دعائیہ جملوں میں مستقبل کی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی تائید میں انہوں نے حضرت حسان ابن ثابت الا نصاری عشہور شاعر کے لڑے حضرت عبدالرحمٰن کا ایک واقعہ بیان کیا ہے:۔

ایک بارعبدالرطن کو بچین میں شہد کی تھی نے کاٹ لیا، وہ روتے ہوئے اپنے والد ماجد حضرت حسان کے پاس آئے۔انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں روتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ زنبور جانور نے جھے کو کاٹ لیا ہے اور وہ میری زرد چا در میں لپٹا ہوا تھا۔ حضرت حسان نے بین کرفر مایا ''یہ بہنی قلت الشعو'' کہتو تع ہے تم عنقریب شاعر بن جاؤگے۔اس میں قلت کے معنی ستقول کے ہیں۔ یعنی صیغہ ماضی کواستقبال کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے زنبوراور بازی کے بارے میں کیا بی عمد واشعار کے ہیں۔

وللسزنہور والبازی جسمیعاً لیدی السطیسران اجنحة و خفق "زنبوراور بازدونوں کے پر ہوتے ہیں۔اڑان کے وقت ان میں سے پھڑ پھڑ کرآ واز ثکلی ہے"۔

ولے کن بیس مسایہ ساز وسایہ سادہ النزنبور فسرق در ایکن اس شکاری جوز نبور کرتا ہے ہوافر ق ہے'۔

شیخ ظہیرالدین بن عسکرنے اپنے ان اشعار میں کیسی عمد وصنعت کا مظاہر ہ کیا ہے۔

والبحق قنديعترينه منوء تنغيبر

فى زخرف القول تزنين لباطله

"بنادنی بات کرنا کو یا جمونی بات کوزینت دینا ہاورتن بات کی بری تجیر لیناری سےدوری کی علامت ہے"۔

تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان ذمست فقل في الزنابير "چناني جبتم شهد كي تعريف كرتے موتو كتے موكديشهد كي كھى كالعاب دان ہاور جبتم برائي كرتے موتو كتے موكديشهد كي كھى ك قے ئے"۔

مدخسا وذمّسا غیسرت من صفة سحر البیان یه ری النظلماء کالنور دور من صفه دور کی مفت بدل کریان کرنا خواه وه مدح کے بیل سے ہویا ذم کے قبیل سے اس تم کی سحر بیانی ہے کہ جس کے ذریعہ ظلمت کونور بنا کرد کادی۔ ''۔

شرف الدولد بن معتز ز نبوراور فحل کے بارے میں فر ماتے ہیں۔

ومعزدين ترنما في مجلس فنف هما الاقوام

ووسي على من شهدى معى اورز نبور بعنب اتى موئى كانے تكيس الل مجلس نے تكليف دينے كى وجه سے ان كو با ہر تكال ديا"۔

هذا يجود بما يجود بعكسه هذا فيحمد ذا وذاك يلام

" شہد کی تعمی کا وجود زنبور کے وجود کے برنکس ہے۔ بیشہددیتی ہے اوروہ زہر دیتا ہے لہذا شہد کی تعریف اور زنبور کی برائی کی جاتی ہے"۔ ایک رافعی کی عبرت انگیز حکایت

این الی الدنیائے مخارتمی سے روایت کی ہے، ووفر ماتے ہیں کہ جھے سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ ہم سنر کو نکلے۔ ہمارے ساتھ ایک فخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عروضی اللہ تعالی عنہ اکو برا بھا کہا کرتا تھا، ہم اس کو ہر چند سمجھاتے تھے لیکن وہ کسی طرح بھی باز نہ آتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ قطا و صاحت کے لئے جنگل کیا تو وہاں اس کو سرخ بحریں لیٹ کئیں۔ اس نے شور مجایا۔ بھڑوں نے اس کا پیجھانہ چھوڑا یہاں تک کہاس کی بوٹیاں نوج کراس کو ختم کردیا۔

یک حکایت این سی نے شفاہ العدور میں لکھی ہے۔ اس میں اتن عبارت کا اضافہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈن کرنے کے لئے قبر کھود نی یا جی گرز مین اس قدر سخت ہوگئی کہ ہم اس کو کھود نے ہے عاجز آ گئے۔ لہٰذا ہم نے اس کوز مین پرا یسے ہی چھوڈ کر پے اور پھر ڈال دیئے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک مختص و ہیں بیٹھ کر چیشاب کرنے لگا۔ ایک بھڑ آ کراس کے پیشاب کے مقام پر بیٹھ کی محماس کو بالکل نہیں کا ٹا۔اس سے معلوم ہوا کہ بھڑیں منجانب اللہ اس مختص کے لئے سزایر مامور تھیں۔

یکی این معین فرماتے ہیں کہ یعلیٰ این منعور دازی کہار علماء میں سے ہیں اور حضرت امام مالک اور امام لیٹ سے حدیث بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز میں مشخول تھا کہ اچا تک میرے سر پر بھڑ آ کر بیٹھ گئا۔ میں نے اس کی طرف مطلقاً توجہ بیں کی۔ جب میں نمازے قائم ہواتو میں نے ویکھا کہ میراس بھول کر بروا ہو کیا ہے اس کے کا شنے کی وجہ سے۔

### زنبور كاشرعي حكم:

اس کا کھانا حرام اوراس کا مارنامستحب ہے۔ چنانچہ ابن عدیؒ نے مسلم ابن علی کے حالات میں حضرت انسؒ سے روایت کی ہے کہ
رسول اللہ طافی کا فرمان ہے کہ جس نے زنبور کو مارااس نے تین نیکیاں کما کیں۔لیکن ان کے گھروں کو آگ سے جلانا کروہ ہے۔ یہ تول
خطابی کا ہے۔لیکن امام احمد بن حنبلؒ سے ان کے نیچے دھواں کرنے کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے
تکلیف جینچے کا اندیشہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے گرمیرے نزویک دھواں کرنا جلانے سے بہتر ہے۔

### زنبور کے طبی خواص

اگرزنبورکوتیل میں ڈال دیاجائے تو مرجائے اور سر کہ میں زندہ رہے۔اگراس کے بچے بھت سے نکال کرتیل میں کھولائے جا کی اور پھراس میں سنداب اور زیرہ ڈال دیاجائے تو قوت باہ اور شہوت میں زیادتی ہو جائے گی۔اگر بھڑ کے کاٹے پرعصارۃ الملو خیال دیاجائے تو آ رام ہوجا تاہے۔

### خواب میں تعبیر:

مجڑیں خواب میں دیکھنا دشمن، جنگ جو یا قطاع الطریق لیعنی ڈاکویا معماریا منہدس لیعنی انجینئریا حرام مال کے حصول کی دلیل ہے۔ بعض اوقات اس کا دیکھنا زہر کھانے یا چینے کی علامت ہے۔

### الزندبيل

الزندبيل: يرا المنى ،اس ك بار عيس يكى بن معين كاشعر ب

وجماءت قريش البطاح الينساهم الدول المحسالية

" ہارے پاس قریش لیعن قریش بطحا آئے اور دودول جاہلیہ میں لیعنی ان کی کلی حکومت ختم ہو چکی ہے '۔

يقودهم الفيل والزندبيل وذوالنضرس والشفة العاليم

"اوران کے قائد عبد الملک اور ابان ابن بشیر ہیں اور خاندان ابن مسلم محزومی ہیں "۔

اس شعر میں قبل اور زند بیل سے مراد مردار عبد الملک اور آبان ابن بشر ہیں جو بشر ابن مروان کے لڑکے ہیں جنہوں نے ابن ہمیر ة
کی معیت میں قبال کیا تھا اور ذوالضرس اور شفة العالیہ سے مراد خالد ابن مسلمہ الحزومی ہیں جوالفاء فاء الکوفی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس
سے مسلم اور محد ثین اربعہ نے روایت کی ہے کہ میخص مرجیئے فرقہ سے تعلق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغض رکھتا تھا۔ میخص ابن ہمیر ق
سے مسلم اور محد ثین اربعہ نے روایت کی ہے کہ میخص مرجیئے فرقہ سے تعلق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغض رکھتا تھا۔ میخص ابن ہمیر ق
سے مسلم اور محد ثین اور خلیفہ ابو منصور نے اس کی زبان کٹو اکراس کوئل کرویا۔

## ألزهدم

(بازے بے)الز هدم: زار فته باساكن دال مهمله مفتوحه) زبرم صقر كوكتے ہيں۔ بقول ديگر باز كے بچوں كانام بھى زحدم ہوتا ہے اور اس من عام كے ساتھ زحدم بن مصرب الجرمى بھى موسوم ہيں۔ جن سے بخارى وسلم وتر ندى دنسائى نے روايت كى ہے اور زحد مان بى

عبس كے دو بھائيوں كانام ہے لينى زہم وكروم ـ ان دونوں بھائيوں كے بارے ميں قبس ابن زہير كايہ شعر ہے ـ جنواء مسوء حيزانے مسوء و كنت السمرء يسجنوى بالكوامه و كنت السمرء يسجنوى بالكوامه "زېد مان نے جھۇ وبرابدلد ديا حالاتكہ ميں ايباقخص تحاجس كااكرام كياجاتا ہے'' ـ

#### ابوزريق

ابوذریق: چڑیا کے ماندایک پرندہ اس کامخضر حال زریاب کے تحت میں گزر چکا ہے۔ یہ پر ندہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تعلیم کو جو اس کے تعلیم کو جو بھی سبقت لے جاتا ہے۔ بعض اوقات اس فضیلت میں طوطے سے بھی سبقت لے جاتا ہے کہ استان ہوں کے اندان سبقت اللہ محتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ بیان کواس قدر صفائی سے دہرا تا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ بیان ان بول رہا ہے۔

شرى تتكم:

اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ وہ نجاست کواستعمال نہیں کرتا۔

### ابوزيدان

پرنده کی ایک قتم ہے۔

### ابوزياد

ابوزیاد: بیگد مے کی کنیت ہے۔ چنانچ کی شاعر کا تول ہے:

زيسادلست ادرى من ابره وزياد

" بجه کوریتومعلوم بیس کرزیاده کاباپ کون ہے؟ البتدا تناجانتا ہوں که گدها ابوزیاد ہے"۔

وقال الاخر:

تسحساول ان تسقیسم ابسازیساد و دون قیسامسه شیسب الغیراب "تم چلو!اس سے مملے کے زیاد کھڑ ابوجائے اس لئے کہ اس کے کھڑ ہے ہوئے کے دوران کو دور حاکر دیتا ہے"۔

# بابالسين

### سابوط

(وريائي جانور)

### ساق حر

ساق حد : بيزقري إس مي كسي الل علم كا ختلاف نبيس بـ كيت شاعر كبتاب

تغریبد ساق علی ساق بجادبها من الهواتف ذات البطوق و العطل "ساق حرکینی قمری جب کسی درخت پر بینے کرگاتی ہے تو اس کے جواب میں سب پرندے خواہ ان کے گلے میں کنٹھی ہویانہ ہوگائے گلتے میں"۔

اس شعریس ساق اول سے مراد تمری اور دوسرے ساق سے مراد درخت کی شاخ ہے۔ حمید بن تو رالہلائی ساق جرکے بارے بیس فرماتے ہیں۔

وما هاج هذا الشوق الاحمامة دعت ساق حر نوهة وتونما ومن هاج هذا الشوق الاحمامة وترنما ومن من المجتملة وترنما ومن من المجتملة وترنما ومن من المجتملة وتركم المن والمنطقة وتركم المن والمنطقة والمن

معلامة لم تكن طوق من تسميمة ولا ضرب صواغ بكفيه درهما "اس ك كل بن اورنداس ك بنجول بن المعلم و يرك بن "-

تىغنىت عىلى غصن عشاء فلم تدع كى الىنسائىجة مىن نوحها مسائىمسا "دوايك،دات ايك شاخ پر بيند كرگانے كى اوراس نے كى نوحه كرنے دالى كاكوئى تو دئيں چھوڑا جس سےدل شد كھا ہو"۔

اذا حسر کتبه الريس او مسال ميلة تسخنست عليه مائنلا و مسوما "مبال ميلة تحب اس كوبوا بلاتي تقي يا وه خودني ، لتي تقي تو بحي وه ثير عي بوكراور بحي سير عي بوكركائي تقي "\_

'' میں نے اس جیسی آ واز آج تک نبیس می اور نہ کوئی الیسی عربی لیے دیکھی جے مجمی شریے متاثر کیا ہو''۔

ابن سیدہ کہتے ہیں کہ قمری کوسماق حراس کی آ واز کی مشابہت کی دجہ سے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ بولنا ہے تو اس کے منہ سے میالفاظ نظے ہیں۔ ساق حرب ساق حرب اس بناء پراس پراعراب نہیں آتے اوراس کوغیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔اس کا تفصیلی بیان باب القاف میں قمری کے بیان میں آئے گا۔انشا واللہ تعالی۔

السالخ

السالع: سانیوں میں کا لےسانب پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔اس کا مفصل بیان باب البزومی افعل کے بیان میں گزرچکا ہے۔

سام ابرص

(براگرگٹ) سام ابوص (میم مشدد) بقول الل اخت ایک برای فتم کاگر گٹ ہے۔ بیاسم دواسموں سے مرکب ہوکرا یک اسم بن گیا ہے۔ اس کے تلفظ کی دوصور تیں ہیں یا تو دونوں کومٹی علی الفتح پڑھا جاوئے جیسے خمسہ عشر ، دوسری صورت بیہ ہے کہ اول کومعرب مان کر دوسرے اسم کی طرف مضاف کردیا جائے اور مضاف الیہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے مفتوح رہے گا۔ اس لفظ کا بحالت موجود نہ تشنید آتا ہے اور نہ تع بلکہ تشنیدا کر لا تا جا ہیں گے تو یہ ہیں گے۔ ھذان ساما ابوص ۔ اور جع میں کہیں گے۔ ھولاء مسوام ابوص ۔ اور اگر جا جا ہو ص ۔ اور جع میں کہیں گے۔ ھولاء السوام ۔ اس کے برخلاف صرف ابر ص نہیں کہ سکتے ۔ البتہ البوصة و الاباد ص کہ سکتے ہیں جیسا کہ شاعر میں استعال کیا ہے۔

مساكست عبسدا آكل الابسارصيا

واللُّه لوكنت لهيدًا خالصا

" بخداا گریس اس معامله بین مخلص موتا تو مجمی سام ابرص کی پرستش نه کرتا" ۔

اں کی وجہ تسمید ہے کہ سام اس کواس وجہ ہے گئتے ہیں کہ اس کے اندراللہ تعالیٰ نے سام بینی زہر رکھا ہے اوراس کے جسم پر برص کے مثل داغ ہوتے ہیں اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس جانور کا خاصہ بیہ ہے کہ اگر اس کونمک کے ساتھ ملادیا جائے تو اس میں برص کے جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے اگر اس کوانسان کھائے تو برص زوہ ہوجائے۔

شرى تحكم:

اس کا کھانا حرام ہے۔ چونکہ اس کے اندرز ہر ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کونٹ کرنے کا امر کیا گیا ہے اور بیان چانوروں میں سے ہے جن کی تھے کرنا جائز نہیں ہے اس وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔

طبی خواص

اگر سام ابر من کا خون دار التعلب پریل دیا جائے تو بال جم جائیں گے۔اس کا جگر دانتوں کے درد کوسکون دیتا ہے اوراگراس کا گوشت بچھو کے کا نے پرد کھ دیا جائے تو درد کوسکون ہو جائےگا۔اس کی کھال اگر موضع الفتق پرد کھ دی جائے تو بیارضہ تم ہو جائے گااور جس گھر بٹس زعفران کی خوشبو ہوتی ہے بیاد ہال نہیں جاتا۔

خواب میں تعبیر:

اس كاخواب مين ديكينا چغل خور، فاسق فاجر كي جانب اشاره ہاور بقول ارطاميد درس اس كاخواب مين ديكينا فقروفا قد كي جانب

اثاره ہے۔

### السانح

(ایک جانور) السسانے: بیسنون مصدر ہے ہم فاعل کا صیفہ ہے سنون کے معنی آتے ہیں بائیں جانب ہے آنا، البذا سائے وہ جانور ہو اور کو مبارک بیجھتے تھے۔ جواہ وہ ہران ہو یا کوئی پرندہ جوشکاری کے بائیں جانب ہے آئے۔ زمانہ جالمیت میں عرب لوگ ایسے جانور کو مبارک بیجھتے تھے۔ چونکہ بیعقیدہ لوگوں کوان کے حصول مقاصد ہے مانع تھا اور جود ان کی طرف سے آتا ہے اس کو بارج کہتے ہیں ایسے جانور کوئی تھے۔ چونکہ بیعقیدہ لوگوں کوان کے حصول مقاصد ہے مانع تھا لہذا جناب نبی کریم طافی کے مبارخ کی جلب منفعت اور دفع معنرت کوئی تا جیز ہیں ہے۔ عرب کا مشہور شاعر لبید کہتا ہے۔ معنرت کوئی تا جیز ہیں ہے۔ عرب کا مشہور شاعر لبید کہتا ہے۔

بدفالی کے متعلق مفصل تفتکو باب الطاء اور لام میں طیر اور تقحہ کے بیان میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

### السيد

(بہت بالوں والا پرندہ) السبد (سین پرضمہ با و پرفتہ) اس کی جمع سیدان آئی ہے۔ دا جزشاع کہتا ہے۔
اکل یوم عوشها مقلتی حتی تری المئز د ذالفضول مثل جناح السبدالفسيل
"فیل کھانے والا ہوں اپنے گوشہ چیم کوتا کہ وہ دیکھے دور کے مناظر جیسا کہ پانی پیس ترباز وہلائے جاتے جیں'۔
جب کھوڑے کو پسیند آتا ہے تو اس وقت اہل عرب اس سے تشبید دیتے ہیں۔ چنانچ فیل العامری کہتا ہے کہ اسمہ مسبدہ المساء مفسول علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے اسحاب سوافع نے اس کے شرع تھم کے بارے پس کلام نہیں کیا ہے۔

# اكشبع

السبع (باء پر ضمہ وسکون) سبع کا اطلاق ان تمام پر ندوں پر ہوتا ہے جو بھا ڈکر کھانے والے ہیں۔ اس کی جمع اسبع وسباع آتی ہے۔ جس جگہ درند سے بکٹریت ہوں اس کو ارض سبعہ کہتے ہیں لیعنی درندوں والی زمین حسن اور ابن حیوۃ نے کلام پاک کی آیت 'وَ مَا اَک لَ جَس جگہ درند سے ''کو باسکان الباء پڑھا ہے۔ بیا الب نجد کی لفت ہے۔ چنا نچے حسان بن ثابت الانصاری عتبہ بن البی الب کے بارے میں فرماتے السنب کے بارے میں فرماتے ہیں:۔

آتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر درندہ اپنی مال کے پیٹ میں سات مہینہ رہتا ہے اور مادہ سات سے زیادہ بیچ نہیں دیتی اور سات سال کی عمر میں نراس قائل ہوتا ہے کہ وہ مادہ سے جفتی کرے۔اس لئے اس کو سیع سے تعبیر کیا گیا۔

ابوعبداللدیا قوت الحموی کتاب المشترک میں لکھتے ہیں کہ الغابدا یک موضع کا نام ہے جو مدیند منورہ سے بجانب ملک شام جارمیل کے فاصلہ پر ہے۔ جناب رسول اکرم طفی کی خدمت بابرکت میں در عدوں کا ایک وفد آیا تھا تا کہ آ ہے ملک شام کے خوراک کا تعین فرمادیں۔

#### عديث شريف من تذكره:

''طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ ابن حطب سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی کی مینہ منورہ کے اعد محاب کے درمیان تشریف فرمانے کہ ایک بھیریا خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوکرا پی آواز میں پھر کہتے کا رسول اللہ طاق کی ایک بھیریا خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوکو ورعہ وں کے لئے کوئی اگا۔ رسول اللہ طاق کی خوا در اور اللہ علی ہوڑو دواور ان سے احتر ازر کھواور جو چیزوہ یا کس وہی ان غذامقر رکر دواور اگرنہ چا ہوتو ان کو ان کی موجودہ حالت میں چھوڑ دواور ان سے احتر ازر کھواور جو چیزوہ یا کس وہی ان کی خوراک ہے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ یارسول اللہ! ہماراول کوار انہیں کرتا کہ ہم ان کے لئے کوئی چیز مقرر کردیں۔ میں جواب میں کرتا ہے ہم ان کے لئے کوئی چیز مقرر کردیں۔ میں جواب میں کرتا ہے دواون گھائی۔ یہ جواب میں کہ ایک وہوں سے اس کولوث جانے کا اشارہ کیا۔ چنا نچے وہ لوث گیا''۔ بیجواب میں کرتا ہے دواون لفظ ذکر کے بیان میں بھیڑ سے کا تفصیلی تذکرہ گزر چکا ہے۔

وادی ساع رقد کے داستہ میں بھرہ کے قریب ایک مقام ہے۔ دہاں پر واکل ابن قاسط کا اساء بنت رویم پرگز رہوا۔ اس لڑکی کود کھے
کراس کے دل میں ارادۂ فاسد آیا۔ بید کھے کروہ بولی اگر تو نے میرے ساتھ کوئی بدارادہ کیا تو درندوں کو بلالوں گی۔ وہ کہنے لگا جھے کوتو
تیرے سواکوئی نظر نہیں آتا۔ بیس کروہ اپنے لڑکوں کو ان ناموں کے ساتھ پکارنے گی۔ یا کلب! یا ذب! یا فہد! یا وب یا سرحان! یا اسد! یا
سیع! یاضع! یا نمر! بیس کروہ سب ہاتھوں میں تکوار لئے ہوئے دوڑ کر آئے۔ بید کھ کروہ کہنے لگام احدا الاوادی السباع (بیتو وادی
سباع ہے) اس وقت سے اس جگہ کا نام وادی سباع ہر گیا۔

"وصحیحین میں ندکور ہے کہ رسول اللہ ملٹی کے منع فر مایا کہ مصلی سجدے میں اینے ہاتھوں کودرندوں کی طرح نہ مجمیلائے"۔

ترفدي وحاكم رحمة الله عليهائے حضرت الوسعيد خدري سے روايت كى بكد:

"جناب نی کریم طفی ایشادفر مایا کرتم ہے اس دات پاک کی جس کے بعنہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک کردر ندے انسانوں سے گفتگوند کریں اور جب تک اس کا تازیانہ جا بک اور اس کا خیل کا تعمد اور اس کی ران اس سے گفتگوند کریں گے۔وہ اس کو بیہ تلا دیں مے کہ تیرے بعد تیرے الل میں کیا اور اس کا چیل کا تیم مولی جیں "۔

اس کے بعدر مذی اور حاکم "فرماتے ہیں کہ بیصریث حسن سیج اور غریب ہے مگر ہم کو بیصدیث قاسم بن قصل سے پینچی ہے جس کوامل حدیث تقدمانتے ہیں۔

فائدہ: رسول اکرم ملتی است میا میا کہ کیا ہم گدھوں کے بیچ ہوئے پانی سے وضوکر لیا کریں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا

كه وبما افضلت السباع كدورندول كے شيح ہوئے سے بھي۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ آپ کا مقصد اجازت دینا ہے کیونکہ وبسما افسطنت السباع میں واؤتھد لی کے لئے ہے۔جس طریقہ پراس آیت شریف میں ہے کہ سبعہ الماسنهم کلبهم مضرین نے کہا وثامنہم میں واؤ قائلین کی تصدیق کے لئے ہے کہان امحاب کہف کے ساتھ آٹھواں کیا تھا جسے مثلاً کوئی کے کہ زید شاعر ہے۔ دوسر اجواب میں کہا ورفقیہ بھی ہے۔

حيرت انكيز واقعات

قشری نے اپنے رسالہ کے شروع میں بنان الجمل کا حال انتھاہے کہ ایک عظیم الثان صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کوایک مرتبہ کسی درندے کے سامنے ڈال دیا گیا۔ درندے نے آپ کوسو کھنا شروع کر دیا اور کسی قتم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب وہ درندہ اوالی چلا گیا تو لوگوں نے آپ مے دریا فت کیا کہ جس وقت وہ درندہ آپ کوسو کھے رہا تھا اس وقت آپ کی کیا حالت ہوری تھی؟ آپ نے فرمایا کہ علاء کا درندوں کے (سور السبح) یعنی جموٹے پانی میں جوا ختلاف ہاس پرغور کر رہا تھا۔

کتے ہیں کہ سفیان توری شیبان الرائی رخمتہ اللہ علیہ ساتھ ساتھ جا گرنے ہے۔ راستہ میں ان کوکی جگہ پر ایک در عدہ ل حضرت سفیان اس کود کھے کر حضرت شیبان سے کہنے گئے کہ کیا آپ و کھے رہے ہیں کہ سامنے یہ در عدہ کھڑا ہے۔ شیبان نے قرہایا آپ ڈریے نہیں۔ اس کے بعد شیبان اس در ندہ کے پاس جا کراس کا کان چگڑ کراس پرسوار ہو گئے اور وہ دم ہلانے لگا۔ حضرت سفیان نے کہا کریہ کیا شہرت کی با تمی کررہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر شہرت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے تمام اسباب کولا دکر مکتہ المکرّمہ تک لے حاتا۔

عافظ الوقيم عليه من لكھتے ہيں كه شيبان الرائ كو جب شل جنابت كى حاجت ہوتى اور آپ كے پاس پائى نه ہوتا تو آپ تن تعالىٰ سے دعا كرتے۔ چنانچہ بادل كانكڑا آكر آپ پر برستا اور آپ شل فرماتے۔ جب فارغ ہوجاتے تو بادل چلاجا تا۔ جب آپ جمعه كى نماز پڑھنے جاتے تو بكر يوں كے اردگر دا يك خط مينج كرجاتے تھے اور جب نماز پڑھ كر دا پس آتے تو بكر يوں كواس خط كے اندر ياتے۔

امام ابوالفرن آبن الجوزی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافی اورامام احد ابن ضبل شیبان الرائی کے پاس سے گزرے۔
امام احد فرمانے گئے کہ اس رائی (چرواہے) سے مجھ جوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافی ہولے جانے بھی دو۔ امام احمہ بن ضبل نے کہا
کہ ش ضرور بوچ کررہوںگا۔ چنا نچہ دونوں صاحبان ان کے پاس پنچے۔ امام احمہ نے ان سے سوال کیا کہ اس مسئلہ میں آپ کی کیارائے
ہے کہ اگر کمی شخص نے چار رکعت نماز کی نیت بائد می تین رکعت بوری پڑھ لی، چوتی رکعت میں مجدو کرنا بحول گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟
شیبان نے بوچ ہما آپ کے فر بہ کے مطابق جواب دوں یا اپنے مسلک کے مطابق ؟ اس پر حضرت امام احمد ہولے کہا تہ بہ بھی دورو
ہیں؟ شیبان نے کہا ہاں میرا فر ب اور ہے اور آپ کا فد جب دوسرا۔ آپ کے فد جب کی روے اس کو دور کعت اور پڑھ کر سجد اس مورو کیا ہے تا کہ دو

اس کے بعدامام موصوف نے دومراسوال کیا کہ ایک شخص کی ملکبت میں چالیس بکریاں ہیں اوران پر ایک سال گزر چکا ہے تو اس پر کس قدرز کو قاواجب ہے۔شیبان نے جواب دیا کہ آپ کے ند ہب میں ایک بکری واجب ہے اور جمارے ند ہب میں مولا کے ہوتے ہوئے بندہ کسی چیز کا مالک نیس ۔ لہٰذااس پر بچر بھی واجب نہیں ہے۔ یہ جواب س کر حضرت امام احمد کو وجد آسمیا اوران پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ ہوش آنے کے بعدوہ دونوں امام صاحبان ان سے رخصت ہوئے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہیں ہے نبعض کم ابوں ہیں لکھاد یکھا ہے کہ حضرت امام شافعی شیبان الراعی کے پاس جا کر جیٹھتے تھے اور ان سے مسائل بوچھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ شیبان ناخواندہ تھے اور جب ناخواہ لوگوں کا اہل علم کی نگا ہوں میں اتنا برارتبہ تھا تو ہماری نگا ہوں میں کتناعظیم الثنان مرتبہ ہونا جا ہے۔

حعرت امام شافعی علاء باطن کی فضیلت کے محترف تھے۔حضرت امام ابو صنیفہ اور حصرت امام شافعی کا قول ہے کہ اگر علا و مین ہی اولیا واللہ نہ ہوں مے تو بھرکون ہوگا؟

ابوالعباس ابن شریح جب لوگوں کے سامنے کوئی علمی نکات بیان فر ماتے تو اہلِ مجلس سے کہتے تم کومعلوم ہے کہ بینی مجھ کوکس سے حاصل ہوا؟ پھر بعد میں کہتے کہ جو پچھ مجھ کو حاصل ہوا وہ حضرت جنید بغدادیؓ کی صحبت کا بتیجہ ہے۔

حضرت شيبان الراعي اكثراس دعا كويز من تنع: ـ

"ياو دو داياو دو داياذو العرش المجيديا مبدى يامعيديا فعال لما يريد اسئالك بعزك الذى الايرام وبملك الذى لايزول وبنور وجهك الذى ملا اركان عرشك وبقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك ان تكفينى شر الظالمين اجمعين."

كسى شاعرف اوليا وكرام كى مدح مي ايك تصيده رقم كياب جس مي حضرت شيبان الراع كالمحى تذكره ب-ال تعيده كاايك بيد

شعرب

ومسسر مسسره مسا اختسفسي

شيبسسان قسد كسسان راعسى

"سيتقوم كى كرانى كرنے والے اورائيس كراز بوشيدوندرے"-

ان كسسان لک شسئسى بسسان

فساجهم وخسل المدعساوي

"توتم مجی اس طرح کے بنے کی کوشش کرو، بشر طبیکے تمہارااس کا ارادہ مجی ہو"۔

اولياءالله كواقعات:

(۱) کتاب الرسالہ کے باب کرامات اولیاء ش انکھا ہے کہ حضرت بہل بن عبداللہ النسٹری کے مکان ش ایک کمرہ تھا۔ جس کولوگ بیت السیاع کہتے تھے۔ در ندے آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ ان کواس کمرہ بیس لے جاتے ، کوشت وغیرہ کھلاتے اور پھر رخصت کردیتے تھے۔

(٢) حضرت ملى بن عبدالله التستر ى كاز من يربين بيش بيش دوسرى جكه في جان كاواقعه:

کفایۃ المحتقد میں لکھا ہوہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبدہ ضوکر کے جعد کی نماز پڑھنے جامع مجر گیا۔ جب اعد پہنچاتو ویکھا کہ مجد نماز ہوں سے مجری ہوئی کہ میں مفیں چرتا ہوااورلوگوں کی کہ مجد نماز ہوں سے مجری ہوئی کہ میں مفیں چرتا ہوااورلوگوں کی گردنوں کو بھائدتا ہوا اگلی صف میں جا بیٹھا۔ میری نظر دائی جانب ایک نوجوان پر پڑی جو خوش لہاس اور اونی جامد زیب تن کئے ہوئے تھا۔ اس کے بدن سے خوشیوم مک ربی تھی جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو میر سے سے دریافت کیا کہ میں اس میں عبداللہ آپ کے کیے مزان ہیں؟ میں نے جواب دیا عافیت سے ہوں۔ میں بیس کر تجب سے دل میں سوچنے لگا کہ میں اس منص کو جانیا تک نہیں اور اس کومیرا

علامہ دمیری براٹنے فرماتے ہیں کہ بیں نے اس تعجب خیز حکایت کواپی کتاب بیں اس لئے جگہ دی ہے کہ ہماری جماعت کے علاوہ بعض حضرات نے بزرگوں کی کرامت کاا نکار کیا ہے اوراس کی دوراز کارتا ویل کی ہے کے ممکن ہے ہے ہوٹی کی حالت بیں ان کوکوئی اٹھا کر کے کیا ہو حالانکہ یہ خیال خام ہے کرامات ِ اولیاء برحق ہیں۔

(٣) ہمارے شخیا فی نے حضرت ہمل کے متعلق آیک دوسری دکا یت بیان کی ہوہ کہتے ہیں کہ پیتقوب این لیف امیر خراسانی کی بیاری میں جٹلا ہوگیا کہ تمام اطباء اس کے علاج سے عاجز آگے ۔ لوگوں نے اس امیر سے کہا کہ آپ کی مملکت میں آیک مردصالح ہیں۔ اگر آپ ان کو بلا کر دعا کرا کمیں تو امید ہے کہ اس موذی مرض سے نجات ہوجائے۔ امیر نے دریا فت فرمایا کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ مہل بن عبد اللہ التستری ۔ چنا نچ امیر نے آپ کو طلب کیا اور آپ سے دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے امیر سے کہا کہ میری دعا آپ کے حق میں کیسے قبول ہو گئ ہے درا نحالیہ آپ نے ظلم پر کمریا عدر می ہے۔ یہ ن کر اس نے تو بہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کو کئی ظلم کا کام نہیں کرے گا۔ چنا نچ اس نے بہت سے قیدی جوظلماً قید سے رہا کرد سے ۔ اس پر مہل نے امیر کے لئے دعا ما تھی کہ یا اللہ جسی آپ نے اس کومعسیت کی ذات و کھلائی الی طاعت کی عزت سے مرفراز فرما۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً اچھا ہو کر کھڑا ہوگیا۔ امیر نے آپ کے سامنے بہت سماز رفقہ بیش کیا۔ گرآ ہو گیا۔ امیر نے آپ کے سامنے فرما لیتے تو فقراء کے کام آتا۔ یہ ن کرآپ نے نگریزوں پرنگاہ ڈالی تو دہ جوابرات بن گئے اور فرمایا کہ لوا پنا مطلوب اٹھا لو۔ اس کے بعد فرما نے گئے جس کے اعرب کمال ہواس کو بحلا امیر فراسانی کے مال کی کیا حاجت ہو کئی ہے۔

(٣) قلب الاعیان عین ای ای هم کی ایک روایت شیخ عیسی بتارکہ منتول ہے کہ ایک مرتبہ بل بن عبداللہ العسر کی کا گزرایک بازاری حورت کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اس سے فرایا کہ جس تیرے پاس رات عشاء کے بعد آوں گا۔ یہ ن کروہ حورت بہت فوش ہوئی اور بناؤسنگار کر کے آپ کی آ یہ کے انتظار جس بیٹے گئے۔ عشاء کے بعد حسب وعدہ آپ اس کے گھر پنچے اور دور کھت فماز پڑھ کر رفصت ہونے اور بناؤسنگار کر کے آپ کی آب نے کا کہ بازی اور ای کہ آپ تو جارہ ہیں۔ آپ کا میرے پاس آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے آنے کا جو مقصد تھا دہ پر آب کی گیر۔ آپ کے جانے کے بعد اس حورت کی حالت متغیر ہوگئی اور اس نے اپنے پیشے ہوئی افتیار کو لی افتیار کو لی اور شخص کا اور تی اور اس نے اپنے پیشے کار کو کہا جانے اور اس نے اپنے پر قب کے باتھ پر قوب کی سے خوا مان کار آپ کی فقیر سے کردیا۔ اس کے بعد شخص نے تھم دیا کہ و لیمد کا کھا تا تیار کرلیا جائے اور حال نیاز اور سے نہ پر ایا باز کر کے آپ کے سال باز باز کیا ہوئی اور اس نے اپنے پر اور اس نے اپنے پر کا انظار کرنے گا۔ اس و لیمد کی فیر میں اور کو ہوگئی جواس عورت کا برانا آشا تھا تھا تو اس امیر نے ذاتا قاد و پولوں میں شراب جو کر قاصد کی ہوئی تھا تو اس امیر نے ذاتا قاد و پولوں میں شراب جو کر قاصد کے ہاتھ تی کہ کوشادی کا حال معلوم ہو کر بہت مرت ہوئی اور چونکہ ہم کومعلی سے کہ سال میں بیتے ہوں۔ جب وہ قاصد شراب کی پولیس کی کر آ یا قوش نے فرایا کہ آپ کی میں کہ بہت دیر کردی ہم عرصہ سے کئی سال تھا تو اور کو کھا نے کہ کو اس کی سے خود آیا اور کھا نا کھا نے نے بہت دیر کردی کھا کھا تھا۔ اس کے بعد واحد وقت کھا کہ والی ہوں کہ والی وہ بیا اور شے نے جینا اور شے نے باتھ کھی کہ اس کو اور اپنی کیا تو اس کو یقین نہیں آیا۔ چنا نچہ خود آیا اور کھا نا کھا کے تا صدوحوت کھا کو وہ کہا اور اپنی کیا تو اس کو یقین نہیں آیا۔ چنا نچہ خود آیا اور کھا نا کھا کر شیخ کی اس کر امت سے جرت ذورہ ہوگیا اور اپنی کیا اور کی باتھ کیا تھا کہ کہا تھا کہ گئے کیا تھا کہ کہا تھا کہ کو کہا تھا کہ کھنے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کھنے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کھنے کیا تھا کہ کھنے کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کھنے کہا تھا کہ کھنے کا تھا کہ کھنے کہا تھا کہ کہا تھا ک

(۵) اس متم کی ایک اور حکایت ہے کہ کی مختص نے بیان کیا کہ میں جنگل میں پھررہا تھا۔ میں نے ایک مختص کو ویکھا کہ وہ ایک فاروار ور خت سے تازہ محبوریں تو ڈکر کھارہا ہے۔ میں نے پاس جا کراس کوسلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب وے کر جھے ہے کہا کہ آؤٹم فاروار ور خت سے تازہ محبوری کجوری کے گئا بن جاتی تھی ۔ یہ کیفیت بھی کھاؤ۔ چنانچہ میں نے بھی محبور کے کا ثابین جاتی تھی ۔ یہ کیفیت و کھی کروہ خص مسکرایا اور کہنے لگا گرتو خلوت میں اللہ کی عبادت کرتا تو وہ جلوت میں تھے کو کی محبور کھلاتا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کی حکایات بکثرت ہیں۔جس قدر میں نے اس کتاب میں بیان کی ہیں وہ ور یا ناپیدا کنار سے شل قطرہ آب کے ہے۔ ان سب کا غلاصہ بیہ ہے کہ اولیاء اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت ایک بوھیا جیسی تھی جس سے وہ غدمت لیا کرتے تھے۔

(۱) شیخ ابوالغیث کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ لکڑیاں چننے کے لئے جنگل گئے۔ لکڑیاں چن ہی رہے تھے کہ ایک در ندے نے آپ کے گدھے کو مجاڑ ڈالا۔ آپ نے یہ منظر دکھ کر در ندہ سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ اپنے رب کی عزت کی تنم میں بھی لکڑیوں کا گٹھڑ تیری کمر پرلا دکر لے جا دُن گا۔ چنا نچہ در ندہ نے بیس کراپی کمر جھکا دی۔ اور آپ اس پرلکڑیاں لا دکر شہر لے مجتے اور وہاں اس کی پیشت پر سے لکڑیوں کا گھڑ اتا رکراس کورخصت کر دیا۔

ده این والده سے کہ نال کیا ہے ایک بچہ پیدا ہوا اس بچہ کی انہوں نے بہتر انداز میں تربیت و پرورش کی۔ جب وہ لڑکا برا ہوا تو ایک دن وہ اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اے میری مال کیا اچھا ہو کہ آپ جھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہبدکردیں۔والدہ نے جواب دیا کہ باوشا ہوں کی

خدمت میں وہی لوگ نذرانے میں پیش کئے جاتے ہیں جن میں اہل ادب اور متقی ہونے کی صلاحیت ہوئم ابھی نوعمر ہواورتم کومعلوم نہیں كتم سے ابھى كيا كام لياجائے لبذا قبل از وقت ايسانبيں ہوسكتا \_لڑكا والده كاجواب س كرخاموش ہوگيا \_ا يك دن وه كدها لے كرلكڑيا ل چنے پہاڑ پر چلا ممیا۔ کدھے کواس نے کسی جگہ با ندھ دیا اور خودلکڑیاں چنے لگا۔ جب لکڑیاں چن کر گدھے کے پاس آیا تو دیکھا کہ کسی درندہ نے اس کا گدھا بھاڑ ڈالا ہے۔ورندہ بھی وہیں موجود تھا۔لڑ کے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کرکھا کہ یا کلب اللہ تونے گدھا بھاڑ ڈالا ہے تم ہاہے رب کی میں تھے بی پرلکڑیاں لا وکر لے جاؤں گا۔ درندہ نے آ مے سرتسلیم خم کردیا۔ اور لکڑیوں کا کھڑااس کی کمریر لا دکر اسيخ كمركة بااوردروازه يردستك دى -اس كى مان في دروازه كعولاتو ديكها كدر عده يرلك يالدى موكى بي - مان في كها كدبياابتم ا پنا وشاہوں کی خدمت کے قابل ہو مجے ہو۔ البذا میں تم کواللہ کی راہ میں ہبہ کرتی ہوں۔ بین کروہ لڑ کا والدہ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ (٨) صاحب مناقب ابرار نے شاہ کر مانی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن بیشکار کھیلنے نکلا اور شکار کی طلب میں جنگل میں کافی دورنگل گیا۔وفعتا وہاں پرااس کوایک نوجوان ملاجو کی درندہ پرسوارتھااوراس کے اردگرد بہت درندے تھے۔ جب درندول نے بادشاہ کو د یکھاتو وہ اس کی طرف کیے۔ لیکن اس نو جوان نے ان کوروک لیا۔اتے میں ایک برحیا آئی جس کے ہاتھ میں شربت کا پیالہ تھا۔اس بره میانے سے بیالداس جوان کودے دیا۔اس جوان نے شربت بیااور ہاتی جو بچابا دشاہ کےحوالہ کردیا۔ ہا دشاہ نے بھی وہ شربت بیااور بعد میں بیان کیا کہ میں نے ایسالڈیڈ اورشیریں شربت بھی نہیں ہیا تھا۔اس کے بعدوہ بڑھیا غائب ہوگئی اور وہ نوجوان بادشاہ سے ناطب ہوکر کینے لگا کہ یہ بڑھیا و نیاتھی جن تعالی نے اس کومیری خدمت کے لئے مامور کردیا ہے۔ جب بھی مجھ کوکسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے دل میں خیال آتے ہی یہ بردھیا جھے کولا کر دے دیتی ہے۔ یہ س کر بادشاہ کرمان بہت جیران ہوا۔اس کے بعدوہ نوجوان بولا کہ آب کومعلوم بیس کداللہ تعالی نے و نیا سے کہ دیا ہے کہ اے دنیا جومیری خدمت کرے تواس کی خدمت کراور جو تیری خدمت کرے تواس کواپناغلام اور ضدمت گارینا لے۔اس کے بعداس نوجوان نے بادشاہ کو بہت اچھی اچھی تھیجنیں کیس جواس کی توبہ کاسب بن سکئیں۔ (٩) كتاب احياء العلوم مين ابراجيم ارقى سے روايت ہے وہ فرماتے ہيں كه مين نے ابوالخير الديلمي البيناني سے ملاقات كرنے كا ارادہ کیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سورة فاتخدانہوں نے سیح نہیں بڑھی۔اس برجھے خیال آیا کہ مراسٹرتو بے کار کمیا بعنی اس جا ال محض سے جھ کو کیا فیض پہنچ سکتا ہے؟ جب مبح ہوئی تو میں استنجا کے لئے باہر لکلاتو ایک در عمدہ ما ذکھانے کے لئے میری طرف برسا۔ میں نے واپس آ کر شیخ ابوالخیرالدیلی سے عرض کیا۔ بین کر شیخ با ہر نکلے اور در ندے سے بلاکر کہا کہ میں نے تھوسے نہیں کہا تھا کہ میرے مہمانوں کومت ستانا۔ درندہ بین کرچلا گیا۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوکروا پس آیا تو شیخ نے فرمایا کہتم لوگ ظاہری حالت کی در تھی میں مشغول ہوالہذائم درندوں سے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی ورس میں مشغول میں لہذا شیر ہم سے ڈرتا ہے۔

امام العظامه جمال الدين بن عبدالله اسعد اليافعي في اولياء الله كاوصاف يس اشعار تحرير فرمائ بين:

هم الاسدما الاسد الاسود تهابهم دما النمروما اظفار فهدو نابه

'' وہ شیر ہیں اور شیر کیا ہےوہ شیروں کوڈراتے ہیں اور چیتا کیا ہے اور چیتے کے ماخن اور کنچلیاں کیا ہیں''۔

وما الرمى بالنثاب ما الطعن بالقنا وما الضرب با الماضى الكمى ماذبابه

" تیرا عدازی کیا ہے اور کمانوں سے تیرچموڑ تا کیا ہے اور تکوار کی نوک سے قبل وقال کی حیثیت کیا ہے"۔

لهم هم للقاطعات قواطع لهم قلب اعبان المراد انقلابه "دممورح كي بهتيس كياجي ان كي بهتيس كياجي كي بهتيس كي بهتيس كياجي كي بهتيس كي بهتيس كياجي كي بهتيس كي بهت

لهم كل شنى طائع ومسخر فلاقط بعصيهم بل الطوع دابه

"ان کے لئے ہرشے اطاعت اور منخر ہے کوئی شے ان کی نافر مانی نہیں کرتی بلک اس کا حال اطاعت ہے"۔

من اللُّه حَاقِوالاسواه فِحافهم سواه جمادات الورى و دوابسه

''وہ بجز اللہ کی ذات پاک کے کسی سے خوف نہیں کھاتے لہٰذااللہ تعالیٰ کے سواتمام چیزیں از تتم جمادات اور دواب ان سے خوف کھاتے ہیں''۔

لقد شمروا فی نبل کل عزیزة ومکرمة ممايطول حسابه » "ده برتم کی بزرگی اور طرمه حال کرنے کے لئے کر بستہ ہیں جس کا شارکرنا قیاس سے باہر ہے"۔

الى أن جنوا لمر الهوى بعدما جنى عليهم وصار الحب علما علابه

''انہوں نے اپنی خواہشات کے تمام کھل حاصل کر لئے اور ہرخواہش ان کے لئے آب شیریں ٹابت ہوئی''۔

خبر میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد میلانا کی طرف وجی بھیجی کہ اے داؤد تو جھے سے ایسا ڈرتارہ کہ جیسے بھاڑ کھائے والے درندے سے ڈرا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ بیل کہ میرے اوصاف مخوفہ لینی عزت، عظمت، کبریا، جبروت، شدت، بعلش ، نفوذ الا مر میں اس طرح ڈرتا رہ میں درندہ ضرر درسال کی شدت بدن دائنوں کی گرفت، جرات قلب غصہ کی شدت سے ڈرتا ہے۔

علامدد میری علیند فرماتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ سے ایسا ہی ڈرنا جا ہے کہ جیسا اس کاحق ہے کیونکہ جو مخص اس سے ڈرااس سے ہرجیز ڈرتی ہے اور جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی ہرشتے اطاعت کرتی ہے۔

ورندے کاشری حکم:

سباع کاشری تھم باب ہمزہ میں گزر چکا ہے لیکن سباع (درندہ) پرسواری کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم ساتھ کے رکوب سباع سے ممانعت فرمائی ہے۔ بنفع سباع کی خرید وفرو دست بھی درست نہیں ہے اور جن درندول سے انتفاع اٹھایا جاتا ہے اس کی تھے جائز ہے۔ (واللہ تعالی اعلم)

### السبنتي والسبندي

(چیتا) حضرت عائشہ مدیقہ دضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب مِنْ فرد کی و فات سے تین و ن قبل جنات آپ پر نوحہ کرتے ہوئے سے مجے ۔ پھر آپ نے پیاشعار پڑھے

اسعد قتبل بالمدينة أظلمت له الارض تهتيز العضاه باسوق المياسوق المياسوق المياسوق المياسوق المياس الميال المين المياس الميال المين المياس المين ا

فیمن بسع أو بسر کب جناحی نعامة لیدرک میا قیدمت بالامس بسبق "جوفض دوژ کر چلے یاشتر مرغ کے بازووں پرسوار ہو کر ا "جوفض دوژ کر چلے یاشتر مرغ کے بازووں پرسوار ہوکر چلے تا کہان اعمال کو حاصل کرے جودعزت عرف نے ڈیانہ گذشتہ میں ظہور ہوئے تو وہ آپ سے پیچے رہ جائے گا"۔

قسضیت اُمورًا غادرت بعدها بسوائس فی اکسمامها لم تفتق "آپ نے اسپے عہد و طلافت میں امور تھیم کا فیعلہ کیا۔ اس کے بعدان کے غلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ ویئے جواب تک ظامر نہیں ہوئے"۔

وما کنت أخشى ان تسكون و فات الله نجى نگاه واليه بكفى مبنتى ازرق المعين مطرق "اور جھ كويد ڈرنبيل تھا كه آپ كى و فات ايك ظالم نجى نگاه والے جيتے ہوگ'۔ (لينى ابولولو) علامه دمير كن فرماتے بيں كہ جو ہرى نے ان اشعار كوشاخ كى جانب منسوب كيا ہے كيان "استيعاب" نامى كتاب بي كلما ہے كه حضرت عرضى و فات كے بعدلوگوں نے ان اشعار كو "شاخ" كى جانب منسوب كرديا۔ حالا نكه بيا شعاراس كے بيس تھے۔ شاخ تين بحائى يتے اور مينوں شاعر تھے۔

چیتے کابیان باب النون میں تمر کے بیان میں آئے گا۔انشاءاللہ تعالی۔

### السبيطر

السبیسط بسین پرفتج اور با ومغتور طا و ممله ان دونوں کے درمیان یا اور را و مملہ ، اس کے آکر میں السعب سے وزن پر ہے۔ ایک پرندہ کا نام ہے جس کی گردن کمی ہوتی ہے ہمیشہ پانی کے اوپر ویکھتا ہے۔ بقول جو ہری اس کی کنیت ابوالعیز ارہے۔ باب العین میں العمیشل کے بیان میں اس کا تفصیلی تذکرو آئے گا۔ انشا واللہ تعالی !

#### السخلة

السحلة : بروزن البمز وخركوش كاس چيو في بيكوكيت بين جوائي والده عدا موكر چلنے بمر في كوتا بل موجا تا ہے۔

### السخليه

السُّحلية: (سين برضمه) چيكلى بقول ابن صلاح چيكلى كے مشاب اور قد ش اس سے برد اليک جانور ہے۔ كتاب الروضه ش اس كو چيكلى كى ايك قتم شاركيا كميا سے اور اس كھانا حرام ہے۔ مزيد تفصيل باب العين ميں العظاميہ كے بيان ش آئے كا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

#### السحا

السحا (سین مغتور) چگادر کادوسرانام ہے۔نفیرابن ممل کتے ہیں کہاس لفظ کاوا صدالسحاق آتا ہے۔ چیگاڈر کابیان لفظ نفاش باب الخاومیں گزرچکا ہے۔

#### سحنون

سحنون بسین پرضمد فتے دونوں پڑھے گئے ہیں۔ایک پرندہ کا نام ہے جوائی چالا کی اور ذہانت ہیں تیز ہوتا ہے۔ چونکہ مسحنون کے معنی بھی زیرک کے آتے ہیں اس لئے اس پرندہ کواس نام کے سماتھ موسوم کرتے ہیں ہے ون بن سعیدالتو خی کا بھی بھی نام پڑگیا تھا۔ حالا تکہ ان کا اصلی نام عبدالسلام ہے جوابن قاسم کے شاگر دہیں۔ان کی وفات ماور جب سنہ ۲۲۰ ھیں ہوئی اور ماہ رمضان المبارک ۱۲۰ ھیں بیدا ہوئے۔

#### السخله

السنحليه: بكرى كے بچه کو كہتے ہيں خواہ بكرے ہو يا مينڈ ھے سے زہو يا مادہ تخليد كہلاتا ہے۔اس كى جمع تخل وسخال آتى ہے۔ شاعر كہتا ہے

بددوسرا شعربحي اى شاعر كاب

اموالت لفوی الممیراث نجمعها و دورنسال بحسراب المدهو نهینها ترجمه: "بهم اپنامال این وارثول کے لئے جمع کرتے ہیں اوراپ مکانات گردش زمانہ سے ویران ہونے کی بنا و پرتغیر کرتے ہیں '۔ ۔

علامہ دمیر گ فرماتے ہیں کہ اگر چہمکان بنانے کی غرض وہران کرنانہیں ہوتا البتہ انجام اس کا وہران ہونا بی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا

فسان يسكن السموت أفنساهم فسلسموت مساتسلد الوالسة الرقموت على السلمون مساتسلد الوالسة الرقموت الرقم من المسلمون الده جوبي بيداكرتى مود الكاموت كالموت المسلمون المسلمون الده جوبي بيداكرتى مود المسلمون ا

#### ا بك ثكنة:

ابوزید فرماتے ہیں کہ بحری کا بچہ خواہ نرہو یا مادہ جس وقت اپنی مال کے پیٹ سے لکتا ہے۔ تخلہ کہلاتا ہے اور جول جول بردھتار ہتا ہے اس کا نام بھی بدلتا رہتا ہے۔ چنا نچہ تخلہ کے بعد بہمہ (جمع بہم) کہلاتا ہے۔ جب جار ماہ کا ہوکراس کا دودھ حجیث جاتا ہے جغر (جمع جفار) کہلاتا ہے۔اس کے بعدیہ نام ہوتے ہیں:۔

(۱) جب قوی ہوجا تا ہے اور خرنے لگتا ہے تو عریض کہلا تا ہے۔اس دوران میں نرکوجدی اور مادہ کوعناق کہتے ہیں اور دوسرا نام عتو د ہے ادر بینام اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ وہ سال بحر کا نہ ہو۔

(٢) جب بورے ایک سال کا ہوجا تا ہے تو نرکو تئیس اور مادہ کوعنز کہتے ہیں۔

(٣) اور جب دوسرے سال میں لگ جاتا ہے اور دانت نگلنے کیتے ہیں تو نرکو جذع اور مادہ کو جذعہ کہتے ہیں۔ حدیث میں تذکرہ:

''امام احمد اورابو بعلی موسلی نے حضرت ابو ہر رہ ہی ایک صدیت نقل کی ہے کہ رسول اکرم سٹی کے کا ایک بکری کے بچہ پر سے گزر ہوا جس کواس کے مالک نے خارش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا تو آ ب نے صحابہ وخاطب ہوکر فر مایا کہ جس قدریہ بچہا ہے مالک کی نگاہ میں حقیر ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا حقیر ہے''۔ بزار نے مند میں حضرت ابودردار بڑا ہے سے روایت کی ہے کہ:۔

"رسول اکرم طفی آیم کسی قوم کی کوڑی خانہ ہے گزرے وہاں پرایک مراہوا بکری کا بچہ پڑا تھا اس کو آپ نے دیکھ کرفر مایا کہاس کے مالک کواس کی حاجت نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ!اگراس کے مالک کواس کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کو کیوں چھینکا نہیں۔ پھر آپ نے قتم کھا کرارشا دفر مایا کہ جس قدریہ بچراہی مالک کی نظر میں حقیر وذلیل ہے اس سے زیاوہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے لہٰ ذاتم میں سے کوئی اس دنیا ہے محبت نہ رکھنا جو اس سے محبت رکھے گا وہ ہلاک جو جائے گا''۔

سيرت اين بشام من فدكور بكر: ـ

پراپ سے سمد سے معہ پیرے سے بعد اسے بات دیں ہے۔ مقام روھاء یں سمانوں سے دووں وہبارت باد دی توسلمہ بن سلامہ نے رسول اللہ ملائی سے مبار کبادی ہے متعلق دریا فٹ کیا تو آپ نے فر مایا کہ ہرقوم میں فراست ہے بیصرف اشراف بی جانتے ہیں'۔ پھر حاکم نے اس حدیث کوذکر کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ بیر حدیث سے حرسل ہے۔

علامہ دمیری منظنہ فرماتے ہیں کہ فراست کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود منطقیہ کا قول حاکم نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہنا فینہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فراست دان تمن مخص مگز رہے ہیں :۔

(۱) عزیز مصر، که جب اس نے حضرت بوسف علیه الصلوق والسلام کود یکھا تو فراست کے ذریعے آپ کی بزرگی کا اعتراف کرلیا اور

ا پی عورت سے کہا کہ 'اکری مواہ' اس کوعزت سے رکھ، شاید بید ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں۔

" (۲) حضرت شعیب طلبطان کی وہ صاحبز ادی جس نے حضرت مولی طلبطان کود کھے کرائیے والد ماجدہے کہا تھا' یہ آبنتِ استعاجِرہ '' اباجان آب اس کونو کرر کے لیس بیرطافت واراورا میں شخص ہیں۔

سخله كاشرى تحكم:

بکری کا بچہ اگر کیتا کے دودھ سے پرورش پائے تو اس کا شرع تھم جلالہ جانوروں کی طرح ہے۔ بینی اس کا استعمال مکروہ ہے۔ ایک قول کرا ہت تنزیبہ کا ہے جن کوصا حب' الشرح الکبیر وروضہ اورصا حب المعہاج نے اختیار کیا ہے۔ اس کے قائل علاء عراق ہیں۔ دوسرا قول کرا ہیت تحریم کا ہے۔ اس کے قائل امام غزالی " امام بغوی اورامام رافعی ہیں۔

جلالہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو کوڑیوں (لیمنی گندگی ونجاست کے ڈمیروں) پر پھرتے رہے ہیں خواہ وہ اونٹ ہو ، نیل ہویا گائے ادرمرغی وغیرہ۔

جلالہ کا شرعی تھم باب الدال میں الدجاج (مرغی) کے تحت گزر چکا ہے اور بیعد یث بھی گزر چکی ہے کہ جتاب ہی کریم ملت کے جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو چندایا م روک کراس کی حفاظت فرماتے اور اس کے بعد کھایا کرتے تھے۔

حضرت عبدالله این عراص مروی ہے کہ رسول اکرم ملٹی کیا ہے جلالہ ( گندگی کھانے والے جانور ) کے دود دواور کوشت کے استعال منع فرمایا تاوقتیکہ اس کو چندروز روک لیتے کے بعد حفاظت کرلی جائے۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ گئنی مقدار نجاست کے استعال سے جانور جلالہ کے تھم میں شار ہوتا ہے۔ بعض فقہا ہو رہا ہے ہیں کہ اگراس جانور کا اکثر کھانا واندوجارہ وغیرہ نجاست ہے تو وہ جلالہ کے تھم میں وافل ہے ورنہ ہیں۔ نیزیہ بات واضح رہے کہ بیرہا کول اللحم جانوروں کے بارے میں ہے۔ آگر غیر ماکول اللحم ہوں تو وہ بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ ان کا کوشت ہی استعال نہیں کیا جاتا۔ بعض فقت استعال نہیں کیا جاتا۔

بعض نقہا و نے جانور کے جلالہ اور فیر جلالہ ہونے کے بارے بی سے معیار مقرر کیا ہے کہ اگراس کے ہم (گوشت) میں نجاست کی ہو محسوس ہوتو وہ جلالہ ہے۔ دعفرت ابو ہریر اسے کہ الراسے کہ جلالہ وہ جانور ہے جس کے گوشت بیل نجاست کی ہو محسوس ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گوشت بیل نجاست کی ہو مون ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسلہ:۔اگر جلالہ جانور نے ایک مہت تک پاکیزہ صاف سخرادانہ چارہ کی وجہ سے گوشت کے اعدر کی ہوئے ہوگی اوراس کا گوشت مزکی ہوگیا تو استعال کی ذمائے پر معلق نہیں ہے۔ بلکہ جب تک اس کا کوشت پاک وصاف نہ ہوجائے اس وقت تک استعال کرا ہا جائے گا۔اگر چہ بعض علاء نے چارہ کا زمانہ کے ساتھ تھین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جلالہ جانوراونٹ یا گائے ہیل وغیرہ ہوتو چالیس ہوم تک اس کو پاک چیز کھلانی چاہے۔ اس وقت بیجانور وہ لالہ کے کم فرماتے ہیں کہ اگر جلالہ جانوراونٹ یا گائے ہیل وغیرہ ہوتو چالیس ہوم تک اس کو پاک چیز کھلانی چاہے۔ اس وقت بیجانوروں کا تھم دے دیا ہوئے گا۔

حيات الحيوان

جلالہ جانوروں کی کھال کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا د باغت سے یاک ہوگی پانہیں۔ایک قول ہے کہ جلالہ جانوروں کی کھال دیا غت ہے یاک ہوجائے گی۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ سے بات بہے کہ ان کی کھال بھی و باغت سے یا کنہیں ہوگ ۔

### السِرحان

السوحان (كمسرالسين) بهيرياس كى جمع سراح وسراحين اورمونث سرحانه آتا بـ لغت بذيل من سرحان شيركو كهتيج بين ـ ابوالملم شاعرنے ایک مخص کامر ثید کہا ہے جس کا ایک شعربہ ہے جس میں سرحان کوشیر کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

هبساط أو دية جسمسال السوية شهساد أنسدية سسرحسان فتيسان

"واد يول كابها در جمند ول كالمان والااور مجلسول كاشريك نوجوانول كاشير"\_

امام النحوسيبوبيانے سرحان بروزن فعلان میں نون کوزائدہ شار کیا ہے۔

ع ائب الخلوقات میں علامہ قزوین نے کسی چروا ہے کی حکایت نقل کی ہے کہ دو بھریاں لے کرکسی وادی میں پہنچاوہاں پر بھیٹریااس کی ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چروا ہے نے اس وادی میں کھڑے ہوکر بلندا واز سے پکارا۔ باعامر الوادی! اس کے جواب میں اس کے کان میں آواز آئی کوئی کہدر ہاہے کہ او بھیڑ ہے !اس کی بحری واپس کردے۔ چنانچہ بھیڑ ہے نے بحری واپس لاکراس کے یاس چھوڑ دی۔ بھیڑ ہے کا شرعی تھم اور طبی فوائداور تعبیر لفظ ذئب کے تحت میں گزرج کا ہے۔

بھیرے کی ضرب الامثال

اللعرب كتيم بين مسقط العشاء به على سوحان "لعن وه بهير يكارات كالقمد بن كياراس كهاوت كالسم منظريب كه ا یک مخص رات کا کھانا ما تکنے لکلا۔ اتفا قاوہ کسی بھیڑے کے یاس گر پڑااور بھیڑ ہے نے اس کواپنالقمہ بنالیا۔حضرت اسمعی فرماتے ہیں کہ اس کہاوت کی اصلیت بیہ ہے کہ ایک مخص رات میں غذا حاصل کرنے کے لئے نکلا۔ راستہ میں اس کو بھیٹر یا مل حمیا۔ اس نے اس کو بلاک کردیا۔

ابن الاعرابي فرماتے ميں كەمرمان ما مى عرب ميں ايك بہلوان تھالوگوں پر ان كارعب تھا۔ لوگ اس سے بہت خوف زوہ رہے تنے۔ایک دن سی مخص نے کہا کہ میں اپنے اونٹ اس وادی میں چراؤں گا اور سم کھا کرکہا کہ میں سرحان ابن ہزلہ تامی پہلوان سے بالکل نہیں ڈرتاسرحان کو بھی اس کی خبر ہوگئی۔ چنانچہوہ آیا ہے اور اس کے اونٹ بکڑ کر لے کیا اور پھر بیا شعار پڑھے

اسلخ نصيحه ان راعي إبلها صقط العشاء به على سوحان

''لطورنفیحت کے بیر بات پہنچادے کہ اونٹوں کا چرانے والا ہمرحان کی رات کی غذا بن گیا''۔

سقط العشاء بـ عـ عـ عـ عـ و د لطعـ ان

"ووالي فخص كى غذابن كياجوشل جيت كتعاجوانمر وتعااور طعان كالوثان والاتعا"\_

خرکورہ بالا مثال الی طلب ضرورت کے دفت ہولی جاتی ہے جوطالب ضرورت کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔

### السرطان

المسبوطان (سراه مفتوح، آخر می نون) کی امشہور جانور ہے۔ اس کا دوسرانا معقرب الماء پانی کا پھو ہے۔ اس کی کنیت ابو بحر ہے۔ اس جانور کی پیدائش اگر چہ پانی میں ہوتی ہے کین اس کے اندرصلاحیت ہوتی ہے کہ وہ فقی میں بھی زندگی گر ارسکتا ہے۔ یہ دوڑ نے میں بھی تیز ہوتا ہے اس کے دوتا لوہوتے ہیں ، مینچ اور ناخر بہت تیز ہوتے ہیں۔ دانت بہت ہوتے ہیں۔ اس کی کم تخت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انجان خض اس کو و کیھے تو بین خیال کرے گا کہ اس جانور کے شدیر ہوتے ہیں اور آٹھ بیر ہوتے ہیں۔ اس کی آئلوں میں اور اس کا مسئل سے سین میں ہوتا ہے۔ اس کے تا لودونوں طرف سے جے ہوئے ہوتے ہیں اور آٹھ بیر ہوتے ہیں۔ بیا یک جانب سے پائی اور مسئل کے معین میں ہوتا ہے۔ اس کے تا لودونوں طرف سے جے ہوئے ہوتے ہیں اور آٹھ بیر ہوتے ہیں۔ بیا یک جانب سے پائی اور مسئل کے جیز تا ہوا چائی گی اور ان کے سینے مقام میں دودرواز و بنگر لیتا ہے تا کہ پائی کی طرف اور ایک درواز و بنگر کی طرف کا درواز و بنگر کی طرف کا درواز و بنگر کی طرف کا درواز و بنگر کی کو طرف کا دراستہ کھلا رکھتا ہے تا کہ بوائی کی طرف کا درواز و بھر کھول و بت حتک ہو کر اس میں جانوروں کے شرے جو کی وہ کو بیرتا ہوا ہے تو باس کے بیرائی کی طرف کا درواز و پی کی دو جو بیرتا ہوا ہے تو بر اس اس میں میں ہو اس حالت ہیں ہے تو د باس کے لوگوں کا گمان ہے کہ اگر کسی گڑھے میں مردہ کی ڈر جے میں مردہ کی ٹر اچ جے بہا ہوا ہے تو بی ایس ہو تو و باس کے لوگ آفات عاویہ ہے محفوظ رہیں گے۔ اگر کی گڑھے میں مردہ کی ٹر اور جت پڑا ہوا ہے تو د باس کے لوگ آفات عاویہ ہے محفوظ رہیں گے۔ اگر کی گڑھے کو گھل دارور حت پر ایس کے لوگ آفات عاویہ ہے محفوظ رہیں گے۔ اگر کیکڑے کو گھل دارور حت پر ایس کے لوگ آفات عاویہ ہے محفوظ رہیں گے۔ اگر کیکڑے کو گھل دارور حت پر ایس کے لوگوں کا میں جانوں میں کھول کے کہا کہ کی شاعر نے کیکڑ میا کہا کہا ہے۔ ع

ظاهرة للخلق لاتخفى

في سرطان البحر عجوبه

"سرطان بحرى ميں عجيب بات ہے جواو كول يرظا بر مخفى نبيس ہے"۔

السطش من جاراته كفا

مستضعف المشية لكنه

''اگر چہاس کی جال میں کمزوری ہے لیکن اس کے پنجوں میں دیگر بحری جانوروں کے مقابلہ میں قوت بطش ( میکڑنے کی قوت) زیادہ ہے'' یہ

يسفر للناظر عن جملة متى مشى قدرها نصفا

'' دیکھنے وقت دیکھنے والوں کو پورانظر آتا ہے اور جب چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصف ہے''۔ '' دیکھنے دقت دیکھنے والوں کو پورانظر آتا ہے اور جب چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصف ہے''۔

کہتے ہیں کہ بحرجین میں کیکڑوں کی بہت کثرت ہے۔ بہ وہ دریا سے نکل کرخشکی پر آتے ہیں تو پھروں میں تھس جاتے ہیں۔ تھیم حضرات ان کو پکڑ کرسرمہ بناتے ہیں جو بینائی کوتقویت دینے میں مفید ہے۔ کیکڑا نریادہ کی جفتی سے پیدانہیں ہوتا بلکہ سیپ سے لکات

ایک عجیب داقعه

کتاب الحلیہ میں ابوالخیردیلی سے روایت ہے وہ فرماتے میں کہ میں ایک خیرالنساخ کے پاس بیٹھا ہواتھا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے تکی میر سے لئے بہترین رومال بن دواور بیہ بتلا داس کی اجرت کیا ہوگی۔انہوں نے جواب دیا دوورہم ۔ کہنے تکی اس وقت تو میرے پاس درہم نہیں ہیں البتہ کل آؤل گی اور ساتھ میں بنے کی اجرت اور رومال کے واسطے کیڑ ابھی لیتی آؤل گی۔آپ نے وقت تو میرے پاس درہم نہیں ہیں البتہ کل آؤل گی اور ساتھ میں بنے کی اجرت اور رومال کے واسطے کیڑ ابھی لیتی آؤل گی۔آپ نے

فر مایا کہ آگریں کل گھر پرنہ طاتو ایک کام کرنا کہ کپڑا اور درہم ایک ساتھ لپیٹ کردریائے وجلہ میں ڈال دینا۔ وہاں انشاء اللہ دونوں چیزیں جھے۔ کچھ دیرتو وہ ان کے انتظاریش جیٹی رہی گرجب وہ نہیں جھے کوئل جا ئیں گی۔ چنانچا کھے روز وہ عورت آئی اور وہ گھر پرموجو دنہیں تھے۔ کچھ دیرتو وہ ان کے انتظاریش جیٹی رہی گرجب وہ نہیں آئے گا اس عورت نے دو درہم کپڑے میں لپیٹ کر دریا میں ڈال دیا۔ ڈالتے ہی ایک کیڈراسٹے آب پرآیا اور وہ اس کپڑے کومنہ میں دیا کرڈ بکی مارکیا۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہ دیا گئی ارکیا۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہ دبا کرڈ بکی مارکیا۔ تھوڑی دیرگزری جوئی تھی کہ میرک کی جوئی تھی ہوئی تھی۔ انہوں نے باتھ بڑھا کروہ پوٹی لے لی اور کیکڑ الوٹ کیا۔ ابوالخیر فرماتے ہیں کہ بیٹے جب اپنی دوکان پرآ کر بیٹھ گئے تو ہیں نے ان سے کہا کہ میری نظروں نے ایسا ایسا ما جراد یکھا ہے۔ آب نے فرمایا خدا کے واسطے اس کا میری زندگی میں کسے تذکرہ نہ کرنا۔ ہیں نے کہا بہت اچھا انشاء اللہ ایسا ہی ہوگا۔

شرعی حکم:

۔ کیکڑے کا کھانا درست نہیں ہے۔ کیونکہ ینجس ہوتا ہے۔ بقول را فعہ کیکڑے کا کھانا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اس کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے امام مالک کے ند ہب میں اس کا کھانا حلال ہے۔

طبی خواص:

کیڑے کے کھانے سے کمر کے دردیش نفع ہوتا ہے اور کمر مضبوط ہوجاتی ہے اگر کوئی فخص کیکڑے کا سراپنے بدن پر لٹکائے تو اگر رات گرم ہوئی تو اس کو نیندنہیں آئے گی اور اگر گرم نہ ہوئی تو نیند آجائے گی۔ اگر کیکڑے کوجلا کر اس کی راکھ بواسیر میں ال دی جائے تو اس در خت کے پھل بغیر کسی علت کے جھڑ جا کمیں بواسیر جاتی رہے گی خواہ وہ کہیں ہی ہو۔ اگر اس کی ٹا ٹک کسی در خت پر لٹکا دی جائے تو اس در خت کے پھل بغیر کسی علت کے جھڑ جا کمیں گئے۔ کیکڑے کا گوشت سل کے مریضوں کو بہت نفع ویتا ہے۔ اگر کیکڑے کو تیر کے دخم پر دکھ دیا جائے تو تیر کی نوک وغیرہ کو دخم سے زکال ویتا ہے۔ سانپ اور چھوکے کاٹے پر اگر اس کور کھ دیا جائے تو بھی بہت نفع ہوتا ہے۔

خواب میں تعبیر:

سنگراخواب میں ایک نہایت باہمت مکاراور فریبی کی دلیل ہے۔اس کا گوشت کھاٹا اس بات کی علامت ہے۔کہ دیکھنے والے کو ک سمی دور درواز ملک ہے مال حاصل ہوگا اور بھی کیکڑے کوخواب میں دیکھنا مال حرام کی علامت ہوتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

# الشرغوب

السّرْعُوْب: بضم السين وسكون الراء منولاء الكادومرانا ممس بعي ب-

# السَرفُوت

السسوفوت: (سین پرفته اورفاء پرضمه) بیا بیک تشم کا کیڑا ہوتا ہے۔ شیشہ کے اندر رہتا ہے اورا پنا گھونسله بناتا ہے اورای ش انڈے بچے دے دیتا ہے اور بیا پناٹھ کاندالسی جگہ بناتا ہے جہاں آگے ہروقت جلتی رہتی ہو۔ ابن خلکان نے لیفوب صابر کے حالات شمل ایسائی تحریر کیا ہے۔

## السرفة

السوفة بسین پرضمہ داہ ساکن بقول ابن سکیت بیا یک فتم کا کیڑا ہے۔ جس کا سرکالا اور باقی بدن سرخ ہوتا ہے۔ بیانا گمر مربع شکل کا اس طور پربتا تا ہے کہ پتلی تیلی کٹریاں لے کران کوا پے لعاب سے جوڑتا ہے اور وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور مرجاتا ہے۔ حدیث شریف میں السرفة کا تذکرو:

" حضرت عمر بن تو ایک فخص سے فر مایا کہ جب تو مقام منی میں پنچ اور فلاں فلاں جگہ جائے تو وہاں تھے کوایک درخت ملے گا کہ اس کے ہیں جم سے اور نہاس سے نڈی گرتی اور نہاس پر سرفۃ تصرف کرتا اور نہاس کواونٹ وغیرہ جھوتے ہیں جھکو چاہیے کہ اس درخت کے بنچ میں المبلام وغیرہ جھوتے ہیں جھکو چاہیے کہ اس درخت کے بنچ میں المبلام تیام فرما تھے ہیں "۔

شرعی تعلم:

اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ پیحشرات میں شامل ہے۔

الامثال:

اللي عرب مثال ويتي بي كه فلان اصنع من سوفة تفصيل بيان باب الهزويس آچكا ب ملاحظ فرماليس.

## الشرمان

السومان: بعرك ايكتم بجس كارتك مخلف بوتا ب\_زرد بهي بوتا باوركالا بعى

السردة

(مونث نڈی)

السرماح

السوماح: تراثري

السعدانة

اس سے مراد کیور ی ہے۔

#### السعلاة

( غول بيابانی )السعلاة: يغول بيابانی کى سب سے ضبيت تم ب\_اس کا خاصه يه بے كر بھی لمبی اور بھی موثی ہوجاتی ہے۔اس ك

جمع سعال آئی ہے۔ جب مورت خبیثہ ہوجاتی تو عرب کاوگ کہتے ہیں سعلاق لینی خبیثہ ہوگئی۔ شاعر کا قول ہے۔

لسف درایست مندا مسا
عجسانی السعالی خمسا
"شام کے وقت میں نے ایک بجیب تماشاد یکھا کہ پانچ بوڑھی جورتی جو پڑیلوں جیسی معلوم ہور بی تھیں"۔

یا کلن منا اصنع ہمسا ہمسا
لا تسرک اللّٰہ لهن ضرمسا
"انہوں نے بیکام کیا کہ جو کچھ میں نے پکایا تھا چپکے چپٹی ہوئی کھاتی رہیں خداان کے ڈاڑھا ور دانت تو ڑ ڈالے"۔

ابو عمرشا عرکتے ہیں۔

یا قبح الله بنی السعلاة عمروبن بربوع شواد النات الله بنوسعلا قریر معامل کیجیو کونکه عمراین بربوع برترین معامل کیجیو کونکه عمراین بربوع برترین معامل کیجیو کونکه عمراین بربوع برترین معامل کیجیو کیونکه عمراین بربوع برترین معامل کیجیو کیونکه عمراین بربوع برترین معامل کیجیو کیونکه میرای بربوع شواد المحال به میرای بربوع شواد المحال بربوع بربوع شواد المحال بربوع ب

انبين معاف كرنااورنه جيموژنا

کہتے ہیں کہ عمرابین پر ہوع جس کوشاعر نے شرارالنات کہا ہے انسان اور سعلاق کی ہم بستری سے پیدا ہوا تھا۔ قبیلہ جرہم کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیدا ہوا تھا۔ قبیلہ جرہم کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیدا ہوا تا ہے کہ فرشتوں میں ہے کسی فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاروت و ماروت کی طرح زمین پراتار دیا۔ زمین پرآ کراس کا تعلق بھی عورتوں ہے ہوگیا۔اس قبیلہ ہے ہم پیدا ہوئے۔

کہتے ہیں کہ بھیس ملکہ سباءاور سکندر ذوالقر نین ای شم کے باہمی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ ذوالقر نین کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی والدہ انسان اور والد فرشتہ تھے۔ ندکورہ بالاتو ہمات کے متعلق علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ قتی بات سے ہے کہ ملائکہ، انہیاء کرام کیہم الصلوٰ ق والسلام کی طرح صغیر و کبیرہ گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہوتے ہیں۔ اس کے قائل حضرت قاضی عیاض و دیگر علاء ہیں۔ قبیلہ جرہم اور ملکہ بھیس اور ذوالقر نین کے بارے میں جولوگوں کا غلط خیال ہے وہ شرع طور پر ممنوع ہے اور ہاروت و ماروت کے قصہ سے اس پر استدلال کر تالا یعنی اور نصول ہے۔

حضرت ابن عبال کا خیال بیہ ہے کہ ہاروت و ماروت شہر بابل میں دو جادوگر تھے جولوگوں کو جادوسکھلایا کرتے تھے۔حسن بھرگ فرماتے ہیں کہ بیدو بدوین فضل تھے وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے فرشتے ہر گزنہیں تھے۔ کیونکہ جادو سکھانا فرشتوں کا کام نہیں۔حضرت ابن عبال اورحسن بھرگ نے کلام پاک کی اس آیت میں 'و ضااً نُونی علی الْمَکینِ بِبَابِلَ هَادُ وُتَ وَمَادُدُنَ ''ملکین کے لام کوزیر کے بچائے کسرہ پڑھا ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق مفصل گفتگو باب الکاف میں کلب کے تحت آئے گی۔انشاء اللہ۔

ذوالقرنین کے نام ونسب کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ چنا نچہ صاحب ابتلاء الاخیار فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام اسکندرتھا۔ آپ کے والدا پنے زمانے میں هم نجوم کے تبحر عالم تھے۔ فلکی اثر ات کے جس قدروہ ماہر تھے اس وقت اور کوئی نہ تھا ان کی عمر زیادہ ہوئی ہے۔ ایک رات انہوں نے اپنی ہوی ہے کہا کہ جا گئے جا گئے میری طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ لہٰذا ہیہ جی چاہتا ہے کہ آئے میا گالوں میرے بجائے تم جا گئی رہواور آسان کو تکی رہو۔ جس وقت ایک ستارہ فلاں جگہ (انگلی کے اثبارہ سے جگہ کا تعین کر کے بتلایا) طنوع ہوتو تم جھے کو جگادیتا میں اٹھ کر تمہارے ساتھ صحبت کروں گااس سے تم حالمہ ہوجاؤگی اور تمہارے بطن سے ایک ایسالز کا پیدا ہوگا جواخیر

زمانہ تک زندہ رہے گا۔ یہ کہہ کروہ سو گئے۔ انفاق کی بات کہ سکندر کے والدی سالی بعنی فر والقرنین کی خالد اپنے بہنوئی کی یہ بات من رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہرے یہ تصریبان کرنیا۔ جس وقت وہ سمارہ معینہ جگہ پر طلوع ہوا سالی جاگ کرفوراً اپنے شوہرے ہم بستر ہوگئ۔ چنا نچہ اس کوحمل رہ گیا اور مدت حمل گزرجانے کے بعداس کے ایک لڑکا بیدا ہوا، جس کا تام خصر رکھا گیا۔ ادھر سکندر کی والدو آسان کو تک رہی گئا۔ اس کے شوہر کی آ کھھل گئی۔ وہ جلدی ہے اٹھ کر آیا اور سمارہ کود کھنے لگا۔ لیکن اس وقت وہ سمارہ اپنی جگہ ہے ہے بہن چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے بھی کو جگایا کیوں نہیں ؟ اس نے جواب دیا جھی کو اس کام کے لئے جگاتے ہوئے شرم آئی اس بناء پر نہیں جگایا۔ یہ س سمال ہے اس سمارہ کا انتظار کررہا تھا تم نے میری ساری محنت اکارت کردی۔ خیراب جو پکھے ہو تا تھا جو گیا۔ ایک گھڑی بعدا یک دوسرا سمارہ نگلے گا اس وقت میں تمہارے ساتھ ہم بستر ہوں گا اور اس حمل ہے ایسا بچے ہوگا جوسوج کے دونوں تو نون کا مالک ہوگا۔ چنا نچہ ایسا بی ہوا اس حمل ہے سکندر ذوا نقر نین پیدا ہوئے اور ساتھ بی ساتھ ان کی خالہ کیلئی سے حضرت خصر میں خالے میں اس کے حضرت خصر کی خالے میں کہ اس کے سالہ کے بیا ہوئے۔ بیا ہوئے۔ بیا ہوئے۔ بیا ہوئے۔ بیا تھا ہوئے کے اس کے سالہ کی میا ہوئے۔ بیا تھا ہوئے کے اس کی میا ہوئے۔ بیا تھا ہوئے کی میا ہوئے۔ بیا تھا ہوئے کیا تھا ہوئے کی میا ہوئے کی میا ہوئے کی میا ہوئے کی میا ہوئے کی کو بیا تھا ہوئی کی میا ہوئی کی میا ہوئی کی میا ہوئی کی میا ہوئی کی کے سالہ کی میا ہوئی کی کو بیا تھا ہوئی کی کی بیا ہوئی کی کے دوئوں کیا ہوئی کی کی کو بیا تھا ہوئی کی کی کو بیا تھا ہوئی کی کو بیا تھا ہوئی کی کی کو بیا تھا ہوئی کی کی کی کو بیا تھا ہوئی کی کو بیا تھا ہوئی

ذوالقرنین کے بارے میں وہب ابن منبہ کی روایت اس کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہذوالقرنین ایک روی شخص تھے وہ ایک برنھیا کے اکلوتے بیٹے ہتے۔ اصل نام سکندر تھا چونکہ آپ مردصالح تیتے والشہ تعالیٰ نے جوان ہونے پر آپ کولفظ ذوالقرنین سے خطاب کیا اور کہا کہا ہے۔ والا ہوں۔ تو ذوالقرنین بین میں تم کوز مین کی مختلف تو موں کی جانب مبعوث کرنے والا ہوں۔ تو ذوالقرنین نے بارگا و خداوندی میں وعا کی کہ الدالعالمین! میں اس امر عظیم کی طاقت نہیں رکھتا نہ میرے پاس مادی تو ہے کہ میں ان کا مقابلہ کروں اور نہ تھوں۔ نہ میرے پاس دلیل ان سے گفتگو کروں اور نہ میں کا احت کہاں کی ذبان کو جانتا ہوں کہان کی بات مجھوں۔ نہ میرے پاس دلیل وجت ہوں اور نہ عقل و حکمت ہوں کہا جا کہ میں اس امر عظیم کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ آپ نفورالرحیم ہیں جھوضعیف بندہ پر رتم فرمائے۔ آپ بی کا ارشاد گرا ہی ہے کہ ہم کی بندہ کواس کی وسعت وطاقت سے ذیادہ ہوں۔ آپ نفورالرحیم ہیں جھوضعیف بندہ پر رتم فرمائے۔ آپ بی کا ارشاد گرا ہی ہے کہ ہم کی بندہ کواس کی وسعت وطاقت سے ذیادہ مکلف نہیں بنا تے جی تعالیٰ ہو کہ ہوں تو ہر چیز کی آواز س کے گاہور میں گیرائے گا اور تیں جی میں ہیں تی لیا ہی کہ تم کی بندہ کواس کی ہیں تو ہر چیز کی آواز س کے گاہور قبل ہے گاہور میں جہیں ہیں۔ تا ہوں کہ کی تو ہر خیز کود کھے لے گا اور میں جہیں ہیں۔ تا کو عطاکیا ہر چیز کا سامان )۔ ابن ہشام فرمائے وی کور کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو و السب میں کا لیس تیں میں اور ہم نے اس کو عطاکیا ہر چیز کا سامان )۔ ابن ہشام فرمائے ویں کہ دوں گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو السب میں کا لقب ہے جو وائل بن مجیر کی اولاد میں ہے۔ ہو۔

ا بن اسحاق نے کہا ہے کہ آپ کا اصل نام مرزبان ابن مردویہ ہے اور اہل سیر نے ذکر کیا ہے کہ سکندر یونان ابن یافٹ کی اولا وجن ایک شخص ہیں اس کا نام ہر مس تھا اور اس کو ہر دلیں بھی کہ جاتا تھا۔ علامہ دمیری بنتے۔ فرماتے ہیں کہ کتب سیروتو اریخ کے مطالعہ سے طاہر موتا ہے کہ سکندر نام کے دوقتی جدا جداز مانے میں گزرے ہیں۔ ایک ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قوالسلام کے ہم عصر اور دو مرے معضرت عیسیٰ "کے زمانہ کے قریب گزرے ہیں۔ نیزیہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذوالقر نیمن شاوِ فارس کا لقب ہے کہ جس نے معضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قوالسلام کے ذمانہ میں یاس سے قبل ایک باغی بادشاہ کو آل کیا تھا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ سکندر کو ذوالقرنین سے ملقب کرنے میں بھی کافی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ روم اور فارس کا بادشاہ تھا اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرن کے معنی سینگ کے آتے ہیں اور ذوالقرنین کے معنی دوسینگوں والا ، چونکہ آپ کے سر میں دوسینگوں کی طرح کچھے چیزتھی اس لئے آپ کوذ والقر نمین کہا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں سورج کے دونوں قرنوں کو بکڑے ہوئے ہوں جس کی تعبیر یہ لی گئی کہ آپ مشرق ومخرب کا دورہ کریں گے۔ چوتھا قول آپ نے آپ کی تعبیر یہ لی گئی کہ آپ مشرق ومخرب کا دورہ کریں گے۔ چوتھا قول آپ نے آپ کی تیٹی پرضرب لگائی اور جب دوسری مرتبہ دعوت دی تو دوبارہ بھی دوسری کھٹی پرضرب لگائی ۔ دوبارہ بھی دوسری کھٹی پرضرب لگائی۔

پانچاں آؤل میے کہ آپ والداوروالدہ کی جانب ہے نجیب الطرفین تھے اس سب ہے ذوالقر نین کہلائے۔ چھٹا تول ہے کہ آپ نے اپنی عمر میں دوصدی پوری کرلیں تھیں اس وجہ ہے ذوالقر نین لقب پڑا کیونکہ قرن کے معنی صدی کے بھی آتے ہیں۔ ساتواں تول یہ ہے کہ جب آپ قال کرتے ہوں اور رکا بول ہے قال کرتے ۔ آٹھواں قول ہے کہ آپ کے دوخو بصورت زلفیں تھیں اس وجہ ہے کہ جب آپ قال کرتے ہیں۔ رائی شاعر نے مندرجہ ذیل شعر میں قرن کوزلف کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

فلشمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف لبردماء الحشرج

" میں نے اس کے منہ کو بند کیااوراس کی زفیس بکڑیں ،اس نے خالص پانی پیا شنڈا کرنے کے لئے اپنے جگرکؤ'۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو علم ظاہر و باطن دیا گیا تھا اور بیر کہ آپ اسکندر بیر کے ایک شخص تھے اور آپ کا نام اسکندر اور والد کا نام فیلیش رومی تھا اور آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قاوالسلام کے بعد کا زمانہ ہی ہے۔

مجاہد فرماتے ہیں کہ بادشاہ روئے زمین پر جارہوئے ہیں۔ دومومن اور دو کا فر، مومنین میں حضرت سلیمان علیہ الصلوٰ ق والسلام اور ماہ نعب میں میں فریس میں نہ سین از میں برجارہوئے ہیں۔ دومومن اور دو کا فر، مومنین میں حضرت سلیمان علیہ الصلوٰ ق

ذوالقرنین ہیں اور کافرین بی نمر مود، بخت افر اوراس امت محمد بیش پانچویں ایک اور موں گے۔وہ حضرت امام مہدی علیما ہیں۔

ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے جو لوگ آپ کی نبوت کے قائل ہیں وہ اس آیت شریفہ سے استدلال کرتے ہیں

"فلسنایا فو القرنین" جو حضرات آپ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک عاول صالح آدی تھے اور یہی قول علامہ

دمیری کے نزدیک سیح ہے۔ آپ کی نبوت کے قائلین کا کہنا ہے کہ جو فرشت آپ پرتازل ہوتا تھا اس کا نام قیا سکل ہواور یہوی فرشت ہے

دمیری کے نزدیک سیح ہے۔ آپ کی نبوت کے قائلین کا کہنا ہے کہ جو فرشت آپ پرتازل ہوتا تھا اس کا نام قیا سکل ہواور یہوی فرشت ہوتا ہیں۔

جو قیامت کے دن ڈین کو سمیٹ لے گا اور سب محلوق سیدان و شریع ہوجائے گی۔ اب اصلی مضمون کی طرف رجو م کرتے ہیں۔

جو قیامت کے دن ڈین کو سمیٹ لے گا اور سب محلوق سیدان و رجنات کے درمیان و اقع ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے کلام پاک میں ارشاد

فر مایا کہ 'و شارِ مُحکیم فی الکا مُو ال وَ اللّا وُ لاَ دُ " یعنی ان کے مال اور اولا دہی شریک ہوجاؤ۔ تو اس آیت شریفہ ہوجاتی ہیں۔ ای طرح جنول

شرکت ہو سکتی ہو اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہو کتی انسانی مردوں پر ہم بستری کی غرض سے فریفتہ ہوجاتی ہیں۔ اس طرح جنول

کے مردانسانی عورتوں پر فریفتہ ہوجاتے ہیں۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو جنوں کے مردانسانی مردوں پر ادر جنی عورتیں انسانی عورتوں پر فرض بود ہوا کرتیں۔ حق تعالی سور وَرحٰن میں فرماتے ہیں' کہ نہ یَسطُمِنْهُنَّ اِنْسٌ قَبُلَهُمْ وَ لاَ جَانٌ ''اوران حوروں کواس سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ہاتھ دکایا۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنوں کے مردوں میں عورتوں سے حبت کرنے کی خواہش نہ ہوتی تو اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں جنتیوں کواس تھم کا یقین کیوں ولاتے ؟

سہلی سعلاق اورغول میں فرق بیان کرتے ہیں کہ سعلاق دن میں اورغول رات میں انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔علامہ قزوین فرماتے ہیں سعلاق غول کے برخلاف ایک شیطانی قتم ہے۔عبیدا بن ایوب شاعر کہتا ہے۔ رأت ما ألاقية من العرزل جنت وساحرة عينى لوأن عينها "اوروه ميري آئهمول كى نظر بندى كرنے والى ہاگروه نظر اٹھا كرد مكيے نے تو خوف ود بشت كا نبارجمع مو"۔ ابیت و سعلاة دغول یقفرة

إذ الليل وارى البجن فيه أرنت

" نسعلاة آئى تۇرات كى تارىكىيال اپنى ساتھەلا ئى ادر تارىكىيال بھى گھٹا ثوپ".

سعلا ة زیاده تر جنگلول میں یائے جاتے ہیں اور جب وہ کسی انسان کواسے قبضہ میں کر لیتے ہیں تو اس کوخوب نیجاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔بعض اوقات ان کو بھیٹریا کھا جاتا ہے اور جب بھیٹریا ان کو پکڑلیتا ہے تو شورمیا تا ہے کہ بچاؤ مجھ کو بھیٹریا مجاثر ہاہے اور بعض اوقات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہزار - بیتار ہیں۔ جو تحض مجھ کو بچائے گا تو میں اس کوایک ہزار دینار دوں گالوگ چونکہ سعلاق کی آواز ے اوراس کے دھوکہ ہے واقف جیں اس لئے اس کوکوئی بچانے نہیں جاتا۔ نتیجہ بیہوتا ہے کہ بھیٹریا اس کو کھالیتا ہے۔

# السُّفَنَج

(ایک پرنده)السفنج:سین پرضمه فاءساکنه پهنی بخمای ہاورتیسراحرف مشدد ہایک پرنده کو کہتے ہیں۔

#### السقب

السف اونتن كا بجداس كى جمع اسقب اسقاب وسقوب آتى ہاورمونث سقيداوروالده كانام مسقب ومسقب ہے۔اہل عرب مثال دیتے ہیں کہ افل من السقبان "كفلاس وى سقبان سے محى زيادہ كمزور ہے۔

### السقر

السقىد : علامة ويُنْ فرمات بين كراستر شابين ك مثل ايك يرنده موتا برشابين كمقابله بين اس كى تاتليل موتى بوتى بين صرف سردمما لک میں پایاجا تا ہے۔ چنانچہ بلاوترک میں بکثر ت موجود ہیں۔اس کا قاعدہ یہ ہے کہجس وفت یہ پر عمرہ پرچھوڑا جاتا ہے تو اس کے جاروں طرف بشکل دائرہ چکراگا تا ہے اور جب اس مقام پر بہنج جا تا ہے جہاں سے اس نے چکراگانا شروع کیا تھا تو سب پر ندے اس دائرے میں آجاتے ہیں اس سے باہر کوئی تکلفینیں یا تا۔ اگر چہ شار میں ایک ہزار ہی کیوں ند ہوں۔ اس کے بعدوہ ان سب کو لے کر آ ہستہ ہستہ نیچاتر تا ہے یہاں تک کرز مین سے آ کرلگ جاتے ہیں پھران کوشکاری پکڑ لینے ہیں ایک بھی نی کرنیس جا تا ہے۔

### السقنقور

السقنقود : بيجانور سقنقورى كنام سيمشهور باوردوسم كابوتا بايك بندى اوردوسراممرى سقنقور بحرقلزم بسجس مس فرعون غرق ہوا تھا پایا جاتا ہے اور بلا دحبشہ میں پیدا ہوتا ہے۔ پانی میں مجھلی کا اور خطنی میں قطاء کا شکار کرتا ہے۔ سانپوں کی طرح ان کونگل جاتا ہے۔اس کی مادہ میں انڈے دیتی ہے اور ان کا بالو (ریت) میں دبادیتی ہے۔ یہی اس کا سینا ہے۔ سمیمی کہتے ہیں کہ اس مادہ کے دو فرج اورز کے دوذ کر ہوتے ہیں۔ صیم اسطوفر ماتے ہیں سقفقو را کیہ بحری جانور ہے اور سمندر کے ان مقامات ہیں بیدا ہوتا ہے جہاں بجلی کی چک پیدا ہوتی ہے۔

اس کے اندر مجیب بات یہ ہے کہ یہ اگر انسان کے کاٹ لے تو انسان اگر پہلے پانی پر پہنی جاتا ہے تو سقفقو رمرجا تا ہے اور اگر سقفقو رہ پہلے پہنی جاتا ہے وہ اس کو ہلاک کردیتا ہے ۔ سقفقو راور کوہ جاتا ہے وہ اس کو ہلاک کردیتا ہے ۔ سقفقو راور کوہ کے درمیان کی اعتبار ہے فرق ہے۔ اول یہ ہے کہ وہ نشکی کا جانور ہے اور نشکی میں بہتا ہے اور سقفقو ردریائی جانور ہے ۔ پانی میں بہتا ہے اور سقفقو ردریائی جائی میں یا اس کے قریب رہتا ہے۔ اول یہ ہوتی ہے جبکہ سقفقو رک کے قریب رہتا ہے۔ اور کی کھال سے زیادہ نرم ہوتی ہے۔ کوہ کی پشت رواداراور میائی رنگ کی ہوتی ہے جبکہ سقفقو رک پشت زرداور کا لی ہوتی ہے ۔ سقفقو رکانر قابلی قدر چیز ہے کیونکہ جو نفع قوت باہ کے سلسلہ میں اس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے وہ نرمیں ہوتا ہے ادو نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اعتباء کا وہ حصہ جو کمر کی طرف سے اس کی دم سے ملاہوا ہے اس کا م کے لئے تاقع ترجیز ہے اس کا طول تقریباً دوذ داع اور عرض نصف فر راع ہوتا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ سقفقو رہارے زیانے میں بلادم مربیہ میں سوائے فیوم شہر کے اور کہیں نہیں پایا جاتا ہے اور جب اس کی مائل جاتا ہے۔ اس کا شکار موسم سرمائیں ہوتا ہے کیونکہ سردی کے ذباتے ہیں وہ خشکی پر آجاتا ہے۔ اس کا شکار موسم سرمائیں ہوتا ہے کیونکہ سردی کے ذباتے ہیں وہ خشکی پر آجاتا ہے۔ اس کا شعریہ میں ہوتا ہے کیونکہ سردی کے ذباتے ہیں وہ خشکی پر آجاتا ہے۔

اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ بیچھلی کی ایک قتم ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی وجہ اس میں حرمت کی بھی ہوتو اس وقت حرام ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر گوہ کے مشابہ لیاجائے تو بیر ترام ہوجائے گا۔اور رہی وہ تتم جو باب الہمز ہ میں گز رچکی ہے تو با تفاق حرام ہے کیونکہ وہ کچھوے سے پیدا ہوتا ہے اور کچھوے کا استعمال ممنوع ہے۔

طبى خواص

سقفقور ہندی کا گوشت گرم تر ہے جب تک وہ تازہ رہتا ہے اور اس مقفقور کا گوشت جس میں نمک بھردیا جائے تو بہت زیادہ گرم ہوجا تا ہے۔ اس میں رطوبت بہت کم ہوتی ہے خاص طور پر جبکہ مقفقور کو لئے ہوئے زیادہ عرصہ گزرجائے اس بناء پر اس کا کھانا ان لوگوں کے موافق نہیں آتا جن کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جوسر در مزاج والے بیں ان کے لئے زیادہ موافق آتا ہے۔ اگر دو شخص جن میں آپ لیس میں عدادت ہوساتھ لی کراس کا گوشت کھالیں تو عدادت تم ہوجائے گی۔ اور ایک و دسرے سے عبت کرنے لگیں گے۔ سقفقور کے گوشت اور چربی کی خاصیت ہے کہ اس کے کھانے سے شہوت میں برانتیخت کی پیدا ہوجاتی ہے اعصاب میں جوامراض باردہ عارض ہوتے بیں ان کو نافع ہے اگر تنہا استعمال کیا جائے تو زیادہ نافع ہوتا ہے جبکہ دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا زیادہ سودمند نہیں ۔ استعمال کرنے والا اپنے مزاج اور عمر اور موسم کے لحاظ ہے ایک مثقال سے تین مثقال تک بیتیار ہے تو بہت مفید ثابت ہو۔ حکیم ارسطوکا تول ہے کہ مقتقور کے گوشت ہے جسم موٹا ہوتا ہے اور درد کر وہ جاتا رہتا ہے۔ اگر اس کی کمر کے بھی کا حصہ حکیم ارسطوکا تول ہے کہ مقتقور کے گوشت سے جسم موٹا ہوتا ہے اور درد کمر اور درد گر وہ جاتا رہتا ہے۔ اگر اس کی کمر کے بھی کا حصہ کی خصہ کی کی کمریں لاکا دیا جائے تو ذکر میں بیجان پیدا ہوادرتو تو باہ میں زیادتی ہوجائے۔

خواب من تعبير:

منفقورکوخواب میں دیکھناایسے امام عالم کی علامت ہے جوظلمات میں راہبری کرے۔ کیونکہ اس کی کھال تاریخی میں چیکتی ہے اور اس کا کھانا توت کو بروھا تا ہے اور بدن میں حرارت بیدا کرتا ہے۔

### السلحفاة البريه

السلحفاة البريد: فنظی کا پھوا(لام پرفتہ) اس کا واحد سلاحف آتا ہے۔ بقول راوی اس کا واحد سلحہ ہے۔ بیجا نور فنگی میں انٹرے دیتا ہے ان میں ہے جو بیفندوریا میں گرجاتے ہیں ان ہے بحری پھوے اور جو فنگی میں رہ جاتے ہیں۔ ان سے بری پھوے پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں قسموں کے بیچ بڑھ کر بحری اور اونٹ کے بچوں کے برابر ہوجاتے ہیں۔ جب ان کا فر مادہ سے جفتی کا خواہشمند ہوتا ہوا ور مادہ آمادہ فہیں ہوتی ہوتی ہوتی کے ماس کی شاس منہ میں رکھ کر لاتا ہے جس کی پوسونگھ کردہ وراضی ہوجاتی ہے۔ اس گھاس کی شاصیت بیہ ہودہ جس کے پاس ہوگی وہ وہ فض این ہم جنسوں میں مقبول رہ کا۔ اس گھاس کا علم بہت کم الوگوں کو ہے۔ جب مادہ انٹرے دیتی ہوتو وہ اس کو برابر دیکھتی رہتی ہے اور میں وہ کھو پڑ کی مینا اور اس کا سرنا ہے اس کے اس کے اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کتنی کی بنا اور اس کا سرکاٹ کردم کی طرف سے چہالیتا جو اراس کا سرکاٹ کردم کی طرف سے چہالیتا ہے۔ سانپ بی دم پھوے کی کھو پڑ کی میں وے کر مارتا ہے اور خود مرجاتا ہے۔

پھوے کواپے شکار پکڑنے کا مجیب طریقہ معلوم ہوہ پانی سے نکل کر نظی میں لوٹنا ہے۔ اس طرح اس کے جہم پر مٹی چڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ جیب کرالیں جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں سے پرندے پانی پر گزرتے ہوں۔ پرندے اس کوشنا خت نہیں کریا تے۔ جب کوئی پرندہ ادھرے گزرتا ہے تو یہ جست لگاتا ہے اور پکڑ کریا ٹی میں لے جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کراس کو کھاتا ہے۔ اس کے نراور مادہ کے دودو آلہ تناسل ہوتے ہیں۔ نر مادہ پرعرصہ تک سوار رہتا ہے۔ کھوے کو سمانپ کھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اس کے زہرے نہیے کے لئے سحتر کھالیتا ہے اس سے سانب کا زہراس پراٹر نہیں کرتا۔ کی شاعر نے اس کے وصف کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔

سطیسل مسن السعبی وسواسها اسلّب ذات فسم احسرس تسطیسل مسن السعبی وسواسها اسلامی وسواسها الله الله فات فسم احسرس عرصی کے باوجودگونگا ہاورڈ راک می سے اس کے وسواس میں ترقی ہوتی ہے۔

تسکسب عسلی ظهر ها ترسَها وتسطه من جسلدها واسها

"اپی ڈھال کواپی کمر پرالٹ دیتا ہےاورا پی جلدے اپناسرنکال لیتاہے"۔

اذالحلرأقلق احشاها وضيق بالنخوف أنفساها

"اس کئے کہ ڈرنااس کوفلق پیدا کردیتا ہےاور خوف کی دجہ سے اس کا سائس بھی کرنے لگتا ہے"۔

تستنسم السی نسحسرها کفها و تسدخل فسی جسلدها رامها "'تواپی گردن سے اپنچول کوملالیما ہے اورایئے سرکوجلد میں داخل کردیتا ہے''۔

شرى حكم

ا مام بغویؒ نے اس کوحلال کہا ہےاورا مام رافعیؒ اس کی حرمت کے قائل ہیں اس لئے کہ بیسانپوں کو کھا تا ہے۔ ابن حزمؒ فرماتے ہیں مچھوااخشکی کا ہویا دریائی دونوں حلال ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ محرمات اور محلات جانوروں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

كُلُوا مِسمًا فِي الْآرُضِ حَلالا طَيباً

زمین سے طلال طیب چزیں کھاؤ

آ محفر ماتے ہیں:۔

قَدْ فَصَلَ لَكُمْ مُاحَرَمَ عَلَيْكُمْ مَاحَرَمَ عَلَيْكُمْ مَاحَرَمَ عَلَيْكُمْ مَاحَرَمَ عَلَيْكُمْ مَاحَرَم حالاتكمان محرمات من مجموے كاتذكرہ بين ہے تو معلوم ہواكہ مجموعا حلال ہے خواو شكى كامو يا دريائی۔ الامثال:

> اللَّرب مثال دیتے ہیں کہ' فلان اہلہ من سلحفاۃ ''لینی وہ کچوے ہے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ طبی خواص

علامة قزوینی بیانتد فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ سردی کی شدت محسوں ہونے گلے اور اس سے تکلیف کینچنے کا اندیشہ ہوتو ایک کچھوا پکڑ کراس کو الٹاجیت لٹادیا جائے تا کہ اس کے ہاتھ پاؤں آسان کی طرف اٹھے رہیں تو اس جگہ سردی سے تکلیف نہ تھیلے گی۔اگر ہاتھ پاؤں پراس کا خون اللے پر مدادمت کی جائے تو ہاتھ پاؤں کا پھٹنا اور شیخ کو نوع دے۔ اور شیخ کو نوع دے۔

اس کا گوشت کھانے سے بھی بھی فا کدہ ہوتا ہے اوراگر کھوے کا گوشت سکھا کراور پیس کرچراغدان میں جلایا جائے تو جوشش چراغ جلائے گوز مارنے گئے۔ یہ بات تجربہ میں آ چی ہے۔ انسان کے جس عضو میں در دہوا کر کچھوے کا وہی عضواس پرافکا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ در دجا تا رہے۔ اگر کچھوے کے بیجان کے وقت اس کی دم کا کنا ہ لے کر جوشش اپنے بدن میں لٹکائے تو اس کی باہ میں بیجان بیدا ہوجائے آگر کچھوے کی کھو پڑی کا ڈھکن بنا کر ہانڈی پر ڈھک دیا جائے تو اس میں ابال ندآئے۔

خواب مين تعبير:

کھوا خواب میں ویکنااس عورت کی مثال ہے جو بہت بناؤ سنگار کر کے کسی مرد کی طلب گار ہویا عالم یا قاضی القضاۃ کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سمندر کے حالات سے بہت زیادہ واقف ہوتا ہے۔ للبذا اگر کوئی مخص دیکھیے کہ پچھوے کا بہت زیادہ اکرام کیا جارہا ہے تو وہاں علماء کی خوب تواضع اوراکرام ہوگا۔

اگرکوئی مخص خواب میں کچھوے کا موشت کھائے تو اس سے علمی استفادہ ہواور بقول نصاری وہ علم و مال حاصل کر ہے۔(واللہ تعالیٰ اعلم)

## السلحفاة البحريه

السلحفاة البحريد: دریائی کچوا۔ اس کا دور اتام لجات بھی ہے البدااس کا مفصل بیان باب الملام میں آئے گا۔
جو بری رفتہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بیمشہور ہے کہ کس سابق کی لڑی نے اپنے ملے کا بارا کید بحری کچوے کو پہنا دیا۔ وہ اس کو
کے کرسمندر میں ڈ کی مار کیا۔ اس پرلڑی نے بیکہایا توم نزاف! نواف اسم یبق فی البحر غیر غواف! اے قوم سمندر! سمندرکا پائی
سیخ ڈالو یہاں تک کہ اس میں صرف چلو بحر پائی نی جائے۔ اس کچوے کی کمویزی کوعربی میں ' ذیل ' کہتے ہیں۔ اس کی کنگسیاں بنائی
جاتی ہیں اور ان کھیوں کی خصوصیت ہے کہ اس کو سر میں کرنے سے بالوں میں کیکھیں نہیں رہیں۔ اگر اس کی کھویڑی کو جلا کر اس کی را کھ

فائدہ: رسول اکرم طاق کیا ہے پاس عان کی ایک تنگھی تھی۔ عاج سے مراد کچھوے کی کھوپڑی ہے اوراس کی کنگھیاں اور تکھن بنائے جاتے ہیں۔ حدیث شریف ہیں آیا ہے کہ جناب رسول اکرم طاق کیا نے حضرت تو ہان کو تھم دیا کہ وہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے عاج کی دو تنگھی خرید لیں۔

علامہ دمیری ولٹنے فرماتے ہیں کہ عاج ہاتھی کی ہڑی کو بھی کہاجا تا ہے۔وہ حضرت امام شافعی ولٹنے کے نز دیکے نجس اور حضرت امام ابو صنیفہ اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ تعالی کے نز دیک پاک ہے اوراس کی تنگھی بالوں میں استعمال کرتا جائز ہے۔

### السلفان

المسلفان (سین پرکسرہ چکور کے بیجے ،اس کا واحد است بروزن مرد آتا ہے اوراس کے مؤنث کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں کہاس کامؤنث سلفتہ نہیں آتا اور بعض فرماتے ہیں کہ سلفۃ بروزن سلکہ آتا ہے۔

### السلق

السلق (بكسرالسين) بحير ياراس كامونث سلقة آتاب بيلفظ كلام بإك من بحى متعمل مواب يعن اس آيت شريفه من المسلق في السنة وحداد.

# السِلك

# السلكوت

السلكوت: ايك پرند كانام -

# السلوئ

السسلویٰ: بیٹر کے مانندا یک سفید پرندہ ہے۔اس کا واحد سلو ٹی ہے۔ سلو ٹی کے معنی شہد کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ خالدا بن زہیر ٹاعر کہتے ہیں۔

وقاسمها بالله جهد الانتم "اوران دونول كوغدا كاتم دى اورتم بحى نهايت مضبوط بير كطريقه پرجبكداس سنة بهترين غذا تيار كي جائي"۔ اس شعر میں سلوئی سے مراد شہد ہے لیکن زجاجی کہتے ہیں کہ خالد نے یہاں غلطی کی ہے جوسلوئی کوشہد کے معنی میں لیا ہے بلکہ سلوئی ایک پرندہ ہے۔ بعض علاء نے سلوئی کے معنی گوشت کے بیان کئے ہیں۔ چنا نچہ ججۃ الاسلام حضرت امام غزالی "فرماتے ہیں کہ گوشت کو سلوئی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو جملاتیم کے سالنوں سے فارغ البال کردیتا ہے۔ لوگوں نے اس کا نام قاطع الشہوات رکھ دیا ہے۔ کیونکہ اس کو استعال کرنے کے بعدد مجرسالنوں کی خواہش باتی نہیں رہتی۔

علامہ قزویٰ نظیر فرماتے ہیں کہ سلویٰ، یہ بیٹر کا دوسرا نام ہے جبکہ دوسرے معزات کا کہنا ہے کہ یہ بیٹرنییں ہے بلکہ بیٹر کی صورت کا ایک الگ برندو ہے۔

ا مام النحو اختفی فرماتے ہیں کے سلوی کا واحد سننے میں ہیں آیا۔ ممکن ہے دفلی کے ما نندیمی واحداور یہی جمع ہو۔

اور نیابیا پرندہ ہے جو بارہ مہیئے سمندروں کے درمیان رہتا ہے اور شکاری پرندے مثلاً باز ووغیرہ جب در دِجگر میں جتلا ہوتے ہیں تو سلوئی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور جب وہ ل جاتا ہے تو اس کو پکڑ کراس کا جگر کھا کرا چھے ہوجاتے ہیں۔ بقول مشہورسلوئی وہ پرندہ ہے جس کوئی تعالیٰ نے ''من'' کے ساتھ بنی اسرائیل پرتاز ل فر مایا تھا اور وہ شہر نہیں تھا جیسا کہ خالد نے اس کفلطی سے مجھ لیا۔

مسیح بخاری شریف میں حدیث الانبیاء میں اور مسلم شریف میں باب النکاح میں محمد ابن رافع کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرزاق نے ان ہے معمر نے اور ان سے ہمام ابن منہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریر ڈنے : کے دسول اللہ سان بیا نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل ندہوتے تو گوشت بھی ندمز تا اور اگر حضرت حوانہ ہو تیں تو عورت اپنے شو ہر ہے بھی خیانت ندکرتی ۔

علاء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں 'من وسلوئ' نازل فرمایا تو بنی اسرائیل کواس من وسلوئی کے ذخیرہ کرنے کی ممانعت فرمادی محرانہوں نے حق تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کی اوراس کا ذخیرہ بنانا شروع کردیا۔لہذااس وقت سے وہ سر نے لگااور اس وقت سے وہ سر نے لگااور اس وقت سے وہ سر اندیدا ہونے گئی۔

ابن ماجہ نے ابوالدردائے ہے روایت کی ہے کہ رسول اکرم سیجیج نے فرمایا کہ اہل و نیااور اہل جنت کے کھانوں کا سردارگوشت ہے۔
انہی سے بینجی روایت ہے کہ آپ سیجیج کو جب کہیں سے ہدید میں گوشت آتا تھاتو آپ اس کو قبول فرما لینتے تھے اور جب کھی آپ کی گوشت کی دعوت کی جاتی تھی تو آپ منظور فرمالیتے تھے اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پاکیزہ اور عمدہ گوشت بین خاص ہے۔ ہمارے شیخ بر بان الدین نے کیا خوب کہا ہے۔

لسما رایست سلوی عزّ مطلبه عنکم وعقد اصطبادی صارمحلولا "در جبش نے دیکھا کتم ہے سلوگ کا طلب کرتامشکل ہوگیا ادر میر ہے میرک گروکئل گی لینٹی میر ہے ہے میر شہوسکا"۔

دخلت بالبوغم من تحت طاعتکم لیقضہ اللّہ امسوا کان مفعولا ترجمہ: " میں اپنی خلاف مرضی تہاری اطاعت میں داخل ہوگیا تا کہ جوامر ہوئے والا ہے تی تعالی اس کو پورافر مادیں"۔

اس کا کھا تا بالا تفاق حلال ہے۔

سلوی کے طبی خواص:

ائن زہر فرہ نتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آشوب چیٹم میں بتلا ہوتو سلوی کی آئے اس کے بدن پر لٹکا دی جائے تو وہ اچھا ہوجائے گا ماگر اس کی آئے کو بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو در دِجگر کونفع وے۔اگر اس کی بیٹ کوسکھا کرچیں کرایسے زخموں پر ملاجائے۔جس میں خارش ہوتی ہوتو بہت نفع دے۔اگراس کا سرکبوتر ول کے اڈے میں فن کردیا جائے تو اس جگہ جتنے کیڑے مکوڑے ہول محسب بھاگ جا کی گے۔اگر کھر میں اس کی دھونی دی جائے تو کیڑے دہاں نہ دہیں گے۔

سلويٰ كاخواب ميں ديكھنا:

سلوئی کی خواب بیس تعبیر، رفع تنگی ، نجات از دشمن ، خیراوررزق بلا مشقت کی دلیل ہے۔ بعض اوقات اس کا دیکھنا کفرانِ تعت ، زوالِ مصیبت اور تنگی معاش کی علامت ہے اس لئے کرحق تعالی نے بی اسرائیل ہے جبکہ بی اسرائیل نے ''من سلوئی'' کے تبدیل کرنے کی خوابش ظاہر کی تھی کہ اے ہمارے رب ایم اس ہے اکتا گئے ہیں۔ ہمیں تو اب دوسری چیز مثلاً بیاز ، ککری وغیرہ عناہ فرماتو حق تعالی کے خوابش ظاہر کی تھی کہ اللہ کی دور چیز طلب کرتے ہوجو کم تر نے ارشاوفر مایا کہ 'افست نیس لوئی کے فو اَدْنی بِالَّذِی هُو خَیْر ''تم اس چیز کے مقابلہ میں جواعلی ہے وہ چیز طلب کرتے ہوجو کم تر ہے۔ واللہ تعالی اعلی۔

# السُمَاني

(بیٹر)السسمانی: (سین پرضمهاورنون پرفته) بقول زبیدی بیدجاری کے وزن پر آتا ہے۔ بیجانورز مین پر ہتا ہاور جب تک اس کواڑا یا نہ جائے خود سے نہیں اڑتا۔ اس کو عرب لوگ قتیل ارعد بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بیجل کی گرج سے مرجاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹر کے بیچا نڈے سے نگلتے بی اڑنے۔ اس کے اندر بجیب بات ہے کہ موسم سرما میں خاموش رہتا ہاور جب موسم بہار آتا ہو یہ یہ بیٹر اور لیے لگتا ہے۔ اس کی غذا دوز ہر قاتل ہیں جس کا نام عربی میں بیش بیشاء ہے۔ بیٹران پرغدوں میں سے بے جن کے متعلق کسی کو بعد وہ کہاں سے آتے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیٹر بحر مالح سے آتی ہے کیونکہ دہاں پراڑتی ہوئی و کی میکسی گئی ہاور یہ می معلوم نیس کہ دو کہاں سے آتے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیٹر بحر مالح سے آتی ہے کیونکہ دہاں پراڑتی ہوئی و کیمسی گئی ہاور یہ می خرید ہے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ اس کا ایک بازو پانی میں ڈوبا ہوا اور دوسرا کھلا ہوتا ہے۔ اہل معرکواس سے بہت رغبت ہے۔ دو اس کوگراں قیمت پر خرید ہیں۔

شرعی حکم:

اس کا کھا ٹایالا جماع طلال ہے۔

بیر سے طبی خواص:

بیٹر کا گوشت گرم خنگ ہے۔ گراس کا تازہ گوشت نہایت عمرہ ہے۔ اس کے کھانے سے وجع مفاصل لیمنی جوڑوں کا درودور ہوتا ہے۔ لیکن گرم مزاج والوں کے جگر کونقصان دیتا ہے۔ البتراس کی اصلاح دھنیہ اور سرکہ سے ہوجاتی ہے۔ اس کا گوشت گرم خون پیدا کرتا ہے۔ سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے موافق ہے۔ اس کا مسلسل استعال کرنا مثانہ کے پھروں کوختم کردیتا ہے اور پیشاب کھل کرلاتا ہے۔ اگر بیٹر کا گوشت کھانے پر مداومت کی جائے تو دل کی تختی دور ہوکراس میں زمی پیدا ہوجاتی ہے۔ کہتے ہیں بیخاصیت صرف اس کے دل میں یائی جاتی ہے۔

بيركا خواب ميس ويكهنا:

اس کوخواب میں دیکھنا کسانوں کے لئے فوا کدومنافع کی علامت ہے۔ بعض اوقات لہوولعب اورنضول خرچی کی ولیل ہے۔ نیز اس جرم کے مرتکب ہونے کی علامت ہے جس کا نتیجہ قید ہو۔

# السمحج

( كرمى) المسمحيج: لمنى پشت والى كدهى يا محوزى دونوں پراس كا اطلاق موتا ہے بال البته مذكر كے لئے بيلفظ استعال نبيس موتا۔

# السِمُع

السمع: بكسر السين اسكان الميم و بالعين المهمله في آخره ) يه بعير يكا بچرې و بحو كر جفتى سے پيدا موتا ہے۔ بيده ورنده ہے جس كے اندر بجو كى شدت توت اور بھير ہے كى جرات و ہمت لى جلى پاكى جاتى ہے۔

جو ہری فرماتے ہیں تمع وہ بھیڑیا ہے جو سبک ترین اور لاغر ہو۔اس کی رانوں میں گوشت کم ہوتا ہے۔ نیز جو ہری فرماتے ہیں کہ ہر بھیڑیا طبعًالاغر ہوتا ہے۔ بیصفت اس کے لئے لازم ہےاور جبیہا کہ بجو کی صفت کنگڑ این ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

اغر طويل البساع اسسمع من سمع

تراه حديد الطرف ابلج واضحا

" تواس كود كيم كا تيزنظر والا اور چوڙے سينے والا اور سب سے زيا دہ سننے والا '۔

يسعسل بك التسل

امنط السمع الازل "ايك تيزرقآر بهيريني رسوار بوجاده تحدكوايك ثيله يريبنياد عا". يتبسع بكالسفل

فهنساك ابنو عنامنز

'' وہاں تھے کو ابوعامر ملے گاوہ نینے پراس لے کرتیرے بیچھے چلے گا''۔

یں نے مؤکر دیکھا تو تی جی وہاں ایک بوے شیر جیسا جانور کھڑا ہے۔ چنا نچہ یس اس پرسوار ہوگیا۔ وہ بھے کو لے کر جل دیا اور بھے کو لے کرایک ٹیلہ پر پہنچااوراس کی چوٹی پر چڑھ گیا وہاں ہے بھے کو مسلمانوں کا لفتکر دکھائی دینے لگا ہیں اس کے اوپر سے اثر گیاا ور مسلمانوں کے لفتکر کی طرف جل دیا۔ جب ہیں لفتکر کے قریب پہنچا تو لفتکر ہیں ہے ایک شہ سوار نکل کر میر سے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ جھنے ارڈال دو۔ میں نے ہتھیا رڈال دینے۔ پھراس نے بھے ہے کہ کون ہو؟ ہیں نے جواب دیا کہ جس مسلمان ہوں۔ بین کراس نے کہاالسلام علیم ورحمتہ اللہ دیرکا تداور پوچھا کہتم ہیں ابو عامر کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جھنے کو ابولا کہتم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بیسا منے سب تمہارے بھائی مسلمان ہیں۔ پھروہ فرمانے گئے کہ جس نے تم کو ٹیلہ پرسوار دیکھا تھا وہ تمہارا کھوڑا کہاں ہے؟ ہیں نے ان کو اپنا پورا قصد سنایا۔ جس کوئ کرانہوں نے بہت تجب کا اظہار کیا ہے۔ پھر مسلمانوں کا اداوہ پورافر مایا قبیلہ ہواؤن کو تحلی سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کا اداوہ پورافر مایا قبیلہ ہواؤن کو تحلی سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کا اداوہ پورافر مایا قبیلہ ہواؤن کو تکست اور مسلمانوں کو خوصل ہوئی۔

شرى حكم:

اس کا کھانا حرام ہے۔اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر محرم نے حالت احرام میں اس ذکورہ بچہ کو ہلاک کردیا تو اس کی جزاء واجب ہوگی یانہیں؟ این القاص فرماتے ہیں جزاء واجب نہیں ہوگی۔صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جزا واجب ہوگی محرم کے لئے اس سے تعرض کرنا جائز نہیں ہے۔

ضرب الامثال

ضعیف اور کمزور کی مثال بیان کرتے ہوئے گئے ہیں 'اسمع من سِمُع ''کوفلاں آ دی بھیڑئے کے بیجے سے بھی زیادہ لاغر ہے۔ بھیڑ سے کے بیچے سے اس وجہ سے مثال دیتے ہیں کہ بھیڑ سے کے بیچے کے لئے کمزوری لازم ہے جس طریقہ پر بجو کے لئے (لنگ) ننگڑاین لازم ہے۔

السمائم

(ابائل کے شل ایک برندہ)

السِمسم

(لومرى)اسكاييان يبلية چكا-

السمسمة

(سرخ چونی )السه مسهة: ( بکسرالسین ) بررخ چونی ہاس کی جمع ساسم آتی ہے۔ این الفارس نے اپنی کتاب مجنل میں

بیان کیا ہے کہ السب فسیسمہ چھوٹی چیوٹی کو کہتے ہیں اور اس معنی کے ذریعہ فدیث کی تقسیر بیان کی ہے جو حضرت امام سلم نے حضرت جابر کے روایت کی ہے کہ رسول اکرم این نے نے ارشاو فر مایا کہ سز ابھکتنے کے بعد ایک جماعت (مسلمانوں کی) دوز خ سے نکالی جائے گی۔
اس وقت وہ ایسے معلوم ہوں گے گویا وہ 'عیدان السماسم' ہیں۔ پھر وہ جنت کی ایک نہر میں عسل کریں گے۔ جب عسل سے فارغ ہوں معلوم ہوگا سفید کا غذ ہیں۔ عیدان السماسم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ساسم سمسم کی جمع ہواور سمسم ایک مشہور داند ہے جس کا تیل نکالا جاتا ہے (اس کو ہندی میں تیل بھی کہتے ہیں)

ابوالسعادات ابن الا ٹیر کہتے ہیں کہ ماسم می جمع ہے۔ ہل کی لکڑیاں جبکہ ان سے دانہ نکال کرڈ ال دیا جائے اس وقت وہ بہت ہلی ہوتی ہے اور اس قدرسیاہ ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آگ سے نکالی گئی ہیں۔ امام نو وی فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک اس لفظ کے معنی کی جبتو میں رہا اور لوگوں سے دریا فت بھی کیا گرکس سے جھے کوشنی بخش جواب نہیں ملا ممکن ہے بیا نفظ محرف ہوگیا ہو۔ بعض اوقات عیدان السماسم سے مراد سیاہ لکڑی مثلاً آ بنوس وغیرہ ہوتی ہے۔ قاضی عیاض اور دیگر علماء کا بھی بہی تول ہے کہ نہ کورہ لفظ کے معنی معلوم نہ ہوسکے۔ شاید کہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو سیاہ ہوجیے آ بنوس وغیرہ۔ والقد تعالی اعلم۔

### السمك

( مچھلی )المسمک: مجھلی۔ پانی میں پیدا ہونے والامشہور جانور ہے۔ اس کا واحد سمئہ اور جمع اساک ،اسموک آتی ہے۔ یہ پانی کا جانور کثیر الانواع ہے اور ہرنوع کا تام علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث شریف ٹڈی کے ذیل میں گزر چکل ہے۔ اس میں آپ سائے۔ میں ہیں جوسو پانی میں اور جارسو تھکی میں بسائے۔ میں جوسو پانی میں اور جارسو تھکی میں بسائے۔

مجھلی کی ایک قشم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتداء اور انتہا کونبین دیکھ سے قاصر ہے۔ ان جملہ اقسام کی بودوباش پانی کے اندر ہے۔ وہ پانی میں اس طرح سانس لیتی ہے جس طرح کہ انسان اور نشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ مجھلی اپنے قیام زندگی کے لئے ہوا ہے مستغنی ہے۔ لیکن انسان اور حیوانات اس ہے مستغنی نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ مجھلی ازجنس عالم مارٹ ہے عالم ہوا ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔

جاحظ کا قول ہے کہ پھلی اللہ تعالیٰ کی تبیخ پانی کے اندر کرتی ہے پانی کے او پرنہیں کرتی۔ ختکی کی بادسیم جس پر کہ پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے اگرا یک گھنٹہ بھی چھلی پرمسلط کر دی جائے تو جان ہے چلی جاتی ہے۔ چنانچے کسی شاعر کا بیقول ہے۔

تغمه النشوة والنسيم ولايسزال مغسوق ايسعوم "بوع فوش اور بارشيم الس كُوم بين دُال دي بهاس كنه وه برابر دُولي رئتي بهاس كنه مين دُال دي بهاس كنه وه برابر دُولي رئتي بهادر مندر بين تيرتي رئتي بهاس كنه وه برابر دُولي رئتي بهاس كنه و برابر دُولي دُ

فی البحر والبحر له حمیم "اورسمندراس کے لئے گرم چشمہ ہے اوراس کی والدہ وہاں سے نیس نلتی اوراس کو کھاجاتی ہے۔''

مندرجہ بالاشعر میں پھلی کے بارے میں لفظ اُم کا استعال کیا گیا تو معلوم ہواانسانوں کے ملاوہ بھی لفظ ام کا استعال جائز ہے۔اور شاعر نے کہا کہ چھلی اس کو کھا جاتی ہے اس بنا ، پر کہ بعض پھلی ایسی ہوتی ہے کہ ان کارز ق وخوراک بچھلی ہی ہوتی ہے اس لئے بعض بعض کو کھا جاتی ہے۔اس بنا ء پرا مام غزالی "نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیاوہ پچھلی ہے۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ جاحظ کا بہ کہنا کہ مچھلی ہوا سے مرجاتی ہے علی الاطلاق سیحے نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت امام غزالی "نے بعض مچھلیوں کواس قید سے مشتنی کردیا ہے۔ بیعن مجھلی کی بعض انواع ایسی ہیں کہ وہ ہوا میں زندورہ سکتی ہیں۔ مجھلی کیا لیک قتم وہ ہے جوسطے پراڑتی ہے اور پچھ دوردوڑ کریانی میں گرجاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔

لبسن البجواشن خوف الردى عمليهن من فوقهن المخوذ

" زره چنی ہلاکت کے خوف کی بناء پر ،اورسروں پر چنن رکھی ہے لوہے کی ٹو پی ۔لیکن جب ہلاکت کا

ببسرد السنسيسم السذى يستسلساد

فلما اليح لها اهلكت

وقت آیا توان کو ہلاک کردیانیم سحر کے جمونکوں ہی نے حالا نکدیہ جھو نکے روح افزاء ہوتے ہیں۔

می کے منہ کے گردن ہیں ہوتی اور نہ وہ ہے سردمزاج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے چھلی کے کردن ہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی اور نہ وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھلی کے پھیپر انہیں ہوتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ محدث کی اور اونٹ کے پیدپر انہیں ہوتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ محدث کے بیتا اور شرم رغ کے گردہ نہیں ہوتا۔ بڑی چھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے اس لئے چھوٹی مچھلی کنارے کے محدث کی اور اونٹ کے پیتا اور شرم رغ کے گردہ نہیں ہوتا۔ بڑی چھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے اس لئے چھوٹی مجھلی کنارے کے ترب کم پانی میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ بڑی مجھلی کم پانی میں آجاتی ہوئی ہے جس طرح سے کہ سانپ تیز دوڑتا

' بعض مچھلیاں نر مادہ کی جفتی سے اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ زردی ہوتی ہے بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں۔ مچھلیوں میں نہ سفیدی ہوتی ہیں جوموسم کے اعتبار بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں۔ مچھلیوں میں پرندوں کی طرح تواطع اور اوابد ہوتے ہیں۔ قواطع ان جانوروں کو کہتے ہیں جوموسم کے اعتبار سے جگہ بدلتے ہیں اور اوابدان جانوروں کو کہتے ہیں جو ہر حال میں ایک جگہ رہتے ہیں۔ لہذا بعض مجھلیاں کسی موسم میں آتی ہیں اور کسی میں ہیں آتی ہیں اور کسی میں آتی ہیں ہیں جس کا ذکر موقع ہموقع آئے گا۔انشاء اللہ تعالی۔

مچھلیوں میں ایک قتم و وجھی ہوتی ہے جوسانپ کی شکل میں ہوتی ہے

ایک چیلی اور ہوتی ہے جس کوعربی میں رعادہ (گر جنے والی چیلی) کہتے ہیں۔ یدا یک چیوٹی چیلی ہوتی ہے۔ گراس کی خاصیت یہ ہے کہ جب بیہ جال میں پیش جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کا پینے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے تو جب بھی وہ چھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کوکسی درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مزہیں جاتی رسی کونہیں کھو لتے اس کئے کہ مرنے کے بعداس کی بین خاصیت ذائل ہو جاتی ہے۔ شیخ شرف الدین محمد بن حماد بن عبداللہ الیومیری مصنف تعبیدہ بردہ نے شخ زین الدین محمد بن حماد بن عبداللہ الیومیری مصنف تعبیدہ بردہ نے شخ زین الدین محمد بن حماد بن عبداللہ الیومیری مصنف تعبیدہ بردہ نے نین الدین محمد بن حماد بن عبداللہ الیومیری مصنف تعبیدہ بردہ نے نین الدین محمد بن حماد کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔

''میرےاشعارسمندر کے مثل ہیں کہان ہیں مینڈک کا نام ونشان تک نہیں ہے اور رعاد مجھلی (مراداین الرعاد شاعر مذکور)ایک دن بھی اس کو منقطع نہیں کرسکتی''۔

ہندوستان کے علیم اس مجھلی کوان امراض میں استعال کرتے ہیں جوشدت حرارت سے عارض ہوں۔ ابن سیدہ کہتے ہیں اگر اس

جلد دوم

مجھلی کو کسی معروع (وہ مخف جس کومر گی کا عارضہ ہو) کے قریب رکھ دیا جائے تو اس کو نفع دے۔اگرعورت اس کے جزء کوایئے بدن پر لٹکائے تو مردکواس کی جدائی گوارانہ ہو۔ حق تعالیٰ نے سمندر میں اتنے عجائب وغرائب رکھے ہیں کہان کا شارمکن نہیں ہے۔اس بارے على رسول اكرم سنيد كايفر مان كافي بك.

> حَدِّ ثُوًا عن البحرولا حرج ''سمندرکا ذکر کیا کرو کهاس میں کوئی حرج نہیں''۔

مچھلی کی ایک قتم وہ ہے جس کوشنخ الیہودی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔انشاءاللہ العزیز باب الشین میں اس کابیان آئے گا۔ عجيب واقعات:

قزو بی نے عبائب المخلوقات میں تحریر کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن ہارون المغربی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ بحرمغرب میں کشتی پر سوار ہوا۔ ہمارے ساتھ صقلیہ مقام کار ہنے والا ایک لڑکا تھا۔ اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈوراور کا نٹا تھا۔ جب ہماری کشتی موضع برطون میں پینجی تواس لڑ کے نے اپنی ڈوردریا میں پھینکی ،اس میں بالشت بحرمچھلی پھنسی ۔لڑ کے نے اس کو نکال لیا۔ جب ہم اس مچھلی کود کیھنے لگے تو معلوم ہوا کہاس کے داہنے کان پراوپر کی جانب لا اللہ الا اللہ اور ینچے کی جانب محمہ اوراس کے بائیس کان کے بنچے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔

صلى الله عليه وسلم \_

ابوحامداندکی کی کتاب تحفۃ الالباب میں تکھا ہے کہ بحرروم میں ایک مجھلی ہے جس کوتلب کہتے ہیں اس کواگر بند کر کے رکھ دیا جائے تو جب تک وہ بندر ہے گی مرے گی نہیں بلکہ بچد کتی رہے گی۔ اور اگر اس کو کاٹ سراس کا ایک ٹکڑا آگ پر رکھ دیا جائے تو تڑ ہے کر باہر آ جائے گی۔بعض اوقات اس زور سے تڑپ کر باہر آ جاتی ہے کہ پاس جیسے والوں کے سینے پر آ لگتی ہے۔ جب اس مجھلی کوکسی ہانڈی میں پکایا جائے تو اس کوکسی لوہے یا پھرے ڈھک دیا جائے تا کہ اس کے اجزاء ہاغری میں سے نگل نہ جائیں جب تک کہ وہ ممل طور پر یک نہیں جاتی مرتی نہیں خواہ اس کے ہزار ککڑے کیوں نہ کردیئے جائیں۔امام احمد بن عنبل نے کتاب الز ہد میں نوف بکالی سے روایت کی ہے کہ دوفخص ایک مومن اور ایک کا فرمل کر مچھلی کا شکار کرنے گئے۔ کا فرنے اپنے دیوتا کا اور مومن نے اپنے اللہ کا نام لے کراپنااپنا جال پھینکا۔ کافر ماہی میرجتنی مرتبہ اپنا جال نکالتا مچھلیون ہے بھرا ہوا لکتا اور جب مومن اپنا جال نکالتا تو وہ بالکل خالی آتا۔شام تک دونوں کی یہی کیفیت رہی۔ چلتے وقت مومن کے ہاتھ ایک مجھلی لگی بھی تو اس کے ہاتھ سے جھوٹ کریانی میں جاپڑی۔غرض کہ جب دونوں واپس چلے تو مومن تو مچھلیوں ہے بالکل نہی دست تھااور کا فر کا حجولہ بحرا ہوا تھا۔مومن کے فرشتہ کواس کی اس حالت کود مکیے کرافسوس ہوااوراس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کرعرض کیا کہ اے میرے رب مومن بندہ جو تیراہی نام لیتا ہے وہ تو خالی ہاتھ آئے اور کا فربندہ جو تیرے غیر کی عبادت کرتا ہے وہ بھر پورلوٹے۔ حق تعالیٰ نے فرشتہ کومومن کا گھر جنت میں اور کا فرکا ٹھکانہ دوزخ دکھلا کرارشاد فر مایا کہ جنت کے اس گفرے سالیہ میں (جب وہ اس گھر میں آ کررہے گا) دنیا کی پیٹک دئی چھنقصان نہیں دے گی۔اب تو ہی بتا کہ کافرکواس کی مالداری اس عذاب عظیم سے چھنجات دے دے گی؟ فرشتے نے عرض کیا کہاہے میرے دب ہرگز نہیں۔

کتاب صفوۃ الصفوۃ میں ابوالعباس بن مسروق ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں تھا وہاں میں نے ایک ماہی گیر کود یکھا کہ دریا کے ساحل پر جیٹا ہوا محیلیاں پکڑر ہا ہے اور اس کے ایک طرف اس کی چیموٹی لڑکی جیٹی ہوئی ہے۔ جب بھی وہ چیموٹی مجھلی پکڑ کرزمین میں ڈالتا تولڑ کی اس کو پکڑ کراہنے باپ کی بے خبری میں دریا میں ڈال دیتی تھی۔ایک مرتبداس ماہی گیرنے پیچھے مڑ کرید دیکھنا

چاہا کہ کتنی مجھلیاں ہوگئی ہیں؟ تو دیکھا کہ تھیلا بالکل خالی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی وہ مجھلیاں کہاں گئیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اباجان میں نے آپ کو کہتے ہوئے ساتھا کہ ہمارے رسول مقبول ملتی پیلے نے ارشاوفر مایا ہے کہ مجھلی جب ہی جال میں پہنستی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوجاتی ہے۔ لہذا مجھ کو بیاجھا معلوم نہیں ہوا کہ میں ایسی چیز وں کو کھاؤں جواللہ کے ذکر سے عافل ہو۔ لڑکی کا یہ جواب س کر باب رو پڑا اور جالی کو پھینک دیا۔

کتاب الثواب میں حضرت تافع علی ہے۔ کہ حضرت این عمر بڑاتید بیمار تھے۔ آپ کو تازہ چھلی کھانے کا شوق پیدا ہوا۔
حضرت نافع بڑاتید فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں چھلی بہت تلاش کی گرنہیں ملی ۔ کا فی دنوں کے بعدا تفاقاً چھلی لگی۔ میں نے ڈیڑھ درہم میں خرید کی اوراس کو تل کرائیک روٹی پر کھکرا آپ کے سائل دروازے پر آکر مانگلے لگا۔ آپ نظام نے فرمایا کہ چھلی کو روٹی میں لپیٹ کراس سائل کو دیدے۔ غلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح عطافر مائے آپ کا مدت سے چھلی کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور چھلی لئے نہیں رہی تھی ۔ اب جبکہ بہت کوشش سے دستیاب کرکے ڈیڑھ درہم میں خرید کر آپ کے لیکائی تو آپ نے کہائی تو آپ کی کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور چھلی لئے نہیں رہی گھی ۔ اب جبکہ بہت کوشش سے دستیاب کرکے ڈیڑھ درہم میں خرید کر آپ کے لیکائی تو آپ نے سائل کو دید ہے مائل کو دید ہے مائل کو دید ہے کہ مائل کو گھیت دید ویں گے۔
مگر آپ نے غلام کی ایک نہیں تی ۔ پھر وہی فرمایا کہروٹی سمیت یہ پھلی فقیر کو دے دو۔ چنا نچی غلام روٹی چھلی کے کرسائل کے پاس میں اور دی اور دی ایس بھیلی کے کرمائل کے پاس کیا اور بجائے اس کے اس کے اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور دی ایس نے کھانے کو جی چاہ دی ایس نے کو مارکہ وہ شے کی دوسرے دیا جہ اس کو دی تھی جو تم اس کو دی خواہش کو مارکہ وہ شے کی دوسرے جناب نی کر کی سائل کو دی دو۔ اور اس سے اس کی قیمت بھی جو تم اس کو دے چے ہووا پس نہ کو کی شور کی جناب نی کر کی سائل کو دے دو۔ اور اس سے اس کی قیمت بھی جو تم اس کو دے چے ہووا پس نہو کی کو مارکہ وہ شے تیں۔

حضرت ابن عمر سے متعلق ای قتم کا ایک اور واقعہ ہے جوطبر انی نے با سناد سی حضرت نافع سے روایت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو
کسی بیاری کی شکایت ہوگئی اور آپ کا انگور کھانے کو جی چاہا۔ چنانچہ ایک درہم میں انگور کا خوشہ خرید لیا اور آپ کے پاس لایا گیا۔ اس
وقت ایک سائل آگیا آپ نے وہ خوشہ سائل کو وے دیا۔ نچ میں کسی شخص نے پڑ کروہ خوشہ سائل سے ایک درہم میں خرید لیا اور پھر آپ
کے سامنے پٹی کیا۔ آپ نے پھراس کو صدقہ فر مادیا۔ غرضیکہ تین مرتبہ اس طرح دیا گیا اور خریدا گیا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کھالیا۔ اگر آپ
کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ سائل سے خریدا گیا ہے تو آپ ہرگز نہ کھاتے۔

سر نے "ابن پوٹس فر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے جار ہاتھا کہ ایک دکان پر دوتلی ہوئی مجھلیاں رکھی دیکھیں۔ان کو د کھے کر بچوں کے لئے خرید نے کاشوق ہیدا ہوا۔ گرمیں نے بچھنیں کیا سیدھا نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر گھر واپس ہی آیا تھا کہ درواز ہ پر کسی نے دستک دی۔ دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہر پر ایک طباق ہے۔ جس میں تلی ہوئی مجھلیاں ،سر کہ اور پچھ بچی ہوئی مجھوریں تھے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔

عبداللہ بن امام احمد بن عنبل فرماتے ہیں کہ میں نے سرتی بن یونس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رب العزت کوخواب میں دیکھا۔اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہا ہے سرتی اپنی حاجت مجھ سے بیان کر۔ میں نے عرض کیا کہا ہے میرے رب سربسر مولف فرماتے ہیں کہ سربسر مجمی لفظ ہے جس کے معنی راس براس کے ہیں۔تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ سرتی بن یونس ابوالعباس امام المقتباء کے دادا

يرع حكمن

\_==

مچھنی اپنی جمع اٹواع واقسام کے ساتھ بغیر ذکے کئے ہوئے طلال ہے۔خواہ وہ مری ہوئی کیوں نہ ہوموت کا ظاہری سبب موجود ہو جیسے جال میں پھٹس کر مرجانا یا ظاہری سبب موجود نہ ہو ہرصورت میں حلال ہے۔ کیونکہ اس سے قبل بیصدیٹ گزر پھی ہے: جناب رسول اللہ طابع کیا رشاؤگرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے دومردار حلال کرد ہے بعنی چھلی اور ٹڈی اور دوخون حرام کر دیے بعنی جگراور تالیٰ ''۔

تواس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پھلی بغیر ذکے تھے ہوئے حلال ہے اور دومری دلیل اس کے حلال ہونے کی ہے ہے کہ مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ بیمری ہوئی بھی پاک ہے۔اس بارے میں تغصیلی بیان انشاءاللہ تعالیٰ باب العین میں اس حدیث کے تب میں ذکر کیا جائے گا کہ حضرت ابوعبید ہ نے ایک چھلی پائی تھی جس میں سے جنابِ نبی کریم ملٹی کیا ہے۔ تناول فرمایا تھا۔

نقهی مسائل:

مسئلہ نمبرا: مجوی کی شکار کی ہوئی مچھلی پاک ہے۔ اس کے ہاتھ ہے فرید کراس کو کھانا جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت امام حسن بڑاتھ فرماتے ہیں کہ میں نے سترصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کو یکھا کہ وہ مجوی کی شکار کی ہوئی مچھلی کوفرید کر کھالیا کرتے ہے اور کوئی چیزان کے دل میں نہیں کھنگتی تھی۔ یہ ذکورہ تھی مجھلی کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ البتہ حضرت امام مالک ٹنڈی کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔

مسئلہ نمبر ہے جھلی کو ذریح کرنا مکروہ ہے البتہ اگروہ کافی بڑی ہوتو اس کو ذریح کرلینا مستحب ہے تا کہ اس کی آلائش بشکل خون جاری • ہوجائے۔

مسئلہ نمبر ۱۰ اگر چھوٹی مچھلی بغیراس کی آلائش صاف کئے ہوئے پکالی گئ اور پکانے کے بعداس کے پیٹ سے وہ آلائش نہیں نکلی تواس کا کھانا جائز ہے وہ یاک ہے۔

مسئلہ غمر ۲۰ جھل کے علاوہ دریائی جانوروں کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ مینڈک کے علاوہ تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے خواہ وہ دریائی جانور بھی انسان ہی کیوں شہور شوافع میں محقد میں میں سے اپوعلی اطبی ہے کس نے دریافت کیا کہ آگروہ محقد میں میں سے اپوعلی اطبی ہے کس نے دریافت کیا کہ آگروہ دریائی جانور بی آ وم کی صورت میں ہوتو کیا اس کا کھانا بھی جائز ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آگر چرعر بی زبان میں گفتگوی کیوں نہ کر سے اور کے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اس کی اس بات کی تصدیق نبیری جائے گی اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ دریائی جانور تمام می قابل استعال ہیں البتہ وہ جانور مترین ہیں جو بھل خزیر ، کہ مینڈک ہوں اور بعض فقہاء بیتا عدہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ جانور جو خطکی کا ہو اور اس کو دریائی جانور ہو تھا کہ اور کھواان اور اس کو کہ اور کھواان کو کا کھانا جائز نہیں ۔ کیونکہ بیجانو راور ان کے مشابہ خطکی کے جانور حرام ہیں اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ کی ڈااور مینڈک اور کھواان کو معام دریائی جانور طلال ہیں خواہ وہ کے کی شکل میں ہوں یا خزیر کی یا انسان کی یا ان میں سے کسی کی شکل ہیں ہویا کسی دوسری شکل ہیں ہویا کہ وہ جوہر مورت میں جانور جانور ہیں جوہر میں ہوں یا خزیر کی یا انسان کی یا ان جس سے کسی کی شکل ہیں ہویا کسی دوسری شکل ہیں ہوں یا خزیر کی یا انسان کی یا ان میں سے کسی کی شکل ہیں ہویا کسی ہو ہر موروت ہیں جانور حسل جوہر موروت ہیں جانور ہوں جوہر موروت ہیں جانور ہوں کیا ہوں ہور موروت ہیں جوہر ہوں جوہر کے کہ سے بھی جوہر ہوں جوہر ہوں جوہر کیا کہ مورون میں جوہر کی دور کی میں جوہر کیا کہ کی کہ کی در میں کی میں جوہر کیا کی جوہر کی در کی کی جوہر ہوں جوہر ہیں جوہر کی جوہر کی جوہر کی در بھی کی جوہر کیا گوئی جوہر کی جوہر کی کی جوہر کیا کہ کی جوہر کیا کہ کی جوہر کیا کہ کی جوہر کی جوہر کی جوہر کی جوہر کی جوہر کی جوہر کیا گوئی کی جوہر کی کیا گوئی کی جوہر کی جوہر کی جوہر کی کی کی

مئلہ نمبرہ: اگر کسی نے یہ ہم کھائی کہ ہیں گوشت بالکل نہیں کھاؤں گاتو مچھلی کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ عرف عام میں مجھلی پرلیم (گوشت) کا اطلاق نہیں ہوتا اگر چہ تقائی نے کلام پاک میں اس پرلیم کا اطلاق کیا ہے۔ یہ مئلہ ایسا ہے جسیا کہ کسی نے قسم کھائی کہ چراغ کی روشنی میں نہیں بیٹھوں گا اور وہ سورج کی روشنی میں بیٹھ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی حانث نہیں ہوگا اگر چہ سورج کو التہ تعالی نے چراغ کی روشنی میں نہیں جو اور وہ سورج کی روشنی میں بھی جاتا ہے تو اس صورت میں بھی حانث نہیں ہوتا اور قسم میں التہ تعالی نے چراغ سے تعبیر کیا ہے۔ وجہ دونوں مسلوں میں بہی ہے کہ عرف عام میں چراغ کا استعمال سورج کے لئے نہیں ہوتا اور قسم میں عرف عام کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ نیز اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فرش پڑ بیس جیٹھوں گا تو زمین پر بیٹھنے سے حانث نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ عرف میں فرش سے تبیر کیا ہے۔ چنا نچے فر مایا ہے:

أَلَمُ نَجُعَلِ أَلَا رُضَ مِهادا.

لفظ مک (مجھل) کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا تمام دریائی جانورں پراس کا اطلاق ہوتا ہے یا صرف مجھلی پر۔ حضرت امام شافعیؒ نے فر مایا سمک کا اطلاق تمام دریائی جانوروں پر ہوتا ہے۔ چٹانچہ باری تعالیٰ نے کلام پاک میں فر مایا أجسل لسکم صید البحر و طعامه کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دریائی شکاراوراس کا کھا تا حلال کردیا۔ طعام (کھانے سے) مرادتمام دریائی جانور ہیں۔ منہاج تامی کتاب میں ذکور ہے کے کہ کا اطلاق صرف مجھلیوں پر ہوتا ہے۔

فعنی مسئلہ: مطلق مجھیوں اور ٹلا یوں کے اندر رکھ سلم جائز ہے۔ چونکہ عام طور پر بیدستیاب ہوہی جاتی ہیں۔ جس متم کی کوئی مجھلی طلب کی جائے گی وہ اس کوفراہم کی جاسکتی ہے۔ البتہ جو مجھیلیاں پانی کے اندر ہیں وہیں پانی ہیں رہتے ہوئے ان کی رکھ جائز نہیں کیونکہ نیہ مجھول رکھ جو جائز نہیں ہے اور نبی کریم سل پہلے نے اس سے منع فر مایا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ بن مسعود سے کہ اور مجھول رکھ جائور سلے کہ بیا گئے ہوجائے گی اور مجھول رکھ جائز ہیں رہتے ہوئے فریدوفر وخت مت کیا کرواس لئے کہ بیا کہ تم محکلیوں کی پانی ہیں رہتے ہوئے فریدوفر وخت مت کیا کرواس لئے کہ بیا کہ تم کا دھو کہ دینا ہے۔ پھے جائور ایسے بھی جی جو شکل مینڈک، مگر مجھو، سانپ، کیکڑا، پھوا، تو بیسب کے سب حرام ہیں۔ ان ہیں سے پھے جائور وہائوروں کا بیان گزر چکا ہے اور بعض کا اپنے اپنے مواقع پرآنے والا ہے۔

مچھلی کے طبی خواص:

چھلی کا گوشت سردتر ہے۔ سب سے عمدہ چھلی سندری چھلی ہوتی ہے کہ جس کی پشت پرنقش ہوتے ہیں اور چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے کھانے سے بدن تازہ ہوتا ہے۔ عام طور پر چھلی کے کھانے سے بیاس زیادہ گئی ہے اور خلط بلغی پیدا کرتی ہے۔ البتہ گرم مزاج والوں اور نو جوانوں کے لئے اس کا کھانا مفید ہے۔ وہ چھلی جو گرمیوں میں کھائی جاتی ہے اور گرم ملکوں میں پیدا ہوتی ہے نہایت عمدہ چیز ہے۔ محیلیاں بہت تہم کی ہوتی ہیں ان میں جو سیاہ اور زردرنگ کی ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی اور جو گوشت کھانے والی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی اور جو گوشت کھانے والی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی ارامیس اور بوری نامی مجھلیاں معدہ کے لئے مصر ہیں ان کے کھانے سے درداور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی ۔ نہروں کی مجھلیاں رقیق اور مرطوب ہوتی ہیں اور سندر کی مجھلیاں اس کے خلاف ہوتی ہیں اور سلور نامی مجھلی جس کو جری بھی کہتے ہوتی ۔ نہروں کی مجھلیاں اور پیٹ کے طاف ہوتی ہیں اور اور آ واز کوصاف کرتی ہے اور ماڑھی مجھلی میں زیادتی کرتی ہے۔

علیم ابن سینا کا قول ہے کہ مجھلی کا گوشت اگر شہد کے ہمراہ کھایا جائے تو نزول الماء کے لئے مفیداور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ایک دوسرے حکیم کا قول ہے کہ مجھلی کا گوشت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔قزوین فرماتے ہیں کہ اگرتازہ مجھلی تازہ بیاز کے ساتھ کھائی جائے تو باہ میں اضافہ اور پر اللیخت تی پیدا کرتا ہے اور اگر کر ماگر م کھالی جائے تو فائدہ دو چند ہوجائے۔اگر شرابی مجھلی کوسونکھ لے تو اس کا نشدا ترجائے

جلد دوم

اور موش ش آجائے۔

اگر مچھلی اور سمندری کو سے کا پیتہ ملا کر اس سے کسی کاغذ پرلو ہے کے قلم سے لکھا جائے تو حروف سنہری دکھائی دیں گے اور مچھلی اور چھلی اور چھلی اور چھلی کا پیتہ ملا کر آئٹکھوں میں لگایا جائے تو نزول الماء (موتیا بند) کوفا ئدہ دے۔ مچھلی کا پیتہ پانی میں ملا کر پینے سے خفقان دور ہوتا ہے۔ اگر میں ملا کرحلق میں پھونکا جائے تو بھی فدکورہ فائدہ ہو۔

خواب میں تعبیر:

اگر کوئی فخص خواب میں مجھلی دیکھے اوران کی گنتی ،معلوم تو اگر چار کودیکھے تو وہ اس کی بیویاں ہیں اوراگر چارے زائد ہوں تو وہ مال غنیمت ہے اس لئے کہ القد تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشا دفر مایاؤ کھؤ الّٰذِی سَنْحُو لَکُمُ الْبَحُو لِتَا کُلُوَ امِنْهُ لَحْماً طَرِیاً کہ اللّٰہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دریا کوتمہارے لئے مسخر کردیا تا کہتم اس سے تازہ گوشت حاصل کرے کھاؤ۔

مجھلی کی تعییر باوشاہ کے وزیر ہے بھی دی جاتی ہے۔ اگراپٹی آپ کود کھے کہ مجھلیاں پکڑر ہا ہے تو بہاس بات کی علامت ہے کہ باوشاہ کے لئیگر سے مال حاصل ہوگا۔ اگر کس نے اپ آپ کو کنوئیں میں چھلی پکڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعییر یہ ہے کہ صاحب خواب لوطی ہے یا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ وہ اپنی غلام کو کسی انسان کے ہاتھ فر وخت کر رہا ہے۔ نھر انی کا عقیدہ ہے کہ اگر گدلے پانی میں چھلی کوٹر تے ہوئے دیکھی تو جو کے دیکھی تھیں تھیں چھلی کوٹر تے ہوئے دیکھی کوٹواب میں دیکھی تو اس کی تعییر یہ ہے کہ اس کا مرض رطوبات کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی مسافراپ بستر کے پنچ چھلی دیکھی تو سفر میں پریشانی آنے کی علامت ہے۔ اسا اوقات کی میں اور بھی کا دیکھیا صاحب خواب کے فرق ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے بدد یکھا کہ بیصاف پانی میں ہے چھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے لئے نیک لڑکے کی بشارت ہے۔ کھاری پانی کی چھلی کو ہلاک ہونے ہے محفوظ رکھتا ہے اور بعض علاء کہتے ہیں کہ کھارے پانی کی چھلی کو جانب سے فکر کی علامت ہے۔ چونکہ نمک چھلی کو ہلاک ہونے ہے محفوظ رکھتا ہے اور بعض علاء کہتے ہیں کہ کھارے پانی کی چھلی کو ہلاک ہونے ہے محفوظ رکھتا ہے اور بعض علاء کہتے ہیں کہ کھارے پانی کی چھلی کو ہلاک مونے یہ دیکھا کہ اس کی علامت ہے اور بھنی ہوئی چھلی کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والاعلم کی تلاش میں سفر کرے گا۔ اگر کسی خوص نے یہ دیکھا کہ اس کی علامت ہے اگر اس کی بیوی حالمہ ہے تو لڑکی پیدا ہونے کی بشارت ہے۔

تلی ہوئی مچھلی کور کیمنااس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب نے وینی دعوت قبول کرلی یااس کی دعامقبول ہوگئی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ ملینا نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی تھی اور حق تعالی نے قبول فر مائی اور حضرت عیسیٰ ملینا کے دستر خوان پرتلی ہوئی مچھلی نازل کردی

بڑی مجھلیوں کو دیکنا مال غنیمت کی جانب اشارہ ہے اور چھوٹی مجھلیوں کو دیکنا آلام ومصائب کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ چھوٹی مجھوٹی مجھلیوں میں کوشت کی نسبت کا نے زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی مجھلی کو کھانے میں پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چھلی کو خواب میں دیکناتھم کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی تھم کھائی ہے اور بھی صالحین کی عبادت گاہ مراد ہوتی ہے اور بھی مجدمراد ہوتی ہے۔ اس لئے کہ حضرت یونس میلائٹ نے چھلی کے پیٹ میں جا کرچی تعالی کی تبیع وتقدیس بیان کی تھی اور مجدوں میں بھی اللہ تعالی کا جوتی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ حضرت یونس میلائٹ نے چھلی کے پیٹ میں جا کرچی تعالی کی تاراضگی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہو بوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہو بوتا ہے۔ نیز بسااہ قات رہے وقم ،عہدہ کا زائل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تو کہوں ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دور ہوجائے دن ان پر چھلیوں کا شکار کرنا حرام کردیا تھا۔ حضرت یونس میلائی کی چھیلی کو اگر خاکف دیکھے تو خوف سے امن ہواورا گرفقیر دیکھے تو مالدار ہوجائے اور پریشان حال دیکھے تو اس کی پریشانی دور ہوجائے۔ بہی تبییراس وقت دی جائے خوف سے امن ہواورا گرفقیر دیکھے تو مالدار ہوجائے اور پریشان حال دیکھے تو اس کی پریشانی دور ہوجائے۔ بہی تبییراس وقت دی جائے

گ۔ جب کہ کوئی مخص حضرت یوسف علیہ الصلوٰ قاوالسلام کا قید خانہ اور اصحاب کہف کا غارا ورحضرت نوح کا عنورخواب میں ویکھے، لیعنی خاکف کا خوف دور ہوا ورفقیر مالدار ہواور پریشان حال کی ہریشانی ختم ہوجائے۔

مجھلی کے سلسلہ میں تعبیر دیتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ اس کی کیفیت اور حالت کیا ہے؟ مجھلی کی حالت اور
کیفیت سے تعبیر بدل جاتی ہے مثلاً بید مکھنا جا ہے کہ تازہ مجھلی بیابات ، کھارے پانی کی رہنے والی ہے یا میٹھے پانی کی ۔ کا نے دار مجھلی ہے یا
بغیر کا نے کی ۔ اس کامسکن کھارا پانی ہے یا میٹھا دریا؟ آ واز کر رہی ہے یا نہیں؟ اس مجھلی کے خطکی میں کوئی جانور مشابہ ہے یا نہیں؟ نیز اس
مجھلی کو آلیہ سے شکار کیا ہے یا بغیر آلد کے۔ چنا نچہ ہرایک کی تعبیر علیحدہ علی کہ دے۔

اگر کسی نے دریا پیس سے تازہ مچھلی آلہ کے ذریعے شکار کی ہے تواس کی تعبیر ہے کہ وہ رزقِ حلال پیس می کردہا ہے اوراس کو حاصل کر لےگا۔ نیز دیکھنے والے کی بھی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر مردشکار کرتا ہوا دیکھے تو یہاں بات کی علامت ہے کہ وہ انجھی تدبیر کرہا ہے۔ اگر خواب و کیھنے والا غیرشادی شدہ ہوتو نکاح کی جانب اشارہ ہے اور اگر شادی شدہ ہوتو ولد سعید کی بشارت ہے۔ عورت کا اپنے آپ کو شکار کرتے ہوئے و کھنا اشارہ ہے کہ اس کو شکار کرتے ہوئے و کھنا اشارہ ہے کہ اس کو آپ کی کا شکار کرتے ہوئے و کھنا اشارہ ہے کہ اس کو آپ کی طرف سے مال حاصل ہوگا۔

اگر کسی بچدنے خواب و یکھا کہ وہ چھلی کا شکار کررہا ہے تو اس سے مرادیہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ علم وفن کی دولت سے نوازیں سے یا اس کے باپ کی طرف سے مال کے وارث ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ابا بیل کا یا ان جانوروں کا شکار کردہا ہے جودریا کی تہد میں رہتے ہیں تو صاحب خواب مشکلات سے دوجیار ہوسکتا ہے۔وریائی جانوروں کے بارے میں مزید تفصیل باب الفاء فرس البحر کے ذریم خوان آئے گی۔انشاءاللہ۔

اگر کسی شخص نے کھارے دریا ہیں مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا تو فوائد حاصل ہونے کی امید ہے یا کسی مجمی یا بدعتی سے علم حاصل ہونے کی علامت ہے۔ اگر خواب ہیں مجھلی کا شکار کیا اور دیکھا کہ اس کے کا ٹنا بھی ہے تو کسی بدفو نہ خزینہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اس پر کھا کہ میٹھے چشمہ کی مجھلیاں کھارے چشمہ میں نتقل ہو تئیں یا برتھس و یکھا تو کھا تو کھا تو تشکر ہیں نفاق کی علامت ہے۔ اگر اپنے یاس مجھوٹی یا گشکر ہیں نفاق کی علامت ہے۔ اگر اپنے یاس مجھوٹی یا گئر ہیں نفاق کی علامت ہے۔ اگر اپنے یاس مجھوٹی یا بڑی مجھلیاں دیکھیں تو فرحت وخوشی کی جانب اشارہ ہے۔

اگر کسی نے انسان یا پرندہ کے مشابہ چھلی خواب میں دیکھی تو یا تواس سے مرادیہ ہے کہ اس کی ملاقات کسی ایسے تاجر سے ہوگی جو تھا تھی۔
اور دریا جس سخر کرتا ہے یا مختلف زبان واخت جانے والے سے تعارف ہوسکتا ہے۔ اگر مچھلی کوان جانوروں کی شکل میں دیکھا جو عام طور پر گروں جس رہتے ہیں تو بیغر با وفقراء پراحسان کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے برے دریا سے مجھلی پکڑتے ہوئے دیکھا تو روزگاراوررزق کے حاصل ہونے کی علامت ہے یا سلطان کے مال سے تعرض کرنے کی طرف اشارہ ہے یاصا حب خواب چور یا جاسوں ہے۔ اگر مید دیکھا کہ دریا کھلا اور اس نے مجھلی کھائی تو اللہ تعالی اس کو علم غیب سے نوازیں مجے اور اس کے لئے دین کوواضح کرویں مجاور سید سے داستہ تک پہنچاویں گئی ہے تو وہ اولیا ءاللہ کا شہوگا۔ اگر کسی نے بید یکھا کہ چھلی دریا میں واپس چلی گئی ہے تو وہ اولیا ءاللہ کا مصاحب ہوگا اور اولیا ءاللہ کا مساحب ہوگا اور اولیا ءاللہ سے دوبا اور اولیا ءاللہ سے دوبا واللہ تعالی اعلی ۔

### السمندل

(آ گ کا جانور)السمندل بفتح السین والمیم و بعدانون الساکندوال میملدوالا م فی آخرہ جو ہریؒ نے اس کوسندل بغیرمیم کے پڑھا ہے اور ابن خلکان نے سمند بغیرلام کے ذکر کیا ہے۔ بیدا یک ایسا پرندہ ہے جس کی غذاء البیش ہے بیدالبش ایک شم کی زہر کی بوٹی ہوتی ہے جو طک چین میں پیدا ہوتی ہے۔ چینی لوگ اس کو ہری اور خشک دونوں صورتوں میں کھاتے ہیں اور با وجود زہر کی ہونے کے بید ان کونقصان نہیں و بی ۔ اس کی بیغذائی خصوصیت چین کے رہنے والوں کے اندرمحدود ہے اور اگر اس کو حدود چین سے بھذر سو ہاتھ کے فاصلہ کے جما کرکوئی محف کھائے تو فور آمر جائے گا۔

سمندل سے متعلق تعجب خیز ہیہ بات ہے کہ اس کو آگ میں بہت لطف آتا ہے اور وہ اس میں مدتوں رہتا ہے۔ جب اس کے جسم پر میل جم جاتا ہے توسوائے آگ کے اور کسی چیز سے صاف نہیں ہوتا۔ سمندل ہندوستان میں بہت پایا جاتا ہے۔ بیز مین پر چلنے والا ایک جانور ہے جولومڑی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ خلنجی ، آئکھیں سرخ اور دم لمبی ہوتی ہے۔ اس کے بال کے رومال بنائے جاتے ہیں۔ جب یہ میلے ہوجاتے ہیں ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے آگ سے صاف ہوجاتے ہیں جلتے نہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بلادِ ہند میں سمندل ایک پرندہ ہے جوآگ میں انٹرے دیتا ہے اور آگ بی میں بیچے نکالٹا ہے۔اس پر آگ کچھا ٹرنہیں کرتی۔ نیز اس کے پروں کے بھی رو مال بنائے جاتے ہیں جو ملک شام پہنچتے ہیں وہ بھی جب میلے ہوجاتے ہیں تو ان کو آگ میں ڈال دیا جا تا ہے اور وہ صاف ہوجاتے ہیں آگ اس پر کچھا ٹرنہیں کرتی۔

مورخ ابن خلکان کابیان ہے کہ میں نے سندل کے بالوں کا بنا ہوا ایک کپڑا ویکھا ہے جو کسی جانور کی جھول کی طرز پر تیار کیا گیا تھا۔لوگوں نے اس کوآ گ میں ڈال کرآ زبایا تو آگ کا اس پر پچھاٹر نہ ہوا۔ پھراس کا ایک کنارہ تیل میں ڈبوکر چراغ میں رکھ دیا وہ دیر تک جلتار ہا۔ جب چراغ گل کردیا گیا تو کپڑے کو دیکھا گیا تو وہ اپنی اس حالت پرتھا کی قتم کا تغیراس کے اندر نہیں آیا۔

این خلکان نے ایک اور چیٹم دیدوا قعہ بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علامہ عبداللطیف بن بوسف بغدادی کے ہاتھ کی ایک تخریرد کیھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ملک الظاہر بن ملک الناصر صلاح الدین شاہ حلب کے سامنے ایک کلڑا سمندل کا پیش کیا گیا جو عرض میں ایک ڈراع اور طول میں دوزاراع تھا۔ اس کمڑے کوئیل میں بھگو کر جلایا گیا جب تک اس میں تیل رہاوہ برابر جلٹار ہااور جب تیل ختم ہوگیا تو وہ ایسا بی سفیدر ہا جیسا کہ شروع میں تھا۔

یہ واقعہ ابن خلکان نے لیقوب ابن جابر کی سوانح حیات میں تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ابیات (شعر) بھی ذکر کئے ہیں جن کو باب العین میں عکبوت کے بیان میں ذکر کیا جائے گا۔

قزویٰ فرماتے ہیں کہ سمندل ایک چوہا ہے جو آگ میں داخل ہوجاتا ہے۔ گرمشہور تول یہی ہے کہ وہ ایک پرندہ ہے۔ کما ب المسالک والممالک میں بھی ایسا ہی ندکور ہے۔

### طبي خواص:

سمندل کا پیۃ بفقدرا یک چنے کے کھولائے ہوئے اور صاف کے ہوئے پانی میں ملا کر دود ہے ساتھ ایسے محض کو جس کومہلک لولگ گئی ہو چندروز ہار ہار پلایا جائے تو وہ ہالکل اچھا ہو جائے گا۔اگر اس کا د ماغ سرمہ اصفہانی کے ساتھ ملاکر آئکھ میں لگایا جائے تو موتیا بند کا مریض بغضل ایز دی شفایا بہوجائے اور اس کے بعدوہ آئھوں کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گا۔ اس کا خون اگر برص پر ملاجائے تو اس کا رنگ بدل جائے گا۔اگر کوئی فخص سمندل کے دل کا پچھ حصہ نگل جائے تو جو ہات وہ سنے گا وہ اس کو حفظ ہوجائے گی۔جس جگہ بال نہ جمتے ہوں اس کا پہتہ لگانے سے جم جاتے ہیں اگر چہوہ ہاتھ کی ہمتھیلی ہی ہو۔

السمور

السمور: سین پرفتحہ اور میم مشد دمضموم بروزن سفود) بلی کے مشابدا یک خطکی کا جانور ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیہ نیولا ہے۔ جس جگہ بید ہتا ہے اس کے اثر سے بیا پنارنگ بدلتا ہے۔

عبداللطیف بغدادی فرماتے ہیں کہ بیا یک جری حیوان ہے۔انسان کے ساتھ اس سے زیادہ جری کوئی حیوان نہیں ہے۔اس کے پکڑنے میں حیلہ بازی کرنی پڑتی ہے۔ زمین میں مردار فن کر کے اس کو دھو کہ سے پکڑا جاتا ہے۔اس کا گوشت گرم ہوتا ہے ترک لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ دیگر کھالوں کے مثل اس کی کھال کو د باغت نہیں دی جاتی۔

علامہ دمیری بیشہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہام نوویؓ نے اپنی کتاب ' تہذیب الاساء واللغات' میں سمورکو پرندہ کیسے لکے دیا۔ ممکن ہے کہ لغزش قلم سے ایسالکھا گیا ہوگا۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب خیز ابن ہشام کا بیان ہے جوانہوں نے شرح الفیح میں تحریر کیا ہے کہ سمور جنوں کی ایک قسم ہے۔

یہ جانورا پی جلد کی خفت اور ملائمت اور خوبصورتی کے لئے مخصوص ہے۔اس کے بالوں کے بنے ہوئے کپڑے بادشاہ اور امرا ولوگ استعمال کرتے ہیں۔مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے قعمی کوسمور کے بنے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ 4 ء حک

اس کا کھانا حلال ہے۔ کیونکہ بینجاست استعمال نہیں کرتا ہے۔

خواب مي تعبير:

خواب میں سمور کی تعبیرایک ظالم چورے دی جاتی ہے۔جس کاکسی سے نبھاؤنہ ہوسکے۔ (واللہ تعالی اعلم)

## السميطر

السميطر: بروزن العميشل ايك پرنده ہے۔ جس كى گردن لبى ہوتى ہے۔ ہميشدا تقطے (كم پانى) ميں دكھائى ويتا ہے۔ اس كى كنيت ابوالعيز ارہے۔ شيطر كے نام ہے بھی مشہور ہے۔ مزيد تفصيل باب الميم ميں آئے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

# السمندروالسميدر

السمندرو السميدر: اللي مندوهين كنزويك مشهورومعروف جانور -

#### سناد

مناد : گینڈا: بقول دیگر کرکدن ، قروین فرماتے ہیں کہ بیجانورئیل سے بردااور ہاتھی سے جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے۔ ویصفے میں ہاتھی جیسا لگتا ہے۔ اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد ج نے لگتا ہے اور جب چلنے پھرنے کی صلاحیت ہوجاتی ہے تو اپنی مال سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کو بیخوف ہوتا ہے کہ میری ماں بجھ کو زبان سے جیارگرتے ہیں اس جاتا ہے۔ اس کو بیخوف ہوتا ہے کہ میری ماں بجھ کو زبان سے جیارگرتے ہیں اس کے کہ اس کی زبان کا منظ کی طرح ہوتی ہے اور بیخوف نفنی نہیں ہوتا بلکہ حقیقی ہوتا ہے۔ چٹانچہ اگروہ اسپنے بچے کو پالیتی ہے تو اپنی زبان سے اس کو اتنا جاتی ہے کہ اس کی خراص ہوجاتا ہے اور وہ صرف ہٹریوں کا ڈھانچہ دہ جاتا ہے۔ بیجانور ہندوستان میں اکثر بیاجاتا ہے۔

ں ہے. ہاتھی کی طرح اس کا کھانا حرام ہے۔

### السنجاب

(چوہے کے مشابہ ایک جانور)السند جاب: یہ یہ ہوئے کے قد وقامت کا ایک جانور ہے جوچوہے یا اہوتا ہے۔ اس کے بال
نہایت ورجہ ملائم ہوتے ہیں۔ مالدارلوگ اس کی کھال کے کوٹ پہنتے ہیں۔ یہ بہت چالاک ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کود کیے لیتا ہے تو کسی
او نچے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور درخت ہی اس کا مسکن ہے اور درخت ہی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ یہ جانور بلا وصفالیہ اور ترک میں
سب سے ذیادہ ہے۔ چونکہ اس کی حرکت انسان کی حرکت کے مقابلہ میں سراج ہے لہذا اس کا مزاح گرم تر واقع ہوا ہے۔ اس کی وہ کھال
بہترین ہوتی ہے جورنگ میں نیلکوں اور چکنی ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہل

كلما ازرق لون جلدى من البرد تخيلت انه سنجاب

"جب بھی مردی کے سبب میرار تک نیاکوں ہوجاتا ہے تو جھے خیال ہوجاتا ہے کہ میری کھال سنجاب ہے"۔

شرعي حكم

اس کا کھانا جا تزہے کیونکہ بیطال طیب ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں چونکہ سنجاب کی طلت دحرمت کی شے ہیں جمع ہوجاتی ہے تو اباحت البت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ شریعت میں اصل اباحت ہی ہے۔ اگر سنجاب کوشری طور پر ذرئے کر دیا جائے تو اس کی کھال کے کپڑے پہننا جا تزہے۔ کیونکہ دو کیونکہ شریعت میں اصل اباحث ہی ہوائے گی۔ البت دیا غت سے اس کے بال پاک نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ دیا غت کا بالوں پر افرنہیں اور بعض فقہا وفرماتے ہیں کہ دیا غت سے بال ہی پاک ہوجا کی جو کھال کے تابع ہوکر۔

حضرت امام شانعی کی ایک روایت بھی بہی ہے کہ اس مسئلہ کی توثیق کی استاذ ابواسحاق اسفراینی اور رویانی اور این الی عصرون وغیرہ نے بھی ان مسئلہ کی توثیق کی استاذ ابواسحاق اسفراینی اور رویانی اور این الی عصرون وغیرہ نے بھی اس کو پہندیدہ کہا۔ چونکہ محابہ کرام حضرت عمر کے زمانہ جس محمور وں کے بالوں کا بنا ہوا کیڑ اتقسیم کمیا کرتے تھے حالا نکہ ان محمور وں کے باوجود بھی صحابہ کرام اس کو یا ک سمجھتے تھے۔

صحیح مسلم میں ابوالخیر مرشد بن عبداللہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن وعلہ کوائ تم کے کپڑے پہنے ہوئے ویکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ جب ہم سفر میں مغرب کی طرف جاتے ہیں تو بجو مینڈ حاذی کر کے لاتے ہیں۔ہم اس کواستعال نہیں کرتے۔ حضرت ابن عبائ نے جواب دیا کہ میں نے اس سلسلہ میں جناب رسول اللہ سنج ہیں ہے دریافت کیا تھا تو آپ نے ارشا وفر مایا کہا ہے جانور جن کوغیر مسلم نے ذیح کیا ہوان کی کھال دباغت سے پاک ہوجائے گی۔

طبی خواص:

اگر سنجاب کا گوشت کسی مجنون کو کھلا یا جائے تو اس کا جنون جاتارہے گا اور جو مخص امراض سودایہ میں مبتلا ہواس کو بھی اس کا کھاتا نفع ہاہے۔

کتاب المفردات میں مرقوم ہے کہ سنجاب کے اندرگرمی کم ہے کیونکہ اس کے مزاج میں رطوبت کا غلبہ زیادہ ہے اور قلت حرارت کی وجہ یہ کہ اس کے اندرگرمی وجہ یہ کہ اس کے اندرگرمی وجہ یہ کہ اس کے اندرگرمی معتدل طور پر آتی ہے۔

# السندواة السنه

السندواة السنه: ماده بحير يا كوكت مين\_

### السندل

(آگ کا جانور) مسندل: یہ وہی جانور ہے جس کوسمندل بھی کہتے ہیں جس کا تذکرہ ابھی کچھ صفحات پہلے کیا جاچکا ہے۔ نیز سندل عمر بن قبس کی کا بھی لفت ہے۔ میں ان سے دوضعیف روایت مروی عمر بن قبس کی کا بھی لفت ہے۔ محدثین کے نز دیک ان کی روایت قابلِ اعتماد نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں ان سے دوضعیف روایت مروی ہیں۔

# السِنُّور

( بلی )السنور (سین پر کسرہ نون پر تشدید ) بلی اس کاواحد مسنانینز آتا ہے۔ بیجانور متواضع ہے۔انسانوں کے کھروں سے مانوس ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کو چوہوں کے دفع کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔عربی میں اس کے بہت تام ہیں۔اس کی کنیت ابو خداش ،ابوغر وان ،ابوالہیشم ،ابوشاخ ہے۔

بلی کے ناموں کا ایک عجیب قصہ

بلی اوراعرابی کا قصداس کے ناموں سے متعلق مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کسی اعرابی نے ایک بلی کچڑی مگراس کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ یہ جانو رکیا ہے۔ جس شخص سے وہ ملتا اس سے اس کا نام پوچھتا۔ ہر شخص نے اس کے متکفل نام بتلائے جوذیل میں درج کئے جاتے ہیں:۔ پہلا شخص: یہ سنور ہے۔ ووہرا شخص: یہ ہرة ہے۔ تیسرا شخص: یہ قط ہے۔ چوتھا شخص: یہ ضیون ہے۔ پانچوال شخص: یہ جید ع ہے۔ چھٹا مخص: یہ چیل ہے۔ جلد دوم

ساتوال مخض: بيدة م ہے۔

اس اعرابی نے خیال کیا کہ جس جانور کے استے نام ہیں وہ قیمت میں بھی گراں ہوگا۔ چنا نچہ وہ اس بلی کوفر وخت کرنے کی غرض سے بازار پہنچاو ہاں اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بلی کتنے کی بیجو گے اعرابی نے جواب ویا سودرہم کی خریدار نے یہ ن کر تبجب سے کہا کہ اگر تہم ہیں اس کی قیمت درہم بھی مل جائے تو کافی ہے ہیں اعرابی نے اس بلی کو پھینک دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی لعنت ہواس پر کہاس کے استے نام ہیں اور دام پھی بھی نہیں ہیں میدا ساء مزکر کے لئے میں۔ این تحتیبہ دائتہ فرماتے ہیں کہ مونٹ کے لئے لفظ سنورہ آتا ہے۔ جس طریقہ پرضفا در عراب بین کی مونٹ میں میں میدا ساء مزکر کے لئے میں۔ این تحتیبہ دائتہ فرماتے ہیں کہ مونٹ کے لئے لفظ سنورہ آتا ہے۔ جس طریقہ پرضفا درع ( بینڈک ) کا مونٹ صفوعة آتا ہے۔

صديث بش بلي كا تذكره:

'' حاکم نے حضرت ابو ہریرہ بنائی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملتی انصار کے گھر انے میں تشریف لے جاتے اور اس کے قریب جود وسرے گھر بنے وہاں پر نہ جاتے تھے۔ دوسرے گھر والوں نے آپ سے شکایت کی کہ حضور وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں قدم رنج نہیں فر ماتے ۔ آپ نے جواب میں فر مایا کہ تمہارے یہاں کتار ہتا ہے اس وجہ سے میں نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے یہاں بھی تو بل ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلی تو سبع ہے، یعنی بلی اور کتاا یک علم کے تقت میں نہیں آتے ''۔

راوی کہتے ہیں بیرصد یث بھے ہے۔

#### عجيب واقعه:

رکن الدولہ کے ایک بلی تی جواس کی نشست گاہ میں حاضر باش رہتی تھی۔ اگر کوئی حاجت مندان سے ملاقات کے لئے آتا اوراس
کے پاس کوئی ملاقات کا ڈر بعد نہ ہوتا تو وہ ایک پر چہ شرائی حاجت لکھ کر بلی کے گلے میں لڑکا ویتا۔ بلی اس کو لے کررکن الدولہ کے پاس پہنچا ویاں کی حاجت مند کے پاس پہنچا دیتی۔
پہنچ جاتی ۔ وہ اس پر چہ کو پڑھ کر اس کا جواب لکھ کر بلی کے گلے میں ڈال دیتا وہ اس کو حاجت مند کے پاس پہنچا دیتی۔
بیان کیا جاتا ہے کہ جب معفرت نوح علیہ الصلاق والسلام کے اہل کشتی کو چو ہوں سے اذیت و پہنچے گلی تو آپ نے شیر کی بیشانی پر ہاتھ بھیرااس سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ بلی نکل پڑی۔ اس بنا و پر بلی کی صورت شیر ہے ذیا وہ مشابہ ہے۔ جب تک انسان ہاتھ بھیرااس سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ بلی نکل پڑی۔ اس بنا و پر بلی کی صورت شیر ہے ذیا وہ مشابہ ہے۔ جب تک انسان

بلی کو نہ دیکھے اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کرسکتا۔ بلی کی لطافت وظرافت کی دلیل میہ ہے کہ وہ اپنے لعابِ دہن سے اپنے چہرہ کو صاف کرتی ہے۔اگراس کے بدن پرکوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ اس کوفوراً چھڑا دیتی ہے۔ بلی کی عادات

جب موسم سر ما کا آخر ہوتا ہے تو نر کی شہوت میں بیجان پیدا ہوتا ہے۔ جب مادہ تولید کی سوزش سے اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے تو وہ بہت چنجتا ہے جب تک وہ مادہ خارج نہیں ہوتا اس کوسکون نہیں ہوتا۔

جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شدت محبت سے ایسا کرتی ہے۔ چنانچہ جاحظ کا تول ہے۔

جاء ت مع الاشفين في هو دج تزجى الى النصرة اجنادها "وه دونثان ليكر مودج من آئي اورايخ التكرول كوفتح مندى كي طرف منكان كي "د

كانها في فعلها هرة تريد ان تأكل او لادها

" کویا کہ وہ اینے اس فعل میں بلی کی طرح ہے کہ وہ اپنے بچے کھانے کا ارادہ کرتی ہے"۔

بلی جب پیشاب کرتی ہے تو اس کو چھپادیتی ہے تا کہ چو ہااس کو سو تکھنے نہ پائے اور سونگھ کر بھاگ نہ جائے کیونکہ چو ہااس کے بول و براز کو پہچانتا ہے۔ بیشاب پائخانہ کر کے اول وہ اس کو سوٹھتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ بوسخت ہے تو اس کومٹی وغیرہ سے ڈھانپ دیتی ہے تا کہ بد بواور جرم دونواں حجیب جائیں۔

علامہ ذخشر کُ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بلی کو یہ بھے بو جھاس دجہ ہے دی ہے تا کہ انسان اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ بھی اپنا

بول و براز پوشیدہ کردیا کریں۔ جب بلی کی گھر ہے مانوس ہوجاتی ہے تو سے بلی کی دوسری بلی کو دہاں نہیں آنے دیتی۔اگر کوئی آجاتی ہے تو دونوں کے اندر رقابت کی آگ سلک جاتی ہے۔ گھر بلو بلی یہ دونوں کے اندر رقابت کی آگ سلک جاتی ہے۔ گھر بلو بلی یہ خیال کرتی ہے کہ کہیں مالک غیر بلی ہے مانوس ہوجائے اور اس کو میری خوراک ہیں شریک کر لے اورا گرشریک بھی نہ کر ہے تو مالک کی عبد بٹ نہ جائے۔اگر بلی کی وقت مالک کی کوئی چیز چرالیتی ہے جو مالک نے احتیاط ہے رکھی ہوتو بلی اس ڈرسے کہ کہیں ماری نہ جاؤں کے کر بھاگ جاتی ہے۔ مالک اپنی ہے کہ دو خیال کرتی ہے اور اپنا بدن اس کے پیروں پر مس کرنے گئی ہے اور اپنا بدن اس کے پیروں پر مس کرنے گئی ہے۔وہ ایسان وجہ ہے کرتی ہے کہ دو خیال کرتی ہے کہ خوشامہ کرنے ہے اس کوا پنے مقصد کی معافی مل جائے گی۔

النّذَتعالَىٰ نے ہاتھی کے دل میں بلی کا خوف رکھ دیا کیونکہ ہاتھی جب بلی کود کھے لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کیونکہ بیمشہور ہے کہ اہلِ ہند کا ایک فشکر جس میں ہاتھی بھی تھے بلی کی بدولت فشکست کھا گیا۔ بلی کی تین تشمیس ہیں (۱) ابلی (۲) وحشی (۳) سنورالز باد۔

ابلی اور وحثی دونوں کے مزاح میں غصہ ہے۔ زندہ جان کریہ بھاڑ کر کھاجاتی ہے۔ کئی ہاتوں میں بلی انسان کے مشابہ ہے۔ مثلاً
انسان کی طرح وہ چھینگتی ہے اور انگرائی لیتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر چیز لیتی ہے۔ بلی سال بھر میں دومر تبہ بچے دیتی ہے اس کی مدت حمل
پچاس دن ہے۔ جنگلی بلی کاڈیل ڈول ابلی بلی سے زیادہ ہوتا ہے جاحظ کہتے ہیں کہ علماء دین کا قول ہے کہ بلی کا پالنامتحب ہے۔ مجاہد کا
بیان ہے کہ ایک شخص نے قاضی شریح کی عدالت میں کی دوسر مے شخص پر بلی کے بچے کی ملکیت کے بارے میں وعویٰ دائر کردیا۔ قاضی
صاحب نے مری ہے گواہ طلب کیاوہ کہنے لگا کہ میں ایس بلی کے لئے گواہ کہاں سے لاؤں جس کواس کی ماں نے ہمارے گھر جنا تھا۔ اس

پرقاضی صاحب نے حکم دیا کہتم دونوں اس بچے کواس کی ماں کے پاس لے جاؤ۔اگر دہ اس کود کھے کرٹھبری رہی اور کہیں نہ جائے۔ پھراس کو دود دھ پانے لگے تو میہ بچہ تیرا ہے اوراگر دہ بال کھڑے کر کے غرانے لگے اور بھاگ جائے تو یہ بچہ تیرانہیں ہے۔

شرعي حكم:

جنگی اور کھر پلو بلی کا کھانا حرام ہے۔ ولیل وہ صدیث ہے جو ماقبل میں آپکی ہے۔ جس میں آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلی درندوں میں سے ہاس سے آپ کا فشاء تھم کا بیان کرتا ہے کہ جس طریقہ پر درندوں کا گوشت حرام ہے۔ ای طریقہ پر بلی کا گوشت حرام ہے۔ بہتی وغیرہ نے ابوز ہیر سے اور انہوں نے حضرت جابڑے بیصد یہ نقل کی ہے آ مخصور سے بیان نے بلی کے کھانے ہے منع فر مایا۔ سیجے مسلم ومند امام احمد وسن ابوداؤد میں بیصد یہ موجود ہے کہ آپ سے بیش نیل کی خرید وفر وخت کرنے ہے منع فر مایا۔ بعض علاء نے اس صدیث کوجنگی بلی پر محمول فر مایا کہ بچ وشراء کی مما افت جنگلی بلی ہے ۔ بعض فقہاء فر ماتے ہیں کہ نہی تر کی نہیں ہے بلکہ تیز ہی ہے جی کہ اگر لوگوں میں اس کا رواج ہدایا وغیرہ و سے کی صورت میں ہوجاتا ہے یا لوگ اس کورعا بیا پر لیتے ہیں تو بیاس قبیل پر ہوجا ہے گی جس کے اندر نقع ہوتا ہے۔ اس صورت میں بچ جائز ہوگی اور اس کی قبیت بھی طال ہوگی یہی امام شافعی کا مسلک ہے۔ باب الہاء میں ہرۃ کے بیان میں اس سلسلہ میں مزید تفصیل آئے گی۔ جنگلی بلی کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ اکثر روایتیں اس کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اور کھر بلد بلی حرام ہے۔

ضربالامثال

"ابومخلف تو بحين من بميشه چلاتار بااور جبنو جوان مواتو ساحل دريا پرخيمه لگايا" \_

کسنور عبدالله بیع بدرهم می فروخت ہوئی ہادر جب بڑی ہوگئ توایک قیراط میں بیجی گئی'۔
'' جیما کہ عبداللہ کی بلی جو بچپن میں توایک درہم میں فروخت ہوئی ہادر جب بڑی ہوگئ توایک قیراط میں بیجی گئی'۔
علامہ دمیر کُن فرماتے ہیں کہ فدکورہ بالا کہاوت جوشاعر نے اپٹے شعر میں استعمال کی ہے یہ کلام عرب کے مزاج سے میل نہیں کھاتی بلکہ موضوع معلوم ہوتی ہے۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کہاوت کے بارے میں کافی معلومات کیں لیکن جھے کو پچھ سراغ نہل سکا۔البتہ شاعر مشہور فرز دق کا ایک شعر ملا ہے۔

رایت النساس یسز دادون یسوماً

"الوگوں کو میں ویکھا ہوں کہ وہ نیکوکاری میں روز بر قر کر رہے ہیں کیکن تیرا حال ہے کہ تو بچائے ترقی کے نیز لی کر رہائے۔

"کھٹل الھرة فی صغر یغالی بسے حتی اذا ما شب یسر خسص
"یا تیری مثال بلی جیسی ہے کہ جب تک وہ کسن رہتی ہاں کی قیمت بڑھتی جاتی ہاور جب وہ بوڑھی ہوجاتی ہے تواس کی قیمت کھٹ

جاتی ہے'۔ طبی خواص:

اگر گھر بلوبلیوں میں ہے کوئی فخض کالی بلی کا گوشت کھالے تو جادواس پراٹر نہ کرے۔ اگر بلی کی تلی کوکی مستحاضہ عورت کے کمر میں باندھ دیا جائے تو استحاضہ کا خون بند ہوجائے گا۔ اگر بلی کی دونوں آئے تھیں سکھا کران کی دھونی کوئی فخص لے تو وہ جو چیز طلب کرے گا پوری ہوگی اور جو فخص اس کا بچاڑنے والا دانت اپ پاس رکھے گا تو رات کے وقت ڈرنبیں گئے گا۔ اگر بلی کا دل اس کے چیڑے میں لپیٹ کراپ پاس رکھا جائے تو دشمن غالب نہ ہو سکے گا۔ اگر کوئی فخص بلی کا پہت آئکھوں میں لگا لے تو رات کو بھی ایسے ہی و کھے جھے دن میں دیکھتا ہے۔ اگر اس کونمک، زیرہ اور کر مائی کے ساتھ ملا کر پرانے اور دائم تھم کے زخموں پر ملاجائے تو زخم اجھے ہوجا کیں گے۔ اگر جماع کے وقت بلی کا خون ذکر پرمل لیا جائے تو مفعول بہ (یوی وغیرہ) فاعل سے بے حد محبت کرنے لگیس۔ اگر بلی کے گردہ کی کسی حاملہ عورت کورھونی دی جائے تو جنین ساقط ہو جائے۔

بقول قزدین اگرعورت بلی کے دماغ کی دھونی لے تو رحم سے منی خارج ہوجائے گی۔ بلی کی خواب میں تعبیر کا بیان انشاء اللہ باب القاف الفظ قط کے بیان میں آئے گا۔

تیسری قتم بلی کی سنورالزباد ہے۔ بیسنوارا بلی کی طرح موٹی ہوتی ہے لیکن اس کا ذیل ڈول بڑااوراس کی دلم کمبی ہوتی ہے۔اس کے
بالوں کا رنگ سیابی مائل ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ چت کبری ہوتی ہے۔ بیہ بلاد ہنداور سندھ سے لائی جاتی ہیں۔ زبادا کی قتم کا میل ہوتا
ہے جواس کی بغلوں اور دونوں رانوں اور پا خانہ کے مقام کے اردگر دپایا جاتا ہے۔اس کے اندرخوشبو ہوتی ہے۔ بیہ ندکورہ تینوں اعضاء
سے ایک چھوٹے چیجے سے نکالا جاتا ہے اس کے بارے ہیں کچھ گفتگو باب الزاء ہیں گزرچکی ہے۔

شرعی حکم:

سنورالزباد بلی کا کھانا حرام ہے۔ جس طریعے پراوپردوشم کی فدکورہ بلی کا کھانا حرام ہے اور زباد جس سے ایک قتم کی خوشبوآتی ہے۔
یہ پاک ہے۔ ماوردی اور رویانی کہتے ہیں کہ زباد دریائی بلی کا دودھ ہوتا ہے جو مشک کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ دریا کے قریب رہنے
والے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کا مقتصے یہ ہے کہ یہ پاک ہوتا جا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ غیر ماکول اللحم جانوروں کا جودریا کے
اندر رہتے ہیں۔ دودھ پاک ہے یا نہیں اگر پاک ہی تشکیم کر لیا جائے تو بھی کی کلام ہے کہ سنور الزباد بری ہے یا بحری ہے ، سی جی بات یہ ہے
کہ یہ شکی کا جانور ہے۔
کہ یہ شکی کا جانور ہے۔

### السنونو

السنونو (سین پرضمه) واحدسنون آتا ہے۔ ابائیل کی ایک تم ہے۔ اس سلسلہ میں جمال الدین رواحہ نے کیا عمد وشعر کہا ہے وغسر بینة حسنست السبی و کر لھا فیات السب فیسی النزمان المقبل شمال کی طرح دی میں گونیا میں کوئے۔ تاہی ہوں کو میں دیا ہے جو میں دیا ہے ۔''

''وحشی جانور کی طرح جوایے محمو نسلے میں پینچی ہوتو بھی آئے گا آئندہ زمانے میں اس اندازے'۔

فرثت جنباح الابنوس وصفقت بالصندل

ترجمہ:'' تیرے بازوآ بنوس کے طریقے پر ہیں اوران پر ہاتھی دانت جیسی بند کیاں ہیں اوران بند کیوں پرصندل ڈال دیا گیاہے''۔ اہا بیل کاتفیصلی بیان باب الخاء میں خطاف کے بیان میں گزر چکا ہے دہاں پر ملاحظہ کرلیاجائے۔

طبی خواص:

اگراس کی دونوں آئکھیں لے کرکسی پارچہ میں لپیٹ کرکسی تخت یارجار پائی میں لٹکا دیا جائے تو جواس پرسوئے گا نیندنہیں آئے گ۔ اگرچ ایوں کے رہنے کی جگہاس کی دھونی دی جائے تو چڑیاں بھا گ جائیں گی۔اگر بخاروالے کواس کی دھونی دی جائے تو بخار جاتار ہے گا۔

### السودانيه والسواديه

السودانيه والسواديه بقول ابن سيده بيانكوركمان والى ايك جزيا --

حکایت: ملک روم میں ایک پیپل کا درخت تھا اور اس درخت پر ایک پیپل کی سودانیتی جس کی چونچ میں زینون کا پھل تھا اس کی عجیب وغریب خاصیت رہتی کہ جب زینون کے پھل کا موسم آتا تو وہ چڑیا آواز کرتی جس کی وجہ سے اس علاقہ میں جتنی اس تیم کی چڑیاں ہوتی تھیں وہ اس کے پاس تین تین زینون کے پھل لاتی تھیں۔ ایک پھل ان کی چونچ میں ہوتا اور دو پنجوں میں وبا کر اڑتیں اور لا کر پیپل ولائی چڑیا وہ چڑیا ہوں کے جس کو دور دور کہتے ہیں اور جس کا بیان باب الزاء میں گرر چکا ہے۔

طبی خواص:

سودانیات کا گوشت بارد یا بس اور ردی ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس کا جو لاغر ہو۔ بہترین گوشت اس کا ہے جو جان سے شکار کی گئ ہون ۔ اس کا گوشت د ماغ کے لئے مضر ہے لیکن شور بدوار کھانے ہے اس کے نقصان میں کی ہوجاتی ہے۔ اس کے کھانے سے ایسی خلط پیدا ہوتی ہے جوسر دھزاج والوں اور پوڑھوں کے موافق ہے۔ موسم رہنے میں اس کا کھانا مفید ہے۔ چونکہ یہ چڑیا حشر ات اور جراد لیعنی ٹمڈی ک کھاتی ہے اس لئے اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ اس بناء پر اس کے گوشت میں حدت ہے اور بد بو ہوتی ہے۔ رونس نامی شخص نے پرندول کو تین ورجوں میں رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شکل کے پرندوں میں سب سے بدتریہ پرندے ہیں:۔ پرندول کو تین ورجوں میں رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شکل کے پرندوں میں سب سے بدتریہ پرندے ہیں:۔ (۱) رخ (۲) شمر ور (۳) سائی (۲) مجل (۵) وراج (۲) طیہوج (۷) شفنین (۸) فرخ الحام (۹) فاختہ (۱۰) سلوئی۔ واللہ تعالی اعلم۔

# السوذنيق

(باز)السوذنيق:بازكوكتيير

# السوس

السوس : گمن بيده كيرُ اہے جواناح اوراون ميں پيدا ہوتا ہے۔ چنانچ جس غلم ميں بيد ہيدا ہوتا ہے عرب لوگ اس كوطعام مسوس اور طعام مدود كہتے ہيں ليعني گھن كھايا ہوايا كيرُ الكا ہوا غلہ۔

کی شاعر کا قول ہے۔

مسوّسا مدودًا حجريا

قد اطعمتنى دقلا حولياً

'' تونے جھے کوسال بھر کا پراتا غلہ کھلایا جس میں گلخی آگئی تھی اور کیٹر االگ کر بیکار ہو گیا تھا''۔

مجاہداور قاوہ حق تعالیٰ کے اس قول کہ یہ خلفیٰ مَالاَ تَعْلَمُونَ (الله تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جس کوتم نہیں جانے) کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد پھلوں اور کیڑوں کے کیڑے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عش کے دہنی جانب نور کی ایک نہر ہے جو وسعت میں ساتوں زمین اور ساتوں آسان سے سر گناہ ذیادہ ہے۔ حضرت جبرائیل حینا ہرروز صبح کے وقت اس میں غوطہ لگا کر شسل کرتے ہیں اس سے آپ کا جسد نور علیٰ ہوجاتا ہے اور آپ کا حسن و جمال اور جسامت دوبالا ہوجاتی ہے۔ اسکے بعد آپ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور ہرایک بال سے سر ہزار قطرے شیخے ہیں اور ہرقطرے سے الله تعالیٰ سر ہزار فرشتے پیدا فرماتا ہے اور ان میں سے روز اندسر ہزار فرشتے بیت المعور میں اور سر ہزار خانہ کعبہ میں واضل ہوتے ہیں اور قیامت تک پھران کی باری نہیں آتی طبری فرماتے ہیں کہ 'مسالا تسعلہ مون سے مراد الله تعالیٰ کے وہ انعامات ہیں جو جنتیوں پر ہوں گاور جن کونہ آسموں نے دیکھا اور نہ کا نوں سے سا ہوگا۔ اور شہی دل میں کھی ان کا خیال ہوگا۔

حرث بن الحکم ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اگلی کتابوں میں جوآیات نازل فر مائی تھیں ان میں یہ ضمون بھی تھے(ا)انا اللہ لا السه الا انسا کہ اگر میں غلہ میں گھن نہ پیدا کرتا تو باوشاہ ان کوفڑ انہ میں جمع کر لیتے۔اگر مردہ لاش میں بد بونہ پیدا کرتا تو اس کو گھر والے گھر وں میں روک لیتے۔ انا الله لا اله الا انا کہ میں ہی قیط زدہ ملکوں میں اناج کی فراوانی کرتا ہوں۔ میں ہی غلہ کے زخوں میں گرانی پیدا کرتا ہوں حالا نکہ غلہ کے انبار گھے ہوئے ہوئے ہیں۔

ان الله لا اله الا ان الرمن قلوب مين اميدين بيداندكرتا توتفكرات كي وجه الوك بلاك بوجاتے عمر بن بندنے جب ملتمس كوعراق كے غلم سے محروم كرتا جا ہا تواس نے بير كہل

الیت حب العراق الدهر اطعمه والحب یا کله فی القریة السوس "کیاتونے تشم کھالی ہے کہ تو عمر بھر کاعراق کا غلہ کھائے گا۔ حالا نکہ کی شہر میں جو غلہ ہوتا ہے اس کو گھن بی کھاتا ہے '۔

یہ بھی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود بن ہے ۔ راویت کی ہے کہ اگر کسی شخص میں استطاعت ہو کہ وہ اسمان میں یا کسی الی جگہ غلہ رکھے جہاں پر چور کا گزرنہ ہواورنہ اس کو گھن گئے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ ہر شخص کا خیال اپنے خزانہ کی طرف لگار ہتا ہے۔

شخ العارف ابوالعباس نے فرمایا کہ ایک عورت نے جھ ہے بیان کیا کہ ہمارے یہاں گئن گے ہوئے گیہوں تھے ہم نے ان کو پہوالیا اور ساتھ میں گئی ہی ہی گیا اور اہمارے یہان گئن لگ گئی۔ ہم نے اُس کو پہان میں چھان لیا تو گئن زندہ نکل گئی۔ ہی نے ان سے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کا بری صحبت سلامتی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے قریب قریب ایک وہ دکا بت ہے جو ابن عطیہ نے سورہ کہف کی تغییر میں بیان کی ہے ، فرماتے ہیں کہ میرے والد سے ابوالفضل جو ہری نے بیان کیا کہ میں نے اپنی مجلس وعظ میں یہ کہا کہ جو محض اہل خیری صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت اس کو پہنے جاتی ہے۔ چنا نچ سگ اصحاب کہف نے صالحین کی صحبت اختیار کی لہذا ان کی برکت سے اللہ تعالی اس کے اس کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا جو قیامت تک لوگوں کے ور وز بان رہے گا۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو محض ذاکرین کی صحبت میں بیٹے گا وہ غفلت سے بیدار ہوجا تا ہے اور جو صالحین کی خدمت کرتا ہے اس کے مراجب بلند ہوجا تے ہیں۔

فائده عجيب وغريب:

علامہ دمیری مصنف ' حیوۃ الحیوان' فرماتے ہیں کہ جھ کوبعض اہلِ علم سے استفادہ ہوا ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے سات فقہاء کے نام کسی پر ہے میں لکھ کر گیہوں میں رکھ دیئے جا کیں تو گھن ہے محفوظ رہیں گے بیٹام مندرجہ ذیل اشعار میں جمع کرویئے گئے ہیں نے الاکے لمسن لایں قتیدی ہایہ منازی عن الحق خارجہ

''غور ہے س لوجس نے ائمہ کا افتد انہیں کیا اس کی قسمت ٹیڑھی اور وہ حق سے خارج ہے'۔

سعيمد، سلمان، ابوبكر، خارجه

فخدهم عبيدالله عروه قاسم

· البذاان كااتباع كروده عبيدالله،عروه ، قاسم ،سعيد ،سليمان ،ابوبكر ، خارجه \_

اگریمی نام پریچ پرلکھ کرائکا دیے جائیں یاسر پر پھونک دیئے جائیں تو در دسرجا تارہے گا۔ وہ آیات پاک در دسر بی نافع ہیں ان کا ذکر باب الجیم میں لفظ جراد کے تحت میں گزر چکاہے۔

علامه دمیری فرماتے ہیں کہ بعض اہلِ علم سے مجھ کو یہ بھی استفادہ ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل اساء کولکھ کرسر پر لٹکا دیا جائے تو در دسراور

آ دهاسيس جاتار بكاروه اساء بيون.

بسم الله الرحمة الرحيم اهدًا عليه ياراس بحق من خلق فيك الا سنان والاضراس وكتب والكتب به قلم و لاقرطاس قو بقرار الله اسكن واهدًا بهدالله بحرمة محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم آلمُ تَرالَى رَبِّكَ كُيْفَ مَدًّالظِّلُ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكنا اسكن أيها الوجع والصداع والشقيقة والمضربان عن حامل هذه الاسماء كما سكن عرش الرحمن وله ماسكن في اليل و النهار وهو السميع العليم و نُنَزَّلِ مِنَ الْقُرُ آنِ مَاهُوَشِفَاءُ وَرَحُمَةً لِلْمُوْمِنِينَ وَحَسُبُنَااللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ وَصَلى الله وصحبه وسلم.

عمل تمبرا:

یے مگر بھی جھے کو بعض ائمہ امامیہ سے پہنچا ہے اور بحرب ہے۔ چوب غار پر ایس جگہ لکھا جائے جہاں سورج ندآ تا ہواور لکھتے وقت اور عنی کو لے جاتے وقت بھی سورج کا سامنا نہ ہو یہ عبارت لکھ کروہ ختی گیہوں یا جو میں دبادی جائے تو اس میں گھن یا کیڑ انہیں لگے گا۔و،

اسا ومندرجه ذیل جیں:۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم. الله تراكى الدين خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُمُ الوَّت حَدَرالُمَوُتِ فَقَالَ لَهُمُ الله الموافِق الله عَوْدُوا فَمَا تواكذلك يموت الفراش والسوس ويرحل باذن الله تعالى اخرج ايها السوس والفراش باذن الله تعالى عاجلاو إلا خرجت من ولاية امير المومنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه ويشهد عليك انك سرقت لجام بغلة نبى الله سليمان بن داؤد عليهما الصلوة والسلام.

شرعی تحکم:

ال کا کھانا حرام ہے۔ چونکہ بیا یک متم کا کیڑا ہے۔

ضرب الامثال

اہلی عرب کہتے ہیں کہ العیال سوس المال ۔ فالدابن صفوان ہے ہو چھا گیا کہ تبہارالڑکا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپ ہم
عرجوانوں ہیں سردار ہے ۔ پھر سوال کیا گیا کہ روزانداس کو کھانے کے لئے کیاد ہے ہو؟ جواب دیا کہ ایک درہم بومیہ اس پراس ہے کہا
گیا کہ تم تو صرف مہینہ ہیں تمیں درہم دیتے ہوا ور تبہارے پاس تو تمیں درہم ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ تمیں درہم ضائع ہوجاتا یہ کمتر
ہے۔ بنسبت اس کے گھن اونی کپڑوں ہیں لگ کراس کو تیزی ہے کھا جائے۔ اس کا یہ کلام جب حضرت امام حسن بھری کے سامنے پیش کیا
گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہیں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ خالد بن مغوان بی تھیم کے خاندان سے ہاور بی تھیم بخل و کنجوی ہیں شہر ہو۔
آفاق ہیں۔

### السيد

السید (سین پر کسرہ یا وساکن) یہ بھیڑ ہے کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہی نام ابو محر عبداللہ این محر بن سید بطلع می کے داوا کا تھا۔ یہ ابو محر ایک مشہور لغوی نحوی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت مفید کتا ہیں تصنیف کی ہیں۔ ۱۳۳۲ ہوش پیدا ہوئے اور اس مے میں ماہ رجب میں وفات یائی۔

### السيدة

السيدة (سين پر کسره يا وساکن دال مغتوح) يه بحير ياكى ماده بـاى تام سے امام النحو واللفت محقق علامه ابوالحسن على بن اساعيل بن سيده منسوب بين علم لفت ونحو بين آپ کوامام کا درجه حاصل تعاليات في بين آپ نے اپنی کتاب ' انحکم واقعص '' تحرير فرمائی ہے۔ آپ ادر آپ کے والد دونوں تا بينا تھے۔ رہے الاول وس معر ۲۰ سال وفات پائی۔

### سيفنة

سيسفسنة :معركاندرايك پرنده باس كى خاصيت بيب كهاگراس كے سامنے درختوں كے بيخ وال دينے جاكيں توبيسب كو

صاف کرجا تا ہے کوئی پیۃ باقی نہیں رہتا۔ ای جانور سے ابواسحاق ابراہیم ابن حسین بن علی البمد انی محدث کوتشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ ان کی عادت شریفہ بھی بھی تھی کہ جب ریک محدث سے حدیث سنتے تو جب تک تمام حدیث معلوم نہ کر لیتے اس سے جدانہیں ہوتے تھے۔

### ابوسيراس

ابو میبراس: بقول قزوین بیایک جانور ہے جوجنگلوں میں رہتا ہاں کے تاک کے بانسہ میں بارہ سوراخ ہوتے ہیں۔ جب بیر سانس لیتا ہے تواس کی تاک سے بانسری جیسی دکش آ وازنگلتی ہے کہ جنگلی جانور تک سننے کے لئے اس کے اردگر دجمع ہوجاتے ہیں اور بعض جانوراس کی آ واز سے مست ہوکر ہے ہوش ہوجاتے ہیں۔ بیان کو پکڑ کر کھالیتا ہے۔ اگر کسی وقت کوئی جانوراس کے کھانے کے لائق نہیں ہوتا تو وہ بے تر ارہوجا تا ہے اورالی بھیا تک آ واز نکالتا ہے کہ جانور ڈرکراس سے بھاگ جاتے ہیں۔ واللہ اعلم

# با ب الشين

### الشادن

الشادن : وال پر کسرہ: اس لفظ کا اطلاق اس نر ہرن پر ہوتا ہے جس کے سینکھ نکل آئے ہوں۔ ہرن کامغصل بیان ہا ب الظاء میں ظمی کے بیان میں آئے گا۔انشاہ اللہ تعالیٰ۔

### شادهوار

شادھ واد : بیا یک جانور ہے جو بلادروم میں پایا جاتا ہے۔ قزوی کا بالا شکال میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے ایک سینگ ہوتا ہے۔ جس میں بہتر شاخیں ہوتی ہیں جواندر سے کھو کھلی ہوتی ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو ان سینگوں میں سے بہت دل کش آ وازنگلتی ہے جس کو سننے کے لئے جانور جمع ہوجاتے ہیں۔

قزویٰ نے کسی بادشاہ کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس کہیں سے اس جانور کا سینگ لایا گیا جس وقت ہوا چلتی بادشاہ اس کواپ سامنے رکھ لیتا تھا۔ اس میں سے ایسی عجیب وغریب آ وازنگلتی تھی کہ بعض سننے والوں پر وجد طاری ہوجاتا تھا اور جب اس کو بلیث کرر کھ دیاجاتا تھا تو اس سے ایسی ممکنین آ وازنگلتی کہ لوگ اس کوئن کررونے کے قریب ہوجاتے تھے۔

# الشارف

الشارف: شرکلال۔ اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، جنگ بدر کے مال غنیمت سے میرے حصہ میں ایک شارف آیا تھا اور ایک شارف جھے کوحضور طبخ بیٹر نے مال خمس میں سے عطافر مایا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میراعقد ہوا اور میں نے ولیمہ کا ارادہ کیا تو میں نے اذخر (زیورات) سناروں کے ہاتھ بچی تا کہ ولیمہ کی تاریخ میں اس سے اعانت حاصل کروں۔ چنانچہ بنی قنیقاع کے ایک سنارسے میں نے وعدہ کرلیا کہ میرے ساتھ چل کر اذخر لے لے جبکہ میں اپنے دوگوں

اونٹوں کے کجاوے کے لئے سامان جمع کرنے کے لئے باہر چلا گیا تو میں اپنے دونوں اونٹوں کوایک انصار کے گھر کے پاس کھڑا کر گیا اور جب میں لکڑیاں وغیرہ لے کرآیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کوہانوں اور پشت کا گوشت کا ٹ لیا گیا ہے۔ ان کی تعجیاں بھی نکال لی گئی ہیں۔ جھے سے بیرحالت دیکھی نہیں گئی۔ میں نے کہا کہ میرے اونٹول کے ساتھ بیمعاملہ کس نے کیا؟ لوگوں نے جھے سے کہا کہ حضرت حمزہ بن تنه کافعل ہے وہ ای مکان میں انصار کے ساتھ شراب نوشی کررہے ہیں اور ایک مغنی بھی اس جماعت میں گانا گارہی تھی اور یہ پڑھ رہی

وهن معقلات بالفناء

الايا حمزه للشرف النواه

''اے جمزہ! شرف کے علم برداروہ اونٹنیاں سخن میں بندھی ہوئی ہیں''۔

وضرجهن حمزة بالدماء

ضع السكين في اللبات منها

"" پان کے گلوں پرچھری پھیردیں اور آپ ان کو چیر پھاڑ ڈ الیس خون ریزی کریں"۔

طعاماً من قديد اوشواء

وعجل من اطايبها لشرب

"اوران کے بہترین اجزاء بدن کا بھنا ہوا گوشت مجلس شراب کے لئے تیار کریں'۔

لكشف النضرعنا والبلاء

فانت ابو عمارة المرجى

"اورآپ ابوعمارہ ہیں جھے امید ہے کہ آپ ہم سے ضرر اور مصیبت کودور فرمائیں گئ"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا باقی حصہ مشہور ہے اس کوا مام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔حضرت حمز ہسید الشہدء بناتین کا میعل شراب کے حرام ہونے ہے بیل صادر ہوا تھااس وقت شراب نوشی جائز بھی شراب کی حرمت غزوہ اُحد کے بعد ہوئی۔

الشاة: كرى، ذكراورمؤنث دونول كے لئے استعال ہوتا ہے۔ ثاة كى اصل ثابت ہاس كئے كداس كى تفغير شويہ يہ تى ہاور تفغیرے کلے کے اصلی حرفوں کا پنہ چل جاتا ہے اور جمع شیاہ آتی ہے۔عدد میں تین سے دس تک جمع استعال کریں مے اور بہر ہیں کے فلاث أو اربع شياه اورا گرتعدادوس عيره جائويكها جائكا عنده شاء كثير كى شاعركا قول ب

لايسنفع الشاوى فيها شاتم ولاحسمساراه ولا غسلاته

" بھنا ہوا ( بکری کا) گوشت اُسے فائدہ ہیں پہنچا تا اور نہ گدھا اور نہ غلہ '۔

کامل این عدی میں خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان کے حالات میں عبدالرحمٰن ابن عائد سے روایت ہے کہ رسول اکرم طاق کے ارشاد فر مایا کہ جس شخص کے پاس بکری ہواوراس کا دودھاس کے کسی پڑوی اور مسکین کونہ پہنچاتو اس کو چاہیے کہ اس بکری کوؤن مح کرڈالے یا پھج

ڪيم لقمان کي ذيانت کاايک واقعہ

آ پ کاممل نام لقمان بن عنقاء بنء بن بیرون تھا۔آپشرایلہ کے رہنے والے تھے۔وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو آپ کے ما لک نے بکری دی اور فرمایا کہ اس کوؤئ کر کے اس کے گوشت کا وہ حصد لاؤجوسب سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے بکری کوؤئ کیا اور اس کا دل وزبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن مالک نے پھران کوایک بکری دی اور کہا کہ اس کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جوسب سے خراب ہے۔ آپ نے اس کو بھی ذرج کیا اور اس کا دل وزبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کردیا۔ مالک نے تعجب کیا اور دریافت کیا کہ ایک ہی جزاحچھا بھی ہواور برابھی وویہ کیے ہوسکتا ہے؟ آپ نے جواب دیادل وزبان دونوں بہترین چیزیں ہیں بشرطیکہ اُس کی ذات میں بھلائی اورشرافت ہواور یہی دونوں چیزیں بدتر ہیں جب کہاس کی ذات میں شرافت و بھلائی نہو۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ حضوا کرم ملٹی اِی اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کے جسم میں کوشت کا ایک فکڑا ہوتا ہے۔اگر وہ سیح وسالم ہے تو تمام بدن سیح وسالم ہے اوراگراس میں بگاڑ پیدا ہوگیا تو تمام جسم میں بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے اور وہ انسان کا

کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت حکیم لقمان کا مالک ہیت الخلاء گیا اور وہاں دیر تک بیٹھار ہا۔ آپ نے پکار کر کہا کہ ہیت الخلاء میں دیر تک بیٹھنا ندچاہیے۔ کیونکہ اس جگہ دیر تک بیٹھنا جگر کو چیرتا ہے، ول کو مارتا ہے اور بواسیر پیدا کرتا ہے۔

حضرت لقمان كي اييخ بيني كوتفيحت

حعرت عكيم لقمالٌ نے اپنے بیٹے ،جس كانام ثاران تھا كوومیت كی تھی كدا ہے بیٹے! كمین آ دی ہے بیچے رہنا جب تم اس كااكرام كرواورشريف آدى سے جبتم اس كى الانت كرواور تقلندے جبتم اس كى جوكرواوراحتى سے جبتم اس سے نداق كرواور جالى سے جب تم اس کی مصاحبت کرواور فاجزے جب تم اس ہے جھڑا کروا ہے بیٹے تین چیزیں قابل تحسین ہیں (۱) کسی مخص کواس کی غیرموجود گی یس بھلائی سے یا دکرنا (۲) بھائیوں کا باراٹھانا (۳)مفلسی میں دوست کی مد دکرنا۔

ابتداء میں غصہ کرنا جنون ہے اوراس کا آخر تدامت وشرمندگی ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن میں ہدایت مضمرہے۔(۱)اینے خیرخواہ سے مشورہ طلب کرنا (۲) دشمن اور حاسد کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا (۳) ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ دھو کہ کھانے والا دہ تخص ہے جو تین پر مجروسہ کرے:۔

(۱) وه مخص جوبغیر دیکھے کسی کی تقید بق کرتا ہو(۲) جو کسی نا قابلِ اعتبار مخص کا اعتبار کرتا ہو(۳) و دخص جو کسی ایسی چیز کی حرص كرے جواس كودستياب ند ہوسكے۔

اگرتو چاہے کہ حکمت سے قوت حاصل کرے تو عورتوں کواپئی جان کا مالک نہ بنا۔ کیونکہ عورت کی ذات ایک ایسی جنگ ہے جس سے سکتی ناممکن ہے۔ عورت کی خاصیت رہے کہ اگر وہ تجھ سے محبت کرنے لگے تو تھے کو کھا جائے اور اگر تیرے سے بغض رکھے تو تھے کو ہلاک

علامہ ذخشری اپنی کتاب "الا ہرار' میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حلال کی ایک روٹی بھی مل جاتی تو میں اس کوجلا کر مریضوں کی دوا میں استعمال کرنا۔ آپ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ کوف کی بکریاں جنگل کی بکریوں کے ساتھ مخلوط ہو کئیں تو امام ابو صنیفہ نے دریا فت کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ معلوم ہوا کہ سات سال۔ چنانچہ آپ نے سات سال تک بکری کا گوشت استعمال نہیں کیا۔ مبر د کا شعر ہے۔ الاعتصاه التحياء والكرم مساان دعساني الهبوى لفساحشة

"جب بھی خواہش نفسانی نے مجھ کوسی مخش کام کی طرف راغب کرنا جا ہاتو میرے حیاء وکرام نے اس کی نافر مانی کی"۔

ولا مشت بسى لسريبة قدم

فسلا السي حسرمة مسدذت يسدى

"لبذامل نے نہ تو اپنا ہاتھ بر حایا اور نہ میر اقدم جھ کو کسی برے کام کے لئے لے کر چلا"۔

تاریخ ابن خلکان میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے اعمش کولکھ کر بھیجا کہ وہ حضرت عثمان غی بناتو یک منا قب اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ برائیاں لکھ کر میر ہے پاس بھیج دے۔ اعمش نے وہ خط قاصد کے ہاتھ سے لے کر پڑھا اور پڑھ کر بکری کے منہ میں دے دیا کہ جو بچھ میں نے کیا بھی اس کے خط کے منہ میں دے دیا کہ جو بچھ میں نے کیا بھی اس کے خط کا جواب ہے۔ یہ کرقاصد چل دیا۔ پھرتھوڑی دور جا کر لوٹ آیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ نے تسم کھائی تھی کہ اگر تو جواب لے کرنہ آیا تو میں تھے کہ وہ اس کے دائی کردوں گا۔ قاصد نے اپنے بھائیوں کو بھی میں ڈال دیا۔ انہوں نے اعمش کو خوشامد کر کے جواب لکھنے پر آمادہ کرلیا۔ چنا نچھ انہوں نے خلیفہ کے نام خطا کھا جس کامضمون میں تھا:۔

ا ما بعد اگر حضرت عثمان غنی بن شیسی میں دنیا بھر کی خوبیاں ہوں تو اس ہے تم کوکوئی نفع نہیں ہے۔ اور اگر بفرض محال حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں دنیا بھر کی برائیاں ہوں تو اس ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ لہٰذا آپ کوچا ہے کہ اپنانس میں غور کریں۔ اعمش کا تام سلیمان بن مہران تھا۔ آپ مشہور تا بعی ہیں۔ آپ نے حضرت انس بن مالک اور ابو بکر التفنی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا تھا اور ابو بکر تنقی کی سواری کی رکاب بھڑی تھی اور انہوں نے فر مایا تھا کہ بیٹا تو نے میری رکاب کیا بھڑی تو نے اپنے رب کا اکرام کیا۔ اعمش کا اظلاق بہت یا کیزہ تھا اور بہت خوش مزاح واقع ہوئے تھے۔ سترسال تک آپ کی تجمیراولی فوت نہیں ہوئی۔

#### عجيب وغريب دا فعات

ان کے متعلق مشہور ہیں مجملہ ان کے ایک ہے ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا اپنی ہوی ہے جھڑا ہوگیا۔ ہوی کوفہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین وجیل تھی اورخودا ممش بدصورت تھے۔ اس اثناء میں ایک محفی جس کا نام ابوالبلاد تھا۔ صدیث تریف پڑھے آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ چبر کے اور میری ہوی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوگئے ہیں لہذا تم اس کے پاس جا دَاوراس کو جلا وَ کہ لوگوں کے نزد یک میرا کیا مقام ہے اور کتنی وقعت ہے۔ چٹانچہ وہ گئے اور ہیوی صاحبہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت انچی بنائی کہ آپ کا اور ان کا ساتھ ہوگیا۔ موصوف ہمارے شیخ اور استاد ہیں۔ ہم ان سے دینی اصول اور طال و حرام کے احکام کیمتے ہیں۔ لہذا آپ ان کے ضعف بھر اور ٹا مگ کی خرابی سے دھوکہ میں نہ پڑیں۔ اس محف کا آخری جملہ من کرا ممش غصہ سے سرخ ہوگئے۔ اور اُس سے کہنے لگے کہ خبیث خدا تیر سے قلب کو اندھا کرد ہے تھا ہر کرد ہے۔ یہ کہ کراس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔

ایک مرتبہ ابراہیم نخفی کا ارادہ ہوا کہ اعمش کے ساتھ کہیں چلیں تو اس پراعمش ہوئے کہ جب ہم کولوگ ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کا نا اور اندھا ساتھ ساتھ جارہے ہیں۔ابراہیم نخفیؒ نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ لوگ ہم کو کا نا اور اندھا کہہ کرخود گنہگار ہوں گے۔اعمش ہونے کہ اور اس میں آپ کا کیا حرج ہے کہ وہ گنا ہوں سے اور ہم اُن کی عیب جو کی سے محفوظ رہیں۔

ایک مرتبہ اکمش ایک جگہ بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے اور آنے والوں کے درمیان برساتی پانی کی خلیج حائل ہوگئ تی ۔ اکمش نے بالوں کا پرانا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اتفا قالی وقت ان ہے کوئی ملاقات کے لئے آیا اور چھی بی پانی حائل دیکھ کر کہا کہ ذرااٹھ کر جھے کواس سے پار کر ذہ بجئے۔ چنا نچہ اکمش نے ان کا شانہ پکڑ کراپی طرف کھی کے لیا اور اس کواپی کمر پر جیٹالیا۔ جب وہ اُن کی کمر پر سوار ہوگیا تو اُس نے بلور نداق قر آن شریف کی وہ آیت شریف جو کہ سواری کے وقت پڑھی جاتی ہیں یعنی سُنے سَان اللّٰ نے سُے وَ اَسَاف اُو مَا کُنالَهُ مُقُورِنیْنَ وَ إِنَّا اِلٰی وَبِیَا لَمُنقَلِبُونَ دَ اِلْمُن جب ان کولے کر چلاور پانی کے بالکل بچ میں پنچے تو اس کو گراویا اور بیآ ہے تلاوت کے کئالکہ مُقورِنیْنَ وَ إِنَّا اِلٰی وَبِیَا لَمُنقَلِبُونَ دَ اِلْمُنْ جب ان کولے کر چلاور پانی کے بالکل بچ میں پنچے تو اس کو گراویا اور بیآ ہے تلاوت

ک فیل رَبِ اَنْ زِلْنِی مُنْزِلْنِی مُنْزِلاً مُبَّارِ کَاوَ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ. یه آیت سواری سے اُر تے وقت پڑھی جاس کے بعد آپ تنہایا فی سے نکل آئے اور ایٹے راکب کو یانی میں چھوڑ آئے۔

ایک فخص آپ کوتلاش کرتا ہوا آیا معلوم ہوا کہ بیوی صاحبہ کو لے کرمسجد گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہوہ بھی مسجد کی طرف چل دیا۔ راستہ میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ آتے ہوئے مل گئے تو اس فخص نے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے اعمش کون ہیں؟ آپ نے بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہیں۔

ایک مرتبہ آپ بیار ہوئے لوگ عیادت کے لئے آٹا شروع ہوگئے۔ پچھلوگ آپ کے پاس کافی دیرتک بیٹھے رہے اور جب انہوں نے اٹھنے کا نام بی نہیں لیا تو اعمش نے مجبور ہوکر اپنا تکیہ اٹھا یا اور کھڑے ہو گئے اور کہہ کر چل دیئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کوشفاء عطا فرمائے۔ پس اس کے بعدلوگ وہاں سے چلے گئے۔

ایک دن کی نے آپ کے سامنے رسول اکرم سینجیم کا بیار شادگرامی پڑھا کہ جو مخص قیام کیل ترک کر کے سور ہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں چیشاب کردیتا ہے۔ بیسُن کر آپ بولے کہ میری آٹکھوں میں جو تیرگی آئی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان میر ب کان میں چیشاب کر گیا تھا۔

آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کوتعزیت نامہ لکھاجس میں مندرجہ ذیل اشعار تھے۔

انا نعريك لا انا على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين

" ہم جوآ پ کی تعزیت کرر ہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کواپن زندگی پر جروسہ ہے بلکہ وجہ بیہ ہے کہ تعزیت کرنا سنت ہے '۔

فلاالمعزى بباق بعدميته ولاالمعزى وان عاشا الى حين

'' مرنے کے بعد نہ تو معزباتی رہے گااور نہ تعزیت کرنے والا باتی رہے گا۔اگر چہدہ دونوں برسوں زندہ رہیں''۔ اعمش کی وفات بھی اچھ یا بقول دیگر ۱۳۸ھ یا ۱۳۹ھ پی ہوئی۔

تاریخ ابن خلکان میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حفرت عبداللہ ابن زہر مکۃ المکزمہ میں خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے اپنے بھائی مععب ابن زہر کو یہ یہ کاوائی گورزمقر رفر مادیا اور مروان ابن تھم کواس کے بیٹے کے ساتھ وہاں سے نکلوادیا۔ وہ شام چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زہیر تاریخ کر آجے دسے جب عبداللہ ابن مروان خلیفہ ہوا تو اس نے اہل شام کو جج کرنے سے روک دیا۔ کیونکہ عبداللہ ابن زہیران لوگوں سے جو جج کر کے آتے تھے اپنے لئے بیعت خلافت لیتے تھے۔ جب اہل شام پر یہ ممانعت شاق گزری تو عبدالملک نے ایک قبۃ الصخر ہ تھیر کرایا اور تھم دیا کہ لوگ یوم عرفہ میں بیت المقدس جاکر وقوف کیا کریں۔ چنا نچہ اہل شام نے اس معلی کیا۔

کہتے ہیں کہ بیت المقدی اور دیگر شہروں کی مساجد میں عرفہ کرنے کی رسم ای وقت سے شروع ہوئی۔ بھرہ کی مساجد میں وقوف
ہرفہ کرنے کی رسم حضرت عبداللہ بن عباس کے زمانہ میں شروع ہوئی اور مصر میں عبدالعزیز ابن مروان کے دورِ حکومت میں شروع ہوئی۔
جب عبدالملک نے مصعب ابن زبیر کوئل کر کے واپسی کا ارادہ کیا تو تجاج ابن یوسف خلیفہ کے سامنے آ کر کھڑ اہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو پکڑ کر ان کی کھال تھینچ کی ہے۔ لہٰذا آ پ ان سے لڑنے کی مہم میرے بیرد کیجئے۔ چنا نچہ عبدالملک نے شامیوں کی ایک بڑی فوج کا سپر سالار بنا کر اس کو حضر ت عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لئے روانہ کر دیا۔ جباح نے مکة

حيات الحيوان

المکر مہ کا محاصرہ کرلیا اور مجنی لگا کر خانہ کعبہ پرسنگ باری شروع کردی۔ یہ کارروائی ہوتے ہی آسان پر بجلی کی چیک اور کڑک پیدا ہوگئ۔
شامیوں کی فوج یہ کیفیت دیکھ کر ڈرگن اس پر جاج کڑک کر بولا کہ ڈرومت یہ تہامہ کی بجلیاں ہیں جوآیا ہی کرتی ہیں۔ ہیں مہبیں کار بخوالا ہوں جھے اس کا تجربہ ہے۔ یہ کہ کر جاج کھڑا ہو گیا اور سنگ باری کرنے نگا۔ اس اثناء ہیں آسان ہے بجلی اور گرح کا تا نتا بندھ گیا اور کرج کا جاتا بندھ گیا اور کرج کی فوج میں للکار کر کہا کہ جاج کی فوج میں للکار کر کہا کہ دیکھتے نہیں ہماراد شمن بھی تو اس مصیبت میں مبتلا ہے بینی آسان کی بجلیاں ان پر بھی کڑک رہی ہیں۔ جاج مسلسل خانہ کعبہ پرسنگ باری کرتا رہا اور اس کو منہدم کر کے چھوڑا۔ اس کے بعد آگ کے کولے برسانے شروع کردیے جس کا ختیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کا غلاف جل کر کرتا رہا اور اس کو منہدم کر کے چھوڑا۔ اس کے بعد آگ کے گولے برسانے شروع کردیے جس کا ختیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کا غلاف جل کر

حفزت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی بیرحالت و کھے کر قیاس کیا کہ جب بیرخانہ کعبہ کواس بیدروی ہے منہدم کر سکتے ہیں تو ہیں اگر ان کو ہاتھ آ جا وُں تو میرا کیا حال کریں گے؟ بیرو چنے کے بعدا پی والدہ ماجدہ حفزت اساء ہے عرض کیا کہ اگر ہیں مارا گیا تو بیلوگ میرا مثلہ بنا کیں گے اور سُولی پر لؤکا دیں گے۔ والدہ نے جواب دیا بیٹا جب بکری کو ذیح کر دیا جاتا ہے تو کھال کھینچنے ہیں اس کو تکلیف نہیں موتی۔ بیجواب من کر آپ والدہ ماجدہ ہے رخصت ہو گئے اور باہر نکل کر دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چیچے ہٹا دیا۔ وشمن نے آپ کے چرہ پر کنگریاں مارنی شروع کیں جس کی وجہ ہے آپ کا چیرہ مبارک خون آلود ہو گیا۔ جب آپ کو چرہ پرخون کی گری محسوس ہوئی تو آپ کی ڈبان سے بیشعر لکلا

ولسناعلى الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدما

''ہم وہ نہیں ہیں کہ ہمارے پشتوں پر زخموں کا خون ہے بلکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے سینہ سے ہماراخون فیک رہا ہے''۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر بناٹند کی ایک مجنونہ باندی تھی اس نے جب آپ گوگر تے ہوئے و یکھا تو آپ کی طرف اشارہ کرکے چنخ مارکررونے گئی اوراس کی زبان سے بیالفاظ نکلے''و ا امیسر السمو منیناہ ''حضرت عبداللہ ائن زبیر گئی شہادت کا خبر کی تو اس نے بحد وہ اور طارق تا می شخص اُٹھ کر آپ کی محمور تو کے جو کو ہوئی۔ جب جاج بر بخت کو آپ کی شہادت کی خبر کی تو اس نے بحد وہ اگر اوا کیا اس کے بعد وہ اور طارق تا می شخص اُٹھ کر آپ کی لئی کہ آپ کو کھی کر کہا کہ عورتوں نے آپ سے زیادہ ذاکر کوئی نہیں جنا۔ بیس کر حجاج کہ کہ تھے گئے کہ آپ ایسے خص کی مدح کرتے ہو جو امیر الموشین کا مخالف تھا۔ طارق نے جواب دیا کہ میں ضروران کی تعریف کروں گا وہ میر بنزد یک معذور تھے۔
کی مدح کرتے ہو جو امیر الموشین کا مخالف تھا۔ طارق نے جواب دیا کہ میں ضروران کی تعریف کروں گا وہ میر بنزد یک معذور تھے۔
اگر خلیفہ وقت کی مخالفت نہ ہوتی تو ہمارے پاس اُن سے قبال کرنے جاکوئی جواز نہیں تھا، ہم نے آپ کا محامرہ کیا ھالانکہ ان کی طرف سے کہا تھا تھا۔ جب خلیفہ عبدالملک کواس گفتگو کی اطلاع کپنجی تو اُس نے طارق کی گفتگو پہندگی۔
دے رکھا تھا۔ جب خلیفہ عبدالملک کواس گفتگو کی اطلاع کپنجی تو اُس نے طارق کی گفتگو پہندگی۔

جہاج نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا سرمبارک خلیفہ کے پاس دمشق بھیج دیا۔ اس نے اس کوعبداللہ بن حازم الاسلمی کے پاس بھیج دیا جوابن زبیرگی جانب سے خراسان کے گورنر تھے۔ خلیفہ نے سر لے جانے والے کی معرفت یہ پیغام بھیجا کہ اگرتم میری اطاعت اختیار کرلو گے تو میں تہمیں خراسان کی سات سال کی آمدنی بخش دوں گا۔عبداللہ بن حازم نے خلیفہ کے قاصد سے کہا کہ اگر میہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کے مارے جانے کا قاعدہ نہیں ہوتا تو میں ای وقت تیری گردن اڑا دیتا۔لیکن مجھے اپنے سامنے انتا ضرور کروانا ہے کہ تو اپنے آتا کا خط چیا کر کھا جا۔ چنا نچے اُس نے ایسا بی کیا اور بکری کی طرح خط کو چیا کرنگل گیا۔عبداللہ ابن حازم نے اس سرکو لے کرخسل دیا اور

اس کو کفٹا کراور خوشبود ہے کر دفن کر دیا اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن حازم نے وہ سرآل زبیر کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ انہوں نے اس کو دفتا دیا۔حضرت اسا پیمنٹرت ابن زبیر کی شہادت کے پانچ دن بعداس دار فانی سے رحلت فر ماکنئیں۔آپ کی عمرسوسال کی ہوئی۔

عافظ ابن عبدالبرنے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ پراور سنگ باری ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت ہوئی جبکہ بزید ابن معاویۃ کے عہد حکومت ہیں مسلم بن ولید نے وقعۃ الحرو کے بعد مرکز مدکا محاصرہ کیا تھا۔ لیکن اس دوران میں بزید کا انتقال ہو گیا تو مسلم محاصرہ چھوڈ کرا ہینے ملک بین ملک شام واپس آسیا۔

محر بن عبدالرحمٰن کابیان ہے کہ میں بقر وعید کے دن اپنی والدہ کے پاس بیٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت میلالباس سنے ہوئے آئی اور میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہتم ان کو پہچا نے ہو یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو والدہ نے فرمایا یہ جعفر بن کی کی والدہ ہیں۔ یہن کر میں نے ان کوسلام کیا اور عرض کیا کہ پہرا پنا عال سنا کیں۔ وہ کہنے گی میں صرف ایک واقعہ سناتی ہوں جو عبرت کے لئے کافی ہے۔ بقر عید کا دن تھا میر سے بہاں ما تکنے والوں کا تا نتا بندھا ہوا تھا۔ میر سے چاروں طرف میری چارسوخدمت گارلونڈ یوں کا اجتماع تھا اور جھے کو یا دین تا ہے کہ میری طرف سے میر سے لڑ کے جعفر نے قربانی کی تھی لین افسوس آئ وہ دن ہے کہ میں آپ لوگوں کے کا اجتماع تھا اور جھے کو یا دین تا ہے کہ میری طرف سے میر سے لڑ کے جعفر نے قربانی کی تھی لین افسوس آئ وہ دن ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس بکری کی دو کھا لیس لینے کے لئے بطور سائل حاضر ہوئی ہوں۔ میں نے یہن کر ان کو پانچ سو در ہم دے دیئے۔ ان کی آئدروفت ہمارے یہاں برابردہی ، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ جعفر بر کی کے قل کا ذکر انشاء اللہ تعالی عقاب کے تحت آئے گا۔

سنن این ماجداور کامل بن عدی میں ابوذ ربن عبداللہ کے حالات میں حضرت این عمر مصدروایت ہے کہ رسول اکرم ملاق کے ارشاد فرمایا کہ مکری جنت کے چویا وَں میں سے ہے۔

حافظ الوعر بن عبداللہ کی کتاب 'الاستیعاب' میں ابور جاء العطار وی کے حالات میں لکھا ہے کہ عرب والوں کا دستورتھا کہ وہ سفید

بری لاکراس کی پہنٹس کیا کرتے تھے۔ جب بھیٹریا اُس کواٹھا کرلے جاتا تواس کی جگہ دوسری بحری لاکر کھڑی کر دیتے۔
سنن بہتی میں اوراحادیث کی ویگر کتب میں آیا ہے کہ حضورا کرم سلی بیٹے نہ بوحہ بحری کے سات اعضاء کا کھانا مکر وہ بچھتے تھے اور وہ یہ
بین:۔(۱)عضوتا سل ۲) خصیتین (۳) پید (۳) فون (۵) فرج (۲) غدود (۷) شانہ۔اور بحری کا مقدم آپ کوزیا وہ پندتھا۔
معشرت امسلمہ رمنی اللہ تعالی عنما فرماتی بیں کہ میرے یہاں رسول اللہ سٹی بیٹے تشریف فرماتے کہ ایک بحری آئی اور ہمارے ملک کے بیچا ہے کھر وں سے زمین کرید نے گئی۔ میں نے اس کی گردن پکڑئی آ آپ نے فرمایا کہ آکو کو بیٹیس جا ہے تھا کہ اس کی گردن پکڑئی ۔

دہا تیں۔

سنن ابی دا و دوغیرہ میں روایت ہے کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے بھرے گوشت میں زہر ملاکررسول اللہ طافیائی کی خدمت اقدی میں بھیجے دیا۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے وہ زہر آلودہ کوشت کھایا۔ اس کو کھا کر صحابہ میں سے حضرت بشر بن البراء کا انقال ہوگیا۔ آپ نے اس عورت کو بلوایا اور جب وہ آئی تو آپ نے اس سے بوچھا کہ تو نے میرکت کیوں کی ؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے میرکت کیوں کی ؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے میرکت کیوں کی ؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے میرکت کیوں کی ؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے میرکت کیوں کی ؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں شرکت کیوں کی ؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ہوگیا۔ آپ کے میرکت بی برخی ہیں تو زہر آپ کے تھم سے تل کردی گئی۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کول وایت مرسل ہے کیونکہ جو ہری نے حضرت جابر سے اس کے بارے میں کچھنیں سنام محفوظ

روایت بیہ کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس عورت کو آئیس کریں گے؟ تو اس کا جواب آپ نے نفی میں دیا تھا۔امام بخاریؒ نے ای طرح روایت کی ہے مگر بہتی نے دونوں روایتوں کواس طرح جمع کردیا کہ ابتداء آپ نے انکار فرمادیا ہو مگر جب بشر کی وفات ہوگئ تو آپ نے اس کے آئی کا تھم دے دیا۔

اس عورت کانام زینب بنت الحرث ہے بقول ابن اسحاق بیر حب یہودی کی بہن تھی اور محمد ابن راشد نے زہری سے روایت کی ہے کہ وہ عورت مسلمان ہوگئ تھی۔ محمح بخاری اور سنن الی واؤر، ترفدی وابن ملجہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ سے بخاری اور شن المجدہ اور بقول و محرا اللہ سے باری دو بحریاں خرید ہیں اور اُن بھی سے ایک بحری بقول و محرا بی المجدہ کو ایک دینارایک بحری خرید نے کے لئے دیا۔ عروہ نے اس وینار کی دو بحریاں خرید ہیں اور اُن بھی سے ایک بحری ایک دینار کے برک میں میں ما ضربوے اور بحریوں کی خریداری ایک دینار کی فروخت کر ڈالی۔ ایک بحری اور ایک دینار کے رحضور اکرم سے بہتے کی دعا دے دی۔ اس کے بعد حضرت عروہ کو فد کے کناسہ (مقام کانام کی قصد سنایا۔ رسول اللہ سے باری شخود کے کناسہ (مقام کانام ہے) بھی نگل جاتے اور مالی تجارت بھی نفع حاصل کرتے ۔ رفتہ رفتہ کوفہ کے مال داروں بھی آپ کا شار ہونے دگا۔ ھیب ابن غرقد فرماتے ہیں کہ اس نے عروہ کے کر بیس سر گھوڑ ہے جہاد نی سبیل اللہ بی بند سے ہوئے دیکھے۔ عروہ ابن ابی المجمعد نے آٹے ضور ملائے ہیں دوایت کی جیں۔ سب سے پہلے آپ بی نے کوفہ کی قضاء کا عہدہ سنجالاتھا۔ حضرت عربن الخطاب بڑا تھ ۔ نے آپ کوشر کے سے بہلے کوفہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔

## حيرت انگيز واقعه:

ابن عدی نے حسن ابن واقد القصاب سے روایت کی ہے کہ ابوجعفر جواہل خیراور متی لوگوں میں سے تھے نے بیان کیا ہے کہ میں
نے ذرئے کرنے کے لئے ایک بکری زمین پرلٹائی پس ابوب بختیانی وہاں سے گزرے میں نے چھری زمین پرڈال دی اور آپ کے ساتھ
کھڑ اہوکر گفتگو کرنے لگا۔ بکری نے کو دکر دیوار کی جڑ میں اپنی کھریوں سے ایک گڑھا کھودااور چھری کو پاؤں سے لڑھکا کراس کڑھے میں
ڈال دیا اور اس پرمٹی ڈال دی۔ ابوب بختیانی ہولے دیکھود کیمو بکری نے بیکیا کیا؟ بیدد کیے کرمی نے پختہ ارادہ کرلیا کہ آئندہ کسی جانورکو
اینے ہاتھ سے ذرئے میں کروں گا۔

عمل برائے حفاظت:

ابو محد عبداللہ بن کی ابن انی البیشم المصعبی امام شافعی کے اصحاب میں ایک بڑے امام عالم صالح تھے اُن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے جمھے پر حملہ کیا اور آلمواروں سے وار کئے مگر جھے پر آلمواروں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت قرآن کریم کی بیآ بت پڑھ رہا تھا:۔

"وَلَايَوُدُهُ حُفَظُهُ مَاوَهُوَ الْعَلِى الْعَظِيْم. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْئَ حَفِيْظً فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُو اَرْحَمُ الرُّ حِمِينَ. لَه مُعَقِّبَتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ إِنَّانَا لَكَّ كُو وَإِنَّالَةً لَحَافِظُونَ وَحَفِظُنَاهَامِنُ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفا مُحْفُوظًا وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدُوحِفُظًا ذَالِكَ تَقْدِيْرِ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ وَرَبُّكَ عَلَى سَقُفا مُحْفُوظًا وَفِي اللَّهُ حَفِيظً عَلَيْهِمُ وَمَآانَتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُيْنَ كِرَاماً كُلِّ شَيْطُونَ إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّاعَلَيْهِمُ وَمَآنَتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَاماً كَالِمِيْنَ يَعْلَمُونَ مَا تفعلون إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّاعَلَيْهَا حَافِظٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ إِنَّهُ هُو يُبدِئُ

وَيُعُيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوُدُودُدُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ هَلُ آتَاكَ حدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلُ الَّذِينَ كَفرُوا فِي تَكَذِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُجِيْظٌ بَلُ هُوَقُرُ آنَ مَّجِيدُ فِي لَوْح مَحُفُوظُ.

''اوراللہ تعالیٰ کوان دونوں کی حفاظت گران نہیں گزرتی اور وہ مالی شان اور خظیم الشان ہے اور وہ تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتا ہے۔ بے شک میرارب ہر چیز پر نگہبان ہے، سواللہ کے ہر دوہی سب سے بڑھ کر نگہبان اور سب مہر با نوں سے زیادہ مہر بان ہے۔ ہر خض کی حفاظت کے لئے کچھ آئے شخص میرار ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے کچھ آئ کے آور ہم اس کی چھوائی کے حفوظ ہوت میں۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی مرشیطان مردُ وو سے اور ہم نے آسان کو محفوظ جہت بنایا ور حفاظ ہوت کی اس کی ہر شیطان سے کہ ہوان مردُ وو سے اور ہم نے آسان کو محفوظ جہت بنایا آور حفاظ ہوت ہی کی ہور اور اسراسر اق شیطان سے کہ ہوان پر کوئی اختیار نہیں ویا گیا اور تم پر اندان کو دکھیے بھال رہے ہیں اور آپ کو ان اختیار نہیں ویا گیا اور تم پر اندان کو دکھیے والے مقرر ہیں جو تبارے سب افعال کوجائے ہیں کوئی خوالیا ہیں ہیں ہوتھیارے سب افعال کوجائے ہیں کوئی خوالا اور میں بہا بیل کا کوئی یا در بھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو ۔ آپ کے دب کی دار دیگر بری صفحت ہے۔ پس کفار پر سرا کے شکہ میل کا مرد کی بردی محبت کرنے والا اور عرش کی بار بیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ قیامت میں بھی بیدا کرے گا اور وہ بردی عظمت قرآن الی کوئی ہونا اور عرش کون اور شود کا بلکہ بیاوگ جنہوں نے کفراختیار کیا اور قرآن کی تکذیب میں گیرے ، اللہ ان کوادھرادھ سے گھرے بھیل کے جانے کے قابل ہو بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ان کوادھرادھ سے گھرے مونا ہے ہونا ہے جوادی محبوظ میں کھا ہوا ہے ۔

اس کے بعد صعنی نے بیان کیا کہ ایک روز ایک جماعت کے ہمراہ نگلاتو ہم نے ایک بھیڑ یئے کوایک وبلی تلی بکری سے کھلنڈ ریاں کرتے ہوئے ویکھا جواس کو پچھ نفر رنبیں بہنچار ہاتھا۔ جب ہم قریب پنچی تو ہم کود کھے کر بھیڑیا جاگ گیا۔ ہم بکری کے پاس سے تو دیکھا کہ ان کی گردن میں ایک تعویذ پڑا ہوا تھا۔ جس پر مندرجہ بالا آیت کھی ہوئی تھی۔ صعنی کی ۱۹۵ ہے میں وفات ہوئی۔ ووسم اعمل:

وافظا ابوزر عددازى برمات بي كرشم جرجان مين ايكم تبدآ كركى جن مين في بزار كرجل كيدان كورول كرما تعاقر آن كريم ك فو بزار نسخ بحى آك كى نذر بو كيد كرمند رجد في آيات كى بحى نسخ مين بين بلك محفوظ ربيل - آيات يدبين: در الكوري و الكوري الك

رِّزُقِ وَمَا أُرِينَهُ اَنَّ يُطُعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَالرَّزَّاقَ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْاَرُضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَااَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ".

'' بیا ندازہ بالکل انشکا با عدها ہوا ہے جوز بردست علم والا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کواعقا در کھنا چاہیے اور
اے مخاطب جو کھے بین طالم (کافر) لوگ کرر ہے ہیں اس صفدائ تعالیٰ کو بہ بخر مت جھوا ور اللہ تعالیٰ کی تعتیں اگر شار کے گلوتو شار میں نہیں لا سکو گے اور تیر سے رب نے حکم کردیا ہے کہ بجز اس کے کی اور کی عبادت مت کرو، بیاس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسان کو پیدا کیا ہے اور وہ بڑی رحمت والاعرش پر قائم ہے۔ اس کی طلک ہی جو چر آسانوں میں ہیں اور جو چر یں نامی طرف ہے۔ ان کی طلک ہی جو چر آسانوں میں ہیں اور جو چر یں ذمین ہیں اور اس کی نجاعت ہوگی) جو چرزیں تحت الحر کی ہیں ہیں اس دن کہ (نجات کے لئے ) نہ مال کام آسے گانداوالد مگر ہاں (اس کی نجاعت ہوگی) جو اللہ کے پاس کفروشرک سے پاک دل لے کرآسے گائے وہوں خوشی ہے آسے یا زبردتی سے دونوں عرض کیا خوشی جو اللہ تو یہ میں میں کئی درخواست نہیں کر تا اور نہ بیاد کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔ شیان سے کورز ق پہنچانے رز ق رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ بیادا ہوں کہ ہوں کہ وہ بھو کھلایا کریں۔ اللہ نود دی سب کورز ق پہنچانے والا، تو یہ وہ اور اس میں کہ بیا ہوں کہ وہ بھو کھلایا کریں۔ اللہ نود دی سب کورز ق ہینچانے والا، تو یہ وہ اس کی درخواست نہیں کرتا اور نہ ہیں اس کا درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھو کھلایا کریں۔ اللہ نود دی سب کورز ق پہنچانے والا، تو یہ وہ بھو کہ کی سامان دکان اور مکان وغیرہ میں رکھی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی برکت سے اس کی خواطت فر میں۔ میں اور خواصت کرتا ہوں کہ ہوائی نے ہیں کہ بیآ بیس جب بھی کی سامان دکان اور مکان وغیرہ میں رکھی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی برکت سے اس کی خواطت فر مائی ہیں۔ میں کہ بیآ بیان کی برکت سے اس کی خواصت کرتا ہوں کہ ہوں۔

#### ايك عجيب دا قعه:

حيات الحيوان

تفلبی ابن عطیہ اور قرطبی وغیر ہم نے سالم بن ابی الجعدے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ ہمارے یہاں ایک قرآن کر یم جل گیالیکن میآ یت باقی رہ گئی الا المی الله قصر الا مور (یا در کھوسب اموراس کی طرف رجوع ہوں گے)۔ ای طرح ایک مرتبہ ایک نسخة قرآن کریم کاغرق آب ہو گیا تب بھی ہیآ ہے محفوظ رہی۔ باقی سب آپیتی محوہوگئی تعیں۔ حصول غناء ، ادائیگی قرض ، دشمنوں پر نلبہ اور بلیات سے حفاظت کیلئے عمل:

باالله با واحد بااحد باموجود با جو ادیاباسط یا کریم یاوهاب یا ذالطول یاغنی یامغنی بافتاح بارزاق باعلیم یاحکیم یا حی یاقیوم یارحمٰن یا رحیم یا بدیع السموات والارض یا ذو الجلال والا کرام یا حنان یا منان انفحنی منک بنفحة خیر تغننی بها عمن سواک اِن تَسُتَفُتِحُوا فَقَدُجَاءَ کُمُ الْفَتُحُ اِنَّا فَتَحُنَالَکَ فَتُحًا مُّبِینًانصر من الله و فتح قریب اللهم یاغنی یا حمید یامبدی یامعیدیاو دو دیا ذالعرش المجید یا فعال لما یرید اکفنی بحلالک عن

حرامک و اغنئی بفضلک عمن سواک و احفظنی بما حفظت به الذکروانصرنی بما نصرت به الرسل انک علی کل شئی قدیر.

ان آیات کو جو شخص برنماز کے بعد بالخصوص نماز جعد کے بعد بینتی کے ساتھ پڑھے گا توانٹدرب العزت برخوف ٹاک چیز ہے اس کی حفاظت اور دشمنوں کے خلاف اعانت فرمائے گا اور اس کوغن کردے گا اور ایسے ذرائع سے اس کوروزی پہنچائے گا۔ جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا اور اس کی زندگی کوخوشحال بنادے گا اور اس کی قرض کی اوائیگی کی سبل پیدا کردے گا خواہ اس کا قرض پہاڑ کے بعقد رہو۔ اسم اعظم:

ابن عدی نے عبدالرحمٰن قرشی سے انہوں نے محمد بن زیاد بن معروف سے انہوں نے حسن سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابت بنانی سے انہوں نے حضرت انس ہن تھے سے روایت کی ہے ، فرماتے ہیں:۔

" نبی کریم طاق ایم ارشادفر مایا که میں نے اللہ تعالی سے اسم اعظم پوچھا تھا اس میرے یاس معزت جرا کیل طابطا بند اور مربمبراس کولے کرآ ہے اور وہ بہ ہے

اللَّهُمُّ إِلَى اَسْتَلُکَ بِإِسْمِکَ الْاَعْظَمِ المَحْنُونِ الطَّاهِرِ الْمطَهُرِ الْمقَدْسِ الْمَبارَدِ الحى القيوم "اَ الله! شَلْ تَيرِ السَّاسَمَ اعظم كوسيله عسوال كرتابول جو پوشيده إطابر مطهر ب پاك اور بر باكت بى و قيوم ب "

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بھی اسم اعظم سکھاد بیخے۔ تو آپ سائی نیم نے ارشاد فرمایا کہ عور توں، بچوں اور ناسمجھ لوگوں کو اس کی تعلیم ویے سے جمیں منع کیا گیاہے''۔

عمل برائے وقع وروز ہ:

حفرت ابو ہرمرة بنافت سے منقول ہے كہ حفرت عيلى اور حفرت يكى عليم السلام كهيں چلے جار ہے تھے راستے من ايك بكرى كوور و

زو میں مبتلاد یکھاتو حضرت عیسیٰ " نے حضرت کیٰ سے فرمایا کہ آپ بکری کے پاس جاکر بیکلمات کہددیں:۔ ''خنةَ وَلَدَثُ يَحْمِيٰى وَمَوْيَهُ وَلَدَثُ عِيْسلَى ٱلأَرُضُ لَدُعُوْ كَ يَاوَلَدُاْ خُورُجُ يَاوَلَدُ۔'' ''حضرت حنہ نے بیکیٰ کوجنم دیا اور حضرت مریم " نے حضرت عیسیٰ " کوجنم دیا اے بیچیتم کوز مین پکاردہی ہے باہر 'آجا''۔

حضرت جماد فرماتے ہیں کہ محلّم میں کوئی بھی اگر در دِز وہیں بہتلا ہوتو اس کے پاس کھڑے ہوکر پیکلمات کہد بینے جا کیں انشا واللہ کچھ دیر ہیں بچہ کی دلا دت ہوجائے گی۔

حفرت عیلی پرسب سے پہلے حفرت کی ایمان لائے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔حضرت کی محفرت عیلی سے چہ ماہ عمر میں بڑے تھے۔حضرت کی کے العد حصرت عیسی کو آسان پراٹھایا کمیا۔

عمل ومير برائے در دِر ه:

یونس بن عبید سے منقول ہے کہ اگر کسی جانور یاعورت کے پاس جودر دِز و میں مبتلا ہو بید عاپڑ ھدی جائے توتسہیل ولا دت کے لئے غید ہے۔

" ٱللَّهُم ٱلْتَ عِدَتِي فِي كُرْبَتِي وَٱلْتَ صَاحِبِي فِي غُرُبَتِي وَٱلْتَ حَفَيظِي عِنْدَ شِدَّتِي وَالْتَ وَلِي

"الله ميرى مصيبت من توميرا وعده باورميرى غربت مين توميرار فيق باور بريرياني من ميرا محافظ باورتوي ميرا عنده باورتوي

نىخەدىمىر برائے شہبل ولادت:

بعض اطباء سے منقول ہے کہ اگر سمندری جماگ در دِ زہ میں بتلاعورت کے ملے میں لڑکا دیا جائے تو بچہ کی ولا دت آسان ہوجاتی ہے۔ بہی تا میرا نڈ اے تو بچہ کی ولا دت آسان ہوجاتی ہے۔ بہی تا میرا نڈ اے تو بچہ کی اگر اس کو بار یک میں کریا نی میں ملاکرا لی عورت کو پلایا جائے۔ اس نسخہ کومتعدد بار آز مایا گیا ہے اور بید مغید ثابت ہوا ہے۔

مدیث میں شاہ ( بحری) کاؤکر:۔

''مومن کی مثال اس بکری کی ما نند ہے جو پارہ کے ساتھ سوئی نگل گئی ہواور وہ اس کے معدہ بی چھے رہی ہو،اس وجہ سے وہ کوئی چیز ندکھا سکتی ہواور کھا لے تو مضم نہ ہوتی ہو'۔ یہ بھی آیا ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو بکر ہوں ووگلوں (ریوڑ) کے درمیان ماری ماری بھررہی ہوئیتٹی ادھر ہونہ اُدھر ہو۔

"السر ابسضة" ان فرشتوں کو کہتے ہیں جوحضرت آ دم " کے ساتھ زمین پرنازل ہوئے تھے اور جو گمراہ لوگوں کوراہ د کھاتے ہیں۔ جو ہری فرماتے ہیں کہ دابصہ حاملین جمت ہیں۔ جن سے زمین مجری رہتی ہے۔

شرى تقلم:

میں ملاء اُمت کے نزدیک اس کا کوشت طال ہے۔ اگر کوئی شخص کس کے لئے بکری کی دصیت کرے تو دصیت چھوٹی بوی میچے، عیب دار ، بھیڑاور دُ نے سب کوشامل ہوگی کیونکہ لفظ شاق سب پرصاد ت آتا ہے۔

#### فقهى مسئله

قربانی سنت ہے واجب نہیں ہے۔ نیز قربانی صرف چوپائے جانوری ہو عتی ہے۔ دنبہ کی تم سے قربانی میں جذید یعنی جوا کیہ سال کا ہوکر دوسر ہے میں لگ گیااس کی قربانی صحیح ہے اس ہے معمر کی نہیں (صاحب کتاب چونکہ شاف خوالمسلک ہے اس لئے شوافع کا مسلک ہیان کیا ہے ور مندا حتاف کے یہاں بکری کی عمرا کیہ سال ضروری ہے اور دنبہ اگر چھ ماہ کا ہو ترسات میں لگ گیا : واورا تنافر بہ ہو کہ ایک سالہ کے مانند ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کی سنت کا قبل شوافع کا ہے، احتاف کے یہاں قربانی واجب ہے ) نیز جانور کا ہرائیے عیب سے سالم ہونا ضروری ہے جو گوشت کے لئے مصر ہو۔ اس دُ جانور ، کا نے اور بھار ، نظر ہے اور جس جانور کا کان کٹا ہوا ہواس کے بار سے خارش ذوہ جانور۔ اس جانور کی قربانی جس کے پیدائش کان نہ ہوں جائز نہیں ہے اور جس جانور کا کان کٹا ہوا ہواس کے بار سے میں جوانو وعدم جوانو دونوں قول متقول بیں اور جب کانے کی قربانی صحیح نہیں ہے تو اند سے کی بدرجہ اولی صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ بینائی کا قدر ہے مہونا ایک یا دونوں آئی گھوں ہے ، مانع نہیں ہے۔ اس طرح چند سے جانور کی قربانی صحیح ہے اور عشواء لینی جودن میں دیکھنے کے قدر ہے ماند کوندہ کی سکتا ہواس کے بارے میں دوتول میں۔ صحیح قول کے مطابق اس کی قربانی صحیح ہے۔

تولاء یعنی پاگل جانور جوچ اگاہ سے پشت پھرا لے چارہ نہ کھائے اور دُبلا ہوجائے ایسے جانور کی قربانی بھی ممنوع ہے۔ جس جانور کا کا کان کاٹ کرجسم سے جدانہ ہوا ہو بلکہ ای میں لگا ہوا ہوتو صحیح قول کے مطابق ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ قفال فرماتے ہیں درست نہیں ہے اور اگر کٹ کرکان جسم سے جدا ہوجائے تو ایک صورت میں اگر مقطوع کثیر ہے تو درست نہیں اور اگر کٹا ہوا حصہ کم ہوتو صحیح قول کے مطابق اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ قلیل وکٹیر کا معیاریہ ہے کہ اگر دور سے نقص نظر آجائے تو کثیر ورنہ قلیل شار کریں گول کے مطابق اس کی قربانی بھی درست ہے۔ گیال وکٹیر کا معیاریہ ہے کہ اگر دور سے نقص نظر آجائے تو کثیر ورنہ قلیل شار کریں گئی جا کہ اگر دور ہے جھوٹے کان والے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ مس جانور کے خصیتین کا ب جس بکری کی ران سے بھیڑ ہے نے ایک معتد بہ مقدار میں گوشت کا شاہوا ہواس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے خصیتین کا ب کے مجوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔

جس بکری کے پیدائش تھن یا بکراجس کا پیدائش طور پرخصیہ نہ ہوتو سیحے قول کے مطابق اس کی قربانی جائز ہے۔ تھن اورخصیہ کے بعض حصہ کا کا ٹناکل کا شیخ کے تھی میں ہے۔ اس طرح جانور کی زبان کی ہوئی ہوتو اس کی قربانی ورست نہیں۔ جس جانور کاعضو تناسل کا شالیا گا شالی کا شالی کا شالی کا شالی کا شالی کی قربانی گربانی اورخصی کی قربانی کے مطابق ورست ہے۔ ابن کج نے اس سلسلہ میں نا درمسلک اپناتے ہوئے خصی کی قربانی کے عدم جواز کا قول کیا ہے۔ جس بکری کے سینگ نہ ہوں اس طرح جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں خواہ مندمل ہو گئے ہوں یا نہیں اصح قول کے مطابق قربانی سیح ہو۔

محاملی نے ''لباب' میں عدم صحت کا دعویٰ کیا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ قفال کہتے ہیں کہ اگر ٹوٹنے کی تکلیف کا اثر گوشت پر نہ ہوا ہوتو صحیح ہے ور نہ خارش کے تھم میں ہوگا بے سینگ والی بکری کے مقابلہ میں سینگ والی افضل ہے۔ اگر جانور کے پچھ دانت گر گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔

#### ا يك لغوى نكته:

علامہ جو ہری لکھتے ہیں اضحیہ میں چارلغات ہیں(۱) اُضْحِیَّةٌ (ضمہ ہمزہ(۲) اِضْحِیَّةٌ (کسرہ ہمزہ) دونوں کی جمع اضاحی آتی ہے۔ اس ہے۔ (۳) ضحیة اس کی جمع ضحایا آتی ہے۔ (۳) اضحاۃ ارطاۃ کے دزن پر آتا ہے اس کی جمع اختیٰ ارطبی کے دزن پر آتی ہے۔ ای

كاعتبارے بقرعيدكوعيدالاسخى سےموسوم كرتے ہيں۔

مسئلہ: قربانی میں نیت شرط ہے نیت کو ذیج پر مقدم کرتا تھے قول کے مطابق تھے ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے اس بکری کواضیہ (قربانی کا جانور) بنادیا تو کیا یہ تعین اور قصد نیت ذیج کے بغیر کافی ہے یا نہیں ۔ ضحے قول سے ہے کہ تھے نہیں ہے کوئکہ قربانی سنت ہے جبیبا کہ ما قبل گزرا اور فی نفسھا قربت ہے لہٰذا اس میں نیت شرط ہے۔ امام غزائی سی کی رائے سے ہے کہ کافی ہے تا ہم تجد ید نیت مستحب ہے۔ مستحب سے ہے کہ قربانی کرنے والاخود اپنے ہاتھ سے ذیح کرے اور دوسرے کے سپر دکر دینا بھی تھے ہے۔ جس شخص کا ذبیحہ حلال ہے قربانی اس شخص کے سپر دکر دینا بھی تھے ہے۔ امام ما لک کے نزد یک تھے نہیں ہواور نقیبہ ہو۔ کیونکہ وہ اس کے طریقہ اور شرائط سے واقف ہوتا ہے۔ کتابی کو تا ب بنانا بھی تھے ہے۔ امام ما لک کے نزد یک تھے نہیں ہواور اس صورت میں قربانی تھے نہیں ہوگی البتہ کوشت حلال ہوتا ہو نہی دواستعال ہوتا ہے کہ ایک تہائی خود استعال کرے۔ ایک تہائی احراب وا قارب کو ہدیہ کردے اور ایک تہائی غرباء کوصد قد کردے۔

بعض کا قول ہے کہ آ دھا خوداستعال کرے اور آ دھاصد قد کردے۔ اگر کوئی شخص کل گوشت خود ہی استعال کرے صدقہ نہ کرے ، تو صحیح ند ہب یہ ہے کہ اتنی مقدار کا ضامن ہوگا جو کا فی ہے یعنی کم از کم اتنی مقدار جس پرصد قد کا اطلاق ہوجائے اور ایک قول یہ ہے کہ ضامن نہیں ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ ضامن نہیں ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ قدرِ مستحب کا ضامن ہوگا یعنی آ دھے یا تک شامن کی ہوگا قربانی کے جانور کی کوئی چیز فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا اور نہ اس میں سے قصاب کی اجرت دیتا تھے ہے۔ بلکہ قصاب کی اجرت قربانی کرنے والے کے ذرجے واجب ہے۔ جسے کھیتی کا شخ کی اُجرت کھیتی والے کے ذرجہ ہے۔

مسئلہ: تمام علماء کے نزدیک قربانی کا گوشت تین دن سے زائد جمع کر کے رکھناممنوع ہے۔کل گوشت کھا سکتا ہے یانہیں؟اس میں دوقول بیں۔اول بیہ ہے کہ کھا سکتا ہے۔ ابن سرت اصطحری ابن القاص ابن الوکیل نے اس کو اختیار کیا ہے اس لئے کہ جب قربانی کرنے والا اکثر حصہ کو کھا سکتا ہے تو کل کو بھی کھا سکتا ہے اور ثو اب قربانی نیت قربانی سے خون بہانے سے حاصل ہوجا تا ہے جیسا کہ آیت لے میں اس کی جانب اشارہ ہے۔موفق صنبلی نے امام ابو حنیفہ مطالتہ کا بہی مسلک بیان کیا ہے۔لیکن سیحے قول یہ ہے کہ اتنی مقدار کا صدقہ کرتا ضروری ہے جس پرقربانی کے گوشت کا اطلاق ہو سکے۔

مسئلہ: اگر کئی نے کہا کہ میں نے اس بکری کو قربانی کے لئے دیایا کی معین بکری کی قربانی کی نذر مانی تو اس بکری ہو ہے اس کی ملکیت ذائل ہوگا۔ اس بکری کے بارے میں اس محف کا نتیج بہتإ دلہ وغیرہ کا کوئی تصرف نا فذنہیں ہوگا۔ اگر چہ بیتصرف کی ایک جز میں بی ہو ہے ابو علی وجہ سے منقول ہے کہ اس کی ملکیت اس بکری سے ذائل نہیں ہوگی جب تک بیاس کو ذریح کر کے صدقہ نہ کرد ہے جیسے کہ اگر کوئی محفی ہوں کے کہ اللہ کے لئے جھے کواس غلام کا آزاد کرنا واجب ہے تو اس غلام سے مالک کی ملکیت آزاد کرنے سے قبل زائل نہیں ہوگی۔ امام اعظم کا مسلک میہ ہے کہ ملکیت زائل نہیں ہوگی اور اس کو بیجینا اور تبادلہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

اگر کمی معین غلام کے آزاد کرنے کی نذر مانی تو اس سے ملکت زائل نہیں ہوگی اور نداس کا فروخت کرتا ، ہبہ کرتا ، تبادلہ کرتا جائز ہوگا۔امام ابوطنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس غلام کا فروخت کرتا اور تبادلہ کرتا جائز ہے۔ پس اگر اس کوفروخت کردیا تولوثا دیا جائے گا۔اگر عین

ل لَىن يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَانُهَاوَلِكِنَ يُنَالُهُ التَّقُوىٰ مِنْكُمُ (ترجمه)الله كي پاس قرباني كي جانوركا كوشت ياخون بيس پنچا بلكة تهارا اخلاص پَنچنا ہے۔

باتی رہاوراگرمشتری نے اس کوضائع کردیایا اس کے پاس سے ضائع ہو کیا تو تبغنہ اور تلف کے درمیانی مدت کے اعتبار سے وہ قیت کا ضامن ہوگا۔ اگر دو شخصوں میں سے ہرا یک نے بغیرا جازت دوسرے کی قربانی کا جانور ذرج کردیا تو ان میں ہرا یک درمیانی قیت کا ضامن ہوگایا قربانی کافی ہوجائے گی۔

مسئلہ: محاملی نے بیان کیا ہے اونٹ میں نحر کیا جائے گا اور بکری کو ذکے ہیں اگر اُونٹ میں نحر کے بجائے ذکے یا بکری میں ذکے کی جگہ نحر کے بیان کیا ہے اونٹ میں نوک کی جگہ نول کے سلنے کی جگہ سے نیچے ہے اور کمل ذکے یہ ہے کہ جلتوم مری اور الودجین کو کا نے نے کے صحت کا اقل درجہ یہ ہے کہ حلقوم اور مری کو کا نے دے۔

مسئلہ: جوقر بانی ذمہ میں واجب ہے اگر وہ بچہ دیے تو اس بچہ کو بھی ذرج کیا جائے گا۔ اگر قربانی کا جانور دودھ دیتا ہے تو صاحب اضحیہ بچہ سے بچاہوا دودھ نی سکتا ہے۔

ضرب الامثال

الل عرب ہولتے ہیں کھ لُ هَا فَ مُعَلَّقَةً بِو جُلِهَا (ہر بکری اپنے پاوں پر لکی ہوئی ہے) اس کہاوت کوسب سے پہلے وکتے بن مسلمہ بن زہیرا بن ایاد نے استعال کیا جو جرہم کے بعد بیت اللہ کا متولی بنا تھا۔ اسل کمہ میں اس نے ایک کل تعمیر کیا اور اس میں جزورہ تا می ایک با الدی کور کھا۔ اس وجہ سے اس کل کا نام یہ پڑ گیا۔ وہ جزو کہ میں ہے اور اس نے اس کل میں ایک سیر حمی بنائی تھی اس سیر حمی پر چڑھ کر اپنے دب سے مناجات کرتا تھا اور بہت سے کلمات فیر کہتا تھا۔ علا ہے عرب اس کو صدیقین میں شار کرتے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے اپنے لڑکوں کو جع کیا اور کہا میری وصیت سی لو۔ جو تھی ہدایت کے داست پر جلے اس کی پیروی کر واور جو گمراہ ہوجائے اس کو چھوڑ دو اور جر کمری اور جو گمراہ ہوجائے اس کو چھوڑ دو اور جر کمری اپنے پیر پر لگی ہوئی ہے۔ اس اس وقت بیر مثال جاری ہوگئے۔ یعنی جر قض کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا اور کوئی کس کے اعمال کا بوجہ فیص اللے گا۔

طبی خواص

برى كى تاز وكمال لے كرا كرا كرا يوخص كو ببنا دى جائے جس كوكوڑوں سے پٹيا كميا ہوتو تكليف ختم ہوكرسكون آ جا تا ہے۔

## الشَّامُرُك

(شاہ مرخ) جومرخ انڈے دیے کی عمرے کچھ ممر کا ہوائس کوشامرک کہتے ہیں اس کی کنیت ابو یعلیٰ ہےاور بیشاہ مرغ کامعرب ہے جس کے معنی ہیں پر ندوں کا بادشاہ۔

ا امام اعظم کے نزدیک چاردگول کوذی میں کا ناجاتا ہے تین وہی ہیں جس کواو پر بیان کیا ہے ایک اورخون کی رگ ہے۔ امام شافی کے نزدیک اکے طلقوم اور مرک کوتو بالکل کا اے دیا جائے تھیں تا ہوئی کے نزدیک اکے طلقوم اور مرک کوتو بالکل کا اے دیا کا فی مرک کوتو بالکل کا اے دیا کا فی مرک کوتو بالکل کا اے دیا کا فی موجوجاتا ہے۔ امام محد کے بہاں بلاتھیں تین رکوں کا کا اے دین کا کی جوجوجاتا ہے۔ امام محد کے نزد میک اگر چاروں کا مجموجہ کے میاتو مجمعے ہے در زئیس۔

## الشَّاهِين

(باز)اس کی جمع شواہین اور شیاہین آتی ہے۔ یہ لفظ عربی ہے لیکن اہل عرب اس کو اپنے کلام میں استعال کرتے ہیں چنانچہ فرز دق شاعرنے کہا ہے۔

خیشی لم بحط عنه سریع ولم یخف نویرة، بسعی بالشیاهین طالره "روزگواس کی تیزرفآری سے کی نے روکانیس اوروہ بازے خوف ذوہ بھی نیکہ سلسل معروف پرواز ہے'۔ ایک شعر میں شواجین کالفظ بھی مستعمل ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے۔

قَـذُ يَـفُتَـح الـمـر ء حــانو تــا لمتجره " وقــد فتـحـت لک الحانو ت بالدين

"آ دی مجی دکان تجارت کے لئے کھولتا ہے تو میں نے تیرے لئے دین کی دکان کھولی ہے"۔

بین الاساطین حانوت بلا غَلْقِ تبت عبالدین اموال المساکین "بنداع بالدین اموال المساکین "بادشاہوں کے یہاں کھودکا ٹیں کھلی ہوئی ہیں جہاں غریوں کودین کے وض مال دنیا بھی دیاجاتا ہے'۔

صيرت دينك شاهينا تصيدبه وليس يفلح اصحاب الشواهين

"تیرادین شاہ بازی طرح ہے جس سے شکار کرتے ہیں حالا تکہ شاہین کے مالک کامیاب ہیں رہے"۔

باب الباويس بازى كے بيان يس عبدالله ابن مبارك كائى سے ملتے جلتے اوراشعار كزر بيكے بيں عبدالله ابن مبارك كائى ب قول بھى ہے: تسعلمنا العلم للدنيافد لنا على ترك الدنيا " بهم نے حصول و نيا كے لئے علم حاصل كياليكن علم نے ہارى ترك و نيا برد بنمائى فرمائى" ـ

شاہین تین شم کا ہوا ہے۔ شاہین ، قطامی اور ریتی ۔ شاہین کا مزاج زیادہ سردختک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شاہین کی حرکت اوپر سے نیچ کی جانب شدید تر ہوتی ہے۔

شاہین برول اور پرفتور ہونے کے باوجود شکار کا پیچیا بہت تنی ہے کرتا ہے۔ بعض دفعہ اس دوڑ دھوپ میں زمین سے کلڑا کرمر جاتا ہے۔ تمام شکاری جانوروں کے مقابلہ میں اس کی ہڑیاں نہایت سخت ہوتی ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ شاہین وصف کے اعتبار ہے اپنے نام کا مصداق ہے بیعنی شاہین کے معنی تراز و کی ڈیٹری کے ہیں۔ پس جس طرح تراز و کی ڈیٹری معمولی تکی ہیشی کی صورت ہیں بھی برابر نہیں ہوتی ای طرح شاہین بھی ادنیٰ سی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرتا۔ شاہین کی صفات مجمودہ:

ان کی عمره صفات میں بیرچزیں ہیں (۱) سربز اہونا (۲) آ تکھیں بڑی بڑی ہونا (۳) سینہ چوڑ اہونا (۳) جسم کا درمیانی حصہ فراخ ہونا (۵) رانوں کا پراز گوشت ہونا (۲) پنڈلیوں کا کونا و ہونا (۷) کم پرون کا ہونا (۸) پیکی دم ہونا۔

جس وقت اس کے بازو سخت ہوجاتے ہیں پھراس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔اس عمر میں بیرکی (بیزی بطخ) کا بھی شکار کر لیتا

بازے شکار کرنے والاسب سے پہلافخص:

بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس فخص نے باز سے شکار کھیلا وہ تسطنطنیہ شاوروم ہے۔اس نے شواجین کوالی تعلیم ولائی تھی کہ جب وہ سوار ہو کر کہیں جاتا تو یہ پرندے اس کے اوپر کھو متے رہتے اور سایہ کرتے تھے اور بھی نیچے ہوجاتے اور بھی اوپر ہوتے۔ایک روز سوار ہوکر جار ہاتھا کہ اچا تک ایک پرندہ جو س بی زیمن سے اوپر کواڑا فوراً ایک شاجین نے اس کو پکڑ کر شکار کر لیا۔ قسطنیہ کو بیدو کم کے کر تعجب ہواا وراسی روز سے وہ ان سے شکار کا کام لینے لگا۔

شرى علم:

اس كاتم شرى انشاء الله تعالى باب الصادم قر (شكره) كے باب من آئے گا۔

علامه دميري كاليك منظوم خط:

مدينة منوره كے قيام كے دوران علامه دمير كُنْ في الله الله ين شائين كوية خط لكھا تھا۔ جو ذيل مل ورج ہے۔۔ مسلام كے ماحت بسافق زَوَاهِرُ مسلام كے ماحت بسافق زَوَاهِرُ

" سلام ہواس پھول کی طرح جو شکفتہ ہے اور جو چیک رہا ہے روش کناروں پڑ'۔

اذا عقبت كتبي بعة قبال قبائل افي طينها نشر من المسك عاطر

"جب توميري تحرير يرروع كاتو كبني والا كيم كاكداس منى من مفك ملاديا كيا ب- "

ليخدمة خدام مصبر الاكتابس

الى فارس الدين الذي قد ترحلت

"دین کاشمسوار جومعرے اکابر کی خدمت کے لئے معروف سفرے"۔

اذا عد خدام الملوك جميعهم فيسنهم ذكسر لشساهين طائسر "جب بادشاه كيتمام غلامول كى فهرست تياركى جائے كى تواس مسمدوح كا تذكره ايبا نمايال ہوگا جيسا كه تمام جانوروں مس شامين (نمايال ہوتا ہے)"۔

الينه وقلبني ببالمؤدة عامر

وعنندى اشتياق نحوه وتلفت

" بجے بھی اس سے طنے کا شوق ہے اور میراول اس کی محبت سے لبریز ہے"۔

معنظمة اقطارها وهو حاضر

تسنيست جهدى ان اراه بحضرة

"میری کوششیں اس آرزو می صرف ہورہی ہیں کاس سے ملاقات کا شرف حاصل ہو۔"

وادعو له في كل وقت مشرف وكل زمان فيضله متواتسر " وكل زمان فيضله متواتسر " " اى لئے بيشاس كے لئے سربلندى كى دعائي كرتا بول ادريك برز مان شراك كانعامات مسلسل بوتے رہے بين " - "

وفي مسجد عبال كريم معظم له شرف في سبائر الارض سائر

"و و ایک الی بلند و بالاسجد می ہے جس معجد کو کا تنات کی تمام بی جگہوں پرشرف حاصل ہے"۔

جس جگہ شاہین رہتے ہیں اس جگہ بچھونہیں پائے جائے۔شاہین کی گردن نہایت حسین ہوتی ہے ادراس کا پُر مبارک ہوتا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے پر ہوتے ہیں وہ سعادتیں حاصل کرتا ہے۔ بادشا ہوں کواگر شاہین دستیاب ہوجاتا ہے تو بیز مانددراز تک ابھی ے شکار کرتے رہے ہیں۔ شاہین کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ بڑی بلند ہوں پر پرواز کرتا ہے اوراپنے مالک کے احسان کوفراموش نہیں کرتا۔ پرندوں ہیں اسے اعلیٰ نسل کا سمجھا جاتا ہے۔ نیز اس کی کئی نسلیں (قسمیں) ہوتی ہیں جوا یک دوسرے کے مقابلے ہیں انجھی سمجھی جاتی ہیں۔ ٹھیک اس طریقہ پرمیرے محدوح بھی اپنے علاقہ میں بلندروایات کے لئے مشہور ہیں اوران کا حسب ونسب بھی ہیجد عالی ہے اوران کے یہاں سے کوئی سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ تعالی اُن پراٹی نعمتوں کی تحیل فرمائے اوراپنے رحم وکرم سے اُن کے اوران کے یہاں سے کوئی سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ تعالی اُن پراٹی نعمتوں کی تحیل فرمائے اوراپنے رحم وکرم سے اُن کے اُن اُن اُن اُن اُن کہا تھی بہترین جزاء و سے جو عام مخلوق پراُن کی طرف سے ہوئے ہیں۔

خواب میں تعبیر:

اس کی تعبیر باب الصادمین صقر (شکرے) کے بیان میں آئے گی۔انشاء اللہ تعالیٰ۔

### ألشبَبُ

(پوڑھائل) شبب اور شبوب کے بھی بہن معنی آتے ہیں۔

### اَلشّبَتُ

( مَرُنی) مَحَكُم مِن لَکھا ہے کہ شبت ایک جانور ہوتا ہے جس کے چھ لیے لیے پاؤل ہوتے ہیں۔ پشت ذروہوتی ہے۔ سر کالا اور

ا کو نیلکوں ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شبت کثیر پاؤں والے وابد کانام ہے۔ جس کا سربرا اور منہ کشادہ اور پچھلا حصدا تھا ہوا ہوتا ہے

زمین کو کھووتا ہے جس کو تحمۃ اللارض بھی کہتے ہیں اس کی جمع اشیاث اور شبشان آتی ہے۔ جو ہری کہتے ہیں کہ شبث (متحرک الباء) ایک

میر پاؤں والے وابد کانام ہے اس کو باء کے سکون کے ساتھ استعال کرنا ورست نہیں ہے۔ اس کی جمع شبشان آتی ہے جیسے خرب کی جمع شبطان آتی ہے جیسے خرب کی جمع شبطان آتی ہے۔ جسے خرب کی جمع شبطان آتی ہے جیسے خرب کی جمع شبطان آتی ہے۔ اس کی جمع شبطان آتی ہے جیسے خرب کی جمع شبطان آتی ہے۔

شرعی تھم:

حشرات الارض میں ہونے کی وجہے اس کا کھانا حرام ہے۔

### ٱلشِّبُثَانُ

(زمین سے چمٹ کر چلنے والا ایک جانور) تنید نے ادب الکا تب میں لکھا ہے کہ ہمیشان ایک کثیر پاؤں والا جانور ہوتا ہے۔ ریت پردہتا ہے۔ اس کی وجہ تسمید ہیں ہے کہ ہمیٹ کے معنی چیٹنے کے آئے ہیں اور یہ بھی زمین سے پہٹ کر چاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔ مسلاد ک شبئ سان لھن لھیسم "فیسلم" فیسلم "فیسلم" فیسلم کے حواس اُن کی موت ہے''۔

شرعی حکم:

حرام ہے کیونکہ میجی حشرات الارض میں سے ہوغیر ماکول جیر،۔

### الشبدع

( پچو) اس کی جمع شادع آتی ہے شین اور دال کے کسرہ کے ساتھ ابو عمر واور اصمعی نے اس طرح لکھا ہے۔ حدیث میں شیدع کا ذکر:۔

مَنُ عَضَّ عَلَى شِبْدِعهِ مَلَمَ من الاثام '' جس نے اپنے بچھوپر کنٹرول کرلیادہ سلامت رہا گنا ہوں ہے'' یکنی جو خاموش رہا اور بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس میں شامل نہ ہوتو وہ تمام گنا ہوں سے حفوظ رہا۔ زبان سے چونکہ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے اس لئے اس کونقصان دہ بچھو سے تشبید دی گئی ہے۔

## اكشبربص

بروزن سفرجل چھوٹا اُونٹ\_

# الشبلُ

شركا بچه جب شكار يكرنے كى عمركو بنج ،اس كى جمع اشبال اورشبول آتى ہے۔

## اَلشَّبُوَةُ

تكشوا ستها لحما وتقمطر

( پچو) جمع شبوات آئی ہے۔راجزنے کہا ہے۔ قلد جَعَلْسٹ شَبُواَة تُنزُبنر '' پچوجوڈ تک مارتا ہے اس کے پچھلے صد پر کوشت ہے لیکن زہر سے لبریز۔

#### الشبوط

شبوط بروزن سنوو، چھلی کی ایک قتم ۔ لیٹ نے بیان کیا ہے کہ سبوطاس میں بھی ایک لفت ہے میں مہملہ کے ساتھ ۔ اس کی دم بہلی جسم کا درمیانی حصہ موٹا اور سرچھوٹا اور چھونے میں چہنی معلوم ہوتی ہے۔ اس قتم میں نرزیا دہ اور اس سے لکانا دشوار ہوتا ہے تو فطر تا اس کو یہ بھی قلیل المقدار ہوتے ہیں۔ بقول صیادین (شکاری) جب بیہ جال میں بھٹس جاتی ہے اور اس سے لکانا دشوار ہوتا ہے تو فطر تا اس کو یہ احساس ہوجاتا ہے کہ اس جال سے لکنے کو دنے کے علاوہ کوئی دوسر اراستہ نیس ہے تو ایک نیزہ کے بقدر میچھے کو بٹتی ہے اور جسم کو سیکٹر کر جست لگاتی ہے۔ بسااوقات اس کی بیجست بلندی میں دس ہاتھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی اس جست سے جال ٹوٹ جاتا ہے اور بین کا جات ہے اور کیا جات ہے اور ہوتی ہے۔ اس کی اس جست سے جال ٹوٹ جاتا ہے اور بین کی جات ہے اور ہوتی ہے۔ اس کی اس جست سے جال ٹوٹ جاتا ہے اور بین کی جات ہے بین کی جاتی ہے۔

# اَلشَّجَاعَ

(اژو ہاسانپ) پیلفظشین کے ضمہ اور کسرہ دونوں طرح مستعمل ہے۔اس سانپ کو کہتے ہیں جوجنگل میں سوار اورپیادہ پالوگوں پر حمله کرتا ہے اورا پنی دم پر کھڑا ہوجا تا ہے اور بعض اوقات کھوڑ سوار کے سرکی بلندی تک پہنچ جا تا ہے۔ بیرسانپ جنگلوں میں رہتا ہے۔ ما لك بن اوهم كا قصه:

کہتے ہیں کہ مالک ابن ادھم ایک بارشکار کے لئے نکلا۔ جب وہ کسی ایسے مقام پر پہنچا جہاں نہ یانی تھانہ کھاس دانہ اوراس کو پیاس لکنے کی۔اس کے ہمراہ اور رفقاء تنے سب نے یانی تلاش کیا مرتبیں ملا۔ان لوگوں نے وہیں قیام کرکے مالک کے لئے ایک خیمدنگادیا۔ ما لک نے اسپے ہمراہیوں کو یانی اور شکار کی تلاش کا تھم دیا۔ جب بید عفرات نکلے تو ایک موہ مار کرلائے۔ مالک نے ان سے کہا کہ اس کو اً بال كرتكنامت بلكه اس كواً بال كربي كھاناشايداس ہے تمباري تعنقي كم موجائے۔انہوں نے ابيابي كيا اور دوبارہ فكلے۔اس باراُن كوايك ا ژوہا ملا انہوں نے اس پرحملہ کیا وہ جان بچا کر مالک کے خیمہ میں داخل ہو گیا۔ مالک نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ بیمبرے یاس پناہ کا طالب ہوکر آیا بی اس کو پچھومت کبو۔ انہوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ سانب وہاں سے چلا کیا۔ اس کے بعد مالک خودا ہے رفقاء کو لے کر یانی کی تلاش میں لکلا۔ أجا تک أن كے كانوں میں كى نامعلوم بكارنے والے كى آ واز آئى كہوه بركہدم اے: ــ

يسا قسوم يسا قوم لا ماء لكم ابدًا حتى تحثوا المطايبا يومها التعبا

"ا اے اوگوائم کو یانی برگزشیس ملے گاخواہ تم این سوار یوں کو پورے دن تعکارو"۔

ومسددوا يسمنة فالماءعن كثبا مساء غسزيسر وعين تلهب الوصبسا "البتة اكرتم دائ طرف مؤكراس كى الاش كروتوتم كوثيلول من بإنى كاچشمه ملے كاجس ميں بإنى بكثرت باوراس قدرعمره بكراس ك ینے سے بیاری بھی ختم ہوجاتی ہے'۔

فَاسْقُوا الْحطايا وَمنه فَامْلُوُ الْقِرُبَاء

حتلى اذا ما اخداتم منه حاجتكم

"جبتماس چشمدے بی ضرورت بوری کرلوتو این سوار بول کو یانی با واورا یی مشکیس مجراو"۔

بيآ وازين كرما لك اپنے رفقاء كے بمراہ اى ست ميں جل ديا جس كى آ واز دينے والے نے اپنے اشعار ميں نشائد بى كى تمي قریب بی اان کوایک چشمہ ملا اور سب نے سیراب ہوکریانی بیا اور جانوروں کو پلایا اور پھراین محکیس بھی بھریں۔ جب بیلوگ چشمہ عًا سب موكيا اوراس أوازدين واللي أواز كركان من آنى وه كهدر ما تعل

هلذا وداع لكم منسي وتسليم

يَامَالِ عَنِّي جزاك اللَّه صالحة

''اے بالک تحد کواللہ تعالیٰ میری جانب سے جزائے خیرعطا فرمائے ، میں تم سے اب رخصت ہوتا ہوں میرا آخری سلام قبول ہو''۔

لا تسزهسدن في اصطناع العرف من أحَدٍ ان امرًا يسحرم المعروف محروم "كى كے ساتھ نيكى كرنے ميں ہرگز بے رغبتى مت كرنا۔ كيونكہ جو خف كى كوئي ہے محروم كرتا ہے وہ خودمحروم ہوتا ہے۔

والشرما عاش مشه الموء ملعوم

النخيسر يسقى وان طالت مغيبة

'' نیک کام ہمیشہ باتی رہتا ہے اگر چہاس کا ٹمرہ عرصہ دراز تک غائب رہے اور جس فخص نے برائی کواپنایا وہ مذموم ہے لیعنی برائی سے یا و کیا جاتا ہے۔ !

مديث مين شجاع كاذكر:\_

صحیحین می حضرت جابرعبدالله بن مسعودابو بریره رضی الله تعالی میم الجمعین مے مروی ہے:۔

" نی کریم سے آجا نے ارشا وفر مایا کہ چوشن صاحب نصاب ہونے کے باوجود مال کی زکو ق نہیں ویتا تو قیامت کے دن ووالیے اثر دھا کی صورت اختیار کر کے اس کا تعاقب کرے گا جو تجا ہوگا اور جس کی آ تکھیں وو خوفنا ک نشان ہوں گے اور وہ صاحب مال اس سے بھا گے گاختی کہ بیسانپ اس کی گردن میں لیٹ جائے گا'' مسلم کی روایت میں بیالفاظ آئے ہیں کہ وہ اثر دھا منہ کھول کراس کا تعاقب کرے گا جب اس فحض کے قریب آئے گا تو وہ صاحب مال بھا مجنے لگے گا ۔ پھر وہ اثر دھا آ واز وے گا اپنا خزانہ لے لیے جس کو تو نے جمع کیا تھا۔ بیآ واز من کر وہ فحض بجھ جائے گا کہ اس سے بھا گئیں ما گا جس کی اور دھا اس کے ہاتھ کو بجار کی طرح چیا جائے گا۔ پھر اس کے دونوں جبڑ وں کو پکڑ لے گا اور ہم گڑ خیال نہ کریں ایسے وہ اس کے بعد وہ اثر دھا اس کے بعد وہ اثر دھا کی دونوں جبڑ دوں کو پکڑ لے گا اور ہم گڑ خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایس چیز میں بکل کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے بیآ ہے یہ جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے بیاد ہے جا تھی ہوگی بھر گی بلکہ یہ بات تی بری ہے۔ وہ لوگ قیا مت کے دونوں قیاب کے ایک جو ایس کے ایس کا جس میں انہوں نے بخل کہا تھا۔

اقرع السانب كوكتے ہيں كہ جس كے مرك بال أكثر محكے ہول اور مرز جركی وجہ سے سفيد ہوگيا ہو۔ ذہيبة سان كثر ستي ذہر كی وجہ سے سفيد ہوگيا ہو۔ ذہيبة سان كثر ستي ذہر كی وجہ سے اس كے مندكی دونوں جانب جودوبال ہوتے ہيں ان كوكتے ہيں۔ كثر سة كلام كے وقت انسان كمند كے دونوں جانب ايسے دوبال كمڑ ہے ہوجاتے ہيں۔ بعض لوگ كہتے ہيں ذہيبتان سے مراداس كي تھے كے دوكتے ہيں۔ اس صفت والے سانب سے خطرناك كوئى سانب ہيں ہوتا۔

بعض کتے ہیں کہ زبیتان سانپ کے منہ میں پائے جانے والے ووکیلوں کا نام ہے۔ یقضم سمع کے باب سے ہے۔ وانت کے کناروں سے کھانے کے معنی آتا ہے۔ اس کے بالقابل ضم بولا جاتا ہے۔ جس کے معنی پورے منہ سے کھانا ہے۔ بعض کی رائے ہیہ کا تفسم خنگ چیز کھانے کے لئے بولتے ہیں۔ کقضم خنگ چیز کھانے کے لئے بولتے ہیں۔

الل عرب كالكمان ہے كہ جب كو كى تخص عرصہ دراز تك بھوكار ہتا ہے تو اس كے پیٹ میں ایک سانپ پیدا ہوجا تا ہے۔ جس كوشجاع اور صقر كہتے ہیں۔ جبیما كدا بوخراش اپنى بیوى كومخاطب كر كے كہتا ہے۔

أَدِ قُرْ شِبِ عَالَكَ بِالطَّعِمِ وَالْ تَعِلَمِينَهِ وَالْ اللَّهِ عَلَى مِن عِبَالِكَ بِالطَّعِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

"اور جب میں دیکتا ہوں کہ بدذا نقتحض کو کھانا اچھامعلوم ہونے لگا تو میں اس کواپنا کھانا کھلا دیتا ہوں اورخود کھانے سے رک جاتا ہوں اورتازه یانی فی کرسوجا تا ہوں'۔

دوس بٹاعرنے کہاہے

فساطرق اطرق الشجاع ولورأى مساغاً لنا باه الشجاع لصمما

" پس أس نے اژ دھے کی طرح سر جھ کا یا اور کاش وہ اپنے سخت شجاع اور ناب کی صفائی دیکھ لیتا''۔

سیشعر بن حرث این کعب کی لغت کے مطابق ہے۔ کیونکہ است مسا میں لام جارہ کے باوجودالف تثنیہ باقی رہا۔ حالا تکہ مشہور مسلک کےمطابق بیالف، ہاء سے بدل جاتا کیکن کوفین اور اس قبیلہ کی لغت میں تثنیہ کا الف حالت نصی وجری میں بھی یاتی رہتا ہے۔ اس لغت کے مطابق اللہ تعالی کا قول إن هندان لسَاحِرَان ہے۔

خواب میں تعبیر:

شجاع کا خواب میں نظر آتا جری لڑ کے اور ضدی عورت پر دلالت کرتا ہے۔

### الشحرور

( کالے رنگ کا چڑیا سے بڑاا کیے خوش آ واز پرندہ) پیلفظ عصفور کے وزن پر ہے۔ یہ پرندہ مختلف آ وازیں نکالیّا ہے۔ (بیابن سیدہ کا

سیخ علامه علاؤالدین باجی متوفی ال عصف اس کے بارے میں بہت اچھاشعر کہا ہے۔

بالسلسل والهنزار والشحرور يكسي طربا قلب الشجي المغرور

"اوربلبل اور ہزاراور محر ورکی آ واز ہے ملین مغرور کادل خوش ہوجا تا ہے"۔

فانهض عجلا وانهب من اللذة ما جادت كرماب يدالمقدور

" كيس جلدي سے اٹھ اور كاركنان تضاء وقدركے باتھوں نے جو بارش كررتھى بيں اس كولوث لے"۔

ال کی تعریف میں کسی نے بیشعر بھی عمدہ کہا ہے۔

أطيارها وتولت سقيها السحب

وَرُوْضَة ازهرت اغصالها وشدت

"اوروہ باغیجہ جس کی شاخوں نے چھول کھلائے اورجس کے برندے توی ہو گئے اورجس کی سیرانی کی با دلوں نے ذمہ داری لے لی"۔

وظل شحرورها الغديد تحسبه اسيسودًا زامسرًا مسزمساره ذهسب

"جس كا هجر ورا تركانے لكا تواس كے بارے ميں يركمان كرے كاكالا بانسرى بجانے والا ہا وراس كى بانسرى سنبرى ہے"۔

دوسرے شاعرنے اس کے بارے میں اچھاشعر کہا ہے

يدور بسه سنفسج عبارضيه

لسه فسي خده الوردي خدال!

" محبوب کے گلائی گالوں میں ایک تیل ہے جس برأس کے رخساروں کا بنفشہ کھومتا ہے"۔

کشسحسرور تسخباء فی سیاج من مقلتیده ترجمه: "جبیما که محرور توف کی وجه سے شکاری کی آنکھوں سے انگور کی ہاڑھ میں جھپ جاتا ہے''۔

شرى تكم

انثاءالدعمغور (چریا) کے بیان میں آئے گا۔ بعن حلال ہے۔

خواب مين تعبير:

اس کا خوب میں نظر آنا بادشاہ کے چین کار بخوی ،ادب پردلالت کرتا ہے۔ بھی اس سے مجھدار آدی مراد ہوتا ہے بھی طفل کمتب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔

شَحْمَةُ الْآرُضِ

( کیجوا) میالک کیڑا ہوتا ہے جوانسان کے چھونے سے کوڑی کے مثل ہوجاتا ہے۔اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جو درج ذیل ہیں:۔

(۱) قزویی نے ''الا شکال' میں لکھا ہے کہ محمد الارض کیجوے کو کہتے ہیں۔ یہ سرخ رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے جونمناک مقامات میں پایا جاتا ہے۔

(۲) زخشری نے رہے الا برار می لکھا ہے کہ بیا یک کیڑا ہے جس میں سرخ نقطے ہوتے ہیں اور ایبامعلوم ہوتا ہے کہ کویا وہ ایک سفید مچھلی ہے۔ عورتوں کی ہتھیلیوں کواس سے تشبید دی جاتی ہے۔

(۳) ہر مس کی رائے یہ ہے کہ محمد الارض ایک کیڑا ہوتا ہے خوشبو دار۔ آگ اس کوضر رئیس پہنچاتی۔ آگ میں اس جانب سے داخل ہوکر دوسری جانب کؤنکل جاتا ہے۔

طبی خواص

اگراس کی چربی جسم پرل کرکوئی شخص آگ میں داخل ہوجائے تو آگ اس کوبیں جلاسکتی۔ اگر کیجوے کوخشک کر کے ایک درہم کے بقدر کسی چیز میں ملاکر در دِز ہ میں جتلاعورت کو پلایا جائے تو فوراً بچہ پیدا ہوجائے گا۔

قزونی نے لکھا ہے کہ اگر اس کو پکا کرروٹی کے ہمراہ کھالیا جائے تو مثانہ کی پھری ٹوٹ کرنکل جائے گی۔ اگر ختک کرنے کے بعد برقان کے مریض کو پلا دیا جائے تو اس کی زردی ختم ہوجاتی ہے۔ اگر اس کی را کھ تیل میں طاکر سنچے کے سریر مالش کی جائے تو منجا پی ختم ہوجائے اور بال نکل آئیں گے۔

اس کی تعبیراور تھم دود (کیزے) کے بیان میں گزر چکاہے۔ یعنی خبائث میں شامل ہونے کے باعث حرام ہے۔

#### الشذا

اس سے مراد کتے کی محمی بے مجمی لفظ شذا قالیداؤٹن کے لئے استعال ہوتا ہے۔

# الشّران

مجمروں کے مشابہ جانور جوانسان کے منہ کو چھیالیتا ہے۔

### الشُرشق'الشقراق'الشرشور

چڑیا جیساایک جانورجس کارنگ کچھوٹمیالا کچھ سرخ اور نیچے کا حصہ سیاہ ہوتا ہے۔ جب یہ پرون کو کھولتی ہے تو مختلف نظرآتے ہیں۔ مام چڑیوں کی طرح سیمجی حلال ہے۔اس کا تذکرہ باب الباء میں ابو ہراقش کے تحت گزرچکا ہے۔

### الشرغ

(مینڈی) مزید تنصیل انشا واللہ باب الضاد میں الضفدع کے بیان میں آئے گی۔

# الشّرنبلي

(ایک مشہور پرندہ)

## الشَّصَرُ

(ہرنی کا بچہ)شامر کے بھی بی معنی ہیں جیسا کدابوعبید ہے۔

### الشعراء

(نیلی یاسرخ کھی) بیلفظشین کے فتہ و کسرہ دونوں طرح مستعمل ہے۔ نیلی یاسرخ کھی کو کہتے ہیں۔اونٹ کدھے کوں وغیرہ پر بیٹھ کران کوشدید تکلیف پہنچاتی ہیں۔

عدیث میں شعراء کا ذکر:-

''کتب میر میں لکھا ہے کہ شرکین مکہ چہار شینہ کو جبل احد پر پہنچ ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اتب نے صحابہ کرام کو برائے مشورہ جمع کیا۔ اس مشورہ میں آپ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو بھی مدعو کیا حالا نکہ اس سے قبل آپ نے اس کو بھی بھی برائے مشورہ طلب نہیں کیا تھا۔ آپ نے اس سے بھی دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ چنانچ عبداللہ بن ابی سلول نے کہایا رسول اللہ! آپ مدینہ میں مقیم رہ کردفاع کریں باہر جا کرنے لایں کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب کوئی لشکر مدینہ پر چڑ حالتہ ہم نے مدینہ میں رہ کری

اس کی مدافعت کی تو فتح اہلِ مدینہ کی ہوئی اور جب بھی ہا ہرنگل کرلڑنے کا اتفاق ہواتو متبجہ اس کے برنکس ہوا اوراس وقت چونکہ آپ
ہارے درمیان موجود ہیں۔اس لئے ہماری پلہ اور زیادہ بھاری رہےگا۔لہٰڈا آپ ان مشرکیین کی پرواہ نہ کریں۔اگرانہوں نے قیام کیا تو
یہ بھی ان کے تق میں مصر ہوگا اور اگر ہم پر چڑھائی کی تو مرد آ منے سامنے مقابلہ کریں گے اور عور تیں اور بچے اوپر سے ان پر پتھر برسائیں
گے اور اگروہ اوگ لوٹ جاتے ہیں تو بے نیل ومرام لوٹیس گے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پہند فر مایا ۔ بعض صحابہ نے اس تجویز کے خلاف بیعرض کیا کہ یارسول اللہ ا آپ ہم کوان
کتوں کے مقابلہ بیں باہر لے کرچلیں تا کہ ان کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم ان کے مقابلہ سے عاجز وقاصر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشا وفر مایا کہ بیں نے خواب میں ویکھا ہے کہ گائے ذی کی جارتی ہے اس کی تعبیر میں نے فیر و بھلائی سے لی ہے۔ اس کے بعد میں نے
و بہما کہ میری تلوار کی وہار کند ہوگئی اس کی تعبیر میں نے فیست سے لی ہے۔ پھر میں نے و یکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط ذرہ میں
و انسل کیا اس کی تعبیر میں نے مدینہ لی ہے۔ اگر تمہاری رائے ہو کہ مدینہ میں رہوتو یہیں رہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میہ چاہتے تھے کہ
مشرکین مدید میں واضل ہوں اور ان سے محلیوں میں مقابلہ کیا جا۔ گ

لیکن ان سحابہ نے جونز وؤیدر میں شریک نہ ہو سکے سے اور غز وؤا حد میں اللہ نے ان کو جام شہادت سر فراز فر مایا۔ عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم آپ ہم کوان وشمنان خدا کے مقابلہ کے لئے ہا ہر لئے کر چلئے۔ یہ من کرآپ دولت خانہ کے اعدر تشریف لیے گئے اور ہم آپ کوآپ موشی ہے ہوئے ہے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کو وی نازل ہوئی ہے اور ہم آپ کوآپ مرضی کے خلاف مشورہ دیں یہ کام ہم ہے ہرا ہوا۔ چنا نچا نہوں نے حضور سے معذرت چاہی اور عرض کیا جوآپ کی مرسوک ہوئے۔ آپ نے حضور سے معذرت چاہی اور عرض کیا جوآپ کی مرسوک ہوئے۔ آپ نے فرایا کر جب اللہ کائی ہم تھیا را بھول ہے۔ سے ہرا ہوا۔ چنا نچا نہوں نے حضور سے معذرت چاہی اور عرض کیا جوآپ کی مرضی ہوئے۔ آپ نے دور اور جس کے مقابلہ کے لئے مرشی کہ ہوئے ہوئے۔ آپ نے دور اور جسمان کو اعد بی قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے ہم جسمہ کے روز بعد نماز جعدان کے مقابلہ کے لئے مقل ۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن جہر شاؤں کو شور سے اس کی مقابلہ کے لئے مقل ۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن جہر شور کی جو کہ حضرت بھوں ہوئے۔ یہ خوات ابن جہر کے بھائی تھے بچاس تیرا نداز وں پر امیر مقرر فر مایا اور حوام ہوئے۔ یہ خوات ہوئی تھے بچاس تیرا نداز وں پر امیر مقرر فر مایا اور حکم دیا کہ بہاڑ کی جڑ میں قائم رہیں۔ اگر دشمن ہماری پشت کی جانب سے تملہ آور ہوئو تیروں سے ان کی عدافت کرنا اور خواہ ہماری جیت ہو یا ہار اور ان کی جانب خوات کی اسلام نہیں لائے تھے بعد میں حلقہ بھوں اسلام نہیں لائے تھے بعد میں حلقہ بھوں اسلام نہیں لائے تھے بعد میں حلقہ بھوں ہوئی ہوں ہوئی ہوئی اور بہت خت مقابلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وار اور کوان میر ہے ہم تھے۔ لے کروشمنوں پر وار کرےگا۔

ریان کر حضرت ابود جانڈ ساک بن خرشہ نے وہ تلوار آپ کے ہاتھ سے لے گی اور ایک سرخ عمامہ با ندھ کراور تلوار ہاتھ میں لے کر اگر تنے ہوئے ہیں۔ یہ ویکے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اس موقع کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو بیہ جال اپند نہیں ہے'۔ اس تلوار سے حضرت ابود جانڈ نے گئے ہی سرکش سرقلم کئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے شرکین پر حملہ کر کے ان کو فکست دی۔ کفار کی بزیمت و کچھ کر حضرت ابود جانڈ ان گو جبیر کے نیرانداز وں نے نئیمت نئیمت بیکار نا شروع کر دیا اور کہنے گئے ہم بھی لوگوں کے ساتھ مالی نئیمت لوٹیں سے۔ حضرت عبد اللہ ان کومنع فرمایا گروہ نہیں مانے اور مالی نئیمت لوٹے میں شامل ہو گئے۔ صرف دی آ دی آ ب کے ساتھ وہ گئے ح

باتی سب چلے کے حضرت خالد نے جود یکھا کہ میدان خالی ہے اور تیراندازلوٹ کھسوٹ ہیں مشغول ہیں توانہوں نے اپنے سواروں کو واپس بلا یا اوران کو گلست دے دی (حضرت عبداللہ این جیرمع دل تیراندازوں کے شہید ہوگئے ) عبداللہ بن قد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا یک پھر پھینک کر مارا جس ہے آپ کے سامنے کے دعان مبارک شہید ہوگئے ۔ ناک اور چیرہ مبارک بھی ذئی ہوگیا اورائ زخم کی وجہہے آپ کا خون کافی مقدار میں بہد گیا جس کی وجہ سے آپ انتخاب کر ور ہو گئے اور آپ ایک گڑھے میں گرگئے ۔ آپ کے اصحاب آپ سے جدا ہو گئے ( مگر خاص خاص لوگ آپ کے پاس منے کے سامنے کے ایس سے ایک پھر کے اور آپ ایک گڑھے میں گرگئے ۔ آپ کے اصحاب آپ سے جدا ہو گئے ( مگر خاص خاص لوگ آپ کے پاس سے آپ اس گڑھ کے اس کے تعملار کے اور چیرہ کے اس کے بعد ہو گئے ۔ ان کے سہارے آپ اور پر آ نے ۔ ہندہ اوراس کے ساتھ کی سے آپ اس گڑھ کے سامن کی ساتھ کی سے آپ اس گڑھ کے سامن کی اس کے ساتھ کی سے بھر توں سے خوب چیایا ۔ کین چونکہ کی اس کے اور کا دیا ۔ عبداللہ بن کرد شی سے بار بنا کرد حق کی اللہ علیہ ویکر کردانوں سے خوب چیایا ۔ کین چونکہ بھر مرد اور سے اس کورد کا ۔ اس نے حضرت مصحب کو شہید کردیا ۔ اور جو ایک کورد کا ۔ اس نے حضرت مصحب کو شہید کردیا ۔ ان کے سورت کے دارت کے سورت کو کست کے دور کردیا ۔ اس کے دورت کی سے بار بنا کرد چوب کے وہوں آپ کی شہادت کا سے کہ کورد کا ۔ اس نے حضرت مصحب کو شہید کردیا ۔ اس کی دورت کی سے اعلی کردیا ۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہوں آپ کی شہادت کی جانب مسلم شہید کردیا ۔ اس کیار پکار کیار کرمیدان بنگ میں کہا کہ کی وہادت کی جانب مسلم شہید کردیا ۔ اس کیار پر تمی آ کر آپ کر آپ کرآپ کے اس کورف کردیا ۔ اس کورف کا کردیا ۔ اس کورف کردیا ۔ کس کورف کردیا ۔ اس کورف کردیا ۔ کس کورف کردیا ۔ کس کر کیا ۔ کس کورف کو کردیا ۔ کس کورف کو کردیا ۔ کس کورف کو کردیا ۔ کس کورف کردیا ۔ کس کورف کردیا ۔ کس کورف کردیا ۔ کس کورف کو کردیا ۔ کس کورف کورد کیا ۔ کس کورف کورد کیا ۔ کس کورف کردیا ۔ کس کر دیا ۔ کس کردیا ۔ کس کردیا ۔ کس کورف کورف کردیا ۔ کس کر

حضرت طلح رضی الشعدرسول الشعلی الشعلیہ وسلم اور مشرکین کے مابین دیوار بن کر کھڑے ہوگئے اور آپ کے ہاتھ میں ضرب آئی
اوروہ ہاتھ سوکھ گیا۔ حضرت قادہ کی آئی نگل کران کے رضار پرآپڑی۔ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے اس کواپے دست مبارک سے حلقہ
پہم میں رکھ دیااور اس میں پہلے سے زیادہ روثنی ہوگئی۔ ابی بن خلف بھی جو کفار قریش کے سرداروں میں سے تھا اور حضور میں ہے ہے بہت
عزاد رکھتا تھا آپ کے قل کے قصد سے آیا اور کہنے لگا کہ اگر آئی میر سے ہاتھ سے محمد (صلی الشعلیہ وسلم) نئی جا میں تو میں نہ بچوں گا۔ سی بن خلف حضور سے ملیا تو کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑ ایالا ہے جس پرسوارہ ہو کرتم کوئل کروں گا۔ حضوراس کے جواب میں فرمایا کرتے
بین خلف حضور سے ملیا تو کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑ ایالا ہے جس پرسوارہ ہو کرتا پہلے کے پاس آیا تو حضور صلی الشعلیہ وسلم نے حرف بن
بیکہ میں انشاء اللہ تھے کوئل کروں گا۔ چنا نچہ جب وہ اپنے گھوڑ ہے پرسوارہ ہو کرتا پہلے جیاس آیا تو حضور صلی الشعلیہ وہ کہ خرف بن
بلکہ میں انشاء اللہ تھے کوئل کروں گا۔ چنا نچہ جب وہ اپنے گھوڑ ہے سے گر پڑا اور بجار کی طرح سے بیا تا ہوائیکر کفار کی جانب بھا گا جھے
کا بیک زخم لگایا بہت معمولی ساجس کی وجہ ہو وہ اپنے گھوڑ ہے ہے گر پڑا اور بجار کی طرح سے بیا تھا کہ ہو بھا اوائیکر کفار کی جانب بھا گا جھے
کے ایک زخم لگایا بہت معمولی ساجس کی وجہ ہو وہ اپنے گھوڑ ہے ہی کہ اگر میں بھی تیل کروں گا۔ خدا کی تم اس گفتگو کے بعدا گرمجہ برتھوک بھی ویت تو میں مرجاتا۔ ایک بی ون گذرا تھا کہ بید جشن خدا سرف نای مقام میں جہنم رسید ہوگیا ''مصرت حسان رضی اللہ عذہ نے اس کے بارے میں بیشھ کہتے ہیں۔

أبى حِيْنَ بَارَزَه الرَّ سُول

لَقَدُ وَرِثَ الضَّلالَةَ عَنْ أَبِيْهِ

"الى كوكرابى الني باپ سے ورافت من حاصل جولَى تى جَبَدرسول الله على وسلى الله على وسلى الله على ورافت من وائل و الله تَعْدِلُ زَمَّ عَظُم وَتُوْ عِدُهُ وَانْتَ بِهِ جَهُولُ

"تو آپ کے پاس اس حال میں آیا کہ اپنے جسم پر ہوسیدہ ہڑیوں کو اٹھائے ہوئے تھا تو آپ کو دھمکیاں دے رہا تھا اور اپنے انجام سے بالکل انجان تھا۔"

۔ بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ قیامت کے دن سب سے بخت عذاب اس مخص کو ہوگا۔ جس نے کسی ٹی کوئل کیا یا جس کوکسی نی کوئل کیا یا جس کوکسی نی کوئل کیا یا جس کوکسی نی کوئل کیا ہو ہوگا۔ جس نے کسی تو وہ تلوق میں کوکسی نی کوئل کیا ہو ہوگا۔ جس کے بی کی کوئل نہیں کرتے اور اگر کسی کوئل کر دیں تو وہ تلوق میں سب سے بدترین ہی ہوگا''

#### الشغواء

(عقات) پیلفظشین کے فتہ غین کے سکون اور الف ممرودہ کے ساتھ عقاب کے لئے بولا جاتا ہے۔وجہ تشمید بیہ ہے کہ شغایشغوان کے دومتنی آتے ہیں ایک دانت کا دوسرے دانت سے بڑھ جاتا۔اور شغواء کے ایک معنی ہیں چھوٹے بڑے دانت والا اور عقاب کی اوپر کی چوٹج بھی نیچ کی چوٹج سے بڑی ہوتی ہے۔اس لئے اس کو صغواء کہتے ہیں۔ سی شاعر نے کہا ہے۔

هَ قُوا بِوَطُنِ بَيْنَ الشَّيْقِ وَالنِيْقِ ''وه لوگ اپنے وطن میں پہاڑ کی چوٹیوں کے درمیان عالب آ گئے''۔

# اَلشِفُدَع

(چھوٹی مینڈک) حکاوا بن سیدو۔

### اَلْشِفُنِينُ (جَكَلَ كُورَ)

(دو ما کول اللحم پر عدوں کی شریک النسل) پر لفظ چنین کے دزن پڑسین کے کسرہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک پر عدہ ہے جو دو ما کول اللحم پر عدوں کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ جا حظ کی رائے یہ ہے کہ یہ کیوتر کی ایک تم ہے بعض کہتے ہیں کہ فغنین جنگلی کیوتر کو کہتے ہیں۔ اس کی آ و زسارتگی کی طرح پر تنم اور ممکنین ہوتی ہے۔ اس کی جمع شفائین آتی ہے۔ تاریکی میں اس کی آ واز مزیدا تھی ہوجاتی ہے۔ اس کی خاص عادت یہ بحردی رہتا ہے۔ کی دوسرے سے از دواجی فاص عادت یہ بحردی رہتا ہے۔ کی دوسرے سے از دواجی تعلقات قائم نہیں کرتا ہے کہ جب اس کی مونث کا ہے۔ جب یہ موٹا ہوجاتا ہے تو اس کے پُر گرجاتے ہیں اور یہ جفتی کرتا ترک کر دیتا ہے۔ یہ تعلقات قائم نہیں کرتا ہے۔ کہ عظمان دیتا ہے۔ یہ بادور چشنوں سے منفر اور ہوشیار رہتا ہے۔

شرعی حکم بالا تفاق اس کا کھانا حلال ہے۔

طبنی خواص

اس کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے اس لئے اس کے چھوٹے بچے استعال کرنے چاہئیں۔اس سے پیدا ہونے والاخون بھی گرم خشک ہوتا ہے۔ کثیر مقدار میں اگر تھی ملا کر استعال کیا جائے آواس کی حزارت اور خطکی کم ہوجاتی ہے۔ روغن زینون کے ہمراہ اس کے اعثروں کا استعال آو ت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی بیٹ عرق گلاب میں حل کر کے عورت اگر استعال کرے آو حم کے ورد کے لئے مغید ہے۔ استعال تو ہے ورم کے لئے اس کا گرم خون اگر پڑکا یا جائے تو بے حدمغید ہے۔ اس طرح اگر اس کے اعثرے کی سفیدی اور عرق گلاب میں روئی بھگوکر آئکھ پررکھی جائے تو آشوب چیٹم کے لئے اور ورم کے لئے نہا ہت بحرب نسخہ ہے۔

#### الشق

بقول قزوی ٹی شق ازجنس شیطان ہے اس کے جسم کا بالائی حصدانسان جیسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نستاس بعنی بن مانس انسان اورشق سے مرکب ہے۔ سفر ہیں بعض مرتبہ انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ علقہ بن مغوان بن امیہ کسی رات باہر لکلا۔ جب وہ چلتے کسی خاص مقام پر پہنچا تو اس کی شق ہے ملاقات ہوگئی۔
علقہ بولا کہ اے شق تیرا اور میر اکیا واسط؟ لہذا تو جھے ہے رو پوش ہو جا اور اپنے تیرز کش میں رکھ لے۔ کیا تو ایسے خفس کو مارنا چا ہتا ہے جو
تھے کو مارنا نہیں چا ہتا۔ شق نے جواب دیا کہ آؤنا ذراد وہاتھ بھی ہوجا کیں۔ اچھا جب تک تم میں گرمی نہ آجائے میں تفہرار ہتا ہوں۔ جب
شق کسی طرح نہ مانا تو علقہ بھی تیار ہو گیا اور دونوں آپس میں بھڑ گئے۔ بالاخرشق مردہ ہوکر کر بڑا۔

عرب کےدومشہور کا بمن

شق اور سطیح عرب کے دومشہور عالم کا بمن تنے۔ شق نصف انسان تعا۔ اس کے ایک ہاتھ اور پیر اور ایک آگوتی اور سطیح کے جسم میں نہ بڈیاں تھیں اور نہ اس کے انگلیاں تھیں اور بیز مین پر اس طرح لیٹ جاتا تھا جس طرح چٹائی بچیا دی جاتی ہے۔ شق اور سطیح کی پیدائش اس روز زہوئی جس روز عمر و بن عامر کی بوی طریفہ کا ہند کا انتقاب ہوا۔

طریفہ کا ہدنے اپنی موت کے دن مرنے سے بل سیم نوازئیدہ کو بلوایا۔ جب دہ اس کے پاس لایا میا تواس نے اپنالعاب دہن اس کے حاتی میں ڈال دیا اور کہا ہے پہلے کہا نت میں میرا جائشین ٹابت ہوگا۔ سیم کا چرہ اس کے سینے میں تھا اُس کے گردن اور سرنہیں تھا۔ اس کے بعد اس مورت نے شق کو بلوایا اور اس کے ساتھ بھی میں اس کی قبر ہے۔ حافظ ابوالفرج ابن جوزی نے لکھا ہے کہ خالد بن عبد اللہ اللم میں اس شق کی اولا دہیں سے تھے۔

شاه يمن ما لك بن نصر النحى كاخواب اورآت كى نبوت كى پشين كوكى

سیرت این ہشام میں این اسحاق ہے روایت ہے کہ الک بن تفرخی نے ایک بھیا تک خواب ویکھا جس کی وجہ ہے اس پر دہشت طاری ہوئی۔ چنا نچہاس کی رعایا میں جس قدرساحراور نجوی تھے سب کوطلب کیا۔ جب وہ سب جع ہو گئے تو باوشاہ نے ان سے کہا کہ میں ایک وحشت ناک خواب دیکھا ہے جس کا اب تک جھ پراٹر ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے سامنے خواب بیان سیجئے تا کہ ہم آپ کے سامنے اس کی تعبیر بیان کے تا کہ ہم آپ کے سامنے اس کی تعبیر بیان کریں۔

ہا دشاہ نے کہا کہ اگر میں خودخواب تمہارے سامنے بیان کردوں تو تمہاری بیان کردہ تعبیر سے میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ میں صرف

اس خص کی تعبیر سے مطمئن ہوں گا جومیرے بتانے سے آبل خود خواب بیان کرے۔ بیس کرسب نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ جو
بادشاہ سلامت جا ہتے ہیں وہ شق اور طبع کے علاوہ کو کی تئیر افضی ہیں بتا سکتا۔ پس بادشاہ نے اُن کے بلا نے کے لئے ایک قاصد دوڑایا۔
جب وہ حاضر ہوئے اور اس نے تمام کھو پڑی والوں کو کھالیا۔ بادشاہ نے بیس کر کہا کہ بالکل صحیح ہے اب تم جھے کواس کی تعبیر بتاؤ سطح نے
تاریکی میں نمودار ہوئی اور اس نے تمام کھو پڑی والوں کو کھالیا۔ بادشاہ نے بیس کر کہا کہ بالکل صحیح ہے اب تم جھے کواس کی تعبیر بتاؤ سطح نے
کہا ان دو تروں (سیاہ پھڑو والی زمین) میں جتنے جا لور آباد ہیں میں اُن کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ملک پر جبشیوں کا نزول ہوگا اور
ایس اور جرش کے درمیان جتنی زمین ہے وہ سب کے مالک ہوجا کیں گے۔ بادشاہ بیس کر بولا کہ طبح بیر تو ٹو نے بڑی درونا ک ودل خواش
بات بتائی ہے۔ اچھا یہ بتا کہ بیوا قعہ کب ہوگا؟ آیا میر بودور حکومت میں یا میرے بعد اس نے جواب دیا کہ آپ کے ساتھ یا ستر برس
بعد بیواقعہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد جبشیوں سے لڑائی ہوگی اور وہ یہاں سے تکال دیئے جا کیں میں ٹیس چھوڑے گا۔ بادشاہ نے
نوالے گا؟ مطبح نے جواب دیا کہ ابن ذی بین عدن سے ان پرخورج کرے گا اور ان میں سے کسی کو بیس میں ٹیس چھوڑے گا۔ بادشاہ نے نوالے گا؟ سطح کے جواب دیا کہ ابن ذی بین میں تیس جوڑ ہے گا۔ بادشاہ نے بادشاہ نے کیا کہ بادن کی بین میں خورے گا۔ بادشاہ نے کہ بادشاہ نے کہ کو بین میں ٹیس چھوڑے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ بادن کی کے کومت قائم رہے گی یا شم ہوگی تو کون ختم کرے گا؟

کائن نے جواب دیا ایک پاک نی جس کے پاس اُس کے رب العلی کے یہاں سے دحی آئے گی اس کوختم کرے گا۔ پھر ہا دشاہ نے دریا فت کیا یہ نبی کس قوم سے ہوں گے جواب دیا کہ یہ نبی غالب بن فہرا بن مالک بن نصر کی اولا دسے ہوں گے اور ان کی قوم میں آخر وقت تک حکومت رہے گی۔ بادشاہ نے یہ س کر پوچھا کیا ان کا زمانہ بھی کبھی ختم ہوگا۔ شے نے جواب دیا کہ ضرور ہوگا۔ اس دن اولین وآخرین جمع کئے جا کیں گے اور جو نیکو کار ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے اور جو نیکو کار ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے اور جو گناہ گار ہوں گے وہ بدحال ہوں گے۔

پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اب طبح جو پچھٹو کہدر ہا ہے آیا ہے ہے؟ سطیح نے جواب دیا کہ میں شفق مفسق اور جیا ندکی (جب وہ پورا ہو جائے) کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ جو پچھ میں نے بتایا وہ بالکل سچے ہے۔

اس کے بعد بادشاہ نے شق کو بلا یا اور اس سے بھی بہی سوالات کئے۔ پس شق نے اس سے کہا آپ نے ایک کھوپڑی ویکھی ہے جو
تار کی سے نمووار ہوکر باغیچہ اور پہاڑی کے مابین کھڑی ہوگئی اور ہرذی روح کو کھالیا۔ جب بادشاہ نے شق کی گفتگوسٹی تو کہا کہ تو نے
بالکل شیح بتانا یا ہا اس کی تعبیر بیان کر شق نے کہا ان پہاڑیوں کے درمیان بسے والے انسانوں کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ملک
بی جبشی آئیں گے اور وہ سب پر غالب آ جا کیں گے اور اجین سے نجران تک ان کی حکومت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میراباب تجھ پر قربان
بوائے شق! بیتو نہایت ہی وحشت ناک خبر ہے ہیک ہوگا؟ میر نے زمانے میں یا میرے بعد؟ اس نے جواب دیا کہ آپ سے ایک مرت بوائے تھا ہوگا۔ پاوشاہ نے
بولے تقد رونما ہوگا۔ پھران سے ایک عظیم الثان محض تم کو نجات دلائے گا اور ان عبشیوں کو خت اذبیت میں جتا کرے گا۔ بادشاہ نے
بوچھا وہ عظیم الثان محض کون ہوگا؟ شق نے جواب دیا بین کا ایک غلام ہوگا جو این ذبی برن کے گھر سے نکلے گا۔ بادشاہ نے دریا ہوت کیا
اس کی سلطنت باتی رہے گیایا ختم ہوجائے گی؟ شق نے جواب دیا نحم ہوجائے گی اور اس کو خاتم انتہیں ختم کریں گے جو اہل وین اور فضل
کے درمیان عدل وحق نے کرات کیں گاور ان کی تو میں یوم فصل تک حکومت رہے گی۔

یادشاہ نے دریافت کیا یوم فصل کیا ہے؟ شق نے جواب دیا کہ بیدوہ دن ہے جس دن لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا اور آسان سے پکارا جائے گا جس کوزئدہ اور مُر وہ سب لوگ سنیں گے۔ اس دن تمام لوگ جمع کئے جائیں گے۔ نیک خیر کے ذریعے فلاح یاب ہوں گے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ تیری بات سے ہے۔شق نے کہاز مین وآسان اوران کی پستی و بلندی کی شم جوخبر میں نے دی ہےوہ سے ہاس میں کوئی شک وشبہیں ہے۔ بادشاہ نے جب ان دونوں کا ہنوں کی چسمین کوئی میں مطابقت پائی تو اس کو یقین ہو گیا اوراس نے عبشیوں کے خوف کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کوالیمیر و منتقل کر دیا۔

#### آت کی ولاوت باسعاوت برایوان کسری میں زلزلہ

بی نوشرواں نے اپن علائے وین کوجع کیا اور ان سے واقعہ کے متعلق معلومات کیں۔ پس رئیس موذبان نے کہا کہ مجھے ایسے لگا ہے کہ عرب کے اندر کوئی عظیم حادثہ رونما ہوا ہے اس پر نوشرواں نے نعمان بن منذرکوا کی خطاکھا کہ جوشھ عربوں کے حالات سے سب زیادہ واقف ہواس کو بہارے پاس بھیج دو۔ چنا نے نعمان نے عبد اس بی مرفعا جب سے زیادہ واقف ہواس کو بہارے پاس بھیج دو۔ چنا نے نعمان نے عبد اس کے پاس بھیج دیا۔ بی خض نہایت معمر تھا جب یہ کسری کے پاس بھیجا تو اُس نے کہا جس جوتم سے پوچھنا جا ہتا ہوں تم کواس کاعلم ہے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ بیان فرما ہے کیا پوچھنا چاہتا ہوں کا مرکی نے کہا جس اس سے کیا پوچھنا میں دہتے ہیں۔ نوشرواں نے جس کہا جھا تو میرے ماموں سے کو حاصل ہے جومشارق شام جس رہتے ہیں۔ نوشرواں نے کہا چھا جا واو اور اس نے ماموں سے بی چھو۔ چنا نچ عبدا سے کہا تھا م کوروانہ ہوگیا۔ جب طبح کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس پر عالم مزع طاری ہے۔ عبدا سے کے باس پر بیا گروہ جواب ندد سے سکا بچرعبدا سے کے باس پر بیا گرکر کہا۔

یہ من کر مطبع نے آتھ میں کولیں اور کہا تُو عبد اُسے ہا یک این اونٹی پرسوار ہوکر آیا ہے جس کی را نیں بھینی ہوئی ہیں مطبع کے پاس تُو اس حال میں آیا جب کہ وہ قبر میں پیراٹکائے ہوئے ہے تھے کو ملک بنی ساسان (شاہِ فارس) نے اس لئے بھیجا ہے کہ تو ایوان کسرٹی کے ذلالہ اورنوشیرواں عادل کے خواب کی تعبیر بتلائے۔وہ خواب یہ ہے کہ وہ طاقت وراونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکاتے ہوئے لے جارہ ہیں اور وہ دریائے وجلہ کو پارکرکے ملک فارس میں پہنچ گئے ہیں۔اے عبد اُسے جب تلاوت کلام پاک کا ظہور ہوگا اور صاحب ہراوہ (آپ کا اسم اوسی ) مبعوث ہوں اور بحیرہ سادہ کا پائی ختک ہوجائے تو اہلی فارس کے لئے بابل جائے پناہ نیس رہے گا اور نہ بی شام طبح کے لئے مبارک دہے گا۔ مبارک دہے گا۔ کسر کی کے کل کے جتنے کنگر ہے گر گئے آئی بی بادشاہ فارس پر حکومت کریں گے اور جو پکھ ہونے والا ہوہ ہوکر دہے گا۔ یہ سیسی جو پکھ سے یہ بیان کرنے کے بعد طبح نے جان جان آفرین کے مہر دکر دی۔ عبد اسم آئی اور جو ایشاہ کو کسر کی کے پاس والی آگیا ور جو پکھ سے نے بیان کیا تھا اس کو کسر کی کے سامنے چش کر دیا۔ کسر کی نے بیان کرکہا کہ ابھی چودہ بادشاہ ول کو مت کرنے کے لئے باتی ہیں۔ یہ تعداد پوری ہوئے کے لئے ایک مدت جا ہے۔ نہ معلوم اس وقت تک کیا کیا جوادث چش آگی گیاں چوکھ بادشاہوں کی پیشین گوئی اس طرح ظہور پذریوئی کہ دس شابان فارس نے تو اپنی گئی چار بی سال میں پوری کرلی باتی چار حضر ت عثان سے جو محومت کے آخر میں ختم ہو گئے۔

اس پیشین گوئی میں بابل سے مراد بابل عراق ہے اس کو بابل اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں سقوط صرح نمرود کے وقت احتلا السند ظاہر ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اس سے مراد سرز مین کوف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جبل دنباو عدکو بابل کہتے تاریب

مرى كائة قاتل عدادلينا

کسریٰ وہ پہلامقول ہے جس نے اپ قاتل ہے بدلہ لیا جیسا کہ ابوالفرج ابن الجوزی نے ''کٹاب الا ذکیا و' جس ذکر کیا ہے کہ
کسریٰ کو نجومیوں نے اطلاع دی تھی کہ تھے کو لکیا جائے گا تو کسریٰ نے کہا بخداجی ہی اپ قاتل ہے ضرور بدلہ اوں گا۔ چتا نچہ اُس نے
زہر قاتل لے کرایک ڈبید جس بند کر کے اس پر مہر لگا دی اور اس پر ایک چٹ لکھ پر چسپاں کر دی جس پر بیتر برتھا کہ ''اس ڈبید جس نہا ہے
مجرب اور مفید دوا ہے جو کہ تو ت باہ کے لئے ہے اور جو ض اس کو کھا لے گا اس جس اس قدر تو ت آ جائے گی کہ دوا کی وقت جس کی گئی

پھراس نے اس ڈبید کوخزانہ میں تفاظت سے رکھ دیا۔ چنانچہ نجومیوں کی پیشین کوئی کے مطابق ایک عرصہ کے بعد جب اس کے لڑکے نے اس ڈنل کردیا اوراس کے خزانہ پر تبعنہ کرلیا تو وہ ڈبیداس کوخزانہ میں لمی اس پرتخریر شدہ عبارت کو پڑھ کراس کو یقین ہوگیا کہ اس کا باپ اسی دواکی وجہ سے اس قدر تو می تھا اوراتی عورتوں ہے اسی دواکی بدولت صحبت کرتا تھا۔ چنانچہ اس ڈبید میں سے وہ دوا رز ہرقائل ) اس پر چہ پردرج شدہ مقدار کے مطابق نکال کر کھائی اور کھاتے ہی مُر گیا۔ پس کسری وہ پہلامقتول ہے جس نے اس خواتی اس کے بیان میں گر رچکا ہے کہ کسری کے حرم میں تمیں بڑار عورتی تھیں۔

### الشُقَحُطَبُ

سغرجل کے وزن پر چارسینگوں والے مینڈھے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع شقاط شقاطب آتی ہیں۔

#### الشقذان

(گرکٹ) الشقذان:گرکٹ کو کہتے ہیں۔جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔ نیز گوہ اور ورل (پیمی گوہ کے مشابہ مگر گوہ سے پچھے بڑا کبی اور پیمل وُم والا ایک جانور ہے) کھن چیمکی اور نرخ زہر لیے سانپ کو بھی شقذ ان کہتے ہیں۔اس کا واحد شقذ ۃ آتا ہے۔

### الشِقُرَاق

(فاختہ سے بڑاایک منحوس پرندہ) الشخر ات: صاحب محکم اور دابن قتیبہ کے بیان کے مطابق اس کوشین کے فتہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ بطلیموی کے نزدیک کسرہ زیادہ فصبح ہے اس لئے کہ اسموں کے اوز ان میں فعلان ( مجسرہ فا) موجود ہے جیسا کہ طرماح اور شدگار لیکن فعلان (بفتحہ فام) موجود نہیں ہے۔مصنف کی دوسری کتاب "الغریب" میں بھی شغر ات کسرہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور کسرہ بی ظیل سے بھی منقول ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس میں فتہ منمہ کسرہ تینوں لغات ہیں۔

ال کوشرقرات بھی کہتے ہیں ہے ایک چیوٹا سا پر کہ وہوتا ہے اس کوافیل (منوس پر ندو) بھی کتے ہیں۔ بیسبزرنگ کا کیوتری کے برابر موتا ہے اس کی سنری جاذب فطرت ہیں جرم ، چالا کی اور دوسرے ہوتا ہے اس کی سنری جاذب فطرت ہیں جرم ، چالا کی اور دوسرے پر ندول کے انڈے جانا وافل ہے۔ اہلی عرب اس کومنوس پر ندہ کہتے ہیں۔ روم ، خراسان اور شام وغیرہ ہیں بکثرت پایا جاتا ہے۔ انسانوں سے بمیشہ و ور رہتا ہے اور خاص طور سے بہاڑ کی چوٹیوں پر رہتا پند کرتا ہے۔ لیکن اپند محارتوں پر دیتا ہے جہال لوگوں کی پہنچ مشکل ہو۔ اس کا محونسلہ شدید بد بودار ہوتا ہے۔ شارح فیتے اور جاحظ کی رائے ہے کہ شتر ات کوے کی ایک شم ہے جہال لوگوں کی پہنچ مشکل ہو۔ اس کا محونسلہ شدید بد بودار ہوتا ہے۔ شارح فیتے اور جاحظ کی رائے ہے ہے کہ شتر ات کوے کی ایک شم ہے جہال لوگوں کی پہنچ مشکل ہو۔ اس کا محونسلہ شدید بد بودار ہوتا ہے۔ جب کی جانور سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کو مارکراس طرح چلاتا ہے گویا ہے خودتی معزوب ہے۔

شرعى تتكم

رقیانی اور بغوی نے اس کے خبث کی بناو پراس کی حرمت کے قائل ہیں۔ رافعی نے بھی سمیری ہے بھی نقل کیا ہے۔ مجل شارح غیر نے ابن سران بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ماور دی نے حاوی ہیں اس کی اور عقعی (کوے کے مانندا کی پریمو) کی حرمت نقل کی ہے اور وجہ حرمت یہ بیان کی ہے کہ بیدونوں پر ندے اہل عرب کے نزد یک خبائث ہیں ہے ہیں۔ بھی اکثر دیکر علماء کا قول ہے لیکن پھولوگ اس کی حلت کے بھی قائل ہیں۔

ضرب الامثال

الل عرب كى كونوست كى جانب منسوب كرتے ہوئے كہتے ہيں۔ فلائ أنستَام مَن الا حير ل فلال مخص اخيل ہے بھى زيادہ منحوس ہے ) خيل اور شقر ات ايك بى برندہ كے دونام ہيں۔

طبى خواص

جب سونا کم چکدار ہوتو اس کو پکھلاکراس پر شتر ان کا پیتہ تھڑ کئے ہے اس کی چک میں غیر معمولی اضافہ ہوجائے گا جیسا کہ لومڑی کی جب سے بال بالکل سیاہ ہوجائے ہیں۔اس کا گوشت نہا ہے گرم ہوتا ہے اس کی چک ایک دم ماند پڑجاتی ہے اس کے پے کے خضاب سے بال بالکل سیاہ ہوجائے ہیں۔اس کا گوشت نہا ہے گرم ہوتا ہے اور بد بودار بھی ہوتا ہے۔ ہے اور بد بودار بھی ہوتا ہے گئین اس کا استعمال آئتوں میں زکی ہوئی سخت ہوا کو خارج کردیتا ہے۔

خواب میں تعبیر

عقراق کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین وجمیل عورت ہے۔

### الشمسسية

(سرئرٹ رنگ کا چکیلاسانب): اس کو جمسیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب اس کی عمرزیادہ ہوجاتی ہے تو اس کی آتھوں ہیں درد پیدا ہوجا تا ہے جس سے بینا بینا ہوجا تا ہے اس وقت بیکی ایسی دیوار کی تلاش ہیں تکا ہے جو مشرق روہو۔ چنانچہ جب اس کو کوئی شرق روئی دیوارٹل جاتی ہے تو بیاس پر بیٹے کر سورج کی جانب منہ کر لیتا ہے اور پکے دیرای طرح جیٹھار ہتا ہے۔ جب سورج کی شعاعیں کھن طور پراس کی آتھوں میں نفوذ کرتی ہیں تو اس کی تاریکی اور جالاختم ہوجا تا ہے۔ بیمل سات دن تک مسلسل وہ کرتا ہے۔ چنانچ سات دن کے بعداس کی بینائی واپس آجاتی ہے اس کے علاوہ دیگر سانپ جب تا بینا ہوجاتے ہیں تو بادیان کے ہرے چوں پر آتھیں مُل کر بینا ہو جاتے ہیں۔

## اَلشْنَقْتُ

الشنقب عنقب بروزن قنفذا كيمشهور برندو ب-

#### شه

شہ: این سیدہ نے لکھا ہے کہ شہ ثابین جیسا ایک پرندہ ہے جو کبوتر وں کو پکڑ لیتا ہے۔ بیلفظ مجمی ہے۔

#### الشهام

الشعام غول بياباني (بموت اوربموتي) اس كاذكرباب السين من سعلاة" كعنوان عرز چكاب-

#### الشهرمان

(ایک بحری پرنده) اشھر مان: سارس سے قدر سے براہوتا ہے۔اس کی ٹائٹیس جموثی اور رنگ ابلق (سیاہ وسفید) ہوتا ہے۔

#### الشوحة

( چیل ) الشوحة : اس كابيان باب الحاء من " الحداة" كے عنوان سے كرر چكا ہے۔

## الشؤث

(سیم) الشوف: اس كاممل بيان بان القاف من فنفذ كے عنوان سے آئے گا۔

# اَلشَّوْشَبُ

(يُولُ بِجُونِيونُ)

#### الشوط

الثوط: چیلی کی ایک متم کا نام ہے جس کا سرچیوٹا اور درمیانی حصہ بڑا ہوتا ہے۔ جو ہری نے اس کوایک دوسری طرح کی چیلی لکھا ہے۔

### شو طبراح

جو ہری نے کہا ہے کہاس سے مراد گیدڑ ہے۔

#### الشول

الشول: جن أوننتيول كے حمل ما وضع حمل كوسات ما آئھ ماہ گزر مكئے ہوں اور دود ہوختم ہوكران كے تھن سكڑ مكئے ہوں۔اس كا واحد شامكة آتا ہے اور شول خلاف قیاس جمع ہے۔

ضرب الامشال

کہتے ہیں ' البہ فران فی شول' دوزادنٹ (سانٹر) اونٹیوں میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دفت عبدالملک بن مروان نے عمرو بن سعیداشد آل کو آل کیا تھا تو اس دفت اس نے بیرمثال دی تھی۔ اوراس کا اشار واللہ تعالیٰ کے اس تول کی طرف تھا: لبو کسان فیصہ الله الاالملی المرف تھا: لبو کسان فیصہ الله الاالملی المرف تھا: کے مروان کا اللہ کے مشاف میں اس کی تغییر کی ہے عبدالملک بن مروان کا مطلب بیتھا کہ ایک سلطنت میں دوفر مانر داؤں کی حکومت نہیں جل سکتی۔ باب الفاویس فحل کے عنوان میں شول کا مزید تذکر و آئے گا۔

#### شوالة

شولہ دراصل بچوکی پشت میں اُنجرے ہوئے ڈیک کو کہتے ہیں۔ای اعتبارے بچھوکوشولہ کہددیا جاتا ہے۔ بچھوکا تذکرہ ہاب العین میں عقرب کے عنوان سے آئے گا۔

الشيخ اليهودي

(انسان نما ایک جانور) شخ یمودی: ابو حامد اندلی نے اور قزویی نے اپنی کتاب " عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ بیا یک جانور ہے جس کا چہرہ انسانوں جیسا ہوتا ہے اور اس کی ڈاڑمی سفید ہوتی ہے۔ باتی بدن مینڈک جیسا ہوتا ہے۔ بال گائے جیسے ہوتے ہیں ار قد وقامت میں بچر ہے کہ برابر ہوتا ہے۔ یہ مندر سے شنبہ کی رات کولکتا ہے اور یک شنبہ کے فروب آفتا ہے کہ باہر رہتا ہے۔ مینڈک کی طرح مو و تا ہے و کشتی اُس تک نہیں پہنچ سکتی۔

ا یہ می عموماعام مجملیوں میں داخل ہے۔

طبىخواص

اس کی کھال اگر نقرس پر رکھ دی جائے تو در دفور آبند ہوجا تا ہے۔

الشيزمان

( بھیریا)

الشيصبان

اس سے مراوز چونی ہے۔

الشيح الشيخ: بروزن التي (شير كابچه) باب الالف شي اسد كيمنوان سي گزر چكا ب

الشيم

الشيم: ايك شم كى مچلى كوكت بين ـ شاعركها ہے .
قل لطغام الازد لا تبطروا بالشيم والمجريث والكعند . " قبيلدازد كا كربازوں سے كبوكروه اكرين بين مجمليوں بر كيمووں براورمين كوں بر\_"

الشِيّهم

(زسیم) اشیم عثی شاعرنے کہاہے۔ کین جلہ اسباب العداوة بیئنا کتو تبحلی مینی علی ظهر شیعه شیعه کائن جلہ اسباب العداوة بیئنا کتو تبحدے میں میں میں اسباب عداوت نے ہو گئے تو جھرے شیم کی پشت پرکوج کرجائے گا۔" اسمی کی دائے ہے کہ شیم شہام بینی بھوت کے معنی میں ہے۔

ابوذ ویب بذلی شاعر کابیان ہے کہ جب جھ کومعلوم ہوا کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم بیار ہیں تو مجھ کواس قدررنج ہوا کہ جھے رات کو نیندندآئی اور رات گزارنی دو بھر ہوگئی۔ منج کے وقت میری آنکھ ذراجیکی تو کسی ہاتف کی آواز آئی۔ وہ یہ کہدر ہاہے۔

خطب اجل ناخ بالاسلام بين النخيل ومعقد الاطام و المخيل المعلم المعلم و المعقد الاطام على المعلم المع

ابوذؤیب کہتے ہیں کہ ہیں ہے آواز (اشعار) سن کرڈرکر چونک پڑااور آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو سوائے سعد الذائ (نام ستارہ) کے جھے کو پچھونظر نہ آیا تو ہیں نے اس کی ہے جیر لی کہ عرب ہیں گشت وخون ہوگا اور ہے کہ رسول اکرم کی یا تو وفات ہو چکی ہے یا اس ہیاری ہیں آت رصلت فرمانے والے ہیں۔ چنا نچہ ہیں اس فکر ہیں اپنی اوٹنی پر سوار ہو کر چلا اور لگا تار چلتا رہا۔ جب مجمع نمودار ہوئی تو جھے اپنی اوٹنی کو تیز دوڑ انے کے لئے ایک تیجی (ککڑی) کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنا نچہ ہیں لیکی تلاش کرنے لگا۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک خار پشت نیز دوڑ انے کے لئے ایک تیک اوروم مانپ اس کو لپٹا ہوا ہے۔ چنا نچہ کھ سیکنڈ بعد اس خار پشت نے سانپ کو بکڑر کھا ہے اوروہ مانپ اس کو لپٹا ہوا ہے۔ چنا نچہ کھ سیکنڈ بعد اس خار پشت نے سانپ کونگل لیا۔ ہیں نے اس سے میال کی کہ خار پشت نے سانپ کو بکڑر کھا ہے اوروہ کی علامت ہے اور سان کی خار پشت (سیمی) اندوہ کی علامت ہے کہ لوگ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہا کیں گے۔

سانپ کونگل جانے کا میں نے یہ مطلب لیا کہ آخر میں اس قائم کا غلبہ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی اونٹی کو تیز کردیا۔ جب میں عابہ میں پہنچا تو میں نے ایک پرندہ سے فال لی۔ اس نے جھے آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر دی۔ پھر ایک کواہا کیں طرف سے اور کر لیا سے بھی میں نے یہی میں نے یہی تیجہ نکالا۔ چنا نچہ جب میں مدینہ پہنچا تو دہاں میں نے لوگوں کی چیخ د پکارٹی اور معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ پھر مسجد نہوگ پہنچا تو اس کو خالی پایا۔ چنا نچہ دہاں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ میں حاضر ہوا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ صحابہ شقیفہ نی ساعدہ گئے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ میں بھی سقیفہ نی ساعدہ پہنچ کی اللہ علی موجود ہیں۔ میں نے وہاں انسار کو گیا۔ دریا فت کر اس کے مدایک جماحت قریش رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ میں نے وہاں انسار کو دیکھا جن میں حضرت سعد بن عباد ہ اور شعراء انسار می حضرت حیان بن کا بت کعب بن یا لک بھی موجود ہیں۔ میں اور استحقاقی خلافت پر دلائل ہیں گئے۔

اس کے بعد معفرت ابو بکروشی اللہ عند سے فر مایا کہ ہاتھ بڑھائے میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ چنانچے معفرت ابو بکروشی اللہ عند فر ہاتے ہوں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ چنانچے معفرت ابو بکروشی اللہ عند فر ہے ہاتھ بڑھا وہ اور معفرت عمروشی اللہ عند نے بیعت کرلی۔

اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔اس کے بعد صفرت ابو بکر رضی اللہ عند وہاں سے اُٹھ کرآ مکے اور میں بھی ان کے ہمراہ لوث آیا۔ میں آپ کی نماز جنازہ اور تہ فین میں شریک ہوا۔

## أبؤ شبقونة

ابوشیقونة : میایک برنده بوتا ہے جوعمو ما محمول اور چویاؤں کے قریب رہتا ہے اوران کی تکھیوں کو پکڑتا ہے۔

#### بابُ الصَّاد

## اَلصُّوءَ بَهُ

(جوؤں کے انڈے کیکھ (الصولبة: اس کی جمع صواب اورصابان آتی ہے۔ بعض لوگ بغیر ہمزہ کے صبیان استعال کرتے ہیں۔ سر میں اُوں پیدا ہوجائے کے وقت کہا جاتا ہے فی رائب صوالبة کینی اس کے سر میں اُوں ہے۔ قدُ صِیْبَ راسہ لیمنی اس کے سر میں

جوں ہوگی۔ایاس کی رائے ہے کہ صبیان مذکر جول کے لئے ہے۔اور ہُو ل ان چیز ول میں سے ہے جس کے مذکر 'مونٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے زرار بی اور بزاۃ۔

حديث بس ليكه كاذكر

خیشمہ بن سلیمان نے اپنی مند کے پندر ہویں جزکے آخر میں روایت کی ہے:

" حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزان عدل قائم کی جائے گی اوراس میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ پس جس کی نیکیون کا پلز ابرائی کے پلز سے سے لیکھ بحر میں بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس کی برائیوں کا پلز انیکیوں کے پلز سے سے لیکھ بحر بھی بھاری ہوگا وہ داخل جہنم ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فر مایا وہ لوگ اصحاب اعراف ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

شرى حكم

امام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکھ بھوں کے تھم میں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی محرم اس کو مار ڈالے تو اس کوصد قد کرنامت تحب ہے خواہ وہ صدقہ قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔

الامثال

الل عرب کہتے ہیں ''یُعَدُّ فی مِثْلَ الصوّاب و فی عینه مثل البحزۃ : وہ میر سے اندریائی جانے والی لیکے جیسی معمولی برائی کوئیمی شارکرتا ہے۔ جب کہ اس کی آنکھوں میں جزو ہے۔ میدانی کہتے ہیں بیمثال اس وقت ہولتے ہیں جب کوئی مخص کثرت عیوب کے باوجود دوسرے کی معمولی می فامیوں پر ملامت کرے۔

ر یاشی شاعر کہتا ہے

الا ایهاذا اللائمی فی خلیقتی هل النفس فیما کان منک تلوم
" خبردار! اے جھے بری عادتوں کے بارے پس طامت کرنے والے کیا تھے تیرانفس تیری برائیوں بریکی طامت کرتا ہے؟"
فکیف تری فی عین صاحبک القذی و تنسی قلی عینیک و هو عظیم
ترجہ: - وکس طرح این مدمقائل کی آکھ کا تکاد کمے لیتا ہے اور اپنی آٹھوں کے ہمتے کو کیے بھول جاتا ہے"۔

### الصارخ

ال مرادمرغ ہے۔

حديث بيس مرغ كالتذكره:

بخاری مسلم ابوداؤ داورنسائی میں حضرت مسروق تمهم الله سے مروی ہے:-

"فرماتے بیل کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل کے متعلق دریا فت کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ دائی عمل کو پہند فرماتے تھے۔ پھر میں نے دریا فت کیا کہ آپ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ فرامایا کہ جب مرغ بولتا تھا تو آپنماز کے لئے کھڑے ہوجایا کرتے تھے'۔

### ألصًافِر

(رات کوآ واز کرنے والا ایک پرندہ) الصافر: ایک مشہور پرندہ ہے۔جوچڑیوں کی اقسام سے تعلق رکھتا ہے۔اس کی عادت بیہے کہ جب رات آتی ہےتو کسی درخت کی شاخ کواپٹی دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اُلٹالٹک جاتا ہے اور شبح تک برابر چیختار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب روشن پھیل جاتی ہےتو خاموش ہوجاتا ہے۔

قزوی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ آسان کے گرنے کے خوف سے شور مچاتا ہے اورای وجہ سے بدألٹا لٹکتا ہے تا کہ اگر آسان گرے تو اس کا سراور چہرہ محفوظ رہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ صافر سے مراد تنوط ہے جس کا تذکرہ باب الناء بیس گزر چکا۔ اگر اس کا محمونسلہ ہوتا ہے تو اس کو تعمیلہ نما بناتا ہے اورا گر کھونسلہ نہیں ہوتا تو پھر کسی ورخت پر اُلٹائی لٹکتا ہے۔

الامثال

الل عرب کی کیرولی اور کم ہمتی کے اظہار کے لئے کہتے ہیں فسلان اَجُبَنُ وَاَحْیَسِ قُ وَمِنْ صافو" (فلاں فکص صافرے بھی زیادہ پرول اور حیران ہے ) ای طرح کہتے ہیں "مَافِی الدار صافِرُ"کمر میں کوئی آواز کرنے والانہیں ) تعبیر

صافر کا خواب میں نظر آنا حیرانی اور رو پوش ہونے کی علامت ہے بھی دشمن کے خوف سے طاقتورلوگوں کی جانب مائل ہونے کا اشارہ ہے۔

#### الصدف

الصدف: بيہ بحری جانور کی ایک قتم ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو صدف اپنا منہ کھول لیتا ہے اور جب بارش کا قطرہ اس کے منہ میں بیٹی جاتا ہے تو وہ مُنہ بند کر لیتا ہے اس طرح اس کے منہ میں لوگو لیعنی ہے موتی ہنتے ہیں۔ صواد ف ان اونٹول کو بھی گئتے ہیں جو اس حالت پر حوض پر پہنچیں جب ان سے پہلے آئے ہوئے دوسرے ادنٹ یانی پی رہے ہوں اور بیرآ کر بھڑے کے باعث انتظار میں کھڑے ہوجا کیں۔ تا کہ جوادنٹ یانی پی رہے ہیں وہ یانی پی کرنگل جا کیں اور پھر ان کی باری آئے۔ راجز کے قول میں صواد ف کے بیمعنی ہیں۔

ع الناظر ات العقب الصوادف "يجيد بني واليا تظار كرنيوالي اون "موتى كطبى خواص

خفقان مرہ سودائی کو دورکرتا ہے اور دل وجگر کے خون کوصاف کرتا ہے۔ بینائی بیں اضافہ کرتا ہے ای لئے اس کو سرمہ بیل ملایا جاتا ہے۔ اگر اس کو اس قدر حل کیا جائے کہ پانی ہو جائے۔ پھر اس کی (بہت) چہرے کے داغ اور مہانے وغیرہ) پر مالش کی جائے تو ایک مالش سے تمام داغ ود ھے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ مالش کی نوبت نہیں آئے گا۔

تعبير

لولو (موتی) کا خواب میں ویکھنا بہت ی چیز وں مثلاً غلام بائدیاں اڑے ال عمرہ کلام اور حسن پر دلالت کرتا ہے۔اگر کوئی شخص خواب میں ویکھے کہ وہ موتیوں کوسیدها کر رہا ہے تو وہ قرآن پاک کی سیح تغییر کرے گا۔اگر کوئی شادی شدہ شخص اپنے ہاتھ میں بھرے ہوئے موتی ویکھے تو یہ فرز ند پیدا ہونے کی علامت ہے اورا گر غیرشاوی شدہ شخص ایسا ہی خواب ویکھے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ وہ کسی غلام کا ماک بینے گا۔ یقبیر کلام باری تعالیٰ "وَ یَسْطُوفَ عَسَلَهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا کُنُونَ مَا اوران کے پاس ایسے لڑے آویں جاویں گے جوخاص اُنہی کے لئے ہوں سے۔ کو یا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی بین کی روشی میں ہے۔

اگرکوئی خواب میں دیکھے کہ وہ موتوں کوتو ڑر ہاہے یا فروخت کرر ہاہے تو بیخواب قرآن پاک بھول جانے کی علامت ہے اوراگر
کوئی بیدد کھے کہ وہ موتی بکھیرر ہاہے اورلوگ ان موتون کو پخن رہے جی تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو وعظ کرے گا اور بڈر اید وعظ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اوراگر کوئی ایسا شخص جس کی بیوی حالمہ ہواہے ہاتھوں میں موتی کو دیکھے تو اس کے لڑکا پیدا ہوگا اوراگراس کی بیوی حاملہ نہوتو وہ ایک کنیز خریدے گا۔ اوراگر غیرشا دی شدہ بی خواب دیکھے تو اُس کی شادی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سمندر سے موتی نکال رہا ہے جو تو لے جارہے جی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی ایسے خض سے جو سمندر کی جانب منسوب ہو اُس کو بہت مال مطحا۔

جاماسب کا بیان ہے کہ جو مخف خواب میں موتیوں کو شار کرے وہ گر فقار مصیبت ہوگا اور جس کوخواب میں موتی دیئے جا کمیں اس کو ریاست حاصل ہوگی اور جو مخف خواب میں موتی دیکھے اس کو کوئی مسرت حاصل ہوگی ۔موتیوں کے ہار سے مراد حسین وجمیل عورت ہے۔ مجمعی بھی موتیوں کے ہارہے نکاح بھی مراد ہوتا ہے۔

طبی خواص

قروینی لکھتے ہیں کہ سیپ کا لیپ کرنا وجع مفاصل اور نقرس کے لئے مفید ہے اور جب سرکہ ہیں ملا کر استعمال کیا جائے تو تکسیر کے لئے از حدنا نتی ہے۔ اس کا گوشت گئے کے کا نئے میں فا کدہ مند ہے۔ اگر سیپ کو جلا کر دانتوں پر ملا جائے تو دانت مغبوط اور چک دار ہو جائے ان اورا گرسر مدھیں ملاکرا تکھول میں نگایا جائے تو آئے کے ذخم ٹھیک ہوجا کیں گے اورا گر بڑیال آ کھاڑ کر ان پر سیپ کا براوہ ممل دیا جائے تو دوبارہ پڑیال نہیں نکل سکتے۔ آگ کے جلے ہوئے پر سیپ کا لگانا مفید ہے۔ اگر سیپ کا کوئی صاف کلزا بچہ کے گلے میں ہا تدھ دیا جائے تو دوبارہ پڑیال نہیں نکل سکتے۔ آگ کے جلے ہوئے پر سیپ کا لگانا مفید ہے۔ اگر سیپ کا کوئی صاف کلزا بچہ کے گلے میں ہا تدھ دیا جائے تو عرص دراز تک سوتا رہے جائے تو نے دانت برآسانی نکل جائیں گے۔ اگر سیپ کو کھس کر سونے دالے کے چہرہ پر ڈال دیا جائے تو عرص دراز تک سوتا رہے گا۔ اس طرح اگر سیپ کو جاء شیر ماش حل کر کے ناک پر لیپ کیا جائے تو تکسیر بند ہوجاتی ہے۔

اگر کوئی مخص خواب میں اپنے ہاتھ میں سیپ دیکھے تو اس کا مطلب سیہ کہ جس کام کا اس نے ارادہ کر رہاہے وہ اس سے باز آجائے اوراس کوشتم کردے خواہ وہ کام اس کے حق میں باعث شرم ہویا باعث خیر۔واللہ علم

### الصّدي

العدى: بياليكمشهور پرنده ہے۔اس كے بارے من اہلِ عرب كا زمائ جالميت من بيعقيدہ تھا كدريه پرنده معتول كے سرے پيدا

ہوتا ہے اور جب تک اس کابدلہ بیں لیاجاتا اس کے سرے گرواگرو بولٹار ہتا ہے" اَسْفُو نِی اَسْفُو نی " (میں بیاسا ہوں جھے سیراب كرو) اور جب قاتل سے بدلہ لے لياجاتا ہے توبيخاموش ہوجاتا ہے۔اور بحض نے كہا ہے كه الصدى سے مراد' الو' ہے۔صدىٰ كى جمع اصداء آتی ہے۔اس کواین انجیل این طوداور نبات رضوی بھی کہاجا تا ہے۔

عدلیس عبدی کی رائے میہ ہے کہ صدی اس پرندہ کو کہتے ہیں جورات کے وقت اڑتا پھرتا ہے اور لوگ اس کو جندب بجھتے ہیں حالانکہ يه صدى موتا ہے اور صدى سے جندب چھوٹا ہوتا ہے۔صدىٰ كوئے اور آوازكى بازگشت كوئجى كہتے ہيں جيسا كه باب الباءاور باب الزاويس صاحب ليل احيلية كاية عركزر چكا ہے۔

ولوان ليلى الاخيلة سَلَّمُتُ عَلَى وَدُو فِي جِنْدَل وصَفَاقحُ

حيات الحيوان

ترجمه: - اورا گرکیلے احیلیه مجھےاس حال میں سلام کرے کرمئیں چٹان اور بڑے پھر کے ماوراء (بعنی قبر میں ) ہوں۔

لَسَلُّمُتُ تَسُلِيْمَ البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائحُ " تو من بشاشت كے ساتھ اس كے سلام كاجواب دول كايا قبر كى جانب سے صدى اس كى جانب چېجهائے گا۔" ای طرح ابوالمحاس بن شواء نے ایسے تخص کے بارے میں جوراز چھیائے پر قادرنہ ہو کیا ہی عمرہ شعر کہا ہے۔ لِيُ صديقٌ غدًا وان كان لا ينطق الا بغيبة او محالٍ "ایک ایسامخص میرا دوست بن گیاہے جس کے منہ سے سوائے غیبت اور تمراہی کے کوئی بات نہیں تکلی۔"

اشبهُ الناس بالصدى ان تحدثه حديثا اعادهٔ في الحال

"براوكول من سب سے زیادہ صدىٰ (آواز بازگشت سے مشابہ ہے كيونكه اگر تُو اس سے راز دارى كى بات كهدو بي وقت اس کولوٹا وے (لیعنی دوسرول کے سامنے بیان کردیے)۔"

اللعرب يولية بي "صم صداة و اصم الله صداه" يعنى الله تعالى اس كوبلاك كرد \_ \_ كيونكه جب كوئى فخص مرجاتا بواس کی آواز بازگشت بھی نہیں تی جاتی۔

تجاج ابن بوسف نے حصرت انس رضی الله عنہ کوانہی الفاظ ہے مخاطب کیا تھا جس پر امیر الموشین نے اس کو عبیہ فر مائی تھی۔ حضرت الس كے ساتھ حجاج كانار واسلوك

میقصیلی بن زید بن جدعان نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ تجاج بن یوسف تقفی کے یاس تشریف لائے جونہایت ظالم وجابرتھا۔اس نے (جاج) نے آپ کود مکی کربینا شائستدالفاظ کے: "خبیث کہیں کے بوڑھا ہو کرفتوں کی آگ مجڑ کا تا ہے۔ بمجی ابوتر اب کی طرف ہوجا تا ہے اور بھی ابن زبیر " کی جانب جھک جاتا ہے اور بھی ابن الا شعب کا ذم مجرنے لگتا ہے اور مجمی ابن الجارود کے گیت گانے لگتا ہے۔ میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی دن میں تیری گوہ کی طرح کھال آتا رلوں گا اور چھوکواس طرح ا کھاڑ دوں گا جس طرح درخت سے تو تدا کھاڑلیا جاتا ہے اور تھے کواس طرح جماڑ دوں گا جس طرح درخت سلم ( کا نے دارایک درخت جس کے بخوں سے دباغت دی جاتی ہے ) کے ہے جھاڑ دیئے جاتے ہیں۔ایسے شریرلوگوں سے جو بخیل بھی ہیں اور منافق بھی جھ کو بردا تعجب أتاب "۔

حضرت انس رضی الله عند نے حجاج کے بیتا شائستہ الفاظ اس کراس سے پوچھا آپ بیکس کو کہدر ہے ہیں؟ حجاج نے بے ساختہ کہا

"إيّاك أعنى أصُمّ اللهُ صَدَاك "يعنى ميراخطاب تحديق عيدا تجوكوغارت كرے (نعوذ بالله)

علی بن بزید کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ تجائے کے پاس سے چلے گئے تو آپ نے فر مایا کہ بخدا اگر میر الڑکا نہ ہوتا تو میں اس ( حجاج ) کو جواب و بتا۔ اس کے بعد حضرت انس نے جہائے کے ساتھ پیش آنے والے اس پورے واقعہ کا حال لکھ کر ظیفہ عبدالملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ اس پر عبدالملک بن مروان نے جہائے کے نام ایک خطاکھا اور اس کو اساغیل بن عبداللہ بن المہا جرمولی نی محووم کے پاتھ اس کے پاس بھیج وار اس عبداللہ بن مروان کے پاس بھیج مگر پہلے وہ حضرت انس کے پاس بینچ مگر پہلے وہ حضرت انس کے پاس بینچ اور عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جہائ کا میں جو جہائے کی قدرومنزات ہو وہ سے کہتا ہوں کہ خلیفہ کی نگاہ میں جو جہائے کی قدرومنزات ہو وہ کہیں۔ امیر المونین نے جہائے کو لکھا ہے کہ وہ آپ آئے مگر میر سے نز ویک بہتر یہ ہے کہ آپ خود جہائے کی پاس تھر بیا سے واپس ہوں گئو وہ آپ کے مرتبہ کو جہائے گا اور اس کی نگاہ میں اس کے پاس سے واپس ہوں گئو وہ آپ کے مرتبہ کو بہائے گا اور اس کی نگاہ میں آپ کی وقعت ہوگی۔

اس کے بعد اساعیل جاج کے پاس گئے اور اس کو ظیفہ کا خط ویا۔ اس کو پڑھ کر جاج کا چہرہ متغیر ہوگیا اور وہ اپنے چہرے سے پشینہ پو پچنے نگا اور کہنے لگا اللہ تعالی امیر الموشین کا حیال میری طرف سے اس قدر بگڑ جائے گا۔

اساعیل کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس نے وہ خط میری جانب پچینک ویا اور وہ یہ بھا کہ گویا بی اس خط کو پڑھ چکا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ جھا کہ گویا بی اس خط کو بڑھ چکا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ جھا کہ کو ایس کے وہ وہ آپ کی پاس نے چلو۔ بیس نے کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے وہ فود آپ کے پاس تھر بیف لائیں گئے۔ آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں انس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ جاج کے پاس تھری شکا ہے تھیں۔ چائی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ جاج کے پاس میری شکا ہے کہ چنا نچہ آپ اس میری شکا ہے کہ چنا ہوگیا ہے اور اس کی جہت قائم رہے۔ آپ کے ساتھ اس طرح پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ مراق کے منافقین اور فسات کو بیم معلوم موجائے کہ جب بیس سیاست کے بارے بھی آپ بھی ہی کو نہیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ جس موجائے کہ جب بیس سیاست کے بارے بھی آپ بھی ہی کو نہیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ جہ موجائے کہ جب بیس سیاست کے بارے بھی آپ بھی ہی کو نہیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ موجائے کہ جب بیس سیاست کے بارے بھی آپ بھی ہی کو نہیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ موجائے کہ جب بیس سیاست کے بارے بھی آپ بھی ہی کو نہیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ موجائے کہ جب بیس سیاست کے بارے بھی آپ ہی کو نہیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ موجائے کہ جب بیس سیاست کے بارے بھی آپ ہی کو نہیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ بھی اس کو بھی کی میں اس منے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ میں کے موجائے کی حکی ہو بھی کیا تھی ہو کیا کہی ہو بھی کی دور کیا کیا کہ کو بھی کی کو بھی کیا تھی کی دور کیا گور کی کی دور کیا گور کی کو بھی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دیا گور کی کی دور کیا گور کی کی دور کیا کی کور کی کیا تو کور کی کی دور کیا گور کی کی دور کیا گور کی کی دور کیا کی دور کیا گور کی کی دور کیا گور کی کی دور کی کی کور کی کور کی کور کی کی دور کیا گور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی

بنچ گاتواں پرمبرکریں مے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے لئے خلاصی کی کوئی صورت پیدا کردے'۔

علی بن زید کہتے ہیں کہ خلیفہ نے حجاج کے یاس جو خط روانہ کیا تھااس کامضمون بیتھا: -

''امابعد! کو وہ خص ہے جواپے معاملات میں صد ہے تجاوز کر گیا ہے۔ اے اگور کی تنظی چبانے والی عورت کے لڑکے! خدا کی خیم ہے ناوادہ کرلیا ہے کہ تھے کواس طرح بھنجوڑ دوں گا جس طرح شیرلومڑیوں کو جنجوڑ دیتا ہے اور تھے کوالیا تعلمی بناووں گا کہ تواس وقت کی ہیں نے ارا دہ کرلیا ہے کہ جس وقت کہ تو اپنی مال کے بیٹ سے زخمت کے ساتھ لکنا تھا۔ جو برتا ڈ ٹو نے دعنرت انس کے جساس کی اطلاع لل گئی ہے۔ میرے دنیال شیل اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو امیر الموشین کا احتمان کے اور اگر امیر الموشین میں غیرت کا مادہ نہ ہوتو اس سے اگلا قدم اٹھاؤں۔ تھے پر اور تیرے آ با دَا جداد کی شخصیت کو جوان کو طاکف میں حاصل تھی بھول گیا ہے کہ وہ کس قدر ذکیل اور کمین سے اور ایسے باتھوں سے ذمین میں لوگوں کے لئے کو میں مکوو تے تھے اور اپنی پہتوں پر پھر لا دکر لا تے تھے۔ جس وقت میرا سے نبط تیر سے باتھوں سے نبط تو سب کام چھوڑ کر حضرت انس کے دولت کدہ پر جا کر ان سے معذرت کر اگر تو نے ایسانہ کی اقوا تیس کا میں کہ فیصلہ کریں گئے۔ پر تعینات کر دوں گا جو تھے کو کمر کے بل تھیٹ کران کے دولت کدے پر لے جائے گا اور وہی تیر ہے بارے میں فیصلہ کریں گئے۔ پر تعینات کر دوں گا جو تھے کو کمر کے بل تھیٹ کران کے دولت کدے پر لے جائے گا اور وہی تیر ہے بارے میں فیصلہ کریں گئے۔ پر تیمنا کہ امیر الموشین کو تیر سے حالات سے آگائی میں ہو جائے گا۔ وقت ہوا دولت کو جائے گا اور آپ کے اور جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پر تیر کے دولت کرے در شرے کو تیر اگر اور آپ کے صاحبز ادے گا اگرام کے در در شرک تھے پر اپیا شخص مسلط کر دوں گا جو تیراؤ حکا ہوا پر دو کھول دے گا اور تیرے دشری کو تھے پر بینے کا موقع فراہم کر دے گا''۔

والسلام

حضرت انس کی وفات بمقام بصره ۹۱ ها ۹۳ ه میں بوئی۔ بصره میں وفات یانے والے آب سب سے آخری محالی تھے۔

### الصداخ

الصراخ: كتان كوزن برطاؤس (مور) معنى مي ب-بابالطاء مي انشاء الله تعالى اس كابيان آئ كا-

صَرارُا لليل

(جبینگر) صراراللیل:اس کا تذکرہ باب الجیم میں الجد جد کے عنوان سے گزر چکا۔ بیجندب (ٹڈی) سے قدرے بڑا ہوتا ہے۔ بعض اللِ عرب اس کومدیٰ بھی کہتے ہیں۔

# الصُّراحُ

ز مان کے وزن پر۔ایک مشہور ماکول اللحم پرندہ ہے۔

## اكصرك

(الورا) الفرز وُ: الورے و كہتے ہيں۔ اس كى كنيت الوكثير ہے۔ چر يون عقدرے برا ہوتا ہے اور چر يون كا شكار كرتا ہے۔ اس كى

جع صردان آتی ہے۔اس کارنگ چت کبرالین نصف حصہ سیاہ اور نصف سفید ہوتا ہے۔ سرموٹا اور چونج و پنج بڑے ہوتے ہیں۔ درختوں پرالی جگہ بیٹھتا ہے جہاں عموماً کسی کی رسائی نہ ہونہا ہے۔شریرالنفس اور متنظر طبیعت والا ہوتا ہے۔ اس کی غذا صرف گوشت ہے۔ اس کو عظف آوازیں آتی ہیں۔ جس پر ندہ کا شکار کرتا جا ہتا ہے اس کی جیسی آواز نکال کراس کوا ہے پاس بلالیتا ہے۔ جب اس کے پاس مختلف قتم کی چڑیاں جمع ہوجاتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک پراچا تک بہت زور سے حملہ کرتا ہے اور پہلے ہی حملے میں اپنی چونی سے اس کی کھال کو بھاڑ و بتا ہے اور شکار کر لیتا ہے۔ عموماً ورختوں اور بلند مکانوں کو اپنا مسکن بنا تا ہے۔

#### ايك عجيب واقعه

حيات الحيوان

علامہ ابوالفرن ابن الجوزیؒ نے اپی کتاب 'المدحش' میں اللہ تعالی کے قول' وَاِدْ قَالَ مُؤیٰ لِغَنَاو' (اور حضرت موکی نے جب اپن ہوں نے اپن جوان ساتھی ہے کہا) کی تغییر کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس ضحاک اور مقائل رضی اللہ عنہم سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موکی علیہ السلام قورات کا مطالعہ خوب غور سے کر کے اس کے تمام احکامات سے مطلع ہو گئے تو بغیر کسی سے کلام کئے ہوئے اپنے ول میں کہنے گئے کہ روئے زمین پراب مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہ ہوگا۔ اسی دن رات میں آپ نے خواب میں ویکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے اس قدر پانی برسایا کہ مشر ق سے مغرب تک تمام زمین غرقاب ہوگئے۔ پھر دیکھا کہ مندر پرایک تا ق ہے جس پر ایک ٹورا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس برسات کے پانی کو چورٹی میں بحرکر لاتا ہے اور سمندر میں ڈوال ہے۔ چتا نچ حضر سے موکی علیہ السلام بیداری کے بعد گھرا گئے۔ اسے میں وہورٹ میں اور دنیا میں جھے سے بوالی کوئی عالم نہیں مگر اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے اور اس کا ورآپ کے علم میں وہی نسبت ہے جو سمندر کے وئی عالم نہیں مگر اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے اور اس کا ورآپ کے علم میں وہی نسبت ہے جو سمندر کے پانی اور اور دے کی چورٹی کے بانی میں ہے۔

سرنگ بنی گئے۔ معفرت یوشع نے بیر منظرد یکھا مگرآپ اس کا تذکرہ معفرت موئ سے کرنا بھول گئے جب اس پھرے جہاں آپ تغیرے بوئ نے آئے بڑھے اور پھر معفرت موئ کو پھوتھکان محسوس ہونے گئی تو آپ نے اپنے رفیق سفرے ناشتہ طلب کیا۔ اس وقت معفرت یوشع کو پھلی کا زندہ ہوکر پانی میں جلنے کا واقعہ یا وآیا تو آپ نے معفرت موئ سے اس کا تذکرہ کیا جس کوئ کر معفرت موئ نے فرمایا کہ ہم کوائ کی تلاش تھی۔ چنا نچے دونوں صاحبان النے یا وُں اس جگہ نوٹ مجھے۔

سمندرکا پائی اللہ تعالیٰ کے عکم سے مجمد ہوگیا اور حضرت ہوئی اور حضرت ہوشع علیما السلام کے قدموں کے موافق ایک سرنگ بن کئی اور دفتوں نے اس سرنگ میں چھی اور دفتکی میں بھی اور استہ ترتم جا اس ایسے میں جاتا ہے اس لیے تم دور ہونی جانب کا راستہ افتیار کرو۔ چنا نچہ بیدوا ہن جانب من جانب میں بھی اور جلتے جلتے ایک بہت بڑے بھی ہوں۔ حضرت مولی علیہ السلام ہولے کہ بیرتو بہت بی باکیزہ جگہ ہوئی ہوں۔

بیا تیل تعفرت موی ' معفرت ہوتی نے کہ ہی رہے تھے کدائے میں معفرت فعفر علیہ السلام بھی ای جگہ آپنچا اور جب آپ اس جگہ آکر کھڑ ہے ہوئے تو وہ جگہ سر سر شاداب ہوگی (ای وجہ ہے آپ کو فعفر کہتے ہیں) معفرت موی نے آپ کود کھ کر کہا کہ السلام علیکم یا خفز! آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام یا موی یا نبی اسرائیل! معفرت موی علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا نام آپ کو کس نے تادیا؟ آپ فعفر! آپ نے جواب دیا کہ جس نے آپ کو جھو تک جینچے کا راستہ بتا دیا ای نے جھو کو آپ کا نام بتا دیا۔ اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جوقر آن کر جواب دیا کہ جس نے آپ کو جھو تک جینچے کا راستہ بتا دیا اللام کا تذکرہ اور معفرت خصر سے نام ونسب اور نبوت کے ہارے میں علاء کرام کا جوا خدا ف ہے اس کو ہم باب الحاء میں لفظ الحوت ( جھلی ) کے عنوان میں بیان کر چکے ہیں۔

قرطيي قرماتے بين كداس پرندوكو الصردالصوام "روز ور كھنے والالثورائجى كہتے بيں۔

ایک موضوع روایت

معجم عبدالغنی بن قانع میں ابوغلیظ امیر بن خلف انجی ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں صرو (لثورا) و کھ کر فرمایا کہ بید پہلا پر ندہ ہے جس نے عاشورہ کاروزہ رکھا۔ حافظ ابومویٰ نے اس کوانمی الفاظ کے ساتھ فقل کیا ہے۔ لیکن بیدوایت اپنے راوی کے تام کی طرح غلیظ ہے اور بھول حاکم بیروایت ان روایات میں سے ہے جن کو قاتلین امام حسین نے کھڑا تھا۔ اس روایت کوعبد اللہ بن معاویہ بن موی نے بھی ابوغلیظ سے نقل کیا ہے جو بالکل باطل ہے اور اس کے جملہ راوی مجبول ہیں۔

خانه كعبه كيتمير

بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تغیر کے لئے شام سے چلیق آپ کے ساتھ سیکنہ اور صروتھے۔ صرو خانہ کعبہ کی جگہ اور سیکنداس کی مقدار کی تعین پر کا مور تھا۔ جب آپ منزل مقصود پر پہنچے تو سیکنہ خانہ کعبہ کی جگہ پر بیٹے تی اور آواز دی کہ ابراہیم جہاں تک میراسا یہ پڑر ہاہے آپ وہاں تک تغیر فرما کیں۔

معنسرین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جس خطہ زمین پر خانہ کعبہ واقع ہے اس کواللہ تعالیٰ نے باقی زمین ہے دو ہزار سال قبل پیدافر مایا۔ میہ خطہ بائی پرایک جماگ کی طرح تیرر ہاتھا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے زمین کو بچیادیا۔ جب حصرت آ دم علیہ السلام بھکم الٰمی زمین پراتر ہے تو آپ پر دحشت سوار ہوگئی آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکامت کی۔ چنانچے درب

كا نئات نے آپ كاول بہلانے كے لئے بيت المعوركوز مين برنازل فرمايا۔ بير جنت ميں يا قوت كابنا ہوا تھا اوراس ميں سبزز برجد كے دو دروازے ایک جانب مشرق اور ایک جانب مغرب لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم سے فرمایا کہ میں نے تیرے لئے بیت المعوركوا تارديا ہے۔اب تواس كااى طرح طواف كيا كرجس طرح كه آسان يرميرے عرش كاكيا كرتا تفااوراس كے ياس اى طرح نماز بھی پڑھا کرجس طرح میرے عرش کے قریب پڑھا کرتا تھا۔ چٹا نچہ حضرت آ دم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تھم من کر ہندوستان سے مکہ کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ آپ کو مکہ کاراستہ بتانے کے لئے اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فر مادیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کرآپ نے مناسک جج ادافر مائے اور جب جے سے فارغ ہوئے تو ملا تکہنے آپ سے ملا قات کی اور کہااے آ دمّ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطافر مائے ہم نے آپ سے دو ہزارسال قبل اس گھر کا طواف کیا ہے۔ بیت المعمور کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجرا سود نازل فرمایا۔اس وقت میدوودھ کی طرح سفیداور چمکدار تھا۔ گرز مائند جابلیت میں حیض والی عورتوں کے چھونے ہے سیاہ ہوگیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ جاکر جالیس مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفانِ نوح تک زمین پررہا۔ پھرالنّد تعالیٰ نے اس کو چو تھے آسان پراٹھالیا اور حجراسود کو حضرت جبرائیل کے ذریعہ جبل ابونبیس میں رکھوا دیا تا کہ طوفان کی زومیں نہ آئے۔حضرت ابراہیٹے کے زمانہ تک بیت الحرام کی جگہ خالی ری طوفان کے بعد جب آپ کازمانہ آیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہو یکے تو اللہ تعالی نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کوخانہ کعبہ کی تعمیر کا تھم فر مایا۔ آپ نے جناب باری میں عرض کیا کہ مجھے اس کی جگہ بتادی جائے لہذا اللہ تعالی نے سکینہ کو جگہ بتانے کیلئے روانہ فر مایا۔ سكيندا كي تيز اور ب جان ہوائي جسد ہے جس كے سانپ كى طرح دوسر ہوتے ہيں \_بعض كا خيال ہے كديدا كي تيز اور نہايت چنکدار کھو منے والی ہوا ہے۔اس کا سراور دم کی کے سراور دم کے مشابہ ہوتا ہے اوراس کا ایک باز وزیر جد کا اوراس کا دوسرا باز ومر دارید کا ہوتا ہےاوراس کی آنکھوں میں چیک ہوتی ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سکیندایک تیز ہوا ہے جس کے دوسراور چروانسان جیہا ہوتا ہے۔اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو تھم دیا کہ جس جگہ سکین تھیر جائے ای جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا۔ چنانچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سکینہ کے پیچھے چلے اور وہ خانہ کعبہ کی جگہ کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اتنی ہی جگہ پرتغمیر کمیا جانے نہ اس میں کی جائے اور ندزیا دتی۔

ا یک روایت بیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا انہوں نے آ کر جگہ بتائی۔

حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی کو بھیجا اور وہ بدلی چلتی رہی۔حضرت ابراہیم" اس کے سابی میں چلتے رہے۔ چلتے چلتے وہ بدلی مکہ عظمہ کعبہ کی جگہ پر پہنچ گئی تو نداء آئی کہ جہاں تک اس کا سابیہ ہے اس پر بلا کی وہیشی تعمیر کرو۔

بعض روایتوں میں ہے کہ صرو (لٹورا) نے جگہ کی نشا ندہی کی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر گزرا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تغییر کرتے تھے۔ بیت اللہ کے لئے پانچ پہاڑوں سے پھر لا سے گئے۔ان پانچ کئے۔ان پانچ پہاڑوں سے پھر لا سے گئے۔ان پانچ پہاڑوں کے نام یہ ہیں:-

(۱)طور سینا (۲) جبل زینون (۳) جبل لبنان جو ملک شام میں واقع ہے (۳) جبل جودی اور (۵) جبل حراجو مکہ میں واقع ہےاس سے بنیا دینائی گئی تھی اور ہاتی پہاڑوں کے پتھروں سے دیواریں اٹھائی گئی تھیں۔

جب جراسود کی جگہ تک تغییر پنجی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اساعیل سے فرمایا کہ کوئی عمدہ سا پھر لاؤ تا کہ لوگوں کے لئے نشانی رہے۔ چٹانچہ حضرت اساعیل علیہ السلام ایک عمدہ سا پھر تلاش کر کے لائے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سے بھی اچھالاؤ تا کہ لوگوں کے لئے نشائی رہے۔حضرت اساعیل دوسرا پھر لینے جاتی رہے تنے کہ جبل ابوقبیں سے ندا آئی کہ اے اہرا ہیم! میرے پاس ایک امانت ہے وہ آپ لیس۔ چنانچ آپ بہاڑ پر جا کر تجرا اسود لے آئے اوراس کوئی جگہ پرنصب کردیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آ دم علیہ السلام نے فرمائی تھی اور حضرت ابرا ہیم نے ان کی انہی بنیادوں پرتجد بدفرمائی تھی جبکہ وہ طوفان نوح میں منہدم ہوگیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

شرى حكم

ا بن ماجہاورا ابوداؤ دکی درج ذیل روایت کے بھو جب جس کومولا ناعبدالحق نے صحیح قرار دیا ہے کہاس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی کھی جیونٹی ہم ہداور صرد (لثورا) کے کھانے سے منع فرمایا ہے''۔

قتل ہے منع کرنا خرمت کی دلیل ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی حرمت ہے کہ اہل عرب صرد کی آ واز اورصورت سے بدھکونی لیتے تھے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرد کا کھانا حلال ہے کیونکہ امام شافعی نے محرم پراس کے قتل کی صورت میں جز اواجب قرار دی ہے اور امام
مالک کا بھی ہی قول ہے۔ علامہ قاضی ابو بکر بن العربی نے فرمایا ہے کہ صدیث میں اس کے قتل کی جو نہی وارد ہے وہ بوجہ حرمت نہیں بلکہ
ماس کا فشاء یہ ہے کہ اہل عرب کے قلوب میں اس کی نحوست کا فاسد عقیدہ جما ہوا ہے اس کا قلع قبع ہوجائے۔

#### ايك انوكها داقعه

ای طرح کا ایک واقعہ ایک ووسرے محف کا بھی ہے جس کوڑ کے نے سفر کیا تھا۔ سفر سے واپسی پر والد نے لڑکے سے پو چھاسفر یمی کیا کیا احوال ڈیٹس آئے؟ بیان کرو۔ لڑکے نے کہا کہ بھی نے ایک ٹیلہ پر ایک صر دبیٹھا ہوا دیکھا۔ باپ نے کہا کہ کیا تو نے اس کو وہاں سے اڑا یا ورنہ تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ تی ہاں بھی نے اس کو وہاں سے اڑا ویا۔ باپ نے پو چھا۔ پھر کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا وہ صر وایک در خت پر جا کر بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا کیا تو نے اس کو وہاں سے اڑا یا ورنہ بٹی تیرا باپ نہیں ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا کہ وہ ور خت سے اڑ کرا یک پھر نے جواب دیا کہ تی ہاں بھی نے اس کو وہاں سے اڑا دیا۔ باپ نے کہا پھر کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ وہ ور خت سے اڑ کرا یک پھر پر بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا کہ تو نے وہ پھر پلٹ کر دیکھا ورنہ تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ کہاں بھی نے ایسانی کیا تھا۔ باپ نے کہا چھا جو پچھٹو نے اس پھر کے نیچے سے پایا اس میں میرا حصہ مجھے دے دو۔ چنا نچرلا کے نے اس پھر کے بیچے سے حاصل شدہ خزانے میں سے اپنے ہاپ کو بھی اس کا ایک حصہ دے دیا۔

تعبير

صرد کے خواب میں نظرا نے کی تعبیر ریا کا مخص ہے دی جاتی ہے جودن میں لوگوں کے سامنے تعقویٰ کا اظہار کرتا ہے اور رات کو غلط کاریاں کرتا ہے یااس کی تعبیر ڈاکو ہے جو بہت سامال جمع کر کے اور کسی ہے اختلاط نہ کرے۔

الصرصر

(جمینگر)العرصر:اس کوالصرصار بھی کہتے ہیں۔ بیجانورٹڈی کے مشابہ ہوتا ہے۔اکثر وبیشتر رات کو باریک آواز سے بولتا ہےای وجہ سے اس کوصراراللیل بھی کہتے ہیں۔اس کے مکان کا پینہ تب چلتا ہے جبکہ اس کی آواز کا منبع تلاش کیا جائے۔ بیعتلف رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ عد تکک

ال کا کھانا حرام ہے۔

طبی خواص

ابن بینانے لکھا ہے کہ قرد مانہ کے ہمراہ اس کا استعال بواسیر کے لئے مغید ہے اور زہر ملے جانوروں کے زہر کے لئے بھی نافع ہے۔اگراس کوجلا کر چینے کے بعد اثد (سرمداصنهانی) میں ملاکر آنکھوں میں نگایا جائے تو بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔آشوب چٹم کے لئے گائے کے پینۃ کے ساتھ ملاکر بطور سرمداستعال کرنا مغید ہے۔

# الصُّرُ صَرَانُ

(ایک مشہور چکنی مجھلی)

الصَّعْبُ

(ایک چوناسا پرنده)اس کی جع صعاب آتی ہے۔

### الصُّعُوَة

(جھوٹے چڑے)الصعوۃ:مولاكوكتے ہيںاس كےسركارتك سُرخ ہوتاہے۔

امام احمد رحمته الله عليه في النبي كماب الزبد من ما لك بن وينار كارية ول نقل كيا ہے كه جس طرح برغدوں مس مختف اجناس ہوتی ہيں اس طرح انسانوں ميں مختف اجناس ہوتی ہيں اس سے انسيت اس اللہ من اللہ ہيں جيسے انسان اپنے ہم شكل كى طرف راغب ہوتا ہے اليے ہى برغدے ہم جنس سے انسيت ركھتے ہيں۔ مثلاً كواكو ہے ہے ممولا ممولے سے اور بطا بط سے انسيت ركھتے ہيں۔ مثلاً كواكو ہے ہے ممولا ممولے سے اور بطا بط سے انسيت ركھتے ہيں۔ مثلاً كواكو ہے ہے ممولا ممولے سے اور بطا بط سے انسيت ركھتے ہيں۔

قاضى احدين محد الارجاني جوشخ عماد الدين الكاتب كاستاد شهورين النكوفات ١٥٥ مع من مولى النكاييشعر عدد لو مُخنت أجهل مَا عَلِمْتُ لَسَرٌ نِي جَهْلِي كَمَا قَدْ سَأْنِي مَا أَعْلَمُ

ترجمہ:-اگریس اپنا جانا ہوا بھول جاتا تو مجھے اس ہے مسرت ہوتی ای طرح جیسے جو کچھیں نے جان لیا اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔

> > موصوف کامندرجہ ذیل شعر بھی نہا ہے عدہ ہے:-

أَخَبُ الْمَرُءِ ظَاهِرَهُ جَمِيْلٌ لِصَاحِبِهِ وَبَاطِنَهُ سَلِّيمٌ

ترجمه: - مير الاركاسب سے پسنديد وقف وه ہے جس كا ظاہرا ہے رفت كے لئے جيل مواور باطن سليم يعنى بعب مو۔

مَوْدُّتُهُ تَدُومُ لِكُلِّ وَ هَوْلِ وَهَلْ كُلِّ مَوَدَّتُهُ تَدُومُ

ترجمہ: - ہرحالت خوف وہراس میں اس کی دوئتی ہمیشہ رہاور کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی دوئتی ہمیشہ رہتی ہو۔

اس دوسرے شعر میں خوبی میہ ہے کہ اگر اس کومعکوس یعنی اول کو آخر اور آخر کواول کر کے پڑھا جائے تو بھی بغیر کسی لفظی ومعنوی

قباحت کے اس کامفہوم برقر ارر بتاہے۔

موصوف کے بیاشعار بھی لائق ملا خطہ ہیں۔

شَاورُ سِوَاكِ إِذَا نَابَتُكَ نَابَةً يَوْماً وَإِنْ كُنْتَ مِنْ آهُلِ الْمَشُورَاتِ

ترجمہ: - جب کسی روز تھے کوئی مصیبت لاحق ہوتو اپنے علاوہ کسی اور سے مشورہ کر لےخواہ تیرا شارا ال رائے میں ہی کیوں ندہو۔

فَٱلْعَيْنُ تُلقى كِفَاحًا مَنُ دَنَاوَنَائً وَلاَ تُرِىٰ نَفْسَهَا إِلَّا بِمِرَّأَةٍ

ترجمه: - كونكه أنكه برقريب وبعيد سے ملاقات كركتى ب مرخودا بنى ذات كو آئينے كے بغير بيس و كيكتى۔

يَابَى الْعَذَارُ الْمُسْتَدِيْرُ بِخَدِم وَكَمَالُ بَهُجَهِ وَجُهِمْ الْمَنْعُوتِ

ترجمہ: -اس کے رخسار پر کھو ہے ہوئے بال اور اس کے قابل تعریف چبرے کی بے پناہ چک نے روک دیا۔

فَكَانَّمَا هُوَ صُولُجَانِ زَمُرُّدٍ مُتَلَقَّفِ كُرُّةً مِنَ الْيَاقُونِ

ترجمہ: - کو یا کے زمر دکی لائنی ہے جو یا قوت کی زمین پر پڑی ہو کی ہے۔

اورمنقول ہے کہ ایک مرتبہ بیددونوں شاہی جلوس میں جمع ہوئے تواس وقت غباراس قدر بردھا کہ پوری فضااس سے آلودہ ہوگئ تو

عماد کا تب نے بیاشعار پڑھی

أمَّا الْغُبَارُ فَانَّهُ مَمًّا أَثَارَتُهُ السَّنَابِكُ

ترجمہ: - بیغبارتو وہ جس کوشاہی جلوس کے محمور وں کے محروں نے اڑایا ہے۔

وَالْجَوَّمنة مُظُلِم لَكِنَ آنَارَ بِهِ السَّنَابِكُ

ترجمہ: - حالانکہ فضاء اس کر دوخبارے تاریک ہے لیکن کھر اس گردوغبار کی وجہ سے بہت خوبصورت ہو گئے ہیں۔

يَادَهُولِي عبدُ الرحِيْمِ فَلَسْتُ أَخْشَى مَسْ نَابِكَ

ترجمه: - اے ذمانے میرامرجع عبدالرجیم بالبذا جمعے تیرےمصائب کاکوئی خوف نبیل۔

شعر میں میتجنیس نہایت بی عمرہ ہے۔ عماد کا انقال ۱۵/رمضان المبارک عرف ہے کو دمشق میں ہوااور تدفین مقابر صوفیہ می آئی اور قاضی فاضل کی وفات کے اربیج الٹانی کو قاہرہ میں ہوئی اور سے المقطم میں مدفون ہوئے۔ صعوۃ کا شرع تھم'اس کے طبی فوائداور خواب کی تعبیر وغیرہ تمام چڑیوں سے الحق ہے۔

ضرب الامثال

الل عرب كتية بين 'أصنَّعَفُ مِنْ صَعُونَةِ " (ممولے سے زیادہ كمزور) نیز پر بھی شل اہل عرب بولتے ہیں۔ فلائ أصنعف مِنْ وَصُعَةِ الحِیْ فلال ممولے سے زیادہ كمزور ہے۔

# اَلصُفَارِ، يَّةُ

(زرد پرول والا پرندو) الصفاريه: صاد پرضمه اورفاءتشديد كے ساتھ اس كوالتبشير بھى كہتے ہيں۔

### ألصفر

صدیت میں خکورلفظ عدویٰ کا مطلب جہوت ہے لین جہوت سے ایک بھاری دوسرے کولگ جاتی ہے جیسا کہ خارش دغیرہ کے بارے میں خاور الناس کاعقیدہ ہے کہ یہ لینے والی بھاریاں ہیں مگرازروئے شریعت یہ عقیدہ باطل ہے۔ جیسا کہ حدیث بھی میں خدور ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ عدویٰ لیعنی جہوت کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر جب ایک شدرست اُونٹ کے پاس کوئی خارش ہوجا تا ہے۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیتو بتا کہ سب سے پہلے جو اُونٹ اس مرض میں جتلا ہوا تھا اس کو بیرمض کس سے دگا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیتو بتا کہ سب سے پہلے جو اُونٹ اس مرض میں جتلا ہوا تھا اس کو بیرمض کس سے دگا تھا؟ چنا مجاور وہی شفاہ دیتا ہوا لی مراکز ہیں وہی بھاری ویتا ہوا تھا وہ کہ بیاری ویتا ہوا تھا وہ کہ بیاری وہی بھاری وہی تھاری وہی گئی۔

مضمون لفظ اسد کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔

مغر

صدیت شریف میں جوصفر کالفظ فدکور ہے اس کی تاویل میں ائمہ صدیت کا اختلاف ہے۔ چنانچہ ام اعظم ابوصنیفہ اورامام مالک علیما الرحمہ کا خیال ہیہ ہے کہ اس سے مرازی ہے جس کا ذکر قر آن کریم میں ہے اور جوز مائے جا ہلیت میں عربوں میں راج تھا کہ وہ اشہر حرم میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرلیا کارتے تھے۔ اور بہتبدیلی عموماً ماہ صغر میں ہوتی تھی۔ لیکن امام نووی کے نزدیک اس سے مرادوی فلکی سانپ کاعقیدہ ہے جواو پر مذکور ہوااورا کٹر علماء کے خیال کے مطابق بھی را تج ہے۔ علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کے ممکن ہے صفر سے مراودونو ل عقید ہے ہوں جو بالکل باطل اور بے اصل ہیں۔واللہ اعلم۔

طيره

اس کی تشریح و تفصیل انشاء الله تعالی باب الطاء میس آئے گی۔

### اَلصِّفُرد

الصفر و:صاد کے کسرہ اور فاء کے سکون کے ساتھ عربد کے وزن پڑیہ ایک بزول پرندہ ہے جس کی بزولی منرب المثل ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔

تَوَاه کاللیٹِ لدی اَمُنِهٖ وِفی الْوَغِی اَجُهَنَ مِنْ صِفُودِ ترجمہ: -تم اسے حالت امن میں شیر کی طرح و کیمو سے گر جنگ کی حالت میں صغر د سے بھی زیادہ بر دل نظر آئے گا۔ جو ہری کی رائے یہ ہے کہ صغر دسے مراد دہ پر ندہ ہے جس کوعوام الناس ابوالیح کہتے ہیں۔اپنے تھم دغیرہ کے اعتبار سے بیعام عصافیر میں شامل ہے۔

## اَلصَّقَرُ

(شکرہ) المصقر: بقول جو ہری ہا یک شکاری پر عمہ ہے جس کولوگ بخرض شکار پالے ہیں مگرابن سیدہ کا بیان ہے کہ ہرشکاری
پر غمہ کوصقر کہتے ہیں۔ لہذا براۃ اورشوا ہین بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کی بختے اصقر مصقور وصقور اور صقارۃ آئی ہے۔

کے لئے صقر ہ بولتے ہیں۔ اس کوقطا می بھی کہتے ہیں۔ اس کی کنیت ابوشجاع' ابوالاصخ' ابوالحراء ابوعم وابوعم ان ابوعوان آئی ہے۔

امام فودیؒ ابوزید انصاری مروزی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ نہراۃ' شوا ہیں وغیرہ جن جانوروں سے شکار کیا جاتا ہے ان کوصقور
کہتے ہیں۔ اور واحد کے لئے صقر اور مونٹ کے لئے صقر واستعال ہوتا ہے۔ اس لفظ کوصقر کے بجائے زقر یعنی صاد کو زاء سے بدل کراور
سقریبن سے بدل کر بھی ہولتے ہیں۔ صید لانی نے شرح مختر میں کھا ہے کہ ہروہ لفظ جس میں صاد اور قاف ہوں اس میں نہ کورہ میں
بالا تینوں لفت مجھے ہیں جیسا کہ بصال (تھوک) کو ہرات اور بسات بھی لکھ سکتے ہیں۔ ابن سکیت نے بست کا اٹکار کیا ہے۔ کیونکہ بست بھی طال (لمباہونا) آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کر بم میں ہو واقتی باسقات (اور بلند مجور کے درخت)۔

طال (لمباہونا) آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کر بم میں ہو واقتی باسقات (اور بلند مجور کے درخت)۔

" بنی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما با کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کے مزاج میں بے بناہ غیرت تھی۔ چنا نچا ہے کی عاوت تھی کہ جب بھی با ہرتشر یف لے جاتے تو با ہر سے گھر کا دروازہ بند کر جاتے تا کہ کوئی اجنبی آ دی گھر میں نہ واخل ہو سکے۔ ایک ون آ پ کہیں با ہر تشریف لے گئے اور حسب معمول گھر کو با ہر سے مقفل کر گئے۔ اتفاقا آ پ کی اہلیہ محتر مدمر وانخانے کی طرف جھا نکے گئیں تو و یکھا کہ ایک اجنبی محفق گھر کے محن میں کھڑ ا ہے اس کود کھے کر آ پ بولیں کہ یہ غیر مردکون کھڑ ا ہے؟ اور گھر کے اندر کیے واخل ہوا جبکہ دروازہ مقفل ہے بخدا ہم کوڈر ہے کہیں ہماری رسوائی نہ ہو جائے۔ استے میں حصرت واؤد علیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے اور اس اجنبی محفق سے بخدا ہم کوڈر ہے کہ کہیں ہماری رسوائی نہ ہو جائے۔ استے میں حصرت واؤد علیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے اور اس اجنبی محفق سے بخدا ہم کوڈور ہے کہ کہیں ہماری رسوائی نہ ہو جا ہے۔ استے میں حصرت واؤد علیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے اور اس اجنبی محفق سے بخدا ہم کوڈور سے کہ کہیں ہماری رسوائی نہ ہو جا ہے۔ استے میں حصرت واؤد علیہ السلام بھی واپس تشریف کے آئے اور اس اجنبی مقتل سے بھر اس جو نہ ہم کوڈور سے کہ کہیں ہماری کے داخل ہوا حالا لکہ مکان کا تالہ بند تھا۔ اس محفق نے جواب دیا کہیں وہ خصص ہوں جو نہ ہم اور اس اور میں کہ دوران کا تالہ بند تھا۔ اس محفول نے جواب دیا کہیں وہ کی دوران کو تالہ بند تھا۔ اس محفول نے جواب دیا کہ میں وہ خس میں جو نہ ہو کے استفاد کی کھوں کے دوران کی تاریک کوئی کے دوران کے کہیں کہیں کے دوران کی ایک کی کھوں کوئی کے دوران کی کھوں کے دوران کوئی کے دوران کی کھوں کہیں کے دوران کوئی کے دوران کوئی کے دوران کی کھوں کوئی کے دوران کوئی کے دوران کوئی کوئی کے دوران کی کی موران کی کھوں کے دوران کی کھوں کے دوران کی کھوں کے دوران کوئی کے دوران کوئی کی کھوں کوئی کے دوران کوئی کوئی کے دوران کوئی کے دوران کوئی کے دوران کی کھوں کوئی کوئی کے دوران کوئی کے دوران کے دوران کوئی کے دوران کوئی کے دوران کوئی کے دوران کی کھوں کوئی کے دوران کوئی کے دوران کی کھوں کوئی کے دوران کی کوئی کے دوران کی کوئی کے دوران کوئی کے دوران کی کوئی کے دوران کی کوئی کوئی کے دوران کوئی کے دوران کوئی کے دوران کوئی کے دوران کوئ

مرعوب ہوتا ہوں اور نہ در بان اس کوروک سکتے ہیں۔ یہ جواب س کر حضرت واؤد علیہ السلام نے فر مایا کہ پھر ٹو تو ملک الموت ہے۔ میں بخوشی اسپنے رہ کے تعلق کر تا ہوں۔ چنا نچے جو شرت واؤد علیہ السلام اپنی جگہ پر لیٹ سکتے اور فرشتہ نے آپ کی روح قبض کرلی۔ جب آپ کوشل وے کراور کفنا کرآپ کا جناز ہ رکھا گیا تو آپ کے جناز ہ پر دھوپ آگئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں کو تھم دیا کہ واؤد علیہ السلام پر سامیہ کرلیں۔ چنانچہ پر ندوں نے تھم کی تھیل کرتے ہوئے سامیہ کئے رہے یہاں تک کہ ذہین پر چھاؤں آگئی۔

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر عموں کو تھم دیا کہ ایک ایک کرکے باز وسیٹر لیس۔ حضرت ابو ہر برع فر ماتے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الگلیاں کھول کراور پھر بند کر کے بتلایا کہ پر عموں نے کس طرح پُر کھو لے اور بند کئے۔ اس روز حضرت داؤ دعلیہ السلام پر سامیہ کرنے میں صقر کا غلبہ تھا۔

ندگورہ بالا حدیث کوتنہا امام حرّ نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند جید ہے اور اس کے رادی قابلِ اعمّاد ہیں اور اس روایت کی تائید وہب بن مدنہ کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ لوگ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے جنازہ کے ساتھ نظے اور دھوپ ہیں بیٹھ گئے۔ اس روز حضرت داؤ دعلیہ السلام کے جنازہ ہیں دیگر لوگوں کے علاوہ چار ہزارتاج پوش را ہب بھی شریکہ ہوئے تھے۔ جب شدت گری سے لوگ پریشان ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کرعرض کیا کہ ہمارے لئے گری کی مصیبت سے گلوخلاصی کی تجویز فرمائیں۔ چنا مجھنرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کرعرض کیا کہ ہمارے لئے گری کی مصیبت سے گلوخلاصی کی تجویز فرمائیں۔ چنا مجھنرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کوآ واز دے کرتھم فرمایا کہ لوگوں پرسایہ کرلیں۔ چنا نچے تمام پرندوں نے بل کر ہرجانب سے لوگوں پرسایہ کرلیاحتی کہ ہوا تک آ فی بند ہوگئی اور لوگ جس کی وجہ مرنے کے قریب ہو گئے تو دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکار کرجس کی دھارت کی ۔ حضرت سلیمان کا یہ پہلام بجرہ وتھا جس کی دھارت کی جانب سے ہوئی۔ چنا نچے پرندوں نے ایسان کا یہ پہلام بجرہ وتھا جس کا لوگوں نے مشاملہ کا کہ یہ پہلام بجرہ وتھا جس کا لوگوں نے مشاملہ کا کی پہلام بجرہ وتھا جس کا لوگوں نے مشاملہ کا کیا یہ پہلام بجرہ وتھا جس کا لوگوں نے مشاملہ وکا ۔

فائدہ: -ضحاک اور کلبی کابیان ہے کہ جالوت کوتل کرنے کے بعد حضرت واؤ وعلیہ السلام نے ستر سال حکومت فر مائی ۔ حضرت واؤ وعلیہ السلام کے علاوہ نبی اسرائیل کی ایک با دشد کی ماتحتی ہیں جمع نہیں ہوئے ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت واؤ وعلیہ السلام کو نبوت اور باوشا ہت ہے بیک وقت سر فراز فرمایا۔ آپ سے قبل کسی کو بیمر تبہ حاصل نہیں تھا بلکہ ایک خاندان ہیں نبوت اور دوسرے ہیں سلطنت ہوتی تھی۔ اللہ جل شانہ کے اس قول قاتاہ النمائل قالتحکمیّۃ (اور دی ہم نے اس کو حکومت اور حکمت ) کا بیہ طلب ہے۔ حکمت سے یہاں علم باعمل مراد ہے اور علم وعمل ہی سے حکمت مول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت واؤ وعلیہ السلام کو سلطنت بدرجہ اتم عطافر مائی تھی۔ اور علم وعمل ہی ہر دات تمن ہزار افراد حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے قول '' قدَدَ وَ مَامَلُکُمُنُهُ'' (اور ہم نے مضبوط کر دیا اس کی سلطنت کو ) کا بہی مطلب ہے۔

مقاتل کابیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت حضرت داؤ دعلیہ السلام ہے وسیع تھی اور آپ مقد مات فیصل کرنے میں اپنے والد ماجد سے زیادہ ماہر تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ لیکن حضرت داؤ دعلیہ السلام عبادت واللہ میں آپ سے فائق تھے۔ حضرت سلیمان جب اپنے والد ماجد کی دفات کے بعد تخت نشین ہوئے تو آپ کی عمرکل تیرہ سال تھی اور ۵۲ سال کی عمر میں آپ نے وفات یا گئی۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی عمر ۱۰۰ سال ہوئی۔

شكاري برندون كالتميس

شکاری پرندوں میں چار پرندصق شاہین عقاب اور بازی داخل ہیں۔علاوہ ازیں سباع نصواری اورکواسر کے طور پر بھی تقسیم ہوتی ہے۔ صقر کی تین تسمیں ہیں۔ صقر کو نجاور ہو ہو۔ اہل عرب نسر (گدھ) اور عقاب کے علاوہ ہر شکار کرنے والے پرندے کو صقر کہتے ہیں۔ ہوارح (شکاری پرندے) میں صقر کا مرتبداییا ہے جیسا چو پاؤں میں خچرکا۔ ہوں ۔ اہل عرب صقر کو اکدراجدل اور اخیل بھی کہتے ہیں۔ جوارح (شکاری پرندے) میں صقر کا مرتبداییا ہے جیسا چو پاؤں میں خچرکا۔ کیونکہ وہ تختی پرواشت کرنے میں زیادہ صابر اور ہوک و بیاس کی شدت کا زیادہ تحمل ہوتا ہے۔ دیگر جانوروں پر جملہ کرنے میں زیادہ چست ہوتا ہے۔ دیگر جانوروں کی برنسبت صقر کا عزاج سروہ ہوت کے ۔ کی وجہ ہے کہ یہ برنوں اور خرکوشوں پر جھیٹا مارنے میں مشاق ہوتا ہے۔ چھوٹے پرندوں میں صقر حملہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کی گرفت ہے۔ نکل جاتے ہیں۔ صقر بازی کے مقابلہ میں سست ہوتا ہے۔ البتدائیانوں سے بہت جلد مانوس ہوجا تا ہے۔ اس کی غذاج پاؤں کا گوشت ہے۔ اور یہ توری نے بہت جلد مانوس ہوجا تا ہے۔ اس کی غذاج پاؤں کا گوشت ہے۔ اور یہ توری نے بہت جلد مانوس ہوجا تا ہے۔ اس کی غذاج پاؤں کا کی بد بوضر ب الشل ہے۔ اس کی فطرت میں ہے کہ بیدرختوں اور پہاڑوں پر بہنا پہند نہیں کرتا بلکہ عاروں گرخوں اور پہاڑ کے کھو کھلے حصوں کو بلور میکن استعمال کرتا ہے۔ در عدوں کی طرح صقر کے بھی دو چھل ہوتے ہیں جن سے یہ شکار کو دبی لیتا ہے۔

صقر سے شکار کرنے والاسب سے پہلافخص

متر سے شکار کی ابتداء کرنے والا مخص حرث بن معاویہ بن تورہے۔اس کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ حرث ایک شکاری کے پاس تھا جو جال سے چڑیوں کا شکار کررہا تھا۔اس اثناء بیس جال بیس پینسی ہوئی چڑیوں پرایک صقر حملہ آور ہوااور چڑیوں کواپنا شکار بنانا شروع کر ویا۔ حرث میہ منظرد کی کے کرمتیجی ہوااوراس طرح اس دن سے اہل عرب اس کوشکار کے لئے یا لئے لگے۔

صقر کافتم ثانی

اس کی دومبری شم کوننج ہے۔ دیگر صقوراور کوننج میں اتنائی فرق ہے جننا کہ ذرق اور بازی میں فرق ہے۔ علاوہ ازیں بیاس سے (صقر سے) گرم ہوتا ہے۔ اس کے بازو بھی صقر سے خفیف ہوتے ہیں اور اُد بھی اس میں کم ہوتی ہے۔ بیصرف آبی جانوروں کا شکار کرتا ہے اور ہران کے ایک جھوٹے سے بچے کو بھی نہیں پکڑ سکتا ہے۔

صقر كي قتم ثالث

اس کی تیسری سم یو یو ہے۔ اس کے باز دؤں کی خفت اور سرعت کے باعث شامی اور مصری لوگ اس کو انجام کہتے ہیں کیونکہ جلم کے معنی تیز دھار والی چیری یا فینچی کے آتے ہیں۔ یہ چھوٹی ہی ڈم والا چھوٹا سا پر عمدہ ہوتا ہے۔ باشق کے مقابلہ میں یہ زیادہ صابر اور لکتل الحرکت ہوتا ہے۔ باشق کی طرح یہ بھی بہت سخت ہیاس کی حالت میں پانی پیتا ہے ور نہ عمو ما مدتوں تک نہیں پیتا۔ اس کائمنہ باشق سے زیادہ بد بودار ہوتا ہے اور یہ باشق سے زیادہ بہاور بھی ہوتا ہے۔

يدُيدُ سے شكاركرنے والاسب سے بہالمخص

یدہ سے شکار کرنے واالاسب سے پہلافض ہرام گورہے۔ایک مرتبہ ہرام گورنے بدیدہ کو تنم و ( چنڈول) کا شکار کرتے ویکھا۔ شکار کرنے میں جدوجہداور طریقنہ کاربہرام گورکو پہندا یا۔ چنانچہاس نے اس کو پال کرتر بیت یا فتہ شکاری بنالیا۔ ناشی شاعر نے اس کی

تعریف کرتے ہوئے بیشعر کہا ہے

وَيُو يُو مُهَدَّبُ رِشِيْقُ كَانَ عينيه لدى التحقيقِ فصَّان مخروطان مِنْ عقيق ترجمہ: -اور بو بوصد باور تیز نگاہ والا ہوتا ہے۔ بوقت تحقیق اس کی آئکھیں السی معلوم ہوتی ہیں جیسا کرمخر وطی شکل کے فقق کے دو

ابونواس شاعرنے اس کی تعریف میں درج ذیل اشعار کے جیل کھڑ قِ قَدُ اِغْتَدی وَالصّبح فِی دِجَاهُ کَعُرَّةِ الْبَدُر لدئ مُشناه ترجمہ: - وہ سورے آیا اس حال میں کہ جاس کی تاریکی میں پوشیدہ تھی جیسے جاند کا کنارہ اس کے پیٹ میں۔ بِيُؤيُو يُعْجِب مَنْ راه ما في الياني يُؤيُّو سوَاهُ ترجمہ:- جو محض ہو ہوکود کھتا ہے خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہو ہوؤں میں اس کے سواکوئی ہو ہو ہی نہیں ہے۔ فُداه بالام وقد فداه هو الذي خولناهُ الله تبارك اللهُ الذي هُداه

ترجمہ: -اس پر والدہ فدا ہواوروہ فدا ہو چکن یمی ہے وہ جواللہ نے ہم کو بخشاہے پاک ہے وہ ذات خداوندی جس نے بید بدیوطا

فائده اوبيه: - علامه طرطوشي في "مراح الملوك" بين نفل بن مروان كي حواله القل كيام كفضل بن مروان كابيان ب كهيس ف روم کے سفیر سے شاہ روم کے اخلاق وعاوات کے متعلق سوال کیا تو اس نے جوابا بیکہا کہ شاہ روم نے اپنی بھلائی کوصرف کر دیا ہے اور اپنی تکوارکوسونت لیا ہے۔لوگوں کے قلوب محبت اورخوف سے اس پرمجتنع ہو گئے ۔ بخششیں آسان ہوگئی ہیں اورسز اسخت ہے۔خوف اورامید دونوں اس کے ہاتھوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اس کا طریقت حکومت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ "مظلوموں کے حقوق واپس کرتا ہے اور ظالم کوظلم سے رو کتا ہے اور ہرستحق کواس کاحق دیتا ہے۔ پس رعایا دوطرح کی ہے ایک رشک كرنے والى ايك خوش رہنے والى '۔

میں نے سوال کیا کہ لوگوں میں اس کا رُعب کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 'لوگ جب دلوں میں شاہ روم کا تصور کرتے ہیں تو محض تصور بى سان كى نكابى جمك جاتى بير\_

فضل کہتے ہیں کہ اس تفتی کے وقت شاہ صبتہ کا سفیر بھی میرے یاس موجود تھا۔ جب اس نے سفیرروم کی جانب میری توجہ اور انہاک کود یکھاتو ترجمان ہے معلوم کیا کہ رومی سفیر کیا کہدر ہاہے؟ ترجمان نے اس سے بتایا کہوہ اینے بادشاہ کی تعریف کرر ہاہاوراس کے وصف بیان کرد ہاہے میں کرهبش نے اپنے تر جمان سے گفتگو کی ۔تر جمان نے اس کی تر جمانی کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ان کابادشاہ بوقت قدرت باوقار ہےاور حالت غصر میں سجیدہ غلبہ کے وقت صاحب رفعت اور جرم کے وقت سزاد بے والا ہے رعایا نے ان کی تعتوں کالباس زیب تن کررکھا ہے اور اس کی سزا سے تختی نے ان کو کھول کرر کھ دیا ہے۔ پس وہ لوگ خیالوں میں باوشاہ کواس طرح و کیھتے ہیں • جیسے ہلال کود کھا جاتا ہے اس کی سزا کا خوف لوگوں پرموت کے خوف کی طرح سوار رہتا ہے۔ اس کا عدل ان پر پھیلا ہوا ہے اوراس کے غصد نے ان کوخوف ز دہ کررکھا ہے۔کوئی دل کی اس کو بے وقعت نہیں کرتی اورکوئی غفلت اس کومیتلائے فریب نہیں کرتی جب وہ ویتا ہے تو وسعت کے ساتھ اور اگر سزادیتا ہے تو دردناک دیتا ہے۔ اس لوگ امیدونیم میں رہتے ہیں ندکسی امیدوارکو مایوی ہوتی ہے اور ندکسی

خائف کی موت بعید ہے۔ بیں نے اس سے سوال کیا کہ لوگوں بیں شاہ حبشہ کاڑعب کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا: '' آنکھاس کی طرف پلک نہیں مار عتی اور اس سے کوئی آنکو نہیں ملاسکتا اس کی رعایا اس طرح خوف زوہ ہے جس طرح صقر کے تملہ سے برندے خائف رہتے ہیں۔

فضل کہتے ہیں کہ میں نے دونوں سنراء کی گفتگو مامون کے سامنے قتل کی تو مامون نے جھے سے دریافت کیا کہ ددنوں کی ہاتوں کی تیرے بزد میک گفتی قیمت ہے۔ بیس نے جواب دیا دو ہزار درہم۔ مامون نے کہ بیر بے نزد میک گفتی قیمت ہے۔ بیس نے جواب دیا دو ہزار درہم۔ مامون نے کہ ہر خض کی قیمت وہ ہے جواس نے احسان کیا ہے؟ کیا تہاری نظر میں کوئی ایسا خطیب ہے جو خلفاء راشدین میں ہے کسی کی استے بلیغ اور موثر انداز میں تعریف کر سکے۔ بیس نے جواب دیا کہ مہیں۔ مامون نے پھر کہا کہ میں ان کے لئے ہیں ہزار دینا رنفذ کا تھم کیا ہے اور آئندہ بھی بیر قم سالا نہ میری جانب سے دی جاتی رہے گی اور اگراسلام اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہ موتا تو میں بیت المال کا پوراخزاندان کوعطا کر دیتا اور رہ بھی میری نظر میں کم موتا۔

فضل بن مروان نے بغداد میں معتصم کے لئے بیعت لی تھی جبکہ معتصم روم میں تھا۔معتصم نے اس کواپنا دستِ راست بنایا تھااور وزارت سونپ دی تھی۔فضل امورسلطنت میں اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ معتصم کی خلا فت بس برائے نام رہ گئی تھی۔ورند حقیقت میں امورِ خلا فت کا مالک فضل ابن مردان ہی بن گیا تھا۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب فضل عوام الناس کے امور کی انجام دنی کے لئے جیٹھا تو عوام کی درخواسٹیں اس کے سامنے پیش کی مکئیں تو ان میں ایک پرچہ پر بیا شعار لکھے ہوئے تھے۔

تفرعنت يافضل بن مروان فاعتبر فقبلك كانَ الفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ تقديد: المضل بن مروان وَبرُ امر سَ مَ وَراسْتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمه: - بيتيول باوشاه ايخ راست برجل ديك ان كوقيدو بنداور قل وغارت كرى في تباه كرديا ـ

وَإِنْكَ قَدْ أَصْبَحْتُ فِي النَّاسِ ظَالِماً سَتُوُدْی كَمَا أُوْذِیَ النَّلاَثَةُ مِن قَبُلُ ترجمہ: -اورتو بلاشبہ لوگوں پرظم كرنے لگا ہے اس لئے عنقریب تو بھی مبتلاءا ذیت ہوگا جیبا كہ بچھ سے قبل نین بادشہ مبتلائے اذیت ہوئے۔

معرعاول میں تنیوں فضلوں سے مراد فضل بن یجیٰ برکمی فضل بن رہے اور فضل بن سبل ہیں۔

معتصم نے اپنے رفقاءاوردوستوں کو ہدایا دینے کا تھا کیکن فضل ان احکامات کا نفاذ نہیں کرتا تھا۔ چنا نچیاس سے معتصم ناراض ہو گیا اوراس کو برطرف کر کے اس کی جگہ محمد بن زیات کو مقرر کر دیا۔ فضل نہایت بدا خلاق اور بدکر دار تھا جب اس کو برطرف کر دیا گیا تو لوگوں نے اس پر آوازیں کمیں اورا ظہار مسرت کیا۔ایک فخص نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے:۔

لِتَبِكِ عَلَى الْفَصُّلِ بِن مُووان نفسه فَلَيْسَ لَهُ بِاكِ مِن النَّاس يُعُرَفُ رَجِم: - عِلِي كُفُّلُ اين مُوان تُودى النَّاس يُعُرَفُ اين مُوان تُودى النَّاس يُود يَكُونك لُوكُون اللَّهُ وَلَى النَّاسِ مِوان تُودى اللهو اللهو المُعنفُ لَقَدْ صحب الدنيا منوعا لِخَيْرِهَا وَفَارَقَهَا وَهُوَ الظلوم المُعنفُ

رِّجمہ: فَضَلَ نَهُ وَيَهِ كَ بَرُوروكَة بوئ اللَّي صحبت اختيار كى اور وُنيا سے الله على جدا بواكدوه طالم اور جابر تھا۔ الله النَّار فَلَيدُ هَبُ وَمَنْ كَأَنَ مَثْلَهُ عَلَى أَيِّ شَي فاتنا منهُ فَاسِف

ترجمه: - يس فضل بحى اوراس كے بمنوا بحى جہنم ميں چلے جائيں ہمارى كيا چيز كم ہوئى جس پرہم افسوس كريں \_

معتصم نے جب فضل کو برطرف کیا تو کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ناقر مانی کی تو اللہ نے اس پر جھے مسلط فرمادیا۔ معتصم نے فضل کو برطرف کرتے وقت صرف اس کا مال صبط کیا تھا اور اس کوکوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھر سے دس لا کو دینا راور اتی بی مالیت کا سامان برآ مد ہوا تھا۔ معتصم نے اس کو پانچ ماہ قید میں رکھ کر دہا تھا اس کے بعد فضل نے فلغا می ایک جماعت کی ضدمت کی اور ۱۹۵۹ ہے ہیں انتقال کیا۔ فضل کا ایک مقولہ ہے کہ:-

"جب وشمن تیرے سامنے آ جائے اپنے وشمن سے تعرض مت کر کیونکہ اس کا اقبال تیرے خلاف اس کا مددگار ہوگا اور جب تیرے سے عائب ہوتو اس کا تعرف کا رہوگا اور جب تیرے سے عائب ہوتو اس کا تعاقب مت کر کیونکہ اس کا موجود نہ ہوتا ہی تیرا کام بنانے کے لئے کافی ہے''۔

فائده أخري

ورن ذیل اشعار کی جانب ای کتاب میں اشار وگزر چکا ہے جس کوہم نے شاہین کے بیان میں نقل کیا ہے جس میں ابوالسن علی بن رومی کا ووقصید نذکور ہے جس میں اس نے کہا ہے۔

هُذَا ابو الصقر فردًا في مَحَاسِنِهِ مَنْ نَسُلِ شيبانَ بين الضال والسَّلم

ترجعد:-يد ابوصر ب جوائي خوبيول من يكتاب شيبان سل من سے باور ضال وسلم كے درميان رہتا ہے۔

كَأْنَهُ السَّمُسُ في البرج المنيف عَلى البريَّةَ لا نارٌ عَلَىٰ عَلَم

ترجعہ: - کویا کہ وہ سورج ہے برج میں جواس برج میں مخلوق پر بلند ہےنہ کہ ملم پرآ کے ہے۔

برج ہے مرادابو صفر کا قعرعالی ہے۔ جب شاعر نے ابو صفر کوسورج سے تثبید دی تواس کے کل کو برج سے تثبید وے دی اوراس شعر سے خنسا پرچوٹ کرنامقصود ہے۔اس شعر کے سلسلہ ہیں جواس نے اپنے بھائی مسخر کے بارے میں کہا ہے۔ شعربیہ ہے۔

وان صخرًا لتاءِ تم الهداة به على البريَّةِ لا نارٌ عَلَى عَلَمٍ

ترجعہ: - اور بلاشہ صحر کے یاس ہادی جمع ہوتے ہیں کویا کہ وہ ایک علم ہے جس کے سر میں آگ ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ سٹس الدین محمد بن محاد کا کہنا ہے کہ ابوالمستر کے حالات زندگی اور تاریخ وفات وغیر و معلوم شہوسکیں۔ ابوالمستر کے والمدمن بن زائد وشیانی کے پچازاد بھائی ہیں جو خلیفہ ابوجعفر منصور کے ججے ہیں ہیں جو خلیفہ ابوجعفر منصور کے ججے ہیں ہیں ہوئے وں اور مرتبوں پر فائز رہاوہ سے قبل بی ان کی وفات ہوگئی۔ بیاوران کے صاحبز اوے ابوصتر دونوں و بہات میں رہنے تھے۔ ابن روی کے شعر میں و بین الفنال واسلم میں ای جانب اشارہ ہے۔ ضال وسلم دونوں دیہات کے درختوں کے نام ہیں۔

ابوصقر دائق ہارون بن معقصم کے زمانہ میں بعض ریاستوں کے گور نررہاور وائق کے بعدان کے صاحبزاد مے منصر کے زمانہ می بھی بعض عہدوں پر فائز رہے۔ ابوصقر معتضد اور معتمد کے دور خلافت تک بقید حیات رہے۔ اہلِ عرب میں دیہات کی رہائش قابل مدح شار ہوتی تھی۔ چنانچ کسی کا قول ہے۔

لاَ يَخْضُرُونَ وَفَقَدَ العزُّ فِي الْحَضْرِ

الموقدين بنجد نَارَ بَادِيَةٍ

ترجعہ: - وولوگ نجد میں دیمات کی آگ روش کئے ہوئے ہیں۔شہر میں نہیں آتے اور شہر میں عزت ختم ہوگئی۔

ابوالحن بن الروی شاعرنے (جن کے اشعاراو پر مذکور ہوئے) بغداد میں ۱۸۳ھ میں وفات پائی۔اس تاریخ میں کچھاختلاف بھی ہے۔ابوالحن کی موت کا سبب ابن خلکان کی تحریر کے مطابق میہواتھا کہ معتصد کے وزیرِ قاسم بن عبیداللہ کواس سے جو کا خوف تھا۔ چنانچہ اس کے خلاف ابوفراس نے سازش کر کے اس کوز ہرا آلود کھانانہ کھلا دیا۔ چنانچہ جب ابوائسن کوز ہر کا احساس ہوا تو وہ فورا کھڑا ہو گیا۔ قاسم بن عبيد الله في ان سے كها كدكهال جاتا ہے؟ ابواكس في جواب دياكہ جهال تو في جھے بھينے كا انظام كيا ہے۔ وزير قاسم بن عبيد الله في اس ہے کہا کہ میرے والدکوسلام کرو۔ابوالحن نے جواب دیا کہ میراراستہ آگ پرنہیں ہے۔ پھر چند دن کے بعدابوالحن کی وفات ہوگئی۔ شرعى علم

ہردی تاب اور دی مِخلب کی حرمت کے عموم کے پیش نظر صقر بھی حرام ہے۔

صيدلاني نے بيان كيا ہے كہ جوارح كى تعين من علاء كا اختلاف ہے۔ بعض كى رائے يہ ہے كہ ہروہ جانور جو شكاركو تاب مخلب يا ناخن سے جواز تا ہووہ جوارح میں شامل ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جوارح کواسب کو کہتے ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دائے کے مطابق ہر شکار کرنے والا جانور جوارح میں داخل ہے۔ چنانچہ یہ معنی بھی کواسب کی جانب راجع ہیں۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ پس جارے نزد کی تمام جوارح حرام ہیں اورامام مالک کی رائے یہ ہے کہ جس جانور کی حرمت کے بارے میں کوئی نعن نہیں ہےوہ حلال ہے۔ بعض مالکید نے کتے 'شیر چھتے' ریچھاور بندر تک کی حلت کا قول کیا۔ بالتو گدھے کی کراہت اور محوث ، وخيرى حرمت كے قائل بين اور قرآن كريم كى آيت " فكن لا أجذ فيما أو تى إلى محر ماعلى طاعم "الابير (آپ كهدد يجئے كه مين ان ا دكامات بي جوجه پروتى كے محتے بي كوئى حرام چيز بيس پاتا)۔ ے استدلال كرتے بيں كدان آيت بيس فدكوره بالا جانوروں كاذ كرنيس ہاں گئے بیطال ہیں۔اگر میرام موتے تو آیت میں ان کوشار کرویا جاتالیکن بیاستدلال سی نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کا حکم ان چیزوں كے بارے من ہے جوعرفا كھائى جاتى تھيں اس لئے كہ جن چيزوں كولوگ ند كھاتے موں اور اس كو ياك بجھتے موں تو الى چيزى اباحت ك كولًى معن ميں يى فيك اى طرح " وحوم عَلَنكم صَيدة البَوِ مَادُمَتُهُ حُومًا (تم رِفكى كاشكار حرام كرديا كيا ب جب تك تم لوك حالت احرام میں رہو) میں وہی جانورمراد ہیں جن کاعر فاشکار ہوتا ہے نہ کی وہ جانور جو پہلے ہی سے حرام ہے۔ اس لئے کہ ان کی حرمت بیان کرنے کا کوئی فائدہ جبیں ہے۔

#### ضربالامثال

حيات الحيوان

الل عرب مندكی بد بوكی شدت ظاهر كرنے كے لئے كہتے ہيں" احسلف من صفو "العنى صفر سے زياده كنده دمن \_اخلاف خلوف بعدے اخوذ ہاں کمعنی ہونے کے ہیں۔ای سے صورا کرم ملی الله علیہ وسلم کاریار شاد ہے' کے لئوف فیم احسانی عندالله اَطْيَبُ مَنْ رِيْحِ الْمِسْك " (يقييناروزه دارك منه كي بديوالله تعالى كنز ديك مشك كي خوشبو ي بحي زياده عمده اوربهتر ب) ر پخوشبو صرف آخرت کے انتہارے یا دنیا وآخرت دونوں جہاں میں ہارے میں پینٹخ ابوعمر واین صلاح اور پینٹخ عز الدین بن عبدالسلام کے مابین اختلاف ہے۔ سیخ عزالدین کی رائے ہے کہ بیخوشبوخاص طور پر آخرت میں ہوگی و نیا بین نہیں اور دلیل اس کی مسلم شریف کی بدروایت ہے جس میں خاص طور پر قیامت کا تذکرہ ہے۔ ووقتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محر (صلی الله نائيه وسلم) کی جان ہے بلاشبہ الله کے نزد يک روزه وار کی منه کی خوشبو

بروز قیامت ملک سے زیادہ خوشبودار ہوگئ ۔ شیخ عمر بن صلاح فر ماتے ہیں کہ بدد نیاو آخرت دونوں کو عام ہے اوراس کے متعدد دلائل بیں۔ بہلی لیل سے کہ ابن حبان نے اپن مندیس اس بارے میں دوباب قائم کئے ہیں (۱)بساب فسی کون ذالک بوم القیامة بیں۔ بہل ویل بیدہ نے اللہ نیااور باب نمبر میں بستد سے بیددوایت نقل کی ہے:۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کهروزه دار کے مند کی بوجب وہ سانس لیتا ہے الله تعالی کے نزد کیک مشک سے زیادہ

خوشبودارے''\_

اورامام ابوالحن بن سفیان نے اپنی مسند میں حضرت جابر رضی الله عند کی بیروایت نقل کی ہے: -

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میری امت کورمضان کے مہینہ میں پانچ انعام عطا کئے مجھے ہیں فر مایا کہ ان میں سے دوسراانعام میرے کردوز و داراس حالت میں شام کرتے ہیں کہ ان کے منہ کی بومشک سے زیاد و خوشبو دار ہوتی ہے '۔

اس روایت کو حافظ ابو بکرسمعانی نے بھی ''امائی' میں نقل کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بے حدیث سے اور جملہ محدثین نے اس کی صراحت فر مائی ہے کہ اس بو کے وجود کا وقت آنے پر تفق ہوتے ہیں آئے فر ماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں جو کچھیں نے عرض کیا ہے علما ومشرق و ومغرب نے بھی بہی فر مایا ہے۔ خطابی کہتے ہیں کہ اطبیب ہونے کا مطلب اللہ کا اس سے راضی ہونا ہے۔ اس کی خوشہو سے بلند مرتبہ ہونا مراو ہے۔ علامہ راضی ہونا ہے۔ اس کا مطلب از کی اور اقر ب ہونا ہے۔ اور مشک کی خوشہو سے بلند مرتبہ ہونا مراو ہے۔ علامہ بغوی نے ''شرح السنہ' میں بیان کیا ہے کہ اس کے معن صائم کی مدح کرنا اور اس کے فعل سے اظہار رضا مندی مقصود ہے۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں تک شیخ ابوعمر کے دلائل کھمل ہو گئے ہیں۔واضح رہے کہ جس مسئلہ میں بھی ان دونوں معزات ( شیخ عزالدین اور شیخ ابوعمر ) کااختلاف ہے ان میں میچ رائے وہی ہے جس کوشیخ عزالدین نے اختیار کیا ہے۔لیکن اس مسئلہ میں میچ ہات شیخ ابو عمرا بن صلاح کی ہے۔اللہ اعلم۔

نيزاال عرب يمثال بمي دية بين ألبُحُو من صقو (مقر سيزياده كنده دجن)

ثا مرکہتا ہے۔

وله لحية تيس وَلهُ مَنْقَارُ نَسْرٍ

ترجمہ: -اس کے جنگلی بکرے کی ڈاڑھی ہے اور اس کے گدھ جیسی چونج ہے۔ ولله نکھة لیث خَالَطَتُ نکھة صَقَرِ ترجمہ: -اور اس کے منہ میں شیر جیسی بد ہو ہے جس میں صقر کے منہ کی بد ہو بھی شامل ہوگئی ہے۔ طبی خواص

صقر کے پیتنہیں ہوتا۔ صقر کا دماغ اگر ذکر پرمکل لیا جائے تو قوت باہ تیز ہوجاتی ہے۔''ابوساری دیلی'' نے عین الخواص میں لکھا ہے کہ اگر کالی جمائیوں والافخص اس کے دماغ کی مالش کر لے تو یہ جمائیوں کو ختم کر کے بدن کوصاف کر دیتا ہے۔ دردگلو کے لئے بھی اس کی مالش مغید ہے۔ کی مالش مغید ہے۔ آنہ

تعبير

این المقری کا بیان ہے کہ خواب میں صقر کو دیکھنا عزت سلطنت دشمنوں کے خلاف اعانت امیدوں کی بار
آوری رتب اولا ذیویاں غلام باندیاں بہترین اموال صحت غم دافکار سے نجات آنکھوں کی صحت کثر ت اسفار اور اسفار سے بشار
منافع کے حصول پردلالت کرتا ہے۔ بھی اس سے موت بھی مراد ہوتی ہے۔ کیونکہ بیجانوروں کا شکار کرتا ہے۔ بھی قیدو بند کے مصائب کی
جانب بھی اشارہ ہوتا ہے جو شخص خواب میں کسی شکاری جانور کو بغیر جھڑے ہے کہ کی تھے تو منظنا بال ودولت سے بہرہ ور ہوگا۔ اسی طرح تمام
شکاری جانور مثلاً کما چینا اور صقر وغیرہ کی تجبیر بہادر لڑے سے دی جاتی ہے۔ پس جس شخص کے پیچے صقر چانا ہوانظر آئے تو کوئی بہادر شخص
اس پر مہریان ہوگا اور اگر کوئی ایسا محت جس کی یہوی حالمہ ہو صقر کو اپنے پیچے چانا ہوا دیکھے رتو اس کے ایک بہادر لڑکا پیدا ہوگا۔ تمام
سدھائے ہوئے جانوروں کو خواب میں دیکھنا ذاکر لڑکے کی علامت ہے۔

ايك خواب

ایک شخص ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کیونزی سوار البلد کی برجی میں آکر بیٹھ کی اور پھراس کو ایک صقر نے آکر نگل لیا۔خواب س کر ابن سیرین نے فر مایا کہ اگر تیرا خواب سپا ہے تو تجاج بن یوسف کی لڑکی ہے شادی کرے گا۔ چنا نچے ایسانی ہوا۔

# اَلصِّلُ

(خطرناک سانپ)الطِ النصل اس سانپ کو کہتے ہیں جس کے زہر کی کاٹ کے لئے منتر بھی کارآ مداور مفید نہیں ہوتا۔ ای سے یہ مثل چلی ہے ''فیلان صل مطرق'' کے فلال بہت تیز اور خطرناک ہے۔ امام الحربین نے اپنے شاگر دابوالمظفر احمد بن مجمد الخواتی کواسی لقب سے موسوم کیا تھا۔ ابوالمظفر شہر طوس کے علامہ اور امام غزائی کے جم پلہ تھے۔ مناظرہ میں نہایت عجیب مہارت اور فصیح البیائی کے مالک تھے۔ ۵۰ ھیں ان کی وفات ہوئی۔ ابوالمظفر کیا الحر اسی اور امام غزائی امام الحربین کے اجل تلاخہ میں سے ہیں۔

## ٱلصُّلُبُ

ایک مشہور پر نمرہ ہے۔

# اَلصُّلْنَبَاجُ

( تېل اورلمي محمل)

# ٱلصُّلُصُلُ

(فاخت ) كمل تفصيل باب الفاء من آئى \_انشاء الله تعالى \_

### اَلصَّنَاجَةُ

(ایک طویل الجسم جانور): علامة قرونی نے "کتاب الاشکال" میں لکھا ہے کہ بید جانور تبت میں پایا جاتا ہے۔ اس جانور سے برا کسی جانور کا جسم نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً ایک فرخ زمین میں اپنا گھر بنا تا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس جانور کی نظراس پر پڑجاتی ہے وہ جانور فوراً مرجاتا ہے اوراگر اس کی نظر کسی جانور پر پڑجاتی ہے تو بیخود مرجاتا ہے۔ تمام جانور چونکہ اس بات سے آگاہ بیں اس لئے جہاں بیجانور ہوتا ہے تمام جانور وہاں ہے آٹھیں بند کر کے گزرتے ہیں تا کہ ان کی نظر صناجہ پرنہ پڑے اور صناجہ کی نظران پر پڑے اور دہ مر جائے اور یہ خود محفوظ رہیں۔ جب بمی بیجانور مرجاتا ہے تو دیگر جانوروں کی بہت دنوں تک خوراک کے لئے کافی ہوتا ہے۔ یہ بجیب الوجود جانور ہے۔

" صاحب مقامات حریری" نے چھیالیسویں مقامہ میں لفظ صناجہ کا استعال کیا ہے۔ چنانچے قرماتے ہیں: -آئحسَنْتُ یا نغیش یا صناحة الجیش" شارحین مقامات کہتے ہیں کنفیش کے معنی حقیراور پست قد کے ہیں۔ چنانچے صدیث میں ہے:" نبی کر بیم سلی اللہ علیہ دسلم نے ایک پستہ قد کود یکھا تو سجدہ میں گرمے"۔

اور" صدنا جنده المجیش " کی تغییر طبل جنگ ہے کی ہے جومشہور ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں طبل کو صنائبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جملہ جماعت حاضرین اس کی آوازین کرمسرور ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو صناجة کہنے لگے۔ صناجہ ایک ہاجہ بھی ہوتا ہے جو پتیل کا بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ آپس میں مگرانے سے عجیب آواز پیدا کرتا ہے۔

#### اسلام میں سب سے بہلا وارث وموروث

حافظ ابن عبدالبر دغیرہ نے بیان کیا ہے اسلام بیل سب سے پہلاموروٹ عدی بن نضہ اور سب سے پہلا وارث نعمان بن عدی ہے ۔ عدی بن نصلہ ججرت کر کے جبشہ چلے گئے تھے اور و ہیں ان کا انقال ہو گیا تھا۔ ان کلا کے نعمان بن عدی ان کے وارث ہے ۔ عفرت عمروضی اللہ عنہ نے نعمان کو میسان کا گورزم تعرفر مرایا تھا۔ اپنی توم کے ریت ہافض ہیں جن کو حضرت عمر نے عہدہ بخشا کسی اور کوان کے خاندان میں بیشرف حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کوساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی لیکن بیوی رضا مندنہ ہوئی تو انہوں نے اس کو رہا شعار لکھے ۔

مَنُ مَبْلَغِ الْحَسْناءَ أَنَّ حَلِيلُهَا بِمِيْسَانَ يَسْقَيٰ فِي زَجَاجٍ وَحَنْتُم ترجمہ:-حسین وراوں کی رسائی کی صدہے کہ اس کے شوہر کو میسان میں کا چ کے سبزرنگ کے پیالوں میں شرب پالی جائے۔ اَذَا شِنْتِ وَهَاقَيْنَ قَرُيَةٍ وَصَنَاجَةٍ تَحُدُو عَلَى كُلَّ مَنْسَمِ

رَجِم: -الرَّوْجِ الْحِثْوَ بَحَوُكُاوُل كَ وَبِقَانُول اوران راكول سے لِيْ إِذَكرد لَ جَوكًا لَا جَلِى بَمِ بِلْمَدُ فَيْلَد بِ لَهُ اَذَا كَنْتَ مَدُمَانِي فَبِاللاكبِو أَسقِنِي وَلاَ تَسْقِي بِالْاَصْغِوا الْخَفَلَّمِ

رَجِم: - جب وَ مِيرى بَمُ نَيْن بوتُو جَحَوُو بِرْ لَ بِيَالِهِ مِنْ مُراب بِلِانَا اور نَيْكَ بُولَ فَي لِيلَ لِي مُنْ فَي اللهِ مَنْ فَي اللهِ مَنْ مُراب بِلانَا اور نَيْكَ بُولَ فَي لِيلَ لِي مِنْ فِي اللهِ مَنْ فَي اللهُ وَقَلَى اللهُ مَنْ فَي اللهُ مَنْ فَي اللهُ مَنْ فَي اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ فَي اللهُ مَنْ فَي اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ فَي اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَنْ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

بسم الله الرحم الرحيم طحم. تنزيلُ الْكِتَابِ منَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. غَافِر الذَّنب و قَا بِلِ التُوبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ الآية. امابعد بجه تيرايش عر

لَعَلَّ امير المومنين يَسُونُهُ تناومنا بالجوسق المتهدم

بنجااور بخدامة شعر مجيمنا كواركز را\_

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو برطرف کر دیا۔ معزول ہونے کے بعد جب بید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حقیقت شراب ٹوشی کا کوئی واقعہ رونمانہیں ہوا یہ تو حض شاعرانہ خیل ہوئے تو حضرت عمر نے واقعہ کے متعلق استفسار فرمایا تو انہون نے کہا در حقیقت شراب ٹوشی کا کوئی واقعہ رونمائہیں ہوا یہ تو حضرت عمر صنی اللہ عنہ دیا مراب ہی بھی گمان تھا لیکن استم کسی سرکاری عہدہ پر کا منہیں کروگے۔ اس کے بعد نعمان بن عدی نے بھر وکی سکونت اختیار کرئی اور برا پر مسلمانوں کے ہمراہ غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ ان کے اشعار صبح بیں۔ اہلی لفت ان کے اس محرے اس بات پر استعدال کرتے ہیں کہ ند مان بمعنی ندیم مستعمل ہے۔

### الصِّوار

( گائے کار بوڑ)الصوار:اس کی جمع صیر ان آتی ہے۔صوار مشک کی ذہیہ کو بھی کہتے ہیں۔شاعر نے اپنے اس شعر میں دونوں معنوں کوجمع کر دیا ہے ۔

اذا لاَّحَ الصِّوَارُ ذَكُرُثُ لَيلِتى و. اَذُكُرُها اَذا نفح الصَوَارُ تَكُرُثُ لَيلِتى و. اَذُكُرُها اَذا نفح الصَوَارُ تَكُرُثُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

### الصومعة

(عقاب): عقاب كوصومعداس دجدے كہتے ہيں كديد حى الامكان بلندسے بلندمكان برممرتا ہے۔

# ٱلصِّيبَانُ

باب اول من اس كابيان كزرچكا ہے۔

#### الصيد

(وہ جانورجس کا شکار کیا جائے )اَلطَّید: صید مصدر ہے جس کے عنی شکار کے آتے ہیں لیکن اس کواسم کے معنی ہیں استعال کرتے ہوئے اس جانور کو کہنے گئے۔ جس کا شکار کیا جائے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے: - آلا تَقْتُلُو الصَّیدُ وَ اَنْتُمْ حُومٌ اللہ علیہ استعال کرتے ابوطلح انساری نے فرمایا ہے۔ اَنَا اَبُو طَلَعَا خَلَ وَ اِسْعِی ذَیْدُ وَ کُلَّ یوم فی سَلاَحِی صَیْدُ ابوطلح انساری نے فرمایا ہے۔ اور ہر روز میرے ہتھیا رول میں ایک شکار ہے۔

حضرت امام بخاری علیہ الرحمتہ نے اپنی کتاب کے چوشے رکع کے اول میں ایک باب قائم کرتے ہوئے فر مایا: - بساب قبولِ الله تعالیٰ اُجِلَّ لَکُمْ صِیْدُ البحر و طَعَامُهُ الْنِح (الله تعالیٰ کے قول 'اور تمہارے لئے سندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا''۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ سندر کا شکاروہ ہے جس کا اس میں سے شکار کیا جائے اور اس کا کھانا وہ ہے جواس سے برآ مدہو۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عند نے فر مایا کہ طافی حلال ہے اور حضرت ابن عبائ نے فر مایا کہ (طعام البحر) ہے مرادستدر کے مردہ جانور ہیں۔ مگر وہ جانور ہیں۔ مگر وہ جانور ہیں۔ مگر وہ جانور ہیں۔ مگر وہ جانور ہیں گھاتے۔ اور ابوشر کے صاحب النبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ سمندر کی ہر چیز فر ہوج ہے اور حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ پرندے کے بارے میں میری دائے یہ ہے کہ اس کو ذرح کیا جائے۔ ابن جرت کے جو کے جانور صید البحر جانے۔ ابن جرت کہ جس کے جو نے جانور صید البحر جس میں داخل ہیں یا نبیر ؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ ہاں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عطاء نے یہ آ ہے ہوئے ۔ میں داخل ہیں یانبیر ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عطاء نے یہ آ ہے ہوئے۔

هلدا عَذَبُ فُرَاتُ سَائِعٌ شَرَ ابُهُ و هلدا ملْحُ أَجاَجُ وَمِنْ كُلَّ ثَاكُلُوْنَ لَحُمًا طَرِيًّا ـ" أيك درياتوشيري ياس بجانے دالا ہے اور بیدوسرا شور کے ہوائے ہوائے اللہ میں اللہ کا اللہ ہوائے ہوائے

اور حفزت حسن پانی کے کتو اُ کی کھالوں ہے تیار شدہ زین پر سوار ہوتے قعمی کہتے ہیں کہ اگر میر ہے اہل وعیال مینڈک کھا کیں آتو میں ان کو مینڈک کھلا وول۔ حضرت حسن نے کچھوے کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تو نفرانی کیہودی یا مجوی کا شکار کھالے۔ حضرت ابو ور دارضی اللہ تعالی عندالمری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خرکا ذیج نون مجھلیاں اور سورج کی دھوی ہے۔

فَلاثُ السَّيلِ: اس جانوركوكت بين جوسيلاب كى زويس آكر بلاك موجائے۔

"الْمُوی: -اس فاص کھانے کو کہتے ہیں جواہل شام تیار کرتے ہیں۔جس کی ترکیب یہ ہے کہ شراب لے کراس میں نمک اور مجھلی ڈال کر دھوپ میں رکھا جاتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے وہ شراب طعام المری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی بیئت اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ شراب کی بیئت تبدیل ہوکر سرکہ بن جاتا ہے۔

کتے ہیں کہ جس طرح مردارحرام ہےاور نہ بوحہ طلال ہےا یہے بی بیاشیاء شراب کوذئے کر کے اس کو طلال بناویتی ہیں۔ یہاں ذئے کواستعار قصلیل کے معنی میں استعمال کرلیا حمیا ہے۔

ابوشرے ان کااصل نام ہانی ہے اوراصلی کے نز دیک ابن شرح مراد ہے حالت میددہم ہے۔ حافظ ابن عباالبر کی کتاب' الاستیعاب' میں فدکور ہے کہ شرح ایک مجازی صحافی ہیں۔ ابوالز ہیراور عمر و بن دینار نے ان سے روایت کی ہے۔ ان دونوں نے حضرت ابو بکڑکو میہ مدیث بیان کرتے ہوئے سا ہے۔ ' فرمایا کے سندر کی ہر چیز فد ہوج ہاللہ نے تمہارے لئے ذرج کیا ہے ہراس جانورکو جو سندر میں پیدا کیا گیا ''۔۔

ابوز ذبیراور عمر و بن وینارفر ماتے ہیں کہ بیروی شرتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی انٹدعلیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے ابوحاتم فرماتے ہیں کہ شرتے کوشرف صحبت حاصل ہے۔

مہلی آیت میں لفظ صید کے عام معنی مراد ہیں اور اس کے علاوہ میں خاص ۔ان سے وہ جانور منتقی ہیں جن کے ہارے میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حرم میں قبل کرنے کی اجازت مرحمت فر مائی ہے۔

" آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که پانچ جانور خبیث ہیں ان کومل ہی بھی اور حرم ہی بھی آل کیا جائے گا' کوا' چیل' چو ہا' کچھو اور کاٹ کھانے والا کتا''۔

اس مدیث کے ظاہر پرتو تف کرتے ہوئے سغیان توری امام شافعی امام احدین منبل رحم الله اوراسحاق این راہویہ نے ان پانی جانوروں کے علاوہ کسی اور جانورکو مارنے کی محرم کوا جازت نہیں دی ہے اور امام ما لک علیہ الرحمہ نے شیر چیا کہ محیر بیا اور ہر عادی درندہ کو کتے پر قیاس کیا ہے اور بلی کومڑی اور بجو کومرم آل نہیں کرسکتا اورا کران میں سے کسی جانورکوئل کردے تو فدیدوا جب ہوگا۔

اورامخاب رائے کہتے ہیں کہ اگر در تدہ محرم پر تملیکر نے ہیں چال کر ہے تو محرم کے لئے اس در تدہ کوئل کرنے کی اجازت ہادراگر عرم ابتداء کر ہے تواس پر قبلہ کر کے مرم ابتداء کر ہے تواس پر قبلہ کر کے مرم ابتداء کر ہے تواس پر قبلہ کر ایس بر قبلہ کر کے ابت ہے کہ ایس میں مرسکی اللہ ہے کہ کوئی در تدہ اس پر قبلہ کو کہ اللہ عنہ ہے کہ آپ نے مرب کو سال ہا ہا گے ہیں کہ اس اللہ عنہ ہے کہ اور حضرت ابن عمر سے الم ما لگ کہتے ہیں گاہ سے کہ اور حضرت ابن عمر الم ما لگ کہتے ہیں گاہات ہے۔ کہ وقلہ یہ بھی چھو کے تھم میں ہے۔ امام ما لگ کہتے ہیں کہ اس کے مار نے والے پر پر کھروا جب نہیں۔ پر مؤدر تھ والے مواس کو اس کوئل کر سے وقد مید دینا ہوگا۔ ابن عملیہ فرماتے ہیں کہا اور کھرم ان کوئل کر دے تو فد مید دینا ہوگا۔ ابن عملیہ فرماتے ہیں کہا ہے کہا ہے تھم میں ہیں۔

حضرت امام ابوطنین قرماتے ہیں کہ جو چیز مہاح الاصل ہوجیے سمندراور فنکلی کے شکاراور تمام پر ندتو ان کے چور کے ہاتھ میں کانے جاکم سافعی امام ابوطنین قرمام کی اور جمہور علاء کے نزدیک آگر چہ یہ چیزیں محفوظ ہوں اور رائع دینار کے برابر قبت کی ہوں تو اس کے چور کے ہاتھ کا سات احرام وہ شکاراس کے لئے حرام اس کے چور کے ہاتھ کا اس کے چور کے ہاتھ کا اس کے پور کے ہاتھ کا اس کے پور کے ہاتھ کا دی ہوں تو اس کے بیار کی میں دوقول ہیں۔ ہے ہم کا شکار کسی اور کے لئے حرام ہے یا طال یعنی می دوقول ہیں۔ سے جمرم کا شکار کسی اور کے لئے جم اس بارے میں دوقول ہیں۔ سے جمرم کا شکار کسی کے فیر کے لئے طال سے کہ دو فیر کے لئے طال سے کہ اس بارے میں دوقول ہیں۔ سے کہ فیر کے لئے حال سے کہ دو فیر کے لئے طال سے کہ کوری کو نہیں دوروں اس کے لئے حرام ہے۔ کہ دو فیر کے لئے طال سے اگر کوئی میرکادود دوروں کا دوروں دوروں سے لئے حرام ہے۔

مسئلہ:۔ اگر کسی محرم کا کوئی ایسار شتہ دار مرحمیا جس کے قبضے میں کوئی شکارتھا تو بیم ماس شکار کا مالک بن جائے گا اور حسب منشا واس میں تصرف کرسکتا ہے مراس کوئل یا ضائع نہیں کرسکتا۔

مسئلہ:۔ رویانی نے بیان کیا ہے کہ وہ عمرہ جس میں کس جانور کا شکار نہ کیا جمیابواس جے سے افضل ہے جس میں کسی جانور کا شکار کیا گیا ہو۔ محراضح یہ ہے کہ جج بی افضل ہے خواواس میں شکار کی جنابت واقع ہو۔

مسئله: ومسلم شريف من خركور معزت جابر منى الله تعالى عنه كى اس روايت كے پيش نظر حرم مدينه كا شكار حرام ب:

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ حرم قرار دیا اور بیں مدینہ کو دونوں وادیوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں۔ اس کے درختوں کوکاٹانہ جائے اور اس کے جانوروں کا شکارنہ کیا جائے''۔

اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا جس طرح مکہ کے شکار کا ضان دیا جاتا ہے اس طرح حرم مدینہ کے شکار کا بھی ضان دیا جائے گایا نہیں؟ امام شافعی کا قول جدید بیہ ہے کہ اس کا ضان نہیں ہوگا کیونہ وہ الی جگہ ہے جس میں بغیرا حرام کے داخل ہونا جائز ہے پس اس کے شکار کا ضان نہیں ہے جیسا کہ طاکف کا شکار اسلئے کہ شن پہنی میں بسند ضعیف بیدوایت ہے:۔

" نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا خبر دارطا نف کا شکاراوراس کے درخت مجی حرام بیں "۔

امام شافعی کا قول قدیم ہے ہے کہ حرم مدینہ کا شکار کرنے والے کا سامان ضبط کرلیا جائے گا اور بیر سراحرم مدینہ کے درخت کا شخا والے کی ہے۔امام نو دی نے دلائل کی روشی میں اس کو اختیار کیا ہے۔علاوازیں سلب کے بارے میں ائمہ کرام کی مطلق عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ سامان کی ضبطگی شکار کے بلاک ہوجانے پر موتوف نہیں ہے بلکہ محض شکار کرلینا کافی ہے اور اکثر علما ہ کے فزویک اس کا سامان بھی مقتول کفار کی طرح ہے۔ بعض کے فزویک مرف اس کالباس چھینا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ کل سامان چھین کر صرف بفتور ستر عورت کیٹر اس کو دیا جائے گا۔روضہ اور شرح مہذب ہیں ای کو درست قرار دیا ہے۔

پھر بیرضبط کیا ہوا سامان کس کو دیا جائے گا اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔اول یہ کہ سالب کو دیا جائے گا۔بعض کے نز دیک مدینہ کے فقراء کو دیا جائے گا۔اور سے میں کئی اقوال ہیں۔اول یہ کہ سالہ کو دیا جائے گا۔اور سے محتص کے فقراء کو دیا جائے گا۔اگر کسی جانور نے کسی مختص کے دفعیہ کے طور یراس کو مارڈ الاتو وہ صان سے منتشنی ہوگا۔

مسئلہ:۔ اگر جرم کے راستہ میں نڈی دل بھیل جائے اور ان کوروندے بغیر کوئی جارہ نہ ہوتو ظاہر قول کے مطابق ان کوروند نے سے صان واجب نہیں ہوگا۔اگر کوئی کا فرحرم میں داخل ہوکر جرم کا شکار کر لے تو اس سے صان لیا جائے گا۔

شیخ ابواسحاق نے "مہذب" میں اپنی رائے میہ ظاہر کی ہے کہ اس سے صان نہیں کیا جائے گا۔ امام نووی فر ماتے ہیں کہ شیخ ابواسحاق اپنی رائے میں تنہا ہیں۔

تنبيهات

اگرکی شکارگی ایے دواسباب سے موت واقع ہوجائے جن بیس سے ایک پنے ہواور دوسرامحرم تو اسکی صورت بیس جانب تحریم کو ترج دیتے ہوئے اس شکارکو حرام قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پرکوئی شکار تیراور بندوق سے مرجائے یا کسی جانورکو تیرکا کھیل لگا جس سے و ذقمی ہوگیا اور تیرع خل بھی اس کے بدن پرلگا اور وہ مرگیا۔ اسی طرح کسی جانورکو تیر مارا اس وقت وہ چیت کے کنارہ پر تھا۔ تیر لگنے سے وہاں سے گرا اور پنچ گر کرمرگیا یا کئو کی میں گر کرمرگیا تو بیشکار حرام ہوگا کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کی موت کس سب سے ہوئی میں گر کرمرگیا یا درخت پر تھا تیر لگنے کے بعد ماروا لے آلے (چاتو) وغیرہ پر گرگیا دو بھی حرام ہے اورا گر کسی جانور پر تیر چلا یا اور تیرفضا و میں میرا میں جانور کو کئی جانور کسی تیز دھاروا لے آلے (چاتو) وغیرہ پر گرگیا وہ بھی حرام ہے اورا گر کسی جانور پر تیر چلا یا اور تیرفضا و میں اس جانورکولگ گیا اور پھروہ ذین پر گر کرمرگیا تو وہ طال ہے خواہ وہ زمین پر گرنے کے بعدم ابو یا اس سے پہلے۔ اس لئے کہ اس کا زمین پرگرنا تاگر پر ہے۔ البندا اس سے مرف ف نظر کیا جائے گا جیسے کہ بوقت دشواری ذی سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اس طرح آگر شکار کھڑا ہوا ہو امام ما لک فرماتے ہیں کہ اگر زمین پرگرنے کے بعد موت واقع ہوتو حلال نہیں ہے۔ تیر لگنے کے بعد پجے دیراؤ کھڑا تامعز نہیں کیونکہ سیز مین پرگر نے کے مانند ہے۔ اگر تیر لگنے کے بعد شکار پہاڑ ہے پہلودر پہلوز مین پرگراتو اس سے ترام نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح گرنے کوموت میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگر کس شکار کوفضاء میں تیر لگا جس سے اس کے بازوٹوٹ گئے اور وہ زخی نہیں ہوتا اور گر کرمر گیا تب وہ ترام ہے کیونکہ بوقت موت اس کوکوئی زخم نہیں لگا اور اگر زخم بلکا ہو جوعمو ما موثر نہیں ہوتا لیکن باز و بیکار ہونے کے سب سے گر کرمر گیا تب بھی حرام ہے۔ اگر شکار فضاء میں تیر سے زخی ہوکر کوئیں میں گر کرمر گیا تو بدد مجھا جائے گا کہ کوئیں میں پائی ہے بائیں ہے؟ اگر پائی ہوتا تھیں ہے کہ حرام ہو جائے گا اور اگر پائی نہیں ہے تو حلال ہوگا۔ کیونکہ بغیر پائی کے کوئیں کا گڑھا زمین کے مانند ہے۔ لیکن بیاس صورت میں ہے کہ شکارگرتے وقت کوئیں کی دیواروں سے نظرا یا ہو۔ اگر شکارور خت پر جمیٹا ہوا تھا اور تیر لگنے کے بعد زخی ہوکر زمین پر گر گیا تو وہ وہ الل ہو اگر در خت کی شاخوں یا پہاڑ کے کناروں سے نظرا تا تو میں سے کہ اور اگر در خت کی شاخوں یا پہاڑ کے کناروں سے نظرا تا تو تا گڑ بر ہے اور شاخوں سے نظرا تا ضروری نہیں۔

پرندے چونکہ کثرت کے ساتھ درختوں پررہتے ہیں اس نئے امام کے نزدیک اس میں دونوں احمال ہیں۔ اگر آئی پرندے کو تیر مارا تو دیکھاجائے گا کہ سطح آب پر ہے مااس سے خارج۔ اگر سطح آب پر تھااور تیر لگنے کے بعد زخمی ہوکر پانی میں گر کرمر گیا تو حلال ہے اور اگر پانی سے باہر تھا اور تیر لگنے کے بعد پھر پانی میں گر گیا تو اس میں دوصور تیں ہیں جو حاوی میں ذکور ہیں:۔

اول یہ کہ دہ حرام ہے کونکہ زخم لگنے کے بعد پانی اس کی ہلاکت ہیں معاون بنے گا۔اور دوسری صورت یہ ہے کہ دہ حلال ہے کیونکہ پانی اس کوغر تنہیں کرے گااس لئے کہ عموماً وہ پانی ہیں رہتا ہے لہذا اس کا پانی ہیں گرناز مین پر گرنے کے مانند ہے اور بیران ج ہے۔
تہذیب میں فدکور ہے کہ اگر شکار سمندر کی فضاء میں ہے تو بید یکھا جائے گا کہ مارنے والا سمندر میں ہے یا خشکی میں؟ اگر خشکی میں ہے تو حرام ہے اورا گر سمندر میں ہے تو حلال ہے۔ پس اگر پرندہ پانی سے باہر ہوا ور تیر لگنے کے بعد وہ اس میں گرجائے تو اس کے بارے میں دورائے ہیں۔ علامہ بغوی نے تہذیب میں اور شیخ ابو محمد نے مختمر میں حلت کا قول کیا ہے''۔ یہ جیتے بھی مسائل ہم نے ماقبل میں بیان میں دورائے ہیں۔ علامہ بغوی نے تہذیب میں اور شیخ ابو محمد نے محمد میں حلت کا قول کیا ہے''۔ یہ جیتے بھی مسائل ہم نے ماقبل ہو گیا اور کئے ہیں اس صورت میں جیس جیس جی خوالا زخم صدف کا کونہ پہنچا ہو۔اگر حلقوم اور مرکی وغیرہ کٹی ہوں تو پھر اس کا ذرئے ہونا کھمل ہو گیا اور بعد میں چیش آنے والے حالات کا اس پرکوئی اثر نہیں ہوگا۔

اگرکوئی شکارزخی ہونے کے بعد مرانہ ہو بلکہ غائب ہوگیا ہواور پھر وہ مردہ حالت میں طے تو بعض کے نزدیک حلال ہے اور بعض کے نزدیک حداث کو کئی شکارزخی ہونے کا کوئی دخل اس کی موت میں ہواورا گروہ کئنزدیک جزام لیکن پہلاتول زیادہ صحح ہے بشر طیکہ بیزخم حداث کو کئی گیا ہواور غائب ہونے کا کوئی دخل اس کی موت میں ہواورا گروہ زخم حداث کو فیہ پہنچا ہوتو پھرا گروہ پائی میں پایا جائے یا اس پر صدمہ یا دوسر نے نئم کا اثر ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ سیارے میں ہارے میں ہمارے علاء کے تین قول ہیں۔ (۱) اس کی حلت کے بارے دوتول ہیں جن میں مشہور تول صاحب تہذیب کے نزدیک صلت کا ہے اور اہل عراق اس کی تحریم کی جانب مائل ہیں۔ دوسرا قول تطعیت کے ساتھ حلت کا ہے۔ اور تیسر اقطعی طور پر حرمت کا۔

امام ابو صفیقہ فرماتے ہیں کہ اگر تیر مارنے کے بعد اس کا تعاقب کیا اور وہ مردہ پایا تو حلال ہے اور اگر تیر مارنے کے بعد تعاقب عافرے کی دوشی میں جوانی بارے میں واردہ و کئی ہیں حصوص ہے کہ وہ حرام ہے۔ اگر کس نے تیر چلا یا اور بھی میں واردہ و کئی ہیں اس مصوص ہے۔ اگر کس نے تیر چلا یا اور بھی میں شکار آئی اور وہ تیل دوسر کیا وہ اس میں بھی دو تول ہیں اسمی مصوص ہے کہ وہ حرام ہے اس لئے کہ ذاس نے شکار کا قصد نہیں کیا۔
شکار کو لگا اور شکار زخی ہو کرمر گیا تو اس میں بھی دوتول ہیں اسمی مصوص ہے کہ وہ حرام ہے اس لئے کہ ذاس نے شکار کا قصد نہیں کیا۔

اورا گرکس نے پھر بھی کرتیر چلایا اورا تفاقاً وہ شکار لکلا اور تیرے مرکبیا تو وہ طلال ہے۔ ای طرح اگر کسی جانور پر صیدغیر ماکول بھی کر تیر چلایا اور وہ ماکول بھی کے تیر چلایا اور وہ ماکول نکلا تو وہ بھی حلال ہے۔ بہی مسئلہ اس صورت جس بھی ہے جبکہ کسی کی دو بکریاں تھیں اس نے ان جس سے ایک کو دو مرے کے گمان جس طلال کردیا تو وہ حلال ہوگی۔ امام مالک جسی اس مسئلہ جس اس کے قائل ہیں۔

اگر کسی نے زمین پر چاقو نسب کر دیایا اس کے ہاتھ میں چری تھی اور چری بکری کے طاق پر گر پڑی جس سے بکری ذری ہوگی تو وہ بکری حرام ہوگی اس لئے کہ اس نے ندوئ کیا ہے اور ندؤئ کرنے کا ارادہ اور جو پچر بھی ہوا وہ بکری کے نفل سے ہوایا نفل غیرا ختیاری سے ہوا ہے ہوگی اور شکار کا بھی بھی ہے۔
سے ہوا ہے۔ تہذیب میں ہے کہ ابواسحاق کے نزد یک چھری گرنے کی صورت میں بکری طال ہوگی اور شکار کا بھی بھی تھے ہے۔
اگر کسی کے ہاتھ میں چھری ہوجس کو دہ حرکت دے رہا ہوا ور بکری بھی اس پر اپنا حلقوم رگڑ رہی ہوا ور اس طرح حلقوم کے جائے تو

بھیڑاورمشترک شکار کے مسائل

کوئی نابین مخص کسی بینا کی رہنمائی سے شکار پر تیر چلائے اور وہ شکار مرجائے تو حرام ہوگا۔

تہذیب میں ہے کہ فدکورہ بالاسکارایہ ہی ہے جیسا کہ کوئی اپنے غلام کوزخی کردے اور اس کے بعد دوسرا اس غلام کوزخی کردے اور
غلام کی موت واقع ہوجائے اور بیسکاراس صورت پربنی ہے جب کوئی اجنبی شخص کی غلام کوزخی کردے جس کی قیمت دس درہم ہواور کوئی
دوسرا مختص اس کے بعد زخمی کردے اور وہ غلام مرجائے تو اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ مزنی کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ہر مختص کے
ذمہ اس کے لگائے گئے زخم کی جنایت ہوگی اور بقیہ تیمت دونوں میں آدمی آدمی آدمی تا می کہ دی جائے گی۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ذخم لگانے
کے دن اس غلام کی جو قیمت ہے ہوفض اس کی آدمی قیمت کا ضامن ہوگا۔

ابن خیر نے بیان کیا ہے کہ اگر دونوں کے دن اس کی قیمت مختلف ہو۔ مثلاً پہلے فض نے جس دن غلام کوزخی کیا اس دن اس کی قیمت مختلف ہو۔ مثلاً پہلے فض نے جس دن غلام کوزخی کیا اس دن اس کی قیمت دس درہم ہے اور جس روز دوسر سے نے زخم لگایا اس روز قیمت نو درہم ہے تو اول پردس درہم کی تہائی اور مائی پرنو درہم کی تہائی اور قیمان کہتے ہیں کہ ہرایک پر اس کے زخم کی ارش ہوگی۔ پھر دوزخم کی ہوئے غلام کی جو قیمت بے گی وہ آدمی آدمی دین ہوگی۔ دوسرا طریقہ مشتر کہ شکار کا ایس نے شکار کوزندہ نہ یائے تو ٹانی پرزخم کی قیمت واجب ہوگی اورا گراس نے شکار کوزندہ پایا لیکن اس کو

ذی نہیں کرسکا تو دوسر مے فض پرزخم کی جنایت لازم ہوگی۔اگر دو فضوں نے کسی شکار پر تیر چلایا اور دونوں کے تیر بیک وقت اس شکارکو لگ گئے اور مارڈ الاتو دونوں اس کے مالک ہوں کے اوراگرایک نے پہلے ذخی کیا اور دوسر سے نے ذئے کرنے کی جگہ زخم لگایا یہ معلوم نہیں کہ پہلا تیرکس کا نگا اور دونوں ہی فتم کے ساتھ اولیت کے مدی ہوں تو بھروہ دونوں کے درمیان منتسم ہوگا۔اگران میں سے کس نے ہلکا ذخم نگایا اس طرح کہ ذرئے کی جگہ میں ٹھیک سے نہیں نگا تو شکار حرام ہوگا۔

مسئلہ:۔ اگر کسی محض نے ایسے جانور کا شکار کرلیا جس پرآٹا رمکیت نمایاں ہوں۔ مثلاً کوئی علامت لگائی کی ہویا مہندی وغیرہ کی ہویا ہازو وغیرہ کئے ہوئے ہوں یا کان کئے ہوئے ہوں تو ایسی صورت مین بیخض اس شکار کا مالک نہیں ہوگا۔ کیونکہ قدکورہ بالا تام نشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ بیہ جانور کسی کامملوک ہے اوراڈ کر چلا آیا ہے۔ اس صورت میں اس احتمال کو وقعت نہیں دی جائے گی کے ممکن ہے کسی محرم نے اس کا شکار کرلیا ہوا وراڈ کر چلا آیا ہے۔ کیونکہ بیاحتمال بعید ہے۔

مئلہ: اگر کسی نے وارکر کے شکار کو دو حصول میں مجاڑ دیا تو وہ پورا شکار طال ہوگا اورا کر شکار کا کوئی ایک جز وبدن سے جدا ہوگیا اوراس کے تھوڑی دیر بعد ذیخ کرنے ہے تبل مرکیا تو اس صورت میں وہ الگ شدہ جز ایک قول کے مطابق حلال ہوگا اور بقیہ جسم جرام ہوگا جیسے کہ فوراً مرنے کی صورت میں پورا شکار طال ہوتا ہے اورا گرائیک جز الگ ہونے کے بعد شکار زعرہ ملا اوراس کو ذیخ کرلیا تو پورا شکار طال ہوگا اوروہ الگ شدہ حصہ جرام ہوگا۔ اگر شکاری جا تورکے بوجھ سے شکار کی موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں ایک قول کے مطابق بدشکار علال ہوگا۔ طال ہوگا۔ اس صورت میں طال نہیں ہوگا۔

مئلہ: چند چیزوں کے ذریعہ شکار پرحق ملکیت ثابت ہوجاتا ہے۔ قبنہ کا ثبوت پوچل بنا دینا'اڑان کوختم کر دینا' ڈوریا جال سے چٹ جانا۔اگر شکاری سے جال کر گیااوراس میں شکار پینس کیا تو اس میں دوتول ہیں۔ یسی مسئلہ جال' پینندوں والی رسی اور پینندوں (پیاند) غرب کا م

مئلہ:۔ اگر کسی فض نے مچھلی کا شکار کیا اور مچھلی کے پیٹ سے موتی برآ مربوا پس اگر وہ موتی سوراخ والا ہے تو لقط کے علم میں آئے گا اور اگر مجھلی فریدی اور اس کے پیٹ سے بغیر سوراخ کا موتی برآ مربوا تو بیاس کا اگر بغیر سوراخ کے موتی برآ مربوا تو بیاس کا اگر بغیر سوراخ کا موتی برآ مربوا تو بیاس کا دعویٰ کرے تہذیب میں اس طرح نہ کور ہے۔ حالا نکہ مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ شکاری کا ہوتا جا ہے۔ جبیا کہ زمین پر برآ مربونے والافز اندز مین کھودنے والے کا ہوتا ہے۔ خسیا کہ زمین پر برآ مربونے والافز اندز مین کھودنے والے کا ہوتا ہے۔ خسیا کہ ذمین پر برآ مربونے والافز اندز مین کھودنے والے کا ہوتا ہے۔ خسیا کہ نمین ہوگی۔ اس میں دوتول ہیں۔ خابر اور سے کہ ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ اس میں دوتول ہیں۔ خابر اور سے کہ ملکیت ختم نہیں

خاتمہ: شکار جیوٹ کر بھاگ جائے تواس سے شکاری کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔اس میں دوتول ہیں۔ظاہراور سیحے میہ سے کہ ملکیت ختم نہیں ہوگی کیاں میں دوتول ہیں۔ظاہراور سیحے میہ سے کہ ملکیت ختم نہیں ہوگی کیکن ایسا کرنا جا کزنہیں ہے۔ کیونکہ بیز مائے جا ملبیت کا تسبیب السوائب والاعمل ہے۔اور شکار کا بیش ہے کہ اس فعل سے احر از کیا جائے۔سائلہ برمغصل تفتیکو باب النون میں اور کتے اور جارجہ کے شکار کی تفصیل باب الکاف میں آئے گی۔انشاءاللہ۔

اگر شکار چوٹ کر بھاگ جائے تو اس سے ملکیت ختم نہیں ہوتی۔اگرکوئی شخص ایسے شکارکو پکڑ ہے تو پہلے شخص کولوٹا وینا ضروری ہے خواہ وہ دواہ وہ شکار جنگل میں وحشی جانوروں میں شامل ہوجائے۔خواہ آبادی سے دور چلاجائے یا آبادی میں اس کے گرد محمومتار ہے بہرصورت کی مسئلہ ہے۔امام مالک کی رائے یہ ہے کہ جب تک آبادی میں یا آبادی کے قریب محمومتا ہے تو اس وقت تک ملکیت ختم نہیں ہوگی۔البتہ اگر آبادی سے دور چلاجائے اور جنگل میں جنگلی جانوروں میں شامل ہوجائے تو ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور۔

اگرتھوڑاعرصہ کر را ہوتو ملکیت ختم نہیں ہوتی۔امام مالک سے بینجی منقول ہے کہ ازخود غائب کرنے سے ملکیت مطلقا ختم ہوجاتی

ہے۔علامہ دمیری فرماتے میں کہ ہمارے نزدیک اس کو بھی چوپائے کے بدکنے اور غلام کے فرار پر قیاس کیا جائے گا۔ تمۃ:۔ اگر کوئی شکار کھیت میں دھنس کر پکڑا جائے نواس کے مالک ہونے میں دوقول میں اور پیچے قول ہیہ ہے کہ مالک نہیں ہوگا۔ کوئکہ صاحب زمین نے زمین کی میرانی کے لئے کھیتی کا قصد کیا ہے نہ کہ شکار کا۔ اگر کوئی شکاری کسی کے باغ میں داخل ہوکر کسی پرندے کا شکار کرے توقعی طور پروہ مختص اس کا مالک ہوجائے گا اور باغ کے مالک کوکوئی حق اس میں نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔

سس نے کیا ہی عمدہ سیاشعار کیے ہیں ۔

یَشْقیٰی دِ جَالٌ ویشقی آخَرُوُنَ بِهِم وَیَسعِدُ اللهٔ اقواماً بَِاقُوَامِ یِ ترجمہ: - پچولوگ بدیخت ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کی وجہ سے بدیخت ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بعض تو م کوبعض کی وجہ سے نیک بخت بناتے ہیں۔

وَلَيْسَ دِزْقَ الْفتى من فضلِ حيلته لكن حُدُودُ بِأَرُزَاقِ وَاقْسَامٍ ترجمہ: -اورانیان كارزق اس كے شليح كا كمال نبيں ہے ہاں البترزق اور قمتوں كے پچھ صدود ہيں۔

کَالَصَّیْدِ یُحَوِّمه الرامی المجید و قد یَوْمی فیحوزه مَنْ لَیْسَ بالرَّامِی ترجید: جیسے شکار کوده مخض روک لیما ہے جس نے تیر ہیں ترجید: جیسے شکار ہے کہ اس کو تیر مارنے والا لے لیما ہے اور بھی تیر مارتا ہے کوئی مخص اور شکار کوده مخض روک لیما ہے جس نے تیر ہیں جلایا۔

قائدہ:- تاریخ ابن خلکان میں فدکورہ ہے کہ جب رشید نے نصل بن یکیٰ کوخراسان کا امیر بنادیا تو پچھ مدت گزرنے کے بعد ڈاک سے
ایک خط موصول ہوا۔ جس مین لکھا تھا کہ فضل کوشکار کے شوق اور عیش پرتی نے رعایا کے امور کی نگہبانی سے غافل کردیا (رشید نے بچی سے
کہا بیارے اس خط کو پڑھواور نصل کے پاس ایسا خط لکھو جو اس کو ان حرکتوں سے بازر کھے۔ چٹانچہ بچی نے فضل کو ایک خط لکھا اور خط کے
آخر میں بدا شعار لکھے ۔۔۔

أُنْصِبُ نَهَارًا فِي طِلاَبِ الْعُلاَ وَاصْبِرُ عَلَى فَقُدِ لِقاء الْحَبِيْبِ رَبِي الْعُلاَ وَاصْبِرُ عَلَى فَقُدِ لِقاء الْحَبِيْبِ رَبِي الْعُلاَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حَتَّى اَذِا اللَّيْلُ آتى مُقْبِلاً وَاكْتَحَلَتُ بِالْغَمْضِ عَيْنَ الَّوقِيْبِ
ترجمہ: - يهال تك كه جب دات تير ب ما شخ آجا كا ور دقيب كى آكھ ملى پوشيدگى كامر مدلگاد ہے۔
فَهَادِ دِالْيُلَ بِمَا تَشْتَهِى فَالْمَا اللَّيُلُ نَهَادُ الْآريُبِ
قَبَادِ دِالْيُلَ بِمَا تَشْتَهِى فَالْمَا اللَّيُلُ نَهَادُ الْآريُبِ
ترجمہ: - تورات دن اس كام كوانجام د ب جس كى تَقِي خواہش ہواس لئے كردات عظم در محض كا ون ہے۔
ترجمہ: - تورات دن اس كام كوانجام د ب جس كى تقي خواہش ہواس لئے كردات عظم در محض كا ون ہے۔
ترجمہ: - قورات دن اس كام كوانجام د ب جس كى تقي خواہش ہواس لئے كردات عظم در محض كام كون ہے۔
ترجمہ: - قورات دن اس كام كوانجام د ب جس كى تقی خواہش ہواس اللّه كے كردات عظم در عجيب

ترجمہ: - بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کوتو عابد وزاہد بھتا ہے کین وہ رات کا استقبال عجیب سے کرتے ہیں۔

ترجمہ: -اوراحق کی لذت ظاہر ہوتی ہے ہر چفل خور دشمن اس کی چفلی کرسکتا ہے۔

فضل كوليحي كاقيمتي تضيحت

منقول ہے کہ فضل بہت اکڑ کر چلا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے والدیجیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بجیٰ نے اس حرکت پر تا پندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کی حکما و کا قول ہے کہ آ دی کے اندر بخل اور جہل تواضع کے ساتھ اس علم اور سخاوت ہے بہتر ہے جو کبر کے ساتھ ہو۔ پس کس قدر بہتر ہے بیخو بی جس نے وہ بہت بڑی خامیوں کو چھپا دیا اور کس قدر ندموم ہے بیہ برائی ( کبر ) جس نے دو بردی خوبیوں کوپس پیشت ڈال ویا۔

رشید کی مروت اورفضل کی خدمت والدین

جب یکی اور نصل قیدخانے میں سے تو موکل نے ایک دن ان کی تیز ہنسی کی آواز سنی اور اس کی اطلاح رشید کو پہنچائی۔ رشید نے مسرور کو بھیجا کہ جاکران دونوں سے ہنسی کا سبب معلوم کر داور ان سے کہوکہ امیر المونین نے فرمایا ہے کہ بدکیا طریقہ ہے کہ تم لوگ امیر المونین کے خصہ اور نارانسکی کا تمسخر کر رہے ہو۔ امیر المونین کے بدالغاظ سن کروہ دونوں اور بننے۔ اس کے بعد بجی نے کہا ہماری طبیعت المونین کے خصہ اور نارانسکی کا تمسخر کر رہے ہو۔ امیر المونین کے بدالغاظ سن کروہ دونوں اور بننے۔ اس کے بعد بجی نے کہا ہماری طبیعت نے سکیاج (ایک قتم کا سالن جو گوشت سرکہ اور خوشہ و دار مصالحوں سے تیار ہوتا ہے (کوخواہش کی ہم نے اس کے لئے ہا تھی کوشت اور سرکہ وغیرہ خرید نے کا تقم کیا اور سکیاج کی گوشت اور مصالحوں سے تیار ہوگیا اور نصل اس کوا تار نے لگا تو ہا تھ کی گرگی اس وجہ سے ہمیں اپنے حالات پر تجب ہوااور ہنسی آنے گئی۔

مسرور نے جب اس واقعہ کی اطلاع رشید کو دی تو دور دیڑاا در تھم دیا کہ روزانہ ان (بچی اور نظل) کے لئے دستر خوان تیار کیا جائے اورا بیک آدمی کو جوان سے مانوس تھاتھم دیا کہ روزانہ تو ان کو کھانا کھلایا کراوران سے گفتگو کیا کر۔

اور منقول ہے کہ فضل اپنے باپ کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرتا تھا۔ اس کے والدیجی کوموسم سر ما جس شعنڈ اپانی نقصان ویتا تھا اور قید خانہ جس پانی گرم کرنے کا کوئی نظم نہیں تھا تو فضل تا نے کے لوٹے جس پانی کے رہبت دیر تک اپنے پہیٹ سے لگائے رکھتا تھا تا کہ بدن کی گری سے پانی کی شعنڈک کچھکم ہوجائے اور اس کے والداس پانی کو استعال کرسکیں۔ کچی کی جیل جس سا 19 سے جس وفات ہوگئی۔ بدن کی گری سے پانی کی وفات کے پانی ماہ برامعا ملہ بھی اس کے معاملہ کے قریب ہے۔ چنانچہ کچی کی وفات کے پانی ماہ بعد رشید بھی اس و دنیا سے دخصت ہوگئے۔ اس دنیا سے دخصت ہوگئے۔

اَلصَّيْدَ ح

(سخت آوز والا محورُ ا) الصيدح: جو برى كى رائ بن صيدح الوكو كَبْتِ بن -اس كوصيدح كمني كى وجداس كى آواز ہے۔ كيونكمه صيدح كمعني جلائے كے آتے بيں -جيماك شاعرنے كہا ہے ..

وقد هائج شوقی ان تغنت حمامة مطوقة ورقاء تصدخ بالفجر ترجم:-اورمیراشوق موق بالفجر ترجم:-اورمیراشوق موجزن ہوگیا جب وہ بزرنگ والی گنڈے دار کیوتری گنگنائی جو فجر کے دفت بولتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بوم اور تمام طیور الکیل سحر کے دفت ضرور ہو لتے ہیں۔صیدح ایک سفیداؤ ٹنی کا بھی نام ہے۔ بلال ابن بردہ ابن ابی موی الاشعری نے شعر میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے۔

رَايِتُ النَّاسَ ينتجعون غيثاً فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ التجعي بَلالا

ترجمہ: - میں نے لوگوں کو بخشش کی تلاش کرتے ہوئے دیکھا تو صیدے سے کہا کہ بلال کو بھی بخشش دے۔ میشعر باب الالف میں اہل کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔

### اَلصَّيْدنُ

(لومری)باب الاء من تعلب عوان سے اس کا تذکرہ کررچا۔

# اَلصَّيْدَنَاني

(ایک کیراجو طوق ہے پیشدہ رہے کے لئے زمین میں مسکن بناتا ہے)

## اَلصَّيْرُ

(چيونی محيلياں) عديث بيل تذكرو:-

سنن بہتی بیل بیل منا جَاءَ فی انحل البحرَاد '' کے عنوان کے تحت وہب بن عبداللہ مفافری سے مردی ہے:۔
'' وہب کہتے ہیں کہ بیس عبداللہ بن عمر کے ہمراہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت زینب رمنی اللہ تنہا کی خدمت میں صاضر ہوا تو انہوں نے ہمارے سامنے تمی میں تالی ہوئی نڈی رکمی اور فر مایا اے معری اس کو کھاؤٹا یہ بیالعیر تم کواس سے زیادہ محبوب ہے میں نے کہا کہ ہم العیر کو پہندئیں کرتے''۔

دوسر کا حدیث میں ہے:-

'' حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس سے ایک مخص میر ( نمک میں تلی ہوئی مچملی) لے کر گزرا' آپ نے اس میں سے چکھااور پھراس کا بھاؤ دریافت قرمایا''۔

جریانے ایک قوم کی جوکرتے ہوئے پیشعر لکھا ہے۔

کانُوُا اِذَا جَعَلُوُا فی صَیْرِهِم بصلا ثُمُ اسْتووا کنعدا من مالع جدفوا ترجمہ: وولوگ جب بی میں مالع جدفوا ترجمہ: وولوگ جب بی میں مالے جی تو بی کر کنعد (ایک تم کی مجمل) نمکین پانی میں کا شکر بھونے ہیں۔ منقول ہے کہ کسی فی حضرت میں سے صحناة کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا مسلمان صحناة کھاتے ہیں جس کومیر بھی کہتے ہیں۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ صحناة اور میر دونوں غیر عربی لفظ ہیں۔

طبىخواص

جبریل بن تعییو کے نیان کیا ہے کہ ابازید سے چڑی ہوئی صحناۃ کا استعال معدے کی رطوبت اور گندگی کو صاف کرتا ہے اور منہ کی بدید کو فتم کر کے خوشبو پیدا کرتا ہے۔ بلخم کی وجہ سے پیدا ہونے والے کو کھوں کے درد کو فتم کرتا ہے۔ چھو کے ڈسے ہوئے کو اس کی مالش فائدہ پہنچاتی ہے۔

#### باب الضاد

### اَلضَّان

( بھیڑونبہ )الضان: بیضائن کی جمع ہے مونٹ کے لئے ضائنہ بولتے ہیں۔ بعض کی رائے بیہ کے ریالی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ بقول ویکراس کی جمع ضیمن آتی ہے۔ جیسے عبد کی عبید آتی ہے۔

ضان کا قرآن کریم میں تذکرہ:۔

الله تعالى كافر مان ہے:

لَـمَانِيَةَ اَزُوَاجٍ مِنَ الطَّانِ النَّيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ النَّيْنِ قُلُ اللَّاكَرَ يُنِ حَرَّمَ اَمِ الْانْتَيَيْنِ اَمًا اشْتَمَلَتُ عَلَيهِ اَرْحَامُ اللَّانَيْنِ. (الابته)

'' بیمولنگی آٹھ فرو مادہ پیدا کئے بیعنی بھیڑاور ؤنبی دونتم نرو مادہ اور بکری میں دونتم نرو مادہ اُ پان سے کہئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کوترام کیا ہے بیاان دونوں مارُہ کو بیااس (بچہ) کوجس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لئے ہوئے ہیں''۔

اس آیت کا شان، نزول یہ ہے کہ زبات جا بلیت کے عرب یوں کہا کرتے تھے یہ مواثی ہیں اور بیکھیت۔ان کوکوئی استعال نہیں کر سلاا۔ای طرح انہوں نے بیعقیدہ بھی گرر کھا تھا کہ ان مویشیوں کے رخم ہیں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مرووں کے لئے ہاورہاری کورق سے کورق سے کے لئے حرام کے مطاوہ از ہیں انہوں نے بیچرہ سائنہ وسیلہ اور حامی کو بھا تھا اور بعض جانو روں کا کھانا اپنی عورق سے لئے حرام کر رکھا تھا اور بعض جانو روں کا کھانا اپنی عورتوں کے لئے حرام کر رکھا تھا۔ مگر جب اسلام کا آفاب طلوع ہواتو اس نے طال وحرام کے احکام کوواضح کر دیا تو کھا ہے میں اس المروع کر دیا اور سب سے پہلے آپ سے اس بارے میں شرکین کے خطیب مالک بن عوف بن الاحوص نے کر بیم صلی اللہ علیہ و نے تا تازی اور دیا ہے کہ کہ اس سے جھا آپ سے اس بارے میں شرکین کے خطیب مالک بن عوف بن الاحوص المحمل نے آغاز کیا اور دریا ہے کہا کہ اور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و اس کے جواب میں ارشاوفر مایا کرتم نے بدا کور ہوت بہت کو تم کی بحریوں کو حرام کر رکھا ہے حالا نکہ اللہ تعالی نے ان از وائی شہر کو کھا نے اور ان سے نقع اٹھا نے کے لئے بدا کیا ہے لہذاتم یہ بتاؤ کہ یہ تہماری مفروضہ تو بھی کہاں سے آئی ؟ آیاز کی جانب سے یا مادہ کی جانب سے جواب کیوں کہیں دیا؟ مالک نے جواب میں منتار ہوں گا۔ مالک کے جواب ندوسے کی وجہ یقی کہا گروہ یہ جواب دیا کہ زکی جانب سے حرمت آئی ہوتی من ماروں کو سائے مالک ہوتی اور اگر یوں کہتا کہ مادہ کی جانب سے تو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر یوں کہتا کہ حرمت آئی ہوتی مام روں کوشا مل ہوتی اور اگر یوں کہتا کہ مادہ کی جانب سے تو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر یوں کہتا کہ حرمت آئی ہوتی تمام خور کو جو سے آئی ہوتی اور اگر یوں کہتا کہ مورم سے آئی ہوتی اور اگر یوں کہتا کہ مورم سے آئی جو تمام کو تو تا کی خور کو تا کہ سے حرمت آئی ہوتی تا کوری ہوتی اور اگر ہو کہتا کہ مادہ کی جانب سے تو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر یوں کہتا کہ حرمت آئی ہوتی تو تا کوری ہوتی اور اگر ہوں کہتا کہ حرمت آئی ہوتی تو تا کوری ہوتی اور اگر ہوں کہتا کہ دور سے تو تا کوری ہوتی اور اگر ہوتی ہوتی اور کہتا کہ حرمت آئی ہوتی اور اگر ہوتی ہوتی اور کوری ہوتی کوری ہوتی ہوتی کر کی ہوتی کوری ہوتی اور کوری ہوتی ہوتی کوری کی کوری ہوتی کوری ہوتی کوری کور

بلاا تنیاز مذکر ومونث حرام ہوجائیں کیونکہ رحم سب کوشامل ہے۔اور پھریتخصیص کہ پانچواں بچہحرام ہے یا ساتواں یا بعض حرام اور بعض حرام نہیں کہاں سے آئی ؟

آیت بالایس فیمانیکة ازواج پربدلیت کی بناء پر بخف انیة حَمَولة سے بدل ہے۔مطلب بیہ بے کہ اللہ تعالی نے چو پاؤل می سے ان آٹھ ازواج کو بیدا قر بایا۔ضان کی دوصنف ند کرومونٹ پس ند کرایک زوج اورمونٹ ایک زوج موا۔اہلِ

عرب ہراس واحد کو جو دوسرے سے منفک نہ ہوزوج کہتے ہیں۔ بحیرة 'سائبۂ وصیلہ اور حام کی تفصیل انٹاء اللہ باب النون میں تعم کے عنوان سے آئے گی۔

ٹوع عنم بینی بھیڑ بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے چنانچہ یہ سال میں ایک مرتبہ بچہ پیدا کرتی ہیں اوران کو کٹرت کے ساتھ کھایا جاتا ہے گر پھر بھی روئے زمین پر یہ کٹرت سے پائی جاتی ہیں۔اس کے برخلاف درندے سال میں دومر تبہ بین جاڑے اور گرمی کے موسم میں بچے جنتے ہیں اور کھانے کے مصرف میں نہیں آتے پھر بھی بہت کم خال خال بی نظراتہ ہیں۔

مجھیڑ کی کھال نہا یت نرم ہوتی ہے اس کی نرمی ضرب المثل ہے۔ حدیث شریف میں اس کی مثال دی گئی ہے بیبی اور تر ندی میں ... صفر مال

حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ عنہ سے مروی ہے:۔

''نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آخری زمانہ میں کچھلوگ ایسے نمودار ہوں گے جود نیا کودین کی آٹر میں چھپائیں سے ان کی زبانیں شہدسے زیادہ شیریں ہوں گی اوران کے قلوب بھیٹر پول سے زیادہ سخت ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے قلوب اللہ عن شمودار ہوں گے اور دنیا کو دین کے بدلہ میں املوے سے زیادہ تلخ ہوں گے۔ بظاہر اس قدر زم کہ لوگوں کے سامنے بھیٹر کی کھال میں نمودار ہوں گے اور دنیا کو دین کے بدلہ میں خریدیں گے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کیا یہ لوگ جھے دھو کہ دے رہے ہیں اور کیا جھ پرجراً ت کا مظاہرہ کررہے ہیں تو میں بھی اپنی ذات کی قسم کھا تا ہوں کہ ان کو ایسے فتوں میں مبتلا کروں گا کہ ان کے عاقل و ہجیدہ لوگ بھی جیران سششدررہ جا نمیں گئے'۔

بھیڑاور بکری میں اس قدر طبعی تضاد ہے کہ بیہ ہا ہم بھی جفتی نہیں کر سکتے۔

بھیٹراور بکری کے خصائل

یہ ہاتھی اور بھیٹس جیسے عظیم الجریہ جانورول سے نہیں گھراتیں گرذراہے بھیڑ ہے کود کھتے بی ان پرخوف عظیم طاری ہوجاتا ہے۔اس کی وجہ صرف بھی ہے کہ بیخوف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فطری ہے۔ دوسری ایک بجیب بات ان کی فطرت میں یہ ہے کہ بکری ایک رات میں بہت سے بچے جنتی ہے اور من کو چروا ہا بچوں کو گھر مچھوڑ کر بکر یوں کو چرانے لیے جاتا ہے اور شام کو جب واپس لے کرآتا ہے تو ہر بچہ دودھ پینے کے لئے اپنی مال کے یاس بہنے جاتا ہے اور اس میں قطعاً بھول نہیں کرتا۔

ہندوستان میں ایک خاص منم کی بھیڑ ( زُنبہ ) ہوتی ہے۔ جس کے سینے کندھوں اور رانوں وؤم پر ایک ایک چکی ہوتی ہے اور بسا اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ اس کو چلنے میں دشواری ہونے گئی ہے۔

اگر بھیڑکی کھیتی یا درخت وغیرہ کو ج لیتی ہے تو وہ دوبارہ اگ آتی ہے لیکن اگر بکری کھالے تو ایبانہیں ہوتا اس لئے اہل عرب بھیڑ کے چرلیے کی صورت میں طق معزۃ ( بکری نے روند دیا) کہتے ہیں۔ کے چرلینے کی صورت میں کڑ ضائرتہ ( بھیڑنے کا ٹ دیا) بکری کے چرنے کی صورت میں طق معزۃ ( بکری نے روند دیا) کہتے ہیں۔ بھیٹر یا بکری شال کی جانب سے چلنے والی ہوا کے وقت جفتی کریں تو نر بچہ بیدا ہوتا ہے اوراگر دکھن کی جانب چلنے والی ہوا کے وقت جفتی کریں تو استقر ارتمال نہیں ہوتا۔

شرعي تحكم

بالاجماع اس كاكمانا حلال بـــ

ضرب الأمثال

الل عرب كى كا مناقت وجهالت كوظا بركرنے كے لئے كہتے ہيں " أَجْهَلُ مَنْ دَاعِيْ الطَّان " ( بھيڑ كے چروا ہے سے ذياده

جلد دوم

جالل) "وَأَحْمَقُ مِنْ طَالِبِ صَأَن ثَمَانِين " (أسّى بهيرول كے طالب سے زياده احمق) ان امثال ميں چروا ہے كى جانب حماقت كو منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑ کی بیعادت ہے کہ وہ ہر چیز سے بدک کرمنتشر ہوجاتی ہیں اور چرواہا ہر باران کواکٹھا کرنے کے لئے دوڑ د حوب کرتا ہے۔لہٰذااس دوڑ دھوپ کی وجہ ہے اس کو تمافت کی جانب منسوب کر دیا گیا ہے۔

چنانچے صحاح میں ندکور ہے'' ''(اَسّی بھیٹروں والے سے زیادہ احمق) بیاس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک اعرابی نے کسری بادشہ کوایک خوشخبری سنائی جس سے وہ مسر در ہوااوراس نے اعرابی ہے کہا کہ جو جا ہو ما تگوتو اس اعرابی نے کہا کہ مجھے استی بھیڑیں دی جا کمیں )۔ ابن خالویہ کہتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حاجت پوری کردی تو حضور نے اس سے فر مایا تو میرے یاس مدینے آنا۔وہ مخف مدینہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ مختبے ان دونوں با توں میں سے کیا پیند ہے؟ کہ مجھے ای بکریاں دے دی جائیں یا میں تیرے حق میں دُعا کروں کہ تو میرے ساتھ جنت میں رہے؟ تو اس مخف نے کہا کہ جھے اس بھیٹر دے دی جائیں حضور نے اشارہ فر مایا کہ اس کو اس بھیٹر دے دو۔اس کے بعد آپ نے فر مایا:-

" يقيناً موى عليه السلام كى سائقى عورت تجه سے زياده عقلندهي اس لئے كه جب اس نے حضرت موى عليه السلام كوحضرت يوسف علیہ السلام کی نعش بتلائی تھی تو حضرت مویٰ نے اس ہے کہا تھا کہ تجھے کیا پہند ہے تیرے لئے اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی دعا کروں یا تجھ کوسو بکریاں دے دوں؟ تواس عورت نے جواب دیا کہ جھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنازیادہ پہند ہے'۔

اس حدیث کوابن حبان نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کوسیح الا سنا دکہا ہے۔حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی

'' حضرت مویٰ اشعری کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں ہوازن کا مال غنیمت تقسیم فر مار ہے تھے تو لوگوں میں سے ا یک خفص کھڑا ہوکر بولا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ میراا یک وعدہ ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تو بچ کہہ رہا ہے تو جو جا ہے اپ حق میں فیصلہ کر لے مختبے اختیار ہے تو اس مخص نے کہا کہ میں اپنے لئے اسی بھیڑ کا فیصلہ کرتا ہوں اور ان کے لئے ایک چرواہے کا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیہ تجھے دے دیا گیالیکن تونے بہت معمولی سافیصلہ اپنے حق میں کیا'یقیناً حضرت مویٰ علیہ السلام کوجس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش ہتلائی تھی وہ تجھ سے زیادہ عقلند تھی۔ جب حضرت موی " نے اس کو فیصلہ اختیار دیا تواس نے کہا کہ میرافیصلہ ہیہ ہے کہ مجھے دوبارہ جوان بنادیں اور مجھےا ہے ساتھ جنت میں داخل کرادیں''۔

"احیاء" میں زبان کی آفتوں میں سے تیر ہویں آفت کے عنوان کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ" لوگ اس چیز کوجس کا کہانسان کا ظکم بنایاجائے یعنی فیصلہ کاا ختیار بہت کمزور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہاس کوضرب المثل بنالیتے ہیں۔ چنانجے لوگ مثال دیتے ہیں۔''افنع من صاحب الشمانين والراعى" (جرواب اوراس بحير ول والول سے زيادہ قالع)\_

طبی خواص

بھیڑ کا گوشت سوداوخلطوں کورو کتا ہے اور منی میں اضافہ کرتا ہے۔ زہروں میں نافع ہے کین بکرے کے گوشت کے مقابلہ میں گرم ہوتا ہے۔ایک سالہ بھیڑ کا گوشت نہایت عمرہ ہوتا ہے اور معدے کے لئے نفع بخش ہے۔لیکن جس شخص کوشب کوری کی عادت ہواس کے لئے مصر ہے۔البتہ قابض شور بوں کے ذریعے اس کا دفاع ممکن ہے۔ مادہ بھیڑ کا گوشت بہتر نہیں ہوتا کیونکہ اس سے فاسدخون پیدا ہوتا ہے۔شش ماہ بچہ کا گوشت کثیر الغذ اہوتا ہے مگر گرم تر اور ملغم پیدا کرتا ہے۔مینڈ ھے کا گوشت دیگر موسموں کے لحاظ سے موسم رہے میں اچھا

ہوتا ہے۔ ضمی مینڈ ھے کا گوشت قوت ہیں اضافہ کرتا ہے۔ مینڈ ھے کا خون بوقت ذرج کرم گرم لے کر برص پر طا جائے تو اس کارنگ بدل جائے گا اور برص ختم ہوجائے گا۔ اگر بھیڑکی تازہ کیجی لے کر جلائی جائے اور پھراس کو دانتوں پر طا جائے تو دانت سفید اور چک دار ہو جائے ہیں۔ اگر مینڈ ھے کا سینگ کی درخت کے پنچے فن کردیا جائے تو اس درخت پر کھڑت ہے پھل آئیں ہے۔ اگر بھیڑکے پنہ کو شہد میں طاکر آٹھوں میں لگایا جائے تو نزول الماء کی بیاری دور ہوجاتی ہے۔ اس کی بڈی اگر جھاؤک درخت کی لکڑی کے ساتھ جلا کراس کی ما کورت اپنی میں طاکر آٹھوں میں جل چکا ہو طاکر ٹوٹے ہوئے دانت پرلگائی جائے تو دانت ٹھیک ہوجا کیں گے۔ اگر بھیڑکے بال عورت اپنی اندام نہائی میں رکھ لے تو حق جو نیونیوں سے محفوظ رہے اندام نہائی میں رکھ لے تو حق جو نیونیوں سے محفوظ د ہے گا۔ اگر شہد کے برتن کو سفید بھیڑکی اون سے ڈھک دیا جائے تو وہ چیونیوں سے محفوظ د ہے گا۔

# اَلصُّو ضو

الفؤفؤ: ایک منوں پرندہ جس کے پروں پرطرح طرح کے نقطے ہوتے ہیں۔

### اَلصَّبُ

( موه )الفب: بيايك برى جانور بوتا بجوسوسار كمشابه وتاب-

بقول الل الخت ضب اساء مشترك ميں في ہے۔ متعدد معانی کے لئے اس كا استعال ہوتا ہے۔ چنانچاونث كے باؤں كے ورم كو بحل اللہ الفت ضب اساء مشترك ميں منى ميں واقع مجد خيف كى اصل بہاڑكا نام بحى ضب ہے۔ صبة المسكوفة طبة المسكوفة طبة المسكوفة طبة المسكوفة طبة المسكوفة طبة المسكوفة عند معنى كا تائيد المسكوفة عرب كر المن كا تام ہے۔ اوفى كا دود دود و بنے كے لئے ملى ميں تمن كود بانا كو بحى ضب كتے ہيں۔ چنانچاس معنى كى تائيد الب دريد كا ال شعر سے ہوتى ہے۔

جَمَعُتُ لَهُ كَفِي بِالرمع طاعناً كما جمع المُخلُفَيْنَ فِي ضب حَالِبُ جَمَعُتُ لَهُ كَفِي بِالرمع طاعناً كما جمع المُخلُفَيْنَ فِي ضب حَالِبُ رَجَم: شل فَيْنَ مِنْ مار فَيْنَ كَورَ حَن وباليا إسلام ووودو وين والا في منى شراؤننى كورة من وباليا به رجمه: شل في شيخ شراؤني كورة من وباليا به الله على الله على الله عن الله عن الإسلام كَنْ مِن الله عن ا

ائن خالوید کا قول ہے کہ گوہ پانی نہیں پیتی اور سات سوسال بااس ہے بھی زیادہ زندہ رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر چالیں دن کے بعد ایک قطرہ چیٹا ب کا آتا ہے۔ اس کے دانت بھی نہیں گرتے۔ نیز اس کے دانت جدا جدانہیں ہوتے بلکہ پورا دانتوں کا ایک قطعہ ہوتا ہے۔ شعراء نے جانوروں کی زبانی جواشعار صنع کئے ہیں ان میں گوہ کی زبانی وضع کردہ پیشعر ہیں ۔

لَمْ قَالَتُ السَّمَكَةُ رُ دُيَاضَبُ: اَصْبَحُ قَلْبِى صَرُ دَ الاَيَشْتِهِى اَنْ يَرُ دَا \_ الْإِ عُوَادُاِعُوَ اذَا \_وَصَلْيَانًا نَرُدُ ـ وَعَنكشاً مُلْعَبدًا

رَجمه: ﴿ فِي كِمَا اَ عَلَى وَهِ حِبِ رو )ضب نے جواہا كہا: ميرا قلب خالى ہو كيا ہرآ رز وتمنا ہے اور اب اسے شنڈك كى مجى كوئى آرز و

نہیں رہی اب شدیدگری اور شمنڈک دونوں برابر ہیں خواہ لوٹ پوٹ ہوجاؤں گرم ریت میں یانمنا کے مٹی میں۔ مجھل اوس سے اس تروا کے ماروں اس جمہ میں میں اس نے میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے میں اس کے میں اس ک

مچمل اور کوہ کے اس تضادی جانب حاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں اشار وفر مایا ہے۔

وَكَيْفَ اَخَافَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ وَوَاذِقَ هَذَا الْحُلْقِ فِي الْعُسُوِ وَالْيُسوِ وَالْيُسوِ رَادِقُ هَذَا الْحُلْقِ فِي الْعُسُوِ وَالْيُسوِ رَادِق مِن الْمُسُورِ اللهِ عَلَى مِن الْمُسَادِق مِن الْمُسُورِ وَهُمُ مِن الْمُسَادِق مِن الْمُسُودِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجمه: (ووايني تمامُ مخلوق كرزق كي كفالت كرتا ماوركوه كوجنكل من اور محمل كوسمندر من رزق ديتا ہے۔

جس علاقے میں گوہ کٹرت سے پائی جاتی ہے اس کے لئے 'نصّب البَلَدُ" با انصَب الْبَلَدُ ' استعال کرتے ہیں یعنی اس علاقے میں کٹرت سے گوہ یائے جاتے ہیں۔اور' اَرضِ صَبَبَةُ 'بہت گوہ والی زمین'۔

عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ سوسار موہ کرمکٹ چھیکی اور شحمتہ الارض (ساتڈ) صورت وشکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔سوساراور حرذون کی طرح محوہ میں نر کے دوذ کراور ماوہ کے دوفرج ہوتی ہیں۔

عبدالقاہر کابیان ہے کہ گوہ گھڑیال کے چھوٹے بچے کے برابرا یک جانور ہے۔اس کی دم بھی ای جیسی ہوتی ہے اور بیگر گٹ کی طرح آفآب کی تمازت سے رنگ بدلتی رہتی ہے۔ابن ابی الدنیائے ''کتاب العقوبات' میں حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ گوہ اپنے مل میں بنی آدم کے ظلم سے لاغر ہوکر مرجائے گی۔

. جب حضرت ابوصنیفہ سے موہ کے ذکر کے متعلق دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سانپ کی زبان کی ماند جڑتو ایک ہی ہے البتہ اس ہیں دوشاخیں بن گئی ہیں۔

گوہ جب انڈادینا چاہتی ہے تو زمین میں ایک گڑھا کھود کراس میں دیتی ہے۔ پھراس کومٹی میں ڈال کر دبادیتی ہے اور روزانداس کی گرانی کرتی رہتی ہے۔ چالیسویں دن بچ نکل آتے ہیں۔ گوہ ستریا اس سے بھی زائد انڈے دیتی ہے اوراس کے انڈے کیوتری کے مشابہ ہوتے ہیں۔

پھواور گوہ میں دوئی ہوتی ہے ای وجہ سے بیا ہیں پھوکودافل کر لیتی ہے تا کہ جب کوئی اس کو پکڑنے کی غرض سے اس کے بل میں ہاتھ ڈالے تو بھواس کو ڈنگ مار دے۔ بیا بنا گھر پھر بلی زمین میں بناتی ہے تاکہ پانی کے سیلاب اور زمین کھودنے والے سے محفوظ رہے۔ سخت اور پھر بلی زمین میں گھر بنانے کی وجہ سے اس کے ناخن کند ہوجاتے ہیں۔ گوہ میں نسیان اور راستہ بھول جانے کی عادت ہے اس کے تاخن کند ہوجاتے ہیں۔ گوہ میں نسیان اور راستہ بھول جانے کی عادت ہے اس کے تاخن کند ہوجاتے ہیں۔ گوہ میں نسیان اور راستہ بھول جانے کی عادت ہے اس کے خیرانی میں اس کی مثال دی جاتی ہے اور میں وجہ ہے کہ بیانیا گھر بلند مقامات یا ٹیلوں پر بناتی ہے تاکہ جب اپنی غذا کی تاثن میں ضرب الشل ہے کیونکہ بیا ہے بیون کو کھا جاتی ہے اور صرف وہی بچے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی جانب شاعر نے اشارہ کیا ہے۔

م اكُلُتَ بَنِيْكُ اكُلُ الضَّبِ خَتَّى تَرَكَّتَ بَنيكَ لَيْسَلَّهُمْ عَدِيْدً

رجد: تونے گوہ کی طرح اپنے لڑے کو کھا لیا حتی کہ تونے اپنے لڑکوں کو اس قدر محدود تعداد میں چھوڑا ہے جن کا کوئی شارٹیں۔
اُاڈٹٹ کو حَاجَتِی اُم قَلْہ کَفَانِی حَباؤک اِنَّ شِیْمَتَکَ الوفاءَ رَجمہ: میں حاجت کو بیان کروں یا میرے لئے تیرام حبا کہنا کا فی ہے کیونکہ تیری عادت وفا کرنے کی ہے۔
اَفَا اللّٰ ا

یُبَادِی الرِّیخِ تَکُوْ مَةً وَفَجُدًا إِذَا مَا الصَّبَ اَحْجَرَهُ الشِّنَاءَ الْمُسَاءَ الْمُجَرَةُ الشِّنَاءَ الرَّاتِ اللَّهُ السَمَاءُ الرَّاتِ الرِّاتِ الرَّاتِ الْمُنْ الْمُعْمِقِ الرَّاتِ الرَّاتِ الرَّاتِ الرَّاتِ الرَّاتِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِلِيِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِ الْم

ہدار قطنی میں اوران کے استادابن عدی نے حضرت این عمر سے روایت کی ہے:-

پھر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ش کون ہوں؟ گوہ نے جواب دیا آپ پروردگارِ عالم کے رسول خاتم النبتین ہیں ؟ جس نے آپ کی تقعد این کی فلاح یاب رہااور جس نے تکذیب کی وہ خائب و خاسر ہوگا۔ گوہ کے زبانی مین کراعرابی نے کلمئہ شہادت پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ خداکی قسم میں جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میر بزد یک روئے زمین پرکوئی آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا اور خداکی قسم !اب آپ میر بے گئے میری جان اور میری اولا دسے مجبوب ہیں۔ میرارواں میرا ظاہر و باطن پوشیدہ اور علائیہ تدی جو غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ کریم صلی اللہ علیہ و نم مایا کہ ہم اللہ کے لئے ہیں جس نے تھے اس وین کی ہدایات دی جو غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو بغیر نماز کے قبول نہیں فرماتے۔ اور نماز بغیر قرآن کے قبول نہیں فرماتے۔ اس اعرابی نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ و کہا تھے قبر آن سکھا دی۔ اس اعرابی نے کہا کہ یارسول اللہ اعتقر سے مختمرا ورطویل سے طویل کلاموں میں بھی میں نے اس سے عمدہ کلام نہیں سنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و کہا کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے کوئی شعر نہیں ہے۔ جب تو سورة اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا تو نے ایک مکلے قرآن کریم پڑھ لیا اور جب اس کو دومر تبر کوئی تو نے ایک ملے قرآن کریم پڑھ لیا اور جب اس کو دومر تبر کہ کوئی تو نے ایک ملے قرآن کریم پڑھ لیا۔

اعرائی نے کہا کہ ہمارا معبود تھوڑا قبول کر کے اس کے عوض میں بہت سادیتا ہے۔ اس کے بعد حضورا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم کیا کہ تیرے پاس مال و دولت ہے۔ اس نے بتایا کہ پورے بنوسلیم میں جھے سے زیادہ تنگ دست کوئی فخص نہیں ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تھم فر مایا کہ اس کو مال دو۔ پس صحابہ نے ان کواتنا مال دیا کہ جیران کر دیا۔ عبدالرحمان بن عوف نے کہا کہ میں ان کوایک دس ماہ کی گا بھن او ثنی و بتا ہوں جو اس قدر تیز رفتار ہے کہ آ کے والے کو پالیتی ہے کیکن کوئی چیچے والا اس کو نہیں پکڑسکتا جو شرک کے لئے بھیجی تھی۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو تم کے دیا ہے اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کے دیا ہے اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو عطافر مائے گا جس اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو عطافر مائے گا جس اس کو بیان کروں۔

حضرت عبدالرحمان نے عض کیا حضور بیان فرمائے۔حضور نے فرمایاتم کواس کے عض بیں ایک اونٹنی ملے گی جو پیدکشادہ موتی کی طرح ہوگی جس کے پاؤں سبز زبر جد کے اور آئکھیں سرخ یا توت کی ہوں گی۔اس کے اوپر ایک ہودی ہوگا اربودی پرسندس اور استبرق ہوگا۔ بیاونٹنی تم کو بل صراط پرکوندتی ہوئی بیلی کی مانند لے کرگز رجائے گی۔ پھراع ابی حضور سلی الله علیہ وسلم کے پاس سے اٹھوکر باہر لیکے توان کوایک بزار کھوڑوں پرسوار کھواروں سے سلے ایک بزاراع ابی طے۔ان موس اعرابی نے ان سے دریافت کیا کہ کہاں جارہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس جموٹے کے پاس جارہ ہیں جو مدی نبوت ہے۔ ان موس اعرابی نے ان لوگوں کے سامنے کھے۔ شہادت پڑھاتوان کوگوں نے کہا کہا چھاتم بھی صابی ہوگئے؟ توانہوں نے پورا قصدان کوگوں کوسنایا بی قصدی کروہ بزاروں بیک وقت "لا شہادت پڑھاتوان کوگوں نے کہا کہا چھاتم بھی صابی ہوگئے (رضوان الله علیم المجمعین )۔

اس کے بعد بید حضرات حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں خدمت پر مامور فرمائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں خدمت پر مامور فرمائے۔ حضورت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے بیچے جمع ہوجاؤ۔ آپ کے زمانے مبارک میں اللہ علیہ جزار لوگوں کے بعدا تنی بڑی تغداد میں ایک ساتھ پھر بھی نہ عرب نہم میں لوگ ایمان لائے۔

شرعي تحكم

موہ کا کھانا (شوافع کے یہاں) بالاتفاق حلال ہے اور احناف بالاتفاق حرمت کے قائل ہیں۔ وسیط میں ندکور ہے کہ حشرات الارض میں کوئی جانور سوائے کوہ کے حلال نہیں ہے۔ ابن صلاح نے اپنی کتاب 'مشکل'' میں لکھا ہے کہ کوہ ناپیندیدہ ہے۔ شیخین نے

حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔

" الله الله عليه وسلم سے كوه كے متعلق دريا فت كيا كميا بيرام ہے؟ تو آپ نے فرمايانبيں كيكن مير عوان جي يائي جاتی ہے اس لئے ميں اس كونا پيند كرتا ہوں"۔

سنن الي داؤد شروي ہے:-

"جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھنی ہوئی کوہ دیکھیں تو تعوکا 'اس پر حضرت خالد نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! شاید آپ اس کو ناپٹد فرماتے ہیں؟ اس کے بعد ابوداؤد نے بوری حدیث نقل کی ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نہ میں اس کو کھا تا ہوں اور نہ بی حرام قرار دیتا ہوں''۔

دومرى روايت مل ہے:-

'''کوہ کوئم لوگ کھالواس کئے کہ بیحلال ہے''۔ پس بیتمام روابیتیں ایا حت کی صریح دلیل ہیں''۔

دوسری دلیل رہے کہ اہلِ عرب اس کواچھا اور پاک سجھتے تھے۔جیبا کہ شاعر کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔

اكَلُتُ الطِّبابَ فَمَا عفتها وَإِنِّي إِشْتَهَيْتُ قَدِيدَ الْغَنَمِ

ترجمہ: بین نے کوہ کھائی اور میں اس سے نہیں رکا اور جھے اب بکری کے سو کھے ہوئے کوشت کی خواہش ہے۔

وَلَحُمُ الْخُرُوفِ حِنِيدًا وَقُلُ النَّيْتَ بِهِ فَالرَّا في الشبم

ترجمہ:-اور بکری کے بچے کے بہنے ہوئے گوشت کی اور جھین کہ میں اس کوجلد ہی لا یا منہ میں یانی آنے کی حالت میں۔

وَاَمَا البِهِضْ وَحِيتًا نُكُمُ فَاصْبَحْتُ مِنْهَا كَثِيْرٌ السَّقم

ترجمه:-اوردودها ميز جاول اورتهاري مجمليون عصي ياربوكيا-

وَرَكُّبُتُ زُبُداً عَلَى تَمَرَةٍ فَنِعُمَ الطُّعَامُ وَنِعُمَ الْإِدَم

ترجمه:-اورميل في محور برمسكدر كهابس بهترين كهانا اوربهترين دسترخوان تيار موكيا-

وَقَدُ نِلْتُ مَنْهَا كُمَا نَلْتُمُوا فَلَمُ أَرَ فِيْهَا كَطَبِّ هَرَمِ

ترجمہ:-اور بیں نے اس سے پالیا جیسا کرتم نے پایا۔ پس میں انے اس میں کوہ جیسی عمر کی تیں دیکھی۔

وَمَا فِي البِّيُوسِ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ وَبَيْضُ الدَّجَاجُ شِفَاء الْقرِم

ترجمہ:-اور بکروں میں مرفی کے اعد ول جیسی خو بی بیس ہے اور مرفی کے اعدے کوشت کے شوقین کی دواہے۔

وَمَكُنُ الطَّبَابِ طَعَامَ الْعَرْبِ ۚ وَكَاشِيْهِ منها رءوس العجم

ترجمہ:-اور کوہ کے اندے اہل عرب کی غذاہے اور اس کی دم کی کر ہیں مجمیوں کے سرول کی مانند ہے۔

ہارے (شوافع) نزدیک اس کا کھانا بلا کراہت جائز ہے جبکہ احناف کے یہاں مکروہ ہے۔قامنی عیاض نے ایک جماعت سے اس کی حرمت نقل کی ہے کیکن علامہ نو دی ؓ نے اس کی صحت کا اٹکار کیا ہے۔

اور بیصدیث عبدالرحمن بن حسندسے مروی ہے۔

وفر ماتے ہیں کہ ہم نے ایک الی جگہ قیام کیا جہال کوہ بکثرت موجود تھیں۔ پس جب ہمیں بھوک کی تو ہم نے کوہ پکائی۔جس وقت

ہنڈیا جوش مار دی تھی تو ہمارے پاس حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔آپ نے دریا فت فرمایا یہ کیا کیک رہاہے۔ہم نے عرض کیا اللہ بیارہ وہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بی امرائیل کی ایک قوم کی صورت سنح کر کے حشرات الارض بنادیا گیا تھا۔ جھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ کوہ بھی اسی میں سے نہ ہواس لئے میں نداس کو کھا تا ہوں اور نداس سے منع کرتا ہوں"۔

منجيح بخاري من حضرت ابو بريره رضى الله عنه عدم وى إ :-

" بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نین کے لئے تشریف لے جارہ بے تھے ہو آپ کا گر دشرکین کے ایک درخت کے قریب ہوا جس کا نام" ذات انواط" تھا۔ اس پر مشرکین اپ ہتھیا رائکایا کرتے تھے صحابہ کرام ٹے اس درخت کو دکھے کر حضور نے صحابہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی ایک ذات انواط ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا سیان اللہ! بیابی مطالبہ ہے جیسا کہ موٹی علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ اے موٹی"! ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بناد ہے جیسا کہ موٹی علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ اے موٹی"! ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بناد ہے جیسا کہ موٹی علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ اے موٹی "ایمارے لئے بھی ایک ایسا ہوئے تھی میری جان ہے تم ضرور بالضرورا ہے ہے پہلے لوگوں کی ذرہ ذرہ چیز دن میں پوری پوری اجاع کرو گے۔ جی کہ اگر وہ کوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضروراس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یہود دنساری کی ۔ حضور نے فرمایا تو پر کس کی۔

ضرب الامثال

موہ چوتکہ عوارات بھول جاتی ہے اس لئے مراہ کے لئے اہل عرب ہولتے ہیں۔ اَضَلَّ مِنَ الصَّب ( موہ سے زیادہ مم کردوراہ)
سی کی ایڈ ارسانی کے اظہار کے لئے کہتے ہیں "اَعَلَی مِنَ اصَّبِ "( کوہ سے زیادہ آزاردہ) بیٹل اس لئے جلی ہے کونکہ کوہ اپنے ہیں اُحیّا مَنَ الصَّبِ ( کوہ سے زیادہ درازعر) بیاس لئے کہتے ہیں اُحیّا مَنَ الصَّبِ ( کوہ سے زیادہ درازعر) بیاس لئے کہتے ہیں کونکہ کوہ کی عربہت طویل ہوتی ہے۔ اس طرح کہتے ہیں اُحیّا مِن الصّبِ ( کوہ سے زیادہ بردل) اور "اَبْلَهُ مِنَ الصَّبِ ( کوہ سے زیادہ احرار) ورائے کہ مِن الصّبِ ( کوہ سے زیادہ دھوکہ باز)

شاعرنے کہاہے۔

اَخُدُ عُ مِنْ صَبِّ إِذَا جَاءَ حَادِسُ اَعُدَلَهُ عَنْدَاللَّهَابَةِ عَقْرَبًا
ترجمہ:-اور گوہ اس قدر جالاک ہے کہ جب کوئی شکاری اے شکار کرنے آتا ہے توبیا نے بل کے منہ پر پچور کمتی ہے اور کی شئے کی چیدگی کوظا ہر کرنے کے لئے کہتے ہیں '' اُعْقَدُ مِنْ ذَنْبِ الصّب'' ( گوہ کی دم نے زیادہ گرہ دار) اہل عرب کہتے ہیں کہ کی آدی نے ایک اعرائی کو گیڑا پہنا دیا تو اس اعرائی نے کہا کہ میں اس کے صلیحی تم کوالی بات بتاتا ہوں جس کا تجھے ابھی تک علم ہیں۔اور وہ یہ ہے کہ گوہ کی دم میں ایس کر ہیں ہوتی ہیں۔

طبىخواص

اگر کوہ کسی مردکی ٹانگوں کے درمیان سے گز رجائے تو وہ مرد قابل جماع نہیں رہے گا۔ جوشف کوہ کا دل کھالے اس کوئم اورخفان سے نجات ہوجائے گی۔ کوہ کی چربی مجھلا کرذکر پر مالش کرنے سے جماع کی خواہش بہت تیز نہ ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی کوہ کھالے تو عرصہ دراز تک اس کو بیاس نہیں گئی۔ جوشف کوہ کے خصیہ اپنے پاس رکھ لے تو اس کے ملاز مین اس کے فرمانبر داراوراس سے محبت کرنے لگیس سے ۔ کوہ کا مخت اگر کی کھال کا غلاف بنا کراس میں سے ۔ کوہ کا مخت اگر کسی کھوڑ اس سے تیز نہیں دوڑ سکتا۔ اگر کوہ کی کھال کا غلاف بنا کراس میں

تکوارر کوئی جائے تو صاحب تکوار کے اند شجاعت پیدا ہو جائے گی۔اگراس کی کھال کی کی بنا کراس میں شہدر کھا جائے تو جو تھی ہمی اس شہد کو جائے لے گااس کی قوت جماع میں بے پناہ شدت اوراضافہ ہوگا۔ گوہ کی پیٹ کا مرہم کلف اور برص کے لئے مفید ہے۔ بطور مرمہ آگھ میں اس کی بیٹ کا استعمال نزول ماء کے لئے نافع ہے۔

تعبير

خواب میں کو وا بسے عربی فخض پر دلالت کرتا ہے جولوگوں کے اور اپنے دوست کے مال میں جالا کی کرتا ہو بھی اس ہے مجہول النسب مخض بھی مراد ہوتا ہے کیونکہ میسٹے شدہ جانور ہے اور بھی اس سے مظلوک کمائی مراد ہوتی ہے اور بھی اس کو خواب میں دیکھتا بیاری کی علامت ہے۔

#### الضبع

( کفتار ۔ بجو )المصبع: اسم بنس ہے۔ زکے لئے ضبعان بولتے ہیں اور جسمع ضباعین آتی ہے جیسے سرحان کی جمع سراحین آتی ہے۔ مادو کے لیے ضبعائة بولا جاتا ہے اور جمع ضبعانات آتی ہے۔ ضباغ نراور مادوودونوں کی مشترک جمع ہے۔

این بری کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مادہ کے طب عانهٔ کالفظ آتا ہے۔ یہ غیر مشہور ہے۔ ضبع کے بارے میں ایک لطیف مسئلہ ہے کہ لغت عرب میں عام اور معمول بداصول یہ ہے کہ جب فہ کر اور مونٹ کا اجتماع ہوتو مونٹ پر فہ کر غالب ہوتا ہے۔ کیونکہ فہ کراصل ہے اور مونٹ اس کی فرع ہے۔ گر دوجگہ الی میں جہاں بیاصول نہیں چلنا۔ اول یہ حب آپ نراور مادہ ضبع کا تشنیہ بناؤ کے توضیع مونٹ کو تشنیہ بنایا جائے تو حروف زوا کہ زیادہ تعداد میں بناتے ہوئے ضبعان کہو گے۔ فہ کر یعنی ضبعان کو تشنیہ نبیل بناؤ کے۔ کیونکہ اگر ضبعان کا تشنیہ بنایا جائے تو حروف زوا کہ زیادہ تعداد میں آئے کی سے اس لئے کی سے ذوا کہ سے نہیے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

دوسرامقام مونث کی ترجیح کابیہ ہے کہ تاریخ جب بیان کی جائے فد کرکومؤنٹ کو ترجیح ہوگی کیونکہ تاریخ لینی رات ہے شروع ہوگ دن ہے نہیں اور رات مؤنث ہے اور دن فد کر ہے۔ تاریخ کے باب میں ایبا اسبق کی رعایت کے لئے کرتے ہیں کیونکہ ہرمہیند کی رات عی پہلے ہوتی ہے۔ اس کو تریری نے بھی 'ورو'' میں بیان کیا ہے کہ جب بھی مونث و فد کر کا اجماع ہوتو فد کر عالب ہوتا ہے گرتاریخ میں اس کے برنکس ہے اورضیع کے تشنید میں بھی معاملہ برنکس ہے۔

ابن الانباری کی رائے ہے ہے کہ خبر فراور ماوہ دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ ابن ہشام خضراوی نے بھی اپنی کتاب 'الافصاح فی فوائدالا بیشاح للفاری' میں ابوالعباس ہے ای طرح نقل کیا ہے تاہم مشہور وہی ہے جو پہلے ذرکور ہوا ضبع کی تصغیراضیع آتی ہے جیسا کہ باب الافف میں 'الاسد' کے عنوان میں مسلم شریف کے باب' اعطاء القاتل سلب المقتول' میں ابوقادہ کے حوالہ ہے لیٹ کی حدیث میں مذکور ہوا ہے اس میں ہے کہ۔

'' حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عند نے (بیرین کراس شخص ہے) کہا کہ خدا کی قتم یہ ہرگز نہیں ہوسکیا ( کہ ہم مقتول کا سامان ) قریش کے ایک چھوٹے سے بجوکودے دیں اور (ابوقیادہ)اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں''۔

خطابی کا شاذتول یہ ہے کہ اضیع ایک قتم کا پرندہ ہے۔ ضع کے اور مجی مختلف اساء میں مثلاً جیسل جعداد اور حضمته وغیرہ۔اس کی

کنیت ام خنوراً ام طریق ام القبور، ام عامراورام نوفل آتی ہیں اور نرکی کنیت ابوعام ابوکلد وارابولھنم آتی ہیں۔ باب الہمز و والف میں بیہ بات گزر چکی ہے کہ ارنب (خرکوش) کی طرح بجو کو بھی حیض آتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے" ضُجُلتِ الارنب" (خرص کو حیض آگیا)۔

شاعرکہاہے ۔

فضحک الارانب فوق الصفا کمثل دم الحرب يوم اللقاء ترجمه:- صفا کاوبر قر گوش کا حیض مقابله کے دن ال ان کے خون کی مانتہ ہے۔

اورابن الاعرابي في في في النيخ تابط شرأ كول يجمى يبي معنى مراد لئے بير \_

تضحکُ الضبع لِفَتُلی هُذَیُلُ وتریٰ الّذنب لها یستهِلُ ترجمہ: مقوّلین ہذیل کی وجہ سے بجو کوچض آنے لگاا درتو دیکھے گا کہ بھیڑیا اس کو بھونکا ہے ( یعنی جب بجولو کوں کا کوشت کھا تا ہے اور ان کا خون پیتا ہے تو اس کوچش آنے لگتا ہے )

ایک دوسراشاعر کہتاہے \_

اضحکتِ الضِباع سيوف سعد لقتلىٰ مادُفن وَلاَ وَدِيْنا ترجمہ:- اور بجو بنے سعد كى كُواروں براور مقتولين نہ تو دفن كئے گئے اور ندان كى ديت دكى كئے۔

ابن درید نے اس بات کی تروید کی ہے کہ بجوکو پیض آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا کوئی ایسافخض ہے جس نے چیض آتے وقت بجوکو دیکھا ہے۔ جب ان دیکھا ہے۔ جس سے کہ بیٹا بت ہوئے، کہ بجوکو پیض آتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بجومقتو لین کود کی کرخوش ہوتا ہے۔ جب ان مقتو لین کو کھا تا ہے تو کشرت سے ایک دوسر سے پردانت چلاتا ہے اور اس دانت چلا نے کوشاع نے بہتے ہے تعبیر کردیا۔ اور بعض کی رائے سے کہ چونکہ بجوان مقتولین کود کھے کرمسر در ہوتا ہے اس لئے اس کی مسرت کوشک سے تعبیر کردیا۔ کیونکہ ہنستا بھی مسرت عی کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے سب کہ جونکہ بختا ہی مسرت عی کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے سب کو مسبب کا نام دے دیا گیا جس طرح عنب کوشر کہتے ہیں۔

''نسته لل السذنساب '' كِمعنى بهيزي كا چلانا اور بمونكنا ہے جبيبا كه ابن سيده في لكھا ہے۔ جاحظ في اور زخشرى في ' الا برار'' ميں اور قزويٰ في في '' كا بنب المخلوقات' اور'' مفيد العلوم ومبيد البہوم' ميں اور ابن اصلاح في اپنی كتاب' رحلت' ميں ارسطا طالبس وغيره كے حوالہ سے نقل كيا ہے كہ فرگوش كی طرح بجو بھی ایک سال فراورا یک سال ماوہ رہتا ہے۔ حالت مونث ميں بيچ ويتا ہے اور حالت مذكر ميں حاملہ ہوتا ہے۔

قزوی کابیان ہے کہ عرب میں ایک قوم ہے جس کولوگ خبی کہتے ہیں۔ اگر کسی مکان میں ایک ہزارلوگ جمع ہوں اور ایک شخص اس قوم (ضبی ) کا ہوتو اسی صورت حال میں اگر بجواس مکان میں آجائے تو سوائے اس شخص (ضبی ) کے کسی کؤہیں چکڑ ہےگا۔ بجو کولوگ عرج لیتنی لنگ سے منسوب کرتے ہیں مگر در حقیقت میں یا آگڑ انہیں ہوتا۔ ویکھنے والوں کوئنگڑ ااس لئے نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس کے جوڑ قدرتی طور پرڈ ھیلے ہوتے ہیں اس کی دوئی کروٹ میں بمقابلہ یا کمیں کروٹ کے بطو بت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے گوشت کا بے حد شوقین ہونے کی وجہ سے قبریں کھوونا اس کا خاص مشغلہ ہے۔ بجو جب کسی انسان کوسوتا ہوا یا تا ہے تو اس تفرقت غنمی یَوُمًا فَقُلْتْ لها یَارَبِّ مَلِطُ عَلَیْهَا الذئب والضبعا ترجمہ:- ایک روز میری بکریاں تتر ہتر (منتشر) ہو گئیں تو میں نے بیدعا ما تکی اے میرے رہان پر بھیڑیئے اور بجوا یک ساتھ مسلط کر دے۔

جب اصمعی ہے اس شعر کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آیا بیشعر بھریوں کے بارے میں دعاخیر ہے یا بددعا تواصمعی نے جواب دیا کہ دعاخیر ہے۔

اگر چا ہدنی رات میں کتا کی دیوار یا جہت دغیرہ پر کھڑا ہوا ہواور زمین پراس کا سامیہ پڑر ہا ہوتو اگراس سامیہ پر بجو کا قدم پڑ جائے تو
کتا فوراً نیچ کر جاتا ہے اور پھر بجواس کو کھا جاتا ہے۔ بجو تما قت ہے موصوف ہے اس لئے کداس کے شکاری اس کے بل کے دروازے پر
کھڑ ہے ہوکروہ کلمات ہو لئے ہیں جن سے اس کا شکار کیا جاتا ہے تو یہ گرفت میں آجا تا ہے جیسا کداس سے پہلے ذی فر (نربجو) کے بیان
میں ہم لکھ چکے ہیں۔ جاحظ ان کلمات کو جن کو بول کراس کا شکار کیا جاتا ہے عرب کی ہے ہودہ گوئی کہتے ہیں۔ بھیڑ ہے سے ایک بدھ بیدا
ہوتا ہے جس کو دعسبار' (بجو کے مشاہدا یک جانور ہے جوافریقہ میں ہوتا ہے) کہا جاتا ہے۔ راجز نے کہا ہے۔

یاالیّت لِی نَعُلَیْنِ من جلدِ الضَبع و شرکاً من ثفر هالا تنقطع کل الحذاءِ بحتذی الحافی الواقع ترجمہ:- کاش کدمیرے پاس جوتے ہوئے بحول کھال کے اور ان جوتوں کے بندیمی بجوکے بالوں کے ہوتے تووہ بھی شرفو شتے۔ شرعی حکم

شوافع کے یہاں اس کا کھانا حلال ہے۔ امام شافعی اس کی حلت کی دلیل اس طرح دیتے ہیں کہ بی کریم حلی اللہ علیہ وسلم نے ہرذی ناب در عدہ کو کھانے سے منع فر مایا ہے۔ اپس جس جانور کے تاب طاقت ورہوں اور وہ اپنی ناب سے شکار پر حملہ کرتا ہوتو اس جانور کا ناب سے حملہ کرتا ہوتو اس جانور کا ناب سے حملہ کرتا ہوتو اس جاس کئے کہ بجونا ب سے حملہ کرتا ہے جملہ کرتا ہے جبیہا کہ باب البخر ہوالا لف میں" الاسو" کے عنوان میں گزر چکا۔

امام احمر اسحال ابوثوراوراصحاب حدیث اس کی حلت کے قائل جیں۔امام مالک اس کو کر دو قرار دیتے جیں اور کر دو کی تعریف ان کے یہاں یہ ہے کہ جس کا کھانے والا گنام گار ہو۔ چنانچا مام مالک حتمی طور پراس کی حرمت کے قائل نہیں جیں۔امام شافعی حضر ت سعد بن ابی وقاص کے خل سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی بجو کو کھاتے تھے۔حضر ت ابن عباس اور عطاع جمی اس کے قائل ہیں۔ امام ابوطنیفدر حمته الله علیه اس کوحرام قرار دیتے ہیں۔ سعید بن المسیب اور سفیان توری بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ان حصرات کا متدل میہ ہے کہ بجوذی تاب ہے اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے ذی تاب کے کھانے سے منع فر مایا ہے۔ ہماری (شوافع) ولیل میرحدیث ہے جو حضرت عبد الرحمٰن بن ابی عمار سے مردی ہے:۔

'' فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بجو کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ہیں شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے معلوم کیا کہ کیا یہ بات رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں''۔

اس صدیت کوامام ترفدی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بیصدیث حسن اور سی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں: " نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بچو دیکار ہے اس کی جزاجوان مینڈ صابے اور سے ماکول اللحم ہے۔ اس صدیت کو حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیت مسیح الا سناو ہے "۔

ابن السکن نے بھی اس کواپی کتاب' صحاح' میں نقل کیا ہے۔امام تر فدیؒ فر ماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری علیہ الرحمتہ سے اس حدیث کے متعلق در یا دنت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ رہے دیث سے ہے۔

بيتى من حضرت عبدالله بن المغفل سلمي رضى الله عند سے مروى ہے:-

"فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم! بجو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے اپنے میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی اس کے کھانے سے کسی کورو کتا ہوں۔

رادی کہتے ہیں کہ بی نے عرض کیا کہ جب اس سے منع نہیں فرماتے تو بیں اس کو کھاؤں گا۔ (اس حدیث کی سند ضعیف ہے)۔
امام شافئی فرماتے ہیں کہ صفااور مروہ کے پاس ہمیٹ بغیر کسی کمیر کے بچوکا گوشت فروخت ہوتا رہا ہے لہذا ہے اس کی صلت کی دلیل ہے
اور رہی وہ صدیث شریف جس میں ہرذی ناب کے کھانے کی ممانعت ہے۔ تو وہ اس صورت پر محمول ہے جبکہ وہ جانورا پے ناب سے شکار
کر کے غذا حاصل کرتا ہواور اس کی ایک دلیل فرگوش ہے۔ جوذی ناب ہونے کے باوجود حلال ہے کیونکہ اس کے ناب کمزور ہوتے ہیں
جس سے سے می پر جمانہیں کرتا۔

#### ضربالامثال

کتے ہیں 'آئے مَقُ مِن الطّبُعَ '' (بجو سے زیادہ بے وقوف) بجو کے متعلق عرب میں رائج مشہور مثالوں میں سے ایک مثال وہ ہے جس کو پہتی نے '' شعب الا بھان' کے آخر میں ابوعبیدہ عمر بن المعنی سے روایت کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے پونس ابن حبیب سے بجو ام عامر کی مشہور مثل کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا قصہ اس طرح ہے کہ چندلوگ گرمیوں کے موسم میں شکار کے لئے نظے۔ جب وہ شکار کی تاقی تا آئی میں چرر ہے ہے تو ان کو ایک ام عامر (بجو) نظر آیا۔ شکار بوں نے اس کا بیچھا کیا گر شکاری دوڑتے دوڑتے میک گئے۔ اور وہ بجوان کے ہاتھ نہ آیا۔ چنا نچہ آخر میں شکاری اس بجو کو بھگاتے بھگاتے ایک اعرافی کے خیمہ کے پاس لے گئے۔ بجو دوڑ کر خیمہ میں تھس گیا۔ اس کو دکھ کے سام کو دیکھ کر اعرافی خیمہ سے ہا ہم انکلا اور شکار یوں سے بوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماراا کی شکار جس کو ہم ہمکار ہے تھے آپ کے خیمہ میں تھس گیا ہے ہماس کو بھوڑ کر جیا جی سے بین کر اعرافی بولا کہ خدا کی تیم جب تک میر سے ہم اس کو بھوڑ کر جیلے گئے۔ اس کے بعد اعرافی کو نوٹوں کے نے میں کے بعد اعرافی کا دودھ دو ہا اور میکور ہماور کے اس کے بعد اعرافی کا دودھ دو ہا اور کھور کر جیلے گئے۔ اس کے بعد اعرافی کے نے اس کے بعد اعرافی کو دھور دو ہوا اور کھور کو کھور کر جیلے گئے۔ اس کے بعد اعرافی کی اور دھور دو ہوا اور کھور کی کہ میں کے بولی کی نے ایک کی کو کھور کر جیلے گئے۔ اس کے بعد اعرافی کے نے کہ کو کھور کر کھیلے گئے۔ اس کے بعد اعرافی کی کھور کو کھور کر جیلے گئے۔ اس کے بعد اعرافی کے نوٹوں کو کھور کر دیا گئے۔

ایک برتن میں دودھاورایک برتن میں پانی لے کر بجو کے سامنے رکھ دیا۔ بجو بھی دودھاور بھی پانی پیتا رہااور جب سیراب ہو گیا تو ایک کونے میں جاپڑا۔ رات کے دفت جب اعرابی اپنے خیمہ میں سوگیا تو بجونے آکراس کا پیٹ بچاڑ ڈالا اوراس کا خون پی لیااور جو کچھاس کے پیٹ میں اعضاء تھے وہ سب کھالئے اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔

صبح کو جب اس کا پچپازا دیائی آیا تو اعرائی کو اس حال میں دیکھ کراس جگہ پہنچپا جہاں دودھ پی کربچولیٹ گیا تھا۔ جب اس کو دہاں نہیں پایا تو اس نے سوچپا کہ ہونہ ہویہ بچوبی کا کام ہے۔ چنانچہ دہ تیر دکمان لے کر لکلا اور اس بجوکو تلاش کر کے اس کو مارڈ الا اور بیا شعار پڑھے۔

ومن يَّصنع المعروف من غير أهْلِه يَلاقي الذي لاقي مُجِيْرُ أُمَّ عَامِرٍ

ترجمه: - جوكس ناابل كے ساتھ بھلائى كرے كا تواس كاوبى انجام ہوگا جوام عامر (بجو) كو پناہ وئے والے كا ہوا۔

ادَامٌ لِهَا حِينَ اِستجارت بِقُرُبه ' قَرَاهَا مِنَ الْبَانِ اللِّقَاحِ الغزائر

ترجمہ: جب سے اس بونے اس کے قریب لین خیمہ کی بناہ لی تھی وہ برابر کا بھن اونٹی کے دودھ سے اس کی ضیافت کرتارہا۔

وَاشُّبَّعَهَا حَتَّى أَذًا مَا تَمَلاتُ فَرَتُهُ بانيابِ لَها وَاظافر

ترجمه: جب ووشكم سير موكياتواس في اس احسان كابدله بيديا كه المين دانتون اور پنجون سے الي محسن كانتى بيث حاكرويا۔

فَقُلُ لَذُوى المعروف هذا جَزاءُ مِنْ عدا يَصْنَعُ الْمَعُرُوْفَ مَعَ غَيْرِ شَاكِرٍ

ترجمه: - للبذانيكي كرنے والوں سے كهدووك بياس مخفس كى سزا ہے جوناشكروں كے ساتھ نيكى كرتا ہے۔

میدانی نے کہا ہے کہ ایک مثال بھی ہے" مَایَخفی هنذًا عَلَی الضَبْعِ" (یہ بات بجو سے بھی پوشید وہیں ہے) یا اسی بات کے لئے بولتے ہیں جوعوام الناس میں مشہور ہو۔

#### طبی خواص

صاحب عین الخواص کا کہنا ہے کہ بجو کتے کوا سے تھینچتا ہے جیسے لو ہے کو مقناطیس۔ چنا نچدا کر کتا جا ندنی رات میں کسی جیست یا دیوار وغیرہ پر کھڑ اہوا ہوا وراس کا سابیز مین پر پڑ رہا ہوتو اگر بجو کا قدم اس کے سابی پر پڑ جائے تو کتا فوراً پنچ گر جاتا ہے اور پھر بجواس کو کھالیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بجو کی چر بی اپنے بدن پر مل لے تو کتوں کی مضرت سے محفوظ رہے گا۔ اگر بجو کا پیتہ خشک کر کے بقد رفصف وائت کسی عورت کو بیا دیا جائے تو اس کو ہم بستری سے نفرت ہو جائے گی اور شہوت کلیتا ختم ہو جائے گی۔ اگر بجو کی کھال کی چھائی بنا کر غلہ کا نیج اس میں جھان کر دو ہیں۔ میں چھان کر دو ہیں۔

عطاردہن محرکا قول ہے کہ بجوعنب التعلب بین مکوہ سے بھا گتا ہے البندا اگر عرق مکوہ کی بند پر مالش کی جائے تو بجو کی مضرت سے حفاظت ہوجاتی ہے۔ جو شخص بجو کی کھال اپنے پاس رکھ لے اس کو کتے نہیں بھو تک سکتے۔ اگر بجو کے بتا کو بطور سرمہ استعمال کریں تو آنکھوں کی دھنداور پانی اتر نے کو فائدہ کرتا ہے اور اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوجاتی ہے۔ بجو کی وائن آنکھ ذکال کراور اس کوسات یوم شک سرکہ میں ڈبو نے کے بعدا گر انگوشی کے جمینہ کے بنچ رکھ لیا جائے تو جو شخص اس انگوشی کو پہنچ گا اور جب تک بیدا گوشی اس کے ہاتھ میں رہے گئی تب تک اس محنی پر نگاہ بداور جادو وغیرہ اثر انداز نہیں ہوں گے اور اگر اس انگوشی کو پانی میں ڈال کروہ پانی کسی محور کو پا ایا جائے تو اس کا سحر (جادہ) شم ہوجائے گا اور بیمل مختلف تم کے جادہ وُس کے لئے بہت نافع ہے۔ بجو کا سراگر برج حمام (کور وں کامسکن) میں اس کا سحر (جادہ) شم ہوجائے گا اور بیمل مختلف تنم کے جادہ وُس کے لئے بہت نافع ہے۔ بجو کا سراگر برج حمام (کور وں کامسکن) میں

ر کا دیا جائے تو اس برخ میں کبوتر وں کی کثرت ہوجائے گی۔ بجو کی زبان اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لے لے تو کتے نداس کو بھونکیں گے اور نہ ضرر پہنچا کمیں گے۔ چوراور ڈاکو وغیرہ اکثر ایسا کرتے ہیں۔ جس شخص کو بجو کا خوف ہو وہ شخص جنگلی بیاز کی جڑا ہے ہاتھ میں لے لے بجواس کے قریب بھی نہیں آئے گا کیونکہ جنگلی بیاز سے بجو بھا گتا ہے۔ اگر بجو کی گدی کے بالوں کی دھونی کس بیار بچے کو سات ہوم تک دی جائے تو وہ بچے ہو ہے۔ اگر بجو کی گدی کے بالوں کی دھونی کس بیار بچے کو سات ہوم تک دی جائے تو وہ بچے ہو ہے۔ اگر بجو کی گدی کے بالوں کی دھونی کس بیار بچے کو سات ہوم تک دی جائے تو وہ بچے ہوست یا ب ہوجائے گا۔

اگر بے خبری میں کی تورت کا بجو کو ذکر تھی کر پلادیا جائے تو اس عورت کی شہوت بانکل ختم ہوجائے گی اور جو تخص بجو کی شرمگاہ کا بچو حصدا ہے گئے میں بطور تعویذ ڈال لے تو ہرکوئی اس سے مجت کرنے لگے کا ۔ بچو کے دانت کو اگر بازو میں با عمرہ لیا جائے تو نسیان ختم ہو جائے گا اور دانتوں کے درد میں بھی ایسا کر تا فائدہ مند ہے۔ اگر کھیال پر بچوئی کھال پڑھائی جائے اور پھراس سے دہ فلر تا پا جائے جو نیچ کا ہوتو جس کھیت میں بہتے ہو جائے گا وہ کھیت تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ بچوئی ایک عجیب خاصیت ہے کہ جو خض اس کا خون پی لے اس کے دل سے وسوسہ ختم ہوجاتا ہے اور جو خض اپ ہاتھ میں خطل (اندرائن) لے لے بچواس خض سے دور بھاگ جائے گا۔ اگر کوئی گئے۔ اگر کوئی ایک جو بی کی مالش کر لے تو وہ کتوں کے کا شخص اسے بدن پر بچوکی چرپی کی مالش کر لے تو وہ کتوں کے کا شخص اسے بادن پر بچوکی چرپی کی مالٹ کر لے تو وہ کتوں کے کا شخص اسے بدن پر بچوکی چرپی کی مالٹ کر لے تو وہ کتوں کے کا شخص اسے بدن پر بچوکی چرپی کی مالٹ کر لے تو وہ کتوں کے کا شخص اسے بدن پر بچوکی چرپی کی مالٹ کر لے تو وہ کتوں کے کاشنے سے مامون رہے گا۔

حنین ابن اسحاق کا قول ہے کہ اگر آئکھ سے پڑبال اکھاڑ کراس جگہ بجؤ طوطے پاکسی اور درندے یا بکری کا پیۃ لگا دیا جائے تو پھراس جگہ بال نہیں اگتا۔ اگر کوئی مختص بجو کا تضیب سکھا کراور چیں کر بقدر دانق پی لے تو اس کی شہوت بھاع پرا بھیختہ ہواور عورتوں سے بھی اس کا دل نہ بھرے۔

ایک تکیم کا قول ہے کہ اگر بجوکو ہا نصف درہم کے بفقد رنصف درہم شہد کے ساتھ ملاکر پی لیا جائے تو سراور آتھوں کے جملہ امراض سے شفاء حاصل ہوگی اور نزول ما وکوخاص فائدہ ہوگا اور انتشار (ایستادگی ذکر) میں بھی اضافہ ہوگا۔اور اگراس کا پیتہ شہد میں ملاکر آتکہ میں لگایا جائے تو اس میں جلا واور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ بیدواجتنی پرانی ہوگی آتی ہی بہتر اور مفید ہوگی۔ حکیم ماسر جو بیرکا قول ہے کہ بجو کے پیتہ کو آتکھوں میں بطور سرمداستعال کرنے سے تیرگی اور یانی بہنے کوفائدہ ہوتا ہے۔

بجو کی ایک نا در خاصیت جس پرتمام اطباء کا اتفاق ہے ہے ہے اس کی دائی ران کا بال جواس کی سرین کے قریب ہوا کھا ڈکر جلانے کے بعداس کو پیسس کرزیتون کے تیل میں طالبیا جائے اور پھراس کوایے فخص کے لگایا جائے جس کے بغال وہ پھوڑ ایاز خم جس میں رہم جمع ہوگئی ہو) ہوتو وہ بغال زخم ) اچھا ہوجائے گا اور اگر مادہ بجو کا بال لے کریے مل کیا جائے تو الٹا اثر ہوگا اور اجھے فخص کو بیمار کردے گا۔ علامہ ومیری قرماتے جی کہ دیجیب عمل متعدد بار کا آزمودہ ہے۔

تعبير

خواب میں بجوکاد کیمنا کشف اسراراورنفنول کاموں میں پڑنے کی علامت ہے۔ بعض اوقات نربجوکوخواب میں و کیمناکسی پیجؤے پردلالت کرتا ہے۔ بھی اس سے ظالم اور دھوکہ باز دشمن مراوہ وتا ہے اور بھی بداصل اور بدصورت عورت مراوہ وتی ہے اور بھی جادوگر عورت مراوہ وتی ہے۔ ارطامید درس کی رائے یہ ہے کہ بجوکوخواب میں ویکھنا دھوکہ دہی مراد ہے۔ جوشخص خواب میں بچو پرسوار ہو جائے اس کو سلطنت حاصل ہوگی۔ واللّٰداعلم۔

#### ابو ضبة

(سیمی)باب الدال می درائ کے عنوان سے گزر چا۔

الضرغام

(ببرشیر)السنسو غام: ابوالمظفر سمعانی نے اپنے والد سے بہت ہی عمد دہات نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن نفر الواعظ الحیوان کو میہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک واقعہ کی وجہ سے بہت ہی خاکف اور روپوش تقااور خلیفہ کی جانب سے میر کی تلاش ہو رہی تھی ۔ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بالا خانہ میں کری پر بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہوں اسنے میں ایک شخص میرے سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو پچھ میں بولوں اسے لکھو۔ چنانچہ اس نے در ہے ذیل اشعار پڑھے ۔

اِدُفَعُ بِصَبْرِ كَ حَارِتَ الْآيَامِ وَتُرْجِ لُطُفَ الْوَاحِدِ الْعَلَامِ رَجْم: - جَوَادِث روزگار كومبرے دفع كراور خدائے واحد علام كى مهر بانى كى أميدر كھ۔

لاَ تَيُاسَنَّ وَإِنْ تَضَايَقَ كُوْهَا وَرَماكَ رَيُبُ صُرُوفَهَا بِسِهَامِ
ترجمہ:- اورناامیدمت ہواگر چرمھائب کی تی تنگی پڑ جائے اوران حواوث کے تیرتیرے اوپر پڑنے لگیں۔
فَلَهُ تَعَالَىٰ بَیُنَ ذَلِکَ فُوْ جَةً تُخفی عَلَی الْاَبْصَارِ وَالْاَوْهَامِ
قَلَهُ تَعَالَىٰ بَیُنَ ذَلِکَ بُوْ جَةً تُخفی عَلَی اللهِ بُصَارِ وَالْاَوْهَامِ
ترجمہ:- اس تنگی کے درمیان الله تعالیٰ کے یہان آسانی ہے جو آٹھول سے اوجھل اور وہم وگمان سے تخفی ہے۔
تکم مَنْ نَجی بَیْنَ اَطُرَافِ الْقَنَاء وَفَرِیْسَةً سَلَمَتُ مِنَ الطَّرُ غَامٍ
ترجمہ:- کَتْنَاوُک بیں جو نیزوں کی نوک سے فی جاتے ہیں اور کئے جانور ہیں جو شیروں کے جنگل سے می حسال مستنگل آتے ہیں۔

علامہ طرطوشی کی کتاب' سراج الملوک' میں نہ کور ہے کہ عبداللہ بن حمدون نے بیان کیا ہے کہ جب خلیفہ متوکل دمش پہنچا تو میں بھی ان کے ہمراہ تفارایک دن وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر خلیفہ ہشام بن عبدالملک بن مروان کے رصافہ میں پہنچا وراس کے محلات ویکھے۔ جب وہ باہر لکلے تو کھیتوں ' نہروں اور ورختوں کے درمیان ایک پراٹا دیر نظر آیا۔ اس دیر میں داخل ہو گئے جب وہ اس میں گھوم رہے تھے تو ویکھا کہ اس کے صدر درواز ہ پرایک کتبہ جسیاں ہے آپ نے اس کوا کھاڑ کر دیکھا تو اس میں بیا شعار تحریر سے ہے۔

> اَیَامُنْوَلا بِاللَّهِیو اصّبَحَ خَالیاً تَلاعِبْ فِیه شِمَالُ وَ دَبُورُ رُ ترجمہ:- دیکھووہ دیریکا مکان خالی اہوا ہے اور اس کے اندر بادشال وبادجنوب اُتھکیلیاں کر دہی ہیں۔

فرماتے ہیں کہ جب مبح ہوئی تومن جانب الله کشائش پینجی اور وہ خوف دور ہوگیا۔

کَانْکَ لَمْ یَسْکُنْکَ بِیُّضُ اَوُ انْسُ وَلَمْ تَتَبِخُتَرُ فِی فَنَائِکَ حُوْرُ ترجمہ:- اوراے مکان توابیا ہوگیا گویا تیرے اندر خوب صورت اور اُنس دینے والی عور تیں بی ناتھیں اور نہ بی سیاہ چھم حسین عور تیں تیرے کن میں تا زوا ندازے چلی تھیں۔

وَ أَبْنَاءُ أَمُلاكِ غَوَاشِمُ سَادَةً صَغِيْرُهُمُ عِند الْآنامِ كَبِيْرُ

ترجمه: اورشنرادگان جو جنگ جواورسردار تنهاوران كاجهونا بهي لوگول كي نظر ميس برا اتفا\_

اِ ذَ الْبِسُوُ ا اَ د رُ عَهُمُ فَعَوَ ا بِسُ وَ اِ نُ لَبِسُوُ ا تِيْجا نَهُمُ فَبُدُ وُ رُ ترجمہ:- جبوہ اپنی زریں کی لیتے ہیں تو ترش ہوجاتے ہیں اور جب اپٹے سروں پرتاج رکھ لیتے ہیں تو چودھویں رات کا جائ ہوتے ہیں۔۔

وسے ہیں۔ عَلَی اَنْحُمْیوم اللِّقَاءَ دَرَاغِمٌ وَایْدِیْهِمْ یَوْمَ الْعَطَاءِ بَحُوْرُ ' ترجمہ: علاوہ ازیں وہ جنگ کے دن شیر ہوتے ہیں اور بخشش کے دن ان کے ہاتھ شکس سندر کے ہوتے ہیں۔ لَیَالِی هِ شَامٌ ' بِالرُّصَافَة ' قَاطِنُ ' وَفِیْکَ اِبْنُهُ یَادِیُو وَهُو اَمِیُو' ترجمہ: ہشام کی را تیں رُصافہ شی خوشکو ارتھیں اور اس کا لڑکا تیرے اندراے دیرا میر تفاد اِذَالدَّهُو غَضُ ' وَالْبِحَلاَ فَةُ لَدُنَةُ وَعَیْشُ بِنُ مَوْوَانَ فِیْکَ نَضِیْرٌ ترجمہ: جبکہ ذیانہ سازگار اور ظلافت رُم تھی اور نی سروان میں تیری زندگی تروتا زہمی۔ بَلَی فَسُقَاکَ اللّهُ صَوْبَ غَمَامَةٍ عَلَیْکَ بِهَا بَعْدَ الوَّوَاحِ بُکورُ '

بلی فسفاک الله صوب عمامهٔ علیک بها بغد الوواح بنگور کرجمہ:- بال اللہ تعالیٰ تخفی الوواح بنگور کرجہہ:- بال اللہ تعالیٰ تخفی اللہ علی بارش ہے سراب کرے تخفی پراس کے ساتھ شام کے بعد شخص ہے۔

قَدُمُ کُونَت قَوْمِی خَالیا فَبَکَیْتُهُم بِشَجْوٍ وَمِثْلِی بِالْلِیکاءَ جَدِیْرُ وَ مِثْلِی بِاللّٰبِکاءَ جَدِیْرُ وَ مِشْلِی بِاللّٰبِکاءَ جَدِیْرُ وَ مِشْلِی بِاللّٰبِکاءَ جَدِیْرُ وَ مِشْلِی بِاللّٰبِکاءَ جَدِیْرُ وَ مِنْ اللّٰہِ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰ مِنْ مَن مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ

فَعَلَیْتُ نَفُسِی وَهِی نفس اَذا جریٰ لَهَا ذِکُرْ قَوُ مِی اَنهٔ وَزَفِیُو ' ترجمہ:۔ پس میں نے اپنے نفس کو سلی دی اور بینس ہے جب اس کے سامنے میری قوم کا قصہ چیڑ جاتا ہے تو اس کے لئے کراہنا اور

مصیبت ہے۔

لَعَلَّ ذَمَانًا جار يَوْمًا عَلَيْهِمُ لَهُمْ بِالَّذِي تَهُوى النَّفُوسُ يَدُورُ ' ترجمہ:- شايرزماندنے ان پرايک روزظم کيا ہے۔اى وجہ سے وہ خواہشات جودلى ہيں وہ بھى پورى ہيں ہوكيں۔ فَيفرَ حُ مَحُزُونُ ' وَينعم بَائسُ ' وَيُطُلَقُ مِنُ ضَيْقِ الْوِثَاقِ اَسِيرُ ' ترجمہ:- پس غزوہ خوش اور ختاج صاحب نعت ہوتا ہے اور رى كے پعند سے قيدى آزاد ہوجاتا ہے۔ رُويُدَكَ اَنَّ الْيَوْمِ يَتبعُهَ عَدُ وَإِنَّ صَرُوفَ الدَّائِراتِ تَدُورُ ' ترجمہ:- تيرى رفاريہ ہے كہ آج كے بعد كل آئے والى ہے اور بلا شہممائب كى جولانياں گردش كري ہيں۔

جب متوکل نے ان اشعار کو پڑھا تو ان کو بدشکونی سمجھ کر ڈرگیا اور دیر کے را ہب سے پوچھنے نگا کہ یہ اشعار کس نے لکھے ہیں۔ را ہب نے جواب دیا کہ مجھ کواس کاعلم نہیں۔ چنا نچہ جب متوکل بغداد پہنچا تو تھوڑے بی عرصہ کے بعداس کے لڑکے منصر نے اس کولل کردیا۔اس کے لل کی کیفیت اور بیان ہم باب الف میں لفظ ''الا وز''کے تحت بیان کر بچکے ہیں۔

ابن خلکان نے اپن تاریخ میں شابشتی کے حالات میں لکھا ہے کہ فدکورہ بالا واقعدر شید کا ہے اور آ مے لکھا ہے کہ شابشتی کی نسبت کس جانب ہے معلوم نہیں ہوسکا۔

## اَلضَّرَ يُسُ

(چکورجیہا جانور)السضریس:اس کابیان باب الطاء میں طیہوج کے عنوان سے آئے گا۔اس کے بارے میں ایک مثل مشہور ہے کہ 'انکسل مِنَ الصَّرِ یس'' (ضریس سے زیادہ کا ال) اس کی وجہ سے کہ یہ کا بل کی وجہ سے اپنے بی بچوں پر یا خانہ کردیتا ہے۔

# اَلضَّغُبُوسُ

(لومزى كابچه)

# اَلضِّفُدَ ءُ

(مینڈک) اَلطِّفُدَع: خضر بَون بِ بِکسر الضادو سکون الفاء و العین و بینهما دال مهملة
اس کی جعضفاد گاورمؤنث کے لئے ضف دعة بولا جاتا ہے۔ عوم اس کودال کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں فلیل کا قول ہے کہ
کلام عرب میں چار ترفول کے علاوہ اور کوئی لفظ فعلل کے وزن پڑئیں آتا۔ وہ چارلفظ بیر ہیں (۱) درہم (۲) هجر عجمعتی طویل (۳) مسلع
بمعنی بلندز مین (۳) بلعم ۔ ابن صلاح کا قول ہے کہ اس میں لغت کے اعتبار ہے دال پر کسرہ مشہور ہے اور عوام کی زبان پردال پرفتہ مشہور ہے اور بعض ائر افتحت نے اس کا اٹکار کیا ہے۔
ہے اور بعض ائر افتحت نے اس کا اٹکار کیا ہے۔

بطلیموی نے ادب الکاتب کی شرح میں لکھا ہے کہ دال کے ضمہ کے ساتھ صندع بھی منقول ہے اور دال پر فتحہ بھی منقول ہے اور مطرزی نے اس کو بیان کیا ہے۔

کفایہ جی فرکور ہے کہ مینڈک کو علیم بھی کہتے ہیں۔ مینڈک کو ابوائی ابوہیم وابومعبداورام ہیم وہی کہا جاتا ہے۔
مینڈک مختلف ہم کے ہوتے ہیں۔ بعض سفاد یعنی بفتی سے پیدا ہوتے ہیں اور بعض بغیر سفاد کے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش ایسے پاندل سے ہوتی ہے جو ہیتے نہیں اور گند ہے ہوتے ہیں۔ نیز بارش کے بعد بھی ان کی پیدائش ہوتی ہے جی کہ بارش کے بعد سطح آب پران کی کھڑت ہوتی ہے تک کہ بارش کے بعد سے مان کی پیدائش ہوتی ہے بلکہ بی محض اس قادر پران کی کھڑت ہوتی ہے کہ اس کے ملائی کی صناعی کا کو شعب ہوتا ہے۔ مینڈک ان مطلق کی صناعی کا کو شعب ہے کہ اس نے مٹی ہیں ایسی فاصیت رکھ دی ہے کہ اس سے گھڑی بھر جی ان کا ظہور ہوتا ہے۔ مینڈک ان حیوانات میں سے ہے کہ جن میں ہڈی نہیں ہوتی۔ بعض مینڈک بولتے ہیں اور بعض نہیں ہولتے ہیں ان کی آواز ان کے کا نوں کے پاس سے لگتی ہے۔ جب مینڈک ہولئے کا اراد و کرتا ہے تو اپنے شیجے کے جبڑے کو پانی میں داخل کرتا ہے اور جب اس کے منہ میں پانی گھر جاتا ہے تو بولئا بند کردیتا ہے۔ ایک شاعر جو قلت کلام پرعتا ہی گھرا تھا اس نے بہت ہی عمد و شعر کہا ہے۔

قَالَتِ الضِفْدَعُ قَوُ لا فَسُرَتُهُ الْحُكَمَاءُ فِي فَمِي مَاءُ يَنْطِقُ مَنْ فِي فِيه مَآء ترجمه: مين كي في ايك بات كهدى اور حكماء في اس كي تغيير كردى مير عديم بانى باور بحلاجس كرمنه بي بي بوده كبيل بوليا ب يَجْعَلُ فِي الْاَشْدَاقِ مَاءً يُنْصِفُهُ حَتَّى يُنتِي وَالنَّقِيْقُ يَتُلَفَّهُ

ترجمہ:- وہ اپنے جڑوں میں بفقر نصف پانی بھرتا ہے تنی کہ بولنے لگتا ہے اور یہ بولنا بی اس کو تباہ کر دیتا ہے ( کیونکہ جب مینڈک بولٹا ہے توسانپ اس کا پیچھا کر کے اسے شکار کر لیتا ہے اور اپنی خوراک بتالیتا ہے۔

بعض نقبهاء کا قول ہے کہ اس کی حرمت کی علت یہ ہے کہ ارض وساء کی تخلیق سے پہلے مینڈ ک اُس پانی میں جس پر اللہ تعالی کا عرش تعااللہ تعالیٰ کا بردی تھا۔

ابن عدى في حضرت عيدالله ابن عمر رضى الله عنها سے روايت كى ہے:-

نی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مینڈک کومت مارواس لئے کہ اس کا ٹرا ناتہ ہے ہے'۔

سلمی کہتے ہیں کہ میں نے اس عدیث کے متعلق دار قطنی ہے دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیضعیف ہے۔میری (علامہ دمیری کی ) رائے میں شیحے بات سے ہے کہ بیروایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔

خطاف کے عنوان میں ذمحشری کا بیتول گزر چکا ہے کہ مینڈک اپنے ٹرانے میں کہتا ہے 'سبحان المصلک المصدوس' اور حضرت انسانس منی الله عندے منعقول ہے کہ مینڈک کومت مارواس لئے کہ جب مینڈک کا گزراس آگ پر ہواجس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوڈ الا تھا تو مینڈک اپنے مندمیں پانی بحرکراس آگ پر چھڑک رہے تھے۔

شفاءالعدور میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ہے مروی ہے:-

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ مینڈ کول کومت مارو کیوں کہ ان کا ٹرا تاتیج ہے"۔

فقهى مسائل

پانی میں مینڈک کے مرجانے سے پانی ٹاپاک ہوجاتا ہے جس طرح دیگرغیر ماکول جانوروں کے مرجانے سے ٹاپاک ہوجاتا ہے۔ کفایہ میں ماور دی کے حوالہ سے ایک قول بیقل کیا ہے کہ مینڈک مرنے سے پانی ٹاپاک نہیں ہوتالیکن ہمارے شیخ نے اس حوالہ کوغلط قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ حاوی اور دیگر کتب میں اس قول کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

مینڈک جب ما قلیل میں مرجائے تو امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کوغیر ما کول مانتے ہیں تو بلااختلاف یا نی اس سے ناپاک ہوجائے گااور ماءور دی نے اس میں دوقول نقل کئے ہیں۔اول یہ کہ دیگر نجاستوں کی ماننداس سے بھی پانی ناپاک ہوجائے گا۔دوم یہ کہ پہو کے خون کی مانند یہ معفو عنہ ہے اس سے یانی ناپاکنہیں ہوگا۔ پہلاقول اصح ہے۔

وفديمامه عضرت صديق اكبر كالكسوال

الامثال

کہتے ہیں ''اَفْقُ مِنْ ضِفْدَ عِ '' (مینڈک سے زیادہ ٹرٹرکرنے والا) خطل ٹاعرنے کہا ہے۔ ضَفَادَ عِ فِی ظُلَماء لَیُلِ تَجَاوَبَتُ فَدَلَّ عَلَیْهَا صَوْتُهَا حَیَّة الْہَحُو ترجمہ:- مینڈکوں نے تاریک رات میں باہم گفتگو کی اس کی آواز نے سانے کوان کا راستہ تنادیا۔

یہ شعر گزشتہ منحات پرگزر چکا ہے۔ یہ شعرابیای ہے جیسا کہ اہل عرب کا یہ تول ہے '' ذل عَسلیٰ اَلْعَبْلِهَا بَو اقِیش ''(براتش نے اس کے اس کی آواز سن کران کو بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کے اس کے کھروں کی آواز سن کران کو بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کے بعو تکنے سے ان کواس کے قبیلہ کاعلم ہوگیا اور ان چویاؤں نے اس کے قبیلہ کو ہلاک کردیا۔ جمزہ ابن بیش شاعرنے کہا ہے۔

طبیخواص

ابن جہتے نے اپنی کتاب 'الارشاؤ' میں لکھاہے کے مینڈک کا گوشت خون میں فساداورخونی ہی کرتاہے اوراس کے کھانے سے جسم
کارنگ متنفیراور بدن پرورم ہوجاتا ہے اور عقل میں فقور آتا ہے۔ صاحب میں الخواص کا بیان ہے کہ جنگی مینڈک کی چر بی اگر دائق پرد کھ
دی جائے تو بلا تکلیف درد کے دائت اکم رجاتے ہیں اورا گرفتنگی کے مینڈک کی ہڈی ہا غری کے اوپر رکھ دی جائے تو ہا غری میں اہال نہیں
آئے گا۔ اگر مینڈک کوسائے میں سکھا کراورکوٹ کرنٹلی کے ساتھ پکایا جائے۔ بعدازاں جس جگہ کے ہال صاف کرنے ہوں اس جگہ کو اور ہڑتال سے صاف کر کے اس دواکولگا یا جائے تو پھراس جگہ بال نہیں آئیں گے۔

اگرزندہ مینڈکشراب خالص میں ڈال دیا جائے تو مرجا تا ہے لیکن اگر اس کو نکال کرصاف پانی میں ڈال دیا جائے تو دوبارہ زندہ وجاتا ہے۔

محمد بن ذکر یارازی ہے منقول ہے کہ اگر مینڈک کی ٹا نگ نقر س کے مریض کے بدن پراٹکا دی جائے تو درد پی سکون ہوجا تا ہے اورا گرکوئی عورت پانی کا مینڈک لے کراوراس کا منہ کھول کرتین باراس کے منہ میں تھوک کراس کو پانی پیس ڈلواد ہے تو و وعورت بھی حاملہ نہیں ہوگی۔

اگرمینڈک کو پل کرکیڑوں کے کاٹنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو فوراً آرام ہوجا تا ہے۔ مینڈک کی ایک بجیب فاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو دو برابر حصوں میں سرے نیچے تک بچاڑا جائے اوراس وقت اس کو کوئی عورت و کچھ لے تو اس کی شہوت میں زیادتی ہواور مردوں کی جانب اس کا میلان بڑھ جائے گا۔ جانب اس کا میلان بڑھ جائے گا۔

اگر کسی سوتی ہوئی عورت پراس کی زبان رکھ دی جائے تو جو پھھاس عورت کو معلومات ہیں سب اگل دے گی۔ اگر اس کی زبان روثی میں ملاکر اس محف کو کھلا دی جائے جس پر چوری کا الزام ہوتو اگر اس نے چوری کی ہوگی تو وہ اس کا اقر ارکر لے گا۔ جس جگہ کے بال

ا کھاڑے مجے ہوں اس جگہا گرمینڈک کاخون لگا دیا جائے تو پھراس جگہ بال نہیں جمیں مجاور جوشخص اس کاخون اپنے چہرے پرل لے تو تمام لوگ اس سے مجت کرنے لگیں مجے۔اگر اس کاخون مسوڑھوں پرل دیا جائے تو دانت بغیر کسی تکلیف کے اکھڑ جائیں گے۔ مینڈ کوں کے شور سے حفاظت کی ترکیب

قزو بی "نے فر مایا ہے کہ میں موصل میں تھا اور ہمارے دوست نے اپنے ہاغ میں خوش کے قریب ایک قیام گاہ ہوائی تھی اور میں بھی اپنے دوست کے ساتھ اس کے باغ میں بیٹھا تھا۔ پس اس حوض میں مینڈک پیدا ہو گئے جن کی ٹرٹرا ہے گھر والون کے لئے باعث اذیت تھی۔ پس وہ مینڈکوں کے شور کوختم کرنے سے عاجز آ گئے۔ یہاں تک کہ ایک آ دمی آیا تو اس نیکہا کہ ایک طشت اوند تھا کر کے حوض کے پانی پر رکھ دو۔ پس گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ پس اس کے بعد پھر مینڈکوں کے ٹرٹرانے کی آ واز سنائی نہیں دی۔ جمہ بن ذکر یا رازی نے فر مایا ہے کہ جب پانی میں مینڈکوں کی کشرت ہوجائے تو اس پانی پر طشت میں چراغ جلا کر رکھ دیا جائے تو مینڈک خاموش ہوجائیں گے اور پھران کی آ واز بھی بھی سنائی نہیں دے گئے۔

تعبير

مینڈک وُخواب میں ویکھنے گاتھیرا سے عابد آ دی ہے دی جائڈ تعالی کی اطاعت، میں جدوجہد کرنے والا ہواس لئے کہ مینڈک نے نمرود کی آئی ڈال کرایک اپھا عمل کیا تھا لیکن خواب میں مینڈک نے نمرود کی آئی ڈال کرایک اپھا عمل کیا تھا لیکن خواب میں مینڈک کے نزوں کی کثیر تعداد کو دیکھنے گاتھیر اللہ تعالی کے عذاب ہے دی جاتی ہے کو ذکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ' فَارْسَلْ مَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَ الْفَحْرَادَ وَ الْفَصْلُ وَ الصَّفَادِعَ '' (پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ثدیاں اور تھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھا کیں۔ الاعراف: آ ہے سالا) انساد کی نے کہا ہے کہ چوشم خواب میں دیکھے کہ اس کے ہمراہ مینڈک جیس تو اس کی تبیر ہیہوگی کہ اس کی زندگی اس کے درشتہ واروں کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مینڈک کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ وہ خوش کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ ارطامیدورس نے کہا ہے کہ مینڈکوں کوخواب میں دیکھا دومینڈک سے گھنگو کر دیا ہے تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ اس ہا وشاہت ہے۔ جاماس بے کہا ہے کہ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مینڈک سے گھنگو کر دیا ہے تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ اس ہا وشاہت حاصل ہوگی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مینڈک سے گھنگو کر دیا ہے تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ اس ہا وشاہت حاصل ہوگی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مینڈک سے ٹونگو کر دیا ہے تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ شہر سے عذاب اللی کا خروج ہو جامل ہوگی۔ (واللہ اعلم)

اَلضُّوْعُ

"السطوع "اس مرادزالوہ نوویؒ نے کہا ہے کہ ببالوگی ایک مشہور تم ہے۔ جو ہریؒ نے کہا ہے کہ بدات کا ایک مشہور پرندہ ہے۔ مفضل نے کہا ہے کہ زالو ہے۔ اس کی بنع کے لئے "اضواع" اور "ضیعان" کے الفاظ مستعمل ہیں۔ شرع تکم

الوکی حرمت اور صلت کے متعلق دوقول ہیں لیکن سیجے قول سے ہے کہ الوکا کھنا تا حرام ہے۔ جیسے کہ شرح مہذب ہیں اس کی وضاحت کی سے ۔ رافعی نے کہا ہے کہ اس کی وضاحت کی ہے۔ رافعی نے کہا ہے کہ اس سے یہ بات

بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر''العنوع''نرالو کے متعلق حرام یا حلال ہونے کا کوئی قول یارائے ہوتو دورائے یا قول''الیوم' ہیں بھی جاری ہوگا کیونکہ ایک بی جنس کے ذکر ومؤنٹ کا تھم ایک بی ہوتا ہے۔امام نو دگ نے فر مایا ہے کہ میرے نز دیک''العنوع'' سے مرادحشرات الارض ہیں۔ پس اس کے شری تھم میں اشتراک لازی نہیں ہے اوراس کا شری تھم حرام ہونے کا ہے جبیہا کہ شرح مہذب میں اس کی وضاحت کی ''ٹی ہے۔

## اَلضِّيبُ

" اَلْضِيْبُ" ابن سيده نے کہا ہے کہ يہ کتے کی شکل وصورت کا ایک بحری جانور ہے۔

### اَلضَّيْنَلَهُ

"الطنيئلة" جو بريٌ نے كہا ہے كماس سے مرادا يك پتلاسانپ ہے ۔ تحقيق لفظ" الحية" كے تحت" باب الحاء " ميں سانپ كاتذكرہ بيان كرديا كيا ہے۔

# اَلصَّيْوَ ن

''الطَّيْوُن ''اس سے مراوز بلا ہے۔اس کی جُن کے لئے'' ضیاون'' کالفظ مستعمل ہے۔حضرت حسان بن ثابت ہے گرمایا ہے کر یُویدُدُ کَاُنَّ الشَّمْسَ فِی حُجُواتِه نُجُومُ النُّورَیّا اَوْ عَیَوْنُ الطَّیاوَنِ ''وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے جروں جس سورج یا ثریا کے ستارے یا بلیوں کی آسکسیں ہوں۔'' اہل عرب کہتے ہیں کہ ''ادَبْ مِنَ الطَّیْوَنِ' ( بلے کی طرح ہے آواز ( دب پاؤں ) چلئے والا ) شاعر نے کہا ہے کہ یَدُبُ بِاللَّیْلِ لِجَارَاتِه کَضَیْوَنِ وَتِ دَبِ إِلَى قَرُنَبِ ''دوائی ہمایہ وروں کے پاس رات کے وقت دب پاؤں جاتا ہے جیسا کہ بلی چوہوں کی طرف دب پاؤں جاتی ہے۔'' اہل عرب کہتے ہیں''اصُیا کہ مِن صَیْوَنِ' ( بلے سے ذیادہ شکار کرنے والا ) ای طرح اہل عرب کہتے ہیں۔''ارُنٹی وَانُویٰ مِنُ صَیْوَن '' ( بلے سے ذیادہ زیا کہ فراد ورجاع کرنے والا )

> ة ما تمه

صقلی نے کہا ہے کہ اساء میں یاء ماکن کے بعد واؤ مفتو حذیدن آتا گر نین اساء میں حینے قہ ، حنینے ق ، کینے واق ہوان ہے مواد رخل ہے۔ تحقیق اہل العیدی نے کہا ہے کہ زخل کا مخصوص دورہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوتا ہے اور یہ انتیس سال آٹھ ما واور چھروز میں پالیہ محیل تک پہنچا ہے۔ اہل نجوم زخل کو 'افخس الا کبر' کے نام سے موسوم کرتے جیں کیونکہ زخل نخوست میں مریخ سے بڑھا ہوا ہے۔ نجومی زخل کی طرف ہاکت اور فکر وقم کو منسوب کرتے جیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ زخل کی طرف و کھنا فکر وقم کے لئے مفید ہے جیسے زہرہ کی طرف و کھنے سے فرحت وسرور حاصل ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم)

#### بابُ الطاء

طامر بن طامر

(پیوررذیل فخص) ممنام اور بے وقعت فخص کے لئے کہاجاتا ہے مفو طَامَرْبِن طَامِرْ" (وہ کمنام کی اولاد مجمی کمنام ہے)

# اَلطَّاوْس

(مور)المطاؤس: بیا یک مشہور پر ندہ ہے اس کی تصفیر طولیس آتی ہے۔ اس کی کئیت ابوالحن اور ابولوثی ہیں۔ حسن وعزت کے اعتبار سے پر ندول ہیں مور کا وہی مرتبہ ہے جود یکر حیوانات میں محد رہے کا مرتبہ ہے۔ اس کے مزاج میں ' عفت اور اپنے حسن ذاتی اور پروں کی خوب صورتی اور دم پر جب کہ وہ اس کو پھیلا کرمٹل محراب کے کر لیتا ہے'۔ ناز و تھمنڈ ہے خصوصا اس وقت جبکہ اس کی ما وہ اس کے سامنے ہوتی ہے تو بیا پی وم کو پھیلا کر اس کے سامنے نا چنا ہے۔ مور نی جب تین سال کی ہوجاتی ہے تو اعثہ ہو دینے شروع کرتی ہے اور سال بحر میں سرف ایک بارگ بھگ بارہ اعثہ دیتی ہے۔ مر سلسل اعثہ نہیں ویتی۔ موسم بہار میں مور مور نی سے جفتی کرتا ہے۔ موسم خزال میں جب بہت جمڑ ہوجا تا ہے تو مور کے بھی جمڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پر نے بے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی نے پرنکل آتے ہیں وہ ساسل ہے۔ میں ۔ بیت جمڑ ہوجا تا ہے تو مور کے بھی جمڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پر نے بے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی نے پرنکل آتے ہیں۔

جب مور فی اغر وں کو یکی ہے تو موراس سے بہت ذیادہ کھیل کرتا ہے اس کا بتیجہ بیہ وتا ہے کدا کھڑا غرف جاتے ہیں۔ ای وجہ سے پالتو مور کے اغرے موا مرفی کے بیے دکھے جاتے ہیں۔ گرم فی بیک وقت ذیادہ سے زیادہ مور کے دواغرے کا بحق ہے۔ اس وقت فاص طور پر مرفی کے کھانے پینے کا خیال دکھا جاتا ہے تا کہ دہ مجوک اور بیاس کے باعث اغروں پر سے ندا تھ جائے اور اغرے ہوا لگ کر خراب ندہ وجا کیں۔ مرفی کے ان اغروں کو بینے کی مدت ہیں ہوم ہے۔ مور کے بیچ جب اغروں سے نگلتے ہیں تو مرفی کے بچوں کی طرح کر بال لے کرکھاتے پینے تکتے ہیں۔ چنا نچ مور کے وصف میں کی شاعر نے بہت ہی عمرہ اضعاد کہے ہیں۔ سنبنے کان میں خلقہ الطاء وس طینوں عمرہ اخراب کو بین السام کو سند کی ہوں کے بین کہ سنبے کان میں میں میں میں میں میں کہ سنبے کان کہ بین کان کے بین کہ کو بین ہوں کے بین کر جہ نے بین کہ کو بین کے بین کان کہ بین کان کہ بین کان کے بین کان کہ بین کان کے بین کان کہ بین کو بین کے بین کی بین کر جہ نہ کان کہ بین کو بین کے بین کی بین کر بین کی بین کو بین کے بین کر جہ نہ کان کہ بین کو بین کر ہوں پر ہیں کی بین کو بین کان کے بین کی بین کو بین کی بین کو بین کی بین کو بین کہ بین کان کہ بین کان کہ بین کو بین کر ہوں کر بین کی بین کو بین کو بین کان کو بین کان کے بین کی بین کو بین کے بین کو بین کر کی بین کو بین کر ہوں کر بین کر کو بین کر ب

مورکے بارے میں ایک عجیب وغریب بات یہ ہے کہ شن و جمال کے باوجوداس کومنوں سمجھا جاتا ہے اور بیاس وجہ سے ہے کہ مور جنت میں ابلیس کے دخول کا اور اس سے حضرت آ دمّ کے خروج کا سبب بنا تفا۔ ای وجہ سے لوگ اس کو گھروں میں پالنے سے محترز ہیں۔(واللّٰداعلم)

شرابی کے د ماغ میں فتور آنے کی وجہ

کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کے درخت لگائے تو البیس لعین نے آکران کے اوپر مورد نے کردیا اوران کا خون درختوں نے اس کا درختوں نے اس کا درختوں نے اس کا درختوں نے اس کا خون بھی جذب کرلیا اور جب ان درختوں پر پھل آنے گئے تر وال ہے شیر ذرئے کر کے ان کی جزوں میں ڈال دیا اور جب پھل پختہ ہو گئے تو اس نے ایک شیر ذرئے کر کے ان کی جزوں میں ڈال دیا اور جب پھل پختہ ہو گیا تو اس نے ایک خزیر ذرئے کر کے اس کے خون کی کھا دان درختوں پر لگا دی۔ البذا جب کوئی آگوری شراب پی لیتا ہے تو ان چاروں جانوروں کے اوصاف اس پر عالب آجاتے ہیں۔ چنا نچہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو اولا اس کے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے اور تر وتازگ پیدا ہو کر اس کے اعدا ہو جب نشر آ ہوتا ہے تو اولا اس کے اعدا ہوتا ہے اور جب نشر آنے لگتا ہے تو دو بندی کی نزتاج کو داور تا شاکستہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب نشر کا بیجان ہوتا ہے تو اس کے اعدا میں درعدگی رونما ہوتی ہے اور وہ جب نشر کا بیجان ہوتا ہے تو اس کے اعدا وہ وہ اتا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو جندی کی پر آمادہ ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خین کی پر آمادہ ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خین کو بی بیتا ہے تو ان پر آمادہ ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خین کو بی بیتا ہو تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خین کی بید آجاد کا عضاء ڈھیلے ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خین کی بید آجاد کی بید آجاد کی بید آجاد کی بید وہ خون پر آمادہ ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خون پر آمادہ ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خون پر آمادہ ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خون پر آمادہ ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خون پر آمادہ ہو جا تا ہوں ۔

فائدہ: طاؤس بن کیسان تا می ایک تابعی گزرے ہیں جونقیہ یمن کہلائے۔ان کا اصلی نام ذکوان ہے اور چونکہ یہ علاء اور قراء کرام ہیں امتیازی حیثیت اور بے پناہ خوبیوں کے حامل ہے۔اس بناء پران کا لقب طاؤس (مور) پڑھیا۔اوربعض کے قول کے مطابق ان کا اصل نام طاؤس تھا اور ان کی کنیت ابوعبد الرحمان تھی۔ یہا م علم عکر ردار اور سادات تا بعین ہیں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاس صحابہ کی صحبت و ملا قات کا شرف انہیں حاصل ہے۔انہوں نے حضرت این عباس ' حضرت ابو ہریر ہ ' جابر بن عبداللہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کی ہے اور ان سے مجابہ عمر و بن دینار عمر و بن شعیب محمد بن شہاب زہری و دیگر علاء نے روایت کی ہے۔

#### اميرقا كدكے انتخاب كامعيار

ائن صلاح نے اپنی کتاب ' رطت' ہیں لکھا ہے کہ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک بار میں عبد الملک ائن مروان کے پاس پہنچا تو عبد الملک نے جھے سے دریافت کیا کہ زہری کہاں سے تشریف لارہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ مکہ سے عبد الملک نے سوال کیا کہ وہاں کون خض ایسا ہے جس کولوگ امیر منتخب کریں۔ میں نے کہا کہ عطاء بن ابی رباح' عبد الملک نے دریافت کیا کہ عطاع بی انسل ہے یا موالی میں سے ہے؟ میں نے جواب دیا کہ موالی میں سے ہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ باللہ ملک نے کہا کہ باللہ ملک وجہ سے اپنالیڈ رچنیں ہے؟ میں نے کہا کہ دیانت اور روایت کی بناء پر۔ اس پر عبد الملک نے کہا کہ بی شک اہل دیانت و روایت قیادت کے سخت ہیں۔ پھر عبد الملک نے کہا کہ طاؤس بن کیسان کو۔عبد الملک نے پوچھا کہ وہ عبر الملک ہے یا موالی؟ میں نے کہا کہ طاؤس بن کیسان کو۔عبد الملک نے ہو جھا کہ وہ عبر الملک نے کہا کہ حرفو بی کی بنا پر طاؤس کو اپنا قائد بنا کیں گے؟ میں نے کہا کہ ہوا شہر جوان صفات سے متصف ہووہ قیادت کے لئے موزوں ہے۔ جس خو بی کی بنا پر عطاء امارت کے سخت ہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ ہوا شہر جوان صفات سے متصف ہووہ قیادت کے لئے موزوں ہے۔

مجرعبدالملک نے سوال کیا کہ اہلِ مصرکس کوسر دار بنائمیں سے؟ میں نے جواب دیا کہ یزید ابن صبیب کو۔اس نے سوال کیا کہ یزید موالی ہے یا عربی النسل؟ میں نے جواب دیا کہ موالی۔ پھریزید کے متعلق بھی وہی سوال وجواب ہوئے جو طاؤس عطا وغیرہ کے متعلق ہوئے تھے۔ پھراہلِ شام کے متعلق عبدالملک نے مذکورہ سوال کیا۔ میں نے کہا کہ اہلِ شام کھول مشقی کوا پناا میر بنا سکتے ہیں۔ عبدالملک نے کہاوہ عربی النسل ہے یا موالی میں سے ہے۔ میں نے کہا موالی مین سے ہے تو وہ غلام ہے جسے بذیل کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا۔ پھراس کے بعد عبد الملک نے کہا جو پہلے امراء کے متعلق کہا تھا۔ پھر عبد الملک نے کہا کہ اہل جزیرہ کس کواپنا امیر منتخب كريں سے \_زہرى كہتے ہیں، میں نيكها كەميمون بن مهران كو \_ پس عبدالملك نيكها كدوه عربي النسل ہے ياموالي ميں سے ہے ميں نے كها موالی میں سے ہے۔ پھرعبدا ملک نے وہی کہا جو پہلے امراء کے متعلق کہا تھا۔اس کے بعدعبدا ملک نے کہا کہ الل خراسان کس کواپنا امیر بنا کیں گے۔ میں نے کہاضحاک بن مزاحم کو۔عبدالملک نے کہا ہوعر لی انسل ہے یا موالی میں سے ہے۔ میں نے کہا موالی میں سے ہے۔ پس اس کے بعد عبدالملک نے کہا جو پہلے امراء کے لئے کہا تھا۔ پھراس کے بعد عبدالملک نے کہا کہ اہل بھرہ کس کواپنا امیر بنا کیس سے۔ میں نے کہا حسن بن ابی الحسن کو عبد الملک نے کہا ہوعر بی النسل ہیں یا موالی میں سے ہیں ۔ زہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ موالی میں سے ہیں۔عبدالملک نے کہا تیرا ناس ہو۔ پس پھرعبدالملک نے کہا کہ اہل کونا کس کو اپنا امیر منتخب کریں گے۔ میں نے کہا ابراہیم نخعی کو۔ عبدالملک نے کہاوہ عربی النسل ہے یاموالی میں سے ہے۔ میں نے کہا کہ عربی النسل ہے۔عبدالملک نے کہااے زہری تو ہلاک ہوجائے تونے میری مشکل کوآ سان کر دیا۔اللہ کی قتم موالی اہل عرب پر سیا دت کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کدیدلوگ منبر پر خطاب کریں سے اور عرب نیچے رہیں گے۔زہری کہتے ہیں میں نے کہاا ۔امیرالمومنین بیاللہ تعالیٰ کا تھم ہےاور دین البی ہے جواس کی حفاظت کرے گاوہ سردار ہوگا اور جواس کوضائع کرے گا وہ نیچ گر جائے گا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز منصب خلافت پر فائز ہوئے تو طاؤس نے ان کی طرف ایک خطالکھا کداگر آ پ کا بیارا دہ ہوکہ آ پ کے تمام کام خیر کے سانچ میں ڈھل جا کیں تو آ پ اپنی سلطنت کے اموراہل خیر کے سپر دکردیں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ پیفیحت میرے لئے کافی ہے۔ ابن ابی الدنیانے طاؤس نے لیا ہے کہ جب میں مكه ميں تفاتو مجھے تجاج نے طلب كيا۔ پس ميں اس كے پاس آيا تو اس نے مجھے اپن جانب بھاليا اور ٹيك لگانے كے لئے مجھے ايك تكيه وے ویا۔ پس ہم گفتگو کرد ہے تھے کہ ہمیں تلبیہ کی بلند آواز سائی دی۔ پس حجاج نے اس آدمی کو حاضر کرنے کا تھم دیا۔ پس اس کو حاضر کیا گیا۔ پس تجاج نے اس سے کہاتو کن میں سے ہاس آ دمی نے جواب دیا کہ میں سلمانوں میں سے ہوں۔ پس تجاج نے کہا کہ میں تجھ ے تیرے شہراور قبیلہ کے متعلقہ سوال کیا ہے۔ اس آ دمی نیکہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ پس حجاج نے کہا کہ تو نے محمد بن یوسف (لینی حجاج کا بھائی) کوکیسا پایا جو یمن کا گورز ہے۔ پس اس شخص نے کہا ہیں نے اسے اس حالت میں جھوڑا ہے کہ وہ صحت مند ہے اور ریتی لباس میں مبون اور عمره سوار بول پرسوار ہونے والا ہے۔ پس جاج نے کہا کہ میں نے تم سے محمد بن بوسف کی سیرت کے متعلق سوال كيا ہے؟ پس آ دمى نے كہا كميں نے اس حال ميں چھوڑا ہے كہ وہ سفاك، ظالم بخلوق كى اطاعت كرنے والا اور خالق كى نافر مانى كرنے والا ب- جاج نے کہا کہ جوتم نے محمد بن یوسف کے متعلق کہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ میرے زویک اس کا کیا مقام ہے؟ پس اس مخف نے جواب دیا کیاتواس کوجومحرین بوسف کونیرے نزویک حاصل ہاس مقام سے زیادہ عزت مجھتا ہے جومیرے رب کے نزویک میرامقام ہے جبکداس کے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس کے گھر کا مشتاق ہوں۔ پس جاج خاموش ہو گیا اور و ہخص حجاج سے اجازت لئے بغیروہاں سے چلا گیا۔طاؤس کہتے ہیں کہ میں اس مخف کے پیچھے چل دیا۔ پس میں نے اس سے مصاحبت کی درخواست کی۔ پس اس مخص

نے کہا کہ تیرے لئے نہ تو محبت ہے اور نہ ہی بزرگی۔ کیا تو وہ محض نہیں ہے جوابھی حجاج کے برابر میں تکیدنگائے بیٹھا تھا اور تحقیق میں نے کیا ہے کہ لوگ بچھ سے اللہ کے دین کے متعلق فتوی حاصل کرتے ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا ہولیعنی حجاج ہم پر مسلط ہے۔ پس اس نے مجھے بلایا اس لئے میں اس کے باس آ گیا تھا۔ پس اس مخص نے کہا کہ پھر تکیدنگانے کا کیا مطلب تھا اور کیا تھے پر اس کی کوئی شاہی ضروری نہیں تھی اور کیااس کی رعایا کا وعظ کے ذریعے حق اوا کرنا ضروری نہیں تھا۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا استعفار کرتا ہوں اور اس سے تو بہ کرتا ہوں۔ پھر میں نے صحبت کا سوال کیا۔ پس اس مخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ بے ضررا یک ساتھی ہے جو بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ بس اگر میں اس کے علاوہ کسی اور سے مانوس ہوا تو مجھ سے ناراض ہوجائے گا مجھے چھوڑ دے گا۔ طاؤس کہتے ہیں کہاس کے بعدوہ مخص چلا گیا۔تاریخ ابن خلکان میں نہ کور ہے کہ عبداللہ شامی کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میرے سامنے ایک بوڑھا آ دمی آیا۔ پس میں نے کہا کیا آپ طاؤس ہیں۔ پس اس نے کہا کہ اس کا بیٹا ہوں۔ پس میں نے کہا اگر آپ ملاؤس کے بیٹے ہیں تو طاؤس کی عقل پڑھا ہے کی وجہ سے خراب ہو چکی ہوگی ۔ پس اس نے جواب دیا کہ بے شک عالم کی عقل خراب ہیں ہوتی۔ پس میں حضرت طاؤس کے باس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہتویہ پہند کرے گا کہ میں تیرے سامنے تو رات ، انجیل ، زبوراور قرآن مجید کی تغلیمات کا خلاصہ پیش کردوں؟ عبدالہ شامی کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں۔حضرت طاؤس فرمانے لگے کہ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر کہ تیرے دل میں اس سے زیاوہ کسی کا خوف نہ ہواور اللہ تعالیٰ سے اتنی شدیدر کھ جواس کے خوف ہے بھی زیادہ ہواورا پینے بھائی کے لئے وی چیز پیند کرجوتواہے لئے پیند کرتا ہے۔ایک عورت نے کہا ہے کہ حضرت طاؤس کے علاوہ کو کی مختص ایسانہیں کہ جے میں نے فتند میں مبتلاند کیا ہو۔ پس میں خوب بناؤ سنگھار کر کے حضرت طاؤس کے یاس من انہوں نے فرمایا کہ پھرکسی وقت آتا ہیں میں وقت مقررہ بران کے پس پہنچ گئی۔ پس وہ میرے ساتھ مسجد حرام کی طرف کئے اور وہاں پہنچ کر مجھے تھم دیا کہ حیت لیٹ جاؤ۔ پس میں نے کہا کہ اس جگہ ایسا کام (لینی زنا) کرو گے۔ پس طاوس نے فر مایا رحمت بیہاں ہماری غلط کاری کو ملاحظہ فر مار بی ہے۔ وہ دوسری جگہ بھی و کھے لے گی۔ پس اس عورت نے توبہ کرنی۔حضرت طاؤس نے کہا کہ جوان کی عباوت مکمل نہیں ہوتی بیباں تک وہ نکاح کر لے۔حضرت طاؤس فرماتے تے کہ ابن آ دم جو چھ بھی گفتگو کرتا ہے حساب وشار ہوتا ہے مگر حالت مرض میں کرا ہے کا کوئی حساب وشار نہیں ہوتا۔

حضرت طاؤس نے فرمایا ہے کہ ایک دن حضرت عنی علیہ السلام کی ملاقات البیس سے ہوئی۔ پس ابلیس کینے نگا کہ کیا آپ نہیں جانے کہ آپ کوکی مصیبت نہیں پہنچی گریہ کہ اللہ نے آپ کی تقدیم شا اے لکو دیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہان ایسا ہی ہے۔ ابلیس کہنے لگا کہ آپ اس بہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور چھروہ اس سے گر کرو کھے کہ آپ زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عیسی علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا کہ کہا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے بندے میراامتحان نہ لینا کیونکہ میں وہی کرتا ہوں وہیں جا ہتا ہوں۔ بے شک بندہ اپنے رب کا امتحان نہیں لے سکتا بلکہ اللہ تعالی ہی اپنے بندے کا امتحان لینے پر قادر ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب می کرا ہیں خاموش ہوگیا۔

مصيبت سينجات

ابوداؤ دطیالیسی نے زمعدا بن صالح عن طاؤس کے حوالہ سے حضرت طاؤس کے والد کار پول سنا ہے کہ جوکسی وصیت میں داخل نہیں ہوااس کوکوئی بھی پریشانی اور مصیبت لاحق نہیں ہوگی اور جوکسی معاملہ میں لوگوں کا فیصل نہ ہے اس کومصائب اور مشتقت نہیں ہوسکتی۔

ايصال ثواب

" کتاب الزید 'میں حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ مردے اپنی قبروں میں سات دن گرفنار مصیبت رہتے ہیں۔لہذا یہ مجبوب ہوتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا کرانہیں ایصال تو اب کیا جائے۔

حضرت طاؤس کی دعا

حضرت طاؤس عموماً بيدعاما تكتير تنصر:

اَلَـلَّهُمُّ ارُزُقُنِیُ الایُمَانَ وَالْعَمَلَ وَمَتِّعْنِی بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ. ''اےاللہ بچےایمان وَکُل سےتوازو سےاور مال اور اولا و سے بچھے بہرہ ورفر ما''۔

صبراوروالدكي خدمت كاصله

عافظ الونعيم وغيره فيره في حضرت طاؤس نفل كيا ہے كه ايك فخص كے جارائر كے تھے۔ پس وہ فخص جب يہار ہو گيا تو ان چاروں ميں سے ايك في الدصاحب كى تيار دارى كر لے اور حق ورافت سے محروم ہوجائے يا ميں ہے ايك في الدصاحب كى تيار دارى كر لے اور حق ورافت سے محروم ہوجائے يا ميں ہے كام كروں اور حق ورافت سے محروم ہوجا۔ چنانچاس فے ميں ہے كام كروں اور حق ورافت سے محروم ہوجا۔ چنانچاس فے اللہ كام كروں اور حق ورافت ہے ورافت ہے تي وار بن كے اور بن كے اور بن كے اور ب

ایک دن اس کے والد اس لا کے کے خواب میں آئے اور کہا فلاں جگہ جا کر وہاں سے سود بنار لے لے لڑکے نے سوال کیا کہ کیا ان میں کچھ پرکت ہوگی۔ باپ نے جواب دیا کنہیں۔ جب میں ہوئی تو اس لا کے نے اپنا خواب اپنی بیوی کے سامنے بیان کیا۔ بیوی نے جواب میں کہ اس سے سود بنار جاسل کرنے کا اصرار کیا اور کہا کہ کم سے کم اس سے اتنا تو فا کہ وہ ہوگا کہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ گولا کے نے جورت کی بات نہیں مانی۔ اگلی رات پھر خواب نظر آیا اور والد نے لا کے سے کہا کہ قلاں جگہ دس دینار ہیں وہ لے لو۔ لڑکے نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا اس میں پھر برکت ہوگی یا نہیں؟ باپ نے اس مرتبہ بھی فئی میں جواب دیا۔ صبح کو بہ خواب بھی لا کے نے بھر وہی سوال کیا کہ کیا اس میں ہو ہوں کے اس میں آگر وہا ہیں آگر وہا کہ کیا اس وہا کہ کیا اس دینار میں باز ہوگا ہے وہا کہ کیا اس دینار میں بھر برکت ہوگی۔ باپ نے اثبات میں جواب دیا تو لا کے نے بوچھا کہ کیا اس دینار میں بچھ برکت ہوگی۔ باپ نے اثبات میں جواب دیا تو لا کے نے می کووہ ایک دینار مقرہ جگہ سے حاصل کرلیا۔

دینار لے کر جب وہ بازار کی جانب گیا تو اس کوا کی شخص طاجس کے پاس دو مجھلیاں تھیں اس نے اس آ دی سے مجھلیوں کی قیمت معلوم کی تو اس محفص نے ان کی قیمت ایک وینار بتلائی۔ چنا نچہاں لڑکے نے اس آ دی سے ایک وینار بین دونوں مجھلیاں خرید لیس ۔ کھر لا کر جب اس نے ان کی آ لاکش صاف کرنے کے لئے ان کا بیٹ جاکسیا تو دونوں کے بیٹ سے ایک ایک قیمتی موتی برآ مد ہوا۔ لوگوں نے پہلے بھی ایسے موتی دیجھے بھی نہ تھے۔ انفا قاباد شاہ وقت کوا یک فیمی موتی کی ضرورت پیش آگئے۔ جب باوشاہ کا مطلوبہ موتی تلاش کیا تو اس لڑکے علاوہ کس کے پاس سے دستیاب نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے وہ موتی تمیں وقر سونے کے وض خرید لیا۔ جب بادشاہ نے اس موتی کو حاصل کرلیا تو اس کو خیال ہوا کہ بغیر جوڑے کے میرہ تی انچہا معلوم نہیں پڑتا اس کا جوڑا ہو تا جا ہے۔ چنا نچہ اس نے اپنے کار مدول کو تھم ویا کہ ایس تا ہو گا کہ اگر آپ

کے پاس اس موتی کا جوڑا ہوتو وہ بھی دے دیجئے جا ہے اس کی دوگنی قیمت لے لیجئے ۔لڑ کے نے دوگنی قیمت پر معاملہ طے کر کے وہ موتی بھی فروخت کردیااور مالا مال ہوگیا۔

حضرت طاؤس رحمتها لثدعليه كي و فات

آپ نے ستر سال سے پچھزا کد عمر میں وفات پائی۔ آپ ج کرر ہے تھے کہ بیم التر ویہ سے ایک روز قبل ان اچھ میں انتقال فر مایا۔ آپ کی نماز جنازہ امیر المومنین ہشام بن عبد الملک نے پڑھائی۔ آپ نے چالیس مرتبہ ج فر مایا۔ آپ نہایت ہی مستجاب الدعوات تھے۔

شرعى تحكم

(شوافع کے نزویک) اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ بعض (احناف) کے نزویک اس کا کھانا طلال ہے کیونکہ مورمستقذرات نہیں کھاتا۔

مور حلال ہویا حرام بہر صورت اس کی تیج جائز ہے یا تو اکل انجم کے لئے یا اس کی خوش رجی ہے متنع ہونے کے لئے۔ صید کے بیان میں گزر چکا ہے کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمة کے نزویک پر ندوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ پر ندے مہاح الاصل جیں۔امام شافعی امام مالک اور امام احمد علیہم الرحمہ کے نزویک اس کا حکم بھی عام اشیاء کی چوری کے حاکم بیں ہے۔
ضرب الامثال

تاریخ این خلکان میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن ابدالملک نے دید میں اپنے گورز کو بیفر مان جاری کیا کہ 'آئے۔
المنہ خَنْفِینُ ''بینی دید منورہ میں جتنے ہیجو ہے ہیں ان کی گنتی کروا تفاق سے لفظ احس کی جاء پر نقط لگ گیا اور فر مان اس طرح پڑھا گیا ''اخصی المنہ خُنْفِینُ ''بینی جتنے ہیجو ہے ہیں سب کوضی کرو۔ چنا نچہ اس تکم کے مطابق تمام ہیجو وں کوضی کردیا گیا۔ان ضمی کئے جانے والے ہیجو وں میں طویس بھی تھا۔ حکومت کے اس عمل پر اظہار خیال کرتے ہوئے تمام ہیجو وں نے کہا ہم لوگ ایسے ہتھا رہے مستنفی کر ویے جسے ہم فنانہیں کر سکتے تھے۔ طویس نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم نے جمھے پیشا ب کے پرنا لے سے محروم کردیا۔ طویس کا اصل و سے گئے جسے ہم فنانہیں کر سکتے تھے۔ طویس نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم نے جمھے پیشا ب کے پرنا لے سے محروم کردیا۔ طویس کا اصل نام طاؤس تھا۔ لیکن جب وہ ہیجوا ہو گیا تو اس کو (بصیف تھنے ر) طویس کئے گے۔ اس کا دوسرانا م عبدالنعیم تھا۔ وہ اپنے متعلق بیشعر پڑھا کرتا

إِنَّنِي عَبُدالنَّعيم. أَنَا طَاؤِسُ الْجَحِيم

وَانَا اَشَأُمُ مَنُ يُمشِي عَلَى ظَهُر الْحَطِيم

ترجمہ: میں عبدالنعیم ہوں' میں طاؤس انجیم ہوں اور حظیم کی پشت پر یعنی روئے زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ منحوں ہوں۔''

ثُمُّ قَافَّ حَشُومِيْمٌ

أَنَا حَاءً ثُمَّ لِآمَّ

'' میں صام پھر لام پھر قاف اور میم کا در مانی حرف یونی یا مہول''

طویس کے قول حشومیم سے مرادیاء ہے کیونکہ جب آپ میم کہیں مے تو دومیموں کے دریان یاء آئے گی اور اس سے مرادیہ ہے کہ میں بےرئیش ہوں۔''الطیم'' سے مرادز مین ہے۔طویس کے قول''اشام'' کامعنی میہ ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ منحوس ہوں۔ طویس کا انتقال ۱۹<u>۳ ہے</u> میں ہوا۔

طبى خواص

مور کا گوشت در بہتم اور ددی الم زاج ہوتا ہے۔ جوان مور کا گوشت کو ہونے کے ساتھ ساتھ معدہ کے لئے نقع بخش ہوتا ہے۔ اگر برد کے گوشت کو پکانے سے قبل سرکہ میں بھولیا جائے قواس کی معزت زائل ہو جاتی ہے۔ مور کا گوشت کھانے سے جم میں غلیظ ماوے بیدا ہو جاتے ہیں۔ مور کا گوشت کو اطباء نے کر دہ سجھا ہے کیونکہ تمام پر ندوں میں مور کا گوشت تو اور در بہتم ہوتا ہے۔ مور کو ذرع کرنے کے بعد ضرور ری ہے کہ اس کا گوشت دکھ دیا جائے اور پھر کیونکہ تمام پر ندوں میں مور کا گوشت تخت اور در بہتم ہوتا ہے۔ مور کو ذرع کرنے کے بعد ضرور ری ہے کہ اس کا گوشت دکھ دیا جائے اور پھر اگلے دن اسے خوب پھایا جائے ہے۔ ارام طلب افراد کے لئے مور کا گوشت منوع ہے کیونکہ بید یا ضت کرنے والے افراد کی غذا ہے۔ ابن زہر نے مور کے خواص میں کھنا ہوت فور آشفایا بہوجائے گا۔ ہر نہر نے مور کے خواص میں کھنا ہوتو فور آشفایا بہوجائے گا۔ ہر میں منتق ل ہے۔ اگر مور کا چیت نوٹی الیوا نہا ہے مفید ہے جے کی زہر لے جانور نے کاٹ لیا ہو لیکن صاحب میں الخواص نے گا۔ ہر می منتق ل ہے کہ مور کا پچ تیں کہ بی لیا تا نہا ہا میں مور کا پچ تی کے جی کہ جو اور دی کاٹ مور کا خون نمک اور فرز روت میں ملاکرا سے زخوں ن پر کیا ہا جائے جن کے تا سور بن جانے کا ندیشہ ہوتو وہ وہ خم کھیک ہو جائے گا۔ ہر میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تج جہا ہوں وہ وہ خم کھیک ہو جائے گا۔ ہر میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تج جہا ہوں وہ وہ خم کھیک ہو جائے گا۔ ہر میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تھر ہوتا ہو اس کی خواص کی خواص کی ایک تو کو دور خم کھیک ہوتو وہ وہ خم کھیک ہوتو کو میں نے کہا ہے کہا کہ در مور کی ہو جائے کی کہت کی مور کیا ہے کہ کی در جائے کی کہتے ہیں کہ مور کا نے کہ کو میں کی ایک کو جائے کا نہ بیٹ ہوتو کو دور خم کھی ۔ اگر مور کی ہنڈ می جو ان کی کی در جائے گا کی میں کے اگر مور کی ہنڈ می جو جائی گی ۔ اگر مور کی ہنڈ می جو جائی گی ۔ اگر مور کی ہنڈ می جو ان کی گھی ۔ اگر مور کی ہنڈ میں ہو جائی گی ۔ اگر مور کی ہنڈ کی کی کھی ہو جائی گی ۔ اگر مور کی ہنڈ کی ہو جائی گی کے دور کی ہو جائی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے کی کی کھی کے دور کی کو کی کو کی کی کو دی ہوئی گور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کھی کی کی کے دور کی کھی کی کو کھی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کھی کی کو کی کو کھی کی کو کی کو کی کی کو کی

تعبير

اگر کسی حسین دجیل آدی نے خواب میں مورکود یکھا تواس کی تجیر کبرد گھمنڈ ہےدی جائے گی۔ بعض اوقات مورکوخواب میں دیکھنے کی تجیر غرور، کبر، زوال نفت، بدیختی اور دشمنوں کے سامنے جھکنے ہےدی جاتی ہے اور بھی اس کی تجیبر زیوراور تاج ہے بھی دی جاتی ہے۔
بعض اوقات مورکوخواب میں ویکھنا حسین وجیل ہوی اورخوبصورت اولا و پر دلالت کرتا ہے۔مقدی نے کہا ہے کہ مورکوخواب میں ویکھنا ملاار اور حسین وجیل بجی عورت کی طرف اشارہ ہے لیکن وہ عورت بدیخت ہوگ نے رمورکوخواب میں ویکھنا مجمی بادشاہ پر ولالت کرتا ہے۔
پس جس شخص نے خواب میں ویکھا کہ اس نے مورے دوئی کر لی ہے تو اس کی تجیبر سے ہوگی کہ خواب ویکھنے والاخفس بجی بادشاہ ہوئی۔ اور طامید ورس نے کہا ہے کہ مورکوخواب میں ویکھنا خوبصورت اور مشکرانے والی قوم کی جانب اشارہ ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ مورکوخواب میں ویکھنا خوبصورت اور مشکرانے والی قوم کی جانب اشارہ ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ مورکوخواب میں ویکھنا گھی عورت کی اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)

# اَلطَّائِرُ

''اَلطائِو''(پرندہ)اک جمع کے لئے''الطبع ر'اورمؤنٹ کے لئے'' طائرۃ'' کالفظ مستعمل ہے۔ بیطیر سے ماخوذ ہےاوراس کی جمع اطیار، طیوراورطیران آتی ہے۔''طیر'' سے مراد ہردو پردل والا پرندہ ہے جوا پنے پرول سے فضا میں حرکت کرت اہے۔ قر آن مجید میں'' طائز'' کا تذکرہ

الله تعالی کاار شاد ہے۔ 'وَ مَا مِنُ دَ آئِیة فِی آلا وْ صَ وَلاَ طَآنِهِ بِجَنَاحَیْهِ اِلّا اَمَمُ اَمْفَالْکُمُ '' (زمین میں چلے والے کی جانور اور ہوائیں پروں سے اٹر نے والے کی پرند ہے وہ کچاں ہیں ظل ، رزق ، موت وحیات ، حشر وحیاب اور ایک دوسرے ہے قصاص لینے میں مما ٹلت مراد ہے۔ یعنی یہ محی تہاری طرح ان امور ہے ووچار ہیں۔ علامہ دمیری ؓ نے فر مای ہے کہ جب چو پائے اور پرند ہان امور کے منطق ہیں حالانکہ وہ بے عشل ہیں اور ہم عشل رکھنے کی وجہ ہے بدرجہ اولی ان امور کے سخق ہیں۔ بوض عہل علم کے زود یک '' اُمَمَّم اُمْفَالْکُمُ '' ہے مراد تو حیدوم حروف میں اور ہم عشل رکھنے کی وجہ ہے بدرجہ اولی ان امور کے سخق ہیں۔ بوض عہل علم کے زود یک '' اُمَمَّ اُمْفَالْکُمُ '' ہے مراد تو حیدوم حروف میں اور ہم عشل رکھنے کی وجہ ہے بدرجہ اولی ان امور کے سخق ہیں۔ بوض عہل علم کے نود یک نے اور استعارہ کے خیل کو دور کرنے کے لئے ہے کوئکہ طیز'' کا لفظ اڑ ان کے علاوہ تحس اور سعد کے لئے ہی مستعمل ہے۔ علامہ دختر کی نے فر مایا ہے کہ ''' ہے شاخیہ '' کے ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالی کی قدرت عظیم ، بلاف علم ، بادشاہت کی وسعت اور اس کے نام جو اس کوا پی تخلوق پر حاصل ہے۔ حالا نکہ تخلوقات کی مختلف سمین ہیں۔ اس کے باوجو واللہ تعالی اپی تخلوق کے نفع و نفع اور اس کے باوجو واللہ تعالی اپی تخلوق کے نفع و نفع اور ان کے جملہ حالات کا محافظ ہے۔ اللہ تعالی کوا کے فعل وہ سرے نفل سے عافل ہیں کرتا۔

#### عديث من تذكره

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ.

"الله تعالى سے اس كے وہى بندے درتے ہيں جو (اس كى عظمت كا)علم ركھے ہيں"۔

گویا مراد بیہ ہے کہان پرخوف اور ہیبت کا غلبہ ہوگا۔جیسا کہ اسلاف کی جماعتوں کا شدت ِخوف منقول ہے۔بعض نے کہا ہے کہ اس سے متوکل لوگ مراد ہیں۔

اور کہا گیاہے کہ پرندے سے جو نیک شکون یا بدشکونی لی جاتی ہے اس کی اصل پروں والے پرندوں سے ہے چنانچے اہلی عرب کہتے میں کہ' اللّٰہ کا پرندہ نہ کہ تیرا پرندہ' اس جملہ میں' اللّٰہ کا پرندہ' ایک مغہوم دعا پر شمل ہے اور'' انسان کا طائز' نو اس سے مراوانسان کا عمل ہے جو قیامت میں اس کے تکلے میں ڈال دیا جائے گا۔

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ انسانی پرند ہے ہمراد انسان کا رزق موسوم ہے اور پرندہ بول کر بھی خبر مراد لیتے ہیں اور بھی شر۔
چنانچے اللہ تعالی کا ارشاد نحل اِنسسان اَلْمَوَ مُنسلَّهُ طَلاْتُو وَ 'کا مطلب انسان کی تقدیر اور نصیبہ ہے اور مفسرین کی رائے ہیں اس آیت کا مطلب انسان کے برے اعمال یا جھلے اعمال ہیں تو گویا ہر شخص بھلائی یا برائی اتنی ہی اٹھائے گاجتنی کہ اللہ تعالی نے اس کی تقدیر ہیں لکھ دی۔ اس مفہوم کے چیش نظر تقدیر انسان کو اس طریقتہ پر لاحق ہے جسیا کہ کوئی چیز گلے کا ہار بن جائے اور خبر وشرکو جو پرندہ کہا گیا ہے والوں کے ایک مقولہ کی بناء پر ہے کہ جب کوئی بری ہات چیش آتی ہے تو بطور بدھکونی کہتے ہیں ''کہ پرندہ ای طرح اڑا تھا''۔ اس قول سے پرندہ بول کر برائی مراد لی جاتی ہے۔

سنن ابوداؤ دوغیرہ میں حضرت ابورزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

"ابورزین کہتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تک تو خواب کو کسی پر ظاہر نہ کرے تو وہ پر ند سے کے بازو پر ہے (لیعنی اس کا وقوع نہ ہوگا) ہیں اس کو ظاہر کر دیے تو اس کا وقوع ہوجائے گا۔ (راوی کا قول ہے کہ میرا خیال بیہ ہے کہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیمی فر مایا کہ تو اپنا خواب کسی پر ظاہر مت کر سوائے دوست یا معتبر عالم کے"۔

حضرت سليمان عليه السلام كادسترخوان

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ موئی بن نصیر گور نربلاد مغرب نے جب مغربی علاقہ کو بحر محیط سے لے کرشہر طلیطہ تک (جو بنات نعش کے پنے واقع ہے) فتح کرلیا تو اس فتح کی اطلاع لے خلیفہ عبد الملک بن مردان کے پاس آیا تو ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماکھ وستر خوان ٹرے) بھی لا یا جوشہر طلیطلہ سے دستیاب ہوا تھا۔ یہ ماکدہ (ٹرے) سونے اور چا ندی سے تیار شدہ تھا اس میں طوق تھا ایک یا تو ت کا دوسر امر دارید کا اور تیسر از مردکا موئی بن نصیراس ماکدہ کو ایک تو انا نچر پرلاد کرلایا تھا گریہاس قدر بھاری تھا کہ نچراس کو تھوڑی بی دور لے کر چلاتھا کہ اس کے موئی بن نصیرا ہے ساتھ شاہان یونان کا تاج بھی لایا تھا جس میں جواہرات کے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تمیں بڑار غلام بھی اس کے ساتھ تھے۔

اندس كاباني

ابن خلکان کابیان ہے کہ اہلِ یونان جوصاحب حکمت تھے اسکندر کی آبادی سے قبل بلاؤ مشرق میں قیام پذیر ہے گر جب فارس والوں نے یونا نیوں سے مقابلہ کر کے ان سے ان کا ملک چھین لیا تو یونا نی جزیرہ اندلس میں منتقل ہو گئے۔ یہ جزیرہ اس وقت آباد و نیا سے ہٹ کرا یک کنارہ پر واقع تھا اور اس جزیرہ کا اس وقت تک کی کو علم نہیں تھا اور نہ ہی کی قابل ذکر باوشاہ کی اس خطہ پر حکمرانی تھی اور نہ پورے طور پر بدجزیرہ آباد تھا۔ اس جزیرہ کوسب سے پہلے آباد کرنے والے اور اس کی جغرافیائی حد بندی کرنے والے اندلس این یافث این نوح علیہ السلام "بیں۔ اس لئے یہ خطہ ان کے نام سے موسوم ہے۔ جب طوفان نوح کے بعد اولاً دنیا آباد ہوئی تو اس کی شکل ایک

پرندہ کے مانند تھی جس کا سرمشرق اور دم مغرب میں اور اس کے بازوشال وجنوب کی طرف اور پچ میں شکم تھا۔ چونکہ مغرب کی جانب اپ پرند کا کمترین عضولیعنی وم تھی اس لئے وہ لوگ مغرب کومعیوب سمجھتے تھے۔

بونانیوں کی جنگ وجدل کے ذریعہ لوگوں کوفنا کردینا چھامعلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس اقد ام سے انسان کے جان و مال کے ضیاع کے علاوہ حصول علم سے محروی ہوتی تھی جوان کے نزد یک سب سے اہم کام تھااس لئے بیلوگ اہل فارس سے پیچھا چھڑا کراندلس میں آکر آباد ہوگئے۔ یہاں ان لوگوں نے شہروں کوآباد کیا۔ نہریں کھدوا کیل آرام گا بیل تھیر کروا کیں اور باغات لگوائے۔ انگوراوردیگرا جناس کی اثبار کیا شہروع کی۔ انفرض یونانیوں نے اندلس کواس شاندار طریقہ پر آباد کیا کہ جس پرندکووہ معیوب سیجھتے تھے اب وہ طاؤس معلوم ہونے لگا جس کی سب سے خوبصورت چیز اس کی دم ہے۔ جب یونانیوں نے جزیرہ اندلس کی تغییر کو کمل کرلیا تو انہوں نے شہر طلیط کو جو وسط میں واقع تھا دارالسلطنت اور دارا فکمت قرار دیا۔

کہتے ہیں کہ آسان سے حکمت تمن اعضاء نازل ہوئی ہے(۱) یونا نیوں کے دماغ پر (۲) چینیوں کے ہاتھ پر (۳) اہلِ عرب کی زبان پر۔

#### ایک عارف بالله کاواقعه

امام العارفين جمال الدين اليافئ كى كتاب اكفاية المعتقد "مين فذكور ہے كہ شخ عارف باللہ عمر و بن الفارض معريس ايك مدرسه كافتتات كے لئے پنچے ۔ آپ نے وہاں ايك محبد ميں ويكھا كوايك بوڑھا جوتو مكا بقال تھا محبد كوش پر خلاف قاعدہ وضوكر وہا ہے۔ آپ نے اس سے كہا كدا ہے ہے اللہ خاندہ وضوئيں سيكھ سكے ۔ شخ نے بين كركہا كہ آپ نے اس سے كہا كدا ہے ہے اللہ على على بين كركہا كہ اللہ على الله الله على سكھ سكے ۔ شخ نے بين كركہا كہ اللہ على معمولی خصر میں فتح عاصل نہيں بوگل (چونكہ شخ نے آپ كانام لے كرآپ كوئا طب كيا اور فتح كالفظ استعمال كيا اس لئے عمر و بحد الله كان ما مل بوگ ؟ ليك معمولی خص نہيں ہے لہذا ) بين كرآپ ان شخ كے پاس جا بيشے اور كہنے كے كہ حضرت بيتو فر ماسے كہ جھكو فتح كہاں حاصل ہوگ ؟ شخ موصوف نے ہاتھ كاشارہ سے فر مايا كہ بيہ ہے ۔ چنا نچے شخ خوصوف نے ہاتھ كاشارہ سے فر مايا كہ بيہ ہے ۔ چنا نچے شخ خوصوف نے ہاتھ كاشارہ کے اشارہ کے اور بارہ سال تك وہاں كے ہاتھ سے اشارہ كرتے ہى كم مرمور و كے رو برومنكشف ہوگيا اور آپ آن كى آن ميں اس ميں داخل ہو گئے اور بارہ سال تك وہاں رہے ۔ وہاں آپ كو بہت كافتو حات روحانى حاصل ہوگيں اور آپ نے اپنامشہور ديوان بھی وہيں تھنيف كيا۔

ایک مدت کے بعد آپ کے کان میں شیخ مصری کی آواز آئی وہ آواز بیٹی کہ شیخ مصری کہدر ہے ہیں اے عمرو! یہاں آکر میرے بخیر و تکفین کا انظام کرو۔ چنانچہ شیخ مصری کی بیآواز من کر آپ مصر پنچے۔ شیخ نے آپ کوایک وینار دیا اور کہا کہ اس سے میراکفن وغیرہ خرید نااور مجھ کو کفنا کراس جگہ (ہاتھ سے قراف کے قبرستان کی جانب اشارہ کیا) رکھ وینااس کے بعدا نظار کرنا کہ کیا ہوتا ہے؟

شیخ عمر بن الفارض فر ماتے ہیں کہ اس گفتگو کے بچھ دیر بعد شیخ بقال کی وفات ہوگئی اور میں نے ان کونہلا کراور کفنا کر اس جگہ بعنی کرافہ میں رکھادیا۔

تجے دیر کے بعد آسان ہے ایک شخص نازل ہوااور ہم دونوں نے ٹل کران کی نماز جناز دادا کی۔اس کے بعد ہم انظار کرتے رہے۔ مجھ دیر کے بعد یکا یک پوری فضاء پر مبزر نگ کے پرندے منڈ لانے لگے اوران میں سے ایک بہت بڑا پرندہ بنچے اتر ااور شخ علیہ الرحمہ کی نفش کونگل لیااور پھراڑ کر دوسرے پرندوں کے ساتھ لل کرنگا ہوں ہے او جمل ہوگیا۔

شخ بن الفارض كتب بين كديد منظر و كيوكر مجمع برا تعجب مواروه صاحب جنبول نے مير عاته شخ كى نماز جناز واواكي تقى كئے

گئے کہ تعجب کی کوئی ہات نہیں اللہ تعالیٰ شہداء کی ارواح کوسبز پرندوں کے پوٹوں میں داخل کر کے جنت کے باغوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جنت کے پھل وغیر ہ کھاتے پھرتے ہیں اور رات کے وقت عرش الٰہی کی قند ملوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ مسائل متفرقہ

اگرکوئی فض کی پرندویا شکارکا ما لک ہوجائے اور پھراس کو آزاد کرنا چاہتو اس کے بارے میں دوقول ہیں اول یہ کہ ایسا کرنا جائز
ہوار چھوڑا ہوا پرندویا شکاراس کی ملکیت سے نکل جائے گا جیسا کہ غلام آزاد کرنے سے وہ آزاد ہوجا تا ہے حضرت ابی ہریرہ نے اس
قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ شخ ابواسحات قفال اور قاضی ابوطیب وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے اور پی
صحیح ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گنا ہگار ہوگا اور یہ پرندہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ ذرائد جاہلیت کے سائنہ کے مائند
ہے۔ جبیسا کہ باب الصاد میں گرر چکا۔ قفال کہتے ہیں کہ عوام اس کو عشق سے موسوم کرتے ہیں اور اس کو کارٹو اب سمجھتے ہیں صالا تکہ یہ ترام
ہے اور اس سے بچنالاز می ہے اس لئے جو پرندہ اس طرح چھوڑا جائے گا وہ مباح اور غیر مملوک پرندوں میں جاکر ل جائے گا اور کوئی دوسر اور اس کو کیگڑ کر یہ سمجھے گا کہ دو اس کا مالک بن گیا حالانکہ مالک نہیں ہے گا۔ اس طرح ایسا کرنے والا اسپ دوسرے مومن بھائی کے لئے بہتلائے معصیت ہونے کا سب ہے۔

صاحب الیشاح نے ایک تیسرا قول بیان کیا ہے کہ اگر ایب اثواب بجھ کر کرتا ہے قو وہ جانوراس کی ملکیت سے فارج ہوجائے گاورنہ نہیں۔ پہلے قول کی صورت میں یہ چھوڑا ہوا پرندہ اپنی اصل یعنی اباحت کی جانب لوٹ جائے گا۔ اوراس کا شکار جائز ہوگا۔ اور دوسر سے قول کی صورت میں ایسے فخص کے لئے جو اس کے مملوک غیر ہونے کو جانتا ہے اور مہندی خضاب باز وؤں کا کئے ہوتا یا گلے وغیرہ میں پڑے منظر وں کے ذریعہ اس کے مملوک ہونے کو پہچانتا ہے قواس کے لیاس کو پکڑتا جائز نہیں اور مملوک ہوتا مشکوک ہوتو یہ اپنی اصل یعنی صلت کی طرف لوٹ جائے گا اور اس کا شکار کرنا جائز ہوگا اور اگر پرندہ کو چھوڑنے والا چھوڑتے وقت یہ کہد وے کہ میں نے اس کو اپنی حسان کی طرف لوٹ جائے کی ہوتا ہے اس کے شکار کے جواز میں دوقول ہیں۔ بھائیوں کے لئے مباح کر دیا تو اس صورت میں اس کا شکار کرنا جائز ہے اور تیسر نے قول کی روسے اس کے شکار کو نا نہ جاہلیت کے سائب اول یہ کہ جائز ہے کو نکا جو نا جائز ہو اور بھی قول تھے ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا شکار ممنوع ہے۔ کیونکہ جس طرح غلام آزادی کے بعد کسی کامملوک نہیں بنرآای طرح یہ بھی آزادی کے بعد کسی کامملوک نہیں بنرآای طرح یہ بھی آزادی کے بعد کسی کامملوک نہیں ہوگا۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ اس صورت سے اس صورت کومنشنی کرلیا جائے جبکہ کوئی کا فراس کو آزاد کر ہے تو اس صورت میں اس کا شکار جائز ہے کیونکہ اس کا عتق معتبر نہیں اور اس کے آزاوکردہ کوغلام بنایا جاسکتا ہے۔

امام رافعی نے پرندہ میا شکار کو آزاد کرنے کو اگر چہ مطلقا ممنوع قرار دیا ہے لیکن اس سے چندصور توں کا استھناء ضروری ہے۔اول بیکہ اگروہ جانور دوڑ نے کاعادی ہوتو مقابلہ میں اس کو چھوڑنا جائز ہے۔ دوم بیک اس پرندہ کو پکڑے رہنے ہے اس کے بچوں کی موت کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں اس کا آزاد کرنا واجب ہے اس لئے کہ بچے حیوان محتر م ہیں للبذا ان کی جان کی حفاظت کی سے لازم ہے۔ علماء کرام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جب کسی حاملہ عورت پررجم یا قصاص واجب ہوجائے تو بچہ کو دود دھ پلانے کے لئے اتنی مدت کی مہلت دی جائے گی کہ بچہ کی مدت رضاعت کمل ہوجائے اور پھراس کے بعداس کو مزادی جائے گی۔ای طرح شخ ابو محمد جونی نے ایس حاملہ جانور کوجس کا حمل ابھی غیر ماکول حالت میں ہوذن کو کرام قرار دیا ہے اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس صورت میں ایک

ایسے جانور کوجس کا ذرئے حلال نہیں ہے تل کرنالازم آتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمرنی کواس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ جنگل میں اس کے دو بچے تھے۔ پس آپ کا اس کوآزاد کرنا وجوب کی دلیل ہے۔ کیونکہ جو چیز ممنوع ہواور حکم منع منسوخ نہ ہوا ہو پھر بعض حالات میں اس کی اجازت دی جائے تو اجازت وجوب کی دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ جب جانور اس طرح چھوڑ ناممنوع تھا سائبہ سے مشابہ ہونے کے باعث پھر بعض احوال میں اس کی اجازت دی گئی تو بیاجازت دلیل وجوب ہے۔

تیسری صورت استناء کی بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو پکڑ لے اور اس کے پاس نہ ذریح کرنے کا آلہ ہواور نہ اس جانور کی خوراک کانظم ہوتو ایسی صورت میں چھوڑ نا ضرور ک ہے تا کہ وہ جانور اپنی خوراک حاصل کر لے۔ چوشی صورت جومتشنی کی گئی ہے وہ بیہ ہے کہ پکڑنے والے نے احرام کا اراد و کرلیا ہوتو اس پراس جانور کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ تعیہ

عش پرندوں کے اس آشیانہ کو کہتے ہیں جودر خت کی شاخوں پر ہواور جوآشیاند دیوار غاریا پہاڑ پر ہواس کو و کو کہتے ہیں۔ خواب میں وکر سے مراد زنا قائے گھر عابدین وزاہدین کی مساجد ہیں۔ پرندے کے انڈوں کا خواب میں ویکھنا ہویوں یا باندیوں کی طن سے بیدا ہونے والی اولا دکی جانب اشارہ ہے اور بھی انڈوں کی تعبیر قرروں سے دی جاتی ہے اور بھی دانتوں کی سفیدی اور نوجوان خو پروعورت مراد موتی ہے۔ بھی انڈوں کی تعبیر درہم ووٹا نیر جس کرنے سے دی جاتی ہے اور بھی اہل وعیال اعرووا قارب کی معیت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ پرندوں کے پروں کی تعبیر مال سے دی جاتی ہے اور بھی اس کی تعبیر خاند داری کے سامان کی خریداری ہوتی ہے بھی پرندوں کے پروں کی تعبیر مال سے دی جاتی ہے اور بھی اس کی تعبیر خاند داری کے سامان کی خریداری ہوتی ہے بھی پرندوں کے پروں کی تعبیر مال سے دی جاتی ہے اور بھی پروں کی تعبیر خاند داری کے سامان کی خریداری ہوتی ہے بھی پردوں کی تعبیر مال سے دی جاتی ہے اور بھی پروں کی تعبیر عائد داری کے سامان کی خریداری ہوتی ہے بھی پردوں کی تعبیر عالم دور ہو ہے کہ دور کی جاتی ہے۔ کہ اور کی اس کی تعبیر مال سے دی جاتی ہور کی جاتی ہے۔ دور سے کے بازووں پر پرواز کر رہا ہے ) اور بھی پروں کی تعبیر کی جاتی ہے۔

یں ندہ کا چنگل اگر خواب میں دیکھا جائے تو یہ متو مقابل کی نصرت دکا میابی کی دلیل ہے کیونکہ چنگل پر ندوں کے لئے بچاؤاور ڈھال کی حیثیت دکھتا ہے۔ پر ندے کی چونج کو دیکھنا وسیع ترعزت ورفعت کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں پر ندہ کی بیٹ نظر آئے تو حلال پر ندہ کی حیثیت دکھتا ہے۔ پر ندوں کے خواب میں پر ندہ کی بیٹ نظر آئے وہ بیٹ سے مال حرام مراد ہوتا ہے۔ پر ندوں کے خواب کی تعبیر کے بارے میں جورا ہنما اصول تھے وہ ہم نے بیان کرد ہے۔ اب آپ حسب حالات اپنی ذبانت کا استعمال سیجئے انشاء اللہ کا میابی ہوگی۔

مصائب سے قید سے خلاصی کے لیے دعا

ابن بشکوال نے احد ابن محموطار سے ان کے والد کے حوالہ سے یہ قصد قل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جمارے ایک ہمسار کو قید ہو گئ تھی

اوروہ بیں سال تک قید خانہ میں رہااورا پن بیوی بچوں کود کھنے ہے ماہوں ہو چکا تھا کہ اچا تک بیں سال بعداس کی رہائی ہوئی۔اس قیدی
کا بیان ہے کہ ایک رات میں اپنے اہل وعیال کو یاد کر کے بیٹھا ہوارور ہا تھا کہ دفعتا ایک پرندہ قید خانہ کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیااورا یک دعا
پڑھنے لگا۔ میں نے کان لگا کراس دعا کو سنا اور یاد کرلیا۔اس کے بعد تین ہوم تک میں نے برابر بید دعا پڑھی اور تیسرے دن اس دعا کو
پڑھنے کے بعد میں سوگیا۔ جب میں کو میری آ کھی کھی تو میں نے اپنے آپ کواپنے مکان کی جیست پر پایا۔ میں بیچا ہے مکان میں اثر اتو
میری بیدی میرے بدلی ہوئی ہیئت اور بد حالی کود کھی کر گھرا گئی۔لیکن جب اس نے جھے غورے دیکے مکما تو بہچان لیا اور میں نے بیوی بچوں کو
مطمئن کر دیا تو وہ بہت ڈوٹن ہوئے۔

میں کی عرصہ تک گھر رہااور پھر جے کے لئے مکہ تکرمہ گیا۔ جب میں دوران طواف اس دعا کو پڑھ رہاتھا تو اچا تک ایک بوڑ ھے فض نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارااور پو چھا کہ بید عاتم کو کہاں سے لمی؟ کیونکہ بید عابلا دروم میں صرف ایک پر ندواڑتے ہوئے پڑھتا ہے۔ میں نے ان بزرگ کواپنے قید خانہ میں رہنے اوراس دعا کوسکھنے کا پورا قصہ سنا دیا۔ بیس کران بزرگ نے فرمایا کہ تم کی کہتے ہواس دعا کی بہی تا ثیم ہے۔ پھر میں نے ان بزرگ سے ان کانام دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں خضر (علیہ الصلو قوالسلام) ہوں۔

دودعا پیے:-

"اَللَّهُمَّ إِنِّى اسْتَلُكَ يَا مَنُ لاَ تَرَ اهُ العيون وَلاَتْخَالِطُهُ الظُّنُوْنَ وَلا يَصِفُهُ الْوَ اصِفُون وَلاَ تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلا اللَّهُ هُو رُيُعُلَمُ مَثَاقِيلَ الْجَبَالِ و مكابيل الْبَحَارِ وَ عَدَدَ قَطَرِ الْاَمْطَارِ وَ عَدَدَوَرَقِ الْاَلْحَوْادِثُ وَلا اللَّهُ هُو رُيُعُلَمُ مَثَاقِيلَ الْجَبَالِ و مكابيل الْبَحَارِ وَ عَدَدَ قَطَرِ الْاَمْطَارِ وَ عَدَدَوَرَقِ الْاَلْحَدُارِ وَ عَدَدَ مَا يُسْطَلِمُ عَلَيْهِ اللَّكَيْلُ وَيُشُوقُ عَلَيقِهِ النَّهَارُ وَ لاَ تُو ارِ يُ مِنْهُ سَمَاءُ وَلا اَرْضُ الاشْتَجَارِ وَ عَدَدَ مَا يُسْطِيمُ عَلَيْهِ اللَّكَيْلُ وَيُشُوقُ عَلَيقِهِ النَّهَارُ وَ لاَ تُو ارِ يُ مِنْهُ سَمَاءُ وَلا اَرْضُ الْاسْتَعَلَمُ مَا فِي قَعْرِه وَ وَهُ وَلا اللَّكُيْلُ وَيُشُوقُ عَلَيقِهِ النَّهَارُ وَ لاَ تَعَلَمُ مَا فِي قَعْرِه وَ وَسَهُلِهِ وَلا اللَّكَيْلُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه وَ وَسَهُلِهِ وَلا اللَّكَيْلُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه وَ وَسَهُلِهِ وَلا اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه وَ وَسَهُلِهِ وَلا اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه و وَسَهُلِهِ وَلا اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه وَ وَسَهُلِهِ وَلا اللهُ اللهُ عَلَمُ مَا فِي قَعْرِه وَ وَسَهُلِهِ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ مَا فِي اللهُ اللهُ

ٱللَّهُمُ ٱسْتَجِبُ لَنَا كَمَا ٱسْتَجَبُت لَهُمْ بِرَ حُمَتِكَ عَجِّلُ عَلَيْنَا بِفَرْ جِ مِنْ عِنْدِ كَ بِجُودِ كَ وَكُرُمِكَ وَإِرْتِفَاعِكَ فِي عُلُوِ سَمَائِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِنَّكَ عَلَى مَاتَشَا ء قَدِ يُرُ وَ صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ خَا تُمَ النَّبِيئِينَ وَ على اللهِ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

اے میرے اللہ! میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اے وہ ذات جس کو آنگھیں دیکھ بیں سکتیں اور نہ جس کو خیالات یا سکتے ہیں اور تعریف کرنے والے جس کی کماحقہ تعریف کرنے پر قادر نہیں ہیں اور جوادث سے اور گروش زمانہ سے جس کی ذات متاثر نہیں ہوتی جو بہاڑوں کے وزن سمندروں کی گہرائی اور بارش کے قطرات درختوں کے پنوں کی تعدا داور ہراس چیز کی تعدا دکوجس بررات جما جاتی ہے اور ہراس چیز کوجانے والا ہے جس پرون طلوع ہوتا ہے۔ نہ آسان اور نہز مین اس سے پوشیدہ ہے اور کوئی پہاڑ ایسانہیں جس کے سخت ونرم کووہ نہ جانتا ہواورکوئی سمندرنہیں ہے گراللہ جانتا ہے کہ اس کی گہرائی میں کیا ہے اور اس کے ساحل پر کیا ہے۔ اے اللہ! تھے سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے سب سے اچھے عمل کوآخری عمل بنا اور میرے ایام میں سب سے استھے دن کووہ دن بنا جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں۔ بلاشبہتو ہر چیز پر قادر ہے۔اےاللہ جو مجھ ہے دشمنی رکھے تو اس ہے دشمنی رکھ اوراےاللہ جوقریب ہوتو اس کے قریب ہو جااور جو مجھ پر بلاکت کے ذریعہ تعدی کرے تو اس کو ہلاک کروے اور جومیرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی گرفت فریا۔ جس نے میرے لئے آ گ بھڑ کائی اس کی آگ کوگل کردے اور جو مجھ برغم لا دے اس کے فم سے میرے لئے کافی ہو جااور مجھے اپنی محفوظ زرہ میں رکھ لے اور جھے اپنے محفوظ پردہ میں چھیا لے۔اے وہ ذات جومیرے لئے ہر چیز کے واسطے کافی ہوجامیرے لئے ہراس و نیاوآ خرت کے معاملہ کے لئے جو مجھے پیش آئے اور میرے تول کو حقیقت سے مصدق کر دے۔ یا شفیق یا رفیق میری ہر تنگی کو کھول دے اور مجھ پروہ چیز مت لا وجس كا مي متحمل نبيس مول تو مير احقيقي معبود برحق ہے۔اے بر بان كوروش كرنے والے اے قوى الاركان اے وہ ذات جس كى رحمت ہر جگہ ہے اور اس جگہ بھی ہے اور کوئی مکان جس سے خالی ہیں ہے اپنی اس آئکھ سے میری حفاظت فر ما جو بھی نہیں سوتی اور مجھے اپنی اس حفاظت میں لے جو ہرا کی کی بینے سے بالا ہے۔ بلاشہ میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں اور میں ہلاک نہیں ہوسکتا جبکہ تیری رحمت میرے ساتھ ہے۔اے میری امیدوں کے مرجع اپنی قدرت کے ذریعے جھے پر رحم فرما۔اے عظیم جس سے بڑے سے بزے کام کی امیدر تھی جاتی ہے۔اے ملیم اے حلیم تو میری حاجت سے باخبر ہے اور تو میری رہائی پر قاور ہے اور بیتھ و بربہت آسان ہے۔ يس ميرى ربائى كے فيلے سے جھ پراحسان فرما۔اے اكرم الاكرمين!اے اجود الاجودين اے اسرع الحاسين اے رب العالمين جھ پر رحم فر مااوراست محمد کے جملہ گنا ہگاروں پررحم فر ما بیٹک تو ہر چیز پر قادر ہے۔اے اللہ! ہماری دعا کو قبول فر ما جس طرح تو نے ان لوگوں کی دعاؤں کو تبول فرمایا۔ایے فضل وجودوکرم ورفعت سے ہاری کشائش میں جلدی فرما۔اے ارحم الراحمین بلاشبہ تو ہر چیزیر قاور ہے اوراللہ رحمتِ كالمدناذ ل فرمائے ہمارے آتا محرِّ خاتم النبين صلى الله عليه وسلم براور آپ كى آل واصحاب برسب بر-اس دعا كے أيك مكر ب كو طبرانی نے مندمی مصرت انسٹ سے قل کیا ہے۔

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرَّباً عُرَ ابِي وَهُوَ يَدُ عُوْفِي صَلاَتِه 'وَيَقُولُ يَامَنُ لاَ تَرَ اهُ الْعُيُونُ وَلاَ تَخَالِطُهُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الْوَاصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلاَ تُعَيِّرُهُ الْحَوَادَثُ وَلاَ يَخْلَى اَلدَّوَائِرَ يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ السُّحَالِ وَعَدَدَ مَا اللَّهُ مَثَالِ وَعَدَدَ وَرَقَ الْاَشْجَالِ وَعَدَدَ مَا اَظُلَمَ عَلَيْهِ اللَّيلُ السُّجَالِ وَ مَكَايِهِ اللَّيلُ وَمَكَايِهِ النَّهَارَ وَلاَ تُوارِئُ مِنْهُ سَمَاءُ مُسَمَاءً وَالْاَرْضُ ارْضًا وَلاَ بَحْرُ ' إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه ' وَالْمَرْضُ ارْضًا وَلاَ بَحْرُ ' إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه ' وَالْمَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ بِالْإِعْرَ وَخِيْرَ عَمَلِي خَوَ اتِمَةً وَحَيْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ بِالْإِعْرَةُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَ اتِمَةً وَحَيْرَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ بِالْإِعْرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَا فَرَعَ مِنْ صَلاّ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ بِالْإِعْرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَا فَرَعَ مِنْ صَلاّ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ بِالْإِعْرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَا فَرَعَ مِنْ صَلاّ بِهِ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ بِالْإِعْرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَا فَرَعَ مِنْ صَلاّ بِهِ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ بِالْإِعْرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَا فَرَعَ مِنْ صَلاّ بِهِ

فَأَتِنِى بِهِ فَلَمَّا قَطَى صَلا تَهُ اتَاهُ بِهِ قَدْ كَانَ أَهُدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذَهَبُ مِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذَهَبُ مِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللَّهُ هَبَ وَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ يَا أَعْرَ ابِى قَالَ مِنْ اَنِي عَامِرٍ لِمُعَافِرُ فَلَمَّا أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَلُ تَدْرِى لِمَ وَهَبُتُ لَكَ هذا الذَّهُبَ قَالَ لِلرَّحُمِ اللَّيْفُ لِينَ صَعْصَعُهَ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَلُ تَدْرِى لِمَ وَهَبُتُ لَكَ هذا الذَّهُبَ قَالَ لِلرَّحُمِ اللَّيْفُ لِلرَّحُمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ لَلرَّحُمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَكَ الذَّهُبَ لَكُ الذَّهُبَ لَكَ الذَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ لَلرَّحُمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَكَ الذَّهُبَ لَكَ الذَّهُبَ لَكُ الذَّهُ اللهُ عَلَيْ وَ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ لَلرَّحُمِ حَقًا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَكَ الذَّهُبَ لَكُ الذَّهُ الله عَلَى الله عَوْ وَجَلَّ.

'' جي گريم ملي الله عليه و ملم ايک اعرابي کے پاس سے گزر سے جبکہ وہ نماز جس بددعا پڑھ رہا تھا'' اسے وہ ذات جس کو تکھيں د کچھ نہيں سکتيں جو خيال و کمان کی رسائی سے برتر ہے اور وصف بيان کرنے والے اس کا وصف بيان نہ کرسکيں اور جو حوادث سے متغير نہيں ہوتا اور نہ گروشوں سے جبی واقف ہے در خوں کے جو ل بارش کے قطروں سے جبی واقف ہراس چیز کی تعداد جس پر رات آتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے سب اس پر عيال جين کوئی آسان اور کوئی ز جن اس قطروں سے جبی واقف ہراس چیز کی تعداد جس پر رات آتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے سب اس پر عيال جين کوئی آسان اور کوئی ز جن اس کی نظروں سے جبی واقف ہراس چیز کی تعداد جس پر رات آتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے سب اس پر عيال جين کوئی آسان اور کوئی نہائی اس کے خوت چھروں کے واز ول سے باخبر ہے ۔ اے اللہ! میری بہترین عمر کو میری آخری عمرینا میرے بہترین عمل کو خاتم احمل بنا اور میر بہترین ون کو وہ دن بنا جس دن جس بر حین ہوتا ہوتا ہے جس اس کے جب بید وعاشی آتی ہوتی کو جب کر دیا دیا کہ جب بیا عمران کو جب کر دیا ۔ اور دریا فت کیا کہ اس کے خواج و کہ اس کو جاتم احمل اللہ علیہ جس حاضر کیا گیا اور آپ کے پاس کس کان سے لایا گیا سونا بطور ہریہ چیش کیا گیا تھا۔ آپ نے وہ وہ وہ اس اعرائی کو جب کر دیا ۔ اور دریا فت کیا کہ اس ایا گیا اور آپ کے پاس کس کان سے لایا گیا سونا بطور ہریہ چیش کیا گیا تھا۔ آپ نے وہ وہ وہ اس اس عرائی کو جب کر دیا ۔ اور دریا فت کیا کہ اس کے دیا کہ کہ ایک کی بنیاد پر دیا ہے یا رسول اللہ! اور دریا فت کیا کہ کہ ایک کی بنیاد پر دیا ہے یا رسول اللہ! اس سے فر مایا کہ کیا تجھے معلوم ہے جس نے بیسونا جس کے دیا کہ ویا کہ ویت جل جدو کی شاء بہت بہتر انداز جس حضور صلی اللہ علیہ دسکم نے فر مایا کہ صلاح کی بنیاد پر دیا ہے بہتر انداز جس حضور صلی اللہ علیہ کہ اس کے دیا کہ کو نے خون جل جو ب دیا گئو نے خون جل جو ب دیا کہ کو نے خون جل جو کہ وی شاء بہت بہتر انداز جس کے دیا ۔ گئو نے خون جل جو ب دیا کہ کو نے خون جل جو ب دیا کہ کو نے خون جل جو ب کیا گئا کہ کیا تھیا کہ کو کو خون ہوگیا کیا گئا کہ کہتر ہوئی گئا کہ کہتر کیا گئی کو کوئی کے دیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کہ کیا کہ کہتر کیا گئا کہ کوئی کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئ

## ٱلطَّبْطَابُ

بڑے بڑے کا نوں والا ایک پر تمرہ۔

### الطبوع

چيرى باب القاف من اس كابيان آئے كا انشاء الله

### الطثرج

(جیوٹی) الطنوج : چیوٹی کو کہتے ہیں جیسا کہ جو ہری نے بیان کیا۔اس کا تذکرہ باب النون میں نمل کے عنوان ہے آئے گا۔اور بعض نے کہا ہے کہ طوح جیموٹی چیوٹی کو کہتے ہیں۔

# اَلطَّحٰنُ

اَطُّحُنْ: جوہری نے کہا ہے کہا کہ چھوٹا ساگر گٹ جیسا جانور ہے۔ ذخشری نے ''ریجے الا ہرار'' میں لکھا ہے کے گئی ایک گر گٹ جیسا جانور ہوتا ہے اور نے ایک گر گٹ جیسا جانور ہوتا ہے اور دفتے اس کو گلی ہے کہتے ہیں کہ ہارے لئے آٹا ہیں۔ چنا نچہوہ زمین پر چکی کے مانند عمل کرنے لگتا ہے اور دفتِ دفتہ مٹی میں غائب ہوجا تا ہے۔

# اَلطَّرُ سُو عُ

طَرْ سُوْحُ: ایک مچھلی کو کہتے ہیں۔ اگراس مچھلی کو پکا کر کھالیا جائے تو آئکھوں میں جالا پیدا ہوجا تا ہے۔

# طَوْ غَلُوُ دَ 'سُ

(چکورجیماایک پرنده) طَوْغَلُوُ دَاسُ: یہ پرنده خاص طور پراندس میں پایا جاتا ہے اس لئے اہل اندلس اس ہے بخو بی واقف جی اوروه اس کو المسفوری سے چوٹی ایک چڑیا ہے جی اوروه اس کو المسفوری سے چوٹی ایک چڑیا ہے جی کارنگ میں الکھا ہے کہ طرغلودس سے چوٹی ایک چڑیا ہے جس کارنگ میالہ ہوتا ہے۔ اس کی چوٹی جس کارنگ میالہ ہوتا ہے۔ اس کی چوٹی جس کی باز دور میں ایک سنہرا پر ہوتا ہے۔ اس کی چوٹی باریک ہوتی ہوتا ہے داس کی جوٹی ہوتا ہوتے ہیں یہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے۔ اس میں جوذ راموٹی تازی ہواس کا گوشت عدہ ہوتا ہاریک ہوتی ہوتا ہوتا ہوتے ہیں یہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے۔ اس میں جوذ راموٹی تازی ہواس کا گوشت عدہ ہوتا

شرعي حكم

عام ج ایوں کی طرح میمی حلال ہے۔

طبی خواص

مشانہ میں پیدا ہونے والی پھری تو ڑنے کے لئے عجیب وغیرب تا ٹیرک حافل ہے اگر پھری بنے سے قبل اس کا گوشت استعال کیا جائے تو پھری کو بننے سے روکتا ہے۔

# اَلطَّرُفُ

(شريف النسل محورًا)

الطفام

(رؤیل فتم کے پرندہ ودرندہ) الطفام: زیل انسان کوالطفام کالفظ بولاجاتا ہے۔جع واحدسب کے لئے ایک ہی لفظ متعمل ہے۔

## الطِّفُلُ

الطفل: عربی میں مید نفظ انسان نیز دیگر حیوانات کی نرینداولاد کے لئے مستعمل ہے۔ اس کی جمع ''اطفال'' آتی ہے۔ گربعض اوقات جمع کے لئے طفل بھی بوالا جاتا ہے۔ جبیہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔

اَوِالحَطِفُلِ الَّذِیْنَ لَمُ یَظُهُرُ وَ اعَلَی عَوْ رَاہِتِ النِسَاء (یا بِسِرُ کوں پر جو کورتوں کے پردے کی پاتوں سے ابھی ناواقف بیں) ای طرح ہولئے ہیں: السسطفل النظبیة مَعَهَا طَفِلُهَا ۔ (مطفل ہرئی کے ساتھ اس کے بچے ہیں) مطفل اس ہرئی یا اوٹنی کو کہتے ہیں جس کو بچے جین ہوئے کچھ ہی عرصہ کر راہو مطفل کی جج مطافیل آتی ہے جیسا کہ ابوذ و یب نے اس مو ہی استعال کیا ہے۔

نوَ إِنَّ حَدِیثًا مِنْکَ لَو تَبُدُ لِیُنَهُ جنی النَّحُلُ فِی الْبَانِ عَوْ فِر مَطَافِلِ نَو اِنْ حَدِیثًا مِنْکَ لَو تَبُدُ لِیُنَهُ جنی النَّحُلُ فِی الْبَانِ عَوْ فِر مَطَافِلِ تَرجہ: اور تیرے متعلق گفتگوا گرو پند کرے کویا کہ شہدی کھیاں ہیں جو پھلوں اور پھولوں سے رس چوس رہی ہیں۔

مَطَافِیُلُ اَبُکُارِ حَدِیْتُ نِنَاجُهَا تَشَابٌ بِمَاءٍ مِثْلَ مَاءَ الْمَفَاصِلِ مَرجہ: نوٹیز بیچ ہیں جو کم می کی عمر سے گزرر ہے ہیں اروشاب کی جانب قدم ہن ھارہے ہیں اس تیزی سے کہ کویا کوئی تیر رہا ہے۔

ایک دومرے شاعرے کہا ہے ۔

فَيَا عَجَبَّالِمَن رَّبَيْتُ طِفُلا الْقَمهُ بِاَظْرَافِ الْبُنَانِ رَجِمد: بِحَصَال بِحِدِرِتْجِب بِ حِس كَل مِن مِن رِورش كَل اوراس كوا بِ إِنْقُول كَ يُورووك سَ كَال اللهِ مَا اللهُ الل

ترجمہ:- میں روزانداس کو تیراندازی علما تا تھا۔ پس جب اس کی کلائیوں میں پختگ واقعی (اوروہ پورا تیرانداز ہوگیا) تو بھے پر بی اس نے تیر چلادیا۔

اُعُلِمُهُ الْفَتُوه کُلُ وقت فَلَمَّا طَرُّ شَارِبُهُ جَفَانِیُ اَعْلَامُهُ الْفَتُوه کُلُ وقت فَلَمَّا طَرُّ شَارِبُهُ جَفَانِیُ رَجِمہ: مِن ہمدوقت اس کو جوانہ ہوگیا تو بھے پر بڑ جلم کرنے لگا۔ وَ کُمُ علمت علمت نظم القوافی فَلَمَّا قَالَ قافیة هجانی رَجمہ: اور متعدد یار شِل نے اس سکو قافیہ میری ہجو سے شعر کوئی کی قبل ہوا تو میری ہجو سے شعر کوئی کی ابتداء کی ۔

#### ذوالطفيتين

( ضبیث شم کاسانپ ) ذو السطفیتین: طفیه دراصل گوگل کی پی کو کہتے ہیں جس کی جمع طفی آتی ہے۔ سانب کی پشت پر پائے جانے والی دو کیکیروں کو گوگل کی دو چیوں سے تشبید دیتے ہوئے اس سانپ کو ذو الطفیتین کہنے گئے۔ علامہ ذخشر کی نے ''کیاب العین'' کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ طفیہ کے معنی شریر پتلے سانپ کے ہیں اور دلیل میں بیشعر چیں کیا ہے ۔
والہ سے نقل کیا ہے کہ طفیہ کے معنی شریر پتلے سانپ کے ہیں اور دلیل میں بیشعر چیں کیا ہے ۔
وَهُمْ يُدِ لُو نَهَا مِنَ بَعْدِ عِزَّتِهَا کِمَا تَذِلُ الطَّفِے مِنْ دُقَیَةِ النَّواقِی

ترجمہ:- اور وہ لوگ اس کوعزت کے بعد اس طرح ذکیل وخوار کرتے ہیں جس طرح شریر سانپ منتر پڑھنے والے کے منتر سے بہس اور ذکیل ہوجاتا ہے۔

ابن سیدہ کی بھی بھی رائے:

ذ والطفيتين كاحديث مين تذكره:

تصحیحین و دیگر کتب میں حضرت عا نشدرضی الله عندے مروی ہے۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا سانپول ارخاص طور پر ذوالطفیتین اورا بتر کو مارڈ الو کیونکہ دونوں حمل کوسا قط کرادیتے ہیں اور آنکھوں کو نابینا کردیتے ہیں''۔

شیخ الاسلام نوویؒ نے بیان کیا ہے کہ علاء کا تول ہے کہ طفتیان سمانپ کی پشت پر پائی جانے والی دولکیریں ہیں۔ ''اہتر'' کے معنی تعییر الزنب (لا ٹڈ ا) کے ہیں نظر بن محمل کا کہنا ہے کہ اہتر سمانپ کی ایک قتم ہے جونیلکوں اور لا ٹڈ ہے ہوتے ہیں ہو ما جب کوئی حاملہ اس کود کھے لیتی ہے تو حمل سماقط ہوجا تا ہے۔ امام سلمؓ نے زہری سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیستو طحمل میر سے خیال ہیں اس کے شدید زہر کا اثر ہے۔

صدیث مذکور میں بلتمان لفظ کے بارے میں علماء کے دوتول ہیں۔ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں جو خاصیت رکھی ہے اس کے اثر سے محض اس کی جانب دیکھنے ہے آنکھوں کی نو را نیت سلب ہو جاتی ہے اربیرائے ہی اصح ہے۔مسلم شریف کی روایت کے ان الفاظ ہے بھی اس معنی کی تا ئید ہوتی ہے۔

ینځ طفانِ الْبَصْرِ (بیدونوں سانپ آنکھوں کی بینا لُی کوا چک لیتے ہیں) بعض علماء کی رائے کے مطابق اس جملہ کا مطلب بیہ ہے کہ بیدونوں سانپ ڈینے کے لئے آنکھوں کا نشانہ لیتے ہیں۔

علاء کرام نے لکھا ہے کہ مانپ کی ایک تئم ناظر ہے اس کا اثریہ ہے کہ اگر اس کی نظر کسی انسان پر پڑجائے تو انسان فوراً مرجا تا ہے۔
ابوعباس قرطبی کہتے ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہوتا ہے وہ ان وونوں تئم کے سانپوں کی تاثیر ہے اور اس میں کوئی استبعاد ہیں
ہے۔ کیونکہ ابوالفرج بن الجوزی نے اپنی کماب' کشف المشکل لمافی الشخصین ''میں نقل کیا ہے کہ عراق عجم میں بعض اس قتم کے سانپ
یائے جاتے ہیں کہ تھن جن کے دیکھنے ہے انہان مرجا تا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے داستہ پرگڑ رنے سے بی انسان ہلاک ہوجا تا

# الطلخ

(چیچڑی)الطلع: اس کا تذکرہ انشاء اللہ باب القاف مین بغوان قرارا ئے گا۔ کعب بن میر نے بیشعر کہا ہے۔ ترجمہ:- اس کا چیز ااطوم سے ہے جو عام چیزوں کے طریقہ پڑئیں ہے اور وہ ان سواریوں کی پیشت پر ڈالا جاتا ہے جوسواریوں کے لئے دیلے کئے گئے ہیں۔

## الطِّلاَء

( كمروالي والورول كابجه) الطلاناس كى جمع أطُلا من تى ہے۔

#### الطلي

( بکری کے چھوٹے بچے) الطلی: اس کی وجہ تشمید رہ ہے کہ طللی کے معنی با ندھنے کے آتے ہیں اور ان چھوٹے بچوں کے ہیر بھی رسیوں سے کھونٹیوں میں باندھے جاتے ہیں۔اس کی جمع طلیان آتی ہے۔ جیسے رغیف کی جمع رغفان آتی ہے۔

## الطِلُمُرُوق

(جِيگادرُ )الطُّرُ ونَ: جِيگادرُ كو كہتے ہيں جيسا كه ابن سيدونے لكھا ہے۔ باب الخاء يس اس كابيان ہو چكا۔

## الطمل ' الطملال ' اطلس

( بھیڑیا)

#### الطنبور

(ایک تئم کی بھڑ) الطنور:ایک تئم کی بھڑ کانام ہے جولکڑی کھاتی ہے۔امام نوویؒ نے شرح مہذب میں لکھا ہے کہ ڈیگ والے جانوروں کے تئم (حرمت) سے ٹڈی مستقنی ہے۔ کیونکہ بیرطلال ہے۔ نیز قنفز کا بھی تھیجے قول کے مطابق یہی تئم ہے۔ بھڑ کا تذکرہ باب الزاومیں گزر چکا۔

الطوراني

(خاص فتم كاكبوتر)اطلح:اس

الطوبالة

(بميز)

الطول

(ایک پرندہ) جیسا کہ ابن سیدہ نے کہا۔

#### الطوطى

(طوطا) حجت الاسلام اماغز الى رحمت الله عليه في "الباب الثانى في حكم الكسب" كثروع بس لكما ب كه طوطي كم عنى بغاء (طوطا) به ببغاء كاذكر باب الياء بس بو چكا ـ

# الطّير

(پرندے) الطّنم اطیرطائر کی جمع ہے جیسے صاحب کی جمع صحب آتی ہے اور طیر کی جمع طیور ہے۔ جیسے فر سین کی آتی ہے۔ قطرب کا قول ہے کہ واحد پر طیر کا اطلاق ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم نے کن پرندوں کوذ نے کیا تھا

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ کس طرح مردوں کوزندہ کیا جائے گا؟ ججھے دکھا دیا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا:

"فَخُذْ اَرُ بَعَةٌ مِّنَ الطُيْرِ فَصُرْ هُنَّ اِلْينكَ"الايد(احِماتم چار پرند بے لوپھران کو(پال کر)اپٹے لئے ہلاک کرلو۔الخ) حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ انسلام نے جو چار پرندے لئے تضان میں ایک موردوسرا گدھ تیسرا کوااور چوتھامرغ تھا۔

، چار کے عدد ( بیغی جار پرندول کوؤن کرنے ) میں یہ حکمت تھی کہ طبائع حیوانی جار ہیں اوران پرندول میں ہرا یک پرندے پرایک طبع غالب تھی۔

پھڑھم ہوا کہ ان چاروں کو ذرج کرنے کے بعدان کے گوشت بوست بال و پراورخون وغیر وایک جگہ خلط ملط کرکے چارمختلف سمت کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینک دو۔ چنا نچ دھزت ابرا ہیم علیہ انسلام نے ایسا ہی کیا۔بعض مفسرین کے مطابق دھزت ابرا ہیم علیہ انسلام نے چاروں کے سروں کواپنے پاس رکھ لیا تھا اور بقیہ اجزا و کو پھینک دیا تھا۔ پھر بھکم الی آپ نے ان کوآ واز دی۔ چنا نچہوہ چاروں جانور زندہ ہوکرا پنے اپنے بال و پر کا جامہ بھن کر چلے آئے اورا پنے سروں سے آلے۔

اس داقعہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ حیاتِ ابدی نفش کی ان چارشہوتوں کو مارکر حاصل ہوسکتی ہے(۱) فاہری ثب ٹاپ جومور کا خاصہ ہے۔ (۲) صولت یعنی بکا بک جفتی کے لئے مادہ پر چڑھ بیٹھنا جومرغ کا خاصہ ہے(۳) رذ الت نفس اور امید سے دوری جوکوے کا خاصہ ہے او نچھا اٹھنا اور خواہشات کی تحیل میں تیزی کرتا جو کبوتر کا خاصہ ہے۔

اس واقعہ میں پرندوں کوافتیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیتمام حیوانوں میں انسان سے زیادہ قریب اور جملہ خصائل حیوانیہ کے جامع ن۔

القد تعالیٰ نے اپنی قدرت احیاء موتی کے اظہار کے لئے دو ماکول اور دوغیر ماکول پر نداور دومجبوب یعنی مرخ و کبوتر اور دونفرت انگیز لعنی موراورکوااورای طرح دوسر لیع الظیر ان کبوتر اورکوا ہے اوربطئی الظیر ان مرخ اورموراورکوااورای طرح دوسر لیع الظیر ان کبوتر اورکوا ہے اوربطئی الظیر ان مرخ اورموراور دوایسے پر ندول کوجن میں نراور ماد ، تن تمیز ماہر اورمور ہے۔ای طرح دوایسے پر ندول کوجن میں نراور ماد ، تن تمیز ماہر

كريك جيم كوترياتميزمكن عى ند موجيها كدكوا كونتخب ير-

این ساگانی نے کیا ہی عمد وشعر کہا ہے۔

وَالطَّلُّ فِی سِلُکِ الْغُصُونِ کُلُولُوءِ رَطَبٍ یُضَافِحُهُ النَّسِیمُ فَیَسُقُطُ ترجمہ:- اور بارش درخت کی شاخوں کی لڑی میں آب دار ہوتی کے مانند ہے۔ سیم سی جب اس سے مصافحہ کرتی ہے تو وہ موتی فیک جاتا

وَالطَّيْرُ يَفُوا وَالغَدِيْرُ صَحِيفَةُ وَالرَّيخِ يَكُتُبُ وَالْغَمَامُ يَنْفُطُ وَالطَّيْرُ يَفُوا وَالْغَمَامُ يَنْفُطُ تَرْجَمَد: اور پرتدے پڑھے ہیں غدر محیفہ ہے اور ہوا کتابت کرتی ہے اور بادل نقطے لگا دیتا ہے۔ علامہ دمیر کی فرماتے ہیں کہ ثنا عرکی بیان کردہ یہ تشیم بہت انوکمی ہے۔

عديث من مذكره:

امام شافی نے سفیان ابن عیبیہ سے انہوں نے عبداللہ بن افی یزید سے انہوں نے سباع بن ٹابت سے انہوں نے ام کرز سے میہ حدیث نقل کی ہے۔

" حضرت ام کرزرضی الله عنها کابیان ہے کہ میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ کو کہتے ہوئے سا اقرو الطیو علی مکناتھا "اورا بک روایت میں مکناتھا کی جگہ و کناتھا آیا ہے بینی پرغوں کواپنی جگہ بیٹھار ہے دو"۔ اس حدیث کوایام احمرُ اصحاب سنن اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حصرت مفیان تورگ نے امام شاتعی علیہ الرحمہ ہے اس کا مطلب دریافت کیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ اہلِ عرب کا دستورتھا کہ وہ پر ندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ چنا نچہ جب کو کی شخص سفر کے ارادہ سے نکاتا اور کو کی پرندہ اس کو کسی جگہ بیٹھا ہوامل جاتا تھا تو وہ اس کو اڑا دیتا اور اگر وہ پرندہ وہ اپنی جانب کو ہوتی تو وہ شخص سفر پر روانہ ہو جاتا اور اگر اس کی پرواز بائیں جانب کو ہوتی تو وہ شخص بدفالی لیتے ہوئے واپس گھر لوٹ تا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا ہیں اس طریقہ کا راور عقیدہ کی ممانعت فرمائی ہے۔

حضرت مفیان ہے اس کے بعد جب بھی کوئی فخض اس صدیث کا مطلب ہو چھتا تو آپ امام شافی کا ندکورہ بالا قول بیان کر دیے۔ اس صدیث کا مطلب معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس صدیث کا مطلب معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس صدیث کا مشاہ درات کے شکار کی ممانعت ہے۔ پھر میں نے وکی کے سامنے امام شافی کا قول بیش کیا تو انہوں نے اس کو پہند کیا۔ احمد بن مہا جرکا بیان ہے کہ میں نے اس صدیث کا مطلب دریا فت کیا تو انہوں نے بھی وہی بیان کیا جوامام شافی نے بیان کیا تھا۔

ہماجرکا بیان ہے کہ میں نے اسمعی ہے اس صدیث کا مطلب دریا فت کیا تو انہوں نے بھی وہی بیان کیا جوامام شافی نے بیان کیا تھا۔

ہماجرکا بیان کرنے میں نو پہند فرما تا ہے۔ اس کے بعد امام شافی کا بیان کردہ مطلب اس فخض کو بتا دیا۔ پھر فرمایا کہ امام شافی اس مطلب کے بیان کرنے میں نیس نے نو خدم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابن تحدید نے نسج وصدہ کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ بیا یک اور نہا بیت نظیر کیڑا ہوتا ہے جس کامثل بیار کرنا ممکل ہوتا ہے اور اگر کیڑا عام ہوتو اس کامثل بیار کرنا ممکن ہوتا ہے تو نسج وصدہ کے میں بنظیر کیڑا ہوتا ہے جس کامثل بیار کرنا ممکل ہوتا ہے اور اگر کیڑا عام ہوتو اس کامثل بیار کرنا ممکن ہوتا ہوتو سے وصدہ کے میں بنظیر

تغیں کپڑا۔ چنانچہ ہر کر پیم مخص کو تیج وحدہ کہنے لگے۔ صیدلانی نے شرع مختصر میں بیان کیا ہے کہ 'مکڑئے'' جائے قرار دخمکن کو کہتے ہیں۔مزید لکھا ہے کہ اس حدیث کی شرح میں علاء کے متعددا قوال ہیں۔اول یہ کداس سے رات میں پرندوں کے شکار کی ممانعت ہے۔دوم وہی مطلب ہے جواہام شافعی کے حوالہ سے اوپ خدکورہوا۔سوم یہ کداس کا مطلب یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے انڈے سیٹا ہے تو اس کوان انڈوں سے ندافھایا جائے کیونکہ اس صورت میں اس کے انڈ بے خراب ہو سکتے ہیں اور دراصل'' مکن' گوہ کے انڈوں کو کہتے ہیں۔ یہ مطلب اپوعبیدہ قاسم بن سلام کا بیان کردہ ہے۔صیدلانی لکھتے ہیں کہ اس مطلب کی روسے لفظ' مکرٹے'' کا ف کے کسرہ کے بجائے کا ف ساکن پڑھا جائے گا۔ جیسے'' تمر ق''اس کی جمع'' تمرات'' آتی ہے۔ایسے ہی مکری کی جمع کمتات آئے گی۔

#### ز مائنه جاملیت کا فاسد عقیده تشاوم

"طِيَوَة" كِمعنى بين بدفالي ليها - جيها كهالله تعالى كاارشاد ب:-

وَإِنْ تُصِبُّهُمُ سَيِّنَةً يُطيُّرُوا بِمُوْ سَى وَمَنْ مُّعَهُ الْاإِنَّمَا طَائِرُ هُمُ عِنْدَ اللَّهِ.

"اوراگران کوکوئی بدفالی پیش آتی تو موی اوران کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے ۔ یا در کھو کہان کی نحوست اللہ تعالی کے علم میں •

لعنی ان کی بریختی الله تعالی کی جانب سے ہاور جو پھی پیش آتا ہوہ بقضاء وقد رت خداوندی چیش آتا ہے۔

کہاجاتا ہے'' تَطَیّرَ طِیْرَ ہُ 'بینی اس نے بدفالی لی اور' نَنحیّرَ خیرَ ہُ ' بینی اُس نے نیک فال لی۔ خیرہ اور طیرہ کے علاوہ اس وزن پرکوئی مصدر نہیں آتا ہے۔

بیبدفالیان کوان کے مقاصد سے روکی تھی۔ چنانچ شریعت نے آگراس عقیدہ کو باطل کردیااور حضور علیہ پرنور نے اپنے اس قول سے اس کی تر دید فرمائی۔

''طیرہ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر فال ہے۔صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ!فال کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نیک کلمہ جس کوئم میں سے کوئی سنے اور ایک روایت میں ہے کہ جھے فال پہند ہے اور نیک فال کو پہند کرتا ہوں۔

اہل عرب دائیں اور ہائیں ستوں سے فال لیتے تھے۔ چٹانچہ بیلوگ جب بھی کسی کام کا قصد کرتے تو ہرنوں کو اور پر عمدوں کو بھاتے اور اڑتے اور اڑتے اور اڑتے اور اڑتے اور اڑتے تھے۔ پہلاتے اور اڑتے اور اڑتے تھے۔ پس اگر وہ ہرن یا پر ندہ دائن سمت جاتا تو اس کو باعث ہر کت بچھتے تھے اور اپنے اسفار اور دیگر ضرور یات میں مشغول ہوجاتے اور بائیں سمت میں جاتا تو وہ اس کو منحق ہوئے اپنے ارادوں کو ملتوی کردیتے۔

ایک دوسری حدیث میں طیر ہ کوشرک سے تعبیر کیا ہے۔

السطنیور فی سوک: طیرہ شرک ہے لینی یہ اعتقاد کہ اس سے نفع و ضرر پہنچتا ہے شرک ہے۔ طیرہ کو طیر سے لیا گیا ہے۔ کونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق جس طرح پر ندہ سرعت کے ساتھ پر واز کرتا ہے اس سرعت اور تیزی کے ساتھ بلائیں لائق ہوجاتی ہیں۔ فال مہموز ہے لیکن بغیر ہمزہ بھی اس کا استعمال درست ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تغییر نیک اور صالح کلمہ ہے کی ہے۔ فال کا استعمال عموماً مواقع مسرت میں ہوتا ہے۔ وال کا استعمال ہوجاتا ہے لیکن طیرہ کا استعمال ہیں ہوتا ہے۔ مال کا ستعمال ہوجاتا ہے لیکن طیرہ کا استعمال ہیں ہوتا ہے۔ مال کی میں ہوتا ہے۔ معامل کی اس کے فلا ف بھی اس کا استعمال ہوجاتا ہے لیکن طیرہ کا استعمال ہوجاتا ہے لیکن طیرہ کا استعمال ہیں ہوتا ہے۔ مال کی میں ہوتا ہے۔ معامل کی امید علماء کرام نے حضور صلی اللہ تعالی کے فضل کی امید میں اس کی اس کی اس کے فلا کی اس کی اس کے فلا کی اس کے فلا کی اس کے فلا کی اس کی اس کی اس کے فلا کی ہوجاتی ہے تو اس کو برائی پہنچتی ہے اور طیرہ جس سے خرایی ہے کہ اس

مں سو بنفن بلاؤں کی آمدی تو قع ہوتی ہے۔

ایک مدیث میں ہے کہ محابہ کرام نے عرض کیا۔

"ارسول النسلى الله عليه وسلم بهم ميں سے كوئى قخص بھى طير و حسداور بدگانى سے حفوظ نبيس ہے پس بهم كيا كريں؟ تو ني كريم سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا كه جب تم كوطير و سے واسط پڑے (بین كوئى پر ندوا چا تك تمبارے بائيں جانب كواڑ جائے تو تم اپنا كام جارى مكواور جب تم كوكسى سے حسد بوتو اس پر تعدى مت كرواور تم كوبرگانى ہوجائے تو اس كوحقيقت ميں مت مجھو'۔

طیرہ کے متعلق مزید تفصیل انشاء اللہ باب اللام میں تحتہ کے عنوان ہے آئے گا۔

''مغمّاح رانسعاد ق'' میں مذکور ہے کہ طیر ہ لین بدشکونی اس کونقصان پہنچاتی ہے جواس سے ڈرتا ہے اور خا نف رہتا ہواور جواس کی پر واونبیں کرتااس کا پچھنیں مجڑتا بالخصوص جب اس کو دیکھے کرید دعا پڑھ کی جائے تو نقصان کا پچھ بھی اندیشہ نیس رہتا ہے۔

اللهُمُّ لاَ طَيْرَ إِلَّا طَيْرُ كَ وَلاَ خَيْرَ إِلَّا خِيْرَ كَ وَلاَ إِلهُ غَيْرُ كَ اَللَّهُمُّ لاَ يَاتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا اَنْتَ وَلاَ يَذْهَبُ بِالسَّيِئَاتِ إِلَّا اَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ إِلَّابِكَ.

"اے اللہ! تیرے طیر کے علاوہ کوئی طیر نہیں اور تیری خیر کے علاوہ کوئی خیر نیس اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ تمام بھلا ئیاں تیری عطا سے ملتی ہیں۔ تمام برائیاں تو بی ختم کرتا ہے اور بدوں تیری مدو کے کسی کوکوئی طاقت وقوت نہیں ہے'۔

جو خص اس طیرہ کا اہتمام وخیال کرتا ہے تو یہ اس خص کی جانب اس تیزی سے بڑھتا ہے جس تیزی سے سیلاب کا پانی کسی ڈ ھلان کی جانب بڑھتا ہے اور ایسے خص کے قلب میں وساوس کا دروازہ کمل جاتا ہے اور شیطان اس کے ذہن میں ایسی قریب و بعید مناسبتیں لاتا ہے جس سے اس کاعقیدہ کو بٹی گرز جاتا ہے اور زندگی خراب ہوجاتی ہے۔

حضرت عمرتن عبدالعزيز كاواقعه

ابن عبدالحکم نے بیان کیا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ سے نکلے تو بی کھی کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ چاند دبران میں ہے(دبران جل دبران میں ہے) میں نے یہ بات سید مطافظوں میں امیرالمومنین سے کہنی مناسب نہ بھی اس لئے میں نے انداز بدل کرکہا کہ امیرالمومنین دیکھئے آج چاند کس قدرمستوی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے میرے یہ کہنے پر جب سراٹھا کرد یکھا تو معلوم ہوا کہ چا ند و بران میں ہے۔ تو انہوں نے فر مایا کہ اس بات سے شاید تمہاری خشاء مجھے اس بات پرمطلع کرتا ہے کہ چا ند د بران میں ہے کین سنو! ہم نہ چا ند کے مجروسہ پر نکلتے ہیں اور نہ سورج کے مجروسہ پڑ' ہم صرف اللہ واحد قہار کے مجروسہ پر نکلتے ہیں۔

جعفربن یجیٰ برکمی کاواقعہ

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ابونواس کو پیش آنے والے تیج معاملات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جعفر بن پیٹی برکی نے ایک مکان تعمیر کرنیا اور اس کی تعمیر کی عمر کی میں اپنی تمام کوشٹوں کو صرف کر دیا۔ جب اس مکان کی تعمیر کمل ہوگئی اور جعفر رہائش کے لئے اس مکان میں نقال ہوگیا تو ابونواس نے اس مکان کی تعریف وقو صیف میں ایک قصیدہ قلمبند کیا جس کے ابتدائی اشعاریہ ہیں ۔

اُدُبَعُ الْبَلٰی إِنَّ الْخُوشُوعَ لَبادی عَلَیْکَ وَالِیْنِی لَمُ اَخُونُکَ وِ دَاوَی میں کوئی کی مطلع ہوکہ میں نے تمہاری قبی مجبت میں کوئی کی ترجمہ: خداکرے کہ بینی مماری قبی مجبت میں کوئی کی

نبیں آئے دی۔

سَلاَم " عَلَى الدُّنْيَا إذا مَا فَقِدُ تُهُ بنى بِرُ مَكَ مِنْ دائِجِيْنَ وَعَادِى ترجمہ:- دنیارِسلام ہوجبکہتم بنوبر کم کروتوسلامتی کے پیغامات تہمیں پہنچیں ہرآئے جائے والے کی طرف ہے۔

بنو بر مک نے اس تصیدہ ہے بدشکونی لی اور کہا کہ اے ابونو اس تو نے ہم کو ہماری موت کی خبر دی ہے۔ چنانچہ کچھ بی دن بعدرشیدان پر غالب آھیااور بدشکونی صحیح ہوگئی۔

تَدْبِرُ بِالنَّجُوْمِ وَلَسُتَ تَدْرِئُ وَرَبُّ النَّجْمِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

ترجمہ: - تو ستاروں کے ذریعہ انجام کوسوج رہا ہے اوراس بات ہے بے خبر ہے کہ ستاروں کا پروردگار جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ جعفر نے اس شعر سے بدشکونی لی اوراس شخص کو بلا کر دو بارہ وہ شعر پڑھوا یا اور دریا فٹ کیا کہ تو نے بیشعر کس مقصد سے پڑھا ہے؟

مستر سے دل مستر سے بد موں کی اورا ک مل و بلا کر دوبارہ وہ سمر پڑھوایا اور دریافت کیا کہ و سے بیستر ک مستقد سے پڑھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ کوئی خاص مقصد نہیں تھا بیس کسی خیال میں منہمک تھا کہ اچا تک بیشعرز بان پر جاری ہو گیا۔ دینار دینے کا تھم دیا اور روانہ ہو گیا۔لیکن بیشعرس کراس کی خوشیال ختم ہو گئیں اور زندگی برکار ہوگئی۔ پچھ بی عرصہ بعدر شیدان پر غالب آ

جعفر کے آل کا واقعہ انشاء اللہ باب العین میں لفظ عقاب کے عنوان میں آئے گا۔

ا بن عیدالبری کتاب'' تنمبید' میں مقبری کی حدیث ابن لہیعہ عن ابن ابی صبیر وعن ابی عبدالرحمٰن الجبلی عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کی سند سے منقول ہے ۔

" نی کریم سلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس کو بدشگونی اس کے کام ہے روک وے تو اس محفی نے شرک اختیار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الله ابدائی کی کہ یا تد بیر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کی تد بیر ہے کہ یے کمات کہہ لے: اَ لَلْهُمُّ لاَ طَیْرَ کِ وَلاَ حَیْرَ اِلْا حَیْرَ کِ وَلاَ اَللهُ غَیْرُکُ 'اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہوجائے۔

ضرورى تنبيه

قاضی ابو بحر بن العربی نے سورہ ما کدہ کی تغییر میں تا کیدا لکھا ہے کہ صحف بعنی قر آن شریف ہے فال لیما قطعا حرام ہے۔قرآنی فے علامہ ابوالولید طرطوشی علیہ الرحمتہ ہے بھی بہی نقل کیا ہے۔ ابن بط منبلی نے اس کومباح قرار دیا ہے اور جمارے (شوافع) ند ہب کے مطابق قرآن کریم سے فال لیما مکردہ ہے۔

قر آن کریم کی تو بین اور عبرت ناک انجام

ادب المدين و الدنيا" تامى كماب من ذكور بكرونيد بن يزيد بن عبدالملك في ايك دن قرآن كريم سے فال لي توبيآيت نكل "وَاسْتَفْتَ حُو اوَ حَسابَ مُحَلَّ جَبُسادٍ عَنِيْدٍ (اوركفار) فيعله جائج لكي اور جيّني مركش (اور) ضدى (لوگ) تنظرو وسب بمراد ہوئے۔ بیاتیت و کی کروںید بدبخت نے قرائان کریم ، و بھاڑ ڈالا اور بیشعر پڑھے \_

أَتُوْعِدُ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيبُدٍ !!! فَهَا أَنَا ذَاك جَبَّارٍ عَنِيبُدٍ

ترجمه: کیا تو مرسر کش وضدی کود را تا ہے توبس میں ہی وہضدی اورسر کش ہوں۔

إِذَا مَا جِنْتَ رَبُّكُ ۚ يَوْمَ حَشْرٍ فَقُلُ يَا رَبِّ مَزَّقَنِي ٱلْوَلِيَّةُ

ترجمه زر جب توحشر مل اپنے رب کے ساتھ آئے تو کہددیتا اے میرے رب مجھے ولیدنے بھاڑ دیا تھا۔

اس واقعہ کے پچھہی عرصہ بعد ولید کونہایت دردناک طریقہ ہے تی کرے اُس کا سرسولی پر لٹکا دیا عمیا اور اس سے بعد سرکوشہر پناہ کی برجی پر لٹکا دیا عمیا کہ باب الالف میں آلاً وُز کے بیان میں گزر چکا۔

تو کل

تر مذی این ماجدا ورحا کم نے بسند سیح امیر المونین حضرت عمر بن الحظاب رضی الله تعالیٰ نے قال کیا ہے کہ:۔

نی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم لوگ القد، بالعزت پر کما حقہ ٹو کل کروتو وہ تم کواس طرح رزق و ہے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ مجبح کوخالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بحرے پیٹ والے بوکرلو شتے ہیں کیجن کو بحوک کی وجہ ہے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکرلو شتے ہیں'۔

امام احد نے فرمایا ہے کہ اس صدیت میں کسب معاش ہے دستیر دار ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس صدیت میں تلاش رزت کی دلیل ہے اور منشاء کلام بیہ ہے کہ لوگ اگرا ہے جانے آنے اور دیگر تصرفات میں خدا پر بحروسہ کریں اور بیخیال رکھیں کہ تمام خیر و بھلائی اس کے قبضت قد رہ میں جیں اور اس کی جانب سے خیر ملتی ہے تو ایسے لوگ ہمیشہ سالم و غانم لوٹیس سے جیسا کہ پر ندھ مے کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکر واپس آتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا مجیب حال ہے کہ اپنی توسید کائی پر بھروسہ کرتے ہیں حالا تکہ یہ بات تو کل کے خلاف

ترک وسائل کا نام تو کل نہیں ہے

ا''احیاءالعلوم'' میں کتاب احکام الکسب کے شروع میں نہ کور ہے کہ امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ ایسے فض کے بارے میں جو
اپنے گھریام جد میں بیٹے جائے اور یوں کے کہ میں کہ کے بیس کروں گا بھے ای طرح میرارزق مل جائے گا آپ کی کیارائے ہے؟ امام احمد
رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایسافت میں جائل اور علم سے تابلہ ہے۔ کیا اُس فض نے معنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاونیں سنا ''اِن السلسہ
جعل دِرْ قِنی تَعْتَ ظُلِ دُمعیٰ'' (اللہ تعالی نے میرارزق میرے نیز ہے کے سائے کے بنچ رکھا ہے) اور پرندوں کے بارے میں
آپ کا ارشاد ہے ''فی غُدُ وُ جمّا صّاوَ تَوْ وُ حَ بَطَانًا (پرندے میں کو بھو کے جاتے ہیں اور شام کوشم سیر ہو کرآتے ہیں) امام احمد رحمت اللہ علیہ نے نہ کورو فض کے بارے میں مزید کہا کہ اس احمق کو معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کرام ' مشکل اور تری میں تجارت کیا کرتے تھے اور اپنے باغات میں کام کیا کرتے تھے اور ای خات اور کی میں تجارت کیا کرتے تھے اور اسے باغات میں کام کیا کرتے تھے لہٰذا ہم کو ان کی اقتداء کرنی ضروری ہے۔

مسئلہ:۔ حضرت ابن عبال کا تول ہے کہ تو کل کا شکاروں کے مل میں ہے۔ کیونکہ بدلوگ کا شکاری کرتے ہیں اور اپنے بیجوں کوزیر زمین ڈال دیتے ہیں۔ دراصل میں لوگ متوکلین ہیں۔ اس تول کی تائیداس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جس کی بیجی نے شعب میں اور مسکری نے الامثال میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یمن کے بچولوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے دریا فت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم متوکلین ہیں۔ آپ نے فر مایا کہتم جموٹ بولتے ہو کیونکہ متوکل وہ لوگ ہیں جواپنانیج زمین میں بھیر دیتے ہیں اور رب الارباب پر بھر دسدر کھتے ہیں۔ بعض قدیم فقہاء بیت المقدس کا ای پرفنؤ سے ہے۔ امام نو وی اور رافعی نے بھی کاشتکاری تو کل کے زیادہ قریب ہے۔ کاشتکاری کی فضیلت پراستدلال کرتے ہوئے فر مایا کہ کاشتکاری تو کل کے زیادہ قریب ہے۔

''شعب'' میں غمروبن امیضمری سے مردی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کی امیں اپنی او نمنی کو کھلا چھوڑ دوں؟ اورتو کل کردل آپ تاہی نے فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھ اور تو کل کر۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ عنقریب نہ کورہ حدیث' باب النون'' میں ناقہ کے عنوان میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔

حلیمی فرماتے ہیں کہ ہراس شخص کے لئے جو کھیت میں تخم ریزی کرے متحب ہے کہاستعاذ ہ (لیعنی اول اَعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ) کے بعدیہ آبہت تلاوت کرے۔

أَفَرَ أَيْتُمُ مَالَحُرُ ثُونِ أَنْتُمُ تَزُ رَ عُوْ نَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُون.

"اچھا مجر ہتلاؤ کہتم جو پچھ ( بختم وغیرہ) بوتے ہواس کوتم اگاتے ہویا ہم اگانے دالے ہیں"۔

تذكوره بالاآيت كے يزھنے كے بعد بيكمات كے: ـ

بَـلِ اللَّهُ النَّارِعُ وَالْمُنْبِتُ وَالْمُبْلِغُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَاقَمَرَهُ وجَنَبُنَا ضَرَرَهُ وَاجْعَلُنَا لِلَا نُعُمِكُ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ.

'' بلکہ اللہ بی زارع ہے وہی اگانے والا ہے وہی سلغ ہے۔اے اللہ محرصلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا ملہ نازل فر مااورآپ کی آل پڑاور ہم کواس کاثمر عطا کراوراس کے نقصان ہے ہمیں دورر کھاور ہم کوان لوگوں میں شائل کردے جو تیری نعمتوں کاشکرادا کرتے ہیں'۔

ذات خداوندی ہی بھروسہ کے قابل ہے

ابوتورفر ماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک وصاف اور آپ کے مراتب کو بلند فر مایا:

وَتُوَ كُلُ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُونُ.

''اور بحروسه کراس زنده رہنے والے پر جس کوموت نبیس آئے گی''۔

سیکم اس وجہ ہے ہوا کہ لوگوں کے توکل کے بارے میں مختلف احوال تھے۔ کسی کواپی ذات پر بھروسہ تھا کوئی اپنے مال پر بھروسہ کرتا تھا۔ کوئی اپنے پیشہ پڑکسی کواپنے غلے پراورکوئی ووسرے لوگوں تھا اورکوئی اپنے جان پر کوئی اپنے دبد بہ پراورکوئی اورختم ہونے والی اشیاء پر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوان سب سے منز وفر ما یا اور تھم دیا کے حرف اس کرتا تھا اور چونکہ میرتوکل ، وبھر سدفانی اور جس کے بھی موت نہیں آئے گی۔

اہل اللہ کا تو کل

یشخ شریعت وطریقت علامه ابوطالب کی نے اپنی کتاب'' قوت القلوب' میں فرمایا ہے کہ علاج تی اللہ پراس غرض ہے تو کل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی حفاظت کرے اور نہ ہی ان کا منشاء اپنی مرادوں اور مرضیات کی پخیل ہوتی ہے اور نہ ان کو بیتمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی حجوب ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے تو کل کامیہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تا پہند واقعات

کے وقوع کوروک دے یا اپنی سابقہ مشیت کوان کی عقل کے مطابق تبدیل کردے یا بیا کہ اللہ تعالیٰ کا جوامتحان وآنہ مانش کا طریقہ ہے ان کے لئے اللہ اس کو تبدیل کردے بلکہ حق جل مجدوان حضرات کے نزدیک اس سے بہت اجل وار فع ہیں اوران کواس کی معرفت حاصل ہے۔

پس آگر کوئی عارف ان ندکورہ مقاصد میں ہے کسی مقصد کے لئے تو کل کرتا ہے تو وہ معصیت کا مرتکب ہوگا۔اوراس کواس گناہ کبیرہ ہے تو بدلا زم ہے بلکہ اہلِ اللّٰہ کا تو کل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفوس کوا حکامِ خدا پرصا بر بنا دیا ہے کہ وہ جس طرح بھی ہوں ان پر راضی رہےاور بدِلوگ اپنے قلوب ہے مشیت ایز دی پر رضا کے طالب ہیں۔

خواب میں طیر کی تعبیر

پرند کی تعبیر رزق ہے جیسا کہ شاعر کا قول ہے ۔

وما الرزق الطائر اعجب الورى فمدت له من كل فن حبائل

ترجمہ:۔ رزق تمام مخلوق کا پیندیدہ برندہ ہے جس کے حصول کے لئے ہرنن سے جال بچھادیے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں اس کی تعبیر سعادت وریاست بھی ہے۔ کالے پرندے اعمال سیند اور سفید پرندے اعمال حسنہ کی دلیل ہیں۔ کسی جگہ اتر تے اور اڑتے ہوئے پرندوں سے ملا مگہ مراد ہوتے ہیں۔ ایسے پرندوں کی تعبیر جوانسانوں سے مانوس ہیں ان سے بیویاں اور اولا و مراد ہیں اور غیر مانوس پرندوں کی تعبیر غیر مانوس اور مجمی لوگوں کی صحبت ہے۔

عقاب کوخواب میں دیکھنا شرعظدی اور تا وان کی علامت ہے۔ سدھائے ہوئے شکاری پرندے کوخواب میں دیکھناعزت سلطنت فوا کداور رزق کی دلیل ہے۔ ماکول اللحم پرندے کی تعبیر سہل ترین فاکدہ کی جانب اشارہ ہے اور آ واز والے پرندول سے سلحاء مراد ہیں۔ نر پرندول سے مراد مرواور مادہ سے عور تیں مراد ہوتی ہیں۔ غیر معروف پرندول سے اجنبی لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے پرندول کوخواب میں وی کھنا جو خیروشر دونوں کے حامل ہوں ان کی تعبیر مشکل کے بعد داحت اور تنگی کے بعد وسعت مراد ہے۔

رات میں نظر آنے والے پرندوں کوخواب میں دیکھنا جرائت اخفا واور شدت طلب کی دلیل ہے۔ بے قیمت پرندے کواگرخواب میں قیمت والا ہوجائے تو اس سے رباءاور سود مراد ہے اور بھی ناحق مال کا استعال بھی مراد ہوتا ہے۔ اگرخواب میں ایسے پرندوں کو جو بھی میں خاص وقت رونما ہوتے دیکھے تو اس کی تعبیرا شیاء کا غلاموا قع پر استعال مراد ہے یا اس سے انو کھی خبر یں مراد ہوتی ہیں یالا یعنی چیز وں میں مشغول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جتنے پرندے ذکور ہوئے یا فدکور ہوں گے ان سب کے متعلق ہم نے بیاصول بیان کرد ہے ہیں البندا آئے ورد فکر کرے تیاس سیجئے۔

تتمير

معبرین کا قول ہے کہ تمام پرندوں کی بولیاں صالح اور عمدہ ہیں لہذا جو تھے خواب میں پرندے کو بولیے ہوئے ویکے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں رفعت شان سے سرفراز ہوگا۔

آيُّهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا منتَفِظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَامِنْ كُلِّ شَيْيٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ.

''ایالوگو! ہم کو پرندوں کی بولی (سیجھنے) کی تعلیم دی گئی اور ہم کو ( سامانِ سلطنت کے متعلق) ہرتئم کی ( ضروری) چیزیں دی گئی ہیں۔ واقع پہ(اللّٰد تعالٰی کا) صاف فضل ہے''۔ بحری پرندون اور موروغ کی آواز کومعرین نے تابیندیدہ قرار دیا ہے۔ چنانچیفر ماتے ہیں کہ اس سے نم کنراور موت کی خبر کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ زشتر مرغ کی آواز خادم کی جانب سے تن کا اشارہ ہاورا گرشتر مرغ کی آواز کوخواب میں برامحسوس کیا تو خادم کے غلبہ کی دلیل ہے۔ کیوتر کی غرغوں سے مراد قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی عورت ہے۔

وہ پرندے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے

ابن الجوزی نے اپنی کتاب 'انس الفرید و بغیۃ المرید' میں بیان کیا ہے کہ دس پرندے ایسے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے (۱) بغوضة '( مجھر ) سورہ بقرہ میں فہ کور ہے (۲) غراب (کوا) سورہ ما کہ و میں اور سورہ اعراف میں (۳) ٹلٹری کا ذکر ہے سورہ نخل میں (۳) شفوضة '( بیونٹی ) سورہ نمل میں فہ کور ہے (۲) مبلہ (جیونٹی ) سورہ نمل میں فہ کور ہے رے کی میں مذکور ہے۔ یہ میں سورہ نمل میں فہ کور ہے۔ یہ بی سورہ نمل میں فہ کور ہے۔ یہ بی سورہ نمل میں فہ کور ہے۔ (۹) فراش (پردانے) سورہ قارعہ میں فہ کور ہے۔ یہ بیکس سورہ فیل میں فہ کور ہے۔ (۱) ابا بیل سوہ فیل میں فہ کور ہے۔

# طيرُ الْعَرَاقِيُب

(بدشكوى كارنده) طير العوافيب: بس برندے يا چيز سے الم عرب بدشكوني ليتے تھاس كوطير االعراقيب كہتے تھے۔

غیر کے برندوں کوچھوڑ دینے کا حکم

جوشنی کی پنجرہ کھول کراس کے پرند ہے کو باہر نکا لے اور اس وجہ ہے وہ پرندہ اڑ جائے تو بیخنس اس اڑنے والے پرندہ کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے پنجرہ کھول کراس پرندہ کو اڑنے کا موقع فراہم کیا ہے اور اگر کسی نے صرف پنجرہ کھولا اور پرندے کو اڑانے کی کوشش نہیں کی تو اس صورت میں تین قول ہیں۔ اول یہ کہ مطلقاً ضامن ہوگا۔ دوم یہ کہ بالکل ضامن نہیں ہوگا۔ سوم جوسی ہے وہ یہ کہ اگر پنجرہ کھلتے ہی فور آاڑ گیا تو ضامن ہوگا اور اگر پنجرہ کھلنے کے بعد کھرار ہاتو اس کے بعد اڑا تو ضامن نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ فور آاڑ جانا اس امرکی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے اثرار مسلم کی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے اثرار مسلم کی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے اثرار مسلم کے دوہ پرندہ اپنے اختیار ہے اثرار مسلم کی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے اثرار مسلم کی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے اثرار مسلم کی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے اور تو قف کے بعد اڑ نا اس امرکی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے کہ وہ بہ دلیا ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے کہ وہ بہ دلیا ہو کہ دلیا ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے کہ وہ بہ دلیا ہو کہ دلیا ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار ہے کہ وہ پرندہ اپند ان اس امرکی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپندہ کی وہ بہ ہے اور تو قف کے بعد اڑ نا اس امرکی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپندہ اپندہ مسلم کی دلیا ہے کہ وہ پرندہ اپندہ کی وہ بہ سے دور تو تو تو بہ بہ دور تو تو تو بالیا کہ کہ دور پرندہ اپندہ کی دور بہ بہ دور تو تو تو بیا کہ دور پرندہ کی دور بہ بہ دور تو تو تو بیان کو بہ بہ دور تو تو تو بیان کی دور بیان کے دور پرندہ کی دور پرندہ کی دور پرندہ کیا کہ دور پرندہ کی دور پرندہ کر بیان کی دور پرندہ ک

اگر پنجرے سے نکلتے وقت اس نے کوئی چیز ضائع کر دی یااس کے نکلنے سے پنجر وثوث گیا یا وہاں بلی موجود تھی اور اس نے پنجر و کھلتے ہی اس پرجملہ کر کے پرندہ کو ہلاک کو دیا تو ان تمام صور توں میں پنجرہ کھو لئے والانقصان کا ضامن ہوگا۔والتداعلم۔

# طير الماء

(ایک ائی پرنده) طَیْسرُ الْمَاءِ: اس کی کنیت ایو تحل ہے اور اس کو ابن الماء اور بنات الماء بھی کہا جاتا ہے۔اس کا ذکر انشاء اللہ باب المیم میں آئے گا۔

شرعي حكم

رافعی نے کہا ہے کہ لفتق (سارس کی شم کا ایک پرندہ ہے جس کی گردن اور ٹائٹیں کبی ہوتی جیں اور بیسانپوں کو کھا تا ہے ) کے علاوہ اس کی جملہ اقسام علال ہیں۔ سیجے قول کے مطابق لفتق کا کھا تا حرام ہے۔ رویانی نے طیر الماء کے متعلق جواز اور عدم جواز ووٹوں تول نقل کئے ہیں لیکن سیح وہ ہے جورافعی نے بیان کیا ہے۔طیر الماء میں بطۂ أوز اور ما لک الحزین سب داخل ہیں۔ابوعاصم عبادی نے کہا ہے کہ طیر الماء کی تقریباً سوشمیں ہیں اوراہلِ عرب ان میں ہے اکثر کے ناموں سے ناوا تف ہیں۔ کیونکہ ان کے مما لک میں ان کا وجود نہیں ہے۔ الامثال

ساکن وصامت اور غیر متحرک نوگوں کے لئے اہلِ عرب ہونے ہیں " نحان غلی دِوْسِهم الطّیر " بینی ان ہیں سے ہرایک کے سر پرا یک پرندہ ہے۔ جس کوشکار کرنے کااس کاارادہ ہاس لئے وہ حرکت نہیں کررہا ہے۔ بیصفت نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی مجالس شریفہ کی ہوا کرتی تھیں کہ جب آپ تھی کہ وہ کر کت نہیں کر دہا ہے۔ بیصفت نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی محال پرندے ہوئے کہ وہ اس طرح کردن جو کا بینے یقے وہ یا ان کے سروں پر پرندے ہیئے ہوئے ہیں بالکل خاموش رہے تھے اور پرندہ ساکت چیز پر بینے سکتا ہے۔ اس مثل کالیس منظریہ ہے کہ جو کواچیز کی وغیرہ پکڑنے کے لئے اونٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کے چیز کی کو پکڑنے سے اونٹ کوآ رام ملتا ہے۔ البندا اونٹ اس خوف سے کہ جو کواچیز کی وغیرہ پکڑنے نے اونٹ کوآ رام ملتا ہے۔ البندا اونٹ اس خوف سے کہ کہیں کواڑ نہ جائے حرکت نہیں کرتا لہذا ہر ساکن وصا مت کے لئے یہ شل بن گئی۔

طَيْطَوِيُ

طیسطوی: ارسطاطالیس نے "کتاب النعوت" میں بیان کیا ہے کہ طبیطوی ایک پرندہ ہے جو ہمیشہ مجھاڑیوں اور پائی میں رہتا ہے اس کئے کہ یہ پرندہ نہ کوئی زمین سے اسٹے والی چیز کھا تا ہے اور نہ گوشت بلکداس کی غذا و وبد بردار کیڑے ہیں جوتھوڑے رکے ہوئے پائی سے کنارے پیدا ہوجائے ہیں۔

ہاز جب بھی بیار ہو۔ جاتا ہے تو اس پرندہ (طبیعوی) کو تلاش کرتا ہے۔ باز کوعموماً حرارت کے سبب جگر میں بیاری لاحق ہوتی ہے۔ چنانچیہ واس پرند وکو بجز کران کو جگر کھالیتا ہے جس ستاس کوشفاء حاصل ہو جاتی ہے۔

طیطوی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا البتہ جب باز اس کوتلاش کرتا ہے تو یہ بھا گ جاتا ہے اور اپنی جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اگر رات میں بیا پی جگہ ہے بھا گنا ہے تو چلاتا ہے مگر دن میں خاموثن کے ساتھ گھائی میں جھپ جاتا ہے۔

يرند اين آوازول من كيا كتي بي

پرانی ہوجائے گ' خطاف کہتا ہے' بھلائی کوآ گے بھیجواس کوتم اللہ کے پاس پاؤ گے'۔ درشان ( قمری) کہتا ہے۔ ''موت کی تیاری کرو اورا جڑے دیار کوآ باد کرو' مورکہتا ہے' جیسا کرو گے دیسا کھل پاؤ گے''۔ کبوتری کہتی ہے'' پاک ہے میرارب جو ہرزیان پر فذکور ہے''۔ سپی کہتی ہے '' اکر خمن عکی الُغزشِ استوی' (اوروہ بڑی رحمت والاعرش پر قائم ہے) عقاب کہتا ہے''لوگوں سے دورر ہے ہیں راحت ہے اورا یک روایت میں ہے کہلوگوں سے دورر ہے ہیں انس ہے''۔

خطاف سوره فاتح کمل پڑھتی ہے اور و لا السف المین بین مرکزتی ہے جس طرح قاری مرکزتا ہے' اور بازی کہتا ہے۔'' بیں اپ رب کی تبیج وحمہ بیان کرتا ہوں' قری کہتی ہے'' میراعالی شان رب پاک ہے''۔ اور بعض کے مطابق قمری'' یا کریم کہتی ہے اور کوا ( دسواں حصہ لینے والوں پرلعنت بھیجنا ہے اور ان کو بددعا ویتا ہے''۔ اور طوطا کہتا ہے'' پرا ہواس شخص کا جس کو دنیا کا سب سے زیادہ فکر ہو'۔ اور زر زور کہتا ہے'' اے اللہ! میں آج صرف آج کارز ق تجھ ہے ما تکتا ہوں' اور چنڈول کہتی ہے'' اے اللہ! محرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ تاہے' کی آل ہے بغض رکھنے والوں پرلعنت فرما''۔ مرغ کہتا ہے'' اے غافلو! اللہ کا ذکر کرو''۔ کمدھ کہتا ہے'' اے این آدم جیسے چاہے زندگی گڑار لے بلاشہ بختے موت آنے والی ہے'۔

ایک روایت میں ہے کہ دولشکروں کے درمیان نہ بھیڑ کے وقت کھوڑا کہتا ہے" منبوّع " فَدُوُس" رَبُّ الْمَلاَئِكَة وَالوُّوْح" اور گدھا ( نیکس وصول کرنے والا ) پراوراس کی کمائی پرلعنت بھیجا ہے اور مینڈک کہتا ہے 'منبعَان رَبِّی اُلاَعُلی''۔

تعبير

ا بن سیرین رحمته الله تعالی علیه کے تول کے مطابق اس کی تعبیر عورت ہے۔

طبی خواص

اس کا گوشت ہین چھانٹتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔

ٱلُّطينهُو ج

(چھوٹی چکورجیساایک پرندہ) الطینطؤج:اس کی گردن سرخ ہوتی ہے اور چونچ و پیر بھی چکور کی طرح سرخ ہوتے ہیں۔دونوں بازوڈل کے بنچے سیابی اور سپیدی ہوتی ہے اور بیسی کی طرح ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔

شرى تحكم

یہ پرندہ طلال ہے۔

بنت طبق وام طبق

( کچھوا) بسنت طبق ام طیق: باب السین شماس کا تذکرہ ہو چکا۔ بقول بعض بیا یک بڑاسانپ ہوتا ہے جو چھروز تک سوتا ہے اور ساتو میں دن بیدار ہوتا ہے۔ لیس جس چیز پراس کی پھٹکار پڑجاتی ہے وہ ہلاک ہوجاتی ہے اور ان دونوں کا تذکرہ ان سے متعلقہ باب میں پہلے گزرچکا۔

الامثال

جوكونى فخص براكام انجام ويد اس كے لئے بولتے ہيں۔ "جاء فلان" بأحدى بناتٍ طبْقِ" فلال ايك بنت طبق لے آيا۔

# بَابُ الضَّاءِ المعجمة

# اَلظُّبي

(ہرن)الظمی:اس کی جمع اَظَبُ اورظهاء آتی ہے اوراس کی مؤنث 'ظبیت' آتی ہے۔اس کی جمع ظبیّات' اور' ظباء' آتی ہیں۔ جس جگہ کثرت سے ہرن پائے جا کمیں اس جگہ کو' اَرْض 'مُظَبَّا ۃ''' کہتے ہیں۔

ظبّیہ نامی ایک عورت بھی ہے جوخروج د جال ہے قبل ظاہر ہوگی اور مسلمانوں کواس ہے ڈرائے گی۔

کرفی کا خیال ہے کہ 'نظباء''' نر ہرنوں کو کہتے ہیں اور مادہ کوغزال کہتے ہیں۔لیکن بقول امام دمیری بیکرفی کا خیال خام ہے۔
کیونکہ غزال تو ہرن کے اس بیچ کو کہتے ہیں جوابھی چھوٹا ہوا وراس کے سینگ نہ نظے ہوں امام نو دگ کی بھی بھی رائے ہاور بھی درست ہے۔صاحب تنبیہ نے اپنی کتاب میں 'فَانُ اَتُلَفَ ظُنْیا مَا نِعِطا'' جو جملہ استعال کیا ہاس پرامام موصوف نے تیمرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ صحیح' 'نظبیۃ مانعظا' ہے۔ کیونکہ مانعن حاملہ کو کہتے ہیں اور مونث کے لئے ظبیتہ' بی کا استعال ہوتا ہے اور نر کے لئے ظمی' کا ظبیتہ' کی جمع ظباء آتی ہے۔ بیونکہ مانعن حاملہ کو کہتے ہیں اور مونث کے لئے ظبیتہ' کی جمع ظباء آتی ہے۔ جیے رکوۃ کی جمع رکاء آتی ہے۔ اس لئے یہ قاعدہ ہے کہ جومقل فَخلَۃ (بقتح الفاء) کے وزن پر ہوگا۔ ہمیشہ اس کی جمع خلاف قیاس قری آتی ہے۔ ہرن کی کئیت ام کی جمع خلاف قیاس قری آتی ہے۔ ہرن کی کئیت ام شادن اورام الطلاء آتی ہے۔

ہرن مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور ان کی تین تشمیں ہیں ہرن کی ایک تشم الی ہے جس کولا آرم کہاجاتا ہے اور ان کارنگ بالکل سفید ہوتا ہے بیشتم رقبیلے مقامات میں پائی جاتی ہے۔ اس تشم کوضاً ن الضباء (ہرنوں کے مینڈھے) کہاجاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح بھیڑا ور د نے کچھ تھیم ہوتے ہیں اس قسم کے ہرنوں میں سب سے زیادہ گوشت اور چربی ہوتی ہے اور ہرن کی دوسری فتم کو العفر کہاجاتا ہے اس کا رنگ سرخ اور چھوٹی گردن والا ہوتا ہے اور دوڑنے میں تمام ہرنوں سے کمزور ہوتا ہے یہ ہرن زمین کے سخت اور بلند مقام پر اپنا ٹھکا تا ہوتا ہے۔ اور دوڑنے میں تمام ہرنوں سے کمزور ہوتا ہے یہ ہرن زمین کے سخت اور بلند مقام پر اپنا ٹھکا تا ہوتا ہے۔

وَكُنَّا إِذَا جِبَارُ قُومٍ أَرَادَنَا بَكَيْدٍ حَمَلْنَاهُ عَلَى قَرُنِ اعفوا

ترجمہ:۔اور جب کسی طالم قوم نے ہمارے ساتھ فریب کاری کا ارادہ کیا تو ہم نے اس کوعفر ہرن کے سینگوں پراٹھالیا۔(لیعنی ہم اس کولل کردیتے ہیں اوران کے سروں کو نیزوں پراٹھالیتے ہیں۔زمانیہ قدیم مین نیزے سینگوں کے بھی بنائے جاتے تھے)۔

تیسری شم الآ دم ہے۔اس شم کے ہرنوں کی گردن اورٹائلیں لبی ہوتی ہیں اور پیٹ سفید ہوتا ہے۔

ہرن کی ایک خاص صفت رہے ہے کہ اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور تمام جانوروں سے زیادہ چو کنار ہتا ہے۔ ہرن کی تقلندی رہے کہ جب رہ تی گئاست کی جانب سے بعنی النے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آ تکھیں سامنے کرے دیک کہ جب رہائی کناس (خواب گاہ) میں واخل ہوتا ہے تو پشت کی جانب سے بعنی النے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آ تکھیں سامنے کرے دیک رہتا ہے کہ ہیں اس کو ایسا کوئی جانور تو نہیں دیکے رہا جو اس کا بااس کے بچوں کا طالب ہے اور اگر اس کو میں معلوم ہوجائے کہ اس کو کسی نے

د کیولیا ہے تو پھر ہرگزیدا ندر داخل نہیں ہوتا۔

ہرن کی پیندیدہ غذا

حظل ہرن کی پہندیدہ غذا ہےاں کو بڑے مزے سے کھا تا ہےا در سمندر کا کھاری پانی ٹی کربھی لطف حاصل کرتا ہے۔ ابن قنیبہ نے کہا ہے کہ ہرن کے ایک سالہ بچہ کوطلا اور حشف کہتے ہیں اور دوسالہ بچے کو جڈع اور تین سالہ بچے کوشی کہتے ہیں اور پھر تا دم حیات ثنی ہی کہلا تا ہے۔

ابن ظاکان نے حضرت جعفرصادق کے حالات زندگی میں تکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ام عظم ابوطنیفہ ہے سوال کیا کہ اگرکوئی محرم ہرن کے رہا کی وانت تو ڑ ڈالے تو آپ کے نزدیک اس پر کیا جنایت ہوگی ؟ امام صاحب نے فرمایا۔ اے بنت رسول الدسلی الدعلیہ وسلم کے فرزند جھے نیس معلوم تو حضرت جعفر صادت نے فرمایا کہ ہرن کے رہا کی دانت بی نہیں ہوتے بلکہ وہ بمیشہ می ہوتا ہے۔ کشا جم نے بھی ہرن کے متعلق '' کتاب المصاید والمطار'' میں بھی تکھا ہے۔ جو ہری نے سے ن نے مادہ میں اونٹ کی تعریف میں کہ گئے اس شعر کے متعلق تکھا ہے کہ وہ اونٹی جس کا شاعر نے تذکرہ کیا وہ شن تھی اور شن اس جانور کو کہا جاتا ہے جودوو دانت ہو جائے اور ہمیشہ دو دانت رہتا ہے۔ شعریہ ہے۔

فَجَاءَ ثُ كَسِنِي الضبي لَمُ اَرَمِثُلَهَا شفَاءُ عَلِيْلِ اَوْ حَلُوْبَةُ جَائِعِ الْحَدَدِينِ الْمُ اَرْمِثُلَهَا شفَاءُ عَلِيْلِ اَوْ حَلُوْبَةُ جَائِعِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ا مام اعظم سے جعفرصا دق کے سوالات

 پر حضرت جعفرصادق " نے اہام صاحب ہے فر مایا کہ ایسا کلمہ تاؤجس کا اول حصہ شرک ہوآخری جزوایمان ہو۔ اہام صاحب نے فر مایا کہ جھے ایسا کلمہ معلوم نہیں تو حضرت جعفرصادق " نے فر مایا کہ ایسا کلمہ " الا الله الا الله" ہے۔ کیونکہ اگر کوئی فخض صرف لا اللہ کہہ کر خاموش ہوجائے تو بیشرک و کفر ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا ز نا اور تل بیں ہے کون می چیز اللہ کے نزویک زیادہ مبغوض ہے؟ اہام صاحب نے فر مایا کہ آل نفس زیادہ تھیں جرم ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ آل بیس اللہ تعالی نے صرف دو کو ابوں کی شہادت کو معتبر مانا ہے اور زنا میں موار سے کم کو ابوں کی شہادت کو معتبر ابنا ہے اور زنا میں روزہ کیا گھر پوچھا کہ اللہ تعالی کے نزویک نماز کا ورجہ اہم ہے یا روزہ کیا گھر کیا بات ہے کہ حاکمت عورت روزہ کی قضاء کرتی ہے تماز کی تبیس ۔ اے اللہ کیا کہ نماز کا ورجہ اہم ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ پھر کیا بات ہے کہ حاکمت عورت روزہ کی قضاء کرتی ہے تماز کی تبیس ۔ اے اللہ تعالی اللہ تعالی کے راورد ین میں اپنی رائے سے قیاس مت کر۔ بلاشر ہم اور ہمارے خافین کل اللہ تعالی کے بندے اللہ تعالی کے راورد ین میں اپنی رائے سے قیاس مت کر۔ بلاشر ہم اور ہمارے خافین کل اللہ تعالی کے دیا تھر تعالی میں اللہ تعالی کے دیا تھر تعالی کے جوج ہے کے اللہ تعالی اور رائی کے رسول نے کہا اور تم اور تم اور تمارے کے اللہ تعالی کے دیا تھر تعالی کا ایسان کی کہا در تم اور تمارے کے اللہ تعالی اور اس کے رسول نے کہا اور تم اور تم اور تمارے کے کیا تعالی در آلے کے اللہ تعالی میں گھرے گئرے کو کہا کہ تم اور تمارے کے جوج ہے ہے گا فیصلہ فرمائے گا۔

جواب

زنا کے متعلق چار ہے کم کی شہادت قبول نہ کرنے کا مطلب یہ بیس کے زنائل سے بڑھ کر ہے بلکہ ایسا پردہ پوٹی کے لئے کیا گیا ہے تاکہ کی مسلمان کی آبروزیزی نہ ہواور قضاءروز ہے جارے میں یہ ہے کہ چونکہ روز وصرف سال بھر میں ایک دفعہ آتا ہے لہذااس کی قضاء کی مشقت نہیں جتنا کہ نماز کی قضاء میں ہے کہ تمام دن رات میں پانچ مرتبہ ہے اس لئے اگر حاکصہ عورت کونماز کی قضاء کا مکلف بنایا جائے تو وہ مشقت اور تنگی میں جتنا ہوجائے گی۔ واللہ اعلم۔

حضرت جعفرصادق کا نام اورسلسلئه نسب بیر ہے:۔

• وجعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنهم الجمعين -

حضرت جعفر سادات اہلِ بیت میں سے ہیں اور امامی فرقہ کے عقیدہ کے مطابق بارہ اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ صادق کا اقب ان کو صدق قول کی وجہ سے ملا ہے۔ کیمیا فال اور شکون وغیرہ کے بارے میں ان کے متعددا قوال ہیں۔ باب الجیم میں گزر چکا ہے کہ ابن قتید کا بیان ہے کہ '' کتاب الجعفر'' میں امام جعفر "نے ہراس چیز کولکھ دیا ہے جس کی اہلِ بیت کو ضرورت ہے اور جودا قعات قیامت تک رونما ہونے والے ہیں۔ ابن طاکان نے بھی ای طرح نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کتاب الجعفر کو حضرت علی کرم اللہ وجہد کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ لیکن میصرف ان کا وہم ہے اور سے جی ہی کہ اس کوامام جعفر نے وضع کیا ہے۔

امام جعفرصا دق الأكى وصيت

جعفرصادق سنے اپنے بیٹے موی کاظم کودصیت کرتے ہوئے فرمایا:

''اے بیارے بینے امیری وصیت کو یاد رکھنا' سعادت منداند زندگی پائے گا'شہادت کی موت پائے گا۔اے بینے جو محض اپنی قسمت پر قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز ربتا ہے اور جو دوسروں کی ملکیت کی جانب آنکے اٹھا تا ہے وہ حالت فقر میں مرتا ہے اور جواس چیز پر راضی نہیں ہوتا جواللہ نے اس کی قسمت میں رکھ دی ہے تو گویا وہ قضاء النی کو متبم کرتا ہے اور جو محف اپنے تصور کو کم سمجھتا ہے اس کو دوسروں کے قصور ہونے نظر آتے ہیں۔ جو محض دوسروں کی پر دہ در کی کہ موجوں کے قصور ہوئے گا ہے اس کے قصور ہوئے گا ہوجاتا ہے۔ جو محض اپنے بھائی کرتا ہے اس کے گھر کے بیر وے کھل میا تربی اور جو محض بیناوت کی کموار سوختا ہے وہ اس کھوار سے تل ہوجاتا ہے۔ جو محض اپنے بھائی

کے لئے کنواں کھودتا ہے وہ خوداس میں گرتا ہے۔ جو شخص سفہا سے ملتا ہے وہ بے وقعت ہو جاتا ہے اور جوعلاء کی صحبت میں رہتا ہے وہ باوقعت ہو جاتا ہے۔ جو شخص برائی کے مقامات پر جاتا ہے وہ ہم ہوتا ہے۔ اے میرے بیارے بیٹے ہمیشہ فن کہوخواہ وہ تمہارے موافق ہو یا مخالف ۔ اپنے کو چغل خوری اس کے کہ چغل خوری لوگوں کے دلوں میں بغض وعداوت پیدا کرتی ہے۔ اے بیٹے! جب مختے سخاوت کی طلب ہوتو سخاوت کو کا نوں میں تلاش کر''۔

بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کسی نے جعفر صادق سے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کی بھوک مہنگائی میں بڑھ جاتی ہے اور ارزانی میں گھٹ جاتی ہے اور ارزانی میں گھٹ جاتی ہے تو جعفر صادق نے جواب دیا کہ انسان زمین سے پیدا ہوا ہے اور بیز مین کی اولا دہے۔ چنانچہ جب زمین مرسز ہوجاتی ہے تو بیا کی مرسز ہوجاتا ہے۔ زدہ ہوجاتی ہے تو انسان پر بھی قبط کے آثار ہوجاتے ہیں اور جب زمین سرسز ہوجاتی ہے تو بیا مرسز ہوجاتا ہے۔

امام جعفر کی ولا دت ۸۰ جاور بقول بعض ۸۳ ج میں ہوئی اور وفات ۴۰ اھیں ہوئی۔

حدیث میں ہرن کا ذکر

'' نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم کااورآپ کے صحابہ کا بحالت احرام درخت کے سامید میں ہوتے ہوئے ایک ہرن پر گز رہوا۔ آپ نے ایک صحابی "سے فر مایا کہ اے فلال تم یہاں کھڑے ہوجاؤ جب تک سب لوگ یہاں سے ندگز رجا نمیں تا کہ کوئی صحف اس کونہ چھیڑے''۔

متدرک بی قبیصہ بن جابراسدی سے منقول ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حالت احرام میں تھا کہ بیں نے ایک ہرن ویکھا اوراس پر تیر چلا کراس کوزخی کر دیا اورزخوں کی تاب نہ لاکر وہ مرگیا۔ میر ہے دل میں اس کی موت کا احساس ہوا تو میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جھے ان کے برابر میں ایک خوب صورت مخص نظر آیا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ عبدالرحمن بن عوف تھے۔ میں نے حضرت عمر سے سوال کیا تو انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی جانب متوجہ ہوکر فر مایا کہ آپ کی رائے میں کیا ایک بحری کا فی ہوگی؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں کا فی ہے۔

پی حفرت عمر "فی جھے ایک بحری ذرج کرنے کا تھم دیا۔ پس جب ہم ان کی مجلس سے اٹھے تو میر ہے ایک ساتھی نے کہا کہ امیر المونین نے خود آپ کوفتو کی نہیں دیا بلکہ دوسر شے خص سے پوچھ کرجواب دیا۔ حضرت عمر "فی میر ہے ساتھی کی بیر تفتگون فی اور کوڑاا ٹھا کر ان کوایک کوڑا رسید کردیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے پچھے ان کوایک کوڑا رسید کردیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے پچھے ہمیں کہا جو پچھ کی کوڑا رسید کردیا اور پھھے جھوڑ دیا اور پھھے جھوڑ دیا اور پھرفر مایا کہ تیراارادہ بیہ کہ تو حرام کام کرے اور ہم فتو کی دینے میں تعدی کریں۔ اس کے بعد فر مایا کہ انسان میں دس عاد تیں ہوں اور ان میں نوعاد تیں اچھی ہوں اور ایک بری ہوتو یہ بری عادت ان سب اچھی عادتوں کو خراب کردیتی ہے۔ پھرفر مایا کہ زبان کی نفرشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔

#### حكايت

مبرد نے اسمعی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے پانی چتی ہوئی ایک ہرنی کودیکھا۔ پس اس سے ایک اعرابی نے کہا کہ کیا تو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہا ہم چاردرہم جھے کودے دو میں اس کو بگڑ کرتیرے حوالے کردوں گا۔ پس اس شخص نے چاردرہم اعرابی کو دیا نچاعرابی ہرنی کے چیجے دوڑ نے لگا۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بعد بالآخراس اعرابی نے ہرنی کے سینگ پکڑی کے اس کے حوالہ کردی۔ سینگ پکڑی لئے اور بیشعر پڑھتے ہوئے ہرنی اس کے حوالہ کردی۔

جلد دوم

ابن خلکان نے ذکرکیا ہے کہ کیرعزۃ ایک دن عبد الملک بن مروان کے پاس آیا تو عبد الملک نے اس ہے کہا کیا تو نے اپنے سے زیادہ عاشق کی کو دیکھا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بی بال ویکھا ہے اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں جارہا تھا تو میں نے ایک فخض کو دیکھا جو جال لگا نے بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تو کو ل بیٹھا ہے تو اس نے جواب دیا کہ بعوک نے جھے اور میرے فاعدان کو جا ہو کہ دیا۔ اس لئے میں نے بی جال لگا دیا ہے تا کہ میرے اور میرے فاعدان کے لئے کوئی شکار اس میں آجائے میں نے اس سے کہا کو جا کہ میں ترمارے پاس رہوں تو کیا تم جھے اپنے شکار میں حصد دار بنانے پر رضا مند ہو؟ اس نے جواب دیا کہ منظور ہے۔ چنا نچہ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ کچھو میں تو جو ب کے بعد جال میں ایک ہرنی کو جال سے ذکالا اور آزاد کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اس ہرنی کو دیکھر میرا دل بحر آیا۔ کیونکہ یہ لیک کی ہم شکل ہے۔ اس کے بعد اس نے بیشھر یڑھے۔

ایک ماہرنشانہ بازی

تعلی کی کتاب ' ثمارالقلوب ' کے تیر ہویں باب میں فدکور ہے کہ بہرام گور سے ذیادہ نشانہ باز پور سے جم میں کوئی نہ تھا۔ ایک روز وہ اونٹ پر سوار ہوکر شکار کے لئے لکلا اور اپنی منظو رِنظر ایک با ندی کو پیچے بھا ایا۔ پچھ دور چل کر اس کو برنوں کی ایک ڈار نظر آئی تو اس نے باندی سے کہا کہ بتاان برنوں کے کس جگہ تیر ماروں؟ باندی نے کہا کہ ان جس ہے زوں کو مادہ اور مادہ کو زوں جسیا بناد ہیں ۔ چئا نچہ بہرام گور نے ایک دو تیر مارے جو سینگوں میں گور نے ایک دو تیر مارے جو سینگوں میں گور نے ایک دو تیر مارے جو سینگوں میں گور نے ایک دو تیر مارے جو سینگوں میں گور نے ایک دو تیر مارے جو سینگوں میں گور نے ایک دو تیر مارے کی کہ ایک ہرن کے کان کی کر کواس کے کان جی بردو یا جائے۔ چنا نچہ بہرام گور نے ایک برن کے کان کی طرف برد حمایا تو بہرام نے ایک باؤں کان تھور ایک تیر مارا جس سے اس کے کان جی سورا تی ہوگیا۔ پھر جب برن نے اپنا پاؤں کان تھورا میں گور نے شدت جذبات میں اس کے باخر میں گیا۔ اس کے بعد بہرام گور نے شدت جذبات میں اس کے باخری کو آغوش میں لین چاہا جس سے دو زمین گر پڑی اور اس کو اونٹ نے کہل دیا۔ پھر بہرام گور نے کہا کہ اس نے میرے بھر کے اظہار کا قصد کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دو باندی مرگئی۔

فصل

تیسری قتم میں غزال المسک مین میں ہرن ہی شامل ہیں۔ میں ہرن کارنگ سیاہ اور جسامت کا گوں کا پتلا پن کھروں کا جداجدا
ہونا تمام اوصاف میں تیسری قتم کے ہرنوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ صرف ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہلکے سے دو دانت ہوتے ہیں۔
ینچ کے جبڑ نے کی طرف خزیر کے دانتوں کی طرح باہر کو نظے ہوتے ہیں۔ یدونوں دانت انگشت شہادت سے چھوٹے ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ میں ہم رن تبت سے ہندوستان آجاتا ہے اور یہاں آکرا پنا مشک ڈال دیتا ہے گرید مشک ردی قتم کا ہوتا ہے۔ مشک اصل میں
خون ہے جو سال بھر ہیں کسی دفت معین پر ہرن کی ناف میں جمع ہوجاتا ہے۔ اس مواد کی طرح جو آہت آہت کسی اعضاء کی طرف بڑھتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کو اس مشک کے لئے کان بنا دیا ہے۔ چنانچہ ورختوں کی طرح ہر سال پھل دیتی ہے۔ جب خون کا مواد تاف میں
جمع ہوجاتا ہے تو جب تک وہ ناف بن کر مکمل نہیں ہوتا ہرن بیار بہتا ہے۔ کہتے ہیں اہلی تبت اس ہرن کے لئے جنگوں میں کھونے گاڑ
دسیے جیں تا کہ ہرن ان سے دگر کرنافہ جھاڑ دے۔

تروی نے دور کی نے دور کتاب الا شکال میں لکھا ہے کہ دابہ المسک (ایک جانور) پانی سے نکاتا ہے۔ جس طرح ہرن وفت معین پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پس لوگ اس جانور کوشکار کر لیتے ہیں اور جب اس کو ذرئے کیا جاتا ہے تو اس کی ناف کی نالی سے ایک خون برآ مدہوتا ہے یہ خون مشک ہی کہلاتا ہے۔ جس جگہ اس جانور کو ذرئے کیا جاتا ہے وہاں اس میں خوشبو ہیں آتی۔ بلکہ جب اس کو دومری مقام پر نتقل کر دیا جاتا ہے۔ تب اس میں خوشبو پھوٹتی ہے۔

علامہ دمیری کہتے ہیں کہ قزو نی کا یہ قول شاؤ ہے اور مشہور بات وہی ہے جو مہلے ہم نے بیان کی۔

ا مام سلم عليه الرحمه نے حضرت سعيد خدري رضي الله تعالے عنه كي روايت نقل كي ہے: ۔

'' رسول اکرم سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو کہ پست قامت تھی اور بیالی دوعورتوں کے ساتھ چل رہی تھی جوطو میں القامت تھیں تو اس عورت نے کنٹری کے دویا وس بنوائے اورایک سونے کی انگوشی بنوائی اوراس میں مشک بجر دیا۔ پھر بیان دونوں طویل القامت عورتوں کے ساتھ چلی تو عام طور پراہے پہچانا نہیں گیا۔ چنا نچداس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شعبہ راوی نے روایت کے بیان کرنے کے وقت عورت کے اشارے کو سمجھانے کے لئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے طلباء کو سمجھایا''۔
امام نوویؓ فرماتے ہیں یہ حدیث اس پروال ہے کہ مشک تمام خوشبوؤں سے بہتر اور افضل ہے اور یہ کہ مشک یاک ہے اور بدن

اورلباس وغیرہ میں اس کا استعال درست اور جائز ہے اور اس کی خرید وفروخت بھی جائز ہے۔ ذرکورہ جملہ مسائل متفق علیہ ہیں۔ بعض حضرات کا حضرات نے اس بارے میں شیعہ مسلک بھی نقل کیا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ اجماع مسلمین اور ان احادیث صحیحہ کی زوسے ان حضرات کا مسلک باطل ہے جن احادیث میں حضور سے مشک کا استعمال ٹابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی مشک کا استعمال ٹابت ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ مشک اس قاعدہ مشہورہ سے مشتی ہے کہ جو چیز کی جاندار کے جسم سے باہر نظے وہ مردار ہے۔

ندگورہ حدیث میں عورت کالکڑی کے پاؤں لگا کر جو چلنا ندگور ہے جس کی وجہ ہے وہ دولمبی عورتوں کے درمیان نہیں پہچائی گئی۔ ہماری شریعت میں اس کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کا منشاء سیح اور مقصود شرعی ہوتا کہ وہ اپنے کو چھپائے اوراس کوکوئی پہچان نہ سکے اوراؤیت نہ پہنچا سکے تو ایسا کرنے میں کوئی خرج نہیں اوراگر ایسا کرنے کا منشاء بڑائی جتلا نا اور اپنے آپ کو کالی عورتوں کے مشابہ ٹابت کرنا یا لوگوں کو دھو کہ دینا مقصود ہے تو ایسا کرنا حرام ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے ہرنی کی درخواست

( دارقطنی اورطبرانی نے اپنی بھم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور بیہی نے شعب الایمان میں حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:۔

''فرماتے ہیں کدرسول الشعلی الشعلیہ وسلم کا گزرا کی تو م کے پاس سے ہوا جس نے ایک ہرنی کا شکار کر کے اس کو فیمہ کے ستون سے با ندھ دکھا تھا۔ اس ہرنی نے کہا اے رسول الشعلی الشعلیہ وسلم ہیں نے دو بچوں کوجنم دیا ہے آپ ان لوگوں سے میر سے لئے اس بات کی اجازت لے لیس کہ ہیں ان بچوں کو دووھ پلا کر ان کے پاس والپس آجاؤں ۔ پس رسول الشعلیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دوتا کہ بیدا ہے : ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله کہ اس کو چھوڑ دوتا کہ بیدا ہے : ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله ہماری کا ضامن کون ہوگا ؟ حضور صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیں اس کا ضامن ہوں ۔ ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلاکر اُن کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے اس کو دو بارہ با ندھ دیا۔ حضور صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ آم لوگ اس ہرنی کو میر سے ہاتھ فرو دخت کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم ہیآ ہو دیتے ہیں لے لیجئے۔ یہ کہ کر انہوں نے رسی کھول دی اور حضور سلی الشعلیہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا تو ہیں نے اس کو چھل ہیں کلے بڑ صفح ہوئے سارو آزاد فرما دیا تو ہیں نے اس کو چھل ہیں کہ جب حضور صلی الشعلیہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا تو ہیں نے اس کو چھل ہیں گلے بڑ صفح ہوئے سنا۔ وہ کہ دری تھی :

لا إله إلا الله مُحَمِّد" رَّسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم)

طبرانی نے حضرت ام سلمہ کی حدیث نقل کی ہے:۔

" حضرت ام سلمہ قفر مائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم ایک مرتبہ جنگل ہیں سے کہ ایک پکار نے والا یارسول اللہ کہ کرآ واز لگار ہاتھا۔

آ واز من کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کیکن کوئی محض نظر ہیں آیا۔ آپ نے دو بارہ توجہ فر مائی تو ایک بندھی ہوئی ہرٹی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ اے درس سے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے درس سے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس بہاڑ ہیں میرے دوجھوٹے نیچ ہیں آپ جھے کھول دیجے تاکہ ہیں ان کے پاس بہنے جاؤں اوران کو دودھ پلا کروائی آپ نے باس آجاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ لوٹ آئے گی؟ تو اس ہرنی نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ تعالی جھے عشار جیسے عذاب ہیں جتال کردے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ با ندھ دیا جسم میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہارہ با ندھ دیا جسم میں اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ با ندھ دیا

ائے میں وہ اعرابی جس نے اس کو ہائد رکھا تھا وہ بیدار ہو گیا۔اس نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کوکوئی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں جاہتا ہوں کہ تُو اس کوآ زاد کردئے۔اس نے اس ہرنی کوآ زاد کردیا۔وونکل کر بھاگ گئی اور بیکے۔دبی تھی: اَشْهَدْ اَنْ لَا اِللَهُ اِلْاَاللَّهُ وَاَنْدَکَ رَسُولُ اللَّهِ.

بيبي كى ولاكل العبوة من حجرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے مروى ہے: \_

> سالح شافعی کے دود میراشعارانشاءاللہ باب العین میں العشر اء کے عنوان میں آئیں گے۔ شرعی تعکم

تمام اقسام کے ہرن کھانا حلال و درست ہے۔ نقہاء کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ اگر محرم ہرن کو مار و ہے تو اس پر بکری واجب ہوگی۔ امام صاحب نے بھی بہی کیا ہے اور رافعی نے بھی اس کو پسند کیا ہے، اور امام نو وک نے بھی اس کو بھی قر ار و یا ہے حالا تکہ یہ وہم ہے اس لئے کہ ہرن فریج اور بکری ماد و کلہذا ورست یہ ہے کہ ہرن کے تل کی صورت میں تی کی قربانی و بی ہوگی۔

مشک بھی پاک ہے اور سیحے قول کے مطابق اس کا نافہ بھی پاک ہے بشر طیکہ بینا فہ ہرن سے حالت حیات میں علیحہ ہ ہوگیا ہو۔ محالمی فی سے است میں علیحہ ہ ہوگیا ہو۔ محالمی کے است میں ملک کا مشاء فارہ سے است ہوتا ہے ہاک ہے۔ اس قید سے محالمی کا مشاء فارہ سے ماسل ہونے والے میں کہ بنتی کو مشمی کرنا ہے کیونکہ وہ نا پاک ہے۔ فارہ کا تذکرہ انشاء اللہ باب الفاء میں آرہا ہے۔

قارہ سے حاصل شدہ مشک کی عدم طہارت ہی ہے اس پراستدال کیا ہے، کہ اس کا کھانا تر ام ہے۔ کیونکہ اگر نارہ مالکول اللحم ہونا تو اس سے حاسل شدہ مشک بھی ہرن کے تکم میں شامل ہوتا۔

طبیب عنرات مثک بنی کومشک ترکی کہتے ہیں۔ چنانچہ المباء کے نزدید، مشک بنی سب سے عمدہ اور پیتی مشک ہے۔ لیکن بوبہ نج ست اس کے استعال سے گر بزکر ناچا ہیے۔ فارہ مشک کے متعلق جا حظ کی رائے انشاء اللہ باب الفاء میں نقل کی جائے گی۔ مین اوعروبن صلاح نے قفال شاشی سے نقل کیا ہے کہ نافہ کواس کے اندر پائے جانے والے مشک سے د ہاغت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہے۔ لہذا جس طرح دیکر کھالیں د باغت سے پاک ہوجاتی ہیں ای طرح بینا فہمی پاک ہوجا تا ہے۔

غینۃ ابن سرنج کے بعض شارعین کا خیال ہے کہ وہ بال جو نافہ کے اوپر ہوئے ہیں وہ ناپاک ہیں کیونکہ مشک صرف اس کھال کو د باغت دیتا ہے جواس سے متصل ہوتی ہے۔ جواس ہے متصل نہیں ہوتی جیسے اطراف نافدان پر د باغت کا اثر نہیں ہوتا۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ بالوں کی نجاست کے بارے میں ہماراان شارحین ہے اختلاف ہے۔ کیونکہ و باخت یافتہ کھال پر پائے جانے والے بال بھی مبعاً پاک ہوجاتے ہیں۔ رہے جیزی نے امام شافعؒ ہے بی نقل کیا ہے۔ بیکی وغیرہ نے بھی اس کوا تقیار کیا ہے اور استاذ ابواسحاق اسفرا کمنی نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے اور رویانی وابن ابی عصرون وغیرہ نے بھی اس کو پہند کیا ہے جبیہا کہ باب انسین میں سنجاب کے عنوان کے تحت گزرا۔

#### ایک عبرت ناک واقعه

ارزقی نے حرم کے صید کے احترام کے بارے میں عبدالعزیز ابن افی رواد نے قل کیا ہے کہ پچولوگ مقام ذی طوئی میں پہنچاور وہاں پڑاؤ کیا۔ پچودیر بعد حرم کے ہرنوں میں سے ایک ہون چرتا ہواان کے قریب آگیا۔ چٹانچان پڑاؤ ڈالنے والوں میں سے ایک ہون نے اس کی ٹانگ پکڑلیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ اس کو چھوڑ دولیکن وہ فضی شنخرا ندا نداز میں ہنتار ہا اور اس فض کو چھوڑ نے سے انکار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ہرن نے بیٹا ب اور پا خانہ کیا۔ تب اس فخص نے اس ہرن کو چھوڑ دیا۔ رات ہوگئی بہاں تک کہ وہ لوگ اپنے خیمہ میں سو گئے۔ درمیان رات میں پچھوگوں کی آئکھ کی تو دیکھا کہ اس ہرن کو پکڑنے والے فخص کے پیٹ پر ایک سانپ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو آواز دے کر کہا تیرا ہرا ہو حرکت مت کرنا۔ چنانچہوہ فخص بے حس و حرکت پڑار ہا یہاں تک کہ اس ہرن کی طرح اس فخص کا پیٹا بیا خانہ لگل گیا اور اس کے بعد وہ سانپ اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔

حصرت بجاہد سے منقول ہے کے زمانہ جاہلیت میں قصی بن کلاب کے دور سے قبل شام کا کیک تا جرقا فلہ کہ آیا اور واوی طوی میں ان بول کے درختوں کے بنچ قیام پذیر ہوا جن کے سایہ میں لوگ آرام کیا کرتے تھے۔انہوں نے قیام کے بعد بھوبل پرروٹی پکائی لیکن سمالن بنانے کے لئے اس کے پاس کوئی چیز نہتی لاہڈاان میں سے ایک شخص نے اپنا تیر کمان لیا اور حرم شریف کی ایک ہرٹی کو جوان کے قریب چر رہی تھی مارڈ الا اور اس کے کھال اتار کراس کا سمالن بنانے گئے۔جس وقت وولوگ اس کوشت کو بھون رہے تھے اور ان کی ہائدی جوش مار رہی تھی اچا کہ جاندی جوش مار میں جاندی جوش میں اور درختوں کو جس کے کہاں اور درختوں کو جس کے دیا گران لوگوں کے سامان لیاس اور درختوں کو جس کے زیر سایہ بیاوگ مقیم تھے اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔

#### الامثال

کتے ہیں" آھن مِنْ ظِبَاءِ الْحَوَمِ" لین حرم شریف کے ہرنوں سے زیادہ امون۔جواشخاص بہت ہی چو کنارہے ہیں ان کے لئے مثال دی جاتی ہے ''نَسَو کَ السظینی ظِلْهُ اور اُتُو کُهُ تَوکَ الغِوَال ''ہرن نے اپناسایہ چھوڑ دیا اور تُو اس کوچھوڑ جے جس محرل ہرن کری سے بچتے اور سایہ حاصل کرنے کے طرح ہرن اپنے سایہ کوچھوڑ دیتا ہے'' علل سے مراو ہرن کے آرام کرنے کی جگہ ہے جس پر ہرن گری سے بچتے اور سایہ حاصل کرنے کے لئے پناہ لیتا ہے اور ہرن جب اس جگہ سے متنظر ہوجاتا ہے تو بھی اس کی جانب ہیں لوٹنا۔عتقریب انشاء الله باب النفین ہیں مزید تفصیل آئے گاہ گئے۔

طبى خواص

این و دشید کابیان ہے کہ ہران کے سینگ کوچیل کرمکان ہیں اس کی دھونی دینے سے تمام زہر میلے جانور بھاگ جاتے ہیں۔
ہران کی زبان کوسائے میں سکھا کر اگر زبان درازعورت کوکوکھلا دیا جائے تو اس کی زبان درازی شم ہوجائے گی۔اگر ہران کا پید کسی ایسے شخص کے کان میں پڑکا دیا جائے جس کا کان درد کر رہا ہوتو اس کوفوری سکون ہوجائے گا۔ ہران کی مینتی اور کھال سکھا کراور پیس کر بچد کے کھانے میں ملادیا جائے تو بچداس کو کھا کر ہونہار دُنے ہیں اور تو تب حفظ کا مالک اور فصیح اللمان ہوجائے گا۔ ہران کا مشک آ تکھوں کو تقویت دیتا ہوا جا در طوبات کو جذب کرتا ہے اور قلب و د ماغ کے لئے مقوی ہے۔آ تکھوں کی سفیدی کو چکدار بنا تا ہے اور خفقان کے لئے مفید ہے اور زہروں کے لئے مفید ہے اور زہروں کے لئے تریاق ہے گراس کے استعمال سے چہرے پرزردی کے آٹار نمایاں ہوتے ہیں۔مشک کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کو کھانے میں استعمال کرنے سے منہ من بداور پیدا ہوجاتی ہے۔

نصل

مثک گرم خشک ہوتا ہے اور سب سے عمدہ مشک الصفدی ہے جو تبت سے لایا جاتا ہے۔ مگر گرم د ماغ والوں کے لئے معنر ہے۔اس کی معنرت کو کا فور کے ذریعید دور کیا جاسکتا ہے۔ سر دمزاج والوں اور بوڑھوں کے لئے اس کی خوشبوموافق ہوتی ہے۔

بقول رازی ہرن کا گوشت گرم خشک اور تمام شکاروں سے عمرہ ہوتا ہے اوران میں نوزائیدہ بچدکا گوشت سب سے بہتر ہوتا ہے۔اس کا گوشت تولنج 'فانج اور بڑھے ہوئے بادی بدن کے لئے مفید ہے لیکن اس کا گوشت اعضاء کوخشک کرتا ہے مگر کھٹائی اس کی مضرت کو دورکر دیتے ہے۔ بیگرم خون بنا تا ہے اور سرد یوں میں اس کا استعمال مفید ہے۔

فاكده

نافہ بنتی مشک کی ایک رقبی قتم ہے گرجر جاوی رقت اورخوشبو میں اس کے برعکس ہے قینوی متوسط ہے لیکن صنو بری رقت اور خوشبو میں قینوی سے بھی کمتر ہے۔ نافہ والا ہرن سمندر سے جتنا دورر ہے گاا تنابی اس کا مشک لذیذ اور عمدہ ہوگا۔ تعبیر

خواب میں ہرنی عرب کی حسین عورت ہے۔ بذریعہ شکار ہرن کا مالک ہونے کی تعبیریہ ہے کہ بیٹخص کمروفریب سے سمی باندی
کا مالک ہے گایا فریب سے ہی کسی عورت سے شادی کر ہے گا۔ اگر کوئی خواب میں ہرنی کوذئ کر سے تواس کی تعبیریہ ہے کہ خواب
د کیھنے والا کسی جاریہ کی بکارت زائل کر ہے گا۔ جو تخص خواب میں بلاارادہ شکار پر تیر چلائے تواس کی تعبیریہ ہے کہ دہ فخص کسی ہے گناہ
عورت پراتہام لگائے گا اور جو شخص بغرض شکارخواب میں تیر چلائے تواس کی تعبیریہ ہے کہ وہ شخص عورت کی طرف نے مال حاصل کر ہے
گا۔

اگرخواب میں کسی ہرنی کی کھال اتاری تو اس کی تعبیریہ ہے کہ وہ فخص کسی عورت کے ساتھ مکاری کرےگا۔ جو فض خواب میں ہرن کا شکار کرے تو اس کو دنیا حاصل ہوگی۔ اگرخواب میں کسی شخص پر ہرن حملہ آور ہوا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ اس کی بیوی جملہ امور میں اس کی نافر مانی کرے گی۔ جو فض خواب میں ہرن کا چیچا کرے اس کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ خواب میں اگر انسان ہرن کے سینگ بال اور کھال وغیرہ کا مالک ہے تو یہ سب چیزیں عور تو اس کی جانب سے مال حاصل ہونے کی دلیل ہیں۔

خاتميه

مشک کی تعبیر محبوب یا باندی ہے دی جاتی ہے اور بھی اس ہے مال بھی مراد ہوتا ہے کیونکہ بیسونے سے زیادہ قیمتی ہے اور بھی مشک کی تعبیر خوش عیشی سے دی جاتی ہے اور بھی تہمت زدہ افراد کی برأت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔بعض نے کہا ہے کہ مشک کی تعبیر لڑکا ہے۔

مثل ہرن کی ناف میں کہاں ہے آیا؟

شارح عبیر فیخ شرف الدین بن یونس کی کتاب "مختر الاحیاء" میں باب الاخلاص میں فدکور ہے کہ جوفی خالص اللہ کے کوئی عمل کرتا ہے اور رضائے اللی کے علاوہ کوئی دوسرامقصود نہیں ہوتا تو اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر اس کی برکت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ چنا نچہ فدکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت ہے اثر کرز مین پرتشریف الائے تو جنگل کے تمام جانور آپ کو سلام کے لئے حاضر ہوئے اور آپ سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ ان کی ضرور یات کے مطابق ان کو دعا نمیں ویتے رہے۔ چنا نچہ آپ سلام کے لئے حاضر ہوئے اور آپ سلام کے لئے دعافر مائی اور ان کی پشت پر ہاتھ کھیر دیا۔ آپ کے ہاتھ پھیر نے کی برکت سے اللہ کے پاس ہرن کا ایک رپوڑ آیا آپ نے ان کے لئے دعافر مائی اور ان کی پشت پر ہاتھ کھیر دیا۔ آپ کے ہاتھ پھیر نے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ملک جیسی فیتی چیز ان میں پیدا فر ما دی۔ جب باتی ہر نوں نے دیکھا تو معلوم کیا کہ تبہارے اندر یہ بیتی چیز کہاں سے آئی ؟ انہوں نے بتایا کہ صنی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کئے شے تو نہوں نے ہمارے تی میں دعافر مائی اور ہماری پشت پر اپنا وست مہارک پھیردیا۔

بین کر باتی ہرن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچ آپ نے ان کے لئے بھی وعافر مائی اوران کی پہتوں پر بھی ہاتھ پھیرا کین ان کے اندر مقک جیسی کوئی چنز پیدائیس ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے شکا یت کی کہ جو کام تم نے کیا وہ ہم نے کیا اور ہمار سے ساتھ بھی وہی معاملہ پٹی آ یا کیکن جو شئے تم کو حاصل ہوئی وہ ہم کو حاصل نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ چنانچ ان ہرنوں کو بتایا گیا کہ تہما را یہ ساتھ بھی وہی معاملہ پٹی آ یا گیکن جو شئے تم کو حاصل ہوئی وہ ہم کو حاصل نہیں ہوئی۔ کیا وہ عمل خالص اللہ کے لئے تعااور اس میں یہ کوئی طمع شامل نہیں تھا اس لئے اللہ تعالی نے ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو اس برکت سے نواز دیا اور قیامت تک بیاس سے مستفید ہوتے رہیں میں اور ریا و کے متعلق ہم (علامہ ومیریؓ) نے اپنی کتاب ''الجوا ہر الفرید'' میں بحث کی ہے۔ قار کین تفصیل کے لئے اس کا مطالعہ کریں۔

### بابُ الظاء

# الظُّرُبَان

(بلی جیماایک بد بودار جانور) ظربان: کئے کے بیائے برابرایک بد بودار جانوراور بہت گوز مار نے والا جانور ہے اوراس کوائی بد بواور گوز کے بارے میں معلوم ہے اوراس کے بیاس بد بوکوا ہے وفاع کے لئے بطور ہتھیا راستعال کرتا ہے جیمیا کہ حباری اٹی ہیٹ صقر (شکرا) ہے بچاؤ کے لئے بطور ہتھیا راستعال کرتا ہے۔ چنانچ ظربان گوہ کے بل میں پہنچ جاتا ہے جس میں گوہ کے بچے اورا غربے ووقت میں اور بل کا جوسب سے تنگ مقام ہوتا ہے اس جگہ پہنچ کراس کوائی دم سے بند کردیتا ہے اورائی ڈبر کوائدر کی جانب رکھتا ہے اور پھرتین

گوز مارتا ہے اوراس سے کوہ ہے ہوش ہو جاتی ہے اوراس طرح ہے کوہ کوآسانی سے کھالیتا ہے اور پھراسکے بعد انڈوں وغیرہ کو بھی اس بل میں رہتے ہوئے حیث کرجاتا ہے۔

اغرابیوں کا قول ہے کہ جب کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے تو میاس کے کپڑوں میں گوز ماردیتا ہے اور اس کی بدیواتن سخت ہوتی ہے کہ کپڑے کے معننے پر بھی نہیں جاتی۔ کے معننے پر بھی نہیں جاتی۔

لمتنتى شاعر كى لغت ميں مہارت

ابوعلی فاری طبیب نے احمد بن حسین متبنی شاعر سے جولغت کی نقل میں ماہر تھا سوال کیا کہ کیا' نفطنے'' کے وزن پر کوئی جمع آتی ہے؟ اس نے برجت جواب دیا کہ' ججلے''اور'' ظہر بی'' آتی ہیں۔ابوعلی کا بیان ہے کہ میں نے تین رات تک لغت کا مطالعہ کیا ان دو کے علاوہ اس وزن پر تیسری جمع نہیں ملی۔

ظربان بلی اور پست قد کے کے برابر ہوتا ہے اور بد بیرونی واندرونی دونوں اعتبارے نہاہت بد بودار ہوتا ہے۔ اس کے کان نہیں ہوتے بلکہ کانوں کی جگہددوسوراخ ہوتے ہیں۔ ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اور نہاہت تیز چکل ہوتے ہیں۔ دم بھی ہوتی ہے اور کورٹیں منظ اور جوڑئیں ہوتے بلکہ سرکے جوڑے دم کے جوڑتک ایک بی ہڈی ہوتی ہے۔ بسااوقات جب آدی اس پر قابو پالیتا ہے اور کوارے اس پر وار کرتا ہے تو کلواراس پر اثر انداز نہیں ہوتی کے وزئد اس کی کھال بہت بخت ہوتی ہے جیسا کرقد (ایک چھلی جس کا تیل لکلالا جاتا ہے) کی کھال بخت ہوتی ہے اس کی عادت بدے کہ جب بدا اثر دہاں کی کھال بہت تو اس کے قریب آکراس پر کود پڑتا ہے اور جب اثر دہااس کو کھڑلیتا ہے تو اس کو بیر لئتا ہے اور جب اثر دہااس کو کھڑلیتا ہے تو بہر ایک ہونا اس کو لیٹ جاتا ہے تو پھر یہ پھولنا ہے تو بہر بداؤ معلوم ہونے لگتا ہے اور اثر دہااس کولیٹ جاتا ہے تو پھر یہ پھولنا شروع ہوجاتا ہے اور پھر بدایک سائس مارتا ہے جس سے اثر دہا یارہ ہوجاتا ہے۔

ظربان پرندوں کے تلاش میں دیوار پر بھی چڑھ جاتا ہے اور جب بھی بید یوار ہے گرتا ہے تو پیٹ پھیلا لیتا ہے جس سے اس کو گرفے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بیا ونٹوں کے دیوڑ کے دیج میں پہنچ کر گوز مارتا ہے جس وجہ سے اونٹ اس طرح منتشر ہوتے ہیں جس طرح چیچڑیوں کے مقام سے منتشر ہوتے ہیں اورالی حائت میں چروا ہے گئے ان پر کنٹرول کرنا وشوار ہوجاتا ہے۔ اس وجہ سے اہلی عرب اس کومفرق انعم کہتے ہیں۔ بلاوعرب میں ہے گڑت سے پایاجاتا ہے۔

شرعظم

بیجد جبث اس کا کھانا حرام ہے۔

الامثال

جب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے" فَسَابَيْنَهُمُ الظّربان "(ان كورميان ظربان نے كوركرمارديا) شاعرنے كها

ہے۔ الا اَبْلِغَا قَیْسًا وَجُنْدَبَ اَنْنِی ضَرَبْتَ کَبْیُرًا مضربَ الظَّرُبَانِ ترجمہ:۔ ہال تم دونوں پیغام پہنچاؤ قیس اورجندب کویس نے جمع کر کے تل کیا ہے قوم کے افراد کو۔ الظُّلِيْمُ

(نرشتر مرغ) انظلیم: اس کاتفصیلی ذکر باب النون میں آئے گا۔ اس کی کنیت ابوالبیض 'ابو ثلاثین اور ابو صحاری ہیں اور جمع'' ظلمان'' ہے۔ جیسے'' ولید'' کی جمع'' ولدان'' آتی ہے۔ زہیرنے اس مصرعہ میں ظلمان کوبطور جمع استعال کیا ہے۔

ع الطلمان جو جو هواء إظلمان ميس ب جوبزول ب)ولدان كوقر آن كريم من استعال كيا كيا بيا بيا بياراتادِ رى ب:\_

وَيَطُوُ فَ عُلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ (اوران کی خدمت کے لئے پھررہے ہیںان کے پاس اڑکے سدار ہے والے)
اورای کی نظیر'' قضیب اور قضبان عریض اور عرضان اور فصیل وفصلان ہیں۔ان الفاظ کوسیبویہ نے بطور جمع نقل کیا ہے اور دلدان کو شاذ قر اردیا ہے۔ بعض معزات نے اس وزن پر پچھاور الفاظ کی جمع نقل کی ہے جسے''قری'' کی جمع'' قربان' (پانی چنے کی جگہیں) ایسے ہی ''سری'' کی جمع'' سریان' اور' خصی' کی جمع'' صیان'۔

ماتر

شرمرغ کی آوازکو 'عرار' کہتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ''عار السطلیم عرارا'' (شرمرغ نے آوازک) ابن طاکان وغیرہ نے کھا ہے کہ اربی عرار بن عروبین شاس اسدی کانام ای سے لیا گیا ہے جس کے بارے میں اس کے والد نے یہ شعر کے ہیں۔
اُدَادَتُ عِدَارًا بِالْهُوَانِ وَمَنْ يُودُ عِوارًا لَعُمُوی بالهوان فَقَدُ ظَلَمَ اُردَ مِدند اس عورت نے عرار کے ساتھ حقارت کا ارادہ کیا اور میری زندگی کی شم! جس نے عرار کے ساتھ حقارت کا ارادہ کیا اور میری زندگی کی شم! جس نے عرار کے ساتھ حقارت کا ارادہ کیا اس نے ظلم کیا۔

فَانَّ عِوَارًا إِنْ يَكُنُ غَيْرَ وَاضِعٍ فَانِّى أُحِبُّ الْجُونَ ذَا الْمَنْكِبِ الْعَمَمِ الْعَمَمِ الْعَمَ ترجمہ:۔ كيونكه عرادا كرچه خوب صورت نبيس ہے ليكن كامل العقل كالے خص كوش پيند كرتا ہوں۔

عرار کے والد کی ایک بیوی ای قوم کی تھی اور بیورار ہائدی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔عراراوراس کی سوتیلی مال کے درمیان عداوت پیدا ہوگئ تھی۔عرار کے والد ابوعمر و نے دونوں کے مابین صلح کی کافی کوشش کی لیکن کامیا بی نہیں ملی اس لئے تھے۔آ کر ابوعمر و نے بیوی کو طلاق دیدی تمریجر نادم ہوا۔

عرارنہایت قصیح اور عمند تھا۔ مہلب ابن ابی صفرہ نے کئی اہم معاملات میں عرار کونمائندہ بنا کرجائے بن یوسف تعفی کے پاس بھیجا تھا۔ اعرار جب ٹمائندہ کی حیثیت سے تجاج کے سامنے پیش ہواتو تجاج نے اس کونیس پہچا نا اور حقیر سمجھا۔ لیکن جب عرار نے گفتگو کی تب اس کا جو ہر کھلا اور اس نے نہایت عمدہ طریقہ سے تجاج کے سامنے احینا فی الضمیر اواکیا۔ چنا نچے تجاج اس کی قدرت کلامی سے متاثر ہوا اور وہ شعر پڑھنے لگا جواویر فدکور ہوئے۔ عرار نے بیشعر کہا کہ اللہ آپ کی تائید فرمائے میں بی عرار ہوں۔ تجاج بیہ جان کر اس اتفاتی ملاقات پر بہت فوش ہوا۔

علاً مده ميرى رحمته الله تعالى فرمات بين كه يه تصه بعى اى قصه ب ملتا جلتا ب جس كود و نيورى في في المام بين اورحريرى في المدوة " بين كياب كه بين شريد جهى تين سوسال تك زنده رب اسلام كا زمانه پايا تو مشرف با سلام مو مح اور حضرت

معاویہ سے ملک شام میں ان کے دورِ خلافت میں ملاقات کی ۔ حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے مشاہرات میں جوواقعہ عجیب ترویکھا ہو بیان سیجئے۔

آپ نے کہا کہ ایک دن میراگر را یک گروہ پر ہوا جو کی مروہ کو ڈن کرر ہے تھے۔ ش ان کے قریب آیا تو مر نے کے بعد سب سے کہا منزل لینی قبر کی تی نظروں میں پھر گی اور دل بھر آیا اور میری آ تھوں ہے آ نسوگر نے گے اور میں بیا شعار پڑھنے لگا۔

یَا قَلْبُ اِنّکَ مِنَ السَمَاءَ مَغُرُ وُر " فَاذَکُو وَ هَل يَنْفَعُکَ الْيَوْ مَ تَذَكِيبُو"
یَا قَلْبُ اِنّکَ مِنَ السَمَاءَ مَغُرُ وُر " فَاذَکُو وَ هَل يَنْفَعُکَ الْيَوْ مَ تَذَكِيبُو"
ترجمہ:۔ اے دل بے شک تو اساء کی طرف ہے دھوکہ میں ہے سولیسے مصاصل کراور کیا آج تھوکو فیسے سفید ہوگی؟
قَدْ بُختَ بِالْحُوبِ مَا تُخْفِیْه ﴿ حَتَّی جَوَرَ ثُ لَکَ اَطُلاقًا مَحَا طِنیو"
ترجمہ:۔ او نے دانے محبت کو فاش کردیا کہ وہ کی ہے بھی مختی ہیں ہے یہاں تک کہ دوڑ گئے تیری محبت کو لے کر شہری باشند ہے یا تیری محبت کو لے کر شہری باشند ہے یا تیری محبت کو الے کر شہری باشند ہے یا تیری محبت کو داستانیں گھوڑوں کی جال چل پڑیں۔

فَلَسُتَ تَلْدِی وَمَا تَدُدِی اَعَاجَلُهَا اَدُنی لُوشَدِک اَمُ مَا فِیْه تَاجِیُو"

ترجم: درُّواب چان اَجادر در آکنده چائے گاکدونیا کاقری داند تیری بدایت کے لئے قریب ترجیا کده جس عن تاخیر جافی استقلار الله خیرًا وَارْضِین به فَبَیْنَمَا الْعُسُو اِدُ دَارَتُ مَیَاسِیْو"

قَاسُتَقُدِرَ الله خَیرًا طالب بن اوراس پرداضی ده کیونکی کی حالت عن اچائے گومنے لگتے ہیں جوئے کے پائے۔
وَبَیْنَمَا اللّٰمَوْءُ فِی الْاَحْیَاءِ مُغْتَبِطُ اِدُ هُوَ الرَّمُسُ تَعَفُوهُ الاعاصِیْو"
ترجمہ: اس دوران کہ آوی زندوں عن شاد مال بوتا ہے تاگاہ تیز آند حیال اس کی قبر کشان بھی مٹاوی ہے۔
" یَدُی الْغَوِیْتِ عَلَیْهِ لَیْسَ یَعُوفُهُ وَدُو قَرَابَتِهٖ فِی الْحَیّی مَسُرُود"
" یَدُیکی الْغَوِیْتِ عَلَیْهِ لَیْسَ یَعُوفُهُ وَدُو قَرَابَتِهٖ فِی الْحَیّی مَسُرُود"

ترجمہ:۔ پردیسی اس پرروتا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا بھی نہیں اراس کارشتہ دار خاندان بیں مسر وربوتا ہے۔

عبید بن شرید کہتے ہیں کہ جھے سے ایک شخص نے کہا کہ جانتے ہوان اشعار کا کہنے دالا کون ہے؟ بیں نے کہانہیں۔ اس شخص نے کہا

کہ آپ نے جوابھی اشعار پڑھے دہ ای مردہ کے ہیں جس کوابھی ہم نے دفن کیا ہے اور تُو وہ مسافر ہے جواس پررور ہاہے اور (حالانکہ) تو

اس کونہیں جانتا اور یہ شخص جواس کولحہ بیں اتار کر قبر سے باہر انکلا ہے اس کا (مدفون کا) قریبی رشتہ دار ہے اور اس کے مرفے سے بے صد
خش بہر

راوی کابیان ہے کہ میں ان اشعار کوئ کر بہت خوش ہوااور میں نے کہا۔

"إِنَّالْبَلاءَ مُو كُل بِالْمَنْطِق" مصيبت زبان كررد --

پس بیشل بن گئی۔ پیمرامیرمعاویہ نے عبید بن شریہ سے کہا کہ بلا شبتم نے بہت عجیب داقعہ دیکھا۔ اچھایہ بتاؤ کہ بیمردہ جس نے بیہ شعر کیے تھے کون تھا؟ عبیدہ بن شریہ نے کہا کہ بیعثیر بن لبید گذری تھا۔

# بإب العين المهملنة

العاتق: بقول جو ہری عاتق پرندے کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو' ناهض' (اڑنے کے قاتل) سے قدرے برا ہو۔ چنانچہ کہا جاتا

أَخَذُ تَ فَوْ خَ قَطَاةٍ عَاتِقًا مِن فَارْ فَ كَا بَلْ قَطَاةً كَ يَكُوبَكُوا \_

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ عاتق قطاۃ کے اس بچہ کو کہتے ہیں جس کے پہلے بال و پرگر کرنے بال و پرا گئے گئے ہوں لبعض کے زویک عاتق کیوتر کے نوعمراور ٹاتوال بچے کو کہتے ہیں اس کی جمع عواتق آتی ہے۔'' عتیق''عدہ اور خوبصورت کے معنی میں مستعمل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے''الفوس العنیق'' (شریف النسل عمرہ گھوڑا)اور''إمراۃ عنیقۃ'' (خوبصورت عورت)۔

سیح بخاری میں حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ووسور ہنی اسرائیل' کہف مریم' طا اورسور وَ انبیاء کے بارے میں ماما کرتے تھے:۔

"إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ وَهُنَّ مِنْ لَلا دى" (بيسورتش عمَّاق اول اورميري وولت بي)

عمّاق سے علیق کی جمع مراد کے۔ اہلِ عرب اس چیز کو جو جو دہ اورعمد گی میں اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے علیق کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا منشاء دیکر سورتوں پران سورتوں کی فضیلت کا اظہار کرنا ہے۔ کیونکہ یہ سور تمی نقص اور انبیاء کرام کے اخبار پرمشمل ہیں اور دیگرام کی خبریں ان میں غدکور ہیں۔

'' تلاد'' قدیم مال کوکہا جاتا ہے۔ تلاوے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خشاء میں ظاہر کرتا ہے کہ بیسور تیس اسلام سب سے پہلے تازل ہوئی ہیں۔ کیونکہ بیسب سور تیس کی ہیں اور سب سے پہلے ان بی کی تلاوت اور حفظ ہوا ہے۔

### العاتك

( گھوڑا) اَلْعَاتِک: اس کی جمع عوا تک آتی ہے جیہا کہ شاعر نے اس شعر میں استعال کی ہے۔۔

اُنٹیع فی مُم خیلا کَنَا عَوَ اتِکَا فِی الْحَوْبِ جُودُا تَوْکَبُ الْمَهَالِگا
ترجہ:۔ ہم ان کے گھوڑوں کا پیچا کرتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کے ذریعے میدانِ جنگ میں سوار ہوتے ہیں ہا کوں اوپر۔

قائدہ

عبدالباتی بن قانع نے اپنی بچم میں اور حافظ ابوطا ہرا تھ بن محمد احمد سلنی نے حصرت سیاندرضی اللہ عندسے بیرحدیث قال کی ہے کہ:۔ '' نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوم حنین میں ارشاوفر مایا کہ میں قبیلہ سلیم کی عوا تک کا بیٹا ہوں''۔

عوا تک قبیلہ سلیم کی تین عور تیں بیل جوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی امہات میں شامل ہیں۔ان میں سے ایک عائکہ بنت ہلال بن فالج بن ذکوان سلمیہ جوعبد مناف بن قصی کی والدہ بیں۔ دوسری عاتکہ بنت مرہ بن ہلال بن الفالج سلمیہ بیں جو ہاشم بن عبد مناف کی والدہ بیں اور تیسری عاتکہ بنت اقص بن مرہ بن ہلال سلمیہ بیں۔ بیصنور کی والدہ محتر مدحضرت آمنہ کے والد و بہب کی والدہ بیں۔ان تینوں میں پہلی دوسری کی بھو بھی اور دوسری تیسری کی بھو بھی ہیں۔ بنوسلیم اس رشتہ پرفخر کیا کرتے تھے۔علاوہ ازیں بنوسلیم کے لئے اور بھی بہت می قابلِ فخر با تیں ہیں جن بیس سے ایک بیہ ہے کہ فخ مکہ کے دن اس فائدان کے ایک ہزار افراد حضور کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ دوسری قابلِ فخر بات یہ ہے کہ حضور نے فخ مکہ کے دن تمام جھنڈوں سے آئے بنوسلیم کے جھنڈے کو کیا جوسر ٹے رنگ کا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اپنے اہل کوفہ اہل شام اور اہل بھرہ اور اہل مصرکو خط کھے کہ اپنے یہاں کے سب سے افضل محض کو میرے پاس بھیجو۔ چہانچ اہل کوفہ نے عتبہ بن فرقد سلمی کو اہل شام نے ابوالا عور سلمی کو اور اہل بھرہ نے جاشع بن مسعود سلمی کو اور اہلِ معر نے معن بن بزید سلمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔

محدثین کی ایک جماعت کی رائے تو بہ ہے کہ فتح کمہ کے دن بنوسلیم کی تعدادا کیک ہزارتھی ۔لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی تعداد نوسوتھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا تھا کہ کیا تم میں کو کی فض اتنی خصوصیات کا مالک ہے جوسو کے برابر ہوتا کہ تمہاری تعداد پوری ایک ہزار ہوجائے۔انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اورضحاک بن سفیان کو پیش کیا جو بنوسلیم کا سر دار تھا:۔

### عاق الطير

"عتاق الطير"ال سرادشكارى يرندے بي، جو برى كا يكى قول ہے۔

# العِتلَةُ

''اَلْعِتُلَةُ''اس سے مرادوہ اونٹی ہے جسے کوئی بھی نہیں چھیٹر تا اوروہ ہمیشہ فربدرہتی ہے۔ ابولھر کی بہی رائے ہے۔ عنقریب انشاء الله ''باب النون' میں لفظ' الناقة'' کے تحت اس کاتفصیلی ذکر آئے گا۔

### العاضه و العاضهة

"العاضه و العاضهة "ال مرادسان كى ايكتم م جس كؤسند موت واقع موجاتى م يختيق باب الحاويس "الحية" كة تناسكا تذكر وكرر دكام.

# العاسِلُ

"الغامل" اس مراد بھیڑیا ہے۔ اس کی جع کے لئے" العسل" اور العواسل کے الفاظ مستعل ہیں۔ اس کی مؤنث عسلی آتی ہے۔ جنتی افغا" الذئب" کے تحت 'باب الذال' میں اس کا تذکر وگزر چکا ہے۔

### العاطوس

''العاطوس''اس مرادایک چوپایہ ہے جس سے بدشگونی ٹی جاتی ہے۔عقریب انشاء اللہ باب الفاء میں''الفاعوں'' کے تحت اس کا تذکر وآئےگا۔

#### العافية

(طالب رزق)العافیہ: انسان چوپائے اور پرندسب کو پیلفظ شامل ہے۔ بیعفو 'عقوہ' سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے۔ عَفَوْ لَهُ ( تَوَاس کے پاس بھلا کَی کا طالب بن کرآیا)۔

*عدیث میں عافیہ کا ذکر:*۔

" جس نے بنجرز مین کو قابل کا شت بنایا و واس کا مالک ہے اور جو پچھائ زمین کی پیدا دارعا فید کھالے و واس کے لئے صدقہ ہے '۔ ایک روایت میں عافیہ کی جگہ جمع کالفظ العوافی ندکور ہے۔اس صدیث کوا مام نسائی نے اور بیمی نقل کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو حصرت جاہر بن عبداللہ کی روایت سے مجمع قرار دیا ہے۔

معیم مسلم میں بروایت زہری عن سعید بن المسیب حضرت ابو ہر بریا ہے مروی ہے: ۔

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ کہ بینہ منورہ کو بہتر نی اور بھلائی پر چھوڑ و سے اس میں صرف عوافی آئیں سے۔ (راوی کہتا ہے کہ عوافی سے حضور کی مرادعوافی سباع اورعوافی طیر ہیں) پھر قبلیہ مزنیہ کے دوچ دواہے مدینہ کا قصد کر کے تعلیں سے اپنی کر بول کو آواز دیتے ہوئے۔ پس دوان بکر بول کوغیر مانوس اوروحشی پائیس سے۔ یہاں تک کہ جب بیدونوں جنیجہ الوواع پر پہنچیں سے تو منہ کے بل گریوس مے''۔

ا مام نووی فرماتے ہیں کر مختار مسلک کے مطابق ہید یہ کا چھوڑ تا آخری زماندہیں وقوع قیامت کے وقت رونماہوگا۔جیسا کہ مزید

کو وج واہوں کے اس قصہ ہے جو سی بختاری ہیں فہ کور ہے واضح ہوتا ہے کہ بید ونوں اوند حصر مندگر جا کیں گے جب قیامت ان کو پالے
گی اور سب سے آخر ہیں ان دونوں کا حشر ہوگا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بید واقعہ زمائد اول ہیں ظاہر ہو چکا اور گرز چکا اور ہی آپ کے
مجز ات ہیں ہے ہے۔ چنا نچہ میند منورہ کو بہترین حالت ہیں اس وقت جھوڑ اجاچکا جس وقت خلافت مدید ہے شام اور عمال کی گئی
اور بید وقت وین اور دنیا دونوں کے کھاظ سے اچھا اور بہتر تھا۔ دین کے لھاظ سے اس لئے کہ اس وقت مدید ہیں کی تعداو ہیں علماء کرام
موجود ہے اور دنیا کے اعتبار سے بایں طور کہ اس کی محمارت کھی آپھی تھی اور باشندگان مدید اس وقت خوب خوشحال تھے۔ فرماتے ہیں کہ
موزخین نے مدید ہیں آنے والے بعض فتنوں کے بارے ہیں بیان کیا ہے کہ اہل مدید اس بات سے خانف ہو گئے کہ اس کے اکثر
باشند ہے کوچ کر گئے اور مدید کے تمام پھل یا اکثر پھل عوائی کے لئے رہ گئے۔ پھر اہل مدید کہ یہ یہ ناف ہو گئے کہ اس کے اکثر
فرماتے ہیں کہ آخ کے حالات اس کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ اس (مدید) کے اطراف ویران ہو چکے ہیں:۔

### العائذ

(وواوْمْنى جس كابچياس كے بمراه بو)انعانلہ: بعض كاخيال ہے كداوْمْنى وضع حمل كے بعد سے بچد كے طاقتور بونے تك عائذ كہلاتى

صدیث میں عائد کا تذکرہ: حدیث میں مذکورے کہ:

" قریش حضور سلی الله علیه وسلم ہے جنگ وقال کے لئے نگل پڑے اس حال میں کہان کے ساتھ تاز وبیا کی ہوئی اونٹنیاں تھیں"۔

عوذ' عائذ کی جمع ہے حدیث کا مطلب میہ ہے کہ دولوگ دودھ والی اونٹیوں کو ساتھ لے کرآئے تھے تا کہ دودھ کوتو شہمی رکھتے رہیں اور جب تک'' اپنے گمان فاسد کے مطابق' محمد اور آپ کے اصحاب کا خاتمہ نہ کر دیں واپس ہوں گے'' نہایت الغریب'' میں فد کور ہے کہ حدیث میں''عوذ مطافیل'' سے مرادعور تیں اور بچہ ہیں'اونٹن کو عائذ اس لئے کہا جاتا ہے کہا گرچہ بچہ ہی اس کی پناہ لیتا ہے لیکن میاس پر مہر بان ہوتی ہے جبیہا کہ کہا جاتا ہے' فَجَعَادُ ۃ '' دُ ابِدِ تحۃ'' ( نفع والی تجارت ) اور' عِیْنَشْدِ ڈاجنیدَدِ '' (اچھی زندگی )

### العبقص والعبقوص

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک چو پایہ ہے۔

### اَلُعُترفاًنُ

(مرعًا) اس كاتذكره باب الدال من ديك يعنوان سي كزر چكا عدى بن زيدن كها ب: ـ قلاقة أخوَ الله وَهَهُوًا مُحْرَّمًا أَفْضَى كَعَيْنِ الْعُتُوفَانِ الْمُحَادِبِ ترجمه: \_ تين سال اورا يك مهينة جس ميں جنگ حرام ہوہ فيصله كرنے والے بين اس مرغ ہے بھی زيادہ جو جنگجووا تع ہوا ہے۔

### ٱلْعُتُودُ

(طالب رزق)المعتود:اس سے مراد بکری کے بیج ہیں جبکہ دو توی ہوجا ئیں اور جارہ وغیرہ کھانے لگیں اس کی جمع اَغیت ذہ آتی ہے۔عدان اصل میں عثدان تھا۔ تاء کو دال میں مذم کر کے عدان بنایا گیا ہے۔

#### حديث ميل عتو د كاتذكره:

المام ملكم في عقبه بن عامر يدوايت كياب: ـ

'' نی کریم صلی الله علیه وسلم نے عقبہ بن عامر کوا یک بکری دی جوآپ اپنے اصحاب میں تقسیم فر مایا رہے تھے' آخر میں بکری کا ایک سالہ بچہ نجے گیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس کو بھی تُو لے جا''۔

بیعق اور جمارے تمام علاء کی رائے ہیہ ہے کہ بیر فاص طور سے عقبہ بن عامر کے لئے رخصت تھی جبیبا کہ ابو بردہ ہانی بن نیار بلوی کے لئے تھی اور پہلی نے روایت کی ہے:۔

'' نی کریم سلی الله علیه وسلم نے عقبہ قبن عامر سے فرمایا کہ اس کوئم لے جاؤ اور ذرخ کرلواور تمہارے بعد اس میں کسی کوکوئی رخصت نہیں ہے''اور سنن ابوداؤ دہیں ہے:۔

" نى كريم صلى الله عليه وسلم نے اس ميں زيد بن خالد كورخصت دى تھى۔

اس اعتبار سے اس میں رخصت یانے والے تین حضرات ہو گئے۔حضرت ابو بردہ حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت زبید بن خالد "۔

(کیڑوں اور اُون کوچائے والا کیڑا) اُلْعُنْدُ: اس کی جمع غٹ اور عُنْتُ آتی ہے۔ یہ کیڑااون میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ محکم میں ذکور ہے کہ عشہ وہ کیڑا ہے جو کچے چیڑے کو چمٹ کراس کو کھا تا ہے۔ یہ ابن الاعرابی کی رائے ہے۔ ابن درید کا قول ہے کہ عدہ بغیر عام کے بعنی عث ہے اور یہ کیڑا تھا جا اور یہ دیمک علامی جا اور یہ دیمک علامی کے اور یہ دیمک سے ملتا جاتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ وہ کیڑا ہے جو اون کوچا تا ہے۔ واون کوچا تا ہے۔

شرعى تحكم

اس کا کھانا حرام ہے۔

ضرب الامثال

الل عرب کہتے ہیں غشیفة تفر م جلد الملس (ایسا کیڑا جوزم کھنے چڑے کو کھناتا ہے) یہ مثال اس مخض کے لئے دی جاتی ہے جوکسی شنے ہیں اثر کرنے کی کوشش کرے جس پر قادر نہیں۔ یہ مثال احنف بن قیس نے حارث بن زید کے لئے دی ہے۔ جب اس نے حضرت علی رضی اللہ عند سے بیدورخواست کی کہ اس کو حکومت میں شریک کر لیا جائے۔ فائق میں نہ کور ہے کہ احنف نے بید مثال اس مخص کے لئے کہ ہے جس نے اس کی جو کی تھی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔

فَانُ تَشْتِمُونَا عَلَى لَوْمِكُمْ فَقَدْ تَقَدُمُ الْعُتْ مَلْسُ الْآدم ترجمہ:۔پس اگرتم لوگ ہم کواپی ملامت پرگالی دیتے ہوتو کیز ازم کیئے پیڑے کوکانے کی کوشش کرتا ہے۔

### الغثمثمة

(طاقت دراونی) نرکوشم کہتے ہیں۔ بقول جو ہری شیر کوبھی شمم کہتے ہیں۔ جو ہری کا خیال ہے کہ شیر کوشم ثقل وطی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ راجز نے کہا ہے۔ میں ساز سے کہا ہے۔

ع. خَبَعَثْنَ مَثْيَتُهُ عُثْمُثُمُ

# ٱلۡعِجُلُ

( كوساله بجيزا)العبجال: اس كى جمع على جيل آتى إور بجيزى كوغ بخسلة كبتي بين يجيز روالي كائر والمنتخِلة "كماجاتا

عجل( مچیزے) کی وجہ تسمیہ

عربی میں چھڑے کو جل اس وجہ سے کہتے ہیں کے جل سے معنی سرعت یعنی جلدی کے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل نے اس کی پرسٹش میں عجلت سے کام لیا تھااس لئے اس کو جل کہتے ہیں۔

بی اسرائیل نے کوسالہ کی پرستش کتنے دن کی؟

نی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش کل چاکیس ہوم کی تھی۔ جس کی پاداش میں وہ چالیس سال تک میدان تیے میں جتلائے عذاب رہے۔اللہ تعالیٰ نے ایک ہوم کے مقابلہ میں ایک سال ان کی سزا کے لئے تجویز فر مایا اور اس طرح چالیس سال قرار دیئے گئے۔ "منصوروبیلی نے "مندفر دول" میں حضرت حذیفہ بن الیمان کی بیروایت نقل کی ہے:۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرامت کے لئے ایک گوسالہ ہے اوراس امت کا گوسالہ دینارودرہم ہے'۔ ججة الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قوم موئ بینی بنی اسرائیل کے گوسالہ کی ساخت سونے اور چاندی کے زیورات کی

#### برستش كاسبب اورآغاز

بنی اسرائیل کے گوسالد کی پرستش کا سبب بیہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کے لئے تمیں ہوم کی مدت معین کی تھی۔ پھر
اس کی تحمیل کے لئے دس دن کا اوراضافہ فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت موئی علیہ السلام عاشورہ کے دن فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے
بعد نبی اسرائل کو وریائے قلزم عبور کرئے آئے لے کر بڑھے تو ان کا گزرایک الی قوم پر ہوا جوگائے کی شکل کے بتوں کی ہوجا کر رہے
تھے۔ ابن جرت کے کہتے ہیں کہ یہ گوسالہ پرتی کا نقط آغاز ہے۔ بیدد کھے کر بنی اسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ
ہمارے لئے بھی ایسے بی بت بنوادیں تا کہ ہم لوگ بھی ان کی طرح پرستش کیا کریں۔ اس درخواست سے ان کا منشاء عقیدہ و صدانیت میں
کزوری یا شک نہیں تھا بلکہ ان کا منشاء ان بتوں کی تعظیم کے ذریعہ تقرب الی اللہ کا حصول تھا اور یہ کام ان کے خیال میں دینداری کے
طلاف نہیں تھا کیونکہ بیلوگ تعلیم سے نا ہلہ تھے اوریہ درخواست اس شدت جہل کا بتیج تھی۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

"إِنْكُمْ قَوْم" تَجْهَلُونَ" (بِ شَكَمْ أَيَكَ مِاللَّهُ مِهُ )

سیقیام معرکے دوران حضرت موئی علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعد وفر مایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہار سے دشمنوں کو ہلاک کرنے

کے بعد تم کو ایک الی کتاب دے گا جس میں تہبارے لئے دبنی دنیوی معاملات کے لئے دستور العمل ہوگا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم وستم سے نجات دے دی تو حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شمیں دن کے دوزے دکھنے کا تھم فر مایا۔ جب آپ تمیں روزے رکھ کرفارغ ہوئے تو آپ کو اپنے منہ کی ہوتا گوار معلوم ہوئی تو آپ نے مسواک کر لی یا کو درخت کی چھال فی لی۔ ملائک نے کہا کہ آپ کے منہ سے جو مشک کی خوشبو آئی تھی وہ آپ نے مسواک کر کے فتم کر دی اللہ اللہ کی دوزے اور رکھے۔ اس دی ہوم کے اضافہ کی مدت میں گوسالہ پرتی کا ظہور ہوا۔ جس کا ہائی سامری تھا۔ یہ شخص اس قوم سے تھا جو گائے کی پرستش کیا کرتی تھی۔ اگر چہ سامری بظا ہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کے دل میں گائے کی محبت قد رے قلیل جاں گزیں تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو آز مائش میں جٹلافر مایا۔ چنانچہ سامری نے بنی کہا کہ اس قدرز پورتہارے یاس ہو وہ لے آؤ۔

چنانچ سب نے اپنے اپنے زیورات لاکراس کے پاس جنع کروئیئے۔ سامری نے ان تمام زیورات کو بچھلاکر پچھڑے کا ایک قالب و دُھال لیا جس میں آواز تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے یہجے کی ایک مٹھی خاک جواس نے وریاعبور کرتے وقت اٹھالی تھی اس بچھڑے کے اندرڈ ال دی جس سے اس کے اندر کوشت پوشت پیدا ہو کمیااوروہ بچھڑے کی طرح ہو لنے لگا۔ فدکورہ قول قادہ ابن عباس مسن اوراکش علما تفسیر کا ہے اور یہی اصح ہے جبیا کتفسیر بغوی وغیرہ میں فدکورہ۔

بعض کا قول ہے کہ یہ کوسالہ تھن سونے کا ایک قالب تھا اوراس میں روح نہیں تھی البتہ اس سے ایک آواز آتی تھی۔ بعض کا قول ہے کہ یہ کوسالہ صرف ایک سرتبہ بولا تھا اور جب یہ بولا تھا تو پوری قوم اللہ کوچھوڑ کراس کی عبادت میں نگ گئی اور وجد وسرور میں اس کے ارو

مُرورتُص كرنے لگے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گوسمالدا یک مرتبہ نہیں بلکہ کثرت سے بولٹار ہتا تھااور جب یہ بولٹا تھالوگ اس کو بجد و کرتے تھےاور جب یہ خاموش ہوجا تا تو یہ لوگ بجدہ سے سراٹھا لیتے تھے۔ وہب فریاتے ہیں کہ اس کوسالہ سے آ واز تو آتی تھی مگراس میں حرکت نہیں تھی۔ سدی کا قول ہے کہ یہ کوسالہ بولٹا اور چلٹا تھا۔

'' جسد''بدن انسانی کو کہتے ہیں اور اجسام مختد بدیمیں ہے کی کے لئے اس کے علاوہ جسد نہیں کہا گیا۔ بھی بھی جنات کے لئے بھی جسد کا استعمال ہوا ہے۔ پس بی امرائیل کا کوسالہ ایک قالب تھا جو آواز کرتا تھا جیسا کہ گزرچکا۔ بدگوسالہ نہ کھاتا تھا اور نہ پتیا تھا۔ اللہ تعمالی کے قول ' وَ اُنْسُو بُوْا فِی فَلُوْبِهِمُ الْعِنْجُلُ '' کا مطلب بدہے کہ ان کے قلوب میں گوسالہ کی محبت شدت کے ساتھ پوست اور جا گڑیں ہوگئی تھی۔

حضرت ابرابيم كي مهمان نوازي

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ''ف جَاءَ بِعِجُ لِم صَعِیْن 'قرطین کا قول ہے کہ بعض لغات میں عجل کے معنی شاق ( بحری) ندکور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حدمہمان نواز ہے۔ چنا نچے آپ نے مہمانوں کے لئے ایک جا کدا دونف کررکھی تھی اس ہے آپ بلا اتمیاز قوم و ملت کے لوگوں کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ عون بن شداد کا قول ہے کہ جب مہمانوں نے جو دراصل فرشتے تھے کھانے سے دست کئی افتیار کی تو حضرت جرائیل نے اس پچھڑے کو اپنے بازو سے مس کرویا جس سے وہ پچھڑ از ندوہ کو کر کھڑ اہو گیا اوراین ماں سے جاملا۔

قاضى ابن قريعه كاايك عمده فيصله

قاضی محمد بن عبدالرطن المعروف بن قرید متوفی و استان کے استان میں سے ایک یہ ہے کہ عباس بن معلیٰ کا تب نے ان کو خط
کما کہ حضرت قاضی صاحب کی اس یہودی کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے ایک نفرانی عورت سے زنا کیا جس کے بتیجہ میں اس
عورت نے ایک بچہ کوجنم دیا جس کا بدن انسانی ساخت اور سرئیل کا ہے۔ زانی اور زائید دونوں گرفتار کر لئے گئے ہیں۔ قاضی صاحب
موصوف نے فورا جو ابتح ریکیا کہ یہ یہود یوں کے ملعون ہونے کی کھلی شہادت ہے۔ کہ ان کے دلوں میں کوسالہ کی مجبت شدت کے ساتھ
جاگزیں ہے۔ میرے رائے ہے کہ اس یہودی کے سر پر بچرے کا سرسر ھرکر اور پھر اس زائید نفرائیدی گرون سے بائد ھران ووٹوں کو
ز مین پر قمینے ہوئے بیا علمان کیا جائے : ظُلْمَات ' بَغُضُ ہَا فَوْق بَغْضِ (او پر تلے بہت سے اند ھر ہے بی اند ھرے ہیں)۔ والسلام
میں میں موقوں کا کھی

قرطبی نے ابو بکر طرطوثی رحمتہ اللہ علیہ ہے تقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اس سے ایسے لوگوں کے متعلق سوال کیا گیا جو کی جگہ جمع ہوئے۔ ''کیا ان لوگوں کی مجالس میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اکا برصوفیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ بات غلط اور جہالت برجنی ہے اور کمرانی ہے''۔

میری (علامہ دمیری کی) رائے میہ ہے کہ طرطوشی کا جواب میزیس تھا بلکہ ان کا جواب اس طرح تھا کہ 'صوفیاء کا مسلک غلط جہالت و صلالت ہے۔اسلام صرف کتاب اور سنت رسول اللہ کا نام ہے اور ناچنا وجد کرنا کفار اور کوسالہ پرستوں کا شعار ہے۔ صحابہ کرام سے جلو میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اس طرح پر وقار ہوتی تھیں کو یا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔لہٰڈا با دشاہ اور اس کے امراء کو چا ہیے کہ ایسے لوگوں کی مساجد وغیرہ میں آئے پر پابندی نگائمیں۔القداور آخرت پر ایمان رکھتے والے کسی بھی مختص کے لئے ان کی مجالس میں شرکت اوران کی اعانت جائز نہیں ہے۔انز اربعداور جملدائم مسلمین کا یہی مسلک ہے۔

بن اسرائیل کوگائے ڈیج کرنے کا تھم کیوں ہوا

روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا (جس کا نام عالمیل تھا) جس کا سوائے ایک نا دار بھتیجا کے اورکوئی وارث نہ تھا۔ جب چچا کوئل کرڈ الا اوراس کی لاش لے جا کر دوسرے گاؤں کے جب چپا کوئل کرڈ الا اوراس کی لاش لے جا کر دوسرے گاؤں کے قریب ڈال دی۔ جب جب ہوئی تو وہ اپنے بچپا کے خون کا مدعی ہوا اور محلّہ کے چندا فراد کو لے کر حضرت موئی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اوران پر اپنے بچپا کے خون کا دعورت موئی علیہ السلام نے لوگوں سے قل کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لہٰذام تقول کا معاملہ حضرت موئی علیہ السلام پر مشتبر ہا۔

کلبی کا بیان ہے کہ بیہ واقعہ تو رات میں تقسیم میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔لوگوں نے حضرت موئی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا فر مائی تو ہارگا و است کی کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا فر مائی تو ہارگا و خداوندی میں سے حکم آیا کہ بنی اسرائیل سے فر مادیں کہ اللہ تعالیٰ ان کوایک گائے ذیح کرنے کا حکم دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ بن اسرائیل میں ایک مردصالے تھا اس کے ایک لڑکا تھا اور اس صالے مخص کے پاس ایک بچھیا تھی۔ ایک دن وہ اس بچھیا کو جنگل لے گیا اور اللہ ہے دعا ما تھی کہ اسے اللہ ایس بچھیا کو جنگل لے گیا اور اللہ ہے دعا ما تھی کہ اسے اللہ ایس بچھیا کو جنگل ہے کہ جارہ ہوں تا کہ یہ بچھیا میر سے لڑکے کے کام آئے جبکہ وہ بواہو جائے۔ بچھیا کو جنگل جس جون ہوگئی ہیں جون ہوگئی ہیں بچھیا کی بیر حالت تھی کہ جب کوئی تحقی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو بیاس شخص کود کھتے ہی دور بھا گ جاتی ہو جب لڑکا براہو گیا اور اپنی والدہ کا بہت مطبح اور خدمت گر ار انگل اس لڑکے کی حالت تھی کہ اس نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کررکھا تھا۔ ایک حصر عبادت خداوندی کے لئے ایک حصر موتی تو جنگل سے لکڑیاں لئے ایک حصر موتی تو جنگل سے لکڑیاں بھے کرتا اور بازار میں ان کوفروخت کر کے حاصل شدہ رقم کے تین حصر کرتا ایک حصر صدقہ کرتا ایک حصر کھا نے پینے میں صرف کرتا اور ایک حصر ای والدہ کود ہے دیتا۔

ایک دن اس کی والدہ نے کہا بیٹا تمہارے والد نے وراثت میں ایک بچھیا جھوڑی تھی اراس کو اللہ کے سپر دکر کے فلاں جنگل میں جھوڑ دیا تھا۔لہٰداتم وہاں جاد اور حضرت ابراہیم' حضرت اساعیل وحضرت اسحاق اور حضرت لیقوب کے رب سے دعا مانگو کہ وہ اس بچھیا کو تمہارے حوالہ کر دے۔ اس بچھیا کی بہچان میہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گئو اس کی کھال سے سورج جیسی شعاعیں نگلتی ہوئی معلوم ہوں گی اس بچھیا کی خوب صورتی اور زردی کی وجہ ہے اس کا نام نہ ہبہ (سنبری) پڑھیا تھا۔

چنانچ جب وہ لڑکا اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بچھیا چر رہی ہے۔ لڑکا چلا کر بولا اے گائے میں بچھ کو حضرت اہراہیم " محضرت اساعیل وحضرت اسحاق وحضرت ایعقو بعلیم السلام کے رب کا واسط دے کر کہتا ہوں کہ تو میر سے پاس چلی آ۔ بیس کروہ گائے دوڑتی ہوئی آ کراس کے سامنے کھڑی ہوگئے۔ لڑکا اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کراس کو ہنکا تا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ بھکم خداوندی وہ گائے کو یا ہوئی اور کہا کہ تو جھے پرسوار ہوجا اس میں بچھ کو آسانی ہوگی۔ لڑکے نے کہا کہ میں ایسانہیں کروں گا۔ کیونکہ میری والدہ نے مجھ کوسوار ہونے کے لئے نہیں کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا ہا کہ اس کی گردن بکڑے لئے آنا۔ گائے نے کہا کہ بہتر ہواتم بھے پرسوار نبیس ہو ورنہ میں ہرگز تیرے قابو میں

نہ آتی 'اور والدہ کی فرمانبر داری کی وجہ سے تیرے اندر میشان پیدا ہوئٹی ہے کہ اگر تو پہاڑ کو میتھم دے کہ وہ جڑ سے اکھڑ کر تیرے ساتھ ہو لے تو وہ بھی ایسانگ کرے گا۔

لڑکا جبگائے کو لے کروالدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو والدہ نے فر مایا کہ بیٹائم نا دار ہوتمہارے پاس بیبہ بھی نہیں ہے۔ رات بھر شب بیداری کرنا اور دن میں کنزیاں بینع کرنا تمہارے لئے بہت مشقت کا کام ہائی گئے تم اس گائے کو بازار میں لے جا کرفر وخت کر دولاڑ کے نے دریا فت کیا کہ امال جان کتنے میں فر وخت کروں؟ والدہ نے کہا کہ تین دینار بیل کین میرے مشورہ کے بغیراس کوفر وخت مت کرنا۔ اس وقت گائے کی قیمت تمن دینار بی تھی لڑکا اس گائے کو لے کر بازار پہنچا۔ القد تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تا کہ اپنی تھو ت کو اپنی میں مت کرنا۔ اس وقت گائے کی قیمت تمن دینار بی تھی لڑکا اس گائے کو لے کر بازار پہنچا۔ القد تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تا کہ اپنی تھو تی کو الدہ کا کس قد رفر مال بردار ہے۔

چنانچ فرشہ نے اس لا کے سے پوچھا کہ یہ گائے گئے میں بچو گے؟ لا کے نے جواب دیا کہ تمن وینار میں بشر طبکہ میری والدہ اس کو منظور کرلیں ۔ فرشتہ نے کہا کہ میں تم کواس کی چھودینار قیمت دینا ہوں بشر طبکہ تم اپنی والدہ ہے مشورہ نہ کرو ۔ لا کے نے جواب دیا کہ اگر تم جھے کواس گائے کے برابر سونا دوتو بھی میں بنی والدہ کی اجازت کے بغیراس کوفر وخت نہ کروں گا۔ بعدازاں وہ لاکا بنی والدہ کے پاس گیا اور کہا کہ ایک شخص گائے کو چھو دینار میں فرید تا جا بتا ہے ۔ والدہ نے کہا چھو دینار میں فروخت کر دومیری اجازت کے ساتھ ۔ پہا نچ لڑکا گائے کو لے کر بازار واپس گیا۔ فرشتہ نے بوچھا کہ کیا اپنی والدہ ہے مشورہ کرتا ہے؟ لا کے نے جواب دیا کہ بال بوچھا آیا ہوں وہ فرماتی ہیں کہ میری اجازت کے بغیر چھو دینار سے کم میں فروخت مت کرنا۔ فرشتہ نے کہا اچھا میں اس کے تم کو بارہ وینارو یتا ہوں بشر طبکہ تم اپنی والدہ ہے منظوری نہ لو۔ لا کے نے کہا ہے دالدہ کوصورت حال سے آگاہ کیا۔

والدہ نے بین کرکہا کہ بیٹا ہوسکتا ہے وہ آ دی کی شکل میں کوئی فرشتہ ہواور تیراامتخان لینا چاہتا ہو کہ تو میری اطاعت میں کس قدر عابت قدم رہتا ہے۔ اب کے اگر وہ تمہارے پاس آئے تواس ہے کہنا کہتم ہماری گائے ہم کوفر وخت کرنے وو کے یانہیں؟ چنا نچاڑ کا آگیا اوراس نے ایسا ہی کیا تو فرشتہ نے اس لڑکے ہے کہا کہ اپنی والدہ ہے کہنا کہ ابھی اس گائے کو باند ھے رکھیں اور فروخت کرنے کا اراوہ فی اوراس نے ایسا ہی کیا تو فرشتہ نے اس لڑکے ہے کہا کہ اپنی والدہ ہے کہنا کہ ابھی اس گائے کو باند ھے رکھیں اور فروخت کرنے کا اراوہ فی الحال ندکریں۔ کیونکہ حضرت مولی علیہ السلام کو ایک مقتول کے معاملہ میں ایک گائے کی ضرورت ہے وہ اس گائے کو فرید یں سے گر جب تک وہ اس کے برابرسونا ندویں مت بیجنا۔ چنا نچے فرشتہ کے مشورہ کے مطابق انہوں نے گائے کورو کے رکھا۔

خدا تعالی نے اپنے نفنل وکرم سے اس اڑکے کی اطاعت والدہ کی مکافات کے لئے بعینہ اس گائے کے ذرخ کرنے کو مقدر کر ویا۔ چنا نچہ جب بنی اسرائیل کوگائے ذرخ کرنے کا تھم ہوا تو وہ برابراس کے اوصاف کے بارے میں استفسار کرتے رہے۔ چنا نچہ ان کے لئے بعینہ وہی گائے معنین ہوگئی۔
لئے بعینہ وہی گائے معنین ہوگئی۔

#### گائے کے رنگ میں اختلاف ہے

اس گائے کے رنگ کے بارے میں علاء کرام کا اختلاف ہے۔ چنا نچہ ابن عباس رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد تھا اور بقول تیا دہ اس کا رنگ صاف تھا اور حضرت حسن بھری کے تول کے مطابق اس کا رنگ زرد سیابی مائل تھا۔لیکن قول اول بی اسی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اس کی تعریف میں 'صفو اء فاقع ''(تیز زرو) واقع ہوا ہا اور سواد کے ساتھ فاقع کا استعمال نہیں ہوتا۔ لہٰذا "سواد فاقع" نہیں کہا جاتا' بلکہ صفرا فاقع کہا جاتا ہے اور سواد کے ساتھ مبالغہ کے لئے حالک مستعمل ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں "اسود حالک" مخت ترین سیاہ اور سرخ کے ساتھ مبالغہ کے لئے" قان ''مستعمل ہے جیسے" احرقان' (بہت گہراسرخ) اور سبز میں مبالغہ کے لئے نا ضربولا جاتا ہے۔ جیسے 'انجے ضور فاجور" ( گہراسبزرنگ ) اور سفید میں یقیق بولا جاتا ہے۔ جیسے 'انبیک یقق " ( نہا ہے۔ سفید )۔
جب ان لوگوں نے گائے کو ذرج کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیا کہ اس فہ بوحہ گائے ایک حصہ کو مقتول کے بدن پر ماریں۔
گائے کا وہ جز جو مقتول کے بدن میں مارا گیا تھا علاء کا اختلاف ہے کہ وہ حصہ کیا تھا۔ چنا نچہ ابن عباس " اور جمہور مفسرین کا قول ہے کہ وہ بھری جو عفر وف کے متعلق ہوتی ہے۔ (غضر وف نرم ہڈی کو کہتے ہیں جیسے کان اور ناک وغیرہ) مجاہد اور سعید بن جبیر کی رائے سے کہ وہ وہ کی جو تھی کو نکہ سب سے پہلے اس کی تخلیق ہوتی ہے اور ضحاک کہتے ہیں کہ ذبان ماری گئی کی کونکہ ذبان بی آلہ تکلم ہے۔
عکر مداور کبلی کی رائے ہے کہ دائی ران ماری گئی تھی اور بعض کا تول ہے کہ کوئی معین جز نہیں تھا۔ چنا نچہ جب انہوں نے اس نہ بوحہ کا گوشت اس مقتول کے بدن ہو کہ مضداوندی زندہ ہو گیا۔ اس حال میں کہ اس کی گردن کی رائیس خون سے بھول کا کا گوشت اس مقتول کے بدن ہو کہ کہ اور ندہ ہو کہ رائی ہو استی نہیں ہوا مقتول کا نام عامیل تھا۔
گیا۔ خبر میں ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی قاتل میراث کا ستی نہیں ہوا مقتول کا نام عامیل تھا۔
گیا۔ خبر میں ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی قاتل میراث کا ستی نہیں ہوا مقتول کا نام عامیل تھا۔

زنشری وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ مروی ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک نیک بوڑھا تھااس کے پاس ایک بچھیاتھی وہ اس کو لے کر جنگل میں پہنچااور کہا کہ اے اللہ! میں اس کواپنے کڑے کے بڑا ہونے تک تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ چنانچے لڑکا بڑا ہو گیا جواپی والدہ کا نہا ہے فرماں بردار تھااوروہ گائے بھی جوان ہوگئ ۔ بیرگائے نہا ہت خوبصورت اور فربتھی ٰلہٰذا نبی اسرائیل نے اس بیتم اور اس کی ماں سے سودا کر کے اس کی کھال بھرسونے کے بدلہ میں اس کوخرید لیا جبکہ اس زمانہ میں گائے کی قیمت صرف تین دینارتھی۔ زختر کی وغیرہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل چالیس سال تک اس گائے کی تلاش میں سرگرداں رہے۔

حضرت عمر بن العزيز كالكورنركوخط

ایک بارحضرت عمر بن عبدالعزیز رحمته الله علیہ نے ایک گورنر کولکھا کہ جب میں تھے کوئکم دوں کہ فلاں کوایک بکری عطا کر دوتو تم پوچھو کے کہ ضان یا معز؟ اوراگر میں بیمی بیان کر دوں تو تم سوال کرو کے کہ نریا ماوہ؟ اوراگر میں بیمی بتا دوں گاتو تم پوچھو کے کہ کالی بحری دوں یاسفید؟ لہٰذا جب میں کسی چیز کا تھم دوں تو اس میں مراجعت مت کیا کرو۔

ایک دوسرے ظیفہ کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے گورزکولکھا کہ فلاں توم کے پاس جا کران کے درختوں کو کا ف دو۔ اور ان کے مکانات کومنہدم کردوئتو گورنر نے لکھا کہ درخت اور مکانات میں سے کون کا روائی پہلے کروں؟ خلیفہ نے جواب میں لکھا کہ اگر میں تم کو لکھ دول کہ درختوں سے کام کا آغاز کر واتو تم پوچھو گے کہ کس تتم کے درختوں سے آغاز کروں۔

ا كرمقتول كا قاتل معلوم نههو؟

اگرکسی جگہ کوئی مقتول پڑا ہوا پایا جائے اور قاتل کا پہتہ نہ چل سکے۔اور کسی خص پرلوٹ ہو (لوٹ ان قرائن کو کہتے ہیں جس سے مدی کی صدافت معلوم ہو سکے۔ جیسے چندلوگ کسی مکان یا جنگل میں جمع ہوں اور ایک مقتول کوچھوڑ کر علیحہ و ہو جائے تو گمان غالب یہی ہوگا کہ قاتل اس جماعت کا کوئی فرد ہے یا کوئی مقتول کسی محلہ یا گاؤں میں پایا جائے اور پورامحلہ یا گاؤں اس مقتول کا وشمن ہوتہ بھی گمان غالب یہی ہوگا کہ قاتل ہی الل محلہ یا اہل قریہ ہیں ) اور دلی ان پردعویٰ کرد ہے تو مدمی علیہ کے خلاف مدی علیہ سے بچاس تشمیس کھلائی جا سکی اور اگر اولیا و مقتول ایک سے زیادہ ہوں تو ان بچاس تسموں کو باہم سب پرتقیم کردیا جائے گا۔ پھر تم کھالینے کے بعد مدعا علیہ علیہ کے ماقدے مقتول کی ویت وصول کی جائے گی۔ جب کہ اس پرتل خطاء کا دعویٰ ہوا دراگر دعویٰ قبل عمر کے اور و مصرف قاتل کے مال سے کے عاقلہ سے مقتول کی ویت وصول کی جائے گی۔ جب کہ اس پرتل خطاء کا دعویٰ ہوا دراگر دعویٰ قبل عمر کا ہے تو وہ صرف قاتل کے مال سے

دی جائے گی اور اکثر علماء کے نزویک اس صورت میں قصاص نہیں ہے۔ البتہ حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ وجوب قصاص کے قائل ہیں۔امام مالک اور امام احمد علیماالر حمد بھی اس کے قائل ہیں۔

اگرکسی پرالزام قبل کا کوئی قریندند ہوتو اس صورت میں مدعاعلیہ کی بات قتم کے ساتھ تسلیم کی جائے گی اور اس صورت میں کتنی قسمیں ہوں؟ اس میں دوقول ہیں۔اول بید کہ دیگرتمام دعووُں کی ماننداس صورت میں بھی ایک قتم ہوگی اور دوسراقول بیہ ہے کہ خون کے معاملہ کی شدت کے چیش نظر بچاس تھم کی جائیں گی۔

"مروی ہے کے حضرت عبداللہ بن بہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خیبر کے لئے چلے وہاں پہنچ کر وہ اپنی مرورت کے مطابق علیحدہ ہو گئے۔ لیس حضرت عبداللہ بن بہل فقل کردیے گئے۔ لہذائ بعہ بن ابی مسعود فاور مقتول کے بھائی حضرت عبدالرض اور محیصہ بن مسعود فی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمتِ قدس میں حاضر ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن بہل کے قبل کی اطلاع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور نہ بوجا و سے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ بم نے دیکھ میں ہوجا و سے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ بم نے دیکھ اپنی سے اور نہ بوقت قبل ہم حاضر ہے تو آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ پھر یہود بچاس قسمیں کھا کرتمہارے دعوے ہے بری ہوجا کہ میں کھا کرتمہارے دعوے ہے بری ہوجا کہ میں اللہ علیہ وسلم نے اپنی یاس سے جا کمیں گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قوم کقار کی قسموں کا کہے اعتبار کرلیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یاس سے ان کی دیت ادا فرمائی''۔

طبى خواص

بقول قزوین گوسالہ کا خصیہ سکھا کر جلا کر پینے سے شہوت میں تیزی اور کثر ت جماع میں مدودیتا ہے اور نہایت مجیب الاثر ہے۔
گوسالہ کا قضیب سکھا کراچی طرح بیس کراگر کوئی مخفس ایک درہم کے بقدر پی لے تو ایسا بوڑھا جو جماع سے قاصر ہوگیا ہووہ بھی ہا کرہ
لڑکی کے پردہ بکارت کوزائل کرسکتا ہے اوراگر اس کا قضیب تھس کر نیم برشت اعثر سے پرڈال کراستعال کیا جائے تو قوت باہ میں بے مثال
اضافہ کرتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ گوسالہ کا خصیہ سکھا کھس کر پینے سے قوت باہ میں بے مثال اضافہ کرتا ہے اور کثر سے جماع کی
قدرت پیدا ہوتی ہے اور اس کا قضیب جلا کر بیس کر پینے سے وانتوں کا وردختم ہوجاتا ہے اور سنجین کے ساتھ پینے سے جگر بردھنے میں
فائدہ دیتا ہے۔

تعبير

گوسالہ کی تعبیر فرینداولاد ہے اورا اُسر بھنا ہوا پچٹز اخواب میں نظر ہے تو حضرت ابرا ہیم کے قصد کی روشنی میں خوف سے مامون ہونے کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے ف مَسالَبِت اَنْ جَآءَ بِعِجُلِ حَنِيْذِ الٰی قوٰلِهِ لا تَنحف' (پجردر بیس لگائی کہا یک تلا ہوا پچھڑ الائے اوران سے دل میں خوفہ ،زوہ ہوئے۔وہ (فرشتے ) کینے لگے۔ؤرومت )

خاتميه

عرب میں بنوعجل ایک مشہور قبیہ ہے۔ یہ قبیلہ عجل ابن تجم کی جانب منسوب ہاس عجل کا شاراحتی لوگوں میں ہوتا تھا۔ وجاس کی یہ تھی کہ اس کے پاس ایک بہترین گھوڑ نے اس ہے کس نے کہا کہ جربہترین گھوڑ نے کا ایک نام ہوتا ہے تہارے گھوڑ نے کا کیانام ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بیس نے اس کا آم ایک رکھ دے اس کا آم ایک رکھ دے اس کا اس کے بیار نے جواب دیا کہ بیس نے اس کا نام اعور رکھ دیا۔ اس کے بار نے میں عرب کے ایک شاعر نے کہا ہے۔ وی گئی کی کھوٹ نے کہا ہے۔ وی گئی کہ کہ بیس کے بار نے میں عرب کے ایک شاعر نے کہا ہے۔ رکھ نئی میٹو عبول ہے گئی ہوئے گھا ہے۔ آب کہ بیس نے اس کا نام اعور رکھ دیا۔ اس کے بار نے میں عرب کے ایک شاعر نے کہا ہے۔ رکھ کے بار نے میں عرب کے ایک شاعر نے کہا ہے۔ رکھ کے بار کے جو بار کی ایک میں اس کی جو احت کی میں کہ ہوئے گل نے ایک میں اس کی جہالت ضرب اکھنل بین گئی ترجمہ نے کہا ہے۔ ایک باپ نے اپنے بہترین گھوڑ ہے کہ آکھ کا نی نہیں کردی تھی جس ۔ اوگوں میں اس کی جہالت ضرب اکھنل بین گئی ہے۔ ۔ ۔

#### العجمجمة

(طاقتوراؤنی) لعجمجمة:جوبری نے اس کے بارے پس بیشعر پڑھاہے۔ بَاتَ بُبَادَی وَرِشَات کَالْقَطَاء عُجُمُجُمَات خشفا تَحت الثَّریٰ ترجمہ:۔ اس نے رات گزاری فخرکرتے ہوئے جیسا کہ قطاء جانے رگونگا ہوجائے زمین کی تہد کے یہ ۔

#### اه عجلان

"ام عجلان" جو ہر نے کہا ہے کہاس سے مرادایک حروف پرندہ ہے۔

#### العجوز

"العجوز" خرگوش،شير، كائے، بيل، بھيريا، ماده بھيريا، بچھو، كھوڑا، بجو، تركى كھوڑى، كدھااور كتے كؤ "العجوز" كہاجاتا ہے۔

### عَدُ سُ

(كائے)عِوَادِ: ايك كهاوت إن يَانَتُ عِوَادِ" بِحُجُلِ " (كائ سرمدے بلاك بوكن )اس كهاوت كي تفصيل بيا كردو

گایوں کی آپس میں لڑائی ہونی تو دونوں نے ایک دوسری کوسیننگ سے مارا۔پس دونوں ہلاک ہو گئیں۔

### عِرَار"

(گائے)غواد: ایک کہاوت ہے 'آباء عواد' بٹے خلن '' (گائے سرمہ سے ہلاک ہوگئی)اس کہاوت کا پال منظریہ ہے کہ دو گایوں نے آپس میں ایک دوسرے کوسینگ سے ماراتو دونوں ٹورامر گئیں۔

# ٱلْعَرَبُدُ

(سانپ)اَلُسفسرَ بُسدُ: ایک سانپ جوصرف پینکار مارتا ہے موذی نہیں ہوتا۔ عربد کے معنی بدخلق کے آتے ہیں اال عرب کا قول ''رجل معرید''(بدخلق محض) اس سے ماخوذ ہے۔ اس کاذکر سانپ کے تحت گذر چکا۔ ہے۔

### العربض والعرباض

"العربض والعرباض"ابنسيده نے كہاہے كاس عمرادمضبوط عينے والى كائے كوكہاجاتا ہے۔

# اَلُعُرُس

(شیرنی) الْعُوْسُ: اس کی جمع اعراس آتی ہے۔ مالک بن خولید خنائی نے بیشعر کہا ہے۔ لَیْٹُ هُوْلُوُ مدل عِنْدَ خَیسته بالرّقُمَتَینِ لَهُ اُجُو" و اُعواس" رَجمہ:۔ شیر متحرک ہوار تیلے میدان میں جس وقت کہ شیرنی اس کے سامنے آئی۔

### العريقصة

"العويقصة"اس مرادساه كير عى طرح كالكالباكيراب-

### العريقطة والعريقطان

"العريقطة والعريقطان"اس يمرادا يكلباكثراب

#### العسا

"العسا"اس سے مراد مادہ ٹڈی ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ باب الجیم میں لفظ" الجراد" کے تحت گزر چکا ہے۔

#### العساعس

"العساس"اس عمراد بعيريا بي تحقيق اس كاتفعيلى تذكره باب الذال من كزرچكا بـ

# العِسْبَارُ

( بھیڑ ہے اور بچو کے مشترک بچے )الْعِسْبَارُ: بھیڑ ہے اور بچو کے مشترک بچول کو کہتے ہیں۔ مادہ کیلئے عِسْبَارَ ق اور جمع کے لئے عسابرآتا ہے۔

### اَلْعَشْرَ اءُ

العشر اء: دس ماہ کی حاملہ اونمنی کو کہتے ہیں۔ جب اونمنی دس ماہ کی گا بھن ہوجاتی ہے تو اس کو مخاص کہنا بند کر دیتے ہیں اور ہیانے تک وہ عشراء ہی کہلاتی ہے۔ ولا دت کے بعد بھی اس اونمنی کو عشراء ہی کہا جاتا ہے۔ دو کے لئے ''عشراوان' اور جمع کے لئے'' عشار' بولا جاتا ہے۔ کلام عرب ہیں'' عشراء' اور'' نفساء'' کے علاوہ فعلاء کے وزن پر کوئی بھی ایسالفظ نہیں آتا جس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے۔ عشراء کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے۔ عشراء کی جمع عشار اور نفساء کی جمع '' نفاس' آتی ہے۔

قائدہ:۔ ﷺ ایوعبداللہ بن تعمان نے '' السمستغین بنجیر الانام ''نامی کتاب میں لکھا ہے کہ کئڑی کے اس ستون کے رونے ک حدیث' جس کی نیک لگا کرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے' متواتر ہے صحابہ کرام راضی اللہ عنہ کی کثیر تعداداور جم غفیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ جن میں حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عمر ' بھی شامل جیں اور ان ووٹوں بی کی سند سے امام بخاری علیہ الرحمتہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک عبداللہ ابن عباس ' مبل بن ساعدی' ابوسعید خدری' پریدہ ام سلمہ' مطلب بن افی و داعہ رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ حضرت جابر ' نے اپنی حدیث میں کہا ہے:۔

" وولکڑی بچوں کی مانند چلانے آئی۔ چنانچہ آب نے اس کو چمٹالیا"۔

حفرت جابر کی ہی صدیث میں ہے :۔

" ہم نے اس ککڑی کے ستون کی آواز سی ہے جیسے کہ دس ماہ کی گا بھن او مٹنی کے رونے کی آواز آتی ہے "۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنه کی روایت ہے:۔

'' جب منبر تیار ہو گئے تو آپ اس پر خطبہ دینے لگے۔ پس وہ لکڑی کا ستون رونے لگا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس پر دست مبارک پھیرا''۔

بعض روایات میں ہے:۔

''اس ذات کی شم جس کے تبضہ میں میری جان ہے اگر میں اس کو سلی نہ دیتا تو بیر قیامت تک رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کی مغاردت کے تم میں اس طرح روتار ہتا''۔

حضرت حسن جب اس روایت کوفل فر ماتے تو روکر کہا کرتے تھے اے خدا کے بندو! لکڑی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت میں

روتی ہے ٔ حالانکہتم لوگ اس کے زیادہ ستحق ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق دل میں موجز ن ہو۔صالح شافعی نے اس بارے میں پیشعرکہا ہے۔

وَحَنَّ إِلَيْهِ الْجِدْعُ شُوقًا وَرِقَّةً وَرَجَعَ صَوْتًا كَالْعِشَارِ مُرَدُدًا ترجمہ:۔ اورلکڑی کاستون فرطِ شوق اور رفت قلبی کی وجہ سے رونے نگا اور آواز کواس طرح حلق سے گھما گھما کر نکالیا تھا جس طرح عشار نکالتی ہے۔

فَبَادَرَهُ صَمَّا فَتَمَرَّ لِوَقتهٖ لِكُلَ الْمُرِى مِنُ دَهْرِه مَتعودًا ترجمہ:۔ وہ اس كى طرف تيزى سے بڑھے اوراس وقت كوغنيمت تمجھا اورآ دى دنيا مين اپنى عادات ہى پر چلنا ہے۔ آپ كے فراق میں لکڑى كے ستون كارونا اور پھرول كاسلام كرنا بيا آپ كے خصوص معجزے ہیں۔ آپ كے علاوہ كسى اور ني كويہ مجزے نہيں دیئے گئے۔

اَلُعُصَارِي

''اَلْعُصَادِی ''(عین کے ضمہ اور صاد کے فتہ کے ساتھ اس کے بعدرااور آخر میں یاء ہے) اس سے مراد ٹڈی کی اک شم ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔

شرع تحكم

اس کا کھانا حلال ہے۔ ابوعاصم عبادی نے حکایت بیان کی ہے کہ طاہر زیادی نے کہا کہ ہم ''العصاری'' کوحرام بیجھتے تھے اور ہم اس کی حرمت کا فتویٰ دیا کر یہ تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس الاستاذ ابوائحن ماسر جسی تشریف لائے۔ پس انہوں نے فر مایا کہ ''عصاری'' عصاری'' عصاری '' ع

#### العصفور

(چریا)العصفور: بیلفظ عین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ابن رشیق نے کتاب 'الغرائب و الشذوذ '' میں عصفور (بفتح العین) بھی نقل کیا ہے۔ مادہ کوعمفورہ کہا جا تا ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

كَعَصفُوْرَةٍ فِي كَفِي كَفِي طِفُلٍ يَسُوْمَهَا حِياض الردى والطِّفُلُ يَلَهُو ويَلْعُبُ ترجمہ:۔ جیما کہ چڑیا کا بچہ کی بچہ کے ہاتھ میں ہواور چڑیا پرتو موت کی آلوارلٹک رہی ہو گر بچراس کواپنا کھلونا بنائے ہوئے ہو۔ اس کی کنیت ابوالصعو ابومحرز ابومزاتم اور ابو بعقوب آتی ہیں۔

عصفوركي وجدتنميه

حمزہ نے بیان کیا ہے کہ چڑیا کوعصفوراس کے کہتے ہیں کہاس نے نافر مانی کی اور بھا گے گئی۔لہذاعصی اور فرکوملا کرعصفور بنالیا عمیا

چڑا بہت زیادہ جفتی کرتا ہے چنانچ بعض دفعہ ایک گھنٹہ میں سوبار بھی جفتیٰ کرلیتا ہے اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور بیزیادہ سے زیادہ ایک سال زندہ رہتا ہے۔ چڑیا کے بچوں میں اُڑنے کا حوصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی اس کے والدین اس کواڑنے کا اشارہ کرتے ہیں وہ فوراً اڑنے گئتے ہیں۔

چڑیوں کی ایک منم وہ ہے جس کو دعفصورالشوک ' لینی خاردار چڑیا کہتے ہیں۔ بیزیادہ ترانگوروغیرہ کی باڑھ پر ہتی ہے۔ کئیم ارسطو
کا قول ہے کہ اس چڑیا اور گدھے میں عداوت ہوتی ہے۔ اگر گدھے کی پشت پر زخم ہوتو بیچ ٹیا اس کے زخم کو اپنے کا نئے ہے کر بدتی ہے
اور جب گدھے کا داو (موقع) لگتا ہے تو گدھااس کے کا نئے کورگڑ کرتو ڈویتا ہے اور چڑیا کو مار ڈالٹا ہے۔ بسااوقات ایما ہوتا ہے کہ جب
گدھا بولٹا ہے تو اس چڑیا کے انڈے یا نچے گھونسلے ہے گرجاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ چڑیا جب گدھے کودیکھتی ہے تو اس کے سرکے او پر
چلانے اور اڑنے گئتی ہے اور گدھے کوخوب افریت پہنچاتی ہے۔ چڑیا کی ایک متم قبرہ ہے اور ایک متم صون ہے۔ دیگرا تسام میں سے پچھ کا
تذکرہ ہو چکا اور پچھکا آئندہ ابواب میں ہوگا۔

ابن الجوزی نے ''کتاب الاذکیاء' میں لکھا ہے کہ کی شخص نے ایک جڑیا پرغلیل سے غلہ مارا مگروہ جڑیا کونہ لگا اور نشانہ خطا ہو گیا۔ ایک دوسراشخص جود ہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ بولا' واہ واہ! بین کر شکاری کوغصہ آیا اور کہنے لگا کرتو میرا نداق اڑا تا ہے۔اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے تیرانداق نبیں اڑایا بلکہ میں نے چڑیا کوآفرین کہا کہ خوب اللہ نے اس کی جان بچادی۔

#### ابوب جمال كاحسن سلوك جرياس

حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جھے کو محمد بن وہب نے اپ بعض رفقاء کا حال سایا کہ ایک مرتبہ وہ ایوب جمال کے ساتھ جج کرنے گئے۔ جب ہم صحرا میں داخل ہوئے اور چند منزل طے کر چکے توایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر گھوم رہی ہے۔ ایوب نے سرا تھا کر دیکھا تو کہنے گئے کہ بہال بھی پیچھانہ چھوڑا۔ پھرانہوں نے روٹی کا ایک گلڑا مل کرا پی جھیلی پر رکھا۔ چڑیا جیسی پر آ جیسی اور کھانے گئی۔ پھر دیکھا تو کہنے گئے کہ بہال بھی پیچھانہ چھوڑا۔ پھرانہوں نے روٹی کا ایک گلڑا مل کرا پی جھیلی پر رکھا۔ چڑیا جھیلی پر آئی۔ پھر ان کی ۔ پھر انہوں نے روٹی کا ایک گلڑا مل کرا پی جھوٹی اور کھانے آئی۔ آپ نے اس کو انہوں سے کہا اڑجا۔ چنانچے وہ اڑگی۔ ایکے دن وہ پھر آئی۔ آپ نے اس کو اس کے میان کے بیاتھ کو اس چڑیا کا قصہ معلوم ہے۔ اس کھرح کھلا یا اور بیا یا۔ الغرض وہ چڑیا آخر سفرتک روزانہ اس طرح آئی رہی تو ایوب جمال نے کہا کہ کیا تم کو اس چڑیا کا قصہ معلوم ہے۔

رادی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چڑیاروز میرے گھر میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کو کھلا یا بلا یا کرتا تھا۔ اب جب میں سفر میں چلاتو سے بھی میرے ساتھ ہوئی۔

حضرت سليمان عليه السلام اورايك چرا

بہتی اور ابن عساکر نے ابو مالک کی سند ہے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزرایک چڑ ہے کے پاس ہے ہوا جو ایک چڑیا کے اردگر دچکر نگار ہاتھا۔ حضرت سلیمان نے ہمرائیوں ہے کہا کہ معلوم ہے یہ چڑا کیا کہہ رہا ہے؟ ہمراہیوں نے عرض کیا کہ یا نی اللہ! آپ ہی فرمائیس۔ آپ نے فرمایا کہ بیاس چڑیا کوشادی کا پیغام دے رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ تو جھے نکاح کر لے اور پھر تو وشق کے جس کل میں جا ہے گئے تھے کو بسا دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس چڑے کومعلوم ہے کہ دمشق کے محلات تعلین ہیں اور ان میں کہیں بھی گھونسلہ رکھنے کی جگر نہیں ہے گہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بول کی ہوتے ہیں۔

حديث ميں ذكر: \_

حيات الحيوان

امام مسلم في حضرت عائشه رضى التدعنها كي روايت نقل كى ب كه:

" حضرت عائشہ" نے انصار کے ایک بچرکی وفات پر (جس کے ماں باپ مسلم تنے ) فر مایا کہ بیتو جنت کی چڑیوں میں ہے ایک چڑیا ہے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کر فر مایا کہ عائشہ" معاملہ اس کے سوابھی ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق جنت کے لئے بیدا کی ۔ درانحالیکہ وہ ابھی پیدائیس ہوئے اورا یسے ہی ایک مخلوق دوزخ کے لئے بیدا کی اور وہ بھی ابھی پیدائیس ہوئے"۔

بعض لوگوں نے اس صدیم کی سند پر کلام کیا ہے کہ بیروایت طلحہ بن کی ہے مروی ہاور بیت کلم فیہ ہے کین حق بات بیہ ہے کہ بیہ صحیح ہے اور بیت کلم میں فدکور ہے۔ بال البت بیضر ور ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پراس طرح کہنے سے انکارفر مایا ہے۔ اس نبی کی علت بعض لوگ بیر بیان کرتے ہیں کہ شاید بینی اس وقت فر مائی ہو جب آ ہ کواس کا علم نہ ہو کہ مسلمانوں کے بیچ جنتی ہیں اس نیک میت اور نبی کی ایک وجہ بیسی ہیں کہنے وہ بیسی کی ایک وجہ بیسی کی ایک وجہ بیسی ہیں کہنے وہ میں کہنے ہوئے کی دور سے کہ حضرت عائشہ میں اللہ عنہا نے اس بیچ کے جنتی ہونے کا قطعی تھم ان کے ابوین کے ایمان کی قطعیت کی بناء پر لگایا ہو۔ عالم نکہ ان کا قطعی مومن ہونا ضروری نبیس کیونکہ اس کا احتمال ہے کہ وہ منافق ہوں۔ لبندا اس صورت میں بیجا بن مومن ہونے کی بجائے ابن کا فر ہوگا۔ لبندا قطعی مومن ہونا فر ہوگا۔ لبندا قطعی طور پر اس کے جنتی ہونے کا تھم لگانا درست نہیں ہے اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کو اس

این قائع نے شرید بن سویڈ تقفی کے حالات زندگی میں بیروایت نقل کی ہے:۔ '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محص بے غرض ومقصد کسی جڑیا کو ہلاک کر دے گا تو چڑیا قیامت میں چیخ کرانلہ تعالیٰ ہے کہے گی تیرے بندے نے جمعے مارڈ الا اور میرے مارنے کوئی مقصد نہ تھا''۔

ا وَالْكِيْنَ امْنُو اوَاتَهُ عَنْهُمْ ذُرِيْتُهُم بِا يُمَانِ الْحَفُنَابِهِمْ (اورجولوگ ايمان لائ اوران كا اولاد في ايمان على ان كاراتهو يا توان كى اولاد كوجم ان كراته ملادي كے)۔

ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے:۔

"اصحاب صفہ میں ہے ایک صحافی میں ہے ایک جو ان کی والدہ نے کہا تھے مبارک ہو جنت کی ج یوں میں ہے ایک چ یا ہے تو ن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں شہید ہو گیا۔حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تھے کیا معلوم؟ شاید یہ لالیعنی تفتیکو کرتا ہواور اس چیز کوئع کرتا ہو جو اس کے لئے نقصان دہ ہیں ہے '۔

بہمی نے شعب الایمان میں مالک بن دینار سے قبل کیا ہے:۔

''فرماتے ہیں کداس زمانے کے قراء کی مثال اس فخص جیسی ہے جس نے ایک جال گاڑا کی ایک چڑیا آئی تواہی جال میں ہیں گیا۔ چڑیا نے اس سے کہا کیا بات ہے کہ میں تھے کوئی میں چھپا ہوا دیکے رہی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تواضع کی وجہ سے پھر چڑیا نے اس سے کہا کہ کس وجہ سے تیری کم جھک گئی۔ اس نے جواب دیا کہ طول عبادت کی وجہ سے چڑیا نے بو چھا کہ تیرے مند میں بیدانہ کیسا اس کی ہو جسے گڑیا نے جو جھا کہ تیرے مند میں بیدانہ کیسا ہوئی تو اس نے اس دانہ کو کھا لیا۔ پھروہ جال اس کی گردن میں پڑگیا جس نے بیدانہ دوزہ داروں کے لئے جمع کیا ہے۔ جب شام ہوئی تو اس نے اس دانہ کو کھا لیا۔ پھراس زمانہ میں گردن میں پڑگیا جس سے اس کا گلا گھٹ گیا۔ چڑیا نے کہا اگر بندوں کا گلا اس طرح گھٹ جاتا ہے۔ جس طرح تیرا تو پھراس زمانہ میں بندوں میں کوئی فیرنیس ہے''۔

### لقمان مل کی اینے بیٹے کونصیحت

بہتی ک''شعب الایمان' بی میں حضرت حسن سے منقول ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا۔ اے پیارے بیٹے! میں نے چٹان کو ہے اور ہر بھاری چیز کواٹھایا کیکن میں نے پڑوی سے زیادہ تقل کی چیز کوئیس پایا اور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں کا ذا نقتہ چکھ لیا لیکن نقر و تنگدی سے تلخ کوئی چیز ئیس پائی۔ اے بیٹے! جاال خفس کو ہرگز اپنا قاصد اور نمائندہ مت بنا اور اگر نمائندگی کے لئے کوئی قابل اور تقلد خفس نہ سلے تو تو خودا پنا قاصد بن جا۔

یے اجموٹ سے خود کو تحفوظ مرکھ کیونکہ رہے تر یا کے گوشت کی مانند نہا بہت مرغوب ہے۔ تھوڑا ساجھوٹ بھی انسان کوجلا ویتا ہے۔ اے بیٹے! جناز وں میں شرکت کیا کراورشادی کی تقریبات میں شرکت سے پر ہیز کر کیونکہ جناز وں کی شرکت کچھے آخرت کی یا دولائے گی۔ اورشاد یوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کوجنم دے گی۔ آسودہ شکم ہوتے ہوئے دوبارہ شکم سیر ہوکر مت کھا کیونکہ اس صورت میں کؤں کو ذال و بنا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹے ندا تناشیریں نہ بن کہ لوگ تھے نگل جا کیں اور اتناکر واند ہوکہ تھوک دیا جائے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت حسن کے بعض مجموعوں ہیں ویکھا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا۔ بیٹے واضح رہے کہ تیرے دربار ہیں یا تو بچھ ہے جہت کرنے والا آئ گایا تجھ سے ڈرنے والا ہے ہیں جو خاکف ہاں کو قریب بٹھا اوراس کے چہرے پر نظر رکھواوراس کے پیچھے سے اشارہ سے خود کو بچا'اور جو تجھے چا ہے والا ہے اس سے خلوص ول اور خندہ پیشانی سے ل اوراس کے سوال سے پہلے اس پرنوازش کر'اس لئے کہ اگر تو اس کوسوال کا موقع دے گاتو وہ تجھ سے اپنے چہرے کی معصومیت کی وجہ تجھ سے ووگنا مال ماصل کرے گا۔ چنا نچاس کے متعلق یہ شعر کہا گیا ہے ۔

ترجمہ:۔ جب و نے بغیر سوال کے مجھے عطا کر دیا تو و نے مجھے دے دیا اور مجھ سے لے بھی لیا۔

بینے! قریب بعیدسب کے لئے اپنا حکم وسیج کردے اور اپنی جہالت کوروک لے کریم سے اور کئیم سے رشتہ داروں سے صلئہ رحی کر تا کہ وہ لوگ تیرے بھائی بن جا کیں اور جب تو ان سے جدا ہویا وہ جھے سے جدا ہوں تو ندان کی عیب جوئی کراور ندوہ تیری عیب جوئی کریں

لقمان کی اس میسے ہے جھے ( یعنی دمیری ) وہ واقعہ یاد آگیا جو مجھے میرے شیخ نے سایاتھا کہ شاہ اسکندر نے باا دمشرق کے ایک بادشاہ کے پاس ایک قاصدروانہ کیا۔ یہ قاصد دانہ کیا تو اسکندر نے اس سے کہا تیرا تاس ہو بادشاہ ہو باکہ فران وقت جب ان کے داز افشاء ہو جا کی تو میرے پاس ایک مسیح اور داشع محل ایا مگر ایک مسلم محل ایا مگر ایک مسلم کے دان کے داز افشاء ہو جا کی تو میرے پاس ایک مسلم کی مسلم کے دانہ افتا ایک بادشاہ بی کارتم کر دہ ہے۔ قاصد نے جواب دیا کہ بینی طور پر بادشاہ کارتم کر دہ خو ہے۔ اسکندر نے محرر کو تھم دیا کہ اس خط کے مسلمون کو دوسرے کا غذ پر حرف بحرف کو فسلم کر دوسرے قاصد کے ذریعہ باوشاہ کے باس واپس بھیج دیا جائے اور اس کے سامنے بڑھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے۔

چنانچہ جب وہ خط شاہ مشرق کے حضور میں پڑھا گیا تو اس نے اس لفظ کو غلط قرار دیا اور مترجم سے کہا کہ اس کو کاٹ دیا
جائے۔ چنانچہ وہ لفظ خط سے کاٹ دیا گیا اور اسکندر کو لکھا کہ میں نے خط سے اس حصہ کوحڈ ف کر دیا جو میرا کلام نہیں تھا۔ اس لئے کہ آپ
کے قاصد کی زبان کا شخے کوئی اختیار نہیں تھا۔ چنانچہ جب قاصد اسکندر کے پاس یہ خط لئے کرآیا تو اس نے پہلے والے قاصد کوطلب
کرکے اس سے وریافت کیا گرتو نے کس وجہ سے پہلے اپنی طرف سے لکھا جو دو بادشاہوں کے درمیان فساد کا سبب بن سکنا تھا؟ تو اس
قاصد نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جس بادشاہ کے پاس آپ نے جمعے بھیجا تھا اس کی ایک کو تا تی کے سبب میں نے ایسا کیا تھا۔
اسکندر نے اس سے کہا کہ میں جمعتا ہوں کہ جو بھی تو نے کی وہ اپنے مفاد کے لئے کی ہماری خیرخوا تی کے لئے نہیں چنانچہ جب تیری
امید دیوری نہ ہوسکی تو تو نے معزز اور بلند مرتب نفوس کے درمیان اس کو بدلہ کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے بعد اسکندر نے اس کی زبان

یکیٰ بن خالد بن برمک کا قول ہے کہ لوگوں کی عقل کا انداز ہ تین چیز وں سے ہوتا ہے۔ مدینہ قاصد اور خط ۔ ابوالا سودرونکی نے ایک مخص کو پیشعر کہتے ہوئے سنا ہے

اِذَا أَرْمَسُكُتَ فِی أَمْرِ مُرْسِلاً فَأَرْسِلْ حَكِیْماً وَلاَ تُوْصِه اللهِ مَرْسِلاً فَارْسِلْ حَکِیْماً ترجمہ:۔ جب تُوکی ضرورت کے لئے کوئی نما کندہ یا قاصد بھیج تو عقل ند محض کو بھیج اوراس کوکوئی وصیت مت کر۔

ابوالاسود نے کہا کہاس کہنے والے نے غلط کہا کیا بینمائندہ عالم الغیب ہے وہ اس کے مقصد کو کیسے سمجھے گا۔اس نے بول کیوں نہیں کیا۔

اَذَا اَرْسَلُتُ فِي اَمْوِ رَسُولًا فَافْهِمُهُ وَارْسِلُهُ اَدِيْبًا رَجِم: جب كى معامله مِن وَكَى وَمُا عَده بنائة وَاس وَسَجِعاد باوراس وسكما كررواندكر ورجمة: جب كى معامله مِن وَحينة بشيلى عِ وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا عَقُلٍ اَرِيبًا وَلاَ تَتُوك وَحينة بشيلى عِ وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا عَقُلٍ اَرِيبًا رَجمة: الله وَكَى وَحِيت مِن وَحِيل مت و فراه وه الله ورق عنورى كول ندبو و قَانُ طَنْ عَلَمُ الغُيُوبَا وَهُم الله عَلَى اَنْ لَمْ يَكُنُ عِلْمُ الغُيُوبَا وَهِم الله والله مت ندكر كونك وه عالم الغيب نيل ب و ميت كوضائع كروياتو جمراس كوملا مت ندكر كونك وه عالم الغيب نيل ب و

والدوك بددعا كانتيجه

تاریخ ابن خلکان ودیگر کتب تو این میں ند کور ہے کہ زخشر کی مقطوع الرجل تھے۔ یعنی ان کی ایک ٹا ٹگ کئی ہوئی تھی۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ کی بددعاء کا بقیجہ ہے۔ ہیں نے بچین میں ایک پڑیا وراس کی ٹا تگ میں ایک ڈورا پائدھ دیا۔ اتفا قاوہ میر ہے ہاتھ سے بچوٹ ٹی اوراڑتے اڑتے ایک دیوار کے شکاف میں گئی۔ میں نے ڈورا پکڑ کر جو کہ شکاف سے نکل آئی گر ڈور سے سے اس کی ٹا تگ کث کث کر دور سے سے اس کی ٹا تگ کث کث کت کہ کہ اور کے شکاف سے نکل آئی گر ڈور سے سے اس کی ٹا تگ کث کث کئی ۔ والدہ کواس کا بڑا صدمہ ہوا اور مجھے یہ کہ کر بدد عادی کہ جس طرح ٹو نے اس کی ٹا تگ کا ث دی خدا تیری بھی ٹا تگ ایسے ہی تو ڑ رے۔ چنا تی دوران سفر سواری سے گر پڑا۔ بخاراجا کر میں نے دے۔ چنا تی جب طالب سلمی کی عمر کو بہنچا اور تحصیل علوم کی غرض سے بخارا کے لئے چلا تو دوران سفر سواری سے گر پڑا۔ بخاراجا کر میں نے بہت علاج کرایا گرٹا تگ کٹا نے بغیر بات نہ بنی اورانی ام کارٹا تگ کٹوائی پڑی۔

حافظ ابولتیم کی کتاب ' الحلیہ ' میں امام زین انعابہ ین کے حالات کے تحت ذکور ہے کہ ابوحمزہ یمانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی ' بن حسین کی خدمت میں موجود تھا کہ یکا کی بہت ساری جڑیاں ان کے قریب اڑنے اور چلانے لگیں تو حضرت علی بن حسین نے مجھ ہے پوچھا ابوحمزہ! تم کومعلوم ہے کہ یہ چڑیاں کیا کہ دری ہیں؟ میں نے جواب دیا کنہیں ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسپے رب کی تنہیج و تقدیس بیان کر رہی ہیں اور اس سے رزق طلب کر رہی ہیں۔

حضرت مویٰ اورخضرعلیه السلام کا واقعه

سحیحین سنن نسائی اور جامع ترفدی میں حصرت الی بن کعب اور حصرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہما سے حصرت ابن عہاس کی حدیث منقول ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ موئ علیہ السلام نبی اسرائیل کے سامنے فطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موئ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جواب پر اظہار نا راضگی فر مایا ۔ چنا نجہ حضرت موئ کے سوال کیا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موئ نے انعلی کا اظہار فر مایا تو القد تعالیٰ نے بذر بعہ وجی موئی علیہ السلام کو مطلع فر مایا کہ ہما را بندہ فر مایا کہ اللہ اس سے دیا دو مالی کہ اللہ موسلے السلام حسب ہوا یہ تو شددان میں ایک چھلی رکھ لو جہاں وہ مجھلی غائب ہو جائے و ہیں خصر سے ملاقات ہوگی ۔ چنا نجہ حضرت موئی علیہ السلام حسب ہوا یت تو شددان میں مجھلی کے کرروا نہ ہوگئے اور آپ کے ساتھ یوشع علیہ السلام بھی روا نہ ہوگئے ۔

جب ایک پھر پر پنچ تو دونوں اس پھر پر سرر کھ کرسو گئے اور چھل تو شددان سے کھسک ٹی اور سمندر میں راستہ بناتی ہوئے گزرگئی جس کو حضرت پوشع علیہ السلام نے ویکھا اور وہ چھلی کی اس جیرت انگیز کارکر دگی کو حضرت موٹی علیہ السلام کے گوش گزار نہ کر سکے ۔ کیونکہ جس وقت چھلی دریا میں راستہ بناتے بیلی اس وقت حضرت موٹی علیہ السلام عباوت میں معروف تھے۔ اس کے بعدان دونوں حضرات نے پھر سفر شروع کر دیا تو اچا تک حضرت موٹی علیہ السلام کو تحکن کا احساس ہوا تو آپ نے اپنے ہمرای حضرت پوشع علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ناشتہ تو او اس سفر میں تو ہمیں بڑی تکیف پہنچی ۔ تب حضرت پوشغ نے کہا لیجئے یہ بجیب بات ہوگئی کہ ہم آپ کو چھلی کا واقعہ بنانا ہی بحول ناشتہ تو او اس سفر میں تو ہمیں بڑی تکیف پہنچی ۔ تب حضرت پوشغ نے کہا لیجئے یہ بجیب بات ہوگئی کہ ہم آپ کو چھلی کا واقعہ بنانا ہی بحول کے اور دوہ چھلی تو اس وقت غائب ہوگئی تھی۔ جب ہم اس پھر کے پاس سوئے تھے یہ میں کر حضرت موٹ نے زبایا کہ یہی وہ جگہ ہو جب ساس بھر کے پاس پہنچ تو وہاں کی ہم کو حالات تھر کے پاس پہنچ تو وہاں کی ہم کو حالات تھر کے پاس پہنچ تو وہاں کی ہم کو حالات تھر کے پاس پہنچ تو وہاں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لو نے اور جب اس پھر کے پاس پہنچ تو وہاں کی بہم کو حالات تھی وہ کو ایس لو نے اور جب اس پھر کے پاس پہنچ تو وہاں

ایک هخفی کو جو چا دراوڑ ھے ہوئے لیٹے تھے پایا مضرت موئی علیہ السلام نے ان کوسلام کیااور فرمایا کہ جس موئ ہوں۔ حضرت خفٹر نے پوچھا کیا جس آپ کے پوچھا کہ موئی بنی اسرائیل کا نبی موئی ہوں۔ پھر حضرت موئی نے پوچھا کیا جس آپ کے ساتھ دوسکتا ہوں؟ تاکہ آپ جھے وہ علم سکھادیں جو آپ کو (منجانب الله) سکھایا گیا ہے۔ حضرت خفٹر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ دوکر (میرے افعال پر) صبر نہ کر مکیس کے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جھے افتاء اللہ عیں کے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافر مانی نبیس کروں گا۔

چنانچاس گفتگواور معاہدہ کے بعد دونوں سمندر کے کنارے کنارے چل دیئے۔ چلتے چلتے ان کوایک شتی نظر آئی اور انہوں نے اہلِ

کشتی سے شتی میں سوار ہونے کی بات چیت کی۔ اہل کشتی نے حضرت خطر کو پہچان لیا اور بغیرا جرت کے بی ان کو سوار کرلیا۔ پھے دیر بعد

ایک چڑیا کشتی کے کنارہ پر آمیٹی اور اس نے پانی چینے کے لئے سمندر میں ایک یا دو چونچ ماری تو حضرت خطر نے فرمایا اے موئی !!

میرے اور آپ کے علم نے القد تعالیٰ کے علم میں سے صرف اتنا حصہ کم کیا (پایا) جتنااس چڑیا نے اس سمندر سے پانی کم کیا۔ اس کے بعد
حضرت خطرت خطر نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا اس پر حضرت موئی نے تعجب سے کہا کہ ان کشتی والوں نے ہم کو بغیر کسی اجرت کے سوار کیا
اور تم نے ان کی کشتی کو تو ڈ دیا کہ وہ ڈ و ب جا کیس حضرت خطر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میر سے ساتھ رہ کر آپ سے صبر نہیں

ہو سکے گا۔ حضرت موئی نے کہا کہ جھ کو یا زنبیں رہا تھا' سو آپ بھول چوک پر میری گرفت نہ سیجئے۔ اور میر سے اس معاملہ میں جھ پر زیادہ

میں تعلی نہ سیجئے۔

شرط کی پہلی خلاف ورزی حضرت موی علیہ السلام ہے نسیا نا سرز د ہوئی۔ پھر دونوں کشتی ہے اتر کر چلے۔ پس ویکھا کہ ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل کو دہیں مصروف ہے۔ حضرت خضر نے اس بچہ کا سراو پر سے پکڑ کرا لگ کر دیا۔ حضرت موی تا تھیرا کر کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو مارڈ الا اور وہ بھی کسی وجہ کے بغیر' بے شک آپ نے بیر بڑی بے جاحر کت کی۔

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیس نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ ابن عید نیڈر ماتے ہیں کہ پہلے کے مقابلہ بیل حضرت خضر کی جانب سے یہ شغیر بخت اور موکد ہے۔ پھر دونوں حضرات آئے چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو ان حضرات نے ان گاؤں والوں نے ان گاؤں والوں ہے انکار کر دیا۔ ای گاؤں حضرات نے ان گاؤں والوں نے ان کی مہمائی کرنے سے انکار کر دیا۔ ای گاؤں بیس چلتے چلتے ان کوایک دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خصر نے اس کو ہاتھ کے اشارہ سے سیدھا کر دیا۔ موئ نے کہا کہ اگر آپ چا ہے تو اس کام پر پھھا جرت ہی لے لیتے۔ حضرت خصر نے کہا کہ یہ وقت آپ کے اور ہمارے درمیان جدائی کا ہے اور ہیں آپ چا ان کوان چیز ول کی حقیقت ہتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ میرے براور مون " پر تم فرمائے کہ کاش وہ اتناصر کر لیتے یہاں تک کہ خود اللہ تھائی ان رموز واسرار کو بیان فر ماد ہے۔

#### اس واقعه من كون معموى تھ؟

حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے عرض کیا کہ نو فا بکالی کہت ہے کہ اس واقعہ میں جس مویٰ کا تذکرہ ہے یہ نبی اسرائیل کے پیغمبر حضرت مویٰ علیہ السلام نہیں ہتھے بلکہ مویٰ نامی کوئی اور مخص تھا۔ یہ من نر حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہمانے فرمایا کہ وہ دشمن خدا جموٹ کہتا ہے۔ جمھ سے حضرت الی بن کعب رضی الله عندنے بیان کیا ہے۔ یہ کہہ کر پوری حدیث بیان کی جس میں حضرت خضر اور حضرت مویٰ کا مکمل واقعہ تھا اور فرمایا کہ ایک چڑیا سمتی کے کنار ہے برجیٹھی اور بھ اس نے سمندر میں تھونگ ماری تو حضرت خصر نے فر مایا کدا ہے موئ آپ کے اور میرے علم نے علم خداوندی میں سے اتنا کم کیا ہے کہ جتنا اس چڑیائے اس سمندر سے یانی کم کیا۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہاں نقص (کی) کا جولفظ بیان ہوا ہے وہ یہاں اپنے ظاہری معنی برمحول نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لئے اس لفظ کا استعال کیا گیا ہے ورندمویٰ "اور خصر" کاعلم علم خداوندی کی نسبت سے اس سے بھی کم ہے۔

شرعى تقلم

اس كا كھا تا حلال ہے۔

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنما سے منقول ہے:

''نی کریم صلی الند علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو کوئی شخص بھی چڑیایا اس سے بھی چھوٹے کسی جانو رکوناخق کے مارے گاتواس سے مضروراللہ تعالی اس کے متعلق سوال فر مائیں مے رصحابہ کرام نے عرض کیایا رسول اللہ اس کاحق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا۔اس کاحق یہ ہے کہ اس کو ذرح کر کے کھایا جائے اوراس کا سرکاٹ کرنہ پھینکا جائے''۔ (رواہ النسائی) حاکم نے خالد سے انہوں نے مطرت ابوعبیدہ بن الجراح سے نقل کیا ہے کہ:۔

"ابوعبیده رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل چڑیا کی مانند ہے دن میں سات مرتبہ

بدلتاہے'۔

صحیح تول کے مطابق چڑیا کو پکڑ کر پھر آزاد کرتا سے جنہیں ہے اور بعض کے زدیک جائز ہے اس لئے کہ حافظ ابولیم نے حضرت
ابوالدرواء سے نقل کیا ہے کہ وہ بچوں سے چڑیوں کوخرید کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ اختلاف ان چڑیوں کے متعلق ہے جو بذر بعید شکار قصد میں آئی ہوں۔ سوداور رباء کے معاملہ میں چڑیوں کی جملہ انواع واقسام ایک جنس شار کی جا کیں گی۔ ای طرح بیلخ کی جملہ اقسام جنس کی جملہ اقسام جنس کی جملہ اقسام جنس کی جملہ اقسام جنس ایک ہی شار کی جا کیں گی۔ مرغ کی بھی جملہ اقسام جنس واحد مانی جا کیں گی۔ مرغ کی بھی جملہ اقسام جنس ہیں۔

مانوس جانوروں کوآزاد چھوڑناز مائنہ جاہلیت کے سوائب کے مشابہ ہونے کے باعث قطعانا جائز اور باطل ہے۔ جیسا کہ صید کے باب میں گزر چکا۔

یکی بیٹ خیخ ابواسحاق شیرازی نے اپنی کتاب''عیون المسائل' میں لکھا ہے کہ چڑیوں کی بیٹ نجس غیر معفوعنہ ہے اور مشہوراس بارے میں یہ ہے کہاس میں بھی اس نوعیت کااختلاف ہے جبیبا ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے۔

ضرب الامثال

کتے میں: فُلائن اَخَفُ حِلْمًا مِنْ عَصُفُور "حِرلات میں کم بردبارے) حضرت حمان نے بیشعر کہا ہے۔

لا باس بِالْقَوْمِ مِنْ طُول وعظیم جِسْمُ الْبِغَالِ وَاحُلام الْعَصَافِیُو ترجمہ:۔ قوم اگرطویل القامت اور طویل الجدہ ہوتو گوئی حرج نہیں کہاں کے جسم چروں کی طرح اور ان کی عقلیں چرایوں کی طرح مختصر ہوں۔

تعنب نے رہاشعار کم ہیں۔

ان یسمعوا ریبة طاروا بهافَرُحًا مِنِی وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالح دَفَتوا تَرِی وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالح دَفَتوا ترجہ:۔ اگر میری کوئی بات کو بجائے پھیلانے کے وفن کر دیتے ہیں خوش ہوکر کیکن میری انھی بات کو بجائے پھیلانے کے وفن کر دیتے ہیں۔

مِثْلَ الْعَصَافِيرِ احلامًا ومِقْدِرَةً لَوْ يُوزَنُونَ بِرِقِ الْمِرِيْشِ مَاوُذِنُوا تَرْجَد: ي حَرْيِكِ بِ الْمِرْجِي الْمُرَانِ عَلَى الْمُرانِ عَلَى الْمُرانِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

چاہوں کا گوشت گرم خشک اور مرغی کے گوشت سے زیادہ بخت ہوتا ہے۔ چایا کا سب سے عمدہ گوشت موہم سر ما میں جے فی دار ہوتا ہے۔ اس کا گوشت معنی اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ رطوبت والے اصحاب کے لئے اس کا گوشت معنر ہے۔ لیکن روغن بادام سے اس کی معنزت ختم ہوجاتی ہے بوڑھوں اور سردمزاح والوں کوموہم سر ما میں موافق آتا ہے۔ چایا کا گوشت خلط صفرادی پیدا کرتا ہے۔ کی معنزت ختم ہوجاتی ہے بوڑھوں اور سردمزاح والوں کوموہم سر ما میں موافق آتا ہے۔ چایا کا گوشت خلط صفرادی پیدا کرتا ہے۔ علی ہوجاتی ہے کہ اس کا گوشت نہ کھانا بہتر ہے کیونکہ اگر اس کی معمولی سے بھی ہٹری پیدند میں چلی جائے تو اس سے بھا اور آنت میں چر نی پیدا ہوجاتی ہے۔

اگرچ یا کامغزشیرن کے ہمراہ بھلاکرشراب کے عادی شخص کو پلایا جائے تو اس کوشراب سے نفرت ہوجائے گی۔ یہ بھی نہایت ہجرب ہے۔ عصفوراشوک (خاردار چ یا) اگر نمک ملاکر بھون کر کھائی جائے تو مثانداورگر دے کی پھری کورین ورین و کردیتا ہے۔ مہراریش کا قول ہے کہ اگرچ یا کوذی کر کے اس کا خون مسور کے بیس پر ٹیکا لیا جائے اور پھراس کی گولیاں بنا کر خشک کر لی جا کیں تو ان کا استعمال قوت باہ بیس اضاف اور بیجان پیدا کرتا ہے اور اگر اس بیس سے ایک کولی کوزیون کے تیل بیس ملا کر احلیل کی مالش کرلی جائے تو عضو تاسل نہایت سخت اور مضبوط ہوجا تا ہے۔

#### كاميابترين تسخدجات

امام شافعی علیدالرحمد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں قوت جماع میں اضافہ کرتی ہیں۔ چر یوں کا گوشت۔اطریفل اکبر۔بادام اور پہتہ اور چار چیزیں بدن اور چار چیزیں جا کے بیٹ کے

فا کدہ:۔ جو محض کثرت بھاع کو وطیرہ اور شعار بنالے اس کے بدن میں خارش توت میں ضعف اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور ایسا شخص بھاع کی حقیقی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر جلدی ہو حایا آ جاتا ہے۔ جو محض پیشا ب یا پا خانہ کورو کتا ہے اور بوقتِ تقاضا ان سے فراغت حاصل نہیں کرتا اس کا مثانہ کمز ورجلد بخت اور پیشا ب میں جلن وسوزش کی بیاری ہو جاتا ہے اور مثانہ میں پھری بھی ہو جاتی ہے۔ جو محض ہمیشا ہے بیشا ب پرتمو کئے کی عاوت ڈال لے وہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ قزو بٹی نے اس بات کو قل کر کے لکھا ہے کہ بار ہا اس خدکو آز مایا کیا ہے اور ہر بار فاکدہ ہوا ہے۔

تعبير

خواب میں چڑیا سے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جو قصہ گواو ور کہو ولعب میں مشغول ہواو رلوگوں کو حکایات اور کہانیاں سنا کر ہساتا ہوا ور بقول بعض اس کی تعبیر لڑکا ہے۔ چنانچہ اگر کس کا لڑکا بیار ہوا ور وہ خواب میں چڑیا کو ذرح کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے لڑکے ک موت کا اندیشہ ہے۔ بھی اس کی تعبیر بوڑ ھے تنومنداور مالدار شخص سے دی جاتی ہے جو کہ اپنے کا موں میں جالاک صاحب ریاست اور تہ بیر کر ہوا ور بھی اس کی تعبیر خوبصورت اور شفیق عورت سے دی جاتی ہے۔ چڑیوں کی آواز کی تعبیر عمد و کلام یا دراست علم ہے۔

ایک فیض ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے باس آیا اور کہا کہ بیس نے خواب بیس دیکھا ہے کہ بیس کے بیوں کے باز و پکڑ پکڑ کراپنے کر سے بیس بند کررہا ہوں۔ ابن سیرین نے اس فیض سے بی چھا کہ کیا تھے کتاب اللہ کاعلم ہے اس فیض نے کہا کہ ہاں تو ابن سیرین نے واب بیس اللہ سے کہا کہ مسلمانوں کے بچوں کے بارے بیس اللہ سے خوف کر۔ ایک اور فیض ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ بیس نے خواب بیس دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ بیس جڑیا ہے اور بیس نے اس کو ذیح کرنے کا ادادہ کیا تو اس چڑیا نے کہا کہ تیرے لئے جھے کھانا حلال نہیں ہے۔ ابن سیرین نے تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ تو صدقہ کا مستحق نہ ہوتے ہوئے بھی صدقہ وصول کرتا ہے۔ اس فیض نے کہا کہ آپ میرے بارے بیس ایس بیس اس فیض نے کہا کہ آپ میرے بارے بیس اس فیض نے کہا کہ آپ میرے بارے بیس ایس بیس اس فیض نے کہا کہ بتا ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ وہ چھ درا ہم ہیں۔ اس فیض نے کہا کہ آپ نے کے فرمایا یہ دیکھیے میں۔ اس فیض نے کہا کہ بتا ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ وہ چھ درا ہم ہیں۔ اس فیض نے کہا کہ آپ نے کے فرمایا یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس فیض نے کہا کہ بتا ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ وہ چھ درا ہم ہیں۔ اس فیض نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وہ کی مدد قد نداوں گا۔

بعد میں ابن سیرین سے پوچھا کیا کہ آپ نے بیتجبر کیے افذ کی تو ابن سیرین نے فرمایا کہ چڑیا خواب میں بچ بولتی ہے اوراس کے چواعضاء ہیں۔اور چڑیا کے قول 'لا یَبجل لک اَنْ صَاحَلَنِی ''سے میں نے بیسمجما کہ بیخض اس مال کو حاصل کرتا ہے جس کا بیسمجس مستی نہیں ہے۔

ایک فض جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے۔
حضرت جعفر نے فرمایا کہ تنجے دی وینار حاصل ہوں گے۔وہ فض میتجیرین کرچلا کیا تو اس کونو وینار حاصل ہوئے۔اس نے واپس آکر
حضرت جعفر سے بیان کیا۔حضرت جعفر نے اس سے کہا کہ اپنا خواب دوہارہ بیان کر۔اس فخص نے بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا
ہے میں نے اس کو پلیٹ کرویکھا تو اس کے دم نہیں ہے۔حضرت جعفر نے فرمایا کہا کہ اگر اس کے دم ہوتی تو پورے دی وینار حاصل ہوتے۔
واللہ اعلم۔

العضل

"العصل"اس مراوز جوباب مخقيق اس كاتفيلي ذكر" الجرذ"ك تحت باب الجيم مس كزر چكاب-

العرفوط

"العرفوط"اس مرادايك فتم كاكثراب جسكى خوراك سانب بير-

العريقطة

"العريقطة" بياكي شم كالمباكيراب-جوبري كابي قول --

العضمجة

"العضمجة"اس مرادلومرى بي تحفق"العلب"كتت"باب الثاء من اسكاتفيل ذكر كرر چكاب

العضرفوط

(رَيْ مِكُلِي )العضوفوط: اس كَ تَصْغِيرٌ عُضَيْرُ ف عفيريف آتى بي جبيا كه جوبرى في بيان كيا-

چیکل کاایک نیک کارنامه

ابن عطیہ نے آیت کریمہ 'فیلنا یَانَارُ کُونِی بَوُدَاوَسَلاَ مَا عَلَی اِبْوَاهِیْمَ '' کی تغییر کے ذیل بی لکھا ہے کہ کواحظرت ابراہیم کی آگ کے لئے کھونکیں مارر ہے تھے اور خطاف مینڈک اور چھکی گا آگ کے لئے کھونکیں مارر ہے تھے اور خطاف مینڈک اور چھکی اور چھکی اور چھکی کا تھا اور کھی تھا کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خطاف اور چھکی کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور کو کے ایا ہے کہ کو بھایا جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خطاف اور چھکی کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور کو کے ایک کو نے کو کمٹ اور چھر پر مصیبت و تکلیف مسلط کروی۔

دفع بخار کے لئے ایک عمل

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مجھے بعض مشاک ہے معلوم ہوا کہ فُلنا یا نَارُ کُونِی بَرُدُ اوْسَلامًا سَلامًا سَلامًا کردوازاندا یک تعویذ نہار منہ جب بخارا ہے تب پایا جائے۔ان شاءاللہ تعالی جیسا بھی بخار ہوگافتم ہو بائے گا۔ بیمل نہایت عجیب الاثر اور مجرب ہے۔

عَطَّارٌ

قزد بی نے "کاب الا شکال میں لکھاہے کہ عطار سیب میں اور کھو تکے میں رہنے والا ایک کیڑا ہے جو بلادِ متد میں رکے ہوئے پائی میں اور بالل کی سرز مین میں پایا جاتا ہے۔ یہ بجیب قتم کا جانور ہوتا ہے۔ اس کا سر، مند، دوآ کھا ور دوکان ہوتے ہیں۔ اس کا گھر صدفی ہوتا

ہے۔ جب یہ کیڑا اپنے گھر میں واخل ہوجا تا ہے تو و کیھنے والا یہ بھتا ہے کہ بیسیپ ہے اور جب یہ باہرنگل کر چاتا ہے تو اپنے گھر کو بھی ساتھ ساتھ تھییٹ کر چاتا ہے۔ جب گرمیوں کے موسم میں زمین خشک ہوجاتی ہے تو اس کو جمع کیا جا تا ہے اس میں سے عطر جیسی خوشبو آتی ہے۔

طبی خواص

مرگی کے مریض کواس کی دھونی وینا مفید ہے۔اس کی را کھ دانتوں کوسفیدا در چمکدار بناتی ہے۔اگر آگ سے جلے ہوئے بدن کے حصہ براس کور کھ دیا جائے پہال تک کہ بیزنشک ہوجائے تو بے حد فائدہ مند ہے۔

## اَلْعَطَّاط

"أَلْعَطَّاط" (عين كَفْتِه كِماتِه) الى سے مراد شير ہے۔ الكائل كے مصنف نے نظبة الجاج كي تغيير ميل" أَلْعَطَّاط" (عين كے ضمہ كے ماتھ) الل علم نے عين كے فتر كے ماتھ تقل كيا ہے اور كہا ہے كداس سے مرادا يك معردف برندہ ہے۔

# آلْعَطُرَ فُ

"ألْعَطُون "اس مراد 'افع" سانب ب تحقيق اس كاتذكره باب المهزة من لفظ 'الافع" كتحت كرر جاكا ب

# العِظَاءَ ةُ

( گرگٹ سے بڑاا کیکیٹرا) البعِطَاءَ ۃُ۔اس کی جُمع عظاءاورعظایا آتی ہیں۔عظاءۃاورعظایۃ دونوں مستعمل ہیں۔عبدالرخمن این عوف رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ع

" كَمَنُلِ الهِرِيَلْتَمِسُ الْعَظَايَا" (اس لِي كَي ما ندجوعطايا كامتلاشى م)

از ہری کا قول ہے کہ عظائہ ایک چکے جسم کا کیڑا ہے جو دوڑ کر چاتا ہے اور چھکل کے مشابہ ہوتا ہے گراس سے خوبصورت ہوتا ہے کہ کواذیت نہیں دیتا۔ اس کا نام فحمۃ الارض اور فحمۃ الرال ہے۔ اس کی متعدداقسام ہیں۔ مثلاً سفید مرخ 'زرداور مبز۔ اس کے بیہ متعرق رنگ اس کے مسکن کے اختلاف کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض ریتلی زمین میں 'بعض پائی کے قریب اور بعض کھاس کے متحرق رنگ اس کے مسکن کے اختلاف کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔ بیر کی کہ اور ماہ تک بغیر کی کھائے روسکتا ہے۔ بیطبعاً سورج کا گرویدہ ہوتا ہے اور دھوپ میں رہ کراس کے بدن میں تن آ جاتی ہے۔

اہلی عرب کے خرا فات

کتے ہیں کہ جب جانوروں کوز ہرتھ ہور ہاتھا تواس وقت عظاوۃ کوقید کردیا گیا تھا چنانچہ جب زہرختم ہو گیااور ہرجیوان نے مقدور مجراپنا حصہ حاصل کرلیا مگرعظاءۃ کوز ہر کا کچھ بھی حصہ ہیں طا۔ای لئے اس میں زہر نیس ہوتا۔اس کی فطرت یہ ہے کہ پچھ دور تیز دوڑتی ہے اور پھر خم ہوتا۔اس کی فطرت یہ ہے کہ پچھ دور تیز دوڑتی ہے اور پھر خم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اس اعداز سے چلنے کی وجہ یہ کہ زہر سے محروی کی یا داور افسوس کی وجہ سے یہ ایسا کرتی ہے۔معرض یہ کیڑا محیلہ کے تام سے جانا جاتا ہے۔

شرع حکم

اس كا كمانا حرام برحيله كعنوان سے باب السين مل كزرچكا\_

طبى خواص

اگر مرداس کا داہنا ہاتھ اور ہایاں پاؤں کپڑے ہیں لیبٹ کراپنا او پراٹکا لے تو جب تک جا ہے ورت ہے ہم بستری کرسکتا ہے۔ جس کی کو پرانا چوتھیا بخاراً تا ہووہ فہ کورہ اعضاء کوکالے کپڑے ہیں لیبٹ کر بند ہیں لٹکالے تو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔اگراس کا ول کسی عورت کے بدن پر لٹکا دیا جائے تو یہ جب تک بدن پررہے گا ولا دت نہیں ہوسکتی اورا گرگائے کے تھی ہیں تل کرسانپ کی ڈسی ہوئی جگہ پر ملاجائے تو زہر ختم ہوجائے گا اور شفاء حاصل ہوگی۔

اگراس کوکسی پیالے میں ڈال کراور پیالے کوروغن زینون سے بھر کردھوپ میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ روغن اس میں جذب ہو جائے توجب اس روغن کواس میں سے نچوڑ اجائے گا تو وہ نچوڑ اہواروغن زہر قاتل ہوگا۔

تعبير

اس کی تعبیر تلمیس ادرا ختلاف اسرار ہے۔

## العفريت (جن. ديو)

قرآن كريم مين عفريت كاذ كراور تخت بلقيس كاقصه

الله تعالى كاار شادى: قالَ عِفْرِيْت مِنَ الْجِجِنِ الله يك به. (جول بس سايك وى يكل في كها كهن اس ما مركردول كا (التحل: آيت ٣٩)

اپورجاءعطاردی اور عیسی تقفی نے اس کو عَفْرِیة پڑھا ہے اور بعض نے عَفرٌ پڑھا ہے۔ تخت بلقیس لانے والے اس عفریت کا کیا نام تھا اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ وہب نے اس کا نام کو ذابتایا ہے اور بعض نے اس کا نام ذکو ان بتایا ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا نام صحر جنی تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو کیوں اور کس مقصد ہے منگوایا تھا اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچہ آنا وہ اور دیگر مفسرین کی دائے ہے کہ جب ہدہنے آکر اس تخت کے اوصاف خوبیاں اور عظمت کو بیان کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ پہند آئی اور آئی نے بلقیس اور اس کی قوم کے اور آئی نے بلقیس اور اس کی قوم کے اور آئی سازم لانے کے بعد شرعاً حضرت سلیمان اس کے مالک نہیں بن سکتے تھے۔

ابن زید کا قول بیہ ہے کہ حضرت سلیمان کا (تخت منگوانے کا) منشاء یہ تھا کہ بلقیس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت وسلطنت کا مظاہرہ ہوسکے۔سب سے بہتر ہات بھی ہے۔

تخت بلقيس كي ساخت

منقول ہے کہ بلقیس کا تخت سونے اور جاندی کا بنا ہوا تھا اور اس میں یا قوت اور دیگر جواہرات جڑے ہوئے تھے اور بیرتخت سات

جلد دوم

مقفل کروں میں بند تھا۔ انگلے صے میں سرخ یا قب اور سبز زمر داور پچھلے حصہ میں مختلف ہم کے رنگ برنگ موتی اور جواہرات بڑے اور پچھلا حصہ چاندی کا تھا۔ انگلے صے میں سرخ یا قب اور سبز زمر داور پچھلے حصہ میں مختلف ہم کے رنگ برنگ موتی اور جواہرات بڑے ہوئے تھے۔ اس تخت میں چار پائے تھے۔ ایک پاریسرخ یا قوت کا دوسرا زرد یا قوت کا تھا اور ایک پاریسبز زبر جد کا اور دوسر اسفید موتوں کا تھا اور اس کے تخت میں چار پائے تھے۔ ایک پاریسرخ یا قوت کا دوسرا زرد یا قوت کا تھا اور ایک پاریسبز زبر جد کا اور دوسر اسفید موتوں کا تھا اور اس کے تخت مات کرے تھے اور ساتوں میں جوسب سے پچھلا میں مات کرے تھے اور ساتوں کرے مقال تھے۔ بلقیس کے مطابق بی تخت سب سے آخر دالے کر وہیں رکھا گیا تھا۔

مرے مقفل تھے۔ بلقیس کے تکم کے مطابق بی تخت سب سے آخر دالے کر وہیں رکھا گیا تھا۔

تخت بلقیس کا طول وعرض اور بلندی

بقول معنرت ابن عباس میتخت تمیں گزلساتمیں گزچوڑ ااور تمیں گزاد نیا تھا اور مقاتل کے قول کے مطابق بیاسی ہاتھ لمبا اس ہاتھ چوڑ اتھااورا یک قول کے مطابق اس کا طول اس ہاتھ اور عرض جالیس ہاتھ اور بلندی تمیں ہاتھ تھی۔

حضرت ابن عبال کا بیان ہے کہ حضرت سلیمال نہایت رعب اور و بدبہ کے مالک تھے۔ کی فض بی آپ کو فاطب کرنے اور سلسلہ کلام شروع کرنے کی جرائت نقص تا وفقیکہ آپ خود ہی سلسلہ کلام شروع ندفر ما کیں۔ ایک دن آپ نے خواب میں اپنے نز دیک ایک آگے جب کی جرائت نقص تا وفقیکہ آپ خود ہی سلسلہ کلام شروع ندفر ما گیا کہ بیتخت بلقیس ہے۔ آپ نے مج کو اہل در بار کو فاطب کر کے فر مایا کہ تم میں سے کون فخص بلقیس کے تخت کو میرے پاس لاسکتا ہے؟ قبل اس کے کہ بلقیس اور اس کی قوم مطبع ہو کر میرے پاس آپس سے ماضرین میں سے ایک و بو خوت آپ کے پاس اور آپ کے اس جس سے ایک و و تحت آپ کے پاس آپس آپس سے اشرین میں سے ایک و بو خوت آپ کے پاس آپس آپس سے ایک و بیلے ہی و و تحت آپ کے پاس آپس سے ایک سے ایک و بیلے ہی و و تحت آپ کے پاس آپس آپس سے ایک و بیلے ہی و و تحت آپ کے پاس آپس سے ایک و بیلے ہی و و تحت آپ کے پاس آپس سے ایک سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس آپس آپس سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس آپس سے ایک سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس آپس سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کے پاس سے ایک و بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کی و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کیا کہ بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کے بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کے بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کے بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کے بیلے میں و تحت آپ کے بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کے بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کے بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کے بیلے میں و تحت آپ کی بیلے میں و تحت آپ کے بیلے میں و تحت آ

حفرت سلیمان کی عادت شریفتی که آپ شیخ سے ظہر تک لوگوں کے معاملات سننے کے لئے دربار لگایا کرتے ہے۔ بعدازاں اس عفریت نے کہا کہ میر سے اندراتی طاقت ہے کہ اس تخت کواس مدت میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ساتھ بی کہ امین بھی کہ امین بھی موں اور اس تخت میں چوری اور خیانت جیسا کو کی تقرف نہیں کروں گا۔ اس کے بعدا یک دوسر افخص جس کو کتاب (تورات) کاعلم تھا بولا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی نگاوال کی طرف لوٹے میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کردوں گا۔

بیددوسرا مخض کون تھا؟اس کے بارے میں علامہ بغوی اور اکثر علما و کا خیال ہے کہ بیآ صف ابن برخیا تھا اور بیصد بی تھا اور اس کو اسم اعظم معلوم تھا۔اسم اعظم کے وسیلہ ہے جو بھی دعا کی جاتی ہے دہ تیول ہوتی ہے۔

نگاہ لوٹے کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ سعید ابن جبر حرماتے ہیں کہ نگاہ لوٹے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو م منتہائے نظر پر جوآ دی نظر آئے اس کے آپ تک چنچنے سے قبل تخت حاضر کر دیا جائے گا۔ قادہ نے اس کے معنی یہ لئے ہیں کہ نگاہ محوضے سے پہلے وہ فض آپ کے پاس آ جائے۔ مجاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تک نگاہ تھک کرمٹم رجائے۔ وہب نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ اپن نگاہ پھیلائیں۔ آپ کی نگاہ پھیلائیں۔ آپ کی نگاہ پھیلائیں۔ آپ کی نگاہ پھیلے بھی نہ پائے گی کہ میں تخت کولا کر حاضر کردوں گا۔

الَّذِي عَنْدَهُ عِلْمِ"الْكِتَابِ كَي بَحْث

تعدد مغرت سلیمان میں 'عندہ علم ' مِن الْحِتَب ' دمیں جس فض کی جانب علم منسوب ہوہ اسطوم تھے اور بقول بعض معرت جبر مل اور بعض کے مطابق مید معرت سلیمان کے بارے میں ہے۔ بہر کیف بنی اسرائیل کے اسطوم تا می عالم نے جس کواللہ تعالیٰ خدمت معرفت سے نوز اتھا معرفت سے نوز اتھا معرفت سے نوز اتھا معرفت سے نہا کہ میں تخت بلقیس کواس سے پہلے کہ آپ کی آئی آئی آئی جانب لوٹے آپ کی خدمت

میں حاضر کردوں گا۔ حضرت سلیمان نے فر مایا تو ہے آؤ۔ ان عالم صاحب نے کہا کہ آپ ہی ہیں اور نبی کے جگر گوشہ ہیں اور الله تعالیٰ کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی مقرب نہیں۔ اس لئے اگر آپ الله تعالیٰ سے دعافر مائیں اور اس کوطلب کریں تو وہ تخت آپ کی خدمت میں آجا ہے گا۔ حضرت سلیمان نے فر مایا کر تہاری بات سمجھے ہے۔

إسماعظم

كُتِ إِن كُواسطوم كواسم اعظم عطاكيا كيا تعااورانهول في اسم اعظم كوسيله سده عافر ما في تعلى واسم عظم يهب: يسا خيسي يسا فَيُومُ يَا اللّهَ مَا وَ إِلَهُ كُلّ شَيء إِلَهَا وَاحدًا لا إِلهُ إِلاَ أَنْتَ ما اور بقول بعض وواسم اعظم بيب: يَاذَالْ جَلالِ وَ الإنحوامَ.

حضرت سلیمان علیه السلام کے پاس تخت بلقیس کس طرح پہنچا

کلبی کابیان ہے زمین شق ہوئی اور تخت اس میں ساتھیا۔ بعد ازاں اندر بی اندر چشمہ کی طرح بہتار ہااور پھر حضرت سلیمان کے رو بروز مین شق ہوئی اور تخت برآ مدہوا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے فرشنوں کو بھیجاانہوں نے تخت کوا شمایا اور زمین کواندر بی اندر چیرتے ہوئے لے چلے اور پھر حضرت سلیمان کے پاس رو برزمین شق ہوئی اور تخت برآ مدہوا۔

تخت کی ہیئت تبدیل کرنے کا منشاء

تخت کی ہیئت تبدیل فرما کرآپ ملک کی ذہانت وفراست کوآ زبانا چاہے تھے اوراس کے اعجاب ہیں زیادتی کرنامقعوو تھا۔مغسرین کی ایک ہماعت کی رائے ہے کہ جب جنات کی جماعت کو بیجسوں ہوا کر مکن ہے حضرت سلیمان بھیس سے شادی فرمالیں اور پھر بالیوں اور پھر بالیوں اور پھر بالیوں ہوگا اوراس موالات معلوم ہوجا کیں گے ( کیونکہ بلقیس کی والدہ بھی ایک جدیہ تھی ) اور پھر بلقیس کے اگر کوئی لڑکا پیدا ہو اتو وہ ہم پر حکم ان ہوگا اوراس طرح سلیمان اوراس کی اولا و کی حکم انی ہمیشہ ہمارے سروں پر مسلط رہے گی۔ لہذا جنات نے آپ کے سامنے بلقیس کی برائیاں بیان کرنی شروع کرویں۔ تا کہ اس کی جانب سے آپ کا دل پھر جائے۔ چنانچہ جنات نے کہا کہ بلقیس ایک بیا ورف اور نا دان عورت ہے۔ اس بیس عقل و تیز نہیں۔ نیز رید کہ اس کے پیر گھوٹے سے سمی کی مانٹہ ہیں اور کمی میں کہتے کہ اس کے پیر گھر ہے کہ بیروں کے مشابہ ہیں اوراس کی پنڈلیوں پر کیٹر تعداد ہیں بال ہیں۔ لہذا آپ نے تخت کی صورت بدل کراس کی عشل وفر است کا امتحان اور کی حصے ہیں اضافہ اور کی حصے ہیں افتاد کی حصے ہیں اضافہ اور کی حصے ہیں اخترا ہیں۔ اور کی حصے ہیں اضافہ اور کی حصے ہیں اخترا ہیں کہ کوئی تھی کردیا گیا تھا۔ کہ تنظیر شی ہونے واب کے ماتھ منتوں ہے۔

جب ملکہ بلقیس مسلمان ہوگئ اور حضرت سلیمان کی اطاعت قبول کرکے اپنی ذات پر زیادتی کا اقرار کیا تو حضرت سلیمان نے اس سے شادی کرلی اوراس کواس کی سلطنت پرواپس بین بھیج دیا۔ حضرت سلیمان ہرماہ بذر بعد ہوااس سے ملاقات کے لئے اس کے پاس مہایا کرتے تھے۔ بلقیس کیطن سے حضرت سلیمان کے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ آپ نے اس کانام داؤدر کھا گریدلڑکا آپ کی حیات میں ہی اللہ کو بھارا ہوگیا تھا۔

در بارسلیمانی میں بلقیس کی حاضری

کہتے ہیں کہ جب تخت بلقیس میں نقص واضافہ لینی سبز جو ہرکی جگہ سرخ اور سرخ جو ہرکی جگہ سبز جو ہرکر دیا گیا اور پھر بلقیس معزت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا ہی تیرانخت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں ہے تو ایسا ہی ۔ بعض اوگ کہتے ہیں کہاس نے تخت کو پہچان لیا تھا۔ لیکن اس نے شبہ میں ڈالنے کے لئے صراحثا اس کا اقر ارنہیں کیا تھا جیسا کہان اوگوں نے اس کوشہہ میں ہیں کہاس نے تخت کو پہچان لیا تھا۔ لیکن اس نے شبہ میں ڈالنے کے لئے صراحثا اس کا اقر ارنہیں کیا تھا جیسا کہان اوگوں نے اس کوشہہ میں

ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ بدرائے مقاتل کی ہے۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ بلقیس نہایت واناعورت تنی اس نے تخت کے اپنا ہونے کا صراحنا اقر ارتکذیب کے خوف سے نہیں کیا تھا اور انکار کتہ جینی کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اس نے ابہا آ'ن کے آئے فو '' (ہاں ہے تو ایسان ) کہا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اس کی حکمت اور کمال عمل کو یر کھالیا کہ زداس نے اٹکار کیا اور زدا قرار۔

بغض مغسرین کی دائے ہے کہ تخت کا معالمہ اس پر مشتبہ ہوگیا تھا کیونکہ جب اس نے دھزت سلیمان کے پاس دوائلی کا قصد کیا تھا تو اپنی قوم کو یکجا کر کے کہا تھا کہ بخدا ہے فض صرف بادشہ نیں ہے اور ہم بی اس کے مقابلہ کی سکت نہیں ہے۔ پھر بلقیس نے دھزت سلیمان کے پاس قاصد بھیجا کہ بی آ ہی ہوں اور میری قوم کے رو سابھی میرے ہمراہ آ دہ جیں تا کہ تمہارے معالمہ کی وکھے بھال کریں اور جس وین کی آپ نے وقوت وی ہے اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد بلقیس نے اپنے تخت کو جوسونے چا ندی سے بنا اور یا قوت و جواہر سے مرصح تھاسات کم وں بی سمات تا لوں میں بند کرا دیا اور اس کی دھا تھت کے لئے گران مقرد کر دیئے۔ پھراپنے تا ئب اور قائم مقام کو تھے دیا گران مقرد کر دیئے۔ پھراپنے تا ئب اور قائم مقام کو تھے دیا گران مقرد کر دیئے۔ پھراپنے تا ئب اور قائم مقام کو تھے دیا گران مقرد کر دیئے۔ پھراپنے تا ئب اور قائم مقام کو تھے دیا گران گران ہوں جی میں تا کہ اور کی کو بھی ہرگزیہ تخت نہ دکھلا تا۔

اس کے بعد یمن کے رو سامی سے بارہ بزاررو ساکوہمراہ لے کرحضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہوگئی۔ان بارہ بزاررو ساکوہمراہ لے کرحضرت سلیمان کی خدمت میں پنجی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا بھی تیرا تخت ہے؟ چونکہ ملکہ اپنا تخت محفوظ مقام پرچھوڑ کرآئی تمی اور ہیں جدنہ اس کا تخت تھا اس لئے اسے اشتباہ ہو گیا اور اس نے کہ دیا کہ نہاں ہے تو ایسائی ' کھر بھیس سے کہا گیا' اُد خُسلی المصور سے ' (اس کل میں واخل ہوجا) بعض کہتے ہیں کہ ' صرح' سفیداور چکدارشیشہ کامل تھا جو پائی سامعلوم ہوتا تھا اور بعض کا تو ل ہیں ہے کہ ' صرح' سے برای کمری ہوتا ہوگیا ہوگ

کیتے ہیں کہ یہ ''صرح'' حضرت سلیمان نے اس لئے بنوایا تھا تا کہ وہ بلقیس کی پنڈلیوں کو کھو لئے کی فرمائش کئے بغیر دیکھ سکیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے بلقیس کی فہم وفراست کا امتحان مقصو وقعا جیسا کہ بلقیس نے خدام اور خاد مات کے ذریعہ امتحان لیا تھا۔ پھر جب معزت سلیمان تخت پر بیٹھ گئے اور بلقیس کو بلاکراس کل ہیں واخل ہونے کی دعوت دی تو بلقیس نے اس کو پائی سے بھرا ہوہ بمجھا اور اس نے اس کو پائی سے بھرا ہوہ بھی اور اس نے اس کو بائی سے بھرا ہوہ بھی اور اس کی پنڈلیوں اور قدموں کو نہایت حسین وجیل پایا گراس کی پنڈلیوں اور قدموں کو نہایت حسین وجیل پایا گراس کی پنڈلیوں پر بال جے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک نظر دیکھ کر اس سے نظر ہٹالی اور فر مایا کہ یہ پائی نہیں ہے بلکہ شیشوں سے تیار کردہ ایک گئے۔ بعد از ان آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور بلقیس پہلے ہی '' تخت'' اور'' صرح مر د'' کا حال دیکھ کر آپ کی نبوت کی دل سے قائل ہوچکی تھی۔

بعض مغسرین کہتے ہیں کہ جب بلقیس اس بلوری کل کے قریب پنجی اوراس کو پانی بحرا ہوا سمجھا تو اس کے ول میں یہ بدگمانی پیدا ہوگئ کہ حضرت سلیمان جھے اس میں غرق کر کے ہلاک کرنا جا ہتے ہیں۔ حالانکہ جھے اگر فل کردیتے تو میرے لئے آسانی ہوتی۔" إليسسسی "ظَلامُتُ نَفْسِی" (میں نے اپنفس پرظلم کیا تھا) میں ظلم ہے بھی بدگمانی مرادیے۔

حمام اورياؤ ڈر کی ابتداء

(۱) سينتين (۴) بينون (۳)غمدان ـ

بلفيس كانسب

بلقیس شراحیل کی لڑکی تھی جو یعرب بن قبطان کی نسل سے تھا۔ شراحیل یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس کے خاندان میں حالیس بادشاہ ہوئے جن میں شراحیل آخری بادشاہ ہوا۔ پورے یمن پراس کی سلطنت تھی۔ یہ شاہانِ عرب سے کہا کرتا تھا کہ تم لوگ میرے کفونیس ہوائی گئے اس نے اسے اطراف کے کسی بحق بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ایک جدیہ عورت سے شادی کرنی تھی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی تھی۔ بلقیس کے علاوہ اس کی بطن سے اور کوئی اولا دپیدا مہرئی سے بار کوئی اولا دپیدا مہرئی ۔ ساس مدیث ہے کہ اس کی مال جدید تھی۔ حدیث سے بہرا موئی سے اور کوئی اولا دپیدا مہرئی ۔ اس مدیث ہے کہ اس کی مال جدید تھی۔ حدیث سے ب

إِنَّ أَحَدُ ١. بوى بِلْقِيْسَ كَأَنَ جِنِّيًّا \_ بِلْقِيس \_ والدين من ايك (والديا والدو) جَيْ تَفَا"..

بلتيس كي حكومت كا آغاز

جب بلقیس کے والد کا انقال ہوگیا تو بلقیس کو حکومت کا شوق ہوا۔ چانچاس نے اپنی قوم کے مرداروں کو جمع کیا اوران سے اپنے بیعت طلب کی ۔ بعض نے بیعت کرلی اور بعض نے انکار کردیا اور منکرین نے ایک دومر نے فض کو اپنا پارٹاہ منالیا۔ اس طرح ملک یمن میں دو ملکنٹیں قائم ہوگئیں۔ پچھ رصہ کے بعد دومر آباد شاہ بہ چکن ثابت ہوا اور اس کی بدچکن اور بدکر داری اس حد تک پیٹی کہ وہ اپنی رعایا کی عور تو ل کے ساتھ دست درازی کرنے لگا۔ اس کی قوم نے اس کو تخت شاہی سے بے دخل کرنے کی کوشش بھی کی لیکن کا میابی عاصل ندہوئی۔ چنا نچہ جب بلقیس کو بیرحالات معلوم ہوئے تو اس کو بہت غیرت آئی اور سوچے سوچے اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے اس تدبیر کو بروئے کا رائے نے لیا سرکر دار با دشاہ کو اپنے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ اس نے پیغام منظور کر لیا اور جواب لکھا کہ جو اب لکھا کہ بھی کو ابتدا آپ کو پیغام و بیغ کی اس لئے جرائت نہ ہوئی کہ آپ سے جھے قبولیت کی اُمید نہتی۔ بلقیس نے جواب لکھا کہ جو بیل میں آپ سے دوگر دائی نہیں کر کتی۔ پس آپ میرے کو جی اور ان کے ذریعہ نکاح کا پیغام دیا پس اور شدنے بلقیس نے خواب لکھا کہ جو بس با در شدنے بلقیس کی قوم کو گوں کو جج کیا اور ان کی ملک سے نکاح کا پیگام دیا پس اور گوں نے اس کا تذکرہ بلقیس سے کیا پس بادر شدنے بلقیس ان کو تو کا کار کیا وقت آیا اور بلقیس اپنے خاو تھ کے کہ وقت آیا اور بلقیس اپنے خاو تھ کی کہ وقت آیا واور بلقیس اپنے خاو تھ کی کو دوست آیا اور بلقیس اپنے خاو تھ کے کہ وقت آیا اور بلقیس اپنے خاو تک کی کہ وقت آیا اور بلقیس اپنے خاو تھ کے کہ وقت آیا اور بلقیس اپنے خاو تھ کے کہ وہ میں

داخل ہوئی تواس نے اپنے خاوندکواتنی شراب پلائی کہ وہ نشہ میں مدہوش ہوگیا پھراس کے بعد بلقیس نے اپنے شو ہرکا سرکاٹ لیا اور را تول رات اس کا سر لے کراپنے کل میں واپس آگئی اور اس نے تھم دیا کہ سرکول کے در دازے پر لٹکا دیا جائے پس جب لوگوں نے بادشاہ کا سر محل کے دروازے پر لٹکا ہواد یکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ بلقیس کا بادشاہ سے نکاح ایک دھوکہ تھا پس لوگ بلقیس کے پاس جمع ہوئے اور اسے اپنی ملک شلیم کرلیا۔

عورت کی حکومت حدیث کی روشنی میں

'' جب بنی کریم صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہوا کہ اہلِ فارس نے کسریٰ کی لڑکی کواپنا حکمران شلیم کرلیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس توم نے اپنے امور کی ہاگ ڈور عورت کے سپر دکر دی دہ تو م بھی فلاح یا ب نہیں ہو سکتی'۔ (بیحد بٹ بخاری شریف میں ہے)۔ تذنیب

عکماء کابیان ہے کہ جمام اور نور (چونا اور بال صفایاؤڈر) کے استعال میں نوا کدومطرات دونوں چیزیں ہیں۔ جمام کے نوا کدریہ ہیں کہ اس سے بدن کے مسامات وسیع ہوجاتے ہیں جس سے فاسد بخارات خارج ہوجاتے ہیں ہوا تحلیل ہوجاتی ہے۔ طبیعت ہیں ساور طوبت سے محفوظ رہتی ہے۔ میل کچیل سے بدن صاف تحرار بہتا ہے۔ تروختک خارش کوختم کرتا ہے اور تھکن دور کرتا ہے بند کر نرم کرتا ہے۔ قوت باضمہ کو درست اور طاقتور بنا تا ہے۔ بدن میں استعداد ہضم پیدا کرتا ہے۔ اعضاء کے شیخ کو کھولتا ہے۔ نزلہ اور زکام کو پیاتا ہے اور جملہ اقسام کے بخار بومہ چھوتھ ہے دق بلغمیہ بخارے لئے نافع ہے بشر طیکہ طبیب حاذق اس کو تجویر کرے۔

حمام کے نقصانات پیرہیں:۔

اعضاءضعیفہ میں فضول مادہ آسانی ہے سرایت کر جاتا ہے۔ بدن میں استرخاء پیدا کرتا ہے۔ بدن میں حرارت عزیزہ کم ہو جاتی ہے۔اعضاءعصبیہاورقوت یاہ میں ضعف پیدا کرتا ہے۔

حمام کےاوقات

أوره

نورہ (بال صفایا و ڈریا جونا) گرم اور خشک ہوتا ہے۔ امام غزالی نے کتاب الاحیاء میں نقل کیا ہے کہ جمام سے پہلے نورہ استعال کرنے سے جذام نہیں ہوتا۔ سردیوں میں دونوں یا وک ٹھنڈے یائی سے دھونا نقرس سے حفاظت کرتا ہے۔ جمام میں موسم سرما میں کھڑے ہوکر پیٹا ب کرنا بہت می بیاریوں کے لئے دوا پینے سے زیادہ نافع ہے۔ جمام کی دیوار کے قریب چول لگانا اچھا نہیں ہے۔

جمام سے پہلے نورہ کے استعال کا طریقہ یہ ہے کہ بدن پر پانی ڈالنے سے قبل چونے کی مالش کرے اور پھر جمام میں جائے۔ نورہ سے قبل جہم پر عطمی کا استعال کرتا مناسب ہے تاکہ چوتا کی حرارت سے محفوظ رہے اس کے بعد شدند ب پانی سے نہائے اور بدن کوصاف کرے۔ اگر کوئی شخص بغیر مطمی کے اولا بی نورہ کا استعال کرتا چاہے تاکہ جذام سے محفوظ رہے تو چاہیے کہ انگلی پر تھوڑا سانورہ لے کراس کو سو تھے اور یہ کے ''صلی اللہ علی سلیمان بن واؤ د' اور یہی عبارت اپنی وائی راان پر کھے دے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ نورہ لگائے سے قبل اس کو سیند آئے گا۔ پھر کہ نورہ لگائے۔ یہ مل کس گرم کم وہ میں کرے تاکہ پسیند آئے میں جلدی ہو۔ اس کے بعد مندرجہ چیز وں کا استعال کرے۔ (۱) عصفر ( کسم ) (۲) نظم خربوزہ ( س) پہا ہوا چاول ۔ ان خیوں چیز وں کو آسیب اور گلاب کے عرق میں ملاکر گو تھ صاف رہتا ہے اور تیس کے اس ترکیب سے بدن صاف رہتا ہے اور تیس بیار یوں کا از الد ہوجا تا ہے۔

تحکیم قزوین "کا قول ہے کہ اگر نورہ میں ہڑتال اور انگور کی لکڑی کی راکھ ہلا کربدن پر ملاجائے اور اس کے بعد جو کا آٹا اور ہا قلہ اور فر ہونے جو بند بارجہم کورھولیا جائے تو بال کمزور ہوجا کیں گے اور ایک عرصہ در از تک بال نہیں تکلیں گے۔ امام فخر الدین رازی کا کہتا ہے کہ ہڑتال سے قبل چونا استعمال کرنے سے اکثر کلف بیدا ہوجا تا ہے۔ اس کا دفعیہ ہوئے چاول اور عفصر کی مائش سے ہوجا تا ہے۔ گرم مزاج والوں کے لئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چاول جو اور خور قتم خربوزہ کے پانی اور انڈوں میں ملاکر گوندھا جائے اور مردمزاج والوں کے لئے مرز نجوش اور نمام (ایک مشہور گھاس) کے عرق میں گوندھ کر استعمال کیا جائے۔ چونا میں اگر ایک درہم کے بقد را بلوہ اور اس مقدار میں تعمل اور المرملالیس تو زیادہ بہتر ہے تا کہ پھنسیوں اور خشک خارش سے محفوظ رہے۔ والند اعلم۔

عاتمير

الله ما لك رحمة الله تعالى عليه في موطا على حضرت الوجريه وضى الله تعالى عندى بيرهديث نقل كى ب:
( المام ما لك رحمة الله تعالى عليه في موطا على حضرت الوجريه وضى الله تعالى عندى بيره عن مين كه بي كريم صلى الله عليه و المم في ارشاد فر ايا كه قب معراج على على من في ايك عفريت الجن كوايت كلمات فه بتاؤل جس سه كايك شعله يحد وربع بلا بابين آپ كوايت كلمات فه بتاؤل جس سه اس كابية كاشعله بجه جائد اوربيا وعد هم مندكر برس من كها ضرور بتلايئ وحضرت جريل في كها بيدعا برح عند و الله و يكلما تبه التامات اللي لا يُجَاوِزُ هُنَّ بِو" وَلا فَاجِو" مِنْ شَرِّ مَا يَعُورُ جُو فِيهَا وَمِنْ فَتِنِ اللّهُ لِ وَالنّها وَ مِنْ شَرِّ مَا يَعُورُ جُويُهَا وَمِنْ فِتَنِ اللّهُ لِ وَالنّها وِ وَالنّها وَالنّه وَالنّها وَالنّه وَالنّالِي اللّه والنّه والنّه والنّالي النّالي والنّه والنّه والنّه والنّالي والنّائل والن

العفر

(عین کے کسرہ کے ساتھ) ابن اثر نے نہایہ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد البش یعن گھریلوجنگلی گدھے کا بچہ ہے اس کی مؤنث کے لئے عفرۃ کالفظ مستعمل ہے۔

# العقاب

(عقاب) بیمشہور پرند ، ہے اس کی جمع ''اعقب ' تی ہے۔اس لئے کہ عقاب مونث ہے اور افْعَل ''کاوزن جمع مؤنث کے لیے مختص ہے جیسے عناق کی جمع اعنق 'ورز راع کی جمع افسات آتی ہیں عقاب کی جمع کثر ت عقبان اور جمع الجمع عقابین آتی ہیں جیسا کہ شاعر کے اس قول میں مذکور ہے:۔

عُقَابِينَ يَوْمَ الْجَمْعِ تَعُلُو وَلَهُ الْجَمْعِ تَعُلُو وَلَهُ الْجَمْعِ تَعُلُو وَلَهُ إِلَى اللهِ

رائے یہ ہے کہ فروما دو دونوں پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔ فروما دوی تمیزاسم اشارہ سے ہوتی ہے۔
"کامل" میں فدکور ہے کہ عقاب کوتمام پرندوں کا سرواراورنسر (گدھ) کواس کا کارگزار مانا گیا ہے۔ ابن ظفر نے کہا ہے عقاب فہایت تیز بینائی کا مالک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عرب میں اس کی بینائی ضرب المثل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔
فہاجاتا ہے۔ "اُبُسط سے نیادہ بینا) مادہ عقاب کو القوق "کہا جاتا ہے۔ خلیل کے مطابق لقوق اور لقوق کے معنی سرایج المطیر ان عقاب ہیں۔

اس کو'' عنقاء مغرب'' بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت دورے آتا ہے۔لیکن اس سے وہ عنقامراد ہے جس کابیان آ گے آنے والا ہے۔

مجى مطلب الوالعلاء كقول من مذكور عنقاء كالياحميا ہے۔

اَدَىٰ الْعُنْقَاءَ تكبراَن تُصَادَ فَعَانِدُ مَنُ تُطِيْقُ لَهُ عَنَادًا مِيرے خيال يُل عَقاب كا تكرر كا يوا الشكل ہے ہِل وَ اس ہو شخى كرجس ہو شخى كى تيرے اعدوا انت ہے۔ وظن بِسَائِر الْل حُوّان شَواً وَ لاَ تَامَنُ عَلَى سوفُوا دا ووقام ہم جنوں ہے ہى شركا خطره صول مِرى ترك خطر الله على سوفوا دا فَعَلَى المون بيس ہے۔ فَلَو خَبَر تُهُمُ الْجوزاء حَبَرِى لَمَا طَلَعَتُ مَحَافَةَ اَن تُصادا المَرجوزاء بحبيرى فردے تربئى وہ شكار كے جائے كون ہے باہر بيس آئى سے المسوادا الربہتى آئى سُل اَن نَوَائِي وَتَفُقِلُهُ عِنْد دُورَيَتى السوادا اور بہت كا تحصل الى بيل كا كرت الله تَوْسُطاً فَعِنْد التّناهِى يَقُصُرُ الْمُتَطَاوِلُ فَان مُحَدَّد النّناهِى يَقُصُرُ الْمُتَطَاوِلُ فَان مُحَدِّد اللّنَاهِى يَقُصُرُ الْمُتَطَاوِلُ الله الله وَ ا

کہتے ہیں گرعقاب جنب آواز نکالنا ہے تو پر کہتا ہے 'فیسی الْہُ غید غین النّاسِ داخة'' (لُوگوں سے دور نے شرا دست ہے) عقاب کی دوتشمیں ہیں ایک کوعقاب اور دوسری کوزیج کہتے ہیں عقاب مختلف رنگ کا ہوت ہے سیاہ خوقیہ (سیابی ماکن سرخ) سفید کبرا۔ ان کی جائے رہائش بھی مختلف ہیں ۔ بہتے ہیں ۔ کہتے ہیں ان کی جائے رہائش بھی مختلف ہیں ۔ بہتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ عقاب بہت نازک اندام ہوتا ہے اوراس کی اس نزاکت میں کوئی پرندواس کا ہمسر نہیں ہے۔

مورخ ابن خلکان نے مماوالگاتب کے حالات کے آخر میں لکھا ہے جیسا کہ لوٹ کہتے ہیں کہ عقاب العوم مادہ ہوتا ہے اوراس کا نرمیں ہوتا۔ جونراس سے جفتی کرتا ہے وہ کوئی دوسرا جانور ہوتا ہے جواس کا ہم جنس نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ لومڑی عقاب کی مادہ ہے جفتی کرتی ہے۔ بیامرع ایب روزگار میں سے ہے۔ ابن عنین کے اس شعر سے جواس نے ابن سیدہ کی جو میں کہا ہے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

مَا أَنْتَ إِلَّا كَالْعُقابِ فَأَمُّهُ مَعُرُوفَة "ولَهُ أَب " مَجُهُولُ تَيرى مثال عقاب بين مَجْهُولُ تيرى مثال عقاب بين مي ال كوال والوك جائة بين مراس كي باب وبين جائة كون بـ

عقاب کی مادہ عموماً تین تین اعثرے دیتی ہے اور تمیں دن تک اس کوسٹی ہے۔ گراس کے برخلاف دیگر سب شکاری پرعدے دو انڈے دیتے ہیں اور ہیں دن سینتے ہیں۔ جب عقاب کے بیچ نکل آتے ہیں تو ان میں سے تیسرے بیچ کو وہ بیچ گرا دیتی ہے۔ کیونکہ تیسرے بیچ کو پالٹاوہ گران محسوس کرتی ہے بیاس کی قلت مبرکی وجہ سے ہے۔ جس بیچ کوعقاب مادہ گرا دیتی ہے اس کوایک پرعدہ جس کو عقاب مادہ گرا دیتی ہے اس کوایک پرعدہ جس کو تعقاب مادہ گرا دیتی ہے اس کوایک پرعدہ جس کو تعقاب مادہ گرا دیتی ہے اس کوایک پرعدہ جس کا سرالعظام' (ہیری مسکن) کہتے ہیں پرورش کرتا ہے۔ اس پرعدے کا بینجا صدیح کہ دوہ ہر پرندے کے محمد بیک کے پالٹا ہے۔

عقاب جب سمی جانور کا شکار کرتا ہے تو فوراً تی اس کواپے ٹھکانہ پرنیس لے جاتا بلکہ جگہ جگہ لئے بھرتا ہے۔ عقاب نہایت بلند مقامات کواپی نشست گاہ بنا تا ہے۔ جب بیٹر گوش کا شکار کرتا ہے تو اول چھوٹے خرگوش کواور پھر برئے خرگوشوں کا شکار کرتا ہے۔ عقاب شکار کی پرعموں میں سب سے زیادہ حرارت والا اور تیزح کت والا ہوتا ہے۔ بیزشک مزاح ہوتا ہے اور اس کے باز و بلکے ہوتے ہیں اور اس قدر تیز دوڑتا ہے کہ اگر منے کوعراق میں ہے تو شام کو یمن میں۔

جب عقاب بھاری ہوجاتا ہے اور اڑنے پر قدرت نہیں رکھتا اور اندھا ہوجاتا ہے تو اس کے بیجا پی کمر پر سوار کر کے جا بجالئے پھرتے ہیں اور جب بلاد ہند میں ان کوکوئی صاف پانی کا چشمہ دکھائی ویتا ہے تو اس میں غوط دے کراس کو دھوپ میں بٹھا دیے ہیں۔ جب سورت کی شعاعیں اس کے بدن میں نفوذ کرتی ہیں تو اس کے پر جھڑ جاتے ہیں اور پھر نئے پرنگل آتے ہیں اور اس کی آتھوں کی قلمت دور ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد پھروہ خود اس چشمہ میں غوط دلگاتا ہے اور جب پانی سے لکتا ہے تو پھرویا ہی جو اِن ہوجاتا ہے۔

تو حیدی نے لکھا ہے کہ عقاب کے ملبمات البید میں یہ بجیب ترام ہے کہ جب بیا ہے گردوں میں کسی تم کی تکلیف محسوں کرتا ہے و خرگوش اور لومڑ بوں کا شکار کر کے ان کے گردوں کو کھا کرشفایا ہے ہوجاتا ہے۔عقاب سانپ کو بھی کھالیتا ہے گراس کا سربیس کھاتا اوراس طرح دیگر پر تدوں کا ول نہیں کھاتا۔ اس بات کی تا ئیدامرا اولیس کے اس شعرہے بھی ہوتی ہے \_\_

كَانَ قُلُوْبَ الطُّيْرِ رَطِبًا ويَابِساً لَدَىٰ وَكَرُهَا الْعناب والخشف الْبَالِيُ

پرندوں کے قلوب خشک وتر ان کے گھونسلوں کے آس پاس ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا کہ وہ عناب اور خشک تھجوریں ہیں۔ اس شعر کے ہم معنی طرفہ بن عبد کار پتول ہے۔

كَأَنَّ قُلُونَ الطُّيْرِ فِي قَعِرُ عشهانوي القسب ملقي عِند بعض المادب

پرندوں کے قلوب اس کے تھونسلے کی تلی میں ایسے معلوم ہوتے ہیں تو یاوہ خشک مجوروں کی مشلیاں ہیں جو پوقت وعوت مجینک دی اُن ہوں۔

بٹار بن برداعی شاعر سے کس نے پوچھا کہ اگر آپ کواللہ تعالی حیوان بن جانے کا اختیار دید میں تو آپ کونسا حیوان بنا پند کر میں گے؟ اس نے جواب دیا کہ بش عقاب بنتا پند کروں کا کیونکہ وہ الی جگہ رہتا ہے جہاں نددرند ہے گئی سکتے ہیں اور نہ چو پائے۔ شکاری جانوراس سے دور بی رہتے ہیں عقاب خود بہت کم شکار کرتا ہے۔ اکثر دوسرے شکاری جانوروں سے ان کے شکار چھین لیتا ہے۔ عقاب کی ایک فاص شان میر ہے کہ اڑان کے وقت ہمیشہ اس کے پروں سے آواز نگلتی رہتی ہے۔ چتا نچ بھرو بن حزم کا پیشعرعقاب کی اس مخصوص صنعت کا موبدے ۔

لَقَدُ تَوَكَّتُ عَفُرًاء قَلْمِی كَأَنَّهُ جِنَاحُ عُقَابٍ دَائِمُ الْخَفْقَانِ عَفراء نَ مِير عول كوايه كرك چيور ديا ہے كوياده عقاب كابازو ہے جو جميشہ چڑ چڑا تا ہے۔

گائب المخلوقات میں پھروں کے بیان میں نکھا ہے کہ چرالعقاب ایک پھری ہے جوتمر ہندی (اللی) کے نج کے مشابہ ہوتی ہے۔
اگراس کو بلایا جائے تو آواز کرتی ہے اوراگر تو ڑاجائے تو اس میں ہے پھر بین نکتا۔ یہ پھری عقاب کے کھونسلہ میں پائی جاتی ہے جس کو یہ بلادِ ہند سے حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اس کے گھونسلہ کے قریب آتا ہے تو یہ پھری کواس کی جانب بھینک و بتا ہے۔ کیونکہ یہ جھتا ہا دِ ہند سے حاصل کرتا ہے۔ اس پھری کی خاصیت یہ ہے کہ جو عورت عرولا دت میں جتلا ہواس کے گلے میں اس کو لاکا دیا جائے تو ہم جانس کا مقصود میہ پھری ہی ہے۔ اس پھری کوا پی زبان کے بنچے دیا لے تو دوا ہے فریق تخالف پر بحث میں غالب رہ گااور میں جملہ خروریات پوری ہوجا کیں گا۔
اس کی جملہ ضروریات پوری ہوجا کیں گی۔

سب سے پہلے اہلِ مغرب نے عقاب کوسد ھایا اور اس سے شکار کیا۔ مورضین نے بیان کیا ہے کہ قیعر شاہ وم نے شاہ فارس کر گاکو کھا ہو ہے ہیں بھیجا اور لکھا کہ بید بہت بجھدار ہے اور بہت سے وہ کام جن سے باز قاصر ہیں بیان پر قاور ہے۔ شاہ فارس نے اس کو تجو کا رکھا تو عقاب نے شاہ فارس کے ہم نیس کیا اور سد ھاکر اس سے شکار کیا تو بہت پند آیا۔ شکار کی فرض سے ایک ون اس نے اس کو بجو کا رکھا تو عقاب نے شاہ فارس کے ہم نیس کے بچہ پر حملہ کر کے اس کے باس بور بھی ہور کے باس بھی بھی اور دکھا ہے ہم آپ ہے باس ہو بھی ایسا جانو رکھیج رہے ہیں جس کے ذریعہ آپ ہم ان وہ گھر اور دات کی تھی اس کو اس نے پوشیدہ رکھا۔ قیمر نے جب چستے ہیں جنگ کی جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں۔ عقاب نے کر کی کے یہاں جو بھی وار دات کی تھی اس کو اس نے پوشیدہ رکھا۔ قیمر نے جب چستے ہیں کہ کورہ اوصاف پائے تو بہت خوش ہوا۔ ایک روز قیمر اس سے عافل ہوا تو اس نے قیمر کے جوانوں ہی سے ایک کو مارڈ الماتو قیمر نے کہا کہ جس ساسان کہ کہ کر گیا دیا تو کہ کی تو اس نے کہا کہ جس ساسان کا باب ہوں۔

واتعدند مورخ ابن ظاکان فے جعفر بن یکی برکی کے حالات میں اکھا ہے کہ امام اسمعی فرماتے ہیں کہ جب رشید فے جعفر کولل کیا توایک

رات مجھے طلب کیا۔ میں گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے اشارہ سے بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ پھروہ میری جانب متوجہ ہوااور کہا ہیں چندا شعار تھے سانا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ اگرا میرالمونین کا اراوہ ہے تو بہت بہتر ہے۔ اس پررشید نے بیشعر سنائے ۔ لَوُ اَنَّ جَعُفُو خاف اسباب الودی لَنَجَابِهٖ مِنْهَا طَمَو "مُلْجِم" اگر جعفر مہلک چیزوں سے پر ہیز کرتا تو ہلاکت سے محفوظ رہتا۔

وَلَكَانَ مِنْ حظر المنية حَبْث لا يَوْجُو اللحاق بِهِ الْعُقَابِ الْقَشَعَمُ اورجَوْض موت سے اپنا بچاؤ كرر با ہواور يہ بحد ہا ہوكہ موت اس كولائ نيس ہوگى۔ لكنة لَمّا اَتَاهُ يَوْمِهِ ! لَمْ يَدُفَعُ الْعَدَثانِ عَنْهُ مُنْجِم " لكِنّهُ لَمَّا اَتَاهُ يَوْمِهِ ! لَمْ يَدُفَعُ الْعَدَثانِ عَنْهُ مُنْجِم " لكِنْ موت ايك دن آكر ہے كی اوركوئی تجربوذ بانت اس كے تملہ بياسكا۔

اشعار سنتے ہی میں بھوگیا کہ بیاشعار رشید ہی ہے ہیں۔ لہذا میں نے کہا کہ بہت اچھے اشعار ہیں۔ اس کے بعد رشید نے کہا کہ اب تم جاسکتے ہو۔ میں نے بہت غور کیا کہ آخر رشید نے مجھے بیاشعار کس مقصد سے سنائے ہیں۔ لیکن سوائے اس کے اور پھے بھی شاآیا کہ رشید کا منشاء بیہ ہے کہ میں ان اشعار کوجعفر سے نقل کر دوں۔

جعفر کے آل کا سبب

بظاہررشید نے جعفر کے اس فعل کوسراہا اور کہا کہ یقیبتا تم نے وہی کیا جو ہمارے دل میں تھا۔لیکن اس واقعہ سے اس کے دل میں جو خلش ہوئی اس کو اس نے جعفر سے پوشیدہ رکھا اور جب جعفر جانے لگا تو اس کود یکتار ہا اور کہنے لگا اے جعفرا گرمیں نے تخیفے تل نہ کیا تو اللہ تعالی مجھے دشمنوں کی تکوار سے قبل کراد ہے۔

حکایت دوم:۔ صاحب حمام کی تاریخ میں مذکور ہے کہ رشید کوجعفرے بے پناہ محبت تھی اوراس سے سی بھی وقت جدائی گوارانہ تھی اور بہی

حال اپنی بہن عباسہ بنت مہدی کے ساتھ تھا۔ چنا نچہ رشید نے جعفر سے کہا کہ بی عباسہ سے تیری شادی کردیتا ہوں تا کہ تیرے لئے اس کود یکھنا جائز ہو جائے اورمجلس میں بیٹنے میں دشواری نہ ہولیکن تو عباسہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ بیزناح صرف حلت نظر کے لئے ہے۔ چنا نچہ نکاح کے بعد یہ دونوں دشید کی مجلس میں حاضر ہوتے ادراختنام اجلاس پر دشید تو مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہی بید دونوں شراب پینے اور یہ دونوں نوجوان سے ہی محرف ہوتی ادر جعفری طرف لیک جاتی ہی جمعفراس سے جماع کرتا تو عباسہ حاملہ ہوگئی اوراس نے ایک لڑے کو جنم دیا۔ پچھ دن تو یہ معاملہ صیغنے راز ایک لڑے کو جنم دیا۔ بچھ دن تو یہ معاملہ صیغنے راز ایک لڑے کو جنم دیا۔ بچھ دن تو یہ معاملہ صیغنے راز میں دہار کی بورش معاملہ رشید پر خاہر کر دیا اور لڑکے کی پرورش محملہ اس کی تعمیل سے دشید کو اگا ہر کر دیا اور لڑکے کی پرورش کرنے والے والیا اور باندی کی اطلاع کو سے پایا۔ پس تب بی سے دشید خاندان بر کسک کی حدید کی اطلاع کو سے پایا۔ پس تب بی سے دشید خاندان بر کسک کی حدید کی اطلاع کو سے پایا۔ پس تب بی سے دشید خاندان بر کسک کی اطلاع کو سے پایا۔ پس تب بی سے دشید خاندان بر کسک کی اطلاع کو سے پایا۔ پس تب بی سے دشید خاندان بر کسک کی اطلاع کو سے پایا۔ پس تب بی سے دشید خاندان بر کسک کی اطلاع کو سے پیا۔ پس تب بی سے دشید خاندان بر کسک کی اطلاع کو سے پایا۔ پس تب بی سے دشید خاندان بر کسک کے در سے ہوگیا۔

حکاےت چہارم:۔ بعض کہتے ہیں کہ جعفر کے تل کا سب بیہوا کہ رشید کوا یک قصہ سنایا اوراس قصہ کے راوی کا ناک مخلی رکھا گیا۔ اس قصہ میں بیا شعار خدکور تنصی

اورغلام بھی بھی اپنے آتا وک پر فخرنہیں سکتار تھریہ کہ جب غلام کثرت نعمت کی وجہ سے اترانے لگے۔ جب رشید کو بیمعلوم ہوا۔ بھی اس کے دل میں خلش پیدا ہوئی اور اس نے جعفر کول کراویا۔

حکایت ششم:۔ کہتے ہیں کہ سرور کا قول ہے کہ میں نے رشید کو ۱۸ اچ میں تج کے موقعہ پر طواف کے دوران بیا کہتے ہوئے سنا:۔ ''اے اللہ تو جانبا ہے کہ جعفر واجب العمل ہے اور میں تجھ سے اس کے آل کے بارے میں استخارہ کرتا ہوں لہذا جمعے پرمعا ملہ واضح کر

رشید جب جج سے فارغ ہوکروا پس انبار پہنچا تو مسر دراور تماد کوجعفر کے پاس جمیجا۔ جب بید دونوں جعفر کے پاس پینچے تو ایک گویا اس کے سامنے بیشعر پڑھ دیا تھا۔

فَلاَ تَبُعُدُ فَكُل فَتى سَياتِى عَلَيه الْمَوْثُ يَطُرُقْ أَوْ يُغَادِى لَوُ ورمت واكونكم برموت آتى إرات بن آجائي من آجائي

مرورنے بیشعری کرکہا میں ای وجہ ہے آیا ہوں۔ خداکی تم تیری موت آپھی۔ امیرالمونین کے پاس پل۔ جعفر نے اپناتمام مال
صدقہ کردیااور غلاموں کو آزاد کردیااور لوگوں کواپے تقوق معاف کردیئے۔ پھر مسرور کے ہمراہ اس مکان میں آیا جہاں رشید قیام پذیر تھا۔
اس کے وہنچ تن گرفآد کر کے گدھے کی ری سے بندھ دیا گیا اور شید کواس کی اطلاع دی گئے۔ رشید نے تھم دیا کہا س کا سرکاٹ کر میر سے
سامتے پیش کیا جائے۔ چنانچ اس کا سرکاٹ کررشید کے سامتے پیش کیا گیا۔ بیدوا قداداکل مغرب کراھیل جبحہ جعفر کی عمر سے سال تھی پیش
آیا۔ اس کے بعداس کا سرپل پر لٹکا دیا گیا اور پھر ہر عضو کو بھی پل پر لٹکا دیا اور ایک عرصہ تک اس طرح نے کہا کہ جب
خراسان جاتے ہوئے رشیداس پرسے گزرا تو اس نے کہا کہاں کے سراور بدن کو جلا دیا جائے۔ چنانچ اس کو جلا دیا گیا۔ جب رشید نے
جعفر کو آل کیا تو پورے خاتمان بر مک اور ان کے متعلقین کوا حاطہ میں لے کراعلان کرادیا کہ چھرین خالدین بر مک کے ملاوہ کمی کواہان نہیں
جیاس کی اولا واور اس کے ہمراہ بی امان میں ہیں۔

علیہ بنت مہدی نے جب رشید سے در یافت کیا کہ جعفر کو کس وجہ سے قل کر دیا تو رشید نے جواب دیا کہ اگر جھے معلوم ہوجائے کہ بیہ میرا کرتا اس راز سے دافق ہے کہ جس نے جعفر کولل کیا تو جس اس کرنہ کو بھی نذیرآ تش کر دوں گا۔ جب جعفر کولل کر کے سولی پراٹکا دیا گیا اور پزیدرقاشی شاعر کومعلوم ہوا تو وہ آیا اور آ کرمر ثیہ کے طور پر مندرجہ ذیل اشعار کے \_

> اَمَا وَاللَّهِ لَوُ لاَ حَوُف وَاش وَعَيْنِ لِلْمُحَلِيْفَةِ لاَ تَنامُ خدا كاتم الرَّبِقُلِ ثوركا اور خليف كي اس آنكه كا جونين بم يكي خوف شهوتاً .

لَطُفَنا حُولَ جِدُعلَک وَاسْتَلَمْنَا كَمَا لَلِنَّاسِ بِالحَجْرِ اِسْتَلاَمُ لَوْ يَقِينَا بَم يَرِي سولَى كَاطُوافَ كَرتَ اورا سے يوسد سے جس طرح لوگ جراسودکو چوہتے ہیں۔ فَمَا ابْصَرُتُ قَبُلکَ یَا ابْنَ یَحْییٰ جِسَاماً فَلَهُ السَّیْفُ الْجِسَامُ الْحَدَامُ الْحِسَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل جب رشید کوان اشعار کاعلم ہوا تو رقاشی کو بلوایا اور اس ہے کہا کہ بیاشعار کہنے کی تجھے جرائت کیونکر ہوئی؟ جبکہ تخفے معلوم ہے کہ جو مخص جعفر کانعش کے پاس آئے گایا اس کا مرثیہ کہا ہم اس کوشد بدترین سزادیں مے۔رقاشی نے جواب دیا کہ جعفر جھے ہرسال ایک ہزار وینار دیتا تھا اس کئے میں نے اس کا مرثیہ کہا۔رشید نے کہا جب تک ہم حیات رہیں مے ہماری جانب سے تجھے سالا نہ دو ہزار دینار ملیں مے۔

کہتے ہیں کہ ایک مورت جعفر کی نعش کے پاس آئی اوراس کے سولی پر لنکے ہوئے سرکود کھے کرکھا'' بخدا آج ٹو نشانی بن گیا ہے۔اور مکارم کے اعلیٰ مقام برہے''۔ پھر بیاشعار بڑھے۔

وَلَمَّا رَأَبُتُ السَّيُفَ خَالَطَ جَعُفَرًا وَنَادَىٰ مَنادٍ لِلْخَلِيْفَةِ فِي يَحْيى جَبِيمُ نَكُواركود يكما كوه جعفر كرير إلى اور خلف في كي كبي كالكائكم درويا للمنا وايَقَنتُ اَنَّمَا قَصَارى الْفَتى يَوُمًا مُفَارِقَةَ اللَّنْيَا لَوْيْن وَيْمًا مُفَارِقَةَ اللَّنْيَا لَوْيْن وَيْمًا مُفَارِقَة اللَّنْيَا لَوَيْن وَيْمًا مُفَارِقَة اللَّنْيَا لَوَيْن وَيْمَا مُفَارِقَة اللَّنْيَا لَوَيْن وَيْمَا مُفَارِقَة اللَّنْيَا لَوَيْن وَيْمَا مُفَارِقَة اللَّنْيَا لَوَيْن وَيْمَا مُفَارِقَة وَلَهُ لَا يَعْمَى وَيَعْف وَالْ فَيْمُ وَيُولُهُ لَا يَا وَيُقَالِق وَيْمَا مُفَارِقَة وَلَهُ لَا يَعْمَى وَتعقب فَا بَلُوى وَمَا هِي إِلَا دَوُلَة " بَعُدَ دَوُلَةٍ تحول فَا نعمتى وتعقب فَا بَلُوى وَمَا كَاللَّهُ وَيُقْت اللَّه وَلُلَة " بَعُدَ دَوُلَةٍ تحول فَا نعمتى وتعقب فَا بَلُوى وَمَا كَال اللَّهُ وَلَلَه اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَلُهُ إِلَى الْمُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَلُهُ إِلَيْ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ إِلَهُ وَلُهُ إِلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللْهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللْهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّ

اِذَا أُنزِلَتُ هذا مَنَازِلَ رَفْعَةٍ مِنُ الملْكِ حطْت ذا إلى الغايَةِ السَّفُلَى النَّالِ السَّفُلَى النَّالِ السَّفُلَى النَّالِ السَّفُلَى النَّالِ النَّلُ النَّالِ النَّلَا النَّالِ النَّلْلُ النَّالِ النَّلْلُ النَّلُ النَّلُولُ النَّالِ النَّلِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَ

بیاشعار کینے کے بعدوہ عورت ہواجیسی تیز رفتار کے ساتھ چلی ٹی اورایک لحد کے لئے بھی وہاں نہیں رکی۔

جب سفیان بن عینی کوجعفر کے تل کی خبر لی تو آپ نے قبلہ روہ وکرید دعا کہ 'اے اللہ! جعفر نے ہماری دینوی ضروریات کا خیال رکھا آپ جعفری اخروی ضرورت کا خیال فرمایئے''۔

جعفرنہایت صاحب جودوکرم تھااس کی سخاوت و بخشش کے واقعات مشہور ہیں اور بہت کی کمایوں ہیں بھی فدکور ہیں۔ رشید کے نزدیک جومرتبہ جعفر کو حاصل نبیں تھا اور شیداس کواپنا بھلائی کہا کرتا تھا اور اس کواپنے لہاس ہیں بھا تا تھا۔ رشید نے جب جعفر کوتل کیا تو اس کے والدیجی کو بمیشہ کے لئے جیل ہیں ڈال دیا۔ فائدان بر مک کو جودو سخاہیں بڑا او نچا مقام حاصل تھا جیسا کہ شہور ہے مسترہ سمال تک بدلوگ رشید کی وزارت برفائز رہے۔

ائن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ذبیر بن عبدالمطلب نے اس سانپ کے بارے میں '' جس کی وجہ سے قریش بناء کعبہ سے محبرار ہے تھے۔ یہاں تک کدایک عقاب اس سانپ کوا چک کر لے کیا۔ بیشعر کیے ہیں۔

عَجَبُتُ لَمَّا تَصَوَّيَتِ الْعَقَابِ إلى النُّعبان وهِى لَهَا إضْطِرَابِ وَمِي لَهَا إضْطِرَابِ وَمِي بِرَاتَجِبِ مِوَاكَ بَهِ مِعَابِ ارْدَبُولِ بِرَمَلِهِ آور موئ اور ارْدَبُ ال كَ حَلَى سِيرَّ بِ الْحَدِ وَقَلْدُ كَانَتُ يَكُونُ لَهَا كَشْيِشْ وَاَحْيَاناً يَكُونُ لِهَا وِثَابِ وَقَلْدُ كَانَتُ يَكُونُ لَهَا كَشْيِشْ وَاَحْيَاناً يَكُونُ لِهَا وِثَابِ وَقَلْبُ مِن اللَّهِ الْمُعَلِينَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

إذا قُمْنَا إِلَى التاسِيْس شدت فَهَبْنَا لِلْبِنَاء وَقَدْ تَهَابِ"

جب ہم بنیا در کہتے ہیں تو اس کی مضبوطی کا خیال رکھتے ہیں حالانکہ میں مضبوط عمارتیں ایک دم گر جاتی ہیں۔ فَلَمَّا أَنْ خَشِينًا الَّزِجُرَ جَاء ثُ عُقَابِ" خَلَقَتْ وَلَهَا إِنْصِبَابِ" ہم تو صرف ڈانٹ ڈیٹ سے بی ڈرتے تھے حالانکہ اس کے بعدالی معیبتیں آئیں جونہ ملنے والا ٹابت ہوئیں۔ فَضَمَّتُهَا إِلَيْهَا ثُمُّ خَلَّتُ لَنَا البنيانِ لَيْسَلَهُ حِجَابِ" میں اسے لیٹا مکروہ ایس عمارت نکلی جس میں اوٹ کا نام ونشان ہیں تھا۔ فَقُمْنَا حَاشِدِيْنَ الَّي بناء لَنَا مِنْهُ القَوَاعِدُ والتَّوَابِ" ہم دوڑتے ہوئے اپنی محارتوں کی طرف چلے تو وہاں نہستون تنے اور نہٹی۔ غداة نرفع التاسيس مِنَّهُ وَلَيْسَ عَلَى مَسَاوِيَنَا شياب" آنے والی منج ہم پھر بنیادیں اٹھائیں کے حالانکہ ہمارے عیوب کا کوئی پردہ یوش نہیں ہے۔ اَعَرُّ بَهُ اَلْمَلِيُكَ بنى لؤى فَلَيْسَ لِلْصُلَه مِنْهُ ذَهَابٍ" عزتوں کے زیادہ سنحق تو خاعران بی لوی والے ہیں جن کوکوئی ختم نہیں کرےگا۔ وَقَلْ حَسْدَت هُنَاكَ بني عدى وَمَرَّةٌ تَعُهلُها كلاب" بنوعدی نے اس فاندان برابیای ملد کیا بضے راہ گیرکو کتے ہو تکتے ہیں۔ فبوأنا الملك بذاك عَزَا وَعِنْدَ الله يَلْمُمِسُ الثوابِ" ہم نے اس بادشاہ سے بناہ طلب کی اور اس نے دی اس حسن سلوک کا ثواب خدائی اس کودے گا۔ ابن عبدالبرنے و متمبید عمروبن و بنار کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو وہاں سے ایک برا سانب برآ مد ہوا جو کعبداور قریش کے درمیان حائل ہو گیا۔ اجا تک ایک سپیدعقاب آیا اور اس سانب کواٹھا کر لے گیا اور اس کواجیاد کی جانب مچینک دیا۔علامہ دمیری فر ماتے ہیں کہ تمہید کے بعض شخوں میں سپیدعقاب کے بجائے سفید مرندہ فدکور ہے۔ فاكده: - حضرت ابن عباس رضى التُدعنها في بيان كيا ب كدحفرت سليمان عليدالسلام في جب مدمد وغائب بايا توعقاب كوجو يرعدون كا سردار ہے بلایا اوراس کوسر ااور تی کی دھمکی دی اور کہا کہ فورا اس کومیرے پاس لاؤ۔ چنانچے عقاب آسان کی جانب اٹھا اور ہوا ہے جاملا اور دنیا کواس طرح دیمے نگاجیے کوئی مخص اپنے سامنے کسی تمالی کودیکھے۔ پھر دانی اور بائیس جانب متوجہ ہوا تو ہد ہد کو بین کی جانب جاتے ہوئے دیکھاتو عقاب نے اس کوجا کر پکڑلیا۔ ہر ہدنے اس سے کہا کہ ش اس ذات کے داسطے سے سوال کرتا ہوں۔جس نے تھے جھد بر قدرت وطافت بخش أو محمد بررم كردے عقاب نے جواب ديا كه تيراناس موالله كے رسول سليمان عليه السلام في مكائي ہے كه وہ تھے سزادیں مے یا سخمے ذیح کردیں مے۔ پھرعقاب اس کو لے کروایس ہواتو راستہ میں گدھاور دیگر پر غدوں کے لککر ملے۔ انہوں نے اس کو خوف ولا یا اور حضرت سلیمان علیه السلام کی جمکل کی خبر دی ۔ بد بدنے کہا جومیری تقدیر میں ہو وتو ہوگائی ۔ لیکن بیمتاؤ کہ اللہ کے بنی نے كوئى احتكا وبيس كيا- برندول في جواب دياكه بال استناء كيا باور فرمايا بكراكركوئى واضح دليل في آيا توني جائے كا-جدجدنے كها تو لى جب مد مدحضرت سليمان عليه السلام كي خدمت مين حاضر جواتوتو اضعا اپناسرا محاليا اورايني دم و بازوؤن كو جمكاليا\_حضرت

سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تُو اپنی خدمت اور جگہ چھوڑ کرکہاں چلا گیا تفا۔ میں یقیناً تخبے سخت سزادوں گایا ذرج کردوں گا۔ ہد ہدنے کہا اے اللہ کے نبی!اس وقت کا خیال سیجئے جب اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ بیس کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو تکنے کھڑے ہو گئے اور بدن پرلرز وطاری ہو گیا۔ شرعی تھم

عقاب كا كماناحرام بيكونكديدذى كلب ب-

عقاب کو مارنا پندیدہ ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ چنانچا مارانی اورا مام نووی نے فرمایا ہے کہ اس کا مارنا پندیدہ ہے اور سرح مہذب میں ہے کہ عقاب اس میں شامل ہے کہ جن کا مارنا پندیدہ ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کافل کرنا مکروہ ہے اور بیدہ میں میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اس کی تصدیق قاضی ابوالطیب طری نے فرمائی ہے اور بھی میرے (علامہ دمیری) فرد کے معتمد ہے۔

ضرب الامثال

الل عرب كى چيزى دورى كوظا بركرنے كے لئے كہتے بين 'آمُنَعُ مِنْ عُقَابِ الْبَعَوِ" (فضاء كے عقاب سے بھى زيادہ دور) بد مثال عمر دبن عدى نے تعبير بن سعد كے بارے بش زباونائى عورت كے مشہور قصہ بس بيان كى ہے اور اى بارے بش ابن دريد نے مقصورہ بس بياشعار لكھے ہيں \_

واخترم الوضائح مِنْ دون التي املهاسيف الحمام المئتضى اورش تو رُتا بول ان تمام ركاولول كوجوم رى راه ش ماكل بوتى ين \_

وقد سما عمرو اللي اوتاراه فاحتط مِنْهَا كُلُ عالى المنتهى عمرواج كَالَى المنتهى عمرواج كَالَى المنتهى عمرواج كَالَى المادي المنتهى عمرواج المادي الما

فَاستَنْزَلَ الزَّبَاءَ فَسُرًا وَهِيَ مِنُ غُقَابِ لوح الجو اعلى الْمُنْتَهِيُ فَاستَنْزَلَ الزَّبَاءَ فَسُرًا ورفودزبا وان بلنديوں بريخي جهال عمر كقدم تك ندينج تنے۔

عقاب چونکہ بہت بلندی پر پرواز کرتا ہے اور کس کے ہاتھ نہیں آتا اس کے شاعر نے اس کو المبحو " سے تشید دی ہے۔ لوح زمین وآسان کے ماہیں فضاء اور خلاکو کہتے ہیں اور ہو ' کے معنی بھی ہیں ہیں۔ یہ قصد ابن ہشام اور ابن جوزی وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ناقد میں کا خیال ہے کہ مورضین کے کلام کو تاقلین نے ایک دوسر سے سے خلط کر دیا ہے۔ جذ بحد ابرش تامی با دشاہ جمرہ اور اس کے اطراف وجوانب کا سلطان تھا اور ساٹھ سال تک اس نے ان علاقوں پر حکومت کی ہے۔ یہی وہ پہلا با دشاہ ہے جس نے اپ ساخت سامنے شم روش کرائی اور جنگ ہیں جی تین برائی۔ تمام معاصرین پراس کارعب ود بدبہ تھا۔ یہی وہ پہلا با دشاہ ہے جس کی پوری سرز ہین عراق پر حکومت قائم ہوئی۔ اس نے سے جس کی پوری سرز ہین عراق پر حکومت قائم ہوئی۔ اس نے سے بن براء سے جنگ کی ہی حضر موت کا حکر ان تھا اور روم و قارس کے ماہین صد قاصل بنا ہوا تھا۔ یہنے وی بادشہ ہوئی۔ اس نے بی بن براء سے جنگ کی ہی حضر موت کا حکر ان تھا اور روم و قارس کے ماہین صد قاصل بنا ہوا تھا۔ یہنے وی بادشہ ہوئی۔ اس نے بی بن براء سے جنگ کی ہی حضر موت کا حکر ان تھا اور روم و قارس کے ماہین صد قاصل بنا ہوا تھا۔ یہنے وی بادشہ ہوئی۔ اس نے بی بن براء سے جنگ کی ہی و کہا ہوں ہوں کی بین زید نے اسے اس قول میں ذکر کیا ہے۔

وَاحو الحضر اذبنا وإذ دَجُلَة " تُجُبى إِلَيْهِ وَالْحَابُورُا " وَالْحَابُورُا " وَالْحَابُورُا " وَالْحَابُورُا الْحَابُورُا الْحَابُورُا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

شادَهُ مَر مرًا وَجُلَهُ كُلِسًا فَلِلطُّيْرِ فِي ذِرَاهُ وَكُور "

"اس نے اس ندی وک سنگ مرمر سے مضبوط کیا اور اس پرسفیدی پھیری۔ پس پرندے ندی کے کنارے اپنے محونسلے بنانے

لَمْ يَهَبُهُ رِيبِ المنون وَبَادَ الْمُلُكُ عِنْهُ فَبَابِهِ مَهْجُور "

محرانيس بھي موت نے نبيں جيموڑ املک جاتار مااورمحلات كے دروازے اب بنديں۔

جزیمہ نے ملیح کونل کر دیا اور اس کی لڑکی زباء کوچیوڑ دیا۔وہ لڑکی روم چکی گئے۔ بیاڑکی نہایت تفکند عربی زبان کی اویب نہایت شریس بیان شدیدالقوہ بلند ہمت تھی۔کبس کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں کوئی عورت زباء سے زیادہ حسین وجیل نہیں تھی۔اس کا اصلی نام فار عربی اس کے بال استنے لیے تھے کہ جب بیچلی تھی تو اس کے بال زمین پر کھسٹتے تھے اور جب ان کو کھولتی تھی تو پورے بند کو چمپا لیتے تھے۔ان بالوں کی بی وجہ سے اس کا نام زباء پڑگیا۔

کیتے ہیں کہ اس کے باپ کا آئی معزت عینی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہوا تھا۔ اس نے اپنی ہمت و محنت کے ذریعے لوگوں کو تح کیا اور مال صرف کیا اراپنے باپ کی سلطنت واپس لے کی اور ہزیمہ کو وہاں سے بھا دیا اور اس نے دریائے فرات کے دوٹوں جا نب مشرق و مغرب ہیں دوشہرآ باد کئے اوران دونوں کے درمیان فرات کے بنچ سے ایک سرنگ بنائی اور جب وشن کا خوف ہوتا تو اس ہیں جا کر محفوظ ہوجاتی ۔ ابھی تک کسی مرد سے اس کا اختلا طائبیں ہوا تھا۔ اس لئے یہ دوشیز ہاور کتواری تھی۔ جذیمہ اوراس کے درمیان جنگ کے بعد معالجت ہوگئی تھی۔ ایک بارجد یہ کے دل ہیں اس کو پیغام کا آن وال آیا تو اس نے اپنے خصوص مشیروں کو طلب کیا تمام اوگ خاموش رہے۔ جو اس کا بچازاد بھائی تھا نہا ہے۔ تھا نہ ہو ایک ایک ہورت ہے جومر دوں سے ملیحد وربی ۔ الہٰ اور دوشیز ہاور کتواری ہے۔ اس کو مال میں کوئی رغبت ہے نہ بھائی تھا نہا ہے۔ تھو نظر کے ۔ ذیاء ایک ایک ہورت ہے جومر دوں سے ملیحد وربی ۔ الہٰ اور دوشیز ہاور کتواری ہے۔ حالا نکہ اس کوئی رغبت ہے نہ بھائی ہیں اور آپ کے ذمہ اس کا خون بہا ہے اور اس نے آپ کو مسلخ اور خوف کی وجہ سے چھوٹر رکھا ہے حالا نکہ اس کے قلب میں حد اس طرح چھیا ہوا ہے جس طرح پھر میں آگ ہوشیدہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کورگڑ میں تو وہ فلا ہر ہوجا سے گی العزب نے آپ کوان چیزوں کی طبع سے دیے دیا ہا ہے جو آپ کی شاہان نہیں ہیں۔ نیز اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ بتایا ہے۔ آپ سے العد مرتبہ بتایا ہے۔ آپ سے الدر اگر آپ اللہ سے آپ کورٹ خوف کی طبع میں اس کورٹ خوف کورٹ ہو الانگھیل این جو آپ کی شاہان نہیں ہیں۔ نیز اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ بتایا ہے۔ آپ سے اس کی مقال میں ہوئی جورٹ کی دورہ بالا تفصیل این جوزی و فیرہ کے بیان کے مطابق ہے۔

شارخ ''دریدی' ابن ہشام وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ زیاء نے خود پیغام نکاح دیا تھا اور اپنے آپ کو پیش کیا تھا تا کہ جذیمہ کے ملک کواپنے ملک مشیرول کا جلاس طلب جذیمہ کے ملک کواپنے ملک مشیرول کا اجلاس طلب کیا۔ تمام مشیروں نے اس کی تصویب کی محرصرف تعییر نے اس کی تالفت کی اور کہا کہ اے بادشاہ! بید حوکہ اور فریب ہے۔ لیکن جذیمہ نے اس بات کو تبلیم نہیں کہا۔ بیق میر حقیقت میں بست قد نہیں تھا بلکہ اس کا نام ہی تعییر تھا۔

ابن الجوزی کہتے ہیں کہ شاہ جذیر کے تصیر کی رائے من کر کہا کہ استقیر الرائے ٹونے جو پجھ کہاوہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میرادل اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ میراول زباء کا خواہاں اور مشاق ہے اور ہر مخص کی تقدیم مین ہے جس سے کسی کومغر نہیں ہے۔اس کے بعد شاہ جذیر ہے نے ایک پیغام رساں کوروانہ کیا اور اس سے کہا کہ زباء کی رائے معلوم کروکہ وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ شاہ جذیر ک پیغام رسال زباء کے پاس آیا۔ جب زباء نے جذیر کا پیغام سناتو قاصد ہے کہا کہ بیس آپ کے اوراس پیغام کے استقبال کے لئے جو
آپ لاتے ہیں اپنی آنگھیں بچھانا چاہتی ہوں۔ ای طرح سے زباء نے بہت رغبت اور مسرت کا اظہار کیا اور قاصد کا بہت اعزاز وا کرام
کیا اور کہا کہ میں خوداس بات کی متنی تھی ۔ لیکن اس خوف ہے کہ میں شاہ ہزیر کی کفوء نہیں ہون پیغام و بے سے اعراض کرتی رہی ہوں ۔
کیونکہ شاہ کا مرتبہ بھے سے بلند ہے اور میرا رتبہ شاہ سے کمتر ہے۔ میں آپ کے پیغام کو بسر وچھم قبول کرتی ہوں ۔ اور اگر شادی کے
معاملات میں پہل کرنا مردوں کے لئے ضروری نہ ہوتا تو یقینا میں خودشاہ جذیرہ کے پاس حاضر ہوتی ۔ زباء نے اس پیغام رسال کے
ذریعہ شاہ جایا میں بڑے تیمی غلام بائدیاں ہتھیا رزر ہیں اور بہت سارے اموال اونٹ بکریاں وغیرہ اور بیش بہالباس و

جب بیدقاصد شاہ جذ برے پاس آیا اور شاہ جذ برد نے زباء کے جواب کوسنا اور اس کے جران کن لطف وکرم کو ویکھا تو بہت خوش ہوا اور بیہ مجھا کہ بیسب پچھز باء نے میری محبت میں کیا ہے۔ بعدا زاں فور آ اپنے خواص و وزراء کوساتھ لے کرروانہ ہو گیا جن میں ہوا اور بیہ مجھا کہ بیسب پچھز باء نے میری محبت میں کیا ہے۔ بعدا زاں فور آ اپنے خواص و وزراء کوساتھ لے کرروانہ ہو گیا جن میں باوشاہ بننے والا جذبر کا وزیر خزانہ تھیر بھی تھا۔ اپنے بیچے سلطنت کی انجام و بی کے لئے عمرو بن عددی ہے جس کو بچپن میں جنات اٹھا کرلے گئے تھے اور پھر جوان ہو جانے یہ بہلا تخص تھا۔ اس کی سلطنت ۱۲۰ برس رہی ۔ بیدو بی عمرو بن عددی ہے جس کو بچپن میں جنات اٹھا کرلے گئے تھے اور پھر جوان ہو جانے کے بعد چوڑ دیا تھا۔ جنات سے رہائی پانے کے بعد اس کی والدہ نے اس کوسونے کا ایک ہار پہنا کر اس کے مامول شاہ جذبرہ سے ملاقات کے لئے بھیجا۔ جذبرہ نے اس کے گلے میں ہاراور اس کے چیزے پر ڈاڑھی د کھے کرکھا کے عمروثو جوان ہو گیا۔ ابن ہشام کی رائے میں عدی کی حکومت ۱۱۸ سال رہی۔

آگابن الجوزی لکھتے ہیں کہ شاہ جذ بر عمر و بن عدی کونا نب بنا کر دوانہ ہوگیا اور نہر فرات پر واقع زباء کے نیفہ نامی شہر پہنچے گیا۔
وہاں اس نے قیام کیا اور شکار کر کے کھایا اور شراب ٹی۔ بعد از اں دوبارہ اپنے رفقاء سے مشورہ کیا۔ پوری قوم نے سکوت اختیار کیا۔ گر
قصیر نے گفتگوکا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اے باوشاہ ہرعزم جزم سے موید نہیں ہوا کرتا اس لئے آپ جہاں بھی ہوں بے مقصد اور نفنول
باتوں پر بھروسہ مت بیجے اور دائے کے مقابلہ میں خواہشات کو نہ لائے کیونکہ اس طرح رائے فاسد ہوجائے گی۔ بیر گفتگون کرچذی یہ
حاضرین کی جانب متوجہ ہواور کہا کہ آپ لوگوں کی اس بارے ہیں جو بھی رائے ہواس کو ظاہر کرو کیونکہ میری رائے بھی جماعت کے ساتھ ہے
جوتم بہتر مجھود ہی درست ہے۔ قمیر نے کہا۔ اُزی الْقَدَرُ نِسَابِق المحدد۔ (میرے خیال میں قدر حذر سے سبقت کرجائے گی) اور قصیر
کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قصیر کا بہتول کہا وت بن گیا۔

اس کے بعد جذیر دوانہ ہوگیا اور جب زباء کے شہر کے قریب تو زباء کے پاس اپن آمد کی اطلاع کرائی۔ زباء نے اس کی آمد کی خبر سن کر بڑی مسرت اورخوشی کا اظہار کیا اور جذیر کے پاس کھانے پینے کا سامان بھیجا اور اپنے فشکرخواص وعوام سے خاطب ہو کر کہا کہ اپنے سردار اور اپنے ملک کے بادشاہ کا استقبال کرو۔ جب قاصد زباء کا جواب لے کر جذیر کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زباء کی رغبت و مسرت کا مذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب جذیر نے آگے بڑھنے کا ادادہ کیا تو پھرتھی کوطلب کیا اور پوچھا کہ کیا تو اپنی رائے پرقائم مسرت کا مذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب جذیر نے اور نیادہ ہوگئ ہے اور کیا آپ بھی اپنے ارادہ پرقائم ہیں؟ جذیر نے جواب دیا کہ بال بلکہ میر بے بھیرت اور زیادہ ہوگئ ہے اور کیا آپ بھی اپنے ارادہ پرقائم ہیں؟ جذیر می خواب دیا کہ بال بلکہ میر اشوق اور بڑھ گیا ہے۔ تھیر نے کہا۔ 'لئے س الملہ ہو بھا جبلے من کم یعظو فی العواقب '' (جو شخص عواقب اور دیا کہ پرغور نے کہا کہ فوت ہوئے سے قبل معاملہ کا تدارک نہ کرے ذبان س کا ساتھی نہیں ہے ) قصیر کاری تو ل بھی ضرب المثل بن گیا۔ اس کے بعد تھیر نے کہا کہ فوت ہوئے سے قبل معاملہ کا تدارک

مکن ہاور ہا دشاہ کے ہاتھ میں ابھی معاملہ ہے۔ اس لئے اس کا تدارک ممکن ہے۔ اے بادشاہ! اگرتم کو بیاع وہ ہے کہ تم حکومت و
سلطنت کے مالک خاندان اور اعوان والے بہوتو یقین بیجے کہ آپ نے اپنی سلطنت سے ہاتھ مینی لیا ہے اور آپ اپنے خاندان ومعاونین
سلطنت کے مالک خاندان اور اعوان والے بہوتو یقین بیجے کہ آپ نے اپنی سلطنت سے ہاتھ مینی لیا ہے اور آپ اپنی تیں۔ لیس
سلطنت کے مالک خاندان اور این آپ کوالیے خص کے تبضد میں دے دیا ہے جس کے مروفریب سے آپ محفوظ مامون نہیں ہیں۔ لیس
اگر آپ بیافتدام کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشات کی اجباع کرنے والے ہیں تو یا در کھئے کہ کل کو ذبا و کی قوم آپ کو قطار در قطار سطے گی
اور آپ کے استقبال کے لئے دوصف بنا کر کھڑی ہوجائے گی۔ اور جب آپ ان کے درمیان میں پہنچ جا کمیں مے تو وہ آپ کو ہر طرف
سے گھر کر آپ برحملہ کریں گے۔

بروایت این جوزی پھرتھیر عمرو بن عدی کے یہاں ہے بھاگ کر ذباء کے پاس پہنچا۔ ذباء نے اس ہے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دیا کے عمرونے اپنے پچپا کے تن کا الزام میرے سرتھوپ دیا ہے کہ میں اس کو آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا تھا اور ناک کا ن کاٹ کر جھے تن کی دعمکی دی۔ جھے اپن جان کا خوف ہوا تو میں آپ سے امن طلب کرنے کے لئے وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔

زباء نے بین کرتھیرکوخوش آمدید کہا اور بہت می اعزاز واکرام کیا۔ وہ عرصہ تک اس کے پاس رہا اور موقع تلاش کرتا رہا۔ اس نے ملکہ کے ساتھ اس قدراحسانات کے اور آئی وفا داری کا جوت دیا کہ وہ اس کی گرویدہ ہوگئی۔ کئی مرجہ وہ عراق جا کراس کے لئے بہت سا سامان از جسم جواہرات وربیقی لباس وغیرہ لے کر آیا۔ اس دوران وہ اس سر تگ ہے بھی واقف ہوگیا تھا جس کے اوپر ملکہ کا کل تھا اور جو دریائے فرات کے بنچ کو جاری تھی۔ ایک مرتبہ جب ملکہ نے اپنے کسی وشمن پر چڑھائی کرنے کا ادادہ کیا اور قصیر سے فراہمی سامان کی استد ماکی تو اس کوا پنا منتاء پورا کرنے کوخوب موقع مل گیا۔ چنا نچ دہ عمر دے پاس پہنچا اور اس سے تمام واقعہ بیان کیا۔ عمر ومد فشکر کے دوٹر پڑا۔ امیر قافلہ سے آگے تھا جب وہ ذباء کے پاس آیا تو اس سے کہا کھڑی ہوا ور قافلہ کی طرف نگاہ کر۔ ذبا واپنے کل کی حجمت پر چڑھی۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ آوریوں اور سامان سے مجرا ہوا ہے۔ پھراس نے بیا شعار پڑھے ہے

ماللجمال مشبها روٹیندا اجندا یحملن ام حدیدًا اونوْں کوکیا ہواکدان کی حال سبک نین ربی کیاان پرنو جس سوار ہیں یاوہ ہتھیاروں کے بوجہ سے دیے ہوئے ہیں۔

ام صرفانا بارداشديدًا ام الرجال جشما قعودًا

یا شدیدمردی نے ان کے بیروں کوئ کرد بایا خودسوار بھی حوصلہ بارکراکر وں بیند محت

تعمیر نے عمروے زباہ اوراس کی سرنگ کے متعلق سب کھے بیان کردیا تھا۔ قاظہ شہر میں داخل ہوا تو زباہ پہلے تو بھی کہ یقمیر کی امدادی فوج ہے۔ مگر جب فوج کل کے اندرداخل ہوگئ تو ملکہ زباہ کی نظر عمرو پر پڑئ تو ملکہ نے عمروکوان اوصاف سے جو قصیر نے اس سے بیان کئے تھے پہنچانا تو اس کو قصیر کی غداری اور سازش کا لیقین آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زہر آلود انگشتری تھی۔ قبل اس کے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوکر ذلت کی موت مر سے اس نے انگوشی چیس کی اور کہنے گئی کہ میں عمرو بن عدی کے ہاتھ سے مر نے کی بجائے خودا پنے ہاتھوں گرفتار ہوکر ذلت کی موت مر سے اس نے انگوشی چیس کی اور کہنے گئی کہ میں عمرو بن عدی نے ملکہ ذباء کو کو اور سے قبل کی جائے اور انہی کی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عدی نے ملکہ ذباء کو کو ارسے قبل کی تھا۔ (انہی)

بقول ابن جریطبری اور ابن السکیت نے کہا کے کہ ملک ذباء کا نام ناکلہ ہے۔ ابن جریر نے اس شعر سے استدلال کیا ہے۔ اتعرف منز لا بین النقاء وبین معر نائله القدیم کیاتم وہ مقام جانتے ہوجومقام نقع اور ناکلہ کے قدیم گذرگاہ کے درمیان ہے۔ اور بقول ابن درید میسون ہے اور بقول ابن ہشام دابن جوزی فارعہ ہے۔ مدر ہوا

اسمع من فوخ عقاب عقاب ك بير الده في الله السمع من فوخ عقاب عقاب عقاب المجورة فالشرار في والماء قاب سي مجى زياده بلند

عجيبه

ابن زہرنے علیم ارسطاطالیس سے نقش کیا ہے کہ عقاب ایک سال میں چیل ہوجاتی ہے اور چیل عقاب بن جاتی ہے۔ ہرسال اولتی برلتی رہتی ہے۔

خواص

صاحب بین الخواص نے عطارہ بن محمد سے نقل کیا ہے کہ عقاب ابلوے سے بھا گتا ہے اور اس کی بوسونکھ لے تو اس پر ہے ہوثی طاری ہوجاتی ہے۔عقاب کے پرول کی گھر میں دھونی وینے سے گھر کے سانپ مرجاتے ہیں۔ بقول قزو بی اگر عقاب کا پہنہ بطور سرمہ آئکمیں لگایا جائے تو آئکھ کے دھند لے بن اور نزول الماء کوئتم کردیتا ہے۔

تعبير

جو تخص وشمنوں سے برسر پریکار ہواس کے لئے عقاب کا خواب ہیں دیکھنا فتح مندی کی علامت ہے۔ کیونکہ وہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کا جسندا تھا۔ جس کے پاس عقاب اترااس کے لئے سزا کی علامت ہے۔ جو تحص دیکھے کہ وہ شیل یا عقاب کا مالکہ ہو گیا تواس کو غلیہ و تصرت حاصل ہوگی اور طویل عمر پاسے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا باوشاہ ہے تو دشنوں سے الگ ہو کرزندگی گزارے گا۔ اگر دیکھنے والا باوشاہ ہے تو دشنوں سے مسلم کرے گا۔ ان کے شراور مکاری سے محفوظ رہے گا اور دشنوں کے مال وہ تنصیار سے اس کو نفی حاصل ہو گا۔ اس لئے کہ عقاب کے پر تیر بھی ہیں اور مال بھی ۔ اور بقول ابن المقر کی چھوٹے پر اولا دنیا پر دلالت کرتے ہیں۔ بقول مقدی جس نے عقاب کو دیکھنے ہیں۔ اور بات کی مقاب کو گوشت کھایا تو یہ لوٹی کی علامت ہے۔ بسا او قات عقاب کو دیکھنے ہیں اور اور کہ کہ کہ اور بھر کے اور بھر کو تریب اور بعید ہیں بناہ نہ ملے۔ اگر عقاب کو کس سطم پر کا علامت ہے۔ بسا او قات عقاب کو دیکھنے والافقیر تھا تو کہ کی علامت ہے۔ بسا او قات عقاب کو دیکھنے والافقیر تھا تو اس کے مال ہیں خواب ہیں عقاب پر سوار ہوگیا اور خواب دیکھنے والافقیر تھا تو کو میکھنے اور کی میں دفات شدہ مالدار لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ کو تکہ دور قدیم میں دفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا اتو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کو تکہ دور قدیم میں دفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا اتو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کو تکہ دور قدیم میں دفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا اتو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کو تکہ دور قدیم میں دفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا اتو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کو تکہ دور قدیم میں دفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا اتو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کو تکہ دور قدیم میں دفات شدہ میں دور تھیں دور تھ کی دور تھیں کی دور تھیں کے دور تھی دور تھیں کی دور تھیں کیں کی دور تھیں کی

### العقرب

( کشروم بچو) ذکرومونٹ کے لئے بیلفظ مشترک ہے۔ بعض اوقات مؤنٹ کوعقر بہ عقرباء کہتے ہیں۔اس کی جمع عقارب اور الفخیرعقیر ب آتی ہے۔ بعض اوقات مؤنٹ کوعقر بہ عقرباء کہتے ہیں۔اس کی جمع عقارب اور الفخیرعقیر ب آتی ہے۔ بعض کے اس کی کئیت ام عربط اورام سما ہرہ ہے۔ فاری ہس اس کا نام رشک ہے۔ بھی سیارہ سے زیادہ مہلک مبزرنگ کا ہوتا ہے اس کی طبیعت مائیہ بھی سیارہ سیزیادہ مبزرنگ کا ہوتا ہے اس کی طبیعت مائیہ

ہوتی ہے۔ بیچے بہت دیتا ہے۔ چھلی اور گوہ سے زیادہ مشاہہ ہے۔ ہرے بچھو کے متعلق عام طور پرلوگوں کا گمان ہے کہ جب اس کی مادہ حالمہ ہوتی ہے تو بیچے کی در پورے ہوجاتے ہیں تو دوا ہی ماں کا موت کا سب بن جاتی ہے۔ کیونکہ جب بیچے پیٹ کے اندر پورے ہوجاتے ہیں تو دوا ہی ماں کا پیٹ کھا کر چاک کر دیتے ہیں اور با ہر نکل آتے ہیں اور ماں مرجاتی ہے لیکن جا حظ جوا یک مشہور ماہر حیوانات ہیں ان کواس قول سے اتفاق نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جھے دیتے ہوئے دیکھا اتفاق نہیں ہے۔ دو نے دیکھا ہوئے کھرتی تھی دیکھا ہے کہ مادہ بیجو دو اسپنے بیچوں کو کمر پر چڑھائے ہوئے گھرتی تھی۔ یہ بیچے جول کے برابر تھے جو بہت تیزی سے دوڑتے ہوا در سے ہے۔ بیجو دورانِ حمل بہت تیز مزاج ہوجاتی ہو جاتی ہوئی ہیں ہوتی ہیں اور اس کی آتکھ پیٹ پر ہوتی ہوئی ہوا آدی ہاتھ بیر نہ اوراس کی آتکھ پیٹ پر ہوتی ہے۔ بیجو کے اندر یہ جیب بات ہے کہ دو نہ مردہ کا کا فالے نہ سوئے ہوئے کوتا و فلتیکہ سوئیا ہوا آدی ہاتھ بیر نہ اوراس کی آتکھ پیٹ پر ہوتی ہے۔ بیجو کے اندر یہ جیب بات ہے کہ دو نہ مردہ کا کا فالے نہ سوئے ہوئے کوتا و فلتیکہ سوئیا ہوا آدی ہاتھ بیر نہ ہوئیا۔

بچھوگیریلا کیڑے سے بہت میل جول رکھتا ہے۔ بسااوقات اس کے کاشنے سے سانپ بھی مرجاتا ہے۔ حکیم قزو بی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بچھوسانپ کے کاٹ لیتا ہے تو اگر بچھواس کے ہاتھ لگ کیا اور اس نے اس کو کھالیا تو سانپ نی جاتا ہے ورند مرجاتا ہے۔ چتانچے فقیمہ ممارة الیمنی نے بھی اپنے ان اشعار میں قزو نی کے اس قول کی تائبید کی ہے۔

اذالم یسالمک الزمان فحارب وباعد اذا لم ' تنتفع بالاقارب الرامان ترینج توان سے دوری اختیار کر۔

ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الا فاعى من سموم العقارب اوركزوركواكر برستم العقارب اوركزوركواكر برستم العقارب اوركزوركواكر برستم المقارب فقد هد قدما عوش بلقيس هدهد وخوب فار قبل ذاسد مأرب

بلقیس نے مرم جرجانور کو کم کردیا اور چوہ نے محارب کے بند کوتو ژدیا۔

اذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب جبتهارااصل سرماييمرى عقواس في زندگي كونا پنديده چيزون شي ضائع شكرو.

فبین اختلاف اللیل والصبح معرک یکر علینا جیشه بالعجائب صبح وشام کے انقلابات ہمہوم ہمار سے مائے ہیں اور بیا نقلابات بجائب کا ایک دفت ہمار سے سمائے کھولتے ہیں۔

پچوکی ایک فاصیت سے کہ جب یکی انسان کے ڈنگ مارتا ہے تو پھراس طرح فرار ہوتا ہے جیے کوئی مجرم سزا کے خوف سے فرار
ہوتا ہے۔ جاخلانے کہا کہ پچھو میں ایک عجیب وغریب فاصیت سے بھی بائی باتی ہے کہ یہ تیز نہیں سکتا اورا گر پچھوکو پانی میں ڈال دوتو وہ حرکت
مہیں کرے گا جا ہے پانی تھہرا ہوا ہو یا بہدر ہا ہو۔ جا حظ نے کہا ہے کہ پچھوٹڈ یول کے شکار کے لئے اپنے سوراٹ سے ہا ہر لکاتا ہے کیونکہ یہ
مڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ پچھوکو پکڑنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ ایک ٹڈی پکڑ کرکس ککڑی میں پھنسا دی جائے۔ پھر وہ
ککڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے۔ ٹڈی کو دیکھتے ہی وہ اس کو چہٹ جائے گا۔ پھراس ککڑی کو کھنے کی ایا جائے۔ پھو بھی کھو بھی کھو بھی کھو بھی کھو بھی کا سے کے ایک میں داخل کر کے نکال کیا جائے بچھو بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا گا۔ دوسری ترکیب اس کے پھو بھی اس کے کہر نے کی یہ ہے کہ کر دی (گندتا) اس کے سوراخ میں داخل کر کے نکال کیا جائے بچھو بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا آ وے گا۔

بعض اوقات بچو پھر یاؤھنے پرڈنگ مارتا ہے۔ اس بارے پی کسی شاعر نے فوب کہا ہے۔
رأیت علی صغرة عقربا وقد جعلت ضربها دیدنا
پی نے ایک بخت پھر پرایک بچھود کھا کروہ اپنی عادت کے موافق اس پرڈنگ مارد ہاتھا۔
فقلت لها انها صغیرة وطبعک من طبعها البنا
پی نے اس سے کہا کہ یہ تو ایک پیٹان ہے اور تیر مزان اس کے مزان سے بہت زم ہے۔
فقالت صدقت ولکننی ارید اعرفها من انا
پیس کر بچھو بولا کر آپ کا فرمانا سے جگر جس جا ہتا ہوں کہ اس کو یہ بتا دوں کہ جس کون ہوں۔

جان سے مارڈ النے والے پچھو دوجگہ نیمی شہرز وراور عسر مسلم میں پائے جاتے ہیں۔ ید دور کرڈ نگ مارتے ہیں اور آدمی کو مارڈ النے ہیں۔ بعض اوقات ان کے ملسوع (کا فے ہوئے) کا گوشت بھر جاتا ہے اس میں تعفن (سٹرن) پیدا ہوجاتی ہے اور گوشت لنگ جاتا ہے۔ تعفن اس قدر کہ کو کی فخض بغیر تاک بند کئے اس کے قریب بنیں جاسکا۔ لطف یہ ہے کہ مغیرالجد ہونے کے باوجو داونٹ اور ہاتھی تک کو بھی ڈسنے کے بعد بغیر مار نہیں چھوڑتا۔ پچھوکی ایک شم اڑنے والی ہے۔ جا حظ اور قروی کا کہتا ہے کہ عالبًا یہ وہی چھو ہے جس کا کا ٹا ہوانہیں پچتا۔ رافعی وعبادی کا بیان ہے کہ شہر تھیں میں جہاں پہاڑنے والا پچھو ہوتا ہے۔ چیونٹیوں کی بیچ درست مانی گئی ہے۔ کونگ چیونٹیاں اس پچھو کے علاج میں کا م آئی ہیں اس کا مزید بیاں چیونٹیوں کے باب میں آئے گا۔ شہر تصبین کو نہر ملے پچھوگوں کے بارے ہیں اوگ کہتے ہیں کہ وہ شہرز ورسے بی آئے ہیں۔ ایک بادشہ نے شہر تصبین کا محاصرہ کیا۔ وہاں کے بادشاہ نے زندہ بچھو پکڑواکر اور ان کو

ی بی بی بی بیر کربذر بید بینین وشمنوں کی نوح میں پھنکوادیا۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ نصرین تجاج سلمی کے گھر میں بچھور ہتے تھے جو کاٹ کر مارڈ التے تھے۔ان کے یہاں کوئی مہمان آیا۔ جبوہ قضائے حاجت کے لئے بیٹھا تو بچھونے اس کی شرمگاہ میں کاٹ لیا۔نصر بن حجاج کو جب خبر ہوئی تو وہ مہمان کے یاس آئے اور کہنے لگے۔

ودارى اذا نام سكانها اقام الحدود بها العقرب

جب میرے کھروالے (نمازے عافل ہوکر) سوجاتے ہیں تو بچھوان پر حدشری جاری کرتا ہے۔

اذا غفل الناس عن دينهم فان عقاربها تضرب

جب لوگ این دین سے عافل موجاتے ہیں تو مجمواہے ڈکوں کی ضرب لگاتے ہیں۔

فلا تامنن سرى عقرب بليل اذا اذنب المذنب

جب سی گنا بھار سے کوئی مناہ سرز دہوا ہے تو رات کے وقت بچھو کے چلنے سے مامون ندہو۔

پھردہ اپنے گھر کے چاروں طرف گھو ہے اور کہنے لگے کہ ان بچھوکواسود (سالخ (کینچلی دارسیاہ ناگ) سے زہر پہنچا ہے۔ چنانچہ گھر میں ایک خاص جگہ کود مکیے کرفر مایا کہ اس کو کھودا جائے۔ جب وہ جگہ کھودی گئی تو وہاں پر کا لیے ناگ کاایک جوڑا میٹھا پایا گیا۔

يچوكا ذكر حديث من:

"ابن ماجة نے حضرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک پچھوکو مارا تھا۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ: "ایک مرتبه نی اکرم ملی الله علیه وسلم کونماز پڑھتے ہوئے بچھونے کاٹ لیا تھا تو آپ نے فر مایا کہ اللہ بچھو پرلعنت فر مائے کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑ تااور نہ غیرنمازی کو قبد ااس کو حل اور حرم میں جہاں یاؤ مارڈ الؤ'۔(ابن ماجہ")

#### صدیث میں بچھو کے کاشنے کا علاج

حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ پچھونے کا ٹ لیا تھا تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا:

''الله بچھو پرلعنت جیمجے کہ وہ کسی نمازی یاغیرنمازی' نبی یاغیر نبی کوکائے بغیر نبیں چھوڑ تا''۔

اورآت نے جوتا لے کراس کو مارڈ الا۔ پھرآت نے پانی اور نمک منگا کراس کائے کی جگہ پر ملااور قُسلُ کھو الله احد و معوذ تین پڑھ کر دم کیا''۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگو تھے ہیں بچھونے کا ٹ
لیا تو آپ نے فرمایا'' کہ وہ سفید چیز لاؤ جوآئے ہیں ڈالی جاتی ہے (حضرت عائشہ فرماتی ہیں) کہ ہم نمک لے گئے۔آپ نے اس کو ہمتھیلی پرد کھ کرتین مرتبہ چاٹا اور باقی کوکاٹے ہوئے پرد کھ دیا جس سے در دکوسکون ہوگیا''۔

(عوارف المعارف)

#### الله كي قدرت كاايك عجيب منظر

ولعب ترك كرك نيكيون كاراستداختياركيالي اى حالت بين اس كاموت واقع موكل الله تعالى اس پررخم فرمائ ـــ

حضرت ذوالنون مصري كانام توبان بن ابرائيم اوربقول بعض فيض بن ابرائيم تعا-آب كي حكيمان كلام كالمجد حصديه -

مجت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز ہے جن تعالی محبت کریں اس محبت کی جائے اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ٹاپیند ہواس سے نفرت کی جائے اور جن تعالیٰ کی رضا کوطلب کیا جائے اور جو چیز مرضاۃ رب میں حائل ہواس کوٹرک کر دیا جائے۔اس سلسلہ میں کس ملامت کی برواہ ندکی جائے۔

آپ کاارشاوگرامی ہے کہ عارف باللہ ہمیشہ فخر اور فقر کے درمیان رہتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ذکر باعث فخر ہے اپنا تذکرہ مجھے فقر میں مبتلا کرے گا۔ آپ می کاارشاد ہے کہ:

مندرجه ذیل آ دمی عقلاء کی جماعت سے خارج ہیں:۔

- (۱) جو محض د نیوی معاملات میں کوشش کرے اور اُ خروی معاملات میں تغافل کرے۔
  - (۲) علم وبرد باری کی جگہ حماقت کا اظہار کرے۔
    - (٣) تواضع كى جكه تكبركوا ختياركرنے والا۔
      - (۳) تقویٰ کوفراموش کرنے والا۔
      - (۵) ممنی کاحق غصب کرنے والا۔
- (۲) عقلاء کی مرغوبات سے اجتناب کرنے والا اور عقلاء کی مرغوبات میں مشغول ہونے والا۔
  - (2) ایخ متعلق غیر سے انصاف طلب کرنے والا۔
  - (٨) حق تعالى كى اطاعت كاوقات بس اس كوبمو لنے والا۔
- (٩) والمخض جس في علم عاصل كياشهرت كي وجد اور بحراس علم كے مقابله بي اين بوائنس كور جي دي۔
  - (۱۰) حق تعالى كے شكر سے غافل ہونے والا۔
  - (١١) اين وشمن يعني نفس سے عابر مونے والا۔

اس کے بعد آپ نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی معاف فر مائے کلام کا سلسلہ جب چلتا ہے دراز ہوجا تا ہے جب تک اس کو ختم ندکیا جائے تو ختم نہیں ہوسکتا۔

امام ابوالفرج ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آپ کا وطن اصلی نوبہ تھا۔ آپ اس سے تعلق رکھتے تھے جس کا پیٹر کنواں صاف کرنے کا تھا۔ آپ نوبہ سے معرفتقل ہو گئے اور بہیں سکونت اختیار کرلی۔ ذوالنون آپ کا لقب تھا۔ امام ابوالقاسم القشیر کی لکھتے ہیں کہ آپ اپ ہم مشرب نوگوں پرفو قیت رکھتے اور علم ورع ادب کے اعتبارے یکا ندروزگار تھے۔ آپ کی وفات مقام جیز و بس ہوئی جب کہ ماہ ذی قعدہ کی دورا تیں گزر چکی تھیں اور قرانے الصغر کی بس مرفون ہوئے۔

حضرت معروف یک کرئی کانام ابن القیس الکرخی تھا۔ آپ مقبولیت دعا کے لئے مشہور تھے۔ اہل بغداد آپ کی قبر کے پاس بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ کی قبر تریاق مجرب ہے۔ حضرت سری مقطی آپ کے قبید تھے۔ حضرت معروف کرخی سے مرض وفات میں کہا گیا گیا آپ وصیت فرما کیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مرجاوں تو میری قبیص صدقہ ک

ردینا میں بیرچاہتا ہوں کہ جیسے و نیا میں نگائی آیا تھا تو یہاں سے نگائی جاؤں ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی ایک پائی پلانے والے کے پاس سے گذر ہے جو کہد ہاتھا کہ جو محص پائی ہے گا اللہ اس پر حم فرمائے گا۔ حضرت معروف ترخی آئے بردھے آپ نے پائی بیا حالا تکہ آپ اس کے گذر ہے جو کہد ہاتھا کہ جو محص آپ نے پائی بیا حالا تکہ آپ اس وقت روزہ وار جس نے برائی وقت روزہ وار جس نے فرمایا جی ہاں! لیکن میں نے روزہ اس کی وعاکی وجہ سے تو ڈریا۔ آپ کی وفات وہ سے میں ہوئی۔

زخشری نے رہے الا برار میں تحریر کیا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شہم میں پچھوز ندہ نہیں رہتے۔ وہاں کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بیہ ایک طلسم کا اثر ہےان کا کہنا ہے کہ اگر کسی دوسری جگہ ہے بچھولا کرچھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ فورا مرجاتا ہے۔

حمض مشارق الشام کا ایک مشہورشہر ہے۔ابتداء میں بیشہرعلم ونضل کے اعتبار سے دمشق سے زیادہ مشہورتھا۔ بقول تعلبی یہاں پر سات سوسحا بدرضی الله عنہم اجمعین نے غزوات کے سلسلہ میں نزول فر مایا۔

بچھو کے ڈیک مارنے پرجھاڑ پھونک جائز ہے

ا الم مسلم نے مصرت جابر ابن عبداللہ ہے روایت کی ہے کہ معنرت جابر رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھونے کا الیااور ہم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں حاضر سے ہم میں ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر آپ فرمادیں تو ہم میں ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر آپ فرمادیں تو ہم میں سے جوکوئی ہمی اپنے بھائی کوفائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آل عمر بن حزم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول الله ایم کوایک منتر آتا ہے جس ہے ہم بچھو کے کائے کو جھاڑا کرتے ہیں اور آپ نے اس جھاڑ کی ممانعت فرمادی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ منتر مجھ کو پڑھ کرسنا وُ چنانچہ وہ آپ کوسنا یا گیا۔ آپ نے فرمایا ''اس میں تو کوئی حرج کی بات معلوم نہیں ہوتی۔ جوا ہے بھائی کوفا کدہ پہنچا سکتا ہووہ پہنچائے۔

ا يك روايت من بيالفاظ آئے: ـ

" مجھے اپنامنتر سناؤ کیونکہ اس منتر میں کوئی حرج نہیں جس میں خلا نب شرع کوئی چیز نہ ہو''۔

اس سے ثابت ہوا کہ کتاب اللہ اور ذکر اللہ سے جھاڑ بھو تک جائز ہے البتہ وہ رقیم توع ہے جوفاری یا مجمی زبان ہیں ہویا اس کے الفاظ ایسے ہوں کہ اس کے معانی سجھ میں نہ آویں۔ کیونکہ مکن ہے کہ ان کے معانی مفضی الی الکفر ہوں (بعنی تفر کا کوئی پہلواس میں پایا جا اہو) اہل کتاب کے دقیہ میں علیائے وین کا اختلاف ہے۔ امام ابوضیفہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ امام مالک نے اس کو کر دہ قرار دیا ہے اس وجہ سے ہوجن کوانہوں نے بدل ڈالا ہے۔

مجرب جماز پعونک

جماڑنے ولا پچوکے کاٹے ہوئے سے یہ پوچھے کہ بدن کے حصہ میں کہاں تک تکلیف ہے پھر تکلیف کے اوپر کے حصے پرلوہے کا گڑار کھ کرمندرجہ ذیل عزیمت کو بار بار پڑھتارہے اور درد کی جگہ کولوہے کے نکڑے سے اوپر کی جانب سے بیچے کی جانب مسلتارہے۔ تاکہ تمام زہر بیچے کے حصہ میں جمع ہوجائے۔ پھر جمع شدہ زہر کے مقام کو چوسنا شردع کرے یہاں تک کہ تمام تکلیف دور ہوجائے۔ عزیمت بیہے:۔

"سلام على نوح في العلمين وعل محمد في المرسلين من حاملات السم اجمعين لادابة بين

السماء والارض الاربى اخذبنا صيتها اجمعين كذلك نجرى المحسنين انه من عبادنا المومنين ان ربى على صراط مستقيم نوح نوح قال لكم نوح من ذكر ني لا تاكلوه ان ربى بكل شئى عليم وصلى الله على سيدنا محمد واله و صحبه وسلم".

مولف فرماتے ہیں کہ میں نے ابن صلاح کے قئم سے ان کے سنر نامہ میں ایک رقید لکھا ہوا ویکھا۔اگر انسان اس سے جھاڑ دے تو کوئی پچواس کے نہ کائے گا۔اگر ہاتھ سے بھی پکڑے گا تو بھی نہ کائے گا اور اگر کا شبھی لے تو جھاڑنے والے کو نقصان نہ ہوگا۔وہ جھاڑ یہ ہے:۔

"بسم الله و بالله و باسم جبريل و ميكائيل كازم كازم ويزام فتيز الى مرن الى مرن يشتامرا يشتامرا هوذا هو ذا هي لمظااناالراقي والله الشافي.

صنعت خاتم

بچھو کے کاتے ، مجتون کے افاقہ ، تکسیراور آئکھوں کے درد کے لئے جور تک بارد کی دجہ سے لاحق ہو پیمل نفع بخش ہے بلوراحمر کے تکمینہ پر بیا سانقش کرلیں۔

خطلسلسله كطو دهدل صحره اوسططاابي معه بيده سفاهه.

پچوک کاٹے کے لئے اس خاتم کوصاف پانی میں غوطہ دے کرکا نئے کی جگہ پر رکھ دیا جائے اور مجنون اس کو برابر دیکھارہے۔اللہ کے تھم سے افاقہ ہوگا۔ تکسیر کے لئے اس تقش کو بیٹانی پر لکھ دیا جائے۔ بخار دالے کے لئے اس تقش کو برگ زیتون پر لکھ کراس کو کھلا دیا جائے۔ رت کے لئے اس تقش کو برگ زیتون پر لکھ کراس کو کھلا دیا جائے۔ رت کے لئے اس تکمینہ کوجس جگہ رت کا در دہو پھیرا جائے۔

بخاروالے کے لئے

تمن بتوں پڑھش ذیل لکھ کر بخاروا لے کواس کی دھونی دی جائے۔

(اول) ١١١ ط لا (دوم) ١١١ ط ط (سوم) ١١١ له لوم

كـــو كــو كــو

ای طرح بخار کے لئے تین پتوں پرعبارت ذیل لکھ کر بوقت بخارروزاندایک پرچ کھائے۔

(اول) بسم الله نارت و استنارت (دوم) بسم الله في علم الغيب غارت (سوم) بسم الله حول العوش دارت. كليراور بهوش كے لئے تمن سطروں من پيثاني پريالفاظ لكھے جاوي (پيثاني پر) لوطالوطالوطا

صاحب عین الخواص نے لکھا ہے جس کو تیز بخار ہو یا سانپ نے کا ٹا ہوتواس کے لئے کسی پتہ پریا کسی صاف طشت میں یا اخروث کے بیالہ شن اساف فرا افاقہ ہوگا۔ کے بیالہ شن اساف فرا افاقہ ہوگا۔

سارا سارا الی ساری مالی یون یون الی بامال و اصال باطو طو کالعو ماراسباب یا فارس ارددباب ها کا نا ما ابین لها نار اانار کاس متمر نا کاطن صلو بیر ص صاروب اناوین و دی.

 عليدوسكم كى خدمت اقدى ميں حاضر بوااور بچھو كے كاشنے كى شكايت كى۔ آپ نے فر مايا اگر تُوشام كے وقت بيكهدليتا" اعوذ بكلمات الله التّامّات من هنوّما خلق "تو تحدكوالله كِفْسل سے كوئى كرندنه پنجيّا (اس حديث كوسوائے بخاري كے سب نفقل كيا) كامل ابن عدى ميں ہے كداس روايت ميں جس مخص كاذكر ہے وہ حضرت بلال تھے۔

ترندی کی ایک روایت میں ہے کہ جو تحص شام کے وقت تین مرتباس دعا کو پڑھے گاتواس رات کوئی ڈیگ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ مہل کہتے ہیں کہ ہمارے کمروالے ہررات ریکامات پڑھتے تھے ہیں ایک دن ہماری ایک لوغری کوکسی چیز نے ڈیگ ماراتوا ہے کسی تشم کا در دمحسوس نہ ہوا۔ امام ترندی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث سے علامہ ومیری فرماتے ہیں کہ:

اس دعا میں ' کلمات اللہ'' سے مرادقر آن شریف ہا اور'' تا بات' کے متی یہ ہیں کہ اس میں کوئی عیب یا نقص جیسا کہ لوگوں کے کلام میں آ جا تا ہے ہیں آ سے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا وہ نافع اور کافی ہیں۔ ہراس چیز کوجن کے لئے ان کلمات سے پناہ حاصل کی جائے۔
بقول ہیں قی کلام اللہ کو' تا مہ' اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ بیمکن ہی نہیں کہ کلام اللی تاقص یا عیب دار ہوجیسا کہ لوگوں کا کلام ہوتا ہے۔
علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جھے یہ بات امام احرضبل سے پنجی ہے کہ وہ انکلمات اللہ الآبات سے استدلال کیا کرتے تھے کہ بے فیک قرآن کریم غیر مخلوق ہے۔ ابوعم و بن عبد البر نے تمہید میں کھا ہے کہ اگر کوئی فیص شام کے وقت یہ آ ہے۔ پڑھے گا تو اس کو پچھونہ کا لے گا۔
صَالاَم'' عَلَى نُوْج فِي الْعَالَمِيْنَ۔

عمروبن ویتاری منقول ہے اگر کوئی فخص میں وشام بہ آیت پڑھا کرے تو پچھوے محفوظ رہے گا۔ این وہب سنے منقول ہے کہ جس کوسانپ یا پچھونے کا شالیا ہوتو وہ آیت شریفہ پڑھ کردم کرے۔ "نُو دِی اَنْ ہُور ک مَنْ فِی النّارِ وَمَنْ حَوْ لَهَا وَ سُبْحَانَ اللّٰه رَبّ الْعَالَمِيْنَ".

شخ ابوالقاسم القشيرى نے اپنى تغيير بين بعض ديكر تفاسير سے نقل كيا ہے كہ مانپ اور يج و حضرت نوح عليه السلام كى خدمت بيل حاضر ہوئے اور عرض كيا كہ بم كو بھى كشتى بيل سواركر ليج ئے ۔ آپ نے فر مايا كہ تم كوسوارئيس كروں كا كيونكہ تم انسان كى تكليف اور ضرد كاسبب ہو۔ انہوں نے پيم عرض كيا كہ اے اللہ كے جي آپ ہم كوسواركر ليس اور ہم آپ سے وعدہ كرتے جي اور اس كاامر كاذ مد ليتے جي كہ جو شخص آپ كو يا وكر سے كا جم اس كونيس ستائيں ہے ۔ آپ نے يہ جمد لے كران كوسواركر ليا۔ للذا جس شخص كوان سے تكليف و يہ كا عمد يشر ہو۔ اس كو يا ہے كوئي و شام بيا بحت پڑھ ليا كر سے مسلام على نوح فى المعلمين كذا الحك نَجُونى المُحسِنِينَ إِنْهُ مِنْ عِبَادِ فَا الْمُوْ مِنيئنَ ۔ اس كوما ني بچھوكوكي تقصان نيس پہنچا كي سے۔

حفرت ابن عبال ہے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دوسال میں کشتی تیار فر مائی۔ اس کوطول تین سوذراع عرض پہاس ذراع اور بلندی تمیں ذراع تھی۔ بیسال کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور تمیں منزلہ تھی۔ سب سے بنچے کی منزل میں وحوش (جنگلی جانور) سباع (درند سے) اور ہوام (کیڑے کوڈ ہے) تھے۔ دوسری منزل میں موٹی وغیرہ تھے۔ سب سے او پر کی منزل میں آپ خود اور آپ کے ساتھی سوار ہوئے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں شیخ امام حافظ فخر الدین عثمان این محدین عثمان توریزی جو مکہ میں مقیم سے ان ہے ہم کوروایت پنجی ہو ہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ تقی الدین حورانی ہے کتاب الفرائض پڑھ رہاتھا کہ ایک بچھور ینگتا ہوا نظر آیا۔ شیخ موصوف نے اس کو پکڑ کرہاتھ میں لے لیا اور اس کو الٹاسید حاکرنے گئے۔ میں نے کتاب ہاتھ ہے رکھ دی۔ شیخ نے فرمایا کہ بیتو تیرے ہاس موجود ہے۔ میں عرض کیا جُه كُومعلوم بين وه كيا ہے۔ قرمانے لگے بي عليه السلام سے ثابت ہے كہ جو تحق صبح شام بدپڑھے گا۔ بِسُسِم السَّنْب الْسلِمَى لاَ يَسطُّومَعَ السُسِمِهِ شَيْبِيءَ ' فِي الْاَرْضِ وَ لاَ فِي السُّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيئُعُ الْعَلِيْمُ ''اس كُوكُونَ چِيْرضررُوس پَنْجائے گی۔ اور پس اس كوشروع ون پس بي يڑھ چكا ہوں۔

اگرسوتے وقت تمن مرتبہ پر ولیا جائے" اعوذ بسرب او صاف سمیة من کل عقرب و حیة سلام عَلیٰ نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین اعوذ بکلمات الله التامات من شرما خلق" تو پر صف والا سائپ مجھو کشرے محفوظ رہے گا۔

فائدہ:۔ ابوداؤ دطیالی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تغییر میں 'لا بسلدغ المعومن من جعورو احدة مرتین'(موسی کا کدہ:۔ ابوداؤ دطیالی رسول اللہ سلی اللہ علیہ کے اس قول کی تغییر میں 'لا بسلدغ المعومن من جعورو احدة مرتین '(موسی کا اس کے کہاہ پر دومر تبدیمز انہیں دی جائے گی۔ لیتی دنیا میں بھی اس کو مزادی جائے اور آخرت میں بھی بینیں ہوسکتا۔

جس فض کے بارے میں آپ نے بیارشادفر بایا تھاوہ ابوالعزۃ تجی شاعرتھااس کا نام عمروتھا پیخف غزوہ بدر میں قید کرلیا عمیا تھا گر اس کی مفلسی اورعیالداری کی وجہ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کواس شرط پر چپوڑ دیا تھا کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شرکت نہ کرے۔ جب وہ مکہ واپس عیا تو (ازراہ تکبر) رخساروں پر ہاتھ پھیر کرکہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دومر تبہ چکمہ دیا۔ جب وہ دوبارہ غزوہ احدیث مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں چڑھ کرآیا تو رسول الله علی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ سے اس کی گرفتاری کی دعایا تگی۔ دعا قبول ہوئی اور صرف وہی پڑا گیا۔ اس نے پھروہی عیالداری کا عذر پیش کیا اور رہائی کی درخواست کی۔ اس وقت آپ نے فرمایا: ''لا بلد غ المومن من جحرو احدہ مو تین ''اوراس کے آل کا تھم فرمایا۔ لہٰذا اس کا مطلب بیہوا مختاط مومن دومر تبدھوکانیں کھا سکتا۔

"لایسلدغ" کی غین پرضمدادر کسره دونوں پڑھے جا سکتے ہیں۔ ضمہ کی صورت میں بیہ جملہ خبر بیہ وگا لینی مومن کال وہ ہے جوایک مرتبہ کے بعدد وسری مرتبہ دھوکہ نہ کھائے۔ غین پر کسره پڑھنے کی صورت میں "لا یسلسدغ" نئی عائب کا صیغہ ہوا جس سے بیہ جملہ انشا کیہ بن کیا۔ یعنی مومن کوغفلت کی وجہ سے دومر تنبہ دھوکہ نہ کھانا جا ہیے۔

امام نمائی نے مندعلی میں ابوخیلہ ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کولوگوں سے بیہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کوتر آن شریف کی سب سے بہتر آ بہت نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کیوں نہ بتا ہے۔ آ ب نے بیآ بہت پڑھی ''و مسا اصاب کے من مصیبة فیمسا کسبت ایسدیکے و یعفوا عن کئیرہ'' اور کہا کہ جھے سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہا ہے گئی جو تھے پرونیا میں کوئی مصیبت وغیرہ آئے تو وہ تیرے کارناموں کی وجہ سے ہاور ذات باری تعالی اس سے برتر ہے کہ وہ ود بارہ اپنے بندہ کوآ خرت میں سزاد سے اور جو دنیا میں اللہ تعالی نے معاف کردیا (وہ کردیا) یہیں کہ وہ معاف کردیئے کے بعد بھی دوبارہ سزادیں۔ اس وجہ سے واصدی نے کہا ہے کہ بیآ یہ تقرآن میں ذیادہ پرامید ہے کیونکہ اس میں مونین کے گنا ہوں کی دوئتم بیان کی گئی ہیں۔

ایک قتم وہ ہے جس کا مصائب ویریشانیوں سے کفارہ ہوجا تا ہے۔

میناہوں کی دوسری نتم وہ ہے جواللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں اور وہ رحیم وکریم ذات ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ گرفت نہیں فرمائے گی۔

دوسرافا ئده

کہاجاتا ہے لسعتہ العقرب و الحیۃ لسعافہو ملسوع سانپ اور پچوٹے اس کوایاڈ ساکہ وہ ڈنگ زوہ ہوگیا۔ قالوا حبیبک ملسوع فقلت لھم من عقرب الصدغ ام من حیۃ الشعو لوگوں نے کہا تیر مجوب ڈنگ زوہ ہے میں نے ان سے پوچھا کس نے ڈس لیا کیٹی کے پچوجیے بالوں نے 'یا سر کے سانپ جیے بالوں نے۔

قالوا بلی من افعی الارض قلت لھم وکیف تسعی افاعی الارض للقمر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں زمین کے تا گوماصل کرنے کے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں زمین کے تا گوماصل کرنے کے لئے کس طرح چل سے ہیں؟

عقرب بینی بچھو کے ضمن میں مؤلف نے شطرنج اور نزد کا بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شخ کمال الدین بن شخ ضیاء
کتاب' الطالع السعید' میں لکھا ہے کہ شخ تقی الدین بن وقتی العید اپنے بچپن کے زمانے میں اپنے بہنوئی شخ تقی الدین بن شخ ضیاء
الدین کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے کہ عشاء کی اذان ہوگئ ۔ اذان من کرانہوں نے کھیل چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد شخ تقی الدین نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ پھر کھیلئے گا۔ اس کے جواب میں بہنوئی صاحب نے فعنل بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن میں کہا تھا ہے۔ بن کہ جو میں کہا تھا ہے۔

ان عادت العقرب عد نالها و كانت النعل لها حاضره الربج الربح الوثاتو م بهى لوثين كاورجوتى اس كے لئے ماضر موگى۔

شیخ تقی الدین کواپنے بہنوئی کا یہ جواب بہت تا گوارگز رااور مرتے مر کئے گر پھر شطر نج برگز نہیں کھیلے چونکہ اس قصہ شطر نج ہازی میں عقرب کالفظ آگیا تھااس لئے مؤلف نے شطر نج اور اس کے فرد کا بھی ذکر کردیا۔

''عقرب''نا می مدینه کا تا جرٹال مٹول والا آ دمی تھااس وجہ سے لوگ مثال میں بیان کرنے لگے '' ہو امسطل من عقر ب' بینی وہ عقر ب سے بھی زیادہ ٹال مٹول کرنے والا ہے۔

فاکدہ:۔ ابن خلکان نے ابو کر الصولی مشہور کا تب کی سوائے میں لکھا ہے۔ شطر نج بازی میں یکنا نے روز گارتھاای وجہ سے اکٹر لوگوں کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ بہی اس کھیل کے موجد ہیں۔ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ شطر نج کا موجد اول ایک شخص صحصعہ نامی تھا اس نے ہندوستان کے راجہ شہرام کے لئے اس کوا بجاد کیا تھا۔ اروشیر بن با بک فارس کے بادشا ہوں میں سے سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے نردوضع کیا تھا اسی وجہ سے اس کو زوشیر بھی کہتے ہیں۔ اس بادشاہ نے نرد کو دنیا اور اصل دنیا کی ایک تمثیل قر اردیا۔ چنا نچہ اس نے نروکی بساط میں بارہ خانے سال کے بارہ مہینے کے حساب سے رکھے تھے اور مہینہ کے دنوں کے لحاظ سے ایک خانہ میں تھیں چھوٹے خانے رکھے تھے اور (پانسوں) کو قضا وقد رقر اردیا تھا۔ اہلِ فارس پر فخر کرتے تھے کہ وہ نرد کے واضع نہیں۔ چنا نچہ صحصعہ ایک ہندوستان تھیم نے ہندوستان کے کے شاور نے شطر نج ایجاد کیا۔ اس زمانے کے حکماء نے جب شطر نج کود کھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کردیا کہ شرخ نرد سے اعلی ہے۔

کے لئے شطر نج ایجاد کیا۔ اس زمانے کے حکماء نے جب شطر نج کود کھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کردیا کہ شرخ نرد سے اعلی ہے۔

کے لئے شطر نج ایجاد کیا۔ اس زمانے کے حکماء نے جب شطر نج کود کھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کردیا کہ شرخ نور دیکھیل بہت پیند آیا اور اس کے کھیلئے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو یہ کھیل بہت پیند آیا اور اس کے کھیلئے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو یہ کھیل بہت پیند آیا اور اس کے کھیلئے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو یہ کھیل بہت پیند آیا اور اس کے کھیلئے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو یہ کھیل بہت پیند آیا اور اس کے کھیلئے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو یہ کھیل بہت پیند آیا اور اس کے کھیلئے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو یہ کس کے مسابقہ بیش کیا اور اس کے کھیلئے کا طریقہ بتایا تو راجہ کے ساب میں کو سے مسابقہ بیش کیا اور اس کے کھیلئے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو سے کھیل بہت پیند آیا اور اس کے کھیلئے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو سے کھیل بہت پیند آیا اور اس کے کھیل بہت پیند آیا اور اس کے کھیل بہت سے کھیل بہت کیا تو اس کیا کھیل بہت کے کہ کو کھیل بہت کے کھیل بہت کے کھیل بہت کے کہ کو کھیل بہت کے کھیل بھیل کے کھیل بھیل کے کھیل بھیل کے کھیل

موجدے کہابول کیا مانگاہے؟ اس نے جواب دیا کہ جھے کو پچھنیں جا ہے صرف اتنا کیجئے کہ بساط کے پہلے خانہ میں صرف ایک درہم رکھ

و بیخے اورا خیر خانہ تک اس کودو گنا کرتے چلے جائے۔راجہ یہ س کر کہنے لگا ٹو نے پچھے نہ ما نگا۔ بلکہ اس صنعت کی ٹو نے قدر کھودی۔راجہ کا وزیر راجہ کی بیہ بات س کرجلدی سے بول اٹھا جہاں پناہ تھمریئے آپ کے اور روئے زمین کے بادشاہوں کے خزانے ختم ہوجا کیں محے گر پھر بھی اس کا مطالبہ بورانہیں ہوگا۔

ابن خلکان نے کچیز دکی صفات چھوڑ دی ہیں تجملہ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ زدگی بساط پر بارہ خانہ سال کے چار موسموں کی طرح چار پر تقسیم کئے جاتے ہیں۔ ایک بیہ کتمیں چھوٹے خانے رات ودن کی طرح کا لے اور سفید ہوتے ہیں اور چیوم ہروں سے چی جہات کی طرف اشارہ ہے اور جو پانسوں کے اوپر بیٹچ سات نقطے ہوتے ہیں ان سے افلاک وز مین اور آسان وکواکب سیارہ کی طرف اشارہ ہے کہ بیسب سات سات ہیں۔

شطرنج اورسطرنج سین مہملہاورشین معجمہ دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔اگرشطرنج ہے تو بیتسطیر سے شنق ہوگااوراگرشطرنج ہے تو مشاطرہ سے مشتق ہوگا۔

اشاره

مؤلف فرماتے ہیں کہ شطرنج کا کھیلنا شوافع کے نز دیک مکر دہ تنزیبی ہے۔لیکن بعض علائے شافعیہ نے اس کوحرام اور بعض نے مہاح کہا ہے۔مؤلف کے نز دیک قول اول بعنی اس کا مکر دہ تنزیبی ہونا اصح ہے۔

ا مامابوطنیفہ" امام مالک اور امام احمد بن طبل کے نزد یک شطرنج بازی حرام ہے۔ ائمہ شافعیہ میں صرف طبی اور رویانی نے اس کی حرمت کی تائید کی ہے۔

نزدبازی بقول اصح حرام ہے۔ (حدیث)

من لعب بالنر دفقد عصى الله ورسوله.

" جوزوے کھیلااس نے خدااوررسول کی نافر مانی کی"۔

دوسری حدیث ہے:

"جوزدے کمیلائے پرنماز پڑھتاہے اس کی مثال اسی ہے کہ کو کی شخص قے اور خزر کے خون سے وضوکر کے نماز پڑھے'۔ بچھو کا شرعی تھم

مجھوکا کھانا حرام ہے اور مقام حل وحرم میں اس کا مار ڈ النامستحب ہے۔

بچو کے طبی خواص

صاحب عین الخواص کا قول ہے کہ پچھو جب چھکلی کود کیر لیتا ہے قو وہ مرجاتا ہے اور فورا سو کھ جاتا ہے۔ اگر پچھو کو جلا کر گھر میں دھونی
دی جائے تو بچھو ہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر پچھوکو تیل میں پکا کر بچھوک کا نے پرلگا دیا جائے تو در دجاتا رہتا ہے۔ بچھوکی را کھ مثانہ
کی پھری کو تو ڈوالاتی ہے۔ اگر مہینہ ختم ہونے سے تین دن پہلے بچھوکو پکڑ لیا جائے اوراس کو کسی برتن میں بند کر کے اس کے او پر ایک رطل
تیل ڈالا جائے پھر برتن کا منہ بند کر کے اس کو اتنی مدت تک تجھوڑ دیا جائے کہ تیل میں بچھوکا پورا اثر آجائے۔ پھر بیتیل اس مخص کے ملا
جائے جس کی کمراور را نوں میں در دہوتو انتہ اوائد در دکو فائدہ ہوگھا اور کمراور را نیں معبوط ہو جا کیں گی۔ اگر بھم خس کو کسی چیز میں ملا
کر بی لیا جائے تو چینے دالا بچھو کے کاشنے سے محفوظ رہے گا۔

اگرمولی کا ایک کلزاکسی ہانڈی میں ڈال کرر کھ دیاجائے تو جو بچھواس ہانڈی پرآئے گا فور اِ مرجائے گا۔اگرخس کے بیٹے تیل میں محلوط کر کے بچھو کے کائے پر ملاجائے تو فورا آرام ہو وائے کے کا اگر کائے کے کا کے پر ملاجائے تو فورا آرام ہو ہا۔ محلے۔ محلے۔

تھیم ابن سویدی کا کہنا ہے کہ پچوکو کسی نے برتن میں رکھ کراس کا منہ بند کر دیا جائے اور پھراس کو تنور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ پچیوجل کررا کھ ہوجائے اور دورا کھ کسی چیز میں کھول کر پھری دالے و پلا دی جائے تو اس کو نقع ہوگا کہ پھری ٹوٹ کرنگل جائے گی۔اگر پچھوکا کا نٹاکسی انسان کے کپڑے میں ڈال دیا جائے تو جب تک کا نٹا کپڑے میں دہے گا کپڑے دالا بیار رہے گا۔اگر پچھوکوکوٹ کر پچھوکے کا نے پرلگا دیا جائے تو آرام ہوجائے گا۔اگر پچھو پانی میں گرجائے اور بے جبری میں کوئی فیض اس پانی کو ٹی لے تو اس کا جسم زخموں سے مجرجائے گا۔

اگر گھر میں سرخ ہڑتال اور گائے کی چربی کی دھونی دے دی جائے تو بچھود ہاں سے بھاگ جائیں گے۔ قزو جی اور دافتی کا قول ہے کہ اگر کو کی قض حب الاترج کو باریک کوٹ کر دومشقال کے بقدر پانی میں حل کرکے بی لے تو اس کوسانپ بچھواور دیگر ذہر لیے جانوروں کے کاشے سے اچھا کردے یہ مل مجرب ہے۔ عجائب المخلوقات میں تکھا ہے کہ اگر درخت زیمون کی جڑکا ریشہ بچھو کے کاشے ہوئے با ندھ دیا جائے تو فورا آرام ہوجائے۔

اگر درخت انار کی لکڑی کی دھونی وے دی جائے تو بچھو بھاگ جائیں سے۔اگر مینڈ سے کی چربی گائے کا تھی ڈرد ہڑتال گدھے کے ہم اور گندھک ان تمام اشیا مکوالیے پانی میں ملاکر جن میں ہینگ بھگوئی ہوئی ہو گھر میں چھڑک دیں تو بچھو بھاگ جائیں ہے۔ گھر میں مولی کے چھلے رکھ چھوڑ تا بھی بچھوکو بھگا تا ہے۔ بیتمام عملیات بھی مجرب ہیں:۔

کتاب موجز میں لکھا ہے کہ اگر کئی ہوئی مولی یا مولی کا عرق یا اس کے پتے اور باذ رورنی پاس رکھے جاویں تو بچھو بھاگ جا کیں کے۔اگر کئی ہوئی مولی بچھو کے سوراخ پر رکھ دی جائے تو اس کو نکلنے کی جراکت نہ ہو۔روز و دار کا لعاب وہن بھی سانپ بچھو کو مارڈ الباہے۔ گرم مزاج والوں کے تھوک میں بھی مہی تا ٹیمر ہے۔'' سہا'' ستارہ کا دیکھنا بھی بچھو کے کا نے سے محفوظ رکھتا ہے۔ان خواص کو ہیک الرئیس یوملی سینا نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔

تعبير

خواب میں بچھوکا نظر آنا چغل خورمرد کی جانب اشارہ ہے۔ اگر بچھوسے جھڑتے ہوئے دیکھا توس کی تعبیریہ ہے کہ صاحب خواب کا کسی چغل خورسے جھکڑا ہوگا۔

اگر کسی نے خواب میں بیدد یکھا کہ اس نے بچھوکو پکڑ کرا پی اہلیہ پر ڈال دیا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ دوا پی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے۔

اگر کسی نے خواب میں بچھوکو ہلاک کردیا تو اس کے مال کے نطنے کی جانب اشارہ ہے۔ گر بعد میں وہ مال واپس آسکتا ہے۔ پا تجامہ میں بچھوکود کھنافاس مرد کی جانب اشارہ ہے۔ جس آ دمی نے خواب بچھوکا بھنا ہوا گوشت کھایا تو اس کوورا ثت سے مال ملے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### العقف

اس سے مرادلوم ری ہاس کی تفصیل باب الناء می کزر چکی ہے۔

# ٱلْعَقَٰقُ

المعقق: بیا یک پرندہ ہے جو کبوتر کے برابر ہوتا ہے لیکن اس کے ہاز و کبوتر کے باز و سے بڑے ہوتے ہیں اوراس کی شکل کوے کی شکل سے ملتی ہے۔اس کی عمر نبی ہوتی ہے اس کی دونشمیں ہیں:

(۱)سیاه (۲)سفید

یہ پرندہ نہ چھتوں کے بنچے رہتا ہے اور نداس کے سامید ہیں آتا ہے۔ بلکداو نچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اس پرندہ کی طبیعت میں زنا' خیانت' سرقد اور خبث بھراہوتا ہے۔ عربوں کے نزدیک بیہ پرندہ ان اوصاف میں ضرب الشل ہے۔ جب اس کی مادہ انڈاو بی ہے تو ان کو چنار کے درختوں میں چھپادی ہے چھا وڑ کے ڈرسے۔ کو نکداس کے انڈے چیگا دڑکی بوے فورا گندے ہوجاتے ہیں۔

زخشر یُ وغیرہ نے اللہ تعالی کے اس قول کی تغییر میں ' و کھائیٹ مِن دَ آئیة لا تَحْمِلُ دِ زُقَهَا اللّٰهُ يَو زُقُهَا ' لَكُما ہے كہ حیوا تات میں سوائے انسان چیونی چو ہے اور عقق کے علاوہ اور كوئی حیوان ایسانہیں ہے جوا پنا كھانا چمیا كرد كھتا ہے۔

عقق پرندہ کی بھی اپنی غذا کو چھپانے کی جگہیں ہیں لیکن وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہم نے بلبل کو بھی ایسانل کرتے و یکھا ہے۔ عقق کے اندرزیور لے جانے کی بہت بری عادت ہے۔ کتنے ہی قیمتی ہار کو وہ وائیں یا نمیں سے ایک لیتا ہے۔ چنانچہاس بارے میں عرب کے شاعر کا قول ہے۔

اذا بارک الله فی طائر فلا بارک الله فی العقق الدا بارک الله فی العقق الرالله تعالی کی الله فی العقق اگرالله تعالی کی برکت در یعنی اس کی اس بر معائز عقق کواس سے محروم رکھے یعنی اس کی اس نہ برجے قصیر الذنابی طویل الجناح متی مَایجد غفلة یسرق السرق الس کی دم چھوٹی اور بازو لیے بین جس وقت ووغفلت یا تا ہے تو چوری کرتا ہے۔

يقلب عينيه في راسه كانهما قطرتا زئيق

جبكه وه الى آتكمول كواييغ سريس محماتا بي والسيمعلوم بوتا ہے كه كوياوه پاره كے دوقطره بيں۔

فا کدہ:۔ ماہرین حیوانات کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس پرندہ کو عقل کیوں کہتے ہیں۔ جا حظ کا قول ہے کہ اس کی وجہ سمید ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بچوں سے بے مروتی کرتا ہے کیونکہ ان کو بلا کھلائے مجھوڑ دیتا ہے۔ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ عقل کو سے کی ایک نوع ہے کیونکہ کو ایک نوع ہے کیونکہ کو ایس بھی اس کی آواز سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ بولتے وقت اس کی آواز سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ بولتے وقت اس کی ذیان سے عقل صاور ہوتا ہے۔

عقيق كاشرى تظم

اس كى صلت وحرمت مين دوقول بين (١) كوے كى ما نند طلال ب (٢) حرام بـ - ثانى قول دائے باس برفتوى بـ دعرت

ا مام احمد بن طنبل سے عقق کی حلت وحرمت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کیا گریڈ بجاست کھا تا تو حرام ہے ورنہ تو حلال ہے۔ محقق علاء کا بیان ہے کہ بینجاست کھا تا ہے تو اس قول کی بناء پر بیحرام ہوگا۔

امام جوہری کا بیان ہے کہ عرب لوگ عقل اور اس کی آواز کو شخص تنے۔ان کی عادت تھی کہ وہ پر عموں اور ان کی آوازوں سے فنگون ٹیا کرتے تنے۔مثلاً اگر وہ عقل کو بولئے ہوئے سنتے تنے تو وہ اس سے عقوق والدین بینی والدین کی نافر مانی مرادلیا کرتے تنے اور ای طرح اگر وہ ور خت خلاف (بید کا در خت) و بکھتے تو اس سے اختلاف وافتر اق کا فنگون لینے۔

مسئلہ:۔ رافعی کابیان ہے کہ فرض کرو کہ ایک مختص سفر کے لئے لکلا۔ راستہ میں اس نے عقق کو بولتے ہوئے سن لیااوراس کو بدھکونی سمجھ کر محمر واپس آم کیا۔ ایسے فنص پر کفر کا فتو کا لگایا جا سکتا ہے یانہیں؟ تو حنفیہ کے نز دیک میشخص کا فرہے بہی تھم فناوی قاضی خان کے اندر ندکور ہے لیکن امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ محض اس حرکت پروہ شوافع کے نز دیک کا فرنہیں ہوسکتا۔

ضرب الامثال

الل عرب كے نزد كي عقل چورى اور حماقت ميں ضرب الثل ہے۔ چنانچہ بولتے ہيں: اُلعن من عقل "لينى وہ عقل سے زيادہ چور ہے 'و احسم من عقق ''اور عقل سے زيادہ ہے وقوف ہے اس لئے وہ شتر مرغ كى طرح اپنے انڈوں اور بچوں كوضائع كرديتا ہے اور دوسرے جانوروں كے انڈوں ميں مشغول ہوتا ہے۔ جبيبا كه شاعر نے كہا ہے ۔

> کتار کہ بیضہا بالعراء وملبسہ بیض اخری جناحا ال جانور کی طرح جواین انڈول کوچھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کے انڈول کو اپنے پرول میں چھیالیتا ہے۔

> > طبی خواص

اگر کسی کے تیر کی نوک یا کا ناتھ سی اوتو عقل کا ہمجہ روئی کے بچابہ میں رکھ کراس جگہ اُگا دیا جائے تو وہ تیریا کا نٹا آ سانی سے نکل آئے گا۔ عقل کا گوشت گرم خشک ہے۔

تعبير

عقق خواب میں ایسے محض کی دلیل ہے جس میں ندامانت ہواور ندوفا و۔ اگر کو کی محفق سے با تیں کرتے ہوئے دیکھے تو کھے تو کسی خاب میں کہ خیس کی خاب میں کہ خیس کی علامت ہے جواس نیت سے غلہ خریدے کہ جب کراں ہوگا تو بیجوں گا۔

# ٱلْعِكْرَ مَهُ

العدکوهد (بمسرالین): عکرمد کبوتری کو کہتے ہیں حرب شل انسانوں کا نام بھی عکرمدر کھاجاتا ہے۔ چٹانچے عبداللہ بن عباس اللہ کے آزاد کردہ غلام کا نام بھی عکرمہ تھا۔ یہ عکرمہ مجنینہ علم سے جب حضرت عبداللہ بن عباس کی وفات ہوئی تو آپ غلام بی ہے آزاد بیں ہوئے سے ۔ لہٰذا حضرت ابن عباس کے صاحبزادہ علی نے خالد بن یزید کے ہاتھ چار ہزار درہم می فروفت کردیا۔ جب عکرمہ کوا پی فرو مشکل کا علم ہواتو آپ نے اپنے آ قاعلی سے کہا کہ آپ نے اپنے والد کے علم کوچار ہزار درہم میں فروفت کردیا۔ یہ بن کر علی بن عبداللہ کا علم ہواتو آپ نے اپنے آ قاعلی سے کہا کہ آپ نے والد کے علم کوچار ہزار درہم میں فروفت کردیا۔ یہ بن کر علی بن عبداللہ کا مت ہوئی اور خالد سے ان کو اپنی کا مطالبہ کیا۔ چٹانچہ خالد نے ان کووالیس کر دیا اس کے بعد علی نے ان کوآزاد کردیا۔

حضرت عکرمہاورکثیرعزہ شاعر کی وفات ۱۰۵ھ میں ایک ہی دن منورہ میں ہوئی اورا یک ہی جگہ دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ آج سب سے بڑے عالم اورسب سے بڑے شاعر کی وفات ہوگئی۔

ائن خلکان اوردیگرمور نیمن کا قول ہے کہ کثیر عزہ شعراء عرب کا آخری شاعر تھا اور غرب کیمانیا کا معتقد تھا۔ کیمانید دوائف کا ایک فرقہ ہے جو محمد این علی بہن ابی طالب کی امت کا معتقد ہے۔ اس فرقہ کا کہنا ہے کہ محمد ابن علی جبل رضوی میں مع اپنے چار ہزاد ساتھیوں کے مقیم ہیں اور بقید حیات ہیں اور رید کہ وہ دنیا میں دوبارہ آکراس کوعدل سے پرکردیں گے۔ چنا نچرعزہ شاعر کہتا ہے ۔
و سبط لا یدوق المعوت حتی تعود المخیل یقد مها الملواء و سبط لا یدوق المعوت حتی تعود المخیل یقد مها الملواء ایک وہ (محمد بن علی بن ابی طالب) جوموت کا ذا لقد اس وقت تک نہیں چکھے گا جب تک محوثر سے سوار جن کے آگے آگے جمنڈ الہراتا ہوگا۔ لوٹ کرنیس آئیس گے۔

یغیب فلا یری فیھم زمانا ہر ضوی عندہ عسل وماء دہ ایک زمانہ تک کوہ رضوی میں غائب رہیں گے اور لوگوں کو دکھائی نہیں دیں گے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لئے شہداور پائی ہے۔

علامہ دمیر کی فرماتے ہیں بیاشعار تمیری کے ہیں کثیرعز و کے ہیں ہیں۔ محمد ابن المحنفیہ کی وفات سے میں ہو کی۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### العلامات

ابن عطیہ کا قول ہے کہ میرے والدر حمتہ اللہ علیہ نے جھے سے بیان کیا کہ بلادِ مشرق میں میں نے بعض اہلِ علم کو یہ فرماتے سنا کہ بحر جند میں بیڑی بیڑی جی مجھیلیاں میں جواطراف وحرکات میں سانیوں سے ملتی جلتی میں ان کوعلا بات کہتے میں کیونکہ یہ بلادِ ہمند میں واخل ہونے کی علامت مجمی جاتی میں۔ چونکہ یہ سمندر بہت لمباہ اوراس کے عبور کرنے میں بسا اوقات بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ان مجھلیوں کا ویکھنا ہلاکتوں سے نجات کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔

بعض مغسرین سے منقول ہے کدان علامات سے مرادوہ علامات ہیں جوقر آن شریف کی اس آیت'' وَ عَلاَ مَات وَبِالنَّهُمِ هُمْ یَهْنَدُوْنَ '' میں مَدُور ہے۔

ابن عطیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان مجھلیوں کودیکھا ہے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ محھلیاں جن کوعلامات کہتے ہیں بحر ہند میں ہندوستان کے قریب بکثرت پائی جاتی ہیں۔

# ٱلۡعُلُق

(جونک) العلق: (بضم العین والملام) بیمرخ اورسیاه رنگ کا ایک در بائی کیڑا ہے جو بدن کو چمٹ جاتا ہے اورخون چوستا ہے۔ یہ طلق کی بیمار یوں میں بطور دوا کے استعال ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کے جسم میں جوخون غالب ہوتا ہے بیاس کو چوستا ہے۔ صدیث عامر الملک بیمار کی بیمار یوں میں بطور دوا کے استعال ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کے جسم میں جوخون غالب ہوتا ہے بیاس کو چوستا ہے۔ صدیث عامر الملک ہے۔ ''خیبر الملاو ۽ المعلق و المحجامة '' العین جونکہ اور کی پیشر میں دوا ہے۔ ''خیبر الملاو ۽ المعلق و المحجامة '' العین جونک علیه السلام نے دادی طوئی میں آگے جاتی ہوئی دیکھی تھی البحث نے کہا ہے کہ بیدا یک

خار دار در خت ہے جس کوعر بی میں (ابتدائی حالت میں) ''عویج'' اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تواس کو' غرقد'' کہتے ہیں۔ صدیث شریف میں اس کوشجر قالیہو دفر مایا گیا ہے۔ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ یہود سے قبال کریں گے توجو یہودی اس در خت کی آڈکو چھیا ہوگا تو وہ بھکم الی یکار کر کے گااے مسلم! میرے پیچے یہ یہودی چھیا ہوا ہے اس کوتل کردے۔

الله تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کوور خت کی ایک جہت سے پکارااوران سے کلام فر بایا اورا پی ربوبیت کا اظہار کیا۔ لہذا در حت ذکور الله تعالیٰ کلام پاک کا مظہر بن گیا۔ بیظہورای قتم کا تھا جیسا کہ تو ریت شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ طور بینا پر آیا ساعیر پر چیکا اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہوگا۔ یہاں طور بینا پر چلئے ہے مراد بعثت موک ہے۔ ساعیر پر چیکنے سے مراد بعثت معزرت بیسیٰ علیہ السلام اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہونے ہے مراد بعثت رسول الله علیہ وسلم ہے۔ فاران سے مراد کہ مرمہ ہے۔

کہتے ہیں کہ آیت نہ کور میں النار سے مراد حق تعالیٰ کا نور پاک ہے۔ اس نور کولفظ نار سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ دھترت موئی علیہ السلام نے اس کو آگ ہی سمجھا۔ دھٹرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں آگ ہی تھی کیونکہ جابات الہٰیہ میں ایک جاب نار بھی ہے۔ آیت نہ کور میں '' خو لَهَا'' سے مراو دھٹرت موئی علیہ السلام ہیں۔

اور 'من حولها '' سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلطنت مراد لی ہے اور' 'بُورِکَ مَنُ فی النّاد '' عمی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موکی علیہ السلام کے کئی گئی ۔ فرشتوں نے کہا تھا' دُخیمَهُ اللهِ وَبَوَ کَاتُهُ عَلَیْکُمُ اَهُلَ الْبَیْتِ طَ اللّهٔ حَمِیْد' مَّجِیدط' حق تعالیٰ کاییفر مان' بودک من فی الناد ''عرب عاورہ کے مطابق ہے ۔ فرشتوں کے ذریعے سے بیٹووی عاورہ کے مطابق ہے ۔ فرشتوں کے ذریعے سے بیٹووی تعالیٰ کا قرریعے سے بیٹووی تعالیٰ کا قرریع سے بیٹووی تعالیٰ کا قرریع سے بیٹووی تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جب بندہ حق تعالیٰ کا فرکر کرتا ہے یا حمد وثنا میان کرتا ہے تو بندوں کے واسلے سے حق تعالیٰ خود الی حمد وثنا میان کرتا ہے تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اگری تعالیٰ ذکر وعیادت کی تو فی ندویں تو بندہ قطعاً کی خودی کو ایسا ہے کا فقیاد بندہ کا خودی تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ حق تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اگری تعالیٰ ذکر وعیادت کی تو فی ندویں تو بندہ وقطعاً کی خودی کو ایسا ہے۔ میٹر میں انک میٹر شک ہے '' کہ معالمہ آپ کے افقیاد بندہ کا خودی تعالیٰ کی جانب دا جع ہیں۔

رى بدبات كه بنده كى جانب ال تعلى كى نسبت كيوں كى جاتى ہے ده اس لئے كه بنده ال تعلى كا كاسب ہے خالق حق تعالى ميں۔ ''وَ اللّٰهُ خَلَفَتُكُمْ وَمَا تَعُمَلُونَ ' (الله بى نے تم كو پيراكيا ہے اور جو پھوتم كرتے ہو) حق تعالى كا قول'' بُورِ كَ مَنْ فِي النّاد ''يورك مِن جارفتيں ہيں:

(۱) بارک الله لک (۲) بارک الله فیک (۳) بارک الله علیک (۳) بار کک ثام کہتا ہے۔

فیور کت مولوڈا و بور کت ناشیا وبور کت عند الشیب اذانت اشیب جبآب پیدا ہو گئت میں اور بڑھا پا آیا تو وہ بھی برکات سے لبریز۔
جبآب پیدا ہوئے تو پیدائش بھی باعث برکت تھی پردان چڑھے تو مبارک انداز میں اور بڑھا پا آیا تو وہ بھی برکات سے لبریز۔
اور رہا حضرت موک تا کا درخت سے کلام سنا تو اس میں اہل حق کا غرجب سے کہ اللہ تعالی کلام طرجت اور مکان وز مان سے مستعنی ہے۔ بیصدوث کی علامتیں میں۔ حضرت موک تا کا بیان ہے کہ جب انہوں نے ورخت سے کلام سنا تو ورخت کی طرف سے بی آ واز آر بی تھی۔
آ واز نہیں آئی بلکہ ہر جہار جانب سے آ واز آر بی تھی۔

فائدہ:۔ اس بارے میں علاتے وین کا اختلاف ہے کہ آیا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب ہے ہم کلای بالواسطہ کی ہے یا بلاواسطۂ حضرت ابن عباس ابن مسعود هنفرت جعفر صادق اور ابوالحسن الاشعری اور ایک جماعت مشکمین کی اس طرف می ہے کہ یہ ہمکلا می بلاواسطہ ہوئی ہے اور ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے۔

ای طرح رؤیت یعنی دیدار ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ اہلِ بدعت میں اکثر لوگ دنیاوآ خرت میں دیدار اللی کے منکر ہیں۔ ان کے برخلاف اکثر اہلِ سنت وسلف صالحین اس کے قائل ہیں اور آخرت میں اس کے وقوع پریقین رکھتے ہیں۔ اس رویت کا حضرت عائشہ صدیقة معضرت ابو ہر برق حضرت ابن مسعود اور سلف کی ایک جماعت نے اس کی تقدیق صدیقة معضرت ابو ہر برق حضرت ابن مسعود اور سلف کی ایک جماعت نے انکار فر مایا ہے۔ لیکن سلف کی ایک جماعت نے اس کی تقدیق کی ہے اور کہا ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس تول میں حضرت ابن عباس "معضرت ابوذر" کوب الاحبار" معضرت ایام حسن بھری "معضرت ایام شافی اور ایام احمد" بن عنبیل شریک ہیں وقوع رویت کی ابوالحن اور آپ کے اصحاب کی ایک جماعت نے تائید کی ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ دنیاو آخرت ہیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا وقوع بدلائل عقلیہ وتقلیہ ممکن وجائز ہے۔ دلائل عقلیہ نوعلم کلام ہے معلوم ہوسکتی ہے اور دلائل تقلیہ ہیں حضرت موئی علیہ السلام کا وہ سوال ہے جواس آیت شریفہ ہیں خدور ہے ''در بِ اَدِینہ اَنسطلر اللہ ہوسکتی ہواں ہے۔ شریفہ ہیں خدور ہے ''در بِ اَدِینہ واقع ہونا اللہ کو اس بات کا پوراعلم تھا کہ رؤیت اللی کا دنیا ہیں واقع ہونا ممکن اور جائز ہے۔ اس وجہ ہے آپ نے رؤیت کا سوال کیا۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ رؤیت اللی کا وقوع دنیا ہیں ناممکن ہے تو کسے ایسا لا یعنی سوال کرتے اور اگر بالفرض میعلم نہ ہوتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ کہ آپ با وجود اپنے مرتبت کے جس کی انتہا میتھی کہ تی تعالیٰ نے ایک وجہ مکالی ہے۔ سوال کریے۔

دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگانِ موشین پراس احسان کا اظہار فرمایا کہ ان کوآخرت میں اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچ فرماتے ہیں: 'وُ جُووُ ہ'' یُومَئِدِ فَاصَرَة' اللّی رَبِّهَا فَاظِوَة ''اور کتنے چرےال دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کودیکھتے ہوں گے۔اس آےت شریف ہے معلوم ہوا کہ موشین آخرت میں اپنے رب کودیکھنے والے ہوں گے ان کی تیز نظری کی دلیل ہے۔علاوہ ازیں احادیث متواترہ اس پرشامد ہیں کہ دسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مطابق اللہ کا دیدارہ وا۔ حضرت عائش صند يقدرضى الله عنها كا تكاررؤيت كى دليل صرف بياً يت قرآنى م ألا يُسلُو كُسهُ الْأَبُسِطَارُ وَهُويُلُوكُ الْأَبُسِطَارُ وَهُويُلُوكُ الْأَبُسِطَارُ وَهُويُلُوكُ الْأَبُسِطَارُ وَهُويُلُوكُ الْآبُسِطَارُ وَهُويُلُوكُ اللهُ اللهُ

سعید بن المسیب نے اس آیت کا بھی مطلب لیا ہے۔ چنانچ اللہ تعالیٰ کے تول 'فلکہ اتو آء الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحَابُ مُوسِی انا لَمُ لُورَ کُونَ قَالَ کلا '' (جب دونوں جماعتیں لیعنی بی اسرائیل اور فرعون کی جماعت نے ایک دوسرے کود یکھا تو حضرت موکی کے ایک مراہوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے یعنی دشمنوں کے زغہ میں آگئے تو حضرت موکی نے کہا کہ ہم گز ایسانہیں ہوسکتا) ہا وجو درؤیت کے ادراک کی نفی کی گئی ہے۔

فائدہ: اِلْحُورُ اَبِاسْمِ رَبِّکِ الَّذِی حَلَقَ طَ حَلَقَ الْإِنْسَانِ مِنْ عَلَقِ طَ اِلْحُورُ اَوْرَائِکَ الْاَحُورُ الَّالِمُ عِلَمْ مِعْارِمَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ مِعْارِمَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى عَدِي مَعْنِ مِعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مِعْنِ مِعْنِ مَعْنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

'' وَرَبُکَ اُلاَکُومُ الَّذِی عُلْمَ بِالْقَلَمِ. عَلْمَ الْاِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ''اس آیت شریف میں جواس تفضیل استعال کیا گیا ہے ۔ یعنی لفظ اکرم کا صیغهٔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اکرم وہ ذات ہے کہ جس کے اندر تکرم کا مادہ کمال زیادتی کے ساتھ موجود ہوئیہ ذات صرف اللہ پاک کی ہے جواپ ناچیز بندوں کوالیے ایسے انعامات ہے نواز تا ہے جس کا احصاء ممکن نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ طیم بھی ہے کیونکہ وہ اپنے گئی کی ہے جو اپ ناچیز بندوں کو ایسے ایسے انعامات ہے نواز تا ہے جس کا احصاء ممکن نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ طیم بھی ہے کیونکہ وہ اپنے گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے سرا دیئے کے لئے بیس پڑتا بلکہ اگر وہ تا ئب ہوجا کمیں تو ان کے جملہ معاصی پرقام مخوبھیر دیتا ہے ۔ البندا سے جرائم کی کوئی حد نہیں ہے ۔ اس سے بڑھ کراور کیا کرم ہوگا کہ اس نے انسان کو جہل کی تاریکی سے نکال کرعلم کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔

" عَلَّمَ بِالْقَلَمِ " مِی فضیلت کتابت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کتابت نہ ہوتی تو علوم اخبار اور مجلّات ہم تک کسیے پہنچ پاتے اور اموردین وونیا کسے قائم رہے۔ کیونکہ قرآن پاک اور کتب احادیث سے افادہ کتابت ہی کے ذریعہ ہے۔ فاکدہ:۔ شیخ الاسلام شیخ تقی الدین بکل سے کسی نے موال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر ہے آپ کی مغرسیٰ میں جو سیاہ میں میں جو سیاہ میں بات کی مغرسیٰ میں جو سیاہ میں بات کے معرسیٰ میں جو سیاہ میں بات کے معرسیٰ میں بات کی مغرسیٰ میں جو سیاہ میں بات کی مغرسیٰ میں بات کی مغرسیٰ میں بولیاں میں بات کی معرسیٰ بند کی میں بات کی معرسیٰ بند کی میں بند میں بند کی میں بند کر بات کی معرسیٰ بند کی مورد کی میں بند کی میں بند کی میں بند کر بات کی معرسیٰ بند کی میں بند کی میں بند کی بات کی معرسیٰ بند کر بات کی میں بند کی بات کی معرسیٰ بند کر بات کی کہ بات کی میں بند کر بات کی کہ بات کی کہ بات کی میں بند کر بات کی کہ بات کی کر بات کی کہ بات کی کہ بات کی کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کر بات کر بات کر بات کی کر بات کی بات کر با

حصدنکالا گیا تھااور نکالنے کے بعد فرشتہ نے کہا تھا کہ یہ آپ کی جانب سے شیطان کا حصہ ہےاس کی وجہ کیا تھی؟ شیخ الاسلام نے فر مایا کہ یہ وہ حصہ ہے جواللہ تعالیٰ ہر بشر کے دل میں پیدا کرتا ہے۔اس کا خاصہ ہے کہ شیطان انسان کے قلب میں جو وساوس پیدا کرتا ہےان کو یہ قبول کرلیتا ہے۔ یہ حصہ آپ کے قلب اطہر سے نکال دیا گیا۔ لہذااس کے اندر شیطانی وساوس کی قبولیت کی کوئی جگہ نہ رہی۔ اس طرح آپ کی ذات شریف میں شیطان کے لئے کوئی حصہ نہ رہا۔ اس سلسہ میں پھر شخ سے یہ بوچھا گیا کہ آپ کی ذات شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا ہی کوں کی تھی ؟ کہ بعد کوئاس کے نکالنے کی ضرورت پڑی۔ حق تعالیٰ شانہ میں یہ بھی قدرت تھی کہ آپ کو بغیراس مصہ کے بیدا فرما دیتا۔ اس کا جواب شیخ الاسلام نے یہ دیا کہ وہ حصہ جملہ اعضا واٹسانی کا ایک جزو ہے۔ بغیراس کے اٹسان کی خلقت بوری نہیں ہوتی اوراس کا آپ کے قلب اطہر سے نکال دینے میں کرامت رہانیہ کا ظہور ہے۔

جونك كاشرعي تقكم

جو تك كا كما ناحرام بيكن اس كى تا جائز بيكونك اس من بهت سے فائد بي اي

ضرب الامثال

"اعلق من علق" چ چ اے استعال ہوتا ہے۔ (فلاں جوں سے بھی زیادہ چ چ اہے)

طبى خواص

جن لوگوں کی ترکیب اعضاء ضعیف ہوتی ہے ان کے اعضاء (مثلاً گوشت اور وہ مقامات جہاں در دہو) میں جو تک لگانے سے نفع ہوتا ہے کیونکہ یہ محصول کے قائم مقام ہو کر فاسد خون کو چوں لیتی ہے۔ بالخصوص بچوں عورتوں اور آرام طلب لوگوں کواس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی مثلاً کنوئیں وغیرہ میں جو تک پیدا ہو جاتی ہے اور پانی کے ساتھ انسان اس کو لی جاتا ہے تو وہ علق میں چہنے مقل میں چہنے جاتی ہے۔ اس کے فارج کرنے کی ترکیب سے ہے کہ حلق میں لومڑی کے رہے کی دھونی دی جائے۔ دھواں حلق میں چہنے ہیں۔ بیر برائے گاری دونوں ترکیب بجرب جیں۔

قرو بی اورصاحب الذخیر والحمیده کا قول ہے کہ اگر جو تک تالو میں چنٹ جائے تو شراب کے سرکہ میں باقلا کے اندر کی کھی بغذرا یک درہم حل کرکے غرغرہ کیا جائے تو جو تک کو سے الگ ہو جائے گی۔ اگر کسی خاص جگہ کا خون نگلوا نامقصود ہوتو جو تک کو مٹی کے غلہ میں لیبیٹ کراس جگہ لگا دی جائے تو دہ جو تک خود چیک جائے گی اور خون چوسنے کے گی اور اگر چیٹر انا ہوتو اس پرنمک کا یا نی چیٹرک دیا جائے تو فور آگر میٹر انا ہوتو اس پرنمک کا یا نی چیٹرک دیا جائے تو فور آگر میٹر سے گی۔

صاحب عین الخواص کابیان ہے کہ اگر جو تک کوسایہ بی سکھا کرنوشادر کے ساتھ پی لیا جائے اور پھراس کودا والثعلب پر ملاجائے تو بال نکل آئیں ہے۔ کسی دوسرے تھیم کا قول ہے کہ اگر گھر بیں جونک کی دھونی دی جائے تو وہاں سے کھٹل اور پچھووغیرہ بھاگ جائیں مے۔

اگر جونک کوئٹی شیش میں رکھ کرچیوڑ ویا جائے اور جب وہ مرجائے تو اس کونکال کرباریک پیس لیا جائے اور جس جگہ کے بال اکھاڑنے مقصود ہوں وہاں کے بال اکھاڑ کراس جگہ اس کو ملاجائے تو پھراس جگہ بھی بال ندائمیں گے۔

جونک کے جس فاصد کا تجربہ کیا گیااوراس کونافع پایاوہ بہے کہ ایک بڑی جونک جواکٹر ندیوں میں ہوتی ہے لے لی جائے اوراس کوعمدہ تتم کے تیل میں تلاجائے اور پھراس کوسر کہ میں چیں لیاجائے اوراس قدر پیساجائے کہ وہ مثل مرہم کے ہوجائے۔اس مرہم کا پچا یہ بنا کر بوامیر پرلگایا جائے تو آرام ہوجائے گا بلکہ بالکل جاتی رہے گی۔

جو تک کے خواص عجیبہ میں ایک رہے کہ اگر شیشہ کی دکان میں دھونی دی جائے تو دوکان میں جس قدر شیشے ہوں مے سب نوٹ

جائیں کے۔اگر تازہ جونک پکڑ کراصلیل پرل دی جائے تو بلا درد کے اصلیل (ذکر کا سوراخ) برا اہو جائے گا۔ تعبیر

جونک کوخواب میں دیکھنانمزلہ کیڑوں کے ہے جو بقول'' خلق الانسان من علق ''اولا د کی نشانی ہے۔اگر کو کی صخواب دیکھے کہاس کی ٹاک بیاذ کریاد برہے کوئی خونی کیچوانکل پڑا ہے تو بیاسقاطِ حمل کی علامت ہے۔

ایک مخص حفرت ابو بکر صدیق رضی الله عندگی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یاضلیفتہ الرسول میں نے خواب میں و یکھا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہے اور میں نیاس تھیلی کوالٹ ویا تو اس میں از تنم درہم جو یکھ تھا سب باہر ہوگیا۔ اس کے بعداس میں سے ایک معلق' کینی جو تک نگل پڑی۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے بیس کر فر مایا کہ تُو میرے پاس سے نو را چلا جا۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور ابھی چند ہی قدم چلاتھا کہ کسی جانور نے اس کوسینگ مار کر ہلاک کر ڈالا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کوامن واقعہ کی خبر ہموئی تو آپ نے فر مایا کہ بخدا میں نے اس وجہ سے اسے اپنی سے نکال دیا تھا کہ تاکہ وہ میرے سامنے ندم ہے۔ کیونکہ تھیلی بمز لہ قالب انسان تھی اور اس کے اندر جو دو اس کے سال حیات تھے اور وہ جو تک جو بعد نگلی وہ اس کی روح تھی۔

#### "العناق"

العناق: کری کے مادہ یچ کو کہتے ہیں۔اس کی جن ''اور''عنو تن' آئی ہے۔اسمی بیان کرتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ یمن کی سڑک پر جارہا تھا کہ سڑک کے کنارے ایک لڑکا کھڑا ہوا جھے ملا۔اس نے اپ دونوں کا نوں میں بندے پہنے ہوئے تھے۔ جن میں جو ہمارات کے تھیے جن کی چک سے اس کا چرہ جگرگارہا تھا اورہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوا حق تعالی کی حمد وتناہ پر مشتمل اشعار پڑھرہا تھا۔ میں لڑکے کے پاس آیا اوراس کو سلام کیا۔ گراس نے سلام کا جواب دسینے کے بجائے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے سلام کا جواب دسینے کے بجائے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے سام کا جواب نیس دوں گا جب تک کرآپ میراحق جوآب دیا اس کے جواب دیا کہ میں ایک اور میں ایک کرآپ میراحق جوآب لیا اللہ سیدنا اہراہیم علیہ السلام کا ہم مشرب ہوں۔ جب تک میں ایک یا دو میل نہیں کہ میں ایک یا دو میل نہیں کہ بین اور دوراندکا بھی معمول ہے۔ بین کر میں (اصمعی) نے اس کی دورت بھول کر لی ۔ وہ پیل لیتا اس وقت تک میں میں وہا چا جہ جا گر ہے ہوا کہ کہ میں ایک وقت آئی اس نے گریا ہم میں ہم میں ہوا ور جھ کو ساتھ کے کر چلا چیا جا کہ بہت فوٹ ہواور جھ کو ساتھ کے کر چلا چیا نظام کرو۔ لڑک نے جواب دیا کہ پہلے میں نماز شکران تو ادا کرلوں؟ کہ اس نے گریا میں جواب دیا۔ ہم ایک بھر وہا۔ جیا کہ بھر وہا کہ جا کر بھا دیا۔ پھر وہ گھر نے جواب دیا کہ پہلے میں نماز شکران تو ادا کرلوں؟ کہ اس نے اپ قضل وہ میں کے بچری کے کرعناق ( بکری کے بچے خیمہ کے ایس کے اس کے اس کے وہ کہ اس کے اس کے وہ کہ جھری کے خیمہ کے اس کے بھرا وہ کھرات قر کے جواب دیا۔ بھی کرعناق ( بکری کے بچے کے باس ) پہنچا اوراس کو ذرح کیا۔

اصمعی کہتے ہیں کہ جب میں خیمہ کے اندرجا کر بیٹا تو میری نگاہ اس لڑکی پر پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ نہایت حسین وجمیل ہے۔ میں بار بار نگاہیں چرا کر اس کو دیکے رہا تھا۔ لڑکی کو بھی میری اس حرکت کا احساس ہو گیا تو مجھ سے اس نے مخاطب ہوکر کہا کہ بید دز دیدہ نظری (آنکھیں چرا کردیکھنا) چھوڑ دیجئے۔ کیا آپ نے بہیں سنا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آنکھوں کا زناکسی غیرمحرم عورت کو گھور گھور کردیکھنا ہے۔ لیکن اس سے میرامقصد تو نتے نہیں ہے بلکہ تا دیب ہے پھر ایسا ہرگز نہ کریں۔

اصمعی کہتے ہیں کہ جب سونے کا وقت آیا تو میں اوراڑ کا خیمہ کے اندر سوئے اوراڑ کی بھی اندر دہی۔ میں نے رات بحرنہا یت عمد واور

ول کش کیج میں قرآن یا ک کی تلاوت سی ۔اس کے بعد نہایت والہانہ لہجہ میں میاشعار پڑھنے کی آواز سنائی دی۔

ابی الحب ان یخفی و کم قد کتمته فاصبح عندی قد اناخ و طبنا محبت پوشیده ریختی و نام و طبنا محبت پوشیده ریختی باراس کو پوشیده ریختی کی کوشش کی مگروه ظاہر ہوئے بغیر ندری بیانچه و میرے پاس ایناڈیره ڈال دیا۔
میرے پاس اس طرح آئی کہ اس نے مجھ کو اپنی خوابگاہ بنالیا اور میرے پاس ایناڈیرہ ڈال دیا۔

اذا اشتد شوقی ہام قلبی یذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا جب میراشوق صدیے بڑگیا تو میرے دل نے اس کویا دکرنے کا ارادہ کیا اور جب میں نے اس کواپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا تو دہ میرے یاس آگیا۔

ويبدو فافنى ثم احيا بذكره ويسعدني حتى الذواطربا

اوروہ ظاہر ہوتا ہے تو میں فنا ہو جاتی ہوں پھراس کو یا دکر کے زندہ ہو جاتی ہوں اور وہ میر ااس قد رساتھ دیتا ہے کہ مجھے کواس کی محبت میں لذت اور طرب حاصل ہوتی ہے۔

اسمعی کہتے ہیں کہ جب سے ہوئی تو میں نے لڑ کے سے پوچھا کہ یہ س کی آ داز تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ میری بہن کی آ داز تھی۔ روزانہ رات کو اس کا بہی مختلہ رہتا ہے۔ میں نے لڑ کے سے کہا کہ بمقابلہ اپنی بہن کے تم اس شب بیداری کے زیادہ مستحق سے کیونکہ تم مرداوروہ عورت ہے۔ لڑ کے نے جواب دیا کہ آپ کومعلوم نہیں کہتو فیق اورتقر بسب اس کی طرف سے ہے۔ آسمعی کہتے ہیں کہاں گفتگو کے بعد میں نے ان دونوں سے رخصت ہوکرا پنا راستہ لیا۔

شرع تتكم

شیخین وغیرہ نے حصرت براء بن عاذب سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالاضی کی نماز کے بعد خطبہ بڑھا
اور فر مایا کہ جس شخص نے ہماری جیسی نماز بڑھی اور ہماری جیسی قربانی کی اس کی قربانی ورست ہے اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر اس کی قربانی ورست ہے اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کی اس کی قربانی ورست نہیں ہوئی۔ اس پر ابو بروہ بن نیاز نے جو حضرت براء بن عاذب کے ماموں سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! جس نے تو سے بھے میری ہی کر کہ آج کے ماموں سے عرض کیا کہ بارسول اللہ! جس نے تو سے بھے میری ہی کمری میں کمری ہوئی قربانی میں نے اس کے وشت سے ناشتہ بھی کر لیا۔ بیان کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بھری کھونے کی بھری ہوئی قربانی کی نہیں ہوئی۔

ابو بردہ رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک عناق ( بحری کا بچہ ) ہے جو جھے کو دوسری بکر یوں سے زیادہ محبوب ہے کیا یہ میری جانب سے قربانی کے لئے کافی ہوگا۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ ہاں مگر تیرے بعد ریکی کے لئے کفایت نہیں کرگا۔

عاکم نے باسنادہ محج اور ابو عمر بن عبد البر نے استیعاب میں قیس بن نعمان سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بجرت کی نبیت سے مدینہ منورہ پوشیدہ طور پر جارہ ہے تھے ایک غلام کے پاس سے گرزے جو بکر میاں چرا رہا تھا اس سے آپ نے دودھ طلب فرمایا۔ اس نے جواب دیا میرے پاس کوئی دودھ کی بکری نیس ہے البتہ ایک عناق (جوان ہونے کے قربان کو بی دودھ کی بحری نبیس ہے البتہ ایک عناق (جوان ہونے کے قربان کے جوشروع جاڑوں میں بلاحمل دودھ دیتی تھی مگراب وہ بھی خالی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عناق ( پٹھیا ) کومیرے پاس لئے آئے۔ چنانچہ دولا یا۔ آپ نے اس کے پاؤں بائدھ کراس کے تعنوں کو سہلایا 'سہلاتے ہی دودھ اُتر

آیا۔حضرت ابو بکر ایک بیالہ نما پھر و حویڈ لائے۔آپ نے اس میں دودھ دوہا۔ پھر آپ نے وہ دودھ حضرت ابو بکر صدیق کو پادیا۔ پھر دوہارہ اس چروائی والے کا دیا۔ پھر دوہارہ اس چروائی والدہ کا بااور پھر آخر میں آپ نے بیا۔

چروا ہے نے جب یہ مجز و دیکھاتو کہنے لگائی بتا ہے آپ کون ہیں؟ میں نے آج تک آپ جیسانہیں دیکھا۔ آپ نے فر مایا کہ مین اللہ کا استرط پرتم کوانیا تام بتا سکتا ہوں کہ تم کسی کومیرا پرتہ نہ دو۔ اس نے کہا کہ میں کسی ہے نہ کہوں گا۔ یہ وعدہ لے کرآپ نے فر مایا کہ میں اللہ کا رسول محمد ہوں۔ یہ بن کروہ کہنے لگا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ نی ہیں اور سیا دین لے کرآئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ چاتا ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ ابھی نہیں مگر جب تم کو یہ معلوم ہوجائے کہ میراغلبہ وگیا ہے تو میرے پاس چلے آتا۔ اھ

ابوداؤ و تر ندی نسانی اور حاکم رحم الله اجمعین نے عروبی شعیب سے اور انہوں نے اپ والد سے اور انہوں نے اپ وادا سے دادا سے روایت کی ہے کہ مرجمد ابن الجی مرجمد نا می ایک شخص تھا اس کا کام بیتھا کہ وہ قید یوں کو کہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا۔ کہ بیل ایک بوچلی حورت تھی جس کوعاتی کہ جس تھے گار اس تھی جس کوعاتی کہ جس تھے کوا کہ جس تھے کو اگر لے جا در اس کا وقت تھا اور چا ندنی کھی ہوئی تھی۔ جا در اس کا وقت تھا اور چا ندنی کھی ہوئی تھی۔ جا در اس کا وقت تھا اور چا ندنی کھی ہوئی تھی۔ جا در اس کا وقت تھا اور چا ندنی کھی ہوئی تھی۔ القاتی سے عزاتی نا می اس کورت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیوار کی ایک جا نب سے میرا ساید دیکھا۔ جب وہ میر سے بالکل قریب تھی کہا تھا کہ جس تھی کہ ہوئی تھی۔ گئی تو جھے کہ پہلے کہ کہا کہ اس کا اور کہنے گئی کہ آئی میں مرحمہ ہوں۔ یہ من کر وہ جس گئی اور کہنے گئی کہ اے اہل میں مرحمہ بیشت ہوئی تہا کہ اے ہاں گئی اور کینے گئی کہ اے اہل مات ہا کہ ہوئی تھی کہ اور عار کے کنا در چیخ کی کہ اے اہل میں مرحمہ بیشت ہوئی تہا کہ اے دوڑ ہے۔ یہ من کہ کہ کہ اور عار کے کنا در یہ جھے کہ اور اور کہنے گئی کہ اے اہم مرحمہ ہوئی تہا کہ اور عار کے کنا در یہ جھے کہ اور عار کے کنا دوڑ ہے جس ایک گئی ہوئی ہیں ہے جس ایک گئی ہم میں ہے گئی ہم دوئوں میں سب میر سے سر پر گرا گمران کو میر اس ان خور اور کی کا می واب کے اس کے بعد جس مکہ واپس گیا اور عار کے کنا در اس طرح ہم دوئوں مدید سب میر سے سر پر گرا گمران کو میر اس افراد وہ ماک کو اور عار کی کنا ہور اس طرح ہم دوئوں مدید سے دور وہ سے میا کہ اور قار میک خور اس طرح ہم دوئوں مدید سے دور وہ کے اور قار وہ کرا تھا وہ عبر ہوں اور اس طرح ہم دوئوں مدید سے دور وہ سے کا دور وہ سے کا دور وہ سے کا دور وہ سے کہ دوئوں مدید سے دور وہ کی کھور اس کے دور اس میں کھور دور اس طرح ہم دوئوں مدید سے دور وہ کے دور اس میں موروز کے دور وہ کے دور وہ کی کھور اس کوروز کے دور اس میں کہ دوئوں مدید سے دور وہ کے دور کی دور اس میں دوئوں دور کے دور کی کھور دور اس کی میں کہ دور کی میں دور کی کھور دور کی کھور کے کہ کوروز کے کہ کوروز کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کوروز کی کھور کے کہ کھ

پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ! کیا میں عناق سے نکاح کرسکتا ہوں آپ بیس کر خاموش رہےاورکوئی جواب نہیں دیا۔ پچھود پر بعدیہ آیت شریف نازل ہوئی:

"اَلَوَّ انِي لاَ يَنْكِعُ اللَّوَ انِيَةً اَوْمُشُوكَةً وَالزَّنِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلْأَوَانِ اَوْ مُشُوكَ ط" وَالرَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اللَّوَانِ اَوْ مُشُوكَ ط" وَالرَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اللَّوَانِ اَوْ مُشُوكَ ط" وَيَا يُحِدُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَ

ال علم کے متعلق خطابی کہتے ہیں کہ بیرخاص اس عورت سے متعلق ہے عام نہیں ہے لیکن مسلمان زانیہ کے ساتھ عقد سی ہے اور شخ نہیں ہوگا۔

ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ بقول عکرمداس آیت کے معنی یہ ہیں کہ زانی کا ارادہ سوائے اس کے اور پچھوٹیس ہوتا کہ وہ ذائیہ سے نکاح کرے۔لیکن سعید بن المسیب کا قول میہ ہے کہ رہے آیت 'وَ اَنْجِ لِحُو الاَ ہامنی مِنْحُمْ '' سے منسوخ کی گئی ہے۔

### العنبر

(بڑی مچھل) اعبر: بیا یک بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے جو عام طور پر سمندر میں پائی جاتی ہے۔اس کی کھال کی ڈھالیں بنائی جاتی ہیں اوران کو بھی عبر کہتے ہیں۔

امام بخاری نے حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے دوایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوزیرا مادت حضرت ابوعبید ڈین الجراح قافلہ قریش ہے تعرض کرنے کے لئے دوانہ فرمایا اورا کی بوری مجودوں کی بطور زادراہ مرحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ اور بچر بھی دینے کونہ تھا۔ حضرت ابوعبید ڈیم کو صرف ایک مجود فی کس کھانے کو دیتے تھے۔ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس مجود کے دانوں کو بچوں کی طرح چو سے اوراو پر پانی پی لیتے تھے اسی طرح چودہ دن گر اردیئے تھے۔ اس کے علاوہ جب بہت بھوک گئی تو اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے بے جماز کراور پانی ہیں ان کو بھوکر کھا لیتے تھے۔ گر اردیئے تھے۔ اس کے علاوہ جب بہت بھوک گئی تو اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے بے جماز کراور پانی ہیں ان کو بھوکر کھا لیتے تھے۔ جب ہم ساحل سمندر پر پنچ تو ہم نے سمندر کے کنار سے پرکوئی چیزش ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی دیکھی۔ چتا نچے ہم اس کے قریب جب مساحل سمندر پر پنچ تو ہم نے سمندر کے کنار سے پرکوئی چیزش ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی دیکھی۔ چتا نچے ہم اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ ایک عبر ماہی ہے۔

حضرت عبیدہ نے اس کود کی کرفر مایا کہ بیمر دہ ہے۔ پھر پچے موج کرفر مایا کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلے ہیں اور تم لوگ بھوک ہے بے قرار بھی ہولہٰ ذاتم اس کو کھاؤ۔ راوی فر ماتے ہیں کہ ہم تعداد میں تین سوافراد سنتے اور ہم نے پورے ایک مہینے تک اس کچھلی ہے بیٹ بھرااور اس کا نتیجہ بیانکلا کہ ہم بھوک کی وجہ سے جو لاغراور کمزور ہو گئے تھے اس کے سموٹ کی وجہ سے جو لاغراور کمزور ہو گئے تھے اس کے سموٹ کی وجہ سے جو لاغراور کمزور ہو گئے تھے اس کے سموٹ کی وجہ سے ایک ماہ میں کا فی طاقت ور ہو گئے اور ہم کو رہ چھلی نہلتی تو ہم میں ہر گز قوت و تا ذکی نہ آتی۔

ندکورہ رادی بی فرماتے ہیں کہ اس عزر مابی (مجھلی) کا آنکھ کا حلقہ اس قدر بڑا تھا کہ اس کے اندر نیرہ آدی بافراغت بیٹھ مجھے تھے اور اس کی ایک پہلی اتن بڑی تھی کہ جب اس کو کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے ایک قد آوراونٹ معہوار یوں کے نکل جاتا تھا۔

کہتے ہیں کہ عبر دریا ہے نکاتا ہے۔ دریا کے بعض جانوراس کو چکنائی کی وجہ ہے کھا لیتے ہیں اور پھراس کو پیٹ سے خارج کردیتے ہیں جوایک بڑے پھر کی صورت میں سطح آب پر تیرتار ہتا ہے اورلہریں اس کوساحل تک پہنچاد تی ہیں۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ عبر دریا ہے برآ مدہوتا ہے اور بیزیا وہ تران مچھلیوں کے شکم میں پایا جاتا ہے جواس کو کھا کر مرجاتی ہیں۔

بعض کا تول ہے کے عزر دریا سے انسانی کھویڑیوں کی شکل میں لکا ہے۔ اس کے بڑے بڑے گڑے کا وزن ایک ہزار مثقال پایا گیا ہے۔ محیلیاں اس کو بہت کھاتی ہیں اور کھا کر مرِ جاتی ہیں اور جو جانو راس کو کھا تا ہے اہلِ عرب اس جانو رکو بھی عزر کہتے ہیں۔

حعرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جو سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک بحری سنر کیا۔ باوخالف کے سب سے ہماری کشتی ایک غیر معروف جزیرہ پر پہنچ گئی اہل کشتی جزیرہ پر اتر پڑے۔ میں بھی کشتی سے اتر گیا اور میں نے وہاں پر چندور خت ایسے دیکھے جو بکر بوں کی گرون کے مشابہ ہے اور ان پر پھل بھی آرہے ہے۔ پچھ دیر بعد تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان ورختوں کے پھل سمندر میں کرتے ہیں ایسے بی مچھلیاں اور دیگر آئی جانوران پھلوں کونگل جاتے ہیں اور چونکہ ریہ پھل انہائی گرم ہوتے ہیں اس لئے ان کو کھا کر مجھلیاں اور دیگر آئی جانور مرجاتے ہیں۔ کیونکہ ان سے اس کی گرمی برواشت نہیں ہوتی اور اکثر ان میں سے مرجاتے ہیں۔ ان بی جانوروں میں سے جب کوئی جانوریا مجھلی کی شکاری کے ہاتھ لگ جاتی ہواں اور وہ اس

کے شکم میں عزر دیکھا ہے تو وہ مجھتا ہے کہ بیر عزرای مجھل کی پیداوار ہے حالا نکہ وہ ایک در خت کا مجال ہے۔ طبی خواص

(مخارا بن عبدون کا قول ہے کہ عبر گرم ختک ہے گرا تنا گرم نہیں ہے کہ جتنا ختک ہوتا ہے۔ اس کی بہترین تنم وہ ہے جواہب کہلاتی ہے۔ اس تتم میں چکنائی کم ہوتی ہے۔ عبر مقوی قلب و د ماغ ہے۔ فالح اور لقوہ میں نافع ہے اور شجاعت پیدا کرتا ہے گران لوگوں کو جو بواسیر میں جتا ہوں ان کے لئے معنر ہے۔ کیکن اس کی معنرت کا فوراور کھیرا سو تھنے سے دور ہوجاتی ہے۔ سر در مزاج والوں اور بوڑھوں کو بواسیر میں مائیں اس کا استعمال نیا دہ مناسب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبر کسی جانور کا گو بر ہے اور بعض نے کہا ہی ہے کہ یہ مندر کا کوڑا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

### العندليب

عندلیب بلبل کوکتے ہیں چونکراس کی آواز ش اعتدال ہوتا ہے۔ چٹانچا پرسعیدالموید بن مجدالا علی کا قول ہے:۔
وطنبور ملیح المشکل یعدکی بنغمة الفصیحة عندلیبا
طنبورہ جود یکنے ش انھی شکل کا ہے اور بہتے میں اس کا نفر نصیر بلبل نے نفر کے مشابہ ہے۔
ددی لما ذوی نغما فصاحاً حواها فی تقلبه قضیبا
جبوہ فرش آوازی کے ساتھ بختا ہے قودہ گانے والی کی آواز کود ہراتا ہے اور وہ آواز لکڑیں کوٹ پوٹ کرنے ہے نگتی ہے۔
کدامن عاشو علماء طفلا یکون اذانشا شیخا ادبیا
ای طرح وہ فیض جو بجین سے علماء کی مجب افتیار کرتا ہے ہوا ہو کران جیسا ہوجاتا ہے۔
ائوب العدول لتکوارہ حدیث حبیب علی مسمعی
شی طاوت کرکواس وجہ ہے کہوب رکھتا ہوں کہوہ میر ہے جب ہے کا ذکر بار بار میر سے کا نول کو مناتا رہتا ہے۔
واہوی الوقیب لان الوقیب یکون اذا کان حبی معی
اوسوی الوقیب لان الوقیب یکون اذا کان حبی معی
اوسوی الوقیب یک کو کو کہت ہے کو ککہ وہ اس وقت رقیب بنتا ہے جب میر انجوب میر سے پاس ہوتا ہے۔
اوسوی الموقید کی وفات ہے کہ کو کہ وہ میں ہوئی۔

ری مم بلبل طلال ہاں گئے کہ بیطیبات میں ہے ہے۔

خواب میں اس کا و کھناولدذ کی کی ولیل ہے۔واللہ تعالی اعلم

### العندل

اس سے مراد بڑے مروالا اونٹ ہے۔اس میں مذکر ومؤنث یکسال ہوتے ہیں۔

### العنز

( بکری)العنز: بکری کوکہا جاتا ہے۔ حدیث میں تذکرہ:

" بخاری وابوداؤ دیے حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنی الله علیہ کے نبی کریم صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا که چاہیں خصلتیں ہیں جن میں سب سے الی منجة العز ہے بینی بکری کو دودھ پینے کے لئے کسی کو دے ڈالنا اور جو شخص ان میں سے کسی پر بھی عمل کرے گا اور جو پچھے کہ اس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے اس کی تقد ایق کرے گا تو اس کو الله تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گئے۔
تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گئے۔

حیان بن عطیہ ؓ جنہوں نے ابوکیٹ ہے احادیث روایت کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے (حدیث ندکورہ میں ذکر کی گئی)ان حالیس خصائل کا شارکرنے کی کوشش کی تو ہم نے منجنۃ العنز کوچھوڑ کریے شارکیں :۔

(۱) سلام کا جواب دینا (۲) اگر چھنگنے والا الحمد للہ کہ تو ہو حمک الله ہے اس کا جواب دینا (۳) راستہ میں ہے کی تکلیف وہ چیز کو ہٹا دیناوغیرہ وغیرہ ۔ مگر با وجود کوشش کے ہم پندرہ سے زیادہ شارنہ کر سکے۔

ابن بطال فرماتے ہیں کہ اگر چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ۳۹ خصائل کا ذکر نہیں کیا گراس ہیں شک نہیں ہے کہ آپ کولا محالہ ان کاعلم تھا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مصلحت سے صراحنا بیان نہیں فر مایا۔ واللہ اعلم بیصلحت ہو کہ اگر ان خصائل کی تعیین وتصریح کردی جاتی تو ویکر خصائل از تشم معروف جو تعداد ہیں ہے تار ہیں اور جن کی تعیل ہیں آپ نے بے حد تاکید فر مائی ہے لوگوں کے ولوں ہیں ان سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی۔

این بطال مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے معاصرین نے احادیث سے ڈھونڈ ڈھونڈ کریے خصائل ٹکالیس توان کی تعداد چالیس سے بھی زیادہ پائی۔

صاحب ترغیب وتر ہیب نے قضاء حوائج اسلمین کے باب میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرمسلمان پرائی جملان کے میں حق ہیں جن کوتا و قشیکہ ادایا معاف نہ کردیئے جا کیں خلاصی ہیں مل سکتی۔ وہ حقوق میہ ہیں:۔

(۱) این بھائی کی افزشوں کو معاف کرتا (۲) اشکباری پر تم کرتا (۳) شرمگاہ کو ڈھانیتا ایعنی اگر کوئی نرگا ہوتو اس کو کہڑا وغیرہ دیتا (۳) معذرت کو تبول (۵) فیبت کی تر دید کرتا (۲) ہمیشہ فیر خوائی کرتا (۷) دوئی کی گلہداشت کرتا (۱۸) فیصل طرح مدوکرتا (۱۳) (۹) میت میں شرکت کرتا (۱۰) دعوت کو تبول کرتا (۱۱) سلوک کا بدلہ ویتا (۱۲) انعام پرشکر بیادا کرتا (۱۳) اچھی طرح مدوکرتا (۱۳) عورت کی حفاظت کرتا (۱۵) ضرورت کو پورا کرتا (۱۲) سوال کے وقت سفارش کرتا (۱۷) سفارش تبول کرتا (۱۸) اس کے مقصد کوتا کام نہ کرتا (۱۹) چھینک پرائحمد نشدگا برجمک اللہ سے جواب دیتا (۲۷) کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرتا (۲۱) سلام کا جواب دیتا (۲۲) کلام سے خوش کرتا (۲۳) داود دہش میں زیادتی کرتا (۲۳) اس کی قسموں کی تقد بی کرتا (۲۵) فالم ومظلوم ہونے کی حالت میں مدو کرتا لیعنی اگر وہ علام ہونے اس کو قلم کرتا (۲۳) دوئی کرتا دیتا کرتا (۲۲) دیتی کرتا دیل

د حوکہ نہ دیتا (۴۸) جو چیز اپنے لئے پہند ہووہ دوسرے کے لئے بھی پہند کرنا اور جوخود کونا پہند ہواس کو دوسرے کے لئے بھی ٹاپہندیدہ سمجھنا

اس کے بعد حضرت علی نے فر مایا کہ میں نے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اگران میں سے کوئی بھی تق ادانہ کیا عمیا تو قیامت میں اس کا مطالبہ ہوگائی کہ چھینک کا جواب نددیا تو اس کی بھی باز پرس ہوگی۔

ابوالقاسم سلیمان بن احد الطمر انی نے کتاب الدعوات میں سوید بن غفلہ کی سندے روایت کی ہے کہ:۔

'' حضرت علی کرم اللہ وجہ فاقہ سے تھے آپ نے حضرت فاطمۃ الرجر اسے کہا کہ اگر آپ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علی جا تھی تو اچھا تھا۔ چنا نچہ حضرت فاطمہ هریف لے کئیں۔ اس وقت جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے یہاں تھریف فرما تھے۔ حضرت فاطمہ شنے درواز و پر دستک دی آپ نے ام ایمن سے کہا کہ دستک تو فاطمہ جی معلوم ہوتی ہے اور ووا لیے وقت آئی ہے کہ ان کی عادت اس وقت آنے کی نہیں تھی 'جاؤ درواز و کمول دو۔ چنا نچہ ام ایمن نے درواز و کمول دیا۔ جب اعدر و نپیس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اس وقت تو تمہارے آنے کی عادت نہیں تھی کیا بات ہے؟ فاطم شنے عرض کیا (ایک بات معلوم کرنے آئی ہول) کہ ان فرشتوں کی خوراک تو حق تعالی کی تبیح 'تھید و نفذیس ہے اور ہماری خوراک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جسم ہے اس ذات پاک کی جس نے جھ کو دی بن حق دے کر بھیجا تھیں دن سے آل بھی (از واج مطہرات) کے گھروں میں آئی نہیں جلی میرے پاس کی جوز لیمن آئی بیں اگرتم چا ہوتو ان بیس سے پائی بحریاں تم کو دے سکتا ہوں یا اگر چا ہوتو تم کو پائی ایسے کھا دیں آپ نے فرمایا اس کی جوز لیمن میرے پاس لے کر آئے تھے۔ حضرت فاطم شنے عرض کیا کہ آپ بھی کو دو و پائی کی تھی تھی سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھی بھی جرشن ایمن میرے پاس لے کر آئے تھے۔ حضرت فاطم شنے عرض کیا کہ آپ بھی کو دو و پائی کی تھی تھی تھی میں میں دن ہے۔ آئی ہیں اگر و دو ان کی حرشن کیا کہ و دی تھی اور دورات کی تھی سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیہ بڑھل کرو:

مافظ ابالغمنل محدين طابركى كتاب مفوة التصوف من روايت بك.

"د حضرت جابر بن عبدالند رسول الندعليه وسلم كى خدمت بابركت من حاضر موئ آپ الله في نفر مايا كدا ب جابر! كمياره بكريان جو محري اين وهم كوزياده محبوب بين ياوه كلمات جو جريل نه ابحى مجھ كوسكمائ بين اور جن مين تمهار به لئے و نياوآ خرت كى بعلائى جمع بهرين وهم نور ماير في عرض كيايارسول الله! بخدا مين ان كلمات كازياده حاجت مند موں آپ مجھ كوسكملا د يجئ \_ آپ ملى الله عليه وسلم نے فرمايا يہ پر ها كرو:

"اللهم انك خلاق عظيم اللهم انك غفور حليم إنك تواب الرحيم اللهم انك رب العرش العطيم اللهم انك رب العرش العظيم اللهم انك الجواد الكريم اغفرلي وارحمني واجبرني ووفقني وارزقني واهدني ونجني وعافني واسترئي ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين".

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بار باراس دعا کو پڑھتے تھے یہاں تک کہ بیں نے اس دعا کو حفظ کرلیا۔ پھر فرمایا کہ اے جابر!اپنے بعداس دعا کی دوسروں کو بھی تعلیم دیتا اوراس کو حفاظت سے اپنے پاس رکھنا چنانچہ۔ بیس نے ایسانی کیا۔ تغیرقیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ایرا ہم علیہ السلام حضرت اساعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کو لے کر کہ شریف تشریف نے جارہے تھے تو آپ کا عمالقہ کی ایک قوم پرگز رہوا۔ انہوں نے حضرت اساعیل کودس بکریاں نذرانہ میں دیں۔ کہتے ہیں کہ مکہ کرمہ میں جنتی بکریاں ہیں وہ سب انبی دس بکریوں کی نسل سے ہیں۔ اسی طرح مکہ کے حرم شریف کے جینے کوتر ہیں وہ کہوتر کے اس جوڑے کی نسل سے ہیں جنہوں نے بوقت ہجرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے جمکم اللی عار تور پر انڈے دیے تھے۔

فائدہ:۔ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذی شان ہے جوبطور ضرب المثل عرب میں چلا آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ 'لا یک فیہ سا عند زان ''یعنی کم شریف میں وو بحریاں سینگ نہیں ماریں گی۔ اس کا تصدیبہ واتھا کہ کمرمہ میں بنی امیہ کے فائدان میں ایک عورت تھی جس کا نام عصماء بنت مروان تھا۔ اس عورت کا یہ دستورتھا کہ یہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بحر کا تی تھی اور بہت اذبت کہ بنچاتی تھی اور مسلمانوں کی بچو میں اشعار کہتی تھی ۔ معزت عمیر شریف ندر مانی کہ اگر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے سے وسالم والیس آگئو میں اس عورت کو تی کہ دوالوں گا۔ چنانچہ جب آپ غزوہ بدر سے فاتحانہ والیس تشریف لائے تو حضرت عمیر نے آدمی رات کے وقت اس عورت پر کموار کا وار کیا اور اس کو تل کر دیا۔ اس کے بعد آپ بدین مورہ تشریف لے گئے اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اواکی۔

جب حضور نمازے فارخ ہوکرائی نشستگاہ پر جانے گئو آپ نے حضرت عمیر عدر یافت فر مایا کرتم نے عصماء کو بار والا ؟ انہوں نے عرض کیا کہ تی ہاں ؛ گھر پو چھنے گئے کہ اس میں تہہیں کوئی پر بیٹائی تو نہیں ہوئی ؟ اس وقت آپ کی زبان فیض تر جمان سے الفاظ نظے لئے الا یستعطع فیصا عنوان " اس کا مطلب بیتھا کہ کمیشریف شما اب کوئی الی عورت نہ ہوگی جو مطمانوں کو افرہ ہے پہنچائے۔
علامہ ومیری فرماتے ہیں کہ بیکلام موجز و بدلیج اور لا تائی ہے۔ آپ ملی الشعلیہ وسلم سے پہلے کی نے ایسا کلام تیم کیا۔علاوہ ازیں حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم کے چند کھام اور جس جو بطور ضرب المصل استعال ہوتے ہیں۔مثل استعال علام تیم کیا۔ علاوہ ازیل علی موجز و مدلیج اور لا تائی ہے۔ آپ ملی استعال ہوتے ہیں۔مثل استعال ہوتے ہیں۔مثل استعال ہوتے ہیں۔مثل الا ان کہ میں نہ کرم ہوگیا) لین لا ان ہوت ہیں۔مثل استعال ہوتے ہیں۔مثل الا کہ کہ میں نہ مرے بلکہ بستر پر پڑے پڑے اس کا دم نکل جانے ۔ "و لا یہ لمد غ المصوصن من جحور موتین " (موکن ایک سوران نے وومر تبہیں مرے بلکہ بستر پر پڑے پڑے اس کا دم نکل جانے ۔ "و لا یہ لمد غ المصوصن من جحور موتین " (موکن ایک سوران نے وومر تبہیں استعال اللہ اور کہی " (اب کہی شان سے جہ کہ وہ انکا مصران کو استحال اللہ اور کہی " (اب کہی شان سے جہ کہ وہ ایک میں جو دگی میں کی عور میں کی میان استعال کو استحال کی سان کے علاوہ اور ہی بہت سے گھات ہیں جو بطور ضرب الشل استعال ہوتے ہیں۔
''ول استحال کو استحال کو استحال کو استحال کو سیاد کی سان کے علاوہ اور ہی بہت سے گھات ہیں جو بطور ضرب الشل استعال ہوتے ہیں۔

شری تھم کمری کا گوشت حلال ہےاور کوئی محرم احرام کی حالت میں اس کوتل کردیتواہے اس کے فدیہ میں ہرن کا بچید بینا ہوگا۔ باب العین میں الغزال ہرن کے بیچے کی تفصیل بیان ہوگی۔

طبى خواص

بکری کے ہے میں نوشادر ملا کرا گراس جگہ پر جہاں کے بال اکھاڑنے منظور ہوں بال اکھاڑ کر ملاجائے تو اس جگہ بال بھی نہیں اگیس کے۔ حکیم ارسطوکا قول ہے کہ اگر بکری کا پیتہ کراٹ یعنی گندنا میں ملایا جائے تو بیٹھی بالوں کوا گئے نہیں وے گا۔اگر بکری کی پنڈلی دھو کراس کا یانی کسی سلسل البول کے مریض کو پلادیا جائے تو وہ اچھا ہوجائے گا۔

' اگر بگری کے دود مدے سے کسی کاغذ پر لکھا جائے تو حروف ظاہر نہ ہوں گے البتۃ اگراس کاغذ پر را کھ چیٹرک دی جائے تو لکھا ہوا ظاہر ہو بائے گا۔

ہرمس کا کہنا ہے کہ بکری کا بھیجہ اور بجو کا خون ایک ایک دانق اور دوحبہ کا نور لے کراوراس پرکسی کا نام لے کر بینوں کو گوندھ لیا جائے اور پھر فہ کورہ فخص کو کھلا ویا جائے تو اس کے اندر محبت کی روحانیت پیدا ہوجائے گی۔ اگر بکری کا پیتہ بفقد را یک دانق اور اس کا خون اور سیاہ بلی کا بھیجہ نصف دانق لے کراوران سب کو ملا کر کسی کو کھلا ویا جائے تو اس کی قوت جماع بالکل جاتی رہے گی اور جب تک اس کا اتار نہ کیا جائے تو وہ عورت کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس کے اتار کی ترکیب رہے کہ اس مردکو ہرنی کی اوج جزی بحری کے دودھ بیس ایکا کر گرم گرم پائی جائے۔ واللہ اعلم

#### العنظب

"العنظب"اس مراد فدكر ثدى بـ كسائى نے كہا ك فدكر تدى كے لئے"العنظب و العنظاب و العنظوب"ك الفاظ مستعمل بين اورمؤنث كے لئے عنظوبة كالفظ استعال ہوتا ہے۔ نيز اس كى جمع عناظب آتى ہے۔

# العنظوانية

"العنظوانة"اس مرادمؤنث نذى ب\_اس كى جمع"عنظوانات" آتى بي تحقق اس كاتفسلى قذكرة" الجراد" (غذى) كانتفسلى قد كرة" الجراد" (غذى)

### عنقاء مغرب و مغربة

(عنقاء)عنقاء مغرب مغربة :اس كے بارے شربعض لوگوں كا خيال ہے كہ بيا يك انو كھاپر ندہ ہے جو بہاڑ كے برابراغداد يتا ہادراس كى پرداز بہت دوردراز تك ہوتى ہے۔اس كوعنقاءاس وجہ ہے كہتے ہيں كداس كى كردن ميں طوق كى طرح سفيد ہوتى ہے۔ كہتے ہيں كداس كى كردن ميں طوق كى طرح سفيد ہوتى ہے۔ كہتے ہيں كہ بير پرنده غروب آفاب كے مواقع بر ہوتا ہے۔اس پرنده كے متعلق قزوين كا قول ہے كہ بيد پرنده باعتبار جشاور خلقت پر ندول ميں سب سے بردا ہوتا ہے۔ ہاتھى كواپنے پنجول سے اس طرح اٹھا كر لے جاتا ہے كہ جس طرح جيل چو ہے كو لے جاتى ہے۔

ز مانہ قدیم میں عنقا انسانوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن انسانوں کواس سے اذیت پہنچی تھی اس لئے انسانوں کااس کے ساتھ رہتا دشوار ہوگیا۔ چنانچے ایک سمر تبد کا ذکر ہے کہ دو کسی کہن کومع زیور کے اٹھائے گیا۔ اس پر نبی وقت حضرت حظلہ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی لاہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بحرمیط کے کسی جزیرہ میں خط استواء پر نتقل کر دیا۔ اس جزیرہ میں انسان کا گزرنیں ہے۔ محراس جزیرہ میں جنگی جانور از قتم ہاتھی محینڈا بھینسا کائے بیل بمٹر ت موجود ہیں اوران کےعلاوہ جملہ اقسام کےدرندو پرندمجی بہت ہیں۔

ا مام العلامدا بوالبقاء مقامات حریری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اہل رس کے یہاں ایک بہاڑ تھا جس کو ع کہتے تھے اس کی بلندی ایک میل تھی اور اس پر پرند بکشرت رہتے تھے جن میں عنقاء بھی تھا۔ یہ سب سے بڑا جا نور تھا اس کا چہر وا نسان جیسا اور باتی اعضاء پرندوں جیسے تھے اور یہ بہت خوبصورت تھا اور یہ سال بھر میں ایک مرتبہ اس بہاڑ پر آتا تھا اور پرندوں کو اٹھا کرلے جاتا تھا۔ ایک سال یہ بھو کار باکیونکہ اس کو پرندے نہیں ال سکے تھے اس لئے کہ جب اس کی آمد کا زمانہ آتا تھا تو پرندے اس بہاڑ کو چھوڑ کرکسی دوسری جگہ جیپ کر ہیٹے جاتے۔ چنانچہ اس سال اس نے آبادی کا درخ کیا اور وہاں سے پہلے ایک لڑکے کو اور پھر ایک لڑکی کو اٹھا۔ لے کیا۔ لوگوں نے اپنی نبی حضرت حظلہ بن صفوان علیہ السلام سے اس امر کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ کی بدوعا سے عنقاء پر بخلی گری اور اس کو ہلاک کرویا۔

حضرت دخللہ علیہ السلام زبانہ فتر ق میں حضرت عیسی اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بابین نبی ہوئے ہیں کسی دوسر مے خص کا قول ہے کہ اس بہاڑ کا نام فتح تھا اور یہ کہ عنقاء اس وجہ ہے کہتے ہیں اس کی عنق یعنی کردن لمبی تھی۔عقاء کے ہلاک ہونے کے بعد اصحاب رس نے اپنے نبی حضرت حظلہ علیہ السلام کو شہید کردیا جس کی یا داش میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کردیا۔

سیملی نے اپنی کتاب 'التر بیف والاعلام' میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ' بینو معطکنہ و قصو میشید' ' کی تغییر میں لکھا ہے کہ ' رس' بی وہ کنواں ہے جواس آیت میں ندکور ہے اور یہ کنواں عدن میں تھا اوران لوگوں کی طکیت میں تھا جو ہلاک شدہ قوم خمود کے باقی ماندہ افراد سے۔ اس قوم کا باوشاہ ' عبات بی خوش طلق اور منصف مزاج تھا۔ اس کنو کیں سے پوراشہر مع مواثی کے سراب ہوتا تھا یہ کنواں ان کے لئے بہت با برکت تھا اور بہت سے لوگ اس کی پاسپائی کے لئے مامور سے۔ اس پرسٹ رخام کے بہت بڑے برئ برئ رکھے ہوئے تھے جو حوضوں کا کام دیتے تھے اور لوگ ان میں پانی ہر مجر کرا ہے گھروں کو لے جاتے تھے۔ غرض کہ یہ کنواں ان کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ اس کنو کیں کے علاوہ ان کے بیاں اور کوئی چشم نہیں تھا۔

اس بادشاہ (علس) کی عمر بہت ہوئی مگر جب وہ مرکبا تو اس کی قوم نے اس کی لاش پر ایک تتم کاروغن ملاتا کہ وہ مگلنے اور سرٹے ہے۔ محفوظ رہے۔ کیونکہ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب بھی ان کے پہاں کوئی معزز فخص مرجاتا توبیاس کی لاش ای طریقہ ہے محفوظ رکھتے تھے۔اس بادشاہ کامر ناان کے لئے بہت شاق گزرا۔ کیونکہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعدان کا انظامِ سلطنت درہم برم ہونے لگا۔ چنانچہ سلطنت کی بیرہ ان کے لئے کروہ تو مردونے پٹنے لگی۔ چنانچہ شیطان ملعون کواس قوم کے گمراہ کرنے کا ایجماموقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ مردہ بادشاہ کی الش میں حلول کرکے کہنے لگا کہ ''میں مرانہیں ہوں اور نہ بھی مروں کا بلکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک ظاہری تجاب ہوگیا ہے تا کہ میں دیکھوں کہ تم لوگ میری عدم موجودگی میں کیا کرتے ہو؟

یہ آوازس کریدلوگ بہت خوش ہوئے اور ان میں جولوگ متاز تھے ان کے ایماء سے انہوں نے بادشاہ اورلوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تا کہ پردہ کے پیچیے دہ ان سے بولتار ہے۔اس کے بعد قوم نے اس بادشاہ کا ایک بت بنا کر پردے کے پیچیے لاش کے متصل ر کا دیا اور پھراس بت سے بیآ واز آنے گئی کہ میں نہ کھا تا ہوں نہ پیتا ہوں اور نہ جھے کو بھی موت آئے گی اور میں بی تمہارامعبود ہوں ۔ مگریہ سب شرارت اس شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں حلول کئے ہوئے تھااور بادشاہ کے لہجہ میں ان ہے ہم مکلا م ہوتا تھا۔اس طرح کافی تعداد میں لوگ اس کی تقید بی کرنے لگے۔ پچھلوگ ایسے بھی تھے جواس کوشیطانی ڈھونگ کہتے تھے مگران لوگوں کی تعداد قلیل تھی۔ مگر جب کوئی خدا ترس مومن ان لوگوں کو سمجھا تا کہ بیشیطانی ڈھونگ ہے آپ اس کی تقیدیق نہ کریں۔اس پریدلوگ اس کوڈ انٹ ڈپٹ کر خاموش کردیا کرتے تھے۔ چنانچدد میرے دھیرے اس قوم میں كفراوربت يرتى كا آغاز ہوااور جب اس قوم كى سركشى مدے بردھ كى توحق تعالی نے ان کی طرف ایک نی مبعوث فر مایا جس پرخواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ نبی حضرت حظلہ علیہ السلام تھے۔ آپ نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہاں بت کے اندرروح نہیں ہے بلکہ شیطان اس کے اندرے بولتا ہے اور بیکہ حق تعالی کسی مخلوق کی صورت میں طاہر نہیں ہوتا ہے البذاتمہارابیمرا ہوا بادشاہ ہرگز ہرگز خداکی خدائی میں شریک نہیں ہوسکتا۔آپ نے چندان لوگوں کو نصیحت فرمائی مگریے فیے حت مطلق کارگر نہ ہوئی بلکہ الٹی بیقوم آپ کی دشمن بن گئی ارآپ کواذیتیں پہنچانے لگی اور آپ کوشہید کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا اور وہ اس طرح کہ جب رات کو بیقوم کھا بی کرآرام ہے سوگئی۔تو اللہ تعالیٰ نے کنوئیں کوخٹک کر دیا مبح کو جب لوگ جا کے توان کو بیرحال معلوم ہوااور آخر نتیجہ بیرہوا کہ پوری قوم مع مواثی کے پیاس سے تڑپ تڑپ کرمرگئی اور پوری بستی در عدوں کامسکن بن گئی اور بجائے انسانوں کے وہاں شیروں اور جنوں کی آوازیں آنے لگیس اور تمام باغات خار دار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اوراس طرح ان کاوہ'' قصرمشید'' بھی جس کوشداد بن عاد بن رام نے بنایا تھااور جود نیا میں اپی نظیر نہیں رکھتا تھا کنوئیں کی طرح ب نام ونشان ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے قرآن یا ک میں اس جاہ ( کنوئیں )اور قصر کاذ کر فر ما کر مکذ بین کوایئے رسول کی نافر مانی ہے ڈرایااوران کو

غیرت دلائی ہے۔ محمہ بن اسماق نے محمہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو فض جنت میں داخل ہوگا وہ ایک بھی غلام ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالی نے کسی شہر والوں کے پاس اپنا ایک پیغیر بھیجا تو سوائے اس غلام کے اور کوئی ان پر ایمان شدلا یا بلکہ الٹاان پرظلم اور زیادتی شروع کردی۔ یہاں تک کہ اس قوم نے شہر سے باہر ایک کنواں کھدوا کر اپنے بیغیر کو اس میں قید کر دیا اور اس کے منہ پر ایک بھاری پھر رکھ دیا۔ جب ان پیغیر کا ان لوگوں نے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ کیا تو یہ غلام جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر تا اور ان کوسر پر لا دکر باز ار لے جاتا اور لکڑیاں فروخت کر کے جو قیمت وصول ہوتی اس سے کھانا خرید کر اس کوئو میں پرآتا اور پھر بٹا کروہ کھاناری میں باندھ کر نبی اللہ کو پہنچا دیتا اور پھر پھر کو بدستور ڈھا تک دیتا جس تعالیٰ نے اس غلام کواتی قوت دی کہ وہ آسانی سے اس پھر کواٹھ الیتا اور پھر اس کو کنو میں پر ڈھک دیتا۔ ایک دن ایساہوا کہ جب اس نو جوان غلام نے لکڑیوں کا گھڑ با ندھ کرتیار کرلیا اور اس کوسر پراٹھانے ہی کوتھا کہ اللہ تعالی نے اس پر بیند طاری کردی اور وہ سوگئے۔ چنانچے سات سال تک کہ وہ ایک کروٹ سوتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کروٹ بدلی اور اس کروٹ پر بھی سات سال تک سوئے۔ چنانچہ جودہ سال کے بعد جب وہ جا گے تو یہ سمجھے کہ میں صرف ایک گھنٹہ ہی سویا ہوں۔ چنانچہ یہ سوچ کرکٹریاں سر پر کھیں اور بازار لے گئے اور ان کوفر وخت کر کے کھانا خرید ااور اس کو لے کرای کٹو کیس پر پہنچ تو و یکھا کہ نبی اللہ موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے ہر چندا ہے نبی کو تلاش کیا گران کا کوئی سراغ نہ ملا۔

گزارے ہوئے چودہ سال میں بڑے بڑے وا تعات گزر کے اور سب سے بڑی بات بیہوئی کہاں شہر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مدایت و سے دی تقی اردوہ وہ اپنے نمی کو کنو کمیں میں سے نکال کر لے گئے تقے اور ان پر ایمان لے آئے تقے۔ نبی اللہ بار بارلوگوں سے ان جشی غلام کا کیا ہوا۔ مرلوگ ہرمر تبدید جواب دیتے کہ ہم کومعلوم نہیں۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خود میں نے احمد بن عبداللہ کی تاریخ میں ویکھا ہے کہ عزیز ابن خلاات نے ہیں ایسے عجیب وغریب پرندے جمع تنے جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں تنے۔ان پرندوں میں عنقاء بھی تھا۔ بیطول میں ' بلشون' ( نام حیوان ) کے برابر تھا مگر جسامت میں بلشون سے زیادہ تھا۔ اس کے منہ پر ڈاڑھی اور سر پرایک چھنہ تھا۔ جس میں مختلف قسم کے رنگ تنے۔زفتری نے لکھا ہے کہ عنقاء کی نسل اب ختم ہو چکی ہے اور بیاب دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔

کتاب رہے الا ہرار میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے ذمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانور پیدا کیا جس کا نام عنقاء تھا اور اس کواللہ تعالیٰ نے ہرشے سے کیا جس کا نام عنقاء تھا اور اس کواللہ تعالیٰ نے ہرشے سے حصہ عطا کیا تھا۔ یعنی اس جانور میں ہر جاندار کی مشا بہت تھی۔ فاص طور سے پرندوں میں جوخصوصیات میں وہ اس میں موجود تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف وجی بھیجی اور فر مایا کہ میں نے دو پرند عجیب وغریب پیدا کئے ہیں اور بیت المقدس کے اردگر جوجانور ہیں ان کواس کارز قر اردیا ہے۔ چنانچہ اس جو جانور ہیں ان کواس کارز قر آرادیا ہے۔ چنانچہ اس جوجانور ہیں ان کواس کارز قر آرادیا ہے۔ چنانچہ اس جو جانور ہیں ان کواس کارز قر آرادیا ہے۔ چنانچہ اس جوجانور ہیں ان کواس کارز قر آرادیا ہے۔ چنانچہ اس جوجانور ہیں ان کواس کارز قر آرادیا ہے۔ چنانچہ اس جو جانور ہیں ان کواس کارز قر آرادیا ہے۔ چنانچہ اس جو جانور ہیں ان کواس کارز قر آرادیا ہے۔ چنانچہ اس جو شور سے عنقاء کی نسل ہوجی۔

جب حضرت موی علیہ السلام کی وفات ہوگئی تو یہ جانورنجد و تجاز کی جانب نتقل ہو گئے اور وہاں پر برابر جنگی جانوروں کو کھاتے رہے اور پھر جب اس جانور نے انسانوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر ویا تو لوگ حضرت خالد بن الستان علیہ السلام (جو کہ زمانہ فتر ہیں بی ہوئے ہیں) کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے اور عنقاء کی شکامت کی۔ چنانچہ آپ نے اس کے لئے بددعا فرمائی جس کی وجہ ہے اس جانور کی نسل منقطع ہوگئی اور دنیا ہیں اس کا وجود ہاتی نہ رہا۔

ابوضیٹمہ کی کتاب میں حضرت خالد بن الستان العبسی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہتے ہیں کہ وہ نبی مرسل متھے اور حضرت مالک خازن نار آپ کے ساتھ موکل متھے۔ آپ کی نبوت کی نشانی ایک آئے تھی جس کو نار الحدثان کہتے تھے۔ یہ آگ ایک میدان سے نکلتی اور آ دمیوں اور مویشیوں کوجلاد جی تھی کوئی اس آگ کوروک نبیں سکتا تھا۔ حضرت خالد علیہ السلام نے اس کوروک دیا اور وہ پھر بھی نہنگی۔

وارتطنی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خالدین سنان علیہ السلام نبی ہے مران کی قوم نے ان کو ضائع کر دیا۔ بہت سے علاء کا کہنا ہے کہ حضرت خالدین سنان کی صاحبز ادی ایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا ومبارک ان کے لئے بچھادی اور فرمایا "الھلا ببنت حیونہی "یاس سے ملتے جلتے ملتے جلتے کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے۔ زخشری اور دیگرعلاء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السائم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چار نبی گزرے ہیں۔ تین اسرائیلی اور ایک اور دیگر علاء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السائل م کے درمیان کوئی اسرائیلی اور ایک اور دھزت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبیس آیا۔

عنقاء کے بارے میں کسی شاعر کا قول ہے \_

الجود و الغول والعنقاء ثالثة اسماء اشياء فلم توجد ولم تسمع سخاوت اورغول بياباني اورتيسرا عنقاء بيالي چيزون كيام بين جونه عي يا كُنين اورنه بحي سي كنين \_

تعبير

خواب بیل عقاء کا دیکمنا ایک بزے شخص کی علامت ہے جومبتدع ہوا در کسی کے ساتھ ندر ہتا ہو۔ادرا گرکوئی شخص خواب میں عنقاء سے کلام کرے تواس کی تعبیر یہ ہے کہ کلام کرنے والاشخص با دشاہ وقت سے رزق حاصل کرے گایا وہ زیر ہوجائے گا۔عقاء پراپنے آپ کو سوار و یکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بانظیر شخص پر غالب آئے گا۔خواب میں عنقاء کا شکار کرتا کسی حسین عورت سے نکاح کرنے یا ہونمارلڑ کے کی علامت ہے بشر طبیکہ اس کی بیوی حاملہ ہو۔واللہ اعظم

## العنكبوت

عنکبوت: ایک کیڑا ہے جوہوا میں جالا بنآ ہے جس کوکڑی کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع عنا کب آتی ہے ذکر کے لئے عملی استعال ہوتا ہے۔ اس کی کنیت ابوضیشمہ ابوشیم ہے اور مونث کے لئے ام تعظم بولا جاتا ہے کڑی کی ٹائٹیں جموثی اور آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ ایک کڑی کی آٹھ ٹائٹیں اور چھ آنکھیں ہوتی ہیں جب وہ کھی چکو نے کا ارادہ کرتی ہے تو زمین کے کمی گوشہ میں سکڑ کر بیٹے جاتی ہوا ور جب کھی اس کے باس آتی ہے تو ایک دم اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کا دار بھی خطا نہیں ہوتا۔

تھیم افلاطون کا تول ہے کہ سب سے زیادہ حریع تکمی اور سب سے زیادہ قانع کڑی ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قانع (کڑی) کارزق سب سے زیادہ حریعی (کھی) کو بنادیا فیسکان اللطیف الخبیر۔

مکڑی کی ایک قتم الی ہے جو مائل بہ سرخی ہوتی ہے اور اس کے بال زروہوتے ہیں۔اس کے سریس چارڈ تک ہوتے ہیں ہے ہم جالا نہیں تنتی بلکہ زمین میں گھر بناتی ہے اور دیگر حشر ات الارض کی طرح رات کونکلتی ہے۔ایک دوسری تنم جس کوعر بی میں رُتیلا کہتے ہیں یہ زہر کی ہوتی ہے۔اس کا کاٹا قریب تر بچھو کا اثر رکھتا ہے۔اس کا تفصیلی بیان باب الراو میں رُتیلا کے بیان میں گزرچکا ہے۔

جاحظ کا قول ہے کہ حیوان کے ان بچوں میں جو مال کے پیٹ سے کھاتے پینے اور تن ڈھکے نگلتے ہیں ان میں کڑی کے بیچ بچیبر واقع ہوئے ہیں۔ کونکدان کا فاصہ سے ہے بیدا ہوتے ہی جالا تننے لگتے ہیں اور بدان کا فطری عمل ہے کی تعلیم وتلقین کے بیچائے ہیں۔ یوفت پیدائش سے مجبوٹے مجبوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور تین دن کی قلیل مدت میں وہ ہوھ کر کڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کڑی عرصہ تک جفتی میں مشغول رہتی ہے۔ جب زجفتی کا ارادہ کرتا ہے تو جالے کے بعض تاروں کو بچے سے اپی طرف کھینچتا ہے اس کی میں۔ کشش کو محسوس کر کے مادہ بھی اس کی طرف کھینچی جل آتے ہے۔ اس طریقہ سے تبدرت کی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے آتے ہیں اور آخر میں ایک دوسرے سے بناا بنا شکم ملا لیتے ہیں۔

کڑی کی وہ ہم جو جالا تنی ہے اس کو عیم کہتے ہیں کیونکہ وواپنا گھر بنائے ہیں حکست کام لیتی ہے۔ پہلے وہ تا رکولمبا کرلیتی ہے اور پھر جالا تنی ہے اور پہر جالا تنی ہے اور پہر جالا تنی ہے اور پہر جالا تنی ہے اور بہر جالے ہیں پھنس کرحرکت کرنے گئی ہے تو جلدی ہے آ کراس کو جالے ہیں خوب جکر دیتی ہے اور جب وہ بہر بہر ہوجاتی ہے تو اس کو مخزن مین لے جا کراس کا خون چوتی ہے۔ اگر شکار کے اچھلے کو و نے سے جالے کا کوئی تار اور جب وہ بہر بہر ہوجاتی ہے تو اس کو مخزن مین لے جا کراس کا خون چوتی ہے۔ اگر شکار کے اچھلے کو و نے سے جالے کا کوئی تار اور جب وہ بہر ہوجاتی ہے تو بیاس کو مزب کری کا وہ اور العاب) جس سے وہ جالا بنتی ہے اس کے پیٹ سے نہیں لگاتا بلکہ اس کی جلد کے خارجی حصد سے لگاتا ہے۔ جالا تنے والی کڑی اپنا گھر ہمیشہ شلث نما بناتی ہے اور اس کی وسعت اتنی رکھتی ہے کہ اس میں خود ساسکے۔ لگابی اند علیہ دسلم نے فر ما یا کہ 'ا ہے گھر وں سے کڑی کے جالے صلی اللہ علیہ دسلم نے فر ما یا کہ 'ا ہے گھر وں سے کڑی کے جالے صلی اللہ علیہ دسلم نے فر ما یا کہ 'ا ہے گھر وں سے کڑی کے جالے صلی اللہ علیہ دسلم نے فر ما یا کہ 'ا ہے گھر وں سے کڑی کے جالے صلی اللہ علیہ دسلم نے فر ما یا کہ 'ا ہے گھر وں سے کڑی کے جالے صلی اللہ علیہ دسلم نے فر ما یا کہ 'ا ہے گھر وں سے کڑی کے جالے صاف کرد یا کرو کے ونکہ ان جالوں کو گھر وں میں چھوڑے رکھنا فقر لا تا ہے''۔

ابولایم نے اللہ اللہ کی گاب الحلیہ " مس جاہد کے حالات میں تحریکیا ہے کہ انہوں نے اللہ جارک و تعالی کے وال " اُر نیستہ منہ وط قلعوں میں یہ اور کی مختم المفوف و لو محنت منہ وی ہو کے موت تم کو آجا ہے گی اگر چرتم مضبوط قلعوں میں یہ کی ہو)۔ کی تغییر میں فر مایا کہ تم ہے پہلے لوگوں میں ایک عورت تھی اور اس کے یہاں ایک شخواہ دار ملازم تھا۔ اس مورت کے ایک لڑک پیدا ہوئی اس نے توکر سے کہا کہ میں ہے آگ لے آ 'چنا نچہ جب توکرآ کی لینے کے لئے گھر سے نکلاتو اس کو دروازہ پر ایک شخص کھڑا ہوا ملا۔ اس شخص نے توکر سے کہا کہ اس عورت کے کیا پیدا ہوا ہے ؟ توکر نے جواب دیا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ن کراس شخص نے کہا کہ یہ لڑکی جب تک سومردوں سے زنانہیں کرائے گی ہر گزنہیں مرے کی اور آخر میں اپنے توکر سے نکاح کرے گیا کروں گا جو سومردوں سے زناکر کے ذریعہ واقع ہوگی۔ یہ پیشین گوئی من کر توکر نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرے کیا کروں گا جو سومردوں سے ذبا کر گئی ہو۔ البندا اس لڑکی گوئی کردیا اور وہاں سے فرار ہوگیا۔ چھری کی اور اندر جاکر اس لڑکی کا شکم چاک کردیا اور وہاں سے فرار ہوگیا۔ اور ساحل پر بی تھی کرایک جہاز میں سوار ہوگیا۔

ادھراڑی کے زخم کاری نہیں لگا تھا لہٰدالڑی کے پیٹ بیں ٹانے لگوائے گئے اور اس طرح وہ چندروز کے بعد تندرست ہوگئی۔ پھر جب وہ جوان ہوگئی اور اس کا رنگ روپ نکھرا تو اپنے وقت کی نہایت حسین وجیل عورتوں بیں اس کا شار ہونے لگا۔ پچھون بعداس لڑک نے جب وہ جوان ہوگئی اور اس کا رنگ روپ نکھرا تو اپنے وقت کی نہایت حسین وجیل عورتوں بیں اس کا شار ہونے لگا۔ پچھون بعداس لڑکی نے جسم فروشی کا وھندا شروع کر دیا اور ساحل سمندر کے قریب سکونت اختیار کرلی اور مسلسل اس ندموم کام بیں مشغول رہی۔

ا تفاق کی بات وہ ملازم ایک عرصہ کے بعد اس شہر میں واپس آیا اور ساحل پر جہازے اترا۔ اب اس کے پاس کافی دولت تھی جو کہ
اس نے اس عرصہ میں دوسرے شہروں سے کمائی تھی۔ چنا نچہ اپنے شہر کے ساحل پر اتر کراس نے اہلِ ساحل سے کہا کہ میرے لئے کوئی حسین عورت تلاش کروتا کہ میں اس سے نکاح کرسکوں۔ اہلِ ساحل کی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یہاں ساحل پر ایک حسین و جمیل عورت رہتی ہے گر وہ جسم فروق کا دھندہ کرتی ہے۔ اس ملازم نے کہا کہا گہا گہا گہا کو میرے پاس لاؤ۔ چنا نچہ بید عورت اس لاک کے جسے کوئی اور تمام ماجرابیان کیا۔ لاکی نے جواب دیا کہ میں نے اب جسم فروق کا دھندا چھوڑ دیا ہے آگر جھے سے نکاح کرنا چا ہتا ہے تو جسے کوئی اعتراض نہیں۔

غرضیکہ اس ملازم اوراز کی کا اہل ساحل نے نکاح کرادیا اوراس طرح اس مخفس کی پیشین گوئی کا پہلا جزو پورا ہو گیا۔ ملازم کو بیاز کی بہت پندآئی اور وہ اس سے مجت کرنے لگا اورا یک دن اس نے اپنی بیوی کوآپ بین سنائی اور یہ بھی اس کو بتا دیا کہ بیس ایک نوزائیدہ لڑکی

کونل کر کے یہاں سے کافی عرصہ پہلے بھا گا تھا۔ بیومی نے بیہ ماجراس کر کہا کہ بیں او ونوزائیدہ لڑکی ہوں اور اپنا پیٹ کھول کر شوہرکو چھری کے زخموں کے نشانات و کھائے اور اپنے زائیہ ہونے کا بھی اعتراف کر لیا اور کہا کہ جھے کو بیا نداز ونہیں کہ بی نے کتنے مردوں کے ساتھ بیٹل کیا ہے۔ شوہر نے بیوی کے تمام حالات سننے کے بعد کہا کر تبہاری موت کا سبب ایک کڑی ہے گی۔

اس کے بعد شوہراور بیوی نے جنگل میں ایک مضبوط کل بنوایا اور چونا اور تھیج ہے اس کومزید پڑتہ کرایا تا کہ کوئی موذی جانوراور کلڑی وغیرہ اس میں نہ تھس سکے اور تمام طرف سے اطمینان کر لینے کے بعدید دونوں میاں بیوی اس کل میں رہنے گئے۔ ایک دن شوہر نے حجمت میں ایک زہر ملی کمڑی دکھی تو اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھنایہ وہی کمڑی تو نہیں ہے جو تیری موت کا سب ہو سکتی ہے۔ بیوی نے کمڑی کو دیکھ کرکہا کہ بال یہ کمڑی تی ہے۔ بیوی اس کا دوالتی ہول۔

چنانچاس نے مکڑی گوگرا کرائے ہیر کے انگوٹھے سے رگڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مکڑی نے اچا تک انچل کراس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا جس سے اس کا ذہر عورت کے جسم میں سرایت کر کیا اور اس کا پاؤں سیاہ پڑ کمیا اور دھیرے دھیرے تمام خون زہرآ لود ہو گیا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

کتے ہیں کہ فدکورہ بالا واقعہ بی آیت فدکورہ بالا کا شان نزول ہے۔لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ بیآیت غزوہ احدے موقعہ پر منافقین مدینہ کے بارے میں نازل ہو گی۔ کیونکہ منافقین نے شہداءاحد کے بارے میں کہا تھا: لیعنی بیلوگ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے ۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کے ای قول کا جواب اس آیت میں دیا ہے۔

علامدد میری فراتے ہیں کہ کری کے لئے ہی فخر وشرف کافی ہے کہ اس نے غارثور کے منہ پر جالاتن دیا تھا جب کہ رسول اکرم صلی
الشعلیہ وسلم اور آپ کے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوران ججرت آرام فر مار ہے تھے۔ نیز اس غار ہیں بھی مکڑی نے جالا تنا تھا جس
ہی حضرت عبداللہ بن انیس نے بناہ فی تھی اوران کا قصد بیہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عاصم اوران کے ہمراہیوں
کے قبل کا حال معلوم ہوا تو آپ کو بہت رہ جموا اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن انیس انعماری کو خالد بن تیج البذ کی کے قبل کے لئے مقام
عرف روانہ فر مایا۔ چنا نچہ آپ و ہاں پہنچے اور اس بد بخت از کی توقی کرے معداس کے سر کے مدید منورہ والیس ہوے اور راستہ میں ایک غار
میں بوشیدہ ہو گئے تو اللہ تعالی کے تعمل سے اس غار کے منہ پر ایک کڑی نے جالاتن دیا۔ جب خالد کی قوم کو فر ہو کی تو وہ حضرت عبداللہ ابن انیس کی حال شری میں بھا گے اور حال شرک کرتے اس غار کے منہ پر ایک کڑی نے جالاتن دیا۔ جب خالد کی قوم کو فر ہو کی تو وہ حضرت عبداللہ ابن ہو

چنانچان لوگوں کے واپس ہونے کے بعد حضرت عبداللہ غارے نکے اور بعد طیبہ پنچاورا کی بینے اور اس العین کا سرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت عبداللہ کو دعا دی اور اپنے ہاتھ کا ایک عصاءان کو دیا اور ارشاد فر مایا کہ اس عصاء کو ہاتھ میں لے کر جنت میں واخل ہونا۔ پس جب حضرت عبداللہ بن انیس کی وفات کا وقت عصاءان کو دیا اور ارشاد فر مایا کہ اس عصا کو میر کفن میں رکھ دینا۔ چنانچ آپ کی وفات کے بعدا ایسانی کیا ۔ گیا۔

عافظ الوقعيم كى كمّاب "الحليه" من عطاءً بن ميسره سے روايت كى كئي ہے كه كڑى نے دوانمياء عليه انسلام پر جالا تنابعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم پرغارتو رميں اور دوسرے حضرت واؤ دعليه انسلام پر جبكہ جانوت نے آپ كى تلاش كرائي تقى ۔

تنزعي حكم

نکڑی کو کھانا حرام ہے۔

ضرب الامثال

" إِنَّ أَوْهَ مَنَ الْبُيُو بَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتُ " (سب سے كمزور كھر كمڑى كا كھر ہے) جن لوگوں نے اللہ كے سوااور معبود تغمرار كھے بين ان كى مثال كرئى ہے جا ہے ہوںكہ دہ اس قدر كمزور ہوتا ہے كہ ذرا ہے اشار ب سے ٹوٹ جاتا ہے اى طرح ان كے بيد من كھڑت معبود بھى ان كوقيا مت كے دن عذاب اللى سے نہيں بچا كتے۔

جہلاءقریش از راوشنٹر آپس میں نصفیے مار مارکر بیرکہا کرتے تھے کہ محمد کا رب مکمی ادر کڑی کی مثالیں بیان کرتا ہے مگران کو بیہ معلوم نہیں کہان طاہری مثالوں میں کتنے دقیق معنی نفی ہیں۔

طبى خواص

اگرتازہ زخوں پر کمڑی کا سفید جالا لگادیا جائے تو زخوں کی تفاظت ہو۔ اگر کمی زخم سے خون بہنا بندنہ ہوتو اس پر کمڑی کا سفید جالا چیک ا چپکا دیا تو خون بند ہو جائے گا اگر چاندی وغیرہ پر میل جم گیا ہواور اس کی صورت بدل گئی ہوتو اس پر کمڑی کا جالا ملئے سے جلد (چیک) آ جائے گی۔ وہ کمڑی جو پائٹانہ وغیرہ میں جالا تنتی ہے اس کواگر بخاروا لے کے بدن پرلاکا ویا جائے تو بحکم خداوہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر اس کوکسی پارچہ میں لیبیٹ کرکسی چو تھئے بخاروا لے مریض کے ملے میں لٹکا دیا جائے تو اس کا بخاراتر جائے گا۔ اگر در خت آس کے تازہ بتول کی گھر میں دھونی وی جائے تو تمام کمڑی گھر سے بھاگ جائے گی۔

تعبير

کڑی کوخواب میں ویکھنے کی تعبیر ایسے تخص ہے دی جاتی ہے جس کو زاہد بنے ہوئے تھوڑ اعرصہ ہوا ہو۔ کڑی کا گھر اور جالا دیکھنا سستی اور کمزوری کی علامت ہے بھی بھی اس عورت کی طرف بھی اشار و ہوتا ہے جوشو ہر کی نافر مان ہوااور ہم بستری ہے کنار وکش ہو۔

### العود

"العود"اس مراد بورهااون ب\_ بورهي اونني كو عودة" كماجاتا بـ

#### العواساء

"العواساء" (عین کے فتہ کے ساتھ )اس ہے مراد کبریل کی تیم کا ایک کیڑا ہے۔

## العوس

"العوس" كريول كى الكيتم كو" العول" كهاجا تا ب-

#### العومة

"العومة"اس سےمرادایک مماجو پایہ ہےجو پانی میں رہتا ہے۔جو ہری نے کہا ہے کہاس کی جمع"عوم" آتی ہے۔

### العوهق

"العوهق"اس مراديها ثي ابائل بريعي كها كياب كداس مرادسياه كواب

#### العلا

"العلا"ان سے مرادایک معردف پرندہ" قطاء" ہے۔ عقریب انشاء اللہ" باب القاف" میں اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔

العلام

"العلام"اس عراد بازى ايك تم"الباش" ب- تحقيق" بابالباء" من اس كاتفيلي ذكر كرر ديا ب-

## العيثوم

''العیثوم''اک سے مراد بجو ہے۔جو ہری نے ابوعبیدہ سے بھی نقل کیا ہے لیکن دوسرے اہل علم کے نز دیک مادہ ہاتھی کو''العیثوم'' کہا جاتا ہے۔

العير

( گدها) المحیر (خرگدها) عربی میں بیلفظ وحثی اوراهلی دونوں تشم کے گدهوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ ابن باجہ نے عتبہ بن عبداللہ السلمی کی ایک روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبتم میں ہے وکی فخض اپنی المیہ کے باس آئے تو چاہیے کہ اپنے اور کوکی کپڑا وال لے اور گدھے گدھی کی طرح پر ہنہ ہوکر بیکا م نہ کر ہیں۔ ابومنصور الدیلمی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ بی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم میں ہے وکی فخض اپنی عورت پر اس طرح نہ پڑے جس طرح گدھا ، گدھی پر پڑتا ہے ، جبکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان ' رسول' ' ہو سے ابد غرض کیا کہ' رسول' ' کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا کہ بوسداور زم کلام۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنی تا اہل بندے کے ساتھ برائی کا ادادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس پر لا دتا رہتا ہے تا کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا بول بدا دے اور گناہوں سے لدا ہواوہ ایہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ گدھا۔
علامہ دیمر گنافر ماتے ہیں کہ گناہوں کی گراں باری کی وجہ سے اس کو گدھے سے تشید دی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر مدید میر میں میں معلوم ہوتا ہے جیسا کہ گدھا۔

ایک پہاڑکا نام ہے جس کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مکر دہ سجھتے تھے اور مکر دہات میں اس سے مثال دی جاتی ہے۔ دعیر العین "آنکھ کے حلقہ کو بھی سہتے ہیں۔

فائدہ:۔ روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن سنان العبسی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپٹی قوم سے فرمایا کہ جب تم بھے کو وقت کر چکوتو وحثی گدھوں کی کھیپ میری قبر پر آئے گی اوران کے آگے ایک نرگدھا ہوگا۔ جب تم یہ واقعہ دیکھوتو میری قبر کو کھول دینا ہی تم کو علم الاولین والآخرین کا پیتہ بتاؤں گا۔ چنا نچہ جب آپ کی وفات ہوگی اور آپ کو دفانے گئو گدھوں کا یہ واقعہ چیش آیا تو آپ کی قوم نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر کھولنی چاہی تو آپ کے سے صاحبز اور کو آپ کی قبر کا کھود تا تا گوار معلوم ہوا تو انہوں نے یہ کہ کہ قبر کھولنے ہے منع کر دیا کہ ہم کولوگ میں وقت نے کہ کہ کہ کہ وہ تو کہ بی جنہوں نے اپنے باپ کی قبر کھودی تھی۔ قبر کھولئے ہے منع کردیا کہ ہم کولوگ میں میں مقارد میں نہ تھا۔ راوی کہ جی بی کہ اگر وہ قبر کھروا و بیے تو حضرت خالد قلیم السلام کی صاحبز اور کی کے آنے کا قصہ گز رچکا ہے۔ اس کے متعلق مزید رسول اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی حضرت خالد علیہ السلام کی صاحبز اور کی کے آنے کا قصہ گز رچکا ہے۔ اس کے متعلق مزید روایت ہیہ ہم کہ جب اس لڑ کی نے رسول الڈ ملمی اللہ علیہ واللہ ماجہ بھی بھی روایت ہیں ہے کہ جب اس لڑ کی نے رسول الڈ ملمی اللہ علیہ واللہ اجد بھی بھی دو ہے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے واللہ ماجد بھی بھی روایت ہیں ہے کہ جب اس لڑ کی نے رسول الڈ ملکل اللہ علیہ واللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے واللہ ماجد بھی بھی دو حال کر تے تھے۔

کسی شاعرنے کسی شخص کی بچویش بیاشعار کے ہیں جن میں عیر (گدھے) کا تذکرہ ہے۔ اَوْ کنتَ میفاً غیر عضب اَوْ کنت ماءً کنت غیر عذب اگراتو کلوار ہوتا تو کند ملوار ہوتایا اگر پانی ہوتا تو شیریں نہ ہوتا۔ اَو کُنْتَ لَحُمًا کُنْت لحمَ کلبِ اَوْ کُنْت عیرًا کُنت غیر ندب یا ٹو اگر گوشت ہوتا تو کئے کا گوشت ہوتا یا ٹو اگر گدھ اہوتا تو چلنے میں کم در ہوتا۔

# إبُن عِرُس (نيولا)

ابن عرس: اس کی کنیت ابوالحکم اور ابوالو ٹاب ہے جمع کے لئے '' بنات عرس' اور'' بنی عرس' استعال ہوتا ہے۔ قرو بنی کے بیان کے مطابق بیا کی پٹلا جانور ہے جو چو ہوں ہے عداوت رکھتا ہے اور ان کے بلوں کھس کران کو ذکال لیتا ہے۔ گر چھے ہے بھی اس کی دشمنی ہے۔ گر چھے موانیا مند کھولے دکھتا ہے۔ نبولا اس کے مندیش کھس کراس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی آئتیں کا ث و بتا ہے اور پھر یا ہر نکل آتا ہے۔ سانپ سے بھی اس کی عداوت مشہور ہے۔ چنا نچہ بیسانپ کو دیکھتے ہی اس کو ہلاک کر و بتا ہے۔ نبولا جب بھی بیار ہوجاتا ہے قوم فی کے انٹر کے ماکر شفایا ہے ہوجاتا ہے۔

نیولا کی ہوشیاری کاایک واقعہ نمبرا

کتے ہیں کہ ایک نولہ جو ہے کا شکار کرنے کے لئے اس کے پیچے دوڑا۔ چوہا پی جان بچانے کی خاطر ایک درخت پر چڑہ گیا گر ندلا بھی برابراس کا پیچھا کرتار ہا یہاں تک کہ چوہادرخت کی چوٹی پر چڑھ گیا اور جب اس کو بھا گئے کا کوئی راستہ نہ طاتو وہ ایک شاخ کا پیتہ منہ یس دہا کرلٹک گیا۔ ندولا نے جب چوہے کی بیرچالا کی دیکھی تو اس نے اپنی مادہ کو پکارا چنانچہ جب اُس کی مادہ اس کی آواز من کرآئی اور درخت کے بیج بھی گئی تو نیولا نے اس شاخ کوجس پر چوہالٹکا ہوا تھا کا ٹ دیا۔ شاخ کتنے سے چوہا بیچے گراتو گرتے ہی اس کو نیولا کی مادہ

نے شکار کرلیا۔ واقعہ نمبر۴

نولاطبعًا چور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس کوسونا جاندی کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو اٹھا کراینے بل میں لے جاتا ہے۔ چوری کرنے کے ساتھ سیڈ بین بھی ہوتا ہے۔ چنا نچہ فدکور ہے کہ ایک مخص نے نیولا کا ایک بچہ پکڑااوراس کو پنجرے میں بندکر کے ایک الیی جگہ رکھ د یا جہاں سے اس کی مال اس کود مکھ سکے۔ چنا نچہ جب مال نے اپنے بچہ کو پنجرے میں بندد یکھا تو اپنے مل میں گئی اور ایک وینار لے کر آئی اوراس کو بنجرے کے یاس رکھ دیا۔ کو یابیاس کے بچہ کی رہائی کا فدیہ تھاا وررہائی کا انتظار کرنے گئی۔ تکراس مختص نے پنجر ہنجیں کھولا۔ چنانچہ کے دیرانتھار کر کے وہ پھرا ہے بل میں گئی اور ایک دوسراویتارلا کر پہلے دینا، کے برابر میں رکھ دیا اور پھرانظار کرنے لگی گر جب اس کا بچدرہا نہ ہواتو پھراہینے بل میں گن اور ایک تیسرا دینار لاکر پہلے دو دینار دل نے برابرر کا دیا۔ غرض کہ اس طرح اس نے بیاجی ویتارلا کر جنع کردیئے مگراس پر بھی جب اس کا بچیر ہانہ ہوا نووہ پھرائے بل میں گئ اورائیک خالی تھیلی لا کران یا نچوں ویتار کے یاس رکھ دی۔ مویاب بتانامقصود تھا کہ اب اس کے باس کوئی اور دیتار نہیں پر بھی شکاری نے اس کے بیچے کور ہانہیں کیا تو ہودیتاروں کی طرف کیکی تا کدان کواٹھالے پس شکاری نے چھن جانے کے خوف سے دیناروں پر قبضہ کرایاا، رپنجرہ کھول کراس کے بیچ کور ہا کردیا۔ جاحظ کہتے ہیں کہ ابن عرس جو ہے کی ایک تھم ہے اور دلیل میں معمق شاعر کا یہ و ل پیش کیا ہے۔ نَزَلَ الْفَارات بَيْتِي رِفْقَة ﴿ مِن بَعْدِ رِفقة چوہے اب میرے کھر میں میرے دفق میں اور برانے رفیق جا تھے۔ وابن عرس رأس بَيْتِي صاعِدًا في رأس طبقة تھر کامر مایداب مرف وہ نبولے ہیں جواویر نیچے ہرجگہ گھر میں نظراً نے ہیں۔ بعراس کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ صبغة ابصرت منها في سَوَادِ الْعَيْن زُرُقَة رنگ جوچ ماہے آنکھوں کی سیاہی میں درانحالیکہ وہ آنکھیں نیلی تھیں۔ مِثْلُ هَاذَا فِي إِبْنِ عِرس اَغْبَشْ تَعُلُوهُ بَلْقَة ایبابی رنگ نیو لے میں ہوتا ہے۔ ملکی سیابی جس پرسنیدی چھائی ہوئی ہے۔ شاعرنے ندکورہ بالاشعر میں این عرس کواغیش اور ابلق قر اردیا ہے جوچ ہواں کی تیرہ اقسام ہیں شامل ہے جبیباعثقر بہب بیان ہوگا۔

ابن عرس كانوالدو تناسل

شرع تحكم

ا شما فعی قریب میں اس کے بارے میں حلت وحرمت کے دونوں تول میں بھرا متاف ہے بیبال برجرام ہے۔

طبی خواص

اس کے مغز کو بطور سر مداستعال کرنے ہے آتھوں کی دھند فتم ہو جاتی ہے۔ اس کا دہاغ خشک کر کے سرکہ کے ہمراہ چنے ہے مرگی میں فائدہ ہوتا ہے اور جوڑوں کے درد میں اس کے کوشت کی مائش مفید ہے۔ دانتوں پر اس کی چر ٹی ملنے ہے فوراَ دانت گر جاتے ہیں۔
اس کا گرم پیتہ ٹی لیمنا فوری موت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے فون کی مائش ہے کہنے مالا تخلیل ہوجاتی ہے۔ اس کے ادر چوہے کے فون کو اگر پانی میں ملاکر کسی گھر میں چیڑک دیا جائے تو اہلِ خانہ میں جھڑا شروع ہوجائے گا اور بھی تا ثیران دونوں لیعنی چوہا ور نیولہ کو کسی گھر میں دفن کر دینے کی ہے۔ زخم پر اس کا پا خانہ لگانے سے خون فوری طور سے بند ہوجاتا ہے۔ اگر اس کی دونوں ہتھیلیاں کسی عورت کے گھر میں ذن کردینے کی ہے۔ زخم پر اس کا پا خانہ لگانے سے خون فوری طور سے بند ہوجاتا ہے۔ اگر اس کی دونوں ہتھیلیاں کسی عورت کے گھر میں ڈال دی جائمیں تو وہ حالمہ نہیں ہوگی۔

تعبير

اس کا خواب میں و بھنااس امری علامت ہے کہ کوئی رعد وامرد کسی مسن لڑی سے شادی کرےگا۔

ام عجلان

"ام عجلان" جو ہری نے کہا ہے کہ اس مرادایک نتم کا پرندہ ہے۔ ابن اٹیرنے کہا ہے کہ اس مرادایک شم کا ساہ پرندہ ہے
جے" تو یع" کہا جا تا ہے۔ بینجی کہا گیا ہے کہ اس مرادایک ساہ پرندہ ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے اور سا کٹر اپنی دم کورکت دیتار ہتا ہے۔ اس پرندے کو" الفتاح" بھی کہا جا تا ہے۔

ام عزة

"ام عزة"اك عراد ماده برن ب\_ماده برن كي يول كع"عزة"كما جاتاب-

ام عويف

"ام عسویف"ان ہے مرادایک شم کاچو پایہ ہے جس کا سرموٹا ہوتا ہے اوراس کے سرمیں ایک نشانہوتا ہے اوراس کی دم کمبی ہوتی ہے۔ اس جانور کے چارکندھے ( یعنی پر ) ہوتے ہیں۔ جب بیرجانورانسان کود کھے لیتا ہے ہے تو اپنی دم پر کھڑ اہوکرا ہے پروں کو پھیلا لیتا ہے لیکن پرواز نہیں کرسکتا۔ ہے لیکن پرواز نہیں کرسکتا۔

ام العيزار

"ام العیزاد "اس مراد السبیلر" (لین اربامرد) ما المهند ب کے اب البدنة "میں فدکور ہے کہ حضرت صالح علیه السلام کا او ثنی کی کونچیں جس شخص نے کا ٹی تھیں اس کا نام العیز اربن سالف" ہے۔

# بابُ الغين

### الغراب

( کوا)السف و اب: کوےکوسیاہ رنگ کی وجہ نے فراب کہا گیا ہے۔ کیونکہ عربی میں غراب کے معنی'' سیاہ'' کے ہیں۔ جبیہا کہار شادِ باری ہے''وَغَسرَ ابِیْبُ سُود ''(بعض پہاڑنہایت کالے ہیں)ای طرح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچے راشد بن سعد نے روایت کیا ہے:۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که الله تعالی کا نے بوژ ھے کونا پہند فر ماتے ہیں "۔

رادی حدیث راشدین سعد نے اس حدیث کی تشریخ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مرادوہ بوڑ حاہے جو خضاب لگا تا ہوئے اب کی جمع ''غوبانُ اَغرَبلَّا اُغرِب' غُو ابین اور غَوُب''' آتی ہیں۔ جمع کے ان تمام اوز ان کوائن ما لک نے اس شعر میں جمع کیا ہے ۔ بالغوب اَجْمَعُ غُو اباً ثُمَّم اَغُرِبَة'' وَاغُورَ بُ وَعَوَ ابِیُنِ وَغُورُ بَان '' غراب کی جمع غرب آتی ہے اور اغربد اغرب اورغرابین وغربان (بَعی) آتی ہیں۔

اس کی کئیت ابوحاتم' ابوجاوف اور ابوالجراح' ابوحذر ابوزیدان' ابوزاجز ابوالشوم اور ابوغیات ابوالقعقاع ابوالمرآتی میں نیزاس وک ابن الا ہرس ابن ہرتے ابن دایت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کی تشمیس میں مثلاً غداف (گرم کواجس کارنگ را کھ کے مشابہ ہوتا ہے) اور ذاغ اور اکل اور غراب الزرع ( بعنی کھیتی کا کوا) اور ''اور تی' بیکوا جو کچھ سنتا ہے اسے اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ غراب کی ایک فتم ' فراب اعصم'' ہے جونہایت کی الوجود ہے۔ چنانچ عرب اس کی قلت کو کہاوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں ' اعدم ن المغواب الاعصم '' میں جونہایت کے فراب العصم سے بھی زیادہ کمیاب)۔

#### حديث مين تذكره:

''نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تورتوں میں نیک عورت کی مثال الی ہے جیسا کہ سوکوؤں میں ایک غراب اعظم''۔
ایک روایت میں ہے کہ کی نے آپ سے دریا فت کیا کہ غراب اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس کا ایک یاؤں سفید ہؤ
امام احر اور حاکم "نے اپنی متدرک میں حضرت عمر وقرین عاص ہے روایت کیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مرالظہر ان میں تھے تو ہم نے وہاں بہت کوے دیکھے جن مین ایک غراب اعصم بھی تھا جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ تھے۔آپ نے ارشاوفر مایا کہ جنت میں عورتوں میں سے نبیس داخل ہوں گی محراتی مقدار میں جتنی مقدار کہان کوؤں میں غراب اعصم کی ہے''۔

احباء میں مذکور ہے کہ غراب اعصم اس کو ہے کو کہتے ہیں جس کا بیٹ سفید ہو۔ بعض کے نزد کی وہ کواغراب اعصم کہلاتا ہے جس کے دونوں باز وسفید ہوں یا دونوں یا وُں سفید ہوں۔

حضرت لقمانٌ كي وصيت

حضرت لقمان نے اپنے فرزند کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ''اے بیارے بینے!بری عورت سے بچتے رہنااس لئے کہ وہ بھی کو

وقت سے پہلے بوڑھا بنادے گی اور شری عورتوں ہے بھی بچتے رہنا کیونکہ وہ تجھے بھی خیر کی طرف نہیں بلائیں گی اورا چھی عورتوں سے مختاط رہنا''۔

حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ شم خدا کی جوشخص بھی اپنی عورت کی خواہشات کے تابع ہوجا تا ہےاللہ تعالیٰ اس کواد ندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عمر کاارشاد ہے کہ عورتوں کی مخالفت کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔اس طرح بعض حضرات کا قول ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرواور پھران کے مشورہ کے خلاف عمل کرد۔

زمزم كى صفائى كاوا قعه

تاریخ میں زمزم کی کھدائی کے سلسلہ میں ندکور ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ کہنے والا کہدر ہا ہے احفر طبیة (طبیبہ کی کھدائی کروپوچھا کہ 'طبیبہ' کیا ہے؟ تو کہنے والے نے بتایا کہ زمزم ہے آپ نے دریا فت کیا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ جواب آیا کہ وہ او جھا درخون کے درمیان غراب اعصم کے انڈے دیے کی جگہ ہے۔

سہلی کہتے ہیں کہ اس واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کعبہ کو منہدم کرنے والا شخص کوے کی صفات پر ہوگا اور وہ ذوالسو یقتین (حبشہ کا ایک شخص) ہے جیسا کہ سلم شریف میں حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے:۔

اور بخاری می حضرت ابن عباس سے مروی ہے:۔

''نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ بین و کیدر ہاہوں کہ وہ اسود ہے با نڈا ہے خانہ کعبہ کے پھروں
کوا کھاڑر ہا ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ وہ ایک حبثی ہے کشاوہ پنڈلیوں والا 'تبلی آ تکھوں والا 'چپٹی تاک والا 'بڑے پہیٹ والا اور اس کے ساتھی خانہ کعبہ کے پھروں کو تو ٹر ہے ہیں اور ان کوا ٹھا کر سمندر میں پھینک رہے ہیں'۔ (اس کوابو الفرج جوزی نے تقل کیا ہے )۔

صلیمی نے ذکر کیا ہے کہ تخریب کعبہ کابیدواقعہ حضرت عینی علیدالسلام کے بزول کے بعدان کے زمانہ میں ہوگا۔ حدیث میں ہے:۔ "اس کمر (خانہ کعبہ) کا خوب طواف کر لواس سے پہلے کہ اس کواٹھالیا جائے۔ کیونکہ بیددومر تبہ منہدم ہوچکا ہے اور تیسری مرتبہ مین اس کواٹھالیا جائے گا"۔

 گونسلوں میں داخل ہوتے ہیں یہ بچان سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ جب ان میں قوت آجاتی ہے اور بال و پرنکل آتے ہیں تب ان ک والدین ان کے پاس آتے ہیں مادوان کو پروں میں دبائے رکھتی ہے۔ اور نران کی روزی کا انظام کرتا ہے۔ جب وواڑنے کے قامل ہو جاتے ہیں توان کے والدین ان کو کھر گھر لئے پھرتے ہیں اور بچے کا نمیں کا نمیں کرتے رہتے ہیں۔

کوا دکارنیں کرتا بلکہ جہاں کہیں گندگی یا تا ہے اس کو کھا لیتا ہے ورنہ بھوکا مرجائے اس طرح چانا اور چڑھتا ہے جس طرح بہت کزور پرندے۔

غداف نامی کواالو سے لڑتا ہے اوراس کے اعثر سے کھا جاتا ہے اوراس کو سے کی ایک خاص ہات ہے کہ جب کوئی انسان اس کے بچوں کواٹھا لیتا ہے تو نراور مادہ دونوں اپنے پنجوں بیس کنگریاں انھا کرفضاء بیس اڑتے ہیں اورا پنے بچوں کی رہائی کے لئے وہ کنگریاں ان ان کے گئر نے والے انسانوں کے ماریتے ہیں۔''منطق الطیم'' کا کہتا ہے کہ کوابزائنیم جانور ہے اوراس میں کسی متم کی کوئی بھی خوبی ہیں پائی حاتی۔

فائدہ:۔ عرب کوے کومنوس خیال کرتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام لینی غراب سے مخلف مشتق کے ہیں اسٹورٹ اخرب ان اساء کا اسٹورٹ اور بیسب برے معنی پر دال ہیں۔ چنانچہ محمد ابن ظفر نے اپنی کتاب ''السلوان' ہیں لکھا ہے کہ اسم'' غربہ 'ان اساء کا مجموعہ ہے جومعنی ذیل پر ولالت کرتے ہیں' نے '' سے غدر' غرور' غیبت' غم' غلہ (کینہ) غروا ورغول'' ب سے بلوی ایس (شکل) برح (کر) بوار (بلاکت)'' ر'' ہے رز (مصیبت) ردع اور دی بمعنی ہلاکت اور 'و' سے موان 'ہول' معم اور ملک ماخوذ ہیں۔

کوے کی ایک قتم غراب البین الا بقع 'بقول جو ہری اس کوے کو کہتے ہیں جو سیاہ اور سفید ہو۔ مساحب مجالست فر ماتے ہیں کہ اس کو غراب اس وجہ سے کہتے ہیں کو کہتے ہیں جو سیاہ اور سفید ہو۔ مساحب کا حال معلوم کرنے غراب اس وجہ سے کہتے ہیں کو نکہ بید حضرت نوح علیہ السلام سے جدا ہو گیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کو جواب نہیں ویا اس کے اس کو منوس بھی سمجھتے کے لئے بھیجا تو بیمر دار کھانے ہیں مشغول ہو گیا اور واپس آ کر حضرت نوع علیہ السلام کو جواب نہیں ویا اس لئے لوگ اس کو منوس بھی سمجھتے ہیں ۔ ابن قنید کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کو فاسق کہنے کی وجہ بھی ہی ہے۔

معاحب منطق الطیر فرماتے ہیں کہ کواان جانوروں میں سے ہے جن کوحل وحرم میں ہر جکہ مارنے کا تھم حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کوفواسق میں شار کیا ہے۔

بقول جاحظ فراب بین کی دوشمیں ہیں ایک وہ جوچھوٹا ہوتا ہے اور بیشوم (نموست) اور ضعف کے لئے مشہور ہے دوسری تنم وہ ہے جو ان محروں میں آگر بیٹھتا ہے جن کولوگ خالی کر کے بیلے جاتے ہیں۔ جب اہل عرب غراب بین سے محست مراد لیتے ہیں تو ایک صورت میں بیلفظ کوؤل کی جملہ اقسام کوشامل ہوتا ہے نہ کہ خاص اس کو ہے وجو سیاہ وسفید ہوتا ہے۔

مقدی نے وہ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ غراب بین اس کا لے کوے کو کہتے ہیں جواپی آواز بیں نوحہ کرتا ہے جیسے مصیبت اورغم کے وقت نوحہ کیا جاتا ہے اور جب دوست واحباب کیجاد کی آئے ان اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ان کی جدائی اور مکانوں کی ویرائی کی خبر دیتا ہے۔

#### عديث من ذكر:

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگیں مارنے سے منع فر مایا ہے بینی سجدے میں صرف اتنی در بر مر رکھنا جتنی در کوا کھانے میں رکھتا ہے"۔ امام بخاری نے "الا دب" میں اور حاکم " نے "مندرک" میں اور پیٹی " نے "شعب الایمان" میں اور این عبدالبر" وغیرہ نے عبداللہ" این حرث اموی سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنی مال اربطہ سے قتل کرتے ہیں وہ اپنے باپ کا تصہ بیان کرتی ہیں۔

"ووفر ماتے ہیں کہ میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غز وہ حتین میں شریک ہوا ، حضور نے مجھ سے دریا فت فر مایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا غراب آپ نے ارشاد فر مایانبیں بلکہ تیرانام سلم ہے"۔

نبی کریم ملی الله علیه وسلم نے ان کا نام اس وجہ سے تبدیل فر مایا کہ غراب نعل اور غذا کے لحاظ سے خبیث ہے چنانچ آپ نے حل اور

حرم میں اس کے مارڈ النے کا حکم دیا ہے۔

سنن ابی داؤ دیس ہے کہ ایک مخف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے بوچھا کہ تیرانام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرانام اصرم ہے۔ آپ نے اس وجہ سے تبدیل کیا کونکہ اصرم میں قطع کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ابو داؤر فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل ناموں کو تبدیل فر مایا جن کی وجو ہات یہ ہیں:۔

(۱)'' عاص'' اس کے معنی نافر مان کے ہیں اور مومن کی شان اطاعت اور فر مانبرداری ہے اس لئے اس کو تبدیل فر مایا۔ (۲)''عزیز''اس کے معنی صاحب عزت کے ہیں اور چونکہ عزت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اور بندے کی شان فری اور مہولت ہے اس لئے اس کو بدل دیا۔

- (٣) وعقلة "اس كمعنى بندے كا بھلائى سے دور ہونے كے بين اس وجہ سے اس كوكروہ مجمااور بدل ديا۔
- (۵) "شہاب"اس کے معنی آگ کے شعلہ کے ہیں اور چونکہ آگ اللہ کا عقوبت میں داخل ہے اس لئے اس نام کوتبدیل فرماویا۔
  - (١) " حكم" اس كے معنى يه بين كه وہ حاكم جس كا فيصله الله بواور بيشان مرف الله تعالى كى ہے۔
    - (2) "عقره"اس زمين كوكت بي جس من يحتيمي اكان كاصلاحيت ندمور

کوے کی آواز پر کیا کہنا جاہیے اس پرامام احمہ نے کتاب الزحد میں لکھا ہے کہ جب کوابولتا تھا تو حضرت ابن عہاس فرمایا کرتے ند

اللُّهُمُّ لاَ طَيْرَ الاطَيْرَ كَ وَلا خير الاخَيْرُكَ وَلاَ اِللَّهُ غَيْرُكَ".

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہم کو این طبر زوگ مند ہے روح این حبیب کا بیوا تعدیم پنچا ہے کہ وہ ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود نتے کہ آپ کے پاس ایک کوالا یا گیا۔ آپ نے اس کے بازود کھے کرفر مایا ''الحمد للنہ'' پھر کہنے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سامی نہ آئے اور حکم خداو تدی سے اسے والی کوئی ہڑی ہوئی اسی علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ کوئی جانور دیکا زئیں ہوتا جب تک کہ اس کی نہ آئے اور حکم خداو تدی سے اسے والی کوئی ہڑی ہوئی اسی نہیں جس پرکوئی فرشتہ مقرر نہ ہوجواس کی تبیع شار کرتا رہتا ہے اور کوئی در خت ایسانہیں جوجماڑا یا کا نا جاتا ہو گر تبیع کی کی کی وجہ سے اور اس کے گنا ہوں کی وجہ سے اور بہت سے گناہ اللہ تعالی معاف فرماد سے ہیں۔ پھر آپ (حضرت ایو بکڑ) نے فرمایا کہ ایک خوادت کراور رہے کہ کرچھوڑ دیا۔

فائدہ:۔ ابولیم فرماتے ہیں کہ کواز مین کے اندر کی چیز اتن گہرائی تک دیکھ لیتا ہے جتنی کماس کی چوٹی کی لمبائی ہے۔ جب قائیل نے اپنے بھائی ہائیل کولل کردیا تو اللہ تعالی نے اس کے پاس ایک کوے کو بھیجا تا کہ اس کواپنے بھائی کی تدفین کا طریقہ مغرین نے اس قصہ کواس طرح بیان فر مایا ہے کہ قائنگ کا شت کاری کیا کرتا تھا اور اس نے قربائی مین ایسی چیز پیش کی جواس کے
یہاں بہت کم قیمت کی تھی۔ ہائیل کے یہاں بھیڑا اور بکریاں تھیں اس نے ان میں سے ایک نہا ہت عدہ جانور چھانٹ کراللہ تعالیٰ کی ہارگاہ
میں پیش کیا۔ چونکہ دونوں بھائیوں کی نیت میں زمین آسان کا فرق تھا 'لہٰ داہا تیل کا مینڈ ھامتبول ہوا اور اس کو جنت میں چپوڑ دیا گیا اوروہ
جے نے لگا اور پھر حضرت ابرا جیٹم کے یاس اساعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کے لئے لایا گیا۔

کتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دھی قابیل بڑا تھا جب حضرت آدم تح کرنے گئو قابیل کواپن لڑکوں پروسی بنا گئے سے ۔ پھر جب آپ جج سے والیس آئو آپ نے قابیل بڑا تھا جہ اپنیل کہاں ہے؟ تواس نے جواب دیا کہ جھے کوئیس معلوم ۔ یہ جواب من کر حضرت آدم نے ارشاد فرمایا'' الْلَهُمُ اَلْعَنَ اَرْضاً شوبت جمعه ''لین جس خطر شن نے ہائیل کا خون پیا ہے اللہ تعالی اس پر لعنت فرما۔ چنا نچے اس وقت سے زمین نے خون بینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سوسال تک حیات رہے۔ گر مرتے وم سے مسلم الموت سے زمین نے خون بینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سوسال تک حیات رہے۔ گر مرتے وم سے مسلم الموت آپ کے پاس آئے توانہوں نے کہا'' خیاک الله یا اُدم و بیاک '' یہن کر حضرت آدم نے دریا فت کیا گذہ یا اُدم و بیاک '' یہن کر حضرت آدم نے دریا فت کیا گئے کہا ہے۔

سیح بین کرقائیل اپنے بھائی کی لاش کوادھرادھراٹھانے پھرتا تھا یہاں تک کرشام ہوگی اورکوئی طل اس کے ذہن میں ٹیس آیا۔ البذا اللہ اللہ تعالیٰ نے دوکوؤں کو بھیجاان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مارڈالا اور اس کے بعد اپنی چوپٹی سے ذمین کرید کراس معتول کوے کی لاش کو دیا دیا ہے تھا تھے تاتی تھا تیل نے بھی کوئے کی افتداء کرتے ہوئے ہائیل کی لاش کو ڈن کردیا ۔ حضرت اٹس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا تھا تھا کہ دیا ورنہ کوئی حبیب اپنے خرمایا کہ اللہ کا تھا تھا کہ دیا ورنہ کوئی حبیب اپنے حبیب کوفن نہ کرتا۔

کے بیں کہ قابیل سب سے پہلا تھی ہوگا جس کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے۔ چنا نچرارشاد باری تعالی ہے ' رہنا آدِف الله نین المنجوّ و اُلا نسس ' (اے ہمارے دب ہم کو کھلا دے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا جو جن ہا اور جوآ دی ہے ) اس آت کر بہر ہیں جن وائس سے قابیل اور البیس مراد ہیں۔ مسرت الس سے دعرت الس سے مسلور سلی الله علیہ وسلم سے سینجہ (مثل) کے بارے ہم سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم الدم (خون کا دن) ہے۔ اس روز جا کو بیش آیا اور ای دن ہا تیل کو قابیل فرق کیا۔
مقابل کیا بیان ہے کہ اس خون ریزی سے پہلے پرعم ساور دشی جائور تی آدم سے مائوس سے گر جب قابیل نے ہائیل کو آل کردیا تو پرعم ساور درعہ سب انسانوں کے پاس سے بھاگ کے اور درختوں پرکا نشخ آگے اور بہت سے پھل اور میوے کہ ہوگے اور سمندروں کا پائی کھاری ہو گیا اور زمین گردآ لود ہوگی۔ ابو داؤ ڈ نے مصر سمعہ بین ابی وقاص سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسے الم کہ کو کہ خص جو پر دست دورازی کرئے تو جس کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کرنا جو صفر ت آدم علیہ السلام کے دو علیہ مسلم سے پوچھا کہ آگرکوئی خص جھے پر دست دورازی کرئے تو جس کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کرنا جو صفر ت آدم علیہ السلام کے دو جو اب نہ کور ہے کہا تھا گا گا کی وست درازی کا جو آپ نے دو آج ت پر جی جس جس ہا تیل اور اس کے بھائی قابیل کی وست درازی کا جو اب نہ کور ہے۔

#### ایک عجیب حکامت

قزونی نے ابو حامد اندلی سے بیان کیا ہے کہ برا سود پر ایک پھر کانام کنیہ ہے جوایک پہاڑ پر ایستادہ ہے۔ اس کنیہ پر ایک بڑا قبہ بنا ہوا ہے جس پر ایک کوا بیٹھا ہوا ہے جو وہاں سے بھی نہیں ہتا۔ اس قبہ کے مقابل ایک سجد نی ہوئی ہے۔ لوگ اس سجد کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں وعاقبول ہوتی ہے۔ اس گر ہے کے پاور یوں سے یہ طے ہے کہ جو سلمان زائرین یہاں آئیں وہ ان کی ضیافت کریں۔ چنانچہ جب کوئی زائر وہاں پہنچتا ہے تو وہ کواقبہ کے ایک سوراخ ہیں اپنی چوپی ڈال کر آواز لگا تا ہے۔ زائرین کی تعداد بھتی ہوتی ہے آئی بی بار آواز لگا تا ہے۔ کوے کی آواز س کر پاوری اتنان کھا تا کے کر آتے ہیں جتنا کہ ان موجود زائرین کے لیے تعداد بھتی ہوتی ہے آئی بی بار آواز لگا تا ہے۔ کوے کی آواز س کر پاورویوں کا کہنا ہے کہم اس کوے کوائی جگد و کھتے جلے آر ہے کائی ہو۔ اس کنیہ کانام کنیہ الغراب (کوے والا گر جا) مشہور ہوگیا۔ پاورویوں کا کہنا ہے کہم اس کوے کوائی جگد و کھتے جلے آر ہے جی شرعام بیکاں سے کھا تا پیتا ہے۔

ایک دوسری حکایت

ابوالقرح نے '' الجلیس والانیس' میں نقل کیا ہے کہ ہم قاضی ابوائی نے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ایک ون حسب معمول ہم ان کے کہاں گئے گرچونکہ قاضی صاحب اس وقت باہر موجود نہیں تھے اس۔ ہم درواز ہ پری بیٹھ گئے۔انقا قائیک اعرائی بھی کسی ضرورت سے دہاں بیٹھا ہوا تھا۔قاضی صاحب کے گھر میں مجود کا ایک در خت تھا اس پر ایک کو آیا اور کا کیں کا کیں کرکے چلا گیا۔وہ اعرائی کوے کی آواز س کر بولا کہ دہا ہے کہ اس گھر کا مالک سات روز میں مرجائے گا۔اعرائی کی یہ بات س کرہم نے اس کو جمڑک دیا۔ جس پروہ اعرائی اٹھ کرچلا گیا۔

اس کے بعد قاضی صاحب نے ہم کوا تدر بلایا جب ہم اثدر پنچاتو دیکھا کہ قاضی صاحب کے چیرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور انسر دہ ایس ہے بعد قاضی صاحب کے چیرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور انسر دہ ایس ہم نے ان سے بوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ فر مانے کھے کہ دات میں نے خواب میں ایک شخص کود یکھا جو پیشعر پڑھ دہا ہے۔ مَنَاذِلُ الْ عِبَادِ بِنُ زَیْدِ عَلَی اَهْلِیْک وَ النّعَم السّلامَ

سے اُل عباد کے گھرو!تم پراورتمہاری نعتوں پرسلام ہے'۔ اے آل عباد کے گھرو!تم پراورتمہاری نعتوں پرسلام ہے'۔

جب سے میں نے بیخواب دیکھا ہے میرادل پریشان ہے۔ بیخواب من کرہم قاضی صاحب کودعا نمیں دے کروا پس آ گئے۔ جب ساتواں دن ہواتو ہم نے سنا کہ قاضی صاحب کا انقال ہو گیا اور تدفین بھی ہوگئی۔

اميه بن الى الصلت كى موت كاواقعه

یقوب بن سکیت کابیان ہے کہ امیہ ابن الی العملت ایک دن شراب نوشی میں مشخول تھا کہ ایک گوا آکر بولنے لگا۔ امیہ نے اس کی آواز من کر کہا کہ تیرے منہ من خاک کو انجر دوبارہ بولا۔ اس باریمی امیہ نے بھی کہا کہ تیرے منہ من خاک اس کے بعد امیہ حاضرین کی جانب متوجہ ہوکر کہنے لگا کہ جائے ہو یہ کوا کیا کہ در ہاہے؟ حاضرین نے نبی میں جواب دیا تو امیہ نے کہا کہ کوا کہ در ہاتھا کہ تو (امیہ) یہ شراب کا بیالہ چنے بی مرجائے گا اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں (کوا) فلاں نیلے پرجاکرایک ہٹری کھا دُس گا اور وہ ہٹری میرے حلق میں بہنس جائے گی جس سے میری موت واقع ہوجائے گی۔

چنانچالیای ہوا کہ وہ کواایک ٹیلے پر پہنچااور وہاں پر پڑی ایک ہٹری نگلنے کی کوشش میں اس کی موت ہوگئی۔اس کے بعدامیہ نے وہ شراب کا پیالہ پیااور پینے ہی مرکمیا۔ امیداین اسلت نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کاز مانه پایا تھا مگر وہ مسلمان نہیں ہوا اور کافر بی مرگیا۔ زمان عالم جا بلیت بی اس نے تو رات اور انجیل برحی تنی ۔ ان کے مطالعہ سے اس کو اس بات کاعلم ہو گیا تھا کہ عرب بین عنقریب ایک نبی مبعوث ہوئے والے ہیں اس وقت سے اس کو میٹر عمل ہوگی کہ وہ بی ہوں۔ جب نبی کریم سلی الله علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کی میامید برند آئی اور حسد کی وجہ سے ایمان ندلایا۔

مرب میں امیرسب سے پہلافھ ہے جس نے کتابت کے شروع میں 'بامسمک اللّٰہم '' لکمنا شروع کیا اور پھر رفتہ رفتہ قریش عرب میں امیرسب سے پہلافھ کے۔ امیرکو پیلمہ کہاں سے دستیاب ہوااس کے متعلق مسعودی نے ایک عجیب وغریب داستان نقل کی ہے:۔

کجے ہیں کہ امیم معوب تھا یعنی اس کو جن نظر آیا کرتے تھے۔ ایک بھر جدوہ قریش کے کسی قافلہ کے ساتھ سنر کے لئے نگا اواست میں اس کو ایک سانپ آتا و کھائی ویا۔ قافلہ والوں نے اس کو بارڈ الا۔ اس کے بعدایک اور سانپ نمودار ہوااور کہنے لگا کہ جھے قال معتول کا تھامی دو۔ یہ کہ کراس سانپ نے زیمن پرایک کئری باری جس کی وجہ سے قافلہ کے جملہ اونٹ منتشر ہوگئے۔ بورے قافلہ والے ان کوئی کرتے کرتے تھک گئے۔ جب انہوں نے اونوں کوئی کرلیا تو وہ سانپ پھر نمودار ہوا اور پھر زیمن پر انٹی باری جس کی وجہ سے تمام اونٹ پھر بدک گئے۔ جب انہوں نے اونوں کوئی کرتے ایک ایسے پیش میدان بھی بھی جہاں پائی کا نام ونشان تک نہ تھا۔ قافلہ والے تنظر اور کی سے تاقلہ والے ان اونوں کوئلا آئی کرتے کہ تا والے سے پھیل میدان بھی بھی اور بیاس کی وجہ سے دم ہوگئے۔ قافلہ والوں نے امیہ نے پوچھا کہ اس معیب سے بیچ کی کیا کوئی تد ہیر ہے؟ امیہ نے جواب ویا کہ دو گئی ہوں شاید کوئی قشل نگل آئی۔ جب آگ کے قریب 'پنچا تو اس کو فیمہ بھی انہ کی بور حافض نظر آیا جو درا مل جن تھا۔ امیہ نے ہوئی نظر آئی۔ وہ آگ کی سمت روان ہوگیا۔ جب آگ کے قریب 'پنچا تو اس کو فیمہ بھی نظر آئی۔ وہ آگ کی سمت روان ہوگیا۔ جب آگ کے قریب 'پنچا تو اس کو فیمہ بھی انہوں نے بھی کہ اس میں تو جو بھی دیا اور ان کوئی تھی ہوئی۔ اس سے اس واقد کی گئا ہوں کی بیاس آیا وہ ان کوئی تھی کہ کرسانپ بھی تھی کہ کرسانپ بھی تھی کوئی۔ کے تو ایک کہ کرس نے سکھا دیا اور یہ کہ کرسانپ بھی گیا اور اس کھی اور ان کی بھی تیس کی ان تھی وئی۔ لئے آیا تو انہوں نے بھی دیا سے بھی کہ کرسانپ بھی گئی اور اس کی بھی تو گئی۔

کتے ہیں کداس قافلہ میں امیر معاویہ کے داداحرب بن امیہ بن عبد مس بھی تنے اور اس داقعہ کے بعد جنات نے اس سانپ کے قصاص میں ان کوئل کرڈ الا۔ چنانچ کسی شاعر کا تول ہے \_

وقبر حرب بمكان بمكان قفر وكيس فرب قبر جرب قبر المرا فير حرب قبر المراس فرب فرب فرب فرب فرب فرب فرب المراس في المراس

امیدابن الصلت بعثت اور توحید کا قائل تعاراس بارے ش اس کے عمد واشعار مشہور ہیں۔ چنانچے ترخدی نسائی اور ابن ماجہ وقیر و میں کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا اس کے اشعار کوسننا اور الن کی تحسین متعددروایات میں موجود ہے۔امیل بن الی الصلت کی بہن مسلمان موجی تھی اور اس نے اپنے بھائی کا بیدوا تعدیمان کیا تھا۔

> ۔ کوے کی جملہ اقسام حرام ہیں۔البنة زاغ زرعی جودانہ کے سوال چونبیں کھا تاوہ طال ہے۔

میج بخاری میں ہے کہ پانچ جانورا لیے ہیں کہ ان کے قاتل پر گناونبیں ہے وہ یہ ہیں: ۔کوا چیل چو ہا سانپ اور کا ٹ کھانے والا کتا۔

سنن ابن ماجداور يمتى معرت عائشه مديقد رضى الله عنها سيروايت بكدرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا سانب فاسق ب ج مافاس ب كوافاس ب-

#### ضرب الامثال:

وَمَن يَكُنِ الْغُوَابُ لَهُ ذَلَيْلا يَهُر بِهِ عَلَى جِيْفِ الْكِلاَبِ وَمَن يَكُنِ الْغُوابُ الْكِلاَبِ عِلْمَ الْمُراكِدِ اللهِ عِلْمَ الْمُراكِدِ اللهِ عِلْمَ الْمُراكِدِ اللهِ عِلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعْرَاكِدِ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الل عرب كامقوله ب " لا افعل كفاحنى يشهب الغُوابُ" (جب تك كوابورُ هانه بواس وقت تك ايمانبيل كرول كا) يه مقوله اس وقت بولتے إلى جب كوئى بميشہ كے لئے كى كام كونه كرنے كاعهد كرے \_ كيونكه كوا بھى بورْ هانبيس بوتا \_

معسر بن کدام سے روایت ہے کہ ایک مخص بحری سفر پرروانہ ہوا مگر باوی الف کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرہ میں گئی معسر بن کدام سے روایت ہے کہ ایک جزیرہ میں گئی میں ۔ میان اللہ میں میں میں ایس ہوکراس نے بیشعر پڑھنا شروع کیا۔ وہاں اس کو تین دندگی سے ماہی ہوکراس نے بیشعر پڑھنا شروع کیا۔

إذا شَابَ الغُرابُ آليتَ اهلى وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبِنِ الْحَلِيْبِ

(چونکہ بیدونوں چیزیں ناممکن ہیں اس لئے اس کا مطلب بیتھا کہ اب میں مجمعی نہیں جاسکوں گا اور میہیں مرجاؤں گا)۔ بیشعر پڑھتے ہی اس کے کا ٹوں میں آ واز آئی۔

عَسى الربُ الذي اَمْسَيْتَ فيه يَكُونُ وَرَاءَ هُ فَرَجٍ وَوَيْبٍ

امیدے کہ جس مصیبت میں پھنماہوا ہے فقریب اس کے بعد فراخی ہونے والی ہے

اس کے پچے در بعد ہی اس مخص کوایک کشتی آتی ہوئی نظر آئی کشتی قریب آئی تو کشتی والوں نے اس کوسوار کرلیا۔ چنانچہ اس سفر میں اس شخص کو بجد منافع ہوااور وہ بعافیت اینے کمر پہنچ کیا۔

ا ک طرح الل عرب کہتے ہیں ' اُنصَرُ مِنُ غُوَابِ '' ( کوے سے زیادہ تیز نگاہ والا ) ابن الاعرابی کا قول ہے کہ کوابہت تیز بینائی کا الک ہوا ہے اس لئے الل عرب اس کواعور یعنی کا نا کہتے ہیں کیونکہ یہ بینائی کی تیزی کے سبب سے ایک آگھ بند کئے رکھتا ہے۔

مجيمة جانوروں كى خاص عادتنى

مسودی نے فارس کے ایک عیم کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بی نے ہر شے سے وہ عادت عاصل کر لی جواجی تھی۔ لوگوں نے ان علیم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کتے سے کون ی خصوصیت اخذ کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ مالک کے گھر والوں سے اس کی الفت اور مالک کے جان و مال کی حفاظت کرنا 'اور بلی سے خوشا مد' کیونکہ کھانے کی چیز ماتیکتے وقت بلی جوخوشا مداور چاپلوی کرتی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی اور خنز رہے سور سے سور سے اپنی ضروریات سے فراغت یا لینے کی اچھائی اور کو سے سیختی کے ساتھ اپنی حفاظت اور بچاؤ

### خدا کیے تفاظت کرتاہے؟

علامہ دمیری دحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بش نے بہت ی کتابوں میں یہ دوایت دکیمی ہے جس کوزید این اسلم نے اپنے والد کے حوالہ سے قال کی ہے گئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق " بیٹے ہوئے لوگوں سے مخاطب سے توایک فنص اپنالڑ کا ساتھ لئے ہوئے ماضر مجلس ہوا۔ اس کود کی کر حضرت عمر فاروق " نے فرمایا کہ میں نے ایسی مشابہت کوؤں میں بھی نہیں دیکھی جیسی کہ تھے میں اور تیرے لڑکے میں ہے۔ اس فنص نے جواب دیا کہ امیر المونین اس لڑکے واس کی والدونے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مربیکی تھی۔ یہن کر حضرت عمر فاروق " سے۔ اس فنص نے جواب دیا کہ امیر المونین اس لڑکے واس کی والدونے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مربیکی تھی۔ یہن کر حضرت عمر فاروق " سیدے ہوکر بیٹھ کے اور فرمایا کہ اس بچری تھے۔ بیان کرو۔

چنانچاس فض نے کہا کہ اے ایم الموشن ایک مرتبہ ش نے سنر کا ارادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کواس کا حل تھے۔

کہا کہ تم اس حال بھی چھوڑ کرسٹر پر جارہ ہوش کل کے بارہ یہ بھی ہوں۔ بیس نے کہا کہ بیس اس بچکے کو جو تیر سے بطن بیس ہے۔

ہا کہ تم اس حال بھی چھوڑ کرسٹر پر جارہ ہو گیا اور گی سال تک گھرے باہر ہا۔ پھر جب گھر والی آیا تو گھر کا دروازہ متفال و کھیے کرش نے پڑوسیوں سے معلوم کیا کہ میری ہوگ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا انقال ہوگیا۔ بیس نے اٹا اللہ وا اللہ وا

میں نے بین کرانا للہ وانا الیہ راجھون پڑھی اور کہ اکہ بیٹورت تو بہت نیک اور تجدگز ارتھی تم جمعے دوبارہ اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ جمعے قبر پر لے گئے۔ جب میں قبرستان میں واخل ہوا تو میرے پچازاد بھائی وہیں شعفک گئے اور میں تنہا اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھی ہوئی ہے اور میں تنہا اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھی ہوئی ہے اور میری بیوی بیٹی ہے اور بیڑکا اس کے چاروں طرف محوم رہا ہے۔ ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ ایک فیل ہوئی ہے اور میں اس کے اور اگر تو اس کی والدہ کو اللہ کے میر دکرتا تو وہ مجل تھو کوئی جا اور اگر تو اس کی والدہ کو اللہ کے میر دکرتا تو وہ بھی تھو کوئی جا تی المونین میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ بھی تھو کوئی جا بیر المونین میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ بیروا تھو تھے ہے۔

خفاظت خداوندي كاأبيب دوسراوا تعه

عبد بن واقدلیشی بھری فر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ج کے لئے راوانہ ہوا تو اتفاقا میری ایک مخص سے طاقات ہوگئی جس کے ہمراہ ایک لڑکا تھا جو کہ نہا ہے خوب صورت تھا تیز رفارتھا۔ میں نے اس مخص سے بوچھا کہ پرلڑکا کس کا ہے؟ اس مختص نے جواب دیا کہ یہ لڑکا میرانی ہے اور اس کے متعلق ایک جیب وغریب واقعہ ہے جو میں آپ کوسنا تا ہوں اور وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ج کے لئے گیا میرے ہمراہ میری بیوی پینی اس لڑکے کی والدہ مجمع ہی اور اس وقت پرلڑکا اس کے طن میں تھا' دوران سنر اس کی والدہ کو در وز وشروع ہوا اور پرلڑکا پیدا ہوالیکن اس کی والدہ عمر ست والا دت کی وجہ سے انتقال کرگئی۔ چنا نچہ میں اس کی والدہ کی جونیز و تعنین میں معروف ہوگیا اور بیا تھیں وغیرہ سے فارغ ہوا اور رواگی کا وقت قریب آیا تو میں نے اس لڑکے کوایک پار چہ میں لیپ کرایک عار میں رکھ دیا اور اس کے اور پر پھر رکھ دیے اور پر خیال کرتا ہوا تا فلہ کے ساتھ روانہ ہوگیا کہ یہ بچہ بچھ دیر بعد مرجائے گا۔ پس جب ہم جے سے فارغ ہوئے اور

واپس لوٹے تو ہم نے اس جگہ قیام کیا تو میرے ساتھیوں میں سے ایک مخص اس غار کی طرف کیا پس اس نے عار سے پھر ہٹائے تو اس نے دیکھا کہ لڑکا زندہ ہے اورانگی چوس رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس بچہ کی انگی ہے دووھ بہدرہا ہے پس میں نے اس کواٹھا لیا پس یہ دوی بچہ ہے جوتم دیکے دہے ہو۔

طبىخواص

اگرکوے کی چونج کی انسان کی گردن جس افکا دی جائے تو وہ نظر بدے محفوظ رہے گا۔ اس کی کیجی اگر آ کھے جس لگا کی جائے قو آ کھی ظلمت دور ہوجائے گی۔ اس کی کئی گلے جس افکا نے سے قوت باہ جس اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شرابی کوکوے کا خون شراب جس ملا کر بلا دیا جائے قو وہ شراب کا دشن ہوجائے گا اور پھر بھی نہیں ہے گا۔ اس کا خون خشک کرکے بواسیر پر لگانا مفید ہے۔ اگر کوے کا سر نبیذ جس خال کر کسی قضی کو بلا دیا جائے قو والا بلانے والے سے مجت کرنے گئے گا۔ وہ کواجس کے کلے جس طوق ہوتا ہے اس کا بعن ہوا کوشت قولنے کے لئے مفید ہے۔ اگر اس کا بعن ہوا گوشت قولنے کے لئے مفید ہے۔ اگر اس کا بی بیٹ وہا سے تو اس کے سے موجائے گا۔ اور پھر اس مرکد کوسر پر طلا جائے تو بال سیاہ ہوجا کسی ہے۔ خراب ابلت (سیاہ سفید) جس کو یہودی کہتے ہیں اس کی بیٹ خزازیوا ور خوائی کے لئے مفید ہے۔ اس کی بیٹ کرکھائی جس جناز نا بالغ نے کے کے بی انکانے سے کھائی ختم ہوجائے گی۔ خوائی کے لئے مفید ہے۔ اس کی بیٹ کرکھائی جس جناز نا بالغ نے کے کے بی انکانے سے کھائی ختم ہوجائے گی۔ تعبیر

ايك خواب كى تعبير

ایک فخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک کوا آکر فانہ کعبہ پر بیٹھ گیا۔ اس فخص نے حضرت عبداللہ ابن سیرین سے خواب بیان کیا تو آپ نے فر مایا کہ اس کی تعبیر میہ ہے کہ کوئی فاسق فخص کسی نیک ورت سے شادی کرے گا۔ چنانچیاس کے پچودن بعد حجاج نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی صاحبز ادی سے شادی کرئی۔

## الغرنيق

(محک کونے) بقول جو ہری وزخشری بیسفیدرتک اور لمبی گردن کا ایک آئی پرندہ ہے "نہایت الغریب" بیں ہے کہ بیز آئی پرندہ ہے۔ بعض کو خیر کی بین ہے کہ بیز آئی پرندہ ہے۔ بعض کو گئی ہے۔ ابومبرہ کہتے ہیں کہ اس کا نام غرنو ت اس کی سفیدی کی وجہ سے دکھا گیا ہے۔ بعض کو گور کی دائے ہے۔ کونو ت بالے کہ اور کی بیارہ ایک سیاہ آئی پرندہ ہے۔

### حضرت ابن عباس كي مقبوليت عندالله

طبرانی نے باسناد سے سعید بن جبیر ہے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابن عباس کی طائف میں وفات ہوگئ تو ہم لوگ ان کے جناز نے میں شرکت کے لئے گئے۔ہم نے ویکھا کہ غریق کی شکل کا ایک پرندہ آیا اور ان کی نعش میں واخل ہو گیا۔ہم نے پھراس کو نعش سے باہر نکلتے ہوئے ویکھا۔ چٹا نچہ جب آپ کو وفن کر دیا گیا تو قبر کے کنارہ سے بیاآیت تلاوت کرنے کی آواز آئی مگر بیمعلوم نہ ہوسکا کہ تلاوت کرنے والاکون تھا۔''یا تُنفسُ الْمُظَمَئِنَّةُ. ارُجِعِی اِلی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرُ ضِیَةَ ما فَادُ خُلِی فِی عِبَادِی. وَادُ خُلِی نَیْ مِبَدِی،

علیم قزوین کابیان ہے کہ غریق موکی پرندوں میں شامل ہے جب اس کومسوں ہوتا ہے کہ موسم بدل گیا تو بیا ہے وطن جانے کا قصد
کرتا ہے۔اڑنے سے قبل ایک قائداورایک حارس راستہ بتانے اور پاسپانی کرنے کے لئے نتخب کر لیتا ہے۔اڑتے وقت پوری جمعیت
ایک ساتھ چلتی ہے اور بہت بلندی پر پرواز کرتے ہیں تا کہ کوئی شکاری جانو رحملہ نہ کر سکتے۔ جب اس کو باول نظر آتے ہیں بیا اندھر اہو گیا یا
کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایس کس خور اس جل جنے جب نیچا ترتی ہے تو بولنا بند کر دیتی ہے تا کہ دشمن کو ان کا پھانہ سرکے
چلے۔ جب سونے کاارادہ کرتی ہے تو ہرایک اپنامنہ اپنیا ان ووں جس جس لیتی ہے۔ کیونکہ اس کو اس بات کاعلم ہے کہ باز و بمقابلہ سرکے
صدمہ برداشت کرنے پرزیادہ قادر ہے اور یہ کہ آنکہ اور دماغ اشرف الاعضاء ہیں اور وہ بھی سر میں بی ہیں۔سوتے وقت ہرایک اپنا ایک
باؤں اٹھا لیتی ہے تا کہ نیند گہری نہ آسکے۔ جو پرندے حارس اور قائد کے طور پر ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں وہ قطعا نہیں سوتے اور چاروں
طرف نگاور کھتے ہیں اور اگر کسی کو آتے ہوئے دیکے لیتے ہیں تو بہت زور سے شور مجائے ہیں۔

#### غرنیق کے جینڈ کا حملہ

یقوب بن سرائ کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک فض کو دیکھا جوروم کا رہنے والا تھا اس نے بھے ہیان کیا کہ ہیں ایک مرتبہ بحرز نج میں ایک شتی ہے سز کرر ہاتھا۔ باویخالف کے جمو کوں نے جھے کو ایک جزیرہ میں لا ڈالا۔ وہاں میں چلنا چلنا ایک بستی میں پہنچا۔ میری جیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا قد صرف ایک بالشت ہا وران میں ہے اکثر کی ایک آ تھا کائی تھی۔ جمھے دیکھ کروہ لوگ میرے ارد گرد بجع ہو گئے اور جمھے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے بھے کوایک قید خانہ میں جو پنجرے کی ما نشد تھا بند کر دولوگ میرے ارد گرد بجع ہو گئے اور جمھے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہتم ہے بنگ کی تیاریاں کررہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہتم ہے بنگ کی تیاریاں کیوں کررہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے کچھو تمن ہیں جو آ کرہم پر حملہ کرتے ہیں اور یہ موسم ان کی آ مرکا ہے۔ تھوڑ ہے دنوں بعد میں نے دیکھا کہ وران کی اندوں کی تیاریاں کی آئی کی تیاریاں کی آئی کھوڑ کی ہو بھی جب تھے۔ میں نے ایک ہو تکھیں پھوڑ سے ان کی آ مرکا ہے۔ تھوڑ ہے ان کی آئی تیاں کی آئی ہو گئیں۔ اس وجہ سے وہ جھے سے میں نے ایک بانس لے کران کو نجو کو کہ گانا شروع کیا۔ چنا نچہ وہ تھوڑی بی دیر میں سب بھاگ گئیں۔ اس وجہ سے وہ جھے سے میں نے ایک بانس لے کران کو نجو کو ان کو اندوں کیا۔ چنا نچہ وہ تھوڑی بی دیر میں سب بھاگ گئیں۔ اس وجہ سے وہ جھے سے میں نے ایک بانس لے خور کی دور جس سے ایک گئیں۔ اس وجہ سے وہ بھی سب خوش ہو کا درانہوں نے میری بری خاطر مدارات کی۔

#### ایک بے بنیادواقعہ

قاضی عیاض وغیرہ کابیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت النجم تلاوت فر مانی اوراس آیت پر پہنچے 'افر اَیْتُمُ الْتَ وَ اَلْعُوْیٰ وَ مَنُوٰ قَ الثَّالِئَةَ الْاُخُریٰ اور بیالفاظ کے تلک الغرانیق العلیٰ و ان شفاعتهن لتر تجیٰ ا''ا' جب آپ پوری سورة تلاوت فر ما چکاتو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے پاس جومسلمان تھے ان سب نے بھی سجدہ کیا اور کفارِ مکہ نے بھی اور آپ کے پاس جومسلمان تھے ان سب نے بھی سجدہ کیا اور کفارِ مکہ نے بھی اور آپ کے پاس جومسلمان تھے ان سب نے بھی سجدہ کیا اور کفارِ مکہ نے بھی اپنے معبودوں کی ثناہ من

كرحضور سلى التدعليدو سلم كيمراه مجده كيا-اس كي بعدالله تعالى في آيت نازل فرما لى: "وَمَا اَرْسَلُنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِي إِلَّا إِذَا لَمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِي إِلَّا إِذَا لَمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ رَالابِي )

(اور جورسول بعیجا ہم نے تھے سے پہلے یا نبی سو جب لگا خیال بائد سے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں پھر اللہ مطاویتا ہے شیطان کا ملایا ہوا پھر کی کر دیتا ہے اللہ اپنی باتیں علاء نے اس کا جواب بید یا ہے کہ بیحد یہ ضعیف ہے کیونکہ اہل سمجے اور رواۃ ثقہ میں سے کسی نے باسناد سمجے وشعمل اس کونٹل نہیں کیا بلکہ بیر حدیث اور ایسی دیگر روایتیں ان مفسریں کی من گھڑت ہیں جنہوں نے ہرانہونی سمجے و سقیم بات کو بیان کرنا آسان سمجے در کھا ہے۔

مسیح فدیث بی صرف انتاداقد ندکور ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم جب کمہ کرمہ بیل سے قو آپ نے سورۃ النجم پڑھ کرسنائی۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا در آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا۔ نیز مشرکین اور جن وانس نے بھی سجدہ کیا۔ بید دیث کی لفظی تو جیہ ہا اور معنی کے لخاظ سے تو جید ہے کہ اس امر پردلیل شری اور اجماع امت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاحت شریف اس کے اس می خوادر اگر جملہ امور سے مصنی اور منزہ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور دیگر انہیاء علیم السلام کی ذاحت شریف پرشیطان کا کوئی تسلم نہیں رکھا اور اگر بالفرض کال اس دوایت کو تسلم بھی کر لیا جائے تو صفحقین کے نزد یک اس کی رائج تو جید یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی حسب ہوایت آپ قرآن بالفرض کال اس دوایت کو تسلم بھی کر لیا جائے تو صفحتین کے نزد یک اس کی رائج تو جید یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی حسب ہوایت آپ قرآن بریف کی تلاوت تر تیب و تفصیل کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔

اس تیل و تفصیل میں جوسکتات واقع ہوتے ہے ان کی تاک میں شیطان تعین لگار ہتا تھا۔ چتا نچیموقع پاکر شیطان نے ان سکتات کے دوران کفار کے کان میں بیکلمات ڈال دیئے اور وہ بید خیال کرنے گئے کہ بیکلمات حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں حالا نکہ حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں حالا نکہ حضور کی زبان مبارک سے ان کلمات کا صدور نہیں ہوا تھا۔ چتا نچیمسلمانوں کو ان کلمات کا علم بی نہیں ہوا تھا۔

قصهذ والقرنين

حضرت عقبہ ان عامر فرماتے ہیں کہ جس رسول لالشملی الشعلیہ وسلم کی خدمت جس بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کیاب کے پجولوگ مصاحف یا پجھاور کیا ہیں گئے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ہمارے لئے حضور سلی الشعلیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ جس نے حضور سلی الشعلیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہوکر ان کا پیغا م پہنچاد یا اور ان کا حلیہ بھی بیان کرویا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا جھے سے کیا واسطہ وہ جھے سے اسک باتھی ہو چھے ہیں جو جھے کومعلوم نہیں آخر جس بھی اس کا ہندہ بی تو ہوں صرف وہی بات جا تنا ہوں جس کا جھے سے کیا واسطہ وہ جھے سے اسک باتھی ہو چھے ہیں جو جھے وضوکرا وو۔ چنانچہ آپ کو وضوکرایا گیا۔ پھر آپ گر کے مصلے پرتشریف لے علم میر ادب جھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ کمر کے مصلے پرتشریف لے گئے اور دور کھت نمیا زادا فر مائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جس نے ویکھا کہ آپ کے چرے پر بٹا شت کے آٹار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے جھے سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلالا وًا در میر سے حاس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلالا وُ۔

چنانچے میں سب کو خدمت اقد س میں بلالایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھتم مجھ سے پوچھنا چاہج ہواگرتم چاہوتو میں تبہارے سوال کے بغیرتم کو بتلا دوں اور اگرتم چاہوتو خود سوال کرلو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خود بی ابتدا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے ذوالفر نین کے بارے میں سوال کرنا چاہجے ہو۔ لہذا میں تم کو بتلا تا ہوں کہ جو پچھتم ہاری کتابوں میں ان کے بارے میں کھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفر نین ایک روی لڑکا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھروہ بلادِممر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندرید رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس

ا كي فرشة آيا اوراس كوروبقبله كرك آسان كى طرف كي كراز كيا - بحراس اله كياك ينجي كى طرف نكاه كرواور بتاك تحدكوكيا نظر آربا ب چٹانچداس نے زمین کی طرف د کیے کرکھا کہ جھے کومیراشہراور ساتھ میں دوسرے شہرنظر آ رہے ہیں۔ پھرفرشتہ اس کواوراو پرلے کراڑااور پھر وی سوال د ہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کومیراشہراور دیکرشہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں میں اپنے شہر کی شنا خت نہیں کرسکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اوراو پر لے میااور کھا کہ اب د کھے کیا نظر آر ہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اب تو جھے کو تنہا اپنا شہر نظر آر ہا ہے۔ فرشتہ نے کھا کہ بیسب زمین ہادر جو چھاس کے جاروں طرف ہے واسمندر ہے اللہ تعالی نے تھے کواس کا سلطان مقرر کیا ہے۔

اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفرافتیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب القمس ( آفاب غروب ہونے کی جگہ ) پر پانچ حمیا اور پھر وہاں سے چل کرمطلع افتس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر "سدین" یعنی دود بواروں پر پہنچا جودو پہاڑ تھاورات نرم تنے کہ جو چیزان سے مس کرتی ووان سے چیک جاتی تھی۔اس کے بعداس نے دیوارتقمیر کی اور یا جوج یا جوج کے باس پہنچا اوران کودیگر محلوق سے جدا کیا۔ بعد از ال اس کا گزرایک الی قوم پر جوا کہ جن کے چہرے کوں کے مشابہ تنے اور وہ یا جوج ماجوج سے قال کیا کرتے تھے۔ چنانچاس نے ان کو بھی جدا جدا کردیا۔ پھرایک قوم کے باس پہنچا جوایک دوسرے کو کھا جاتے تھے۔ وہاں ایک صحر وعظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحرمید کے ایک ملک میں گیا۔ بین کروہ اہل کتاب ہولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقر نین کے متعلق جو پھی آ ب نے ارشادفر مایابانکل وی جماری کمایول میں فرکور ہے۔

روایت ہے کہ جب ذوالقر نین اسکندر میر کی تغییر سے فراغت یا بچے اور اس کوخوب معظم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوج فر مایا اور علتے چلتے آپ کا گزرا یک الی مالے قوم پر ہوا جوراوی پر گامزن تھی اوران کے جملہ اموری پر بنی تصاوران میں بداوماف حسنہ بدرجہ كال موجود يتف روز مره كے امور من عدل اور ہر چيز كى مساوى تقيم انساف كے ساتھ فيمله كرنا ألى من مسلم رحى مال وقال ایک ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے ان کے درواز سے غیر مقعل ندان کا کوئی امیر وقاضی ندآپس میں امیازی سلوک ندسی تنم کا الرائي جمكرا نه كالي كلوج اورند قبقه بازي ندرنج وغم أفات ساويه سے محفوظ عمرين درازندان من كوئي مسكين اورندكوكي فقير۔ ذوالقرنين كو ان کے بیحالات دیکھ کرتعجب ہوااور کہنے لگے کہ تم لوگ جھ کوا ہے حالات سے مطلع کرو کیونکہ میں تمام دنیا میں محموما ہوں اور بے شار بحری اور بری اسفار کئے ہیں مرتم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ان کے نمائندہ نے کہا کہ آپ جو جا ہیں سوال کریں میں ان کا جواب دیتا جاؤل گا۔

ڈوالقرنین:۔ تمہاری قبرین تمہارے کھروں کے درازوں کے سامنے کیوں ہیں؟

ایا ہم نے عمران کئے کیا ہے تا کہ ہم موت کونہ بھول جائیں بلکاس کی یا دہارے دلوں میں باتی رہے۔

إوالقرنين: تمهار عدروازون يرفعل كيون بين بين؟

نمائده: - ہم می سے کوئی مشترتیں بلکسب امانت دار ہیں۔

إوالقرنين: تميارے بهان امراء كون بين بن؟

نمائندہ:۔ ہم کوامراء کی حاجت نہیں ہے۔

و والقرنين: تهار اور حكام كوكي بين بي؟

نمائندہ:۔ کیونکہ ہم آپس میں جنگزانہیں کرتے جوما کم کی ضرورت پی آئے۔

و والقر تين: \_ تم مِن اغنیا و لیعنی مالدار کیون نبیس میں؟ کیونکہ جمارے بیہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ نمائنده: ـ تمہارے بہاں باوشہ کیوں نیں ہیں؟ ذ والقرنين: \_ ہمارے پہال دینوی سلطنت کی کسی کورغبت بی نہیں۔ تما تنده: ـ تمهار الدراشراف كونيس؟ ذ والقرنين: \_ کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کامادہ بی نہیں ہے۔ نما تندو:\_ تمبارے درمیان باہم اختلاف کون ہیں؟ وَ والقرنبين: \_ کیونکہ ہم میں کم کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ نما کنده: پ تمبارے بہاں آپ میں لڑائی جھڑا کو نہیں؟ ز والقرنيين: ـ ہمارے پہال علم اور پر دیاری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ نما تنده: \_ ذ والقرنين: \_ تم سب كى بات ايك إورطر يقدراست ب؟ بیال دجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جموٹ بولتے ہیں ند دھو کہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ غما كنده: \_ تمہارے سب کے دل کیسال اور تمہارا ظاہروباطن بھی کیسال ہے اس کی کیا وجہے؟ ڏو**ال**قرنين: ـ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم سب کی نیس صاف ہیں ان سے حسد اور دھو کہ تا کے ہیں۔ نما کنده: پ تم مں کوئی مسکین وفقیر کیوں نہیں ہے؟ ذ والقرنعين: ـ كونكه جو كي بمار يهال بدا اوتاب بمسباس كوبرا برنقيم كريت بي-نما کنده: پ تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تندخو کیوں نہیں ہے؟ ذ والقرنين: ـ کونکه ہم سب خا کسارا درمتواضع ہیں۔ تماتنده: ـ ذوالقرنين:\_ تم لوگول كى عمرين دراز كيون بين؟ كيونكه بم سب ايك دوسرے كے حق كوا داكرتے بين اور حق كے ساتھ آئيں بين انساف كرتے بيں۔ نمائنده: ـ تم باہم اللی خواق کو نبیس کرتے؟ وْ والْقِرْ نَعِينَ : ــ تا كههم استغفار سے عافل نه ہوں۔ نمائنده:\_ تم عملین کیول نبیل ہوتے؟ و والقرنين: ہم بھین سے بلا ومصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں البذاہم کو ہر چیز محبوب ومرغوب ہو گئی ہے۔ تما تنده: ـ تم لوگ آفات میں کیوں نہیں مبتلا ہوتے جیسا کہ دوسر نے لوگ ہوتے ہیں؟ وْ وَالْقِرْ نَمِينَ : \_ کیونکہ ہم غیراللّٰہ پر بھروسنہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ تما کنده: \_ ا ہے آباؤا جداد کا حال بیان کرو کہوہ کیے تھے؟ ذ والقرنين: ـ ہارے آباؤ اجداد بہت اچھے لوگ تنے وہ اپنے مساکین پررتم کرتے ورجوان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی جارہ کرتے۔ ثما کنده: \_

جوان پرظلم کرتااس کومعاف کردیتے اور جوان کے ساتھ برائی کرتا ووان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے۔ جوان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو ووان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے۔ آپس ٹس صلہ رخی کرتے نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے۔ اپنے وعدہ کو پورا کرتے تھے۔ اک وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے ہر کام درست کرر کھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہان کو اللہ تعالی نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالی نے اب ان کی اولا دلیعن ہم کو بھی انہی کے تقش قدم پر ثابت رکھا۔

و میں جو میں موجوں ہا ہوں ہی ہے ہے۔ ایو دبات ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور میں کہ اور تھے ہیں تا ہے۔ اور میں کمی جگہیں تیام میرسب باتھی من کر ذوالقر نین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ تیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں تیام فید میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں کہا کہ اور میں کسی جگہیں تیام کرتا ہے۔ اور اللہ میں اور اللہ می

کی اجازت نبیس ہے اس لئے معذور ہوں۔

ُ ذوالقرنین کے نام ونسب اور نبوت کے بارے میں جواختلاف ہاس کوہم باب السین میں سعلاق ''کے تحت بیان کر چکے ہیں۔ طبی خواص

تاس کی بید اگر یانی میں پیس کراس یانی میں ایک بی ترکرے تاک میں رکھی جائے تو تاک کا ہر ذخم اچھا ہوجائے گا۔

) م غرنیق ( کونج) حلال ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الغرغر

(جنگلی مرغی)''کتاب الغریب' میں از ہری کا بیان ہے بنی امرائیل جوارض، تہامہ میں رہتے تھے اللہ تعالی کے زویک ہوئے معزز تھے گران کی زبان ہے کوئی ایسا کلہ نکل کیا جو کسی کی زبان پڑہیں آیا تھا۔ اس پر اللہ تعالی نے ان کوایے عذاب میں جٹلا فرما دیا جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ چنانچے اللہ تعالی نے ان کے مردوں کو بندر' ان کے کوّں کو کالا ان کے اٹاروں کو منظل انگوروں کواراک اوراخروٹ کے درخوّں کو سرداوران کی مرغیوں کو غرغر یعنی جنگلی مرغی بنادیا جو شدت ہو کی وجہ سے نا قابلِ استعال ہے۔

> شرعی علم جنگلی مرغی کا کھانا حلال ہے کیونکہ اہل عرب اس کو خیا ثت بیس شار نہیں کرتے۔

## الغزال

(ہرن کا بچہ) جب تک ہرن کے اس نچے کو کہا جاتا ہے جس کے سینگ نہ نکلے ہوں اور قوت نہ آئی ہواس حالت میں اہلی عرب اس کوغز ال کہتے ہیں۔اس کے بعدز کوظمی اور مادہ کوظہتے کہتے ہیں۔

طبىخواص

اس کا د ماغ اگر دوخن غارجی ڈال کرخوب جوش دیاجائے اور پھراس جی ما والکمون یعنی زیرہ کا پانی اضافہ کر کے اس کا ایک محونث
پی لیاجائے تو کھانسی کوز بروست فائدہ ہوگا۔اگراس کا بتا نمک جی طاکر کسی ایسے مخص کو پلایا جائے جس کو کھانسی جی خون اور پہیپ آتا ہوتو
انشا واللہ اس کوشفاء ہوگی۔غزال کی جربی کواگر کوئی مختص اصلیل (سوراخ ذکر) پرل کراپی بیوی سے جماع کر ہے تو اس کی بیوی پھراس
کے علاوہ کسی کو پہند نہیں کرے گی۔غزال کا گوشت نوائد کے اعتبارے سب جانوروں کے گوشت سے بہتر ہے۔واللہ اعلم۔

### الغضارة

"العضارة" ابن سيده في كهاب كراس عمراد القطاة" ب-عنقريب انشاء الله اس كي تنصيل إب القاف" بن آئ كي

### الغضب

"الغضب"ال عمراديل اورشير ب حقيق اس كاتفعيل تذكره" باب العمر و"اور" باب الثان مي كزرجكا ب-

## الغضوف

"الغضوف"ان سے مرادشیراور ضبیث سانپ ہے۔ تحقیق ان کا تذکرہ" باب العمز ہ'اور باب الحام" مل گزرچکا ہے۔

## الغضيض

"الغضيض"ال عدم ارجنگي كائي به يختل ال كاتذكر ولفظ"البقرة الوحشية "كتحت" باب الباء" مل كررچكا

### 4

## الغطرب

"الغطرب" أفعى سانپ كو كيتے ہيں۔

## الغطريف

"الغطريف" اس عراد بازك ي ، چمر، شريف، سرداراور في آدى ب\_اس كى جمع "غطارفة" آتى بـ

### الغطلس

"العطلس"اس عمراد بميريا بي حقيق اس كاتذكرو" باب الذال" بي كزرجكا ب-

### الغطاطا

"الغطاطا"ية القطا" برعم كاليكتم بجس كالهيف اوربدن سياه موتاب ينزاس كى تاتليس اوركردن لمي موتى بـ

## الغفر

"العفر" (فين ك مد كماتم)" ادوية "(بهارى كرى) ك بيكوكت بين اس ك جمع اففارا تى بدينين كره

کے ساتھ ' الغفر ''جنگلی گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔

#### الغماسة

"الغماسة" (مرغاني) اس مرادوه يرنده بجوياني شفوط نكاتا بـاس كىجع" غماس" آتى بـ

الغنافر

"الغنافر" (فين كے ضمہ كے ساتھ) اس سے مراوز بجو ہے۔ تحقیق اس كی نصیل" باب الضاد" میں بیان كی جا چكی ہے۔

الغنم

( بکری) بیلفظ اسم جنس ہے۔ نزمادہ اور ہرتشم کی بکریوں کوشامل ہے بیخی بھیڑیں بھی اس میں شامل ہیں حصرت امام شافعی اینے اشعار میں جہال کوشنم سے تعبیر کیا ہے

حديث مين عنم كاذكر:

حعرت الوسعيد خدري رضي الله عند سيمروي ب:..

'' فرماتے ہیں کہا کی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ والوں اور بکریوں والوں نے ایک دوسرے پرا ظہار فخر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا سکینہ اور وقار بکری والوں میں ہے اور فخر و خیلا ( سکیر ) اونٹ والوں میں ہے''۔

بیره دیت طبیحین می مختف الفاظ سے منقول ہے۔ حدیث میں سیکنہ سے مراد سکون اور وقار سے تو امنع مراد ہے۔ نیز فخر سے کشرت مال پر تفاخر اور خیلا ہ کے معنی تکبر اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھار شاد فر مایا ہے وہ عمومی اغلب احوال کے اعتبار سے ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ الل منتم سے الل میں مراد ہیں۔ کیونکہ دبیدہ اور معفر کے علاوہ بقیہ سب الل میں بکری والے جی مسلم میں حضرت الس سے منقول ہے۔

نی کر پیم سلی الله علیہ وسلم سے ایک مخص نے چھ مانگا آپ نے اس کووہ سب بحریاں دے دیں جودو پہاڑوں کے درمیان تھیں جب

وہ بکریاں لے کرا پی توم میں پہنچاتو کہنے لگالوگومسلمان ہوجاؤ کیونکہ تسم ہے خدا کی محمسلی اللہ علیہ وسلم کا دیتا ہے تخص کا دیتا ہے کہ جس کو فقر کا کوئی خوف نہ ہو''۔

عنم کی دونتمیں ہیں یعنی بکری اور بھیڑ۔ جاحظُ فرماتے ہیں کہلوگوں کا اس پراتفاق ہے کہ بھیڑ بکری سے افضل ہے۔علاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ ندکورہ افضیلت قربانی کے بارے میں ہے اور اس افضیلت پردلائل چیش کئے ہیں:

(۱) الله تعالى فقر آن پاك من پہلے بھير كاذكر فرمايا ہے اوراس كے بعد كرى كا۔ چنانچدار شاد ہے: '' فسف البيئة أذواج مِسَ الصَّانُ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ الْنَيْنِ ''(آثھ جوڑے وہ جھيڑوں من سے اور بكر يوں من سے دو)''إِنَّ هَذَ ا أَحِي لَهُ بِسُع '' وُبِسُعُونَ نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَة '' حِدَة ''نيه مير ابحائي ہے اس كے پاس دود فياں بي اور ميرے پاس ايک دني ہے۔

(۳) وَ فَدَيَنَاهُ بِلدبع عظِيم (اورجم نے فدیہ میں اس کوایک بڑاؤ بچہ بھیجا) اس پرمفسریں کا اتفاق ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے عض جوقر بانی کا جانور بھیجا تھاوہ مینڈ ھاتھا۔

علاوه ازیں دیکروجو ہات میہ ہیں:۔

(۱) بھیٹرسال میں ایک مرتبہ بیاتی ہے اور بسااوقات ایک بی بچرد جی ہے اور بکریاں سال میں دومر تبہ بیاتی ہیں۔ اور دواور تین تین یجے دیجی ہیں پھر بھی برکت بھیٹر میں بمقابلہ بکری کے زیادہ ہے۔ بینی بھیٹروں کی تعداد بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) بھیڑاگر کسی درخت وغیرہ کو چر لی ہے تو وہ دوبارہ سرسز ہوجاتا ہے مر بکری کا چرا ہوا دوبارہ سرسز نہیں ہوتا۔اس کی وجہ بد ہے کہ بھیڑ درخت کا صرف اوپر کا حصہ چرتی ہے جبکہ بکری درخت کوجڑتک کھالتی ہے۔

(٣) جمير كى اون يكرى كے بالول سے زيادہ جمين موتى ہے۔

(۳) الل عرب جب كى مدح كرتے بي تواس كوميند مع سے تعبير كرتے بيں اور جس كى برائى كرتے بي اس كو بكرى سے بير بديتے بيں۔ بيد سے بيں۔

(۵) الله تعالیٰ نے بحر ہے اور بحری کوم ہوک الستر پیدا کیا ہے بینی اس کے الل اور دُیر کملی رہتی ہے جبکہ بھیٹر میں یہ بات نہیں ہے۔ (۲) بھیٹر کی سری بحری کی سری سے الفتل وطیب ہوتی ہے۔ بھی تفاوت دونوں کے کوشت میں بھی ہے۔ بینی بحری کا کوشت سودائیت بلنم اور فساوخون نیز نسیان پیدا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف بھیٹر کے کوشت میں بینفسانات نہیں ہیں۔ ا

این ماجد فے حضرت ام بانی رضی الله عنها سے روایت تقل کی ہے:۔

"رسول الدلمسلى الله عليه وسلم في حضرت ام بان سے ارشاد فر ما يا كه بكرياں پالو كونكدان بلى بركت ہے ايك عورت في آپ سے شكايت كى كه بيرى بكرياں الله عليه وسلى الله عليه وسلم في اس سے دريا فت فر ما يا كدان بكر يوں كا رنگ كيما ہے؟ اس عورت فرايا كدان الله عليه الله كونك سفيد بكريوں بلى بركت ہے '۔ في جواب ديا كه كالا آپ في ما يا كدان كو بدل كرسفيد بكرياں پال الأ كونك سفيد بكريوں بلى بركت ہے '۔ جمله انبيا وكرام في بكرياں جرائى بيں چنانچ حضور ملى الله عليه وسلم كاارشاد ہے:۔

"الله تعالى نے كوكى تى بيس مبعوث فر ما يا مراس نے بكرياں جرائيں"۔

ا ہدوستانی المیام کی دائے اس کے ظاف ہے اور وہ بحری کے گوشت کو بھیڑ کے گوشت پرتر بچے دیے ہیں اور مریعنوں کو بکری کاعل گوشت کھانے کے لئے تھو پز کرتے ہیں۔

ایک چرواہے کی دیانت

'' شعب الل کمان' میں فرکور ہے کہ حضرت عبداللہ این عمرض اللہ عندا طراف مدید میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لکلے۔ کھانے کے دوت ساتھیوں نے دستر خوان لگایا تو ای اثناء میں ایک جروا ہا دھرے گزراا در سلام کیا۔ حضرت این عمر نے اس کو کھانے کی دھوت دی۔
اس نے جواب دیا کہ میں روزہ سے ہوں۔ این عمر نے کہا کہ استے شدید دگری کے موسم میں تم روزہ سے ہو؟ جبکہ پہاڑوں میں تم بکریاں اس نے جواب دیا کہ بی محروت این عمر نے اس کی ایما اعداری کا اصحان لینے کی غرض سے اس سے کہا کیا تو اپنی بکر یوں میں سے کوئی بحری قروفت کرسکتا ہے؟ کہ ہم تجھے اس کی قیمت دے دیں اور تو اس کے گوشت سے افطار کرے۔ اس نے جواب دیا کہ بکریاں میری نہیں قروفت کرسکتا ہے؟ کہ ہم تجھے اس کی قیمت دے دیں اور تو اس کے گوشت سے افطار کرے۔ اس نے جواب دیا کہ بکریاں میری نہیں کہ میرے آتا کی ملکست جن ۔ آتا ہے خربایا کہ اسپریا کہ استہ کہ دینا کہ ایک بھر یا کہا گیا جو اپنے کہ تا تا ہے اس غلام کو اور بکر یوں کو خرید لیا اور غلام کو آزاد کر کے دو بکریاں اس کو بہ کردیں۔

حضرت اسود حبثي كااسلام اور حضو علاق كاايك معجزه

استیعاب میں فرکور ہے کہ حضرت اسوڈا کی بہودی کی بحریاں چرایا کرتے ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم جب نیبر کے کسی قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے ہے تھے تو یہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی فعد مت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میر ہے سامام کی تعلیمات ہیں کیجئے۔ چنانچہ آپ نے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کیں اور بیا بیان لے آئے۔ پھر انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ان بحر اول کا ملازم ہوں اور بیب بحر بیاں میرے پاس امانت ہیں میں ان کا کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ ان کے منہ پر کشریاں ماردو بیا ہے مالک کے پاس لوٹ جا کیں گی چنانچہ حضرت اسود حسب تھم کھڑے ہوئے اور کنگریاں لے کر بکر ہوں کے منہ پر مارد ہیں اور کہاتم سب اپنے مالک کے پاس چلی جاؤاب میں بھی بھی تبیاری تکہانی نہیں کروں گا۔ بین کر بکریاں اس طرح جتم ہوکر چل مارد ہیں اور کہاتم سب اپنے مالک کے پاس چلی جاؤاب میں بھی بھی تبیاری تکہانی نہیں کروں گا۔ بین کر بکریاں اس طرح جتم ہوکر چل

حضورصلي الله عليه وسلم كاخواب

حاکم نے متدرک میں معزرت ابن عمر صنی اللہ عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے خواب میں سیاہ بحریاں دیکھیں جن میں بہت می سفید بحریاں آ کرفل تنس می ابتدارہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیا کہ حضور نے اس کی کیا تعبیر فی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ مجمی لوگ جمارے دین ونسب میں شریک ہوجا کیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا مجمی لوگ ہمارے شریک ہوں ہے۔ آپ نے فر مایا کہ دین اگر ڈریا میں معلق ہوگا تو مجم کے لوگ اس کو وہاں سے بھی نکال لا کیں گے۔

جلد دوم

فيتحين كي خلافت كي خوشخبري

حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کویا ہیں ایک کنوئیں سے ڈول بجر بحرکر یانی تھینچ رہا ہوں اور میرے اردگر د سیاہ اور سفید بکریاں ہیں۔اس کے بعد حضرت ابو بکر "تشریف لائے اور انہوں نے تھینچنا شروع فرمایا مگر خدان کی مغفرت فرمائے ان کے تحییجے میں کمزوری تھی۔اس کے بعد حضرت عمر آئے اور انہوں نے ڈول ہاتھ میں تھاما رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی مردابیا قوی نہیں و یکھا جس نے آپ کی طرح آب کشی کی ہو۔لوگوں نے اس خواب کی تعبیر سالی کہ جنہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرصد بق اوران کے بعد حضرت عمر فاروق منصب خلافت پر فائز ہوں گے۔

ہرھاکم راعی ہے

ايك مرحبه ابوسلم خوالاني اميرمعا وبيرك ماس حاضر بوئ اوران الفاظ مين آپ كوسلام كيا: " السلام عليك ابها الاجيو" حاضرين نے كہايہ كيئے السلام عليك ابها الامير "آپ نے پروتى كها" السلام عليك البها الاجير "الوكول نے پراوكا ك" السلام عليك ابها الامير "ك بجائ" امير" كئے -آب نے محروت كهااورلوكوں كى كيرك كوئى يرواوليس كى اس يرامير معاویہ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو پچھے میہ ہیں ان کو کہنے دو کیونکہ بیلم میں تم سے افضل ہیں۔ جب لوگ خاموش ہو سے تو ابوسلم نے امیر معاویہ ہے مخاطب ہوکرکہا کہ آپ ان بکریوں کے رپوڑ (بعنی سلمین) کے اجیراور نخواہ دار ملازم ہیں اوران بکریوں کے مالک نے آپ کو اس وجہ سے رکھا ہے کہ آپ اُن کی و مکیر بھال کریں۔ بیار ہوں تو ان کا علاج معالجہ کریں اور مالک نے بیٹی کہا ہے کہ اگر تو نے بیاروں کا معالجہ کیااور کمزوروں کی و مکیے بھال کی تو تم مستحق انعام ہو ہےاورا گرتم نے ایسانہیں کیا تو مور دعمّاب بن جاؤ کے۔

دعا کی مقبولیت کے لئے دل کا حاضر ہوتا ضروری ہے

رسالہ تشیری کے باب الدعاومی ندکور ہے کہ حضرت موی علیدالسلام کا گزرایک ایسے خص بر ہواجو خوب گڑ گڑا کراللہ سے دعا ما تک ر ہاتھا۔ حضرت موی "فے اللہ تعالی سے عض کیا کہ اگر اس کی حاجت میرے قبضہ میں ہوتی تو ضرور اس کو پورا کرویتا۔ اللہ تعالی نے آپ ردی نازل فرمائی کداے موی ایس اس محض رقم سے زیادہ مہر بان موں ۔ لیکن اس کے پاس بکریاں ہیں بیده عاتو جھے سے ما تک رہا ہے مگر اس كا ول بكريوں من لكا ہوا ہے۔ من ايسے بندوں كى دعا تبول نہيں كرتا جو مجھ سے دعا مائلے اوراس كا دل ميرے غير سے وابست ہو حضرت موی " نے اس مخص کوریہ بات بنا دی۔ اس کے بعد اس مخص نے خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکی۔ چنا نجد اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت بوری فر مادی\_

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں شیراور بکری اکٹھے جرا کرتے تھے

د نیوری کی کتاب ' المجالستہ' میں حمادین زید نے مولیٰ بن اعین راعی سے روایت کی ہے کہ حصرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت مں بحریاں اور شیراور دوسرے جنگی جانورایک ساتھ چرا کرتے تھے۔اعین راعی کابیان ہے کہ ایک دن ایک بھیٹریا بحریوں میں تعس کیا اورایک بحری کوا مناکر لے کیا میری زبان سے انا لله وانا الیه داجعون لکلااورفور آمیرے ذہن میں بیخیال آیا کہ شایدوہ مردصالح جس کی به برکت تھی دنیا ہے رخصت ہو گیا۔ چنانچہ بعد بی معلوم ہوا کہ جس رات بھیٹریا بکری کواٹھا کر لے گیا ای رات میں معزت عمر بن عبدالعزيز کي و فات ہو گئے۔

## ايك جنتى عورت

عبدالوا صدین زید سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے تمن رات تک برابراللہ تعالیٰ سے دعا ماتلی کہ جھے کو اس فیض سے ملا دے جو جنت میں میرارر فیق ہوگا۔اللہ تعالیٰ کی جانب سے جھے کو الہام ہوا کہ تیری جنت کی رفیۃ ایک کورت ہے جس کا نام میمونہ ہوداہ ہوا کہ وہ فلاں فیلہ میں بریاں چار ہی اوروہ کو فیہ میں فلاں فیبلہ میں بریاں چاتی ہے۔ چنا نچہ میں کو فیہ پنچا اور اس کا پیہ معلوم ہوا کہ وہ فلاں جنگل میں بریان چر ہی ہیں۔ جب ہے۔ چنا نچہ میں اس کی تلاش میں جنگل میں بریان اور میلے کہ وہ نماز پر دوری ہواراس کی بحریاں بھیڑ یوں کے ساتھ چر دی ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو کہنے گل کہ ابن زید وفاء وعدہ کی جگہ تو جنت ہے یہ دنیا نہیں ہے۔ میں نے اس سے بو چھا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ابن زید ہوں۔ اس نے جواب دیا کہتم کو معلوم نہیں کہ جنب ارواح کو ایک جگہ جمع کیا گیا تھا اس وقت بہت می روحیں متعارف ہوئی تھیں۔ خیس اور بہت کی نہیں۔ بہت می روحیں متعارف ہیں۔ خیس اور جود ہاں غیر متعارف ہیں۔ پہر میں نے اس سے کہا کہ جھے بچھ سے سے کہا کہ جھے بچھ سے اس نے کہا سجان اللہ جوخودواعظ ہودہ دور دور دی کے وعظ کا بختاج ہوئی ہے۔ اس نے کہا سجان اللہ جوخودواعظ ہودہ دور دور کے دعظ کا بختاج ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ جمعے کہ تھیے۔ اس نے کہا سجان اللہ جوخودواعظ ہودہ دور دور کی کے وعظ کا بختاج ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ جمعے کو تھیں ہی ہوئی ہوں سے درست کر ایا ہے اس کے کہا کہ باری بھیر یوں کا معاملہ کھیڑ یوں سے درست کر میا ہے۔ کہنے گئیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر ایا ہے۔ کہن میں اللہ تعالی نے میری بکر یوں کا معاملہ بھیڑ یوں سے درست فرمادیا ہے۔

### حفرت سليمان كافيعله

آیت شریفید افروس میں المحوث افنفشت فید عنم القوم "کی تغییر میں معزت ابن عباس قاده اوراز ہری سے روایت ہے کہ دو فخص معزت واؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک کسان اور دومرا بکر بول والا تھا۔ کسان نے جو مدی تھا بیان کیا کہ معاطیہ نے رات کے وقت اپنی بکریاں کھی چھوڈ ویں جس سے وہ میرے کھیت میں آتھ میں اور سارا کھیت چرکئی اور کھیت چرکئی اور کی جوڑا اس لئے آپ نیصلہ کیجے۔ معزت واؤ دعلیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں والے کی بکریاں کھیت والے کواس کے فقصان کے عض میں دلا دیں۔

چنانچاس نیلے کے بعد فریقین معزت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے معلوم کیا کہ تمہارے بارے میں ک میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے معزرت واؤ دعلیہ السلام کے فیصلہ سے ان کو مطلع کیا۔ اس پر معزرت سلیمان نے کہا کہ اگر تمہا وا معاملہ میر کے بیر وہوتا تو میں دوسرا فیصلہ کرتا۔

د حکر بت داؤدہ لی النظام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حصرت سلیمان علیہ السلام کو بلا بھیجااور فر مایا کہ بیٹا تھے تی بنوت اور

حق آبوت کی جہ بڑا تھے ہیں ہیں گیا فیصلہ کرتا؟ حضرت سلیمان نے عرض کیا کہ ابا جان بکریاں تو کسان کو دے دیجئے تا کہ وہ ان کے دوون صوف اور کی بیٹ کی والے کے دوائے کردیجئے تا کہ وہ اس کو بوئے اور کھیتی کرے۔اس طرح جب کھیٹ کی حالت اکسی ہو جائے جیسا کہ بکریوں کے جے نے سے پہلے تھی تو اس وقت کھیت کسان کو اور بکریاں بکری والے کو دلا دیجئے۔ چنا نے حضرت داؤڈ نے اپنے فیصلہ کو مندوخ کر کے حضرت سلیمان کے فیصلہ کونا فذفر بایا۔

خداتعالى كانظام قدرت

عبائب المخلوقات كے شروع من ذكور ہے كہ حضرت موئ "بن عمران عليه السلام كا گزرا يك چشمه پر ہوا جوا يك بها أر كے قريب بهدر ہاتھا۔ آپ نے اس چشمہ پروضوفر مايا اور نماز پڑھنے كے لئے بهاڑ پر چلے گئے۔ پچے دير كے بعدا يك سوار آيا اور چشمہ سے يانی ئی کرچلا میااورجاتے ہوئے ایک تھیلی دراہم بھول میا۔اس کے بعدایک بکریاں چرانے والا آیا اور دراہم کی تھیلی اٹھا کرلے میا۔ پھرایک غریب بوڑھا فنص جس کے سر پرلکڑیوں کا تھڑ تھا آیا اورلکڑیاں ایک طرف رکھ کرچشمہ کے نزدیک آ رام کرنے کی غرض سے لیٹ میا۔ کچھ دیر بعدوہ سوارا بی تھیلی کی تلاش میں چشمہ پرآیا تکر جب اس تھیلی وہاں نہ کی تو اس نے بوڑھے سے تھیلی کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے نے کہا کہ میں نے نہ تھیلی دیکھی اور نہ لی۔

چٹانچہ ہات بڑھ گی اور نوبت مار پید کی آگی اور سوار نے بوڑھے کواس قدر مارا کہ وہ مرگیا۔ حضرت موکا جوبیہ اجراد کیورہے تھے جن تعالی سے عرض پر داز ہوئے کہ اے بیرے رب اس معاملہ بیس کیا انساف ہوا؟ اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام پر وہی ٹازل فرمانی اور ان کواطلاع دی کہ اس بوڑھے نے اس سوار کے باپ کو مارڈ الا تھا اور اس سوار پر اُس چہ داہے کے باپ کا قرضہ تھا۔ اور اس قرضہ کی تعداد اتن ہی جتنے اس تھیلی میں دراہم تھے۔ چٹانچہ قرض خواہ کوقرض وصول ہو گیا اور قاتل سے قصاص لے لیا گیا اس طرح معاملہ برابرہ و گیا۔ میں حاکم عادل ہوں میرے یہاں ناانسانی نہیں ہے۔

چند بری با تیں

کتاب الحکم "اور عایات" میں تکھا ہے کہ الل تجربہ کے قول کے مطابق یہ چیزیں باعث فم ہوا کرتی ہیں:۔
(۱) مجربوں کے درمیان چلنا(۲) بیٹے کرعمامہ باندھنا(۳) کمڑے ہو کر پانجامہ پہننا(۴) دانتوں سے داڑھی کترنا(۵) دروازہ کی چوکھٹ پر بیٹھنا(۲) بائیں ہاتھ سے کھانا(۷) دامن سے منہ بونچھنا(۸) انڈوں کے چھکوں پر چلنا(۹) داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا(۱۰) قبروں پر قبتہہ مارکر ہنسنا۔

تعبير

خواب من بحرى كاد يكمنامندرجد ذيل چيزول كى علامت ب:

(۱) نیک اور فرمانبردار رعایا (۲) مال غنیمت (۳) بویان (۴) اولا د (۵) کمیتی اور پیلدار درخت اون والی بکری کی تعبیر شریف خوب صورت باحیا وعورت سے دی جاتی ہے اور بالوں والی بکری سے نیک مرفقیر وغریب عورتیں مراد ہوتی ہیں۔

بقول مقدی جو تفی خواب میں معز ( بحری) اور صان ( بھیڑ) کو ہائے وہ عرب اور عجم کا سربراہ بنے گا اور اگرخواب میں ان کا دودھ بھی دوھ لے تو بہت سارا مال بھی حاصل ہوگا۔ اگر کسی مکان میں بحریاں کھڑی ہوئی دیکھے تو اس کی تعبیر ایسے لوگ ہیں جو کسی معاملہ کے لئے کسی جگر جو جو سو اگرخواب میں سامنے ہے آئی ہوئی بکریاں دیکھے تو اس ہے دہمن مراد ہیں جو مغلوب ہوجا تیں ہے۔ جو فض خواب میں دیکھے کہری اس کے آگے آگے ہماگ رہی ہے اور ہاتھ نہیں آ رہی ہے تو اس کی تعبیر رہے کہ اس فض کو آمدنی بند ہونے کا اعدیشہ ہو گا۔ یادہ کسی حودت کا تعادر اس میں ناکام رہے گا۔

جاماب نے کہاہے کہ جو تنمی خواب میں بکر ہوں کار بوڑ دیکھے تو وہ بیشہ شاداں رہے گا۔ اورا گرایک بکری دیکھے تو ایک سال تک خوش رہے گانچہ (دنی) کی تعبیر عورت ہے۔ لہذا جو تنمی خواب میں تجہ یعنی دنی کو ذرج کر ہے تو وہ کی مبارک عورت ہے جماع کرے گا۔ اگرخواب میں کسی کی صورت بکری جیسی ہوجائے تو اس کو مال دستیاب ہوگا۔ جو تنمی خواب میں بکری کے بال کائے تو اندیشہ ہے کہ وہ تین ہوم تک کھرسے نکل جائے گا۔

# اَلْغُوَّاصُ

( چھلی مار ) اہل معراس کو خطاس کہتے ہیں۔ بقول قرو چی یہ پر عدو نہروں کے کنارے پایا جا تا ہے اور چھلی کا شکار کرتا ہے اور اس کے شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پانی سے اور اس کے شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پانی میں فوط دلگا کراس چھلی کو پکڑلا تا ہے۔ یہ جانور ہندوستان اور بھرہ ش کٹر ت سے پایا جا تا ہے۔ ایک مما حب نے اس کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک مرتباس جانور نے ایک چھلی کا شکار کیا گراس چھلی کو اس سے ایک کو سے نے جمپٹ لیا۔ اس کے بعداس نے ایک دوسری چھلی کا شکار کیا گئراس کو بھلی کا دیار کی کو سے نے اس کو بھی کر جب کوااس کو کھانے ہیں مشخول ہواتو چھلی مار نے اس کو سے کی ٹا تک پکڑلی اور اس کو لیک کی گو سے نے اس سے جمپٹ لیا۔ چھلی جمپٹ کر جب کوااس کو پانی سے باہز بیس آنے دیا۔ نے اس کو سے کی ٹا تک پکڑلی اور اس کو سے کر پانی میں فوط لگا دیا اور جب تک کوا مرتبیں گیا اس کو پانی سے باہز بیس آنے دیا۔ عواص کا کھانا جائز لینی حال ہے۔ اگر چھلی مار کا خون خلک کر کے انسان کے بالوں کئے ساتھ چیس لیا جائے اور پھراس کی مالش کی جائے قطحال ( تلی کا بی دوجانا ) کے لئے مفید ہواور بھی تا شیراور طریقہ استعال اس کی ہڈی کی بھی ہے۔

### الغوغاء

"الغوغاء"اس سےمرادیڈی ہےجبداس کے برنگل آئیں اوراس کی رحمت سرخ ہو۔

# ٱلْغَوْلُ

( عُول بِبِابِیْ بِہُوت ) غــول: جنات اور شیاطین کی ایک جماعت ہے۔ ان کا شار جنات کے جاود گروں میں ہوتا ہے۔ بقول جو بری غول اور سعائی ایک چیز ہیں۔ وہ چیز جو انسان کونا گاہ پکڑ کر ہلاک کروے وہ غول کہلاتی ہے۔ غول' تغول' ہے اخوذ ہے جس کے معنی رنگ بدلنے کے ہیں جیسا کہ حضرت کعب بن زہیر بن الجی سنی الله عند کے اس قول ہے معلوم ہوتا ہے ۔

فَعَمَا تَلُوهُمُ عَلَى حال تَحْمُونُ بِهَا حَمَا تَلُونُ فِی اَلْوَ اِبِهَا اللّٰهُولُ لِ

وہ بیشدا یک حال پڑیس رہتی بلکہ اپنی حالت بدلتی رہتی ہے۔ جس طرح غول بیا بانی اپنے کپڑوں میں رنگ بدل ارہتا ہے۔

ای طرح جب عورت بون مزاتی کا مظاہرہ کرتی ہے قور باس کی تجیز' تعدولت المداة ''(عورت نے رنگ بدل دیا) سے کرتے ہیں۔ نیز جب کوئی خص بلاکت میں جتا ہوتا ہے تو عرب اس کی تجیز' تعدولت المداة ''(عورت نے رنگ بدل دیا) سے کرتے ہیں۔ نیز جب کوئی خص بلاکت میں جتا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ' خَالَتُهُ عُول ''(اس کوفول نے پکڑایا)۔

علم کے ساتھ کمل ضروری ہے

کوفض نے ابوعبیدہ سے اللہ تعالی کے اس قول کے متعلق سوال کیا: '' طَلَعُهَا کَانَهُ رُوْمُ النَّسِطَيْنِ ''(اس جہنی ور فت زقوم کے خوشے ایے ہوں کے جیے شیطانوں کے سر) اس مخض کا بیا عمر اض تھا کہ جب کسی برائی یا بھلائی کی دھمکی یا خوش خبری وی جاتی ہے تو ایک چیز وں سے دی جاتی ہے جولوگوں کی جاتی ہو۔ گراس مثال میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ شیاطین کے سر غیر معروف ہیں۔ ابوعبیدہ نے اس محفی کو یہ جواب دیا کہ اللہ تعالی نے اہل عرب سے کلام انہی کے محاورات کی رعایت سے کیا ہے۔ انہوں نے غول کو بھی دیکھا بہر ہے۔ نہیں تعالی اس سے ڈرتے تے جیسا کہ امر القیس کے اس شعر سے طاہر ہے۔

اَتَقُتُلُنِیْ والمشر فی مضاحجی و مسنونة زرق كانياب اغوال كياتو بحصل كرناچا بتا بهال مل كه كوارمير عياس بهاورمير عياس ايسي نيز عيمي ين جيسے كدوه شيطان كوانت

الغرض اگر چانہوں نے دیکھانیس کیکن اس سے گھراتے ہیں۔ای وجہ سے اس کو وعید کے طور پرذکر کر دیا گیا۔ابوعبیدہ کا نام علامہ معمرین فنی بھری نوی ہے۔ یہ مختلف علوم وفنون کا مالک تھا۔ بالخصوص عربیت اورا خبار وایام عرب کا ماہر تھا نیکن اس فنی مہارت اور جودت کے باوجودا کثر اشعاراس طرح غلا پڑھتا تھا۔اس کی طبیعت کا میلان کے باوجودا کثر اشعاراس طرح غلا پڑھتا تھا۔اس کی طبیعت کا میلان فارجی عقائد کی جانب تھا۔کوئی حاکم اس کی شہادت قبول نہیں کرتا تھا کیونکہ بیا غلام بازی سے متبم تھا۔ چنا نچے اسمعی کہتے ہیں کہ ایک بار میں ابوعبیدہ کے ہمراہ مبحد میں واخل ہوا تو دیکھا کہ مبحد کے اس متون پر جہاں ابوعبیدہ جیٹھا کرتا تھا۔ یہ شعر کھا ہوا ہے۔

صَلَى الَّلَالَةُ عَلَى لُوْطِ وَشِيعَتِهِ اللَّاعْبَيْدَةَ قُلُ أُمِيْنَا

الله تغالي حضرت لوط عليه السلام اورآب كتبعين بررحت نازل فريائ اسابوعبيده خداك واسطةُ وآمين كههـ

المسمى فرماتے بين كدابوعبيدة في اس شعركود كي كر جھے ہے كہا كراہے مثا ذاكور چنانچ بن في ان كى كمر برسوار ہوكراس كومثاديا۔
ليكن مرف ترف طباتى روگيا۔ابوعبيدو كہنے كے كدوائ توسب ہے براحرف ہے اك حرف ہے ' طَسامَّة ''ليني قيامت شروع ہوتى ہے۔ يہمی منقول ہے كدابوعبيدة كي نشست كاو ش ايك ورق برا ہوا ملاجس پر خدكور وبالا شعر كے علاوہ يہ شغر بحى ورج تھا ۔
ہے۔ يہمی منقول ہے كدابوعبيدة كي نشست كاوش ايك ورق برا ہوا ملاجس پر خدكور وبالا شعر كے علاوہ يہ شغر بحى ورج تھا ۔
فكنت عِندِى بِلا مُسكِ بَقِينًا مُهُم مُن الله المحت كا مُن الله المحت المُت وَقَلْهُ جَاوَزُتَ تِسلَعِيْناً

كيونكه و بھى ميرے زديك توم اوط كابقيہ بے جب سے أو بالغ ہوا ہے اوراب جبكه تو ۹۰ سال سے متجاوز ہو چكا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوعبید اُ ایک مرتبہ موئی بن عبد الرحمٰن ہلائی کے پاس بلا وفارس میں گئے۔ جب یہ وہاں پنچ تو عبد الرحمٰن ہلائی کے پاس بلا وفارس میں گئے۔ جب یہ وہاں پنچ تو عبد الرحمٰن نے اپنے تمام چھوکروں سے کہ ویا کہ ذراابوعبید اُ سے فی کر رہنا ان کی با تمیں بڑی دقتی ہوتی ہیں۔ جب کھانا کھانے بیٹے تو کسی لڑے دے نے ان کے دامن پر شور باگر کیا ہے میں اس کے وض میں آپ کو دس کپڑے دن کے دامن پر شور باگر کیا ہے میں اس کے وض میں آپ کو دس کپڑے دن کو دوں کو دوں کا ۔ ابوعبید اُ کی وفات و مجاہد میں ہوئی۔ شراب کرے۔ موی ابوعبید اُ کا مطلب مجد کر خاموش ہو گئے۔ ابوعبید اُ کی وفات و مجاہد میں ہوئی۔

ابوعبیدہ کے علاوہ ایک اور عالم ہیں جن کی کنیت بھی ہی ہے گراس میں فرق یہ ہے کہ ان کی کنیت بغیر'' حا' کے ہے لینی ''ابوعبیدہ'' ہے۔ابوعبیدہ کے والد باجروان گاؤں کے باشندہ نتے۔ یہ وہی بستی ہے جس میں حضرت موی وخضر علیما السلام نے اپنے قیام کے دوران ضیافت کا مطالبہ کیا تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔

بعوتول سے نجات یانے کا طریقہ

طبرانی اور بزار نے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند کی بیحد یث قل کی ہے:۔

'' نبی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تم لوگوں کو بھوت دھو کہ دیتا جا ہیں تو اذ ان پڑھ دیا کرواس لئے کہ شیطان جب اذ ان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے''۔

امام نووی نے دسکتاب الا ذکار 'میں اس حدیث کوسیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ذکر الله کو دفع ضرر

كاوسيلة قرارو ياہے\_

ای طرح نسائی نے ایک روایت معزت جابڑ نے نقل کی ہے جس جس میں منسور ملی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد منقول ہے۔ اول شب میں گھر آیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین سمٹتی ہے۔اگر غیلان تم پر طاہر ہوا کریں تو جلدی سے اذان پڑھ دیا کرو۔امام نوویؓ نے بھی نیقل کیا ہے۔

مسلم نے مہیل ابن ابی صالح سے قل کیا ہے افر ماتے ہیں کہ میرے والد نے جھے اورایک غلام کوئی جار شہ کے ایک محلّہ میں بھیجا۔
راستہ میں ایک دیوار کے اوپر سے کی نے غلام کا نام لے کراس کو پکارا۔ بیان کر غلام دیوار پر چڑھ گیا محرکوئی نظر نہ آیا۔ گھر پکڑھ کر بیواقعہ میں نے والد سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اگر جھے کو بیم معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ بیواتھ ہیں آئے گا تو میں تم کو ہرگز وہاں نہ بھی تا کہ اس کے دوقعہ والی آواز سائی و بے تو تم اذان پڑھ دیا کرو۔ کیونکہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ وحضور کا بیارشاد قل کرتے ہیں کہ شیطان اذان کی آواز س کرلوٹ جاتا ہے۔ مسلم میں حضرت جابڑے دوایت ہے کہ حضور نے ارشاد فر مایا:۔

"اسلام من نه عدوي كى كوئى حقيقت ہے اور نه بدفالي كى اور نه غول كى كوئى حقيقت ہے"۔

الل عرب كايد كمان اور عقيده تھا كۇلى جنگول ميں ہوتے ہيں اوريد كدوه شياطين كى ايك جنس ہيں جوانسانوں پر ظاہر ہوتے ہيں اور منگ بدل كراس كوراستہ بھلا و بيتے ہيں اور مارڈ النتے ہيں ۔ جہور علا وفر ماتے ہيں كداس حديث ميں حضور نے اس عقيده كى تر ويد فر ما دى كہ بعوت كوئى چز نہيں ہے۔ بلكداس عقيده كا بطلان ہے كہ وى كہ بعوت كوئى چز نہيں ہے اور بعض علاء كى رائے بيہ كداس حدیث ميں خول كے وجود كى نفى نہيں ہے ۔ بلكداس عقيده كا بطلان ہے كہ وه طرح طرح كرتك بدلنا ہے اور دھوكہ و بتا ہے لہذا "لاغول" كا مطلب بيہ ہوا كہ خول ميں بيقوت نہيں ہے كہ وہ كى كوراستہ بھلاد ہے۔ چنانچاس كى تائيدا كي والسكن السعالمي "علاء فرماتے ہيں چنانچاس كى تائيدا كي والسكن السعالمي "علاء فرماتے ہيں كہ سعالى "علاء فرماتے ہيں كہ سعالى تعلیہ اللہ من ہوتا ہے۔

ترندی اور حاکم میں حضرت ابوابوب انساری ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے کر میں آیک و لی تھی جس میں مجوریں رکھی
رہتی تھیں نے لی بلی کی صورت بنا کرآتے اور اس میں ہے مجوریں ثکال کرلے جاتے۔ میں نے رسول الله "(بینی اللہ کا ایری اسلی کی شکایت کی۔" آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا دَاور جب ہم آئے آواس ہے کہنا" ہسم المله اجیبی و صول الله "(بینی اللہ کنا م کی شکایت کی۔ " آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا داور جب ہم اخرے ابوابوب فرماتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آئی تو میں نے اس کو پکڑلیا اس نے تم کھائی کہ اب نیس آؤں گی۔ میں نے اس کو چھوٹو دیا۔ ہم جب من مدمت اقد س میں حاضر ہواتو آپ نے دریافت فرمایا کہ اس نے تم کھائی کہ اب نیس آؤں گی۔ میں نے اس کو چھوٹو دیا۔ ہم میں اس نیس آؤں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے جموث بولا ہوا و اس نے بھراس کو چھوٹو دیا۔ ہم حضوث بولا اس کے عادت ہے۔ چنا نچدا کے دن وہ پھر آئی اور میں نے وہی جواب دیا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس نے جموث اس کی عادت ہے۔ چنا میں اور جب وہ پھر آئی تو میں نے وہی جواب دیا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس نے جموث اس کی عادت ہے۔ تیسری بار جب وہ پھر آئی تو میں نے وہی جواب دیا۔ اس مرتبہ بھی تھوکو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و بھر اس کی جوٹر لیا اور جموث اس کی عادت ہے۔ تیسری بار جب وہ پھر آئی تو میں نے اس کو پکڑلیا اور کہا کہ اس مرتبہ بھی تھوکو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و

یون کراس نے جواب دیا کہ بی آپ کوا یک گری بات بتائے دیتی ہوں دہ یہ کہتم اپنے گھر بی آیت الکری پڑھ لیا کرواس کے پڑھنے ہے آپ کے گھر بی شیطان یا اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ جب بی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوا تو آپ نے پھر وہی سوال کیا۔ میں نے جواب میں پورا واقعہ آپ کو سنایا تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ بیتواس نے بچ بات بتائی ہے مکر فی نفسہہ وہ بہت جموث کی عادی ہے۔

ای مضمون کی ایک حدیث امام بخاری نے حضرت ابو ہر یره رضی الله عند سنقل کی ہے 'وه فرماتے ہیں کہ جھوکوحضور صلی الله علیہ وسلم نے صدقۃ الغطر کے مال کا محافظ مقرر فرما یا اور میر سے ساتھ بھی ایسا ہی قصہ پیش آیا جیسا او پر فدکور ہے۔ حضرت ابو ہر یر ففرماتے ہیں کہ میں نے حضور تا کہ حضور سے آکر عرض کیا کہ یارسول الله! بس نے اس کواس لئے چھوڑ دیا کو کھراس نے جھے ایسے کلمات تلقین کئے ہیں جن کے ذریعہ الله تعلق محکوف عطافر مائے گا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے دریا دنت کیا کہ کون سے کلمات ہیں؟ جس نے عرض کیا کہ اس نے جھے کہا الله تعلیہ کہ کوئی شیطان ہے کہ تم اسپنے بستر پر لینئے سے پہلے پوری آیت الکری پڑھ لیا کرویہ الله کی طرف سے تہاری محافظ بن جائے گی اور من تک کوئی شیطان تہارے یا تہیں سے کہا۔

حضور ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس نے بیہ بات سمجے کی ہے اگر چہوہ بہت جمونا ہے۔ پھر آپ نے فر مایا کہ اے ابو ہر برہ ہ کیاتم کومعلوم ہے کہ تم تمن روز تک کسی سے مخاطب ہوتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ بیں؟ آپٹے نے فر مایا کہ وہ شیطان تھا۔

## ٱلْغَيْدَاقْ

"الْغَيْلَاقْ" (غين كفتم كماته )اس مرادكوه كابجه-

### الغيطلة

"الغيطلة"اس بمرادجنگل كائے ب\_ابن سيدونے كها بكر جنگل كائے كرووكونى"الغيطلة" كها جاتا ہے۔

الغيلم

"الغيلم" (بوزن ويلم) اس مراد فظي كا مجواب اسكاتفعيلي ذكر" باب السين "مي كزر چكاب ـ

## الغيهب

"العيهب"ال عمرادشرمرغ -

## بَابُ الْفَاء

## اَلْفَاخِتَهُ

(فاختہ)فاختہ ان پرغدوں میں سے ہے جن کے ملے میں طوق ہوتا ہے۔فاختہ کو صلعل مجی کہتے لیکن کہا جاتا ہے کہ فاختہ کی آواز سے سمانپ بھاگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ کی شہر میں سانچوں کی کثر ت ہوگئ تولوگوں نے کسی تحکیم سے اس کی شکایت کی۔اس کیم نے ان کومشورہ دیا کہ کہیں سے فاختہ لاکر یہاں چھوڑ دو۔ چٹانچہلوگوں نے ایبائی کیا اور وہاں سے سانپ بھاگ گئے۔ یہ فاصیت صرف عراقی فاختہ میں ہے جازی میں نہیں۔ فاختہ کی آ داز میں فصاحت اور کشش ہوتی ہے اور یہ فطری طور پرانسانوں سے مانوس ہوتی ہے۔اس وجہ سے گھروں میں بھی رہتی ہے۔عرب لوگ فاختہ کو کذب سے منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ بقول ان کے یہ انوس ہوتی ہے۔اس وجہ سے گھروں میں بھی رہتی ہے۔عرب لوگ فاختہ کو کذب سے منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ بقول ان کے یہ اپنی بولی میں 'ملا او ان الموطب ''(یہ مجود کینے کا وقت ہے) کے الفاظ کہتی ہے حالانکہ اس وقت کھجود کے خوشے تک نہیں لگلتے۔ چٹانچہ ایک بولی میں 'ملا کہتا ہے۔۔۔

آكذب مِنْ فاخته تقول وسط الكرب فاخته على الكون موسكم عن الكوم عند كوفت كبتى ب:

والطلع لم يبدلها هذا اوان الرطب جب كنوش بمي برآ عنبين موت كدية مجود كي يكني كاونت بـ

میرا خیال ہے کہ فاختہ کو کا ذہباس لئے کہا جاتا ہے جیسا کہ امام غزائی نے اپنی کتاب 'احیاءالعلوم' کے آخر میں لکھا ہے کہ جن عثاق کی محبت حدسے تجاوز کر جاتی ہے ان کی ہا تیں سننے میں لطف آتا ہے 'وہ اپنے کلام میں معذور سمجھے جاتے ہیں۔ چتا نچے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک فاختہ کا نراپی ماوہ کو اپنی بلار ہا تھالیکن وہ اس کے پاس آنے سے انکار کر دبی متحق ۔ جب نرسے ندر ہا گیا تو کہے لگا کہ توکسی وجہ سے جھے ہے برگشتہ ہے حالانکہ تیری محبت میں میرا بیا حال ہے کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فاختہ کے نرکی اس گفتگوکوئ لیا تو آپ نے تیرے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فاختہ کے نرکی اس گفتگوکوئ لیا تو آپ نے اس کو بلا کراس سے دریا فت فر مایا کہ تیری ایسا کہنے کی جرائت کیسے ہوئی ؟

فاختہ کے نرنے جواب دیا کہ حضور میں عاشق ہوں اور عاشق اپنی باتوں میں معذور ہوتا ہے اور اس کی باتیں قابل گرفت نہیں ہوتیں ۔عشاق کی باتوں کا چر جانہیں ہوتا بلکہ ان کو لیبیٹ کرر کھ دیا جاتا ہے۔جیسا کہ شاعر نے کہا ہے

أُرِيْدُ وِصَالُهُ وَيُرِيْدُ هِجُرِى فَاتُرُكُ مَا أُرِيُد لِمَا يُرِيْدُ

میں محبوب کے وصال کا طالب ہوں اور وہ مجھے سے جدائی جا ہتا ہے اس میں اپنی خواہش کواس کی خواہش کے مقابلہ میں چھوڑ دیتا

محبت كي حقيقت اورمراتب

جان لے کہ لوگوں نے محبت کی حقیقت کو واشگاف کرنے کے لئے اوراس کے مراتب کے بارے میں اپنے اپنے ذوق واجتہاد کے مطابق بزی تفصیل سے خامہ فرسائی کی ہے لیکن ہم (لینی دمیری) یہاں مختفر قول فصیل بیان کرتے ہیں جوعشق ومحبت کی حقیقت اور مراتب کو بیجھنے کے لئے کافی ہے۔

عبدالرطن ابن نصر کے بقول اہل طب نے عشق کو ایک مرض قرار دیا ہے جونظر اور ساع بینی کسی کی صورت دیکھنے یا اس کی آواز سننے سے پیدا ہوتا ہے اوراطباء نے اس کاعلاج بھی لکھا ہے جبیرا کہ دیگر امراض کاعلاج ہوتا ہے۔

عجت کے چندمراتب ہیں جوالیک دوسرے سے فاکن اور بڑے ہوتے ہیں۔ چنانچ محبت کا پہلا درجہ استحسان (کسی چیز کا اچھالگانا) ہے اور بینظر وسائے سے پیدا ہوتا ہے۔ محبوب کی خوبیاں اچھائیاں بار بار ذکر کرنے سے یہ درجہ ترقی کرتا ہے تو اس کومود ق (دوئی) کہتے ہیں۔ اس درجہ میں مجبوب کی ذات سے انسیت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اور پھر بیرغبت اور انسیت موکد ہوکر محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مجبت اعتمال فسات کا مرجب مجبت کا مرجب مجبت کا مرجب اور آئی کرتا ہے رتواس کو فلت سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسانی خلت کا حاصل بیہ ہے کہ محب کے قلب میں محبوب کی محبت جاگزین ہو جاتی ہے اور ان میں جو درمیانی پرد سے ہیں وہ ساقہ ہو جاتے ہیں۔ پھر فلت میں محبوب کی محبت میں کسی تم کا تغیر دہلون داخل نہیں ہوتا اور پر صفح برد سے برحت برد سے محبوب کی محبت میں کسی تم کا تغیر دہلون داخل نہیں ہوتا اور پھر دفتہ ترتی کرے بیرم تبد مرتبہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عشق افرا طامجت کا نام ہا ور اس کا بیا ٹر ہوتا ہے کہ خود معثوق کے دل میں اپنے عاشق کا تخیل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر اس کے دل سے بھی عائب نہیں ہوتا۔

پھر عاشق کی بیرحالت ہوتی ہے کروہ اپنے شہوائی قوئی سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کھاٹا پینا سونا سب رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر عشق تی کرکے اپنی آخری حالت کو پہنے جاتا ہے جس کو تیم کہتے ہیں۔ اس مرحلہ میں آکر عاشق کے قلب میں معثوق کی صورت کے علاوہ اور کوئی چیز میں رہتی اور وہ معثوق کے علاوہ کی چیز سے راضی نہیں ہوتا۔ '' تیم' کے آگے ایک اور مرتبہ بھی ہے جس کو 'ولا' کہتے ہیں۔ اس درجہ میں عاشق حدود و و ترتیب سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کی صفات بدل جاتی ہیں اور احوال غیر منفید ہوجاتے ہیں۔ ہروقت وساوس میں جنلار ہتا ہے۔ اس کوخو دینیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہ رہا ہے' اور کہاں جا رہا ہے؟ جب حالت اس مرحلہ کو پینی جاتو اطباء اس کے بارے میں کوئی کا منہیں کرتی کی شاعر نے اس بارے میں بہت عمرہ کلام کیا ہے۔ یہ قول اُنامی'' لَو نِعِتَ لنا المہوی وَوَاللّٰہ ما اَدری لَهُم تَکِیْفَ اَنْعَتُ

لوگ جھے سے قر مائش کرتے ہیں کہ کاش میں ان کئے سامنے عشق کی تعریف کردوں حالا تکہ بخدا جھے نہیں معلوم کہ ہیں ان کے سامنے سل طرح عشق کی تعریف کروں۔

فَلَيْسَ لِشَسَى ۽ مِنُهُ حَدَّ أُحِدُهُ وَلَيْسَ لِشَى ءِ مِنُهُ وَقُتَ مُوقَّت اللَّهِ مِنَهُ وَقُت اللَّهِ مِنْهُ وَقُت اللَّهِ مِنْهُ وَقَت كَالْتِين بوسَكِ اللهُ عَشَلَ كَا كُولَى فِيرُ الكَنْ بِمِن كَاسَ كَ لِحَ وَتَت كَالْتِين بوسَكِ لَهُ وَضِعُ كَفِي فَوْقَ خَدِى وَاصْعِتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَضِعُ كَفِي فَوْقَ خَدِى وَاصْعِتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَضِعُ كَفِي فَوْقَ خَدِى وَاصْعِتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَضَعُ كَفِي فَوْقَ خَدِى وَاصْعِتُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

جاؤل\_

وَاَنْصَحْ وَجُهَ الْآدِضِ طور الْبِعَبُرِيْ وَاقْرَعُهَا طورًا بِظَفْرِی وَاَنْکُتُ اورَ مِعْ وَاَنْکُتُ اورَ اور مِی کُورِیْن کوایٹ افکول سے میراب کروں مجی اپنا ننول کے ڈریعے اس کو کریدوں۔ فقد زعم الواشون انی سلوتھا فَمَالِیُ ارَاهَا مِنْ بَعِیْدٍ فَابُهِتُ مَعْ مَدْ اللّٰ مَدْ اللّٰهِ مَدْ اللّٰهُ مَدْ اللّٰهُ مَدْ اللّٰهُ مَدْ اللّٰهِ مَدْ اللّٰهِ مَدْ اللّٰهُ مَدْ اللّٰهِ مَدْ اللّٰهُ مَدْ اللّٰهُ مَدْ اللّٰهُ مَدْ اللّٰهُ مَدْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ

چغل خورلوگ بیر بھتے ہیں کہ میں نے محبوبہ کو چھوڑ دیا مگر وہ لوگ بھے بیرتو بتا دیں کہ جباس کو دور سے دیکھیا ہوں تو میں مبہوت کیوں ہوجا تا ہوں۔

تھیم جالینوئن کا قول ہے کہ عشق نفس کا ایک نعل ہے جو دماغ اور قلب وجگر ہیں پوشیدہ رہتا ہے۔ دماغ تمن چیزوں کامسکن ہے دماغ کا اگلا حصہ تخیل کا اور درمیانی حصہ فکراور پچپلا حصہ ذکر کامسکن ہے۔لہذا کو کی فخص اس وقت تک عاشق نہیں کہلاسکتا جب تک کہ معشوق کی جدائی میں اس کا تخیل اور فکر و ذکر معطل نہ ہو جائے اور اپنے قلب وجگر کی مشخولیت کے باعث کھانے اور پینے سے عافل نہ ہو جائے اور معثوق کے فراق میں و ماغ کی مشغولیت کے سبب نیندنداڑ جائے گویا اس کے جملہ قوی معثوق کی ہی دھن میں لگ جا اگر کسی میں بیاوصاف نہیں جیں تو وہ عاشق کہلانے کا مصداق نہین ہے اور وہ حالت اعتدال پر سمجھا جائے گا۔

ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ مجت میں صدے گز رجانے کا نام عشق ہے اور بدوجہ ہے کہ اللہ تعالی کوعش سے متصف ہیں کیا جاتا کیونکہ
اس کی شان عالی سے بدیعید ہے کہ وہ اپنے کسی بندہ سے مجت میں صدیح نجاوز کرجائے۔اس کی توصیف صرف محبت سے ہو سکتی ہے جبیا کہ وہ خود اپنے کلام میں فرماتے ہیں ''(وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں ) لہٰ ذابندہ سے اللہ کی محبت کا مفہوم بندہ کو کئی خصوصی انعام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جبیا کہ اس کی رحمت کا مفہوم بندہ کو کسی خاص نعت کے خصوص کرنے کا ہوتا ہے۔

محبت کہاں سے آئی ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجبت' صفاء مود ق' (خالص دوی ) کانام ہاں لئے کہ عرب خالص سپیدی کو' حب' کہتے ہیں اور ابعض کا قول ہے کہ مجبت' حباب الماؤ (کثیر پائی) ہے ماخوذ ہے۔ کیونکہ محبت دل میں پاء جانے والا سب سے عظیم اور اہم چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ' احب البعیر'' (چہٹ جانا) ہے ماخوذ ہے۔ جب اونٹ بیٹے کرا ٹھنے نہ پائے تو اس کواہلِ عرب' احب البعیر'' ہے تجبیر کرتے ہیں۔ چین نچے محبت کا قلب بھی ذکر حبیب سے خالی نہیں ہو پاتا۔ اور عشق ''عشقة' سے مشتق ہے۔ عشقة ایک کھائس ہوتی ہے جو در شق لی کھائس ہوتی ہے جو در شق لی کھائس ہوتی ہے جو در شق لی کھائی کہ کے اس کھی ۔ پروں کو لیٹ جاتا ہے تو موت کے علاوہ کوئی چیز ان کو جدانہیں کر عتی۔

بعض کہتے ہیں کہ عشد اس زردگھاں کو کہتے ہیں جس کے پتے متغیر ہوجاتے ہیں اور چونکہ عاشق کا حال بھی متغیر ہوجا تا ہے اور اس کی شادا بی ختم ہوجاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ فاختہ پڑی طویل العمر ہوتی ہےاور بعض فاختہ ایس دیکھی گئی ہیں جو پیکیس اور چالیس سال تک زندور ہیں۔ تکم

اس کا کھانا اور فروخت کرنا دونوں جائز ہیں۔

طبى خواص

مریض برس کواگر فاختہ اور کا لے کیوتر کے خون کی مالش کی جائے تورنگ فوراً تبدیل ہوجائے گا۔ جس بچہ کومر گی ہواس کے گلے میں فاختہ کا خون فاختہ کی بیٹ ڈالنے سے شفاء ہوجائے گی۔ چوٹ اور زخم کے جونشانات آئھوں میں ہوجاتے ہیں ان کے لئے آٹھوں میں فاختہ کا خون پُپانا بہت مغید ہے۔

تعبير

بقول ابن المغرى فاخته تمرى اور دليى جيسے جانوروں كاخواب ميں مالك بهوناعظمت ورفعت اورحصول نعمت كى دليل ہے۔اس كے كہ يہ چيزين عموماً مالداروں كے پاس بى بهوتى جيں۔ بمعی ان جانوروں سے عابدين قارئين اور تبيح دہليل كرنے والی جماعت مراد بوتى ہے جيسا كدار شادِخداوندى ہے:۔

وُوانْ مِن شَنى ءِ إِلا يُسَيِّهُ بِحَمْدِهِ" (مرجز الله تعالى كاحروثناء كرتى إل

مجمی فاختہ سے مراد دگانے بجائے والے اور کھیل کود کرنے والے مرد ہوتے ہیں۔ بھی اس سے بیویاں اور باعدیاں مراد ، وتی

بي.

یں۔ بقول مقدی فاختہ کی تعبیر جمونا لڑکا ہے یا ہے وفا ہے دین اور جموئی عورت ہے اور بقول ارطامیدورس فاختہ کی تعبیر باوقار اور خوبصورت عورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

## ٱلۡفَارُ

(چوہا) یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا واحد فارۃ ہے۔ اس کی کئیت ام خراب ہے ام داشد آتی ہیں۔ مکان فتر وارض فترۃ الی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چوہوں کی کثر ت ہو۔ چوہوں کی کئی تشمیس ہیں۔ مثلاً گھونس چھچھوندر ہر ہوع۔ ذات النطق ، فارۃ الا بل وغیرہ ۔ مگر بہان صرف ان چوہوں کی کثر ت ہو۔ چوہوں کی کئی تشمیس ہیں۔ مثلاً گھونس چھپھوندر ہر بوع۔ ذات النطق ، فارۃ الا بل وغیرہ ۔ مگر بہان صرف ان چوہوں کا ذکر کرتا ہے جو گھروں میں دہتے ہیں۔ یہ بھی فویستہ میں شامل ہیں جن کوئل کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وہم نے حل وحرم اور ہر جگہم دیا ہے۔ فتی کے لئوی معنی اطاعت سے لکل جانے کے جی اور اس وجہ سے عاصی کوفاس کہتے ہیں۔ فواس میں چوہے کے علاوہ اور ہمی متعدد جالوروا فل جیں جو سے نواس کی جب سے فواس کہا جاتا ہے۔

دوسری وجہ تسمید بیہ ہے کہ حل وحرم میں ان کی حرمت ختم ہوگی اس وجہ سے ان کونواس کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی گئتی کی رسی کا ث دی تھی۔ امام طحاویؒ نے احکام القرآن میں ہزید بن ابی تعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے دریا فت کیا کہ چوہے کونور ساتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ کے کھر میں آگ لگانے کے لئے چراغ کی بتی اٹھار کھی ہے۔ آپ نے اس کو اٹھا کر مارڈ الا اور محرم وحلال ہر محض کے لئے اس کا مارڈ النامباح کر دیا۔

سنن الی داؤ دیس مفرت ابن عبال سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آکر چراغ کی بتی اپنے مند میں لے لی اوراس کو لے کر حضور صلی الله علیہ وسلم کے سامنے مصلی پرجس پرآپ تشریف فر ماضے ڈال دیا جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پرآپ صلی الله علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تنے بعقد را یک درہم جل گیا۔

حاکم نے معفرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اوراس نے چراغ کی بتی مند میں اٹھالی۔ایک لونڈی چوہے کو چھڑ کے لگی محرآت نے اس کونٹو کر دیا۔ چوہا وہ بتی لے کراس مصلے پر جس پر آٹ تشریف فرما تنے لاکر ڈال دی جس سے مصلی بقدرایک ورہم جل مجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کروتو چراغ کل کر دیا کرو۔ کیونکہ شیطان ان جیسوں کوا سے کام کرنے کی رغبت ولا تا ہے تاکم تم کوجلا دے۔

بیحدیث سی الاسناد ہے۔ سی مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے کہ ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے سوتے وقت آگ بچھادیا کرواوراس کی علت بیربیان فرمائی کہ فویستہ لیعنی جو ہے تھر میں آگ رگھروالوں کوجلانا جا ہتے ہیں۔

قار (چوم) كى دوسميس بين (١) جززان (٢) فران

کتے ہیں کہ چو ہے سے ذیادہ مفد کوئی جانور نہیں۔ چو ہے نہ کسی چیوٹے کو بخشتے ہیں اور نہ بڑے کو جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے اس کو تلف کر دیتے ہیں۔ اس کے فسادی ہونے کے لئے ''سد مارب'' کا قصد بی کائی ہے جو باب الخام میں خلد کے عنوان سے بیان ہوا ہے۔ اور اس کی حیاد سازی کا بدعا کم ہے کہ جب بیکی ایک تیل کی بوٹل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے مند کی رسائی نہیں ہو پاتی توبیاں میں اپنی دم ڈال کرتیل میں تر کر لیتا ہے اور پھراس کو چوں لیتا ہے اور اس طرح بیتمام تیل فتم کر دیتا ہے۔ حضرت ٹوٹ کی کشتی کارقبہ

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دوسال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا اور اس کشتی کا طول تین سو ہاتھ کے بقدراور عرض بچاس ہاتھ اور بلندی تمیں ہاتھ تھی۔ بیکشی ساج کی کٹڑی سے بنائی گئی اور اس میں آپ نے تین منزلیں بنائی تھیں۔ یپچے کی منزل میں سواری کے جانو راور چوپائے تضاوراو پروالے کی منزل میں سواری کے جانو راور چوپائے تضاوراو پروالے حصے میں جانو رومیانی حصے میں جانو رومیانی درجہ میں انسان اور او پر کے درجے میں برعدے تھے۔

جب کشی میں بہت زیادہ کو براور لید دغیرہ جمع ہوگیا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح کو تھم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دہاؤ۔ چنا نچہ حضرت نوح کو تھا جب کشی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجہ میں ایک سوراور ایک سوری برآ مد ہوئے۔ چنا نچہ ان دونوں نے نگلتے ہی کشی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ ای طرح جب چوہا کشتی کے کنارہ پرآ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کا شنے لگا تو حق تعالی نے حضرت نوح کو تھم دیا کہ شیر کی دونوں آ تھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ چنا نچہ حضرت نوح نے ایسا ہی کیا جس سے ایک بلااور ایک بلی کی اور ان دونوں نے چو ہے پر حملہ کر کے اس کوری کا نے سے بازر کھا۔

حضرت حسنؓ سے منقول ہے کہ سفینہ نوٹ کی لمبائی ۱۲۰۰ گز اور چوڑائی ۱۰۰ گزتھی لیکن مشہور وہی مقدار ہے جوحضرت ابن عباس ا نے بیان فرمائی ۔ حضرت قنادہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کا درواز ہ عرض میں تھا۔

تحشق سازی کی مدت

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ۱۰۰ سال تک شجر کاری اور لکڑیاں کا شنے میں مصروف رہے۔ پھر ۱۰۰ سال کشتی بنانے میں مسرف ہوئے اور بعض کا قول ہے کہ ۲۰ سال تک شجر کاری کی اور ۲۰۰۰ سال تک شجر کاری کی اور ۲۰ سال تک اور کاری کی اور ۲۰ سال تک شجر کاری کی اور ۲۰ سال تک اور پھر کشتی بنائی۔

الل تورات كا كهنا بے كماللہ تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كوتكم ديا كه ساكو كى ككڑى سے كشتى تيار كريں۔اوراس كومضبوط بنائيں اوراس كے اندرو با ہم تاركول كاليپ كرد يجئے اوراس كاطول • اگر اور چوڑائى • ۵ ذراع اور بلندى • ۳ ذراع رقيس سال تك اس كوخشك كيا اور چركشتى بنائى۔

بني اسرائيل كي ايك مسخ شده قوم

بخاری وسلم میں معترت ابو ہر رہ وسنی اللہ عندے دوایت ہے اور ' معنور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک تو م مم ہو میں کچے معلوم نہ ہوسکا کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ بس اس مقام پر صرف چو ہے نظر آئے تھے اور ان چوہوں کا بیرحال تھا کہ جب ان کے سامنے اور میں کا دود ہدر کھنے تھے تو اس کو بی لیتے''۔ سامنے او میں کا دود ہدر کھا جاتا تھا تو اس کوئیس چیتے تھے مگر جب بکری کا دود ہدان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کو بی لیتے''۔

ا ہام تو وی قرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پراونٹ کا گوشت اور دود هرم تھا اور بکری کا دود ها ور گوشت حلال تھا۔اس لئے ان چوہوں کا اونٹنی کے دود ه ہے اعراض کرتا اور بکری کے دود ه کو بی لیتا اس امر کی دلیل ہے کہ بیچ ہے بنی اسرائیل کی شخصت ہوئی ہے۔ چوہے کی ایک تشم فار بیش کہلاتی ہے۔ بیش ایک تشم کا زہر ہے ارفار بیش چوہائیس بلکہ چوہے کا ہم شکل ایک جانور ہے بیجنگوں اور باغات میں رہتا ہے اور ایک زہر ملی ہوئی کو کھا تا ہے یہ ہوئی سم قاتل ہے جیسا کہ علامہ قزوجی ٹے کہا ہے اور قزوجی کے مطابق چوہے کی تیسری قسم وہ ہے جو ذات العطاق کہلاتی ہے۔ یہ وہ چوہا ہے جس کے بدن پر سفید نقطے ہوتے ہیں اور بالائی حصہ سیاہ ہوتا ہے۔
اس کا نام ذات العطاق عورت سے تشمید دیتے ہوئے رکھا ہے۔ ذات العطاق اس عورت کو کہتے ہیں جود قمیض مختلف رنگ کی اس طرح ہنے ہوئے ہوئے ہوئے والاحصہ ذھین پرافکا دیا گیا ہو۔
ہوئے ہوکہ کمریس ٹی با ندھ کراوپر والاحصہ نیچے والے حصہ پر اور نیچے والاحصہ زھین پرافکا دیا گیا ہو۔

چوہ کی ایک قتم فارہ المسک (متنی چوہا) کہلاتی ہاور بقول جاحظ اس مقنی چوہ کی بھی دوشمیں ہیں۔ ایک وہ جو تبت میں پایا جاتا ہا اور اس کو ناف کی غرض سے لوگ شکار کرتے ہیں اور اس کو پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی سے اس کی ناف کو با عمد ھرکر لئکا دیا جاتا اس طرح اس کا خون ایک جگہ جمتع ہوجاتا ہے۔ پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور جب وہ مرجاتا ہے تو اس کی ناف جو کپڑے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے کا فی ابن ہوتا بلکہ بن جاتا ہے۔ مشکی ہوئی ہوتی ہے کا فی ابن ہوتا بلکہ اس کو 'جو'' میں دبادیا جاتا ہے۔ پچھ مصر بعد وہ خون مخملہ ہوکر نہا ہے۔ خوشہ وہ اس کو 'جو' میں دبادیا جاتا ہے۔ پچھ مصر بعد وہ خون مخملہ ہوکر نہا ہے۔ خوشہ وہ وہ ہوگھر وں میں رہتی ہے اور وہ ایک سیاہ رنگ کی گھوں ہوتی ہے۔ اس میں مشک ٹیٹن ہوتا بلکہ اس مشک جیسی خوشہ وہوتی ہے۔ 'خشہ وہوتی ہے۔ 'خشر میں ماکم آور پہلی آنے دھڑت ہو بابلا ہے کہ جب حضرت میں عالمون اسلام نازل ہوجا میں گے اور ہر یہودی اور نھر انی اور ہر ملت کا بیروکار اسلام تبول کر لے گا اور چو بالمی سے اور بکری جھیڑ ہے سے مامون ہوجا سے اور چو ہے تھیلے کا بیے چھوڑ دیں اور تمام باہمی عداوتی ختم ہوجا کیں تو بیودت ہوگا کہ دین اسلام تمام ادبیان پر غالب آجا ہے گا۔ شرع ہم

" يربوع" كعلاده جملة تمام چوہ حرام بين اوران كا جموٹا بھي مرده ہے۔

نسیان کے اسباب

این وہب نے لیث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن شہاب زہری جو ہے کا جموٹا ار کھٹناسیب کھانے کو کروہ قرار دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں چیزوں سے نسیان پیدا ہوتا ہے اور شہد کثرت سے نوش فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ شہد کہتے ذہن میں ترقی ہوتی ہے۔ چیخ علیم الدائین سخاوی نے نسیان پیدا کرنے والا چیزوں کوان اشعار میں جمع فرمادیا ہے۔

تُوَقِيٰ خصَبالًا خَوْفَ نِسْيَانِ مَا مَضَى قِرَاةُ الْوَاحِ الْقُبُوْرِ تُلِيمُهَا كُنْشِهَا كُنْشِهَا كُنْشِهَا كُنْشِهَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اورترش سیب کھانے سے احر از کراور ہرادھنیا جبکہ اس میں تیزخوشبوہو۔

كذالمُشى مابين القطار و مشيك القفا ومنها الهم وهو عظيمها الى طرح قطار كردميان چانااورشانات قدم پر چانااوراساب نسيان ش سب سي براسب هم به و منها الممرع في الماء وَاكدًا كذالك نبد القمل لست تقيمها ان اسباب نسيان شي هم به منه بي الماء وَاكدًا كذالك نبد القمل لست تقيمها ان اسباب نسيان شي هم به منه بي المحت المرح جول بكر كرزنده چود و ينابحي باعث نسيان به و الكنك سؤو الفاد و هو قيم هم المحت ال

مسئلہ:۔ امام بخاری نے معزت این عباس کے حوالہ سے معزت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے:۔ ' معزت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تھی میں ایک چوہا گرار مرگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چو ہے اور اس کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چو ہے اور اس کے آس باس کے تعلی کو پھینک دواور بقیہ تھی استعال کراؤ'۔

بیروایت حدیث کی متعدد کتب میں مخلف الفاظ ہے مروی ہے اور سب روایات کی روثنی میں تمام علاء کا متغقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر جے ہوئے گئی میں جو ہایا کوئی مروارگر جائے اس مرواراوراس کے آس پاس کے تھی کو پھینک دیا جائے اور بقیہ کو استعال کرلیا جائے۔
اگر سیال بہنے والی چیز مثلاً سرکہ روفن زیتون تھا ہوا تھی وور حداور شہد وغیرہ میں کوئی مردارا گر گر کر مرجائے وہ بالا تفاق ان کا کھانا باجا مز ہے۔ البتہ اس نا پاک تھی یا تیل کو چراغ میں استعال کرنے کے ہارے میں مشہور بھی ہے کہ جائز ہے۔ اگر چیعض لوگ 'و المسو بھی اس بخسوز فی استعال کرنے دور اور کا پینو کی مساجد کے علاوہ دیگر مقامات کے لئے ہے۔ مساجد میں اس ناپاک تیل یا گھی کو چراغ میں استعال کرنا درست ٹیس ۔ اس تیل کو کشتی میں لگانا اور کپڑے و غیرہ وھونے کا صابی بینا بھی جائز ہے۔ اس کی فروخت نا جائز ہے۔ گرامام ابو حنیف اور لیٹ کی رائے یہ ہے کہ اس ناپاک تیل کو ناپا کی کا ظہار کرنے کے بعد فرو خت کرنا جائز ہے۔
الل ملا ہرکا خیال یہ ہے کہ ناپاک تھی کا استعال اور فروخت دونوں جائز جیں۔ البتہ تیل ادر میکر چیز ہیں ہیں حرمت میں شامل ٹیس کی کو تکہ مدیث میں صرف تھی کے بارے میں ٹی وار دہوئی ہے نہ کہ دیگر اشیاء کے بارے میں۔

ضرب الامثال

الل عرب كتية مين كه هو المص من فارة فلال چوب سن دياده چور باى طرح الل عرب كتية مين أنحسَبُ مِنْ فَارِةِ (فلال چوب سنة ياده كما فى كرف والاب) چوبا بركاراً مداور بكار چيز چراليما بها كرچدا ساس كى ضرورت بحى ندمور طبى خواص

عین الخواص میں ندکورہے کہ چوہے کاسر کتان کے کپڑے میں لپیٹ کرا پیٹے خص کے سرپر نگادیا جائے جوشد پیدوروسر میں مبتلا ہوتو اس کا در د ذائل ہوجائے گا، نیزیڈ کس مرکی کے لئے بھی نافع ہے۔

چوہوں کو ختم کرنے اور بھگانے کا طریقہ

اگرآئے ہیں کیور کی بیٹ طاکر چوہ یا کی اور جانور کر کھلا دی جائے تو وہ نور آمر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہ کے بل کے منہ
پر کھ دی جائے تو جو چوہا اس کو سو تھے گا وہ نور آمر جائے گا۔ اگر بھیڑ ہے یا گئے کے پاخانہ کی گھر میں دھونی دیدی جائے تو اس گھر سے تمام
چوہ بھاگ جائیں ہے۔ یگر چوہ کے بل کے منہ پر'' وفلی''(ایک کڑوی گھاس) کا بٹا گلفند میں طاکر رکھ دیا جائے تو وہاں چوہ باتی
ندر ہیں گے۔ اور آگر اورٹ کی پنڈلی کی ہٹری کو باریک کوٹ کر پائی میں طلکر لی جائے اور وہ پائی چوہوں کے بلوں میں ڈال دیا جائے تو
سب چوہ مرجا کیں گے۔ اگر چوہ کو پکڑ کر اور اس کی دم کاٹ کر گھر کے بڑھیں دیا دی جائے تو جب تک وہ دم دئی رہے گی اس گھر میں
چوہ نہیں آیں گے۔ اگر ڈیر ڈیا دام اور نظرون (یورڈ ارٹی) کی دھوئی چوہوں کے بلوں کے پاس دیدی جائے تو فورا سب چوہ مر

اگر کالے نچر کے ہم کی گھر میں دھونی ویدی جائے تو تمام چوہے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ''سم الغار''ایک قتم کی مہلک مٹی ہے جس کواہل عراق خراسان سے لاتے ہیں اور بیرچا ندی کی دکانوں میں ملتی ہے۔ اس کی دوشمیس ہیں سفیدا ورزر ڈاگر اس مٹی کوآئے میں ملا کر گھر میں ڈال دیں تو جو چوہا اس کو کھالے گا وہ فور آمر جائے گا اور اس مرے ہوئے چوہے کو جو بھی زندہ چوہا سونگھ لے گا وہ بھی مرجائے گا۔

تحريه مناني اورد ميصاف كرني كاطريقه

وہ مٹی جوجلی ہوئی پیلے رنگ کی ہوتی ہے جس کوعورتیں جمام میں استعمال کرتی ہیں اس مٹی کوخوب باریک ہیں کر کاغذیر جہال دھیہ ہولگا دی جائے اورایک ون اورایک رات کسی وزنی چیز سے دہا دیا جائے تو نشانات (دھبے) بالکل ختم ہوجا کیں سے۔ بیمل عجیب تا جیر کا مالک ہے اور آزمودہ ہے۔

تعبير

چ ہے گاتعبیر فاسقہ عورت ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوفواس بیں شارکیا ہے۔ بھی اس کی تعبیر نوحہ کرنے والی ملعون یہودی عورت سے دی جاتی ہے یا فاس یہودی مرد ہے اور بھی چو رنقب زن سے اس کی تعبیر مراد ہوتی ہے۔ بھی چو ہے سے رزق کی فراوانی مراد ہوتی ہے۔ لہذا جو خض خواب میں اپنے گھر میں چو ہے دیکھے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ کیونکہ چو ہے اس کھر میں رہتے ہیں جس گھر میں رزق ہو۔ اور جو خض خواب میں یہ دیکھے چو ہے اس کے گھر سے نکل مجھے ہیں تو اس کی تعبیر رہ ہے کہ اس کے گھر سے خیر و برکت رخصت ہوجائے گی۔ خیر و برکت رخصت ہوجائے گی۔

اگر کوئی فخص خواب میں چوہے کا مالک بن جائے تو اس کی تعبیر ہے ہے دوہ کی خادم کا مالک بے گا۔ کیونکہ ہے چوہ وہ کا کھاتے ہیں جو چیز صاحب خانہ استعمال کرتا ہے۔ اس طرح خادم بھی وہی کھاتا ہے جو مخد وم کھاتا ہے۔ جو مختل خواب میں ویکے کہ اس کے گھر میں چوہے کھیل رہے ہیں تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ اس سال اس کوخوشحالی نعیب ہوگ ۔ کیونکہ کھیل کو دانسان آ سودگی میں بی کرتا ہے۔ کالا اور سفید چوہا ون اور دات کی علامت ہے۔ البندا جو مخص کا لے اور سفید چوہا کو آتے جاتے ویکھے ہاس بات کی علامت ہے کہ اس کی ذیدگی طویل ہے اور ہے ہو ہے گا۔ اگر کوئی فخص ہے دیکھے کہ چوہا اس کے کہڑے کا شدر ہا ہے تو اس کی عمر کے کر رجانے کی ولیل ہے اور ایر بہت سے لیل ونہا رو کھے گا۔ اگر کوئی فخص ہے دیکھے کہ چوہا اس کے کہڑے کا شدر ہا ہے تو اس کی عمر کے کر رجانے کی ولیل ہے اور اگر چوہے کو گھر میں سوراخ کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے نقب زن چور مراد ہے اس لئے اس سے حفاظت کی تد ہیرا فتیار کرئی جائے۔ واللہ اعلم

# ٱلْفَاشِيَّةُ

(مولیثی) جیسے اونٹ کائے بھینس اور بکریاں وغیرہ۔ان کوفاشیہ اس لئے کہتے ہیں کہ فاشیہ کے معنی منتشر ہونے والی چیزیں ہیں اور میبجی جنگلوں اور میدانوں بیس پھیلی رہتی ہیں۔

مديث يسمواشي كاذكر:

مسلم اور ابوداؤ دمیں حضرت جابر رضی الله عندے مروی ہے:۔

''کے حضورصکی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اپنے مویشیون کو اور بچوں کو کھلامت چھوڑ و جب سورج غروب ہوجائے پہال تک کہ نہ عشا پختم ہوجائے''۔

اورابوداؤ دکی روایت میں یہ بھی ہے کہ شیاطین غروب آفاب کے وقت چھوڑے جاتے ہیں '۔

فحمتہ ہے مرادتار بکی اورظلمت ہے۔اوربعض نے اس کی تغییر رات کی تاریکی کے اولین حصہ کی آمدے کی ہےا بیک دومری حدیث میں ہے کہ جب رات ہوجائے توایخ جانوروں کو با عددو۔

# الفاغوس

(سانپ) کلام عرب میں ایسے کلمہ جو فاعول کے وزن پر ہوں اور ان کے آخر میں س ہو صرف چند ہیں جیسے" فاعوس" (سانپ)" بابوس" (شیرخوار بچر" راموس" (قبر)" قاموس" (وسلاسمندر)" قابوس" (خوبصورت)" عاطوس" (ایک جانورجس سے لوگ بد فالی لیتے ہیں)" فانوس" (چفل خور)" جاموس" (بھینس)" جاروس" (بہت کھانے والا (" کابوس" (ایک بیاری کا نام ہے جس میں آ دی کو بحالت نینداییا معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز نے اس کو د بارکھا ہے اور بیمرگی کا مقدمہ ہے)" جاسوس" (شرکے داز کا الک" ناموس" (خیرکاراز وال)۔

"ناموں" کا صحیحین کی روایت میں ذکر منقول ہے کہ ورقہ بن نوفل سے فر مایا کہ بیدوئی ناموں (جر مل فرشتہ) ہے جوموی" ابن عمران کے پاس آیا تھا۔ نووی اور دیکر محدثین کا قول ہے کہ تمام علاءاس بات پر شغق بیں کہ اس جگہ ناموں سے معزت جر مل مراد ہیں۔ معزت جر مل کو ناموں کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو وی کے کام کے لئے مخصوص فر مالیا ہے۔

# آلْفَحُلُ

(سانڈ) جن جانوروں کے کمر ہوتے ہیں مثلاً گائے بھینس بھیڑ کری ہرن اور جن جانوروں کے سم ہوتے ہیں جیسے گدھا کورڈا نچر ارجن جانوروں کے کدی ہوتی ہے ہیں۔اس کی جع کدھا کورڈا نچر ارجن جانوروں کے گدی ہوتی ہے جیسے ہاتھی اوراونٹ تو ان سب جانوروں کے زکوع بی بی فیل کہتے ہیں۔اس کی جع افل فولہ فال اور فحالہ' آتی ہے۔ بخاری میں ذکور ہے کہ سلف کھوڑیوں کے مقابلہ میں کھوڑوں کوزیاوہ پیندفر مایا کرتے تھے کوئکہ کھوڑا زیادہ جری اور تیزرقِ آرہوتا ہے۔

مديث من فل كرد كر: مديث من فل كرد كر:

مافظ ابوھیم نے غیلان کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ:۔

" بہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر نکلے۔ راستہ میں ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو عجب مجزود یکھاوہ یہ ہے ایک فخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا ایک باغمچہ ہے جو میری اور میر ہے! بل وعیال کی گر راوقات کا ذریعہ ہے اس باغ میں میر ہدو زونٹ ہیں جن کو میں رہٹ میں چلاتا تھا اب وہ دونوں (فحلان) نہ جھے اپ پاس آئے دیے ہیں اور نہ ہم کو ہے اس باغ میں میر ہدونر اونٹ ہیں کرآپ الحے اور باغ کے پاس پنچے اور باغ والے ہے کہا دروازہ کھولؤوہ کہنے لگا کہ ان کا معاملہ بڑا تھیں ہے باغ میں دروازہ کھولؤہ و کہنے لگا کہ ان کا معاملہ بڑا تھیں ہے (یعنی دروازہ کھولئے میں خطرہ ہے) آپ نے فرمایا نہیں تم دروازہ کھولو۔ جوں بی اس فخص نے دروازہ کھولنا شروع کیا دونوں (فحل ) اونٹ دوڑ تے اور ہڑ بڑاتے ہوئے دروازہ کریب آگئے جب دروازہ کھلا اور ان کی نظر حضور ملی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دونوں فوراً ہیٹھ گئے اور آپ کو تجدہ کیا۔

آ تحضور سلی الله علیه وسلم نے دونوں کا سر پکڑ کر باغ والے کے حوالے کرتے ہوئے فر مایا کہ لوان سے کام لواور ان کوعمرہ جارہ دیا

کرو۔ بیمجڑہ دیکے کرمحابہ نے عرض کیا کہ حضور ! آپ کوچ یائے بعدہ کرتے ہیں' آپ ہم کو کیوں اجازت نہیں فریاتے کہ ہم آپ کو بعدہ کریں ۔ آپ نے فرمایا کہ بعدہ کرنا سوائے'' اللہ تعالیٰ' کے اور کسی کوجا ئزئین ہے۔ اگر میں غیراللہ کے بعدہ کی اجازت دیتا تو بیوی کواس کا عظم دیتا کہ وہ شو ہر کر سجد کرئے'۔

ندكوروه بالاحديث كوطرانى في حضرت ابن عبال في فقل كيا باورلكما بكراس كرجال تقدين-

حافظ دمیاطی نے ''کتاب النیل' میں عروہ البارتی سے نقل کیا ہے کہ میرے کھوڑیاں تھیں اور ان میں ایک فل تھا جس کو میں نے بیس ہزار درہم میں خریدا تھا ایک ون میرے اس فل ( کھوڑے) کی ایک آ کھا یک دیہاتی نے پھوڑ دی۔ میں حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس واقعہ کے بارے میں شکایت کی۔ آپ نے حضرت سعد بن الی وقاص کولکھا کہ اس وہقانی کو کہو کہ یا تو وہ بیس ہزار دراہم دے کر کھوڑا لے لئے یا کھوڑے کی چوتھائی قیمت بطور تا وان اوا کرے۔ چتا نچہ جب اس وہقانی کو بلا کر حضرت سعد نے مطالبہ کیا تو اس نے کہا بیل فرزے کی کو کھا کروں گا اور چوتھائی بطور تا وان اوا کر ہی۔

#### مسئله حرمت وژمناعت کا

امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی مند میں حضرت عبداللہ بن زہیر سے فعل کیا ہے ( یعنی لبن فحل یا عشر حرت نہیں ہے ) آپ کے اس قول کا مطلب بیہ ہے کہ دودو پینے والے بیچے اور دودو پلانے والی عورت، کے شوہر کے درمیان رضاعت فابت نہیں ہوتی بلکہ حرمت کا تعلق صرف مرضعہ کے اقارب ہے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر کی ہے اور اس کو داؤ دام عبدالرحمن ابن بنت الشافعی نے اختیار کیا ہے۔ لیکن فقہا وسبعہ انکہ اربعہ اور در مجمعہ اور مرضعہ اور مرضی اللہ عنہ اس کی درمیان فی این ائی قیس کے داقعہ میں حضرت عاکشر منی اللہ عنہا ہے مردی ہے:۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که دہ تمام رشتے جونب سے حرام ہوجاتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے "-

حرمت رضاعت کے بوت کے لئے دوشرطیں ہیں۔اول یہ کہدودہ پینے کا تحقق دوسال کمل ہونے سے قبل ہو۔ کیونکہ قرآن نے مدت رضاعت دوسال ہیان کی ہے۔ارشادر ہانی ہے:۔

"والوالدات يرضعن اولادهن حولين كا ملين (البقرة)"

(پاور مائيس اين بجول كوبور دوسال دوده ياكيس)

ای طرح حضور صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:۔

'' حرمت رضاعت کا ثبوت نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ وہ رضاعت آنوں کو کھو لے اور ایک روایت میں ہے رضاعت مرف وہی معتبر ہے جو ہڈیوں اور کوشت کی نشونما کا سبب ہے''۔

اور ظاہر بات ہے کہ دیکیفیت مرف بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام ابوطنیف نے مدت رضاعت ۳۰ ماہ قرار دی ہے' وَ حَسفُلُهُ وَفِصَالُهُ فَلْقُونَ شَهْرًا'' (اور بچے کے مدت حمل اور مدت رضاعت ۳۰ ماہ ہیں)۔

حرمت رضا حت کے جوت کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ بچہ نے دود می کم پانچ بارمتفرق اوقات میں پیااور ہر بارسیراب ہوکر

پیاہو۔ حضرت عائشہ اور عبداللہ بن الزبیرے بھی منقول ہے۔ اہام مالک نے ای کواپتایا۔ گراہل علم کی ایک جماعت کا مسلک بیہ کہ تعوز اپنا بھی اس طرح حرمت ورضاعت کا سبب ہے۔ جس طرح زیادہ پیتا کو یا مطلق بیتا باعث حرمت ہے ابن عباس اور ابن عمر سے کی منقول ہے۔ سعید بن مسینب ٹوری اہام مالک (ایک روایت کے مطابق) اوز ای عبداللہ بن مبارک اور امام ابو حنیفہ وغیرہ نے اس کو افتیار کیا ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کتب فقہ میں ذکور ہے۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عندے روایت کی ہے:۔

" حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بی امت کے بارے بی صرف دودھ سے اندیشہ رکھتا ہوں کیونکہ شیطان دودھ کے جماگ اور مقنوں کے درمیان ہوتا ہے"۔

عقبه بن عامر رضى الله عنه سے روایت ہے: ۔

"رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بیری امت میں دددھ وائے ہلاک ہوں مے۔ او کون نے آپ سے سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد جیں؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ! بیے لوگ مراد جیں جودودھ کو پسند کرتے بیں اور دودھ کی حلاش میں جماعت سے نکل جاتے بیں ادر جمعہ کوترک کردیتے ہیں'۔

حربی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جماعت سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ بدلوگ دودھ کی تلاش میں چرا گاہوں اورجنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور شہروں اور جماعت کی نمازوں سے دور ہوجاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس مدیث کا مصداق وہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے نمازوں کو ضیالئع کردیا اور خواہشات کی پہلے میں پھنس مجے۔

مانذكي جفتي كي اجرت كالحكم

می بناری میں معرت عبدالله این عرف من الله علیه و مدیم نهی عن عسب الفعنل "( فی کریم سلی الله علیه و مدیم نهی عن عسب الفعنل "( فی کریم سلی الله علیه و مدیم نهی عن عسب العمل می مراد سلی الله علیه و مدیم نے عسب العمل کی ممانعت فرمائی ہے الحسب سے مراد مراد کا بانی (مادؤ منوبیہ) ہے ۔۔

ضرب الامثال

وتحددوده كمنعلق

بتول یونس دوده کی جمله اقسام معتدل ہیں۔ امام رازی فرماتے جیں کہ میٹھا دودہ کرم ہوتا ہے اور بہترین دودھ جوان بھیروں کا ہوتا ہے۔ بید سینداور پھیروے کوفا کدہ دیتا ہے لیکن بخاروالوں کومعٹر ہے۔ اس کے بینے سے عمدہ ززا بنتی ہے اور بیمعندل مزائ والوں اور بچوں کوموانق کا ہے۔ رہوں کوموانق کا ہے۔ اس کے استعمال کا بہترین وقت موسم رہتے ہے۔ ترش دودھ نیعنی وہی سروتر ہے اور بہترین وہی وہ ہے جو بالائی دار ہو۔

اس کے پینے سے بیاس میں تسکین ہوتی ہے۔ لیکن دانتوں اور مسوڑ موں کو نقصان دیتی ہے اس کو کھا کرا گرشہد کے پانی سے کلی کرلی جائے تو اس کی معفرت دور ہوجاتی ہے۔ دہی کے استعمال کا بہترین وقت موسم کر ماہے۔ بچہ پیدا ہونے کے جالیس روز بعد جانور کا دودہ بلاضرر قابلِ استعمال ہوتا ہے۔

دوسری چیزوں کے اختلاط سے دودھ کی خاصیت بدل جاتی ہے۔ چتا نچہ جب دودھ بھی گیہوں اور جاول ڈال کر پکایا جائے تو گرم
عزاج والوں کے لئے موافق ہے۔ نیز کھین نکالا ہوا دودھ جس کوعر پی بھی ''ورع'' کہتے ہیں' گرم مزاج والوں کے لئے مغید ہے۔ وہ
دودھ جس کی غلظت پچونک مار کر دور کر دی گئی ہواس کو گنجیین کے ہمراہ استعال کرنے ہے تر خارش کو فائدہ ہوتا ہے۔ گدھی کا دودھ سل
اور دِق کے لئے مفید ہے۔ گا بھی گدھی کا دودھ اگراس کے بیشاب بیس طاکر استعال کیا جائے تو استسقاء کے لئے مفید ہے۔ گدھی کے
دودھ کے وی بھی شعندی ہوتی ہے۔ پیطبیعت میں اسماک خلط غلیقا' سدے اور گردے میں پھری پیدا کرتی ہے۔
تجبیر

خواب میں دودھ دیکھنا فطرت اسلام کی علامت ہے اور اس سے مال حلال مراد ہے جو بغیر مشقت کے حاصل ہو۔ ترش دودھ لینن دی کا خواب میں دیکھنا مال حرام کی علامت ہے۔ بعجہ چکنائی کے تکل جانے اور ترشی آ جانے کی وجہ سے بحری کے دودھ کی تعبیر شریف مال ہے۔ گائے کا دودھ غن کی علامت ہے۔ محوڑی کے دودھ کی تعبیر ثناء حسن ہے۔ لومڑی کا دودھ شفاء پر دال ہے۔

خچری کے دورہ کی تعبیر تھی سے دی جاتی ہے جبکہ چینے (مادہ چینا) کے دورہ کی تعبیر عالب آجانے والا دیمن ہے۔ شیرنی کے دورہ کی تعبیرا لیے مال سے ہے جو بادشاہ سے حاصل ہو ہے اروشی کے دورہ سے دین میں شک مراد ہوتا ہے۔ خزیر کے دورہ سے نتو پھٹل اور مالی خسارہ مراد ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی فض خواب میں خزیر کا دورہ پی لیے والی کثیر ملتے کی اُمید ہے گر ساتھ ہی فتو پھٹل کا اندیشہ ہے۔ عورت کا دورہ پینے سے مال کی زیادتی مراد ہوتی ہے لیکن خواب میں اس کو پینے والے قابل تعریف نبیس کیونکہ یہ ایک تا پہند یدہ بیاری کی علامت ہے۔

علامہ ابن سیرین فرمائے ہیں کہ میں نہ راضع کوا چھا بھتا ہوں اور نہ مرضع کو۔اگرخواب میں کسی نے عورت کا دودھ لی لیا تو اس کو علامہ ابن سیرین فرمائے گی۔اورجس نے دودھ کوگرادیا تو کویا اس نے اپنادین ضائع کردیا۔اگرکوئی شخص خواب میں زمین سے دودھ لکا ہواد کھے تو یہ ظہور فتند کی علامت ہے۔ چنا نچہ جس قدر دودھ ذمین سے لکتے ہوئے دیکھا آئی بی خون ریزی ہوگ۔

کے کی اور بھیروں کا دودھ خواب میں دیکنا خوف یا بیاری کی علامت اور بقول بعض بھیریوں کے دودھ کی تعبیر باوشاہ سے ملنے والا مال ہے یا قوم کی سربرائی کی علامت ہے۔ اور حشرات الارض کا دودھ جو فض پی لے تو اس کی تعبیر رہے ہے کہ وہ اپنے وشمنوں سے مصالحت کرے گا۔واللہ اعلم

# ٱلْفَرُاءُ

(جماروشی)اس کی جمع فراو" آتی ہے جیسے جَبَل" کی جمع جِبَال" آتی ہے۔ کہاوت اور حدیث شس اس کا تذکرہ

عرب مين ايك كهاوت مشهور بي الحيل الصيد في جوف الفرا " (برايك منم كافكار ماروش كے بيد من موجود ب (رسول

اکرم ملی الله علیہ وسلم نے یہ مثال ابوسفیان بن حرث یا ابوسفیان بن حرب کے لئے استعال فر مائی تھی۔ بیلی فر ماتے ہیں کہ مجھے یہ ہے کہ حضور نے یہ مثال ابوسفیان بن حرب کے لئے اس کو اسلام کی جانب مائل کرنے کے لئے استعال فر مائی تھی اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ ابوسفیان بن حرب نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے اجازت جا بی گر کچھ دیر تک آپ نے اس کواپنے پاس نہیں بلایا اور پھر ابوسفیان بن حرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے اجازت جا بی گر پچھ دیر تک آپ نے اس کواپنے پاس نہیں بلایا اور پھر اجازت مرحمت فر مائی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں جا ضربوے تو کہا کہ جتنی دیر میں آپ وادی کی کئر بوں کواجازت دیے آتی دیر میں آپ انہ اسٹ فیلن آئست کے تسافیل خیل المصید فیلی ہوئی ف الفراء '' رکھ اے ابوسفیان تو ایسانی ہے جسیا کہ کہا گیا ہے کہ 'مُحلُ المصید فیلی جُو فِ الْفَوْاءِ ''۔

اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم رکے رہے تو تمہاری وجہ سے دوسر بے لوگ بھی رکے رہے۔ یہ جملہ آپ نے ابوسفیان کی تالیف قلب کے لئے فرمایا تھا۔ بیکی نے بی فتح کمہ پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس قول کے مطابق آپ نے بی فتح کمہ پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس قول کے مطابق آپ نے بیر مثال ابوسفیان بن جملہ محدید دستی اللہ عنہا کا دود و استعمال فرمائی تھی۔ دونوں نے حضرت حلیمہ سعدید دستی اللہ عنہا کا دود و بیا ہے۔ بعث سے پہلے ابوسفیان بن حرث حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے بے بناہ مجت رکھتے تھے اور ایک کھڑی بھی آپ سے جدانہیں ہوتے تھے گر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور تبلیخ اسلام کا کام شروع فرمایا تو ابوسفیان غیرسے بدتر ہو گیا اور آپ کی جوکر نے لگائیکن پھر جب مسلمان ہوگے تھے عداوت پھر گر شتہ مجت میں تبدیل ہوگی کہ آپ کا دیدار کئے بغیر جین وسکون نہ ملتا۔

### اس کہاوت کا پس منظر

اس کہاوت کا لیس منظریہ ہے کہ ایک بارایک جماعت شکار کے لئے گی ان بیس سے ایک شخص نے ہرن اور دوسرے نے ڈرگوش کا شکار کیا اور ایک بنیوں نے ہرن اور خرگوش کا شکار کیا وہ اسپنے شکار پرٹاز کرتے ہوئے تماروحشی کا شکار کیا اور ایک بنیر سے شخص نے حماروحشی کا شکار کیا۔ ہی جو نے تماروحشی کا شکار کرنے والے کو طعند و بیٹے گئے کہ میاں نے کیا مارا ہے جنگلی گدھا۔ اس پراس شخص نے کہا '' تھی المصید فی جو فی الفر اُ '' میسی جو شکار میں نے کیا ہے وہ با متنبار ذواتی لم اس قدر ہوا ہے کہ تم دونوں کا شکار اس کے پیٹ میں ساجائے۔ چنانچاس وقت سے بیشل جاری ہو گئار میں نے کیا ہے وہ با متنبال ہونے گئی جودوسری چیز وں کوشامل اور صاوی ہو:۔

# اَلْفَرَاشُ

(پروانہ) یہ چھر کے مشابہ ایک اُڑنے والا کیڑا ہے۔ اس کا واحد فراشتہ اُ تا ہے۔ یہ شع کے اردگرد چکر لگا تا ہے چونکہ اس کی بین جلتی ہوئی نظر آتی ہے تو بینائی ضعیف ہے اس لئے یہ دن کی روشی کا طلب گار ہوتا ہے چنا نچہ جب رات ہوجاتی ہے اور اس کو چراغ کی بین جلتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ جستا ہے کہ جس اندھیری کو محمری کے محمد ہوتا ہے اور آگ ہے تو یہ جستا ہے مرکر وال رہتا ہے اور آگ جس کر جاتا ہے اور اگر بیاس جگہ ہے جہال چراغ جل رہا ہے باہر چلا جاتا ہے اور تاریخ کی روشی بیس آتا ہے دو ای محمد کی روشی بیس آتا ہے بیاں کی اس تک رسائی ہیں ہوئی۔ اس طرح یہ بار بار محمد کی روشی بیس آتا ہے بیاں تک کے کہا کہ کو باتا ہے۔

انسان برواندے زیادہ نادان ہے

جتة الاسلام امام غز الى عليه الرحمه فرمات بين كه احتفاطب! شايد توييم محدر ماسه كديروانه كى بلاكت اس كى قلت فهم اورجهالت كى

وجہ سے ہوتی ہے گرتیرا یہ گمان غلط ہے۔ پھر فر مایا کہ بچنے یا در کھنا چاہیے کہ انسان کا جہل پروانہ کے جہل سے بڑھ کر ہے بلکہ انسان جس صورت سے شہوات پر پڑتا ہے اور ان میں منہ کہ ہوجاتا ہے وہ اس سے کہل زیادہ ہو پروانہ کو چیش آتی ہے۔ کونکہ پروانہ تو شمع کا طواف کرتے کرتے اس میں جل کر ہمیشہ کے گئے فتم ہوجاتا ہے۔ کاش انسان کا جہل بھی ایسا ہی ہوتا جیسا کہ پروانہ کا۔ کونکہ پروانہ تو فا ہری دوشی پرفر یضہ ہوکر نی الحال فتم ہوجاتا ہے کین انسان کو اپنے معاصی کا صلا بدالا باوتک یا ایک مدت تک بھکتنا پڑے گا اور دوز خ کی آگری میں جانا پڑے گا وردوز خ کی آگری میں جانا پڑے گا۔ می وجہ سے حضور ارشاد فر مایا کرتے تھے:

مهلهل بن يموت نے پرواند سے تثبيد ديتے ہوئے كيا خوب اشعار كہتے ہيں ۔ جَلَّت مُحَامِنه عَن كُلِ مَشْبِيْهِ ﴿ وَجَلَّ عَنْ وَاصِفِ فِي الْحُسْنِ يُحْكِيّه

اس کے بعن مجبوب کے ماس برتم کی تثبیہ سے اعلیٰ اور برتر ہیں اور برتعریف حسن کرنے والے کی تعریف سے بالاتر اس کاحسن

اُنْظُرُ اِلَى حُسُنِهِ وَامْتَغُنِ عَنُ صِفَتِى مُبْحَانَ خَالِقِهِ مُبْحَانَ ہَادِیّہِ اللّٰکِ حُسُنِهِ وَامْتَغُنِ عَنُ صِفَتِی مُبْحَانَ خَالِقِهِ مُبْحَانَ ہَادِیّہِ اس کے حسن کی طرف نگاہ کراور میرے تعریف ہے بے نیاز ہوجا ( یعنی اس کا حسن دیکھٹے کے بعد تجھے خودا عدازہ ہوجائے گا)اور تجھے اس کا حسن دیکھ کرکہنا ہڑے گا کہ یاک اور بے عیب ہے وہ ذات جواس کی خالق ہے۔

اَلْتُرْجِسُ الْغَضُ وَالْوَرَدُ الْجَنِي لَهِ وَالْأَقْحَوُانَ النَّضِيْرُ الغض فِي فِيْهِ

اس کی آئکوزمس اوراس کے رخسار گاؤب ہیں۔

دَعَا بِالْخَاظِهِ قَلْبِي اللَّي عَطَبِي فَجَاءَ ٥ مُسْرَعًا طَوْعًا يَلْبِيهِ

اس نے آتکھ کے اشارے سے میرے دل کومیری ہلاکت کی طرف بلایا۔ چنانچہ میں خوشی خوشی لبیک کہتے ہوئے دوڑتا ہوا چلا آیا۔

مِثْلُ الْفَرَاشَةِ تَأْتِي إِذَا ترى لَهَبا اللهِ السِّراجِ فَتُلَقِى نَفْسَهَا فِيْهِ

جس طرح بروانه چراغ کی لوکی طرف دور تا ہے اور گرجا تا ہے۔

عون الدین مجی نے بھی ای مضمون کے دوشعر کیے ہیں ۔

لَهِيْبُ الْحَدِّجِيْنَ بَدَاالِطُرُ فِي هُوَ قَلْبِي عَلَيْهِ كَالْفَرَاشِ

محبوب کی رخساروں کی لیٹ یعنی سرخی جب میری آجھوں کے سامنے ظاہر ہوئی تو میرادل پروانہ کی طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔

فَأَخِرَقَهُ فَصَارَ عَلَيْهِ خَالًا وَهَا آثَرُ اللَّحَانِ عَلَى الْحَوَاشِيُّ

اس کی سرخی (جوش شعلہ نارتھی) نے میرے دل کوجلا دیا اور وہ جل کراس کے دخسار کا قاتل بن گیا اور بیدو کیوکراس کے اوپر دھو کیں کااثر (بعنی ہالوں کارواں)۔

حديث وقرآن من يروانه كاذكر:

الله رب العزت كاارشادگرامى ہے ' يَـوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَوَاشِ الْمَبْنُونُ '' (جس دن كه لوگ بمحرے ہوئے پر دانوں كے مثل ہوجا ئيں سے )۔

اس آیت شریفه میں اللہ تعالی نے اہل قیامت کومنتشر پروانوں سے تشبیدوی ہے کیونکہ قیامت کے روز اپنی کثر ت انتشار ضعف

اور ذلت كے سبب دائى كى طرف برطرف سے اس طرح دوڑكر آئيں مے جس طرح پروانے شع كى طرف دوڑتے ہيں۔ امام سلم نے حضرت جابر منى الله عندسے بيدوايت نقل كى ہے۔ دوفر ماتے ہيں كه:۔

" میں نے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ تہمارے مقابلہ میں میری مثال اس فخص جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی اوراس پر پروانے اور بینتگے آنے شروع ہوئے وہ فخص ان کواس آگ میں کرنے سے روک رہاہے گروہ ہیں کہ گرتے جاتے ہیں۔ ای طرح میں بھی تبھاری ازار پکڑ کرتم کوآگ میں گرنے سے روک رہا ہوں مگرتم ہو کہ میرے ہاتھوں سے چھوٹے جارہے ہو'۔

سونے کے بروائے

تين جموث جوجا تزين

يهلى نے "شعب الا يمان" من نواس بن سمعان رضى الله تعالى عند سے روايت نقل كى ہے: ـ

" نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیا بات ہے کہ بش تم کو کذب بش اس طرح کرتے ہوئے دیکے رہا ہوں جس طرح پر دائے آگ بیس کرتے ہیں (سن لو) ہرا یک جموث کھا جاتا ہے سوائے اس جموث کے جولڑائی بیس دشمن کو دھوکہ دینے کے لئے پولا جائے اور دہ جموث جو شوم ہرا ہی ہیوی کوخوش کرنے کے لئے بولے '۔
جائے اور دہ جموث جو دوقعندوں بیس ملح کی خاطر بولا جائے اور دہ جموث جوشو ہرا ہی ہیوی کوخوش کرنے کے لئے بولے'۔

پروانے کا شرعی حکم ان کا کھانا حرام ہے۔

ضرب الامثال

اہلی عرب جہالت سفاجت معف ذلت مخفت اور خطاء کو بیان کرنے کے لئے کہتے ہیں 'اخف من فراش''۔'' واضعف منہ 'وا دل منہ''۔'' واضا واجہالت منہ''۔'' واضا واجہال منہ'' کیونکہ پروانہ آپ آپ کوآگ میں ڈال کر ہلاک کر لیتا ہے۔ جس طرح کمسی کے بارے ہیں خطاء اور جہالت کی مثال دیتے ہیں کیونکہ میں بھی اپنی جہالت کی وجہ ہے گرم کھانے اور دیگر مبلک چیزوں میں گرکر ہلاک ہوجاتی ہے۔ تعبیر

خواب میں پرواندکانظر آنا کمزوراورزبان دراز دشمن کی علامت ہے اور بقول ارطامیدورس اگر کسان پرواندکوخواب میں دیکھے تواس کی تعبیر بریکاری ہے:۔

### الفراصفة

(شیر) فراصغه اگر فاء کے ضمہ کے ساتھ ہوتو اس کے معنی شیر کے ہیں اور اگر فاء کے فتہ کے ساتھ ہوتو بیانسان کا نام ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کلام عرب میں فراصغہ ہرمقام پر فاء کے ضمہ کے ساتھ ستعمل ہے سوائے'' فراصغہ ابونا کلہ' کے جو کہ حضرت مثان رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ بیر فراصغہ ابونا کلہ ) نام فاء کے فتہ کے ساتھ ہے اور بیفر اصفہ ابونا کلہ وہی شخص ہیں جن کا ایک تول حضرت امام مالک نے موطاء کے باب '' کتاب المصلوق' 'عمی نقل کیا ہے اور وہ تول بیہ ہے کہ فراصفہ نے کہا کہ بیس نے سورہ ہوسف حضرت عثمان کی فیری نماز جس کے مراسفہ نے کہا کہ جس نے سورہ ہوسف حضرت عثمان کی فیری نماز جس کی نماز جس کی خراصفہ نے کہا کہ جس نے سورہ ہوسف حضرت عثمان کی فیری نماز جس کی نماز جس کی تاریخ جس اس کی حالات فر مایا کرتے تھے:۔

# اَلْفَرْ خُ

(پرندوکا بچہ) ابتدا ویش بیلفظ پرندول کے بچوں کے لئے وضع کیا گیا تھا مگر بعدیش دیگر حیوانات کے بچوں پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ مونث کے لئے فرختہ بولتے ہیں۔

فرخ كاحديث من تذكره:

الوداؤونے معرت عبداللہ بن جعفر سے بیروایت نقل کی ہے:۔

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر رضی اللہ عنہ کو تین دن تک (غم منانے کی) مہلت دی۔ اس کے بعد آپ ان کے یہاں تشریف لائے اور فر مایا کہ آج کے بہال تشریف لائے اور فر مایا کہ آج کے بعد آپ ان کے یہاں تشریف لائے اور فر مایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پرمت رونا۔ پھر فر مایا کہ بھائی کے لڑکوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنا نچ ہمیں آپ کی خدمت میں اس حال میں لایا گیا کہ جیسے ہم" پر ندہ کے بچے 'ہوں' پھر آپ نے فر مایا کہ تائی کو بلاؤ اور آپ نے تائی سے ہمارا سر منڈوایا'۔

## الله تعالى كى اينے بندوں سے محبت

حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ '' حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ کسی غزوہ علی تشریف لے جارہے سے ۔ راستہ میں چلتے چلے ہم میں سے کسی شخص نے کسی پر عمرہ کے بچرکو پکڑلیا۔ اس بچرکے ماں باپ میں سے کوئی ایک آیااوراس پکڑنے والے کے ہاتھ پر آگر کر گیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بید کھے کرفر مایا کہتم کواس پر تجب نہیں ہوا کہ س طرح یہ پر عمرہ اپنے بچوں کی عبت میں بچر پکڑنے والے کے ہاتھ میں آگرا۔ صحابہ کرائم نے عرض کیا کہ ہاں تجب تو ہور ہا ہے۔ پھر آپ نے فر مایا بخد الله تعالی اپنے بندوں پر اس پر ندہ سے بھی زیادہ رجیم ہے۔

#### رحمت خداوندي كاحصه

مسلم شریف میں معزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے بیمال سو رحمتیں ہیں اور ان میں سے ایک رحمت دنیا والوں میں تقسیم فر مائی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اولا دیر رحم کرتا ہے اور پر مکہ سے ایک رحمت دنیا والوں میں تقسیم فر مائی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اولا دیر رحم کرتا ہے اور پر مکہ ورم فر مائے سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سو کے عدد کو پورا فر مائیس میں اور اس مور حمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پور حم فر مائے

عفرت ابوابوب بحتاتی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جوابی رحمت دنیا میں تقسیم فرمائی ہے اس میں سے مجھ کواسلام کا حصہ ملا اور مجھ کوامید ہے کہ بقیدر حمت جوآ خرت میں تقسیم ہوگی اس میں سے مجھے اس سے مجھی زیادہ حصہ ملے گا۔

الله تعالى سے جمہ وقت خير بى مانكنى حابي

مسلم نسانی اور ترندی میں معزت انس رضی الله عندے روایت ہے:۔

" نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مرد کی عیادت فر مائی جو بالکل بلکا اور لاغر ہو گیا تھا اور بوجہ لاغری پرندہ کے بہے ہاند ہو گیا تھا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فر مایا کہ کیاتم انلہ سے کوئی دعا ماتکتے ہویا اس سے کوئی چیز طلب کرتے ہو؟اس بنے جواب دیا کہ ہاں میں بیدعا ما نگا کرتا ہوں کہ جوعذا بآخرت میں میرے مقدر ہووہ جھے دنیا بی میں دیدے۔ بیان کرآپ نے فر مایا کہ سجان اللہ ہم تو اس کی طاقت واستطاعت نہیں رکھتے "تو بیدعا کیوں نہیں کرتا کہ اے اللہ! جھے دنیا میں اور آخرت میں ہی حسنہ عطافر ما۔ اور ہم کوجہ نم کے عذا ب سے نجات عطافر ما''۔

مر اوی کہتے ہیں کداس کے بعدان بیار مخص نے ان کلمات کے ذریعے دعا ما کلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کوشفاءعطا فرمادی۔

اس صدیث سے چند باتیں مستفادہ وئی ہیں جودر ہے ذیل ہیں:۔ (۱) تجیل عذاب کی دعاما تکنے کی ممانعت۔

(٢) مُرُوروعا: "رَبُّنا النَّافِي اللُّمُنيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَة وَّقِنَاعَذَابَ النَّارِ" كَافْسِلت

(٣) سيحان الله كبه كرا ظهار تعجب كاجواز

(۳) کوئی بشرد نیا میں عذاب آخرے کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی بہت کمزور ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں جتلا ہو جائے گاتو ہلاک و ہرباد ہوجائے گا۔ اس کے ہرخلاف آخرت کی زندگی بقاء کے لئے ہے خواہ بیہ بقاء جنت میں ہو یا دوزخ میں وہاں موت نہیں آئے گی۔ چنانچے کا فروں کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

" تُحُلَّمَانَطِنجَتْ جُلُو دُهُمْ بَدُنَتُهُمْ جُلُودًا غَيْر ها لِيَلُو قُو اللَّعَذَابَ " (جبان كى كمالين كل كرخراب، وجاكين كي اوان كے بدلے دومرى كماليس بنادى جاكيں كارت اكر بيا كار اسلىل) عذاب يكت رئيں "۔

الله مسكى جنم عديفا عت فرمائ (آمين)

حسندكي تغيير

حسند کی تغییر جمی مغسرین کے بی اقوال ہیں۔ چنا نچہ کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق و نیاجی حسند کا مصداق علم اور عبادت اور آخرت جی جنت اور مغفرت بعض کے فزویک حسند کا مصدات عافیت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مال اور حسن مآل ہے اور بقول بعض و نیاجی نیک عورت اور آخرت ہیں حورعین لیکن سیح قول ہے ہے کہ اس کو عموم پر محمول کیا جائے تا کہ ہرفتم کی خیراس ہیں شامل ہو۔ اگر چدامام نووی کا قول ہے کہ دنیا ہی حسنہ کا مصدات عبادت اور عافیت ہے اور آخرت میں جنت اور مغفرت ہے اور آخرت میں جنت اور مغفرت ہے اور آخرت کی خوشحالی ہے۔ حسنہ کا مطلب دنیا و آخرت کی خوشحالی ہے۔

صدقد بلاؤل كوٹالتاہے

بھرہ کے قامنی اور متندعالم امام بخاریؓ کے استاذ ابوعبداللہ عبداللہ بن انس بن مالک انساری کے حوالہ ہے جعزت ابو ہرمے ہ کی

ایک روایت منقول ہے جو کہ تاریخ این نجاریس بھی فہ کور ہے کہ:

" اور جب بھی وہ پر یوہ نے تکالی تھا تو یہ خص اس کے بچوں کو گھونسلہ سے تکال کر لے جاتا تھا۔ اس پر یوہ نے اللہ تعالیٰ سے اس خص کی اور جب بھی وہ پر یوہ نے تکالی تھا تو یہ خص اس کے بچوں کو گھونسلہ سے تکال کر لے جاتا تھا۔ اس پر یوہ نے اللہ تعالیٰ سے اس خص کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پر یوہ کو خبر دی کو اگر اس خص نے پھر ایسا کیا تو جس اس کو ہلاک کر دوں گا۔ جب اس پر یو سے نے پھر بے تکالے تو وہ فض حب معمول اس کے بچوں کی پکڑنے کے لئے گھر سے لکلا۔ داستہ جس اس کو ایک سائل ملا اور اس سے کھانا طلب کیا۔ اس شخص نے اپنے کھانے جس سے ایک روثی اس سائل کو دے دی اور چل دیا۔ اور گھونسلہ کے پاس بی کھی کیا ور سیر جی لگا کر درخت پر چڑ ھا اور کھونسلہ سے دو بچو تکال لیے اور ان بچوں کے والدین و کھے دہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے ہمارے معبود کو جو دعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ آپ نے ہم سے دعدہ کیا تھا کہ اگر اس شخص نے پھر اس کی کو اس کو ہلاک کر دیا جا سے جائے گا مگر دہ شخص نے پھر اس کی کو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا مگر دہ شخص آیا اور ہمارے دو بچوں کو نکال کر تے گیا۔ لیکن آپ نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جائے گا مگر دہ شخص آیا اور ہمارے دو بچوں کو نکال کر نے گیا۔ لیکن آپ نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ معد قد کر کے آیا تھا۔

حنه کی اولا د کی تمنا کا سبب

ایک پرندہ کے بچہ کو ویکنائی''امراۃ عمران' (والدہ مریم) کی تمنائے اولاد کا سبب بنا۔ جس کا واقعہ ہوں ہوا کہ یہ با نجو تھیں اور بڑھا ہے تک ان کے کوئی اولا ونہیں ہوئی تھی۔ ایک روزیدا یک در فت کے سائے بیں بیٹی ہوئی تھیں کہ انہوں نے ایک پرندہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بچہ کو چگادے رہا ہے۔ یہ منظر دکھے کران کے دل میں بھی اولا دکا شوق پیدا ہواا وراولا دکی تمنا کا اظہار کیا اور جب حاملہ ہوگی تو یہ نذر مانی جوقر آن کریم نے بیان کی ہے:۔

"إِنِّي نَلَرْتَ لَكَ مَافِي بَطُنِي مُحَرِّرا فَتَقَبُّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ وَ

أخضنت فرجها كأتغير

دومرول پررخم کیجئے فدائم پررخم کرے گا

تخفۃ کمیہ میں قاضی نفر تمادی نے اہراہم بن اوھم رحمتہ اللہ علیہ سے بدوا قعد کیا ہے: فرماتے ہیں کہ بنی امرائیل میں ایک فض نے گائے سے بیان کا ایک ہاتھ و فشک کر دیا۔ اس کے بعد ایک کا سے سے ساللہ تا اس کا ایک ہاتھ و فشک کر دیا۔ اس کے بعد ایک دن وہ فض میٹھا ہوا تھا کہ اچا تک کسی پرندہ کا بچہ کونسلہ سے زمین پرگر پڑا اورا سے ماں باپ کو بے بسی سے دیکھنے لگا اور اس کے ماں باپ دن وہ فض میٹھا ہوا تھا کہ اس کو دیا۔ چنا نچہ اس میں رکھ دیا۔ چنا نچہ اس میں رکھ دیا۔ چنا نچہ اس

كاس فعل يراللدرتعالى كورهم آيا اوراس كالمفلوج خشك باتحداللدتعالى في محيك كرديا

مسئلہ:۔ اگر کمی فعل نے کسی سے انٹرے چین لئے اور اپنی مرغی کے ذریعہ ان انٹروں سے بچے نظوا لئے ان بچوں کا مالک وہی فنص ہوگا جواثلہ وال کا مالک وہی فنص ہوگا جواثلہ ول کا مالک تفایا اس کے کہ یہ بچے عین مفصوب ہیں جن کی واپسی ضروری ہے۔حضرت امام الوحليفة قرماتے ہیں کہ عاصب انٹروں کی قبت اواکرے گا بچوں کونیس لوٹائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ یہ بچے انٹروں کا عین نہیں بلکہ ایک دوسری مخلوق ہیں۔انٹر سے تو ضائع ہو مسلے ان کا منمان دیا جا ہے گا۔

تعبير

پر عول کے بھتے ہوئے بچے خواب میں دیکھنارز ق اور مال کی علامت ہے جو کافی جدوجہد کے بعد حاصل ہوگا۔ شکاری پر ندہ مثلاً مثابین جیل اور عقاب وغیرہ کے بچوں کا کھانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ فخص بادشہ کی اولا دکی غیبت میں جتلا ہوگا یا ان سے نکاح کرےگا۔ جس فخص نے واب میں بعنا ہوا کوشت کا بچہ خریدا تو اس کی تعبیر سے کہ وہ فخص کی کو ملازم رکھے گا جو فخص خواب میں پر ندہ کے بچرکا کچا کوشت کھائے تو وہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کی غیبت کرے گایا شرفاء کی (اللہ تعالیٰ ہم سب کواس سے محفوظ رکھے )۔

اَلْفَرُسُ

( محورًا) بیاسم بنس ہے محورُ ہے اور محورُی دونوں کوفرس کہتے ہیں۔ اگر چہابن جنی اور فراء محورُی کے لئے فرستہ استعال کرتے ہیں۔ لیکن جو ہری نے اس کی تروید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ محورُی کے لئے '' فرستہ' کا استعال سے نہیں اس کو بھی فرس ہی کہا جائے گا۔ لفظ فرس' افتراس' سے بنایا گیا ہے کو تکہ افتر اس کے معنی بھاڑنے ہے اس اور محورُ ابھی اپنی تیز رفتاری کے ذریعہ ذہن بھاڑتا ہے اس کے اس کو فراس کہتے ہیں اور محورُ اسوار کو ' فارس' کہتے ہیں۔ جسے دود دو الے کو ' لا بن' اور مجور والے کو ' تا مر' کہتے ہیں اس کی جن فوارس آتی ہے جو او پر بیان کیا گیا ہے کہ محورُی کو بھی فرس کہا جائے گا فرستہ بیل اس کی تا ئید حضر سے ابو ہر پر ورضی اللہ عدید ہے بھی ہوتی ہوتی اس کے مور ایا نورخواہ وہ کدھ ابو کہ مورث کو کہ میں اس کے سوار سلم محورُی کو بھی فرس کہا کہ سے بیل کہ ہر موسی والے جانو رخواہ وہ کدھ ابو کہ مورث ایا نچے ہو یا اس کے سوار کوفارس کہتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

وَإِنِّى اَمْرُو لَلْخَلَيْلَ عِندى مُزِيَّة ﴿ عَلَى فَارِسِ الْبِرُ ذُونِ اوفارس الْبَغُلِ اورش الْبَغُلِ اورش البَغُلِ الله وصلى اله وصلى الله و

اس کے برخلاف عمارہ بن عقبل کہتے ہیں کہ فچر والے کو فارس نہیں بغال اور گدھے والے کو حمار کہتے ہیں۔ محورے کی کنیت ابوالشجاع ابوطالب ابو مدرک ابوانجی آتی ہے۔

سب سے بہلے کھوڑے کوس نے تالع کیا

الل عرب كيتے بين كر محوز اليك وحتى جانور تفااس كوسب سے پہلے معرت استعمال عليه السلام في سوارى كے لئے استعمال فرمايا۔ الله عرب كيتے بين كر محوز اتمام جانوروں كے مقابلہ بين انسان سے سب سے زيادہ مشابہت ركھتا ہے اس لئے كداس بين كرم شرافت

نفسی اور بلند ہمتی جیے انسانی فضائل موجود ہیں۔ محور مے مختلف اوصاف کے ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض وہ ہیں جوسواری کے دوران پیٹاب اور لیرنہیں کرتے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کواپنے ما لک کی پہچان ہوتی ہو ہ کی دوسر سے کوسواری نہیں کرنے دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یاس پروں والے محور سے تھے۔

### صدیق ا کبرکومتیق کیوں کہتے ہیں

حفرت صدیق اکبر چونک نہاہت حسین تھے اور برصورتی ہے مامون تھے اس لئے آپ کوئین کہا گیایا اس وجہ سے فیق کہا گیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے آپ کو یہ خطاب مرحمت فر مایا تھا'' آئٹ عتیق المسر حسمان مِن النار ''بعنی الله تعالیٰ نے آپ کوٹارجہم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور آپ کو برابر رضائے فداوندی حاصل رہی ۔ یا اس وجہ سے آپ فین کہلائے کہ آپ کی والدہ کی نرید اولا و پیدا ہوتے ہی فوت سے بی فوت ہو جایا کرتی تھی مگر جب صدیق اکبر پیدا ہو کرزندہ رہے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام فین رکودیا کیونکہ آپ کین کی موت سے آزاد ہوگئے تھے۔

## عربي كھورے كے فضائل

علامہ زخشری نے سورہ انفال کی تغییر میں بیصری نفل کی ہے" اِنَّ الشَّیفطن لاَ بیقوب صاحب فومی عتیق وَلادَادِ اَ فِیُهاافَرُس" عتیق" (شیطان عربی محوثرے کے مالک یا جس محرمی عربی محوث ابواس کے پاسٹیس آتا) حافظ شرف الدین دمیاطی نے بھی اس سلسلہ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم بیہ ہے کہ جس محرمی عربی محوث ابوشیطان اس محرمی کی تو خود ابیں کرسکا۔ وَاخْدِیْنَ مِنْ دُوْنِهِمُ کَیْفیر

أيك حديث يلى جس كوسلمان بن بياراور كى محدثين فروايت كيا بيد بن أن النبي صلى الله عليه وصلم قال في الله ويلا ، والله في الله والله و

۔ مجاہد فرماتے ہیں کہاس آیت کا مصداق بنوقر لیف ہیں اور سدی کے نز دیک اس سے مراد اہل ، فارس ہیں اور بقول حسن اس آیت میں منافقین کابیان ہے اور بعض کے نز دیک کفار جن مراد ہیں۔

# محورث مجمی دعا کرتے ہیں

متدرک میں معاویہ بن حدیج جنہوں نے مصر میں محمد بن افی بکر کی گغش کو گدھے کی لید میں رکھ کرجلوا دیا تھاان کے حوالے سے حضرت الیوذرغفاریؓ کی روایت مذکور ہے:۔

'' حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عربی محوز اایبانہیں جس کوروز انہ دو مرتبہ بید دعا ما تکنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو کہ '' اے اللہ! تونے جس مخص کومیراما لک بنادیا ہے اس کی نگاہوں میں مجھ کواس کا سب سے زیادہ محبوب مال بناد ہے''۔

امام نسائی " نے کتاب افغیل میں اس واقعہ کوقد رہے تفصیل کے ساتھ اس طرح نقل فرمایا کہ جب مصرفتے ہوا تو وہاں ہرقوم کے لئے ایک میدان تھا۔ جس میں وہ لوگ اپنی سواریوں کے جانوروں کو لٹایا کرتے تھے۔ معاویہ کا گزرایک مرتبہ حضرت ابوذرر منی اللہ عنہ کیا سے ہوا جوا ہے گھوڑے کو لٹار ہے تھے۔ معاویہ نے ان کوسلام کرنے کے بعد پوچھا کہ تبہارا گھوڑا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرایہ گھوڑا استجاب الدعوات ہے۔ معاویہ کئے کیا گھوڑے بھی وعا کرتے ہیں؟ اور ان کی وعا کہ تبہارا گھوڑا کیوں ہوتی ہیں؟ حضرت ابوذر نے فرمایا کہ ہاں کوئی رات الی نہیں گزرتی جس میں گھوڑا اپنے رب سے یہ دعانہ کرتا ہو: "اے میرے رب! تو نے جھے بی آدم کا غلام بنادیا ہے اور میرارز تی اس کے ہاتھ میں وے دیا ہے لہذا تو اس کے زدیک جھوگواس کے اہل واولا دے ذیا دہ مجبوب بنادے "۔

پر حضرت ابوذر رضی الله عند نے فرمایا کے بعض کھوڑے ستجاب ہوتے ہیں اور بعض غیر ستجاب کیکن میر آبید کھوڑ استجاب ہی ہے۔ تعجین اس کھوڑے کو کہتے ہیں جس کا باپ عرب النسل اور مال عجمی ہوا ور جس کھوڑے کی مال عربی اور باپ عجمی ہواس کو''مصرف'' کہتے ہیں ایسا ہی معاملہ انسانوں ہیں ہے۔

### حضرت خزیمہ کی کواہی دو کواہوں کے برابر ہے

الدواؤ ذنسائی اور حاکم میں فدکور ہے کہ سواد ہن حرث احرابی سے حضور نے ایک محور اخرید لیا۔ اس محور نے کا نام "مرتج" تھا۔ وہ اعرابی حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ ورنہ میں دو مرے کو کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ اس اعرابی کو لا بح آگیا اور اس نے آوازلگائی کہ حضور اگر آپ خرید ناچا بین تو سودا کرلیں ورنہ میں دو مرے کو فروفت کر دول گا۔ حضور نے ارشاد فر مایا کہ محور اتم محمد کو فروفت کر بھے ہو۔ اس اعرابی نے کہا کہ خدا کو تم میں نے تو انجی آپ کو مورسلی اللہ فروفت کردول گا۔ حضور نے ارشاد فر مایا کہ محور اتم محمد کو فروفت کر بھے ہو۔ اس اعرابی نے کہا کہ خدا کو تم میں نے تو انجی آپ کو وہوں گی اللہ فروفت کر بھے۔ حضرت خزیم فررابی کی اور کے میں کوائی دیا ہوں۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا دیا ہوں کا دور کو انہوں کی کوائی کے قائم مقام کردی۔

ایک روایت بی اس طرح آیا ہے کہ صنور نے ان سے بوجہا کہ کیے گوائی دے رہے ہو؟ کیاتم معاملہ کے وقت ہمارے پاس موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں حاضر تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پھرتم کیسی گوائی دے رہے ہو؟ حضرت فزیم نے کہا کہ حضور آپ رہے ہو کہا کہ حضور آپ کہا کہ حضور آپ کہا کہ حضور آپ بر میرے ماں باپ قربان ہوں میں آسانی خبروں کے بارے میں تقد بی کرتا ہوں استعبل کی خبروں کے بارے میں تقد بی کرتا ہوں استعبل کی خبروں کے بارے میں تقد بی کرتا ہوں اس کے خرباں کھوڑے کی فریداری میں آپ کی تقد بی نہیں کروں گا۔ یہن کرحضور نے ارشاد فرمایا کہا کہ اے فزیمہ آپ کی تقد بی نہیں کروں گا۔ یہن کرحضور نے ارشاد فرمایا کہا کہا کہ اے فریمہ کا کہا کہ مقام ہو۔ اورا یک روایت میں حضور کے بیالفاظ منقول ہیں کہ:

"جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ کوائی ویدیں ان کی تنہا کوائی ہی اس کے لئے کافی ہے"۔

سیمان کہتے ہیں کہ مند حرث میں اس واقعہ کے بارے میں مزید لکھاہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے دو محوز ااس اعرافی کووا پس کر دیا تھااور فرمایا کہ خدا تجھے اس میں برکت نددے۔ چنانچے ایسانی ہوا کہ مجم ہوتے ہی اس کا کھوڑ امر کمیا۔

#### ايك عجيب واقعه

معرت خزیمہ گوایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کواہام احدؓ نے متعدد تقدلوگوں سے روایت کیا ہے۔ دویہ ہے کہ ایک مرتبہ معرت خزیمہ ٹے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹانی مبارک پر مجدہ کررہے ہیں۔انہوں نے آ کر حضورؓ سے یہ خواب بیان کیا تو حضورؓ لیٹ مجے اور معزرت خزیمہ نے آپ کی پیٹانی پر مجدہ کیا۔

راہ خدامیں جہاد کرنے والا الله کامحبوب ہے

كتب غريب من بدروايت منقول ب:

(" نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ اللہ رب العزت وانجلال اس طاقتو رفض کو پہند کرتے ہیں جو کھوڑے پر سوارہ وکر آتا جا") نیٹن جو ایک بارغز وہ میں کمیا اور پھر جہاد کر کے واپس آھیا۔ پھر دوسرے جہاد میں کمیا۔ اس طرح ہار باردا و خدا میں جانے والا فخص مبدی ومعید کہلائے گا۔ اس طرح وہ کھوڑ اجس پر سوارہ وکراس کے مالک نے بار بارغز وات میں شرکت کی ہومبدی اور معید کہلائے گا۔

کھوڑ ہے کی پرورش بھی عبادت ہے

مندامام احر میں روح بن زنباع کے حوالہ سے حضرت تمیم داری کی بیروایت منقول ہے:

" حضور سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص جو صاف کر لے اور پھر لاکرا پے محور کے کھلا دے تو اللہ تعالی اس مخص کے لئے ہر جو کے بدلہ میں ایک نیکی تکھتے ہیں '۔

ابن ماجد نے بھی ای مدیث کے ہم معنی ایک روایت نقل کی ہے۔

مھوڑ ہے کی عاوات

محوڑے کی طبیعت میں غروراور تکبر ہے۔ بیانی ذات میں گمن رہتا ہے۔ نیکن اس کے باوجودا ہے مالک سے پیارومحبت کرتا ہے۔ اس کے خلاف اس کے شریف اور کرم ہونے پر دلیل ہے ہے کی دوسرے جانور کا باقی یا ندہ جارہ یا خوراک فہیں کھا تا۔

کتے ہیں کہ مردان کا ایک اشتر نامی کھوڑا تھا۔ یہ کھوڑا جس کھر ہیں رہتا تھا اس کھر ہیں اس کی اجازت کے بغیراس کے رکھوالے بھی داخل نہیں ہوسکتے تنے اس کھوڑے کی اجازت کی صورت رہتی کہ رکھوائے اس کے کمرے ہیں داخل ہونے سے قبل اس کی طرف اپنا پنچہ لہراتے اس کے جواب ہیں کھوڑا ہنہنا تا تو دہ کمرے ہیں داخل ہوجاتے اورا کر بھی اس کے ہنہنا نے بغیرکوئی رکھوالا اس کے کمرے ہیں چلا جا تا یعنی بغیرا جازت تو وہ ہڑی مشکل کا شکار ہوتا۔

محوزی کو کھوڑے کی نسبت بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ای لئے بیا کشر کھوڑوں کے علاوہ دیگر نرجانوروں کے پیچے بھی کلی رہتی ہے۔ جا سے معاوٹ کے بیان کی میں اس کا سے معاوٹ کے بیان بہت قبیل مقدار میں۔ محوڑے کی شہوت جالیس (۴۰) تا نوے (۹۰) سال تک پر قرار رہتی ہے۔ جا حظ نے لکھا ہے لئی جیتا ہے اور جب کہیں اس کو پر قرار رہتی ہے۔ محوڑ اانسانوں کی طرح خواب دیکھتا ہے۔اس کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ یہ گدلا یانی جیتا ہے اور جب کہیں اس کو

ماف بانى لما بواس كوكدلاكروياب

جو ہری نے کہا کہ محوڑے کے طحال (تلی) نہیں ہوتی۔امام ابوالفرج بن الجوزی کا فرمان ہے کہ جو محض جوتا پہنتے وقت دائیں ہیر سے ابتداء کرے اورا تاریتے وفت ہائیں ہیرہے پہلے جوتا نکالے وہ تلی کی بیاری ہے محفوظ رہے گا۔

ذیل کا نقشہ ورم ملحال سے لئے مجرب ہے۔ نقش ذیل کو پوتئین کے کسی پارچہ میں لکھ کر جعہ کے دن مریض کے با کیں جانب اٹکا دیں اور جعہ کو پودا دن اٹکار ہے دیں۔ نقش بیہے:۔

اداح حمم اللما محدالي راي ١٨٩٥٣

صالح منح ومنح م له صالح دون مانع من الى ان تنعر وومرو

اگر مندرجہ بالاحروف کوای شکل میں کسی چڑے کے گڑے پرلکھ کرتلی کے بیار فنص کے بائیں باز و پر اس طرح با تدهیں کہہ چڑے کا تحریری شدہ کلژاا کیک مٹنی کے برابراٹکار ہے تو بیمل بھی انشاء اللہ باعث شفاء ہوگی۔

ای طرح ایک دوسراعمل بیہ کہ مندرجہ ذیل نقشہ کولکھ کر مریض کے بائیں بازومیں لٹکا دیں۔ نقش بیہے:۔

MADIANA OF Z Secones

من طحال کے لئے ایک اور عمل یہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو کسی کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو تلی کے سامنے کر کے جلاویں۔

القاظرية إلى ولم بضمير هم "\_

طحال کے مریض کے لئے ایک مجرب عمل میہ ہے کہ پینچر کے دن طلوع آفاب سے قبل کسی کاغذ وغیرہ پر الکھ کراس کو آلواران کا نے ک طرح دائیں جانب اونی دھا گی سے ان کا لے۔

ئقشە بىرىپ

ح حودم صعااص اح ااح ما حت الى الابد

د ننوری کی کتاب 'المجالسة' کی دسویں جلد میں استعمال بن بوٹس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ریاشی سے انہوں نے ابو عبیدہ اور ابوڈ بدسے سنا کہ محوڑے کے تلی اونٹ کے پتا اورشتر مرغ کے کودانہیں ہوتا۔اور بیکہ پانی کے پر ندوں اور دریا کے سانیوں کے د ماغ اور زبان جب ہوتی اورای طرح مچھلی کے پھیپرو نے بیں ہوتے۔

مديث من محور عالد كره:

سواوابن ماجہ کے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھلائی کسی چیڑ میں ہے تو ان تمن چیزول" عورت" محمر' محورژا" میں ہے۔

ایک دوسری روایت (جو کہ مذکورہ بالا روایت کے بالکل مخالف ہے)۔ میں ہے کہ بدفالی چار چیز ول''عورت'' کھر'' محوز ااور مادم''میں ہے۔

۔ تہذا۔ حضرت امام احمد بن منبل نے حضرت ابوالطفیل سے روایت کیا ہے کہ نی کریم ملی انشطیہ وسلم کے زماند ی ایک مخص کے ایک بچھ بیدا ہوا تو اس نے اس بچہ کو حضور کی فدمت میں حاضر کیا تو حضور نے اس بچہ کی بیشانی پر ہاتھ رکھ کراس کی برکت کے لئے دعا

کی۔ چنانچات کی دعا کی وجہ ہے اس اڑکے کی پیشانی پر گھوڑ ہے کی بیشانی کے مانند پچھ بال بہت ہی خوب صورت لکنے والے نگل آئے۔ چنانچان بالوں کے ساتھ ہی وہ بچہ جوان ہوااور جب خوارج کا زمانہ آیا تو اس جوان لڑکے نے خوراج کو پیند کیا اوران کا ہم خیال بن گیا تو اس کی بیشانی کے وہ بال جعڑ گئے۔ اس کے والد نے اس لڑکے کو قید کرویا تا کہ وہ خوراج سے نہل سکے۔

ابطفیل راوی فرماتے ہیں کہ ہم اس لڑکے سے ملے اور اس کو تھیجت کی اور بیٹھی کہا کہ دیکھو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی ہرکت سے تہماری پیٹائی پر جوخوشما بال نظے ہوئے تھے وہ بھی جاتے رہے اس لئے تم تو بہ کرواور اس غلط داستے سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نو جوان پر تھیجت کا اثر ہوااور اس نے تو بہ وغیرہ کی۔ چنانچہ وہ بال اس کی چیٹائی پر پھر سے نکل آئے اور تا حیات باتی رہے۔
طبر انی آئے حضرت عائذ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بی خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا تھا کہ ایک تیر میر سے چر سے پر آلگا جس کی وجہ سے میرا چرہ میر کی ڈاڑھی اور میرا سید خون سے بھر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جسا کہ خون صاف کرتے ہوئے حضور کا دست مبارک میر سے سینہ کے جس حصہ بی پڑااس جگہ لیے لیے بالوں کے خوشما تھے بن مجے جسیا کہوڑے کی پیٹائی پر سفید بال۔

واقعه

امام کلبی نے آیت و قیالیت النصاری المسینے ابن الله ذاک قولهم بافواهم "الح کی تغییر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسی علیدالسلام کے آسان پراٹھائے جانے کے بعدا کیائی سال تک نصاری دین اسلام پرقائم رہاور نمازروز واوا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ یہوداور نصاری کے درمیان پری لڑائی ہوئی۔ یہود میں ایک فخص بولس نام کا پروابہا ورتھا اس نے حضرت عیسی " کے تمام صحابہ یعنی حواریین کوشہید کردیا۔ اس کے بعدا سفخص نے اپنی توم (یہود) سے کہا اگر جن عیسی علیدالسلام کے ساتھ تھا تو ہم نے تو ان کا کفر کیا لہذا

ہمیں دوزخ میں جانا ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو ہم زبر دست خسارے میں رہیں ہے۔ لیکن آپ معلمئن رہیں عنقریب میں ایک ایک ترکیب کرد**ں گا** کہاس کے ذریعہ دو بھی ہماری طرح دوزخی ہوجا کیں ہے۔

پولس کے پاس محوز اعقاب نام کا تھا جس پر پیٹو کروہ قبال کرتا تھا۔ اس نے اپ اس محوز کی کونچیں کا ث ڈالیں اور اپ مرجی
دھول ڈال کرشر مندگی کا اظہار کیا۔ نصار کی نے جب اس کواس حال جس دیکھا تو پوچھا کہتم کون ہو؟ بولس نے جواب دیا کہ جس تہا داوشن بول کی اب بھی نہا داوشن بول کے کہ نہ بن جاؤ ۔ البذا جس اب بول کیکن اب بھی نہیں کیونکہ جھے آسان سے بیدا اسٹائی دی کہ تہاری تو بہت تک تھر جس داخل کر لیا۔ اس طرح بولس نصار کی گر جا محرجی داخل کر لیا۔ اس طرح بولس نصار کی گر جا محرجی داخل کر لیا۔ اس طرح بولس نصار کی گر جا محرجی داخل کی سے بات کی اور نہ بھی گر جا سے باہر لکلا۔ اس پورے ایک سال کے عرصہ جس مسلس انجیل کا مطالعہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اس کو ایک سال کا عرصہ جس مسلس انجیل کا مطالعہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اس کو ایک سال کا عرصہ جس کر بیا تو وہ اپ گر جا کے کرے سے باہر آیا اور نسار کی تھمد بی کردی جس کی وجہ کو در یعے بتایا گیا ہے کہ کا گرائی تھا ہوگیا تو وہ اپ کہ ان کا یعین کر لیا اور اس کی تھمد بی کردی جس کی وجہ سے نسار کی جس کے ذریعے بتایا گیا ہے جس کر ان کا اس کے بعد بولس بیت المقدس چلاگیا اور وہ اس پر نسطور داتا می ایک فیل کو اپنا خلیفہ نساد کی جس کو بیست کو میں کو بیست کر کے دائی تھی کو بیا گیا اور وہ اس پر نسطور داتا می ایک فیل کو بیست کی مال کرد کیا اور داری کو بیسکھایا کو بیسکھا ک

اس کے بعد سے بیت المقدس سے روم چلا گیا اور وہاں پر اس نے لوگوں کو صفات باری تعالی اور انسانیت کی تعلیم دی اور ہے بھی کہا کہ عیسی علیہ السلام ندانسان تھے نہ جنات میں سے تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے اور اہل روم میں سے ایک بیقوب تامی فض کو اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر دوسرے فخص کو جس کا تام ' مکان' تھا بلایا اور اس سے کہا کے بیٹی علیہ السلام تو ہمیشہ معبودر ہیں گے۔

اس کے بعد پولس نے اپنے ان تینوں مریدوں کوا لگ انگ اپنے پاس بلایا اور ہرایک سے کہا کہ تم میرے فاص مرید ( خلیفہ ) ہو اور دات میں نے بعثی علیہ السلام کو خواب دیکھا کہ وہ جمعے سے دامنی ہو گئے ہیں اور کل میں اپنی طرف سے قربانی کروں گااس لئے تم لوگوں کو یہ کہ کر قربانی کی جگہ بلانا کہ وہ ہمارے عطیہ لے جا کیں۔ چنانچہ بولس نے اس طرح اپنے تینوں خلیفاؤں سے الگ الگ تنہائی میں مشدرجہ بالا گفتگو کی اور ہرایک کو یقین دلا دیا کہ وہ بی اس کا قابل اعتادا ورشیح جانشین ہے۔

اس کے بعدا گلے دن بولس نے قربان گاہ میں قربانی کی اور بیرظا ہر کیا کہ میں بیقربانی عیسیٰ علیدالسلام کی رضا مندی کے لئے کر رہا ہوں۔ چنا نچان تینوں (نسطور 'یعقوب' ملکان ) نے اپنے ہیروکاروں کوجع کیا اوران کی موجودگی میں بولس سے عطیہ قبول کئے۔ چنا نچائی دن سے نصاری تمن فرقوں سطور یہ ' یعقوبیا اور ملکیہ میں تقسیم ہو گئے اور پھران تینوں فرقوں میں اختلاف اس قدر بوحا کہ وہ ایک دومرے کے والے دخمن بن مجے۔ چنا نچاللہ تعالی نے قرآن یا ک میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

" وَقَلْت النَّصَارِى الْمَسِينَ عُ ابْن اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُو اهِهِمْ "الخ

الل معانی نے اس آیت کے تحت فر مایا ہے کہ اللہ تعالی بھی کسی تو آل کوافواہ یا السن (منہ اور زبان) کی صفت بیان بیس کرتے یہاں تک کہ وہ جموٹ نہ ہو۔

#### ايك عبرت ناك واقعه

ا مام ابن بلیان وغزانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ہارون الرشید خلیفتہ المسلمین ہے تو تمام علاء کرام ان کومبارک بادو ہے کے لئے ان کے پاس محے۔ لیکن حضرت سفیان توری مسلمی اور دوست کے حالا تک ہارون الرشید اور سفیان توری ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست

تھے۔ چنانچ جعزت سفیان کے نہ آنے سے ہارون رشید کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے حعزت سفیان کے نام ایک خط لکھا جس کامتن سے ہے:۔

"مشروع كرتا مول الله كام سے جو برا امبريان اور رحم والا ہے"۔

" عبدالله بارون امير المونيين كي طرف يعابي بها في سفيان توري كي طرف \_

بعد سلام مسنون! آپ جائے ہیں کہ اللہ تعالی نے مونین کے درمیان ایسی بھائی چارگی اور مجبت و دیعت کی ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ میں نے بھی آپ سے ایسی ہی مجبت اور بھائی چارگی کی ہے کہ اب نہ میں اس کوتو ڈسکنا ہوں اور نہائی سے جدا ہوسکنا ہوں۔ یہ فلافت کا جوطوق اللہ تعالی نے میرے پر ڈال دیا ہے آگر یہ میرے گلے میں نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی مجبت کی بناء پر آپ کے پاس خود آتا یہاں تک کہ آگر چلنے میں معذور ہوتا تو محست کر آتا۔ چنانچہ اب جبکہ میں فلیفہ ہوا تو میرے تمام دوست احباب جملے مبارک با دویئے کے لئے آئے۔ میں نے ان کے لئے اپنی فرانوں کے منہ کھول دیئے اور قیمتی سے تیتی چیزوں کا عطیہ دے کراپنے دل اور ان کی آتکھوں کو تعند اکیا۔ لیکن آپ تشریف نہیں لائے والا نکہ جملے آپ کا شدید انظار تھا۔ یہ خط آپ کو بڑے ذوق شوق اور مجبت کی بناء پر اکھ دہا ہوں۔ اب وابوعبداللہ آپ انچی طرح جانے ہیں کہ موشن کی زیارت اور موا خات کی کیا فضیلت ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ جسے ہی میرا یہ خط آپ کو طرح باتو جتنی بھی جلدی ممکن ہوتھ یف لائے "۔

ہارون الرشید نے بیڈط عباد طالقانی نامی ایک مختص کودیا اور کہا کہ یہ خط سفیان ٹوریؓ کو پہنچاؤ اور خاص طور ہے یہ ہدایت کی کہ خط سفیان کے ہاتھ میں بی دیتا اوروہ جو جواب دیں اس کوغور سے سنتا اور ان کے تمام احوال اچھی طرح معلوم کرنا۔عباد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو لے کر کوفہ کے لئے روانہ ہوا اورو ہاں جا کر حضرت سفیانؓ کو مجد میں پایا۔حضرت سفیان " نے مجھے کو دور بی ہے دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے۔

و شرم دود شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس فخص سے جورات بھی آتا ہے الا یہ کہ وہ کوئی خیر میر سے پاس لے کرآئے''۔
عباد فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد کے درواز سے پراپ گھوڑ سے ساتر اتو سفیان نماز کے لئے کھڑ ہے ہو گئے۔ حالا نکہ یہ کی نماز
کا وقت نہیں تھا۔ چنا نچہ بھی پھران کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہ ال پر موجودلوگوں کو سلام کیا۔ گرکس نے بھی میر سے سلام کا جواب نہ دیا اور
نہ جھے بیٹھنے کے لئے کہا حتی کہ کسی نے میری طرف نظرا تھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی ۔ اس ماحول میں جھے پرکچکی طاری ہوگی اور بدحواس
میں میں نے وہ خط حضرت سفیان کی طرف بھینک دیا۔ حضرت سفیان کی نظر جیسے ہی خط پر پڑی تو وہ ڈر گئے اور خط سے دور رہٹ کئے گویا
وہ کوئی سانپ ہے۔ پھر پچھے دیر بعد سفیان نے اپنی آسٹین کے کپڑ سے سے اس خط کو اٹھا یا اور اپنے بیچے بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف
بھینکا اور کہا گہم میں سے کوئی مخض اس کو پڑ ھے۔ کیونکہ میں انٹد سے پناہ ما تکی ہوں کسی اسی چیز کے چھونے سے جس کو کس فلا لم نے چھو

چنانچان میں سے ایک فخص نے اس خط کو کھولا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ پھراس نے اس کو پڑھا۔ خط کا مضمون سن کرسفیان کسی متبجب فخص کی طرح مسکرائے اور کہا کہ اس خط کو بلٹ کراس کی پشت پر جواب لکھ دو۔ اہلِ مجلس میں سے کسی نے حضرت سفیان سے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ ہیں۔ لہٰ ذاا گرکسی کورے صاف کا غذ پر جواب لکھواتے تو اچھا تھا۔ حضرت سففیان نے فر مایا کرنیں ای خط کی پشت پر جواب کھو۔اس لئے کہ اگر اس نے یہ کا غذ حلال کی کمائی کا استعمال کیا ہے تو اس کواس کا بدلہ دیا جائے گا۔اور اگر بیکا غذ حرام کمائی کا استعمال کیا ہے تو عنقر یب اس کو عذاب دیا جائے گا۔اس کے علاوہ جمارے پاس کوئی ایسی چیز ندونی جا ہے جسے کسی ظالم نے چھوا ہو۔ کیونکہ یہ چیز دین میں خرابی کا باعث ہوگی۔

عراس کے بعد سفیان توری نے کہالکھو:

" تشروع كرتا موس الله كے نام سے جونها يت رحم والا اور يوامبريان ہے "-

سفیان کی جانب سے اس مخص کی طرف جس ہے ایمان کا مٹھاس اور قرآ ۃ قرآن کی دولت کو تھینے لیا گیا۔

بعدسلام مسنون!

یہ خطائم کواس کے لکے رہا ہوں تا کہ تم کو معلوم ہوجائے کہ بیس نے تم سے اپناد پنی رشتہ بینی بھائی چارگی اور محبت کو منقطع کر لیا ہے اور یہ بات یا در کھنا کہ تم نے اپنے خط بیس اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم نے اپنے دوست دا حباب کو شائی خزانہ سے مالا مال کر دیا ہے ۔ لہٰ ذااب بیس اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلا استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی بیت المال کا غلا استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی بغیرا جازت کے اپنے نصاب پرخرج کیا اور اس پر طرہ یہ کتم نے بچھ ہے بھی اس آرز دکا ظہار کیا کہ بیس مسلمانوں کی بغیرا جازت کے اپنے نصاب پرخرج کیا اور اس پر طرہ یہ کتم نے بچھ ہے بھی اس آرز دکا ظہار کیا کہ بیس منہمارے پاس آؤں کیکن یا در کھو جس اس کے لئے بھی راضی نہ ہوں گا۔ جس اور میرے اہلی مجلس جس نے بھی تم جانس خطاف کو ایس دینے کے لئے انشاء اللہ کل قیامت کے دن خداوند قد دس کی عدالت میں حاضر ہوں گئے کہتم نے مسلمانوں کے مال کو غیر مستحق لوگوں پرخرج کیا۔

اے ہارون! ذرامعلوم کروکے تبہارے اس تعلل پراہل علم فرآن کی خدمت کرنے والے بیتیم بیوہ عور تیں مجاہدین عاملین سب رامنی سنتھ یا نہیں؟ کیونکہ میرے نزدیک مستحق اور غیر مستحق دونوں کی اجازت لینی ضروری تھی اس لئے اے ہارون! ابتم ان سوالات کے جوابات وینے کے لئے اپنی کمر معنبو طاکرلو۔ کیونکہ عنقریب تم کواللہ جل شانہ کے سامنے جوعادل و تکیم ہیں حاضر ہونا ہے۔ لہذا اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ۔ جس نے قرآن کی تلاوت علم کی مجلسوں کوچھوڑ کر ظالم اورظلاموں کا امام بنیا قبول کرلیا۔

جواب كى أميد مت كرنا \_ والسلام

خطکمل کرا کے حضرت سفیان نے اس کوقا صدی طرف پہ کوادیا۔ نداس پراپی مہر لگائی اور نداس کوچوا۔ قاصد (عباد) کہتے ہیں کہ خط کے مضمون کوئ کرمیری حالت غیر ہوگئی اور دنیا ہے ایک دم التفات جاتا رہا۔ چنا نچہ میں خط کے کوف کے بازار میں آیا اور آوازلگائی کہ ہے کوئی خریدار جواس مخض کوخرید سے جواللہ تعالیٰ کی طرف جارہا ہے۔ چنا نچہ لوگ میرے پاس ورہم اور دینار لے کرآئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھے مال کی ضرورت نہیں جھے تو صرف ایک جہاور قطوانی عہاج ہے۔ چنا نچہ لوگوں نے یہ چیزیں جھے مہیا کردیں۔ چنا نچہ میں نے اپنادہ قیمی لباس اتارویا جے میں دربار میں ہارون کے پاس جاتے وقت پہنا تھا اور پھر میں نے کھوڑے کو بھی ہنکا دیا۔ اس کے بعد میں نظم ریدل چانا ہواہارون رشید کے لی کے دروازہ پر ہوگوں نے میری حالت کود کھی کرمیر اندات اڑایا اور پھر اندات اور کھر کی اجازت کی۔

چنانچے ش اعد کیا۔ ہارون رشید نے جیسے بی جھاکو کھا کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا۔ وائے بر ہادی وائے خرائی فائے خرائی قاصد آبا وہو گیا اور جیسے والامحروم رہ گیا اب اے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہارون نے بڑی تیزی ہے جھ ہے جواب طلب کیا۔ چنانچے جس طرح سفیان توری نے وہ خط مری طرف پھکوایا تھا ای طرح میں نے وہ خط ہارون رشید کی طرف انجمال دیا۔ ہارون رشید کی طرف انجمال دیا۔ ہارون رشید کے رخسار آنسوؤل سے ہارون رشید کے رخسار آنسوؤل سے ترجمے پڑھتے ہارون الرشید کے رخسار آنسوؤل سے ترجمے بی بندھ گئی۔ ترجم کی بندھ گئی۔

ہارون الرشید کی بیرحالت و کی کراہل دربار میں ہے کسی نے کہا کہ امیرالمو نین سفیان کی بیراً ت کہ وہ آپ کوابیالکھیں۔اگرآپ تھم دیں تو ہم ابھی سفیان کو جکڑ کر قید کر لائمیں تا کہ اس کوا یک عبرت انگیز سزائی سکے۔ ہارون نے جواب دیا کہ اے مغرور! دنیا کے غلام! سفیان کو پھومت کہوان کی حالت پر رہنے دو۔ بخدا دنیا نے ہم کودھوکی دیا اور بد بخت بنادیا۔ تمہارے لئے میرا بیمشورہ ہے کہ تم سفیان کی جلس میں جا کر چنمو کیونکہ اس وقت سفیان می حضور ملی اللہ علیہ دسلم کے حقیق امتی ہیں۔

قاصدعباد کہتے ہیں کہاس کے بعد ہارون الرشید کی بیرحالت تھی کہ سفیان کے اس خطاکو ہروفت اپنے پاس رکھتے اور ہرنماز کے بعد اس کو پڑھتے اورخوب روتے پہال تک کہ ہارون کا انتقال ہو گیا۔

#### سفيان ومنصور كاواقعه

ائن سمعانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب معزت سفیان ٹوری نے اس بات کی تقدیق کرنے سے انکار کردیا کہ "منعور حق پر ہے" تو منعور نے معزت سفیان کو طلب کیا لیکن سفیان ٹوری منعور کے پاس نہیں آئے بلکہ کہ چلے گئے۔ پچودن کے بعد جب منعور جج کرنے چلاتو سولی دینے والے عملہ (جلادول) کو ہدیت کی کرسولی تیار کرداور سفیان کو تلاش کر کے ان کو پھائی ، ے دو۔ چنانچہ جب اس بات کی اطلاع معزمت سفیان کو پی ٹو آپ (سفیان ٹوری) سوئے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ کا سرفنیل بن عیاض کی کود میں اور دونوں پر سفیان بن عید کی کود میں تھے۔منصور کے اس حکم کوئ کرعیاف اور عید دونوں ڈر تے ہوئے کہنے کے کہ معزت (سفیان ٹوری) اب دشمنول کو ہم پر ہننے کا اور موقع ندو ہے لیعنی اب تو کوئی الی صورت کریں کہ اس قیداور رو پوٹی سے خلاصی مل جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی بید بات می محمد سفیان کو بھائی طرف چل پڑے۔اور دہاں پہنچ کر غلاف کی بہ باز کر کہنے گئے کہ اے دنیا کے مالک ورب! منعور کو یہاں ندوا مل ہونے دیتا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کو تول فر مایا اور اس وقت منعور کی مواری کا یاؤں پھسلا اور دو

سواري سميت ينج كركرم كيا\_ بيدا قعه منصور كو حون من چي آيا\_

محموز كاشرى حكم

امام شافعی کے نزدیک محوزے کی وہ تمام اقسام طلال ہیں جن میں محوزے کا نام پایا جاتا ہے جیسے 'عراب' مقاریف اور براؤین وغیرہ' براؤین' برؤون کی جمع ہے ترکی محوزے کو کہتے ہیں۔ بیتول امام ابو پوسٹ محترات وغیرہ کے ہیں۔ اپنی دلیل میں بیر حضرات بخاری و مسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت جا بررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:۔

"د حضور ملی الله علیه وسلم نے نیبر میں پالتو کدھے کے وشت سے منع فر مایا اور کھوڑے کے وشت کے ہارے میں رخصت دی"۔

امام ابو صنیفہ اور اوزائ اور امام مالک نے کھوڑے کے کوشت کو کر دہ کہا ہے۔ لیکن امام مالک کے نزد یک کھوڑے کا گوشت کر دہ تنز یکی ہے نہ کہ تحر کی ۔ان حصر ات نے بطور دلیل اس صدیت کو پیش کیا ہے جس کو ابوداؤ دُنسائی وابن ماجہ دغیرہ نے نقل کیا ہے کہ:۔

"نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے کھوڑے نچراور کدھے کا کوشت کھانے ہے منع فر مایا ہے کیونکہ ان جانوروں کو اللہ تعالی نے سواری و زینت کے لئے پیدافر مایا ہے۔ ۔

زینت کے لئے پیدافر مایا ہے۔ ۔

آنخضور ملی الله علیه وسلم کے محور وں کے نام

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کے پاس کافی محور ے تنے جن میں سے بعض کے تام بدیں:۔

"السكب مرتجز الزاز ظرب اللحيف ورد ابلق ذو العقال مرتجل ذو اللمة سرحان يعسوب بعر ادهم ملاوح السكب مراوح مقدام مندوب اور ضرير".

محوزے کی خواب تعبیر

اگرکوئی حاملہ مورت خواب میں محوز ادکیے تو اس کی تعبیر یہ ہوگ کہ وہ مورت ایسے بچے کو جنے گی جو محوز سواری میں طاق ہوگا۔ بھی محوز ہے سے مراو تجارت وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی محوز امر کیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی اس کا کوئی کہ وڑا مرکبیا تجارت میں نقصان ہوگا یا اس کا شریک تجارت (پارٹنز) چلا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں چتکبرا محوز ادیکھا تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ وہ شہورا میر بے گا۔
تعبیریہ ہوگی کہ وہ شہورا میر بے گا۔

آگرکسی نے خواب ہیں ذرور تک کا گھوڑا دیکھا یا دیکھا ہوہ کی بہار گھوڑ ہے پر سوار ہے تواس کی تجیر بہاری ہے اور زیادہ مرخ گھوڑا دیکھا یا دیکھا ہوہ کہ بہت کی تحییر گا ہوں ہے گھوڑا ہے کہ یہ فتند کی علامت ہے۔ علامہ ابن میر بن قرماتے ہیں کہ ہی مرخ گھوڑا ہند تیس کر تااس لئے کہ وہ خون کے مشابہ ہوتا ہے۔ سفیداور سیاور تگ کے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تجیر صاحب قلم سے دی گئی ہے۔ سفیداور مرخ دیگ کے گھوڑے کو دوڑا یا محوڑ ہے کہ وڑے کہ اور بھی بھوڑ ہے کہ وڑ الی یا مار بیٹ کی تجیر بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑ ہے کو دوڑا یا یہاں تک کہ وہ گھوڑ اپنیت آلود ہو گیا تواس کی تجیر خواہش نفسائی سے گئی ہے اور بھی اس کی تجیر مال کی بربادی بھی ہوتی ہے۔ گھوڑے کہ بیند کی بھی ہی تجیر ہے۔ اور خواب میں گھوڑ ہے کو ایر دی مار نے کی تجیر خواہش اس کی تجیر خواہش ہی تجیر ہے۔ اور خواب میں گھوڑ ہے کو ایر دی مار نے کی تجیر خواہش ہی تجیر ہے اور تواب میں گھوڑ ہے کو ایر دی مار نے کی تجیر خواہش ہی تعیر کے اور تواب میں گھوڑ ہے کو ایر دی مار نے کی تجیر خواہش ہی تواب ہیں گھر دی اور بھی کی میانا نوں جی جن کے اعرام میں میں کر دی ہے تھوڑالا نہیا ہی اور جھوڑا المی ما الموقع میں ہو تھوڑالا نہیا ہیں گھر دی اور بھی کی میں اس کی تعیر کی ادا تو بھی ہوں کے دی میان کی جو کی کہ کا میں ہوں کے سے خوالا نہیا ہی اس کی تعیر کی اور بھی تھوڑالا نہیا ہیں گھوڑالا نہیا ہیں گھوڑالا نہیا ہی اس کو کہ کا میں میں کہ سند اور میں کی کی کھوڑ کے کو کو کہ کی کی کھوڑالا نہیا ہی کا کھوڑالا نہیا ہی کا کھوڑالا نہیا ہی کو کھوڑالا نہیا ہی کھوڑالا نہیا ہی کو کھوڑالا نہا کہ کھوڑالا نہیا گھوڑالا نہا کہ کو کھوڑالا نہا کھوڑالا نہا کہ کو کھوڑالا نہا کہ کو کھوڑالا نہا کی کھوڑالا نہا کو کھوڑالا نہا کہ کو کھوڑالا نہا کو کھوڑالا کھوڑالا کو کھوڑالا کو کھوڑالا کھوڑالی کو کھوڑالی کو کھوڑالا کو کھوڑالا کو کھوڑالا کو کھوڑالا کھوڑالا کو کھوڑالا کو کھوڑالا کو کھوڑالا کو کھوڑالا کے کھوڑالا کھوڑالا کو کھوڑالا ک

اكركوكى خواب مل كموزے سے اس نيت سے اترے كداب اس پرسوار نيس موكا تو اگرخواب ديمين والاكوكى كورز بو ووايناس

عهده ( مورزی) سے معزول کردیا جائے گا۔

اگر کسی نے گھوڑنے کی دم لیک زیادہ بالوں والی اور موٹی دیکھی تو اس کی تعبیر اولا دیا مال کی زیادتی ہے کی جاتی ہے۔اگر ہادشاہ نے اسک دم خواب میں کھوڑے کی دم کئی ہوئی دیکھی تو اسک دم خواب میں گھوڑے کی دم کئی ہوئی دیکھی تو اس کی تعبیر اس کے تعلیم کا دلا دندہ وگی اورا گراولا وہوگی تو وہ زندہ ندر ہے گی۔اورا گریہ خواب کوئی بادشہ دیکھے تو اس کی تعبیر میں ہوگی کہ اس کا تشکیر (فوج ) اس سے بخاوت کردے گا۔

اگرکوئی شخص خواب میں کسی بہترین کھوڑے پرسوار ہوتو اس کی تعبیر عزت و جاہ ہے دی جائے گی اس لیئے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا

قول ہے کہ محورے کی پیٹانی میں خرے '۔

اور بھی خواب میں محوڑے پرسوار ہونے کی تعبیر سے سنر مراد ہوتا ہے۔ادرا گر کسی نے خواب میں محوڑے کا بچدد یکھا تواس کی تعبیر ایک خوب میں کوڑا دیکھا تواس کی تعبیر طویل عمر والے سے ایک خوب میں کوئی توانا محوڑا دیکھا تواس کی تعبیر طویل عمر والے سے دی جاتی ہے۔

اگرکس نے خواب میں ترکی گھوڑے پرسواری کی تواس کی تجییر ہے ہے کہ وہ دنیا میں ایک درمیانی زندگی بسر کرے گانہ بالکل مفلسی کی اور نہ الداروں جیسی اوراگر کس نے گھوڑی کی سواری کی تواس کی تجییر شادی ( نکاح ) ہے۔ ابن مقری نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں سفید وسیاہ رنگ کے گھوڑ وں کا تجیس سفید وسیاہ رنگ کے گھوڑ وں کا تجیس سفید وسیاہ دو سرخ وسفید رنگ کے گھوڑ وں کا تجیس سے خواب دیکھا کہ وہ سرخ وسفید رنگ کے گھوڑے پرسوار ہوا تو اس کی تعییر ہے کہ دو شخص شراب ہے گا کہ ذکہ بیشراب کے ماموں میں سے ہے اوراگر خواب میں کوئی کسی کے گھوڑے پرسوار ہوا تو اس کی تعییر مرتبداور عزت کھنے سے دی جاتی ہے اوراگر کسی نے خواب میں ویکھوڑے کہ اوراگر کسی نے خواب میں ویکھنا کہ دو گھوڑے کو گھوڑے پرسوار ہوا تو اس کی تعییر مرتبداور عزت کھنے سے دی جاتی ہوا سی کی خدمت کرے گا۔ اوراگر کوئی شخص خواب میں گھوڑ سے برسوار ہوا جہاں اس کامعرف نہیں جیسے جیست و بواریا قید خانہ تو اس میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں۔

اورا گرکسی نے ضعی گھوڑاد یکھا تو اس کی تجیر خادم ہا ورتمام جو پائے جن پرسواری کی جاتی ہاں کوخواب میں بغیراگام کے دیکھنے کی تجییر ذائیہ مورت ہے۔ کیونکہ ذائیہ مورت ہی جس کسی کے ساتھ جا ہتی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ اس طرح تیز رفار کھوڑے کی تجییر اور کسی نیک اس کی نیک نامی سے تیز رفار کھوڑے کی تجییر اور کسی نیک نامی سے دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا اس کے ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کی تجییر غلام کے فراریا موت سے کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا اس کے ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کی تجییر غلام کے فراریا موت سے کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ خض تا جر ہے تو اس کا شریک تجارت (یارٹنر) اس سے الگ ہوجائے گایا اس کی موت ہوجائے گی۔

ایک مخص علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ میں خواب میں ایک ایسے محور ہے پرسوار ہوا جس کی انگیس لوہے کی تعییں ۔ابن سیرین نے کہا کہ اللہ تم پررتم کرے نقریب تم فوت ہوجاؤ کے۔واللہ اعلم بالصواب

فرس البحر

(دریائی محور ا) میدریا نیل میں پایا جاتا ہے۔ اس کی پیٹانی محور ہے جیسی ٹائٹیں کائے جیسی اور چھوٹی دم خزیر کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ چیٹا ہوتا ہے لیکن اس کی کھال بہت موٹی اور مغبوط ہوتی ہے۔ یہ می بھی پانی سے نکل کر خشکی پر آ کر بھی چرتا ہے۔ اکثر خشکی میں یہ ہلاک ہوجاتا ہے۔ کیونکہ انسان یا دیگر حیوانات اسے ہلاک کردیتے ہیں۔ خطبی پریدزیادہ تیزنبیں دوڑسکا اس لئے خطبی پراس کو آسانی سے ہلاک کردیاجاتا ہے جبکہ پانی میں یہ بہت تیز تیرتا ہاوراس کو پانی میں پکڑنا یا ہلاک کرنا دشوار ہے۔

شرى حكم

ال كا كمانا طلال بـ

تعبير

دریائی محور ہے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر کذب اور کسی کام کے پورے نہونے پر دلالت کرتی ہے۔

در یا کی خواب میں تعبیر

دریا کی تعبیر بادشاہت قیدوغیرہ سے کی جاتی ہے کیونکہ جواس میں پینس گیاوہ نکل نہیں سکتا۔اور بعض اوقات اس کی تعبیر علم وفعنل و کرم سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ بحرفضل اور بحرکرم اکثر بولا جاتا ہے۔

اس ہے بھی بھی دنیا بھی مراد ہوتی ہے۔

اگرکسی نے خواب میں ویکھا کہ وہ دریا کے کنار بے بیٹا ہوا ہے یا کنار بے پر لیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر بادشا ہت ہے اور بھی خطرہ کی علم ہی اور اس بھی اور اکثر انسان اس میں ڈوب کر مرجاتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دریا ہے یائی پیا تو اس کی تعبیر بادشاہ کے مال سے کی جاتی ہے کہ وہ مال خواب میں دیکھنے والے کو حاصل ہوگا۔

اوراگر کسی نے خواب علی دریا کا تمام پانی فی آیا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ اس کو کسی بادشاہ کا تمام خزاندل جائے گا۔اورا گر کسی نے خواب علی دریاد میک اورا گر کسی نے خواب علی دوست کے ساتھ پانی خواب علی دوست کے ساتھ پانی بیاتواس کی تعبیریہ ہے کہ اس کا کوئی کام بجڑ جائے گا اورا گر کسی نے خواب علی ایپ کسی دوست کے ساتھ پانی بیاتواس کی تعبیریہ ہے کہ دہ اس سے جدا ہو جائے گا۔اللہ تعالی کے قول 'وَ إِذْ فَوَ فَنَا بِكُمُ الْبَعْدَ '' كی روشن عیں۔

ادراگرکی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا میں چل رہائے فیٹی پر چکنی پر چکنی گرئ واس کی تعییر سے کہاس کا خوف جاتا رے گااور
وہ امون ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' فیصنو ب لقہ طریقا بھی الْبَحْوِ بَبَسًا لاَ قَخَاتُ دَرَ تحاوَ لاَ تَحْصَی ''اورا گرکسی نے
دیکھا کہ وہ دریا میں موتی نکا لئے کے لئے فوط لگارہا ہے تو وہ علم میں گہرائی و ہڑائی حاصل کرے گااورا گرکسی نے خواب میں دریا کو تیر تے
ہوئے عبور کیا تو اس کی تعمیر سے کہ وہ مصیبت اور قکر سے نجات پا جائے گا۔ اورا گرکسی نے سردی کے زمانہ میں خود کو وریا میں تیر تے
ہوئے دیکھا تو اس کی تعمیر سے کہ وہ مصیبت اور قکر سے نجات پا جائے گا۔ اورا گرکسی نے سردی کے زمانہ میں خود کو وریا میں تیر تے
ہوئے دیکھا تو اس کی تعمیر سے کہ وہ محض حاکم کی طرف سے کسی مصیبت میں پھنس جائے گایا تید کرلیا جائے گایا اس کو کوئی مرض لاحق ہو
جائے گایا اس کے بدن کے کسی حصہ میں کوئی در دہوگا۔ اورا گرکسی نے سے دیکھا کہ دریا کا پائی شہر کے گلی کو چوں میں واخل ہو گیایا کھیتوں اور
جائے گایا اس کے بدن کے کسی حصہ میں کوئی در دہوگا۔ اورا گرکسی نے سے دیکھا کہ دریا کا پائی شہر کے گلی کو چوں میں واخل ہو گیایا کھیتوں اور
خاص کی ای تو اس کی تعمیر سے کہ کہ اس علاقہ کابا دشاہ اوگوں پڑالم کرے گا اور کسی سے شدید قط سالی مراد ہوتی ہے۔

# ٱلْفَرَشُ

المفوض اونث کے چیوٹے بچہ کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ فرش کا اطلاق اونٹ کائے کری وغیرہ کے ان بچوں پر ہوتا ہے جو ذرج کرنے کے لاکق نہ ہوں۔ کلام اللہ میں فرش کا تذکرہ: الله تعالی کے قول ''وَ حَمُوْ لَهُ وَ فَوُشَا ''من الله تعالی نے''حولہ'' کو کیوں مقدم کیااوراس سے کیافا کدہ ہے؟اس بارے میں علاء نے فر بایا ہے کہ جمولت انسان کے لئے زیادہ نفع بخش ہے کیونکہ اس کو کھایا جاتا ہے اور بطور سواری استعمال کیا جاتا ہے۔فراء نے کہا ہے کہ میں نے ''الفرش' کی جمع نہیں کی اوراس کی وجہ شاید ہیہ ہے کہ بیمصدر ہے اوراس کے معنی پھیلانے کے بیں کیونکہ الله تعالی نے اس کو تمام زیان پر پھیلا دیا ہے۔

# افَرُفَرُ

فوفو: پروزن مدمد - پانی کے پرعدول میں سے ایک پرعدہ ہے۔ جمامت میں یہ کور کے برابر ہوتا ہے۔

# فَرَع"

فوع: چوپاؤں کے ملے بچوں کو کہتے ہیں۔ مدیث میں فرع کا تذکرہ:۔

بخاری وسلم می حضرت ابو جریره رضی الله عندے مروی ہے کہ:

المنحضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كداسلام من فرع وغيره كاكوكى جواز نبين "..

آ تخضور صلی الله علیہ وسلم کا بیفر مانا کہ فرع وغیرہ کا اسلام ش کوئی جواز میں۔ اس سے بیمراد نہیں کہ بیامر بالکل ہی جائز نہیں ہے بلکہ آپ کے کہنے کا منشاء بیہ ہے کہ کفار مکہ جس اعتقاداور ارادہ سے فرع وغیرہ ذرج کرتے ہیں اور پھراس کو کھاتے بھی نہیں اور اس امید و اعتقادات کا نہ کھانا اعتقادات کو است کا نہ کھانا میں کہ منافی ہے۔ بیا کہ اس سے اس کو مال کی برکت حاصل ہوگی اور اس کی نسل زیادہ ہوگی تو بیصورت یا بیا عقاداور کوشت کا نہ کھانا بیا سلام کے منافی ہے۔

"دعتم و"بيب كدكفار كمدرجب حميدك ببليدن اس كوذئ كرت اس لئ اس كورجيد بحى كت إي-

فرع وعتيره كاشرى حكم

ان کے کردہ ہونے کی دوصور تیں ہیں لیکن سے وہ ہے کہ ان کی کرا ہت کے سلسلہ میں دوتول ہیں۔ پہلاتول ہے کہ (جس کی امام شافعی نے صراحت کی ہے اور جوا حادیث سے بھی جا بت ہے ) وہ دونوں کردہ نہیں ہیں بلکہ ان کا کھانا جا تر ہے۔ ابوداؤڈ نے سی سند سند مراحت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہا تیوں کی طرح اونوں کے ذرح کرنے کس مقابلہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔ کیونکہ ان دیہا تیوں کی عادت بیتھی کہ دہ ایک دوسرے سے بڑھ جڑھ کرئی گئی اونٹ ذرج کرتے تنے اور اس پر فخر کرتے تنے کہ اس نے زیادہ اونٹ ذرج کر ڈالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسم کے اونٹ کا گوشت کردہ قراردے دیا۔ کیونکہ بیشیہ تھا کہ بیاونٹ غیر اللہ کے نام پر ذرج کے جوئے جا توروں ہیں شامل ہوجائے گا۔

# اكفرعل

المسرعسل: بروزن قنفد بوك بي كوكت بين اس كى جمع فراعل آتى بالم بيني عبدالله بن زيد بدروايت كرتے بين كه

انہوں نے بیان فر مایا کہ میں نے حضرت ابو ہر رہ ہے ولد الفیع (بجو کا بچہ) کے بارے میں دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فرعل ہے اور اس میں بکری کا بچہ بھی شامل ہے۔ ابوعبید ہے نے کہاہے کہ اہل عرب کے نزد یک فرعل بجو کا بچہ ہے۔

## الفرقد

"الفرقد"اس سےمرادگائے کا بچہ ہے۔وحثی اللی کنیت ہمی"ابوفرقد" آتی ہے۔

## الفرنب

''الفرنب''(فاء كى كروك ماتھ) ابن سيدونے كہاہے كداس سے مراد چوہاہے۔ يبنى كہا گياہے كداس سے مراوچ ہے كا كچہ ، ہے جس كاتفلق'' ير بوع'' كى م سے ہے۔

### الفرهود

"الفوهود" (بروزنجمود) اس مرادور شدے کا بچہے۔ یہی کہا گیاہے کداس سے مراد پہاڑی بکرے کا بچہے۔

# الفروج

"الفروج"اس عمراداد جوان مرفى --

## الفرير و الفرار

"الفريو و الفواد"اس عمراد برى اوركائكا جيوتا يجهدان سيده في كهاب ك"الغرية واحديه اور"الغرار" جمع ب-

#### فسافس

"فسلفس" این بینانے کہا ہے کہ اس سے مراد چیچڑی کی مثل ایک جانور ہے۔ قزویٰ نے کہا ہے کہ پہو کے مشاب ایک جیوان ہے۔ ہے۔

### الفصيل

فی صیل : اونٹی کا بچرجب اپنی مال کا دودہ پینا چھوڑ دیتو اس وقت اس کوفسیل کہتے ہیں۔ فسیل بروز ن فعمل بمعنی مفعل کینی مفعول جس کا دودہ چھڑا دیا تمیا ہو۔ اس کی جمع فسلان وفعمال آتی ہے۔ حدیث میں فسیل کا تذکرہ: حضرت امام احمدٌ بن ضبل اورامام مسلمٌ نے حضرت زید ہن ارقم سے روایت نقل کی ہے کہ ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باراہل قباء کی طرف مے۔ چنا نچواہلِ قباء میں سے اس وقت بچواہ ، چا شت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو دیکے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوا بین کی نماز ''اذار مصنت الفصال'' کے وقت پڑھنی جا ہے۔ یعنی جب مٹی گرم ہوجائے۔

تعبير

فصیل کوخواب میں ویکھنے کی تعبیر شریف لڑ کے ہے کی جاتی ہے۔ بعض مجرین نے لکھا ہے کہ تمام حیوانات کے بچول کوخواب میں چھونے کی تعبیر کسی تم ہے وی جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے خواب میں فصیل کوچھوا تو اس کی تعبیر تم ہے۔

اَلْفَلُحَسُ

(چوپایا) فیلنخس : بروزن جعفر فلحس 'چوپایا جانورکویا س رسیده کتا کو کہتے ہیں فلحس بنی شیبان کے سرداروں ہیں سے کس ردار کا نام بھی تھا۔اس کی ایک عجیب عادت تھی وہ یہ کہ جب بھی غنیمت کا مال تقسیم ہوتا تو بیا پنا حصد حاصل کرنے کے بعداپی بیوی کا حصہ ما نگا اور جب اس کو بیوی کا حصہ مل جاتا تو پھراپی او نمنی کا حصہ طلب کرتا 'تو لوگ اس کو خاموش کرنے کے لئے کہتے کہ'' ہیں سوال کرتا ہوں فلحس سے''تا کہ وہ اور بعنی مزید نہ مائتے۔

### الفلو

"السفلو" (فاء کے ضمہ فتہ اور کسرہ کے ساتھ) اس سے مراد پجیرا ہے جودودہ چیڑا نے کے قابل ہویا جس کا دودہ چیڑا دیا گیا ہو۔ جو ہری نے کہا ہے"السفلو" واؤ مشدد کے ساتھ ہے جس کا معنی پجیرا ہے کونکہ یہائی ماں سے علیحدہ کردیا جاتا ہے لین اس کا دودہ حیر اور السفلو" کے موثث کے لئے" فلو ف" کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ جیسے" عدد" کا مؤنث معدد ق" ہے۔ اس کی جع" افلا م" ہے جیسے" عدد" کی جع" اعداء"۔

#### الفناة

"الفتاة"اس عمراد كائے ہے۔اس كى جمع "فوات" آتى ہے۔

# الفهد

(تيندوا)فهد: فهد فهو كاواحد ب\_ اللي عرب بولتے بين فهد الوجل اشبه الفهد "نيعني وه تيندواك ما ند ب\_ ستى اور نيند

تيندو يك حديث من تذكره:

ام ذرع کی مشہور صدیث جو کہ بخاری اور تر ندی شریف بیں ہے اس بی تیندوے کا تذکرہ ہے۔ چنانچے صدیث کا ایک گلزا ہے کہ لینی عورت اپنے شوہر کی عادت بتار ہی ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو'' تیندوے جبیبا بن جاتا ہے'۔ ارسطوکا خیال ہے کہ تیندوا بھیڑئے اور چیتے کے باہم اختلاط سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کا مزاج چیتا کے مزاج جیسا ہے اور اس کی عادات وخصلت کتے جیسی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب تیندوی (مادہ) حاملہ ہونے کی وجہ سے بھاری ہوجاتی ہے تو اس وقت تمام تیندو سے اس کے شکار ( کھانے وغیرہ) کا انتظام کرتے ہیں اور ولادت کے وقت تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آجاتا ہے تو تیندوی اپنے پہلے سے تیار کردہ اس جگہ پر چلی جاتی ولادت ہونی ہے۔

تیندواسونے کا برا شوقین ہوتا ہے اور دن کے اکثر تھے میں سوتا رہتا ہے۔اہلِ عرب تیندوے سے مثال دیتے ہیں کہ'' فلال شخص تو میں کیا ہے میں موجود میں میں میں اور دن کے اکثر تھے میں سوتا رہتا ہے۔اہلِ عرب تیندوے سے مثال دیتے ہیں کہ'' فلال

تیندوے کی طرح سوتا ہے العنی زیادہ سوتا ہے۔

تیندوے کے مزاخ میں انتہائی غصہ اور غضب ہوتا ہے۔ جب کی شکار کی طرف جست (حملہ) لگاتا ہے تو سانس تک روک لیتا ہے جس سے اس کے غصہ اور غضب میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ اگر بھی شکاراس سے نکل جاتا ہے تو زبر دست غیض وغضب میں ہوتا ہے اور بھی اس غیض وغضب کے باعث اپنے مالک (رکھوالے) تک کو مارڈ التا ہے۔

ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں کہ تیندو کے کوسر ملی واچھی آواز سے شکار کیاجا تا ہے۔اس میں تعلیم قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے اس کے بیہ بہت جلد سندھ جاتا ہے۔انسانوں سے بہت جلد مانوس ہوجاتا ہے۔فاص طور سےاس مختص سے بڑا مانوس ہوتا ہے جواس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرئے۔چھوٹا تیندوا (بچہ) جوان تیندوے کے مقابلہ میں جلدی سدھ جاتا ہے۔

سب سے پہلے جس نے تیندوے کے ذریعہ شکار کیاوہ'' کلب بن دائل' مین اور تیندوے کوسب سے پہلے جس مخص نے گھوڑے پر سیر کرائی وہ پزید بن معاویہ بن سفیان ہیں۔اورسب سے زیادہ تیندوے کے ساتھ جو مخص کھیلے د ہ ابومسلم خراسانی ہیں۔ فائدہ:۔ابوالحن عمادالدین ایک الحر اس (جو کہ فقہاء شوافع میں سے ہیں) سے کسی نے سوال کیا کہ کیایزید بن معاوید صحابہ میں سے ہیں؟ اور کیاان کوطعن وشنیج کرنا سی ہے؟ تو فقیہ شافعی نے جواب دیا کہ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ دہ صحابہ میں سے نہیں ہیں کیونکہ وہ حضرت عثان غنی رضی الله عند کی خلافت کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔اورلعن کے بارے میں سلف میں سے امام ابو صنیفہ وامام مالک اور امام احمد ابن عنبان سے دود دقول ہیں۔ان میں سے ایک توبہ ہے کہ صراحثاً غلطی کا اظہار کر دینا اور دوسرایہ کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے 'مگر شوا فع کے یہاں صرف ایک قول ہے اور وہ میر کھلطی ظاہر کر دی جائے اشارہ ہے کام ندلیا جائے اور غلطی کا اظہار کیوں ندکیا جائے جبکہ یزید بن معاویہ چیتوں کا شکار کرتا تھااور نرد (چوسر) کھیلتا تھااور ستقل شراب پیتا تھا۔ شراب کے سلسلہ میں اس نے اشعار بھی موزوں کئے ہیں۔ جب حضرت امام غزالی سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا پزید بن معاویہ کولفن کرنا صراحثاً جائز ہے یا ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے رخصت دی گئی ہےاور کیا یز بد کاارادہ حضرت حسین گوشہید کرنے کا تعایا صرف ان کودور کرنامقصود تھا؟ تو حضرت امام غزالی نے فر مایا کہ پزید بن معاویۃ پرمجی بھی طعن و تشنیع و طامت کرنا جائز نہیں اور جو محص کسی مسلمان پرلعنت کرے وہ ملعون ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ ''مسلمان کی بیرخاصیت ہونا جا ہے کہ وہ کسی پرلعنت نہ کرے''۔اس لئے بیہ بات کیے جائز ہو عتی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کولعنت کرے ۔حضور صلی الله علیه وسلم کا ایک فرمان بیجی ہے کہ ' ایک مسلمان کی عزت وآبر و کعبته الله کی عزت وآبروے برتر ہےاور چونکہ پزید کا اسلام لا ٹا اوراس کامسلمان ہونامسلم ہے لہٰذاان پر بدگمانی کرناھیجے نہیں ہے۔اس لئے کہ کسی مسلمان کامسلمان سے بدگمانی کرناحرام ہےاور حضرت حسین کول کرنایا پزید کا حکم دینایانددینایہ سنتہامر ہیں۔البذاایک مسلمان پر كى مىلمان سے برگمانی ركھاحرام بے۔اللہ تعالى كا قول ہے:۔

"اے ایمان والو! زیادہ گمان ہے بچ' ۔ لیتن ہر چیز ش گمان کرنے ہے بچواس لئے کہ بعض گمان گناہ ش بدل جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ اب کوئی لا کھ کوشش کرئے جبتو کرے گروہ پنہیں جان سکے گا کہ یزید کا حضرت حسین کے بارے میں کیا خیال تھا؟
اس لئے ضروری ہے کہ مسلمان مسلمان سے اچھا گمان رکھے۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی مسلمان نوشل کیا اور یہ بات ثابت بھی ہوگئی تب بھی المان ت کہ کہ وہ کا فرنہیں ہوگا یا اسلام سے فارج نہیں ہوگا کے وکہ قبل ایک معصیت ہے اور معصیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے تو بدر کھی ہاں جا کہ ہوئی ہے ہوئی تہ کہ مواین ہیں؟ اس لھا فا ہے بھی ہمادہ میں کہ حضرت حسین کی تا تا تی تو بدر کے مرایانہیں؟ اس لھا فا ہے بھی ہمادے لئے بہ جا زد میں کہ میزید پرلون کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ الرحم الراحمین ' ہیں ان کوئی طور پرعذاب واو اب کا افتدیار ہے۔

دیگرید کر شریعت میں اگر کسی پرلعنت کرنا جائز ہے اور کوئی فض اس پرلعنت نہ کرے تو وہ گنام گار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ شیطان (ابلیس) پرلعنت کرنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی فض زیم کی بحر شیطان پرلعنت نہ کرے تو قیامت کے دن اس سے بیسوال نہیں ہوگا کہتم نے ابلیس پرلعنت کرنا جائو گا کہتم نے دنیا بیس ابلیس پرلعنت کیوں نہ کی ۔لیکن اگر کوئی کسی مسلمان پرلعنت کرتا ہے تو قیامت کے دن یقینا اس سے سوال کیا جائے گا کہتم نے دنیا بیس فلاں کو کیوں لعنت کی اور بدکتم کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ملعون ہے اور ملعون وہ ہے جواللہ تعالی کی رحمت وشفقت سے دور ہواور بدیات اسی وقت وثوت ہے کہی جاسکتی ہے جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ فلان فخص کا فرے اور دوکا فربی مراہے۔

اب جس فخص کے بارے بیس ہمیں کی بھی معلوم ہیں تو ہم اس کو کس طرح طامت کر سکتے ہیں اب رہی ہے بات کہ کیا ہم ایسے خص رقم کریں تو ہمارے نزدیک بیرجائز بی نہیں بلکہ ستحب ہے نیز ہمارے نزدیک تووہ" اللھم اغفر للمنومنین و المومنات "میں داخل ہوجائے گا۔

شرى تلم

تیندوے کو کھانا حرام ہاں گئے کہ وہ در ندوں میں ہے ہوچر پھاڑ کر شکار کو کھاتے ہیں۔ البذایہ ٹیر کے تھم میں آئے گا۔ لیکن شکار کے لئے اس کا فروخت کرنا جائز ہے۔ .

طبي خواص

اس کا گوشت کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بدن میں طافت آتی ہے۔ اس کا خون بدن میں زبردست قوت پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی جکہ چوہے ہوں اور ان کو بھگانا ہوتو اس جگہ تیندوے کا پنجہ رکھنے سے تمام چوہے ہماگ جا کیں گے۔ صاحب عین الخواص نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی عورت تیندوے کا پیٹا ب پی لے تو پھراس کومل نیں مخم رے گا اور بھی بھی اس کے پینے سے حورت کمل طورسے با نجھ ہوجاتی ہے۔

تعبير

خواب میں تیندوے کو دیکھنے کی تجبیرا یہے دشمن سے کی جاتی ہے جو نداپی دشمنی ظاہر کر سکے اور نددوی۔ اگر کسی نے خواب میں تیندوے سے زاع (جھڑا) کیا تواس کی تجبیریہ ہے کہ اس کا کسی مخص سے جھڑا ہوجائے گا۔

## الفويسقة

جلد دوم

مديث بنوي من چوب كا تذكره:

بخاری تر ندی اور ابوداؤ دوغیره میں حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ "تم لوگ رات کو اين برتنوں كو د حك ديا كرواور مشكيز ول كوالث ديا كرواورات كمرك دروازے بندر كھوادر بجؤل كو باہر ند نكلنے ديا كروتا كه بيسب چيزي جنات کے سفر سے محفوظ رہیں اور سوتے وقت جراغ گل کر دیا کرواس لئے کہ بسااوقات چوہا چراغ ہے جلتی بتی اٹھا کرتمام کمر میں چکر نگائے گا اور کمر اور کمر والوں کوجلا دےگا۔

### الفيل

(بالقى)لِيل: بالقى مشهورومعروف حيوان ب\_ قيل كا 'جمع أفيّال" فيُول" ' 'اورفِيلَة" آتى بير ابن سكيت نے كہا ہے كه فِيل كى جمع أَفْيَلَة" نبيس آتِي بيفلط ب- امام خوسيبويه في كها ب كه فيل كى جمع افيلة جائز ب كيونكه فيل كى اصل فيل المتحى ليكن ما واپنے سے بل والے کو کسر و کی طرف مینی ہے۔ البذااس کو کسر و دے کرفیل کردیا۔ جیسے اَبیہ ض" وبین سن" میں اور فیل کے مہاوت کوفیال کہا جاتا ہے۔اس کی کنیت ابوالحجاج ابوالحر مان ابوعل ابوکلوم اور ابومزائم آتی ہیں جتمنی یعنی مادہ کو فئلَة " کہا جاتا ہے۔مونث یعنی جتمنی کی دوسميں ہيں:

(۱) قبل (۲)زندئل\_

اوربعض نے کہا ہے کہ بدوقتم کھونیس میں بلکہ ہاتھی کوفیل اور بتھنی کوزند بیل کہتے ہیں۔

ہاتھی وطی کرنے کے معاملہ میں انتہائی شرمیلہ واقع ہوا ہے۔ یہ اپنے رہے سنے کی جکد کے علاوہ اور کسی جگہ وطی نہیں کرتا جا ہے اسے لتنی بی شہوت کیوں ندہو۔ ہاتھی کی ایک فاصیت ہے کہ بیشہوت کی وجہ سے بدخلق ہوجا تا ہے اور اونٹ کی طرح کھانا پیتا تک جھوڑ ویتا ہے حتیٰ کہ بھی جھی شہوت کے غلبہ کی وجہ سے اس کے بدن پرورم آجاتا ہے اور اس وقت اس کی بدخلتی بڑھ جاتی ہے۔ چنا نچرا سے وقت میں اس كا مهاوت اس كوچيوز كر بهاك جاتا ہے۔ ہاتنى يانج سال كى عربش بالغ ہوجاتا ہے اوراس كى شہوت كا زمانه موسم رہ ہے ہے۔ ہتمنى دو سال میں حاملہ ہوتی ہےاور جب بیرحاملہ ہوتی ہے تو ہاتھی اس کے قریب نہیں جاتا اور ندایں کوچھوتا ہے۔

عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ بھنی سات سال میں حاملہ ہوتی ہے اور بیرکہ ہاتھی صرف اپنی بھنی سے بی وطی کرتا ہے کسی دوسری متعنی سے وطی بیں کرتا ہتعنی ولاوت کے وقت کسی دریایا عدی میں چلی جاتی ہے۔ چونکدید بیٹ کر بچہ جننے پر وقا درنہیں ہاس لئے یانی میں کمڑے کمڑے بچینتی ہے اور باہر ہاتھی اس دوران مسلسل پہرہ دیتار ہتا ہے۔ کہاجا تا ہے کہ ہاتھی اونٹ کی طرح بہت ہی بغض وکینہ ر کھنے والا جانور ہے اور بھی بھی کیندگی وجہ سے اونٹ کی ما نندا پنے مہاوت کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔

باتعی کی زبان کے بارے میں لوگوں کا بی خیال ہے کہ وہ النی ہوتی ہے اور بیکدا گراس کی زبان سیدھی ہوتی توبیا نسان کی طرح بات كرتاليكن بدخيال فلط إ- ماتھى كے دودانت بہت برے موتے ہيں اور بھى بھى ان كاوزن يائج يا نج من تك ديكھا كيا ہے۔ ماتھى كى سونڈ ایک ایسی کیکدار ہڈیوں کا مجموعہ ہے۔جس کواپنی منشاء کے مطابق استعال کرسکتا ہے اور بیسونڈ بی اس کی ناک بھی ہے اور یہی اس کے ہاتھ بھی ہیں۔اس کی سوغر بہت می طاقت ور ہوتی ہے اس کے ذریعہ میا سے تمام کام ( کھانا بینا) لیتا ہے۔اورای کے ذریعہ میآ واز نکالتا کیکن اس کی آواز اس کے جشہ کے مقابلہ میں پھینیں ۔ کیونکہ میر بچوں کے پیننے کے برابر ہوتی ہے۔ ہاتھی کواللہ تعالیٰ نے بیزی سجھاور فہم سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس کو بہت جلد سدھا کر کام پر آمادہ کر لیتا ہے اس کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے۔ اگر بھی دوہاتھی آپس میں لڑ پڑتے میں تو جب تک ان میں سے ایک مرنہ جائے ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی۔

ہاتھی دیکھنے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ خاص طور سے اس کی آنکھیں کان سونڈ اور اس کے باہری دانت اس کی چال بھی عجیب ہے۔ ایساز بردست جشہ دالا جانور مگر اس کی چال بالکل دھیمی یہاں تک کہ آ دمی کے قریب سے گزر جاتا ہے مگرکوئی آ واز اس کے چلنے سے سنائی نہ دے گی۔ اس کے پیر بہت ہی گدے دار ہوتے ہیں۔اس کی عمر بھی کافی ہوتی ہے۔

ارسطونے لکھا ہے کہ اس کی عمر چارسوسال ہے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا مشاہرہ بھی ہو چکا ہے۔ بقول ارسطواس نے ایک ہاتھی دیکھا تھا جس پرایک خاص قتم کا نشان بنا ہوا تھا جو کہ تحقیق کرنے پرچارسوسال پرانا ثابت ہوا۔

ہاتھی اور بلی کے درمیان پیرائش وشمنی ہے۔ چنانچہ جب بھی ہاتھی بلی کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جس طرح کیجے درعدے سفید مرغ کو دیکھ کر بھاگ پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچھوا گر کسی چھپکلی کو دیکھ لیتا ہے تو فورام جاتا ہے۔

قزویٰ نے کائب النحلوقات میں لکھا ہے کہ تھنی کی شرمگاہ اس کی ٹانگ (بغل) کے نیچے ہوتی ہے جب وطی کاوقت ہوتا ہے توب اپنی ٹانگ کوکشادہ کرلیتی ہے یہاں تک کہ ہاتھی اس پر قابو پالیتا ہے۔'' کیائی پاک ذات ہے جو کسی امرے عاجز نہیں''۔ ایک عبرت انگیز واقعہ

ہتمنی جھے لے کراس قدر تیزی ہے دوڑی کہ میں نے بھی ہاتھیوں کواتی تیز بھا گئے ہوئے تیں دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ اس دن اور پھرتمام رات مجھے اپنی پیٹے پر بٹھائے ہوئے دوڑتی رہی تی کہ جس ہوگی اور پھراس نے مجھے ایک الی جگہ پر پیٹے سے اتر نے کا اشارہ کیا جہاں پر پچھ لوگ بھیتی ہاڑی میں مشخول تھے۔ چنانچہ پچھ لوگوں کی نظر جھ پر پڑی اور ان میں سے ایک شخص آ کے آیا اور جھ سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے ان کوتمام نفصیل بتا دی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ ساحل یہاں ہے آٹھ دن کی مسافت پر ہے اور اس ہتھنی نے میہ مسافت آ دھے دن اور ایک رات میں قطع کرلی۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان لوگوں کے پاس کافی دن تک رہا۔ یہاں تک کہ وہ ہتھنی مجرد وہارہ حاملہ ہوگئی۔

ایک دوسراواقعه

صاحب نشوان نے ذکر کیا ہے کہ ایک خارجی فخص ہندوستان کے کی باوشاہ کے علاقہ بیں گیا۔ باوشاہ کو جب اس کاعلم ہوااس نے فوراً اپنا ایک لفکراس کی طرف بھیجا۔ اس خارجی نے جب لفکر کو دیکھا تو فوراً امن طلب کیا۔ چنا نچہ اس کوامان دے دی گئی۔ اس کے بعدوہ فخص باوشاہ سے طاقات کے لئے باوشاہ کے اشتقبال کے لئے ہر فشم کے آلات جرب وغیرہ سے مزین ایک لفکر بھیجا۔ یہ لفکر اس کے استقبال کے لئے شہر کی آخری حدیر آکر دک گیا۔ چنا نچہ آس پاس کے مشم کے آلات جرب وغیرہ سے مزین ایک لفکر بھیجا۔ یہ لفکر اس کے استقبال کے لئے شہر کی آخری حدیر آکر دک گیا۔ چنا نچہ آس پاس کے بہت سے لوگ اس استقبال کو دیکھنے کے لئے وہاں جمع ہو گئے۔ پھی دریر کے بعدوہ فخص شہر کے بالکل نزدیک آس اس نے ایک ریشی کرتہ بھی درکھا تھا اور لباس و چرہ وغیرہ سے وہ ایک دلیراور بہا دوخص معلوم ہوتا تھا۔ جسے ہی سے خص لفکر کے قریب بہنچا لفکر والے اس سے طاقات کرنے گیا ور پھراس کو لے کرکل کی طرف دوانہ ہوئے۔

لفکر میں پچھ ہاتھیوں کو پھی بطورز بنت شامل کیا گیا تھا۔ چنا نچاس نظر میں بادشاہ کا وہ فاص ہاتھی بھی تھا جس پر بادشاہ عی سواری کرتا تھا۔ انقاق سے چلتے چیئے ہوارتی اس بادشاہ کے اس فاص ہاتھی کے زویک آگیا۔ ہاتھی پرسوار مہاوت نے فارتی کو متنبہ کیا کہ اس ہاتھی سے دوررہ واورا پی جان کی تھا تھا کہ کر کے کہ بید ان فسیلا ہاتھی ہے۔ لیکن فارتی نے مہاوت کی اس بار پرکوئی توجینیں دی اور مسلسل ہاتھی کے ساتھ چلار ہا۔ مہاوت نے گئی بار فارتی کو متنبہ کیا۔ گراس نے کوئی توجیندی بلکہ مہاوت سے کہا کہ آسے باوشاہ کے ہاتھی سے کہوکہ وہ در استہ ہے ہاکہ کی اس خوارتی کا بیجواب ہاتھی نے بھی سن لیااور سنتے عی فارتی کی طرف دوڑا۔ ہاتھی کے مہاوت نے ہاتھی کو دو کہ بہت کوشش کی گر ہاتھی فارتی کی طرف دوڑا۔ ہاتھی کے مہاوت نے ہاتھی کو دو کی بہت کوشش کی گر ہاتھی فارتی کی جو اس کو بھی ہوا گا رہا۔ بہاں تک کراس کو بیٹی ہو تھا ہے کہ اس کو اپنی سوٹر سے باتھی نے اس کو زمین پر دکھا تو فارتی اس کے بیروں کی زوے نے ہاتھی کی سوٹر سے لیٹار ہا۔ جب ہاتھی نے فارتی کی چالا کی محسوں کر لی تو وہ اور فضیب تاک ہو گیا اور اس نے بیروں کی زوے نے بیس موٹر پر اپنی گرفت مندر ہے تو وہ اس کو دورا چھال وے یا بیارس کو اپنی سوٹر ہو سے او پر اٹھا لیا۔ ہاتھی کی کوشش بیتی کہ کی طرح اس فارتی کی سوٹر پر گرفت ندر ہے تو وہ اس کو دورا چھال وے یا اور مسلسل اپنی طاقت اس کی سوٹر پر اپنی گرفت معبوط رکھی اور سالسل اپنی طاقت اس کی سوٹر پر اپنی گرفت معبوط رکھی اور مسلسل اپنی طاقت اس کی سوٹر پر اپنی گرفت معبوط رکھی ور اس کی سوٹر پر اپنی گرفت معبوط رکھی اور مسلسل اپنی طاقت اس کی سوٹر پر اپنی گرفت معبوط رکھی اور مسلسل اپنی طاقت اس کی سوٹر پر اپنی گرفت معبوط رکھی اور مسلسل اپنی طاقت اس کی سوٹر پر اپنی گرفت معبوط رکھی کی سوٹر پر اپنی گرفت معبوط رکھی ور سے در سوٹر کو در اپنی کی کوشش میٹر کی بھر بھر کی کو سوٹر پر اپنی گرفت معبوط رکھی کی سوٹر پر اپنی کر دور اپنی کی کوشش کی سوٹر پر اپنی کر دور اپنی کی کوشش کی سوٹر پر اپنی کر دور اپنی کی کوشش کی سوٹر پر اپنی کر دور اپنی کی کوشش کی کر دور کی کر دور اپنی کر دور کی کر دور کر کی کر دور کر کر کی کر دور کر کر کر کر ک

دوسری باراو پر اٹھانے کے بعد ہاتھی نے اس کو اوپر فضاہ میں ہی جیکے دیے تا کہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے اور وہ وور جا کر

گرے۔ گر جب ہاتھی اپنی اس کوشش میں تا کام ہو گیا تو اس نے پھر اس کو پنچے ذمین پر اپنے پیروں کے درمیان رکھنے کی کوشش کی گر

فار تی بدستور سونڈ سے لیٹار ہا اور برابر اپنا دباؤ سونڈ پر بڑھا تا رہا۔ اب ہاتھی اور بھی مشتعل ہو گیا جس کی ایک وجہ بہ بھی تھی کہ فار تی کی

گرفت سونڈ پر برابر بڑھ رہی تی اور اس سے ہاتھی کو سائس لینے میں مشکل ہونے گی۔ چنانچہ ہاتھی نے ایک بار پھر فار تی کو اوپر اٹھا یا اور
کانی جی کے دیئے گر جب ناکا می ہوئی تو پھر اپنی سونڈ نے کی اور کوشش کی کہ اپنے بیروں سے فار تی کو کی و سے گرفار تی نے اس کی سونڈ کے ویور سے فار تی کو کی اور ہاتھی دوم کھنے کی وجہ سے نہیں بچوڑی بلک اس بالکل رک گی اور ہاتھی دوم کھنے کی وجہ سے نہیں بچوڑی بلک اس بالکل رک گی اور ہاتھی دوم کھنے کی وجہ سے

مرکز کرکھیا۔

خارتی نے جب و مکھا کہ ہاتھی مرچکا ہے تو اس نے اس کی سوئڈ چھوڑ دی اور اس سے علیحدہ ہو گیا۔لوگوں نے اس واقعہ کو بردی جیرت سے دیکھااورخار جی کی بڑی محسین کی محرجب بادشاہ کوعلم ہوا کہاس کا خاص ہاتھی خارجی کے ہاتھوں مرکبیا ہے تو اس کوشد پدخصہ آیا اور بادشاہ نے خارجی کے آل کا تھم ویدیا۔

بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو آل نہ کرائیں اور اس کومعاف کردیں توبیآ پ کے لئے زیادہ متاسب اور باعث شہرت ہوگا۔ کیونکہ اس کے زندہ رہنے کی صورت میں جب بھی کہیں اس کا تذکرہ ہوگا تو بدکہا جائے گا کہ بیاس بادشاہ کا خادم ہے جس نے اپی تھندی اور قوت وحیلہ سے ایک ہاتھی کو ہلاک کر دیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو وزیر کا بیمشورہ بہت پیندآیا اوراس نے خار بی کو معاف كرديا\_

ایک مجرب عمل

ا کر کسی تخص کوکسی حاکم بادشاہ یا کسی سے بھی شرکا خطرہ ہو یا یہ سمجے کہ اگر جس اس کے پاس جاؤں گا تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی توالیے مخص کو جاہیے کہ وہ ڈراورشر سے بہتے کے لئے یکمل کرے۔ عمل بیہ ہے کہا یہ مخص کے پاس جانے سے پہلے برکلمات پڑھے۔ تھالیات سے . ختم قسق ۔ پھران تینوں کمات کے دس حرفوں کواس طرح شارکرے کہ دائیں ہاتھ کے انگو شے سے شروع کرے اور بائيں ہاتھ كاتكو تھے برختم كرے۔ جب اس تركيب سے شاركر لے تو دونوں ہاتھ كی مغيال بندكر لے اور دل بي سورة قبل برجے۔ جب" تسوميهم "ريني تواس لفظ" تسوميهم "كودس مرتبه يرص اور برمرتبدايك الكي كمولنا جائد ايداكرن سانشاءالله مامون

أيك دوسرا مجرب ممل

ایک اور عمل کسی کے شرسے محفوظ رہنے کے لئے ہیں ہے۔ یہی مجھ کو بعض بزرگوں نے بتایا ہے اور بیمل محرب ہے۔ عمل ہیہے کہ روز اندسورهٔ فیل سود فعه پرخیس اور لگا تاروس دن تک پرخیس \_ درمیان می کسی بھی دن کا ناغه ندکریں اورا کرکسی ون اعتبائی مجبوری کی وجه ے نہ پڑھ عیس اواز سرنواس کوشروع کریں۔روزانداس کو پڑھتے ہوئے اس مخص کا خیال دل میں رکھیں۔ جب نو دن بورے ہوجا کیں تو دسویں دن سورہ فیل سوبار پڑھنے کے بعد سی جاری (بہتے ہوئے) یانی کے کنارے بیٹھ کرمندرجہ ذیل کلمات پڑھیں۔

" اَللَّهُمَّ انْتَ الْحَاضِرُ الْمُحيُطُ بِمَكْنُونَاتِ الصَّمَا لِرِ اَللَّهُمَّ اَعِزَّ الظَالِمُ وَ قَلَّ النَّاصِرُ وَ آنْتَ الْمَطَّلَعُ الْعَالِمُ اَللَّهُمَّ إِنَّ فَلاَ نَا ظَلَمَنِي وَاذَانِي وَلاَ يَشْهَدَ بِذَالِكَ غَيْرَكَ. اَللَّهُمَ الْكَ مَالِكَه فَاهْلِحُهُ. اَللَّهُمْ سَرُّبَلهُ سِرُبالَ الْهَوَامِ قَيْصُهُ قَمِيْصَ الرِّداي اَللَّهُمَّ اقْصِفُهُ".

ان كلمات كودى مرتبه يزه حاور پريد يزه.

"ِ فَا خَلَهُمُ اللَّهُ بِذُنُو بِهِمُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقَ. فَإِنَّ اللَّهَ يهلكه و يكفيه شره".

مشہوراوررائ قول کےمطابق ہاتھی کا کوشت حرام ہے۔ کتاب الوسيط مس تکھا ہے کہ چونکہ ہاتھی ذوناب والا اور قال كرنے والے جانوروں میں سے ہاس لئے اس کا کوشت حرام ہے۔لیکن اس کے خلاف ایک شاذ قول بھی ہے جس کورافعی نے ابوعبراللہ یوشنی (جوشافق ندہب کے امام ہیں) اے نقل کیا ہے کہ ہاتھی کا گوشت طال ہے۔ امام ابوطنیفہ کے نزدیک ہاتھی کا گوشت کھانا کردہ ہے۔ لیکن امام تعمی نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ ہاتھی کوفروخت کرنا جائز ہے کیونکہ اس پرسواری کی جاتی ہے اور اس سے اور بھی کام لئے جاتے ہیں۔

علام دمیری کہتے ہیں کہ ہارے (شوافع کے ) نزدیک ہاتھی کی ہڈیوں ہے گودا نکالنے اور صاف کرنے کے بعد بھی وہ ہڑی ہاک نہیں ہوتی جا ہوہ ہڑی کسی ذرج شدہ ہاتھی کی ہو یا مرے ہوئے ہاتھی کی ۔ یہ ہارے (شوافع) نہ ہب کا رائے اور سیحے قول ہے جو کہ شہور بھی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدید کی ہڑی ہاک ہا اور یہ ہی قول امام ابو حنیفہ کے موافقین کا بھی ہے۔ ان حصرات کے نزدیک مطلقاً نا پاک ہے۔ امام مالک کے نزدیک ہاتھی کی ہڑی کو جب صاف و پالش کرلیا جائے تو تب وہ یاک ہوجائے گی۔

حضرت طاؤس عطاء ابن افی رباح عمر بن عبدالعزیز مالک ادرامام احد وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اس کی بھے جائز نہیں ہے ادر نہاس کا مخترت طاؤس عطاء ابن افی کتاب میں فدکور ہے کہ ہاتھی کا چڑا چونکہ زیادہ و بیز ادر موٹا ہوتا ہے اس لئے بید باغت تجول نہیں کرتی۔
ہمن حلال ہے۔ ''شامل' ٹا می کتاب میں فدکور ہے کہ ہاتھی کا چڑا چونکہ زیادہ و بیز ادر موٹا ہوتا ہے اس لئے بید باغت تجول نہیں کرتی ہیں۔
ہمن کی مسابقت کے بارے میں دوصور تمل ہیں لیکن سے ترین قول ہے ہے کہ ہاتھی سے مسابقت کرتا جائز ہے اور اس کی ولیل میں اللہ علم نے اس حدیث کور کھا ہے جس کو حضر سے امام شافعی '' ابوداؤر ''تر فری ' نسائی 'ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ نے اس کے اس کے جہ بھی کی ہے۔ حدیث ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" لا سبق الالهی ذو خف او حافر او نصل " یعنی گوڑا اون اور تیر کے علاوہ کی چیز اور کی کھیل میں سابقت جا ترخین " ۔

ال حدیث میں لفظ " سبق " آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کو مسابقت کے لئے رکھتے ہیں اور یہ لفظ سبق الفتی الباء (باء پر فقت ) ہے۔ اس کی جع" اسباق" آتی ہے اور ایک دومر الفظ " سبق" جو باء کے سکون کے ساتھ ہے وہ مصدر ہے جیسے کہا جا تا ہے" مسبقت اللہ و بحل مسبقت نہیں ہوا گران بین ول چیز ول کے اللہ و بحل مسبقت نہیں ہوا گران بین ول چیز ول کے علاوہ۔ چینا بی جو مسلم استحق نہیں ہوا گران بین اسلام کے علاوہ۔ چینا بی جو مسلم کے مسلم استحق نہیں ہوا گران بین اسلام کے علاوہ۔ چینا بی جو مسلم کے خلاف بلور تیاری کے ہے اور اس بی حطید و غیرہ کا مقرد کرتا بھی لوگوں کو دشمنانِ اسلام کے خلاف ترغیب دینا ہے۔

ا مام شافی نے اس میں ہاتھی کو شار میں کیا ہے۔ لیکن ابواسحات نے مسابقت علی الفیل کو بھی جائز قرار دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح اونٹ سے دشمنوں کی خالفت کی جاتی جائی ہے اس طرح اونٹ سے دشمنوں کی خالفت کی جاتی جائی ہی ہے اور یہ کہ ہاتھی کو اونٹ کے زمرے میں رکھتے سے صدیت کے بھی منافی نہیں ہوتا۔ کیونکہ صدیث میں لفظ ' ڈوخف' آیا ہے اور ہاتھی ' ڈوخف' میں شامل ہے۔ اگر چہ یہ نا در صورت ہی میں ہے اور اس کی ہے کہ وہ کہ می چیش آنے والی چیز کو بھی عوم میں شامل کر لیتے ہیں۔

امام ابوطنیفہ اورامام احمد کے نزوریک چونکہ ہاتھی ہیں محور ہے جیبا کروفر نہیں ہے اس کے اس کی مسابقت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی میہ کہے کہ ہاتھی تو اونٹ کے شل ہے اور جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں جائز فر مایا ہے یہ ہاتھی میں بھی جائز ہوگی۔ تو اس کا جواب میہ ہے کہ اہل عرب بڑے بڑے معرکوں اور جنگوں میں اونٹ کوئی استعمال کرتے تھے ندکہ ہاتھی کو۔

ایک اشکال یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہاتھی اس وقت عرب میں نہیں پایا جاتا تھا للبذا وہ اس کواستعال نہیں کر سکے جبکہ ہندوستان اور دیگر جگہوں پر ہمیشہ جنگوں وغیرہ میں ہاتھی کواستعال کیا گیا ہے اور بیاس مقصد کے لئے نہا یت موزوں ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں مے کہاس بارے میں اللہ بی بہتر جانتے ہیں۔

أيك واقعه

چنانچے جب ایک عظیم مشقت ومحنت کے بعد علوم نبوی اورعلوم شرقی میں کیا نے کمال حاصل کرلیا تو وہ اپنے ملک واپس ہو گئے۔ وہاں پران کے علم وکمالات کی پہلے بی شہرت پھیل چکی تھی۔ چنانچہ آپ تمام اہل اندلس کے مرجع بن مجئے اور وہاں پر آپ کے علم وشہرت کے ساتھ ساتھ ماکلی خرجب بھی مشہور ہو کیا اور موطا امام مالک کی وہ تمام روایتیں جو بچی نے کیس وہ سب سے زیاوہ مشہور معروف ہو گئیں۔ بچی بن بچی اس زمانے جس تمام عوام وخواص جس معزز و کرم تھے۔

یکیٰ بن کی اندلی متجاب الدعوات شفے۔آپ کی وفات السائع میں ہوئی۔آپ کی تدفین قرطبہ سے باہر مقبرہ ابن عباس میں ہوئی۔آپ کی مرقد آج بھی مرجع خلائق ہے۔

طبىخواص

اگرکوئی فض ہاتھی کے کان کا میل دموکر کھا لے تو وہ مسلسل سات دن تک سوتار ہے گا اور ااگر اس کے تیل یا چربی کو مسلسل تین دن تک برص کا مریض بلور مالش استعمال کر ہے تو انشاء اللہ اس کی بیاری دور ہوجائے گی۔ اگر اس کی بنہ ی کا کوئی چھوٹا سا حصہ سمی مرگ والے بچر کے گلے بی بطور تعویذ ڈال دیا جائے تو بچر مرگ ہے محفوظ ہوجائے گا۔ اور اگر ہاتھی کا دانت کسی درخت پر افتکا دیا جائے تو اس درخت پر اس سال پھل نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی فخص بفقر دود در ہم ہاتھی دانت کا کھڑا شہد بیس کھس کو جائے واس کی قوت حافظ بردھ جائے گی اور اس مل مرح اس کوکئی عورت جائے گے۔ اور پھروطی کرے تو انشاء اللہ حالمہ ہوجائے گی۔

اگرکوئی بخارکامریش ہاتھی کی کھال کا ایک بھڑا بطور تعویذ ہا عدد الو انشاء الله اس کا بخار ذائل ہوجائے گا اگر ہاتھی کی لیر ( گویر ) کو جائے کے بعد ہاریک پیلکیں جبڑ گئی ہوں تو انشاء الله اس کے بعد ہاریک پیلکیں جبڑ گئی ہوں تو انشاء الله اس کی بلکیں دوبارہ لکل آئیں گی۔ اگرکوئی عورت انجائے میں ہاتھی کا پیشاپ لیے تھروہ حالمہ نہیں ہوگ۔ اگر ہاتھی کی لید کسی عورت کے کلے یا زویر ہا عدوی جائے تو جب تک کیدلیواس کے بدن پر رہے گا وہ حالمہ نہیں ہوگ۔ ہاتھی کی کھال کا دھواں ہوا میرکی بیاری کے لئے بہت مفید ہے۔

نعير

من خواب من ہاتنی کود یکنااس کی تعبیر بھی بادشاہ ہے جس سے لوگ ڈرتے ہوں مگر وہ کم عقل ہے۔ وہ خواہ تو اور علی ملوث ہو جا تا ہے اور جنگلی جا لوں سے دا قف ہے۔ اور جو تھی خواب میں ہاتنی پر سوار ہوایا اس کا مالک بنایا اس پر خودکوسواری کرتے ہوئے دیکھا تو

اس کی تجیریہ ہے کہ اس کو بادشاہ کی قربت حاصل ہوگی اوروہ اچھا مرتبہ حاصل کرے گا اور اس کی عزت وسر بلندی زبانہ دراز تک قائم رہے گی۔

بعض نے کہا ہے کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیراہیا جمی ضع ہے جو بہت طاقتوراور تو ی ہے۔ چٹانچیا کرکس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھی پرسوار ہوا اور ہاتھی اس کی فرماں برداری کررہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضح کسی طاقتور جمی بخیل آدمی پر ظلبہ یا لے گا اورا گرکسی نے دن میں خواب دیکھا کہ وہ ہاتھی پرسوار ہور ہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دید ہے گا۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ پرائے ذمانے میں اگر کوئی شخص اپنی مورت کو طلاق دیتا تھا تو اس جگہ (جن جگہوں پر ہاتھی اس وقت ہوتا تھا) کے لوگ اس شخص کو ہاتھی پر بھا کراس کا جلوس نکا الحق سے تا کہ ہرایک کومعلوم ہوجائے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔

ادرا گرکوئی بادشاہ جنگ کے زمانہ جن بیخواب دیجے کہ وہ ہاتھی پڑسوار ہور ہا ہے تو اس کی تعبیر سے کہ وہ بادشاہ جنگ جن ہلاک ہوجائے گا۔ اللہ علی اللہ کے کہ اللہ تعقالی کا قول ہے '' افرا گرکوئی مخص خواب جس کسی ہو وہائے گا۔ اس کے کہ اللہ تعقالی کا قول ہے '' افرا گرکوئی مخص کی اور کا کہ کو اس کی تعییر سے کہ دہ مخص کی موٹے والا تا جر ہے وہاں کی تجیارت جس ترقی ہوگی اور اس کی تعییر سے کہ دو الا تا جر ہے تو اس کی تعییر سے کہ اس محص کی موسے واقع ہوجائے گا۔ اگر کی مخص نے خواب جس دیکھا کہ ہاتھی اس پر تملہ کر رہا ہے تو اس کی تعییر سے کہ اس محص کی جو جائے گا۔ اگر کی موسے واقع ہوجائے گی۔ اگر کسی تعییر سے کہ اس محص پر بادشاہ کی جانب سے کوئی مصیبت نازل ہوگی اور اگر وہ خص بھارے تو اس کی موسے واقع ہوجائے گی۔ اگر کسی خواب جس کی تعنی کی رکھوالی کی تو اس کی تعمیر سے کہ کہ بھی ہا دشاہ سے اس کی دوتی ہوگی ۔ اور اگر کسی نے خودکو خواب جس جسم کی تعمیر سے ہو سے دوروں دیا کہ کہ کہ کے گئی بادشاہ سے کہ وہ عالم کسی کسی تعنی کی رکھوالی کی تو اس کی تعمیر سے کہ کہ کی جس کی جس دیا کہ کسی میں کہ تعنی کی رکھوالی کی تو اس کی تعمیر سے کہ کسی جسم کسی تعنی کی رکھوالی کی تو اس کی تعمیر سے جسم کروں عاکر کے مال حاصل کر سے گا۔

یبود کہتے ہیں کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عزت واقو تیری جاتی ہے۔ چنا نچہ جواس پر سوار ہوا تو اس کوعوام میں عزت ملے۔ اور اگر کوئی مخص خواب میں بید کھنے کہ ہاتھی نے اس کوسونڈ سے مارا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مخص کوکوئی بھلائی (خیر) حاصل ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بخت مصیبت میں گرفتار ہونا ہے مگروہ اس مصیبت سے نجات یا لےگا۔

نساری کا کہنا ہے کہ اگر کی نے خواب میں ہاتھی کود یکھا گروہ اس پرسوارٹیس ہواتو اس کی تعییر ہے ہے کہ اس کے بدن (جم) کوکوئی نفسان پنچےگایا پھراس کا مال (دولت) جا تارہےگا۔ اگر کس نے شہر میں سرا ہوا ہاتھی دیکھا تو اس کی تعییر ہے ہے کہ بادشاہ کا کوئی مقرب شخص فوت ہوجائے گا۔ اورا گر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی ہاتھی کو ہلاک کر دیا تو اس کی تعییر ہیہے کہ وہ فض کی جمی پر غلبہ حاصل کر لےگا۔ اورا گر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی نہیں ہاتھی کہ ہاتھی دیا تو اس کی تعییر ہیہے کہ اس شخص کی موت واقع ہوجائے گی۔ اورا گر کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی تعییر ہاتھی کی اورا گر کسی ایسے علاقہ میں جس میں ہاتھی نہیں پایا جا تا کسی نے ہاتھی کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعییر فتہ و فساد ہے اور رہاتھی کی برمورتی اور برادیک ہونے کی وجہ ہے ہے۔ اورا گر کسی کوئی خواب میں دیکھا تو اس میں دیکھی تو اس میں کوئی خواب برمورتی اور برادیک ہونے کی وجہ ہے ہے۔ اورا گر کسی شہر میں طاحون پھیلا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی شخص ہے۔ اور مہاں پر کوئی شخص ہوجائے گی۔ واللہ اعلم ہالعمواب خواب میں دیکھی ہاتھی شہر ہے جارہے ہیں تو اس کی تعبیر ہیہ کہ اس شہر سے طاعون کی وہا وجلد شم ہوجائے گی۔ واللہ اعلم ہالعمواب غیب سے کا وزن

امام بخاری علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ ابوعاصم نے فرمایا کہ جب جھے یہ بات مطوم ہوئی کہ فیبت کرنا حرام ہے تو ہیں نے پھر بھی فیبت نہیں کی۔اور یہ کہ فیبت ہاتھی سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے۔ بینی قیامت کے دن فیبت کا وزن ہاتھی سے بھی زائد ( نامنہ اجمال یا

ميزانِ عدل ش) ہوگا\_

#### الفنيه

فینید: ایک پرنده کو کہتے ہیں جو کہ عقاب کے مشابہ ہوتا ہے۔ بیدہ پرندہ ہے جوموسم کے اعتبار سے اپنے علاقے تبدیل کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ فدیہ کو اللہ تعالیٰ نے پچھ ایساا دراک عطا کیا ہے کہ مردی کا موسم شروع ہونے سے قبل ہی یہ پرندہ قتل وطن کر کے یمن کی طرف چلا جاتا ہے۔

ائن سيده في كها كه كلام عرب من نينات كمعنى ساعات (لحظه) كمعنى من سنعمل به جبيها كه كها جاتا بي تقينه الفينة بعد المفينة ال المحين بعد المحين بعد المحين "يعنى من في من الما تات كي اور بحى الفداورلام كوحذف كرك) بولتے بي جيد المفينة اى المحين بعد المحين وائن كرتے وائع بي جيد المفينة فنية بعد فنية بعد فنية "يونكه بي برند في فل وطن كرتے وست بي موسم كانتبار سي اس لئے ان كانام ذمانه كه نام بر" فينه "ركها كيا ب-

# ابو فراس

(شی) فواس: شیر کی کنیت ہے اوراس کا استعال کلام عرب میں اس طرح ہے۔ کہا جاتا ہے:۔ " فوس الاصلانویسیة" یفو صهافو صاو افتو صها" ( بعنی اس کی گردن پر حملہ کیا۔ اور فرس کے اصل معنی یہ جیں کہ گردن کا شکر مار لیماً) لیکن پھر بیلفظ عام ہو گیا اور ہر قاتل کوفرس کہا جائے لگا۔ عرب کے ایک مشہور شاعرا ورسر دارکی کنیت بھی ابوفراس تھی۔

# بابُ القاف

#### القادحة

(ایک کیرا)قارحه:ایک هم کے کیرے کو کہتے ہیں۔اس کی تائید جو ہری کے اس تول سے ہوتی ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں:۔ "قدح الدود فی الاسنان و الشجو قدحا" نیعنی درختوں اور دانتوں میں کیڑا الگ جاتا۔

# ٱلُقَارَةُ

اس سےمرادچو پایہ ہے۔

اَلْقارِيَةُ

قارید: بروزن ساریہ ایک م کے پرندے کو کہتے ہیں جس کے دونوں پیرچھوٹے اور چو پنچ کبی ہوتی ہے اوراس کی پیٹے مبزرنگ کی ہوتی ہے۔ اہل عرب اس سے بوی محبت رکھتے ہیں اور اس سے نیک فال لیتے ہیں اور بنی آ دی کو اس سے تشبید دیتے ہیں۔اس کی جمع

"قواری" آتی ہے۔ بیتوب اور جو ہری نے کہا ہے کہ عرب میں عام اوگ قاربیت دید کے ساتھ ہو لتے ہیں۔ بھلیموی نے کہا ہے کہ اہل عرب جس طرح اس پر ندہ سے نیک فال لیتے ہیں ای طرح اس سے بدفال بھی لیتے ہیں۔ نیک فال لینے کی صورت یہ ہے کہ وہ اس کو و کی کرباول (بارش) کی خوشنجری مراد لیتے ہیں اور بدفال اس طرح مراد لیتے ہیں کہ اگر کوئی عرب گھر سے (سنر وفیرہ کے لئے) لکلا اور اس کی نظر اس پر ندہ پر پڑی تو وہ اس کوا یہ وقت و کیمنے سے ڈرجاتے ہیں اور واپس گھر آجاتے ہیں۔

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ قاریہ ایک مبزر تک کا پر عمرہ ہے جس کواہل عرب بہت پسند کرتے ہیں اور کی آ دمی کواس سے تشبید دیے ہیں اور اس سے بارش کے لئے نذر ماننے ہیں۔

قارىيكا مديث يس تذكره:

حضوراكرم ملى الله عليه وسلم كاتول عبي كه" الناس قوارى الله في الارض اى شهوده"

(انسان ز من برایک دوسرے کے گواہ بن اس لئے کہانسان ایک دوسرے کی اتباع کرتے ہیں)

چنانچہ جب کوئی مخص کی دوسرے کا گواہ بن جاتا ہے تواس پر مید گواہی دینا ضروری ہوجاتا ہے۔اور'' قواری'''' قار'' کاواحدہاور القواری جمع شاذہہاور میں (دمیری) اس کی صحت کے لئے کہتا ہوں کہ بی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہتم زمین پراللہ تعالیٰ کے سمواہ ہو۔ (الحدیث)

شرع تحكم

قاریکا گوشت کھانا جائز ہے اس لئے کہ اہل عرب اس کو کھاتے تھے۔ سمیری وغیرہ نے لکھا ہے کہ کتاب الجے میں ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں کیوڑ کا شکار کرلیا تو اس پر فعد میہ کے طور پر ایک بکری وینا واجب ہے اور اگر جانور کیوٹر سے چھوٹا ہوشل قواری کے تو فعد میہ قیست سے بی ویا جائے گا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیتھم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قواری پر ندہ صال ہے اور اس بات کی بھی وضاحت ہوگئی کہ قواری پر ندہ سے مراد کیوٹر نہیں ابن السکبت نے اصلاح السطق میں نکھا ہے کہ القواری سے مراد میزرنگ کے پر عدے ہوگئی کہ قواری پر ندہ سے مراد کیوٹر نہیں ابن السکبت نے اصلاح السطق میں نکھا ہے کہ القواری سے مراد میزرنگ کے پر عدے ہا۔

#### القاق

قاق: پانی کے پرعدے کی ایک قتم ہے جس کی گردن بہت لبی ہوتی ہے۔اس کا کھانا طال ہے۔

## القاقم

قساقم: ایک چھوٹا مرسنجاب کے مشاہ جانور ہے۔لین مزاح کے اعتبارے یہ سنجاب سے منتذے مزاح کا ہوتا ہے بیجانور بالکل سفید ہوتے ہیں۔اس کی کھال فنک ع کی کھال جیسی ہوتی ہے اور سنجاب کی کھال سے زیادہ قیمتی بھی جاتی ہے۔

ئے سنجاب بچ ہے ہے تھوڑ ایڑا کی جانور ہے جس کی دم مکتے بالوں والی اور انھی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس کی کھال سے پوشین تیار کی جاتی ہے۔ ان فنگ : لومڑی کے مشابدا کیک جانور ہے جو کہ لومڑی ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے۔اس کی کھال سے بہت بی عمد وسم کی پوشین بنتی ہے۔

شرع حكم

اس کا کھانا جائز ہے۔ کیونکہ بیطیبات میں سے ہے۔

# القاوند

الماوند: ایک قتم کاپر عدہ ہے جواپنا گھونسلہ دریا کے کنارے بنا تا ہے اورای جگہ لینی دریا کے کنارے ریتنی زمین میں اعثرے دیے کے بعد ان کو سینتے ہیں۔ سینتے ہیں۔ سینتے انکا ہوں ان کو سینتے ہیں۔ سینتے انکا ہوں ان کو سینتے ہیں۔ سینتے کے ان کو گول کا گمان ہے کہ یہ وقت کرتے ہیں اس کئے کہ ان کو گول کا گمان ہے کہ یہ وقت بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور سفر کے لئے بیز ماند مبارک ہوتا ہے۔

بعض اوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی سردی کے موسم میں اس کے اعثر ہے دینے کے زمانہ میں دریا کی موجوں کورو کے رکھتے ہیں تا کہ
اس پر عدے کے بچے اعثر ول سے نگل آئیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بے خصوصی معاملہ ان کے بچوں کے حسن اخلاق
اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے جب بڑے ہوجاتے ہیں تو اپنے والدین کے لئے دانہ وغیرہ لاتے
ہیں اور والدین کے لاغر ہونے پر ان کے منہ تک غلہ ( دانہ ) وغیرہ پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آجائے۔

مشہور دمعروف ایک شم کا تیل جس کو دوجم قاوند' کہتے ہیں وہ ای پرندہ کی چربی ہے بنآ ہے۔ یہ تیل اپا آج اور گنٹھیا کے مریضوں

کے لئے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال بطور مالش یا لیپ کے کیا جاتا ہے۔ ایک لیپ سے پرانا جمع ہوا بلغم و کھائی بھی دور ہوجاتی ہے۔
مفردات بیس ہے کہ مشہور قاوند تیل جو یمن وسعہ اور ہی دستان میں پایا جاتا ہے اور تھی کے مشابہ ہوتا ہے وہ ای جانور کی چربی سے بنآ
ہے۔ بعض معزات کا کہنا ہے کہ اخروث کی ماندا کے تھیل کو نچوٹر کر نکالا جاتا ہے اور یہ شنڈ سے پیدا ہونے وہ کی ہرتم کی بیاریوں میں اور پھوڈل کے درد کے لئے بہت بی مفید ہوتا ہے۔

القبج

قبع: (قاف کے فتہ کے ساتھ) چورکو کہتے ہیں۔ عربی شی اس کو انجل انہی کہتے ہیں۔ قبع: فبحند کی تح ہا اور قبعت اسم جن ہے چنا نچہ فرکرمونٹ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کرائ نے مجرد شی لکھا ہے کہ تجے اصل میں فاری لفظ ہے اس کو عمی سعتمال کے لئے مغرب کیا گیا ہے اور اس لفظ کے عربی نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عربی شی قاف جیم اور کاف جیم ایک جگہ جمین ہوتے۔ بیسا کہ 'مجوالی' ' دوجالی' ' دوجالی' ' الکیلجہ ہے چنا نچہ یہ سب الفاظ عربی زبان کے بیس اور زائد نہ والی ہوتا ہے جا ہیں۔ افعالی ہے کہ عربی ہیں اور زائد نہ والی ' دوجالی نہ دوجالی کے کہ جس اس کی مادہ انٹر سے دوجالی کرنے کی طاقت رکھتا ہے جا کہ اس کی مادہ انٹر سے دوجالی کو تو دو تا ہے تا کہ اس کی مادہ انٹر دل پر نہ بیٹھے کہ یہ بختی سے محروم ہوجائے۔ چنا نچہ جب مادہ کا انٹر سے دینے کہ مجب بیا تھے کہ دیا کہ دیا کہ کہ دیا گئی ہے کہ ختا ہے کہ جب بیا تھے کہ بینے کہ جب بیا تھے دینے کی مشدید خواہش ہوتی ہے۔ چنا نچہ مجب بیا تھے دیے کے زبان کا مینے انہا کی کو تراس کے بینے لگ جاتا ہے اور کی صورت میں اس کا بینے انہیں جوڑتا۔ انجام کا در اور مادہ میں خوف ناک لڑا ان میں نے جاتھ ہے کہ کیا تھوں کو بینے لگ جاتا ہے اور کی صورت میں اس کا بینے انہیں جوڑتا۔ انجام کا در اور مادہ میں خوف ناک لڑا ان

جھڑ جاتی ہےاوردونوں ایک دوسرے کوخوب مارتے ہیں۔ چنانچہ جومغلوب ہوجاتا ہے وہ غالب کی اطاعت کرتا ہے۔ لڑا کی کے دوران سے خوب چینتے ہیں اوراس کا نراین آواز تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔اس کی عمر پندرہ سال تک ہوتی ہے۔

ایک بجیب واقعہ جس کوفز ویٹی نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی شکاری چکورکو پکڑنے کا قصد کرتا ہے اوراس کا پیچھا کرتا ہے توبیہ بھاگ کر اپناسر برف میں چھپالیتی ہے اورا پناسر چھپا کر یہ بھتی ہے کہ اب میں شکاری کی آنکھوں سے بھی روپوش ہوگی ہوں۔ چٹانچہ شکاری اس کی اس بے دقو فی سے فائد واشا تا ہے اور ابغیر کی جدوجہد کے اس کو پکڑلیتا ہے۔

کتے ہیں کہ چکور کا نربہت بی غیرت مند ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مادہ چکور صرف اپنے نرکی بوسو کھے کر حالمہ ہوجاتی ہے۔ چکور کے چکڑنے کی ترکیب رہے کہ جو کے آٹا کوشراب میں کو تد ہے کراس کے عیلنے کی جگہ پرد کھ دیا جاتا ہے۔ جیسے بی چکوراس آٹے کو کھاتی ہے بہوش ہوجاتی ہے اور پھر شکاری اس کو پکڑلیتا ہے۔

شرعي حكم

چکورکا کھانا جائز وحلال ہے۔ کیونکہ بیاپ جا عداروں میں سے ہے۔

طبىخواص

عبدالملک بن زہر نے لکھا ہے کہ اگر نر چکور کا پتا آنکہ میں لگایا جائے تو نزول الماء کی بیاری فتم ہوجائے گی اور اگر اس کا پتا عرق بادیان میں ملاکرآ تکھوں میں بطور سرمداستعال کریں تو رتو ندی کو دور کر دےگا۔اگر چکور کی چربی ناک میں بطور سعو ملا استعال کی جائے تو سکتندا ورلقوہ کی بیاری کو دور کر دےگا۔

ارسطوکا کہنا ہے کہ اگر چکور کا پہاروفن زنیق میں طل کر کے بخار کے وقت بخار والے کی ناک میں ٹیکا یا جائے تو اس کا بخار ذائل ہو جائے گا۔

#### القبرة

قبوۃ : چنڈول کو کہتے ہیں۔ قبرۃ بغتم القاف وتھ یوالباء۔ عام طور پر بیلفظ 'قینبوۃ ' بینی نون غنہ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اس کا اور چوٹی کبی ہوتی ہے اور اس کے سریر بال ابحرے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کی سرشت میں بین فاص بات ہے کہ یہ چی و زیاد ہے نہیں ڈرتا اور بعض اوقات اگراس کی طرف بھر وغیرہ بھیکے جا کیں تو یہیں اڑتا بلکہ ای جگہ بیٹھار بتنا ہے اور جب بھرا ہی طرف آتا ہوا و کمیں ڈرتا اور بعض اوقات اگراس کی طرف آتا ہوا و کمیں تو یہیں اڑتا بلکہ ای جگہ بیٹھار بتنا ہے اور جب بھر اپنی طرف آتا ہوا و کمین ہوتے ہوئے کہ دیتا جس سے ج کر شکاری اس پر پھروں کی بھر و کمین ہے تو سرکو جھکا لیتا ہے تا کہ سرمخفوظ رہے اور کی صورت کوئی پھرا ہے سر پرنہیں گلنے دیتا جس سے ج کر شکاری اس پر پھروں کی بھر اس کے لگ بی جا تا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کو ''قامی مارکرو بتا ہے تا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کو ''قامی القلب'' (سنگدل) کہتے ہیں۔ انسانوں سے مانوس ہونے کی وجہ سے بیا پنا محونسلہ شاہراؤں پر بنا تا ہے۔

'' طرفہ''جوز مانہ جا بلیت کامشہور عرب شاعر اور سبعہ معلقہ کے دوسرے تعیدہ کا معنف ہے اس کی نسبت مشہور ہے کہ وہ تعیرہ کا دکار کا بہت شائق تھا۔ چنا نچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب '' طرفہ' سات سال کا تھا تو اپنے بچا کے ہمراہ سنر کو لکلا۔ راستہ میں انہوں نے ایک ایک جگہ پڑاؤ کیا جہاں پر پائی تھا' طرفہ نے اس جگہ پر بچھ چنڈول دیکھے۔ چنا نچہ چننڈول اتر نے کی جگہ پراس نے جال ڈال دیا سے شام ہوگی اور کوئی چنڈول وہاں نداتر اتو طرفہ مایوں ہوگیا اور جال اٹھا کرا سے بچا کے پاس لوٹ آیا۔ جب بچا بحتیجا دونوں اس جگہ

ے کوچ کرنے گئے تو طرفہ نے ویکھا کہ جس جگہاں نے جال بچھایا تھا اور دانہ ڈالا تھا اب اس جگہ پر چنڈول اتر رہے ہیں اور دانہ کھا رہے ہیں۔ چنانچہاس حالت کود کی کرفور آ طرفہ نے بیاشعار کے \_

يالك من قبرة بمعمر خلالك الجو فبيضى واصفرى

قعمر و تخبے کیا ہوا کہ تھلے میدان میں کھانے پینے کی افراط کے ہاوجودتو نہیں آتی تیرے لئے میدان خالی ہے تخبے چاہیے کہ انڈے ماور چیجھائے۔

قد ذهب الصياد عنك فابشرى لا بد من اخذك يوماً فاحذرى

میادتیرےعلاقے سے چلا گیالہذا تو خوش ہوجا مگر ذرااحتیاط سے کام لے کیونکہ ایک ندایک دن تو ضرور پکڑی جائے گی۔ ابوعبیدہ کابیان ہے کہ جب حضرت امام حسین مکنۃ المکر مہ سے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت ابن عہاس نے حضرت عبداللہ بن ذہیر سے تخاطب ہوکر فر مایا'' خیلالک المجو فبیضی و اصغری '' (تیرے لئے میدان خالی ہے بچھے چاہئے کہا تھے سے اور چہائے)

کے جزاج میں کے عروبی المنذ رکی حالت رہتی کہ وہ نہ بھی مسکراتا تھا اور نہ بھی اس کے چیرہ پرنری کے آثار پیدا ہوتے تھے۔ چونکہ اس کے مزاج میں تھی اور شدت حکومت تھی اس لئے اہل عرب میں اس کو' معزط الحجار' (یعنی اس کی مقعد سے بجائے رہ کے پھر خارج ہوتے تھے) کہتے ہیں۔ اس نے ترپین سال حکومت کی۔ اہل عرب کے دنوں میں اس کا بڑا و بد بداور وہبت تھی۔ سہلی نے کہا ہے کہ بید عمر و بین المند ابن ما والسماء تھا اور ہنداس کی مال کا نام تھا۔ اس کے والد المنذ رکو بسبب حسین وجمیل ہونے کے ابن ما والسماء کہتے تھے۔ سران کا اصل نام المنذ ربن الا سود تھا اور ہیں محرق' (آتش زن) کے لقب سے مشہور تھا۔ کیونکہ اس نے شیم ملحم کو جو کہ بیمامہ کے قریب تھا جلا کا اصل نام المنذ ربن الا سود تھا اور میں کو جو کہ بیمامہ کے قریب تھا جلا دیا تھا۔ لیکن تھی اور میر دکا کہنا ہے کہ اس کو محرق اس وجہ سے کہتے تھے کیونکہ اس نے بنوجم کے سوآ دمی جلا و سیئے تھے اور اس فے ترپین سال حکومت کی تھی۔

جوئیں بھی پکڑ کر مارر ہاتھا۔

یدد کی کرملتس سے ندر ہا گیا اور اس نے کہا اے بڑھے ہیں نے تم سے زیادہ احمق برتمیز اور بد بخت نہیں ویکھا۔ بڑھے نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ میری کون می بات آپ کو بری معلوم ہوئی ؟ ملتس نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا بری بات ہوگی کہ تو ہڈیاں بھی توج کر کھا رہا ہے قضائے حاجت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو کیں بھی اپنے بدن سے پکڑ کر مار رہا ہے۔ بڈھے نے جواب دیا کہ اس میں کیا برائی یا بے وقوفی ہے میں بری چیز کو اپنے بیٹ سے نکال رہا ہوں اور اس کی جگہ اچھی چیز داخل کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ دشمن کو ہلاک بھی کر رہا ہوں۔ جھ سے زیادہ احمق اور بد بخت وہ محق ہے جوخودا ہے ہاتھ میں اپنی موت لئے جارہا ہو۔

بڈھے کے اس جواب پر منتمس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے چونکا جیسے کوئی سوتا ہوا چونک کرا ٹھٹا ہے ای ووران اِ چا تک ایک لڑکا نہر جیرہ میں اپنی بکر یوں کو پانی پلانے لا یا۔ منتمس کوا چا تک بڈھے کے جواب اور بادشاہ کی طرف سے دیئے گئے خط پر شبہ ہوا۔ چنا نچہ وہ اس لڑکے کے پاس کمیا اور اس سے بوچھا کہ لڑکے کیا تم پڑھنا جانے ہو؟ لڑکے نے کہا ہاں! تو منتمس نے نورا اس کو اپنا وہ خط دیا جو بادشاہ نے اس کو دیا تھا اور لڑکے سے کہا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ کرئے نے پڑھنا شروع کیا:۔

"السلهم بسامسمک "ازطرف عمروین المنذ رئینام مکعیمر بینے ہی میرایہ خطاتم کو منتس کے ہاتھ سے موصول ہوتم اس کے ہاتھ یا وُل کاٹ کراس کوزئدہ در گورکر دو''۔

ملتمس نے خط کامضمون سننے کے بعد لڑکے سے خط واپس لے لیا اور اس کو پھاڑ کر دریا پر دکر دیا۔ پھراس نے طرف سے کہا کہ تیرے خط پس بھی بھی بھی تھم ہوگا۔ طرف نے جواب دیا کہ بین ہوسکتا کہ وہ میرے لئے بھی ایسا ہی تھم دے۔ چنانچہ شمس ای وقت کھر روانہ ہوگیا تکر طرفہ واپس نہ ہوا اور نہ خط کھول کرد بکھا اور وہاں سے وہ مکعم کے پاس کیا اور اس کو خط دیا۔ چنانچہ جیسے ہی مکعم نے خط پڑھا اس نے طرفہ گو گرفتا دکر لیا اور اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ کرزندہ وفن کرادیا۔

اس واقعہ کی وجہ سے منتمس کا خط اہلِ عرب میں ضرب اکتفل بن گیا اور ایسے مخص کے لئے استعمال ہونے لگا جوابیے یا وُل پرآپ کلہاڑی مارے۔

عمرہ بن المند رنے بی تمیم کے جوسوآ دمی جلائے تھے اس کا سبب بیقا کہ اس کا ایک بھائی اسعد بن المند رفعا اور اسعد نے بی تمیم کی عمرہ بن المند رفعا اور اسعد نے بی تمیم کی عورت کا دودھ پیا تھا۔ایک دن وہ شکارے والیس آرہا تھا تو شراب کے نشہ میں چورتھا چنا نچہ جب اس کا گزرسوید بن ربیعہ تے ویکھا تو اونٹوں کے پاس سے بوا تو اس نے ان اونٹوں میں سے ایک بن بیا بی اونٹی پکڑ کر ذرائی کرڈ الی۔ چنا نچہ جب سوید بن ربیعہ نے ویکھا تو اس نے ایک تیر ماد کراسعد بن المنذ دکو ہلاک کردیا۔

چنا نچہ جب عمرو بن المنذ رکوا ہے بھائی کے ہلاک کے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے سم کھائی کہ بیں اپنے بھائی کے قصاص بیں بن تمیم کے سوآ دمی جلاؤں گا۔ چنا نچہ اس نے اپنی تسم کے سوآ دمی جلاوں کے خوا در پھراس نے اپنی تسم کے سوآ دمی پورے کرنے کے لئے ایک بڑھیا کو پپڑ کرلانے کا تھم دیا۔ جب اس کے آدمی اس بڑھیا کو پکڑنے پنچ تو اس بڑھیا نے چلا چلا کریہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا کوئی جوان ایسا نہواں بچائی ہیں۔ دیا کہ کیا کوئی جوان ایسا نہیں جو بڑھیا کی طرف سے اپنی جان کا فدید دے دے۔ پھرخود بی کہنے گئی کی افسوس کوئی ایسا جوان بچائی نہیں۔ سب جل کر جسم ہو گئے۔ اتفاقا ایک محفص اس وقت (قبیلہ وافد البراجم کا جو کہ بنی تمیم کی ایک شاخ تھی اس طرف سے گزرا۔ اس کو دہاں گوشت کو تواش کرنے کی خوشبو محسوس ہوئی اس نے خیال کیا کہ شاید یا دشاہ نے کھانا پکوایا ہے۔ چنا نچہ وہ مطبخ بیں چلا گیااور گوشت کو تواش کرنے

لگا۔ بادشاہ کے خدام نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ ٹو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ٹس وافدالبراجم ہوں۔ بیس کر باوشاہ عمر و بن المنذ رکی زبان سے لکلا" " (لیعنی وافدالبراجم بد بخت ہے ) چنانچہاس وقت سے بیہ جملہ ضرب الشل بن گیا۔

پھر بادشاہ نے اس مخص کو پکڑ کرآ گ میں جمونک دیا اور اس طرح وہ بڑھیا نکے گئی اور بادشاہ کی قتم پوری ہوگئی۔ابن درید نے اپنے اس شعر میں اس قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے \_\_

ثم ابن هند باشرت نیرانه یوم اوارات تمیما بالصلی

اس کے بعدابن ہندگی آگ نے اوارات (نام موضع) کے دن بی تم کے آگ میں داخل ہونے کی خبرسائی۔

امام حافظ الوبكر خطیب بغدادی نے داؤ د بن ابی البند کی سند سے روایت کی ہے کہ ایک فخص نے ایک چنڈول پکڑا۔ چنڈول نے اس سے پوچھا کہتم میرا کیا کرو گے؟ اس فخص نے جواب دیا کہتم کوؤئ کرکے پکا کر کھاؤں گا۔ چنڈول نے کہا کہ خدا کی شم جھے کو کھا کرنہ تو تم کو پچھے طاقت حاصل ہوگی اور نہ بی تمہارا پیٹ بھرے گا۔ اس لئے اگرتم جھے کو چھوڑ دوتو میں تم کو تمین ایک قبیتی با تمیں بتاؤں گا جوتم کو میرے کھانے سے نال کرتیرے ہاتھ پر بیٹے میرے کھانے سے زیادہ نفع بخش ہوں گی۔ اور پہلی بات تو میں تم کواس وقت بتاؤں گا جب میں تیری گرفت سے نکل کرتیرے ہاتھ پر بیٹے جاؤں گا اور دوسری بات (گراس وقت بتاؤں گا جب میں اڑ کر درخت پر جا بیٹھوں گا اور تیسرا گر (بات) اس وقت بتاؤں گا جب میں پہاڑ بر پہنچ جاؤں گا۔

چنانچہ چنڈول کی بات س کراس شکاری نے اس کواپنے ہاتھ پر بٹھالیا۔ چنڈول بولا کہ پہلی بات (تھیجت) ہیہ ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر بھی افسوس نہ کرنا۔ یہ بات کہہ کروہ شکاری کے ہاتھ سے اڑ گیااور درخت پر جا کر بیٹھ گیااور وہاں سے بولا کہ دوسری تھیجت یہ ہے کہ اگر کوئی ناممکن چیز کوممکن بتانے گئے تو اس کا یقین نہ کرنا۔

اس کے بعد چنڈول اڑا اور پہاڑ پر جا کر بیٹے کیا اور کہنے لگا کہ کم بخت ٹونے بہت بڑا دھو کہ کھایا کیونکہ اگر ٹو جھے کو نہ چھوڑ تا اور جھے کو ذکے کرتا تو میرے پونہ (معدہ) سے تھے کو ایک دانہ مروارید بیس مثقال وزن کا دستیاب ہوتا۔ چنڈول کی یہ بات س کر شکاری کف افسوس ملنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ اچھا جو چھے ہوا سو ہوا۔ مگروہ تیسری تھیجت تو کرتا جا۔

تشری نے اپ رسالہ میں لکھا ہے کہ کس نے حضرت ذوالنون معری کے سے پوچھا کہ آپ کی تو بہ کیا سبب ہوا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں مصرے کسی دوسرے شہر کو جا رہا تھا کہ رستہ میں ایک جنگل پڑا۔ میں دہاں مچھ دریر کے لئے آرام کی غرض سے تھہرا اور سو گیا۔ مچھ در بعد جب میری آئے کھی تو دیکھا کہ ایک اندھا چنڈ ول اپنے گھونسلہ سے گرا اور اس کے گرتے ہی زمین تق ہوئی اور زمین سے دو پیالیاں ایک سونے اور ایک چاندی کی نکلیں۔ ایک پیالی میں مسم ("ل) تھے اور دوسری مین پانی تھا۔ چنا نچھا ندھے چنڈ ول نے پہلے

ایک بیالی سے ال کھائے اور چردوسری بیالی سے بانی بیا۔

یہ واقعہ و کھے کر جھے کو بوی جمرت ہو گئے۔ چنانچہ میں نے ای وقت مجی توبہ کی اور مسلسل اس پر قائم رہا اور میرے سمجھ میں آھیا کہ جو ذات پاک چنڈ ول کوئیس بھولی وہ بھلا مجھے کو کسے بھول سکتی ہے۔

قعمر (ہم القاف واسکان النون وفتح الیاء)لفظ کو اہل عرب بطور نام بھی استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ امام نوئسیبویہ کے داوا کا نام عمرو بن عثمان بن قعمر تھا۔ سیبوییان کالقب تھااوریہ فارسی زبان کالفظ ہے جس کے معنی رائحتہ النفاح (سیب کی خوشبو) کے ہیں۔ قدر دون سیست سے میں میں سے میں میں سیار تھیں ہوں سے میں میں میں میں میں میں ہوئے۔

قنم ( تاف اور با کے ضمد کے ساتھ ) اہراہیم بن علی بن قنم بغدادی کے دادا کا نام تھا۔

قنمر ( قاف اور با کے فقہ کے ساتھ ) ابوالشعشا وتنمر کا نام ہے۔ ابن حبان نے ان کو'' ثقاۃ'' بیل شار کیا ہے اور انہوں نے خطرت ابن عباس اور دیگر محابہ کرام سے روایت حدیث کی ہے۔

ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ ابورسف بیقوب بن السکیت ایک دن ظیفہ متوکل کے پاس بیٹے ہوئے تے اور بیظیفہ متوکل کے لڑکول کے استاد بھی تھے۔ کچھ دیر کے بعد ظیفہ متوکل کے پاس اس کے دونوں لڑکے معتز اور موید آکر باادب بیٹھ گئے۔ ظیفہ نے ایک نظرا پے لڑکول پر ڈالی اور ابن السکیت ہے بچھا کہ میرے دونوں لڑکول بیس ہے کون سالڑ کا آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ ابن السکیت چونکہ متوکل کونہیں پیچا نے تھے اس لئے انہوں نے اس سوال کا جواب بید یا کہ ضدا کی تشمر "قیم" خادم حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ اور آپ کے ان دونوں لڑکول سے زیادہ اس محتے ہے۔ یہ جواب من کرمتوکل نہایت برہم ہوا اور اپنے ترکی غلام کو تھم دیا کہ اس کی گدی ہے زبان کھنچ کو۔ چتا نچاس کی تھیل کی گئی اور 17 جب 170 ہے بعد ظیفہ نے ابن السکیت کے لڑکے کے کہ تی تھیل کی گئی اور 17 رجب 170 ہے بعد ظیفہ نے ابن السکیت کے والات کی بیاس دی بڑار دراہم اس اطلاع کے ساتھ روانہ کرد ہے کہ بیر تہارے باپ کا خون بہا ہے۔ ابن ظاکان نے ابن السکیت کے حالات کھری کرتے ہوئے ایسائی کھیا ہے۔

ائن السكيت كاس واقعه معلق ايك عجيب بات بيب كه جب ائن السكيت متوكل كالركول كو يرد معارب عفي وان كى زبان سي المعادا ما كل الكيت من المان الم

بصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس بصاب الموء من عثرة الرجل جوان پر جومعيبت بن الله عنده الرجل جوان پر جومعيبت بن الله عنده بالله بالله

جبکہ ماہوی اٹسائی قلوب کا مشغلہ بن جاتی ہے تواس کی وجہ سے سینے باوجود کشادگی کے تنگ بوجائے ہیں۔ واوطنت المعکارہ و استقرت وارست فی اماکنھا المخطوب اور دلوں میں امور تا پہند بدہ وہرے خیالات کھر کر لیتے ہیں۔

ولم نو تولانكشاف الضو وجها ولا اغنى بحيلة الاريب اورجم كورفع معزرت كى كوئى صورت نظريس آتى اورخردمندكى كوئى تدبيركار كرئيس بوتى ـ

اتاک علی قنوط منک عفو ہمن به اللطیف المستجهب تو (اے خاطب) تیرے ابول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے جولطیف اور متجاب الدعوات سے معافی آتی ہے۔ وکل الحادثات اذا تناهت فمو صول بها فوج قویب اور جملہ حادثات جب انتہا کو بھی تو عقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشائش بھی جاتی ہے۔

شرعي حكم

چنڈ وال کا گوشت کھانا بالا جماع جائز ہے۔ اگر کوئی محرم اس کا شکار کر ہے تو اس پر صفان واجب ہوگا۔

طبىخواص

چنڈول کا گوشت دستوں کورو کتا ہے اور قوت جماع کو ہڑھا تا ہے۔ اس کے انٹروں کو بھی بیتا ٹیر ہے۔ اگر اس کی بیٹ کواٹسان کے لعاب میں ملا کرمسوں پرلگائی جائے تو مسے تھیک ہوجا کیں گے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کراہت کرتی ہوتو اس خض کو چاہیے کہ وہ اپنے ذکر (آلہ تناسل) کو چنڈول کی چربی کی مائش سے دراز کرے اور پھرائی بیوی سے جماع کرے تو وہ عورت اس سے مجت کرنے گئے گئے۔

### القبعة

قیعہ: بیا یک سیاہ وسفیدر تک کاچ ایا کے مشابہ پرعمہ ہے۔ ابن السیکت نے کہا ہے کہ یہ پرعمہ جنگلی چوہوں کے بلوں کے قریب بیٹا رہتا ہے اور جب کوئی اس کوڈرا تا ہے یا اس کی طرف پھر پھینکآ ہے تو یہ چوہوں کے بلوں (بھٹوں) میں جیپ جاتا ہے۔

### القبيط

قبيط: بروزن حمير \_ا يک مشهور ومعروف پر عمو ہے۔

القتع

(سرخ رنگ کا کیرا) فتع : ایک تم کے سرخ رنگ کے کیڑے کو کہتے ہیں جولکڑی کا نائے ہادر بعض نے اس کود بیک کہا ہے۔ اس کا واحد'' تحدیث' ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بیدہ کیڑا ہے جولکڑی ہی سوراخ کر کے اس میں داخل ہوجا تا ہے۔

### ابن قترة

(سانب)اب قترة نياكيهم كاز بريلاسانب بجس ككاف سانان ورى مرجاتا باوربهض في كها بيانى سانب کانر ہے اور بیا یک بالشت کے برابر اسباموتا ہے۔

ابوتتر وابلیس کی کنیت بھی ہے۔ این سیدو نے ایمانی کہا ہے۔

## القِدّان

(پو)قدان: ابن سیده نے کہا ہے کہ بیا یک تم کا برغوث (پو) ہے مرکجہ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ پیونبیں بلکہ ایک تم کا کیڑا ہے جو پو كمشابه موتا باوريكا ثا بحى بـ چنانچاك بچاس كى اذبت (كافئ) بريشان موكر كهدر باب \_ يا ابتا ارقنى القدان فالنوم لا تطعمه العينان

### القراد

( فیچری)اقراد: فیچری کو کہتے ہیں۔اس کی جمع قردان آئی ہے۔الم عرب کہتے ہیں" قود بعیر ک "لین اپناونٹ سے

احرام کی حالت میں جیچڑی کو مار نامتحب ہے۔عبدری نے لکھا ہے کہ ہمارے نزد یک اونوں سے جیچڑی کودور کرنا جائز ہے اورای کے قائل حضرت این عراورا کثر فقہا وکرام ہیں لیکن امام مالک نے فرمایا ہے کہ احرام کی حالت میں چیچڑی کونہ مارے۔

این منذرنے کہا ہے کہ جن معرات نے حالت احرام میں جیچڑی کو مارنا جائز قرار دیا ہے ان میں این عباس ، جابر ، عطام وامام شافعی ہیں۔ حضرت سعید "بن المسیب سے مروی ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ حالت احرام میں چیچڑی کو مارنے سے ایک یا دو تھجور صدقہ کرنا کافی ہو گا۔این منذر نے کہاہے کہ میرے خیال میں حالت احرام میں چیچڑی کو مارنے میں مجو کراہت جیس۔

ضرب الامثال

جس مخص کی قوت ساعت بہت زیادہ ہوتی ہاس کوالل عرب چیزی سے تشبید سیتے ہیں '' اسمع من قواد ''لینی چیزی سے زياده سننه والا

کتے ہیں کہ چیر کی کی قوت سا عت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ ایک دن کی دوری مسافت سے اونوں کے بیروں سے تکلنے والی آواز كون ليتى بي اورخوشى سے ما يخ للتى ہے۔

ابوزیا دا مرابی نے کہا ہے کہ اکثر ایساد مکھا گیا ہے کہ کی اصطبل ہیں اونٹ تے اور پھر ان کووہاں سے بٹالیا حمیا اور اصطبل خاند بند کر ديا كيا \_ كرجب مجى يندره بين سال بعداس جكه (اصطبل خانه) كو پر كهولا كيا تو معلوم مواكه وه چيزيان جواس وقت (اصطبل خانه بند كرنے كے دفت ) موجود تھيں اب بھي موجوداورزندو ہيں۔اى لئے اہلى عرب اس كى عرسے تشبيد ديتے ہوئے كہتے ہيں" اعسم و من فراد "لين چير ي سے زياد وعمريانے ولا۔ کہتے ہیں کہ عربوں کا بیگان ہے کہ چیچڑی سات سوسال تک زئدہ رہتی ہے بغیر پچھکھائے ہے۔علامہ دمیری کہتے ہیں کہ یہ بات لغو ہے۔ تعبیر

خواب میں چیچڑی کی تعبیر دشمن اور رذیل حاسد سے دی جاتی ہے۔

## القرد

قدد: بندرکو کہتے ہیں اور ہرانسان اس سے دانف ہے۔ اس کی کنیت ابو خالد ابو حبیب ابو خانف ابور بتدا درابوقط ہے آتی ہیں۔ 'القرد' قاف کے کسر واور را کے سکون کے ساتھ ہے۔ اس کی جمع '' قرود' آتی ہے۔ قاف پر کسر واور راپر فتھ مؤنث کے لئے قردة استعال ہوتا ہے۔ قاف پر کسر واور سکون را کے ساتھ ۔ اور مونث کی جمع قردقاف کے کسر واور راپر فتح کے ساتھ آتی ہے۔

بندرایک بدمورت جانور ہے گراس کے باوجوداس میں ملاحت وذکاوت پائی جاتی ہے اوراس قدرز وقیم ہوتا ہے کہ بہت سے کام
بہت جلد سکے لیتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ملک المنوب نے خلیفہ متوکل کے پاس دو بندریطور ہدیہ بیجے تھے جن میں سے ایک درزی کا اور
دوسرارنگ سازی کا کام جانتا تھا۔ خاص طور سے یمن کے لوگوں نے بندروں کو اپنے کام کاج کے لئے سد حالیا ہے اور وہ ان کو مختلف شم
کے کام سکھا کر با قاعدہ وہ کام ان سے کراتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے قصاب و بقال جب بھی کسی ضرورت سے اپنی دو کان چھوڑ کر جاتے
ہیں تو بندرکو پاسیانی کے لئے بٹھا جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ بندروں کو چوری کرنا سکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بندر سنتقل چوری کرنے کی
گر میں رہتے ہیں اورا کھر اور اگر اور اگر اور اگر اور اگر اور ایک ایک کے پاس لے جاتے ہیں۔

بندریاایک باری کی کی ہے وہ تی ہاور بعض دفعان کی تعداد دک اور بارہ بچن تک دیکمی گئے ہے۔ بندرد نگر جانوروں کی نبت انسان سے ذیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ چنا نچہ یہ انسانوں کی طرح ہنتا ہے۔ خوش ہوتا ہے بیٹھنا ہا تی کرنا ہاتھوں سے چنریں لیتا دیا ہاتھوں ہیروں کی انگیوں سے چنریں لیتا دیا ہاتھوں ہیروں کی انگیوں کی طرح بہت جلد دیا ہاتھوں ہیروں کی انگیوں کا جدا جدا ہوتا ہے۔ بوقی ضرورت بچھلے دویا وس کے ملاوہ یہ انسانوں کی طرح بہت جلد تعلیم تعول کرلیتا ہے اور انسان سے بہت مانوس ہوجاتا ہے۔ بوقی ضرورت بچھلے دویا وس پر کھڑا ہونا کا تحدورہ جملہ خصائل ہونا بی میں اور سوائے بندر کے دیگر حیوانات میں بہت کم یائے جاتے ہیں۔

جب بندری خواہش نفسانی بہت بڑھ جاتی ہاوراس کو پورا کرنے کی فطرح سیل بیس ہوتی تو بیاہ منہ سے اس خواہش کو پورا کرتا ہے (جس طرح بہت ہے انسان غیر فطری طریقہ ہے اپی نفسانی خواہش کی تکیل کرتے ہیں) بندروں ہیں ایک خاص بات یہ می کہ جب بیسو تے ہیں تو آیک دوسرے سے لل کر قطار میں سوتے ہیں۔ جب ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو قطار کے با کیں۔ طرف کا پہلا بندر جاگ جاتا ہے اور ایک آواز تکال ہے جس سے اس کے پہلو کا دوسر ابندر جاگ افتا ہے اور پھر وہ بھی ایک بی آواز تکال ہے اور اس کے دوسر ابندر جاگ افتا ہے اور پھر وہ بھی ایک بی آواز تکال ہے اور اس کی وجہ یہ کہ طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام بندر جاگ جاتے ہیں اور پوری دات میں وہ کی گی بارایسا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ بیا کی سیانی جاتورہ ہی اور اس کی سے دوسرے کہ بیا کی جاتا ہے اور کی کی بارایسا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ بیا کی سیانی جاتورے دوسرے دات کی کرتا ہے اور می کہیں۔

جیما کہ پہلے بیان ہوا کہ بندر میں تعلیم قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ بزید بن معاویہ کے لئے ایک بندرکو کو مع

کی سواری کرناسکھایا کیا تھاوہ اس کدھے پرسوار ہوکر بزید بن معاویہ کے محور بے ساتھ ساتھ چالا تھا۔

حيات الحيوان

این عدی نے اپنی کتاب" انکامل" میں احمد بن طاہر بن حرملہ ابن اخی حرملہ بن مجی سے دوایت کی ہے وہ قرماتے ہیں کہ میں نے رمله هن ایک بندرد یکمانها جوزرگری کا کام کرتا تعااور جب اس کودهو نکنے کی ضرورت پڑتی تو وہ اینے یاس بیٹے ہوئے خض کواشارہ کرتا۔ چنانچیاس کااشاره یا کروه آ دمی جمٹی جس پھونک مارتا۔

ای کتاب میں محدین بوسف بن المنکد رے حالات میں حضرت جایر سے روایت ہے کہ جب بھی حضور صلی الله عليه وسلم كسي بندركو د مکھتے تو سجدہ میں کر بڑتے۔

ضام بن اساعیل کے حالات میں ابوتعمل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ جعد کے دن تقریر کرنے کے لئے منبری كمر عبوعة اوردوران تقريرات فرماياك' اعلوكوا تمام مال جمارا مال عاورجو مال كفنيمت من حاصل جواوه يمي جماراي ہے اس لئے جس کوہم چاہیں ویں اور جس کو چاہیں ندویں۔ چنانچہ آپ کی تقریر ختم ہو گئی اور آپ کے ان الفاظ کا حاضرین میں سے کسی نے جواب نددیاسب فاموش رہے۔

مجردوسرا جعد آیا اور امیر معاوید نے تقریر کی اور دورانِ تقریروی الفاظ دہرائے۔ مگراس مرتبہ بھی کسی کوجواب دینے کی جرأت ند

اس کے بعد تیسراجعہ آیا۔امیرمعاویہ نے تقریر شروع کی اور دوران تقریر پھران ہی الفاظ کو دہرایا۔اس مرتبہ ایک مخص کمڑا ہو کمیا اور كينے لكا كه "معاوية خبردار جوابيا كها كيونكه دو مال جارا ہے اورغنيمت بھي جاري ہے۔اس لئے اگركوئي جارے اوراس مال كے درميان آ ڑے آئے گا تو ہم اپنی تکواروں کے ذریعے (یعنی آپ سے لڑ کر) اللہ تعالیٰ کواس معالمے میں تھم بنادیں گئے "۔

یہ جواب من کرامیر معاویہ منبرے اتر کے اور اندر ملے کے اور درواز وبند کرلیا۔ اس کے بعد اس آ دمی کو بلوایا۔ بیمعاملہ و کھی کر عاضرين آپس مي كينے كے كه آج اس عرب كى خيرمعلوم بيس موتى - كيدور بعد تمام درواز يے كھول ديئے كئے اور تمام حاضرين كوا عدر بلوا لیا میا۔ چنا نچہ جب لوگ اعدر داخل ہوئے تو دیکھا کہ و مخض خلیفہ کے پہلو می تخت پر بعیثا ہوا ہے۔

اميرمعاوية في لوكول كوئ طب كرك كها كدلوكوال مخفل في محدكوز تده كرديا - خدااس كوزنده ر مجه بن في رسول الله عليه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد ایسے آئر آئیں گے کہ اگر دو کوئی (ناجائز) بات زبان سے نکالیں گے تو کوئی ان کا جواب دیئے والانه ہوگا۔ چنانچا ہے لوگ (ائمہ) اس طرح جہنم میں داخل ہوں سے جس طرح کہ بندرات کے بیچے کسی جگہ میں داخل ہوتے ہیں '۔

جب میں نے پہلے جعد کودہ الفاظ کیے منے تو کس نے محد کوئیس ٹو کا تھا تو اس سے مجھ کوا ندازہ ہوا کہ کہیں میں ہمی ان ہی ائمہ میں شار نہ ہوں۔ چنانچے دوسرے جعد کوش نے مجروی الفاظ دو ہرائے تو بھی کس نے جھے کوکوئی جواب نددیا۔ لہذا ش نے ول میں کہا کہ میں بھی ان بی آئمہ کے زمرہ میں ہوں۔ پھر جب تیسرا جعد آیا تو میں نے پھران الفاظ کا اعادہ کیا تو بیخض اشااور اس نے میری تروید کی۔اس کی اس ترویدنے جھے کو ( کویا) مردو سے زئر و کر دیا اور جھے کو یقین آیا کہ (اللہ کاشکر ہے) ان ائمتہ السوء میں سے نہیں ہوں۔اس کے بعد حعرت معاویة نے اس محص کوانعام وا کرام دے کر رخصت کردیا۔

علامه دميري رحمته الله عليه فرمات جي كهاس واقعه كوابن سيع في "شفاء العدور" من طبراني في ايني كماب جم الكبيرواوسط من اور حافظ ابو یعلیٰ موسلی نے اس طرح تقل کیا ہاوراس کے جملے رجال ثقات ہیں۔ قزویٰ نے بیا بخلوقات میں لکھاہے کہ جو محض دی روز تک میچ میچ لگا تار بندر کے درش کر لے تواس کوسر ورحاصل ہوگا اور دنج و غم اس کے پاس بھی ندآ کیں گے اور اس کے رزق میں وسعت ہوگی عور تیں اس سے محبت کرنے لگیں گی اور وہ ان کواچھا لگنے لگے گا۔ علا مہ دمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کاعقیدہ قابل بطلان ہے۔

فائدہ:۔ امام احریہ نے ابی صالح سے اور انہوں نے حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک فض کشتی ہیں شراب رکھ کر فروخت کرنے کے لئے لکلا تو اس کے ساتھ اس کا ایک پالتو بندر بھی تھا۔ چنا نچہ بی فضی جب بھی کسی کو شراب فروخت کرتا اس میں چیکے سے پائی ملادیتا۔ چنا نچہ جب اس نے تمام شراب فروخت کرلی تو بندر نے اس کے روبوں کی تعملی اٹھائی اور کشتی کے بادبان پر چڑ ھگیا۔ وہ آدی جرت اور پریشائی سے بندرکود کیمنے لگا تو بندر نے تعملی کا منہ کھولا اور ایک دینارکشتی ہیں مجیئک دیا۔ پھراس نے دوسرادینار نکالا اور اس کو دریا ہیں بھینک دیا۔ چنا نچہ اس نے تمام تعملی اس طرح فالی کر دی۔ یعنی ایک و بنارکشتی ہیں اور آیک دیتا ہو گئی ہیں اور ایک دیا اس نے پائی کے دام پائی ہیں اور میں بھینک دیتے ۔ کو یا اس نے پائی کے دام پائی ہیں اور شراب فروش کو برا برتشیم کردیے۔

ندكوره روايت كے ہم معنی ایک روایت امام بیعی نے حصرت ابو ہریره رضی اللہ عند سے نقل كی ہے اس كے الفاظ يہ إيں : \_

کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم دود ہیں پائی نہ ملاؤ کیونکہ تم سے پہلے ایک آ دمی دود ہیں پائی ملا کرفرو فت کیا کرتا تھا پس ایک دن اس نے ایک بندر فرید ااوراس کواپٹے ساتھ لے کر دریائی سفر پر دوانہ ہوا۔ چنا نچہ جب شتی دریا کے درمیان میں پائیج گئی تو اللہ تعالیٰ نے بندر کے دل میں اس کے مال یعنی و بناروں کی تھیلی افعائی اللہ تعالیٰ نے بندر کے دل میں اس کے مال یعنی و بناروں کی تھیلی افعائی اور شتی کے باوبان پر چڑ ھاکیا اور ہوں سے اس نے تھیلی کھول کرایک دینار شتی میں اورا یک و بناروریان میں پھینکنا شروع کر دیا۔ یہاں اور شیلی خالی ہوگئی۔ اس طرح اس نے بانی کی قیمت بانی میں اور دود ھی قیمت کشتی میں برابر ڈال دی'۔

چنانچا کے مرتبالیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک فخص نے (لا کی میں آکر) ہفتہ کے دن ایک مجھلی پکڑلی اوراس کو دریا کے کنارے ایک کونٹی سے ہائدھ کر دریا میں چھوڑ دیا اور جب ہفتہ کا دن گزر گیا (لیمنی اگلے دن) تو اس کو پانی سے نکال کرلے آیا اوراس کو پکا کراس نے اوراس کے گھر والوں نے بڑے مزے مزے سے کھایا۔ بید کھے کر (لیمنی اس کے حیلہ کود کھی کر) اس کے باتی گئے ہے کوگ بھی ایسانی کرنے گئے۔ پھر جب اس کے بڑوسیوں کو چھلی کے بھنے کی خوشہوگی تو انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر رفتہ رفتہ

ہفتہ کے دن بھی یہود چھلی کچڑنے لگے اور اس طرح ان میں تین فرتے ہو گئے۔ایک وہ جو ہفتہ کے دن مچھلی کچڑتے تھے اور دوسرے وہ جو اس سے منع کرتے تھے (لیعن تھم خداوندی کے پابند تھے) تیسرے وہ جو یہ کہتے تھے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے ان کوتم کیوں تھیجت کرتے ہو۔

منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تم کواللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ تم کوخسف (زمین میں رحنت) یا قذف (سنگ باری) یا اور کمی عذاب سے ہلاک کرڈالے۔خدا کی قتم! ہم اب اس شہر میں جس میں تم ہونہیں رہیں گے۔ چنا نچہ یہ کہ کروہ فرقہ شہر پناہ سے باہر چلا گیا اور پھرا گلے دن وہ مسلح کوواپس آئے اور شہر پناہ کا درواز ہ کھنگھٹایا مگران کوکوئی جواب نہ ملا ہے ہمران میں سے ایک شخص شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گیا اور شہر میں جھا نکا تو کہنے لگا کہ یہاں تو بجائے انسانوں کے دم دار بندرنظر آرہے ہیں اور چیس چیل کررہے ہیں۔

پھراس مخص نے دیوار پر سے اندراتر کرشم کا درواز ہ کھولا اور سب لوگ اندرداخل ہو گئے۔ بندروں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا گرانسانوں کو اپنے رشتہ داروں کی شناخت نہ ہو گئی۔ بندراپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے اران سے لیٹ جاتے ۔لوگ ان سے بوجیتے کہتم فلاں ہو یا فلانی ہو ( یعنی وہ لوگ ان بندروں سے تعارف کراتے ادر معلوم کرتے کہتم میرے فلال رشتہ دار ہو بندراثبات یانفی میں گردن ہلاتے ( تو وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے اور رونے لگتے۔

یقصہ ناکر حضرت ابن عہائی نظم نے یہ ہے پڑھ کر سائی ' ف اَن جَیْنَا الَّذِیْنَ یَنْهُوْنَ عَنِ السُّوْءَ وَ اَحَدُنَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوُ ابِعَدَابِ
بِشُیس بِهَا کَانُوْ ایَفُسُقُونَ '' (پھر بچالیا ہم نے ان لوگوں کو چوگناہ ہے روکتے تھے اور جن لوگوں نے ظلم یعنی نافر مانی کی تھی ان کوان کی نافر مانی کے سب بخت عذاب میں پکڑلیا ) اور پھر فر مایا کہ معلوم اس تیسر ے فرقہ کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے قربان جاوں چونکہ وہ فرقہ بھی ان کی اس حرکت (نافر مانی) کو تا پہند کرتا تھا اور ای وجہ سے وہ دوسر نے فرقہ سے کہتا تھا کہ جن کواللہ تعالی ان کی اس حرکت (نافر مانی) کو تا پہند کرتا تھا اور ای وجہ سے وہ دوسر نفرقہ تا جیہ میں شامل ہوا (عکر میر کے ہو۔ چنا نچہ میر نزد یک بیتیسرا فرقہ بھی فرقہ تا جیہ میں شامل ہوا (عکر میر کہتے ہیں) معزب ان کو میری بیتاؤیل پہند آئی اور آپ نے (بطور انعام یا خوشی میں) دوموثی ان پھی تیم کی چا در میں منگا کر جھے اور حادیں۔

''ایلہ''مدین اور طور کے درمیان دریا کے کنارے ایک شہرتھا۔لیکن زبری نے کہا ہے کہ بیدوا قعہ شہر''طبریہ' کا ہے۔ طبر انی نے اپنی کتا ب مجم الا وسط میں حضرت ابوسعیر خدری کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دسول اللہ عالمیہ وسلم نے فرما ہا کہ آخیر زمانہ میں ایک عورت آئے گی تو وہ اپنے شو ہرکو بندر کی صورت میں (مسنے) پائے گی اور اس کی وجہ بیرہوگی کہ اس کا شوہر قد رت کا فائل نہیں جوگا۔

فأنده

مموخ کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ آیاان کی نسل جلی یا منقطع ہوگئ تھی۔ چنا نچیز جاج اور قاضی ابو بکر ابن و بی مالکی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان ممسوخ بندروں کی نسل پیلی مگر جمہور حضرات کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی نسل کا چلنا ناممکن تھا۔ کیونکہ جولوگ ممسوخ ہوئے تھے ان کا کھانا چینا بالکل بند ہو گیا تھا۔ یعنی وہ بچوبھی کھاتے پیتے نہ تھے۔ چنا نچہ وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہے اور بھی تول حضرت ابن عباس وشی اللہ عنہ کا ہے۔

زجائ اورقاضی ابو بکروغیر واپنے قول کی دلیل میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے وہ قول بیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ
نی اسرائل کی قوم میں سے کافی لوگوں کو ہم نے مم کر دیا اور بیم علوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور کیر کر دہ جیں؟ اور دہا چو ہا کا معاملہ تو کیا
تم نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹ کا دود ھونیں پہتے جبکہ دیکر جانوروں کا دودھ فی لیتے ہیں۔

ای طرح ایک روایت حضرت جابررض الله عند نقل کی تئی ہے جس جس حضور پاک ملی الله علیه وسلم کے سامنے کوہ کا کوشت لایا عمیا تو آپ نے اس کوبیس کھایا اور ساتھ ساتھ فر مایا کہ جھے شبہ ہے کہ کوہ مسوخ جس سے ہے۔ان دونوں حدثیوں لیعنی فاراورضب کوان حضرات نے بطور دلیل پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مسوخ و نیاجس باتی رہے اوران کی نسل بھی چلی۔

شرعي تحكم

ہمارے نزدیک بندر کا گوشت حرام ہے اور اس کے قائل حضرت عکر مہ عطاء کا ہم اور ابن حبیب مالکی دغیرہ ہیں۔لیکن امام مالک اور ان کے جمہور اصحاب نے بندر کے گوشت کو حلال کہا ہے اور اس کی خرید دفر و خنت جائز ہے۔اس لئے کہ اس کو تعلیم دی جاسکتی ہے اور وہ بہت سے کاموں کو آسانی سے انجام دیتا ہے۔

ابن عبدالبرنے اپن "تمبید" کے اوائل میں لکھا ہے کہ بندرکو گوشت اوراس کی تیج حرام ہے اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نبیل اور ہم نے کسی کوئیس و یکھا کہ اس نے بندر کے گوشت کی اجازت دی ہواور نہ ہم نے اہل عرب وغیر عرب میں سے کسی کو بندر کا گوشت کھاتے ہوئے و یکھا۔اورا مام فعمی سے مروی ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے بندر کا گوشت کھانے سے متع فر مایا اس لئے کہ وہ در ندول میں سے

طبىخواص

جاحظ نے کہا ہے کہ بندر کا گوشت کتے کے گوشت سے بھی زیادہ براہوتا ہے۔ ابن سوید کا کہنا ہے کہ اگر انسان کے بدن پر بندر کا دانت اٹٹا دیا جائے آتواس کو گہری نیئز نہیں آسکتی اور نہاس کو ڈر کھے گا۔ بندر کا گوشت جذام کے مریض کے لئے فائدہ مند ہے۔ اگر بندر کی کھال کو کسی در فت پر اٹٹکا دیا جائے آتواس در فت کو جاڑے اور یا لے (برف) وغیرہ سے پچھ نقصان نہ ہوگا۔

اگر بندر کی کھال کی چھکٹی بنا کراس میں غلہ کا نیج چھان لیں اوراس کو ہو کی تو وہ کھیت ٹٹری دل کی آفت سے محفوظ رہیں ہے۔اگر کسی مخفس کو بندر کا گرم گرم خون بلادیا جائے تو وہ فوران کو نگا ہوجائے گا۔

بندر جب محمی کوئی زہر آلود کھانا و کھے لیتا ہے تو چلانے لگتا ہے۔

ا كركسي سوتے ہوئے آدمى كے سركے نيچے بندر كابال ركھ دياجائے تواس كوبہت بى ڈراؤنے خواب نظر آئي مے۔

ضرب الامثال

اللي عرب كہتے ہيں "احسكى من قود "الليمنى بندرے سے زيادہ تقل اتار نے والا كيونكہ بندر نقل كرنے بي بہت ماہر ہوتا ہے اور خاص طور سے انسان جو كام كرتا ہے بندر بھى اس كود كيوكراس كي نقل كرتا ہے۔

تعبير

بندرکوخواب میں دیکنا سے فض کودیکنا ہے جس میں ہرتم کے عیوب موجود ہوں۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑر ہا ہے اور بندراس پر غالب آھے ہیں تواس کی تبیر رہے کہ دہ فض کسی بیاری میں گرفتار ہوگا مگر پھرصحت ایاب ہوجائے گا۔ بندر کی تعبیر مجی بھی بیارے ہے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کس نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر ہے کہ وسر کسی بیاری میں گرفتارہ وگا اور کو بیارے سے کہ وسر کسی بیاری میں گرفتارہ وگا اور کو بھی بندر کا گوشت کھائے گا وہ اپنی زعد کی میں نئی چیزیں پہنے گا۔ اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھائے گا وہ اپنی زعد کی میں نئی چیزیں پہنے گا۔ اگر کسی نے واب میں دیکھا کہ بندراس کو دائتوں سے کا شرباہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا کسی سے جھڑا ہوگا۔

اگرکوئی فض خواب میں بندرکواپے بستر پر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی یہودی عورت سے ذنا کرے گا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھار ہاہے اور اس کے ساتھ دستر خوان پر بندر بھی موجود ہے تو اس کی تعبیر رہے ہے کہ سی گناہ کبیرہ کی وجہ سے (اس کو حاصل ) کوئی فعت جاتی رہے گی۔

جاماس نے کہاہے کہ اگر کسی نے خواب میں بندر کا شکار کیا تواس کی تعبیر یہ ہے کہ و احراد رجادوے فا کدو حاصل کرےگا۔

## القردوح

قردوح: ایک منم کی چیزی کو کہتے ہیں جو کہ عام چیزی سے جمامت میں بری ہوتی ہے۔ ابن سیدونے ایمائی لکھا ہے۔

# ٱلۡقِرۡشُ

قِوْ شُ : قاف کے کسرہ اور را کے سکون کے ساتھ۔ یہ بحری جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے جو کشتیوں کو دریا میں چلنے سے روکتا ہے اور ان کوکلریں مار مارکر تو ڑو بتا ہے۔

نظری تی نے کہا کہ میں مکھ المرمد میں باب بی شیبہ کے پاس لوگوں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اور باتیں ہوری تھیں۔ایک تاج نے میرے سامنے قرش ( جھلی ) کی صفت بیان کی کہاس کا چرو گول اور اس کی ٹیبائی چوڑ ائی اتن ہوتی ہے کہ بھتنا باب بنی شیبہ اور خانہ کعبہ کہ درمیان فاصلہ ہاور جب یہ بری بری کشتیوں پر حملہ کرتی ہے تو اس کوسوائے مشعلوں ( آگ ) کے اور کس چیز سے نہیں ہوگایا جا سکا۔ جب مشعلوں کی تیزرو شنی بیکی کی طرح اس کے چرو پر پڑتی ہے تو یہ بھاگ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ آگ کے سوااور کسی چیز نہیں ڈرتی ۔ابن سیدہ کا قول ہے کہ قریش ایک بری جائور کو بغیر کھائے نہیں چھوڑ تا۔اس وجہ سے تمام جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ عرب کے سب سے بری اور معزز تو م کا نام قریش ای نبست سے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ کسی کی تام قبیلوں کا سردار اور مطرزی نے کہا ہے کہ قریش دریا ہیں تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔ اس طرح عرب کا قبیلہ قریش بھی تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔اس طرح عرب کا قبیلہ قریش بھی تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔اس طرح عرب کا قبیلہ قریش بھی تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔اس طرح عرب کا قبیلہ قریش بھی تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔اس طرح عرب کا قبیلہ قریش بھی تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔اس طرح عرب کا قبیلہ قریش بھی تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔اس طرح عرب کا قبیلہ قریش بھی تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔اس طرح عرب کا قبیلہ قریش بھی تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔اس طرح عرب کا قبیلہ قریش بھی تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔

ابوالخطاب بن دحیہ نے قبیلے قریش کے بارے میں کلام کرتے ہوئے لکھاہے کہ اس قبیلہ کا نام قریش کب اور کس نے رکھااس میں بہت اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں میں اقوال ہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے۔

> وقریش هی التی تسکن البحر بها سمیت قریش قریشا اور قریش وه جانور ہے جوسمندر ش رہتا ہے اس سے قریش کا نام قریش ہوگیا۔ تاکل الغث و السمین و لا تترک فید لذی جنا حین ریشا وہ کی و لجے یا موٹے جانور کو کھائے بغیر نیس چھوڑ تا اور نہ کی پردار جانور کے پرچھوڑ تا ہے۔

هكذا في البلاد حي قريش ياكلون البلاد اكلا كميشا قبيلة ريش كابعي شرول من يم حال كدوه شرول كوجلد جلد كها تا چلاجا تا ہے۔

ولهم آخر الزمان نبى يكثر القتل فيهم والخموشا

آخرز ماندمیں اس قبیلہ میں ایک نی مبعوث موں سے جوان میں قبل کی کشر ت فرمادیں سے لیعنی ان سے جہاد کریں گے۔

آ مخضور صلی الله علیه وسلم کے اعلیٰ حسب ونسب وشرف سے متعلق مقتلوۃ میں ترندی کی ایک عدیث ہے جوانہوں نے بروایت

حفرت عباس نقل کی ہے کہ:۔

"رسول النصلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ ہیں جمد ہوں عبداللہ کا بیٹا اور عبدالمطلب کا پوتا 'اللہ تعالیٰ نے جب محلوق کو پیدا کیا تو جھ کو استھے گروہ (لیتنی اٹسان) میں پیدا کیا اور پھرانسانوں میں دوفر نے عرب اور عجم رکھتو جھ کوا چھے فرقہ (لیتنی عرب) میں رکھا۔ پھرعرب میں کئی قبیلے بنائے اور جھ کو بہترین قبیلے (لیتن میں پیدا کیا۔ پھر قریش کے کئی خاندان بنائے اور جھ کو سب سے اجھے خاندان (لیتن میں باشم) میں رکھا۔ لہذا میں ذاتی طور پر بھی اور خاندانی حیثیت میں بھی سب سے اچھا ہوں''۔

''ایک دوسری حدیث میں حضرت علیٰ ہے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں سفاح سے منبعہ میں منبعہ میں کر میٹر میں منبور میں ''

پدائبیں ہوا۔ سفاح جا ہلیت کا کوئی اثر جھ کوئبیں پہنچا''۔

اس صدیث کوطبرانی نے اوسط میں اور ابونعیم وابن عسا کرنے روایت کیا ہے۔علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ان اشعار ذیل میں اس طرف اشار ہ کیا ہے ۔

محمد خير جميع الخلق جاء من الحق لنا بالحق عد (صلى الشعليوسلم) تمام تلوق على بهتري حق تعالى كلطرف عارك لئ و ين قل ليكرآ كان لا دعوة ابواهيم المخليل بشارة المسيح في المتنزيل آپرآن پاك من معزت ابرائيم على التذك وعاكم معداق اور معزت كي بادت تحد اطيب الاصول والفروع الطاهر المحند والينبوع آپ اين حول وفروع من پاك دصاف تخد آپ اين مالورى احسابا وشرفت بين الورى احسابا

آپ کے آباد اور استہارنس کے طاہر (لین پاک) تھے اور جملہ تحلوق جمن شریف الحسب تھے۔
نکا حہم مثل نکاح الاسلام کے مطابق تھا۔ اسلام کے شرفاء محدثین نے ایسے ہی روایت کی ہے۔
آپ کے آباء واجد اوکا نکاح 'نکامی اسلام کے مطابق تھا۔ اسلام کے شرفاء محدثین نے ایسے ہی روایت کی ہے۔
ومن ابی اوشک فی ہذا کفو و ذنبه بما جناہ ما اغتفر اور جوفض اس بارے میں انکاریا شک کرے وہ کافر ہے اور اس کا یہ گناہ قابلِ معافیٰ نہیں ہے۔

نقل ذا الحافظ قطب الدين عن صاحب البيان والتبيين النقل ذا الحافظ قطب البيان والتبيين التقل كيا المال الدين في صاحب البيان والتبين التقل كيا المال الدين في صاحب البيان والتبين التقل كيا الماليات الماليات والتبين التقل كيا الماليات الماليات والتبين التقل كيا الماليات الماليات والتبيين الماليات والتبيي

شرعى حكم

ہمارے شیخ حضرت جمال الدین استوی نے قرش کے حلال ہونے پرفتویٰ دیا ہے اور اس طرح شیخ محب الدین طبری شارح حمیر انے نے گرمچھ پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرش حلال ہے اور ابن الاقیم کی نہا یہ بسی بھی قرش کے حلال ہونے کی تصریح ہے۔لیکن حضرت ابن عہاں گا گا ہے کا یہ قول کہ ''قرش تو سب جانوروں کو کھا لیتا اسے کوئی نہیں کھا تا'' کا یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ یہ تمام جانوروں کو کھا لیتا ہے گئی کوئی جانوراس کوئیں کھا سکتا۔

عاصل کلام یہ ہے کہ جمہور کا بیان حلت اور امام ٹافعی کی تصریح اور آیت قرآن سجی قرش کے حلال ہونے پر دال ہیں اس لئے کہ بید مجھلی کی ایک قتم ہے اور وہ حیوان ہے جو صرف یانی میں رہتا ہے۔

امام نووی نے شرح مہذب میں بیان کیا ہے کہ جج بات رہے کہ ہر دریائی حیوان حلال ہے اورعلائے کرام نے جواستھناء کیا ہے دہ صرف ان جانوروں کے لئے ہے جو پانی کے علاوہ خشکی میں بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تعہ

قرش کوخواب میں ویکھنے پراس کی تعبیر علو ہمت اور شرافت نسب سے کی جاتی ہے۔اس لئے کہ وہ خود عالی ہے اور دریا میں اس سے برتر کو کی نہیں ہوتا۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

## القرقس

قسو قسس : چھرکو کہتے ہیں ۔ شوافع حضرات نے بیان کیا ہے کہ تحرم وغیرہ کے لئے تکلیف دہ (موذی) جانوروں کا مارنامتحب ہے جیسا کہ سانپ بچھو سور یا گل کتا' کوا' چیل' بھڑ' شیر' چیتا' ریچھ' گدھ' عقاب' پیو' کھٹل' بندر' لنگوراوران جیسے موذی حیوانات۔

## القرشام و القرشوم والقراشم

"القرشام و القرشوم والقراشم"اس عمرادموثي چيزي -

### القرعبلانة

"القوعبلانة"اس عمرادا يكام كرام الراكم الفغير"قويعبة" آتى ب-جوبرى في العامرة كهاب

## القرعوش

"القرعوش"ال مصرادغلظ (مندی) چیزی ہے۔

## القرقف

"القرقف" (برزن مدمد)اس عمرادایک چونا پرنده ب-

## القرلي

(ایک پر مره) قولی: حوالیق نے کہا ہے کہ لفظ 'قرلی' معرب ہے اور بیافاری کا لفظ تھا جس کو عربی میں استعال کرنے گئے۔ میدانی نے کہا ہے کہ قرلی ایک جیوٹا ساپر ندہ ہے اور جس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور بیک بھی چیز کو بہت تیزی سے اچک لیتا ہے۔ بیہ پائی کے او پراڑتار ہتا ہے اور جیسے ہی اس کو پائی میں کوئی جھلی وغیرہ نظر آتی ہے تو بیغو طداکا کر پائی سے اس کو اٹھا لیتا ہے۔

کہتے جیں کہ اس کی نظر چیل اور گدھ سے بھی تیز ہوتی ہے اور بیہ پائی کے اندر کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں ان کے بچوں کی (چال ) تک کود کھے لیتا ہے اور جب بین پائی جس کے شار چھلیوں ان کے بچوں کی اس کا تملینا کا مہیں ہوتا۔

## القرمل

"القرمل"اس سے مراد بختی اونٹ کا بچہے۔

### القرميد

"القرميد"اس عمراو"الاروية" (بهارى بكرى) --

## القرمود

"التومود" (تاف كفت كماته) اين سيده فكها بكراس عمراد بهارى براب-

## القرنبي

"المقرنبي"اس مرادلمي ٹاگول والا ايك كيز ائے جو كبر طائے مشابہ وتائے يا جسامت ميں اس سے (لين كبر يلاس) برا موتاہے۔

### القرهب

"القوهب" (بروزن تعلب) جوبرى نے كهاہے كداس سےمراد بوڑ حائل ہے۔

## القزر

"الفزر" (قاف اورزاء کے کسرہ کے ساتھ )اس سے مرادور تدون کی ایک فتم الیک فتم کاور عرو) ہے۔

القرم

"المقرم"اس سےمراداونٹ کی شم کاسائڈ (لینی نراونٹ) ہے۔اس کی جع" قروم" ہے۔ القرم"مردول میں سے بڑے مردارکو کہا جاتا ہے جو تجربہ کاربھی ہو۔

# اَلْقُوة

(مینڈک) قو ق ن اف کے ضمہ کے ساتھ جو ہری نے کہا ہے کر ق کے معنی مینڈک کے ہیں۔

### القسوره

الله تعالى في فرمايا يه كه: -

" كَأَنَّهُمْ حُمُو" مُسْتَنْفِرَة". فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ". "

(العنی مید جنگی کدھے ہیں جوشیرے ڈرکر بھاک پڑے ہیں '۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے وقت ورو "سے شیر بی کو مجمایا ہے۔ بزار نے اسادی کے ساتھ قل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنے فر مایا کہ النہ ورہ سے مراد شیر (الاسد) بی ہے۔

مديث ننل تسوره كا تذكره:

### القشعبان

( محده ) فنسعبان: بروزن عقربان معلبان ایک کیرا ہے العباب میں ذکورہے کہ اس سے مراد کیریلا کی مثل۔

## القصيرى

(سانب)قصيرى: يوقعور محى إاورمصغر بعى ايك بزيمان كاتم كوتعيرى كهني بين:

#### القط

القط: بلی کو کہتے ہیں۔ مونٹ کے لئے''قطنہ' اور جمع'' قطاط ' وقططہ استعال ہوتا ہے۔ ابن در بدکا کہنا ہے کہ میں اس کو سجے عربیت میں شار نہیں کرتا مگر علامہ دمیر کی گہتے ہیں کہ ابن در بدکا قول غلط ہے۔ کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جمیے جہنم کا منظر دکھا یا گیا۔ پس میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا۔ جس نے کہ دنیا میں ایک بلی پال رکھی تھی اور نہ دو اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رس کھولتی تھی تا کہ دوا بٹی خوراک تلاش کرے۔

#### القطاء

الفنطاء: ایک شبورمسروف پرنده ہے۔اس کاواحد' قطاط'اور جمع قطوات و'قطیات' آتی ہیں۔رافعی نے کہاہے کہ' القطاء' کبوتر کیا کیٹنم کوئی کہتے ہیں۔

شرعى عكم

اس كا كھانابالا بھاع حلال ہے۔

رافعی اور دیگر بعض حعرات نے کتاب الج میں ذکر کیا ہے کہ 'قطاء کوتر کی بی ایک تنم ہے۔ ُلہٰذا اگر کوئی شخص حالت احرام میں قطاء کو ہلاک کرد نے ہواک جری (صدقہ کرنا) واجب ہوگی۔اگر چاس کامٹل بی دستیاب کیوں نہ ہو۔ مجتب الدین طبری نے کہا کہ جی بات جو ہری نے بھی قطاء کو ہرا کے خلاف ہے۔

طبىخواص

قطاء کی بڈیوں کوجلا کرروغن زینون کے ساتھ جوش ویں ادر پھراس کوئسی بھنچے کے سرپرلیپ کریں تو انشاءاللہ بال نکل آئیں گے۔۔ ای طرح اگر اس کوئس واءالنعلب کے مریض کے سرپرلگائیں تو انشاءاللہ اس کے بھی بال نکل آئیں ہے۔ ابن زاہر نے آئوہ اے کہ بیں نے اس نسخہ کوآٹر مایا اور مفیدیایا۔

قطا وکا گوشت در پہضم ہوتا ہے اور بدہضی کرتا ہے۔ اگر قطاء کے سرکوسکھا کراور کی بنے اوٹی کپڑے کے کلڑے یا تھیلی میں رکھ کرکسی عورت کی ران پرسو یہ ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر قطاء کے ہراس راز کو بتادے گی جواس نے پوشیدہ کر دیکھے ہیں۔ اگر اس نظاء کے پیٹ (شکم) کو ذو حصول میں چیردیں اور پھران دوٹوں حسوں کو پکا کراس کی جرنی کولا کر کسی شبھی میں جمع کرلیں۔ اب اگر اس برزی کا مانٹر انہانے بیس کسی بھی کر کیں۔ اب اگر اس برزی کا مانٹر انہانے بیس کسی بھی کر کی جائے وہ گوش مائش کرنے والے سے بے عدمجت کرنے کی گی۔

قطاء كاحديث شي تذكرو:

'' این حمان وغیرہ نے حضرت افی ڈررضی اللہ تعالی عندے حدیث نقل کی ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اگر سی شغیر ، نے کوئی محید بنائی چاہے نؤہ قطاء کے انڈے وینے کے گڑھے کے برابر کیوں نہ ہوتو اللہ تعالی اس کے لئے جہت میں ایک کھریتا تیں سے''۔

تعبير

خواب میں قطاء کی تعبیر صحیح اور صاف بات کرنے پر دال ہے۔ پچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی تعبیر محبت الفت ہے۔ بعض معبرین نے لکھا ہے کہ خواب میں قطاء کا دیکھنا الی عورت پر دلالت کرتا ہے۔ جو بے حدخوبصورت ہوا وراس کواپنی خوب صورتی کا احساس بھی ہو۔
لکین الی عورت خوبصورت تو ہے مگر اس کے اندر (دل میں) محبت نہیں ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب فائدہ:۔ اہل عرب قطاء کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی چال شرمیلی عورت کی چال کے مشابہ ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شرمیلی عورت کی چال کے مشابہ ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شرمیلی عورت یا نئی نو میلی دہن کی طرح چلتی ہے۔ کیونکہ یہ بھی شرمیلی عورت یا نئی نو میلی دہن کی طرح چلتی ہے۔

## اَلْقَطَّاء

(بڑی مجھلی) القطاء: ایک' طا'' پرتشدید ہے۔ بعض اہل علم نے اس بات کا تذکرہ کی اے کہ اس مجھلی کی پہلی کی ہڈی ہے تمارتیں اور مل وغیرہ تغییر کئے جاتے ہیں اگر اس مجھلی کی چربی برص کے داغوں پر لگائی جائے تو داغ ختم ہوجا کیں گے۔

## القطامي

(شکرا) قبط امی: قاف پرضمه اور فتح دونوں صحیح ہیں۔ تیز نظر والے اس شکرا کو کہتے ہیں جو شکار پر نگا ہیں جمائے ہوئے ہوئے ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ بیان پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ ہے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔

## القطرب

قسطسر ب: ایک پرندہ ہے جوتمام رات گھومتار ہتا ہے سوتانہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ رات کو بالکل نہیں سوتا اور مسلسل چکر لگا تار ہتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قطرب ایک بیاری کا نام ہے جو کہ جنون سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔

"قطرب" محر بن مسيز نحوى صاحب مشلف كالقب بهى ہے۔ يعلم حاصل كرنے كے معاملہ ميں انتهائي شوقين بلكه علم كريس تھے۔ چنانچدا ہے استادسيبويہ كے درس ميں بالكل سوريے بہت پہلے ہے آجايا كرتے تھے۔ چنانچدا يك دن ان كے استادسيبويہ نان كو من بہت سوريے حاضر دكھ كركها كرتم سوائے قطرب ليل كے اور پچھ بيں ہو۔ تب ہى سے ان كالقب قطرب پڑگيا۔ ان كى وفات الا 10 ميں ہوئى۔ ابن سيدہ نے كہا ہے كہ قطرب اور قطروب ميں جو خدكر ہے وہ سعالى كى قتم ميں سے ہيں اور اجمض كا قول ہے كہ "القطارب" چھوٹے كوں كو كہتے ہيں اور اس كا واحد" قطرب" آتا ہے اور پھولوگوں كا كہنا ہے كہ قطرب ايك چھوٹے سے كيڑے كانام ہے جو مسلسل محومتار ہتا ہے اور كوشش كے باوجود آرام نہيں كريا تا۔

امام محمہ بن ظفر نے کہا ہے کہ القطرب ایک متم کا حیوان ہے جوم میں لوگوں کونظر آتا ہے۔ اہلِ مصراس جانور سے بہت ڈرتے ہیں اور کوئی تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرتا۔ یہ جانور جب کسی شخص کود کھیے لیتا ہے تو زمین کے اوپر آتا ہے تا کہ اس کو کا ٹ
لے۔اگریدد مجھا ہے کہ اس کا حریف جانور طاقتور ہے تو یہ تملہ کرنے ہے گریز کرتا ہے لیکن اکثر ایساد مجھنے میں آیا ہے کہ یہ اپنے حریف کو

بغیرکا نے نہیں چھوڑ تا۔ چنانچاس کے کافے سے آدی مرجا تاہے۔

اہل معرجب کی فخص پراس کوہملہ آورد کھتے ہیں تو لاس فخص سے پوچھتے ہیں کہ کیاتم منکوح ہو ( لینی کیاتم کواس نے کا الیا ہے ) یا مروع ( لینی کا ٹانہیں صرف گھرا ہٹ ہے ) چنانچہ اگر وہ فخص کہتا ہے کہ ہاں میں منکوح ہوں تو وہ لوگ اس کی زندگی سے ماہوں ہوجاتے ہیں اور کچھ علاج ہیں اور کچھ علاج کے میں مردع ہوں تو اس کا علاج کراتے ہیں۔ چنانچہ علاج سے اس کی گھرا ہٹ دور ہوجاتی ہے اور وہ فحک ہوجاتا ہے۔

حديث عن قطرب كاتذكره:

صدیت شریف ہے: '' لا بلقین احد کم جیفہ لیل قطر ب نہاد ''۔علامہ دمیری نے فر مایا ہے کہ بیر حضرت ابن مسعود کا کلام ہے جس کوآ دم بن الی ایاس عسقلانی نے کتاب انثواب میں موتو فاروایت کی اہے بیجی کہا گیا ہے کہ بیر موضوع روایت ہے۔

### القشعبان

(ایک کیزا)قشعبان: بروزن مهرجان ایک کیزے کو کہتے ہیں جو کبریلا کے مشابہ وتا ہے۔

### القعود

(اونٹ) قسعود: اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو چرواہے نے سواری اور سامان اٹھانے کے لئے خاص کرلیا ہو۔ لینی چرواہے کی ہر حاجت میں کام آنے والا اونٹ ۔ اس کی جمع اقعدہ، فعد، فعدان، فعائد آتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ القعو وجمعنی القلوص یعنی وہ اونٹی جس پر پہلی مرتبہ سواری کی جائے اور تعود کہا جاتا ہے۔ اس اونٹ کے پچرکو جو ابھی جوان نہ ہوا ہو کیونکہ جوان ہونے کے بعد اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے اور القعو وفعیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور فعیل اونٹی کے اس بچرکو کہتے ہیں جو مال سے علیحدہ ہو گیا ہو یعنی اس نے مال کا دور حدیثیا چھوڈ دیا ہو۔

### القعيد

( ٹڑی ) قعید: اس ٹڑی کے بچے کو کہتے ہیں جس کے پراہمی پورے طور پرنہ لکے ہول۔

# الفعقع

(ایک تنم کا کوا) فعقع: پروزن قلفل ایک تنم کے کوے کو کہتے ہیں جوسفیداورسیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ بیکوے ک ایک تنم ہے مراس کی جسامت عام کوے سے پچھ کم ہوتی ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس کارنگ سیاہ اورسفید ہوتا ہے۔

# ٱلۡقِلُو

(كدها) قلو: قاف بركسره ب\_اس كدهے كوكتے بيں جوبہت آہتہ چلا ہو\_

# القلوص

(شرمرغ کا بچہ) قسلو ص: شرمرغ کے مادہ بچہ کو کہتے ہیں جو کہ اوٹنی کے بچہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کی جمع قلص اور قلائص آتی ہے۔ جیسے "قدوم" کی جمع قدم وقد ائم آتی ہیں۔

قوص كا حديث ش مذكره:

''ابن مبارک نے زحد اور الرقاق میں معاویہ کے غلام قاسم نے قل کیا ہے کہ ایک شخص صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا پی سرکش اوٹنی پر سوار ہوکر اور (دور بی سے سلام کیا آنحضور کو کھر جب وہ قریب آنے لگا کہ پچو حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچہ سکے تو اس کی اوثنی پر سوار ہوکر اور (دور بی سے سلام کیا آنحضور کو جب ہو آیا اور جیسے بی آنحضور کے قریب آنے کی کوشش کی اوٹنی اس کی اوٹنی پھراس کو اوٹنی پھراس کو ایک کر ہوا گئے۔ تیمری بار بھی ایسانی ہوا۔ پھراس کی اوٹنی نے اس کو کھو پڑی سے پکڑ کر مار ڈالا جبکہ وہ اس کو کھینچنے اس کی اوٹنی نے بلاک کر دیا 'تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (ہنگانے) کی کوشش کر رہا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ!اعرابی کو اس کی اوٹنی نے بلاک کر دیا 'تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' بال ' کیکن تجمارے منہ ( بھی ) اس کے خون سے آلووہ ہیں'۔

### القليب

( بهيڙيا) قليب: بهيڙيئ کو کتے ہيں۔قليب پروزن' دسکين' جيسے قلوب پروزن خنوص

## القمرى

 پاس کچر بھی (مال) نہیں ہے اور ہے ابوجہم تو وہ اپنی گردن ہے بھی لاتھی نہیں رکھتے (نہیں اتاریخ) چنا نچر آنخصور صلی الله علیہ وسلم کا بیہ قول جس بیں آپ نے ابوجہم کے لئے استعمال کیا یہ جاز آ استعمال فر مایا ہے حالانکہ آنخصور صلی الله علیہ وسلم کو علم تھا کہ ابوجہم کھاتے ہیں سوتے اور آ رام کرنے کے علاوہ ویکر ضروریات زندگی بھی پوری کرتے ہیں گر چونکہ اہل عرب دوفعل میں سے اغلب قبل کو مانند مداومت قرار دیتے ہیں اس لئے میں نے بھی ایسا ہی کیا اور اس حدیث سے استدلال کیا۔ کیونکہ اس فض کی قری اکثر وقت (چپ رہنے کے مقالم میں نے اس کے میں نے اس کے دوفعل میں سے اغلب قبل کو دائی قرار دیا۔ امام مالک نے امام شافعی کے مقالم میں نوس کے اور امام شافعی نے چودہ سال کوئی کریوے میں جو نے اور امام شافعی نے چودہ سال کی عربے نے اور امام شافعی نے چودہ سال کی عربے نوٹوئی و بینا شروع کردیا تھا۔

ائن ظکان اور ابن الا ثیر نے اپنی اپنی مرتب کردہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان کے بعض باوشاہ ہندوستان چھوڑ نے لگے تو جاتے وقت انہوں نے سلطان محود بن بہتگین کو بہت سے ہدایا دیے جن میں قمری بھی تھی اور اس قمری کی پیشھوں سے کے سامنے کوئی زہر آلود کھا تا ہوتا اور قمری بھی وہاں موجود ہوتی یا کوئی بھی زہر آلود کھا تا قمری کی آنکھوں سے سامنے کوئی زہر آلود کھا تا ہوتا اور قمری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے جس سے وہ محض آگاہ ہوجاتا کہ بیکھا تا نقصان دہ ہے (مطلب بیکدہ قمری زہر آلود کھا تا کی نشا تدی کردی تی تھی (اور جو آنسواس کی آنکھ سے گرتے وہ جم کر تھوں شکل اختیار کر لیتے چنا نچیان سو کھے ہوئے آنسوؤں کواگر کھرج کرا تھا لیا جاتا اور پھر پیس کران کا سفوف زخموں پر چیڑ کا جاتا تو زخم نھیک ہوجاتے تھے۔

قزوی نے انکھاہے کہ جب قمری کا نرمر جاتا ہے تو پھر مادہ کا کسی دوسر سے نرسے جوڑ انہیں ملکا اور مادہ مرنے والے نرکے می میں رورو کرانی جان دے دیتی ہے۔

ابن سمعانی نے اپنی کتاب 'الانساب' میں لکھا ہے کہ 'القرق' ایک شہر کا نام ہے جواپی سفیدی کے کا ظرے ( سیجھ ) کے مشابہ ہے اور میرے خیال سے بیشہر (القمرق) معر میں ہے۔ جہاج بن سلیمان بن افلح القمری معری ای شہر کے رہنے والے تھے۔ آپ نے معزت مالک بن انس اور لیث بن سعد وغیرہ سے اور آپ سے محمد بن سلمہ المرادی وغیرہ نے حدیث روایت کی ہے۔ 19 ھے میں آپ کا اچا تک انتقال ہو گیا تھا۔

کتے بیں کر قمری کی آواز سے کیڑے کوڑے بھاگ جاتے ہیں۔

۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحرصد این نے جب اپنی بیوی عاتکہ بنت سعید بن زید بن عمر و بن فیل کوطلاق دے دی تو آپ بیاشعار پڑھا کرتے تھے ہے

اعاتک لا انساک ماذر شارق وما ناح قمری الحمام المطوق الے عاتک ہیں الساک ماذر شارق ورتری کورٹو درکرتارے گائی بخولوں گا۔ اللہ ارمثلی طلق الیوم مثلها ولا مثلها من غیر جوم بطلق شل فی الیوم مثلها ولا مثلها من غیر جوم بطلق شل فی الیوم مثلها ولا مثلها من نور ہوں کہ الیوں مطلق شل فی الیوم کے الیوں نے عاتکہ جیسی ہوی کو (جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو) طلاق دیدی۔ اعاتک قلبی کل یوم ولیلة الیک بما تخفی النفوس معلق الے عاتکہ میرادل دن رات اس مجت کی وجہ جودل میں پوشیدہ ہے تیری طرف اکل رہتا ہے۔

لھا خلق جزیل ورأی و منصب وخلق سوی فی الحیات و منطق اس کے (بینی عاتکہ میں)ا پتھے اغلاق درتی رائے اور بلندیا لیکی بکثرت موجود ہیں اور بیتمام اوصاف اس کی گفتگو میں ظاہر ہوتے ہیں۔

حعزت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کو جب اپنے صاحبز اوے کی اس کیفیت کا انداز ہ ہوا تو آپ کوان پر بہت ترس آیا اور آپ نے ان کور جعت کرنے کا تھکم دیدیا۔

شرعي حكم

كور كى طرح قرى كے كوشت كو كھانا بالا جماع حلال ہے۔ كونكديہ مى ايك كبوركى بى تتم مى سے ہے۔

تعبير

قری کوخواب میں ویکھنے کی تعبیر دین دارادر نیک ہوی طنے کی طرف اشارہ ہے۔ اہل یہود کا کہنا ہے کہ جوشن خواب میں قری بلبل یا ان سے مشابہ کوئی جانور دیکھے تو اس کی تعبیر کی بھلائی (خیر ) ہے کی جاتی ہے۔ اوراگر کسی ایسے شخص نے قمری کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر ہے۔ ارادہ کئے ہوئے ہوتو اس کی تعبیر ہے کہ دوسٹر پر (یقیناً) جائے گا۔ اوراگر کسی مغموم شخص نے قمری کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر ہے۔ کہ اللہ تعالی اس کاغم دور فرمادیں کے یا گراس کی کوئی حاجت (ضرورت) ہوگی تو دہ عقریب پوری ہوجائے گا۔ اوراگر قمری کوموسم بہار میں دیکھا تو اس کی تعبیر ہے کہ اس شخص کی کوئی بہت پر انی خواہش کی تحمیل ہوجائے گی۔ حاملہ عورت اگر قمری کوخواب میں دیکھی تو اس کی تعبیر لائے ہے۔ کہ اللہ تعالی اعلم بالصواب

### القَمَعُة

(ادنٹ کی کھی)قمعته: (حرکت کے ساتھ) اس کھی کو کہتے ہیں جو بخت گری کے موسم میں اونوں اور ہرنوں کے چیک جاتی ہے۔ کہاجا تا ہے' السحہ اریقمع ''گدھامتحر ہوگیا لین اپنے سرکو ہلار ہاہے۔جا حظ نے کہا ہے کہ بیا یک کتا کی کھی ہے۔ کفایہ میں ہے کہ ''القمع زباب ازرق عظیم ''لین بڑی نیگوں کھی۔

## القمعوط والقمعوطه

( كيرُ ا) قمعوط قمعوطه: ايك تم كيرُ بير حكوكت بيل -ابن سيده في ايمانى بيان كى بروالله تعالى اعلم

## القمل

رجوں) قدمل المشہور ومعروف كيڑا ہے۔اس كا واحد فد ملة "اور" قدمال "بن ابن سيده نے كہا ہے كہ" قمل" قملة " كرجوں كے لئے " كى جنع ہے اور بھى بھى دقمل "لام كے كرو كے ساتھ بھى استعال كرتے ہيں۔اس كى كنيت ام عقبداورام طلحہ بيں اور ذكر جوں كے لئے " كى جنع ہے اور بھى بھى اور نہت كى جوؤں كو" بنات الدروز" بھى كہتے ہيں۔ "ابوعقبہ" استعال كرتے ہيں اور بہت مى جوؤں كو" بنات الدروز" بھى كہتے ہيں۔

"الدروز" کے اصل معنی خیاط (درزی) کے بیں اور چونکہ درزی کے سلے ہوئے دو کپڑوں کے درمیان کی سلائی بھی جوؤں کی ماندنظر آتی ہے۔
ہاس لئے اس سے تثبید دی گئی ہے۔ انسانی بدن میں جوں کپڑوں بالوں دغیرہ پرسیل اور گندگی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔
جاخل نے کہا ہے کہ بعض انسان قمل الطباع ( ایعنی جونھ ویا جس کے بدن پر مسلسل جو کس پیدا ہوتی ہیں) ہوتا ہے خواہ وہ صاف رہے عطر نگائے اور روزانہ کپڑے بدلے گر جو کمیں اس کے بدن میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ چنا چے حضر سے عبدالرحمٰن بن عوف اور حضر سے عطر نگائے اور روزانہ کپڑے بدلے گر جو کمیں اس کے بدن میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ چنا چے حضر سے عبدالرحمٰن بن عوف اور حضر سے نظر بین عوام رضی اللہ عنہا کو ایک بارج میں ایسانی واقعہ چیش آیا اور جوؤں سے ان دونوں حضرات کو بڑی تکلیف کپنجی جس کی وجہ سے دسول انڈھ ساپی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو بڑی تکلیف کپنجی جس کی وجہ سے دسول انڈھ ساپی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو ریشم کے کپڑے بہنچے کی اِجاز سے مرحمت فر مائی تھی۔

حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے دوران بنی مغیرہ کے کسی مخص (جو کہ آپ کے ماموں کے خاندان سے تھا) کورلیٹی کرتا ہینے ہوئے ویکھا تو ان کو مارنے کے لئے درہ اٹھا یا۔اس مخص نے عرض کیا کہ کیا عبد الرحمٰ ٹی بن عوف نے ریشم نہیں پہنا تھا اور کیا حضور نے ان کواجازت نددی تھی؟ حضرت عمر رمنی اللہ عندنے کہا کہ تیری مال مرے کیا تو عبد الرحمٰ عوف جیسا ہے۔

جا حظ نے کہا ہے کہ جوں کے اندر یہ چیز طبعی ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوتی ہے یار ہتی ہے ای چیز کارنگ اختیار کر لیتی ہے۔ چنا نچہ بیاہ بالوں کی جول سیاہ رنگ کی اور سفید بالوں کی جول سفیدرنگ کی ہوگی۔ ای طرح اگر سرخ بالوں میں ہوگی تو اس کارنگ بھی سرخ ہوگا۔

کہتے ہیں کہ جول کی مادہ نر سے بڑی ہوتی ہے اور جول انٹرے دیتی ہے۔ جول سرغیوں کو تروں وغیرہ میں بہت پائی جاتی ہے۔ ای طرح بندروں کے بھی جول پیدا ہوتی ہے۔ تملتہ النسر ( یعنی گدھ کی جو ئیں ) پہاڑی مقامات میں ہوتی ہیں ان کو قاری میں "درو" کہتے ہیں۔ یہ جول بہت بی زہر ملی ہوتی ہے اور جب کسی کے کاٹ لیتی ہیں تو اس کو ہلاک کردیتی ہیں۔

حديث من جول كالتذكره:

ما كم نے الى متدرك ميں دعرت ابوسعيد خدري كى بيصديث فقل كى ب:

" حضرت ابوسعید خدری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت کس کوا شانی و کی ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ انہیا و علیہ السلام کوسب سے زیادہ مصیبت اٹھائی بڑی ۔ حضرت سعید نے عرض کیا کہ انہیا و کے بعد کن کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فر مایا کہ صلی کہ و کہ کہ و کو کہ کہ و کہ کہ و کہ کہ و کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ و کہ و کہ کہ و کہ کہ و کہ کہ و کہ و کہ و کہ و کہ کہ و کہ و کہ و کہ و کہ کہ اس کہ کہ اس موائے ایک عباء (جوان کے بدن پر ہوتی تھی ) اور کوئی کہ اور بعض کو قر و فاقہ میں جرا کہ مصیبتوں اور اذبتوں پر ایسے خوش ہوتے (راضی ہوتے) جیسا کرتم لوگ عطیات ملنے پرخوش ہو سکتے کہ اس موائے ایک علیات ملنے پرخوش ہو سکتے ۔ اس کہ کہ ان میں ہرا یک مصیبتوں اور اذبتوں پر ایسے خوش ہوتے (راضی ہوتے) جیسا کرتم لوگ عطیات ملنے پرخوش ہو سکتے۔

فائدہ:۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جوں (قمل) جوآل فرعون پر مسلط کی گئی تھی وہ کستم کی جوں تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عہا سے کہ وہ جوں جو آل فرعون پر مسلط کی گئی تھی وہ ' سلسلی یا سُر سُر ک' تھی جواکثر گندم وغیرہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ مجاہد فا دہ سدی اور کلبی وغیرہ کے مطابق وہ ایک چھوٹی قتم کی انڈی تھی جس کو' و بار' کہتے ہیں۔ اس کے پرنہیں ہوتے۔ عکر مدنے کہا ہے کہ وہ بنات الجراد یعنی نڈیوں کے بچے تھے۔ ابو عبیدہ کے مطابق وہ تمنان (ایک تیم کی چیچڑی) تھیں۔ اور ابوزید نے کہا ہے کہ وہ ایک بھو گئی ہے۔ حسن اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ دہ سیاہ رنگ کے چھوٹے جھوٹے کیڑے تھے۔ عطاء الخراس ٹی نے کہا ہے کہ بیدہ کی تھی۔ حسن اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ دہ سیاہ رنگ کے چھوٹے جھوٹے کیڑے تھے۔ عطاء الخراس ٹی نے کہا ہے کہ بیدہ

جوئیں تھی جوانسانوں کے بالوں یا کیڑوں میں پیدا ہوجاتی ہیں۔

کہتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام ایک بار معرکے تصبیعین حمی میں گئے۔ اس قصبہ میں ایک جمیل تھی جس کو'' اعظر جمیل'' کہتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام ایک بیار معرکے قصبہ عین حمی میں گئے۔ اس قصبہ میں ایک خیار در وہ ہوگیا اور اُن ریزوں نے جو اس جمیل کے کنارے ایک ٹیکر وہ ہورے مصر میں جھیل گئیں اور وہاں کے محینوں اور باغوں میں جو کچھ بھی تھا سب کو کھا کرصاف کردیا۔ اس کے بعد وہ جو تیں آبادی میں کھس گئیں اور لوگوں کے کپڑوں اور بدنوں پر چے شکئیں اور ان کو کا ٹنا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ جب وہاں کا کو بی بھی تھی کھی تھی اس میں بھرجا تیں۔

قرآن ياك ميں جوں كا تذكرہ:

كَتِى الْكُونِ مِن الْمُعْلِولِ بِرجووُل كاعذابِ أيك مفتة تك مسلط ربااور بيعذاب ان بائج نشاندن مِن سے تماجوقر آن باك كى اس آئت مِن مُركور ہے: فَارُسلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوْفَانَ وَ الْبَحَرَ ادْوَ الْقُمْلُ وَ الْصُفَادِ عَ وَ الَّدِمَ اآيَاتِ مُفَصَّلاَتِ ( پَر بَعِبَا بَم فِي الْهِوفَانُ بَهِ الْمُعَلِي وَ الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَ الْبَحَرَ ادْوَ الْقُمْلُ وَ الْصَفَادِ عَ وَ الَّدَمَ اآيَاتِ مُفَصَّلاَتِ ( پَر بَعِبَا بَم فِي الْهِوفَانُ بِاللهِ عَلَيْهِمُ الْمُؤْفِقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لینی ندکورہ پانچ بلائیں (عذاب)ان پر کے بعد دیگرے نازل ہوتی رہیں اور ہر عذاب ان پر ایک ہفتہ تک مسلط رہا اور ہروو عذاب کے درمیان ایک مہینہ کا وقفہ رہا۔

حعرت ابن عبال "سعید بن جبیر قاده اور محر بن اسحاق وغیره نے آیت افار مسلنا علیه م المطوفان "الح کی تغییر علی فر مایا ہے کہ جب جاده کر حضرت موی علیه السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون اور اس کے بعین نے ایمان لانے سے اٹکار کر دیا اور اپنی کثر اور بی اسرائیل کی اذبت رسانی پر اثرے دہے اللہ تعالی نے ان پر پے در پے عذا بات تا زل فر مانے شروع کر دیے۔ چنا نچہ پہلے ان کو قحط اور سے کا کی جس جہ ان کی جس وہ متنبہ نہ ہوئے تو حضرت موی علیہ السلام نے ان پر بدد عافر مائی اور بارگاہ باری تعالی میں عرض کما کہ:

"اے میرے دب تیرے بندہ فرعون نے ملک میں سرکٹی بغاوت اور غرور پر کمریا ندھ رکھی ہے اوراس کی قوم نے جو تھے سے عہد کیا تھااس کوانہوں نے پامال کردیا ہے۔ الہٰ دا آپ ان کوعذاب میں گرفتار کرد بیجئے تا کہ بیمبری قوم بنی اسرائیل اور آل فرعون کے لیئے تھیجت اور آنے والی تسلوں کے لئے عبرت ہو'۔

چنانچان پراللہ تعالیٰ نے بارش کا طوفان نازل فر مایا۔ قبطیوں اور بنی اسرائیل کے مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے گر طوفان کا پانی صرف قبطیوں کے مکانات میں داخل ہوا اور بنی اسرائیل کے مکانات پانی سے محفوظ رہے۔ چنانچہ جوقبطی کھڑا تھا اس کے محلے تک پانی آئی اور جو بیٹایالیٹا ہوا تھاوہ ڈوب کرمر کمیا۔ قبطیوں کی تمام مزر دعداراضی پانی میں غرقاب ہوگئی اور وہ اس میں بوائی جوتائی کا

کام بھی نہ کر سکے۔

تعلی جباس عذاب میں گرفتار ہوئے اور خلاصی کی کوئی صورت نظرند آئی تو پھر حضرت موئی علیہ السلام کے پاس سے اور گڑ گڑانے گئے کہ اگر بدعذاب آپ کی دعا کی وجہ ہے ہم پر سے ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور نبی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ چنا نچہ حضرت موئی علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عذاب اٹھالیا۔ پھران کے تھیتوں اور باغات وغیرہ میں غلہ مجلوں اور چارہ وغیرہ کی اس قدرافراط ہوئی کہ اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا تھا۔

چنانچة بطی اس فراوانی کود کم کراپ عہدے پھر گئے۔اور حضرت موکی علیہ السلام ہے کہا کہ دویانی طوفان نہیں تھا بلکہ دوتو اللہ تعالیٰ ک طرف ہے ہم پرانعام تھا۔اس لئے نہ ایمان لانے کا سوال ہے اور نہ بنی اسرائیل کوآپ کے ساتھ جیجنے کا۔ چنانچہ بیلوگ ایک ماہ تک آرام ہے دے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پرٹڈیوں کا عذاب ٹازل کرویا۔ چنانچے ٹڈیوں نے ان کے کھیتوں اور باغات کی تمام پیداوار کھائی۔
یہاں تک کہ درختوں کو بھی بے برگ کردیا اور اس کے بعدوہ ٹڈیاں ان کے کھروں میں کمس کئیں اور ان کے کھروں کی چمتوں کیواڑوں اور کھونٹیوں تک کا صفایا کردیا۔ یہاں تک کہ ان کے اور جن بچھونے اور پہننے کے کپڑے تک ان ٹڈیوں نے جاٹ لئے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ قبطی شدیدانہ بت میں گرفتار ہوگئے اور بھوکوں مرنے گئے۔ چنانچے مایوں ہوکروہ پھر حضرت موتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشاندیں کرنے گئے۔حضرت موتی کو پھران بد بختوں برترس آگیا اور آپ نے دعاکر کے ٹڈیوں کی بلاان پرسے دفع کرادی۔
خوشاندیں کرنے گئے۔حضرت موتی کو پھران بد بختوں برترس آگیا اور آپ نے دعاکر کے ٹڈیوں کی بلاان پرسے دفع کرادی۔

کہتے ہیں کہ حضرت موکی نے میدان میں کھڑے ہوکرا پے عصاب اشارہ فر مایا تو آپ کا شارہ سے تمام نڈیاں جس طرف سے
آئی تھیں ای طرح انہی ہوکرہ اپس چلی گئیں۔ چنا نچ قبطی پھر آ رام سے رہنے لگے گر حسب سابق اپ وعدہ سے کر گئے۔ ای طرح ایک
ماہ ہو گیا۔ جسب ایک ماہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل فرماہ یا۔ پس مینڈک ان کے گھروں بستر دن کپڑوں کہ محانے پینے کی اشیاء وغیرہ میں تھس گئے نے ضیکہ کوئی بھی جگہ مینڈکوں سے خالی ندری جتی کہ اگر وہ بات کرتے تو مینڈک کودکران کے
مند میں بھی تھنے کی کوشش کرتے۔ یہاں تک کہ ان کی ہانڈ یوں میں سالن و دیگر چیز پکاتے ہوئے آکر گرجاتے ان کے گند سے ہوئے
مند میں بھی تھنے کی کوشش کرتے۔ یہاں تک کہ ان تی ہانڈ توں میں سالن و دیگر چیز پکاتے ہوئے آکر کر جاتے ان کے گند سے ہوئے
مشکل ہو جاتی اور وہ خوف ذرہ ہوکر چینے چلانے گئے۔ چنا نچہ جب تمام قبطی عاجز آگئے اور کوئی راہ نہ یائی تو ان کو پھر حضرت موتل کی یادآئی
مشکل ہو جاتی اور وہ خوف ذرہ ہوکر چینے چلانے گئے۔ چنا نچہ جب تمام قبطی عاجز آگئے اور کوئی راہ نہ یائی تو ان کو پھر حضرت موتل کی یادآئی
موتل نے دعافر مائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کومینڈ کوں کے عذاب سے نجات دے دی لیکن اس کے بعد بھی وہ کفر پر قائم دے۔

چنانچا کیک ماہ بعد اللہ تفائی نے ان پرخون کا عذاب مسلط کر دیا اور ان پرخون برسایا گیا۔ وریائے نیل میں بانی کے بجائے خون بہنے لگا۔ ان کے شہروں کے تمام کو میں اور چشے خون سے مجر گئے۔ غرضیکہ جہاں کہیں بھی پانی موجود تھایا ہوسکیا تھاوہ تمام جگہیں خون سے محرکئے۔ غرضیکہ جہاں کہیں بھی پانی موجود تھایا ہوسکیا تھاوہ تمام جگہیں خون سے محرکئیں۔ تمام قبطی شدید پریشان ہو گئے کیونکہ بیعذاب مرف قبطیوں کے لئے تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ جب قبطی بیاس سے تربیح تھی جیں ہمارے لئے پانی کا جب قبطی بیاس سے تربیح نوون جو کہ خوداس عذاب جس جتال تھا کہنے گئام کریں۔ ہم سخت او بہت میں جارہ کے اور اس سے کہا کہ ہم کیا کریں۔ ہم سخت او بہت میں جارہ کے کیا ہے۔ انظام کریں۔ فرعون جو کہ خوداس عذاب جس جتال تھا کہنے لگا کہتم پر جادو کیا گیا ہے اور یہ جادو ہے شک موک (علیہ السلام) نے کیا ہے۔ انظام کریں۔ فرعون کی قید جس محق (اورا کی قبطی عورت کو بلایا اورا کی کہراس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو بلایا اورا کی

برتن میں بنی اسرائیل کی عورت سے پانی بھروایا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کی اس عورت نے برتن میں پانی بھرا تو وہ خون میں تبدیل نہ ہوا بلکہ پانی بی رہا۔ فرعون نے قبطی عورت سے کہا کہ وہ اس برتن سے پانی پی لے مگراس بنی اسرائیل کی عورت کے ہاتھ سے۔ چنانچہ جیسے بی قطبی عورت نے برتن کو ہاتھ لگایا اور پینے کے ارادہ سے برتن کو اپنی طرف جھکا یا تو فوراً اس کی طرف کا پانی خون بن گیا جبکہ بنی اسرائیل کی عورت کے طرف کا یانی خون نہ بنا۔

غرض کے بطوں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح بن اسرائیل کے ہاتھوں سے یا تعاون سے ان کی پیاس بچھ جائے مگر وہ کامیاب نہ ہو سے کیونکہ جیسے بی وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو پانی لانے اور پلانے کا حکم دیتے تو وہ پانی خون بن جاتا جبکہ بنی اسرائیل کے لئے وہ پانی ہی رہتا۔ چٹانچہ ایک قبطی عورت جو کہ پیاس سے بہت بیتا ہے گی اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے منہ میں پانی بھرے اور پھروہ پانی اس کے منہ میں منتقل کردے۔ چٹانچہ بنی اسرائیل کی اس عورت نے برتن سے پانی کا گھونٹ بھر ااور پھر اس پانی کو بطور کلی قبطی عورت کے منہ میں منتقل کیا لیکن جیسے ہی وہ پانی قبطی عورت کے منہ میں گیا خون بن گیا۔

ادھرفرعون بھی پیاس کی شدت سے پریشان ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ ہرطرف سے پریشان ہو گیا تو درختوں کی ہری ٹہنیوں اور و نشطوں کو چہانے لگاتا کہ ان میں موجود ترک سے پہلے تھا ہوگران ٹہنیوں وغیرہ سے سوائے نمک اور کھار کے وہ پہلے بھی حاصل نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک ہفتہ ایسے بی گزر گیا۔ حالت دگر گوں ہوگئ تو پھر موتل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے دعافر ماہے تاکہ ہم کو جنانچہ ایک ہفتہ ایسے بی گزر گیا۔ حالت دگر گوں ہوگئ تو پھر موتل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے دعافر ماہے تاکہ ہم کو اس عذاب سے نجات ملے۔ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور تمام بنی اسرائیل کوچھوڑ دیں گے۔ چنانچہ موئی علیہ السلام نے دعاکی اور ایمان نہ سے انہ وتعالی نے دعاقبول کرتے ہوئے ان پر سے خون کا عذاب ہٹا دیا۔ گر اس کے بعد بھی قبطی اپنے وعدوں سے ہٹ گئے اور ایمان نہ لائے۔ چنانچہ جب تمام حاجتیں پوری ہوگئیں تو بحقلزم میں غرقانی کا آخری عذاب آیا۔

(جب ہٹالیا ہم نے ان پر سے وہ عذاب) اس آیت کی تغییر میں علامہ دمیر گُ فر ماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی یا نج فتم کے عذاب ہیں جواو پر ذکر کئے گئے۔ گرابن جبیر فر ماتے ہیں کہ اس آیت میں ' رجز'' سے مراد طاعون ہے اور قبطیوں پر ندکورہ یانچ عذاب کے بعداللہ تعالیٰ نے طاعون مسلط کردیا تھا۔ چنانچہ اس بیاری سے صرف ایک دن میں ستر ہزار قبطی ہلاک ہو گئے تھے۔

''رجز'' سے جوخاص عذاب بینی طاعون مراد ہونے پر حضرت ابن جبیر نے ایک حدیث پیش کی ہے جس میں طاعون کو''رجز'' کہا گیا ہے۔ حدیث بیہے:۔

'' عامر بن سعد بن افی و قاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو حضرت اسامہ بن زید سے بیسوال کرتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے طاعون کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنا ہے تو حضرت اسامہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ '' طاعون'' ایک ویہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ '' طاعون'' ایک عذاب ہے جو کہ بنی اسرائیل یا تم سے پہلے کی دوسری امت میں بھیجا گیا تھا۔ لہٰذاا گرتم سنو کہ کی شہر میں طاعون پھیل رہا ہے تو اس شہر میں موجود ہوتو و ہان سے بھا گوئیں''۔

سعید بن جبیراور محمد بن منکدروغیره کا قول ہے کہ فرعون نے چارسو برس حکومت کی اور چھ ہوجیں برس کی عمر پائی۔اس مدت میں اگر اس کوایک دن بھی بھوک کی بیا ایک گھنٹہ جرکسی بھی در دکی اؤیت پہنچی تو وہ ہرگز ر بو بیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ فائدہ:۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کو مجبور کی تھل سے مارنے کو منع فر مایا۔ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجبور کی تھلی بہت می ضرور یات میں کام آتی ہے۔ عرب کے لوگ بوفت ضرورت تنعلی کو کھالیا کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ کہتے ہیں کہ مجور کی تنعلی کی پیدائش اس مٹی سے ہوئی تھی جو معزرت آ دم علیہ السلام کا پتلا بناتے وفت نے گئی تھی۔دوسرے یہ کہ تنعلی عرب کے جانوروں کا جارہ (غذا) بھی ہے۔ شرعی تھم

جودک کو کھانا بالا تفاق منے ہے۔ محرمح مے بدن پرجو ئیں پڑ جا کیں تو ان کوبدن پرے دورکرو بینا کر دونیس ہا دواگر محرم جول کو مار ڈالے اس پرکوئی شے واجب نیس ہوتی ۔ لیکن محرم کے لئے بیجا تزئیس کہ وہ اپنے سر یا ڈا ڈھی ہے جو کیں نکا لے اوراگر ایسا کر لیا اور سریا ڈا ڈھی ہے جو کیں نکا لے اوراگر ایسا کر لیا اور سریا ڈا ڈھی ہے لیک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو مار ڈالا تو اس پرصد قد واجب ہوگا اگر چہ ایک لقمہ تی کوں نہ ہو۔ اورا کھر مشائ نے فر مایا ہوئے ) پر دالات کر ے۔ صدقہ ستجہ ہے لیکن بعض نے واجب بھی کہا ہے لیکن بیصد قد جوں کا فدینیس ہے کہ اس کے کھانے (حال ہوئے ) پر دالات کر ے۔ بکہ بیصد قد اس آسائش (سکون و آرام) کے لئے ہے جو اس کو حالت احرام میں سریا ڈا ڈھی ہے جو کیں نکلانے پر حاصل ہوا ہے۔ بکہ بیسے میں میں باڈی کو کی خوص رفع حاجت کے وقت کوئی جو ل ہلاک کر دیا تا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں شب باشی کرتا ہے اور اس میں میں ہیں گھر رہتا ہے۔ قاوئی قاضی خال میں ہے کہ جول کو زعم میں گھر رہتا ہے۔ قاوئی قاضی خال میں ہے کہ جول کو زعم میں گھر رہتا ہے۔ قاوئی قاضی خال میں ہے کہ جول کو زعم سے گھنے نے بیسی کے کہ دیا تا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں ہی ہے کہ جول کو زعم سے کہ جول کو زعم سے کہ جول کو زعم میں گھر رہتا ہے۔ قاوئی قاضی خال میں ہے کہ جول کو زعم سے کہ جول کو زعم سے کہ خول کو زعم سے کہ جول کو زعم سے کہ جول کو زعم سے کہ کو کہ کو کہ خول کو زعم سے کہ جول کو زعم سے کہ کو کو کہ کہ کہ کی کی کری تا ہے کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کی کر کو کہ کو کو کہ کو

طبي خواص

اگرکونی فض یہ معلوم کرنا جا ہے کہ فورت کے پیٹ بٹی لڑکا ہے یالڑکی تو اس کو جا ہے کہ وہ ایک جوں پکڑ کرا پی تعملی پر کھ لے اور مالم عورت اس کے پیٹ بٹی لڑکا ہے۔ اگر جوں اس دودھ کے قطرے بٹی ہے کہ کوئل آئے تو حمل لڑکی مالم عورت اس کے تعمل سے دیک کرنگل آئے تو حمل لڑکی کا ہے اور اگر دودھ سے ندنگل سے تو لڑکا ہے۔ اگر کمی کو چیٹا ب کا بندلگ جائے تو بدن کی ایک جوں لے کراصلیل میں دکھتے سے پیٹا ب مارکی ہوجائے۔

اگر عورت اپنے سرکے بالوں کوآب سلق (چھندرکا پانی) ہے دھونے گلے واس کے سریس بھی جو انہیں پڑھتی۔ای طرح روشن قرطم سریس لگانے سے جو ل پیدائیس ہوتی۔اوراگر بدن کوسر کہ اور سمندر کے پانی سے دھودیں تو بدن پر موجود تمام جو کی مرجا کیں گا۔ اگر تی کے تیل میں پارہ طاکر مراور بدن پر طاجائے تو سراور کپڑوں میں جو کی ٹیس پڑیں گا۔

جاحظ نے کہا ہے کہ مجذو مین (جزام کے مریض) کے کپڑوں اور بدن پر جو کی پیدائیں ہو تیں۔ ابن جوزی نے فر مایا ہے کہاس کی حکمت سے کہ جذام والے کو جوؤں سے بخت اذبت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر جو کیں اس کے بدن پر کاشیں تو اس کے خارش ہوتی اوروہ بخت اذبت میں جٹا ہو جایا کرتا۔ چنا نچہ جذام کے مریض کو اللہ تعالی نے جوؤں سے مامون فرمادیا۔

اگرزنده جول کھانے میں گرجائے تواس کھانے کو کھانے سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ چٹانچہ ابن عدی نے اپنی کامل میں ابوعبداللہ الکم بن عبداللہ اللہ کی کے حالات میں باسناد سے کھھا ہے:۔

"رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا ہے كہ چوخصائل ايسے ہيں كہ جن سے نسيان پيدا ہوتا ہے۔ چوہے كا جموٹا كھانا از عدہ جوں كو بغير مار ہے چينك دينا بند ( تفہر ہے ہوئے ) پائى ہيں پيشاب كرنا قطار كاتو ژدينا محوثد پنيانا اور ترش ( كھٹا) سيب كھانا "۔ بعض حضرات كا قول ہے كر قبروں كى تختياں ( كتبہ ) پڑھنا دو تورتوں كے درمیان چانا مصلوب يعنی جس كوسولى يا بھائى دى جائے اس کود یکھا ہرادمنیا کھانا اور گرم روٹی کھانا ان سب چیزوں سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ کا لےرنگ کے جوتے پہنے سے بھی نسیان لاحق ہوتا ہے۔ حلوہ کھانے شہد پینے اور شنڈی روٹی کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ مسئلہ:۔ جینے ابوحالہ نے فرمایا ہے کہ اگر مصلی اپنے کیڑوں پر جوں یا بہود کھے تو اولی یہ ہے کہ اس کوچھوڑ دے اوراس کی طرف سے عافل

عد است من برق مدے رہ ہے ہے۔ وہ من اپ چروں پر بون ہو جو اون ہے جو اون ہے ہے من و پورو دے اور اس میں کوئی ج نہیں۔ ہوجائے کین اگر اس کو کا پنے ہاتھ سے جواڑ دے یا اس کونماز سے فارغ ہونے تک رو کے رکھے تو اس میں کوئی ج نہیں۔

قولی نے کہا ہے کہ مناسب بیہ ہے کہ مسلی جوں کونمازے فارغ ہونے کے بعد مسجدے باہر پھینک دے۔ کیونکہ صدیث میں ہے

''رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص مسجد میں جوں کو کہیں پالے (اپنے کپڑوں یا کسی اور جگہ ) تو اس کوچا ہے کہ وواس کواپنے کپڑوں میں رکھے اور نماز سے فارغ ہوکراس کومسجد سے باہر پھینک دے''۔ تعبیر

جوؤں کوخواب میں ویکھنے کی چندسور تیں ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے کسی نئی تمین میں جوں دیکھی تو اس کی تعبیر مال ہے اوراگر بھی خواب کسی بادشاہ نے ویکھیا تو اس کی تعبیر اللہ ہے اوراگر بھی خواب کسی والی (حاکم) نے ویکھا تو اس کی تعبیر دولت میں زیادتی ہے۔ اوراگر بھی خواب کسی دالی (حاکم) نے ویکھا تو اس کی تعبیر قرض ہے لی جاتی ہے جس کے دولت میں زیادتی ہے۔ اورا گر کسی نے جوں کو کسی پرانے کپڑے (جو دو پہنتا ہو) پر دیکھا تو اس کی تعبیر قرض ہے لی جاتی ہے جس کے دولت میں دیسے۔

اگرکسی نے خواب میں جو ل کو زمین پرریکتے ہوئے دیکھا تواس کی تبییر کمزوردشن سے لی جاتی ہے اورا گرخواب میں جول کے کا شیخ
سے خارش ہونے گئے تواس کی تبییر ہیہ کے قرض خواواس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کررہے ہیں۔ مونٹ جول کی تبییر عورت سے کی جاتی ہے۔
جاتی ہے۔ ایک فض علامداین سیرین کے پاس آیا اورا پنا خواب بیان کیا کہ خواب میں ایک فض آیا اور آ کرمیری آسٹین سے جول پکڑلی اور پھراس کو زمین پر گرا دیا۔ علامداین سیرین نے اس فض کو تبییر دی کہتم اپنی ہوی کو طلاق دے دو کے اور طلاق کا سب ووقض ہوگا۔
چنانچہ کے دون بعد ابیا ہوا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ جوں اس کے سینے پراڑری ہے تواس کی تبییر سے ہاس کا نوکر یا غلام یا اس کا انواز کی جون کو ایک بھا کہ وہ جول کری جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جول کر کا بھا کہ جون کی خواب میں دیکھا کہ وہ جول کی خواب میں دیکھا کہ وہ جول

القمقام

قسمقام: چیوٹی چیوٹی چوٹی ہووں کو کیئے ہیں۔ یہ جووں کی بی ایک شم ہوتی ہے جوبالوں کی جزوں میں تختی ہے چیک رہتی ہیں۔اس کا واحد تقامة ہے۔اس شم کی جوں کو عامة الطبوع مجمی کہتے ہیں۔

#### ئ قُندُرُ

(جندہادستر ) قدندر : قزوی نے کہا ہے کہ بیا کیدا کیدا سے جو ختکی ویانی دونوں جگہ میں رہتا ہے لیکن زیادہ تربہ یانی، میں رہتا ہے۔ بڑی بڑی نمروں میں پایا جاتا ہے اوران کے کناروں پر اپنا کمرینا تا ہے۔ اس کے کمر میں دودروازے ہوتے ہیں۔ مجملیوں

کو کھا تا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ قندرایک آبی جانور ہے۔ جس کا رنگ سرخ اور دم چوڑی ہوتی ہے اوراس کی کھال سے پوشین بنائی جاتی ہے۔

## القندس

(یانی کا کما) قسندس: این وحیدنے کہا ہے کہ قدس پانی کے کتے کو کہتے ہیں۔ اسکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ باب الکاف میں کلب الماء میں آئے گی۔

### القنعاب

قنعاب: سنجاب سے مانندایک جانور ہے جو پہاڑی بمرے کامتم میں سے ہے۔

#### القنفذ

(سیم) خاریشت)قنفذ: فاء پرضمه اورفته دونول منتعمل ہیں۔ بیا یک خشکی کاجانور ہے اس کی کنیت ابوسفیان ابوالشوک ہیں۔ مادہ کی کنیت ام دلد ہے اور اس کی جمع ''قنافذ'' آتی ہے۔ اس کو' عساعس'' بھی کہتے ہیں (عساعس رات ہیں شکارڈ هونڈ ہے والے بھیڑ ہے کو کہتے ہیں) بسبب اس کے رات کو کثرت ہے نگلنے ہے۔ اس کو انقذ بھی کہتے ہیں۔

کتے ہیں کہ جب بیرجانور (سیمی) بحوکا بوتا ہے تو سراوندھا کر کے انگور کی بیلوں پر چڑھا جاتا ہے اوانگور کے خوشے کاٹ کاٹ کر نیچ گراد بتا ہے۔ پھر نیچے اتر کرضرورت کے مطابق اس میں سے کاٹ لیتا ہے اور باقی خوشوں پرلوٹ کران کواپنے ٹانگوں میں پھنسالیتا ہے اور پھران کو لیے جا کراہے بچوں کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ یہ جانور صرف رات کوئی لگاتا ہے۔

سی بمانیوں کو بہت شوق سے کھاتی ہے اور اس سے اس کوکوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر سانب بھی اس کوؤس لیتا ہے تو بیشتر برگ (پودید) کھا کرشفایا ہے ہوجاتی ہے۔ قنفذ کی دواقسام ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کوقنفذ کہتے ہیں۔ یہ معرض پائی جاتی ہے اور چوہے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی دوسری قسم دلدل کہلاتی ہے اور بیشام وعراق میں پائی جاتی ہوتی ہے اس دونوں قسموں میں وہینسیت ہے جو جو ہے اور گھونس میں ہوتی ہے۔ سی کے مندمیں پانچ دانت ہوتے ہیں۔ خشکی کا خار پشت (زیبی ) کھڑا ہو کہ مندمیں پانچ دانت ہوتے ہیں۔ خشکی کا خار پشت (زیبی ) کھڑا ہو کر جفتی کرتا ہے۔ اس طریقہ پر کے ذرکی پشت مادہ کے شکم سے چسیاں ہوجاتی ہے۔

حضرت فآوہ کے ہاتھ میں تھجور کی شاخ کاروش ہوجانا

طبرانی نے اپنی بچم الکیر میں اور حافظ ابن المنیر الحلق و دیگر محدثین نے حضرت قاده بن العمان سے روایت کی ہے وہ فرہاتے ہیں کہ ایک و فعرائی کے دالت بہت بی اند جبری تھی اور ہارش ہورہی تھی۔ جب عشاء کی نماز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کا موقع ال جائے تو میں اس کو بہت نئیمت مجمول ۔ چنا نچے میں چل و یا اور جب مجد شریف میں پہنچا تو رسول الله الله علیہ وسلم نے جھے کو د کی کر فر بایا۔ '' قاده!'' میں نے جواب دیا''لیک یا رسول الله!'' پھر میں نے عرض کیا کہ میر ہے کہ کہ ماتھ عشاء کی نماز اوا کروں ۔ بین کیا کہ میر ہے نے میں بھی کر آج کی رات نماز یوں کی تعداد کم ہوگی تو کیوں نہ شریف میل الله علیہ دسلم کے ساتھ عشاء کی نماز اوا کروں ۔ بین

كرحضور نے فرمایا كەنماز سے فارغ جوكرميرے پاس آنا۔

چٹانچہ جب میں نمازے فارغ ہواتو خدمت اقدی میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجود کی ایک شاخ جو کہ آپ کے دستِ مبارک میں تھی مجھ کو عنایت فرمائی اور فرمایا کہ بید (شاخ) تمہارے آگے اور تمہارے بیجے دی چافوں کا کام دے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہاری عدم موجود کی میں ایک شیطان تمہارے کھر میں کھس آیا ہے لہٰذا بیشاخ بیجاؤ بیراستہ بحرتم کوروشن دے گی۔ جب تم کھر پہنچو گے تو وہ شیطان تم کو گھر کے ایک کوشہ میں جیٹا ہوا ہے ہی اس کواس شاخ سے مارنا۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں مجدشریف سے نکل کر کھر کی طرف روانہ ہوا تو وہ شاخ تمام راستے مشعل کی طرح روش رہی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ تمام گھر والے سور ہے ہیں۔ چنانچہ میں گھر کے گوشہ کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک خار پشت (سیمی) میٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کواس مجور کی شاخ سے مارا۔ وہ مار کھا کر گھر سے بھاگ گیا۔

یبیق نے دلائل النبو قرنے تر میں حضرت ابود جاندر منی اللہ عنہ جن کا نام' ساگ بن فرشہ' تھا'روایت کی ہے دوفر ہاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب میں رات کے وقت سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو مجھے چکی کے چلئے اور شہد کی عمیوں کی طرح بھٹیمنانے کی آ داز سائی دی اور الی روشن معلوم ہوئی جسیا کہ بجلی چکتی ہے۔ جب میں نے سرا ٹھا کرد یکھا تو مجھ کو میں کسی چیز کی سیاہ پر چھائی معلوم ہوئی جو تبدرت کی بلند ہوتی اور پھیلتی جارتی تھی۔ مین اٹھا اور اس کے قریب جا کر اس پر ہاتھ پھیرا تو مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں کسی جیز کی سیاہ پر چھائی معلوم ہوا کہ گویا میں خار بہت کی کمر پر ہاتھ پھیرر ہا ہوں۔ پھر میر سے سینہ پرایک آگ کی تی لیٹ آگر گی۔ بیدواقعہ من کرآ ل مخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہا سے دجانہ! بیتمہاری کھر بلو آسیب ہے۔ پھر آپ نے کا غذاور قلم طلب فر ما کر حضرت علی رضی اللہ عتہ سے کہا کہ کہ معلوم۔

حضرت ابود جاند فرمائے ہیں کہ من اللہ نہ اور وکلمات حضرت علی ہے کاغذ پر کھوا کر جھے عنایت فرمائے۔ بیس نے اس کاغذ کو لیپ لیادر چراس کو گھر لے کرآیا اور سوتے وقت اس کو اپنے سرکے نیچے رکھ لرسو لیا۔ پنودرین مدریت سوری تجھے کی کے چیخے کی آواز سائی دی جس سے میری آنکھ کل گئی او میں اٹھ جیھا۔ میس نے سنا کہ کوئی کہدر ہا ہے کہ اے ابا د جانہ تو نے ہم کو پھونک دیا۔ بخھ کو اپنے صاحب کی حتم اس خط کو اپنی سے بنا لے ہم تیرے گھریا تیرے پڑون یا جہاں کہیں بھی یہ خط ہوگا کمی نہیں آئی گے۔ حضرت ابو د جانہ نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی افتا میں میں اجازت کے بغیرا بر انہیں کرسکتا۔

حضرت ابود جاندفر ماتے ہیں کہ پھراس کے بعد جنوں کی چیخ و پکارے تمام رات میں ندسوسکا اور مجھے رات کا ٹنی دو مجر ہوگئ۔ چنا نچہ جب مسج ہوئی تو میں نماز پڑھے مہر نبوتی پہنچا اور بعد فراغت نماز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے تمام واقعہ من کر فرمایا اے ابود جانٹا اب تم اس خط کو و ہاں سے ہٹا دو ورنداس ذات کی تنم جس نے جھے کو نبی پرحق بنا کر بھیجا ہے (جن وغیرہ) قیامت تک اس عذاب میں جتلار ہیں گئے۔

شرعى تقلم

امام شافعیؓ کے نزدیک قنفذ کا گوشت کھانا جائز ہے اور دلیل میں کہتے ہیں کہ اہلِ عرب اس کو بہت رغبت سے کھاتے ہیں۔حضرت این عرف اس کوحلال کہاہے۔امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبلؓ کے نزدیک سیمی کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ طبی خواص

اگر خار پشت کا پتابدن کے اس حصہ پرل دیا جائے جہاں کے بال اکھاڑے گئے ہوں تو پھراس حصہ پر بال نہ پیدا ہوں گے۔اگر
اس کا پتا آگھوں میں بطورسر مہ کے استعال کیا جائے تو آگھوں کی سغیدی کو ٹھیک کردے گا اورا گراس کے پتا کو بہت (برس) پر تقدرے
گذھک کے ساتھ ملا کر لگا کیں تو بہت زائل ہوجائے گا۔اورا گراس کا پتا تھوڑا سا پی لیا جائے تو بغذام سل اور زبر (بیٹیٹ (کو قائدہ ہوتا
ہے۔اگر اس کے پتا کور فن گلاب میں حل کر کے کس بہر ہفت کے کان میں ٹرکایا جائے تو انشاء اللہ اس کا بہر ہ بن جا تارہ ہے گا۔ بشر طیکہ
اس علاج کو گئ دن تک کیا جائے ہیں کا گوشت کھانے سے متدرجہ ذیل بتاریوں کو قائدہ ہوتا ہے۔ جذام سل اور بیٹی ۔اگر اس کی پنجہ کی مالش اس محف کی جائے جو تورت سے محبت کرنے کے قائل نہ ہوتو مالش کرنے ہے اس کی ہے کرور ی باتی رہے گا۔اگر اس کی تی مشہد کی شراب میں ملا کر اس محض کو بلائی جائے جو تی کے درد میں جتلا ہوتو انشاء اللہ اس کو قائدہ ہوگا۔اگر اس کو تعدہ موقا سکو انشاء اللہ فوری آرام ہوگا۔
اگر سب کا اگر اس کی تی شہد کی شراب میں ملا کر اس محض کو بلائی جائے جو تی کے درد میں جتلا ہوتو انشاء اللہ ان اللہ فوری آرام ہوگا۔
اگر سبی کو مار کر اس کا سمر کس اس کھو ہیں گیں اور پھر اس کو میں ہوتا ہے۔ جو تو اس کو انشاء اللہ فوری آرام ہوگا۔
اگر سبی کو مار کر اس کا سمر کس اس کی تیاریاں جاتی رہیں گی۔
اگر سبی کو مار کر اس کا سمر کس ایس تھو اس کا تا جائے جو کسی انسان پر نہ جلائی گئی ہواور ہر اس سرکوکسی مجنوں یا معروش یا کسی جو اس باخذ کے جسم پر لٹکایا جائے تو انشاء اللہ اس کی بیاریاں جاتی رہیں گی۔

اگر ذعرہ سی کے داہنے پاؤں کا ایک پارچہ (کھڑا) اس فض پر جوگرم وسرد بخار یعنی تپ لرزہ جی جتلا ہواس کی ہے جبری جس کتان کے کپڑے جس لیب کراس کے بدن پرلنا دیا جائے آتو اس کا بخارجا تا رہے گا۔ اگر سی کی دہنی آ ککھ جس اوٹا کرتا نے کے برتن جن رکھ کی جائے اور پھر جو بھی فض اس کو بطور سرمداستعال کر ہے آتو رات کے وقت بھی کوئی شے اس کی آ کھوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور ہر چیزاس کواس طرح دکھائی دے گی جیسے دن جی نظر آتی ہے چنا نچیاس کا استعال عاراور چالاک لوگ جیسے چورد فیر و کرتے ہیں۔
اگر اس کی بائیں آ کو تیل جس ابال کی جائے اور پھر اس تیل کوکسی شیشی جس بھر کررکھ لیا جائے اور پھر اس تیل جس ایک سلائی ڈ پوکر اس کی ایسے فض کوسوگھا دیا جائے جس کوسلانا (نیند لانا) مقصود ہوتو وہ فض قوراً سوجائے گا۔ اگر اس کے داہنے ہاتھ کے نا خنوں کی دھوئی کسی بخاردا لے فض کوری جائے آتو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔

اگراس کی تلی پیا کرکھالے تو انشاء اللہ اس کو آرام آجائے گا۔ اگراس کا پہارائے تھی میں طاکر عورت اس کی مالش کرے تو اس کا حمل ضائع ہوجائے گا۔ اس کا خون اگر کتے کے کاٹنے کی جگہ پرلگایا جائے تو کافی سکون ملتا ہے۔ اس کا نمک پڑا ہوا کوشت (جس گوشت میں نمک طایا حمیا ہو ) داء الفیل (فیل یا کی بیاری) اور جذام کو نافع ہے۔ اور جوشش فین میں بستر پر پیشا ب کر فیتا ہواس کے لئے بھی بہرت

فأكده مندہے۔

اگراس کوشراب میں ملاکرا یہ فض کو پلایا جائے جو بیاری سے عاجز آچکا ہوتو اس کی بیاری فتم ہو جائے گی۔اگراس کا دل چوتمیا بخار والے کے بدن پرائٹکا دیا جائے تو اس کا بخار جا تار ہے گا۔اگر مجذوم کے بدن پراس کی چربی کی مالش کی جائے تو کافی فائدہ ہوگا۔ تعبیر

سیمی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مندرجہ ذیل امور کی طرف دلات کرتی ہے:۔ کر دعوکہ بازی بختس کسی کوحقیر سمجھنا محک دلی جلدی خصہ آتا۔ اور بعض اوقات اس کی تعبیر ایسے کینہ وفسا دیر دلالت کرتی ہے جس میں ٹوبت جنگ وجدال تک پہنچ جائے۔والٹداعلم ہالصواب

## القنفذ البحرى

قنفذ بعوی : دریائی سی قزو نی نے لکھا ہے کہ دریائی سی کا اکا حصہ فاریشت بری جیسا اور پچھلا حصہ پھلی جیسا ہوتا ہے۔اس کا گوشت نہا بت عمرہ ہوتا ہے اور عمر الیول کے علاج میں بے حدم فید ہے۔اس کے بال بہت زم ہوتے ہیں۔

#### القنفشة

فنفشة: ايك كير ع كوكمت بن ال كوديها تي اوك خوب بيجائة بن - ابن سيدة في ايما ي لكما بـ

## اَلْقُهْبِي

هبى: قاف يوفقه ب- بصن معزات نے كہا كرز (ذكر) چكوركها باوربعض نے كها كركم كرى كوكت إلى -

### القهيبة

فهيهة ايك يرعره بجوكم عن بإياجاتا ب\_يسفيداور سزرتك كابوتا ب\_ابن سيدة نے كہا بكريہ چكوركى تم على سے ب

### القوافر

إلى الله :ميندُك كوكت بين اس كابيان ضاوع مدك باب من ضفادع كعنوان سي كرر چكا ب

## القواع

تواع قاف برضمه بـ فررز) فركوش كوكت إلى

القوبع

تولع قاف پرضمهاورباء پرفته ہے۔ایک سیاه رنگ کاپرنده ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے۔ بیابی دم کومسلسل ہلاتار ہتا ہے۔

القوثع

فوقع: الرفت ب- زشرم ع كوكت بي-اس كابيان بابالظاء مس كرركيا-

القوق

قوق: قاف يرضمه بـ ايك آبي يرعم كوكت بنجس كي كردن لمي موتى ب عباب من ايسان لكعاب

### قوقيس

ایک پرندہ قبو قبس : قروی کی کابیان ہے کہ یہ پرندہ ہندوستان میں پایاجاتا ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کوشہوت ہوتی ہے اور اس کی جفتی کا وقت آتا ہے تو یہا ہے گونسلہ میں بہت کی کٹریاں اوسوکھا ہوا گھانس پھوٹس جن کر لیتا ہے۔ پھر نرائی چورٹی مادہ کی چونس سے رکڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اس رگڑ ہے ایک آگ پیدا ہو کر گھانس پھوٹس میں لگ جاتی ہے۔ چنا نچہ اس آگ میں دونوں جل کر خاکستر ہوجاتے ہیں۔ پھر جب بارش کا پانی ان کی راکھ پر پڑتا ہے تو اس پانی ہے اس راکھ میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کی روا سے بال و پرنگل آتے ہیں اور پھر وہ اپنے ماں باپ کی شکل وصورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آخر کا رجب یہ بچ بڑے ہوجاتے ہیں اور ان کی جفتی کا وقت آتا ہے تو یہ میں کر راکھ بن جاتے ہیں جس سے پھر نے بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ سلمہ یونمی چارا ہتا ہے۔

### قوقي

( چھلی ) قوقی: پہلے قاف پر ضمہ اور دوسرے قاف پر کسرہ ہے۔ بیا یک عیب وغریب قتم کی بحری چھلی ہے اس کے سر پرایک نہایت طاقتور کا نثاہ وتا ہے۔ جس سے وہ اپنے وشمنوں کو ہلاک کرتی ہے۔ طاحوں کا بیان ہے کہ جب اس مجھلی کو بھوک گئی ہے تو ہی مذکی جانور پر جاگرتی ہے۔ جس سے وہ جانور اس کونگل جاتا ہے چنا نچہ جب بیاس کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو اس کی آئنوں اور معدہ میں ابنا کا نثا مرد تا گرد تی ہے۔ جس سے اس جانور کوشد بد تکلیف ہوتی ہے اور وہ تر بر ترپ کر مرجاتا ہے۔ جب اس کو صوب ہوجاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے تو بیان کا بیٹ چرکا با برنگل آتی ہے اور وہ مردہ جانور اس کی اور وگر پائی کے جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے۔ جب کوئی شکاری اس کا شکار کرتا جا ہتا ہے تو بیانا کا نثا مار کرشتی کوڈ بود تی ہے۔ جس سے شکاری بھی ڈوب جاتے ہیں اور اس کی غذا برب جاتے ہیں۔ طاح کوئی شکاری اس مجھلی کو کا ان انٹر نہیں کرتا ہے۔ قزو تی نے ایسے بھی بیان کیا ہے۔

### قيدالاوابد

(شریف انسل محور ا) قید الاو ابد :اس کوتیدالا واہداس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیا پی تیز رفتاری کی بناء پر شکاری جانوروں کواپی گرفت سے نکلنے ہیں ویتا یعنی کوئی بھی جانوراس سے تیز نہیں ووڑ سکتا۔

"اوابد" و"حوش" جنگلی جانوروں کو کہتے ہیں۔ چنانچامراللیس شاعر کا قول ہے

"بمجرد قيد الاو ابدهيكل"

ا یک کم اور مضبوط محوڑے کے ذریعے جووحثی جانوروں کی قید بینی بیڑی ہے۔ بینی ان کوآ سے نہیں بڑھنے دیتا۔

## قيق

''قیسق''(پہلے قاف پر کسرہ ہے)اس سے مرادایک پرندہ ہے جو جہامت میں فاختہ کے برابر ہوتا ہے۔اہل ثام اس پرندے کو ''ابازریق'' کہتے ہیں۔ یہ پرندہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور جلد ہی تعلیم وتر بیت کو قبول کر لیتا ہے۔ تحقیق''باب الزاء'' میں بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

## ام قشعم

"ام قشعم" (قاف کے فتہ کے ساتھ) اس سے مرادشتر مرغ ، کڑی ، بجو،شیرنی وغیرہ ہیں۔

## ابو قير

"ابوقير"اين اليروغير ون كهاب كداس عمرادا يكمعروف يرنده بـ

### ام قیس

"ام قیس"اس سےمرادی اسرائیل کی گائے ہے۔ حقیق"باب الباء "میں اور" باب العین "میں بھی اس کا تذکرہ گزرچکا ہے۔

### بابُ الكاف

## الكبش

کیش: مینڈ مے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع اکبش اور کہاش آئی ہیں۔ ابوداؤ داورائن ماجد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں آؤی کی جودوسینکہ دارخصی مینڈ مے جورنگ میں سفید مائل بیسیا ہی متے ڈن کے فرمائے اور جب ان کوقبلہ رخ لٹایا تو آپ نے بیآ بیت تلاء ، نرمائی:۔ " إِنِّي وَجُهَتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي دَفَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضَ حَنِيْفًا وَمَااَنَامِنَ الْمُشُو كِيْنَ الى قوله وَانَامِنَ الْمُشْلِعِيْنَ". "

پھرفر ہایا'' اللّٰہم منک والیک من محمد و احتک ہسم اللّٰہ و اللّٰہ اکبر''یہ کہ کران کے ملے پرچھری پھیردی۔ حاکم فرماتے بیں کہ بیصدیث بشرط مسلم سے ہے۔

ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہدیہ میں ایک ڈھال لی جس پرایک مینڈ ھے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ نے اس تصویر پر اپنا وستِ مبارک رکھ دیا تو اللہ تعالی نے اس کومحوفر ماویا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس ڈھال پر مقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی جو آپ کو بری معلوم ہوئی۔ جب آپ سوکرا محلود یکھا کہ اللہ تعالی نے اس کوموفر مادیا ہے۔

سنن الی داؤد دائن ماجہ میں حضر سے ابودردا ہے سے دواہت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے کسی نبی پر وی ناذل فر مائی اور تھم دیا کہ ان اور کوں سے جو ماسوائے (وین) کے لئے فتیہ ہنتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں محراس پر عمل نہیں کرتے عمل آخر ہ کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھائے کے لئے میں نہ ھے کی اُون کے کپڑے پہنتے ہیں لیکن ان کے دن املوہ سے زیادہ تاتج ہیں۔ آپ کہد میں کہ دوہ جھے کو دھو کہ دے دے ہیں اور جھے سے خداتی کررہے ہیں لیکن میں ان پر ایسی بلا مسلط کر دوں گا کہ جس کے دفعیہ میں تھیم عاجز وجیران ہوجائے گا'۔

یہ ہی نے شعب میں معزت عمر رضی اللہ عنہ بروایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزت مصعب بن عمیر کواپنے سامنے سے آتے ہوئے دیکھا کہ وہ مینڈ سے کی کھال پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تخاطب ہو کرفر مایا کہ اس مختص کو دیکھواس کا ول اللہ تعالی نے منور فرما دیا ہے۔ ایک دن وہ تھا جب میں نے دیکھا تھا کہ اس کے والدین اس کوعمہ و سے عمرہ کھا تا کہ اس کے والدین اس کوعمہ و سے عمرہ کھا تا کہ اس کے والدین اس کوعمہ و سے عمرہ کھا تے شے اور پلاتے شے اور بیا ہے تھے اور بیا ہے تھے اور بیا ہی ہی ہوئے تھا جس کو دوسودرہ میں خریدا کیا تھا کمراب اللہ اور اس کے رسول کی عجب نے اس اس حال میں پہنچا دیا۔ اور بیتمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔

معین می حضرت خباب ابن الارت سے روایت ہے کہ ووفر ماتے ہیں ہم نوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنے کی فرض سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ۔ لہذا ہم اواجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ قابت ہو گیا۔ ہم میں سے وہ بھی ہیں جو مر کئے اور اپنے اجر میں سے روئیا میں کچے نہ کھایا اور ان میں حضرت مصحب بن عمیر بھی ہیں۔ آپ فر وہ احد میں شہید ہوئے وان کو گفتا نے کے لیے ایک پار چہموف (اون) کے علاوہ ہم کو بچھ دستیاب نہ ہوسکا۔ چتا نچے جب آپ کوشسل وے کروہ اوئی پار چہ (کیڑا) ان پر ڈالا گیا تو وہ اس قدر تھک (چھوٹا) تھا کہ اگر ہم آپ کے پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا اور اگر سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے ۔ بدو کھے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کپڑے سے ان کا سر ڈھک دواور پیروں پر کھائی ڈال دواور ہم میں وہ بھی ہیں کہ جن کا پھل پختہ (پک کیا) ہوگا اور اب وہ اس کو گوڑنے والے ہیں (اس پھل سے وہ نتو حات اسلامی مراد ہیں جو عہد خلافت میں حاصل ہو کیں)۔

قرآن ياك من مينده عي كاتذكره:

قرآن پاک سى ميندُ هے سے متعلق بير آيت كريم موجود بي "وَ فَلدَيْنَاهُ بِلِنِهِ عَظِيْمٍ" بين الله تعالى في معزت اساعيل عليه السلام كي من ورج من جنت سے ايك ميندُ ما بيج ويا۔

ال كوهيم ال وجه ي فر ما المياكونكه البقول حضرت ابن عبال يميند ها جاليس سال تك جنت بس جرتا محرتا تعار كيت بيل كربي

وى ميندُ حاتفاجس كوبابيل نے نذر من چر حايا تعااوراس كى نذراللدتعالى كے يہال معبول موكى تعى \_

حضرت این عباس رمنی الله عندفر ماتے ہیں کہ اگر حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسب مبارک سے تنام کو پہنچ جاتی تو یہ مجمی ایک سنت قائم ہوجاتی اور مسلمانوں کواسیے فرزندان کی قربانی کرنی پڑتی۔

اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ ذرج کا تھم حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے تھا یا حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے۔ چنانچہ قرائن و دلائل سے بیہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم قربانی حضرت اساعیل علیہ اسلام کے لئے تی تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں علاء نے مندرجہ ذیل دلائل دیئے ہیں۔

پہلی دلیں:۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بیثارت ذبعے کے قصد سے فراغت کے بعداوراس کے متصل دی ہے۔ چنانچے فرمایا'' فَبَشُو فَاهَا بِا مسحقَ وَمِن وَّرَآءِ اِسْحَقَ يَعْقُونَ ''بینی بیثارت دی ہم نے حضرت سارہ کو الحق کی اور اسلام کو ذبح مانا جائے تواس آیت پر (نعوذ باللہ) بیاعتراض واردہ وسکتا ہے کہ جب اللہ سے بیٹے بیتھو ب کی۔ اب اگر حضرت الحق علیہ السلام کو ذبح مانا جائے تواس آیت پر (نعوذ باللہ) بیاعتراض واردہ وسکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت الحق کی بیٹت سے حضرت بعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وعدہ فرمایا تو پھران کو ذبح کرنے کا تھم دینے کے کیا معنی ؟

دوسری دلیل: یحد بن کعب قرعی کابیان ہے کہ ایک بارا میر الموشین حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک ایسے یہودی عالم سے جو کہ مسلمان بوصے ہے اور اسلام میں پختہ تا بت ہوئے تھے دریا فت فر مایا کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کوس بیٹے کے ذرخ کرنے کا تھم دیا گیا تھا اس نے جواب دیا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام پھر اس کے بعد اس نومسلم یہودی عالم نے کہا کہ اے امیر الموشین یہودی اچھی طرح جائے:

میں کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذرخ کرنے کا تھم دیا گیا تھا کر یہودی محض مسلمانوں سے حسد رکھنے کی وجہ سے اس قصہ کو حضرت ابحاث کی طرف منسوب کرتے ہیں کونکہ دو آئے کو اپنایا ہے بچھتے ہیں۔

تیسری دلیل: دعفرت اساعیل علیدالسلام کے وض میں جومینڈ حاائلد تعالی نے بھیجا تھا اس کے سینگ عرص دراز تک خاند کعبد میں گئے رہے اوران پر بنی اساعیل بعنی قریش کا قبضہ تھا۔لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حجاج بن یوسف کے درمیان جنگ ہوئی اور حجاج کی آتش ہازی سے خاند کعبہ میں آگ گئی تو دیگر سامان کے ساتھ بیسینگ بھی جل کرخا کستر ہو گئے۔حضرت ابن عباس اورامام معلی ان سینگوں کے چیم دید کواہ ہے۔

چوجی دلیل: عرب کے مشہورادیب اسمعی کابیان ہے کہ بی نے ابوعمرو بن العلاء سے دریافت کیا کہ آیا ذبح حظرت اسامیل علیہ السلام علیہ السلام ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اسمعی المہاری عقل کہاں جاتی رہی معفرت الحق مکہ بیل کہ جس کب رہے۔ البتہ معفرت اسمعی علیہ السلام علیہ السلام شروع ہے تجریک مکہ بیل رہے اور آپ نے بی اپنے والد ماجد کے ساتھ وفائد کعبری تقیری تھی۔

یا نچویں ولیل: محمد بن الحق کابیان ہے کہ جب مجمی معفرت ابراہیم علیہ السلام معفرت حاجر واور معفرت اساعیل علیہ السلام کود مجمعے کا قصد فرماتے تو براتی پرسوار ہوکر مکت المکر مربی جو بے اور وہاں شام تک روکروات کواسے کھریسی "جزون" واپس آجاتے۔

جب معرب الله کی عبادت اوراس کی صدود کی تعظیم کے سلسلے میں جوامیدیں وابستہ میں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت معرب اسامیل کے وال سیرالله کی عبادت اوراس کی صدود کی تعظیم کے سلسلے میں جوامیدیں وابستہ میں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت معرب اسامیل کے اعد پیدا ہون اسمامی نہ اوری بیدا ہون اسمامیل کے اسامیل کومیری راہ میں قربان کردو۔ بینکم آپ کوبذ ربید خواب دیا گیا۔ آپ نے ذی

الحجہ کی آضویں شب میں یہ دیکھا کہ کوئی کہنے والا آپ سے کہدر ہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جینے کے ذرخ کرنے کا تھم دیتا ہے۔ جب سے ہوئی تو ول میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ خواب منجا نب اللہ ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ اس وجہ سے اس دن یعنی ۸/ ذی الحجہ کو ہوم ترویہ بینی بوگیا کہ ترویہ بینی بوگیا کہ ترویہ بینی مشک کہتے ہیں۔ پھر جب رات ہوئی تو وہی خواب آپ نے دو بارہ و یکھا۔ سے جب آپ سوکرا شھے تو آپ کو یقین ہوگیا کہ قربانی کا تھم اللہ بی کی طرف سے ہے۔ چنا نچہ الحجہ کو کرفہ کہنے کا یہ سب ہے۔ اس یقین کے بعد آپ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کا تھم ادادہ کرلیا اور ۱۰ ازی الحجہ کو یوم المخرج میں وقر بانی کا دن کہتے ہیں۔ آپ نے تھم خداوندی کی تھیل فرمائی اور اللہ رتعالیٰ نے آپ کے فرزندار جند کے وض میں ذرح کرنے کے لئے ایک مینڈ ھا بھیج دیا۔

فا کدہ:۔ بخاری مسلم تر ندی اور نسائی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جا کمیں گے تو موت کوا یک سفید مینڈ سے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کو ذرخ کر دیا جائے گا۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ابتم کوموت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور پھر بیدو ذرنیوں سے بھی کہا جائے گا کہ ابتم کوسدا کے لئے دوزخ میں رہنا ہے۔

موت کے مینڈ سے کوذن کی کرنے والے حضرت کی بن ذکر یا علیہ السلام ہوں سے اور بید سول الله صلی الله علیہ وسلم کی موجود کی میں زنج کیا جائے گا۔ حضرت کیٹی علیہ السلام کے اسم گرامی میں حیات ابدی کی طرف اشارہ ہے۔

مولف ' کتاب الفردوں' نے لکھا ہے کہ موت کے مینڈ ھے کو ذی کرنے والے حضرت نیر، علی علیہ السلام ہوں ہے۔ واللہ اعلم علامہ ومیریؒ فر ماتے ہیں کہ ہیں نے ابولایم کی کتاب ' الحلیہ' ہیں وہب ابن من بہ ن سوائے ہیں ویکھا ہے کہ ساتویں آسان پر اللہ تعالیٰ کا ایک مکان ہے جس کو' البیعاء' کہتے ہیں۔ اس مکان ہیں مونین کی ارواح مرنے کے بعد جمع ہوتی ہیں۔ جب کوئی مومن مرکر یہاں سے وہاں پہنچتا ہے تو مید وجس اس سے مطنع ہیں اور اس سے ونیا کے حالات معلوم کرتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص پر ولیس ہیں ہواور اس کے وطن کا کوئی شخص اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس سے اپنے گھر کے حالات معلوم کرتا ہے۔

ایک بجیب عمل بونی نے اپنی کتاب' اللمعة النور البه' میں ایک بجیب رازی بات کسی ہاوروہ یہ ہے کہ اگر کسی گوتل یاعذاب وغیرہ سے اپی جان کا اندیشہ وتو اس کو جا ہے کہ وہ ایک فر بہ مینڈھا جو قربانی کے جانور کی طرح جملہ عیوب سے پاک وصاف ہو حاصل کرے اور پھراس وَسَ سنسان جگہ یر قبلدرٹ کر کے جندی ہے ذی کہ کردے اور بوقت یہ دعایز ھے:

'' اللّهم هَذَالَکَ وَمنْکَ اللّهُم هَذَا فِذَانِی فَتَقَبَلُه عُمنی ''کین ذیجے جیل بیاہتمام ضرور کرے کہ ایک گڑھا کھود کرتیار رکھے تا کہ اس مینڈھے کا تمام خون اس گڑھے بیں جیع ہوجائے اور پھراس گڑھے کومٹی ہے اچھی طرح دباویا جائے تا کہ اس کا خون کس کے پاؤں کے بینچ نہ آئے۔ اس کے بعداس کے گوشت کے ساٹھ جھے کرے سری اور پائے کیجی اور کھال وغیرہ بھی تقتیم کردے۔ لیکن اس کے گوشت میں سے پچھ بھی نہ تو خود کھائے اور نہ اپنے اہل وعیال ودیگر دشتہ داروں کو کھلائے۔ بونی نے لکھائے کہ ایسا کرنے سے اس کے گوشت میں سے پچھ بھی نہ تو خود کھائے اور نہ اپنے اہل وعیال ودیگر دشتہ داروں کو کھلائے۔ بونی نے لکھائے کہ ایسا کرنے سے (فیل اللہ تعالیٰ کے تھم سے اس کے سرے وہ بلائل جائے گی۔ یہ کل شفق علیہ اور مجرب ہے۔

فائدہ:۔اگركوئى ڈركامعاملہ (مذكورہ بالاسے كم درجه كابو) ہوتو اس صورت ميں ساٹھ مسكينوں كو پييٹ كبركرعمدہ متم كا كھانا كھلائے اور بيدعا

" اللهم ان استكفى الامر الذي اخافه بهم هو لاء و اسالك بانفسهم وارواحهم و عزائمهم ان تخلصني بما اخاف واحذر"

انشاءالله الله العمل سے اس کی کلفت دور ہوجائے گی۔ بیمل بھی مجرب اور متفق علیہ ہے۔

مینڈھوں کومرغوں کی طرح آپس میں لڑا تا حرام ہے۔ چنانچہ ابو داؤ ذکر ندی نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بہائم کے درمیان لڑائی سے منع فر مایا ہے۔

کتاب ''الکامل'' میں غالب بن عبداللہ جزری کی سوائے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی جوحدیث مذکور ہے اس کے الفاظ میہ ہیں''ان اللّه تبعبالیٰ لعن من یعسو میں بین البھائم ''اس حدیث شریف کی بناء پر طیمی نے تحریش (آپس میں لڑنے کو) حرام وممنوع قرار دیا ہے۔امام اتحد کے اس بارہ میں دوقول ہیں لیعنی تحریم اور کراہت۔

طبی خواص

اگرمینڈ ھے کا خصیتل کراس شخص کو کھلا یا جائے جورات کو بستر پر پیٹاب کر دیتا ہوتو اس کا ایسا کرنا بند ہوجائے گا۔ بشر طبیکہ اس کے کھانے پر مداومت کرے۔ اگر کوئی عورت عسر ولا دت میں جتلا ہوتو مینڈ ھے اور گائے کی چربی آب گند نامیں ملا کرعورت کی اندام نہائی میں رکھی جائے تو انشاء اللہ بچر آسانی سے پیدا ہوجائے گا۔ مینڈ ھے کا گردہ مدنسوں کے نکال کردھوپ میں سکھا کرروغن زرنیق میں ملاکر اس جگہ پر ملا جائے جہاں پر بال ندا گئے ہوں تو اس جگہ بال نکل آئیں گے۔ اگر مینڈ ھے کا پتا عورت کی چھا تیوں (پیتا نوں) میں مالا جائے تو دودھ نکلنا بند ہوجائے گا۔

حضرت امام احمد بن عنبل نے باسناد سجے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے عرق النساء کے علاج کے لئے عربی سیاہ مینڈھے کی دم کی تعریف کی ہے لیکن مید مینڈھانہ بہت بڑا ہوا اور نہ بہت چھوٹا ہو بلکہ درمیانی ہو۔اور فرماتے سے کہ کہ اس کی دم کے تین جصے کئے جا تیں اور ایک حصہ کوروز اندائبال کرتین دن تک پیاجائے۔اس حدیث کو حاکم وابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرق النساء کی شفا (دوا) اس میں ہے کہ مینڈھے کی وُم لے کراس کے تین جصے کئے جا تیں اور پھر یہ تینوں جصا یک ایک دن ( تین دن تک ) روز اند نہا رمنہ و نے جا تیں۔

عبداللطیف بغدادی کا کہنا ہے کہ بیطاح ان دہقانیوں کوزیادہ فائدہ دیتا ہے جن کو بیمرض (عرق النساء) خطکی سے لاحق ہوا ہو۔

مين شهر هي وقتلف حالات مين خواب مين ديكين كي تعبير حب زيل ب: ـ

مردشریف القدر کیونکہ ابن آ دم کے بعد مینڈ ھااشرف الدواب ہے۔ اس لئے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے بدلہ ہیں اس کا فدر مددیا گیا تھا۔

 تمام تظرات دا لجعنوں سے نجات یا جائے گا اور اگرخواب کوئی قیدی دیکھے تو اس کو قیدسے رہائی مل جائے گی اور اگر بھی خواب کوئی مقروض دیکھے تو اس کا قرض ادا ہوجائے گا اور اگروہ بیار ہے تو اچھا ہوجائے گا۔واللہ اعلم

## الكركند

کے کند: گینڈاکو کہتے ہیں۔علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اساعیل بن محد الامیر کے ہاتھ کی بنی ہوئی گینڈاکی ایک تصویر دیکھی ہے۔ گینڈا بڑا کر جین و ہند جس پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی سو ہاتھ اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بین سینگ ہوتے ہیں۔ ایک سینگ اس کی پیٹائی پراور بقیہ ایک ایک اس کے دونوں کا نوں پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے سینگ بڑے مضبوط اور طاقت ور ہوتے ہیں اور بیا پیٹی کو ارکراس کوسینگوں پراٹھالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پراٹھالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پراٹھالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پراٹھالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پراٹھالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پراٹھالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پراٹھالیتا ہے۔ اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پراٹھالیتا ہے۔

گینڈے کا بچرائی ماں کے پیٹ میں جارسال تک رہتا ہے۔ جب ایک سال پورا ہوجاتا ہے تو بچرائی ماں کے پیٹ سے اپنا سر باہر زکال لیتا ہے اور آس یاس کے درخت جر لیتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ یہ تول افو ہے۔ پھر جب جارسال پورے ہوجاتے ہیں تو یہ ماں کے پیٹ سے انکال لیتا ہے۔ اور آس یاس کے درخت جر لیتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ یہ تول کو جاتا ہے تاکہ اس کی ماں اس کو جاتا ہے کہ کہ کہ اس کی ذبان پرایک بیٹ سے دور بھا گے جاتا ہے تاکہ اس کی ماں اس کو جاتا ہے۔ کو نکہ ماں (مادہ) کی ذبان پرایک براموٹا کا نٹا ہوتا ہے۔ اگر دو بچرکو جائے گئے ہے تو لو بھر میں بچرکا کوشت بٹریوں سے جدا ہوجا تا ہے۔

کتے ہیں کہ شاہان چین جب کی کوتیزی سے سزادینا چاہتے ہیں تو اس مخص کو گینڈی (مونٹ گینڈا) کے سامنے ولوادیتے ہیں۔ چینا نچہ وہ چیند کھوں جس اس کے تمام جسم کو چاہئے کر بڈیوں کے واجا نچہ جس تبدیل کردیتی ہے۔ کرکند کو جاحظ نے در تمار ہندی اور حریش بھی کہتے ہیں۔ یہ ہاتھی کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کی جائے پیدائش بلاد ہنداور تو بہیں۔ اس کے سر جس ایک بڑا سینگ ہوتا ہے جس کے وزن کی وجہ سے یہ اپنا سر بہت زیاد واو پڑئیں اٹھا سکتا اور ہمیشہ اس کا سر جھکا ہوار ہتا ہے۔ یہ سینگ اس کے سریا فیٹائی پر بہت تی مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اور اس کی توک (سرا) بہت تی تیز ہوتی ہے۔ اس سینگ سے وہ ہاتھی کا مقابلہ کرتا ہے اور ہاتھی کے دون ل دنوں دانت اس کے سامنے کچھکا منیں کرتے۔

اگر گیندے کے سینگ کو لمبانی میلادیا جائے تواس میں مختلف تم کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ کہیں مورکی تصویر کہیں ہران کی کہیں مختلف تم کے پر نداور در دخت اور کہیں آ دمیون کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ کہیں صرف رنگ سیاہ وسفید نظر آتے ہیں۔ چنانچیان مجیب وغریب نقوش کی بناء پر اس کے سینگ سے بنی ان تقوش کی بناء پر اس کے سینگ سے بنی ان تختیوں کو بہت کر اس کے سینگ سے بنی ان تختیوں کو بہت کر ال قیمت برفر و دخت کرتے ہیں۔

الل ہند کا کہنا ہے کہ جس جنگل میں گینڈا ہوتا ہے اس میں دور دور تک کوئی دوسرا جنگی جانور میں رہتا۔ تمام جانوراس سے ڈرکر ہمائے جاتے ہیں۔ دیکر جنگی جانور کم سے کم ہرست سے سوفرسٹ کا فاصلہ اس کے مقام رہائش سے اپنی رہائش گاہ کے درمیان برقرار ۔
دیکتے ہیں۔ گینڈا انسان کا بھی شدید دخمن ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی یہ کی انسان کو دیکے لیتا ہے تو اس کی حاش میں لگ جاتا ہے اور جد بسکہ اس کو ہلاک نہ کردے اس کو سکون نہیں ملتا۔ گینڈ ابنی ایسا جانور ہے جس کے سبنگ دونوں جانب سے مشقر تی لیسی ج سے ہوتے ہیں۔
ہوتے ہیں۔

هرع حکم

امام شافی کے فتوی کے مطابق اس کا کھانا حلال ہے۔ عمرامام ابوطنیفہ ودیکر حضرات نے اس کوحرام کہاہے۔ طبی خواص

اور جو محض اس کواہیے پاس رکھے وہ نظر بدسے محفوظ رہے گا اورا گر مکوڑ ہے پرسوار ہوتو محوڑ ااس کو لے کرنے کرے۔اگراس کو گرم پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ یانی فوری شعنڈ اہو جائے گا۔

اگر گینڈا کی دا ہی آ کھ کی انسان کے بدن پراٹکا دی جائے تو اس کی تمام کلفتیں دور ہوجا کیں گی اور دوجن وسانپول سے محفوظ رہے گا۔ اس کی با کس کی اور دوجن وسانپول سے محفوظ رہے گا۔ اس کی با کس آ کھ تھے لرزو میں نافع ہے۔ اس کی کھال سے ڈھالیں بنائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کی کھال سے بنی ڈھال پر مکوار اثر نہیں کرتی۔

خاتمه

ابوعر بن عبداللد کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ اہل چین کا سب سے بڑھیا وقیقی زیور گینڈے کے سینگ سے تیار ہوتا ہے۔ کونکہ اس میں طرح طرح کے نفوش ہوتے ہیں۔ ان سینگوں کی پٹیاں بھی بتائی جاتی ہیں۔ اس کے سینگ سے بنی ایک پٹی کی قیمت چار ہزار مثقال مونے تک بھٹے جاتی ہے۔ اہل چین کے نزد یک بیسونا سے زیادہ قیمتی مجما جاتا ہے۔ چتا نچہ وہ سونے کے مقابلے ہیں اس کے سینگ سے بنے زیورات کو قیمتی بھٹے ہیں اور سونے سے بیا ہے گھوڑوں کے لگام اور کتوں کی زنجیریں بنواتے ہیں.

کہتے ہیں کہ چیٹی لوگ سفیدرنگ مائل برزردی ہوتے ہیں ان کی تاک چیٹی ہوتی ہے۔ نیلوا برز، کومباح کہتے ہیں۔اوراس هل سےان کو بالکل اٹکار نہیں۔

جب آفاب برج ممل میں پہنچا ہے تو ان کے یہاں ایک تیو ہار (عید) ہوتا ہے ان کی بیر عبد سات دن تک چلتی ہے اور ان سات دنوں میں بیرخوب کھاتے ہیں۔ ان کی ولایت بہت وسیع ہے۔ اس میں تین سوشہر ہیں اور بجا ئبات کی کثر ت ہے۔

اس ملک نینی چین کی آبادی کی ابتدا واس طرح ہوئی کہ عامور بن یافث بن توح علیدالسلام نے سب سے پہلے یہاں نزول قرمایا اسلام نے اوران کی اوران میں طرح طرح کے چائیات رکھے۔ عامور نے چین میں تین سوسال تک حکومت کی۔ اس کے بعداس کا لاکا صابی بن عاموراس کی سلطنت کا مالک ہوااوراس نے دوسو (۲۰۰۰) کے حکومت کی۔ چنانچ ای کے عام یہاں کا ایک ہوااوراس نے دوسو (۲۰۰۰) کے حکومت کی۔ چنانچ ای کے عام یہاں کا ایک ہوااوراس نے دوسو (۲۰۰۰) کے حکومت کی۔ چنانچ ای کے عام یہاں کی سلطنت کا مالک ہوااوراس نے دوسو (۲۰۰۰) کے حکومت کی۔ چنانچ ای کے عام یہاں کا ایک ہوااوراس نے دوسو (۲۰۰۰) کے حکومت کی۔ چنانچ ای کے علی ہوگیا۔

صاین نے اپنے باپ عامور کی شکل کا ایک سوے کا بڑی ہنوا کر ایک سونے کے نخت پر رکھوالیا تھا اور اس کی رعایا نے اس کی پرستش شروع کردی۔ چنانچے صابین کے بعد جتنے بھی بادشاہ ہوئے۔انہوں نے بھی مہی طریقہ جاری رکھا۔ کہتے ہیں کہ صابی ندہب کے موجد

یمی نوگ تھے۔

کہتے ہیں کہ چین کے عقب میں ناگوں لینی ہر ہندلوگوں کی ایک قوم آباد ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے بالوں سے اپنی سر پوٹی کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں جن کے بال بی نہیں ہیں۔ چنانچہوہ ہر ہند بی رجے ہیں۔ ان کے چہر سے سرخ ہوتے ہیں اور ان کے بال سرخ وسفید ہوتے ہیں۔ ان میں بعض فرقے ایسے ہیں جوسورج نکلتے بی ہواگ کر غاروں میں داخل ہوجاتے ہیں اور غروب آفآب بال سرخ وسفید ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک ایک ہوئی از تم کما ق (سانپ کی چھٹری) اور بحری مجھلیاں ہیں۔

ان تمام تغییلات کے بعد ابو عمر نے اپنی کتاب میں یا جوج ما جوج کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کدمئور خین کا اس پراجماع ہے کہ یا جوج ماجوج یافٹ بن نوح کی نسل سے ہیں۔ آخیر میں ابوعمر نے اپنی کتاب کواس حدیث پرختم کیا ہے:

" کے دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا گیا گہ آپ کی دعوت یا جوج ماجوج تک پینچی تو آپ نے فرمایا کہ شب معراج گزر جب ان پر ہوا تو میں نے ان کواسلام کی دعوت دی تھی مگرانہوں نے سچھ جواب نددیا"۔

تعبير

محيتد يك خواب من ويحضى تعبير عظيم وجاير بادشاه يدى جاتى ب-والله اعلم

## الكركي

(بڑی بیٹے)السکسر کی: قاز بابڑی بیٹے۔اس کی جمع'' کرا کی'' آتی ہے۔اس کی کنیت بیز فریان ابواقعیز اور ابواقیم اور ابواہشیم آتی ہیں۔ بیا یک بڑا آئی پرندہ ہے۔اس کا رنگ خاکی ہوتا ہے اور اس کی ٹائٹیں پٹڈلیوں سمیت کمی ہوتی ہیں اس کی مادہ جفتی کے وقت ہیں۔ ہیٹھتی نہیں اور نرو مادہ اس کام سے بہت جلد فارغ ہوجاتے ہیں۔

یہ پرندہ رؤسا کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ یہ طبعاً بہت چوکنااور پاسبان واقع ہوا ہے۔ چنا نچے یہ پاسبانی (پہرہ داری)
کا فرض باری باری انجام دیتا ہے۔ جس کی باری ہوتی ہے وہ آ ہستہ آ ہستہ گنگنا تار ہتا ہے تا کہ دوسروں کومعلوم رہے کہ وہ اپنا فرض (پہرہ داری) انجام دے دہا ہے۔ جب ایک کی باری (پہرہ دینے کا دقت) ختم ہو جاتی ہے تو دوسرا نیندے بیدار ہوجاتا ہے اور بالکل ای طرح پہرہ دینے لگ جاتا ہے۔

بیان پرندوں میں سے ہے جوموسم کے انتہ ارسے اپنی رہائش تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ چنانچے بیگرمیاں کسی مقام پراورسردیاں کسی دوسرے مقام پرگز ارتے ہیں اور بعض دفعہ بینقل مکانی کرنے کے لئے ہزاروں میل کا سنر کرتے ہیں۔ان میں سے پچواسی قسمیں بھی ہیں جو پورے سال ایک جگہ ہی رہتی ہیں۔

قاز (بڑی بیلئی) کی خلقت میں تناصر (ایک دوسرے کی مددکرنا) بہت پایاجاتا ہے۔ بیلیحدہ علیحدہ پرواز نہیں کرتیں۔ بلکہ ایک قطار باندھ کر (جس کوڈار کہتے ہیں) ایک ساتھ اڑتی ہیں۔اس ڈار میں ایک قاز بطور رکیس سب سے آگے رہتی ہے۔ باتی سب اس کے پیچے بیچے رہتی ہیں۔ پچھے رہتی ہیں۔ پچھے رہتی ہیں۔ پچھے رہتی ہیں۔ پچھے رہتی ہیں یاسیانی کی طرح باری باری انجام دی جن ہیں۔ پچھے ہوجاتی ہے جن کہ جوہر وی میں سب سے آگے ہوتی ہے وہ تبدرت کے سب سے پیچھے ہوجاتی ہے

کتے ہیں کہ قازی سرشت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہوجاتے ہیں تو ان کی اولا دان کی معین و

مددگار ہوتی ہے۔ چنانچ ابوالفتح کشاجم نے اس میں پائی جانے والی اس عادت کی اس طرح مدح کی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے لڑکے کو مخاطب کرکے کہ دہاہے

اتخذ في خلة الكراكي اتخذ فيك خلة الوطواط

و میرے لئے قازی عادت اختیار کراور میں تیرے لئے وطواط یعنی جیگادڑ کے عادت اختیار کروں گا۔

انا ان لم تبرني في عناء فبرى ترجو جواز الصراط

اگرتو میرے ساتھ بھلائی نہیں کرے گاتو مجھ کورنج ہوگا اورا گر بھلائی کرے گاتو (قیامت کے دن) تو بل صراط ہے گزرنے کی اُمید کرسکتا ہے۔

قاز بسااوقات زمین پرایک ٹا تک سے کھڑی رہتی ہے اور اگر اپنی دوسری ٹا تک زمین پر رکھتی بھی ہے تو بہت آ ہتہ سے رکھتی ہے مباداو وزمین میں ندھنس جائے۔

یا دشاہ اورامراءمصرقاز کے شکار میں بہت غلواور مال زیادہ خرج کرتے ہیں۔

فائدہ:۔ این افی الدنیا اور دیگر محدثین حفرات نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی سند سے بیصد یہ فقل کی ہے۔ '' حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ آپ ہی جیں اور اس علم کے آپ کے پاس کیا ذرائع سے جھے ؟ تو حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے ابوذر اجمیر ہی ہیں دوفر شتے آئے ان جس سے ایک تو زجن پر اتر آیا گردوسرا زجن واس سے واس کے درمیان معلق اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے ابوذر اجمیر ہے ہا کہ کیا بھی وہ دھنی جس ؟ اس کے درمیان معلق اللہ چسل میں سے ایک نے دوسر سے کہا کہ کیا بھی وہ دوش میں ؟ اس کے درمیان معلو تو لا گیا تو جس بھا کہ ان کا (ان کی امت کے ) ایک مرد سے دزن کرو۔ چنا نچہ جھے کو تو لا گیا تو جس بھاری اتر اس جس میں جس کے ہور کہ کہ ایک ہزار مردوں سے تو لا گیا تو جس بھاری اتر اس جس سے شیطانی غذا اور جما ہوا خون خارج کردیا گیا ۔ پھر اس نے دوسر سے سے کہا ان کا شم چاک کرو۔ چنا نچہ جمر اس کے دول کو اس کے دس کے کہا کہ ان کے نگا دیے اور (جبیا کہ تم دیکھ چکے ہو) فئی بھر کے دس ایک کیا دیے اور (جبیا کہ تم دیکھ چکے ہو) فئی بھر کے دس کے درمیان میں نورت قائم کردی ۔ اس کے بعدوہ فرشتے میرے باس سے چلے گئے ۔

میرے شانوں کے درمیان میں نورت قائم کردی ۔ اس کے بعدوہ فرشتے میرے باس سے چلے گئے ۔

شرعى حكم

( بڑی بطخ) کا کھانا سب کے نزد کیے جائز ہے۔

طبى خواص

تازگاگوشت سردوختک ہوتا ہے اوراس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ اُس قازگاگوشت بہترین تصور کیا جاتا ہے جو باز کے ذریعے شکار کی ہو۔ اس کا گوشت بحق ہوتا ہے۔ چنا نچاس کا ضرر گرم مصالحوں سے دور ہوسکتا ہے۔ گل ہو۔ اس کا گوشت بحق ہوتا ہے۔ گرم مزاج والوں اور بالخصوص نوجوانوں کو بہت موافق آتا ہے۔ اس کے کھانے کا بہترین اس کے کھانے کا بہترین کھانے کا ایسا کرنے سے اس کا گوشت بھی ہوکر پید سے باسانی خارج ہوجاتا ہے۔ اس کو لگا تادر (روزانہ) کھانا دوست نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس کے کھانے میں ایک دن یا دودن کا وقفہ ہو کھانے نے اس کی کا بیداس کو خوب پکایا جائے۔ ہو کھانے نے اس کے بعداس کو خوب پکایا جائے۔ تازکا پہترین کے لئے بہت ناخے ہے۔ اگر اس کا پادور و ماغ زیش میں ملاکر اس محف کے و ماغ میں ڈالا جائے جس کو تارک کی یا دواشت چلی گئی ہو ) تو اس کو تمام مجولی ہوئی با تیں یاد آجا کی گی ۔ اگر کسی کی بیخواہش ہو کہ اس کے بدن پر بالکل بال نہیں تو اس کو چاہے کہ تھوڑ اساز دارت کو ایک تم کا مرغ ) گاگوشت اوران کے ہم وزن قاز کی ہڈی کا گودا نے کر آئیں میں انہیں مگلیں گے۔ مالکر اس جگر لگائے جہاں بال لگلنا مطلوب نہ ہواس علی ہوئی باغیس کے۔ مالکر اس جگر لگائے جہاں بال لگلنا مطلوب نہ ہواس علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئیس گے۔ موزن قاز کی ہڈی کا گودا نے کرآئیں میں انہیں تکلیں ہو

قاز کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرا یے شخص ہے کی جاتی ہے جو مسکین اورغریب ہو۔اوراگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہے قاز وں کا مالک بن گیا ہے یا اس کو کسی نے بہت می قازیں ہبہ کر دی ہیں تو اس کی تعبیر مال کا حسول ہے اوراگر کوئی شخص خواب میں قاز کو کچڑے تو وہ الی تو م کا صہر ( واماد ) ہے گا جو بدخلت ہوں گے۔

الكروان

سے وان: بنتے الکاف والراء المبملہ ۔اس کا مونث 'کروانہ' اور جمع''کروان' کاف کے کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ بدبلا کی طرح ایک پرندہ ہے جورات بجر نہیں سوتا۔اس کارنگ بھورا ہوتا ہے۔اوراس کی چونچ کمبی ہوتی ہے۔کروان کے معنی نیند کے ہیں۔ چنانچ اس کا نام اس کی ضد ہے۔ کیونکہ بدایے نام کے برنکس رات بجر نہیں سوتا۔

طرفه شاعر کے ان اشعار میں کروان کا تذکر و آیا ہے اور میں اس کے قل کا سب تھا جس کا مختر حال لفظ قدم (چنڈول) کے تحت گزر

طرفه شاعر کے اشعاریہ ہیں:۔

لنا یوم الکروان یوم تطیر الیابسات ولا نطیر الکروان یوم الکروان یوم الکروان کے لئے بھی ہے گر کروان اور ہم میں یفرق ہے کہ وہ ختک میدانوں میں اڑجاتے ہیں گر ہم نہیں اڑ سکتے۔ مگر ہم نہیں اڑ سکتے۔

فاما یومهن فیوم سوء تطاردهن بالعرب الصقور گرام دوانون کادن برادن میکدمتور شکاری برندے)ان کوار کر بمگادیے ہیں۔

و توفا ما نحل والا نسير

واما يومنا فنظل ركبا

لیکن ہمارادن ہمارے لئے ایسامنوں ہے کہ ہم اونٹوں پرسوار برابر کھڑے دہتے ہیں نہ ہم اتر بی سکتے ہیں اور نہ جاتی سکتے ہیں۔ چونکہ ان اشعار میں در پر دہ عمر دبن البند کی طرف اشارہ تھا اس نے طرفہ اور منتمس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خطامتمس کو اور ایک طرفہ کو دیا اور تھم دیا کہ وہ ان خطوں کواس کے عامل مکعمر کے پاس لے جائمیں۔

ان خطوں میں اس نے ان دونوں کوزندہ در کورکرنے کی ہدایت مکعمر کودی تھی ۔ تحرمکتمس تو خط کامضمون جان کرنے کیا تکرطرفہ مارا کمیا اور اس طرح مکتمس کا خط عرب میں ضرب المثل بن کمیا۔

چنا نچسنن انی واؤد جن (کتاب الزکا ق کے آخیر جن) اس خط کا ذکر آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو هخض (جن کے نام عیینہ بن صن الله اری اور اقرع بن حابس جمیں سے )رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی خدمت جن حاضر ہو ہے اور آپ سے کوئی حاجت طلب کی ۔ چنا نچہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کی حاجت پوری کرنے کا تھم فر ما یا اور اس بارے جن خطوط کھوا کران دونوں کے جوالے کر دیے ۔ اقرع نے نوابخا کے لائے ان کی حاجت جن کی جا بھی اور کہنے لگا نے نوابخا کے لائے اور کہنے لگا کہ اس کی مثال ہو کہ کہ اس کے مقامہ جن کی خدمت جن پھر پہنچا اور کہنے لگا کہ اس کے مثال ہوں ۔ گرجھ کو یہ مطوم جن کہ اس جن کیا لکھا ہے؟ چنا نچہ اس کی مثال ہو وہ بھر کی جو کہ جو اس کو دوسر ول اس کی مثال ہو وہ بھر کی جو کہ جو اس کو دوسر ول سے سوال کر بے تو ایسا مختل کے پاس اس قدر مول ہواں کو دوسر ول سے سوال کر بے تو ایسا مختل اپنے جن جن میں دوز ن کی آگ کی کھڑ سے کرتا ہے ۔ اس پر مصابہ نے عرض کیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے میں محابہ نے عرض کیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے میں محابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوہ کیا چیز ہے جو اس کو سوال سے مستنفی کر دے ۔ آپ نے جو اب دیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے میں عام کھانے ہو کہ کہ کہ کوئی ہو۔

ضرب الامثال

الل عرب بولتے بین اجبن من کووان "مین کروان سے زیادہ ڈر پوک۔ بیٹال اس وجہ سے کہ جب شکاری کروان کو وکئی ہے۔ بیٹا کر جب شکاری کروان کو وکئی کروان کو کہتا ہے۔ اطرق کروان النعام فی القری" تو کروان زمین پرائز آتی ہے اور شکاری اس کو کپڑا ڈال کر پکڑ لیتا ہے۔ طبی خواص

قزوی نے اکھا ہے کہ کروان کا کوشت اور چر بی کھانے سے قوت باہ میں عجیب تحریک پرداموتی ہے۔

### الكلب

سک: کما کو کہتے ہیں۔ مؤنث کے لئے "کسلمہ" استعال کرتے ہیں اوراس کی جمع اکلب وکلاب آتی ہیں۔ ابن سیدہ نے ایسانی کھا ہے اور کلاب آنحضور سلم اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک فخص کا نام ہے۔ پورا شجر و نسب یوں ہے:۔ ""مجمد علی ہیں عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن عالب بن فہر بن

ما لك بن نعر بن كنانه بن فزيمه بن مدركه بن اياس بن معربين زار بن معد بن عدنان "-

کمانہا ہے مختی اور وفا دار ہوتا ہے۔اس کا شار نہ سہاع (ور ندول) میں اور نہ بہائم (مواثی) میں ہے بلکہ بیان دونوں کے بین بین ایک فلق مرکب واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی طبیعت ور ندول جیسی ہوتی توبیا نسانوں سے مانوس نہ ہوتا اور اگر اس کی طبیعت میں ہجیمیت

ہوتی توبیہ کوشت ندکھا تا لیکن حدیث شریف میں اس پر جہیمہ کا بی اطلاق ہوا ہے۔

کتے کی دونشمیں ہیں؛۔(۱)صلی(۲)سلو تی ۔سلو تی 'سلو تی کا طرح منسوب ہے جو یمن میں ایک شہر کا نام ہے۔لیکن باعتبار طبیعت دونوں قشمیں برابر ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتے کواحتلام اور کتیا کوچش ہوتا ہے۔کتیا ساٹھ دن میں اور بعض اوقات ساٹھ سے بھی کم دنوں میں بیاحتی ہے۔اس کے بچے پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بارودن بعدان کی آئکھیں کھلتی ہیں۔

نر مادہ سے بل حد بلوغ کو پہنے جا تا ہے۔ مادہ کو ایک سال پورا کرنے کے بعد شہوت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس ہے بھی کم مدت میں اس کو شہوت ہونے گئی ہے۔ جب کتیا مخلف رنگ کے کو ل ہے ہم جفت ہوتی ہے تو اس کے بچوں میں سب کو ل کا رنگ آ جا تا ہے۔ کتول کے اندر نشانا سے قدم کے چیچے چلنے اور بوسو تھنے کا جو ملکہ ہے وہ دوسر ہے جا نوروں میں نہیں ہے۔ کیون اس کے اندر پچو ٹر ابیاں بھی ہیں وہ یہ کہ اس کونا پاکی کھانا تازہ گوشت سے زیادہ پند ہے۔ چنا نچہ بیا کثر گندی چیزیں بی کھا تا ہے تھی کہ بعض وفعدا پئی کی ہوئی قے کو بھی دوبارہ کھالیتا ہے۔ کتے اور بچو میں بڑی عدادت ہے۔ اگر چا ندتی رات میں کتا کسی بلند مقام یا مکان پر ہواور اس کی پر چھا ئیں پر بچوا کتو کتا ہے تو کتا ہے افتیار نیچ گر پڑتا ہے جس سے بچواس کو پکڑ کر کھالیتا ہے۔ اگر کتے کو بچو کی چربی کی دھونی دے دی جائے تو کتا ہے افتیار نیچ گر پڑتا ہے جس سے بچواس کو پکڑ کر کھالیتا ہے۔ اگر کتے کو بچو کی چربی کی دھونی دے دی جائے تو کتا ہے۔ اگر انسان بچو کی زبان اپنے پاس رکھ لے تو اس پر نہ کتے بھونکیں گے اور نہ جملہ کریں گے۔

کتے کی طبیعت میں سے بات بھی عجب ہے کہ یہ بڑے اور وجیہ لوگوں کا اکرام کرتا ہے اروان پر بھونکی نہیں اور بعض اوقات ان کو کرد کھے کردا سے سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ گرکا لے اور غریب لوگوں خاص طور سے میلے کیلے کیڑے پہنے ہوئے انسانوں پرخوب بھونکی ہے۔ کتے کی فطرت میں سے بجیب بات ہے کہ دم ہلاتا 'اپ مالک کوراضی رکھنا۔ اس سے محبت والفت ظاہر کرتا بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ کتے کی فطرت میں سے بجیب بات ہے کہ دم ہلاتا ہوا چلا آتا ہے۔ کتے کے دانت انتہائی تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بار بارد ھنکار کر پھر بلایا جائے تب بھی بیٹورادم ہلاتا ہوا چلا آتا ہے۔ کتے کے دانت انتہائی تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کی غاضص کی حالت میں پھر پراپ دانت مارد نے تو پھر میں بھی گھس جا کیں۔ گر جب بیا پنا مالک یا کی دیگر محف سے مانوس ہوجا تا ہے کہ آدی کو اس سے خوب کھیل ہے اور کھیل کھیل میں بھی بھی وہ اپنا مالک کی ٹانگ یا ہاتھ کو منہ سے پکڑ لیت ہے گر اس قدر زمی سے پکڑتا ہے کہ آدی کو موس بھی نہیں ہوتا۔

کتے میں تا دیب تعلیم و تلقین قبول کرنے کا جو ہر موجود ہے یہ تعلیم کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے تھی کہ اگر اُس کے سر پر چراغدان رکھا ہوا ہوا درالیک حالت میں اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ مطلق التفات نبیس کرے گا۔ ہاں اگر اس کے سرے چراغدان ہٹالیا جائے تو وہ ضرور اس کھانے کی طرف متوجہ ہوگا۔

کی خواص دنوں میں کتے کوامراض سوداوی لاحق ہوتے ہیں۔اس کے اندرا یک شم کا جنون جس کو ہڑک کہتے ہیں عارض ہوتا ہے۔
اس مرض کی علامات یہ ہیں۔ دونوں آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور ان میں تاریکی چھا جانا 'کا نوں میں استرخاء پیدا ہو جانا' زبان کا لئک جانا' رال کا بکٹرت بہنا' ناک کا بہنا' سر کا ینچے لئک جانا اور ایک جانب کو ٹیڑھا ہو جانا' دُم کا سیدھا ہو کر دونوں ٹاٹکوں کے درمیان آ جانا' جلنے میں لڑکھڑانا۔

ہڑک (جنون) کی حالت میں کتا بھوکا ہوتا ہے گر پچھ کھا تا نہیں۔ پیاسا ہوتا ہے گر پانی نہیں پیتا اور بعض اوقات پانی سے بہت ڈرا تا ہے تی کہ بھی بھی پانی کے خوف ہے مربھی جاتا ہے۔ جنون کی حالت میں جب کوئی بھی جاندار شے اُس کے سامنے آئی ہے۔ بیاس کوکاٹ کھانے کو دوڑتا ہے ایسی حالت میں صحت مند کتے بھی اس سے بھا گئے تیں اور کوئی کتا اس کے قریب نہیں جاتا اور اگر بھی بھولے ہے کوئی کتااس کے سامنے آبھی جاتا ہے تو مارے ڈرکے اپنی دُم دبالیتا ہے اور اس کے سامنے بالکل ساکت ہوجاتا ہے۔
اگر پاگل کتا کسی انسان کے کاٹ لیتا ہے تو وہ مخص امراض، ردیہ میں گھر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کتے کی طرح پاگل بھی ہوجاتا ہے۔
اور کتے کی طرح انسان کو بھی بہت پیاس گلتی ہے گر پانی نہیں پیتا اور پانی سے کتے کی طرح ہی ڈرتا ہے اور جب بیمرض کسی مخص پر پوری طرح متحکم ہوجاتا ہے تو اس وقت اگر مریض پیشا ب کرتا ہے تو اس کے پیشا ب میں کوئی چیز چھوٹے چھوٹے پلوں کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔

صاحب ''الموجز فی الطب' (نام کتاب (کا قول ہے کہ ہڑک جذام کی طرح ایک تئم کی بیاری ہے جو کتوں' بھیڑیوں' گیدڑوں' نیولوں اورلومڑیوں کو عارض ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بیاری گدھوں اوراونٹوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ باؤلے کتے کا کاٹا سوائے انسان کے ہر متنفس کو مارڈ التاہے کیونکہ انسان تو بسااوقات علاج کرنے سے پی بھی جاتا ہے گردیگر جانورنہیں بیجتے۔

قزویٰ نے عجائب المخلوقات میں تکھا ہے کہ بلب کے علاقہ میں کی بہتی میں ایک کنواں ہے جس کو ' بیئر المکلب' کہتے ہیں۔اس
کے پانی کا بیر خاصہ ہے کہ اگر سگ گزیدہ اس کو فی لیتا ہے تو اچھا ہوجا تا ہے۔ بیہ کنواں مشہور ہے۔ قزو بی فر ماتے ہیں کہ جھے کواس بہتی کے بانی کا بیضا اشخاص نے اطلاع دی ہے کہ اگر چالیس دن گزرجانے ہیں دن گزرجانے ہے کہ اگر چالیس دن گزرجانے ہیں اس کا پانی فی لیتا ہے تو اچھا ہوجا تا ہے اور اگر چالیس دن گزرجا کیں اور اس کے بعد اس کنو کیس کا پانی ہے تو پھر کوئی فاکدہ نہیں ہوتا۔ اس بہتی کے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اور اس کے بعد اس کنو کیس کا پانی ہے تو پھر کوئی فاکدہ نہیں ہوتا۔ اس بہتی کے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک مرجہ ہڑک کے تین مریض ہماری بہتی میں آئے۔ ان میں دومریض تو ایسے تھے کہ انہوں نے چالیس دن کی مہلت پوری کر چکا تھا۔ چٹا نچوان تینوں مریضوں کوا کیس ماتھواس کنو کیں کا پانی پلایا گیا۔ان میں دو تو ایس حق کے گرجومریض چالیس دن کی مدت پوری کر چکا تھا۔ چٹا نچوان قدنہ ہوا اور وہ مرگیا۔

سلوتی کتے کی عادت ہے کہ جب وہ کسی ہرن کو پاس سے یا دور سے دکھے لیتا ہے تو اس کو بیشنا خت ہو جاتی ہے کہ ڈار (قطار) میں اگلاکون سا ہے اور پر کھال کون سا ہے اور بیر کہ ان میں کتنے نراور کتنے مادہ ہیں۔ یہ بات کتوں کوان کی چال سے معلوم ہو جاتی ہے۔ کتے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ مردہ اور بے ہوش انسان کی بھی شناخت کر لیتا ہے۔ چنانچہ اہل روم اپنے مردہ کواس وقت تک دفن نہیں کرتے جب تک کہ دہ کسی کے سے اس کی تعمید میں نہیں کرالیتے۔ مردہ کو سوڈھ کر کتے کے پیش نظر کچھالی علامات آ جاتی ہیں کہ جس سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہانسان مردہ یا اس کوکوئی بھی ارک سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہانسان مردہ یا اس کوکوئی بھی ری (ازقتم سکتہ یا بے ہوشی) لاحق ہوگئی ہے۔

کہتے ہیں شخص کا پید ملکہ سلوتی کتے کی اس تتم میں پایا جاتا ہے جس کوللطی کہتے ہیں۔ یہ کناڈیل ڈول میں اور ہاتھ پاؤں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اوراس کومینی (چینی) کہتے ہیں۔سلوتی کتا دوسرے کتوں کے مقابلہ میں بہت جلد تعلیم قبول کرلیتا ہے جبکہ تعیندوے کا مقابلہ اس کے برعکس ہے۔کالا کتادوسرے کتوں سے زیادہ بے مبرا (عجلت پیند) ہوتا ہے۔

كة كامديث ش تذكره:

محد بن طف مرزبان کی کتاب 'فسط الکلاب علی کثیر معن لبس الشباب ' میں بہ سلم جدو پدر عمروبن شعیب ہے یہ روایت ہے کہ رسول صلی الله علیہ معتول فخص نظر پڑا۔ آپ نے دریافت فر مایا کہ یہ کیے مارا گیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس فخص نے بن زہرہ کی بحر ہوں کے مقرد کردہ پہرے دار کتے نے اس پر حملہ کیا اور اس کو بنی زہرہ کی بحر ہوں کر دیا ہے ہی کو بیٹھا۔ علاوہ ازیں اس ملاک کردیا۔ یہ من کر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ فض اپنی جان ہے تو گیا بی ساتھ ساتھ اپنی دیت بھی کھو بیٹھا۔ علاوہ ازیں اس

في المان كافر مانى كاورات بمانى كى خيانت بمى كى دلاداس ساجمالو كمانى ربا-

حضرت ابن عباس فرباتے بین کہ ابات وار کارفیق فائن ہے بہتر ہے۔ چنا نچراس کی مثال مدہ کہ حرث بن صحصحہ کے پکھ دوست سے جو ہروقت اس کے ساتھ رہتے ہے اور دن رات اپنی مجت والفت اس پر ظاہر کرتے رہتے ہے۔ چنا نچر حرث بھی ان پر بہت مهر بان تھا اور ان کو بہت جا ہتا تھا۔ ایک و دھی ان کہ رہت کے حراف دکار کو جا گیا گراس کا ایک دوست اس کے ساتھ نہ گیا اور اس کے کمر پر بی رہ گیا۔ کمر پر رہنے والے اس دوست نے جب ویکھا کہ حرث اور دیگر احباب شکار کو جا بھی اور اب میدان فالی ہے تو وہ حرث کی ہوی کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور شراب نوشی کی ۔ پھر دونوں ہم آغوش ہوکر جا بھی اور اب میدان فالی ہے تو وہ حرث کی ہوی کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور شراب نوشی کی ۔ پھر دونوں ہم آغوش ہوکر لیٹ رہے۔ حرث کے کئے نے جب دیکھا کہ اس کے مالک کی ہوئی فیر کے ساتھ ہم آغوش ہوتو اس نے ان پر حملہ کر دیا اور دونوں کو بیان پر اس بھی ہوگی اور اس کی ذبان پر جملہ کر دیا در دونوں کی ذبان پر حملہ کہ دونا دیکھا تو اس پر حملہ ہوگی اور اس کی ذبان پر اشعار جاری ہوگئے۔

بیا شعار جاری ہو گئے۔

وما زال پرعی ذمتی و بحوطنی و بحفظ عرسی و المخلیل بخون ''کتے کی تو بیشان ہے کہ وہ میری ذمہ داری کی رعایت کرتا اور بچھے احتیاط ولا تار ہے کیکن دوست کی بیرحالت ہے کہ وہ میرے ساتھ دخیانت کامعاللہ کرے۔''

فيا عجبا للخل يهتك حرمتي ويا عجبا للكلب كيف يصون

" الم ابوالغرج ابن الجوزى في ابنى كماب مى لكما ب كدايك فض مغركولكا داسته مى اس في مرى آبروك عفاظت كى " امام ابوالغرج ابن الجوزى في ابنى كماب مى لكما ب كدايك فخص مغركولكا دراسته مى اس في كى جگدايك قبرد يكما جو بهت بى خوبصورت تقااور معلوم ہوتا تھا كداس كى تغير بزے سليقہ ہے كى كئى ہے۔اس قبر پربيمبارت كنده تمى "جوفض اس قبركى تغيركى وجدد ما وقت كرنا جا ہے وہ جاكراس كا وَس مِى دريا فت كرے"۔

چنا نچرو وقض اس گاؤں میں گیا اور لوگوں ہے اس قبر کی تعبیر کی وجدور یا فت کی محرکوئی نہ بتا سکا۔ آخر کار معلومات کرتے کرتے اس کو ایس سے نوع نے معلق وریا فت کیا تو اس ضعیف العرفض ایک ایس سے اور ان سے قبہ کے متعلق وریا فت کیا تو اس ضعیف العرفض نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تو اکر اس گاؤں میں ایک ملک (زمیندار) رہتا تھا اور اس کے یہاں ایک کتا تھا جو ہروقت اس کے ساتھ ورہتا تھا اور اس کے یہاں ایک کتا تھا جو ہروقت اس کے ساتھ ورہتا تھا اور کی بھی وقت اس سے جدانہیں ہوتا تھا۔

ایک دن وہ ملک (زمیندار) کہیں سیر کرنے کیا اور اپنے کئے کو گھر پر تی ہا کہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے اور چلتے وقت اپنے باور پی کو بلا کر ہوا ہت کی کہ میرے لئے دود ہا کھانا تیار کر کے دکھے۔ اس کھانے کا ملک کو بواشوق تھا۔ ملک کے گھر میں ایک اپانے اور کو گئی لوغری بھی تھی۔ چنا نچہ جب ملک چلا گیا تو وہ لوغری اس بند سے ہوئے کئے کے قریب جا کر بیٹے گئی۔ کھود یہ بعد ملک کے باور پی نے اس کا پہند بدہ کھانا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے بیالہ میں رکھ کراس کو گی لڑکی اور کئے کے قریب لاکر کسی او فجی جگہ پر دکھ دیا تا کہ جب ملک وائیں آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ چنا نچہ باور پی جب بیالہ کو کر چلا گیا تو اس جگہ ایک کا لانا گاگ آیا اور اس او فجی جگہ پر حکم اس بیالہ میں سے دود ہے ہیں کے بعد چلتا بنا۔

مجددرے بعد جب ملک والیس آیا اوراس نے اپنا پہندیدہ کھانا پالدیس تیارر کھا ہواد کھا تو بیالدا شالیا اور جیسے بی اس کو کھانے کا

ارادہ کیا گوگی لڑکی نے بڑے زور سے تالی بجائے اور ساتھ ساتھ ملک کو ہاتھ سے اشارہ سے بھی کہا کہ وہ اس کھانا کونہ کھائے محر ملک گوگی کی بات نہ مجھ سکا اور ایک نظر کوگی کو دیکھ کر پھر پیالہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں کھانے کے لئے ہاتھ ڈالا کہ ات میں کتا بہت زور سے بھو نکا اور مسلسل بھونکا رہا اور جوش میں اپنی زنجیر بھی تو ڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ملک کو ان دونوں کی ان حرکتوں پر تبجب ہوا اور کہنے لگا کہ آخر میں معاملہ کیا ہے؟

چنانچہ وہ اٹھا اور پیالہ کور کھ کر کتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیرے آزادی پاتے ہی اس پیالہ کی طرف جست
لگائی اور جھپٹا مارکر اس پیالہ کو گرا دیا۔ طک میہ مجھا کہ یہ کہاں کھانے کی وجہ ہے بہتا ب تھا اور یہ کہ اس نے اس کا پہندیدہ کھانا گرا دیا اس
وجہ سے اس کو خصر آ گیا اور اپ نے طبر اٹھا کر کتے کو مارا۔ کتے نے جب دیکھا کہ ابھی بھی پیالہ بھی کچھ دودھ باتی ہے تو اس نے فوراً اپنا منہ
اس پیالہ بھی ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ پی گیا۔ چنانچہ دودھ کا کتے کے طب سے اتر نا تھا کہ وہ زئین پر تزینے لگا اور پچھ دیر گیا۔ اب
ملک کو اور بھی تبجب ہوا اور اس نے کو گی لڑی ہے بچھا کہ آخر اس دودھ بھی کیا بات تھی کہ کہاں کو پینے ہی مرکبا۔ کو گی نے اشار دول سے
ملک کو سجھایا کہ اس دودھ بھی سے ایک کالا ناگ پچھ دودھ پی چکا ہے جس کے زہر کی وجہ ہے کہا مرکبا اور دہ خوداور کہا ای وجہ ہے تم کو اس نے کھانا
کے پینے ہے دوک دیے تھے۔ چنانچہ جب ملک کی بچھ بھی ساری بات آگئ تو اس نے بادر چی کو بلایا اور اس کو سرزش کی کہ اس نے کھانا
کھلا ہوا کو اس دکھا۔ اس کے بعد ملک نے کو ذنا کر اس کے اور پہتھیر کرا دیا اور اس پردہ کہتر لگادیا۔

الاعتمان مدینی نے ''کتاب النشان' میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک فخض کو کتوں کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبدہ و کسی مشرورت سے ایک گاؤں کے لئے روانہ ہوا تو اس کے کتوں میں سے کوئی کتا جس کو وہ بہت چاہتا تھا اس کے ساتھ ہولیا۔ مالک نے جب و یکھا کہ کتا اس کے میچھے تیجھے آرہا ہے تو اس نے اس کوسرزنش کی اور دوکا تکر کتا کسی طرح بھی واپس نہ ہوا۔ چنا نہ جب و وقف گاؤں میں وافل ہوا تو وہ کتا بھی اس کے میچھے تیجھے آرہا ہے تو اس کے لوگ اس فخص سے عداوت رکھتے تھے۔

چنا نچے گاؤں کے لوگون نے جب اس فخص کو تنہا اور نہتا دیکھا تو اس کو پکڑ لیا اور گھر بی لے گئے۔ چنا نچے اس کا کتا بھی ان کے پیچے ان کے ساتھ گھر بی دافل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس فخص کو ہلاک کر دیا اور اس کو ایک سو کھے ہوئے کئو کس فرال کراس پر ایک تختہ رکھ کراس کو ٹٹی سے چھیا دیا اور کتے کو مار مار کر گھر سے باہر کر دیا۔ کتا مار کھا کہ کہ سے تعلی دیا اور اپنے مالک کے قوب نوور ذور ور سے بھلا اور اپنے مالک کی برائ کا گھر کے گئے کہ بہت تلاش کرایا گراس کا بچھ پہت نہ چلا۔ تھک ہار کراس کی مال خاموش ہوگئی اور بچھ کی کہ اس کے بیٹے کو کس نے ہلاک کر دیا ہے۔ چنا نچے اس نے اپنے کی تمام ماتی رسوم اوا کر کے تمام کتوں کو گھر سے نکال دیا۔ چنا نچ بسے کی تمام ماتی رسوم اوا کر کے تمام کتوں کو گھر سے نکال دیا۔ چنا نچ بھی کتے اوھر اوھر چلے گئے گھروہ کتا کی بھی طرح اپنے مالک کی مال نے اس کو لوگوں کی مدد سے گھر سے ہاہر کرا دیا اور گھر کا دروازہ بند کرلیا۔ کتا گھر سے باہر دروازہ پر چرا کیا اور برا ہے۔ وہیں بڑا دیا۔

سے ایک ہے جومیرے بیٹے کے دشمن تھے اور اس کی تلاش ہیں رہتے تھے ضرور اس نے میرے لڑکے کو آل کیا ہے۔ یہ کہدکروہ بھی اس مخص کولیٹ مٹی۔

ادھرکوتوال شیرکواس واقعہ کاعلم ہواتو وہ بھی جائے وتو عہر پرآ گیااوراس نے جب بیا جراد یکھاتو کینے لگا کرضر در پچیدوال میں کالا ہے اور کتے کے جسم پر جوزخم ہیں وہ ضرور کسی پراسرار واقعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ لوگ دونوں (کتااوراس فخص) کوخلیفہ راضی باللہ کے پاس لے مجے۔

متعقول کی ماں نے ملزم پراستغاشہ وائز کیا۔ خلیفہ رامنی باللہ نے ملزم کو زردکوب کرایا گراس نے کسی طرح بھی جرم کا قرار نہ کیا۔ آخر
کارخلیفہ نے اس کوقید خانہ جس بھیجے دیا۔ چنانچہ وہ کتا بھی قید خانہ کے دروازہ پر جا پڑا۔ پھر پھی عرصہ بعد خلیفہ کواس ملزم کا خیال آیا۔ چنانچہ
اس نے اس کی رہائی کا تھم وے دیا۔ چنانچہ جب اس کور ہا کیا گیا اور وہ جیل سے باہر آیا تو کتے نے اس کو پھر پکڑلیا۔ لوگوں نے اس کو چھڑا نے کی بہت کوشش کی تمر جب تک کتا بالکل بے بس نہ ہوگیا اس نے ملزم کو نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس واقعہ کی پھر خلیفہ رامنی باللہ کو خبر دی گئی۔ خلیفہ نے ایک غلام کو تھم دیا کہ ملزم اور کتے کو چھوڑ دیا جائے اور تم ان دونوں کے پیچھے چیچے جاؤ اور جو بھی بات ہواس کی فوری بھی طلاع دو۔۔

چنانچ ظیفہ کی ہدایت پڑل کیا گیا۔ جب ملزم اپ گھریں داخل ہوااوراس کے پیچے غلام اور کتا بھی گھریں داخل ہو گیا تو غلام نے گھر کی جان اور کتا بھی گھریں داخل ہو گیا تو غلام نے گھر کی جان گی گھریں گا گھری جان اور کتا تھی گھریں گی جگر کتا ہو گئی ہے۔ گھر کتا ہو گئی ہے گئی ہواس نے فلیفہ کو اس کے فلیفہ کو اس کے خیاری کے جب کتا کی اس حرکت پرخوریا تو اس کو جبرت ہوئی۔ چنانچ اس نے فلیفہ کو اس کے اس کو جبرت ہوئی۔ وہاں پراس نے کافی مار کھانے کے بعد جرم کا اقر ارکیا اور اسے ساتھیوں کے نام بھی بتائے۔ چنانچ فلیفہ نے اس کو لل کراویا اور بقید ملزمان کو پکڑنے کے لئے کار ندے روانہ کئے گھر بقید ملزمان کو چنکہ واقعہ کا کار ندے روانہ کئے گھر بقید ملزمان کو چنکہ واقعہ کا مارکھا کے وہا تھونہ آسکے اور کسی غیر معلوم جگہ پر فرار ہوگئے۔

عائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ اصفہان میں ایک مخف نے کسی کوئل کر کے کسی کنوکیں میں ڈال دیا۔ محرمتنول کا کتابوقت واردات اس کے ساتھ تھا۔ وہ کتاروز انداس کنوکیں پر آتا اوراپنے پنجوں سے اس کی مٹی بٹاتا اورا شاروں سے بتاتا کہ اس کا مقتول مالک بہاں ہے ار جب بھی قاتل اس کے سامنے آتا تواس کو بھو تکنے لگتا۔ لوگوں نے جب بار باراس بات کو دیکھا تو انہوں نے اس جگہ کو کھدوایا۔ چتا نچہ وہاں سے مقتول کی لاش برآ مد بھوئی اور پھر قاتل کو مزائے موت دے دی گئی۔

#### ایک نکته

ابن عبدالبر نے اپنی کتاب ' پہت المجالس وانس المجالس' بیں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ خواب کی تعبیر کتنے عرصہ تک موخر ہوسکتی ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ بچاس سال تک کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ خواب دیکھا تھا کہ ایک چوت کبرا کتا آپ کا خون پی رما ہے۔ اس کی تعبیر آپ نے بیدلی تھی کہ ایک مخص آپ کے نواسہ حضرت امام حسین کی میں جوٹ کو اس میں جوٹن کے در بعداس خواب کی تعبیر بوری ہوئی۔

میں جوٹن کے جسم پر برس کے داغ تھے۔ لہذا خواب ٹی نظر آنے والا چت کبرا کتا ہی تقی تفاعلامہ ومیر کی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب (حیاۃ الحیوان) میں ایس ہا تیں (کارآمہ) درج کی ہیں جو یا در کھنے کے قائل ہیں۔ انہی قیمی ہاتوں میں سے مجمداور

بالتيس درج ذيل ميں:\_

أنحضورصلى الله عليه وسلم كاخواب

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ جنت میں داخل ہوئ تو آپ نے وہاں انگور کا ایک خوشہ لؤکا ہوادیکھا جوآپ کو بہت شاق گزرا۔ جوآپ کو بہت شاق گزرا۔ جوآپ نے فرمایا کہ جنت سے ابوجہل کا کیا واسطہ بخدا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جنت تو صرف مونین کے لئے جا بچہ آپ نے فرمایا کہ جنت تو صرف مونین کے لئے ہے۔ جب ابوجہل کے فرز ند حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فنح کہ کے بعد خدمت اقدیل میں حاضر ہوکر مسلمان ہو گئے تو آپ بہت خوش ہو کے اوراس وقت آپ کو بیڈواب یا دآیا اور آپ کو مفتق ہوا کہ وہ خوشہ ابی جہل کے فرز ن ار جمند حضرت عکر مرشتھے۔

ايك شامي غلام كاخواب

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ملازم تھا اور پی خص شام کار ۔ ہنے والا تھا۔ ایک دن اُس مخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ کہ چا ندسورج میں لڑائی ہور بی ہے اور ستاروں کی ایک جماعت سورج کے سراتھ اور ایک چا ند کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس سے بوچھا کہ تُوکس طرف تھا؟ اُس شخص نے ، جواب دیا کہ چا ندکی طرف حضرت عمر نے یہ بات من کرکہا کہ تُونے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا ساتھ دیا جو تو ہونے والی ہے۔ جامیں تھے ونو کرنہیں رکھ سکتا '' ۔ یہ کہ کر آپ نے اس کو ہر خاست کردیا۔ چنا نچہ یہ فض جنگ صفین میں حضرت معاویدگی طرف سے مقتول ہوا۔

حضرت عائش كاخواب

ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے خواب دیکھا کہ تین چاند آکر آپ کے جمر ہ مبارک بیں گرے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد یعنی حضرت ابو برصد بی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اے عائشہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو دنیا کی تین بررگ ترین ہمتیاں تیرے کمرے میں مدفون ہوں گی۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اور آپ حضرت عائشہ کے جمر ہ مبارک میں مدفون ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے فر مایا کہ اے عائشہ! یہ تیرے خواب کا پہلا چاند ہے جو تین میں سے بہترین ہستی ہے (باتی دوجا ندخود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق تھے )۔

فائده

امالی ابی بر القطعی میں حضرت ابودروا سے روایت ہے کہ ہم رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے سے ایک کتا گزرا۔ بھی اس کے قدم آگے بڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ ایک مرگیا۔ جب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کتے پرکس نے بددعا کی۔ چنا نچی نماز بول میں سے ایک فخص نے جواب دیا کہ رسول الله! میں نے کہ تھی ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ کہا تھا ''الم المهم انسی اسٹلک بان میں نے کہ تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ کہا تھا ''الم بھم انسی اسٹلک بان لک المحمد لا اِللہ اِلا انت المنان بدیع السموات و الارض یا ذالجلال و الا کر ام اکفنی ہذا الکلب بماشنت' یہافاظ سے دامائی ہے وہ اس تام سے دعامائی ہے وہ یہ الفاظ سے دامائی ہے وہ اس تام سے دعامائی ہے وہ تول ہوتی ہے اور اس کومنہ ماگی مراولتی ہے۔

علامه دمیری فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا حدیث سنن اربعہ مندامام احمد ' حاکم اور ابن حبان کی کتب احادیث میں موجود ہے مگر آخر

کی دو کمابوں میں کتے کا واقعہ مذکور نبیں ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عمر کی حدیث سے افا دہ کیا ہے کہ نماز نذکورہ بالانماز عصر تھی اور بیدن جمعہ کا تھا اور بددعا کرنے والے صحالی حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہتم نے ایسے دن الیک گھڑی اورایسے الفاظ سے دعا مانگی کہ اگر ان سے آسان وزمین والوں کے لئے دعا کرتے تو و و بھی تبول ہوتی اے سعد خوش رہو۔

### برے ہم نشیں سے بچو

ا مام احد نے ''کتاب الزہد' میں حضرت جعفر میں سلیمان ۔۔ روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کے پاس ایک کتاد یکھا تو میں نے ان سے یو چھا کہ اے اہا یکی آپ نے اس کتے کو کیوں رکھ چھوڑ اہے؟ تو آپ نے جواب ویا کہ بیا تا برے ہم نشین سے بہتر ہے۔

#### خوف خدا

منا قب امام احدٌ میں ذکور ہے کہ امام صاحب کومعنوم ہوا کہ ماوراء النہر میں ایک فخص کے پاس تین احادیث ہیں۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ احادیث سننے کے لئے مادراء النہر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک بوڑ ہے فخص ہیں اور وہ ایک کتے کو کھانا کھلانے میں معروف ہیں۔ میں نے قریب جاکران کوسلام کیا۔انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر کتے کو کھلانے میں معروف ہو گئے۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ جھے ان صاحب کی بیہ بات اچھی نہ گئی کہ وہ بجائے اس کے کہ میری طرف متوجہ ہوتے انہوں نے کتے کی طرف منہ پھیر لیا۔

چنانچہ کے دریبعد جب وہ کتے کو کھلا پلا چکتو میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ آپ نے اپند دل پرنا گواری محسوں کی ہوگی کہ جس آپ
کو چھوڑ کر کتے کی طرف کیوں متوجہ ہوگیا۔ جس (امام صاحب) نے جواب دیا کہ بی ہاں ہوا تو ایسا بی ہے ان صاحب نے بیس کر فرمایا
کہ ہم سے بیعد بیٹ بیان کی ہے ابوز ناد نے ان سے اعراج اور ان سے حضرت ابو ہر برڈ نے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ جو
شخص کی دوسر نے محص کے پاس کوئی امید لے کر آیا اور وہ محض اس کی امید منقطع کر و نے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی امید منقطع کر
دیں گے اور وہ محض جنت جس داخل نہیں ہوگا۔ پھر ان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علاقہ جس کتا نہیں ہوتا مگریہ کتا کہیں سے میرے پاس
بھوکا آتھیا۔ لہٰذا جس نے اس ڈرسے کہ کہیں اللہ تعالی قیامت کے دن جھوکو مایوس نہ فرما دے جس نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ امام صاحب
بھوکا آتھیا۔ لہٰذا جس نے بین کرکھا کہ بس میرے لئے بہی نعد بھرکا فی ہے۔ چنا نچہ جس ان کے پاس سے واپس آتھیا۔

#### حقيقي سخاوت

" رسالہ قشیری" میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دن وہ اپنی کی جا گیری طرف جارہے ہے کہ راستہ میں آپ نے کسی خلستان میں قیام فرمایا۔ اس خلستان میں ایک جبٹی غلام کام کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جبٹی کا کھانا آیا تو اس کھانے میں بین روثیاں تھیں۔ چنا نچ جبٹی نے اسپے کھانے میں سے ایک روثی نکالی اور اسپے سامنے کھڑ ہے ہوئے کتے کوڈ ال دی۔ جب وہ کتا اس روثی کو کھا چکا تو جبٹی نے اپنی کو کھا چکا تو جبٹی نے اپنی کھا چا تو جبٹی نے اپنی کھا لیا۔ اس کے بعد جبٹی نے اپنی تیسری اور آخری روثی بھی لیا۔ اس کے بعد جبٹی نے اپنی تیسری اور آخری روثی بھی دی بڑے خور سے میہ اجراد کھ دہ جسسی کے جواب دیا کہ تھے۔ چنا نچہ آپ نے اس جبٹی غلام کو ایپنے یاس بلایا اور اس سے بوچھا کہ لڑکے تھے کو دن بحر میں کتنا کھانا ملتا ہے؟؟غلام نے جواب دیا کہ

بسوہ تمن روٹیاں جوابھی میں نے کئے کو کھلا کیں۔آپ نے فر مایا کہ پھڑٹو نے وہ تنیوں کئے کو کیوں کھلا دیں اورخود کیوں بھوکار ہا؟ غلام نے جواب دیا کہ ہمارے اس دلیں میں کئے نہیں ہوتے یہ کتا کسی غیر دلیں سے بھوکا آیا معلوم ہوتا تھا۔لہٰذا میں نے لوٹا دینا مناسب نہ مجما۔ پھرآپ نے اس سے پوچھا کہ آج ٹو کیا کھائے گا؟ اس نے جواب دیا کہاب کھاؤں گا کہاں سے آپ تو بھوکا ہی رموں گا۔

حضرت عبداللہ نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ دیکھا تنی ایسے ہوتے ہیں۔ حاوت کی بدولت بیخو د بھوک کی تکلیف اشائے گا۔ مگراس نے کتے کو بھوک کی تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ کچ ہو چھئے تو بیلڑ کا جھوسے زیادہ تنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس غلام کوخر بدکر آزاد کر دیا اور جس نخلتان میں وہ کام کر دہا تھا اس کو بھی خرید کرس غلام کو بہدکر دیا۔ (رسالہ قشیری باب الجود والسخا)

ایک عقاب کے ذریعہ ظہور اسلام کی تعمدیق

"" کتاب البشر پخیرالبشر" میں مالک بن تقیع کا ایک واقعہ ذکو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہار میراایک اونٹ ہا ہرنگل گیا۔ چنانچہ میں اپنی سانڈنی پر سوار ہوکراس کی طاش میں لکلا۔ چنانچہ وہ کانی وورجنگل میں ایک جگہ جھے کوئل گیا۔ میں اس کو لے کر گھر کی طرف چال دیا اور است بحر چال رہا۔ میں اس کو لے کر گھر کی طرف چال دیا اور بھر چال رہا۔ میں جب ہوئی تو میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو بٹھا کران کوا یک ری سے با عدمود یا اور پھر میں ایک ریت کے ٹیلہ کی چوٹی پر لیٹ گیا۔ میری آئے موں میں ابھی نیندآ نے ہی والی تھی کہ جس نے کسی بھر کیا را اور کہا کہ جہاں تیرا اونٹ بیٹھا ہوا ہے اگر تو اس جگہ کو کھود ہے تھے کو دہاں سے ایک ایس جنے کی جس سے تو خوش ہوجائے گا۔

چنانچہ شن اپنی جگہ سے اٹھا اور اونٹ کواس جگہ سے بٹا کر شن نے وہ زشن کھووٹی شروع کردی۔ پکے کھدائی کرنے کے بعد زشن میں سے ایک بت لگلا جو کورت کی شکل کا تھا اور زرد پھر کا بنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ چکہ رہا تھا۔ شن اس کو تکال کر کپڑے سے صاف کیا اور سیر معا کھڑا کر دیا اور اس کو تکال کر کپڑے سے صاف کیا اور پھر سید معا کھڑا کر دیا اور اس کو تجدہ کیا ۔ اس کے بعد شن نے ایک ویا ہور پھر کہ ویا اور پھر کی طرف چل دیا ۔ بہری تو م کے اور اس اور کھر کی طرف چل دیا ۔ بہری تو م کے لوگوں کو جب اس بت کے متعلق پند چاتو وہ تمام جمع ہو گئے اور اصرار کرنے گئے کہ بت کو کسی ایک جگہ نصب کر دیں جہاں پہمی لوگ اس کو پوجا کرسیس ۔ لیکن جس نے ان کی اس تجویز کو مستر وکر دیا اور اس بت کو صرف اپنے لئے خاص کر لیا اور اپنے گھر جس ایک جگہ رکھ دیا ۔ پھر دوز اند جس اس کے لئے ایک بکری کا قربانی کرنے لگا ۔ بہاں تک کہ میرے پاس جتنی بکریاں تھیں وہ سب کی سب جس سے اس پر بھیٹ جے حادیں ۔

جب ميرے پاس بعيث كے لئے كوند بچاتو بحق تويش بوئى۔ كونكه بنيس جا بتا تھا كه ميرى تذريس نافه بواس لئے بن پريشائى كے عالم بن اس بعيث كے ساخ كيا اوراس سے الى ناورى كافتكوه كيا۔ ميرافتكوه من كربت كاعدے آواز آئى۔ "مسال لا سامى على مال مىر الى طوى الارقم فعد الكلب الامود الوالغ فى اللم المه صديد تعنم "\_(اے الكالے الكالے الله مال مير بافتوں مت كر بلك طوى الارقم پر جااور و بال سے وه كالاكن جو خون چائدر با ہوگا بكر اكراوراس سے شكاركر تحدكو مال ملے الله ميں الله على ا

ما لک کہتے ہیں کہ بُت کی اس ہدایت کوس کر میں فوری طور سے طوی الارقم پہنچا۔ دیکھا تو وہاں ایک ڈراؤنی شکل کا کالا کتا کھڑا ہے۔ اس کود کچے کر جھے ڈرمعلوم ہونے لگا کہ ای اثناو میں اس کتے نے ایک جنگلی بیل پر حملہ کردیا اور اس کو مارکراس کا خون پینے لگا۔ میں

بہت سہا ہوا تھا گر بُت کی ہدایت یاد آتے ہی ہمت کر کے کتے کی طرف بڑھا۔ گر چونکہ وہ اپنے مارے ہوئے شکار میں معروف تھااس لئے اس نے جھ پرکوئی توجہ نہ کی۔وہ آگے بڑھااور اُس کے گلے میں ری ڈال دی اور پھراس کواپی طرف تھینچااوروہ کوشت کے نکڑے کرا کے ناقہ برلا ددیئے۔اورگھر کی طرف روانہ ہوا۔ کتااس میں بندھا ہوا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔

دوران راستہ کتے کوایک ہرنی نظر آئی تو وہ اس کی طرف لپکا اور میرے ہاتھ ہے ری چھڑ انے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو جھے کتے کو چھوڑ نے میں تر دوہوا مگر جب وہ نہ مانا اور شنتعل ہونے لگا تو میں نے ہاتھ ہے ری چھوڑ دی۔ کتا تیر کی طرح ہرن کی طرف دوڑ ااور اس کو جاد بایا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور ہرنی کو اس کے منہ ہے چھڑ الیا اور انتہائی خوشی کی حالت میں گھر پہنچا۔ چتا نچہ ہرنی تو میں نے غلاب پر چڑ حادی اور تیل کا گوشت براوری والوں میں تقسیم کردیا۔

رات بھر میں عافیت سے سویا۔ جب بی ہوئی تو سے کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ چنا نچہ جو جانوراس کے سامنے آتا وہ اس کو کہ لیتا۔ اس کی زوے نہ ہران نہ پاڑھانہ گور فرغرض کہ کوئی جانور نہ بچا۔ اس سے جھکو بہت خوثی ہوئی اور میں کئے کی خوب آؤ بھات کر نے لگا اور اس کا نام بھی میں نے ''معام' بعنی کا لور کھ دیا۔ ایک زمانہ میرا ای طرح عیش و آرام میں گر رگیا۔ ایک دن میں کئے کے ہمراہ جنگل میں شکار کرر ہاتھا کہ میر نے ترب سے ایک شرم خ گذرا میں نے کتے کوشتر مرغ پر چپوڑ دیا لیکن شتر مرغ بھاگ گیا میں نے شرم غ کو پکڑ نے کے لئے اس کے چیچھا پنا گھوڑا ڈال دیا۔ قریب تھا کہ کتا اس شتر مرغ پر تبلو ڈر ایک میری طرف آیا۔ میں نے اس کو مار نے اور بھگانے کی کوشش کی گروہ نہ بھاگا۔ چنا نچہ میں نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ استے میں عمراہ بھی اس عقاب کی ٹاگوں کے درمیان میں آ کر کھڑ اہو گیا۔ عقاب آڑ کر میر سے سامنے والے ایک درخت پر بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے کواس کے نام سے پکارا۔ کتے نے عقاب کے پکار نے پر لیک کہا۔ پھر عقاب نے پکار کر کہا کہ بُت بلاک ہوئے اور اسلام کا ظہور کو اور البذا مسلمان ہو جا اور سلامتی کے ساتھ نجا سے صامل کر درنہ ہیں بھی طہر نے کی جگر نہیں میں آخرت ملاقات یا گئی۔ یہ کہ کرعقاب آڈ گیا ار میں نے کے کی طرف دیکھا تو اس کو بھی نہ پایا اور وہ بھی کہ ہیں غائب ہوگیا۔ چنا نچہ بیاس کتے سے میری آخرت ملاقات یا گئی۔

عاکم نے متدرک میں ام الموشین حضرت عاکثہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی ہے کہ آپ فر ماتی ہیں کہ دومتہ الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مات کے چندروز بعد آپ کی تلاش میں میرے پاس آئی۔اس کے آنے کی غرض بیتی کہ بحر کے متعلق اس کے دل میں کچھ علیان پیدا ہو گیا تھا۔اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ و تعلم کے ذریعے ہے رفع کرنا چاہتی تھی۔ چنا نچہ جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چی تو وہ اس قدرروئی کہ جھے کو اس پرترس آگیا وہ روروکر کہدری تھی کہ جھے کو ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاوں۔ میں نے اس سے اس کا قصہ پو چھا۔اس نے بیان کیا کہ میراشو ہر جھے کو چھوڑ کر کہیں لا پیتہ ہوگیا تھا۔ میں ایک بڑھیا کے پاس گی میراشو ہر تمہاراشو ہر تمہارے پاس آجا ہے گا۔ میں نے جواب و یا کہ میں فرور تمہارا کہنا مانوں گی۔ خواب و یا کہ میں ضرور تمہارا کہنا مانوں گی۔

چنانچہ جبرات آئی تو وہ بڑھیا دو کالے کتے لے کرمیرے پاس آئی اوراس کے کہنے سے میں اُن میں سے ایک پرسوار ہوگئی اور

ے علامہ دمیری دھتہ اللہ علیہ نے یہاں پراس قصہ کوئم کردیا ہے گرفلا ہرا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہا نف جس نے جنگل میں مالک کو پکار ااور جس نے کہ بُت کے پیٹ میں سے کلام کیا وہ شیطان تھا۔ یہ کلام کیا وہ شیطان تھا۔ یہ بیٹ میں سے کلام کیا وہ شیطان تھا۔ یہ کالا کہ اور شیطان کو چیلا یا خود وی شیطان تھا۔ چہانچہ آپ سلی اللہ علیہ وہلم کے بعد سے ایسے تمام شیطانی کر جوں پر منجانب اللہ تعالی روک لگادی گئے۔ (از متر جم عنی عنہ)

ایک خالی رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعدان کوں نے جھ کوشہر بابل میں الا کھڑا کیا۔ میں نے دیکھا کہ دوخفس سر کے بل لیٹے ہوئے ہیں۔
انہوں نے جھے پوچھا کہ تو یہاں کس غرض سے آئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جا دو سکھنے آئی ہوں۔ بیس کر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آز مائش کے لئے رکھے ہیں تو جادو سکھ کرکافر ہوجائے گی۔ جا گھر لوٹ جااور کافر ہمت ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ سکھے بغیر ہر گز بہیں جاؤں گی۔ میرایہ جواب می کرانہوں نے کہا کہ تو اگر نہیں مانی تو اس تدور میں جا کہ رائے چیش گئی اور اس کو دیکھتے ہی میرے بدن کے رو تکنے کھڑے ہو گئے اور میں ڈرے کا جنے گی۔ چنانچہ میں بغیر بپیٹا ب کئے ہی ان کے پاس لوٹ آئی۔ تو ان دو آومیوں نے جھے کے جا کہا کہ نہیں میں کر انہوں نے جھے کہ وہ ہی ہیٹا ب کے والہی آئے۔ اور اُس کے دور میں پیٹا ب کے والہی آئی۔ اور اُس کے دور اُس کی اور انہوں نے جھے کہ جا کہ ہوائے کی ہوا ہے۔ کی جانچہ ہیں گئی اور بغیر پیٹا ب کے والہی آئی۔ اور اُن سے جھوٹ بول دیا اور پھر انہوں نے جھے کہ جانے کی ہوا ہے۔ کی جنانچہ ہیں تندور کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شہروار آئین زرد پوش میرے اندر سے کا اور آن سے جھوٹ بول دیا اور پھر انہوں نے جھے کہ جانے کی ہوا ہے۔ کی جون تو میں نے دیکھا کہ ایک شہروار آئین زرد پوش میرے اندر سے کا اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے می کہ کہ دو تیراایمان تھا جو سے نکل اور آسان پر چڑ حتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس گئی اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے من کر کہا''دیج ہے کہ وہ تیراایمان تھا جو سے نکل اور آسان پر چڑ حتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس گئی اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے من کر کہا''دیج ہے کہ وہ تیراایمان تھا جو تھوں۔ دوست ہو گیا' اب تو یہاں سے جلی جان

حضرت ما نشر ففر ماتی ہیں کہ بیس نے اس عورت ہے پوچھا کیاانہوں نے تھھکو جادو سکھایائیس ؟اس نے جواب دیا کہ ہاں!انہوں نے جھے ہے کہا کہ جو پچھٹو چاہے گی دہ ہو جایا کرے گا۔ یہ گیہوں کے دانے لے اوران کو گھر جاکر بود ہے۔ چانچہ دہ دانے جس نے لے اور گھر پہنچ کران کو بودیا۔ پھر جس نے ان دانوں ہے کہا کہ کہ جاؤتو وہ کی گئے اور گھر پہنچ کران کو بودیا۔ پھر جس نے ان دانوں ہے کہا کہ اُن ہے کہا اُن ہوں نے وہی صورت اختیار کرلی۔ چی کہ میرے تھم ہے انہوں نے پی پکائی روٹی کی شکل اختیار کرلی۔ پھر یہ وہ بہت ندامت ہوئی۔ جس نے بیا تھی کہ جو چیز جس جائی وہ ہوجاتی۔ یاام کموٹین واللہ! بھے کوانی بیر حالت دیچہ کر بہت ندامت ہوئی۔ جس نے بیا تھی کہا کہ بھی نہ کی تھیں اور نہ آئندہ کر نے کا ارادہ ہے۔ چٹانچہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کے اصحاب سے اس بارے جس استعواب کیا گر وہ اس بارہ جس کوئی زندہ ہوتا تو تیری پکھ مدد کرتے۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ صدیم ہوتا تو تیری پکھ مدد

ہشام بن عروہ جواپنے والد کے واسطے سے حضرت عائشہ کی اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہا ہت متقی و پر ہیز گاروا قع ہوئے تتھاور وہ کسی بھی دینی معالم میں بہ تکلف کسی شم کی رائے زنی کی جرائت نہیں کرتے تتھاس کئے انہوں نے اس عورت کے بارہ میں کوئی فتو کی دینے میں معذوری کا اظہار کر دیا لیکن اگر وہ عورت اس زمانے میں ہوتی اور ہمارے یاس آتی تو جمیجہ دگر گوں ہوتا۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ محراور ایمان دل کے اندرایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے۔اس لئے وہ مخص جس کے دل میں ایمان ہوگا ساحز نہیں ہوسکتا۔لہٰذااس عورت مسکینہ کی حالت ہے ہم کوعبرت حاصل کرنی جا ہے کہ اس بے چاری کو شیطانی خواہشات اور نفس امارہ نے ورطنہ ہلاکت میں ڈال دیا اور اس کی اس مصیبت کا کوئی تد ارک نہ ہوسکا۔ چٹانچہ بھی نتیجہ تمام معاصی کا ہے کہ اُن کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور قید بھیکتنی پڑتی ہے اور عذاب کی مختی بڑھتی ہے۔ کسی شاعر نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے ہے۔

وكان عليها للخلاف طريق اذا ما دعتك النفس يوما لحاجة اگر تیرانفس کسی دن بچھ ہے کوئی حاجت طلب کرے اور تھے کواس کی مخالفت کرنے کا کوئی ذریعے بھی حاصل ہوڈ هواها عدو والخلاف صديق فخالف هواها ماستطعت فانما توجہاں تک ہوسکے اس کی مخالفت کر اس لئے کفس کی خواہش تیری دعمن اور اس کی مخالفت تیری دوست ہے۔

#### هيقت سحر

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حر (جادو) کی حقیقت بھی ہاوراس میں تا تیر بھی ہے۔ بعض لوگ اس عقیدہ کے خلاف ہیں مرجیح قول اول ہی ہے کیونکہ قرآن باک کے ظاہری معنی اورا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحت پر دال ہیں۔ بقول مادر دی علاء کااس بارے میں اختلاف واضطرب ہے کہ جادوکس حد تک موثر ہوسکتا ہے۔ چنانجے بعض علاء کہتے ہیں کہاس کی تا محرصرف اتنی ہے کہ بیمیاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کردے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن یاک میں جادو کا اثر اتنانی برحا کر بیان کیا ہے کہ جتنااس کے نزد یک ہوسکتا ہے۔ البذااگراس کی تا تیراس سے زیادہ ہوتی تو قرآن یاک میں ضرور ندکور ہوتی ۔ کونکہ اگر کسی تخص کے وصف کومبالف کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے اعلیٰ احوال کی مثل بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی مخص کی زودر فرآری کومبالغہ کے ساتھ بیان کرنا ہوتو کہا

جائے گا کہ وہ تو محوزے ہے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔

لیکن اشعریین کے نزد کیسے میں میاں ہوی کے تفریق سے زیادہ اثر موجود ہے اور'' مازری کے نزد کید میں قول سی مجمع بھی ہے۔ كيونكة حريس اثر بيداكرنے والا الله تعالى باس كاجواثر بوتا بوه ايك قتم كى عادت بجوالله تعالى كى جارى كى بوكى ب\_آيت قرآنى میں جومیاں بوی کے تفرقہ کا ذکر آیا ہے وہ عدم زیادتی تا ٹیر پرنص نہیں ہے۔ اگر کوئی سیاعتراض کرے کہ جب اشعر بین کے نزویک ساحر کے ہاتھ پرخرق عادت جائز ہے تو چرنی اور ساحر میں فرق کیا ہوا؟ تو اس کا جواب سے کے خرق عادت نی ولی اور ساحرے صادر ہوتا ہے مرفرق بیہ ہے کہ جوخرق عادت نی سے صادر ہوتا ہے وہ اپنی نوعیت میں بکتا اور منجانب اللہ ہوتا ہے اور غیر نبی اس کے اتیان سے عاجز اورقاصر ہوتا ہے۔ای وجہ سے اس کو معجز و کہتے ہیں اس سے اس کی نبوت کی تقدیق ہوتی ہے۔ولی اور ساحر کے ہاتھوں سے جوخرق عادت كاظهور موتا ہے وہ بالكل معجز و كے خلاف ہے۔ كيونكه ايك ولى سے جوكرامت ظاہر موتى ہے وہ دوسرے ولى سے بھى ظاہر موعتى ہے۔ای طرح جادو کا جو کرشمہ ایک ساحرد کھا سکتا ہے اس کوکوئی دوسر اساح بھی دکھا سکتا ہے مگرونی اور سحر بی فرق بیہ ہے کہ اس براجماع مسلمین ہے کہ محر کاظہور سوائے فاسق کے اور کسی سے نہیں ہوتا اور کرامت مرف ولی سے صادر ہوتی ہے فاسق سے نہیں ہوتی۔ ووسرا فرق بیہے کہ جادو (سحر) کرنے میں بہت کی دھندے اور کھڑ اگ کرنے پڑتے ہیں مگر کرامت کے صدور میں ان چیزوں

کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ بغیراستدعا کے اتفاقیطور پر ظاہر ہوجاتی ہے۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں ایک فروی مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ جا دوسیکمنا اور سکھانا دونوں حرام ہیں۔ چنانچہامام مالك "امام ابوطنيفة اورامام احدًى غرب بيب كرساح كوكا فركها جاسكتا بهدان سب حضرات كااستدلال ان دوآ جول برب (ا)" وَمَا كَفَرَ مُسلَيْمَانُ "(سليمان نے كغربيس كيا) (٢)" إنسمَا نسخن فيتنة فلا تكفو" "(جم آزمانش كے لئے بيں پس كافرمت بن ) بہلی آیت میں اس امر کی تر دید ہے کہ بنی اسرائیل جو جادو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کو جادو حضرت سلیمان علیه السلام نے سکھایا ہے۔دوسری آئت میں ماروت ماروت کامقولہ ہے کہ جولوگ ان سے جا دوسیمنے آئے تنے دوان کو پہلے سمجمائے تنے کہ جا دوسیکو کر کا فرمت

بنو۔ چنانچےساح وحورت کے قصدے (جوابھی گزرا)اس کی بخوبی تائید ہوتی ہے۔

امام شافعی کے نزدیک ساحری تکفیراس وقت ہوئئی ہے جبکہ اس سے کوئی قول وقعل ایسا سرزد ہو جو کفر کامقتفی ہو۔اگر ساحر توبہ کرے تو امام شافعی کے نزدیک ساحری تکفیراس وقت ہوئئی ہے۔لیکن امام مالک اور ابوطنیفہ کے بیقول ہیں کہ سحر زندقہ ہے اور زعری تی کی توبہ تبول نہیں ہو۔اس ہارے میں امام احد کے متعلق دوروایتیں ہیں۔ایک روایت میں دہ امام شافعی کے قول سے اور دوسری روایت میں ابوطنیفہ اور ایک دھتے اللہ میں کے قول سے اور دوسری روایت میں ابوطنیفہ اور کی سے اور دوسری روایت میں ابوطنیفہ اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے قول سے متعلق ہیں۔

ا مام ابوطنیفدر حمته الله علیه فرمات جین که ساحره عورت قلّ نبین کی جائے گی۔ بلکه اس کوقید کردیا جائے گا۔امام شافع کے نزدیک دی ساحراس وقت قلّ کیا جاسکتا ہے جبکہ مسلمانوں کواس سے ضرر پہنچے۔لیکن امام اعظم کے ند ہب جس مطلقاً بعنی بغیر کسی شرط کے قل کیا جاسکتا ہے۔

#### اصحاب كهف اورأن كاكتا

ان جرتج نے کہاہے کہ وہ ایک شیرتھا کیونکہ کلب کااطلاق شیر پر بھی ہوتا ہےای لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی لہب کے تق میں بیہ بدد عافر مائی تھی:

"انهم سلط عليه كلبامن كلابك" (اےاللہ! كوں بن ايك كااس برمسلط فرمادے) چانچ آپ كا اس بدوعائے تيجه بن اس كوا يك ثير في آكر بھاڑ ۋالاتھا۔

حضرت ابن عبال نے کہا ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا کتا تھا۔ مقاتل کا کہنا ہے کہ وہ ایک زردرنگ کا کتا تھا اور قرطبی کے مطابق وہ ایک زرد مائل برسرخی کتا تھا۔ کہا ہے کہ وہ لینی رنگ کا کتا تھا اور بعض ایک ذرد مائل برسرخی کتا تھا۔ کیک کی سے کہ وہ لینی رنگ کا اور بعض کے مطابق سفیدرنگ کا کتا تھا اور بعض نے سرخ رنگ کا کتا کہا ہے۔

ایک فرقہ کا بیمی مگمان ہے کہ بیامحاب کہف کا باور ہی تھا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ امحاب کہف بی کا ایک فروتھا جس کو عار کے درواز ہے پربطورطلیحہ بٹھا دیا گیا تھا لہذا اس کو مجاز اکتا کہدویا گیا کیونکہ حراست کتا کا بی خاصہ ہے۔ مثلاً اس ستارہ کو جو برج جوزاہ کا تالع ہے کا باب کہتے جیں۔ ابوعمر ومطرزی نے اپنی کتاب'' الیواقیت' میں اور ویکرمغسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر بن محرصاوق نے بجائے

"کلبھم" کے "کالبھم" پڑھا ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاصحاب کہف میں سے ہی کسی کا نام تھااوراس کوبطورطلیحہ کے دروازہ پر بٹھایا گیا تھا۔ تمرطامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اس قول کی تضعیف اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوتی ہے کیونکہ اس کلے پاؤں پھیلا کر ہیٹھنا کتے ہی کا خاصہ ہے انسان کانہیں۔

خالد بن معدان کا قول ہے کہ سگ اصحابِ کہف خرحصرت عزیر علیہ السلام اور ناقہ حصرت صالح علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی جانور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

سورة كهف ميں الله تعالىٰ كافر مان ہے كہ " مَسَعَة" وَ ثَامِنُهُمْ كَلُبُهُمْ قُلُ رَّبِیْ اَعْلَمُ بِعِدْ بِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ " (لوگ كَتِح مِن كه اصحاب كهف سات تنے اور آ محوال أن كاكنا تھا آپ كهدويں كه الله تعالیٰ ان كے شار سے واقف ہے نہيں جانے ان كو محرتموڑے لوگ باس آيت ميں الله تعالیٰ كی "اعلیت" (بصیغر تفضیل )اورتموڑے ہے لوگوں كے لئے عالمیت كا موت موجود ہے۔

ابن عطیہ کا قول ہے کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ۹ میں بوالفطنل بن جو ہری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو تفق اہل خیر سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے برکت حاصل کرتا ہے۔ چنا نچے سگ اصحاب کہف نے اہلِ فطنل سے محبت رکھی اور ان کی محبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی محبت میں اس کا بھی ذکر فر مایا۔

آیت فدکورہ بالا میں جولفظ''وصید'' آیا ہے اس کے متعلق بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ ''وصید' ہے مراد' قناع الکہف' 'لیخی صحن خانہ ہے۔ سعیدابن جبیر نے کہا ہے کہ وصید ہے مرادمٹی ہے۔ مگرسدی کے مطابق وصید ہے مراد دروازہ ہی مارد دروازہ ہی مرادلیا ہے۔ بھی نے کہا ہے کہ وصید سے مراد غار کے اور پیاور نیچے کی ممارت ہے۔ دروازہ ہی مرادلیا ہے۔ بھی نے کہا ہے کہ وصید سے مراداس غار کی وہ وحشت ہے جواللہ تعالیٰ اسے مراداس غار کی وہ وحشت ہے جواللہ تعالیٰ میں رکھ دی تھی تا کہ کو کی تھی ان تک نہ بہتی سکے اور نہ ان کود کھے سکے۔

تعلق وغیرہ نے ذکرکیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اصحاب کہف کو ہیں و کھنا چاہتا ہوں تو تھم ہوا کہ آپ ان کو بالکل نہیں و کھے سکتے۔ البتہ اپ صحابہ کہار ہیں سے چارخص ان کے پاس روانہ کرویں تاکہ وہ آپ کا پیغام اُن تک پہنچادیں اور وہ یعنی اصحاب کہف آپ پرایمان لے آپ میں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہیں اپ لوگوں کو ان کے پاس کس طرح ہم بیجوں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ آپ چاد کہ تجھا ویں اور اس کے چاروں کونوں پر اپنے چاروں صحابہ یعنی حضرت ابو بحرصد یق ف محضرت عشرت فاروق محضرت فاروق حضرت عثان غی ف اور حضرت علی حید رکرارضی اللہ عنہم اجھین کو بھا دیں اور اس مواکو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کی گئی تھی طلب فرمائیں اور اس کو اپنی اطاعت کا تھم فرمائیں ۔ چنا نچہ آپ نے ایسانی کیا تو وہ مواان چاروں حضرات کو اس غار کے دروازہ تک اڑا کر لے گئی۔

جب سحابہ نے عاریک مندسے پھر ہٹایا تو کئے نے بھونکنا شروع کردیا۔لیکن جب اُس نے سحابہ کی صورت دیکھی تو خاموش ہو گیا اورا پے سرسے عاریش داخل ہونے کے لئے اشارہ کیا۔ چنا نچہ چاروں حضرات غاریش داخل ہوئے اور کہا السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکانہ۔ چنا نچہ اسحاب کہف کھڑئے ہو گئے اور کھڑے ہو کرانہوں نے انہیں الفاظ میں سلام کا جواب دیا۔ پھر صحابہ نے اُن کی طرف مخاطب ہو کرفر مایا کہ اے معاشر فتیان (اے گروہ نوجوانان) نبی مجرا بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صاحبان کوسلام کہا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ جب تک زبین و آسان قائم ہیں محرصلی اللہ علیہ وسلم پراور آپ لوگوں پر بھی آپ کا سلام پہنچانے اور آپ کا دین قبول جلد دوم

كرنے يرسلام پنجارے بيكه كرامحاب كبف مجرسو كے اورظبورامام مبدى عليه السلام تكسوتے رہيں كے۔ کہتے ہیں کہ جب امام آخر الزمان مبعوث ہوں کے تو آپ امحاب کہف کوسلام کریں کے۔امحاب کہف زعرہ ہوکرسلام کا جواب دیں مے اور پھر سوجا تیں مے اور پھراس کے بعد دہ قیامت کے دن بیدار ہوں گے۔

جب اصحاب كهف بدكه كركه آنخصور صلى التدعليه وسلم كو بهاراسلام كهددين بجرسو محية توجهارون محابه حضرات كوموان رسول التدملي الله عليه وسلم كى خدمت من چنجاويا -آب في صحابة عامحاب كهف كاحال دريا فت فرمايا - چنانچ محابة في و محفقاً وجواصحاب كهف سے ہوئی تھی آپ کوسنادی۔ چنانچ آپ نے ان کی تفتیکوس کرید دعا ماتلی:۔

اللهم لا تفرق بيسني وبين اصحابي و انصاري و اغفرلمن احبني واحب اهل بيتي و خاصتي. "اے اللہ! میرے اور میرے امحاب وانصار کے دمیان جدائی مت ڈالنا اور ان کی جو مجھے سے میرے الل بیت اور مخصوصین سے محبت ركيتے ہیں مغفرت کرنا۔

مغسرين كااس باره يس بحي اختلاف ہے كه اصحاب كهف كاغار بس بناه لينے كاكيا سبب تھا؟ چنانچه اس سلسله بس مختلف اتوال بيں۔ محدین اسحاق نے کہا ہے کہ اہلِ انجیل یعنی نعماریٰ کے عقائد فاسد ہو بھے تقے اور ان کے معاصی حدے تجاوز کر گئے تقے اور اس درجہ سرکش ہو گئے تنے کہوہ بُت پرست اور شیاطین کے نام پر قربانی کرنے لگے تنے رکین ان میں پجدلوگ ایسے بھی تنے ۔جودین سیحی پرقائم تنے اور الله تعالى كى عبادت كرتے تھے۔ان كے بادشاه كانام دقيانوس تعاربيه بادشاه بُت پرست اورشياطين كونذرچ مانا تعارچنانچ ايك دفعه بيه بادشاہ اصحاب کہف کے شہر 'افسوں' میں پہنچا۔اس کے پہنچتے ہی اہلِ ایمان نے وہاں سے راوفرارا ختیار کی۔ کیونکہ وہال پہنچ کر ہادشاہ نے تمام الل شركوجمع كيا اوران كوجواس كے ہاتھ آئے كہا كہ يا تو وہ بُت برئ اختيار كريں يافق مونے كے لئے تيار ہوجا كيں۔ چنا نجدان لوگول میں سے پچھلوگ جوخام تنے انہول نے زندگی کوالیمان پرتر جج دی اور بُت پرست بن گئے۔لیکن جولوگ اسپنے ایمان پر پختہ تھے اور جن کی نظر میں بیدو نیا بھے تھی انہوں نے اٹکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کوئل کرادیا اور ان کے سروں کوشیریناہ کے دروازوں پر لٹکا دیا۔ مومنین میں ایک گروہ اصحاب کہف کا بھی تھا اس گروہ کو جب دیکر مومنین کے قبل کا واقعہ معلوم ہوا تو یہ بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے نماز سیع اور دعا و کوئی سے پکر لیا۔ اس گروہ کی تعداد آئھ تھی اور بیسب اپن قوم کے اشراف لوگ تھے۔ وقیانوس بادشاہ کو جب اس گروہ کے بارے میں معلوم ہوا تو اُس نے ان کوطلب کرلیا اور ان کو بھی دو با توں کا اختیار دیا کہ بُت پری قبول کرلیں یا پھر قل کے لئے تیار ہو جائيں۔اس كروه من ايك مخص جس كانام مسك لمينا" تقااور جوعر من سب برانقاس نے بادشاه كوجواب ديا كه مارامعبودتووه ہے جوز مین وآسان کا مالک اور ہرشے سے بزرگ و برتر ہے۔ہم سوائے اس کے اور کسی کومعبود نبیں بناسکتے۔بیس کر باوشاہ نے کہا کہ مجصة تبارى طرف يررتم أتاب ورندتم سبكوا بحي قل كراديتا لبذاهن تم كومهلت ديتا بول كرتم اين معامله بن غور كرواور عقل سه كام لو چنانچہ باوشاونے ان کوجانے کی اجازت دے دی اور بیلوگ اپنے اپنے کھر واپس آ مجے اور ہرایک نے اپنے اپنے کھرسے زادِراہ لی اور ا کے جگہ جمع ہوکرمشورہ کیا اور پھروہ سب ایک غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ان میں ہے کسی کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چاتا کیا اوران کے ساتھاس عار ش پھنچ کیا۔

کتے کے متعلق بھی چندا قوال ہیں:۔

کعب کہتے ہیں کہ وہ کتااصحاب کہف میں ہے کس کانہیں تھا بلکہ وہ ان کوراستہ میں ملاتھا۔ جب بیہ کتاان کوراستہ میں ملاتوان پر

بھو تکنے لگا۔ انہوں نے اس کو بھٹا یا تھر جب بھی وہ بھٹاتے تو وہ چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ چلنے تکتے پھرلوٹ آتا اور اُن کے بیچے چلنے لگا۔ جب اصحاب کہف نے کانی کوشش کی کہ س طرح یہ کتا بھاگ جائے اور وہ ختی پر آمادہ ہوئے تو کتا گویا ہوا اور اپنے پچھلے بیروں پر کھڑ ہے ہوکر آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا ما تکی اور پھراصی ہو کہ اسے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہتم لوگ جھے ہے مت و روجھ کو اللہ تعالیٰ کے جانے والوں ہے جب البذا بھے بھی اپنے ساتھ لے چلوئم لوگ آرام کرنا جس تمہاری تمہانی کرتارہوں گا۔

ا حضرت ابن عباس کا تھی تھا۔ وہ جروا ہا بھی انہی کے دین پران کے سات شے اور رات کے وقت فرار ہوئے تھے۔ راستہ بھی ان کوا یک جروا ہا ہا۔ اس کے ساتھ ایک کما بھی تھا۔ وہ جروا ہا بھی انہی کے دین پران کے ساتھ ہولیا۔ چنا نچہ سب لوگ غار بھی بی کرعباوت الی بھی معروف ہو گئے اور انہوں نے اپنی خوردونوش کا انظام ایک نو جوان کے سپر دکر دیا جس کا نام ملیخا تھا۔ بیٹو جوان ان سب بھی خوب صورت اور چست تھا۔ یہ سما کین کا لباس پہن کر بازار جاتا اور کھانا وغیر و خرید کر لاتا اور یہی اپنے لوگوں کے لئے جاسوی کا کام بھی کرتا تھا۔ چنا نچہ ایک عرصہ تک بیتمام لوگ ای طرح رہے رہے۔ ایک دن ملیخا نے آ کریے جرسائی کہ بادشاہ ابھی بھی ہم لوگوں کی جبتو بھی لگا ہوا ہے۔ چنا نچہ بیشرین کروہ ڈرے اور رنجید و ہو گئے۔ ای حالت بھی وہ ایک دن غروب آفاب کے وقت ایک دوسرے کو سجھا رہے ہوئے بیٹھا تھا وہ بھی اللہ نے اُن پر نیند طاری کردی اور وہ سب کے سب سو گئے۔ ان کا کتا جواس وقت غار کے منہ پر پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا وہ بھی اُن کے ساتھ سوگیا۔

کی ون کے بعد دقیانوس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ پہاڑ ہیں چھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اُس کے دل ہیں ہیں۔ بات ڈال دی کہ ایک دیوار تغییر کر کے پہاڑ کی آمد ورفت کا راستہ بند کر دیا جائے تا کہ وہ لوگ بھو کے پیاسے مرجا کیں۔ کیونکہ ان کے گمان میں بھی بیہ بات نہ تھی کہ وہ سور ہے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بیتھی کہ ان کا اگرام کرے اور اپنی محلوق کے لئے ان کواپی قدرت کا ملہ کی ایک نشاروں سے اوجمل کرا دیا اور ان کی ارواح کو بصورت کی ایک نشاروں سے اوجمل کرا دیا اور ان کی ارواح کو بصورت نوم ( نیند ) قبض کر لیا اور ملائکہ کوان کے داکمیں باکیس کروٹیس دلانے پر مامور فرما دیا۔

وقیانوں کے گھرانے میں اس وقت دومر دمومن تھے۔ چنانچیان دونوں مومن حضرات نے اصحابِ کہف کے نام ونسب و دیگر حالات ایک سیسہ کی ختی پر کندہ کرا کر محفوظ کر دیئے اور پھراس ختی کوایک تا نے کے صندوق میں رکھ کراس صندوق کوایک مکان میں حفاظت ہے رکھ دیا۔

۳۔ عبید بن عمیر نے کہا ہے کہ یہ سب لوگ (لینی اصحاب کہف) نو جوان تھاور گلوں علی طوق اور ہاتھوں علی کئن سینے ہوئے تھاور اُن کی زلفیں (ہال) دراز تھے۔ان کے پاس ایک شکاری کما تھا۔ان کے یہاں ایک عید ہوتی تھی۔ایک دن وہ عید منانے کے لئے نکلے اور سماتھ عمل اپنی پوجا کا ایک بُت بھی لیتے چلے۔وفعنا اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کونو را کیان سے منور فرما ویا۔ان لوگوں میں ہادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا ہرایک نے اپنی کو ایک دوسر سے سے پوشیدہ رکھا۔ان عمل سے ایک جوان کی درخت کے ساب میں بیٹر گیا۔ چنا نچہ اس کو دکھ کر دوسر ابھی اس کے پاس درخت کے نیچ بیٹن گیا۔ پھر کے بعد دیگر سب کے سب اس درخت کے نیچ بی مو کئے گرکس نے اپنی دوسر سے پر ظاہر نہیں۔ آخر کا ران عمل سے ایک بولا کہ ہم لوگ اس جگہ ہوئے ہیں گرکوئی بھی جو اب نہ دے سکا در ہرایک این از جمیائے رہا۔لیکن پھران سے ضبط شہو سکا دران عمل سے ایک بول پڑا اور جو پھوا سے دل عمل میں مشتر (اسلام ) میں دیا۔ اس کے بعد دھیر سے دھیر سے بھی نے دائے موکن ہوئے کا اظہار کر دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ (اسلام ) میں دیا۔ اس کے بعد دھیر سے دھیر سے بھی نے دائے کا اظہار کر دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ (اسلام ) میں دیا۔ اس کے بعد دھیر سے دھیر سے بھی نے اپنے موکن ہوئے کا اظہار کر دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ (اسلام ) میں دیا۔ اس کے بعد دھیر سے بھی نے اپنے موکن ہوئے کا اظہار کر دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ (اسلام ) میں

خسلک ہیں تووہ بہت خوش ہوئے۔

پرانہوں نے آپس میں مشورہ کرکے طے کرلیا کہ بھی جا کرکسی غار میں جیپ جا کیس وہاں (انشاءاللہ)اللہ تغالے ہم پراپی رحمت کی ہارش فرمادیں کے اور ہمارے کام میں آسانی پیدا فرمادے گا۔ چتانچہ وہ ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے اوران کا کتا بھی ان کے ساتھ رہا۔اس غار میں وہ نواویر تنین سوسال تک سوتے رہے۔

ادھر جب شروالوں اور ان کے عزیز وا قارب نے نہ پایا تو انہوں نے ان کے نام معہ ولدیت وسکونت اور تاریخ عم مشتکی اور با دشاہِ وفت کا نام ایک مختی پرلکھوا کر اس کوشائی فز اندہیں جمع کرا دیا۔

٣۔ سدى نے کہا ہے کہ جب اصحاب کہف غار کی طرف چلے تو راستہ میں ان کوا یک چروا ہا ملا۔ چروا ہے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عماوت کروں گا۔ چتا نچے انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ نے لیا۔ چروا ہے کا کتا بھی ان کے پیچے چیلے چڑا۔ جب انہوں نے گئے کو دیکھا تو چروا ہے سے کہا کہ اس کئے کوتم بھی اور و کیونکہ بیہ بونک کر ہم کوسو نے نہیں وے گا۔ چتا نچہ چروا ہے نے اس کو بھی ان کو بہت کوشش کی محرکتا نہ بھا گا۔ آخر کا راللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویا کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ جھے کو نہ بھی کا واور نہ مارو ہیں تم سے چھالیس سال قبل اللہ تعالیٰ پرائیان لاچکا ہوں۔ کتے کا بید کلام سن کراُن کو بہت تجب ہوا اور اُن کے ایمان میں مزید ترتی ہوگئی۔ مجھر ہاقر "فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف میالقہ یعنی قلعی گرتھے۔

الله تعالى كَوْلُ \* أَمُ حَسِبُتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهِفِ وَالرَّ قِيْمِ كَانُو امِنُ آيَالِنَا عَجَبًا \* '

(اے محمد کیا آپ کا خیال ہے کہ اسماب کہف در قیم ہماری نشانعوں میں بجیب تنے) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بدوا قعات بجیب نہیں ہیں بلکہ جو بجا تبات اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان اور ان میں رہنے والوں کی پیدائش میں رکھے ہیں وہ ان سے بھی جیب ترہیں۔
علامہ دمیری دھت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماب کہف کا واقعہ تو ہم بیان کر بچکا وراب رہا اسماب رقیم کا واقعہ تو اس میں ہمی مغسرین
کا مختلف اقوال ہیں۔ چنا نچہ وہب فرماتے ہیں کہ جھے کو نعمان میں بشیر انساری سے بیصد یہ پنجی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور قیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ تین مخص اپنج محمد والوں سے ناراض ہو کر باہر نظے۔ داستہ میں بارش آگئی وہ بارش سے نیاز سے ایک بہت بڑا نچر لڑھک کراس عارے مُنہ پرآگرا وہ بارش کی تیزی سے پہاڑ سے ایک بہت بڑا نچر لڑھک کراس عارے مُنہ پرآگرا وہ بسے اُن کے نگلے کا داستہ بند ہوگیا۔

سے اجراد کیوکران بینوں میں سے ایک فیض بولا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم نے اپنی اپنی زندگی میں جواعمالی حسنہ کے ہیں ان کو یادکر کے
ایک دوسرے کو سنادیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کی برکت سے ہمارے حالی پر رحم فرما کیں چنا نچیان میں سے ایک فیض بولا کہ میں نے
ایک کام اچھا یہ کیا تھا کہ ایک بار میر سے بہال مزدور کام پر گلے ہوئے تھے ان کی میں سے شام تک کی مزدوری مقررتمی ۔ ایک دن ان میں
سے ایک مزدور آ دھادن گزرنے کے بعد آیا ۔ لہذا میں نے اس کی مزدوری آدمی کردی ۔ چنا نچیدو آدمی مزدوری پر ہی کام کرنے لگا گراس
نے نصف دن میں بی اتنا کام کیا کہ اس کے ساتھیوں کے پورے دن کے کام سے بھی ذیادہ تھا۔ چنا نچیدس نے اس کی محت سے خوش ہو
کراس کو بھی پورے دن کی مزدوری دے دی۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک فیض نے اعتراض کیا ۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ بندہ
خذا میں نے تیری مزدوری میں تو بچھ کی ٹیس کی ۔ میرا مال ہے جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں نددوں اعتراض کر کے کسی کوشہیں رکھ

دسیئے۔ کچھ دیر بعد میرے پاس سے ایک بچہ دالی گائے گزری۔ یس نے اس گائے کے مالک سے بات چیت کر کے اس کے بچہ کو اُس مزدوری کے داموں خریدلیا۔ چنانچہ اس بچہ کو یس نے پالاوہ بچہ بڑھ کر گائے ہوگئی اور پھروہ کا بھن ہوکو کربیا ہی اور اس طرح اس کی نسل بڑھتی رہی۔

کے ممال بعدایک بوڑھامیرے پاس آیا میں اس کو پہچا نتائیس تھا اور کہنے لگا کہ آپ کے ذمہ میرے کچودام ہیں اور پھرائس نے تعقیل بتا کر جھے کو یا دولایا۔ جب میں نے اس کو پہچان لیا تو میں نے کہا کہ میں تو خودتمہاری علاش میں تھا۔ یہ کہ کہ میں نے اس کے سامنے وہ گائے اور جس قدر اس سے سے پیدا ہوئے تھے سب لا کھڑے کئے اور اس سے کہا کہ یہ تیری مزدوری ہے۔ یہ ن کروہ خص کہنے لگا کہ کیا آپ جھے سے فاق کر رہے ہیں؟ میں نے تتم کھا کر کہا کہ ندا تن ہیں کر رہا ہوں بلکہ تی تی ہے تیرای حق ہے میرااس میں پچھے حصہ نہیں۔ پھر میں نے اس سے گائے کی خریداری کا واقعہ بیان کیا۔ یہ ن کروہ بہت خوش ہوا اور اپنا مال لے کر رخصت ہوا۔

اپی بیرگزشتاہ پے ساتھیوں کوسنانے کے بعداُس نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ یااللہ!اگر ٹوسجھتا ہے کہ بیں نے وہ کام تیری رضا کے لئے کیا تعالواس پھرکوہارےاو پر سے اٹھالے۔ چنانچہاس کے بیہ کہتے ہی وہ پھر چنخااورا یک تہائی ہٹ کیااور غار میں اتنی روشنی ہوگئی کہ ہم ایک دوسرے کود کیھنے گئے۔

اس کے بعدان میں سے ایک دوسرافخص بولا کہ میں نے بھی ایک نیک کام کیا تھا اور وہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارے شہر میں گرائی ہوئی اتمام لوگ اس گرائی ہوئی ہے بریشان حال ہو گئے گرمیر ہے یہاں اللہ کافضل تھا۔ چنا نچہ میرے پاس ایک عورت آئی اور جھے سے خیرات طلب کرنے گئی۔ بین نے اس کو جواب ویا کہ خیرات جب لیے گی جب تم میرے ساتھ ہم بستری کروگ لیکن اس عورت نے انکار کیا اور وا پس چلی گئی۔ ایکلے وان وہ پھر آئی اور تم کھا کر کہنے گئی کہ اللہ کوئی کھی جس حال میں ہوں۔ میں نے پھر وہی شرط لگائی۔ چنا نچہ وہ اس مرتبہ بھی نہ مانی اور وا پس چلی گئے۔ گر وہ گھر پنجی تو اس نے اپ شوہر نے کہا کہ جبوری ہے تو اس اکر سے کہونکہ اس میں تیرے نے بھوک سے نجات یا جا کہیں گئے۔

چنانچے تیسری مرتبہ وہ پھرآئی اورانشہ کا واسط دیے گئی۔ گرمیری جانب سے اس کو پھر وہی جواب ملا۔ اس پراس بار وہ واضی ہوگی اور سر کھول کر پڑئی۔ جب میں نے اس سے برے کام کا اراوہ کرلیا تو وہ کا پننے گئی میں نے اس سے سب بوچھا تو وہ بولی کہ میں اللہ رب اللہ کمین کے نوف سے کا نپ رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کنی اور تیکی میں بھی تجھ کواس کا ڈر ہے اورافسوئی کہ اُس نے جمعے ہر طرح سے اپنی رحمت سے نو ازا۔ گرمیں پھر بھی اس سے بے نوف ہوں۔ یہ کہ کرمیں نے فوری طور سے اس کوچھوڑ دیا اورول ہی ول میں بہت شرمندہ ہوا۔ پھر میں نے اس مورت کو کافی کم کھر دے کر رخصت کر دیا۔ یہ تصد سنا کر اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے وعا ما تھی کہ اب الله ایس وہ ہوا۔ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا وہ سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر کے خوف سے نبات دلا دے۔ چنانچے وہ پھر

اس کے بعد تیسر مے فقص نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی کہ میر سے والدین بوڑ ھے اور ضعیف تنے اور ہیں نے بکریاں پال
رکھی تھیں۔ میراروزاندکا یہ معمول تھا کہ پہلے ہیں اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا اور اُن کی تمام ضروریات پوری کر کے پھر بکریاں چرائے جنگل
جلا جاتا۔ چنا نچرا کیک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ہارش کی وجہ سے جھے کو جنگل ہیں زکنا پڑ کیا اور پھر میں رات کو کھر پہنچا۔ کھر وہنچے ہی میں نے
سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دو ہا۔ اور بکریوں کو کھلاتی تجھوڑ کرائی دودھ کو لے کروالدین کی خدمت میں صاضر ہواتا کہ ان کو دودھ پلا

سكول \_ محرجب بين أن كے باس بہنچاتو ديكھا كدوه دونول سور ہے ہيں۔

یدد کیوکر جھکوتشویش ہوئی اور میں دشواری میں پڑگیا کیونکہ والدین کو نیندے دگانا جھکوشاق معلوم ہوا۔ چنا نچے میں دودھ لےکران کے قریب بیٹھ گیا تا کہا گران کی خود سے نیند کھلے تو میں ان کو دودھ پیش کرسکوں۔ادھر میری تمام بکریاں بغیر بندھی ہو کی تقیس اور بیامرخطرہ سے خالی نہ تھا۔ چنا نچہاس کشکش میں مجمع ہوگی اور میں ہاتھ میں دودھ کا برتن لئے اپنے والدین کے پاس جیٹھار ہا اور جب وہ جاگ مھے تو میں نے ان کو دودھ بلایا۔

یہ قصد بیان کر کے اس تیسر مے مخص نے بھی اس طرح اللہ تعالیٰ ہے دعا ما تھی (حضرت نعمان میں بشیر فرماتے ہیں کہ بیعدیث بیان کرتے وقت جھے کوابیا معلوم ہور ہاہے کہ کو یا میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیالفاظ من رہا ہوں) چتا نچہ جیسے ہی اُس نے دُعافِتم کی پہاڑ بولا'' طاق طاق' اور غار بالکل کھل گیا اور تینوں حضرات غارہے باہر آھیے۔

حطرت این عبال فر ماتے ہیں کہ' رقیم' عمان اور ایلہ کے درمیان فلسطین کے قریب ایک وادی ہے اور بیوبی وادی ہے جس می اصحاب کہف کی خواب گاہ ہے۔کعب الاحبار نے کہا ہے کہ رقیم اصحاب کہف کے شہر کا نام تھا۔حضرت سعید میں جبیر فر ماتے ہیں کہ رقیم مجمعتی مرقوم اس مختی کا نام تھا جس پر کہ اصحاب کہف کے نام وغیرہ کندہ بتے محفوظ کردیئے مجئے تھے۔

اصحاب کہف کا انجام بیہوا کہ جب وہ سوکرا شھے تو آئیں میں ندا کرہ کرنے گئے کہ ہم کتنی دیرسوئے ہوں مجے ؟ ان میں سے کی نے کہا کہ ایک دن یااس سے کم ۔ دوسر سے نے کہا کہ بیٹلم تو خداعی کو ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے اس لئے ابتم ایک کام کرد کہا یک آدمی کو روپیدہ سے کر شہر بھیجو تا کہ وہ کسی دوکان سے حلال اور اچھا کھانا خرید لائے گر جوکوئی بھی جائے وہ بیکام بہت ہوشیاری اور تدیر سے کر سے تاکہ کسی بھی شہروالے وہ اراپیۃ نہ جلے۔ کیونکہ اگر فالم دقیا نوس کو ہمارا پہتہ بھل کیا تو وہ یا تو ہم کوسنگسار کراد سے گایا پھر ہم کودین تن سے بھیر دے گا اور اگر ایسا ہوا تو ہم کو خاطر خواہ فلاح حاصل ہیں ہوگی۔

اس وقت اس شرین ابعث بعد الموت کے متعلق بہت جھڑا پھیلا ہوا تھا کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں ہے۔کوئی محض روحانی بورجسمانی دونوں کا قائل تعا۔ بادشاہ اس وقت حق پرست تھا اور وہ جا ہتا تھا کہ کوئی اور جسمانی دونوں کا قائل تعا۔ بادشاہ اس وقت حق پرست تھا اور وہ جا ہتا تھا کہ کوئی الی نظیر لے جائے کہ جس سے بعث کے متعلق بیاستہا وعقل کم ہو۔ چنا نچا اللہ تعالیٰ نے اس کواصحاب کہف کی نظیر مہیا کر دی اور اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مکرین آخرت بھی اس واقعہ سے قائل آخرت ہو مے اور احجی طرح سمجھ مجے کہ اصحاب کہف کا استے عرصہ تک سوکر جاگ الحمنا

دوسری بارجینے سے کم نہیں۔اہل شہرنے ان کے عجیب وغریب حالت کوس کراورد کھے کرجا باکداس غارکے یاس کوئی مکان تغیر کردیں تاک زائرین کو ہولت ہومگراس بارہ میں ان میں اختلاف ہو گیا کہ پیٹمیر کس نوعیت کی ہونی چاہیے۔ چٹانچے جولوگ صاحب اقتدار ہےان کی بیہ رائے ہوئی کہ ایک مجد تعمیر کردی جائے۔

اصحاب کہف کے متعلق میدامر تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ موحداور متقی لوگ تنے مگریقینی طور پر میمعلوم نہیں کہ وہ کس نبی کی شریعت کے تنبع تنے مرجن لوگوں نے معتقد موکر وہاں مکان یامسجد بنائی وہ نعماری تنے۔

اصحاب كبف كى تعداد مين بھى اختلاف ہے۔حضرت ابن عباس فرماتے بيل كه ميں ان قبيل التعداد لوكوں ميں بول جنبول نے سیاق قرآن ہے معلوم کرلیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداوسات تھی۔ کو تکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دوا توال کو ' رَ جُسف بالغیب ' فرمایا ہے۔ تیسرے قول کے متعلق رنبیں فر مایا۔ اس کے علاوہ اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پچھلے دو جملوں میں'' واؤ عطف'' نہیں ہے۔ لیکن تيسرے جملديعي وقامِنهُم كُلْبُهُم "عطف كساتھ لانے سے اس امركوكويا موكدكر تامقصود ہے كداس قول كا قائل يورى بسيرت اور ورون کے ساتھ واقعہ کی تفصیل سے واقف ہے۔

کہف جبل منحلوس و بقول دیگر بنا جیوں میں ایک غار ہے اوراس کا نام''حرم' و بقول دیگر'' خدم' ہے۔

اصحاب كہف كے اسا وكرا مي بيہ ہيں۔

حيات الحيوان

(۱) ملسلیمنا (۲) تملیخایا املیخا (۳) مرطونس (۴) بوتاس (۵) سارنبوس (۲) لطبیوس (۷) کندسلططیوس به ساتوال شخص را می لعنی چرواہا تھااوراس کے کتے کا نام ' قطمیر' تھا۔

ذہی کی تاریخ اسلام میں (۱۹۹۹ ) لکھا ہے کہ ممثادد ندری ایک مرتبدائے گھرے لگاتو آپ پر کتا بھو تکنے لگا۔ آپ نے فورا

سب سے بہلے جس مخص نے حراست کی غرض سے کتا بالا وہ حضرت نوح علیہ السلام تصاوراس کا سبب میہ ہوا تھا کہ جب الله تعالیٰ نے آپ کوشتی بنانے کا تھم دیا تو آپ نے کشتی بنانی شروع کر دی۔اور آپ جتنا کام کرتے رات کو آپ کی قوم کے لوگ چوری ہے آ کر اس کوبگاڑو ہے۔ آپ نے اللہ تعالی سے اس کی شکایت کی۔ چنانچ اللہ تعالی نے آپ کو کتایا لئے کی اجازت وے دی۔ چنانچ جبرات کوآپ کی قوم کےلوگ آپ کا تیار کردہ کام پھر بگاڑنے کے لئے آتے تو کتاان پر بھونکتا اوراس طرح آپ جاگ جاتے اور ڈنڈالے کر ان کے چیمے دوڑ جاتے تو وہ بھاگ جاتے۔

رسول الشملى الشعلية وسلم كاس قول ( مل مكر اس كريس واخل نبيس بوت جس كمريس كمايا تصوير بو) كي تغيير بيس علاء وين كا قول ہے کہ کھر یس کسی جان دار کی تصویر ہونے کی صورت میں فرشتے اس وجہ سے اس میں ظاہر نہیں ہوتے کہ تصویر کا رکھنا محصید فاحشہ ہے۔ کیونکہ تصویر میں خلق اللہ سے مشابہت ہے اور اس وجہ ہے بھی کہ بعض تصویریں ان چیز وں کی ہوتی ہیں کہ جن کی ماسوائے اللہ تعالی پرستش ک جاتی ہے۔

كة والے كرے فرشتوں كے ركنے كا سبب يہ ب كدكما كثرت سنجاست كھاتا ہے اور دوسرا سبب بيہ كہ جيسا كه عديث شریف میں آیا ہے کہ بعض کتے شیطان ہوتے ہیں اور ملائکہ شیاطین کی ضد ہیں۔ لہذا ضداد کا جمع ہونا محال ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتے میں بد بوہوتی ہے اور ملائکہ چونکہ یاک وصاف ستیاں ہیں وہ بد بوکونا پسند کرتے ہیں اور اس سے بیچنے کی ان کومنجا ئب الله مدایت ہے۔

لہٰذا گھر میں کتے کا رکھنے والا فرشتوں کے دخول ان کی رحمت استغفار اور برکت سے محروم ہوجا تا ہے۔ جب کسی گھر میں فرشتے وافل ہوتے ہیں تو اگر اس گھر میں شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن کتا پالنے والے اس رحمت سے بھی تھی وست رہے ہے۔

وہ فرشتے جوتصویراور کتے کی وجہ سے گھروں میں داخل نہیں ہوتے وہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جوانڈ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لئے ہوئے دنیا میں گھومتے رہے ہیں۔لیکن وہ فرشتے جو' حفظ'' کہلاتے ہیں یاوہ جوروح قبض کرنے پر مامور ہیں وہ ہر گھر میں واخل ہوجائے ہیں۔ کتے یاتصویر کے ہوئے سے ان پر پچھ فرق نہیں پڑھتا۔حفظۃ یعنی کراما کا تبین کسی حال میں بھی انسان سے جدانہیں ہوتے کیونکہ وہ انسانوں کے انسان کھنے پر مامور ہیں۔

امام عزالی علیہ الرحمت نے اپنی کتاب 'احیاء العلوم' ہیں لکھا ہے کہ اگر کسی کے درواز ہر '' کلب عقور' کینی کھی کتا موجود ہواوراس اسے لوگوں کواذیت بہنچی ہوتو مالک مکان پراس کتے کو دہاں ہے ہٹانا شرعا واجب ہوگا لیکن اگر ایسا ہو کہ اس ہے کا ذیت تو نہیں بہنچی بلکہ وہ لوگوں کی آ مدور فت کے راستہ کو نجس کر دیتا ہے اور اس نجاست ہے ان کے لئے احر ّ از بھی ممکن ہے تو اس صورت ہیں اس کا دفع کر تا واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگروہ یاؤں بھیلا کر بیٹھے اور اس سے لوگوں کی آ مدور فت میں تکی واقع ہوتو اس سے اس کورو کا جائے گا۔ وفع کر تا واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگروہ یاؤں بھیلا کر بیٹھے اور اس سے لوگوں کی آ مدور فت میں تکی واقع ہوتو اس سے اس کورو کا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ) کی تقییر میں کہ ہی آ بیت اس اللہ تعالیٰ نے تو اس کو غیر معلم کے بہا مر پر دلالت کرتی ہے کہ عالم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو جالل کونہیں۔ اس طرح اگر کتے کوتعلیم وے دی جائے واس کو غیر معلم کتے بہا فضیل ہو وہ بی ہے۔ ابتدا وہ انسان جو علم کا حامل ہو اور بالخصوص جبکہ وہ عامل بھی ہواس انسان سے افعال ہو گا جو جائل ہے۔ چنا نچہ فضیلت حاصل ہو وہ بی نے دیال ہو وہ بی بی ہواس انسان سے افعال ہو وہ بی ہواس انسان سے افعال ہو وہ بی بی ہواس انسان سے افعال ہو وہ بی ہو ہوں کے دیال ہو وہ بی ہو ہوں کہ بی ہواس انسان سے افعال ہو وہ بی ہو ہوں کے دیال ہو وہ بی ہو ہوں کی ہو ہوں کے دیال ہو وہ بی ہو ہوں کی ہو ہوں کو بی ہو ہوں کو بی ہو ہوں کو بی ہو ہوں کی ہو کی ہو ہوں کو بی ہو ہوں کے دیال ہو ہو کی ہو ہوں کو بی ہو ہیں ہو ہوں کی ہو کہ بی ہو ہوں کو بی ہو گائی ہو ہوں کی ہو کر ہو ہوں کی ہو کی ہو کو بی ہو گائی ہو کی ہو گائی ہو ہو گائی ہو کو بی ہو کی ہو گائی ہو کو کو بی ہو کہ کو کو بی ہو گائی ہو کو کو کو کھی ہو گائی ہو کو کو کو کو کو کو کی ہو گائی ہو کو کو کو کھی ہو گائی ہو کو کو کو کھی ہو گائی کو کھی ہو گائی ہو کی ہو گائی ہو کہ کو کھی ہو گائی ہو کو کھی ہو گائی ہو کو کھی ہو کی ہو گائی ہو کو کھی ہو گائی ہو کہ کو کھی ہو گائی ہو کو کھی ہو گائی ہو کو کھی ہو گائی ہو کی ہو گائی ہو کو کھی ہو کو کھی ہو گائی ہو کہ کو کو کھی ہو گائی ہو کو کھی ہو گائی ہو کو کھی ہو گائی ہو کھی ہو گائی ہو کو کھی گائی ہو کو کھی ہو گائی ہو کو کھی ہو گائی ہو کو کھی ہو گائی ہو کو کھی کو کھی ک

منرت على رضى الله عند فرماتے میں كه برشے كى قيمت بوتى ہادرانسان كى قيمت يہ ہے كدوہ نيكوكارى كرے۔

الشرقالي كقول الشيطان فكان من العويين والتبع هواه فكفنك آيناه آيات فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان مِن العوين وأو حِننا لحر فَعْناه بِهَاوَلِكُنه آخُلَة الى الارْضِ والتبع هواه فكفنك كم حَمْن الكلب ان تحمِل عليه يلهث أو تتو مُحه يلهث "(اور آب الله فكان الله ي الكر والله على الله الله الله الله ي الكر الله الله ي ال

آپ چونکہ متجاب الدعوات بیں آپ کواسم اعظم آتا ہے لہذا آپ نگل کرائلد تعالی ہے دعافر مائیں کہ حضرت موی یہاں سے جلے

میلعم نے اپنی قوم کی بات شن کر اُن کو جواب دیا کہ کم بختو! حضرت مویٰ علیه السلام الله تعالی کے نبی بیں اور اُن کے ساتھ ملائکہ اور

مومنین کالشکر ہے۔ بیں کیےاُن پر بددعا کرسکتا ہو۔ بیاور بات ہے کہ بی اللہ تعالیٰ کااسم اعظم جانتا ہوں لیکن اگر بیں نے تمہارے مشورہ پڑمل کیا تو میری دنیاوآ خرت دونوں پر باوہوجا کمیں گے۔اس لئے بی تمہاری اس سلسلہ بیں پچھد ذہیں کرسکتا۔

بلعم کاجواب شن کراس کی قوم نے اس کی بڑی منت ساجت کی اوراس پر بڑا اصرار کیا۔ چنانچہ جب بلعم مجبور ہو گیا تو اُس نے کہا کہ اچھا پہلے میں اپنے پروردگار سے مشورہ کرلوں۔ بلعم کی شان میتی کہ جب وہ کسی چیز کے لئے دُعا کا قصد کرتا تو خواب میں اُس کواس چیز کا ہوتا یا نہوتا و کھلا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کوخواب میں حضرت موٹی علیہ السلام پر بددعا کرنے ہے منع کردیا گیا۔

آبلعم کی قوم نے جب ویکھا کہلعم نے انکار کردیا ہے تو پھرانہوں نے بیرچالاکی کی کہاس (بلعم) کونڈ رانے چیش کرنے وشروع کر دیئے۔ بلعم نے نڈ رانے قبول کر لئے اور اپنی قوم سے وعدہ کرلیا کہ اچھا ہیں اپنے رب سے پھرمشورہ کروں گا۔ چنانچہاس نے بددعا کرنے کی اجازت پھرطلب کی محراس کواس بارکوئی جواب نہ طا۔ اس پراس کی قوم کہنے تکی کہ اگر آپ کا رب بدعا کرنے کو برا بھتا تو صاف طور سے آپ کوئع کردیتا۔ جبیرا کہ پہلی بارمنع کیا تھا مگراس مرتبہ تواس نے کوئی جواب بی نہیں دیا۔

غرض کہ وہ لوگ اس کے سامنے بہت گڑ گڑائے اور انتہائے خوشا مد درا ہد کر کے اس کواپئی طرف موہ ہی لیا۔ چنانچ بلعم اپئی گدھی پر سوار ہو کر بہاڑی طرف چلا گیا۔ اس بہاڑ سے بنی اسرائیل کالشکر دکھائی ویتا تھا۔ ابھی وہ پچھددور ہیں چلاتھا کہ اس کی گدھی نے تھوکر کھائی اور وہ گر کر ہی ہوگئی اور وہ اس پرسوار ہو گیا۔ ابھی پچھددور ہی چلاتھا کہ دور ہی چلاتھا کہ دور ہی جاتھ اس پرسوار ہو گیا۔ ابھی پچھددور ہی چلاتھا کہ دور کر بڑی۔ چنانچ بلتم نے اس کو پھر مارا۔ مار کھا کر گدھی پھر چل دی اور بلتم پھراس پرسوار ہو گیا۔

غرضیکہ وہ کی باراس طرح کرتی اور مارکھاتی رہی۔ چنانچہ آخری بار جب وہ کری اور بلعم نے اس کو مارنا چا ہا تو اللہ کے تم سے وہ بول پر کی اور کہنے گئی کہ اے بلعم بڑے شرم کی بات ہے کیاتم کونظر نہیں آتا کہ فرشتے تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جب میں چلتی ہول تو یہ میرامنہ دوسری طرف چھیرو ہے ہیں کیا تو اللہ تعالی کے نبی اور مونین پر بددعا کرنے جارہا ہے۔ کدھی کی تئیر کا جب بلعم پر کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تعالی نے اس کا راستہ صاف کر ویا اور وہ پہاڑ پر پہنے گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر بلعم نے اسم اعظم کے ذریعے سے بدوعا کرنی شروع کی۔ چنانچہ اس کی دعام تبول ہوئی اور حضرت موٹی علیہ السلام مع اپنے لئکر کے میدان تیہ میں جا تھیئے۔

حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے عرض کیا کہ اے میرے دب جھ سے کیا گناہ سرز دہوگیا تو نے جھواس میدان میں لا والے جواب طلاکہ بلعم بن پاعورا کی بدوعا ہے ابیا ہوا ہے۔ حضرت موئی نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار جب تو نے بلعم کو بدؤعا میرے او پر قبول فرمائی تو اس سپر میری بدؤ عائجی قبول فرمانے۔ چنا نچہ آپ نے وُعامانی کہ یاالٹی بلعم سے اپنااسم اعظم واپس لے لے میرے او پر قبول فرمائی تو اس سپر میری فرمائے ہوئی اور بلعم سے دہ چنے سلبہ ہوئی اور سفید کور کی شکل میں اس کے سینے ہے لکل کراڈ گئی۔ چنا نچہ حضرت موئی فرمائے جی کہ بیتے ہے لکل کراڈ گئی۔ علامہ دمیری فرمائے جی کہ بیتے ول اور کا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس وسدی نے کہا ہے و کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں موئی قرمائے جی کہ دیتے ہیں کہ یہ ہوئی اور بہ جی بجائے حضرت موئی کے تن میں بدؤ عاکرنے کے ہمارے تن میں بدؤ عاکر نے کے ہمارے تن میں بدؤ عاکر دے ہیں۔ بلکہ یہ منجانب اللہ ہے۔

بلعم اسم اعظم بحول میا اوراس کی زبان نک کراس کے سینہ پر آپڑی۔ چنا نچا پی بیرطالت دیکی کروہ اپی قوم سے کہنے لگا کہ میری دین اور دُنیا تو جاتی ہی رہاں گے ورثوں کو خوب جابنا در دُنیا تو جاتی ہی رہاں گئے ورثوں کو خوب جابنا کر بنی امرائیل کے فکر میں جیجواور مہلے ان کو بچھ مال ومتاع دے دواوران سے کہددو کہ وو گئر کے ساتھ میں تھیں وہیں اوراسرائیل فشکر کا

جوبھی مخص ان سے ہم بستری کا خواہش مند ہواس سے اٹکارنہ کریں۔اگران میں سے ایک مخص نے بھی زنا کرلیا تو دوسرے بھی اس کود کھیے کراس گناہ میں جتلا ہوجا تیں گے۔

چتا نچ جب عورتنی بنی اسرائیل کے لفکر بیں پنچیں تو ان بیں سے ایک عورت جس کا نام' ' متی بنت صور کھائی اسرائیل کے ایک امیر کبیر فض کے پاس سے گزری۔ اس فض کا نام' ' ذہیری بن شلوم' کھا اور شیمتون بن یعقوب کی اولا دہیں سے تھا۔ اس مخص نے اس عورت کو بیسے بی وی کی اکر حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ کے رحضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ کے رحضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ کے رحضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ کے رحض کہ یہ تورت میرے لئے حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہے کہ اس عورت کو لئے رائی کے ساتھ کے رحض کے بیتی سے اس کے ساتھ کے رصل کو ایک یہ تا ہم گزند مانوں کا اور یہ کہ کرائی عورت کو لئے رائی سے اس کے ساتھ کو رہ کی اس عورت کو لئے رائی کہ تا ہم گزند مانوں کا اور یہ کہ کرائی عورت کو لئے رائی سے بھا کیا اور وہ ہاں اس ہے ہم بستر ہوا۔ چنا نچ اس جرم کی پا داش بھی اللہ توائی نے بی اسرائیل پر فوراً طاعون کی وہا وادرائی محترت موکی علیہ السلام کے ایک کار تھے جو کو کہ ماحت امر'' (احکام کا نفاذ کرنے والے) کے عہد و پر تھائی وہا وادرائی وہا وادرائی کے ہوئے تھے ان کا محتاض بن عمیر اربی ہا رون تھا۔ بیا نہائی طاقتور تھے چنا نچ بھیے تی بیوا پس آئے اوران کو طاعون کی وہا وادرائی کے سب کا علم ہوا تو بیر فورائاس قبہ بیس مجود کی میں میں اس کو ایک بی بیس وہائی ہائی گئی ہیں ہوا کہ بیا تھی ہے ہوئی ہیں ہوائی اللہ ایم میں ہوا کو ان گوئی گئی ہیں اس کو اس کی طرف بلند کر کے اللہ تعالی سے موش کرنے کہ کہ یا اللہ ایم میں سے جوکوئی محض ایس کی اس کو عالی ہے دوران کو آسان کی اس کو عالے بعد فوراً اللہ تو اللہ نے بی اللہ ایم میں ہوائی کو ان کوائی اللہ ایک میں دیا تھی ہوں کو ان کو اٹی اللہ ایم میں دیا تھیں کے بیا نے ان کی اس کو عالمی بی سرائیل سے طاعون کو اٹی اللہ ایم کی عورف را اللہ تھوں کو را اللہ تو تو را اللہ کو اللہ کی اس کو اس کی سرائیل سے طاعون کو اٹی اللہ ایا۔

کہتے ہیں کدار تکاب زنا کے وقت سے نخاض کی دُعا کرنے تک کی مدت میں بنی اسرائیل کے ستر ہزار آ دمی طاعون سے ہلاک ہو محتر تھے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اور سعیہ بن میتب وزید بن اسلم کے قول کے مطابق بیآیت 'وَاتل' عَلَیْهِمْ لِبا اَلَٰدِی النح ''امیرین افی اصلت کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ گرمفسرین کی ایک ہماعت کا بیان ہے کہ بیآیت بن اسرائیل کے ایک مخص کے بارے میں بطور تمثیل نازل ہوئی تھی۔ اس مخص کو اللہ تعالی کی جانب سے تین وعاؤں کی قبولیت کا وعدو ویا شمیر ایک اس میں دعا کیں رائیگاں تمیں۔ جس کی وجو ہات حب ذیل ہیں:۔

اس فض کی ایک ہوگی اور ایک لڑکا تھا۔ ایک مرتباس کی ہوگی نے اس سے کہا کہ آپ اپنی ایک وعا میر ہے تن بھی کرویں ہو نے کہا کہ بول کیا جا ہتی ہے؟ وہ کہنے گئی کہ آپ میرے لئے یدوُعا کرویں کہ بش تمام بنی اسرائیل کی مورتوں سے زیادہ حسین وجمیل ہو جاوئ ۔ چنا چیاس کے تو ہر نے وُعا کی اور وہ انتہا کی حسین وجمیل ہو گئی۔ مراس کے بعدا سے نے وہائی کرتی شوہر سے بے رہنی شروع کردی اور اس سے بے وفائی کرنے گئی۔ شوہر کواس بات پر بخت صد مدوضہ آیا اور اس نے دوسری دُعا ما بھی کراس کوایک کتیا بیس تبدیل کرا دیا اور اس سے بے وفائی کرنے گئی۔ شوہر کواس بات پر بخت صد مدوضہ آیا اور اس نے دوسری دُعا ما بھی کراس کوایک کتیا بیس تبدیل کرا دیا اور کوئی ہوگئی پھر نے گئی۔ اس کے لڑک ہی تما کہ اس کتیا ہوگئی ہے۔ اور تمام شہر بیس بھوگئی پھر نے گئی۔ اس کے لڑک ہی تمام شرمندگی ہے۔ لوگ جھے کو اروا ہو جیں کہ جھے کتیا کا بیٹنا کہتے ہیں۔ لپندا آپ اس کے لئے دعا فر ما کیس کروا تی ابتدائی صورت انسانی بیس آجائے۔ چنا نچہ باپ نے بیٹے کے اصرار پردُعا کی اور وہ مورت اپنی ابتدائی صورت انسانی بیس آجائے۔ چنا نچہ باپ نے بیٹے کے اصرار پردُعا کی اور وہ مورت اپنی ابتدائی صورت انسانی بیس ایکاں گئیں۔

حسن اورابن کیسان کا قول ہے کہ ندکورہ بالا آیت منافقین اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی جوحضور علیہ السلام کو بہ حیثیت پنجیبر ہونے کے اس طرح بہجانے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچا نتاہے۔

قادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کوبطور مثال بیان فر مایا ہے اس مخف کے لئے جس کودعوت دی جائے اوروہ اس کوقبول

كرنے ہے اٹكاركر ہے

ہاں آیت میں اس مخفس کو جس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی تھی (وہ مخص خواہ کوئی بھی ہو) کتے سے تشبید دی گئی ہے۔ عربی زبان میں الہ میں اس محفی بیاس یا تکان کی وجہ سے زبان کا نکالنا ہے۔ اس کی تغییر میں قرطبی کا قول بیہ ہے کہ ہرجا ندار چیز ہا نپتی ہے اور اس ہائینے کا سبب انتہائی تفظی یا تکان ہوتا ہے۔ لیکن کتا اس قاعدہ سے معشیٰ ہے کیونکہ وہ ہر حالت میں ہا نپتا ہے خواہ وہ بیاسا تعکا ہوا ہو یا نہ ہوا اس کا ہا نپتا برقر ارر ہتا ہے۔ کیونکہ ہا نپتا اس کی فطرت میں داخل ہا سے اس لئے وہ آزادنہ کرنے اور پانی پینے کے بعد بھی ہا نپتا تی وہتا ہے۔

علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ بن باعورا سے متعلق فریاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پریدانعام فریایا تھا کہ اس کواپنے اسم اعظم کا عطیہ عطافر مایا تھا اس کے علاوہ اس کوسٹجاب الدعوات بتایا اور علم وحکمت عطافر مائی۔ چتانچہ اس کا فرض تھا کہ وہ ان نعتوں پر مالکہ حقیق کاشکر گرار بندہ بنتا لیکن اس نے اللہ کے دُشمنوں سے محبت کی جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ اس سے تمام نعتیں چمین کی گئی اور وہ ذبان بنچے لئکا کر کتے کی طرح ہائینے لگا۔

باؤلے کتے کے کا شے کا مجرب علاج

۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ہے باؤلا کتا کا ٹ نے تونقش ذیل کو کسی نے برتن پر لکھ کراور زیتون کے نیل یا کسی بھی تیل ہیں معکو کر مریض کو بلا دیں انشاءاللہ اس کوشفاء ہوگی۔ پیمل مجرب ہے۔

تعشيب: ابن وائه ذب باللد

طبى خواص

اگر سیاہ کتے کی زبان کا ٹ کرکوئی فض اپنے ہاتھ میں رکھ لے تواس پرکوئی بھی کتا نہ بھو تھے گا۔ اگر کتے کے کان کی چیچڑی کوئی فض اپنے ہاتھ میں رکھ لے تو میں رکھ لے قو تمام کتے معداً س کتے کے جس کی سے چیچڑی ہو جا سکے مطبع ہو جا سکے۔ اگر کتے کا دانت کس بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اُس کے دانت آسانی سے لکل آسس کے۔ اگر کتے کا اگل دانت اس فخص کے گلہ میں لٹکا دیا جائے جس کو کتے نے کا نے لیا ہوتو انشاء اللہ اس کے در دمیں سکون آ جائے گا۔ اگر کتے کا آسے کا بی دانت کسی برقان کے مریض کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو انشاء اللہ رہے بیاری جاتی در جگی اور اگر اس دانت کو کوئی فخص اپنے پاس دکھے تو اس پر کتے نہ بھوتکس کے۔

اگر کئے کاعضو تناسل کاٹ کرران پر باندھ لیاجائے تو باہ میں زبر دست ہیجان پیدا ہوجائے گا۔اگر کوئی شخص شدید در دِقو کنج میں جٹلا ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ کسی سوتے ہوئے کئے کواٹھا کراس کے سونے کی جگہ پر چیٹا ب کر دیے تو اس کا در دفتم ہوجائے گااور وہ کیا مرجائے میں

اگر کتے کا ناب (وہ دانت جس سے کتا چیر پھاڑ کرتا ہے) ایک شخص کے لٹکا دیا جائے جو نیند میں ہاتی کرنے کا عادہ ہوتو انشاء اللہ اس کی میعادت ختم ہوئے گی۔اگر کتیا کا دود ھی کے بالوں پرل دیا جائے تو اُس کے تمام بال جعر جا کیں گے۔اوراگراس کا دودھ پانی میں ملاکر فی الیاجائے تو پرانی سے پرانی کھانی فورا فتم ہوجائے گی۔

اگر کتے کا پیشاب مسوں پرٹل دیا جائے تو وہ سو کھ کر گر جا کیں گے۔اگر کتے کی چیچڑی شراب میں ترکر کے اس شراب کو پی لے تو فورا نشہ میں چور ہو جائے گا۔اگر سیاہ کتے کے بال کسی مرکی کے مریض کے بدن پر باندھ دیا جائے تو اس کی مرگی میں سکون ہوگا۔مہلک زہروں میں کتیا کے دودھ کا بلانا فائدہ مندہے۔

اگرکوئی مخص کتیا کا دودھ آتکھوں میں بطور سرمہ لگا لے تو اس کوتمام رات نیندنہیں آئے گی۔اگر کتے کا فضلہ بی کر دھینے کے پانی میں گوندھ لیا جائے اور پھراس کوبطور لیپ اورام مادہ پرلگایا جائے تو وہ تحلیل ہوجا نمیں گے۔

تعبير

کے کوخواب میں ویکھنے کی تعییر غلام سے کی جاتی ہے اور بھی اس سے ایسافٹ مراوہ وتا ہے جوار تکا ب معاصی میں ولیر ہو۔ اگر کوئی فخص خواب میں بیدد کیمے کہ کئے نے اس کو کاٹ لیا ہے یا اس کے کھر و نچے لگا دیئے ہیں تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کو دشمنوں سے اذبہت پہنچے گی۔ اگر کسی نے شکاری کئے کوخواب میں دیکھا تو یہ حصول رزق کی دلیل ہے۔ کتیا کوخواب میں دیکھا تو ہم کی کمین عورت سے کی جاتی ہے جوز مین پر پڑا ہوا ہے۔ عورت سے کی جاتی ہے جوز مین پر پڑا ہوا ہے۔ والتہ اعلم۔

#### كلب الماء

(پائی کا کہ) باب قاف میں قدس کے نام سے گزر چکا ہے۔ ' عجائب المخلوقات' میں لکھا ہے کہ پائی کا کہا مشہور جانور ہے۔ اس
کے ہاتھ ہیروں کی برنسبت لیے ہوتے ہیں۔ اپنے بدن کو کہڑ میں تھڑ لیتا ہے۔ گر چھا سے مٹی بجھ کر غافل ہوجا تا ہے اور بیگر چھ کے
پیٹ میں کمس کر پہلے اس کی آئوں کو کاٹ کر کھالیتا ہے۔ گھراس کا پیٹ بھاڈ کرنگل جا تا ہے۔ کہا جا تا ہے کہ اس کتے کی چر بی کی خاصیت
یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پاس دی تو گر چھ کے تملہ سے محفوظ رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے جند باوستر (ایک آئی جانور) جس کا خصید دوا
کے لئے مشہور ہے بی ہے۔ اس کی تفصیل باب الجم میں گزر چکی ہے۔

شرعي حكم

لیف بن سعدے پانی کے کتے کو کھانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ کھا سکتے ہیں اور عام مجھلیوں کے تکم کے دوران گزر چکا ہے کہ چار کوچھوڑ کرسب حلال ہیں اور بیان چار ہیں سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ شکلی ہیں اس جیسا جاتور (کما) حلال نہیں ہے۔
کونکہ شکلی ہیں اس جیسا جاتور (کما) حلال نہیں ہے۔

طبىخواص

اس کاخون ذیرہ سیاہ کے عمل مل کر بیتا بخار کے لئے مفید ہے۔ بیشاب کے قطرات آنے اور پیشاب میں سوزش کے لئے نافع ہے۔ اس کا مغز سرمہ کے طور پر استعال کریں تو رتو ندھی میں فائدہ و بتا ہے۔ ایک نقطہ کے برابراس کا پہتہ زہر قاتل ہے۔ این سینانے کہا ہے کہ اس کا خصیہ سانپ کے کائے ہوئے کو آرام پہنچا تا ہے اور اس کی کھال کے موزے نقرس (بیاری) کا مریض اگر پہنچ تو شفایاب

# الكشوم

(ہائمی)اس کا بیان اور تھم باب الفاء میں آجا ہے۔

### ألكلكسة

(نیولا) کچولوگوں کا کہناہے کہ نیولا ہے۔لیکن دوسر کے لوگوں نے کہاہے کہ وہ کوئی اور جانور ہے نیولانہیں ہے۔ طبی خواص

اس کی لیدسو کھنے کے بعد اگر سرکہ میں ملا کر چیونٹیوں کے بلوں میں نگا دی جائے تو فوراً چیونٹیاں وہاں سے بھاگ جائیں۔ دیمتر اطیس کی کتاب ٹیں لکھا ہے کہ کلکسۃ اپنے منہ سے انڈادیتا ہے۔

### الكميت

سحمیت: نہایت سرخ رنگ کے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ کیت صرف ای گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی گردن پیٹانی اوردم کے بال سیاہ ہول اور اگریہ بال بھی سرخ ہول تو اس کو ''ہلاتا ہے۔ دراصل کمیت ہول اور اگریہ بال بھی سرخ ہول تو اس کو ''ہلاتا ہے۔ دراصل کمیت شراب کا نام ہے۔

## الكندارة

ستندار ہ: ایک مشہور چھلی ہے جس کی پشت پر برداسا کا ناہوتا ہے اور سمندر میں پائی جاتی ہے۔

## الكنعبة

(اونٹی) کنعبہ: بڑی اونٹی کو کہتے ہیں جس کا مذکروآ کے باب نون میں آر ہاہے۔ تاقتہ کے نام سے ملا محافر ما کیں۔

# الكنعد و الكعند

(ایک شم کی محمل) الکنعد و الکعند : ایک شم کی محمل ہے۔

### الكندش

لال كوا: جوبہت بول ب-ابوامنطش منف نے كها ب كمورت كوزياده بولنے كى وجه الكندش سے تشبيدى جاتى ہ-

## الكهف

(بورجی بھینس) کھف: اُس بھینس کو کہتے ہیں جو بورجی ہوگئ ہو۔ باب جیم مین جاموس کے نام سے اس کا ذکرا چکا ہے۔

# الكودن

( گدها) كودن: گدها ال پر بوجولا دتے ہيں۔ بوقوف كواس تشيددى جاتى بادرائنسيده نے كها بے كه كد معكوكون . ( بغيردال ) كہتے ہيں۔ بعض نے كها ہے كه كودن فچركو كہتے ہيں۔

اس کا ذکر حدیث میں یول ہے:۔

" حعزرت ابن عباس رمنی الله عند نے قال کیا ہے کہ حضور ملی الله علیہ وسلم نے بے وقوف کو پچے حصہ بیس دیا"۔ اور دوسری روایت مین ہے کہ اس کو مکھند کے حصہ سے کم دیا۔

الكوسج

کو مسج: ایک سمندری چملی ہے جس کی سونڈ آرے کی مانند ہوتی ہے جس سے وہ شکار کرتی ہے بھی انسان کو پا جائے تو وہ دوکلٹرے کرکے چیاجاتی ہے۔ اس کو' قرش' اور' لخم'' بھی کہا جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اگر رات میں اس کو شکار کرلیں تو اس کے پیٹ سے خوشبودار چر بی نگلتی ہے لیکن اگر دن میں اس کا شکار کریں تو میہ جربی نہیں نگلتی۔

قزوی نے کہا ہے کہ یہ ایک تم کی چھل ہے جو سمندر میں نظلی کے شیر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے وائوں سے پائی میں جانوروں کواٹ ڈالتی ہے۔ قزوی کا این اس کے میں نے یہ چھلی دیکھی ہے جوایک ہاتھ یا جانوروں کواٹ ڈالتی ہے۔ قزوی کا بیان ہے کہ میں نے یہ چھلی دیکھی ہے جوایک ہاتھ یا دوہا تھر آبی ہوتی ہے۔ اس کے دانت انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس سے سمندری جانوروور بھا مجتے ہیں۔ بھرہ کے دریا ہے د جلہ میں ایک خاص وقت میں اس کی پیداوار کثر ت سے ہوتی ہے۔

شرع حكم

ا مام احمد بن طبل کے فرد کیاس کا کھانا حرام ہے اور ان کے شاگر دا بوجا مدنے کہا ہے کہ گر چھاور کو سے دونوں حرام بیں۔ کو فکہ بیا دمی کو کھاتے بیں اواس لئے کہ بید ' ڈوٹا ب' کچلیوں والے بیں۔ حالانکہ امام احمد ؒ کے غدمب کا تقاضا بیتھا کہ بیان کے فرد کیک طلال ہو۔

## الكهول

از ہری نے لکھا ہے کہ کول کڑی کو کہتے ہیں تفصیل "عکبوت" کے نام سے باب العین میں گزر پیلی ہے۔

# باب اللام

لاي

لای:جنگل تل امام ابوطنیف نے کہا ہے کہ لای گائے کو کہتے ہیں۔

اللباد

لباد:ایک پرنده ہے جوز من پربی رہتا ہے۔ بغیرا ژائے ہیں اڑتا۔

اللُّبُوَّةُ

(شیرنی) لباة اور لبوة: شیرنی کو کہتے ہیں۔اس کو عرس مجی کہاجاتا ہے۔

تعبير

خواب میں اس کی تعبیر شہرادی ہے ہے۔ اگر کسی نے بید یکھا کہ وہ شیرنی سے جماع (وطی) کررہا ہے تو سخٹ مصیبت سے نجات پائے۔ بلندمر تبہ ہواور دشمنوں پر غالب ہو۔ اگر اسے کوئی بادشاہ دیکھے تو جنگ میں کامیاب ہواور بہت سے ملکوں کا فاتح ہو۔

#### اللجاء

( کھوا) لمبجاء: ایک شم کا کھوا ہے۔ ختکی تری دونوں میں دہتا ہے۔ شکار کرنے کی اس کی ترکیب بھی ہوئی جیب ہے۔ جب تک کسی پر ند ہے وغیرہ کا شکار نہیں کر لیتا تد ہیر میں لگار ہتا ہے۔ پانی میں فوط نگانے کے بعد مٹی میں اپنا جسم لوٹ ہوٹ کر لیتا ہے۔ پھر کھا ا پر پر ندہ کی گھات میں بیٹے جاتا ہے۔ پر ندہ اس کا اصلی رنگ دکھے نہیں یا تا بلکہ مٹی بچھ کریائی چنے کے لئے اس پر بیٹے جاتا ہے اور ریہ کھوااس کو منہ میں دیا کریائی میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ پر ندہ مرجاتا ہے۔

شرعظم

علامه بغوى في اورعلامه نووى رئيسة الله عليه في "شرح مهذب" بش اس ك ناجا تز بوف كافتوى ويا ب-

طبي خواص

ارسطونے کہاہے کہ چھوے کا تازہ کلیجہ کھانا امراض جگر ش مفید ہے اور اس کا گوشت سکیاج کی طرح بنایا جائے اور استنقاء کا مریض اس کا شور بہ پی لے تو اس کو فائدہ ہو۔ اس کی بیاس بچھ جائے اور بیدل کو تقویت دیتا ہے۔ کیس خارج کرتی ہے۔

ا سكباج الك تم كا كمانا ب جوكوشت كوسرك بين مصالحة وغيره كساتحة إلى كرينا إجاتاب-

تعبير

اس کی تعبیر پاک دامن عورت ہے اور آئندہ سال میں دولت ملنے کی اطلاع ہے۔ بھی اس کی تعبیر دشمنوں سے حفاظت سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ لوگ اس کی پینے کی ہڈی کی زروینا کرلڑائی میں پہنا کرتے ہیں۔

# ٱللَّحَكَّةُ

الحدید : کینے بدن کا چھکلی کی طرح ایک جانور ہے جوریت میں اس طرح چلنا ہے۔ جیسے آبی پرندہ پانی پر دوڑتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھلی کی شکل کا جانور ہے جوریت میں رہتا ہے۔ انسان کود کو کرریت میں کھس جاتا ہے۔ ابن السکیت نے کہا ہے کہ یہ چھکلی کے مشابدایک جانور ہے جونیگوں اور چیکدار ہوتا ہے۔ جس کی دم چھکلی کی طرح پری نہیں ہوتی اور جس کے پیرچھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہی بہتر قول ہے۔

اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بیرحشرات الارض میں سے چھکلی کی قبیل کا ہے۔

ٱللُّحُمُ

لنعم: ایک قتم کی چھلی ہے جس کوکوسج اور قرش بھی کہتے ہیں۔ سی

شرى تقم

( فلا ہری حکم اس کی صلت بی کا ہے۔ بدو بی سمندری مجھلی ہے جسے قرش کہاجا تا ہے جس کا حکم بہلے گزر چکا ہے۔

### اللعوس

لعوس: بھیڑ ہے کا نام ہے۔ کیونکہ بہت جلد کھا تا ہے۔ لعس کے معنی عربی "جلدی جلدی کھانا" کے ہیں۔

اللعوة

لعوة: كتيا كوكہتے ہيں۔ تفصيل باب الكاف ميں كلب كے تمن ميں آچكى ہے۔ اہل عرب كہتے ہيں اَجُوَعُ مِنْ لَعُوَةِ (فلال كتيا سے مجمى زيادہ بموكا ہے۔

# اللِّقحَةُ

لقحه: دودهاری اونمنی اوراس کا بھن اونمنی کوبھی کہتے ہیں جو بچہ دینے کے قریب ہو۔ حدیث ہیں ہے:۔ '' حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت آئے گی اور آ دمی ا رہا ہوگا۔ دود ھا برتن اُس کے مُنہ تک وینچنے ہے پہلے ہی قیامت قائم ہوجائے گی۔'' (رواوسلم)

### اللقوة

لـقومة: ماده باز کو کہتے ہیں۔لقوہ ایک بیماری کا نام بھی ہے جس میں چہرہ ٹیٹر معاہوجا تا ہے۔ نیز تیز رقمآراونٹی کو بھی لقوہ کہد ہے۔ یں۔

#### اللقاط

لقاط:ایکمشہور پرندہ ہے جوز مین سے دانا چگتا ہاس کئے اس کانام لقاط پر حمیا۔

شرى تكلم

عبادی نے کہا ہے کہ لقاط حلال ہے مرشر ح مہذب میں ہے کہ اس میں سے ذی تخلب ( پنجوں والا ) مشتقی ہے۔ محرمولف کہتے ہین کہ لقاط تو اس کو کہتے ہیں جو صرف دانہ چگتا ہوالہذا استفاء درست نہیں ہے۔

### اللقلق

ماری کمی گردن کا ایک آبی پرندہ ہے جو بچم کے علاقوں ہیں ہوتا ہے اس کی غذا سانپ ہیں۔ اور اس کی ہوشیاری مشہور ہے۔ قرو بی نے نکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس پرندہ کی عقلندی کی ولیل یہ ہے کہ بیا ہے دوگھونسلے بنا تا ہے۔ سال کا پچھ حصدا یک ہیں اور پچھ دوسرے میں سرکرتا ہے۔ جب وہائی امراض پھیلنے کے اثر است فضا کی تبدیلی سے محسوس کر لیتا ہے اپنا گھونسلہ چھوڈ کر اس علاقہ سے دور چلا جا اہے اور اکثر ایسے موقعہ پر اپنے انڈ ہے بھی چھوڈ جاتا ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیڑے کوڑوں (سانپ بچھووغیرہ) کو بھٹانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سادس کو گھر میں پال لیا جائے۔ کیونکہ سانپ وغیرہ اس کے خوف سے وہاں نہیں رہ سکتے جہاں سادس ہو۔ اگر نگل آئیں تو بیان کو مارکر کھا لیتا ہے۔

شرع حكم

اس کی طت اور حرمت میں دوقول ہیں (۱) طلال ہے۔ یہ شیخ ابو محد کا قول ہے امام غزالی کے اس کورائے بتلایا ہے۔ (۲) حرام ہے۔ علامہ بغوی کے اس تول کو درست کہا ہے اور عباری نے اس قول کولیا ہے اور یوں استدلال کیا ہے کہ یہ سارس سانپ کھا تا ہے اور اثر نے ہیں اپنے پروں کو پھیلا کرد کھتا ہے۔

طبىخواص

اگرسارس کا بچد ذرائ کر کے بجد وم کے بدن پراس کا خون لگا کی لو بہت فائدہ ہواورا کیک وائق کے بقدراس کا مغز اورخرگوش کا پہتہ ہم وزن لے کر آئی پر بچملا لیس تو اگر کسی کا نام لے کراس کو کھایا جائے تو کھانے والے کی مجت اُس خض کے دل بھی پیدا ہوجائے گی۔ جس کا نام الیا جائے گا۔ اور ہر س نے کہا ہے کہ اپنے پاس سارس کی ہڈی رکھنے سے خم دور ہوجا تا ہے خواہ پر بیٹان عاشق کا بی تم کم کیول نہ ہو۔ اور اس کی واجنی آئی کھا ہے گا ہے اور جب تک وہ ڈھیلا اُس سے جدانہ کردیا جائے بیدار نہ ہوگا۔ اس کی آئی اس کے اور جب تک وہ ڈھیلا اُس سے جدانہ کردیا جائے بیدار نہ ہوگا۔ اس کی آئی اس کے والا یانی میں نور بے گا۔ اگر چدوہ انھی طرح تیر بھی ندسکتا ہو۔

سارس کےخواب کی تعبیر

سارس کوخواب میں و یکھنا مشرکت پندتوم کی علامت ہے۔ اگر کمی فخص نے بید یکھا کہ بہت سا سے سارس کی جگہ جع میں کہ تعبیر بیہ ہے کہ اس جگہ پر چور ڈاکوا کھے ہیں۔ اور لڑنے وائے دشمن وہاں موجود ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سارس کا ویکھنا کسی کام میں ترود کی علامت ہے۔ اگر کو کی سارسوں کواد هراده بھر اہوا دیکھی تو بیاس کے لئے بھلائی کی پہچان ہے۔ اگر وہ مسافر ہے یاسفر کا اراد ورکھتا ہے۔ کیونکہ بیسارس کرمیوں میں آئے ہیں۔ اور ان کا خواب میں دیکھنا مسافر کے اپنے وطن بسلامت اور مقیم کے خیریت سے سفر کرنے کی نشانی ہے۔

# اللوب والنوب

(شہدی کھیاں) اوب اورنوب شہدی کھیوں کے ٹولہ کو کہتے ہیں۔ حضرت ریان بن قسور کی حدیث میں اس کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں میں سے کہ یارسول اللہ اہمارے پاس ہماری لوب (شہیدی کھیاں) تھیں ہم نے اُن کو پال رکھا تھا وہ ایک متعدہ میں رہتی تھیں ہمیں اس میں سے شہدا در موم دستیاب ہوتا تھا فلال شخص نے آکران کو مار ڈالا اور جوزئدہ پی تھیں سب کا ایک ساتھ کفن دُن کر دیا۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آگ جلا کر دھوال دکھایا تو کھیاں تو بھاگ کئیں اور چھتہ میں اپ انتخاب کے جھوڑ کئیں۔ اس نے چھتہ کاٹا اور رفو چکر ہوگیا۔ آپ صلی آگ جلا کر دھوال دکھایا تو کھیاں تو بھاگ کئیں اور چھتہ میں اپ انتخاب کا بعض کے بھوٹر کئیں۔ اس کے جھوٹر کئیں ۔ اس نے چھتہ کاٹا اور رفو چکر ہوگیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا تا وہ انتہائی لعنت کا مستحق ہے ۔ کیا تم میں وائل ہوگیا جو ہمارے اور اس کا حال معلوم نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

" اچھامبر کروائم جنت میں ایک ایک نہر پر پہنچو ہے جس کی کشادگی کا فاصلہ عقیقہ اور بحیقہ کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے جس میں گر دوغبارے صاف سفاف شہد جاری ہوگا جونہ کی ''لوب'' کاقے ہوگا اور نہ کی'' نوب' کے منہ سے پیدا شدہ ہوگا''۔

#### اللياء

اللیاء: ایک شم کی سمندری مجھل ہے جس کی کھال سے ذرہ بنتی ہے جس کے پہنے والے پر ہنھیار کا اثر نہیں ہوتا۔ نہ کو اس کو کاث سکتی ہے۔

# اَللَّيْتُ

اس سے مراوشیر ہاس کی جمع لیوث آتی ہاس کا تفصیلی ذکر''الاسد'' کے تحت باب الالف میں گذر چکا ہے۔

## الليل

لمسل : شیری کے بچہ کو کہتے ہیں۔ بعض او کول نے کہا ہے کہ لیل ایک پرندہ کا نام ہے مگرا بن فارس نے بیر کہا ہے کہ میں اس پر عدہ کو

نہیں پہچانا کہ کون سایر تدہ ہے۔

# بابُ الميم

# ٱلۡمَارِيَّةُ

مارية: بعث يتركانام بجور يكتاني علاقول بن باياجاتاب مارية نل كائ كوكت بير

مادیة: ظالم بن وہب کی صاحبز اوی کا تام ہے جس کے بارے ش مشہور ہے کہاں نے خاند کعبہ کے لئے اپنی کان کی بالیاں ہدیہ کی تخص جن کے اور کی جن کے اور میں گیا" خسدہ ولسو کی تخص جن کے اور کی بہان کا وروبن گیا" خسدہ ولسو بقی طبی مادیة "یعنی یہ چیز لے لواگر چاس کی قیمت ماریہ کی دونوں بالیوں کے برابر ہو۔ یہ می کہا گیا ہے کہاس سے مراد مادیہ قبطیہ بیں جن کا ذکر بعد شرب آئے گا۔

#### الماشية

موٹی: اونٹ کائے ہیل بھینس اور بکری وغیرہ جو پایوں کو کہتے ہیں۔ چلنے کی دجہ سے ماشیتہ کہا جا تا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ماشیہ کہنا اُن کی کثر سینسل کی دجہ سے ہے۔ حضر ت سمرہ بن جندب رہنی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ:۔

'' حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تم میں ہے کو کی محض (جنگل میں) مویشیوں کے پاس پہنچے تو اگر وہاں اُن کا ما لک موجود ہوتو اس سے دودھ لینے کی اجازت مائے ۔اگر وہ اجازت دیدے تو دوھ کرپی لے۔لیکن اگر وہاں مالک موجود نہ ہو تو تین مرتبہ آواز دے۔اگر کوئی جواب نددے تو دوددھ کرپی لے گراپٹے ساتھ نہ لے جائے''۔ (رواہ التر ندی)

یادر ہے کہ اس سے احکام اس زمانداور اس جگہ کے لئے خاص ہیں جہاں عرف عام میں اتن ہی چیز کا استعال معمولی سجھا جاتا ہو
اور مالک اس کے لئے کسی کومنع نہ کرتا ہو۔ لیکن اگر عام طور پر مالک اس طرح کی چیز استعال کرنے کی اجازت نہ دے تو کسی طرح جائز مہیں ہے۔ فان اذن لہ (اگر مالک اس کو اجازت دے دے) کی قید ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ نیز ایک اور حدیث شریف اس سلسلے میں ہے جس ہے اس کی بالکل وضاحت ہوجاتی ہے۔

وه حديث شريف بيرے:

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوئی کسی کے مولیٹی ہے دورہ ہرگز نہ دوھے۔ ہاں اگر دواجازت دید ہے تو حرج نہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پہند کرتا ہے کہ اس کے کھانے بینے کے کمرے میں پہنچ کراس کی الماری تو ڈکر کوئی اس کا کھانا اٹھالے جائے۔ای طرح مویشیوں کے تھن لوگوں کی غذا کا فزانہ ہیں (لہٰذاکسی طرح بلااجازت دودھ نکالناحرام ہے)''۔

مسكله

اگرمویٹی کسی کی بھیتی تباہ کردے اور اس کا مالک اس کے ساتھ نہ ہو۔ پس اگرمویٹی نے بیکام دن کے وقت کیا ہے تو پھراس کے مالک پر ضان (لینی تا وان) نہیں ہوگا اور اگرموشی نے رات کے وقت کسی کی بھیتی کو ہر باد کیا ہے تو مولیٹی کے مالک پر ضان (تا وان) واجب ہوگا۔اس کی دلیل وہ صدیث ہے جوام ابوداؤر نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ حضرت حرام بن سعیدابن محیصة ہے مروی ہے کہ حضرت براہ بن عازب کی اونٹنی کسی قوم کے کھیت میں داخل ہوگئی۔ پس اس نے کھیت کو برباد کر دیا۔ پس نبی اکرم اللے نے اس کے متعلق فیسلہ بیصا ور فر مایا کہ بے شک دن کے وقت مولی والوں متعلق فیست کرنا ضروری ہے اور دات کے وقت مولی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ این مولی کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور دات کے وقت مولی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ این مولی کی حفاظت کرنا صروری ہے اور دات کے وقت مولی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ این مولی کی حفاظت کریں۔(راہ ابوداؤر)

## مالك الحزين

جوہری نے کہا ہے کہ مالک الحزین ایک آئی پرندہ ہاور ابن بری نے حاشہ ش لکھا ہے کہ وہ ' بگا' ہے۔ اس کے پیراور کرون لمی اوق ہے۔ جا حظ نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ و بنا کا بجو بہ ہے کونکہ ہے پانی کی نہروں چشموں ٹالا بوں پر پڑار ہتا ہے۔ جب اس کا پائی سوکھ جاتا ہے تو یہ غزدہ ہوجاتا ہے اور بیاس سے دم تو رُ دیتا ہے۔ گر جاتا ہے تو یہ غزدہ ہوجاتا ہے اور بیاس سے دم تو رُ دیتا ہے۔ گر اس فررے پائی بین بین بین بین بین بین بین کہ اس کے چینے سے پائی اور کم ہوجائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شم کا معاملہ بچھ جگنوکا بھی ہے جو چراخ کی طرح رات میں چکتا ہے اور دن کواڑتا ہے۔ اس کے پہلے ہرے دیگ ہوتے ہیں۔ بدن چکنا ہوتا ہے۔ یہ کی کھاتا ہے گرمٹی بھی بین بین بر اس کے کھاتا ہے گرمٹی بھی بین بین بر اس کے کھاتا ہے گرمٹی بھی بین بین بر سال کے کھانے سے زمین کی ساری مٹی ختم نہ ہوجائے۔ چنا نچہ بوک سے مرجاتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائک میں۔ یہ پریدہ پائی پرمسلسل جم کر بیٹھنے سے مالک کہلاتا ہے اور پائی کے سوکھ جانے برغز دہ ہونے سے 'حزین' کہا جاتا ہے۔

تو حیدی نے اپنی کتاب '' الا متناع و الموانسة '' میں لکھاہے کہ الکہ جزین پائی کے سانیوں کوشکار کر کے کھا تاہے ہی اس کی غذا ہیں۔ ایسی طرح پائی میں تیز ہیں سکتا۔ جب اسے شکار نہیں ماتا اور بھو کا ہوتا ہے تو سمندر کے کنارے پراڑ تار ہتا ہے۔ جب چیوٹی چیوٹی محیدیاں اُس کے پاس جمع ہوجاتی ہیں تو جلدی ہے اُن کوا جب کر جمتنی کو پکڑ سکتا ہے پکڑ لیتا ہے۔

شرى حكم

اس كا كمانا طلال ب\_

طبى نقصا تات

اس کا کوشت مخندااوردر بہضم ہوتا ہے۔اس کے شور بے سے بواسر کامرض پیدا ہوتا ہے۔

المتردية

( گركرمر فے والا جانور ) متو ديد : اس جانوركو بھى كہتے ہيں جوكسى كنويں بيل كر جائے اور أسے بھى جوكسى سبب سے كس او في جكہ سب يے كس او في جگہ سبب سے كس او في جگہ سبب سے كس او في جگہ سبب سے كس او في جگہ كر كرمر جائے۔

شرع تظم

اس کا کھانا حرام ہے۔

#### المجثمة

عجده ازجیم کفتر اور ثام مشدد کے ساتھ) خواہ بائد ہر ہوئی چھوڑ دیا جائے اور دہ بھوک سے ہلاک ہوجائے یا اس کوکی ہتھیار کانٹانہ بنا کرتل کر دیا جائے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے السجلالة (محمد کی کھانے والے جانور) لسمج معمد (محرکرم نے والا جانور) المنح سطفة (بائد حکر چھوڑ دیا جائے والا جب کداس کی موت واقع ہوجائے) کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

# ٱلْمُرْبَحُ

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ مرخ ایک آئی پر ندہ ہے جونہا یت بدشکل ہوتا ہے۔

## المرء

موء: آدمی۔ الموء الصالح: نیک آدمی۔ بھیڑے کو بھی مرء کمہ دیتے ہیں۔ تغصیل باب الالف ہیں انسان کے تحت آ چکی ہے۔

# ٱلۡمَرُزَمُ

مسوزم: ایک آئی پرندہ ہے جس کی گردن اور پیر لیے ہوتے ہیں۔ چوٹی نیز می ہوتی ہے۔ اس کے پرون کے کنارہ کا می حصد سیاہ ہوتا ہے۔ اکثر مجمل کھا تا ہے۔

شرى تكم

اس كا كھانا طلال ہے۔

## ألمرعة

الموعة :ايك فوش رنگ پرنده ب كمان بين لذيذ بوتا ب بيرك برابر بوتا ب اورابن السكيت في كلما ب كه بيتر كى طرح كا ايك پرنده ب-

شرع علم

اس كاكماناطال ب\_

طبی خواص

ابن زاہر نے لکھا ہے کہ اگر اس کا پیٹ جاک کر کے جسم میں چہے ہوئے تیراور کا نٹوں کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو تیراور کا نئے بغیر تکلیف کے نکل جائیں گے۔

#### مسهر

مسهد: ایک پرنده ہے۔ ہرس نے لکھا ہے کہ یہ پرنده رات بحرنین سوتا۔ دن کواپی روزی تلاش کرتا ہے رات کوسر یکی آوازیس بار بار بولنا ہے۔ جو بھی سنتا ہے مست ہو جاتا ہے اور اس کی لذت ہے أے نیندا چی نہیں گئی۔ طبی خواص

اگراس کا مغزسانید میں فتک کرکے باریک پیس کرایک درہم کے ہم وزن روغن بادام میں ملالیں اورائے کسی کوستگھا دیا جائے تو اے بالکل نینز بیس آئے گی اور تکلیف سے بے قرار ہوجائے گا اور دیکھنے والا اسے شراب کے نشہ میں دھت سمجے گا۔ جواس پر عمدے کا مر اینے ہاتھ میں دکھے یا تعویذ بنا کر پہن لے تو خوف ودہشت اس ہے دُور ہواور بے ہوشی کی حد تک اُسے مستی آجائے۔

#### المطية

مطية: اوشى موارى كوجى مطيه كهدية بي-

مدیث شریف میں ہے:۔

## المعراج

معراج: مرجاء بوکوکہاجاتا ہے۔ ایک براجانور ہے جوفر کوٹن کے ہم شکل ہے بجیب وغریب ہے۔ پیلے دیک کا ہوتا ہے۔ اس کے سر پر صرف ایک کالاسینگ ہوتا ہے۔ کوئی بھی در ندہ اور چو یا پیرجوا ہے د کھے لیتا ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

#### المعز

( بحری) ایک جانور ہے جس کا بدن ہالوں ہے وہ ما ہوتا ہے۔ وُم بھوٹی ہوتی ہے۔ یہ بھیڑ سے مختلف ہے۔ صدیم شریف ہے:۔
'' بحری کے ساتھ اچھا برتا و کرونیفیں مال ہے اور اس کے بیٹھنے کی جگہ کوکا نے اور گندگی سے صاف کردیا کرو'۔

یہ بحری نا دانی و کم عقلی میں ضرب الشل ہے۔ یہ بھیڑ سے زیاد و دود ہودی ہے اور اس کی کھال بھی بھیڑ سے موٹی ہوتی ہے اس کے پہلے حصد پر بھتا گوشت کم ہوتا ہے اتنی عی اس کی چر فی بیٹھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مشہور ہے کہ بحری کی البت ( بھیٹی) اس کے پیٹ میں
' ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے چوکلہ بحری کی کھال موثی بنائی ہے اس لئے اس کے بال کم کردیئے ہیں اور بھیڑ کی کھال باریک بنائی تو اس کے
بال کھنے کردیئے۔ یہ قدرت کی کاریکری کا تماشہ۔

طبىخواص

اس کا گوشت کھانانسیان کا سبب ہے۔ بلغم پیدا کرتا ہے۔ بت میں ترکت پیدا کرتا ہے لیکن اگر کسی کو پھنسیاں نگل دی ہوں اس کے لئے بے حدمفید ہے۔ سفید بکری کے سینگ سکھا کرا یک کپڑے میں لیبٹ کرا گرسونے والے کے سرکے بینچے رکھ دیا جائے تو جب تک رہے سینگ اس کے سر ہانے رہے گا وہ اسے گا۔ اگر بکر ہے کا پید گائے کے پتد کے ساتھ ملاکرا یک بنی میں لگا دیا جائے اوراسے کان کے سوراخ میں رکھ دیا جائے تو اس سے بہرہ بن کا علاج ہوجاتا ہے اور کان اگر بہتا ہوتو بہنا بند ہوجائے گا۔

یکوں کے اندرونی حصد کے بال اکھاڑنے کے بعد اگر بھری کا پیتہ سرمہ کے طور پر آنکھ میں نگائیں دوبارہ اندر بال بیس جمنے دیتا۔ آنکھ کا جالا دور کرتا ہے اور نگاہ کی کمزوری دور کرتا ہے۔ نیز آنکھ کے اندر بڑھ جانے والے کوشت کو بھی گلادیتا ہے۔

### ابن مقرض

(میم کے ضمہ اور راو کے کسرہ کے ساتھ) اس سے مرادا یک سیاہ رنگ کا جانور ہے جس کی پشت کمبی ہوتی ہے۔ (نعولا کے مشابدا یک جانور) نیز اس کے چار پاؤں ہوتے ہیں بیرجانور چوہے سے چھوٹا ہوتا ہے اور کیوتر وں کو ماردیتا ہے اور کپٹر وں کو کتر دیتا ہے اس لئے اس کو ابن مقرض کہا جاتا ہے۔

شرع تحكم

رافعی نے "این عرب" کے شرع تھم کے تحت اس کی (یعنی این عرب کی) حلت کی دوصور تیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت نیو لے کے حلال ہونے کی بید ہے کہ یہ ''نامی کتاب میں بھی فہ کور ہے کہ ''ابن مقرض' حلال ہے حلال ہونے کی بید ہے کہ یہ ''نامی کتاب میں بھی فہ کور ہے کہ ''ابن مقرض' حلال ہے اور ''ابن عرب ' (نیولا) حرام ہے۔ خقیق' ابب الدال' میں 'الدلق' کے تحت بھی ہم نے ''نیو لے'' کا تذکرہ کیا ہے۔ واللہ الموفق۔

## المقوقس

مفوقس: (فاخته) کوتر کے شل ایک پرعدہ ہے جس کے رنگ بل سفیدی بل سیاتی کی آمیزش ہوتی ہے اور مصر کے ہاوشاہ جریج بن مینا قبطی کا اقت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ برقل بادشاہ نے جب مقوس جونصرانی تھا' کا میلان اسلام کی طرف دیکھا تو اس سے قطع تعلق کر لیا۔ بیدہ بی مقوس ہیں جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اور اسلام کی وعوت دی تھی۔ وہ اسلام تو نہیں لا یا محر حضور کا احترام اور آپ کے قاصد کا اعزاز کیا۔ خط کوعزت کی نگاہ سے پڑھا۔ پھر حضور کو اس نے ایک گھوڑا جس کا نام' کر از' تھا' ایک خچر جس کا نام' ولدل' تھا' ایک خصی غلام جس کا نام' مابور' تھا ہدیہ ہیں بھیجا تھا۔ ماریہ قطبیہ کو بھی اس نے بھیجا تھا۔

اس غلام اور با ندی کا ایک عجیب قصه بھی پیش آیا۔ چونکہ حضرت ماریہ اور پیغلام دونوں قریبی رشتہ دار سے بچازاد بھائی بہن تھے۔ مصرے دونوں حضور کے پاس آمجے تھے لہذا ہا ہم مناسبت زیادہ تھی۔ چونکہ ماریہ قبطیہ حضور کی باندی تھیں ایک دن حضور نے دونوں کو بیٹھ کر گفتگو کرتے و کیولیا۔ول میں کھٹک پیدا ہوئی۔آپ کے چہرے کا رنگ بدل حمیا۔حضرت عراق ما قات ہوئی چہرے کے رنگ بدلنے کا سبب معلوم کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ول کی بات کہدوی۔اس دوران حضرت ماریہ حمل سے تعمیں لہذا لوگوں کا فٹک اور بڑھ کیا۔

تعزت عراس غلام کوتل کرنے کے لئے جل پڑے۔ وہاں پنجے تو غلام کو ماریہ کے پاس بیٹھا ہوا پایا قبل کرنے کے لئے تلوار کھنج کی اس غلام کومعلوم ہوگیا کہ وجد کیا ہے۔ چنا نچرانہوں نے اپنے کپڑے بدن سے ہٹا ویئے۔ جب معزت عمر رضی اللہ عنہ نے ویکھا کہ ان کا عضوی کٹا ہوا ہے تو شرمندہ والیس آئے اور صفور سلی اللہ علیہ وسلی میں تھے ہوش کیا تو آپ نے ماریہ اوراس کے رشتہ وار قلام کواس بات سے معزت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے جھے بتایا کہ اللہ تعالی نے ماریہ اوراس کے رشتہ وار قلام کواس بات سے میں کر دیا ہے جو تیرے والی میں کھنک رہی تھی اور جھے بشارت دی ہے کہ ماریہ کیا تا میں ایرا جم رکھوں۔ اگر جھے وہ کئیت بدلی نا گوار نہ ہوتی جس سے جھے لوگ پہانے تا جس تو جس اور جس سے جھے لوگ پہانی اللہ علیہ وہ کئیت ابوا پر ایم کہ کر لکا واقع میں اور کی اسلام تیول کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ کر لکا واقع کیا اور کے جنازہ جس لوگوں کو اکھا کہا اور کی حجت میں اکٹر رہا۔ حضرت عمر شنے آن نے جنازہ جس لوگوں کو اکھا کہا اور کی حجت میں اکٹر وہا وہ جنت ابھی جس ذن کیا۔ (رواہ المطیر انی)

مقوص کی وفات اس وفت ہوئی جب حضرت عمروین عاص ممرے گورٹر تنے۔مقوس کو (کنیسة ابی ینخنس) میں وفن کیا گیا۔
مقوص کی وفات اعرائیت پری ہوئی تھی۔ نبی اکر مقطعہ نے حاطب بن بلتعہ کو بطور قاصد مقوص کی طرف بھیجا تھا۔حاطب کہتے ہیں کہ جب جھے نبی اکر مقطعہ نے مقوس کی طرف بھیجا تو میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کراس کے پاس گیا اور مقوص کے ہاں ایک دات قیام کیا۔ پھراس کے بعد مقوص نے اپنے ماقعوں کو جھے پیغام بھیجا کہ میں تمسے گفتگو کرنا چا ہتا ہوں۔ میں نے کہا تمرک ہے۔ پیغام بھیجا کہ میں تمسے گفتگو کرنا چا ہتا ہوں۔ میں نے کہا ہواہ واللہ کے اپنے ماقعوں کے کہا کہ کو انہیں ہاں ضروروہ نبی ہیں۔ مقوص نے کہا کہ کو انہیں اللہ کے رسول اللہ کینے اللہ کے رسول ہیں۔ مقوص نے کہا اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے اپنی گوم کے ان محافظ کی جنہوں نے ان کو اپنے وطن سے بے وطن کر دیا؟ حاطب کہتے ہیں 'میں نے کہا کہ کیا تم گوائی دیتے ہوں میں نے کہا کہ کہا تم گوائی دیتے ہوں میں نے کہا کہ کہا تم گوائی دیتے ہوں جس نے کہا کہ کہا تم گوائی دیتے ہوں جس نے کہا کہ کہا تم گوائی دیتے ہوکہ حضرت سے کہا کہ کہا کہ کہا تا ہوں دیتے ہوکہ حضرت سے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھیں دیتے ہوں جس نے کہا کہ کہا کہ کہا تھی دیتے ہوکہ حضرت سے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھی تو میں ہو دیا تھی کہا تا جس ان کو افتدان کو ہلاک کرو ہے۔ نہی تو ب خود بھی وائی ہو وہ بھی وائی ہوں بدو مائیں کی کہا لاک کرو ہے۔ نہی تو ب خود بھی وائی ایک ہوں بدو مائیں کی کہا تہیں۔ ''

## ٱلْمُكَاء

مكاء: سنكواريه پرنده تجازين پاياجاتا ہے۔ سفيدرنگ كابوتا ہے۔ اس كى آواز سيٹى كى طرح ہوتى ہے۔ بيا كثر ياغوں ميں بول آرہتا ہے۔ باغات سے باہر ميدانوں ميں بول نے گئے توبياً نے والى زبر دست قحط مالى كى علامت ہے۔ باغات ہے جس ميں جو بائے مولئی ختم ہوجاتے ہیں۔ كى علامت ہے جس ميں جو بائے مولئی ختم ہوجاتے ہیں۔

قزوبی نے کہا ہے کہ بیجنگی پر ندہ ہے۔اغراد سے لئے بیجیب انداز کا گڑھا کھودتا ہے۔اس کی اور سانپ کی وشنی ہے کوئلہ

سانپاس کے اندوں بچوں کو کھالیتا ہے۔

أيك عجيب نصه

ہ ہشام بن سالم نے بیان کیا ہے کہ ایک سانپ نے سنگنو ارکے انڈے کھالئے تنے سنگنو اراس سانپ کے سر پر منڈ لا تارہااوراس سے قریب ہوتارہا جیسے بی سانپ نے مند کھولا تو ایک کا نئے دار پودا جو سنگنو ارنے مند میں لے رکھا تھا سانپ کے مند میں ڈال دیا اور وہ سانپ کے مند میں ڈال دیا اور وہ سانپ کے مند میں ڈال دیا اور وہ سانپ کے مند میں گیا اور سانپ مرکیا ۔۔

## ٱلۡمُكَلَّفَةُ

(ایک پرنده) جاحظ نے لکھا ہے کہ چونکہ باز پرندہ کی عادت اچھی نہیں ہے تین انٹرے دیتا ہے جب نگلتے ہیں تو دو کی پرورش کرتا ہے۔ کو پاوہ اس کا م کے لئے ہاں وہ بھینگ دیتا ہے۔ اس پڑے ہوئے باز کے چوزہ کو چونکہ یہ پرندہ اٹھا کراس کی اسکی پرورش کرتا ہے۔ کو پاوہ اس کا م کے لئے مامور ہے اس وجہ سے اس کا تام المسمکلفة (وشوار ظاف عادت کام پر مامور) ہے۔ اس کا دوسرانام 'دس المعظام '' (بٹری تو ڑ نے والا) بھی ہے۔ اور باز کی اس حرکت کے اسباب میں اختلاف ہے۔ پھولوگوں کا خیال ہے کہ باز صرف دوائٹر سے سیتا ہے۔ گردوسری جماعت اس جماعت سے کہا ہے کہ انڈ سے تاہے۔ ایک جماعت اس جماعت اس کے ان اس طرح نہیں کرتا ہے گر بین بجوں کرز ق تلاش کرنے کو بھاری بچھ کرایک کو بھینک دیتا ہے۔ ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ باز اس طرح نہیں کرتا ہے کو دارت کے بعد نقاس والی عورت کرورہ و جاتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ برخات سے کا برندہ ہے اور بچک پرورش بغیر مبراور تکلیف اٹھائے مکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بارے الا کی پرندہ ہے اس لئے ایسا کرتا ہے۔

## ٱلۡمَلَكُةُ

مَلَکُدُ: ایک شم کاسانپ ہے جوبالشت یااس ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اس کے سر پرسفید بینا کاری کاسانشان ہوتا ہے۔ اس کے ذہین پردیکنے ہے وہ کھاس وغیرہ جل جاتی ہے جس پراس کا گزر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہے اڑ کرجانے والا پر عمواس پر گر پڑتا ہے۔ اگر کوئی ورندہ وغیرہ اس سانپ کو کھالے تو فورا فتم ہوجاتا ہے۔ اس کے دیکنے کی سرسراہٹ سن کرتمام جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بیسانپ انسانوں کو کم بی دکھائی دیتا ہے۔

ملكته كاأيك انوكمااثر

اس سانپ کومار نے والے کی قوت شامہ (سو تھنے کی طاقت) فوراً ختم ہوجاتی ہے۔ اور پھر کوئی علاج کار گرنہیں ہوتا۔

### المنارة

مندار۔ قالیہ سمندری مجھلی ہے جو بینارہ کی شکل کی ہوتی ہے۔ سمندرے بینارہ کی طرح نکل کرکشتی برگر پڑتی ہے جس سے کشی کارے کلڑے ہوجاتا ہے اور کشتی والے ڈوب جاتے ہیں۔ جب طاح اس کی آجٹ پالیتے ہیں تو نرستکھا اور پیٹی وفیرہ بجائے لکتے ہیں تاکہ آواز سُن کروہ بھاگ جائے۔ سمندر ہیں یہ کشتی والوں کے لئے ایک بڑی آفت ہے۔

#### المنخنقة

من خدنقة : وه طال جانور بجس كے كلے كورى كا پعندالكا كر كھون ديا كيا ہوجس سے اس كى موت واقع ہوگئ ہو۔ ايام جا بليت شي عرب جانوركا خون بدن بي روكنے كى غرض سے ايسا كرتے ہيں۔ اس لئے كدوه اس خون كو كھاتے تھے اور اس كانام أن كے يہاں "المفصيد" تھا۔ ان كا كہنا تھا كہ كوشت جما ہوا خون ہے جب بيكھانا درست ہے تو خون كھانا بھى جائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالى نے اسى وجب سے منحنقة كورام قرار ديا كہاس ميں وہ خون رُك جاتا ہے۔ جس كو بہانے كے لئے ذرح كيا جاتا ہے۔

سكك

دافع نے کہا ہے کہ جین ( ذبیحہ کے پیٹ کا بچ ) منعنقته ہے منعنیٰ ہے۔ کیونکہ سائس کرک جانے ہے مراہب نہ کہ گا گھونے دائرکی جانورکوؤئ کر کے اس کی گردن کی رکیس کاٹ دی جا کی پھر اس کا گلا گھونٹ کرخون کوروک دیا جائے تو وہ حلال ہے کیونکہ ذکا قرش کر فرز کی جی گلا کی اور فرن کر کے اس کی گردن کی رکیس کاٹ دی جا جی شکاری جانوروں سے شکار کیا ہوا جانوریا فیر دھاری دار چیز کا شکار جس کو ذیخ نہ کیا جا سکا ہویا تیر کا شکار بیسب حلال بیں اگر چان بی خون زک کیا ہو۔ گر حرمت کا احمال تو می ہے۔ کیونکہ ذی کی حکمت بی خون بہانا ہے اورخون بہتا نہیں پایا گیا۔ لہذا و جمنعت تعد کی طرح ہوگیا۔ بیدہ جو شخ سنو کی نے دیا ہوا در خون بہتا نہیں پایا گیا۔ لہذا و جمنعت تعد کی طرح ہوگیا۔ بیدہ جو اس کی حقومت کر مارے گئے جائوراور شکاری در تدہ کے شکار میں فرق تھم میں اس لئے ہے کہ شکار میں ذی اصلی پر قدرت ہے۔ وہاں بی حکمت ساقط کرنے کے لئے ایک عذر ہے جو کیاں نہیں ہے۔

#### المنشار

(آرہ کے مثابہ ایک سمندری چھلی) خشار ' براسود' میں پہاڑجیسی ایک چھلی ہوتی ہے۔ س کے سرسے لے کرؤم تک پیٹے پرآ بنوس
کی طرح کا لے کا لے بڑے بڑے کا نے ہوتے ہیں جوآرہ کے دندانہ کی طرح ہوتے ہیں اس کا ایک ایک دندانہ دودوہ ہاتھ کے برابر
ہوتا ہے۔ سرکے داکیں ہاکیں دو بڑے کا نے ہوتے ہیں۔ ہرکا ثاوی ہاتھ کا ہوتا ہے۔ اپنے ان دونوں کا نٹوں سے سمندر کا پائی چیرتی
ہوئی چلی جاتی ہے۔ جس سے خوفا ک آواز سنائی دیتی ہے۔ اپ منداور ناک سے پائی کی پکیاری ٹکالتی ہے جوآسان کی طرف فوارہ کی
شکل میں نظر آتا ہے۔ پھراس کے قطرے مشتی وغیرہ پر ہارش کی بوعدوں کی طرح گرتے ہیں۔
میر پھیلی جب بھتی کے بیچ پھٹی جاتی ہے تو کشتی کو تو ڑوائی ہے۔ جب کشتی والے اسے دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑا کردعا
کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی اُن سے یہ بلا دُورکردے ' عبا ب المخلوقات' میں ای طرح کھتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑا کردعا

## الموقوذة

(دہ جانور جومار نے کی چوٹ سے مراہو) موقو ذہ: چوٹ سے مراہوا جانوراس کا کھانا حرام ہے۔ ای کے کم میں اس تیر کا شکار بھی ہے۔ بس میں دھارو فیرہ نہ ہو۔ عفرت عمر "سے بندوق سے شکار کئے ہوئے پرندے کے متعلق معلوم کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ وقید ہے

لعنی موقوزہ کے حکم میں ہے۔

### الموق

پردار چیوی اس کا ذکرانشاء الله انتمل کے تحت باب النون میں آئے گا۔

## المول

اس ہے مرادچیوٹی کڑی ہے۔

#### المها

مها جماۃ کی جمع ہے۔ نیل گائے کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ بینل گائے کی ایک قتم ہے۔ جب اس کی مادہ گا بھن ہوتی ہوتہ فرسے بہت دور بھا گئی ہے۔ بید فطر تا کثیر الشہوت جا نور ہے۔ شہوت کے غلبہ میں ایک فردوسرے فریر چڑھ جا تا ہے۔ بید یالتو بحری کے زیادہ مشابہ ہوتی ہے۔ اس کی بین بہت بخت ہوتی ہیں۔ ورت کے حسن وجمال اور اس کے موٹا پے کواس جانور سے تشبید دیتے ہیں۔ طبی خواص

در وگردہ شماس کا گودانہا یت مفید ہے۔ اگراس کے سینگ کا ایک نکٹراکوئی اپنے پاس دیکے تو در تدے اس سے دور دہیں گے۔ کی گھر میں اس کے سینگ یا کا کہ کی اس کے سینگ یا گھال کی وُھونی دے دی جائے تو وہاں سے سانب ہماگ جا کیں گے۔ کیڑے گئے ہوئے دانت میں اس کے سینگ کا کوئلہ لگانے سے درد سے فوری آ رام ملتا ہے۔ اس کے بالوں کی وُھونی اگر کھر میں دے دی جائے تو چوہ اور گبر لیے ہماگ جا کی سینگ کا کوئلہ لگانے سے درد سے فوری آ رام ملتا ہے۔ اس کے بالوں کی وُھونی اگر کھر میں دے دی جائے تو چوہ اور گبر لیے ہماگ جا کی سینگ جال کر میعادی بخاروا لے کو کھانے میں ملاکر کھلا دیں تو انشاء اللہ بخار نھیک ہوجائے گا۔ کی مروب میں ملاکر کھنا ویں تو انشاء اللہ بخار نھیک ہوجائے گا۔ کی مروب میں ملاکر ہیتا تو تو باو میں اضافہ کرتا ہے اوراعصاب میں مضبوطی لاتا ہے۔

تکسیروالے کی ٹاک میں ڈال دینے سے خون بند ہو جاتا ہے۔اس کے دونوں سینگوں کی را کوسر کہ میں طاکر برص (سفید داغ) پر وحوب میں مالش کریں تو انشاءاللہ برص دور ہوجائے گا۔اگر کوئی ایک مثقال کے برابر سوٹھ لے تو جس سے بھی مقابلہ کرے غالب ہو۔ تعبیر

مهات کا خواب میں دیکھنا۔ عابدزاہرسردار مخص مراد ہے۔ گرکوئی مخص مہاۃ کی آنکودیکھے توسرداری ملے یا موٹی خوب صورت کم عمر عورت حاصل ہو۔ جس مہاۃ کاسردیکھے تو اس کے سرکی طرح سرداری مالی ننیمت اور حکومت یائے اور جوبید کیمے کہ دومہات کی طرح ہے تو وہ جماعت ہے کٹ جائے گااور بدعت میں جتلا ہوجائے۔

### المهر

"السمهر"اس سراد كور كا بجب-اس كى جع"امهار، مهارة" تى باورمؤنث كے لئے"مهرة"كالقامتعمل بيدية مهرة"كالقامتعمل بيدي من مذكور بهتر مال كيرالسل كمور باور كمجورول سے لدے ہوئے درفتول كے جمند بيں۔"

ابوعبداللہ محدین حسان ہری صاحب کرامت اولیاء علی سے ہیں۔ان کے احوال عجب وغریب ہیں۔ایک بارابوعبداللہ محدین حسان ہری سفر علی جارہ جب تھے۔ پس جب آ ب ایک جنگل علی پنچاتو آ پ کا گھوڑا جس پرآ پ سوار تھے مرگیا۔ پس آ پ نے فر مایا اللہ ممین بیگھوڑا عاریخا عطافر مائے "پس اللہ تعالیٰ کے تکم سے اٹکا (مردہ گھوڑا) زندہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔ پس جب آ پ ہر کے مقام پر پنچ اور آ پ نے گھوڑ اعاریخا عطافر مائے "پس اللہ تعالیٰ کے تکم سے اٹکا (مردہ گھوڑا) زندہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔ پس جب آ پ بسر کے مقام پر پنچ اور آ پ نے گھوڑ سے کی زین کھوئی۔ پس اس وقت گھوڑا مردہ ہوکر کر پڑا۔ این سمعانی نے "الانساب" علی لکھا ہے کہ ابوعبداللہ کا تعالیٰ "بسر" سے ہج جو تعلق بھرہ کا ایک قسید تھا والد تھے۔ ابن اشیر نے کہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ٹبیں ہے بلکہ ابوعبداللہ کا تعالیٰ "بسر" نامی گاؤں کے دہنے ایک مشہورگاؤں ہے۔ تحقیق حافظ ابوالقاسم بن عطاء دشقی نے بھی" تاریخ دمشق" علی کھا ہے کہ ابوعبداللہ " نامی گاؤں کے دہنے۔ والے تھے۔

## مُلاعِب ظله

"ملاعب ظله "ال سے مرادایک بدکنے والا پانی کا پر ندو ہے جے" القرنی" بھی کہتے ہیں۔اس کا تذکرہ باب القاف میں گزر چکا ہے۔ رہمی کہا گیا ہے کہ اس پرندے کا نام" خاطف ظله" بھی ہے۔

جوہری نے کہا ہے کہ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ اس سے مرادا یک پرندہ ہے جے'' الرفراف'' کہا جاتا ہے۔ جب وہ پانی میں ساید کھے لیتا ہے تو اس (سائے) کی طرف لیکا ہے تا کہ اس کو ( یعنی ساریکو ) ایک لے۔

## ابُو مُزَينَه

اَبُوُ مُؤَینَة :انسان کی طرح ایک سمندری مچھلی ہے جواسکندرید وغیرہ کے بعض علاقوں میں لمتی ہے اس کی شکل وصورت انسان کے مانندہ وقی ہے۔ کھال لیس داراور چکنی ہوتی ہے۔ یہ چھلیان انسانوں کی طرح ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ بلکہ اس سے بردھ کر ہیکہ رونے اور چیج و پیار کی آواز بھی نکالتی ہیں۔ جب یہ سمندر کے ساحلوں پرنکل کرانسانوں کی طرح چلنے گئی ہیں۔ پڑکاری لوگ انہیں پکڑیائے ہیں تو بیدونے گئی ہیں۔ پڑکاری ان پردم کا کران کوچھوڑ دیتے ہیں۔

# إبُنَةُ الْمَطُو

(كينچوا) مرصع ميں ہے كەربىمرخ رنگ كاايك كيرُ اہے جو بارش كے بعد كلتا ہے۔ جب نمى سو كھ جاتى ہے توريجى مرجا تا ہے۔

## ابوالمليح

(شکرہ)اس کا تھم 'مقر'' کے تحت باب الصادیس گزرچکا ہے۔

## ابن الماء

ابس المعاء: پانی مس رہے والے پر عدہ کو بھی کہتے ہیں اور ان پرعدوں کو بھی جو پانی سے مانوس ہوتے ہیں۔ پانی کے اردگر دزیادور ما

کرتے ہیں۔ ابن الما وکا اطلاق کسی خاص نوع پڑئیں ہوتا ہے برخلاف ابن عرس اور ابن آ دی کے کہاس سے خصوص نوع مراد ہے۔ ابن عرس نیولا اور ابن آ وی گیرڈ کو کہا جاتا ہے۔

## بابُ النون

#### ناب

ناب :صرف بوڑھی اونٹنی کو کہیں مے۔ اونٹ پراس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نام ''ناب''اس کے دانت کے بڑے ہونے کی ا وجہ سے ہے۔

### الناس

المناس: انسان کی جمع ہے۔ جو ہری نے لکھا ہے کہ الناس بھی بھی جنات اورانسان دونوں کے لئے مستعمل ہوا ہے۔ اکثر مفسرین نے اللہ تعالی کے قول " نے حکمت ملی ہوا ہے۔ اکثر مفسرین خلق النّامی "" مسیح و جال کومرادلیا ہے اوران مفسرین کے قول کے مطابق اس آیت کے علاوہ قرآن یا ک میں کہیں پرسیح و جال کا ذکر نہیں ہے۔

الله المان كسى المسيح الله تعالى كقول أيوم يأتي بعض ايّات ربّك الأينفع نفسًا إيْمَانُهَالَمْ مَكُنُ امَنَتُ مِنْ فَبُلُ "مَنْ الله عَلَى الله

# اَلنَّاضِحُ

( پانی ڈھونے والا اونٹ یا اونٹی ) ناحنہ :اس اونٹ یا اونٹی کو کہتے ہیں جس پر پانی لا یا جائے جمع نواضح ہے۔ جبیما کہ حدیث شریف میں ہے:۔

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مٹے غزوہ تہوک کے دن (جبکہ لوگوں کے پاس موجود توشختم ہو گیا تھا) اجازت ما تکی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ جمیں اجازت دیں تو ہم اپنے ''پانی لانے والے اونٹوں'' کو ذرج کر کے کھالیں اور اس کی چربی اپنے بدن پر بطور تیل مل لیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواجازت دیدی''۔

حضرت عرائے کہا یارسول اللہ اگر ایسا ہوگیا تو سواریاں کم ہوجا کیں گی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم دوسری تد ہیر کریں کہ لوگوں سے ان کے بچے ہوئے تو شہ کومنگوا کر برکت کی دعا کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ان کے لئے کافی کر دےگا۔ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی کرو۔ چنا نچے حضور صلی للہ علیہ وسلم نے چڑے کا ایک دستر خوان منگوایا اور اس کو پچھوا ویا۔ پھرلوگوں سے ان کے پاس بچا ہوا تو شہ لانے کو کہا ۔ کوئی ایک مخورلانے لگا۔ کوئی روٹی کا گھڑا۔ یہاں تک کہ دستر خوان پر پچھر معمولی چیزیں اکٹھی ہو کہا۔کوئی ایک گھڑا۔ یہاں تک کہ دستر خوان پر پچھر معمولی چیزیں اکٹھی ہو کئیں۔ رسول صلی للہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ پھرلوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہا ہے برتن اور تھیلے یہاں سے بھر

او۔ پھرسب بھرنے کیجتی کافکر میں موجود ہریرتن (بورا تھیلا بھرلیا گیا۔ پھرلوگوں نے اس میں سے کھایا پھر بھی تھوڑا سانے گیا۔حضور منے کہا 'اُفھد ان لا اِلله و اتبی مُحَمَّد رسول الله. لا بلقی الله بھا عَبُد" غیرَ شاک فیحجب عن المجنة" کہ جواس کلم کویقین سے پڑھے گااوراللہ سے اس حال میں ملے گاکہ وہ اسے جنت سے بیس روکے گا

حضورصلی الله علیه وسلم کا ایک معجز و

#### ايك اور معجزه

ای شم کاایک قصداور نقل کیاجاتا ہے کہ یعلیٰ بن مرۃ نے روایت کیا ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جارہے تھے کہ ہم نے ایک اونٹ ویکھا جس پر پانی لایا جارہا تھا۔ جب اونٹ نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو بلبلا نے نگا اورا پی گردن اور کیل زمین پر رکھ دی۔ حضور وہیں تھم گئے۔ پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ جب وہ آیا تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے کہا کہ بیاونٹ ہم سے فروفت کردو۔ مالک نے کہا کہ بیاونٹ ہم سے فروفت کردو۔ مالک نے کہا کہ بیل ہم آپ کو جدیہ کرتے ہیں۔ البتہ بیا بسے خاندان کا ہے جن کے پاس اس ، کے سواکوئی ذر بعد معاش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہاں نے جھے سے کام زیادہ لئے جانے اور چارہ کم ملنے کی شکایت کی ہے۔ تم اس سے کام اس کی طافت کے حساب سے لواور چارہ اچھی طرح دیا کرو۔

دوسری جگداس قصدیس اتنااضاف بھی ہے کہ بیاونٹ آیا تو اس کی آتھوں سے آنسو جاری فیصر ایک روایت میں بیکی ہے کہاس نے حضور کو بجدہ کیا۔

#### الناقة

(اونٹی)اوٹٹی کی مختلف کنجنیں ہیں:ام بور،ام حائل ام حوارًام المسقب ام مسعود کے الفاظ مستعمل ہیں نیز اس کو بنت المحل اور بنت الفلا قاور بنت النجائب وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم 'ابوداوُدُاورنسائی اوراحمہ نے عمران بن صین سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم ایک سفر میں تھے اورایک انساری خاتون تاقہ پر سوارتھیں کہ انہوں نے اس تاقہ پر لعنت بھیجی ۔ حضور صلی اللہ علیہ ولم نے سن لیا۔ آپ نے فر مایا کہ تاقہ پر جو پچھ ہے اُتا رلواور اس کوچھوڑ دو کیونکہ وہ لمعون ہوگئی۔ حضرت عمران فر ماتے ہیں کہ ٹمیا لے رنگ کی وہ او ٹنی اب بھی میری نگا ہوں میں محوم جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان چلتی بھرتی ہے کہ کرکوئی اُسے نہیں چھیڑتا۔

چوڑنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اور دیگر لوگوں کو ( دیمکی کے طور پر ) بیتھم دیا تھا لہٰ ذا مراداس سے بھی ہوگی کہ اس پر سواری مت کرو لیکن اس کے علاوہ کسی اور جگہ اس جانور کا استعال مثلاً اس کا بیچنا یا کھا نا اور دوسر ہے استعال جو اس سے پہلے جائز تنے سب اب بھی بدستور جائز رجیں گے۔ کیونکہ نبی صرف اس پر سواری کرنے سے ہے یا صرف اس سفر جس سوار ہونے سے مہانعت تھی ورنہ دوسر سے سفر جس ممانعت نہیں تھی ۔ لعنت کرنے کوشر بعت جس پہندئیں کیا گیا۔ ترفہ کی روایت جس ہے:۔

ممانعت تھی ورنہ دوسر سے سفر جس ممانعت نہیں تھی ۔ لعنت کرنے کوشر بعت جس پہندئیں کیا گیا۔ ترفہ کی روایت جس ہے:۔

دیکھ مومن اون طون نہیں کرتا اینے مُنہ سے خش اور بکواس نہیں نکا آنا''۔

سنن ابوداؤو میں حضرت ابودرداءرضی الله عنہ ہے مردی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ بندہ جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ العنت آسان پر چڑھتی ہے گرز مین پر اُتر تی ہے تو زمین کے العنت آسان پر چڑھتی ہے گرز مین پر اُتر تی ہے تو زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر زمین پر اُتر تی ہے تو زمین کے دروازے اُس کے لئے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر دا کی با کی اوحراد حراد حراد حراد حراد مرکبی ہے۔ جب اس کوکوئی جگر ہیں ملتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے دروازے اُتی ہے بین اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس پر نازل ہو جاتی ہے درند لعنت کرنے والے کی طرف بانچ کر اس سے متعلق ہوجاتی ہے۔

الله تعالی کا تول 'نَافَه الله ' بہاں اضافت تشریفی ہے بینی اس کے شرف ومرتبہ کو بردھانے کے لئے اللہ نے اپی طرف نسبت کر دی ورنہ دیگر مخلوقات بھی اللہ بی کی ہیں۔اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اوفنی مراد ہے جس کو اللہ تعالی نے بطور مجزو آپ کی نبوت کی تقدیق کے لئے بہاڑے پیدا کیا تھا۔

فاكده

روایت اس طرح ہے کہ قوم شمود کے سردار جندع بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام ہے کہا اے صالح! اس چٹان ہے (جو تجر کے ایک کنار ہے پر تھی جس کا نام' کائیہ ' تھا ) ایک ایس اوٹن تکال دے جس کی کو کھ بردی ہواور جس کے بال زیادہ ہوں یعنی حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دور کعت نماز ادا کی۔ پھر اپنے رب ہے دُعا کی۔ چٹان میں ایس حرکت پیدا ہوئی جس طرح جانور میں بچہ دینے کے وقت ترکت ہوتی ہے۔ پھر چٹان ملے گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کی گئی اور و کھتے ہیں کی اور قوم کے مطالبہ کے موافق ایک بوی کو کھوالی بالوں والی حاملہ اوٹنی اس سے ظاہر ہوئی۔ اس کے پہلو میں کوئی ہٹری پہلی ظاہر نہیں تھی۔ قوم شمود کے لوگ موتاث ہے۔ اُوٹنی نے اس وقت ایک وقت ایک ہوتا ہوئی کے جناجواس اوٹنی کے برابر تھا۔ یہ مجز و دیکھ کر جندرع بن عمر واور اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے ایمان قبول کر لیا۔

یداونٹی گرمی کے موسم میں دادی کے اُوپر کے حصہ میں رہتی تھی۔ دوسرے مولیٹی اس کے ڈرسے دادی کے شیمی حصے میں ہما گ جاتے جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی اور زمین پر گھاس وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور سردیوں کے موسم میں بداوٹنی وادی کے شیمی حصہ میں آ جاتی تھی۔ مولیٹی اس کے خوف سے اُوپر کے حصہ میں جاکر پناہ لیتے جہاں سردی سے تشخرتے رہتے ۔ تو م خمود کے لوگ بدامتحان اور اپنے جانوروں کے لئے یہ پابندی برداشت نہ کر سکے۔ لہذا انہوں نے اللہ کے تھم کی خلاف ورزی کی اور بھی چیز اُن کے لئے اوٹنی کی کونچیں کاشے کا باعث بنی کین بلی کی گردن میں کھنٹی با تدھے کون؟

أونثني كالسي عداب الى اورقوم مودكات

علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ قد ارقاف کے ضمہ کے ساتھ ہے المہذب کے باب المعدی میں فذکور ہے کہ اونٹنی کی کوئیں کا نے والے کا نام عیز اربن سالف ہے بیان کا وہم ہے نیز اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اونٹنی کی کوئیں بدھ کے دن کائی گئی تھیں اور تو م محمود جمعرات کے دن محکواس حال میں بیدار ہوئے کہ ان سب کے چیزے پہلے دیگ کے ہو محتے جیسے ان پرخلوق (ایک تنم کی خشوجس کا رنگ زرد ہوتا ہے )لیپ دی گئی ہو۔ ہر خض مر ذعورت کی پوڑھا سب اس مصیبت میں جتلا ہو گئے اوران کوعذا ب النی کا یقین ہوگیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہے بتا دیا تھا کہ عذا ب کا ظہور چپروں کے دیگ بدلنے ہوگا۔ چپرے پہلے زرداور پھر
سرخ اور پھر سیاہ ہوجا کیں گے اور تیسرے دن سب کا خاتمہ ہوجائے گا''۔ بیلوگ تو اپنی مصیبت میں گرفتار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام
ان کو چھوڑ کرموشین کی جماعت کے ساتھ حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام اوراس جگہ
آپ کا انتقال ہوگیا اس وجہ ہے اس بستی کا نام خضر موت پڑگیا (لیمنی کہموت حاضر ہوگئی) بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات مکہ کرمہ میں ہوئی تھی۔

جب انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور رنگ کا تغیر ایک دوسرے کومعلوم ہوا تو شام کوسب رونے چلانے گئے۔ موت کے انظار کا ایک ون گزر گیا۔ دوسرے دن جمعہ کوان کے چہرے اس طرح شرخ ہو گئے کو یا ان پرخون لگا ہوا ہو۔ شام کوسب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ موت کے انظار کے دودن گزر گئے ۔ سپنچر کوان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے ان پر تارکول کا لیپ کردیا گیا ہو۔ شام کوسرف بھی آ وازیں فضا چی گونیں :۔ ''موت کا وقت بالکل آ چکا ہے'۔ اور''عذاب النی پہنچ چکا ہے'۔

اتوار کے دوز آفاب کے اُجالے کا پھیلنا تھا کہ آسان سے ایک'' جی '' کی آواز آئی جس میں روئے زمین کی ہرخوفاک آوازاور ہر کڑک اور گرج کی آوازیں شامل تھیں۔اس جی سے ان کے دل سینوں میں ریز و ریز و ہو گئے اور بیسب کے سب مکھنوں کے بل اپنی ہی سرز مین میں خود دفن ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام پرایمان لانے والوں کی تعداد جار ہزار کے قریب بتلائی جاتی ہے۔

اومنی کاشری تھم اوراس کے طبی فوائدوہی ہیں جواد جمل 'اونٹ کے بیان میں گزرے۔

تعبير

ناقہ خواب ہیں دیکھنے کا تبیر عورت ہے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بختی اونٹی دیکھی ہے تو اسے غیر عربی عورت حاصل ہوگی اور اگر غیر بختی اونٹی دیکھی ہے تو عربی عورت مراد ہوگی۔ اگر اونٹنی سے دودھ نکالتے دیکھا تو نیک عورت سے شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ نے کسی اونٹنی سے دودھ نکالتے ہوئے اپنی آپ کوخواب میں دیکھا تو زینہ اولا دیدا ہوگی۔ بھی بھی اور نے کی بھی اُمید ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی دیکھا تو یہ کی نشانی قدرت کے ظاہر ہونے اور لوگوں کے عام فتہ میں جتلا ہونے کی علامت ہے۔ اور نیک کے ساتھ اس کا بچہ بھی دیکھا تو یہ کی نشانی قدرت کے ظاہر ہونے اور کو کی اور بھائی ہوئی اونٹنی دیکھنا سے جو اور کی نشانی دیکھا ہے کہ بو جولدی ہوئی اونٹنی دیکھنا خطل کے سفر کی دلیل ہے اور بھائی ہوئی اونٹنی دیکھنا سفر میں لوٹ لئے جانے کی خبر ہے۔ جس نے بہت ساری اونٹیوں کا دودھ دو ہا دو کہیں کا حاکم ہوگا اور زکو قوصول کرےگا۔

ابن سیرین کے پاس ایک مخفس نے آکر خواب بیان کیا کہ بی نے ایک مخص کو بختی اونٹیوں سے دود ہو دو ہوئے دیکھا۔ پھر دیکھا کہ دود ہے بجائے ان کی چھاتیوں سے خون نکلنے لگا ہے۔ ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے تعبیر بیان کی کہ وہ مخصی عجمیوں پر حاکم ہوگا اور ان سے ذکو قاوصول کرے گا (جسے تم نے دود ہدیکھا ہے ) اور ان لوگوں کا مال زبردی چھین لے گا (یہ خون ہے جوتم کونظر آیا ہے ) لہٰ ذا ہجد میں ایسانی ہوا۔

جس نے بید یکھا کہ اس نے اوٹنی کی کونچیں کا ث ڈالی ہیں وہ اپنے کئے ہوئے پر پچھتائے گا اور اس کے کرتوت کی بنا پر اس کوکوئی مصیبت پیش آئے گی۔ اؤٹنی پرسواری کسی عورت ہے نکاٹ کی اطلاع ہے۔ اگر بید یکھا کہ اوٹنی خچریا اونٹ بن گئی ہے تو اس کی بیوی حاملہ نہ ہوگی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی اوٹنی مرکئی ہے تو اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گایا اس کا سفر ملتو کی ہو جائے گا۔ بھی بھی اوٹنی کا دیکھنا' جھڑ الوعورت ملنے کی بھی چیش کوئی ہوتی ہے۔ اگر اوٹنی کوکسی آبادی جیس وافل ہوتے دیکھا تو اس جگہ کوئی فتنہ پیدا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم باالصواب

النّاموس

ناموس: چھرکو کہتے ہیں۔باب الباء میں تفصیل آپکی ہے۔لیکن ابو حامداندلی کا کہنا ہے کہنا موں چیونٹی کی طرح کا ایک کیڑا ہے جوکاٹ لیتا ہے۔ جو ہری نے یہ بھی لکھا ہے کہنا موں راز دار کو بھی کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب حضرت جبر میل علیہ السلام کو بھی ناموں کہتے ہیں کیونکہ دوراز دارانہ طور پر بٹی سے تفتگو کرتے رہے۔ حدیث میں درقہ بن نوفل کا قول ندکور ہے لیک ایٹ الموس الیتی یا ہی مُوسیٰ کیونکہ دوراز دارانہ طور پر بٹی سے تفتگو کرتے رہے۔ حدیث میں درقہ بن نوفل کا قول ندکور ہے لیک ایٹ الموس الیتی یا ہی مُوسیٰ الیتی موسیٰ کے جو حضرت مولی علیہ السلام کی طرف آیا تھا۔ اس کا کچھ ذکر یا ب الفاء میں ''فاعوس'' کے تحت آچکا ہے۔۔

## النّاهض

(عقاب کاچوزہ)اس کاذ کرعقاب کے خمن میں گزراہے۔

## النباج

( زورز ور سے بولنے والا مدمر) مدمری تفصیل باب الہا وہی آری ہے۔

### النيبو

نبو : میر چیزی کےمشابہ ایک کیڑا ہے جو جانور کے بدن پر رینگنا ہے تو رینگنے کی جگہ پرسوجن ہو جاتی ہے۔ کمڑی کو بھی کہتے ہیں اور نبر ایک درندہ بھی ہے۔

### النجيب

(شریف) انسانوں اور اونٹوں کھوڑوں میں سے شریف اور عمد ونسل والوں کو نجیب کہتے ہیں۔اس کی جمع کے لئے نجاوہ انجاب، نجائب کے الفاظ مستعمل ہیں متدرک حاکم میں ہے کہ:۔

" حضرت حسن بن على رضى الله عنهمان بيدل چل كر پيتيس فج كئے اوراُوننياں آپ كے آھے آھے چلتی تھيں"۔

ووسرى حديث شريف ب جوحفرت على سے منقول ب كه:

" فني كريم صلى الله عليه وسلم نے قرمايا كه ہرنى كوسات شريف اور مدد گار دوست عطا كئے محتے اور مجھے چودہ دوست ملے جن كي

فهرست درج ذیل ہے:۔

(۱) حزو (۳) بنعفر (۳) علی (۳) حسن (۵) حسین (۲) ابویکر (۵) علی (۹) علی (۹) عبدالله بن مسعود (۱۰) ابوذر (۱۱) مقداد (۱۳) علی (۳) بلال (۱۳) بلال (۱۳)

النحام

تنكم شرعي

یہ طلال پرندوں میں سے ہے لہذااس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ابن النجار نے تاریخ بغداد کے حاشیہ پرایک حدیث نقل کی ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحام کھایا ہے۔

الفاظ بير بين:\_

" حضور صلی الله علیه و سلم کوایک نحام مدید میں بھیجا گیا۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے اُسے کھایا اور آپ نے اس کو پہندفر مایا"۔ آگے مدیث میں ہے کہاں موقع پرآپ نے فر مایا کہ 'ا ہے اللہ!اس وقت میر ہے پاس اپنی تلوق میں سے سب سے مجبوب فخص کو پہنچا دے '۔ حضرت انس درواز ہے پر بہرے دارمقرر تھے۔ اچا تک حضرت علی پہنچا درا جازت طلب کی۔ حضرت انس نے فر مایا کہ حضور اس وقت ایک کام میں معروف ہیں۔ چنا نچہ حضرت انس ' حضرت انس ' کے سید پر دھکا مارکرا ندر داخل ہو مجے اور فر مایا کہ یہ بھارے اور حضور کے درمیان آڑین مجھے تھے۔

جب حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے حضرت علیٰ کو دیکھا تو فر مایا کہ اے اللہ! جس مخص سے بید دوی اور محبت رکھیں تو بھی اس مخص سے محبت فر ما کے محبت فر ما کے محبت فر ما کے مرد دسری ردایت میں ہے کہ دوسری استفار

### النحل

نعل : شہدی مکسی کو کہتے ہیں۔باب الذال میں الذباب ' کے ذیل میں پھواس کا ذکرا چکا ہے۔ بیضدا کی طرف سے انسانوں کے لئے ایک عطیہ ہے جس میں کوتا کو ل فوائد ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصی کوشہد بنانے اوراس کی تمام ضرور بات کا طریقہ سمجھا و باہ اوراس نے ساری باتیں اپنے حافظ خانہ میں محفوظ کرلی ہیں۔اس کو پتہ ہے کہ جھے بارش کی جگہوں پرر ہنا ہے ہے آب وگیاہ میدان میں تہیں ۔لعاب سے عمر وسم کامشروب (شہد) تیار کرتی ہے۔

قزوی کی کابیان ہے کہ عید کے دن کورحمت کا دن کہنے کی ایک وجہ بیتی ہے کہ اس دن میں اللہ تعالی نے شہد کی کھی کوشہد بنانے کاعلم سكهايا - لبذا الله كے كلام كے مطابق شهدكى ملى يرى عبرت ہواوريداييا جانور ہے جونها بت ہوشيار زيرك اور بها در ہے - انجام سے باخبراورسال كےموسموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ بارش كے اوقات كاعلم ركھتا ہے۔ اپنے كھانے پینے كے لئے انتظام كرنا اسے خود معلوم ہے۔اپنے بڑے کی بات مانتا ہے اوراپنے امیر اور قائد کی فر مانبر داری کرتا ہے۔ نرالا کار میکر اور انو تھی طبیعت کا مالک ہے۔ ارسطوكا كہتا ہے كہ شهد كى كھى كى نوشمىس بيں جن بيں سے چوشميس الى بيں جن بيں ايك دوسرے كابا ہم رابط ہوتا ہے اورا يك جگه اکشی بھی ہوجاتی ہیں اارسطوی کا پیمی کہنا ہے کہ شہد کی تحق کی غذاعمدہ مجل اور میٹھی رطوبت ہے جو پھولوں اور پتیوں سے لتی ہے۔ بیان سب کوا کشا کر کے شہد تیار کرتی ہے اور اپنا چھتہ بھی بناتی ہے گراس کے لئے اس کو چکنی رطوبت الگ سے جمع کرنی پڑتی ہے جس کوموم کہتے

ہیں۔ پہلے بیموم کی رطوبت اپنی سونڈ سے پوس کرنکالتی ہے اور اسے اپنی ٹانگوں کے موٹے جھے (ران) پرجمع کرتی ہے۔ پھراسے ران ے کسی طرح اپنی پیٹے پرلا دتی ہے۔ ای طرح وہ اپنے کام میں مصر وف رہتی ہے۔

قرآن کریم ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ میر پھولوں سے غذا حاصل کرتی ہے جواس کے پیٹ میں جا کرشہد سے تبدیل ہوجاتی ہے۔ چراہے منہ اس کونکالتی رہتی ہے یہاں تک کراس کے پاس شہد کافزاندا کھا ہوجاتا ہے۔ قبال اللّه تعمالٰی فیم تحلیٰ مِنْ حَلّ الشَّمَوَاتِ .... شِفَآءِ" لِلنَّاسِ تك ، چُمُّكُلِّ مِنْ كُلِهُ النَّمُواتِ مِن كل ثمرِات عرادِيض كهل بي شهد كرنك كااختلاف غذااور شهدى كمعى دونوں كى دجه سے موتا ہے اور بھى غذا كے فرق سے ذاكتہ بھى بدل جاتا ہے۔ حضرت زينب رضى الله كے قول " بحور مست نسخلة الغو فطه" كامفهوم يهي ب كمحى في مفافير ل كاشاخ بن جمعة لكايا موكا - البذااس كي يحول وغيره كرس

ے ذاکقہ ای متم کا ہے۔ اور اس میں ای درخت کی بوآر بی ہے۔

شدك كلحى الى روزى حاصل كرنے كا انتظام اس طرح كرتي ہے كہ جب كہيں صاف ستحرى جگداسے ل جاتى ہے تو سب سے پہلے وہاں چھتہ کا وہ حصہ بناتی ہے جس میں شہدجم کرنا ہے۔ پھر''رانی'' کھی کے لئے رہنے کا گھر تغییر ہوتا ہے اوراس کے بعد فرکھیوں کے لئے جك بنائى جاتى ہے۔جوروزى كمانے ميں حصرتين ليتے۔بير ماده كھيوں سے چھوٹے ہوتے ہيں۔ ماده كھياں چھت كے خانوں ميں شهد جمع كرتى يں۔سب كى سب ايك ساتھ أزكر فضاء ميں بھر جاتى ہيں۔اس كے بعد شہد لے كر چھتہ ميں واپس آ جاتى ہيں۔ نركھى يہلے چھتہ بناتی بین پھراس میں تخم ریزی کرتی ہیں۔ تخم ریزی کے بعداس طرح بیٹھی رہتی ہیں کہ جس طرح پرندے اعدے سیتے ہیں اوراس ممل سے اس نیج سے ایک سفید کیڑا سانکل آتا ہے۔اس کی نشو ونما ہوتی رہی ہے۔خودسے کھانے لگتا ہے اور چندون میں اُڑنے کے قامل ہوجا تا ہے۔ بیکھیاں مختلف قسم کے پھولوں سے نہیں بلکہ صرف ایک ہی قسم کے پھولوں کا رس نکالنی ہیں۔

ان کی ایک عادت فطری ہے ہے کہ جب سی بھی کے اندر کوئی خرابی دیکھتی ہیں تو گویا سے بالکل اپنے چھن سے باہر بھگا و بنی ہیں یا کوجان سے مارڈ التی ہیں۔ اکثر تو چھنہ سے باہر بی اس کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ اس کام کے لئے اُن کے یہاں در بان بھی مقرر ہوتے ہیں۔ اور دانی مکھی اسکیے کہیں نہیں جاتی بلکہ اس کے ساتھ سب لشکر کی طرح ایک ساتھ چلتی ہیں اگر وہ اُڑنہ سکے تو دیگر کھیاں اسے اپنی پہٹے ہیں۔ اور دانی مکھی اسکے ساتھ سے کہیں گوگز ند بہنچا پر بٹھا کراڑ اکر لے جاتی ہیں۔ اس اُڈ مگ نہیں ہوتا جس سے کسی گوگز ند بہنچا سے کسی کوگز ند بہنچا

سب سے عمدہ رانی مکھی وہ ہوتی ہے جس کا رنگ سُرخی مائل بدزردی ہواورسب سے بے کا روہ ہوتی ہے جس کی سُرخی میں سیابی ملی

شہد کی کھیاں سب اکھی بتع ہو کرتقتیم کارکر لیتی ہیں پکھتو شہد بنانے میں منہمک ہوتی ہیں اور پکھکا کام موم بنا نا اور اس ہے چھت تقمیر کرنا دوسروں کے ذمہ ہوتا ہے اور پکھ کھیاں صرف پانی لانے پر مامور ہوتی ہیں اور اس کا گھر نہا یت عجیب وغریب چیز ہے۔شکل مسدس پراس کی تقمیر ہے جس میں کوئی ٹیٹر ھا پن نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے انجینئر تگ سے اس شکل میں اپنا گھر بنایا ہو۔ پھراس گھر کے ہر فانے ایسے برابر مسدس دائر ہے ہیں جس میں باہم کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک دوسرے سے بالکل ایسے ملے ہوئے ہیں کویا کہ سب دائر سے ان کرایک ہی شکل ہوں۔ اور سوائے مسدس کے تمن سے دس تک کا کوئی بھی دائر ہ ایسانہیں بن سکتا کہ ایک دوسرے کے درمیان کشادگی نہ ہو۔ کیونکہ مسدس کے ہم شکل چھوٹے دائر وں کو طاکر اس نے ایک ہی دائر ہ این ڈھانچہ بنادیا ہے۔

مزیدتعجب خیز بات بیہ کہ اس تعمیر میں اس نے کوئی پیانہ آلہ یا کوئی پر کا راستعال نہیں کیا ہے۔ بلکہ بیسب قدرت کی اس تربیت کا کرشمہ ہے۔ جس میں خبیر وبصیر پروردگار نے اس کوصنعت کاری کا بیطریقۃ سکھایا ہے اور جس میں رب رحمان نے اے اس فن میں اشارات دیئے ہیں۔ارشاد بارگ تعالیٰ ہے:۔

'' وَاَوْ حٰى رَبُّكَ اِلَى النَّنْحُلِ اَنِ التَّحِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّحَرِ وَمِمَّا يَعْرِ شُوْنَ. الايه''۔ (تمهارے پروردگار نے شہد کی تھی کو بیٹھ دیا ہے کہ وہ اپنا چھتہ پہاڑوں درختوں اورانسانوں کے مکانات میں بنائے )

فر راغور کریں کہ کس طرح شہد کی تھی اپنے رب کے تھم کی فر ماں بردار ہے اور کس طرح عمر گی ہے تھم النی کو بجالاتی ہے۔ س طرح ان تینوں جگہوں میں اپناچھ عنہ بناتی ہے۔ آپ ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگداس کو چھے نیاتے نہیں دیکھ سکتے۔

ذراغورکریں! کس طرح علم خداوندی کے مطابق سب سے زیادہ پہاڑوں میں 'مجرورختوں میں اور پھر مکانات اور آبادی میں اپنا
چھتہ لگاتی ہیں۔ قرآن میں پہاڑوں میں بنانے کا علم پہلے ہے۔ لہذا سب سے زیادہ وہاں چھتہ لگاتی ہے اور پھر بالتر تیب درختوں اور
مکانوں میں کم لگاتی ہے کیونکہ تھم ربانی کی ترتیب یہی ہے۔ نیز اختال امر کا یہ حال ہے کہ سب سے پہلے اس نے چھتہ لگایا جیسا کہ
''تھم'' تھا۔ جب چھتہ بن کرتیار ہوا تو اپنے گھر سے نکل کرتاش معاش میں ہم تن معروف ہوگئی۔ کھائی کر درختوں کے پھولوں اور پھلوں
سے دس نکال کراپنے گھر میں ذخیرہ کرتا شروع کر دیا۔ اور دیکھنے کی چیز ہے کہ کس طرح اس نے شہداور موم بنایا جس میں روشی اور شفاء
کی صلاحیت موجود ہے۔ (موم میں روشی اور شہد میں شفاء ہے ) پھراگر کوئی صاحب بصیرت اس کے احوال میں غور کر ہے اور دل وہ باغ کو
نفسانی خواہشات سے یک موکر کے قد برکر ہے تو یقینا اسے تجب ہوگا کہ کس طرح سے وہ پھول اور شگونوں سے تس چوتی ہے۔ گھرامیر کو پھی
بد بودار چیز دیں سے کس طرح بیجی ہے اور کس طرح سے اپنے بڑے کی (جوان سب کا امیر ہوتا ہے ) اطاعت کرتی ہے۔ پھرامیر کو پھی

خداوند قد وس نے اُن کے درمیان عدل وانصاف کرنے پر قدرت دی۔ یہان تک کہ چھتہ میں گندگی لانے والی کھیوں کو دروازہ ہی پر قتل کردیتا ہے۔ دشمنوں سے دشنی' دوستوں سے دوئی بھی ان کی فطرت میں داخل ہے۔

سب کچھ چھوڑ وصرف اس کا چھتے دیکھو موم کی طرح بنی ہوئی حویلی ہے اور کس طرح اُس نے تمام شکلوں میں سے شکل مسدس کو منتخب کیا ہے۔ گول چھوڑ وصرف اس کا تجھتے دیکھو موم کی طرح بنی ہوئی حورتھی جہاں تک کسی انجینئر کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا تھا اور وہ یہ ہے۔ گول چھوڑ واور وسیع گول شکل سنے یا جواس کے قریب ہو۔ شکل مربع میں بے کار کونے نیچ جاتے ہیں کیونکہ کھی کی شکل گول اور کبی ہے۔ شکل مربع کو اس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تا کہ جگہ بیکا رنہ پڑی رہے اور گول بنانے کی صورت میں خانوں سے باہر بہت می جگہ بیکا رہو جاتی ۔ کیونکہ گول شکلیں اگر ایک ساتھ ملائی جا کی تو باہم مل کر ایک نہ ہو سکیں گی بلکہ درمیان میں پچھ جگہ خالی ضرور نی جائے گی۔ یہ خاصیت صرف شکل مسدس میں موجود ہے کہ اگر کئی ایک کو ایک میں ملادیں تو درمیان میں بالکل کوئی جگہ نہیں سبجے گی۔ اللہ سجانہ وقع الی نے کس طرح ساس ذرا سے جانور کے ساتھ لطف ومہر بانی کا معاملہ فر مایا ہے اور کس طرح اس کی زندگی کی ضرورت مہیا کر دی ہیں تا کہ خوشگو ار طریقہ برائی کا ذرا سے جانور کے ساتھ لطف ومہر بانی کا معاملہ فر مایا ہے اور کس طرح اس کی زندگی کی ضرورت مہیا کر دی ہیں تا کہ خوشگو ار طریقہ برائی کا ذرا سے۔

ا پے چھتے ہیں ایک دوسرے سے لڑتا یہاں تک کہ جان ہے مار ڈالنا اور ایک دوسرے کے ٹوف ہے اس سے دورر ہنا بھی اُن کی فطرت میں داخل ہے۔ چنا نچہ ہے تھتے کے پاس اگر دوسرے جھتے کی تھی آ جائے تو اس کوڈ تگ مارتی ہیں بھی بھی تو وہ تھی مربھی جاتی ہے جس کوڈ تگ لگا ہے۔ اس کے مزاح میں صفائی سخرائی بھی بہت ہے۔ چنا نچہ جھتے کے اندراگر کوئی تھی مرجائے تو اندر کی تھیاں اُسے باہر نکال دیتی ہیں۔ نیز چھتے میں راج با پا خانہ بھی برابر صاف کرتی رہتی ہیں تا کہ اس سے بد بونہ تھیلے۔ تھیاں رہج اور خریف دونوں موسوں میں اپنا تمل جاری رکھتی ہیں۔ لیکن موسم رہج کا تیار کیا ہوا شہدا چھا ہوتا ہے۔ چھوٹی تھیاں بڑی تھیوں سے زیادہ موت سے کا مرک تی ہیں۔ سے اب بال سے مطے اور بقدر ضرورت ہی شہد کھاتی ہیں اور جب جھتے ہیں شہد کم ہونے لگتی ہوتا سے خواس کے ختم ہونے پراپی جان کے خطرے سے اس میں پائی ملاد ہی ہیں۔ کوئکہ جھتے میں جب شہد ختم ہوجا تا ہے تو کھیاں خود ہی اپنا چھتے اجا ثر میں۔ اگر دہاں کوئی نریارانی کھی اس وقت بھی ہیں میں جب جھی شہد تی ہیں۔ کوئکہ جھتے میں جب شہد ختم ہوجا تا ہے تو کھیاں خود ہی اپنا چھتے اجا ثر جی ہیں۔ اگر دہاں کوئی نریارانی کھی اس وقت بھی ہیں میں جب شہد ختم ہوجا تا ہے تو کھی اس وقت بھی ہیں میں جب شہد ختم ہوجا تا ہے تو کھی اس وقت بھی ہیں میں وقت بھی تھی دہ ہی جس کے ختم ہو بی ان کے خطرے سے اس میں پائی مار ڈالتی ہیں۔

یونان کے ایک علیم نے اپنے شاگر دول ہے کہا تھا کہتم لوگ چھتہ میں رہنے والی شہد کی تھیوں کی طرح بن جاؤ۔ شاگر دول نے
پوچھا کہ وہ چھتہ میں کس طرح رہتی ہیں؟ علیم نے جواب دیا کہ وہ اپنے چھتہ میں نگمی کھی کور ہنے نہیں دیتیں بلکہ اُسے اپنے چھتہ سے
نکال دیتی ہیں اور اپنے گھر سے باہر کر دیتی ہیں کیونکہ وہ بے مقصدان کی جگہ تنگ کر دیتی ہے اور شہد کھا کرختم کر ڈالتی ہے۔اُسے معلوم ہے
کہ کون مستعدی سے کام کرتی ہے اور کون ستی کرتی ہے۔ یہ کھیاں سانپ کی طرح اپنی کیٹیل اتارتی ہیں۔ان کوسر ملی اور اچھی آواز سے
لذت ملتی ہے۔

ان محیوں کوایک بیاری (جس میں گھن جیے باریک کیڑے ان کے جسم کو کھاتے رہتے ہیں) بہت تک کر دیتی ہے۔اگراس میں کھیاں جتلا ہوجا نیں تواس کا علاج رہے کہ کھی کے جسمۃ میں ایک مٹی نمک چھڑک دیں اور ہر ماہ ایک بار چسمۃ کھول کراس میں گائے کے گور کی دھونی دیدیں۔ان کی ایک عادت رہ بھی ہے کہ رہ جسمۃ سے اُڑ کرغذا حاصل کرنے جاتی ہیں جب لوثتی ہیں تو ہر کھی اپنے ہی خانہ میں جاتی ہیں بالکل غلطی نہیں کرتی۔

مصر کے لوگ تو کشتیوں میں کھیوں سے بجرے چھتے لے کرسفر کرتے ہیں۔ جب درختوں ادر پھولوں سے ہرے بجرے میں پہنچتے

ہیں تو وہاں تغہر کر تھیوں کے چھتے کے درواز ہے کھول دیتے ہیں دن بھر تھیاں رس چوس چوس کرا کٹھا کرتی ہیں شام کولوٹ کر کشتی میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتی ہیں۔

متدرک حاکم میں ابوہر و ہذلی سے ایک روایت منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے جس کو میں نے سمجھا ہے اور جس کواپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھی محفوظ کر لیا ہے وہ یہ ہے:۔

" بسم الله الوحمن الوحيم" بوه صديث م جس كوحفرت عبدالله بن عمر في حفور سلى الله عليه وسلم سفل كيام كالله لقول كيام كالله لقول المدين الموحيم" بين بروى اوقطع جى كرف والي كو پندنيس كرتا بيرآت فرمايا كه موسى كى مثال شهدك كمى كى م كه وه اپنجاتى م طال كهاتى م بين كرتى مثال شهدك كمى كى م كه وه اپنجاتى م نهال كهاتى م بين كرتى مثال شهدك كمى كى م كه وه اپنجاتى م نهال كهاتى م بين المات موسى كوكونى نقصان بينجاتى م نه كيات و تربين المورى موسى بينجاتى م كام د كمتا م كى كوايذ انبيس بينجاتا" رزق حلال كها تام" -

مند داری شی حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ لوگوں میں اس طرح رہوجیے پر عموں میں شہد کی کھی رہتی ہے کہ تمام پر عدے اسے معمولی کر درونا تو اس بچھے ہیں لیکن اگر انہیں شہد کی کھی کے پیٹ کا شہد اور اس کی ہر کت اور فوا کہ کاعلم ہوجائے تو وہ اسے معمولی نہ جھیں ۔ لوگوں کے ساتھ اپنے اس میں جو ل رکھولیکن اپنے اعمال اور دلوں کو ان سے الگ رکھو آ دمی کو اس کا کھل سے میں ۔ لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اس میں سے میں کہ دنیا ہیں کر لیا ہے اور قیامت کے دن ہر محض ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔

. نکتہ:۔اللہ تعالیٰ کاشہد کی تھی شرر اورشہد دونوں جمع کر دیتا اس کی کمال قندرت کی نشانی ہے۔اس طرح مومن کے اعمال خوف ورجاء امید دہیم سے مرکب ہوتے ہیں۔

طبی خواص

حضرت ابو جرم ومنى الله عند سے روایت ہے كے حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مایا كه جو محض جرمينے ميں تين دن منح نهار منه شهد جات

لیا کرے تو کوئی اہم بیاری اے لاحق نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تھا آپ شہد میں سے علاج کرتے تھے یہاں تک کہ پھوڑے پہنسی پر بھی شہد کا بی مرہم لگاتے تھے اور کسی جانور کے ڈسنے کی جگہ بھی شہدل لیتے تھے اور شہد کے فوائد کی آبیتیں تلاوت کرتے تھے۔

ابووجرو کے متعلق آیا ہے کہ وہ جہد کوبطور سر مداستعال کرتے تھے اور جرم ض بھی اس سے علاج کرتے تھے۔ حضرت موف بن مالک کے بارے بھی بیان کیا جا تا ہے کہ ایک باروہ بیار ہوگے۔ فرمایا کہ پانی لا دَاور ' فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمؤلفا من السماء مآء صبار کا (اور جم نے آسان سے بایر کت پانی تازل کیا)'' پھر کہا شہد لا دَاوراس کے متعلق آست وَ اَوْ طبی رَبُّکَ اِلَى النّه حل سے منسفاء اللنامی کے پڑھی۔ پھر زیمون کا تیل منگوایا اور پڑھا: ' مسجرة مبارک ذوبتونة ''کہ بیمبارک درخت ہے پھر تیوں کو طاکر نوش فرمایا۔

الله تعالى نے شفا بخش دی۔

ایک محالی کو دست آرہے تنے حضور نے ان کو شہر پینے کے لے کہا۔ شہد ہیا تو دست میں اضافہ ہو گیا حضور نے ہار ہاران کو شہد بلوایا۔ پہال تک کرمحت یاب ہو گئے۔

فا كده: - الن صديث ير (جس ش اسهال (وست) كاعلاج شهدكونظايا كياب (اور" عليكم بهذا العود الهندى فان فيه سبعة اشفية منها ذات الجنب اور الحملي من فيح جهنم فاطفو هابالماء" اور:

ان فی السعبة السوداء الشفاء من كل داء الاالسلام نين الموت لااناماديث يرطب كاصول كولي كربعش اوكول في السعبة السوداء الشفاء من كل داء الاالسلام فين الموت لا ان احاديث يرطب كاصول كولي الموت لا الماء كالقراض كياب كان احاديث من تو ما برين اطباء كاتوال كفلاف بات معلوم بوري بــــ

احتراض یہ کیے ممکن ہے؟ اوراس پر بھی اطباء کا اتفاق ہے کہ بخار زوہ کے لئے شنڈ نے پائی کا استعال خطرناک بلکہ اس کوموت کے مندیں لے جانے والا ہے۔ کیونکہ شنڈ اپانی مسامات کو بند کر دیتا ہے جس کے نیچے میں تبلیل شدہ بخار باہر نگلنے ہے ڈک جاتا ہے اور حرارت جسم کے اندرلوث جاتی ہے اور یہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز اطباء ذات البحب کے مریض کے لئے کلوفی کا استعال منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں گری بہت ذیا وہ ہوتی ہے جومریض کے لئے مہلک ہے۔ اس طحہ نے نہایت جبالت کی بات کی ہے اور یہ اورا طباء کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں تا کہ اس کی جبالت کا پردہ آتھوں سے جسم ہوجائے۔

بل مديث شهدساسبال كاعلاج

اس سے پہلے ایک ضروری ہات لکمنا ضروری بجتنا ہوں وہ یہ کہ اطہاء نے ہرجگہ طب کی وہ تفعیل نہیں کی ہے جس سے ہر فض سی بات بچو سکے علم طب میں بہت می تفعیلات کا جاننا ضروری ہے۔ مثلاً یہی کہ مریض کے لئے بھی ایک بی چیز دوااور بھی بعینہ وہی چیز مرض کا سبب بن جاتی ہے اور ایسا کسی خارجی عارض کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مثلاً عارضی خصہ جس سے اس کے مزاج میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے لہٰذاعلاج کارگر نہیں ہوتا یا فضاء میں حرارت یا برودت کے ہا عث دواکا مناسب الرنہین ہوتا۔ لہٰذااگر کسی حال میں طبیب کسی مریض

لے تم اس مود ہندی لینی قسط (ایک تنم کی دواہے) کولازم پکڑلواس ٹس سات تنم کے مرض کی دواہے جس ٹس سے ایک ذات البحث بھی ہے۔ بخارجہنم کے سائس لینے سے 191 ہے قبدااسے پانی سے بچھاؤ کی تکہ دو آگ کااثر ہے۔ موت کے علادہ کلوفی ٹین ہرمرض کا علاج موجود ہے۔

یں کی دوا ہے شفاء کا احساس کر لے تو ای ایک دوا ہے ہر حال میں ہر مریض کا علاج ہوجائے بیضر وری نہیں ہے اورا طباء کا اتفاق ہے کہ ایک ہی مرض کا علاج عمر' موسم' وفت نا عادت' غذا (جو پہلے کھائی ہے ) مناسب تدبیرا در طبیعت کی قوت دفاع وغیرہ سے مختلف ہونے ک وجہ ہے حتلف ہونے ک

نیز ریکی جانتا ضروری ہے کہ دست آنے کے بہت ہے اسباب بین جن بیں ایک سبب بربضی اور کھانے کی ہے احتیاطی ہے اس فتم کے دست بیں اطباء کی رائے یہ ہے کہ ایسے مریض کواپنے حال پر چھوڑ دیا جائے بلکدا گرکسی پھل کی ضرورت بھی پڑے تو دے دیا جائے اس کا علاج بھی ہے۔ اگر مریض کمزور نہ ہوا اور اس تیم کے دست کوروک دینا ضرر رساں ہے اور اس سے دوسری بیاری پیدا ہوسکتی ہے۔ جب اتنی بات مسلم ہے پھروہ مریض جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبال بیں شہد کا ستعال فر مایا تھا ہمیں مان لینا جا ہیں کہ برہضی اور کھانے کی بداحتیاطی سے دست کا شکار تھا لہٰ ذااس کا علاج دست آنے کواپنے حال پر چھوڑ دینا یا اس میں اضافہ کر دینا ہی تھا۔ اس کے حضور کی بداحتیاطی سے دست کا شکار تھا لہٰ ذااس کا علاج دست آنے کواپنے حال پر چھوڑ دینا یا اس میں اضافہ کر دینا ہی تھا۔ اس کے حضور نے اس مریض کے لئے شہد کا علاج تھو پر فر مایا۔

پھرشہد پلانے سے دست زیادہ آنے گئے۔ شکایت کرنے پرآٹ نے فرمایا ادرشہد پلاؤیہاں تک کہ پیٹ کے اندرکا فاسد مادہ ختم ہو گیا اور دست خود بخو و بند ہوگیا۔ ہمارے بیان سے یہ بات معلوم ہوگئ کے شہد سے علاج اطباء کے یہاں رائج ہے۔

بخار کا علاج مستدے یانی سے

ای طرح ہم یہاں بھی کہیں گے کہ عرموسم مریض اور آب وہوا کے اختلاف سے علاج کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔اولا تو ہم
یہ جواب دیں کے کہ میاں نادان! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شنڈا پانی کہاں ہے آپ نے صرف پانی فرمایا ہے۔اس کو پانی سے
بچادو۔ شنڈا گرم تو آپ نے بچھ بھی نہیں فرمایا۔ ٹانیا ہم یہ کہیں سے کہ اطباء نے بھی یہ کہا ہے کہ صفرادی بخار کے مریض کا علاج مریض کو
شنڈا پانی پلانے بلکہ برف کا پانی پلانے اور اس سے اس کے ہاتھ پاؤں دھونے سے کیا جائے۔تو کیا بعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بخار کی اس قسم کا علاج یانی سے بتلایا ہو۔

عود ہندی ہے ذات الجنب کا علاج

ای طرح ذات البحب شی عود ہندی ہے شفاء کا اٹکاریمی درست نہیں ہے۔ کیونکہ افیاء نے لکھا ہے کہ ذات البحب اگر بلخم کے سبب ہوتو اس کا علاج قسط (عود ہندی) ہے۔ نیز جالینوں اور گرما ہراطباء نے لکھا ہے کہ عود ہندی سے سینے کا در دٹھیک ہوجا تا ہے۔

عود ہندی سات مرض کی دوا

تمام ماہرین اطباء نے اپنی کتابوں میں بھی بات تکھی ہے کہ عود ہندی حیض اور پیشاب جاری کرتی ہے۔ زہر کا اثر کم کرنے میں مفید ہے۔ شہوت میں بیجان بدا کرتی ہے۔ بیٹ کے کیڑوں اور کدووائے کا صفائی کرتی ہے اگر شہد کے ساتھ ملا کر پلایا جائے۔ سیاہ چھا ئیوں پرل دینے سے جھا ئیاں دور ہوجاتی ہیں۔ محد ہے اور جگر کی بردوت میں نافع ہے۔ موسی اور باری باری آنے والے بخار میں نفع بخش ہے اس کے علاوہ اور امراض کی بھی دواہے۔

عود (قسط) کی دونشمیں ہیں (۱) بحری (۲) ہندی بعض نے کہاہے کہاس کی اور بھی فتمیں ہیں ۔ بعض نے بیدوضاحت کی ہے کہ بحری ہندی سے علیحدہ ہوتی ہے۔

بحری سفید ہوتی ہے اور ہندی سے اس میں حرارت کم ہوتی ہے۔ محربعض او کوں کا خیال ہے کہ دونوں تیسرے درجے کی خشک اور گرم

یں مگر ہندی میں حرارت زیادہ ہے۔ مگرابن سینا کا کہنا ہے کہ قسط میں حرارت تیسرے درجہ کی ہے مگر نشکی دوسرے درجہ کی ہے۔ کلونجی ہر مرض کی دوا

صبة السوداء کلونجی جس کوشونیز بھی کہا جاتا ہے۔اطباء نے اس کے بہت سے نوا کدا در عجیب دغریب خاصیتیں لکھی ہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے قول کی تقیدیق ہوتی ہے۔ لیچنانچے علیم جالینوں سے منقول ہے کہ کلونجی سوجن کو تخلیل کردی ہے اور کھانے اور پیٹ کے او پراس کالیپ کرنے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔

اگر پیا کرایک کپڑے میں باندھ کرا ہے سونگھا جائے تو زکام میں مفید ہا دراُس بیاری (چیک) میں بھی بافع ہے جس میں بندن پر خاتے ہیں اور باہر نکلے ہوئے اور کھال کے اندر کھیلے ہوئے سہ وغیرہ کوختم کردیتی ہے۔ زکے ہوئے حیض کو جاری کرتی ہے۔ وہ ج بی کی وجہ سے زک گیا ہو دور بیٹانی پر ملنے ہے سرکا در در فع ہو جاتا ہے۔ تھلی وغیرہ کوٹھیک کرتی ہے۔ بیٹا ب جاری کرتی ہے۔ دور ھی بڑھاتی ہے۔ سرکہ میں ملاکرا کربلغی درم پر پٹی باندھ دی جائے تو درم دور ہو جاتا ہے۔ اگر باریک چیس کرا تکھوں میں لگائیں تو آئے سے تکلنے دالے پانی کو بند کردیتی ہے۔ مواد بہنے میں بھی نفع دیتی ہے دانت کے در دمیں اس کی کلی کرتا مفید ہے۔ زہر ملی کوئی کری کے کا شنے کا علاج ہے۔ اس کی دھونی دینے سرکہ نبی کو بھاگ جاتے ہیں۔ بلغی اور سوداوی بخار کوٹھیک کرتی ہے۔

ز کام کے مریض کے گلے میں اس کالٹانا بھی فائدہ ویتا ہے۔موئی بخار میں بھی نافع ہے اور دوسری گرم دواؤں ہے اس کااٹر ختم نبیعہ میں حاکم میں دو میں اس سے میں کہتر مال کی اور

نہیں ہوتا۔ بھی یہ بغیر کسی چیز میں ملائے اور بھی ملاکراستعال کی جاتی ہے۔

ان احادیث سے بیے جوتنصیلات معلوم ہوئیں ان سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کے کتنے علوم حاصل سے ۔ نیزعلم طب کا درست ہوتا اور بید کہ کی درجہ میں علاج معالج کرنا بھی درست ہے۔ اور بیہ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گلوقات میں طرح طرح کے دموز واسرار رکھ دیے ہیں اور اللہ جل جلالہ نے ہرمرض کی دوا پیدا کررکھی ہے البتہ بیا نسان کی عقل وہم اور اس کے ادراک دوجدان کی کوتا ہی ہے کہ وہ کی مرض کی دوا معلوم نہ کر سکے۔

شهدكي كمعي كاشري تظم

مجاہد کہتے ہیں کہ شہد کی کعمی کو مارنا مکر وہ ہاوراضح تول کے مطابق شہد کی تھی کا کھانا حرام ہے بعض متقد مین نے اس کھی کوئڈی کی طرح حلال بھی لکھا ہے اوراس مجھی کے مارنے کو کر دہ تحر بی کہا ہے۔اس کے حرام ہونے کی بناءیہ ہے کہ جب اس کو مار کراس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا تو پھر بلاوجہ کسی جا ندار کے ہلاک کرنے سے کیافا کدہ؟ لیکن قیاس کا نقاضایہ ہے کہاس کو مارڈ الناجائز ہے۔ کیونکہ اس کے حاصل نہیں ہوتا تو پھر بلاوجہ کسی جا ندار کے ہلاک کرنے سے کیافا کدہ؟ لیکن قیاس کا نقاضایہ ہے کہاس کو مارڈ الناجائز ہے۔ کیونکہ اس کے ڈنگ بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ انسان اور دیگر جانوروں پر تملہ کر کے انہیں بہت تکلیف پہنچاتی ہیں۔لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو مارنے کی ممانعت کردی ہے لہٰذا ہم نے کہا کہ مارنا مکردہ ہے۔

شہد کی تھی کا بیجنا امام ابو صنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے کیونکہ تھی کوئی مال نہیں ہے۔ جس طرح بھڑوں کا بیچنا حرام ہے۔ لیکن امام شافعی وغیرہ نے فرمایا ہے کہ تھیوں کو دوشرطوں کے ساتھ نے سکتے ہیں۔اول میہ کہ تنی تھیاں ہیں فریداراُن کود کیے لے۔دوسرے میہ کہ چھتہ میں بیچنا درست ہے۔اگر چہ پچھ تھیاں چھتہ سے باہر آ جارتی ہوں کیونکہ ان کوغذا مہیا کرنا انسان کے بس کا روگ نہیں وہ خودا پی کمائی

ا اگر چدہاری سات پرایمان بھے کے حضور سلی الله عليه وسلم نے جوفر ماياو وبالكل سيح ہے۔ حمر جابوں كے لئے بيطريقه افتياركيا حميا ہے۔

کھاتی ہیں البذائھ منہ سے ہاہر آنا جانا ضروری ہے۔ لیکن اگر تمام کھیاں فضا ہیں اڑر ہی ہوں تو ان کے نزویک بھی ناجا تزہے۔ شہد کے کمبی فوائد

شہدگرم خشک ہے۔ عدہ شہدوہ ہے جو چھند کی موم سے الگ ندکیا گیا ہو۔ مسہل ہے پیٹا ب جاری کرتی ہے۔ تے ہیں اضافہ
کرتا ہے۔ پیاس لگا تا ہے۔ صفر ابن کرگرم خون پیدا کرتا ہے۔ پانی ہیں الماکر پانے اور اس کا جھاگ نکال دینے سے اس کی حرارت ختم ہو
جاتی ہے اور مضاس کم ہوجاتی ہے۔ فائدہ بھی کم ہوجاتا ہے کین غذائیت بڑھ جاتی ہے۔ پیٹا ب جاری کرنے ہیں زیادہ مفید ہوجاتا ہے۔
سب سے عمدہ شہد موسم خریف کا ہوتا ہے جس کی مضاس عمدہ ہوتی ہے اور زیادہ شہد موسم رہے ہیں ملتا ہے جس کے رنگ ہی سرخی ہوتی ہے۔
شہد کے نقصان کو کھٹا میٹھا سیب ختم کردیتا ہے۔ جو چیزیں جلدی سے خراب ہوجاتی ہیں۔ مثلاً گوشت وغیرہ اگر اُن کوشہد ہیں رکھ دیا جائے تو
کافی مدت تک خراب نہیں ہوتیں۔ اگر خالعی شہد (جس ہیں پانی 'آٹ ک دھواں دغیرہ کا اثر نہ پہنچا ہو ) ہیں ذراسا مشک ملاکر آٹھوں میں
سرمہ کی طرح لگا کیں تو آٹھوں سے بہنے والا پانی بند ہوجاتا ہے اور اے سرمی لگانے سے جو کیں اور اُس کے اغرے مرجاتے ہیں۔ شہد
جاکہ کھالے تو اسے بے بینی لائن ہوگی گروہ احتلام سے محفوظ رہے گا۔

ہے کہ کھالے تو اسے بے جینی لائن ہوگی گروہ احتلام سے محفوظ رہے گا۔

خواب بیں شہد کی تھی دیکھنا ویکھنے والے کے لئے خطرہ کے ساتھ مال جمع کرنے اور مالداری کی علامت ہے۔ اگر کمی نے تھیوں کا چھند دیکھا اور اس سے شہد نکالا تو حلال مال حاصل کرے گا۔ پھر اگر پورا شہد نکال لیا بالکل نہیں چھوڑا تو وہ کسی قوم پڑھلم کرے گا اور اگر کھیوں کے لئے کئے تھوڑ دیا ہے تو اگر وہ حاکم یاا ہے حق وصول کرنے کا دعویدار ہے تو اپنے معاملہ بیں اٹساف کرے گا۔ اگر کسی نے یہ وکھیوں کے لئے بہتو کی تھیاں اس کے سر پر بیٹے گئی ہیں تو وہ حکومت اور سرداری حاصل کرے گا۔ اگر با دشاہ ویکھے تو وہ کسی ملک پر قابض ہوگا۔ نبی تعیم کی جمال کی جمال کی جمال کی جمال کی جمال کی تعیم کی جمال کی جمال کی جمال کی تعیم کی جمال کی تعیم کی جمال کی جمال کی تعیم کی جمال کی جمال کی کا میں کہ کا دور کی کا دور خیر کسانوں کے لئے جمال کی دلیل ہے۔ کیونکہ کھیوں کی آ واز اور ان کا ڈیک مار نااس تھم کی چیز ہے۔

شہدی کھیوں کا دیکھنالشکر کے آمدی بھی دلیل ہے کیونکہ بیاسپنے امیر کی اس طرح اطاعت کرتی ہیں جس طرح لشکراپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں شہد کی کھی کو مارڈ الاتو وہ اس کا دشمن ہے جس کو مارڈ الے گا۔کسان کے لئے شہد کی کھیاں مارٹا اچھا نہیں کیونکہ بیاس کی روزی اور معاش کی علامت ہے۔شہد کی کھی ویکھنے کی تعبیر علاءاور مصنفین بھی ہیں۔

شہد خواب میں دیکھنا طال مال ہے جو بلا محنت و مشقت حاصل ہوگا یا کسی مرض سے شفاہ حاصل ہوگی۔جس نے خواب میں دیکھنا کہ وہ لوگوں کو شہد کھلا رہا ہے تو وہ لوگوں کو عمد وہا تیں سنا ہے گا یا اچھی راگ میں لوگوں کو قرآن شریف سنا ہے گا۔ جس نے بہد یکھا کہ وہ شہد میا ہوا ہے تو وہ کسی مورت سے شادی کرےگا۔ لہ شہد کھانا محبوب سے ملا قات اور اس سے بوس و کنار ہونے کی خبر ہے اور موم ملا ہوا شہد و کھنا میراٹ کا مال یا کسی تجارت میں نفع کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے اپنے سرا مے شہد رکھا ہوا دیکھا تو اس کے باس بہت علم ہوگا لوگ اس سے سننے کے لئے آئیں میں تجارت میں اور قرص حال مراد ہے۔ اس سے سننے کے لئے آئیں میں دیکھا ہے تو عالم دین یارز ق حال مراد ہے۔

### النحوص

۔ نسحسو ص:نون کے فتہ کے اور جاء کے ضمہ کے ساتھ با نجھ گدھی کو کہتے ہیں۔اس کی جمع کے لئے تھی اور نماص کے لفظ متعمل ہیں۔ تفصیل باب الالف میں گزر چکی ہے۔

النسر

نسو: مُدوکو کہتے ہیں۔اس کی جمع قلت النسراور جمع کثرت النسور آتی ہے۔اس کی مختلف کنیتیں ہیں(۱)ابعالا برو(۲)ابوالامبع (۳)ابو مالک(۴)ابومنهال(۵)ابو سکی رمؤنث کوام شعم کہتے ہیں۔

محمده كي وجدتنميه

مر کار کونسر کہنے کی وجہ تسمید ہیہ ہے کہ نسر کے معنی نوج کر کھانا اور یہ کوشت نوج کرنگل لیرتا ہے ہیہ ایک مشہور پر ندہ ہے۔ رہم

انسانو ل كوكده كاپيغام

حعرت حسن بن على فرماتے بيں كه كده الى آواز بي اوكوں سے كها ہے كه: "ابن أدم عسش مَساهِفْتَ فِيانِّ الْمَوْتَ مُلاَ قِيْكَ "اے انسان تو جس طرح بھى جا ہے زعر كى كزار لے تھے كوا يك دن يقينا موت آجائے كا"۔

معنف کہتا ہے کہ گدھ کی بات اس کی طویل عمر کی بنا پر ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عمر کا پرندہ گدھ ہے یہ ہزار سال زندہ رہتا ہے۔ گدھ اپنی چونج سے شکار کرتا ہے پنجوں سے شکارنہیں کرتا۔ البتداس کے پنجوں کے ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔

اوراس کی مادہ کواپنے ایٹرے اور بچوں کے سلسلے میں جیگا دڑ سے خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے محونسلہ میں چنار کے درخت کا پید بچیاد تی ہے تا کہ جیگا دڑ وہاں ندآ سکے۔

مادہ گدھائے جوڑے کے جدا ہوجائے پرتمام پرتدوں سے زیادہ مسکین ہوجا تا ہے تی کہ اگرایک دوسرے سے الگ ہوکر کہیں چلا جائے تو دوسراحزن وطال سے جان کھودیتا ہے۔ گدھ کے مادہ کے جب انڈادیے کا وقت آتا ہے تو ہندوستان میں آکراخروٹ کی طرح کی ایک پھری حاصل کرتا ہے اگراہے ہلایا جائے تواس کے اندایک دوسرے پھر کی حرکت کی آواز سال دیتی ہے جیسے تھنٹی کی آواز ہو۔ جب گدھ وہ پھری مادہ کے اور بیااس کے بنیچ رکھ دیتا ہے تواس کو اندادیے میں بھی گزری ہے۔
بنچ رکھ دیتا ہے تواس کو اندادیے میں بہولیت ہوجاتی ہے۔ اس اس طرح کی بات عقاب کے بارے میں بھی گزری ہے۔

گدہ پڑ کروں کا راجہ ہے جیسا کہ یافعی نے اپنی کتاب الحات الانواز علی حضرت علی بن طالب سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا ہے جبرائیل میرے یاس آئے اور کہنے لگے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر چیز کا ایک سردار اور بادشاہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے سردار آئی ہیں۔
ہیں اور بنی آ دم کے سردار آئی ہیں۔ رُوم کے سردار صہیب ہیں اور ایران کے سردار سلمان فاری ہیں۔ اور حیش کے سردار بلال ہیں۔ درختوں میں سردار پیر کا درخت ہے اور پرندوں کا سردار گدھ ہے۔ مہینوں میں رمضان دنوں میں جمعہ کا دن سردار ہے۔ زبانوں میں عربی زبان میں قرآن کریم اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ۔

#### بخت نفر کا تذکرہ

اور' حلیہ' میں وہب ہیں منبہ کے حالات میں ذیل کا یہ قصہ منقول ہے کہ بخت تعرکا آئے پہلے شیر کی شکل میں ہوالبذا شیر درعوں کا راجہ بن گیا۔ پھر دوبارہ اس کا آئے گدھ کی شکل میں ہوالبذہ وہ پر ندون کا راجہ بن گیا۔ پھراس کا آئے بتل کی صورت میں ہوا تو بتل مویشیوں کا بادشاہ کہلایا۔ اس طرح بخت نفر کا مسلسل سات برس تک ہوتا رہا گرتمام جسموں میں اس کا دل انسان بی کا دل رہا۔ اس وجہ سے وہ تمام صورتوں میں انسانی عقل کے مطابق کام کرتا رہا اوراس کا ملک اس وقت تک باقی تھا۔ پھر اللہ تعالی نے بخت نفر کو انسانی قالب میں تبدیل کردیا اوراس کی روح بھی لوٹا دی۔ جنت نفر کو انسانی حود ہا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل ہے۔ کردیا اوراس کی روح بھی کوٹارتھا

وہب بن مدید ہے دریافت کیا گیا کہ بخت نصر مسلمان ہوکر مرا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیس نے اہل کتاب سے اس بارے میں بختلف با تیل سن جیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ موت سے پہلے ایمان لے آیا تھا ار دومر بے لوگوں کا کہنا تھا کہ اُس نے نبیوں کو آل کیا۔ میں مختلف با تیل سن بین المقدی (مسجد انصلی) کو کھنڈر بنا دیا اور و ہال موجود مقدس کتابوں کو نذر آتش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوا اور پھر اس کی تو بہول نہیں ہوئی۔ تو بہول نہیں ہوئی۔

### بخت نفر کافل ای کے دربان کے ہاتھوں

اس متعلق ایک دوسرا قصہ یول منقول ہے کہ جب الله تعالی نے بخت نفر کو دوبارہ اصل صورت میں لوٹا دیا اوراس کواس کی بادشاہت بھی لی گئی۔ تو اس وقت حضرت دانیال اور اُن کے ساتھی نفر کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تھے۔ یہود کواس پر حسد ہوا اور انہوں نے بخت نفر کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف در غلایا اور خوب برائی کی اور کہا کہ دانیال جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کو پیشاب پرقابو کنٹرول نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ بات اُن کے یہاں بہت عار کی تھی ۔ لہذا بخت نفر نے اس ہات کی حقیقت کا اندازہ کرنے کے لئے ایک تہرسو چی اس نے سب لوگوں کی دعوت کی اور در بان سے یہ کہددیا کہ دیکھتے رہو کھانے کے بعد جوسب سے پہلے چیشاب کرنے کے لئے باہر نگلے اس کو کلہا ڈے سے قبل کر دیتا۔ اگر دو یہ کے کہ بھی بخت نفر ہوں تب بھی نہ چیوڑ تا۔ اس سے کہنا کہ بخت نفر نے لئے باہر نگلے اس کو کلہا ڈے سے کہنا کہ بخت نفر نے لئے جاہر نگلے اس کو کلہا ڈے سے کہنا کہ بخت نفر ہوں تب بھی نہ چیوڑ تا۔ اس سے کہنا کہ بخت نفر نے لئے جیے گئی کرنے کے تیم ویا ہے۔

ا تفاق کی بات کہ بخت نفرخود ہی چیٹاب پر کنٹرول نہ کرسکا اور سب سے پہلے وہی چیٹاب کرنے کے لئے نکلا۔ دربان نے دیکھتے

بی اند میرے میں میں بیر بھے کر کہ دانیال ہیں فورا حملہ کر دیا۔ اُس نے کہا ارے تھم واٹھم واٹھی بخت نصر ہوں۔ در بان نے کہا کہ تم جھوٹے ہو بخت نصر نے تو مجھے تمہارے قل کا تھم دیا ہے۔ پھر کلہا ڑے سے دار کر کے اسے قل کر دیا۔

آسان کی جانب نمرود کاسفراوراس کی تدبیر

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ ظالم نمر وو نے جب حضرت ابرا تیم ہے اُن کے رب کے معلق کٹ بحتی کی اور

گفتگو میں ہارگیا تو اُس نے کہا کہ اگر ابرا بیم کی بات درست ہے تو میں ضرور آ سان تک پڑھ کر جاؤں گا اور اس خدا کا پید لگاؤں گا۔ پھر
نمرود نے گدھ کے چار چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی۔ یہاں تک کہ دہ گدھ جوان ہوگئے ۔ پھر ایک تا بوت بنوایا جس میں او پر نیخے
دونوں طرف دروازے لگا دیئے۔ اس میں نمرود اپنا ایک مصاحب کے ساتھ بیٹے گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈیٹرے لگا کر اس میں
دونوں طرف دروازے لگا دیئے۔ اور تابوت سے ان گدھوں کے پیروں میں اتن کمیں ری با ندھ دی کہ دہ گوشت تک نہ پہنے تکیا۔ اور ڈیٹرے
کوشت کے لوقع شے اور تابوت سے اور تابوت سے ان گدھوں نے گوشت دیکے کر اُس کی لا بی میں اور ڈیٹرے اور ڈیٹرے
اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت اُن کو پنچا د پر کیا جا سے۔ پھر گدھوں نے گوشت دیکے کر اُس کی لا بی میں اور ٹاشروع کیا۔ اور تے گئے
دوروازی کھوکہ کر نہیں کا جائزہ لوکیا صورت حال ہے۔ اس نے درکھی کر بتایا کہ آسان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح اور پہاڑ دھو کیس کی طرح
دروازی کھوک کر زمین کا جائزہ لوکیا صورت حال ہے۔ اس نے درکھی کر بتایا کہ آسان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح اور پہاڑ دھو کیس کی طرح
دروازی کھوک کر زمین کا جائزہ لوکیا صورت حال ہے۔ اس نے درکھی کر بتایا کہ آسان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح اور پہاڑ دھو کیس کی طرح
دروازی کھول کر زمین کا جائزہ لوکیا صورت حال ہے۔ اس نے درکھی کر بتایا کہ تا میان کی طرف بڑھتے رہے کہا نے کہا کہ اس نے کھول کر دروازہ کھول کر دروازہ کو لائو اس کو زمین ہالگل تاریک سیا ہی میں ڈو ٹی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی درکھی تیا ہالگا تاریک ہوئی قرفی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دروازہ کے کول کر دروازہ کی ایک تاریک ہوئی تو ٹوئی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دروازہ کول کر دروازہ کول کر میں انسان کواروازہ کی دروازہ کے دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کے دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کول کر دروازہ کول کر دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کے دروازہ کی دروازہ کول کر دروازہ کی دروازہ کی

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لئے جیٹا تھا۔ اُس نے وہاں آسان کی طرف ایک تیر چلایا تو اُس کا تیرسمندر کی ایک مچھلی کے خون سے (جواو پراڑ کر پہنچ گئ تھی ) یا فضاء میں اڑنے والے ایک پرندہ کے خون سے )آلود ہوکرای کے پاس واپس پہنچ گیا۔ اس نے کہا آسان کے خدا کا تو میں نے کام تمام کردیا۔ پھرنمرود نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ گوشت لٹکے ہوئے انڈوں کو پنچے جھکا دو۔

چنانچاس نے ایسا بی کیا تو گدھ تابوت کو لے کرینچ کی طرف اتر نے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تابوت اڑنے کی آوازشی تو ان پرخوف طاری ہو گیااوران پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسان سے کوئی آفت آگئ اروقیا مت نازل ہو گئ لہذاوہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تھا کہ اپنی جگہ سے لڑھک جاتے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے:۔

ادور یب ف در پی جدے رصف باسے اس سے سال ان کی سازش سے پہاڑ بھی اپی جگہ سے کی جا کیں )

المحنی اس قر اُت کے مطابق ہوں گے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے وان کا وَ وال کے ساتھ منقول ہے۔ ورند مشہور قر اُت وان کان بالنون ہے۔ جس کی صورت میں مفہوم دوسرا ہوگا کہ ان کی قد ہیروں سے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتے۔
قر اُت و ان کان بالنون ہے۔ جس کی صورت میں مفہوم دوسرا ہوگا کہ ان کی قد ہیروں سے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتے۔
جو ہری نے کہا ہے کہ ' نسر' قبیلہ ذی الکلاع کے بت کا نام تھا۔ یہ قبیلہ تھیر میں رہتا تھا۔ یغوث قبیلہ فد جج اور ' ایموق و نَسُوا ''آیا بتوں کے نام ہیں جو اُن کے بزرگوں کی صورت پر بنائے گئے تھے۔ قر آن میں اس کے متعلق ' وَ لا یَخُونَ وَ مَسُوا ''آیا بتوں کے نام ہیں جو اُن کے بزرگوں کی صورت پر بنائے گئے تھے۔ قر آن میں اس کے متعلق ' وَ لا یَخُونَ وَ مَسُوا ''آیا

-4

دارقطنی نے معزت عقبہ بن عامر جنی ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ججھے شب معراج جس آسان دنیا پر لے جایا گیا تو جس'' جنت عدن' میں داخل ہوا۔ میر ہے ہاتھ جس ایک سیب گرا۔ جب جس نے اس کوا بی جیلی پر رکھا تو وہ ایک بڑی آنکھوں والی خوب صورت حور سے بدل گیا۔ اس حور کی آنکھوں کی پتلیاں گدھ کے اسلے بازؤں کی طرح تھیں۔ جس نے اس سے پوچھا کہوکس کے لئے ہے؟ کہنے گی کہ آپ کے بعد آنے والے خلیفہ کے لئے۔

شرع حكم

محده کی گندگی اوراس کے مردار کھانے کی وجہے اس کا کھانا حرام ہے۔

حکایت:۔۔ لقمان بن عاداصغرکوان کی قوم ( توم عادبن کا تذکرہ قرآن میں آیاہے) نے حرم کم میں بھیجا تا کہ دعاکر کے اُن کے لئے اللہ سے مدوطلب کریں۔ جب بدلوگ کم پہنچ تو معاویہ بن بکر کے بہال مہمان ہوئے۔ ان کا مکان حرم کے باہر کمہ کی آبادی کے کنارے پر تعا۔ انہوں نے ان کوخوش آمد بد کہا۔ کونکہ توم عادب معاویہ کا ماموں کا رشتہ تعا۔ (ادرسرالی رشتہ بھی ) بدلوگ معاویہ بن بکر کے بہال مہینہ بحر مقیم رہے۔ ان کے وطن کا فاصل بھی ایک مہینہ کے برابر تعا۔ جب معاویہ بن بکر نے دیکھا کہ بدلوگ اب بھی جانے کے لئے تیاز بیس بیں ادران کی قوم نے ان لوگوں کو حرم بیں اس لئے بھیجا تھا کہ ان پرآنے والی اس مصیبت کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالی سے مدوطلب کریں جس سے وہ تک آ چکے تھے تو ان کو بہت تا گواری ہوئی اور سوچا کہ میرے ماموں وغیرہ (سرال والے) تباہ ہوجا کیں گے اور یہ لوگ بہتی پڑے میں اب ان کے ساتھ کی طرح بیش آؤں۔

چنانچرانہوں نے اپنی دو فاص کنیروں ہے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بیتر بیریتائی کہ ایسا شعر لکھ کر ہمیں دیجئے جس کے کہنے دالے کا پیدنہ ہوا دران اشعار میں ان کوان کا وہ کام یا دولا ہے جس کے لئے وہ یہاں آئے تھے۔ جمکن ہے یہ بات ان کے لئے یہاں سے جانے کا سبب بن جائے۔ چنانچرانہوں نے الیے اشعار لکھ کران کنیزوں کو دیتے۔ انہوں نے وہ اشعار قوم عاد کے ان مہمانوں کے سامنے پڑھے تو یہ لوگ آپی میں ایک دوسر سے سے کا نا بچوی کرنے لگے کہ ہم کو ہماری قوم نے اس مصیبت سے نجات طلب کرنے کے لئے یہاں بھیجا تھا جس میں وہ جتلا ہیں۔ ہم نے بہت دیرکردی ہے لہذا اب ہمیں چاہئے کہ اس وقت حرم میں جاکر دعا کریں اور اپنی قوم کے بہاں بھیجا تھا جس میں وہ جتلا ہیں۔ ہم نے بہت دیرکردی ہے لہذا اب ہمیں چاہئے کہ اس وقت حرم میں جاکر دعا کریں اور اپنی قوم کے لئے بارش طلب کریں۔ اس موقعہ پر مرعد بن سعد (جو حضر سے بو وعظیہ السلام پر خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے (نے کہا کہ بخدا اتم کو تہاری کہ عالیہ السلام کردیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنا ایمان طاہرکر دیا اور ایک شعر پڑھا جس سے یہ بات چھی نہ رہ تکی۔

جب توم عاد نے بید یکھا تو انہوں نے معاویہ بن بکر سے کہا کہ مرخد بن سعد کو ہمارے ساتھ جانے سے روک بیجئے یہ ہمارے ساتھ کمہ نہ جا سکے کیونکہ یہ ہوڈ پر ایمان لے آیا اوراس نے ہمارادین جھوڑ دیا ہے۔ پھر بیلوگ کمہ جانے کے لئے نگلے۔ جب بیلوگ پچے دور چلے گئے تو مرغد بن سعد معاویہ بن بکر کے گھر سے نگلے اوران لوگوں کے دعا ما تگنے سے پہلے اُن کے پاس پہنچ گئے۔ جب اُن کے پاس جرم میں پنچے تو مرشد بن سعد نے بیدُ عاکی کہ:۔ میں معروف ہوئے مرشد بن سعد نے بیدُ عاکی کہ:۔ میں پنچے تو مرشد اوران کی قوم کے لوگ دعا کرنے میں معروف ہوئے مرشد بن سعد نے بیدُ عاکی کہ:۔ میں بنچے اور قوم عاد کا دفد جو پچے ماکتے مجھاس میں شریک نہ جیجے''۔

قوم عاد كے سردار قبل بن عتركى دُعااور قوم عِاد كى ہلاكت

اوراس وفد کاسر براہ قبل بن عتر تھا۔ لہذا تو م عاد کے وفد نے اپنی دعاؤں میں کہا کہ اے اللہ! قبل بن عتر کی دعا قبول سیجئے اوران کی دعا ہے جمیں بھی کچھ حصہ عطا سیجئے ۔ پھر قبل بن عتر نے دعا کی :۔

یا الهناان کان هو دًا صادفا فاسفنا فافا قد هلکنا (اے ہمارے معبود!اگر حود اپنی باتوں میں سے ہیں تو ہمیں سیراب کو دیجئے کیونکہ ہم قبط سالی سے ہلاک ہی ہو گئے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے تین رنگ کے (سفید سرخ سیاہ) بادل ہیںج۔ پھر بادلوں کے پیچے سے آواز آئی۔ (اے قبل ان بادلوں عیں سے اپنے اورا پی تو م کے لئے منحف کر لے۔ قبل نے کہا میں نے سیاہ بادل کو منحف کیا جس میں پائی زیادہ ہوتا ہے۔ آواز آئی تم نے فاک اوروا کو منحف کرلیا اوراب قوم عاد کی آبادی کی طرف برد معااور فاک اوروا کو منحف کرلیا اوراب قوم عاد کی آبادی کی طرف برد معااور وہ عذاب جو اس بادل میں تھا ایک وادی کی طرف سے اُن کے سامنے آیا۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے گئے کہ یہ بادل ہمارے لئے بارش برسائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا بارش نہیں بلکہ بیرہ وعذاب ہے جس کے لئے تم جلدی مجارہ ہے۔ یہ ہوا ہے جس میں تمہارے لئے بارش برسائے گا۔ اللہ تعالی سے جس میں تمہارے لئے ایک وردنا کے عذاب ہے۔

سب سے پہلے بس نے اس کے اندموجود مہلک ہوا کو دیکھا'' مہد''نا می توم عاد کی ایک عورت تھی جب اس کو واضح طور پروہ عذاب نظرا گیا اُس نے ایک چی ماری اور ہے ہوش ہوگئی۔ جب اے افاقہ ہوا لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا۔ کہنے گئی کہ جھے اس جس آگ کے شعلوں کی طرح ایک ہوانظرا کی ہے جس کے آگے ہوا دی ہیں جوائے گئے کہ رہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پراس ہوا کو مسلسل آٹھ دن اور سمانت رات تک مسلط کر دیا توم عاد کہ بچہ ہلاک ہوگیا۔ اور ہودعلیہ السلام اور موضین ایک پناوگاہ جس توم عاد سے کو مسلسل آٹھ دن اور سمانت رات تک مسلط کر دیا توم عاد کہ بچہ ہلاک ہوگیا۔ اور ہودعلیہ السلام اور موضین ایک پناوگاہ جس توم عاد سے از کہ ہوگیا۔ اور تو علیہ الروح ہے جہاں ان پر سے ہوا جا کر زم ہو جاتی تھیں اور طبیعت جس فرحت وانبسا را بیدا کرد تی تھیں اور جوائی تھیں اور طبیعت جس فرحت وانبسا را بیدا کرد تی تھیں اور توم عاد پر ہے ہوا کہ بہت تیز علی اور ان کوز جن واسان کے درمیان لے جا کر پہاڑوں پر پٹن دیتی تھی جس ہے اُن کے جسیج بھر جاتے اور بدن کے کلڑے کلڑے ہوائے جاتے تھے۔ یہاں تک کہا کہ کہ کے مسبختم ہوگئے۔

جب قوم عاد کاستیانا س ہو گیا تو لقمان بن عاد کوانتیار دیا گیا کہ چاہوتو خاکستری رنگ کی ہرنوں سے زیادہ دودھ دینے والی سات گلاوں کی عمر اس کی عمر اس کی عمر اس کا جائشین ہوگا۔ اور گایوں کی عمر اس کا جائشین ہوگا۔ اور لقمان نے پہلے سے زیادہ عمر کے لئے دُعا کی تھی انہوں نے گدھوں کو اختیار کرلیا۔ لہٰذا انڈے سے نکلنے والے گدھ کی پرورش کرتے تو ایک گدھای برس تک ذیدہ در ہرا بھی اس برس ۔ اس طرح سات گدھ جستے رہے اور آخری ساتویں گدھ کا نام''لید'' تھا۔

جب وہ نہایت بوڑھا ہو گیا اورا نٹرے کے قابل نہ رہا تو لقمان اس گدھ ہے کہا کرتے تھے کہا ہے اُٹھ!وہ اُٹھ جاتا تھا۔ جب وہ مراکیا تو لقمان کا بھی انقال ہو گیا۔

ایک روایت اس طرن کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تھم دیا کہ قوم عاد پر ریت کے تو ڈے برسادے.. چنانچے وہ اوگ سات دن تک ریت کے بیچے دیے رہے۔ پھر ہوا کو تھم ہوا اور اس نے ان پر سے دیت کواڑا دیا۔ اور ایک سیاہ پر تدہ ان کے پاس بھیجا گیا جو اُن کو انہا اُٹھا کر سمندر بیل ڈالیا جاتا تھا یہاں تک کے صفائی ہوگئی۔

گدھ کے طبی فوائد

اگرگدھ کا دل بھیڑ ہے کی کھال میں رکھ کر کسی شخص کی گردن میں اٹکا یا جائے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں اوراس کا خوف بھی لوگوں پر غالب رہے گا۔ ہا دشاہ کے یہان جائے تو مقصد پورا ہواس کو کوئی درندہ گرندنہ پہنچا سکے۔اگر کسی عورت کو ولا دت میں دشوراری ہواورا سکے بنچ گدھ کا کوئی پررکھ دیا جائے تو ولا دت میں سہولت ہوجاتی ہے اور جلدی سے بچہ پیدا ہوجاتا ہے اوراگراس کی سب سے بڑی ہڈی لے کر بادشا ہوں اور آتا وک کا خدمت گارا بنی گردن میں بہن لے تو بادشا ہوں کے غضب وغصہ سے مامون رہتا ہے اوران کے بزد کی مجبوب بن جاتا ہے۔

ا اُرگدھ کے بائیں ران کی ہٹری پرانے دست کا مریض پہن نے تو مرض ہنجات بائے اورا گراس کے پیروں کے پٹھے نقر س کا مریض تعویذ بنا کر پہن سانو اے شفاء حاصل ہو۔ وا ہنے حصہ کے لئے وا ہنے پیر کا پٹھا اور بائیس حصہ کے لئے بائیس پیر کا پٹھا استعمال کیا جائے اورا گر کسی گھر ہیں اس کا پر جلا دیا جائے تو اس کے دھوئی سے تمام کیڑے کوڑے ہما گ جا تیں گے اورا گراس کا کلیجہ جلا کر پی لیا جائے تو تو ت باہ کے لئے از حدمفید ہے۔ اور اس کے انڈوں کو لے کر آپس میں نگرا کر پھوڑ دیں۔ پھرا تنا ملادیں کہ پہلی ہوجا تیں اوراس کو تنین دان تک عضو تناسل پہلیس تو جیرت انجمیز تو ت حاصل ہوگی۔ اس کا پید اگر شنڈ سے پانی میں ملاکرا تھموں میں سامت مرتبد لگایا جائے اور آگھوں کے اردگرونل دیا ہے تو تکھوں سے گرنے والے یائی کو بند کردیتا ہے۔

اوراگراس کے اوپر کی چونچ ایک کپڑے میں لپیٹ کرانسان کی گردن پراٹکا دی جائے تو سانپ بچھواس کے قریب نہیں آئیں گے۔ تعبیر

خواب میں گدھ سے مراد بادشاہ ہوتا ہے۔ لہٰذااگر کی نے گدھ کو اپنے سے لڑتے ویکھاتو کوئی بادشاہ اس سے ناراض ہوکراس پر کسی فلا کم کومسلط کردیا تھا اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی فلا کم کومسلط کردیا تھا اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی فر مانبر دارگدرے کا مالک بن جائے تو بہت بڑا مال اس کے ہاتھ آئے گا اور اگر گدھ کا مالک تو بنالیکن وہ گدھ اڑ گیا اور گدھ کو اس کا خوف بھی نہ خاتو اس کا معاملہ خراب ہوجائے گا اور دہ فلا کم وجابر بادشاہ بن جائے گا جس طرح نمرود کے سلسلہ میں ابھی گزرا ہے۔

اگر کسی نے خواب میں گدھ کا بچہ پایا تو اس کے یہاں بچہ بیدا ہو گا جو باو قاراور بڑا آ دمی ہے گا۔لیکن اگر بہی چیز دن میں ویکھے تو وہ بیار تو گا۔لہذا گرغواب میں اس بچہ کونوچ دیا ہے تو اس کا مرنس دیریا ہو گا۔اور کسی ذیح سے بھوئے گدھ کو دیکھنا کسی بادشاہ سے مرنے کی اطلاع ہے۔اگر کسی حالمہ بورت نے گدھ کو دیکھا تو اس نے دودھ بلانے والی بورتوں اور دائیوں کو دیکھا۔

یمبود یوں کا کہنا ہے کہ گدھ کا دیکھا انبیاءاور صالحین کی بھی نلامت ہے کیونکہ تو رات میں صالحین کو گدھ ہے تشبیہ دی گئی ہے۔جو اپنے وطن کو پہچانتا ہےاوراپنے بچوں کے پاس منڈ لاتار بتا ہےاوران کودانہ کھلاتا ہے۔

ابراہیم کر مانی کا کہنا ہے کہ گدھ کی تغییر بہت بڑے ہا دشاہ ہے بھی دی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ گدھ کی فنکل کا بنایا ہے بؤ پرندون کارزق مبیا کرنے پرمقرر ہے۔ اور جاماسب کا کہنا ہے کہ جس نے گدھ کود یکھایا اُس کی آ واز سی تو وہ کسی انسان سے جھکڑا کرے گا۔

ابن مقری نے کہاہے کہا گرکوئی خواب میں گدھ کا مالک بن گیایا اس پرغلبہ ناصل کرلیا دوا ہے دشمنوں پر قابو یا ہے گااور مقالب ہوگا اور مدت دراز تک جائے گا۔ پھراگر دیکھنے والامحنت ومشقت کرنے والا ہے تو لوگوں سے میسو ہو کر گوشہ بنی انقلیار کرے گا اور تنہا زند تی گزارےگا۔ کسی کے پاس بیں جائے گا اور اگرد کیھنے والا باوشاہ ہے تو اپنے دشمنوں ہے انتقام لے گا اور کھی اُن سے مصالحت کر کے ان کے سراور اُن کی سازشوں محفوظ ہوجائے گا اور اُن کے پاس موجود مال اور ہتھیار ہے نفع حاصل کر ہے گا اور اگرد کیمنے والا عام آ دمی ہے تو اپنے شایانِ شان اُسے مرتبہ حاصل ہوگا یا اُسے مال ملے گا اور اپنے وشنوں پر غالب ہوگا۔ بھی بھی گدھ کی تعبیر صلالت و گراہی اور بعت بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ' وَ لاَ یَسَفُونَ وَ یَسُونَ ' میں نسر ( گدھ ) ایک بُت کا نام ہا ور آ گے' اضلو اسکورا' ' ( کا لفظ بوضاحت کے ساتھ اس بات کو بتلار ہا ہے۔ مادہ گدھ دیکھنا زنا کار عورت اور ولد الزنا پر دلالت کرتا ہے بسا اوقات اس کی تعبیر موت سے بھی کی جاتی ہے۔ واللہ ا

# النساف

(بڑی چونچ کا ایک پرندہ) نون کے فتہ اور سین مشدد کے ساتھ۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا پرندہ ہے جس کی چونچ بوئی ہوتی ہے۔

# اَلنَّسْنَاسَ

محکم میں لکھا ہے کہ نستاس انسانوں کی شکل کی ایک مخلوق ہے جوانہیں کی نسل سے ہے اور صحاح میں ہے کہ وہ الی مخلوق ہے جوایک پیرسے کودکود کرچلتی ہے۔ مسعودی نے ''مروخ الذھب' میں لکھا ہے کہ بیانسان کی طرح کا ایک جانور ہے۔ جس کے صرف ایک آئ ہوتی ہے۔ یہ پانی میں رہتا ہے۔ پانی سے نکل کر بات بھی کرتا ہے۔ انسان پرقابو پالے تو اُس کو مارڈ التا ہے۔

اور قزونی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بیستقل ایک توم ہے جن میں ہرایک کوانسان کا آ دھاجسم ملا ہے۔ آ دھاسر'ایک آ نکھایک کان'ایک ہاتھ ایک پیڑجیے کسی انسان کو چیر کردونکڑ ہے کردیا گیا ہو۔ ایک پیر پر بہت تیز پھد کتا ہے اور بہت تیز دوڑتا ہے۔ وریائے جین کے جزیروں پر پایا جاتا ہے۔ دنیوری کی کتاب''المجالسة' میں ابن الحق ہے نقل ہے کہ''نستاس' بمن میں ایک محلوق ہے جس کے ایک آئکھ'ایک ہاتھ اور ایک پیرہوتا ہے جس ہے وہ چھلا تگ گئے ہیں۔ اہلِ یمن ان کا شکار کرتے ہیں

میدانی نے لکھا ہے کہ مجھے ابوالدقیس نے بتایا کہ لوگ نستاس کو کھاتے ہیں اور بیدائی تخلوق ہے جس کے صرف ایک ہاتھ ایک ہیں آ دھا سراور آ دھا بدن ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارم بن سام کی نسل سے ہیں گران میں عقل نہیں ہوتی ۔ بحر ہند کے ساحل کے نزدیک مکانوں میں دہتے ہیں۔ اہل عرب ان کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ بیخلوق عربی میں کلام کرتی ہے اور نسل بھی پیدا کرتی ہے اور عرب کی طرح اپنے نام بھی رکھتی ہے۔ اشعار بھی کہتی ہے۔ تاریخ صنعاء میں خدکور ہے کہ ایک تا جران (نستاسوں) کے بلاد میں پہنچا تو آئیس ایک میر پرکود کر جلتے ہوئے دیکھا کہ وہ درختوں پر چڑھ رہے ہیں اور کتوں کے پکڑنے کے ڈرسے اُن ہے دور بھاگ رہے ہیں۔

اور ''حلیہ' میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔''قال ذھب الناس وبقی النسناس قبل ما النسناس ؟ اقبال الملذین یتشبھون بالناس ولیسسو ا بالناس '' (فر مایا کہ انسان توختم ہو گئے صرف نسٹاس رہ گئے۔ پوچھا گیا کہ نسٹاس کیا بلا ہے؟ فر مایا کہ وہ اسی محکوق ہے جوانسانوں جیسی ہے گرانسان ہیں ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس فتم کی روایت منقول ایک قول یہ ہے کہ نستاس یا جوج ماجوج کو کہتے ہیں۔ پچھالوگوں کا خیال ہے کہ نستاس انسانوں کے مشابہ ایک مخلوق ہے جو پچھ چیزوں بھی توانسان کے مثل ہے اور پچھ بھی انسان سے مختلف ہے انسان نہیں ہے۔ اس کے متعلق وہ حدیث بھی ہے جس بھی آیا ہے کہ قوم عاد کے ایک قبیلہ نے اپنی نبی کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کوسٹے کرکے نستاس بنا دیا۔ ہرایک کے سرایک ایک ہاتھ وایک ایک بیر اور آ د سے جسم رہ مجے جو پر ندوں کی طرح دانہ تیکتے ہیں اور جو یا یوں کی طرح جرتے ہیں۔

شرعي تتكم

قاضی ابوالطیب اور شیخ ابو جاری نے کہا ہے کہ نستاس چونکہ خلقتا انسانوں کے مشابہ ہے لبذا اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔لیکن وہ جانور '' بن مانس''جس کو عام لوگ نستاس کہتے ہیں ایک تنم کا بندر ہے جو پانی ہیں نہیں رہتا۔ چونکہ بیخلقت عادات ہوشیاری اور عظمندی ہیں بالکل بندر جیسا ہے لبذا اس کی حرمت بقینی ہے اور ای تنم کا جو سمندری جانور ہے اس کے تھم ہیں دو قول ہیں۔

(۱) ومیر محیلیوں کی طرح رہمی حلال ہے۔

(۲) حرام ہے۔

قامنی ابو الطیب اور شخ ابو حامد کا بھی قول ہے اور ان دونوں صاحبان کے نزدیک میر چھلی کے علادہ پانی کے جانوروں سے مستکنی ہے۔ انہذا تطبیق اختلاف اس طرح ہوگی کہ اگر ہم چھلی کے سواتمام پانی کے جانوروں کوحرام کہیں تو نستاس حرام ہے اور اگر پانی کے تمام جانوروں کوچھلی کی طرح حلال سمجھیں تو پھرنستاس میں دونوں صور تیں بی کا کا کہا ہے۔

(۱) مینڈک کیڑا محر چھی طرح حرام ہے۔

(۲) كلب الماءاورانسان الماء كي طرح نستاس طال -

امام شافعی رحمته الله علیہ کے خدہب سے قریب یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اگرنستاس ایک حدیث کے مطابق کہ یہ ایک جنگلی جانور ہے جس کوشکار کر کے کھایا جاتا ہے انسان کی شکل کا ہوتا ہے گرانسان کا آ دھا ہوتا ہے تو پھر (شکار کر کے کھایا جاتا ہے ) کے لفظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بیہ جانور کھانا حلال ہے۔

تعبير

نستاس کوخواب میں دیکھنے سے مراد وہ کم عقل آ دمی ہے جوخود کشی کرے گا اور ایسا کام کرے گا جس سے لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گا۔

#### النسسنوس

(بڑے سرکاایک پرندہ) میسوس بہاڑوں پربسراکرتا ہے۔

## النّعَابَ

( كوا) ابن صلاح في البيخ الياقي من تحرير كياب كدنعاب سارس كوكت بين محرمشهور يبي ب كـ "نعاب" كو ي كوكت بين ..

النعاب كوي كأحكم

می تول کے مطابق اس کا کھانا حرام ہے۔ و نیوری نے اپنی کتاب ' المجالسة' کے دسویں حصہ کے شروع ہیں اخوص بن مکیم نے تقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام جب دُ عاکر تے تھے کہتے تھے اے کوے کواس کے گھونسلے شل دز تی ویے والے!

اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب کواا ہے انڈے کو سینے کے بعد تو ڈتا ہے تو اس سے سفید نے نکلتے ہیں۔ کوان کوسفید دکھ کر ان سے نفرت کرنے لگتا ہے اور دور ہوجاتا ہے۔ یہ بے اپنا منہ کھول کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کے لئے مکسی ہیجہتا ہے جو اُن کے بیٹ ہیں چلی جل جل جل جل جل جل جل جل بیل ہے اور میران بچوں کی غذا بن جا تی ہے اور برابر اس طرح اُن کوغذا ملتی رہتی ہے۔ جب وہ بے اس غذا کے سہارے کے ورنوں کے بعد کالے ہوجاتے ہیں پھر کواان کے پاس آکران کوغذا کہ بنچا تا ہے کھیوں کا سلسلہ تقدت کی طرف سے ختم ہوجاتا ہے۔ بعد کالے ہوجاتے ہیں پھر کواان کے پاس آکران کوغذا کہ بڑگر کوخدمت ہے۔ ای وجہ سے حضور سکی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیا واللہ کی میت اور رحمت کی دُعامان کا کرتے تھے۔ مثلاً ترفذی کی روایت۔

"عن ابى الدرداء رضى الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال كان من دُعاء داؤد عليه السلام الله الذي يبغلني الى عليه السلام الله الذي يبغلني الى حُبكَ وحب من يحبك و العمل الذي يبغلني الى حُبكَ اللهم الجُعَلُ حيك احب الى من نفسى و من اهلى و من الماء البارد.

" حضرت ابودروا" ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام اس طرح وُ عا کیا کرتے تھے۔ اور کتاب "حلیجہ الاولیاء" میں فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے وُ عاکی:۔

"اے اللہ! میرے میے سلیمان کے لئے ای طرح کا معاملہ سیجے جس طرح آپ میرے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دھنرت داؤد علیہ اللہ اللہ میں جس طرح تم میرے لئے داؤد علیہ اللہ میں جس طرح تم میرے لئے داؤد علیہ اللہ میں جس طرح تم میرے لئے ہوں کی اُن کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو تبہار نے ساتھ کرتا ہوں"۔

ای طرح کی و عاجارے نی محمصلی الله علیه وسلم ہے بھی مروی ہے:۔

عن معاذ بن جبل قال احتبسس عنارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلوبة الصبح حتى كدنا فتراءى عين الشمس فخرج سريعا فئوب بالصلوة فصلى و تجوّز فى صلاتة فلما سلم دُعا بصوته فقال لنا على مكانكم كما انتم ثم انفتل الينا فقال اما نى ساحد ثكم ماجسسنى عنكم الغداة انى قمت من الليل فتو ضأت و صليت ما قدرلى فنعست فى صلاتى حتى استثقلت فاذا نابري تعالى فى احسن صورة فقال يا محمد افقلت لبيك ربى قال فيم يختصم الملاء الاعلى قلت رب لا ادرى قال تعالى فى الكفارات والدرجات قال فما هن قلت مشى الاقدام الى الجماعات والجلوس فى المساجد بعد الصلوات و اسباغ الوضوء على المكروهات قال ثم فيم قلت فى اطعام الطعام ولين الكلام و الصلوة باليئل على المكروهات قال شم فيم قلت فى اطعام الطعام ولين الكلام و الصلوة باليئل على المكروهات قال شم فيم قلت فى اطعام الطعام ولين الكلام و الصلوة باليئل والناس نيام قال سل قلت اللهم انى اسئلك فعل الخيرات و ترك المنكرات و حُبً

المساكين وان تغفرلي وترحمني واذاردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون استالك خُبِّك وحب من يحبك وحب كل عمل بريبلغني الى حبك فقال رسول الله عليه وسلم انها حق فادرسوا تعلموها (رواه الترمذي)

# النّعام

(شتر مرغ) نعام: شتر مرغ ایک مشہور پرندہ ہے۔ نراور مادہ دونوں کے لئے بھی لفظ بزلا جاتا ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ اہلِ ایران اسے شتر مرغ کہتے ہیں جس کے معنی' اونٹ اور پرندہ' ہے۔ اس کی کنیت ام البیض' ام ثلاثین ہے۔ پورے ٹو لے کو' بنات اسمی ' اور '' اور '' ان اسکا نسخ ہے' ' بھی کہتے ہیں۔ اس کے پیر کو بھی اونٹ کی طرح اہلِ عرب'' خف لیعنی ٹاپ کہتے ہیں۔ اس طرح'' قلوص' جیسے اونٹنی کو کہتے ہیں اس طرح کو تعلق کو کہتے ہیں۔ اس کے پیر کو بھی اونٹ کی طرح اہلِ عرب'' خف لیعنی ٹاپ کہتے ہیں۔ اس طرح '' قلوص' جیسے اونٹنی کو کہتے ہیں اس طرح کو بھی قلوص کہتے ہیں۔ کیونکہ میہ پر ندہ کافی حد تک اونٹ کے مشابہ ہے۔

ایمن ائل، عرب کا خیال ہے کہ شرم غ اللہ تعالی کے یہاں اپنے سینگ ما تھنے کے لئے گیا تو فرشتوں نے اس کے کان بھی کا ن نے ۔اس وجہ سے اس کوظیم جمعن 'مظلوم' کہنے گئے۔ گریدرائے فاسد ہے بالکل درست نہیں ہے۔ البہ شرم غ کے پیدائش طور پر کان بی ٹہیں ہیں بلکہ وہ بہراہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی قوت شامہ اتن تیز ہے کہ اکثر دوری سے شکاری کا پید لگالیا ہے اور جہاں بھی سُن کرکسی چیز کا پید لگانے کی غرورت ہوو ہاں بیا بنی تاک ہے کام لیتا ہے۔ ابن خالو بیابی کتاب میں رقمطراز ہیں کہ دنیا میں شتر مرغ کے علاوہ کوئی ایسا جانور موجود نیس ہے جونہ بھی سنتا ہونہ بھی پانی پتیا ہو۔ گوہ بھی اگر چہ پانی نہیں پتیا مگراس میں سننے کی صلاحیت موجود ہے۔اس کی ہڈیوں میں گودا بالکل نہیں ہوتا۔اگراس کا ایک پیرزخی ہو جائے تو دوسرے پیر کے نفع سے بھی محروم ہوجاتا ہے۔اس کا جوڑا بھی ہوتا ہے لیکن وہ چلنے اورا پی جگہ سے اٹھنے میں اس کی مدد نہیں کرتا۔ بسااوقات پڑے پڑے بوک سے أسے موت بھی آجاتی ہے۔

شر مرغ اگر چااند ے بتا ہے اوراً س کے باز واور پر بھی ہوتے ہیں کین ماہرین نفسیات نے بتلایا ہے کہ اس کی فطرت جانوروں کی سے پیندوں کی سی ہیں ہے۔ جس طرح انہون نے چیگا دڑکو پر ندوں میں شار کیا ہے حالا نکہ وہ گھا بن ہوکر ہے بھی وہتی ہے۔ اڑنے کے باوجوداس کے پر نہیں ہو تے لیکن (۱) چونکہ بیاڑتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اس کے پر بھی نہیں ہوتے لیکن (۱) چونکہ بیاڑتی ہے المرازی کے پر ندوں میں شار کرلیا ہے۔ اس طرح: (۲) '' وَإِذُكَ خُلُقُ مِنَ السطّنَيْنِ كَفَيْنَةِ الطّنْدِ بِاذْنِیُ ''اور جب تم گارے سے لئے اللہ اس کو پر ندوں میں شار کرلیا ہے۔ اس طرح: (۲) '' وَإِذُكَ خُلُقُ مِنَ السطّنَيْنِ كَفَيْنَةِ الطّنْدِ بِاذْنِیُ ''اور جب تم گارے سے کرند ہیں کہ وہ تھی جی پر ندو بین کراُ ڈ جاتا تھا۔ اس پر ندے سے مراد چگا دڑتی ہے۔ جب اللہ کو پر ندو بیا لیا تھا وہ چگا دڑتھا۔ کونکہ پر ندول میں سب سے کامل کو تشکر کی کتابوں میں جلالین وغیرہ میں ہے کہ وہ تے ہیں جو کسی پر ندہ میں نہیں ہے۔ یہاں بھی اس کو پر ندہ کہا ہے۔ (انہیٰ)

(۳) اورجس طرح مرغی اڑتی نہیں ہے مگر پرندوں میں داخل ہے۔

بعض او گون کا خیال ہے کہ شتر مرغ اور اونٹ دونوں کی تخلوط نسل ہے۔ گراس بات کی صحت کی کوئی ولیل نہیں ہے۔
اور اس کا ایک بجو بہ یہ بھی ہے کہ جب بیا تلہ ے دیتا ہے تو وہ استے باریک اور لیے ہے ہوتے ہیں کہ اگر اس انڈے پر آپ کوئی وھا کہ پھیلا دیں تو دونوں ایک دوسرے سے ل جا کیں گے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ نظر نہیں آسکنا کیونکہ انڈ ادھا کے کی طرح لہبا اور باریک ہوتا ہے۔ پھر چونکہ اس کا بدن ایک ساتھ کی انڈ وں کوئیس ڈھک سکتا لہذا ہے ہر انڈے کو باری باری سیتنا ہے۔ نرو ما دو دونوں باری باری بیکام انجام دیتے ہیں مگر بیا ہے انڈے کو جھو اُکر جب کی طرف کھانے کی تلاش میں نکاتا ہے تو اپنے انڈے کو بھول جاتا ہے اور اگر کسی دوسرے شتر مرغ کا انڈ الل جائے تو ای کوئیلا ہے تو این کا شکار نہ کر لے اور اور اس انڈے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک دوایت میں شتر مرغ کا تذکرہ یوں آیا ہے:۔۔

''کعب احبارے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کوزیمن پراتا را تو حضرت میکا کیل علیہ السلام ان کے پاس گیہوں کے کچھ دانے لے کرآئے اور فر مایا یہ آپ کی اور آپ کے بعد آپ کی اولا دکی غذا ہے۔ زمین جو تے اور اس میں یہ دانے بود ہے کے (اس سے آپ کومزید غلہ حاصل ہوجائے گا) چتا نچہ حضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ تک گیہوں کا دانہ شر مرغ کے انٹرے کے برابر رہا۔ پھرلوگوں کے نفر اور خدا کا انکار کرنے کی نحوست سے گھٹ کرمزی کے انٹرے کے برابر ہوگیا اور اس کے بعد کپور کے انٹرے کے برابر بھی بااور اس کے بعد کپور کے انٹرے کے برابر بھی بند قد در خت کے بھی کے برابر ہوگیا اور عزیز مصر کے ذمانے میں جنے کے بقدر تھا۔

شتر مرغ کی جمافت اور بے وتوئی ضرب المثل ہے مشہور بھی۔ مثلاً''احد ق من نعامہ ''شتر مرغ سے بھی زیادہ بے وتوف ہے۔ اس کی جمافت کی ایک جھلک اس کے اعثروں کے سینے کے سلسلہ میں گزری ہے۔ دوسری یہ کہ جب یہ شکاری کود کمیے لیتا ہے تو صرف اپنا سرریت کے تو دے میں تھسادیتا ہے اور یہ جھتا ہے کہ میں بالکل شکاری کی زوسے چھپ گیا۔ شکاری اس طرح بڑی آسانی سے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ یدایٹے انڈوں کے تین جھے کرکے پکھرکوسیا تا ہے پکھر کی زردی کوخود کھالیتا ہے اور پکھرکو پھوڑ کر ہوا میں جھوڑ ویتا ہے۔جس میں سڑنے کے بعد کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں جواس کے بچوں کی غذا بنتے ہیں۔ پانی کو جھوڑ دینے میں نہایت قوت برداشت رکھتا ہے۔اس طرح آندھی میں ہوا کے مخالف سمت میں بڑا تیز دوڑتا ہے۔جنتی تیز آندھی چلتی ہے اس کی رفقار میں تیزی بڑھتی چلی جاتی ہے۔شتر مرغ سخت چیزیں مثلاً ہڈی 'کنکر' پھر اور لو ہاوغیرہ نگل لیتا ہے جواس کے معدہ میں جا کرگل کر پانی ہوجاتا ہے یہاں تک کہ لو ہا بھی پلمل جاتا

جاحظ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سے محتا ہے کہ شتر مرغ کے پیٹ بیل پھڑ او ہاوغیرہ اس کی پیٹ کی شدت حرارت سے پھل جاتا ہے یہ اس کی بھول ہے اور غلط بنبی ہے۔ کیونکہ اگر محض حرارت سے پھر پکھل جاتا ہوتو پھر ہانڈی میں پھر رکھ کر پکانے سے گل جاتا چاہیے۔ حالا نکہ مہینوں بھی اُسے پکایا جائے ہوئی دوسری طبعی چیز بھی اس میں موجود ہے جو پھر وغیرہ کواس کے معدے میں ہڈی گل جاتی ہے۔ جس طرح کتے اور بھیڑ ہیئے کے معدے میں ہڈی گل جاتی ہے لیکن تھجور کی معدے میں ہڈی گل جاتی ہے لیکن تھجور کی سے شکلی نہیں گلتی اور بھیے کہ اور کی جاتی ہے لیکن تھجور کی سے مطلی نہیں گلتی اور بھیے کہ اور دیسے کہ بول وغیرہ ۔ اور کا نے کھا کر ایک کا نے مول جیسے کہ بول وغیرہ ۔ اور کا نے کھا کر ایڈ کھا کر اید کرتا ہے جس میں کا نے کوکوئی اثر نہیں ہوتا اور اگر یہی اونٹ بھو کھا لے تو بھو اس کی لید میں مجھے سالم نکل آتا ہے کیونکہ اس کا معدہ اُسے بعضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

شتر مرغ اگر کسی چھوٹے بیچے کے کان میں کوئی موتی یا بالی تکی ہوئی دیکھے لیو فورا اے اُچک کرنگل لیتا ہے۔ای طرح وہ انگارے بھی نگل لیتا ہے۔اس کا پہیٹ انگار ہے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔انگارااس کے پہیٹ کو بھی نہیں جلاسکتا۔

شتر مرغ میں دوعجیب یا تنس ہیں:۔

(۱) ایک توبیر کہ جو چیز کھائی نہیں جاتی اُسے بیانی غذابتا تا ہے۔

(۲) دوسرے بیکدان چیز دل کو وہ مزے ہے کھا تا ہے اور بہضم بھی کر لیتا ہے اور بیکو کی تنجب کی بات نہیں ہے نہ عقل سے بعید ہے کیونکہ'' سندل <sup>سا'''</sup> آمک میں رہتا ہے اور وہیں پر انڈے بیچے دیتا ہے۔اگر اس کو باہر ٹکال دیں تو مرجا تا ہے۔

جيمارياس كاذكر پيلية چكاہے۔

شترمرغ كاشرى تكم

شرمرغ کا کھانا بالا تفاق حلال ہے۔ کیونکہ پیطیبات' حلال چیزوں' میں سے ہاور حلت کی دلیل پیجی ہے کہ اگر کوئی محرم یا کوئی غیر محرم حرم میں اُسے مارڈ الے تو اس کے عض اُسے ایک اونٹ دینا پڑتا ہے۔ یہ نتو کی مختلف صحابۂ حضرت عثمان ' معفرت علی ' معفرت این عہاس ' محضرت زید بن ٹابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ امام شافع نے بیعد بھ روایت کی ہے لیکن انہوں نے چھرا آ آگے تحریر فر مایا ہے کہ بیعد بیٹ محدث شین کے یہاں ورست نہیں ہے۔ علامہ دمیری کھتے ہیں کہ میرے اسا تذہ میں سے اکثر کی رائے بھی بھی ہے محرکت ہوت کے بیال براہ اونٹ بی سے اکثر کی ہے تو مدید ہے جو حدیث سے نہیں بلکہ ہم نے قیاس سے ٹابت کیا ہے کہ بیاونٹ کے مثل ہے لہٰڈ اس کا بدالہ اونٹ بی

البته فقهاء كرام كاس مئله من اختلاف ہے كه أكركوئي محرم شتر مرغ كے اندے ضائع كردے تواس كاكياتكم ہے؟ تو حضرت عمر "

حضرت عبداللدين مسعودٌ ، صعى بخعي زبري شافعي ابوتوراورد يكراصحاب رائے نے كہا كه ندكوره بالامسله ميں اعرے كى قيمت واجب مو گی اور حضرت ابوعبیدہ " مصرت ابوموی " اشعری نے فر مایا که اس صورت میں محرم کے ذمدایک دن کا روز و یا ایک فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔امام مالک نے فرمایا کہاس صورت میں اونٹ کی قیمت کا دسوال حصدلا زم ہوگا۔جس طرح آزادعورت کے پیٹ کے بچہ کو مار ڈالنے سے ایک غلام یا ہائدی کا دینا واجب ہوتا ہے جس کی قبت اصل ویت کے دسویں حصہ کے برابر ہو۔ ہماری دلیل بیہ کے انڈا شکارایک ا کی جزوزا کدخارج ہے جس کی جانوروں میں کو کی نظیر جیس ملتی للذاہم نے (ان تمام چیزوں کی طرح جن کومحرم نے ملف کردیا ہواوران کی مثل ندل سکے تو وہاں ان کی قیمت واجب ہوتی ہے) انڈے کی قیمت واجب کردی اور ابوالمبر م کی وہ حدیث جوابن ماجداور وارقطنی نے ردایت کی ہے۔

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شتر مرغ کے ان انٹروں میں جس کو کسی محرم نے نقصان ہبنچایا ہو قیمت واجب کی ہے''۔

ابوالهزم كوتمام محدثين في ضعيف قراردياب يهال تك كبعض لوكول في مبالعتاب بحى كهاب كداس كو(ابو بزم كو) چند محكد دوو

بین ایر ایر ایران کردے گا۔لیکن ابوداؤ ڈنے اپنی مراسیل میں ایک روایت نقل کی ہے:۔ ستر حدیثیم تم سے فورا بیان کردے گا۔لیکن ابوداؤ ڈنے اپنی مراسیل میں ایک روایت نقل کی ہے:۔ حضرت عائشہ رمنی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شتر مرغ کے انڈوں کے متعلق تھم بتایا تو آپ نے فرمایا كه جراغ الم الكاروز و الما

پھرآ کے چل کرامام ابودائد نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہاہے کہلوگ اس حدیث کومندنقل کرتے ہیں لیکن میچے بیہے کہ بیعدیث

اور "مہذب" من اس جزاء کے لئے یوں استدلال کیا ہے کہ بیانڈ اایک شکارے نکلا ہے جس سے اس منم کا جانور پیدا ہوتا ہے۔ للذاصان دینا مروری ہے جیسے کہ پرندے کے چوزے کا صان ہوتا ہے لیکن اگر انٹر اتو ڑویا ہے تو اس انٹرے کا استعال محرم کے لئے کسی کے نزویک جائز جیں ہے۔

اور فیرمحرم کے لئے اس اعذے کے استعال میں دوتول ہیں مرتجے قول بی ہے کہ غیرمحرم کے لئے حلال ہے اور وہ اس کا استعمال کر سكتاہے۔ كيونكيريا تذانية جا ندارہے جس ميں روح ہوتی ہا اور نہ بي اس كوذ نح كرنے كي ضرورت بري تى ہے۔ پھرا كريہ غيرمحرم (حلال) کے کمی پرندے کے پڑے ہوئے انڈوں کوتو ڑ ڈالے تو اگر وہ انڈے شرم غ کے علاوہ کسی اور پرندے کے ہیں تو اس سے منہان نہیں لیا جائے گا اس لئے کہ وہ بے قیمت ہوتے ہیں لے اور اگر شرم غ کے اعرب تضوق صان دینا پڑے گا کیونکہ اس کا خول بکتا ہے اور کام میں

#### أبك متل

امام شافعي سے سوال كيا كيا كيا كراكركس كاشتر مرغ دوسر في خص كاموتى نكل جائے توكيا كيا جائے؟ انہوں نے جواب دياكه من اسے چھونیں بتاتا کیا کرے؟ ہاں اگرموتی کا مالک عقلند ہوتو وہ خودائی سجھ سے شتر مرغ پکڑ کرؤئے کرے اور اپنا موتی نکال لے تو اُسے شرم غ کے زعم اور فد ہوت ہونے کی حالت کے درمیان کی قیت ادا کرنی ہوگی۔

ل اگرانٹرے کی قیمت ہومثلاً مرخی و کیرو کا انٹرانو ضان دینا پڑے کا جیسا کہ اس زمانہ میں ہے۔

ايك عجيب واقعه

حضرت عمرض الله عند كے متعلق حضرت عائش في ايك قصد نقل كيا ہے كه اس آخرى ج كے موقع پر حضرت عمر في المومنين الكومنين كي ماتھ جج كيا تھا۔ ہم لوگ ايك وادى بيس سے گزرے ايك في اونٹ پر سوار ہوكر آيا اور اُس في بلند آوازے بيا شعار پڑھے \_ حيزى الله خيوا من امام و باركت يد الله في ذاك الاديم المعمز ق الله خيرا من امام و باركت يد الله في ذاك الاديم المعمز ق الله منين (حضرت عمر ) كوبہترين بدلدوے اور اس كھال كوبھى جونج سے يار ہوگئے۔

فمن یسع او ہر کب جناحی نعامہ لیدرک ما قدمت بالامس یسبق جو شخص دوڑے یاشتر مرغ کے بازوؤں پرسوار ہوکر چلے تا کہ ان کا موں کو حاصل کرلے جو حفزت عرشے کے زمانہ بی ظہور پذیر ہوئے تو دویقینا پیچیے روجائے گا۔

فضیت امراً اثم غادرت بعدها بوائق فی اکمامها لم تفتق آپنے اینے عہد خلافت میں بڑے بڑے ممائل کا فیصلہ کیا۔ پھراپنے غلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ گئے جواب تک حل نہو تکے۔

حضرت عائشەرضى الله تعالى عنها فرماتى ہيں كهاس وقت كسى كو پنة نه چل سكا كه وه اونٹ سواركون تھا؟ ہم اس كے متعلق بيركها كرتے تھے كه ده كوئى جن تھا۔ حضرت عمرائے اس حج سے واپس تشريف لائے تو آپكوزخى كر ديا گيااورآپ رحلت فرما مجے۔ انا للله و انا اليه راجعون

طبی خواص

اس کا پنة زہر قاتل ہے۔ اس کی ہڈیوں کا گودا کھانے والا 'دسل' کے مرض ہیں جٹلا ہوجاتا ہے۔ اگر اس کا پا خانہ جلا کر را کھ کرلیا جائے اور تیل ہیں ملا کر سراور چہرے کی پھنسیوں پر لگایا جائے تو نورا وہ پھنسیاں ٹھیک ہوجا کیں گی۔ اگر شتر مرغ کے انڈے کا مادہ الگ کر کے اس کا خول سرکہ ہیں ڈال دیا جائے تو وہ سرکہ ہیں تیرتا رہے گا اور ایک جگہ ہے دوسری جگہ ہلتا رہے گا۔ اگر وہ لو ہا جس کوشتر مرگ نے کھالیا ہواس کے پیٹ سے کسی طرح نکال کرکوئی مخص اس کی چھری یا تکوار بنا لے تو کہی اسے کوئی کا م سیر دنہ کیا جائے گا اورکوئی اس کے سامنے تھم نہ سکے گا۔

تعبير

خواب میں شتر مرغ و یکنان ویہاتن عورت' کی اطلاع ہے بعض لوگوں نے کہا ہے شتر مرغ سے مراد نعمت ہے۔ لہذا اگر کوئی مخص بید کھے کہ وہ شتر مرغ پرسوار ہے تو وہ ڈاک کھوڑے پرسوار ہوگا۔ یعنی ڈاکیہ ہے گا۔

بعض اوگوں نے کہا ہے کہ اگر کسی عورت نے دیکھا کہ وہ شتر مرغ پر سوار ہے تو اس کا نکاح کسی نامر دہے ہوگا۔ شتر مرغ بہرے فخص کی بھی علامت بن سکتا ہے کیونکہ بینخو دہبرا ہوتا ہے۔

بعض اوکول نے کہا ہے کہ شتر مرغ کسی کی موت کی خبر بھی بن سکتا ہے۔اس طرح خود کیصنے والے کی موت اور دوسرے کی موت ک اطلاع بھی ہوسکتی ہے۔ بھی ایک شتر مرغ ایک نعمت پر وؤدو پر تین تین پر بھی دلالت کرتا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

# المتعثل

(نربجو) حضرت عثال ال كوآب كي دشمن نعثل كها كرتے تھے۔

#### النعجة

(مادہ بھیڑ) نسعہ جنہ: بھیڑ کی کنیت ام الاموال اُم فردۃ ہے۔اس کی جمع نعاج اور نعبات آتی ہے۔ نبخیہ امرنیل کائے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ایک روایت اس سلسلہ میں ابن لہیعہ سے احمد بن صالح نے نقل کی ہے جس میں ہے:

''ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بھیڑ گزری آپ نے فر مایا بیدوہ جانور ہے جس میں اور جس کے بچون میں رکت ہے''۔

گریدائنائی درجہ کی منکر روایت ہے۔ بسااوقات نہی کالفظ عورت کی کنیت کے لئے بی استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعمالی کا ارشاد ہے۔ ''ان هذا اخبی لمه نسبع و نسبعون نعجمہ'' (یہ بمرابحائی ہے اس کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں (سورۃ ص آیت ۲۳) مبرد ہے ایک سوال اور حضرت واؤ دکا ایک دلچسپ قصہ

مبروے ان کے تلافہ و نے اللہ تعالی کے تول اور اللہ اللہ اللہ عنی لَهُ نِسْع اور نِیسْنُونَ نَعْجَهُ وَلِی نَعْجَهُ وَاجِدَة" "کے متعلق لوج جا کہ وہ تو فرشتے ہیں۔ جن کے بویال نہیں ہوتیں پھراس تیم کا مسئلہ کس طرح پیش آیا۔ دراصل به قصد یوں ہے کہ حضرت واؤ وعلیہ السلام کے پاس ننا نوے بیویاں تیمس۔ ایک ون انقا قاکمی عورت پرآپ کی نظر پڑگی اور آپ کو وہ عورت کو طلاق دینے کو کہا چونکہ ان بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ چنا نچہ حضرت واؤ وعلیہ السلام نے اس کے شوہر سے اس عورت کو طلاق دینے کو کہا چونکہ ان کے قد ہب میں بیرجائز تھا کہ کو کی مختص اپنی بیوی کو اس لئے طلاق دیدے کہ دوسرا اس سے نکاح کر لے اور اس طرح کا ایگار اس ذمانہ کے لوگ کر دیا کرتے تیے نصوصاً اگر وہ کو کی بڑا آ دی ہو اور لوگوں کے ولوں مین اس کی ابھیت اور عظمت بیٹی ہوئی ہو۔ اس مختص کے پاس اگر چہ سکی ایک بیوی تھی پھر بھی اور حضرت واؤ مطلاق دے دی اور حضرت واؤ دعلیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ گر چونکہ اس محتص کو بیہ بات طبخانا گوارگز ری تھی اور حضرت واؤ دعلیہ السلام کی بات کو وہ تھکر انہ سکا۔ اس لئے ایسا قصہ پیش آگیا۔ اللہ تارک و تعالی کو اس بیات کو وہ تھکر انہ سکا۔ اس لئے ایسا قصہ پیش آگیا۔ اللہ تارک و تعالی کو اس بات بات کو وہ عالی کو اس بیات کو وہ تھی کرنا تھا اس لئے دوفر شتوں کو بھیج کران کے بہاں اس جیسا مقد مہ پیش کرنا کے فیصلہ معلوم کیا تا کہ حضرت واؤ وہ سے اس بیونا کو اس بیات کو وہ کی ہے۔ اور میں نے فلال محتص کرنا تھا منا سب سلوک کیا ہے۔

چنانچان دوفرشتوں نے جوحضرت داؤ دعلیہ السلام کی عبادت گاہ ٹیں دیوار پھلانگ کر پہنچ گئے تھے۔ کیونکہ عبادت کے وقت حضرت داؤ دعلیہ السلام کے یہاں کی کو باریا بی کا موقع نہیں تھا اور در دازے بند کر دیئے جاتے تھے۔ جب ان فرشتوں کو دیوار پھلانگ کر آتے دیکھا تو چونک پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرین نہیں ہم تو دوفریق ہیں جو اپنا معالمہ لے کر آپ کی خدمت ہیں آئے ہیں تاکہ آپ مادے معالمہ میں درست فیصلہ کریں۔ اور ہمارے ساتھ الفساف کریں۔ پھرایک نے دوسرے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارے ہمائی ہیں ان کے پاس نتا تو ے بھیڑوں میں ملائی تو انہوں بھائی ہیں ان کے پاس نتا تو ے بھیڑوں میں ملائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے دواکہ بھیڑ بھیڑوا بی بھیڑوا بی بھیڑوا میں ملائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے دواکہ بھیڑ بھی دارا کے دوسرے پڑھم کیا بی کرتے ہیں۔ لیکن کرتے ہیں۔ لیکن کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے تم سے تمہاری بھیڑکوا بی بھیڑواں میں ملاکر تم پڑھلم کیا ہے اورا کشر ساجھی دارا کے دوسرے پڑھلم کیا بی کرتے ہیں۔ لیکن

جولوگ نیک ہوتے ہیں وہ ظلم ہیں کرتے۔اس مقدمہ کوئن کراور فیصلہ دے کر حضرت داؤ دعلیہ السلام کو تنبہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی خاطران کے یہاں یہ مقدمہ بھیجا ہے۔

چنا تج حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور فورا خدا کے سامنے سرگوں ہوئے اوراللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ قرآن کی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس چوک کو معاف بھی کر دیا اور تعذیر کے ہے کہ اگر بالغرض ایسا ہو کہ فلال کے اپنی شاگر دول سے کہا کہ تیجہ سے مراوا گریوی لیتے ہوتب بھی یہ مسئلہ بطور فرض اور تعذیر کے ہے کہ اگر بالغرض ایسا ہو کہ فلال کے پاس ننا نوسے ہیویاں ہوں اور میری ایک ہی ہوا در دو اُسے بھی جھے سے لے لے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ اور ہم تو ہمیشہ تم کو مثالوں میں سمجھاتے رہے ہیں کہ مثل "دخر سے نیا کہ نے بطور فرض ہے کہ سمجھاتے رہے ہیں کہ مثل "در میں حضور صلی اللہ علیہ وکو مارا تو کیا زید ہروقت عمروکی پٹائی ہی کرتا رہتا ہے بلکہ یہ بطور فرض ہے کہ اگر ایسا مان لیا جائے اور مند داری میں حضور صلی اللہ علیہ وکم سے اگر ایسا مان لیا جائے اور مند داری میں حضور صلی اللہ علیہ وکم ہوا دت کے متعلق ایک حدیث آئی ہے:۔

" حضرت عبدالله بن ابوبر سے روایت ہوں ایک عرب محف سے قتل کرتے ہیں کہ حنین کے روز ہیں بھیٹر ہی حضور ملی الله علیہ وسلم

کے پاس بہنج گیا۔ میرے پیر ہیں موٹی چیل تھی ہیں نے اس سے حضور کا پیر کچل دیا تو حضور سلی الله علیہ وسلم نے اس کوڑے ہو جو آپ

کے ہاتھ ہیں تھا بھے بلکی می چوٹ ماری اور فر مایا بسم اللہ تو نے بھوکو تکلیف پہنچائی۔ میں پوری رات اس کوسوچتار ہا کہ ہیں نے حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے اور میری رات کس طرح گزری خدائی بہتر جاتا ہے۔ جب سے بہوئی تو (ہم نے دیکھا کہ ) ایک شخص آواز

دے رہا تھا فلال کہاں ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہیں سوچنے لگا کہ یقینا یہ وہی قصد ہے جوکل میرے ساتھ پیش آیا ہے گہتے ہیں کہ ہیں آگ

بڑھا لیکن میں خوف زدہ تھا۔ حضور نے جھے فر مایا کہ کل تم نے اپنی چہل سے میرا پیر کچل دیا تھا جس سے مجھے تکلیف پیشی تھی اس وقت

ہی نے تم کوڑے سے مارویا تھا۔ لہٰ ذابیا می میرٹریں ہیں اُس کوڑے کے موض انہیں لے جاد''۔

بھیر کے فوائد

ایک بجرب کل یہ ہے کہ آگر بھیڑ کی سینگ لے کراس پر تین مرتبہ ''یوم فیجہ ل کُلُ نَفْسِ مَاعَمِلَتْ مِنْ خَیْر مُخضوا وْمَاعَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ نَوَدُّ لَوْاَنْ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ اَمَدًا بِعَیْدًا ''۔ پڑھ کردم کردیا جائے اورائے کی سونے والی عورت کے سرکے نیچ اس طرح رکھ دیا جائے کہ اے خبر نہ ہوتو اس سے جو بات بھی پوچھی جائے وہ بتا دے کی اگر اے معلوم ہوگا تو چمپائیس سکتی۔ طبی خواص

اس کا پہۃ جلا کرتیل میں ملا کر بھوؤں پرنگانے سے بھوؤں کے بال زیادہ ہوجائے ہیں اوران کی سیاسی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تعبیر

خواب میں موثی بھیڑو کھنا شریف الدار عورت کی نشانی ہے۔ کیونکہ عورتوں کوعربی میں نبچہ (بھیڑ) کہدویا جاتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ دہ کسی بھیڑکو کھار ہا ہے تواسے کوئی عورت حاصل ہوگی۔ بھیڑکا ہال (اُون) اوراس کا دودھ ال سے کنا ہیہ ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ بھیڑاس کے کمر میں کھس کئی ہے تو اس سال اس کوخوب نفع حاصل ہوگا۔ گا بھن بھیڑ سرسزی ہے اور مال ہے جس کی پہلے تو تع تھی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی بھیڑکہ نبدین گئی ہے تو اس کی بیوی بھی حاصل ہوگا۔ اوراسی پر مادہ جانور کی تعبیر قیاس کرلیں۔ بہت ساری بھیڑین نیک وصالح عورتوں کی علامت ہیں۔ محر بھی ہی اس سے درخ وغم کی بھی تعبیر لی جاتی مطرح بیو یوں سے ہاتھ دھوتے اور بھیڑین نیک وصالح عورتوں کی علامت ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

# اَلنَّعْبُولُ

عالبًا كوے مشابكوكى پرىدە ہےجسكى وازكونا پىندكياجا تا ہے۔

# النعرة

(ایک نمایکمی) نعسر فذایک کمی ہے جوعام کھیوں سے جمامت میں بڑی ہوتی ہے جس کی آنکھیں بالکل نیلی ہوتی ہیں۔ دم کے پاس ڈیک بھی ہوتا ہے جس سے دہ خاص کرچو پاہوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ بھی بھی دہ گدھے کی ٹاک سے کمس کرد ماغ کی طرف چڑھ جاتی ہے وہ اس سے اس کو نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے یہاں تک کدوہ تکلیف سے مرجات ہے۔

میری تھم

اس کا کھانا حرام ہے۔

النعَمُ

(مولی ) الل افت کے یہاں 'نسف میں 'کا اطلاق اونوں اور بحریوں پر ہوتا ہے خواہ نر ہوں یا مادہ۔اور فقہا و کی اصطلاح میں 'نعَمُ 'اونوں کا بَیوں کی بینوں بھیر بکر یوں سب کو کہا جاتا ہے۔قشری نے آیت ' اَوَلَهُ يَوَ وَا اَنَّا حَلَقْنَا لَهُمُ مَمَّا عَمِلَتُ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمُ لَهَا مَالِكُونَ ' کی تغییر میں ' اَنْعَامًا ' ہے اُونٹ بیل بھینس' بحری محور اُ کدھا ' چیز سب کومرادلیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ تم ان جانوروں کے مالک ہو۔

یخاری و مسلم نے حضرت بہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کردوا یک صدیث نقل کی ہے جس میں نعم کا تذکروآیا ہے:۔ '' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فر مایا اے علی!اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک مخض کو بھی راوحق کی را جنمائی کراد ہے تو تمہارے حق میں یہ' مرخ اونٹ' ہے بھی ہڑھ کر ہے'۔

ال حدیث سے علم (دین) سیکھنے سکھانے کا اور علما وکرام کا درجہ معلوم ہوجاتا ہے نیز ان کی فضیلت معلوم ہوجاتی ہے کہ ایک مخض کو بھی جو دین کی معلومات نہ رکھتا ہوؤ میں جن کی رہنمائی کر دینا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور اونٹوں والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرخ اونٹ کی کیا قدرد قیمت ہے؟ پھران لوگوں کا کیا کہنا جن کے ہاتھ پر روز اندلوگ جو تی درجو تی اسلام قبول کرتے ہوں۔

مویشیوں کے بہت سے فائدے ہیں بینہایت آسانی سے قابو بیس آ جاتے ہیں۔ دوسرے جانوروں کی طرح بد مزاتی اور در عدوں کی طرح ان بیس وحشیانہ پین نہیں ہوتا۔

اور چونکہ لوگوں کو ان مویشیوں کی بخت ضرورت پڑتی ہے اس لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسم میں کوئی خطرناک تنم کا ہتھیار نہیں بنایا جیسے کہ در عموں کے دانت اور پنجے اور سانپ اور پچھوؤں کے زہر بیلے دانت اور ڈنگ ہوتے ہیں اور ان کی فطرت میں مستقل مزاتی اور تعکن اور بھوک پیاس برداشت کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لئے منز کر دیا اور ان کا تالج و فرمانبردار بنادیا ہے۔ ان کی سینگوں کو معمولی ہتھیار کے طور پراس لئے بنایا تا کہ دہ اپ دشمنوں سے اس کے ذریعے اپنی حفاظت کر سیس۔

چونکدان کی خوراک گھاس ہے لہٰذا حکمت اللی کا تقاضا یمی تھا کدان کے منہ کو کشادہ اوران کے دانتوں کو تیز اور ڈاڑھوں کو مضبوط بنایا جائے تاکہ دہ اسے گھاس دانہ اچھی طرح پیس کرباریک کریں۔

جابليت كي چنداحقاندركتين

الله تعالى نے ان مویشیوں کوانسانوں کے نفع کے لئے بطورِ نعمت پیدافر مایا اور اس نعت کوشاریجی کرایا۔ قال الله تعالی نو ذلک نها فَهُمْ فَيُهَا مَنَافِعَ وَمَشَارِ بُ أَفَلاَ يَشْكُرُ وَنَ (سور لِسَنَ آيت ۲۵ ـ ۲۵ ) " بم نے ان فَسِم نَهَا وَ کُونَ وَ لَهُمْ فِيُهَا مَنَافِعَ وَمَشَارِ بُ أَفَلاَ يَشْكُرُ وَنَ (سور لِسَنَ آيت ۲۵ ـ ۲۵ ) " بم نے ان ان مویشیوں کو مخر کرویا ہے کہ ان جس سے کی پریہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ کوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر انسانوں کے لئے طرح طرح کے فائدے اور مشروبات ہیں پھرکیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے۔

مگرز مانہ جاہلیت کےلوگ ان جانوروں سے نفع اُنھانے کے راستے بند کر دیتے تھے اوراللّٰہ کی نعمتوں کوضا کع کر دیتے تھے اورا پی نا ہنجاری کی وجہ سے ان مویشیوں میں انسانوں کے لئے موجود منفعت اور فائدوں کو برکار کر دیتے تھے۔ چنانچہ وہ'' بحیرۃ'' سائبتہ'' وصیلہ اور حام کانام تجویز کرکے بیمل انجام دیتے تھے جس کی قرآن نے یوں تروید کی ہے۔:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرَ وَ وَلَا سَائِبَةٍ وَّلا وَصِيلَةٍ وَلا َ حَامِ الايه

'' یعنی اللہ تعالیٰ نے (جانوروں میں ) بحیرۃ' سائبۂ وصیلہ یا عام پھوٹیس بنایا ہے تکریہ محکرین خدا' اللہ کے خلاف جبوٹ کھڑا کرتے میں اوران میں اکثر تاسمجھ میں'' ۔

اب ان کی تفصیل ملاخط ہو۔

#### البخيرُة

اؤٹنی جب پانچ ہے جن دیتی تو اس کے کان کو بھاڑ دیتے تھے اور اس پر سواری کرنے اور ہو جولا دیے کونا جائز بھے گئے تھے۔اب نداس کا پال کا شے اور ندأ ہے کہیں چرنے ہے اور پانی پینے ہے روکتے خواہ کہیں ہے بھی کھائے ہے۔ پھراگراس کا پانچوال بچرنر ہوتا تو اس اونٹنی کوؤن کر ڈوالتے اور مرد کورت سب میل کر کھاتے اور اگر پانچوال بچہا دہ ہوتو اس اونٹنی کا کان بھاڑ کراس کو چھوڑ ویتے تھے اور کوئی کورت اُس کے دودھ یا اس کی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کر کئی تھی بلکہ اس کے منافع صرف مردول کے لئے خاص ہوتے تھے۔لیکن جب وہ اور ٹنی مرجاتی تو مرد کورت سب کے لئے حلال ہوجاتی تھی۔

بعض لوگوں نے اس کی دوسری تغییر بھی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اور فئی جب مسلسل ہارہ مادہ بچے جنتی تو اُسے جا ہلیت کے لوگ چھوڑ دیجے۔ نداس پر کوئی سوار جوتا نداس کے ہال کا فیے جاتے اور سوائے مہمان کے کوئی اُس کا دودھ بھی نہیں پی سکتا تھا۔ پھراگراس کے بعد پھروہ مادہ جنتی تو اس اونٹنی کے بچکا کان پھاڑ دیتے اور اسے بھی اس کی مال کے ساتھ اونٹوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا تو اس پر سوار ہوتا نہ اس کے بال کا فرا اور ندم ہمان کے سواکوئی اس کا دودھ استعمال میں لاتا۔ جس طرح اس کی مال کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا تو اس تغییر کی بنیا دیر یہ بچر قسائبہ کی مادہ اولا وہوئی۔

#### ۲\_سانبنه

وہ اونٹی جس کوآ زاد چھوڑ دیا جاتا تھا اوراس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ دورِ جا ہلیت کا کوئی فخض آگر بیار ہو جاتا یا اس کا کوئی رشتہ دار کہیں غائب ہو جاتا تو وہ نذر مانیا تھا کہ اگر خدانے مجھے یا میرے مریض کوشفاء وے دی یا میرا گمشدہ رشتہ دار واپس لوٹا دیا تو میری بیاوٹنی خدا کے لئے آزاد ہے۔ لہذااس کوچرنے یا یانی پینے سے کوئی نہیں روکتا تھااور نہ ہی اس پر کوئی سواری کرتا تھا۔

حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہین کہ سائبہ وہ اونٹن ہے جس کواہل جا ہلیت اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اوراس سے پھر
کوئی کام نیس لیا جاتا تھا اور بحیرہ وہ اونٹن جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک لیا جاتا تھا۔ للبذا کوئی انسان ان کا دودھ نیس نکالٹا تھا۔ بعض
لوگوں نے کہا ہے کہ سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس نے ہارہ مادہ نیچے جنے ہوں اور پھراس کوآزاد جھوڑ دیا گیا ہو۔

محدا بن اسحاق نے ایک عدیم فال کی ہے جس سے غدا کی تعتوں (مویشیوں) میں تصرف کرنے والے پہلے محض کا انجام معلوم ہوتا ہے جس نے ان جانوروں کو بحروم کرنے کی تا پاک ہوتا ہے جس نے ان جانوروں کو بحروم کرنے کی تا پاک سازش کی ہے۔

" حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ فریاتے ہیں کہ (ایک دن) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگم بن ہون فزائل سے فرمایا۔ آگم ابھی نے عمرو بن کی کوچنم میں اپنی آئٹیں تھیٹے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس سے ذیادہ تمہار سے مشابداورتم سے ذیادہ اس کے مشابہ کوئی انسان نہیں دیکھا ور میں نے اسے جہنم میں اس حال میں دیکھا ہے کہ اس کی آئتوں کی بدئو سے دوسر ہے جہنمی پریشان ہیں۔ مشابہ کوئی انسان نہیں دوتو ٹابت نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں تم مومن ہودہ کا فرے '۔

عمرو بن لحی ہی وہ فخص ہے جس نے سب سے پہلے حضرت اساعیل علیہ السلام کے دین میں تحریف کی۔ بتوں کونصب کیا اور بحیرۂ سائیۂ وصیلہ اور حام کی ایجاد کی۔

#### سا\_وصيليته

وصیلہ بکر یوں میں ہے ہوتی ہے اوراس کی صورت یہ ہے کہ بکری جب تین بچے دید بی تھی یا دوسرے اتوال کے مطابق پانچ یا سات بچے دے دیج تھی۔اب اگراس کا آخری بچے نرہوتا تو اے بُت خانوں میں ذرج کر کے مرد عورت بھی ل کر کھاتے اورا گروہ بچہ مادہ ہوتا تو ہے باتی جھوڑ دیے اور گر بکری نرو مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو نرکو مادہ کے لئے جھوڑ دیے اوراس کو ذرع نہیں کرتے تھے اوراس مادہ بچہ کا دودھ آئندہ عورتوں کے لئے جائز نہیں بچھتے تھے۔ پھراگر کوئی بچہ مرجا تا تر مرد عورت دونوں مِل کراُے کھایا کرتے تھے۔

اونٹ جب اس کے نطفے ہے دی بیچے پیدا ہوجائے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب وہ اونٹ دی سال تک جفتی کر چکا ہوتا اور
بعض نے کہا ہے کہ جب اس کا بچہ بچہ دے دیتا اور بعض نے کہا ہے کہ جب اس کے بیچے کا بچہ سواری کے قائل ہوجا تا تو ایس اونٹ پرکوئی
بوجود غیرہ نہیں لا داجا تا تھا اور نہ اسے کسی جگہ ہے گھائ پائی ہے روکا جا تا تھا۔ جب وہ اونٹ مرجا تا تو اُسے مردو مورت سب کھایا کرتے
سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے منافع کونہ تو مرڈ عورت میں ہے کسی کے لئے مخصوص کیا تھا نہ ان کوک کے لئے حرام کیا تھا مگر
جا ہلیت کے دلدا دہ ان احتموں نے ان کوحرام کرنے کی کوشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جا ہمیت کے ان کا موں سے منع کیا مگروہ نہ مانے
اورا نی جال جلتے رہے۔

# النغر

جو ہری نے لکھا ہے کہ'' نُغُو ''چ' یوں کی طرح کا ایک پرندہ ہے۔جس کی چونچ لال ہوتی ہے۔ مدیندوالے اسے بلبل بھی کہتے ہیں (ہندوستان و پاکستان میں بھی اسے بلبل کہا جا تا ہے ) بخاری وسلم میں ایک صدیث نقل کی ہے جس میں بلبل کا اس طرح ذکر آیا ہے:۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے دل گئی کرتا

" حضرت انس سے روایت سے فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہتر اخلاق والے تھے میراایک مال شریک بھائی تھا جس نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا اُس کا نام عمیر تھا'تو جب بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھرتشریف لاتے تو یہ جملہ فرمایا کرتے تھے۔ یا ابا عصیر مافعل النغیر''اے ابوعمیر تمہاری بلبل کا کیا ہوا؟''

دراصل واقعہ بیہ ہواتھا کہ انہوں نے ایک بلبل پال رکمی تھی۔قضائے الٰہی ہے ایک دن وہ مرکمی جس سے عمیر کو بہت رنج ہوا۔جس طرح بچوں کوعموماً ہوتا ہے تو اس کے متعلق حضور ان سے رہے تملہ بطور مزاح فرمایا کرتے تھے۔

شیخ الاسلام امام نو وی رحمته الله علیه نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔مثلاً۔

(۱) جس مخص کے کوئی اولا دند ہوا ہے بھی کنیت سے بکار تا سیح ہے۔ خواہ وہ بچہ بی کیوں نہ ہو۔

(٢) اوراس طرح كسى كى كنيت ركهنا جموث بولنے كے تحت نبيس آتا۔

(٣) كلام من بلاتكلف الرمقصي من جملية جائين تو درست باس من كوكى قباحت بيس ب-

(٣) بچول سے انسیت اور بیارومبت کوئی نامناسب بات نبیس ہے۔

(۵) حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاق فاصله اور آپ کا تواضع اور بچوں سے آپ کی حدورجہ شفقت ومحبت۔

(٢) اینے رشتہ داروں کی زیارت کرتا۔ کیونکہ حضرت انس وابوعمیر کی والدہ آپ کے محارم لے میں سے تعمیں۔

اس مدیث سے بعض الکیہ نے حرم مدینہ سے شکار کرنے کا جواز نکالا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ بلبل حرم مدینہ سے شکار کی ہوئی تھی بلکہ وہ مدینہ سے باہر ''حل'' کا شکار تھی اور اس کوحرم مدینہ میں لئے آیا گیا تھا اور حلال کے لئے یہ چیز جائز ہے کہ صل سے شکار کر کے اس کوحرم میں لے جاکرر کے مگر حرم سے شکار کرے یہ قطعاً جائز ہے۔ نہیں ہے۔

نیز حضور صلی الله علیہ دسلم سے بہت میں احادیث منقول ہیں جن سے حرم مدینہ میں بھی شکار کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا اس حدیث میں محض احمال کی بنیاد پر دوسری صرح احادیث کوتر کئیس کیا جائے گا اور ندان حدیثوں سے اس حدیث کا معارضہ درست

(٤) بيه برنده يحيل سكاب-

علامہ ابوالعباس قرطبی نے لکھا ہے کہ پرندہ سے بچہ کا کھیلنا جائز ہے۔ بشرطیکہ صرف اس کو پنجرہ میں بند کرکے کھیلے۔اس کو تکلیف پنچانا اور اس سے کھیلنا جائز نہیں۔

ا آپ کی رضاعی خالداور بقول بعض نبی خالتم

امام سلم نے وجال کی حدیث روایت کی ہے جس میں "نغف" کا بھی تذکرہ ہے:۔

'' کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے قریب) یا جون ماجوج کو ظاہر کر دے گا۔ پھر ( کچھ دنوں کے بعد) ان کی گردنوں میں لکنے والا ''نغٹ'' کیڑا بھیجگا۔ پھروہ سب کے سب ایسے مرجا کیں سے جیسے کہ ایک جان ( لیعنی بیک وقت ختم ہوجا کیں سے )۔''

دوسراا م بینی نے اللہ تعالی کے ناموں اور صفات کے بیان میں جہاں '' کف'' جھیلی کا تذکرہ کیا ہے وہاں صدیث میں بھی نغف کاذکر آیا ہے۔

'' حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہاا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اُن کوتو شددان کی طرح جماڑا تو اُن کے بدن سے (باریک باریک) کیڑے جیسی چیزیں تکلیں۔ خدائے عزوجل نے اُس میں سے دو مشمی اُٹھایا اور دائنی شمی کے اندر موجود چیز کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ بیس اور با کیس مشمی کے متعلق فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جنم ہے مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے''۔

# النَّفَارُ

(ایک شم کاپرنده)''نَقَادُ '':ان چریوں کو کہتے ہیں جودور بی سے انسان کود کھے کراڑ جاتی ہیں۔

# النَّقَارُ

ایک چیوٹی ی چڑیا جس کو 'پدی' مجی کہتے ہیں۔ چڑیوں کے چوزوں کو بھی کہتے ہیں۔

## النَّقَاقَة

(ٹرٹرکرنے والامینڈک)''نیفیق:مینڈک کی ٹرٹرکو کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ اکثر ٹرٹر بولنا ہے۔خصوصاً ہارش کے دنوں میں کہتے ہیں کہ اس کی بیاس بھی نہیں بھی اور اگریہ پانی سے الگ ہوجائے تو زندہ نہیں رہےگا۔

#### النَقَدُ

''النقد''اس سےمرادچھوٹی بکری ہے۔اس کےواحد کے لئے''نقذۃ''کالفظ مستعمل ہے۔اس کی جع''نقاذ''آئی ہے۔جوہری نے کہا ہے کہ'النقد'' بکریوں کی ایک شم ہے جس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں نیزاس بکری کا چیرہ فتیج ہوتا ہے۔ یہ بکری بحرین میں پائی جاتی ہے۔اس کےواحد کے لئے''نقدہ''کالفظ مستعمل ہے۔ اس کےواحد کے لئے''نقدہ''کالفظ مستعمل ہے۔ امثال

الل عرب كتبتي بين "أذل من النقد" (جيونى بكريول ي مجى زياده ذليل) المعمى في كها بكرسب ي بهترين اون" النقد" (جيونى بكري) كاون بوتى ب- مجترين اون" النقد" (جيونى بكرى) كي اون بهوتى ب-

## النُّكل

''النكل''اس سے مرادسد ها یا ہوا طاقتور گھوڑا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مضبوط سد هائے ہوئے گھوڑے پر بہادر، ماہر مخص کو پہند کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت مین ہے کہ مضبوط گھوڑا جو تملہ کرتا ہو پھر مڑتا ہوا در پھر تملہ کرتا ہو، اس گھوڑے پر سوار ہوکراس قسم کا تملہ کرنے والا ، پھر مڑکر تملہ کرنے والا بہا در مخص اللہ تعالیٰ کو تجوب ہے۔''علامہ دمیریؓ نے فر مایا ہے کہ تحقیق'' باب الفاء'' میں ''الفرس'' کے تحت اس کا تفصیلی تذکرہ گڑر چکا ہے۔

# النَّمِرُ

نسمسو: نون کے فتر اور میم کے کسرہ کے ساتھ ایک قتم کا درندہ (چیتا) ہے جوشیر کے مشابہ ہوتا ہے۔ کیکن شیرے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر سفیدا در سیاہ نقطے ہوتے ہیں یاای طرح دورنگا ہوتا ہے مثلا سیاہ' سرخ دغیرہ۔

چیتا شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ خصہ آنے کے بعد اپنے اوپر اسے قابو ( کنٹرول ) نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بھی مجمعی وہ اس حال میں خود کِشی کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔

اس كى تنتين بهت بيل مثلًا أن ابو الابرد ابو الاسود ابو الجعدة ابو الجهل ابو خطاف ابو الصعب ابورقاش ابو سهل ابو عمرو ابو الموسال الورماده كى كنيت ام الابرد ام رقاش همد چيتے كى فطرت در تدول كى سهداس كى دوسميں موتى بيل ...

(۱)جسم بزادم چيوني مو . (۲) دم بزي موجسم چيونامو ـ

دونوں طرح کے چیتے نہایت طاقت ور بہادراور نڈر ہوتے ہیں۔ان کی چطا تک بہت تیز ہوتی ہے بیانوروں کا بدترین دشمن ہے کسی جانور سے نہیں ڈرتا۔نہایت متکبر ہوتا ہے۔ جب پیٹ بحر کر کھالیتا ہے تین دن تک سوتار ہتا ہے۔در ندوں کی طرح اس کے بدن سے بدیونیں آتی۔ بیار ہوجانے پر چوہا کھا کرشفایا بہوجاتا ہے۔ کو یا چوہائس کی سب سے عمدہ دواہے۔

جاحظ نے لکھاہے کہ چیتا شراب کا دلدادہ ہوتا ہے۔اگر جنگل میں رکھ دیا جائے تو اس کو پی کرمست ہوجا تا ہے۔ بہت سےلوگ ای طرح اس کاشکار کرتے ہیں۔

کے کا گولوں کا گمان ہے کہ چیتے کی مادہ جب بچہ دیتی ہے تو اس کے مطلے میں سانپ لیٹ جاتا ہے اور وہ اسے ڈستار ہتا ہے مگروہ اُس کونیس مارتی۔

در ندون میں اس کوشیر کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے اس کا سینہ کمز ور ہوتا ہے۔ نہا یت لا کچی ہمر وقت فرکت کرتا رہتا ہے۔ اس کی فطرت میں شیر کی دشنی داخل ہے۔ بھی شیر اس کو مغلوب کر لیتا ہے اور بھی یہ شیر سے جیت جاتا ہے۔ گوشت نوج نوج کر کھاتا ہے۔ اُ چک فیطرت میں شیر کی دشنی داخل ہے۔ اس کی چھلانگ بہت زیادہ ہے۔ بھی بھی بیدا و نیجائی میں چالیس ہاتھ چھلانگ لگالیتا ہے اور جب کود نے پر قادر نہیں ہوتا تو کہ نوٹیس کھاتا۔ دوسرے کا شکار کیا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ مردار سے بہت دور رہتا ہے۔ طبرانی نے اپنی بھم الاوسط میں ایک صدیرے نوآل کی ہے جس میں چستے کا ذکر آیا ہے:۔

" معزت عائشہرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ موئی علیہ السلام نے دُعا کی اے پروردگارا جھے
الجی تلوق میں سے اپ نزدیک معزز فخص کی خبر دیجے۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ جو میری مرضیات کی طرف ایسی جیزی سے بر حتا ہے جیسے
گدھائی خواہشات کی طرف بر حتا ہے اور جو میرے نیک بندول سے اسک ہی محبت کرتا ہو جیسے کوئی بچہ کملونوں سے کرتا ہے اور جو میری
حرمتوں کی آبرور بری کرنے پرایسے می خصہ میں بچر جاتا ہو جیسے چیتا خصہ میں بچر جاتا ہو جیسے چیتا خصہ میں بچر جاتا ہو جیسے کہ موں یازیادہ بالکل پرواؤ بیس کرتا اور جملہ کردیتا ہے"۔

شرى تقلم

چونکہ بیا یک ضرردساں درعرہ ہے ابندااس کا کھانا حرام ہے۔

چیتے کی کھال کا حکم

ابوداؤد کی روایت ہے: لا تصحب الملائکة رفقة فیها جلد النمر " (فرشے اس بماعت کے ماتونیں رہے جس کے پاس چیتے کی کھال ہو) شخ ابوعمر و بن العملاح نے اپنے فاوئ میں کھا ہے کہ چیتے کی کھال دیا خت سے پہلے بخس (ناپاک) ہے۔ چاہے چیتے کو ذرخ کردیا گیا ہویا ذرخ نہ کیا گیا ہو۔ البقد اس کھال کا استعال اس جگہ چیتے کو ذرخ کردیا گیا ہویا ذرخ نہ کیا گیا ہو۔ البقد اس کھال کا استعال اس جگہ بالکل جائز نہیں ہے جہال نجاست سے بچٹا ضروری ہو۔ مثلاً نماز وغیرہ میں۔ لیکن چیتے کی کھال کا استعال مطلقاً جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں دوقول ہیں (۱) جائز ہے (۲) نا جائز ہے۔ البقد دیا خت کے بعد کھال پاک ہوجاتی ہے لیکن اس کا بال اب بھی ناپاک ہے کوئکہ اس کی اصل ناپاک ہے۔

نیز حدیث شریف بی جب عام طور سے استعال کرنے کی چیز "کھال" کے استعال سے بالکل ممانعت کردی می او عادما غیر مستعمل چیز کا استعال یقیناً منوع ہوجائے گا۔ ایک روایت ہے (چینوں پرسواری ندکیا کرو) ایک روایت ہے لا اسر کہو المنسمور (چینوں پرسواری ندکیا کرو) ایک روایت ہے "نہیں النہی صلی الله علیه وصلم عن جلو د السباع ان تفتو فن" کہ حضور سلی الله علیه وصلم عن جلو د السباع ان تفتو فن "کہ حضور سلی الله علیه وسلم نے در عمول کی کھال بچھانے ہے روک دیا ہے اور چیتا بلاشہ درعہ ہے۔ بیصد عثن نہایت قوی معتبر بیں اور ان بی تاویل فاسد درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مختم ان احادیث کے خلاف کوئی حدیث کہیں سے لے کرآتا تو وہ اس کی متاع گمشدہ ہے اور اس سے وہ تملی حاصل کر کہیں ہے۔ اس کی متاع گمشدہ ہے اور اس سے وہ تملی حاصل کر کہا تھی منامل کر لے کوئی اے اس منع نہیں کرتا مرسی ہات وہ ہے ہو ہم نے نقل کر دی ہے۔

امثال

ایک محاورہ ہے جومرب میں کثرت سے متعمل ہے:۔ (ایستین سمیٹ لے کمرٹس لے اور چینے کی کھال پہن لے)

كسى كام من خوب محنت اوركن بيداكر في كے لئے كسى كو كہتے ہيں۔ اردو ميں بھى كمركسنااى مغيوم كے لئے بولا جاتا ہے۔

طبي خواص

اگر کہیں چینے کا سر ذن کردیا جائے تو وہاں بہت سے چو ہے اکشے ہوجا کیں گے۔اس کا پند بعمارت نگاہ یس تیزی پیدا کرتا ہے۔ اگر بطور سرمدلگایا جائے۔ نیز اس سے آگھ سے پانی نظابند ہوجا تا ہے۔اس کا پندز ہر قاتل ہے۔اگر کسی کوایک دانق کے ہم وزن کسی چیز میں ملاکر پلادیا جائے تو پینے والا زعرہ نہیں نے سکتا۔ ہاں اگر خدائی بچالے تو کون کسی کو مارسکتا ہے اور ارسطونے ''طہا کے الحوال' میں لکھاہے کہ اگر چیتے کاسڑا ہوا بھیجا (مغز) کوئی سونگھ لے تو نورآمر جائے گا۔

کتے ہیں کہ چیتا انسان کی کھوپڑ کی دیکھ کر ہواگ جاتا ہے۔ اگر چیتے کے بالوں کی کی گھر میں دھونی دے دی جائے تو پہوہ ہال ہے ہوا کے جاگ جاتے ہیں اور چیتے کی چر بی پکھلا کر پرانے گھر سے زخم تھیک اور صاف ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی فخص چیتے کا گوشت پانچ درہم کے برابر کھالے تو زہر کا کام کرسکتا ہے۔ خصوصا اس کا پید جسیح بات بھی ہے۔ اگر اس کاعضو تناسل پکا کرشور ہوہ فض پی لے جس کو پیشا ہ کے قطرے آتے رہتے ہیں یا جس کے مثانے ہیں کوئی تکلیف ہے تو فائدہ حاصل ہوا دراگر بواسیر کامریش چیتے کی کھال پر بیٹے جائے تو اس کامرض زائل ہوجائے گا اور اگر کوئی فخض چیتے کی کھال کاکوئی فکڑا اپنے پاس رکھے تو لوگوں میں بارعب ہوجائے گا۔ اس کا ہاتھ اور اس کے پنچ آگر کسی جگر دفن کر دیے جائیں تو دہاں چو ہے نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی انسان کو چیتے نے ذخی کر دیا ہوتو جو ہے اس کی علاش میں دجے ہیں۔ اگر موقع پالیس اس پر جیٹا ہ کرو ہے ہیں جس کے نتیج میں انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ البدا اگر بھی اس کی عراق میں جائے اس کی علاق میں انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ البدا اگر بھی انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ البدا اگر بھی اس کی علاق برت آجائے تو اس فض کی گرانی اور دھا طت بہت ضروری ہے۔

"عين الخواص" كم مصنف نے لكھا ہے كہ اگر كوئى فخص اپنے جسم پر كوه كى چربى لگالے تو چيتا أس كے قريب نہيں آسكتا۔

تعبير

خواب میں چیتا دیکھنے سے فلالم بادشاہ یا وہ دخمن مراد ہوتا ہے جوشان وشوکت والا ہواور جس کی دخمنی واضح ہو۔اگر کسی نے بید یکھا کہ چیتے کو بارڈ الا ہے تو اس تسم کے آ دمی کوئل کرے گا۔اگر کسی نے چیتے کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا بال و دولت عزت و مرتبہ پائے گا۔ جو چیتے پر سوار ہواس کو بردی سلطنت حاصل ہوگی اور جس نے بید یکھا کہ چیتا اس پر غالب آ کیا ہے تو اس کو کسی فلالم بادشاہ یا کسی وشمن کی طرف سے گزند پہنچے گا۔اگر کسی نے دیکھا کہ اُس نے چیتا کی بادہ سے جماع کیا ہے تو کسی فلالم قوم کی عورت سے نکاح کرے اگر کسی نے دیکھا کہ چیتا اُس کے کھر جس آ کیا ہے تو اُس کے کھر پرکوئی فاس آ دی تملہ کردےگا۔

اوراگر کسی نے ویکھا کہ اس نے چیتا یا تنیندوا کا شکار کرلیا ہے تو اِن جانوروں کے غصہ کے برابراس کو منفعت حاصل ہوگی اور "ارطا میدورس" نے لکھا ہے کہ چیتا ویکھنا مرداور عورت دونوں کی علامت بن سکتا ہے کیونکہ اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔نہایت جالاک فری ہوتا ہے۔ بھی اس کا دیکھنا پیاری یا آشوب چٹم کی دلیل بھی ہوتی ہے۔اس کا دود ہوشنی ہے اس کے پینے والے کو ضرر پہنچے گا۔

# النمس

(نو لے کی مفت کا ایک جانور) دنمس: ایک چوڑے بدن کا چھوٹا جانور ہے جود کیمنے میں سو کھے ہوئے گوشت کا کنٹرامعلوم ہوتا ہے۔ بیسرز مین معرمیں پایا جاتا ہے۔ باغبانوں کو جب سانپ سے خطرہ محسول ہوتا ہے تواس جانور کوائے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ میہ سانچوں کو مار کر کھا جاتا ہے۔ بیتول جو ہری کا ہے۔ پچھالوگوں نے بیدکہا ہے کہ 'نمس''ایک جانور ہوتا ہے جس کی وُم لمبی اور ہاتھ پیر چھوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہیں۔ بیچوٹے ہیں۔ بیچوٹے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہیں۔ بیچوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہیں

مغضل بن سلمہ کا کہنا ہے کئمس'' اُود بلاؤ'' کو کہتے ہیں۔جاحظ نے لکھا ہے کہ بیں نے لوگوں سے سٹا ہے کئمس معریں پایا جانے والا ایک شم کا کیڑا ہے جوسکڑ تا اور پھیلٹار ہتا ہے۔ جب سانب اس پر لپیٹ جاتا ہے تو سانس لے کیکرا پیٹے بدن کو پھلا لیتا ہے یہاں تک کہ مانپ ککڑے کمکڑے بوجاتا ہے۔ ابن قنید کتے ہیں کئمس نیو لے کو کہا جاتا ہے اور نمس نیو لے کو کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کئمس کے معنی چمپانا ہمس العمائداس وقت ہولتے ہیں جب شکاری شکار کرنے کے لئے گھات لگا کر ہیغار ہتا ہے۔ ای طرح یہ جانے ہیں جب شکاری شکار کرنے کے لئے گھات لگا کر ہیغار ہتا ہے۔ بھی بھی ووایٹ آپ کومروہ فلا ہر کرکے ہاتھ ہیر بے مس وحرکت کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ سانپ آکرائے کھانے کے لئے چائے اللہ کا گلا ہے جریداس کا شکار کر لیتا ہے۔

شرى حكم

طبعًاس میں گندگی ہے لہٰذااس کا کھا ناحرام ہے اور رافعی نے '' کتاب الج'' میں تحریر کیا ہے کئمس کی بہت می تسمیں ہیں۔لہٰذا مخلف متضادا قوال کوجع کرنااس قول کی بنیاد پر آسان ہوجاتا ہے۔

طبى خواص

ووگنبدیا وہ تمارت جس کو کیوتر وں نے اپنا مسکن بنالیا ہو۔ اگر وہاں اس کی دھونی دی جائے کو کیوتر وہاں سے بھاگ جائیں گے۔
ایٹرے کی سفیدی بھی نمس کا پید طاکر آگھ پر لیپ کرنے سے آگھ کی حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ آنسولکلنا بند ہو جاتا ہے اورا بیک قیراط کے ہرابراس کا خون مورت کے دودھ بھی ملا کر مجنون کی تاک بھی ٹیکایا جائے اور اُس کی دھوئی اسے دیدی جائے تو اُسے افاقہ آجا ہے۔
پیٹا ب کے قطرے آنے اور در دِمثانہ کے لئے اس کا عضو تناسل پکا کراس کا شور با پینا مفید ہے۔ مولی بخار زدہ کے بھی اگراس کی بیٹا ب کے قطرے آنے اور در دِمثانہ کے لئے باس کا عضو تناسل پکا کراس کا شور با پینا مفید ہے۔ مولی بخار تو مولی میں اُس کی مطلق میں تو بخار تھی ہونے گئے بھی انکا دیں تو بخار واپس آجا تا ہے۔ اگراس کا مغز عرق مولی میں خوب طالبیا جائے اور اس بھی روغن گل ب طاکر کسی انسان کو لگا دیا جائے تو وہ فوراً بیار ہوجائے اور اس کے بدن بھی تھی ہونے گئے اور اس کا علاج سے کہ پارہ کے تیل بھی اس کا خانہ پائی بھی گرجائے اور اس کا علاج سے کہ پارہ کے تیل بھی اس کے ول بھی خوف وہ ہشت موجود ہوگی اور دیکھنے بھی ایسا گھی جیسا کہ شیطان اُس کی حاش کر اسان اُس کی عاش کر ایسان اُس کی حاش کی اور دیکھنے بھی ایسا کہ گھیطان اُس کی حاش کر سے ہول ۔۔۔ ہروقت اُس کے ول بھی خوف وہ ہشت موجود ہوگی اور دیکھنے بھی ایسا کہ گھیطان اُس کی حاش کر سے ہول ۔۔۔

تغير

خواب میں نمس (غولہ) دیکمناز ناپردلالت ہے کیونکہ یہ چیکے سے سرغیاں پکڑ کر لے جاتا ہے اوران کے ساتھ زنا کرتا ہے۔اگرکوئی غولوں کا بوراگروہ دیکھے تو اس کی تعبیر عور تیس ہیں۔

اگرکونی مخص نیونے سے آپ آپ کو جھڑتے دیکھے یا اسے اپنے کھر میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کی زانی مخص سے جھڑا کر رہاہے۔

النَّملَ

(جوزی) ایک مشہور جانور ہے۔ اس کی کئیت ابو مشغول ہے مادہ کی کئیت ام توبدام مازن ہے۔ جوزی کی بہت می خصوصیات ہیں نہ تو ان میں باہم جوڑے ہوئے ہیں نہ تو ان میں جماع کا طریقہ ہے بلکدان کے بدن سے ایک معمولی می چیز تکلتی ہے اور بڑھتے بوھتے وہ ان میں بدل جاتی ہے۔ اس سے اُن کی نسل بڑھتی ہے۔ ہرائڈ ے کو بیغنہ اور بیش کہتے ہیں کیکن چوزی کے انڈے کو بیظ کا م کے ساتھ بولئے ہیں۔ جوزی کی تلاش میں بڑی ہوئی تریس کرتی رہتی ہے۔ جب کوئی چیز اسے ل جاتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کوفورا بلا

لتی ہے تا کہ سب ل کروہ خوراک کھا کیں اوراُٹھا کرلے جا کیں۔کہاجا تا ہے کہ بیکام کرنے والی چیونٹیوں کی سردار ہوتی ہے۔ اس کی فطرت اور عادت یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں سردی کے لئے بیا پی غذا اکٹھا کر لیتی ہے۔

اوردزق اکٹھاکرنے میں اس کی بجیب بجیب تدیریں ہیں۔ مثلاً اگر ایس چیز کاذخیرہ جنع کیا ہے جس کے اُسٹے کا اُسے خطرہ ہوتا ہے اسے دونکٹرے کردیتی ہے جس کے بارے ہیں اسے علم ہے کہ اس کے دونوں جھے اُگ اسے دونکٹرے کردیتی ہے جس کے بارے ہیں اسے علم ہے کہ اس کے دونوں جھے اُگ جاتے ہیں اور جب دانہ میں بدیوا درسٹر اند پیدا ہونے کا خطرہ محسوں کرتی ہے تو اسے زمین کی سطح پر لاکر بکھیردیتی ہے اور اسے سکھا کر پھر اسے بل میں واپس لے جاکردکھ لیتی ہے۔ اکثر بیٹل جا کی روشن میں کرتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی بقاءاوراس کا وجوداس کے کھانے کی وجہ سے نہیں کیونکہ اس کے جسم میں ایسا پیدے نہیں ہے جس میں کھانا جائے بلکہ اس کے بدن میں دوجھے جیں اور دراصل دونوں الگ الگ جیں اور اس کو دانہ کاشتے وقت جواس ہے بونگلتی ہے سرف ای کوسوٹکہ کر طافت ملتی ہے اور بھی اس کے لئے کافی ہوجاتی ہے اور عقعت اور چوہ کے بیان میں حضرت سفیان بن عیدینہ ہے جومروی ہے گرز چکا ہے کہ انسان عقعت 'جیونی جو با کے علاوہ کوئی جانورا بی خوراک اکٹھانہیں کرتا۔ بعض لوگوں سے اس قسم کی بات منقول ہے کہ بلیل بھی ذخیرہ کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عقعت اپنے لئے خوراک ذخیرہ کرنے کے لئے خفیہ جگہ بنا تا ہے لیکن وہ اپنی جگہ بھول جایا کرتا

وَدِنْ کَی ناک بہت تیز ہوتی ہاں کی موت کے اسباب میں سے اس کے پروں کا نکل آٹا اور اس سلسلہ میں شہور ہے کہ
'' چیونٹی کے پرنگل آئے ہیں'۔ جب کسی کے زوال کا وقت قریب سمجھا جاتا ہے اس وقت یہ شل ہولتے ہیں۔ جب چیونٹیاں اس حال پر
پہنٹی جاتی ہیں تو پر عدوں کی زعد کی میں خوشحالی آجاتی ہے کیونکہ وہ اڑتی ہوئی چیونٹیوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ چیوٹی کے چیوبی ہوتے ہیں۔ یہ
اپنے ہیروں سے محود کر اپنا بل بناتی ہے۔ جب بیا پنا بل بناتی ہیں تو اس کو بھی در بھی ٹیٹر حاکر کے بناتی ہیں تاکہ وہاں ہارش کا پانی نہ بھی سکے اور بھی بھی اس مقصد سے بیا پنا کھر دومنزلہ بھی بناتی ہیں تاکہ ان کی خوراک کا ذخیرہ نم نہ ہوجا ہے۔

بخارى ومسلم ابوداؤ دنسانى ابن ماجه من ايك روايت تقل كافئ ب:

حفرت الوہری قصور سلی اللہ علیہ وسلم ہوروایت کرتے ہیں کہ ایک نی ایکد دفت کے یٹے (آرام کرنے کے لئے (تھہرے کہ ایک چودی نے ان کوکا ٹ لیا۔ انہوں نے جکم دیا کہ سامان بستر وغیرہ وہاں ہے اُٹھالیا جائے لہٰذا اُٹھایالایا گیااور جکم دیا کہ چیونیٹوں کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنا نچہ جکم کی تعمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے پاس وی بھیجی کہ ایک ہی چیونی کو کیوں نہ جلا یا۔ امام تر نہ می اپنی مرتب کہ کتاب '' نوادر الاصول' میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر چیونیٹیوں کے جلانے کی وجہ سے حما ہمیں فرمایا بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مجرم کے ساتھ میں اور غیر مجرم کو بھی سزا دی تھی۔ اور قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ نبی موتی بن عمران علیہ السلام ہیں۔ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اے پروردگار! آپ کی بستی والوں کوان کے گنا ہوں کی پا داش میں عذاب بھیج ہیں اوران میں نیکوکار بھی ہوتے ہیں اوراک میں اور گنا ہگار بھی اللہ تھی اور کی شدت ہے وہ نی ایک در خت کے ساتے میں آرام کر نے اور گنا ہگار بھی اللہ تھی والوں کو ان کے گھر میں آگ لگادی۔ کے لئے پیٹے اور اس جگہ چیونیٹوں کا بل تھا ان کو مار ڈ الا۔ پھرائن کے گھر میں آگ لگادی۔

اس کے باوجود (چیونٹیوں کوجلانے پر نبی کو تنبیہ ہورہی ہے) حدیث میں کوئی ایبالفظ نہیں ہے جس سے چیونٹیوں کو مارنے اور جلانے کی ممانعت اور کرا ہت معلوم ہو۔ کیونکہ جس چیز ہے بھی انسان کو تکلیف پنچے انسان کے لئے اس کورو کنااورا پے آپ کو بچانا جائز ہوائ کی حرمت سے بڑھ کر کسی مخلوق کی حرمت نہیں ہے اور مومن سے بھی اگر کسی مومن کو جان کا خطرہ ہوتو اس کو مار کر جمگانا یا ضرورت پراس کوئل کر دینا جائز ہے جیسی ضرورت ہوتو کیڑوں کو وار ڈالنا کسے جائز نہ ہوگا جن کوانسان کے لئے مخر کر دیا گیا ہے اور بھی بھی ووانسان کو لئے مخر کر دیا گیا ہے۔ اور بھی بھی ووانسان کو اگر کسی جائز ہے۔ اور بھی بھی ان کو مار ڈالنا مومن کے لئے جائز ہے۔ کسی جائور کو آگ میں جلانا

دوسری بات بیہ کہ اس نبی کی شریعت میں جانوروں کوجلا کرسزادینا جائز تھااس دجہ سے اللہ تعالی نے جو تنبید کی ہے تواس بات پر کی ہے کہ تمام چونٹیوں کو کیوں جلا دیا ایک ہی کوجلانے پراکتفار کیوں نہیں کیا۔لیکن ہماری شریعت میں کسی جانورکوآگ میں جلانا حرام ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانورکوآگ میں جلا کرسزاد ہے سے منع فر مایا۔ نیز فر مایا ہے کہ آگ سے صرف اللہ سزادیتا ہے بندہ کے لئے جائز نہیں ہے۔لہٰذاکی جانورکوآگ میں جلاناکی طرح درست نہیں ہے۔

ایک مسئلہ آگ سے جلانے کا قصاص

لین اگر کوئی انسان کی انسان کوآگ میں جلا کرتل کردے تو معتول کے دارثوں کے لئے جم مقاتل کوآگ میں جلا کر قصاص لینا جائز ہے۔ گر دننیہ کے نزد یک مدیث 'لا فکو دُ إلا بالسیف ''کی دجہ سے قصاص صرف آلوار سے لیا جا تا ہے اور کی چیز سے قصاص لینا درست نہیں ہے۔

#### چيونی کو مارنا

اور چیونی کو مارنے کے بارے میں علامہ دمیری فر ماتے ہیں کہ ہمارا مسلک اس کی اجازت نہیں ویتا۔ کیونکہ حضرت ابن عہاس کی روایت میں حضور نے پچھے جانوروں کے تل کرنے سے منع فر مایا ہے۔ منجملہ ان کے چیونی بھی ہے:۔

روایت ال طرح ہے:۔

" حطرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جارتھ کے جانوروں کو مارنے سے روکا ہے(۱) چیونی (۲) شہد کی مکھی (۳) بد بد (۴) انورا''۔ (رواہ ابوداؤر)

اور بہاں چونی سے مراد بری چیونی ہے جس نے سلیمان علیہ السلام سے تفتیکو کی تھی۔

خطابی نے اور بغوی نے شرح السنۃ میں اس طرح تحریر فرمایا ہے۔ لیکن چھوٹی لال چیونی جس کو ' ذَرِ'' کہتے ہیں اس کا مارنا جائز ہے۔ لیکن امام ما لکٹ نے چیونٹی کو بھی مارنا تا لیند کیا ہے۔ ہاں اگر اس کو ہٹانے اور اس کے نقصان سے بچنے کی مارنے کے علاوہ اور کوئی صورت ند ہوتو پھران کے بزد کیے بھی مارنا جائز ہے اور ابن ابی زیدنے ہرتم کی چیونٹیوں کو مارنا جائز کیا ہے۔ شرط ان کے یہاں سرف یہ ہے کہ اس سے تکلیف پہنچے۔

بعض لوگوں نے یہاں بیکھا ہے کہ اس نبی کے چیونٹیوں سے انتقام لینے پر اللہ تعالی نے جو حدیدی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صرف ایک بی چیونٹی نے تکلیف پہنچائی تھی۔ البلام کو یہ خیال آیا کہ چیونٹیوں کی شایان شان تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ چیونٹیوں کی بیتم انسانوں کے لئے اذبہ ترساں ہے اور انسان کی حرمت تو جانور سے بردھ کر ہے۔ اگر ان کا یہ خیال باتی رہ جاتا اور ان کو حدید کی جاتی تو ان کو ان اور ان کو تھی نہ ہوتی ۔ لیکن تنبید کردی می کہ آپ کا خیال درست نہیں ہے۔ ایک نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے علاوہ دوسرے کو مارنا درست نہیں۔

وارتطنی نے اور طبرانی نے اپی مجم می حضرت ابو ہریرہ سے تقل کیا ہے۔

"انہوں نے فرمایا کہ جب موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے تفکیوفر مائی تو اس وقت موی علیہ السلام تاریک رات میں پہاڑ پر چلنے والی چیونٹی کی حال کودس فرسخ سے د کچے رہے ہے"۔

اور تدی نے اپنی تو اور میں معقل بن بیار سے ایک روایت تقل کی ہے:۔

'' حضرت معقل بن بیارے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عندنے ایک حدیث بیان کی اور انہوں (معقل بن بیار) نے بھی اس کو حضورت بیان کی اور انہوں (معقل بن بیار) نے بھی اس کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضور نے شرک کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ شرک تمہارے ورمیان چیونی کے بیروں کی آمر کی ہے جو اللہ تعلیم کی آمر کی تبدیل چاتی اور بھی تم کو ایک دعا مثل تا ہوں کہ اگر اسے پڑھا کرو سے تو اللہ تم سے چھوٹا اور بڑا دونوں شرک دور فر مادیں سے۔ وہ کلمات یہ بیں جو تمن مرتبہ پڑھے جا کیں سے:۔

اللهم إنى اعود بك من ان اشرك بك شيباً و انا اعلم و استغفرك لما تعلم و لا اعلم.

"اےاللہ! میں اس بات سے آپ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ جان ہو جو کر آپ کے ساتھ کسی کوشریک کروں اور آپ سے اس کناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کو آپ جائے ہیں اور میں اُسے نہیں جانتا''۔

حعرت ابوا مامه بالمل سے روایت ہے و وفر ماتے ہیں ؛۔

"د حضور صلی الله علیه و سلم کے سامنے دو محصوں کا تذکرہ ہوا کہ ایک عابد ہے دوسراعالم (کون افضل ہے) آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ عابد برا لیے ہے جیسے میری فضلیت تم میں سے کسی اور فی فضل پر ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من اور الله اور اس کے فرشیح اور تمام زمین و آسان کی مخلوقات تنی کہ جیونٹیاں اپنی بل میں اور مجھلیاں سمندر میں لوگوں کو خیر (بھلائی) کی تعلیم دینے والوں کے لئے رحمت کی دُعاکرتی ہیں '۔

حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ 'عالم اور پھراس پڑمل کرنے والے اورلوگوں کواس کی تعلیم دینے والے کا آسانوں کے فرشتوں میں بہت چرچا ہوتا ہے''۔

ایک عجیب دغریب واقعه

روایت ہے کہ وہ چیونی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے گفتگو کی تھی اس نے حضرت سلیمان کوایک ہیر ہدیدیں ہیں کیااور
اسے حضرت سلیمان کے ہاتھ پرد کھ دیا اور کہا کہ ہم ای طرح اللہ کو بھی اس کی دی ہوئی چیز ہدید کرتے ہیں۔ اگر کوئی بے نیاز ہوتا تو اللہ ہیں ہوگوئی نہیں اور اگر اس تنظیم الشان ڈات کو اس کی شایان شان ہیں کش کی جائے تو شاخیس مارتا ہوا سمندر بھی حق ادانہ کر سکے۔ لیکن ہم
اس کو ہدید دیتے ہیں جو ہمیں محبوب ہے تا کہ دہ ہم سے خوش ہوجائے اور ہدید دینے والے کی قدر دائی کرے اور یہ معمولی می چیز ایک شریف کا عطیہ ہے ورنداس سے بہتر ہماری ملکیت ہیں کوئی چیز ہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔
اس میز بانی اور دُعاکی برکت سے بہتر ہماری ملکیت ہیں کی گفوقات ہیں سب سے زیادہ شکرگز اراور سب سے ذیادہ اللہ پر تو کل کرنے والی میں۔

دكايت

بعض لوگوں نے یہ قصد بیان کیا ہے کہ ایک مخص نے آکر مامون الرشید ہے کہا کہ کھڑے ہوکر میری بات سن لیں ہی مامون اس کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تو اس مخض نے مامون سے کہا کہ اے مامون! اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤدکوا یک چیونی کی بات سننے کے لئے کھڑا کیا تھا اور اللہ کے نزد یک بیل چیونی سے کم درجہ کا نہیں اور آپ حضر ت سلیمان سے بردھ کرشان وشوکت والے نہیں ہیں۔ مامون نے جواب دیا کہتم نے بچ کہا۔ پھر کھڑے ہوکراس کی بات نی اور اُس کی حاجت پوری کردی۔

فا مُده:۔ علام فخر الدین دائی نے "حقی إذا الله اعلی و ادالنمل "کنفیر کے تحت میں لکھا ہے کہ" و ادالنمل "سے مرادشام میں ایک وادی ہے جہاں چو نیماں بہت ہیں۔

الم م ابوطنيفة كاحضرت قادة كوجيب كرادينا

روایت ہے کہ حضرت آبادہ کو فرتشریف لائے تو اُن کے پاس لوگوں کا بہت جمع اکٹھا ہوگیا۔ انہوں نے لوگوں سے بخاطب ہوکر فرمایا کہ جو پوچھو۔ وہاں پراہام ابوضیفہ موجود تنے اس وقت وہ بچے تنے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ پوچھولکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جس جونی نے بات کی تھی وہ زخمی یا مادہ۔ چنا نچہ لوگوں نے پوچھا حضرت آبادہ نے کوئی جواب نہ دیا تو اہام ابوضیفہ نے کہا کہ وہ مادہ تھی اُن سے بوچھا کیا کہ وہ مادہ تھی کوئکہ یہ مینہ مونٹ بی کے لئے مشتمل ہے اگروہ زبوتی تو تال کالفظ آباجی۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں میر پڑھاہے کہاس چیونی نے اپنی رعایا کواپنی بلوں میں جانے کا تکم اس لئے

دیاتھا کہ کہیں وہ معزت سلیمان علیہ السلام اوران کے فکر کے ناز وقع کود کیے کرانڈی دی ہوئی نعتوں کی ناشکری نہ کرنے گئیں اوراس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ دنیا داروں کے پاس بیٹ بیٹھنا چاہیے تا کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں پرشکر کرنے کا جذبہ باقی رہ اوراس طرح کی بھی روایت ہے کہ جب چیونی نے دیگر چیونٹیوں کو بلوں میں چیپنے کا تھم دیا تو معزت سلیمان نے فرمایا کہ تو نے ان کو جھے سے چیپنے کا تھم کی روایت ہے کہ جب چیونٹی نے دیگر چیونٹیوں کو بلوں میں چیپنے کا تھم دیا تو معزت سلیمان نے فرمایا کہ تو نے ان کو جھے خطرہ ہوا کہ وہ آپ کا فیاہ وجلال اور حسن و جمال دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگر دانی نہ کرنے گئیں۔

لٹلبی اور پچھاوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چیونی جس نے حضرت سلیمان سے کلام کیا تھااس کا بدن بھیڑ ہے کے برابرتھا النگڑی تھی اوراس کے دو پر تھے۔ بعض اوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس وادی کی چیو نمیاں بختی اونٹوں کے برابرتھیں اوراس کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے مان خیرات میں اوراس کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے مان خیرت میں کی دوری مانحیہ اوربعض نے در می کھھا ہے (حضرت مقاتل سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونی کی گفتگو تمن میل کی دوری سے بی من لی تھی )

سیملی نے اپنی کتاب "الحر بف والاعلام" میں لکھا ہے کہ میں ٹیس بجھ سکا کہ چونی کے لئے کس طرح تام کا تصور کرلیا گیا حالا نکہ نہ ہے جو نثیاں ایک دوسرے کا نام رکھتی ہیں اور نہ انسانوں سے کسی چونی کا نام رکھنا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دوسری جنسانوں سے کسی چونی کا نام رکھنا ہا جا ہے۔ مثلاً بجو کے ناموں ہیں تعالیہ اسمالہ دوسری جم کا مرکھنا ہا جا ہے۔ مثلاً بجو کے ناموں ہیں تعالیہ اسمالہ دوسری جم کو اور ہوائی اور کھنے ہے کہ یہ بجو کی چونسمیں ہیں نہ کہ ان کے خصی اور امتیازی نام کی کہونکہ اس تم کے ہر بجو کو تعالہ یا امسالہ دوسری جم کو اور اسمالہ دوسری تیسری قسم کے بجو وال کو جا میں جنسان ہوئی کے لئے اس تم کے نام کا ذکر ہے۔ اس کے باوجودا کر ان کی بات درست مان کی جائے ہو یہ اور امتیازی نام کا ذکر ہے۔ اس کے باوجودا کر ان کی بات درست مان کی جائے ہو یہ اور دیگر قورات یا زبور یا دوسرے آسانی صحیفوں ہیں اس چونی کا ذکر آیا اور و ہاں اسے اس نام سے ذکر کیا گیا ہو۔ جس سے یہ مشہور ہوگی اور دیگر نبیوں کواس کا علم ہوگیا۔

#### چيونگ کاايمان

اوراس کا خاص نام اس کے بات کرنے اوراس کے ایمان کی بناء پر رکھا گیا ہے اور جوہم نے ایمان کی بات کی ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ' وَ هُم لا یَشْعُو وُ نَ '' ہے جس کو چوفی کی طرف سے قل کیا گیا ہے کہ اس چیوی نے دوسری چیوفیوں کو گاہ کر کے کہا تھا کہ تم اپنی بلوں بین تھس جا کہیں ایمانہ ہو کہ سلیمان اوران کا افتکر بے جبری بھی تم کوسل ڈالے یہ بینی سلیمان کے عدل وافساف اوران کے فتکر کی شرافت کا تقاضا تو بی ہے کہ چیوی ٹی بلداس سے بھی کمتر کسی جاندار کو تکلیف نہ پہنچا کیں گرچونکہ ان کواس کا احساس نہ ہو سے گا اور تھی کہ ترکی جاندار کو تکلیف نہ پہنچا کیں گرچونگ کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ تمہادا خوشی کا جب کہ مقال کی طرف سے جان ہو جو کرفیس بلک الشھوری بھی ہوگا اور چیوی کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جم فرمانا خوشی کا جب می خوش سے جان کی تا کید ' حضاج کا گی ورنہ ہم کمی مسرت کی بنیاد پر کمی خصر بھی خوش السلام کا جب می خوش ہوتا ہے اور چوفی کا اظہار ہو وہ جب می مسرت کی بنیاد کی تورکوئی نمی کسی دنیادی چیز ہے بھی خوش میں ہوسکا۔ بلکہ وہ صرف و بنیا مورسے خوش ہوتا ہے اور چوفی کا قبل ' وَ هُم لا اَنْ خُولُ وَ نَ وَ بِن اور عدل وافساف کی بخازی کر دہا ہے جس سے اس چوفی کا ایمان قابت ہوتا ہے۔

#### نملة كے لئے جماڑ پھونک كاعمل

ابوداؤد اورحاکم نے روایت کیا ہے کہ وحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء بنت عبداللہ سے فرمایا کہ خصہ تعملیہ" کی جہاڑ پھونک مجی سکھا دوجس طرح اس کوتعویذ لکمتاتم نے سکھا دیا ہے"۔

" "ملتہ" پہلو میں نگلنے والی پھنسیوں کو کہتے ہیں اور اس کے جھاڑ پھونک کے لئے عور تیں اس وقت پچھالفاظ پڑھا کرتی تھیں جنہیں ہر سننے والا جانیا تھا کہاس جملہ ہے کوئی نفع نقصان نہیں ہوسکیا اور وہ الغاظ ریہ تھے:۔

"العروس تحتفل و تختضب و تكتحل و كُلِّ شنى تفتعل غير ان لا تعصى الرجل". حضور في الفاظ الاست في الرجل".

### ایک اور عمل

علامہ دمیری کیمنے ہیں کہ بیس نے بعض حفاظ ائمہ کی تحریر کتابوں میں پڑھی ہے کہ'' نملہ'' پچنسی کی جماڑ پھونک کا طریقہ سے بھی ہے کہ آ دمی تین دن تک مسلسل روز ور کھے۔ پھرروز انہ من صبح سورج نکلتے وقت بیالفاظ کہہ کرجماڑے:۔

"اقسطرى وانبرجى فقد نوه بنوه بريطش ديبقت اشف ايها الجرب بالف لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم".

اور ہاتھ میں کوئی خوشبودار تیل لے کر پھنسیوں پول دیا کرے اور بیٹنز پڑھنے کے بعد تیل ملنے سے پہلے پھنسیوں پر تفکاردے '۔ دار قطنی اور ماکم نے حضرت ابو ہر ریا ہے نقل کیا ہے:۔

"وصنور ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خوری کومت مارو۔اس کے کہ ایک یار حضرت سلیمان علیہ السلام استنقاء کے لئے لئے۔ اچا تک کیاد کھنے ہیں کہ ایک خوری گردن کے بل اپنے ہیروں کواٹھا کر کہہ رہی ہے۔ ''اے اللہ اہم تیرے احسان سے مستغنی نہیں رہ سکتے۔ اے اللہ اہمیں اپنے گناہ گار بندول کے گناہوں کی وجہ سے سزانہ دعبتو۔ ہمارے لئے بارش ہرسا کراس سے درخت، اُگا دیجتو اور ہمیں اس کے گل سے درخت مہیا کچو''۔ حضرت سلیمان نے یہ د کھے کراپی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو! واپس چلوتہارا مطلب مل ہو گیا اور دوسروں کی ہدولت اب تم کو بارش مل جائے گی۔

### چونٹیوں کو بھگانے کے لئے محرب عمل

احنف بن قیس کی ہائدی حبیبہ کابیان ہے کہ ایک دن احنف نے ان کود مکھا کہ ایک چیونٹی کو مارر ہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ چیونٹیوں کو مت مار واور ایک شرحی منگوائی اُس پر بیٹھے اور اللہ کی حمد وثنا و کے بعد بیہ پڑھا:

"انى احرج عليكن الا خرجتن من دارى فاخر جن فانى اكره ان ثقتلن فى دارى". للمذاوه تمام ويوثي الرمال المستركل تمين اوراس دن كے بعدوبال كوئى چوثى نظرندا كى \_

عبدالله بن امام احدر حمته الله عليه كتب بيل كه ش في بهي اليخ والدكواى طرح ويونيوں كو بھاتے و يكھا۔وه وضوكر كے كرى يربيف كرائى طرح كونيوں كو بھات و يكھا۔وه وضوكر كے كرى يربيف كرائى طرح كميدويا كرتے تھے۔ چنانچہ بيس نے و يكھا كہ يوے يوے كالے ويونے وہاں سے بھاك جاتے۔ چربمى وہاں نظر بيس آتے تھے۔

أبك اورعمل

علامہ دمیری کھتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ کی تحریروں میں چیونٹیوں کو بھگانے کے لئے بیٹل پڑھاہے کہ ایک صاف برتن میں مندرجہ ذیل ناموں کو کھے کہ یا گئے صاف برتن میں مندرجہ ذیل ناموں کو کھے کہ یا ہوں جا کھی نہ چلے گا۔وہ اساء مندرجہ ذیل ناموں کو کھے کہ یا ہوں جا کھی نہ چلے گا۔وہ اساء مید جیں:۔

" الحمد الله با هيا شر اهيا سأ ريكم باهيا شر اهيا.

ائيك دوسراعمل

اورایک جگہ یوں لکھا ہے کہ چارٹھکیر یوں پرمنرجہ ذیل آیات کولکھ کراس کھر کے چاروں گوشوں میں رکھ دیا جائے جس میں چوو نیمال ہیں تو چیو نیماں محاک جائیں کی یا مرجا کیں گی آیات ہے ہیں:۔

"وَإِذَقَالَتُ طَآئِفَة" مِّنُهِهُمْ يَآاَهُلَ يَثُرِبُ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارُ جِعُواً. لاَ تَسُكُنُو افِي مَنْزِ لنا فَتَفْسِدُ وَا. وَاللَّهُ لاَ يُصْلِبُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ. أَلَمُ تَرَالِى الَّذِيْنَ حَرَجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوف" حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَمَاتُوا كَذَلِكَ يَمُوتَ النَّمَلُ مِنُ هَذَاالَمَكَانَ وَيَلُعَبُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ".

ايك ادر مجرب عمل

مبشى چيزوں كو چيونٹيوں سے محفوظ رکھنے كاعمل

یکی مجرب ہے کہ شہد یا مٹھائی یاشکر یا اس شم کی میٹھی چیزیں جس برتن میں موجود ہوں اس برتن کے مُنہ پریہ پڑھ کر ہاتھ پھیردوتو چیونٹیاں اس کے قریب نہیں جا کیں گی۔ ہار ہااس کوآ زمایا جاچکا ہے اور اس کا مشاہدہ کیا جاچکا ہے۔ عمل رہے کہ کہو:۔

هذا لوكيل القاضي يا هذا لرسول القاضي يا هذا لغلام القاضي".

تحكم شرع

چونی جس چیزکواپے مند میں یا ہاتھوں میں لئے ہوئے ہواس کا کھانا کر دہ ہے کیونکہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔ ''نہی النہ ی صلی الله علیه و سلم ان یو کل ما حملته النمل بفیها و قو انبها ''۔اوررافعی نے چیونوں کے بیچنے میں ابوائسن عبادی کا ایک قول بیلکھا ہے کہ چیونئیاں بیچنا''سکر کرم''اور''نصیب'' (بیدونوں جگہوں کے نام ہیں) میں جا تز ہے۔ کیونکہ عسکر کرم میں ان سے نشراً ور چیزوں کا علاج ہوتا ہے اورنصیب میں ان سے نشریاں ہمگائی جاتی ہیں۔

سيرت ابن مشام من غزوة حنين كسلسله من لكعاب كه حضرت جبير بن مطعم فرماتے بين كه من في وم كى فكست سے بہلے جبكه

لوگ قبال میں مصروف نتنے کا لے اور بہترین نسل کے گھوڑوں کے مانند آسان سے اتر تے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ جمارے درمیان اور قوم کے درمیان اتر گئے۔ پھر دیکھا تو وہ کا لے چیونٹیوں کی فٹکل میں پھیل چکے تتے۔ یہاں تک کہ میدان اُن سے بھر گیا۔ میں نے بیتین کرلیا کہ بیفر شتے ہیں اور اب کا فروں کی فلست لازمی ہے۔

طبیخواص

چونی کے اعدوں کو لے کرا گرسکھا لیا جائے اور اسے کسی جگہ لگایا جائے تو اس جگہ بال نہیں اگیس گے۔اورا گران اعدوں کو کسی قوم کے در میان جواکشی ہو پھینک ویا جائے تو وہ تنز بنز ہو کر بھا گ جا کیں گے۔اورا گر کسی کو بیا ناٹہ ے ایک درہم کے برابر کسی چیز میں ملا کر پلا دیئے جا کیں تو اپنے نچلے جھے پر قابونہ یا سکے اور اس سے برابر کوزنگلتی رہے۔

چیونٹیول کو بھگانے اور مارنے کی دوا

اوراگر چیونی کی سوراخ پرگائے کا گو برر کھ دیا جائے تو وہ اسے نہ کھول سکے بلکہ وہاں سے بھاگ جائے بہی کام بلی کا پا خانہ بھی کرے گااوراگر چیونٹی کے بل پرمتعناطیس رکھ دیا جائے تو چیونٹیاں مرجا کیں گی اوراگر زیرہ پیس کر چیونٹیوں کے بل میں ڈال دیا جائے وتو چیونٹیاں نہ لکل سکیں گی۔اس طرح سیاہ زیرہ بھی کام کرتا ہے۔

اگر چیونٹیوں کے بل میں آب سنداب (بد بو دار پودے کا پانی) ڈال دیا جائے تو مرجا کیں گی۔اگر کسی گھر میں چیڑک دیا جائے تو وہاں سے پہو بھاگ جا کیں گے۔اس طرح چھروں کو بھگانے کے لئے آب ساق (ترش پھل دالے در خت کا پانی) کارآ مدہ۔اگر چیونٹیوں کے بل میں ڈراسا تارکول ٹیکا دیا جائے تو چیونٹیاں ختم ہوجا کیں گی۔اس طرح گندھک پیس کربل میں ڈالنے ہے بھی چیونٹیاں مرجاتی ہیں۔اگر حاکھہ مورت کے بین کے کڑے کہی چیز کے پاس لٹکا دیا جائے تو دہاں چیونٹیاں نہیں جا کیں گی۔

ايك اہم فائدہ

اگر سمات بڑے چیونٹوں کو پکڑ کرروغن پارہ ہے بھری ہوئی شیشی میں ڈال کراوراس کا ڈھکن بند کرکے کوڑی میں ایک رات اورایک دن تک گاڑدیں۔ پھراس کونکال لیں اور تیل صاف کر کے اُسے ذکر کے اوپر ملیں تو قوت باہ میں بیجان پیدا ہواور شہوت بڑھ جائے اور دیر تک امساک کرنا آسان ہوجائے۔

تعبير

خواب میں چیونٹیاں ویکھنا کمزور حریص لوگوں کی علامت ہے۔ نیز چیونٹیاں دیکھنالشکراوراولا دکی بھی نشانی ہے۔ نیز اس زندگی پربھی دلالت ہوتی ہے۔اگر کسی نے دیکھا کہ چیونٹیاں کسی گاؤں یا کسی شہر میں داخل ہوگئی بیں تو لفکرآنے کی پیشین کوئی ہے۔اگر کوئی شخص چیونٹیوں کی ہات سنے تو وہ مال ودولت حاصل کرےگا۔اگر کسی نے دیکھا کہ چیونٹیاں وزنی بو جھلا دلا دکراُس کے گھر میں آر بی بیں تو اسے خوب دولت حاصل ہوگی۔

اگر کسی نے اپنے بستر پر چیو نثیال دیکھیں تو اس کی اولا دکٹر ت سے ہوگی۔اگر کسی نے دیکھا کہ چیو نثیال کسی مکان سے اُڈکر جارہی ہیں تو اگر کسی کے اوران کو تکلیف پہنچ گی۔اگر اس جگہ کو کی مریض ہے تو اس کا انتقال ہوجائے گا یا وہاں سے پچھلوگ سفر کرے کہیں اور چلے جا تیں گے اوران کو تکلیف پہنچ گی۔اگر کسی مریض نے دیکھا کہ اس کے بدن پر جیسے چیو نثیال ریک رہی ہیں تو وہ مرجائے گا۔کیونکہ چیونٹی زمین میں رہنے والی تخلوق ہے جس کا مزاج سرد ہے اورجا ماسب نے کہا ہے کہ جس نے دیکھا کہ چیونٹیال اس کے مکان سے لکل رہی ہیں تو اسے تم لاحق ہوگا۔ والٹداعلم

### النهار

(سرخاب کابچہ) اور بطیموی نے اپنی کتاب 'شرح اوب الکا تعب 'میں لکھا ہے کہ اہلِ لغت کا نہار کے متی میں اختلاف ہے۔ کچولوگوں نے کہا کہ بھٹ تیتر کے بچے کو کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ زاُلوکو کہتے ہیں۔ کسی نے کہا نرسرخاب ہے اور ما دہ کولیل کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سرخاب کا بچہ ہے۔علامہ دمیری فر ماتے ہیں کہ بھی تول سے ہے۔واللہ اعلم۔

# النهّاس

(نون مشدد کے ساتھ)اس سے مرادشیر ہے۔

النهس

(ایک متم پرنده)ان سس انتورے کے مشابرایک پرنده ہوتا ہے لیکن وہانورے کی طرح رنگین ہیں ہوتا۔ اپنی ؤم ہروفت ہلاتا رہتا ہے چڑنوں کا شکار کرتا ہے۔ محرابن سیدہ کا کہنا کہ مس انورے ہی کی ایک نوع ہے اوراس کو مس اس لئے کہتے ہیں کہ بیرکوشت نوج کر کھاتا ہے۔

منداحداور مجم طبرانی میں زیدین تابت سے ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ:۔

" میں نے حضرت شرجیل بن سعد کود یکھا کہ انہوں نے "اسواق" میں ایک نہس کا شکار کیا پھرا سے اپنے ہاتھ میں پکڑ کرچھوڑ دیا"۔ اسواق حرم مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے اور امام دمیری فرماتے ہیں کہ اس کواس لئے چھوڑ دیا کہ حرم مکہ کی طرح حرم مدینہ کا شکار بھی

شری تکم

امام شافعی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے جیسے دوسرے در شدے حرام ہیں کیونکہ یہ بھی (در شدوں کی طرح) نوج کر کوشت کھاتا

# النهام

(ایک میم کارندو) میلی نے معزت عرف کے اسلام لانے کے تصدیس اس پرندے کا ذکر کیا ہے۔

# النَّهُسَرُ

بعض نے کہا ہے کہ ہمر بھیڑ سینے کو کہتے ہیں۔لیکن دوسر سے لوگوں نے خرگوش کے بیچے کو بھی کہا ہے گئی نے بجو ( کفتار ) کو بھی بتایا

-4

النواح

(قمری کے شل ایک پرعدہ)قمری اوراس کے احوال تقریباً برابر ہیں گریقری ہے گرم مزاج ہوتا ہے اوراس کی آواز قمری ہے وہی ہوتی ہے اور سے شکی ہوتی ہے اور سے باکلا بیا ہے گویا خوش الحان سریلی آوازوں والوں کے پرعدوں کا بادشاہ ہو۔ بیا پی آواز سے تمام پرعدوں کو بولنے پرمجور کردیتا ہے کونکہ اس کی آواز نہا ہے سریلی اور نہا ہے خوش اجبہ ہے۔ تمام پرعدہ اس کی آواز سننا پسند کرتے ہیں اور بیا پی عی آواز سے مست ہوجا تا ہے۔

### النوب

(شہد کی کھیاں) شہد کی کھیوں کا تفصیلی بیان چند صفحات پہلے گزر چکا ہے۔اس لفظ کا کوئی واحد نہیں ہے بیجی کہا گیا ہے کہاس کا واحد نائب ہے۔

### النورس

( كوتر كے مثابرا يك آنى پرغده) زع الماء كے نام سے اس كاذكر آچكا ہے۔ محيلياں اس كى خوراك بين مكر يانى كے اوپر فضاء سے يانى ميں خوط لگا كر شكار كرنا ہے۔

## النوصَ

(نون کے فتہ کے ساتھ) اس سے مرادجنگی گدماہے (ممارالوحثی)

### النون

اس سے مراد مجلی ہاں کی جمع کے لئے نینان انوان کے الفاظ مستعمل ہیں جیے حوت کی جمع حیان اوراحوات آتی ہے اس کا تفصیلی حوت کے تحت ذکر گزر چکا ہے۔ یہاں دوسری چند یا تین نقل کی جاتی ہیں۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو لیے گا؟
آپ نے فر مایا مجھلی کے کا پیرکا کھڑا۔

ماكم في معزت ابن عباس سيدوايت كيا بكد:

"بنہوں نے فرمایا: کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قام کو پیدا کیا۔ پھراس سے کہا لکھ اقام نے کہا کیا تکھوں؟ارشاہ ہوا" قدر ' (تقدیر) لکھ اتو قلم نے اُس دن سے قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزی لکھ دیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا عرش پانی پرتھا اور پانی سے بھاپ اُنٹی اور اس سے آسان بن کرفا ہر ہوگیا۔ پھراللہ تعالی نے چھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کواس پر بچھا دیا گیا زمین مجھلی کی پیٹے پرتھی چھلی نے کروٹ بدلنا جابی تو زمین ملے گل ۔ لہذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا اور پھرید پہاڑ زمین پرغالب ہیں (جس

ے زمین ہیں ہلتی )۔

اورکعبا حبار کتے ہیں کہ البیس جلدی ہے اس مجھلی کے پاس پہنچا جس کی پینے پر پوری زمین رکھی ہے اُس کے دل میں وسوسد ڈالا کہا ہے اور کتنے جا نور درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں ۔ اگر تو ان سب کو جھاڑ کہ اے لوتیاء (مجھلی کا نام) تھے بچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹے پر کتنے لوگ اور کتنے جا نور درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں ۔ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹے ہے گراوے تو تھے آ رام مل جائے ۔ لوتیاء نے جیسے ہی بیارادہ کیا اللہ تعالی نے اس وقت اس کے پاس ایک کیڑ ابھی دیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کراس کے دماغ تک پہنچ کیا۔ پہلے کی اس کی (شدت تکلیف ہے) اللہ ہے کر بیدوز اری کرنے گئی۔ اللہ تعالی نے اس کیڑے والی اس مجھلی کو برابر کی دماغ ہو جائے گئی ہی داخل ہوا تھا۔ در کھتے رہے اگر مجھلی پھر اس ترکت کا ارادہ کر بے تو پھر کیڑ اس طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔

اور مند داری کی روایت گزرنیک ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر انسی بی ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں سے اوئی مخض پر ۔ پھر آپ نے یہ آیت ' اِنْ مَا یَنْ حُشَی اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءِ '' تلاوت فر مائی کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے صرف علاء ربائی ڈرتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ اللہ اور اس کے فرضے تمام آسان وزمین کی مخلوقات یہاں تک کہ چوو ٹیاں مندر میں اس عالم کے لئے دعائے فیم کرتی رہتی ہیں جولوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اور لوگوں کو فیم کی میں اور مجھلیاں سمندر میں اس عالم کے لئے دعائے فیم کرتی رہتی ہیں جولوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اور لوگوں کو فیم کی بات بتا تا

يستى كى روايت من نون كالمذكره يول ب:

حضرت خولہ بنت قیس زوجہ مز واور حضرت این عباس سے مروی ہودونوں کہتے ہیں کہ حضورا کرم نے فر مایا کہ جو محض اپنے قرض وار کے پاس اپنے فق کا مطالبہ کرنے کے جاتا ہے اس کے لئے زہین کی مخلوقات پانی کی محیدیاں رحمت کی وعائیں کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہرقدم کے بدلے جنت میں ایک ورخت لگاتے ہیں اور جو قر ضدار اپنے قرض خواہ کے حق کی اوائیکی سے قدرت کے باوجود ٹال مثول کرتا رہتا ہے۔اللہ اس کے نامنہ اعمال ؛ میں ہرون ایک گناہ کھتے رہتے ہیں۔

جعه کے دن احر ام نہ کرنے کا انجام

اور وینورگ نے ''الجالیہ''کے چھٹے صے کے شروع ہی میں امام اوزاعی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک شکاری تھا جو مجھلیوں کا شکار کیا کرتا تھا اور دوزانہ شکار کے لئے جایا کرتا تھا۔ جعہ کے دن بھی جعہ کا احر م اس کے لئے شکارے مانع نہیں بنآ تھا الہذا ایک دن وہ اپنے ٹچر سمیت زمین میں جنس کیا۔ لوگ اسے دیکھنے کے لئے نکلے تو نچر بھی زمین میں دھنستا ہوا جا ام اور نچر کے کانوں اور دُم کے سواکوئی چیز نظر نہیں آری تھی اور اس کے بعدوہ بھی زیرز مین ہوگیا۔

كمزوريظكم كاانجام

اور فرکورہ کتاب میں بیبویں حصد کے شروع میں زید بن اسلم سے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک فخض بیٹا تھا جس کا واہنا ہاتھ موغہ سے سے کثا ہوا تھا اچا تک وہ رونے نگا اور کہنے لگا کہ جو میرا حال و کیے رہا ہووہ کی پرظلم نہ کرے۔ میں نے بوچھا کہ تیراکیا قصد ہے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں ساحل سمندر پر جارہا تھا کہ میں ایک جبٹی کے پاس سے گزراجس نے سات مجھلیاں شکاد کردکی تھیں۔ میں نے اس سے گزراجس نے سات مجھلی اور تی لے لیا۔ اس تھیں۔ میں نے اس سے ایک چھلی زیروی لے لیا۔ اس تھیں۔ میں نے اس سے ایک چھلی زیروی لے لیا۔ اس تا کوارہوا چھلی جو زعرہ تھی میری طرف برحی اور اس نے میرے ہاتھ کے انگو شے میں کا شالیا جس سے معمولی ی خراش پیرا ہوگئی۔ اس

سے جھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ ٹیں وہ چھلی لے کراپنے گھر پہنچا گھر والوں نے چھلی پکائی اور ہم سب نے مل کراسے کھایا۔

اس کے بعد میر سے انگو شھے بیس کیڑے پڑ گئے اور تمام ڈاکٹروں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ بیس اس انگو شھے کوکٹو اووں۔ چنا نچہ بیس نے اُسے کٹو او بیا۔ پھراس کا علاج کرایا گیا اور جھے خیال ہوا کہ بیس ٹھیک ہوگیا۔لیکن چند دنوں کے بعد میری ہتھیلی بیس کیڑے پڑ گئے اور پھر اس کوکٹو او یا۔ پھرا گئے بڑھ کر کلائی بیس پھر بازو بیس بہاں تک کہ یہ حشر ہوا۔لہذا جو میرا حال و بکھ رہا ہوا سے چا جیے کہ کسی برظام کرنے سے اس کوکٹو او یا۔ پھرا گئے بڑھ کر کلائی بیس پھر بازو بیس بہاں تک کہ یہ حشر ہوا۔لہذا جو میرا حال و بکھ رہا ہوا سے چا جیے کہ کسی برظام کرنے سے بنے۔

ذولنون (مچھل والے) اللہ کے نی یونس بن متی علیہ الصلوة كالقب ہے كيونكہ انہيں مجھل نے نگل ليا تھا۔

امام ترقدی نے متجاب الدعوۃ حضرت سعدین انی وقاص سے نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے سنا ہے کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلمان فرمائے سنا ہے کہ میں تم کوایک ایسی دعا بتاتا ہوں جومصیبت زوہ بھی اسے پڑھے گا اللہ تعالی اس کی مصیبت دور کردے گا اور جومسلمان بندہ بھی اس سے دعا کرے گااس کی دعام تبول ہوگی۔ وہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی دُعاہے:۔

"لاَ اللهُ الْاَانُتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَّ الظَّالِمِيْنَ"

اور افقسادی فی المنظلمات " کی تغیر میں ظاموں (تاریکیوں) سے مرادرات کی تاریکی گھر چھل کے پیٹ کی اور پھر سمندر کی تاریکی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس چھلی کی تاریکی جس کو دوسری مجھلی نے نگل لیا تھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کتی مدت تک میں ہے۔ بعض نے کہا سات گھڑی 'بعض نے دودہ دن میں ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا سات گھڑی 'بعض نے کہا تمن دن 'بعض نے دودہ دن اور کیل گا قول ہے کہ چالیس دن تک آپ چھلی کے بیٹ میں رہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں دریا کے پائی کے شاک تیرتے رہتے تھا ور کیل گا قول ہے کہ چالیس دن تک آپ چھلی کے بیٹ میں دن اور کیل کا قول ہے کہ چلی کے پیٹ میں چالیس دن امام احد نے کہا کہ دخترت یونس علیہ السلام کھلی کے پیٹ میں دن کے صرف معولی وقت تک رہے۔ دو پہرے کچھ پہلے چھلی نے آپ کو لگلا تھا اور عمر سے بھر جہلے چھلی نے آپ کو لگلا تھا اور عمر سے بعد فروب میں کے دیں جھلی کو بھائی آئی یونس علیہ السلام کھلی کے بیٹ میں دن کے صرف معولی دو تت تک رہے۔ دو پہرے پھلی نے آپ کو لگلا تھا اور عمر ان بونس علیہ السلام کھلی کے بیٹ کی گرمی کی دوجہ سے گل کر انہوں نے لا الم است سبحہ انک انہیں کہا لگل انکار نہیں کرتا۔ اللہ چا ہے تو چھلی کے بیٹ میں بازار بھی لگا سکا ہے۔

قدرت اللی کا انکارٹیس کرتا۔ اللہ چا ہے تو چھلی کے بیٹ میں بازار بھی لگا سکا ہے۔

بزازنے سیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریٹا ہے دوایت کیا ہے:۔

''وہ کہتے ہیں کہ بھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت یونس کو فیجلی کے پہیٹ بھی قید کرنے کا ارادہ کیا تو چھلی کو تھم دیا کہ ان کے کوشت کو نہ کھائے اور ان کی بٹری نہ تو ڑے۔ چنا نچہ کی کو تھی کو تھا کہ یا کہ اللہ تعالی کی طرف اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سمندر کی تہد بھی پہنچ گئی تو یوس نے پہر آ ہٹ کی۔ ول بھی سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا جبکہ وہ چھلی کے پیٹ میں اللہ تھا کہ اللہ کی سے پیغام ملا جبکہ وہ چھلی کے پیٹ بھی اللہ کی اللہ کی بیٹ میں اللہ کی سے بینان کی۔ فرشتوں نے یوس کی تبیٹ سے بینان کی۔ فرشتوں نے یوس کی تبیٹ سے بیان کی۔ فرشتوں نے یوس کی تبیٹ سے بیان کی۔ فرستوں نے ہوئی کے بیٹ بھی نے اور میں ہے؟ اللہ کا دوہ میر ابندہ یونس ہے جس نے اسے چھلی کے بیٹ میں سمندر کے اندر قید کردیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ دو تو نیک بندہ ہے روز انداس کی طرف ہے آپ کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا ہے فک ۔ اس کی وہ وہ تو نیک بندہ ہے روز انداس کی طرف ہے آپ کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا ہے فک ۔ اس کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا ہے فک ۔ اس کی وقت

فرشتوں نے ہوئس" کے لئے سفارش کی۔اللہ تعالی نے چھلی کو تھم دیا تو اس نے بوئس کوساحل پر ڈال دیا۔جیسا کہ فرمان ہاری تعالے ہے۔''ہم نے بوئس کوایک تھلے میدان میں نیار کے حال میں ڈال دیا''۔

اور روایت ہے کہ مجھلی ان کو پور ہے سمندر میں لئے پھرتی رہی یہاں تک کداا کرموس کے کنار نے سپون میں ان کوڈال دیا۔
اللہ تعالی نے ان کو عراء میں یعنی ایسے ہے آ ب و کیا واور چینی میدان میں ڈال دیا جو درختوں پہاڑوں وغیر و سے خالی تھا اور وہ ایسے ہی بیار کی طرح نے جیسے گوشت کے لو تھڑ ہے جیس جان پڑنے کے بعد بچہوتا ہے جبکہ اس کے اعتماء انہی طرح واضح نہ ہوں۔الا بید کہ حضرت بوئس کے اعتماء میں سے کسی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالی نے ان کوایک کدو کی بیل کا سابیہ بنچا دیا اور ایک پہاڑی بکری صحرت بوئس کے اعتماء میں سے کسی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالی نے ان کوایک کدو کی بیل کا سابیہ بنچا دیا اور ایک پہاڑی بکری صحرت میں اسے دیا جایا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیس بلکہ اس کدو کی بیل سے ان کوغذا ملی تھی۔ بیٹی اس سے ربک کے کھانے اور متم کی من پند چیزیں ان کو ملاکرتی تھیں۔

اور وہاں یوس کے اور کدو کی بیل اگانے میں مسلمت بیتی کہ اس کی خاصیت ہے کہ کھیاں اس کے پاسٹیں جا تیں۔ جس طرح اُس کے بتوں کاعرت اگر کسی جگہ تیٹرک دیا جائے تو وہاں بھی کھیاں نہیں جا تیں۔ چنا نچہ معرت یوس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے بنچ تاصحت قیام پذیر ہے اور آپ کا بدن ورست ہوگیا۔ کونکہ اس بیل کے بتے اس مخص کے لئے بہت مغید ہیں جس کے بدن ہے یوس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر کوشت خاہر ہوجائے۔

اور دوایت ہے کہ اس موقعہ پر ایک دن حضرت یونس " سوئے ہوئے تنے اللہ تعالی نے اس بیل کوخٹک کر دیایا بعض کے قول کے مطابق دیمک کو بیج دیا جس نے بیل کی جڑیں کا ٹ دیں۔ یونس " بیدار ہوئے تو سورج کی گری محسوس ہوئی اوراس کی تاب شدا سے لہٰڈا گھرا کر اظہار نے فیم کرنے سے اللہ تعالی نے ان کے پاس وی بیجی کہ اے یونس " ایک بیل کے سو کھنے پر تو اظہار نم کرتے ہواور الکھوں انسانوں کی موت پراظہار نم بیس کرتے جنہوں نے تو بہ کی تھی اوران کی تو بہ تھول بھی ہوئی تھی "۔

دینوری نے ''میاس' میں ایک قصد قال کیا ہے اور ابو عمر بن عبد البرنے' 'تمہید' میں نقل کیا ہے جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے کدروم کے باوشاہ نے حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک خط لکھا جس میں درج ذیل سوالات ہو چھے:۔

- (۱) انصل الكلام كون ساب اوراس كے بعددوسرا "تيسرا چوتفااور يا نجوال كون ساہے؟
  - (۲) الله تعالى كے فزد كي بزرگ ترين بنده كون ہے اور بزرك ترين بندى كون ہے؟
- (m) وہ چارنفوں کون ہیں جو ہیں تو ذی روح لیکن انہوں نے اپنی ماؤں کے پیٹ میں بیرنبیں پھیلا ئے۔
  - (") وہ کون ی قبر ہے جو صاحب قبر کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی ہے۔
    - (۵) مجرة ـ آمدورفت كى جكد كيا بـ
    - (٢) توس يعني ومنك (كمان) كياچز ہے؟
- (2) وہ کون کی جگہ ہے جہاں آ فاب صرف ایک ہارطلوع ہوا ہے نہ بھی اس سے پہلے طلوع ہوا ہے نہ بھی اس کے بعد طلوع ہوگا۔
  حضرت معاوید ضی اللہ عند نے جب یہ خط پڑھاتو آپ نے فر مایا کہ خدااس کوڈلیل کرے ہم کوان باتوں کا کیاعلم؟ آپ کوکس نے
  مشورہ دیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس خط لکھ کرمعلوم کر لیجئے۔ چنا نچھانہوں نے حضرت ابن عباس کے پاس خط لکھاتو وہاں
  سے ریے جواب ملا۔

(۱) افضل الكلام "كلمه اخلاص لا الدالا الله" باس كے بغيركوئى عمل نيك مقبول بيس بوتا اور دوسر ئيس بريم سُبْحَانَ الملَه وَبِحَمْدِهِ ب جوالله كارتمت لائے ميں معين ب اور تيسر ئيس ريكل شكر" الحمد لله "ب اور چو تے نمبر ري" الله اكبو" الله اكبر" اور يا نجويں نمبر ري" لا حول وَلا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّه " ب ۔

(۲) الله عزوجل كے نزو يك بزرگ ترين بنده حضرت آدم عليه انسلام جيں كيونكه الله تعالى في ان كواپي باتھوں سے وجود بخشا اور پر ان كو كچھ چيزوں كاعلم سكھايا اور بزرگ ترين بندى حضرت مريم عليه انسلام جيں جھوں نے اپني عصمت محفوظ رکھی تو الله تعالى نے ان كے شكم ميں اپني پيدا كرده روح بھونك دى۔

(٣) وه جارنفوس جنہوں نے اپنی مال کے پیٹ میں پیز بیس محصلا ہے یہ جیں:۔

ا حفرت آدم علیہ السلام المحضرت حواعلیہ السلام سا۔ ناقئہ حضرت صالح علیہ السلام سم۔ وہ مینڈھا جے حضرت اساعیل علیہ السلام کے فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔

(س) ووقبر مجملی ہے جو بونس کواپین شکم میں لئے دریامیں محوثی پرتی تھی۔

(۵) ووباب السماء آسان كاوروازه بــ

(٢) توس يعنى دمنك قوم نوح يخرق مونے كے بعد الل زمين كے لئے امان كى نشانى تمى۔

(2) وہ جگہ بخرقلزم کا وہ راَستہ ہے جواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے دریا سے پار ہونے کے لئے خٹک کر دیا تھااور فرعون اور آل فرعون کوغرقاب کرنے کے لئے بنادیا تھا۔

جب بیخط معاویہ کے پاس پہنچاتو آپ نے بیدط شاوروم کو بھیج دیا۔اس نے اس خط کو پڑھ کرکھا کہ میں پہلے ہی جا نا تھا کہ امیر معاویہ ان سوالات کا جواب بہی موجود ہے جس امیر معاویہ ان سوالات کا جواب بھی موجود ہے جس نے اس کے جوابات دید ہے۔

مچىلى كے خواص وغيرو" حوت'' كے تحت باب الحاء مس گز رہے ہیں۔

## بابُ الهاء

الهالع

(تیزرفآرشرم غ) مونث کوهااعد کتے ہیں۔ تفصیل نعام کے ذکر میں آ چک ہے۔

#### الهامة

(یوم) اُلو:مشہوری ہے کہ حامہ اُلوکو کہتے ہیں جس کوطیر اللیل رات کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ زیوم (الو) کو الصدی اورالصید ح کہتے ہیں۔

اور الو پران تمام ناموں کا اطلاق ہوتا ہے۔ بوم معدیٰ ہامہ وغیرہ۔ اور صدیٰ کے معنی پیاس کے آتے ہیں۔ غالبًا اس کی وجہ تسمیہ

ي ہے كەلىل عرب كاعقيدہ ہے كەيد پرنده مقتول كى كھوپڑى سے پيدا ہوتا ہے اور برا برمقتول كے خون كاپياسا ہوتا ہے اور اسسقونسى استقونسى من دم قاتل '' كہتار ہتا ہے كہ جھے بلاؤ! جھے بلاؤ كہاں تك كەقاتل سے بدلد لے نياجا تا ہے تو چپ ہوجا تا ہے۔ صادى كا اطلاق بياسے پر ہوتا ہے۔ اہلِ عرب آوازكى بازگشت كو بھى الصدىٰ كہتے ہيں۔

ألوي بدفالي كي ممانعت

مسلم شریف کی روایت ہے کہ'' حضرت جا بررضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفرا واور معامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے''۔

اس کی دوتاویلیس ہیں(۱) هامہ ہے مراد (الو) مشہور پرنده لیاجائے تو ممانعت یہاں پرالوسے بدفالی لینے کی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بوم (الو) کسی کے گھر پرگراتو خود گھر کے مالک بین انسٹا کی رشتہ دار کی موت کی خبر دیتا تھا۔ یقیسرا مام مالک بین انسٹا کی ہے۔ (۲) دومر کی تغییراس حدیث کی ہے ہے کہ اہل عرب کا اعتقاد تھا کہ اس مقتول کی روح جس کے خون کا بدلہ لیا گیا ہوا لو بین کراس کی قبر کے پاس چلاتی رہتی تھی اور 'اسقونی امن دم فاتلی '' کہا کرتی تھی جب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا تو اُر جاتی تھی۔ اور بعض کا خیال ہے کہ دو ہی جسے کے دوروں تفسیر الو) بن جاتی تھی۔ اس کو یہ لوگ صدی کہا کرتے تھے اور اس تفسیر کوا کشر علم مادور الوں اور آنحضور سلی اللہ علیہ وائوں ہے منع کیا ہو۔ کوئکہ آپ کا کلام جائع ہوتا تھا۔

حضرت سليمان كاالوسي سوال وجواب

ابولیم نے ''طیہ' میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہوئے تحریفر مایا ہے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں حضرت کعب احبار بھی موجود تھے۔کعب نے حضرت عمر سے مخاطب ہوکر کہا اے امیر الموشین! کیا میں آپ کوایک نہا ہت جمیب قصدند سناؤں جو میں نے انبیاء کے حالات کی کتاب میں پڑھا ہے۔وہ قصد بیہ کہ ایک بار حضرت سلیمان بن داؤ وعلیما السلام کے پاس ایک الو (حامہ) آیا اور آکر کہا السلام علیک یا نبی اللہ! حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا

جلد درم

وعلیک السلام با حامتہ کی رحضرت سلیمان نے اس سے بوچھا کہ اچھا بھے بتا کہ تُو دانے کو کرنبیں کھا تا؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت آدم کواس وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ بوچھا کہ اچھا تُو پانی کیوں نہیں پہتا۔ اُلو نے کہا کہ اس بیں تو م نوح ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی اس لئے میں پانی نہیں پیتا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہو چھا کہ تُو نے آبادی کو کیوں خیر باد کہددیا اور دیرانہ بیس رہنا تُو نے کیوں پہند کیا؟ اس نے کہا کہ دیرانہ اللہ کی میراث ہے بیس اللہ کی میراث بیس رہتا ہوں جیسا کہ قرآن کی آبت ہے:

" وَكُمُ اَهُلَكُنَا مِنْ قَرُ يَةٍ بَطِرَ تُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَا كِنُهُمْ لَمْ تُسْكُنُ مَنُ بَعْدِهم إِلَّا قَلَيُلاً وَ كُنَّا لَحُنُ الْوَارِثِيْنَ "

" اورہم بہت کی الی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جواپئے سامان عیش پرنازاں تھیں سو( دیکیلو) بیان کے گھر (تنہاری آتھوں کے سامنے پڑے ہیں) کدان کے بعد آبادی نہ ہوئے گرتھوڑی دیر کے لئے اور آخر کاران کے سب سامانوں کے ہم ہی وارث ہوئے۔'' (القصص) آیت:58)

هنرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب ٹوکسی ویرانہ میں بیٹھتا ہے تو کیا بوتا ہے؟ اُس نے کہا کہ میں بیکہتا ہوں۔وہ لوگ کیا ہوئے جواس جگہ مزے سے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ جب ٹو آبادی سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اُلونے کہا کہاس وقت میں بیکہتا ہوں'' ہلاکت ہونی آدم پران کو نیند کیسے آجاتی ہے حالانکہ مصائب کے طوفان ان کے سامنے ہیں''۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ و دن میں کیوں نہیں لکتا؟ کہا کہ انسانوں کے ایک دوسرے برظم کرنے کی وجہ سے میل دن میں نہیں لکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جھے بتا کہ و برابر بولتار بتا ہے اس میں تیرا کیا پیغام ہے؟ اُلونے کہا میرا پیغام ہے ہوتا ہے ''اے عافل لوگو! زاوراہ اورا پے سفر آخرت کے لئے تیار ہوجاؤ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نور (روشی) کو پیدا کیا''۔اس وقت معفرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پر عموں میں اُلوسے زیادہ انسانوں کا خیرخواہ اور جمدردکوئی نہیں ہے اور جا بلوں کے دلول میں اُلوسے نیادہ کوئی پر عمور اُنہیں ہے۔

أنوسي متعلق ايك مئله

قاوی قاضی خان میں کھا ہے کہ اگر اُلو کے بولنے پر کسی نے کہا کہ کوئی گفت مرجائے گا بعض نقہاء نے کہا ہے کہ اس جملے کا کہنے والا کفری صدود میں داخل ہوجائے گالیکن دوسر نقہاء نے یہ نعمیل کی ہے کہ اگر اُس نے بدفائی کی نیت سے یہ جملہ کہا ہے تب تو وہ کا فر ہوجائے گاور نہیں۔

حامة کی جمع حام اور حامات آتی ہے۔ میم کی تخفیف کے ساتھ ہا اور تشدید کے ساتھ حام کی جمع حوام ہے جس کے معنی سانپ کھو وغیرہ کے بیں بلکہ تمام حشر ات الارض (زمین کے کیڑے مکوڑوں) کو کہتے ہیں اور ابوداؤد طیالی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں "حوام" کا ذکر ہے۔

"و معرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیسانپ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں لہذا اگرتم سے
کوئی ان کودیکھے تو اس کو تین مرتبہ تکی میں جتال کرے " نہایہ" میں لکھا ہے کہ تکی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کیے کہ "اگر تو دوبارہ بھال آیا تو
تیرے لئے بیچکہ تک ہوجائے گی۔لہذا اگر ہم تھے تلاش کر کے ہمکا کیں یا ماریں تو ہمیں پھر برا بھلانہ کہنا"۔

اور بخاری ابوداؤ در قری نسانی این ماجد میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے:۔

" حضوراً گرم صلی الله علیه وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنها کو ان کلمات سے الله کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔
"اعبلہ کے ممات الله من کل شبطان و هامة و من کل عین لامة "(که شرخ دنوں کوالله تعالیٰ کے ممل کلمات کے ذریعے الله کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور سمانپ بچھو وغیرہ سے اور ہر حسم کی نظرید سے) پھر آپ فر مایا کرتے تھے کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم" ، حضرت اساعیل وحضرت اسحاق علیما السلام کو انہی کلمات کے ذریعے الله تعالیٰ کی بناہ دیا کرتے تھے"۔
خطائی نے لکھا ہے کہ حوام مامند کی جمع ہے اس سے ذہر یلے جانور مراد ہیں جسے کہ سانب بچھو وغیرہ۔

ايك اعتراض ادرأس كاجواب

اب یہاں اگر کوئی کہنے گئے کہ اس صدیث میں هامه موجود ہے معلوم ہوا کہ هامه کی پجھ نہ ہے حقیقت اور اہل عرب کا وہ خیال صحیح ہے جبی تو حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے هامتہ سے بناہ ما تکی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ هامتہ بس سے اہل عرب بدفالی لیا کرتے سے تھے تخفیف آمیم کے ساتھ ہے اور یہاں صدیث میں جس سے بناہ ما تکی ہے وہ بنشد یدامیم ہے اور اس سے مرادسانپ بچھوو غیرہ زہر یلے جانور بین۔ جانور بین۔

نیز خطائی نے یہ جی تحریر کیا ہے کہ یہ بھی احمال ہے کہ حامتہ سے مراد ہر دہ چیز ہے جواڈیت پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے۔ بھم نیکھ ہے کہ اعبد کہ اعبد کہ اعبد کہ اعب کہ اعبد کہ کہ کہ ایک نسمة اللہ بالاذی لینی ہراس چیز کے شرسے اللہ بناہ مطلوب ہے جوگز ند پہنچا سکتی ہو۔

بكلمات الله التَّامَة قرآن ك غير مخلوق مون كى دليل

نیز خطابی نے یہ بھی تحریفر مایا ہے کہ امام احمد بن منبل رحمتہ اللہ علیہ فرمان نبوی 'بہ کہ لمہ مات اللّه التامات ''سے اس بات پر استدلال کیا کرتے تھے کہ قرآن غیر تلوق ہے کیونکہ کہ لمہات اللّه التامة ہے مرادقر آن کریم ہے اور حضورا کرم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ مجمی کسی تلوق ہے پناہیں ما تکتے تھے۔
کہ آپ مجمی کسی تلوق ہے پناہیں ما تکتے تھے معلوم ہوا کہ قرآن غیر تلوق ہے درنہ آپ مجمی کسی تلوق سے پناہیں ما تکتے تھے۔

حضرت کعب بن عجر ورضی الله عندے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ:۔

"فَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِو يُضًا أَوْبِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ" مير علي بين ازل بوئى ہے بين حضور سلى الله عليه وسلم كے پاس آيا۔
آپ نے فرمايا قريب آجاؤ من قريب ہو كيا۔ پھر آپ نے فرمايا قريب آجاؤ۔ پھر بين اور قريب ہو كيا تو نبى كريم سلى الله عليه وسلم نے فرمايا كدا ك كعب التمهار ہے مركى جو كيل تم كو تكليف و تى جين (حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے جين كدميرا خيال ہے انہوں نے فرمايا كه بال) پھر آپ نے جھے دوز و يا صد قي كافد به يا قربانى كرنے (جو بھى آسان ہو) كا تھم ديا"۔

اس جكم حوام سے مراد جو كي بي اور يح مسلم من حضرت ابد جريره رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كه: ـ

دونی اکرم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیے نے سور حمتیں پیدا فر مائیں ہیں پھرایک رحمت کوانسان چو پایوں جنات اور حشرات الارض ہیں تفسیم کر دیا۔ جس سے ان میں باہم مہریا نی اور رحم دلی کا معاملہ ہے اور اس رحمت کی بناء پر جانور اپنے بچوں سے بیار کرتے ہیں اور دومری ننا نوے رحمتیں الله تعالیے نے اس لئے بچار کی ہیں کہ ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر دم فر مائے گا'۔ اور''احیاء''میں یوم جمعہ کی فضیلت میں کھما ہے کہ:

" کہاجاتا ہے کہ پرندے اور دیگر جانور جمعہ کے دن ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھر آپس میں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ مسلام سلام یوم صالح (آج کا دن بہت اچھاہے)۔

سانپ مجھووغیرہ سے تفاظت کے لئے

" فردول الحكمت " من لكما م كرقر آن شريف من ايك آيت م جوال كو پڑھ لے سانپ ، بچوے محفوظ رہتا ہے۔ وہ آيت بيد من ا عند " إِنَّى تَوَ كُلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَامِنُ دَآبَةٍ الاَّهُوَ احد" بِنَا صِيْتِهَااِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ " ايك دوسراعمل

نیز ابن الی الدنیا'' کتاب الدنیا'' میں رقمطراز ہیں کہ افریقہ کے ایک حکران نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خطاکھا جس میں اُس نے حضرت سے سانپ بچھوؤں کی شکایت کی تھی کہ یہاں بہت کثرت سے ہیں اورلوگ بہت پریشان ہیں کیا کیا جائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے درج ذیل آیت لکھ کر بھیجے دی کہ اس کو ہرخص میج وشام پڑھا کر ہے۔ "وَ مَالَنَا اَنْ لاَنتُو سُحُلُ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدْنَا سُبُلَنَا الایه'' یا رہ نُمبر''ا'سورۃ ابراہیم آیت نُمبر کا

ایک سیاح جوسانپ اور در ندول سے بیں ڈرتا تھا

اور 'کتاب النصائے'' میں ہے کہ ایک سیاح ہراس خوفاک چیز کے پاس بے خطر چلا جاتا تھا جس ہے عمو ما مسافر ڈراکرتے ہیں اور سانپ پچھوؤں ہے بالکل اپنی تھا ظت نہیں کرتا تھا 'ندر ندوں ہے ڈرتا تھا۔ لوگوں کواس عمل ہے تعجب ہوااور انہوں نے اُسے ڈرایا کہ خود فر ہی میں جتلا نہ ہو کہیں کوئی خطرہ پیش آسکتا ہے۔ کہنے لگا کہ جھے اپنے معاملہ میں بصیرت اور تجر بہ حاصل ہے اور دراصل قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ سوداگر بن کر تجارت کے سنر میں اُکلا۔ ایک جگہ دیہاتی کئیر ہے رات کو ہمارے اردگر دیکر لگایا کہ سے ایک مرتبہ میں اپنے جند دوستوں کے ساتھ سوداگر بن کر تجارت کے سنر میں سب سے زیادہ جاگتا تھا اور کثر ت سے ذکر کیا کرتا تھا۔ میں ایک کرتے تھے اور تاک میں گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے ساتھ یوں میں سب سے زیادہ جاگتا تھا اور کثر ت سے ذکر کیا کرتا تھا۔ میں ایک دیم بیاتی فخص کے ساتھ جاگ کر پہرہ دے رہا تھا۔ جس کا نام صلاح الدین تھا۔ جب اُس نے میری بیاحات دیم بھی جگانے لگا۔ میں گھراگیا۔ صلی الشعلیہ وسلم پرسومر تبدرود پڑھ کراطمینان سے سوجاؤ۔ میں ای طرح پڑھ کرسوگیا۔ اپنا تک ایک فخص مجھے جگانے لگا۔ میں گھراگیا۔ میں نے پوچھا کہ توکون ہے؟ اس نے کہا کہ جھو پر دم کر واور میری غلطی معاف کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟

کنے لگا کہ میرا ہاتھ تمہارے سامان سے چپک گیا ہے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ اس چور نے وہ تھوری مجاڑر کھی تھی جس پر میں سور ہاتھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر کپڑے نکالنا چاہتا تھا۔ گراپنا ہاتھ نکال ندسکا۔ میں نے اپنے سردار کو جگایا اور اسے صورت حال سے خبر دار کیا۔ پھراس سے درخواست کی کہ اس کے لئے آپ دُعا کر دیں۔ اس نے کہا کہتم اس سلسلہ میں دُعا کرنے کے زیادہ حق دار ہو۔ کیونکہ تمہاری ہی وجہ سے بیاس مصیبت میں پھنسا ہے۔ چنا نچہ میں نے دُعا کی اور اُسے اس سے نجات مل گئی اور اس آ دمی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میری نظروں میں آج بھی وہ ہاتھ ہے جس میں د بنے کی وجہ سے خون کی سیابی جھلک رہی تھی۔

اورای کتاب میں یہ می کھا ہے کہ صنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جھے پرای مرتبہ درود بھیجاللہ اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیں گے۔ صحابہ نے پوچھاا سے اللہ کے رسول! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ نے فر مایا کہو: "اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِ کَ و رَسُولِکَ النّنِيِّ الْاَمِّيِّ وَعَلَى اللّهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمُ" حضرت صديقي اكبر كاحضور صلى الله عليه وسلم براين جان قربان كرنا

نیزروایت ہے کہ حضرت ابو بحرصد این رضی اللہ عنہ جب فارتور میں پنچ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سے حضرت ابو بکر عار کے اعراب میں منہ کے بل کر کر لیٹ گئے۔ جب حضور کو پید چا تو آپ نے بو چھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو بکڑ نے فرمایا کہ میں نے چا ہا کہ اگر اس میں کوئی موڈی جا نور ہوتو اپنی جان فدا کر کے آپ کو بچا لوں اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فیمی کی اور تھی اس کو بچا ڈاور پھاڑ کر سورا خوں کو بند کر دیا۔ جب ایک سوراخ نی کی اور چا ور حضرت ابو بکر نے ختم ہو گئے تو اس پر اپنے بیر کی ایٹ کی رکھ دی۔ چنا نچوا کے سان ب نے آپ کی ایٹ کی پرکا ہے بھی لیا گرچونکہ رسالت ما ب سلی اللہ علیہ کا سرمبارک آپ کی گود مبارک میں تعالق تکلیف کی شدت سے آپ کھوں سے آ نسوں رواں ہو گئے نیچو دخسار بنوت پر گر ب این العاب دئن دگا دیا اور تکلیف فورا ختم ہوگئے۔

شرى علم

اس کا کھانا ترام ہے۔

تعبير

معامته ویکمنا فرمال بردار عورت کی نشانی ہا در بعض نے کہا ہے کہ اس سے مرا دزانیہ عورت ہے۔

آلُهُبَعُ

اونی کے آخری یے کو کہتے ہیں جس کے بعداونی اورکوئی بچدنہ بنے مونث کو جمعہ کہتے ہیں

الهبُلَعُ

سلوقی کما) "دیکا شکار میں مشہور ہے۔ کتے کے متعلق باب الکاف میں کلب کا بیان گزر چکا ہے۔ (سلوں ایک جکہ کا نام ہے جہاں کے اجھے شکاری کتے مشہور ہیں)

#### الهجاة

(مینڈک) بیائن سیدة کا قول ہے کہ عجاۃ مینڈک کو کہتے ہیں۔ورند مشہور یہ ہے کہ مینڈک کو " ھاجة" کہتے ہیں۔ باب الضاو میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔

### الهجرس

(لومزن کا بچهر) ''هـجـرس'' الومزی کے بچہ کو کتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ حجرس دیجھ کے بچے کو کہتے ہیں۔ایوزیدنے کہاہے کہ هجرس بندرکوکہاجا تاہے۔ حدیث میں ہے کہ عینیہ بن حصن فزاری نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا پیر پھیلا رکھا تھا۔حضرت اُسید بن حفیر نے یہ د کچے کرفر مایا کہا ہے''لومڑی کے بچہ'' کی آنکھ (عینیہ سے کنامیر کرکے ) تو نے اپنا پیر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پھیلا رکھا ہے۔ عامر بن طفیل اور اربد کا عبرت انگیز واقعہ

"استیعاب" میں حضرت اسید بن حضر کے حالت ہیں انکھا ہے کہ عامر بن طفیل اور اُر بدونوں حضورا کرم ملی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آگر کہا کہ مدید کے مجوروں میں جمیں بھی ایک حصہ بانا جا ہے۔حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم نے حصہ دینے سے اٹکار کردیا تو عامر طفیل نے وحمی دی اور کہا کہ مدید کے مقابلہ میں مدینہ کو مضبوط محصور وال ور بہا در تو جوان شہواروں سے بحرووں گا۔حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم نے دُعافر مائی کہا سے اللہ علی مقابلہ میں مدینہ کو مشرب کانے کے واور فریاتے جاتے ہے "اسیدین حفیررضی الشعنہ نے نیز واضحایا اور اس کے در ایسان دونوں (عامر بن طفیل اور اربدم کے مربی ضرب لگانے کے واور فریاتے جاتے ہے "اسید بن حفیر سے اللہ جسور سان "اے لومزی کے بچوتم دونوں بہاں سے نکل جاو کہی عامر نے کہا کہ تم کون ہوفر بانی شراسید بن حفیر ہوں اور میرے والد سے تم کو کیا واسط ؟ میرے باپ کی موت کفریہ ہوئی تھی ، پس اسم میں سے بوچھا گیا کہ جب کہ بیش میں انہوں نے بتایا" لومزی" جب اُربداور عامر حضور سلی الشعلیہ وسلم کے پاس سے لوٹے اور اسم میں جارہ ہوگی اور نے باز بداور عامر حضور سلی الشعلیہ وسلم کے پاس سے لوٹے اور وہ بنا ایک راستہ میں جارہ ہوگی اور اس برگری اور اسے جا کر دوبا اور اُس کے اور نے کہ کی خاک کا تو وہ بنا ایک رون میں طاعون کا مرض پیدا ہوگیا اور بی سلول کی ایک مورت کے گھر میں اسموت نے آگر دیوج کیا اور "نے اب نے عامر غدہ کفدہ البعیر و مو تا فی بیت مسلولیہ "سے یہ قصہ شہور ہوگیا۔مطلب یہ ہے کہ اورٹ کی طرح عامر کو طاعون ہوگیا اور سے عامر غدہ کفدہ البعیر و مو تا فی بیت مسلولیہ "سے یہ قصہ شہور ہوگیا۔مطلب یہ ہے کہ اورٹ کی طرح عامر کو طاعون ہوگیا اور سے طرفی عورت کے گھر میں اسی کی موت واقع ہوئی۔

عامر كامسلمان ہونا ثابت نہيں

منتغفری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عامر بن طفیل بعد میں مسلمان ہو گیا تھا تکریدہ ہم اور دھوکہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم سے تھیجت کی درخواست کی تو آپ نے فر مایا تھا:

" يا عامر افس الاسلام واطعم الطعام واستحى من الله حق الحياء و اذا اسأت فاحسن فان الحسنات يذهبن"

المسسیت نے کہا ہے عامر سلام کورواج دو مجوکوں کو کھانا کھلاؤاور اللہ ہے حیا کرتے رہوجیہا کہ اُس کا حق ہے۔ جب تم کوئی برائی کروتو اس کے بعد نیکی کرلیا کرو۔ کیونکہ نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔

گر حقیقت بہے کہ بیرہ ہم اور دھوکہ ہے۔ عامر نے ایک لمحہ کے لئے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس بات پر تمام ناقلین تاریخ صحابہ کا اتفاق ہے۔ اور اَر بدجس کا ذکر آیا ہے بید حضرت لبید شاعر کا بھائی تھا۔ حضرت لبید نے اسلام قبول کرلیا تھا اور اسلام کے بعد ساٹھ سال تک ذیدہ رہے۔ اس ساٹھ سال کے عرصے میں آپ نے کوئی شعر نہیں کیا۔

ایک بار صفرت مرصی اللہ عند نے ان سے شعر کوئی ترک کرنے کا سبب ہو چھاانہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تبارک ہوتھائی نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کاعلم دے دیا چر جھے شعر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے اس جواب سے خوش ہو کران کے وظیفہ میں یا بچے سورہ ہم کا اضافہ فرما دیا اور اس اضافہ کے بعد آپ کا وظیفہ اڑھائی بزار درہم ہو گیا۔ جب حضرت معاوید کا دور خلافت

آیا تو آنہوں نے ان کے وظیفہ بٹس سے پانچ سوکی رقم کم کرنی جانئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے جواصافہ کیا تھا اس کی کیا ضرورت؟ لبیڈ نے کہا کہ میری موت کا وقت قریب آچکا ہے اور میر ہے مرنے کے بعداضافہ اور معمولی وظیفہ سب آپ ہی کا ہوجائے گا۔ حضرت معاویڈ پراس جواب سے رفت طاری ہوگئی۔اور تخفیف وظیفہ کا ارادہ آپ نے بدل دیا۔اس واقعہ کے چند ہی ونوں بعد حضرت لبید کی وفات ہوگئی۔

کہاجاتا ہے کہ حضرت لبیدرضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد صرف ایک شعرکہا ہے اور وہ ہے:۔

الحمد لله اذلم یاتنی اجلی حتی لبسست مِن الاسلام سر بالا فدا کاشکر واحسان ہے کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک میں نے جامنہ اسلام زیب تن نہیں کرلیا۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ شعریہ ہے ۔

وقد سئمت من الحياة طويلا سوال هذا الناس كيف لبيد كيش الناس كيف لبيد كيش الناس كيف لبيد كيس الناس كيف لبيد وكيسام؟ أكتا كيابول.

### الهجرع

این سیده نے بی لکھا ہے۔ هجر عسلوقی کتے کو کہتے ہیں۔

الهجين

هجین:اس دو غلے ( دونسلی ) اونٹ یا آ دمی کو کہتے ہیں جس کی مال مجمی ہوا در باپ عربی ہو۔

## ٱلْهُدُ هُدُ

ابوالا خبار ابوشامتهٔ ابوالرئع ابوروح ابوسجاد ابوعباد ہے۔ اس کوهداهد بھی کہتے ہیں۔ اس کے سر پرتاج ہوتا ہے۔ اس کی کنیت ابوالا خبار ابوشامتهٔ ابوالرئع ابوروح ابوسجاد ابوعباد ہے۔اس کوهداهد بھی کہتے ہیں۔

یفطرتابد بوداراور بد بولپند پرنده ہے۔ بیا پنا گھونسلہ گندی جگہوں پر بنا تا ہے اور عاوت اس کی تمام بی جنسوں کی ہے۔ اہل عرب کا اس کے متعلق کہنا ہے کہ بیز مین کے بینچ پانی کواس طرح و کیے لیتا ہے۔ جس طرح انسان گلاس کے اندر پانی و کیے لیتا ہے۔ حضرت سلیمان کی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشینگوئی

نیزید پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پائی کے سلسلہ میں رہبرتھا۔ اس وجہ ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کی تلاش کی گئی اور پر ہم کا حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تغییر سے فارغ پر ہم کا حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تغییر سے فارغ ہوئے تو آپ نے نیج کی نبیت سے سرز مین مکت المرمہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا لہذار خت سفر با ندھا اور اپنے ساتھ انسان جنات شیاطین پرندے اور دیکر جانوروں کو ساتھ لیا جس کی وجہ سے لئنگر سوفر سخ کے وائز سے میں پہیل گیا۔ ہوا ان کو اڑا کر لے چلی اور آپ حرم میں پہنچ کے دائر سے میں جو اور جننے دنوں قیام کا ارادہ تھا قیام فرمایا اور اپنے قیام کے دوران روز انہ مکہ کرمہ میں پانچ ہزار اور نیل اور ہیں ہزار

بریاں ذرج کیا کرتے تھے۔

حيات الحيوان

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پاس موجود قوم کے سرداروں سے کہا کہ یہی جگہ ہے جہاں فلاں فلاں صفت کے نبی پیدا ہوں گے۔ انہیں گے اوران کارعب و دبد بدایک ماہ کی مسافت تک بھنے جائے گا۔ حق کے معاملہ میں رشتہ داراور اجنبی ان کے یہاں پر ابر ہوں گے۔ انہیں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کو تفصان نہ دے گی۔ لوگوں نے دریا فت کیا کہ اے اللہ کے نبی اس دیں پر ہوگا؟ آپ نے فرمایا دین صنیف پر۔ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جوان کے زمانہ کو پائے گا اور اُن پر ایمان لے آئے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے اور ان کی تشریف آوری درمیان کتنی مدت باقی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک ہزار سال لہذا جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری بیات پہنچاویں وہ انہیاء کے سردار اور خاتم انہیتین صلی اللہ علیہ وس کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جے کے ارکان مکمل کرنے تک مکہ بیل مقیم دیے۔

حضرت سليمان كايمن كاسفراور ملكه بلقيس

پھر میں سے مکہ مکر مدہ ہے بین کے لئے روانہ ہو گئے درمیان میں صنعاء میں دو پہر کا وقت ہو گیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری (ہوا) کا کمال تھا ورنہ اس وقت کی عام سواریوں کے لحاظ ہے یہ ایک مہینہ کی مسافت تھی۔ وہاں کی سرز مین کی سرسبزی وشا دا بی مرز میں کی سرسبزی وشا دا بی کھی کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کرلیا تا کہ نماز بھی ادا کرلیں اور کھانے ہے بھی فارغ ہوجا کیں۔ جب حضرت سلیمان نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تو ہد ہدنے سوچا کہ حضرت سلیمان تو یہاں تھم کے اب جھے ذراسیر کرلینی چاہیے۔

چنانچ فضاء میں بلند ہوکر وُنیا کے طول وعرض کا جائزہ لیا اردائیں بائیں نظر ڈالی اورائے بلقیس کا باغ نظر آگیا لہذا سبزہ درکے ہم ہد دہاں گئے گیا۔ اتفاق سے وہاں ایک یمنی ہد ہد پہلے سے موجود تھا۔ اس یمنی ہد ہد سے ہد ہدسلیمان کی ملا قات ہوئی۔ حضرت سلیمان کے ہم ہد کا تام ' یعفور' تھا۔ یمنی ہد ہد نے یعفور سے کہا۔ کہاں سے آئے ہواور کہاں کا قصد ہے؟ یعفور نے کہا کہ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ آیا ہوں۔ یمنی ہد ہد نے یو چھا سلیمان کون ہیں؟ یعفور نے کہا کہ سلیمان جنات انسان شیاطین پرندوں اور جانوروں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں اور یعفور نے حضرت سلیمان کی شان وشوکت اور تمام چیز وں کی تابعداری وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ پھر یعفور نے کہئی ہد ہدسے یو چھا کہ آپ کہاں کے باشندے ہیں؟

یمنی ہد ہذنے کہا کہ میں ای شہر کا باشندہ ہوں اور یہاں بلقیس نام کی ایک ملکہ ہے جس کے زیر تھین بارہ ہزار سپہ سالار ہیں اور ہرسپہ سالار کے ساتھ ایک لاکھ جنگ جو سپاہی ہیں آپ میرے ساتھ چلیں تو ہیں آپ کو بلقیس کا کل وغیرہ دکھاؤں ۔ یعنورنے کہا کہ جھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت سلیمان ''کو پانی کی ضرورت پڑے تو جھے تلاش نہ کریں اور جھے نہ پائیں تو برا ہوگا۔ یمنی ہد ہدنے کہا کہ اگرتم ملکہ بلقیس کی خبرا سے آتا کو دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔

چنانچ یعنوراس کے ساتھ بلقیس کی سلطنت اور وہال کے حالات کا پنة لگانے کے لئے چلا گیا اور حضرت سلیمان " کے پاس عصر کے بعد والیس ہوا۔

دوسری طرف حضرت سلیمان" نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھاوہاں پانی نہیں تھا۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو انسانوں جناتوں اور شیاطین کو پانی تلاش کرنے کا تھم دیا گرکوئی پانی کی خبر نہ لا سکا۔ پھر پرندوں کی حاضری لی اور جب مدمونہ پایاتو پرندوں کےسروار گدھ کوطلب کیا اور اس سے مدمدے متعلق دریافت کیالیکن سردار کو بھی مدم کا پنة نہ تھا۔ اس وقت حضرت سلیمان" کو بڑا غصر آیا اور فرمایا:۔ "لاأعِدَّبِنَّه عَذَاباً شَدِيْداً أَوْلاَ ذُبَحَنَّه أَوْلَيَاتِيَنِي بِسُلُظنِ مُبِيْنِ". (كين أَتَ يَحْت مزادول كايا أَت ذِنْ كردول كاياوه كولَى واضح عذر لَكرات )

### حفرت سليمان كايرندون كوسزادينا

حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کوان کے مناسب حال سزادیا کرتے تھے تاکہ ان کے ہم جنسوں کوعبرت ہو۔ بعض لوگ کہتے بیں کہ حضرت سلیمان میں بندوں کو بیسزادیتے تھے کہ اُن کے پراور دُم نوچ دیتے تھے اور دھوپ بیس اس حال بیس ڈال دیتے تھے اب وہ نہ توجیونٹیوں سے اپنابچاؤ کرسکتا تھانہ کیڑوں سے دفاع کرسکتا تھا۔

ایک قول بہے کہ تارکول لگا کراہے دھوپ میں جھوڑ دیاجا تا تھا۔ ایک قول بہہے کہ پرندے کو چیونٹیوں کو کھانے کے لئے وے دیا جاتا تھا۔ بقول بعض پنجرہ میں بند کر دیاجا تا تھا۔ بقول دیگراس کے ادراس کے متعلقین میں تغریق وجدائی کر دی جاتی تھی۔ دوسری جنس کے پرندوں کے ساتھاس کار منالازم کر دیاجا تا تھایا غیر ہم جنس کے ساتھ اسے پنجرہ میں بند کر دیا جاتا تھا۔

یا بعض کے قول کے مطابق اپنے لوگوں کی خدمت اس پرلازم کردی جاتی تھی۔ بقول بعض اس کا جوڑا (بطورمزاکے) کسی بوڑھے سے نگادیا جاتا۔ بہت سے اتوال ہد ہد کی مزامیں وار دہوئے ہیں۔

### ايك مضحكه خيزميز باني كاتصه

قزونی نے حکایت بیان کی ہے کہ ایک دن ہد ہد نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میراارادہ ہے کہ آپ کی میز بانی کروں۔حضرت سلیمان نے کہا۔ صرف میری؟ ہد ہد نے کہانہیں بلکہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا پورالشکر فلاں دن فلاں جزیرے میں میرے مہمان ہوں تے۔ چنانچے حضرت سلیمان نے دعوت قبول کرلی اور معینہ وقت پر مقرہ جگہ پہنچے۔ ہد ہد وہاں موجود تھا۔ ہد ہد نے پرواز کی اور ایک

ٹڈی کا شکارکر کے اُسے مارڈالا اوراس ٹڈی کوسمندر میں ڈال دیا اور مخاطب ہوکر کہا۔اے اللہ کے نبی! آپ اپنے لفکر کے ساتھ تناول فرمائے جس کے حصہ میں گوشت نہ آئے اے شور بہتو مل ہی جائے گا۔اس معتمکہ خیز مہمانی پر حضر ت سلیمان اور آپ کالفکرا یک سال تک یا دکر کر کے جنتے رہے۔

حضرت عکرمہ کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدم کی غلطی سے اس لئے درگز رکیا تھا کہ مدم ہوا پنے ماں باپ کا بہت فرمال بردارتھا کہ مدم بردھا ہے میں اپنے ماں باپ کے لئے رزق تلاش کر کے لا تا اور اُن کے منہ میں بچوں کی طرح کھلا تا تھا۔

جاحظ نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ نہا ہے وفا دار وعدہ پوراکر نے والا اور مجت کرنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی مادہ کہیں چلی جائے تو بہتہا کچونہیں کھاتا پیتا اور نہ کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتا ہے اور برابر بولٹار ہتا ہے یہاں تک کہ مادہ اُس کے پاس لوٹ آئے۔اگر مادہ کی حادثہ کا شکار ہوجائے اور پھر وہ وہ ایس نہ لوٹ سکے تو پھر کی مادہ سے دوبارہ وطی نہیں کرتا ہے اور تا زندگی اپنی مادہ کے فم میں روتا رہتا ہے۔ اس حال میں صرف بعد رسدر میں کھاتا ہے جس سے جان فی جائے۔ پکھ پیٹ بحر کرنہیں کھاتا پیتا یہاں تک کہ موت کے مند میں چہنی جا ہے اور اس حال میں اُسے بردی آسانی سے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے۔ '' کتاب الکامل' اور پہتی کی شعب الایمان میں درج ہے کہنا فع بن ازرق نے حضر ت ابن عباس سے سوال کیا کہ حضر ت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بردی سلطنت عطا کر رکھی تھی اور کئنی دولت اور ساری چیزیں ان کی خدمت گار تھیں ۔ پھر بھی معمولی پرندہ کی ان کو کیا ضرورت پڑگئی کہ اہتمام کے ساتھ اسے پال رکھا تھا اور ہر وقت اُس کا خیال رکھے تھے۔

حعرت ابن عباس نے جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوسٹر جس جا بجاپائی کی ضرورت پڑتی تھی اور ہد ہدپائی کوز بین کے پیچود کیرلیا کرتا تھا۔ ابن ازرق نے کہا کہ اے علم دان ابھیم جائے ہدہوا کے انگل زمین کے پیچے چھے جال کوتو د کیونیس سکتا پھر زمین کی تہد میں پائی کسے دیچے دیکے سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ جب موت کا فرشتہ آجا تا ہے تو نگا ہیں اپنا کام کر تا بند کر دہتی ہیں۔
میں پائی کسے دیکے سکت کو در میں کا ذکر یہا آیا ہے خوارج کے ایک ذیلی فرقہ کا بائی مبانی تھا جس فرقہ کا تام اس کی نبعت سے از ارق جس کے فزد کے حضرت علی تھی میائے جانے سے پہلے امام عادل تھا ہے اور جب حکم بناد ہے گئے تو یہ فرقہ حضرت علی تھی بنائے جانے سے پہلے امام عادل تھا ہے اور جب حکم بناد سے گئے تو یہ فرقہ حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت عمرہ بن العاص (جوجلس مصالحت میں حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت تا اور حضرت برا لڑام زنالگانے دالے پر حد جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر کیا تا وہ دو تا کہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر کیا تا وہ دو تا کہ ہیں۔

### ایک خواب اوراس کی تعبیر

کہا جاتا ہے کہ حافظ حدیث امام ابوقلابہ جس کا تام عبد الملک بن محدر قاشی ہے۔ جس وقت بیا پی ماں کیطن میں تھان کی ماں نے خواب دیکھا کہ اُن کے خواب دیکھا کہ اُن کے خواب کی ہوتو تہاراایک لئے خواب میں بھی ہوتو تہاراایک لڑکا پیدا ہوگا جونمازیں کثرت سے پڑھے گا۔ چنانچہ پیدا ہوکر جب امام ابوقلا بہ بڑے ہوئے تو روزانہ چارسور کعتیں پڑھا کرتے تھاور این حفظ سے انہوں نے ساٹھ ہزار حدیثیں بیان کی ہیں اور دوسو چھتر ۲۷ سے میں وفات یائی۔اللہ اُن پر رحمت کی ہارٹن تازل فرمائے۔

بدبدكاتكم شرعي

حيات الحيوان

ایک قول بہ ہے کہ اس کا کھانا طلال ہے کیونکہ امام شافعی سے اس سلسنے میں فدید کا وجوب منقول ہے۔ اگر کوئی فخض حرم میں یا کوئی ۔ محرم اسے شکار کرلے۔ کیونکہ ان کے فذر یک فدید کا واجب ہونا صرف حلال جانور کے شکار میں ہے۔ محرم جے تول بہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ اس کی بدیو کی بناء پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فر مایا ہے۔

الامثال

الل عرب كتبت بين ألبصر من هدهد (مرم سن واده قوت بصارت ركف والا) كونكه بهل كذر چكا بكه مرم زمين كي ينج بانى دكير ليما بهاى طرح كهاجا تا ب اسجد من هدهد (مرم سن واده تحد كر في دالا) طبى خواص

اگر کسی گھر بیل اس کے پرول کی دھونی دے دی جائے تو وہاں سے کیڑے کوڑے بھاگ جا کیں گے۔ ہد ہد کی آگھا گرکوئی بھولنے والا اپنی گردن میں لٹکا لے تو اسے بھوئی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ اس طرح آگراس کاول بھون کر سنداب میں ملا کر کھالیا جائے تو نسیان دور کرتا ہے اور توسیت حافظ کے لئے تاضع ہے۔ ذبن تیز کرتا ہے۔ ذبن ود ماغ تیز کرنے والی دواؤں میں سب سے عمدہ ہے اور اس میں کسی نقصان کا خطرہ بھی نہیں رہتا ہے۔ آگر کوئی آ دمی دس ہد ہد لے کر اور ان کے بال ویرٹوچ کرکسی مکان یا کسی دو کان میں ڈال دے تو وہ مکان یا دو کان ہمیشہ کے لئے غیر آباد ہوجائے اور ویران ہوجائے۔

اگر مدم کی آئتیں لے کرکس نکیروالے پر لاکا دی جا کیں تو اُسے فاکدہ پنچے۔اگر مدم دہ کی چوٹی لے کراس کی کھال کواس کی چوٹی چوٹی اگر مدم دہ کی چوٹی اسٹ کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی اوراسے لے کرکسی باوشاہ کے پاس پیٹی جائے گا تو وہ اس کا خیر مقدم کرے گا۔اس کا احترام کرے گا اوراس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔اگر کوئی مدم کے گونسلہ کی مٹی لے کر قید خاند میں قوال دے تو تمام قیدی اس وقت باہر آ جا کیں گے۔اگر اس کا ایک پنچہ لے کرکسی بچہ کی گرون میں لاکا دیا جائے تو اُسے بھی نظر نہ گلے اور اس کے گرون میں دیا جائے تو اُسے بھی نظر نہ گلے اور اس کے گرون میں در اسا اس کا خون لگا کسی ورخت کے اور لاکا دیا جائے تو وہ در حت بھی بار آ ورنہیں ہوگیا۔اوراگر کسی انداو سے والی مرغی پر لاکا دیا جائے تو وہ مرغی اند کر دے اورا گر کسیروالے پر لاکا دیا جائے تو وہ در حت بھی بار آ ورنہیں ہوگیا۔اورا گر کسی انداو سے والی مرغی پر لاکا دیا جائے تو وہ مرغی اند کر دے اورا گر کسیروالے پر لاکا دیا جائے تو اس کا خون بند ہوجائے گا۔

آگرکوئی ہدیدی زبان کے کردوش کنجد میں ڈال دے اور پھراس کوا پی زبان کے نیچے رکھ کرجس شخص ہے بھی کی مفروت کا مظالبہ کرے تو وہ اس کی ضررت پوری کردے۔ اگر اس کے پرکوئی شخص اپنے پاس دیجے تو اپنے فر بی شخالف پر غالب ہوا اور اس کی تمام ضرور تنس پوری ہوں اور ہر کام میں اس کو کامیا ہی ہو۔ ہد ہد کا گوشت پکا کر کھا تا در دتو نئے میں مفید ہے۔ ہد ہد کا د ماغ نکال کرآئے میں ملاکر اسے گوندھ لیا جائے اور اس سے روٹی بنا کر سائے میں شکل کر کے کسی انسان کو کھلا دی جائے اور کھلانے والی بیہ کہ کہ اے فلال بن فلال میں نے تنجے ہد ہد کھلایا ہے اور کھے اپنی بات سننے والا اور فرما نبر وار بنالیا ہے تا کہ تو میرے پاس اس طرح حاضر باش د ہاکرے جس طرح حضرت ملیمان علیہ السلام کا جد ہدان کے پاس حاضر باش رہا کرتا تھا تو اس عمل کے اثر سے کھانے والا کھلانے والے سے بہناہ میں میں جو بی گا۔ اگر اس کی کھال میں آئے والے کھی بازو پر بائدھ لے اور اس کی چوٹج اور ذبان ہرن کی کھال میں آئے والے کھی کہ دور میں میں میں کہ کے اور ذبان کی کھال میں آئے والے یا سرشیل دیگر اس سکھال میں یہ چوٹج اور ذبان کے دھامے سے بائدہ کر جس شخص کی

مہر ہانی اور محبت مطلوب ہواُس کے آنے جانے والے درواز ہ کے نیچے اس چمڑ ہ کی تھیلی کو دفن کر دیتو مطلوب میں ہدردی مہر ہانی اور محبت اتن پیدا ہوجائے گی جتنی وہ جا ہتا ہے۔وہ کلمات سے ہیں:۔

فطيطم مارنور مانيل و صعانيل"

ہدم کا خون اگر کسی بیٹی میں لے کراس کی آنکھ میں پڑکا دیا جائے جس میں بال جم گیا ہوتو وہ بال دور ہوجا کیں گے۔اوراگر مدم کو ذکح کر کے اس کا د ماغ نکال کر سکھالیا جائے اور اُسے بار یک پیس کر پسی ہوئی مصطلّی روی میں ملا کراکیس عددور ق آس خوب کوٹ چھان کر اس میں ملالیا جائے۔اوراگر مدم کی داخی آنکھ کسی نئے کپڑے اس میں ملالیا جائے۔اوراگر مدم کی داخی آنکھ کسی نئے کپڑے میں لیپٹ کرکوئی محف اس کو ایپ بازو پر بائدھ لے تو جس کے پاس بھی جائے گاوہ اس سے محبت کرے گااور جو بھی اسے دیکھے گا میں لیپٹ کرکوئی محف اس کو ایپ بازو پر بائدھ لے تو جس کے پاس بھی جائے گاوہ اس سے محبت کرے گااور جو بھی اسے دیکھے گا

اوراگر کسی کواپنے یا کسی اور کے بال سیاہ کرنے ہوں تو وہ ہم ہم کی آئیں لے کران کوسکھا لے پھرا سے روغن کنجد میں ملا کرجس شخص کے ڈاڑھی یا سرکے بال سیاہ کرنے ہیں ان پر تین دن تک بہتیل ملے تو وہ بالکل سیاہ ہوجا کیں گے۔ ہم ہم کا خون گرم ہوتا ہے اگراس کے خون کو آگھہ کی اس سفیدی پر جو بیاری کی وجہ ہے ہوگئ ہو ٹرکالیس تو وہ سفیدی ختم ہوجائے گے۔ اگر ہم ہم کے گود ہے کو کر کبوتر وں کے ہیں ہوتا ہے اگر اس کی دھونی دے دی جائے تو وہاں کوئی ضرررساں چیز نہیں پہنچ سکتی۔

اگر ہد ہدذئ کرکے پورے کا پوراکس گھر میں لٹکا لیا جائے تو اس سے گھر والوں پر جادوا ٹرنہیں کرے گا۔ جو محض ہر ہد کے جبڑے کا نچلا حصہ اپنے او پر لٹکا لےلوگ اس سے محبت کرنے لگیس۔ اگر کسی مجنون کو اُس کے تاج کی دھونی دے دی جائے تو اُسے افاقہ ہو جائے۔ اگر نامر دیا سحرز دہ کو اُسکے کوشت کی دھونی دے دی جائے تو وہ شفایا ب ہو جائے۔

اورجابر نے کہا ہے کہ مدم کادل بھون کر سنداب ہے ہمراہ کھانا حافظ کے لئے اکسیرہے۔اگر مدم کے بائیں باز و کے بین پر لے کر
کسی کے گھر کے درواز بے پر بین دن تک سورج نگلنے سے پہلے کوئی جھاڑود باورجھاڑود بے والا یہ کہے کہ جس طرح اس درواز بے سے
دھول اور گردوغبار دور ہو گیا ہے ای طرح فلال بن بلان اس کھر سے دور ہوجائے۔اس عمل کے اثر سے دہ خض جس کا نام لیا گیا ہے مکان
چھوڑ کر چلا جائے گا اور بھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر مدم ہے بائیں باز وکو جلاکراس کی راکھ کی شخص کے راستہ میں بھیر دی جائے تو جواس
پر پیرد کھے گا بھیرنے والے سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر مدم مدکے باز وکا ایک پر اور اس کی چونچ کوئی چڑے میں بند کر کے اپنے اوپر
لاکائے اور لاکاتے وقت مطلوب اور اُس کی ماں کا نام لے تو وہ اس سے مجبت کرنے لگے اور مدم مدکے بائیں باز وکا سب سے بڑائی مقبولیت
کے لئے ہے۔

ہدد کیمنائسی الدارعالم مخف کی علامت ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہوں۔اگر کسی نے ہد ہدکوخواب میں دیکھا تو وہ عزت و
دولت پائے گا۔اگر کسی نے ہد ہد سے گفتگو کی تو اُسے کسی بادشاہ کی طرف سے نفع حاصل ہوگا اور ابن سیرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہد ہڈ
دیکھے تو اس کے پاس کسی مسافر کی آمد کی دلیل ہے۔ بعض کے بقول ہد ہد کھنے سے مراد کسی ہوشیار جاسوس کا دیکھنا ہے جو با بشاہ تک
حادثات کی خبر پہنچا تا ہے اور مچی خبر دیتا ہے۔ بھی بھی ہد ہد کا دیکھا خوف سے تفاظت بھی ہوتی ہے۔
اور ابن مقری نے کہا ہے کہ ہد ہد کا دیکھنا کسی آباد گھر کے گرنے یا کسی آباد چیز کے نقصان کی نشانی ہے۔ بسا او قات سے قاصد کی

علامت ہوتا ہے اور ہادش ہول سے قرب کی علامت ہے یا جاسوں یا کسی جھٹڑ الواور بڑے عالم کی پہچان ہے۔ بھی بھی مصائب وآلام سے بچنے اور نجا سے ان کی پہچان ہے۔ اگر کسی بیاسے نے ہد ہدکو پیاسا دیجے اور نجات ہانے کی پیشین کوئی ہوتا ہے اور اللہ تعالی معرفت اور نماز روزہ کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ اگر کسی بیاسے نے ہد ہدکو پیاسا دیکھا تو اُسے یانی مل جائے گا۔

#### الهدى

هسدی: ان جانوروں کو کہتے ہیں جنہیں جرم ہی قربان کرنے کے لئے لے جاتے ہیں۔ حدی اور حدی تشدیداور تخفیف دونوں طرح ای معنی میں ہے۔ اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم حدید ہیں ہے سال جوجانور حدی کے طور پر لے محتے ہے اُن کی تعداد سوتھی لیکن مسور بن مخر مداور مردان بن حکم کا کہنا ہے کہ کل ستر اونٹ متھے لوگ سات سوتھے۔ اسس طرح ہراونٹ دی آ دمیوں کی طرف سے ہوجا تا ہے گر من کی بیددایت غریب ہے۔

''مصعب ''بن ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بخدا جھے بیدوایت پنٹی ہے کہ تیم بن حزام عرفہ کے دن مکہ مکرمہ گھے اوران کے ساتھ سوغلام نتھے' سواونٹ' سوگا کیں سوبکر یال تھیں' غلاموں کوآ زاد کر دیا اور جانوروں کے متعلق تھم دیا اوران تمام جانوروں کوڈ زخ کر دیا 'گیا''۔

صیحین میں حضرت عائش کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بھری حدی کے طور پر لے محیے''۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اس حدیث سے بھری کو بھی قلادہ کہ بچانے کا استحباب معلوم ہوتا ہے مگرامام ما لکٹ اور امام ابو صنیعہ نے فرمایا کہ بھری کے لئے قلادہ مستحب نہیں ہے بلکہ قلادہ صرف اونوں اور گائیوں کے لئے خاص ہے۔

علائے کرام کا اس بات پرا تغاق ہے کہ ہری اگر تغلی ہواور ہری لانے والا ذریح کرنے کے بعداس کا گوشت کھاسکتا ہے۔ یہی علم تمام نغلی قربانیوں کا ہے۔

"اس روایت کی بنیاد پر جوحفرت جابر نے بیان کیا ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ دسلم ججۃ الوداح میں سواونٹ معدی کے طور پر لے محتے اوران میں سے تربیشہ خودا ہے ہاتھوں سے ذریح کئے۔ پھر حضرت علی و حکم دیا اور بقیہ جانوروں کو انہوں نے ذریح کیا۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جراونٹ سے ایک بوٹی کا کے کرایک ہانڈی میں پکالی جائے اور پھراس ہانڈی میں سے کوشت اور پھوشور بہ آئے نے نوش فرمایا"۔
آئے نے نوش فرمایا"۔

اور جوقر بانی شریعت کی طرف سے واجب ہومثلاً دم تتع اور دم قرآن یا جے فاسد کرنے کی وجہ سے واجب ہویا تے کے فوت ہوجانے کی وجہ سے واجب ہویا فکار وغیرہ کے معاوضہ کے طور پر واجب ہواس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور پچھلوگوں نے بیکہا کہ اس فتم کی کمکی بھی قربانی میں سے کھانا قربانی والے کے لئے جائز نہیں ہے۔ اس طرح نذر سے جوقر بانی اپنے فرمہ واجب کرلی ہواس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا۔ اور حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جزائے صیدا ور نذر کی قربانی میں سے کھانا ورست نہیں اور ان کے علاوہ قربان میں سے کھانا جائز ہے۔ امام احمد اور اسحاق کی بھی ہی رائے ہے۔ اور امام مالک نے فرمایا کہ فدید اُون کی جوائی کھانا اُس کے لئے علاوہ ہر واجب قربانی کا گوشت کھانا اُس کے لئے جائز ہے نہیں کھانا اُس کے لئے جائز ہے نہیں دوسری واجب قربانی کا گوشت کھانا اُس کے اللہ جائز ہے نئی دوسری واجب قربانی میں سے دیں کھاسکتا۔ واللہ اعلم

# ٱلهَدِيۡلُ

(نرکورز) کورز کے حالات' حمام' کے تحت باب الحاء میں گزر تھے ہیں۔ هَدِیْدل کورز کی آواز (غراغوں) کو بھی کہتے ہیں ای طرح قمری کی آواز کو بھی کہا جاتا ہے۔ نیز پکولوگوں کا خیال ہے کہ هَدِیْدل معنز ت نوح علیه السلام کے زمانے میں کورز کاچوز و تھا کسی شکاری پرندے نے اس کا شکار کرلیا تو تمام کبورز اس کے میں روتے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے۔ واللہ اعلم

#### الهرماس

هسو مساس : شیر کاایک تام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہرخطرنا ک درندے کوھر ماس کہتے ہیں۔ نیز ہر ماس ایک بھری محافی کا نام ہے۔ ان کی کنیت ابوزیا دہے یا بلی ہیں۔ عمرطویل یا کی تھی۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم سے دوحدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ ایک ابوداؤ دیس ہے دوسری نسائی میں ہے اور تحرمیس محینڈے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بیابن سیدہ کا تول ہے۔

### ٱلُهرُّ

( بلی ) شیر کے خواص میں یہ بات گزر چک ہے کہ بلی کی تخلیق شیر کی چھینک ہے ہوئی ہے۔ امام احمد اور ہزار اورامام احمد کے کھے تقدشا گردوں نے حضرت ابو ہر برہ ٹی ک صدیت روایت کی ہے:۔ '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض کو کھڑے ہو گریائی چتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس طرح مت پیا کرو کیا تم اس سے خوش ہو مے کہ تمہارے ساتھ ملی یانی ہے۔ اس نے کہا بھی نہیں' آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ساتھ یانی بی چکا''۔

" تاریخ ابن النجار " میں محر بن عرجن کے حالات میں حضرت الس سے ایک روایت ہے کہ:۔

''ایک دن شل تعرت عائش کے پاس بیٹا اُن کو برات کی خوشخری سنار ہاتھا'انہوں نے جھے کہا کہ آپنوں اور بیگا توں سب نے جھے چھوڑ دیا یہاں تک کہ بلی نے بھی چھوڑ دیا یہاں تک کہ بلی نے بھی چھوڑ دیا۔ جھے کھاٹا پانی بھی ٹیس میسر ہوتا تھا بی بھوکی تی سوجایا کرتی تھی۔ آج تی دات شل نے خواب میں ایک نو جوان کو دیکھا کہ اُس نے جھے جھوڑ دیا۔ جھے کھاٹا پانی بھی ٹیر دہ ہیں؟ میں نے کہا کہ اپنے بارے میں لوگوں سے میں نے خواب میں ایک نو جوان کو دیکھا کہ اُس نے جھے کہا کہ کیا ہوا آپ غزدہ ہیں؟ میں نے کہا وہ کھمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کھمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ دورہوجات گا۔ میں نے کہا وہ کھمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ دورہوجات گا۔ میں نے کہا وہ کھمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ دورہوجات گا۔ میں نے کہا وہ کھمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ دورہو یا حسیب من ظلم و کہود میا ہوگئی من ظلم و یا حسیب من ظلم و یا اول بلا بدایة و یا اُنحویلا نہا یہ و یا مان له اسم بلا کنیة ، اجعل لی من اُموی فو جُاو مخوجًا '' یہ دورہو فرات نازل فرمادی تھی اور میرار نج و خم دورہو دکا تھا'۔ ۔ دورہو ہیں دانہ پانی سے بالکل آسودہ تھی اور اللہ تھا گیا نے میری براُت نازل فرمادی تھی اور میرار نج و خم دورہو دکا تھا'۔

ایک شیطان کا بلی کی صورت میں سامنے آنا

ایک می حدیث میں مفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فر مایا کہ ایک مرتبہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے تھے۔ایک شیطان ملی کی صورت میں نمودار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اس شیطان نے میری نماز منقطع کرنے کی بہت کوشش کی محر اللہ تعالیٰ کی صورت میں نمودار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اس شیطان نے میری نماز منقطع کرنے کی بہت کوشش کی محر اللہ تعالیٰ ک

نے مجھے اس پر قابودیدیا۔ چنانچہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور میرادل چاہتا تھا کہ میں اس کومبجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تا کہ تم لوگ صبح اسے اچھی طرح دیکھے لیتے لیکن مجھے اس وقت اپنے بھائی حضرت سلیمان کی بیدۂ عایا دا گئی:

"رَبِّ اغْفِرُلِي وَهَبْ لِي مُلْكَالًا يَنْبَغِي لَاحَدٍ مِّنْ بَعُدِي"

(ائے میرے پروردگار!میری مغفرت فرمااور مجھ کوالی سلطنت عطافر ماجومیرے بعد دوسرے کونصیب نہ ہو)۔للہذاالند تعالیٰ نے اس کومیرے پاس سے ناکام واپس کر دیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں وصیت فرمائی اورفر مایا:۔ ''ایک عورت کو بلی با تدھنے کی وجہ سے عذاب میں جتلا کر دیا گیا''۔

اورایا م احمد کی کتاب'' الزید'' میں بیاضا فہ بھی ای روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ میں نے اس عورت کوجہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے جسم کے اسکے اور پچھلے جھے کونوچ رہی تھی اور وہ عورت جسے عذاب میں مبتلا کیا گیاوہ کا فروتھی۔

جبیہا کہ بزاز نے اپنی مند میں اور حافظ ابولعیم اصبائی نے تاریخ اصبان میں نقل کیا ہے اور بہتی نے ''بعث ونشور'' میں حصرت عائشہ ہے۔ روایت کیا ہے کہ وہ عورت اپنے کفراورظلم دونوں کی وجہ سے گرفنا رعذا ب ہوئی ای طرح قاضی عیاض نے ''مسلم'' کی شرح میں کا کتھ ہے کہ اس عورت کا کا فرہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ محرنو وی نے اس امکان اوراحتال کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہ عورت کا فرہ تھی۔ شایدان دونوں صاحبان کواس سلسلہ میں کوئی حدیث نبیں اس کی ہے۔

مندابوداؤ وطیالی بین فعمی نے علقہ سے تقل کیا ہے کہ ہم حضرت عاکثہ گی خدمت بیل حاضر بیجے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کیا آپ نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک عورت کوایک بلی کے ستانے پرجہم بھی موجود بیجے۔ حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا آپ نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک عورت کوایک بلی کے ستانے پرجہم بیل عذاب دیا گیا حضرت ابو ہریرہ نے غرض کیا کہ ہاں! بیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے۔ حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ موشن اللہ کے نزد یک اس سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس کو صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب بیں جتلا کیا جائے۔ وہ عورت اس قلم کے ساتھ ساتھ کا فرہ بھی تھی اور ابو ہریرہ ا آپ سن لیس! جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرنی ہوتو پہلے غور کرلیا کریں کہ کس طرح بیان کرنی جوتو پہلے غور کرلیا کریں کہ کس طرح بیان کرنی جائے۔

ایک بلی کے بیچ کواسیے کیڑے میں چھیانے سے نجات

این عسا کرنے اپنی تاریخ بیں شبک کے ایک دوست سے تقل کیا ہے کہ انہوں نے شبک کو وفات کے بعد و یکھا۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا ؟ شبک نے جواب دیا کہ اللہ نے جھے ہے سامنے کھڑا کر کے جھے سے پوچھا کہ اے ابو یکر! تجھے کچھ ہے ہے کہ جس نے تھے کو کس عمل کی بدولت بخش دیا ہے ؟ شبک نے کہا میرے اچھے کاموں کی بدولت۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا نہیں! میں کہا کہ عبادت میں میرے آخلاص کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا نہیں۔ میں نے کہا کہ میرے آخ 'روزہ اور نماز کے سبب جواب ملائیس میں نے عبادت میں میرے جرت کرنے کے لئے اور طلب علم کے لئے مسلسل ان چیز وں سے تہاری مغفرت اور نجات ولانے والی سفر کے باعث نے خدا کی طرف سے جواب انکار میں طا۔ میں نے عرض کیا اے پروردگار! یکی چیزیں تو مغفرت اور نجات ولانے والی میں میراخیاں تھا کہ ان چیز وں کو میں نے مضوفی سے تھام کہا تھا۔

الله تعالى نے فرمایا كه ميں نے ان ميں ہے كى عمل كى بنياد پرتہمارى مغفرت نبيس كى ہے۔ ميں نے يو چھا پھرا ہے ميرے مولى! كس

عمل سے میری مغفرت فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا تھے بچھ یاد ہے جب تو بغداد کی سر کوں پر مارا مارا بھر رہا تھا اور برف سے فکی رہا ایک بچہ دیکھا جے شفندک نے کمزور کر دیا تھا اور سردی کی شدت ہے دیواروں کے کنار ہے کنار ہے لگالگا بھر رہا تھا اور برف سے فکی رہا تھا تو نے دہم کھا کر اُسے اپنے اونی چونے میں چھپالیا تھا تا کہ وہ سردی سے فکی جائے اور اس کو تکلیف سے نجا ت اس جائے ۔ ش نے موض کیا کہ جو بھی اللہ تھا تا کہ وہ سردی سے فکی جائے اور اس کو تکلیف سے نجا تا م ولف بن جو در ہم کھانے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ ابو کرشیلی کا نام ولف بن جو در ہم کھانے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ ابو کرشیلی کا نام ولف بن جو در ہم کہا ہے کہ جعفر بن یوسف خراسانی ہے۔ یہ بہت نیک عالم اور سردار محدث تھے۔ اور مسلکا ماکلی تھے۔

کائل بن عدی نے امام ابو صنیفہ کے شکر روامام بوسف کے تذکرے میں لکھا ہے کہ امام ابو صنیفہ نے عروق سے انہوں نے حضرت عاکشہ سے بیروایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلی آیا کرتی تھی تو آپ اس کے لئے پانی کا برتن جمکا ویے تھے اور بلی اس میں سے پانی بی لیا کرتی تھی۔ پھراس سے بعضور ملی اللہ علیہ وسلم وضوفر مالیا کرتے تھے۔ امام ابو بوسف اس صدیت کو بیان میں سے بانی بی لیا کرتے تھے۔ امام ابو بوسف اس صدیت کو بیان کرتے تھے جس نے جمیب وغریب صدیث اللہ کرنے کی فکر کی اس نے جموث بولا۔ جس نے بمیا و سے مال حاصل کرنا چاہا و وقلاش اور نقیر ہوگیا۔ جس نے علم کلام کے ذریعے دین کو جمنا چاہا و وزند بق (بدوین) ہوگیا۔

#### ایک بکی کامقدمهاور فیصله

حاکم ابوعبداللہ نے ''کتاب مناقب الثافق' ہی تحریر فرمایا ہے کہ جمہ بن عبداللہ بن عبدالکم کہتے ہیں کہ ہیں نے امام ثنافی سے سنا ہے کہ وہ فضوں نے ایک بلی کا مقدمہ کسی قاضی کے پاس ہیں کیا۔ ہرفریق کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بلی اوراس کے بیچے میرے ہیں۔ پھر قاضی نے اس مقدمہ کا فیصلہ یوں سنایا کہ دونوں کے گھر میں بلی واخل ہو جائے اس مقدمہ کا فیصلہ یوں سنایا کہ دونوں کے گھر میں بلی واخل ہو جائے اس کی جوجوڑ دیا جائے گھر جس کے گھر میں بلی واخل ہو جائے اس کی جوجوڑ دیا جائے گھر جس کے گھر میں بلی واخل ہو جائے اس کی جوجائے گئے۔

ا مام شافعی قرماتے ہیں کہ بیس بھی وہاں ہے بھا گ نکلا اور دوسرے لوگ بھی کیکن بلی ان دونوں بیس ہے کسی کے کھر بیس ہو کی۔

#### ايك عبرت ناك واقعه

کہتے ہیں کہمردان جعدی جود حمار 'کے لقب سے مشہور تھا بنوا میدکا آخری خلیفہ تھا جب کوفہ ہیں سفاح لے کاظہور ہوا اوراس کے ہاتھ پرلوگوں نے بیعت خلافت کی۔ بیعت سے فراغت کے بعد ایک افٹکر جرار تیار کر کے سفاح نے مردان سے مقابلہ کے لئے روانہ کر دیا۔ مردان کوفکست ہوئی وہ بھا کہ ہوا معر پہنچا اور اابوم (جو باخوم کے قریب ایک گاؤں ہے) ہیں داخل ہوا مردان نے دریافت کیا کہ اس کی کا کیا تام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا تام ابوم ہے۔ مردان نے کہا کہ " فیائی اَللْهِ الْمَصِیْرُ " پھرتو اللّه بی کی طرف لوث ہے۔ اس کا تام ابوم ہے۔ مردان نے کہا کہ " فیائی اَللْهِ الْمَصِیْرُ " پھرتو اللّه بی کی طرف لوث ہے۔

اس کے بعدوہ ایک گرجا کھر میں رو پوٹی ہو گیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے کسی خادم نے وشن سے اس کی مخبری کردی ہے۔ اس نے تعظم دیا اور اس خاوم کا سرقلم کردیا گیا اور زبان مین چ کرز مین پرڈال دی گئے۔ ایک بلی آئی اور زبان چیٹ کرٹی۔

کی بی عرصہ کے بعد عامر بن اساعیل نے اس کر جا کا محاصرہ کرلیا۔ مردان نگی تکوار ہاتھ میں لئے ہوئے دروازہ سے ہابرنکلا۔ جاروں طرف فوجوں کا تھیرا تعالمبل جنگی نے رہے تھے۔مردان کی زبان پر جاج بن عیم اسلی کا یشعر جاری تھا۔

وهم متقلدین صفائحا هندیة یترکن من ضوبوا کان لم یولد ده با تمول بندوستانی تکواری این بوا یدای نبیس بوا

پھر دہ بڑی جوائمر دی سے لڑا یہاں تک کہ مقابل ہوا۔ عامر بن اساعیل نے تھم دیا کہ اس کی گردن کا ث کرمیر ہے سامنے لائی جائے۔ چٹانچ ایسانی کیا گیر دان کی زبان تھے کہ وہی ہلی پھر جائے۔ چٹانچ ایسانی کیا گیر اور پھر مردان کی زبان تھے کہ وہی ہلی پھر آئی اور مردان کی زبان بھی کھا گئے۔ بید کی کھر عامر ہو ، کہ بجا تبات و نیا میں سے بیدوا قد مبرت کے لئے کافی ہے کہ خلیفہ مردان کی زبان بلی کے منہ میں ہے۔

مردان کے آل کے بعد عامر بن استعبل اس کلنے۔ میں داخل ہوا اور مردان کے فرش پر بیٹھ کیا جس وقت کہ کلیہ۔ پر ہملہ ہوا تھا مردان بیٹھ کیا جس وقت کہ کلیہ۔ پر ہملہ ہوا تھا مرن بیٹھ ایوا رات کا کھانا کھار ہا تھا۔ جب اس نے محاصرین کا شوروغل سنا تو جلدی ہے دستر بنیان نے اٹھ کھڑ اہوا تھا ، وہ بچا ہوا کھانا عامر نے محاما سے اس میں کہ کا مارے ہوگا ہے۔ پھر عامر نے مردان کی سب سے بڑی لڑکی کو طلب کیا۔ چنا نچہ وہ لڑکی آئی اور عامرے عامر حبم مکل مہوئی:۔

"اے عامر گردش زبانہ نے مردان کواس کے فرش ہے اُتار کر تھے کواس پر بٹھا دیا حتی کہ تُو نے اس کا کھانا تک کھالیا اوراس کے براغ ہے گئے اس کا کھانا تک کھالیا اوراس کے جراغ ہے تُونے دوشن بھی حاصل کر لی اوراس کی لڑکی کواپتا ہم کھا م بنایا ۔ لہذا تھے کونسیحت کرنے اورخواب بنظامت ہے بیدار کرنے کے لئے بھی چڑیں بہت ہیں''

عامرازی کی اس تفتگو ہے متاثر ہوااوراس پرشرمندہ ہوکراس اڑی کودا پس کر دیا۔ مردان کا قبل ۳۳ ھیں ہوا۔ مردان کے قبل پر ہی بنوامیہ کا فمٹما تا ہواج اغ ہیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

رس ا استح قول کے مطابق بلی کا کھانا حرام ہے۔ محرلیث بن سعداور شوافع میں سے ابوالحن لوجی نے کہا ہے کہ بلی کھانا جائز ہے کیونکہ یہ حیوان طاہر ہے جیسا کہ روایت جس کوا مام احمد وارتطنی " بیبلی مدح اور تھٹم نے روایت کیا ہے:۔

" دعرت ابو ہریرہ سے دواہت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی پچولوگوں نے دعوت کی آپ وہاں تشریف نے گئے۔ پھر
دوسر نے لوگوں نے دعوت کی تو آپ تشریف نہیں لے گئے۔ آپ سے سبب دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا کہ فلاں کے گھر میں کتا ہے اس
لئے میں نہیں گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ فلاں کے گھر میں بلی ہے (تو آپ کیوں گئے ہیں) آپ نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو
تہارے یاس آتی جاتی رہتی ہے"۔

ا مام نودی نے شرح مہذب میں تحریر فر مایا ہے کہ تعریلو بلی کی خرید و فروخت بالا تفاق جائز ہے۔ تحرامام بغوی نے '' المزنی'' میں ابن القاص کا قول عدم جواز کا بھی لکھا ہے تکرا کٹر علاءاس بات متنق میں کہ حرام ہے اور اس مسئلہ میں ابن القاص کی رائے (الف) اس مدیث سے هرة سے مرادجتگی ملی ہے جس سے نفع حاصل کرناممکن ہیں لہذائع جائز نہیں ہے۔

(ب) نمی سے مراد نمی تنزیمی ہے۔

یمی دو جواب زیادہ بہتر ہیں اور قابلِ اعتاد ہیں۔اور خطانی اور عبد البر کا یہ جواب کہ بیصد بیٹ ضعیف ہے درست نہیں ہے کونکہ یمی صحیح مسلم میں سے سند کے ساتھ موجود ہے۔اگر کسی شخص نے بلی پال رکھی ہے جو پرندوں کو پکڑتی رہتی ہے اور ہانڈیاں الٹ ویا کرتی ہے۔ پھراگر یہ بلی سی کا پچھانقصان کردیے تو کیا اس کے مالک پرضان ہوگایا نہیں؟اس کی درصور تمیں ہیں:

(۱) کیملی صورت اوراس کا جواب بیہ ہے کہ ہاں صان لا زم ہوگا خواہ بلی نے بینقصان دن میں کیا ہو بارات میں۔ کیونکہ جب بیب بلی تقصان کرنے کا عادی ہو۔ نقصان کرنے کی عادی ہے تو اس کا بائد همنا اور رو کناما لک کے ذمہ ہے۔ یہی تھم ہراس جانور کا ہے جو نقصان کرنے کا عادی ہو۔

(۲) کیکن اگروہ بنی اس فتم کے نقصان کرنے کی عادی نہ ہوتو سیجے یہ ہے کہ منان نہیں ہوگا اس لئے عام طور ہے لوگ بلی وغیرہ سے اسے سامان کھانے وغیرہ کی دفاظت کرتے ہیں اور بلی کو بائد معانہیں جاتا۔ بیدوسری صورت ہے۔

امام الحرمين في ملى كے نقصال سے صال لا زم ہونے ميں جارطرح كے صال كفيرين :

- (۱) مطلقاضان دينا موكا\_
- (۲) مطلقاً منهان نبيس بوگا\_
- (٣) رات کے نقصان کا منمان دینا ہوگا، دن کائبیں۔
- (٤) ون كے نقصان كا ضمان دينا موكارات كانبيں\_

اگریلی زندہ کیوتر یا کسی مردہ مرغی وغیرہ کر پکڑ لے تو بلی کا کان اینٹھنا اور اس کے مُنہ پر مارنا درست ہے تا کہ وہ کیوتر یا مرغی چھوڑ دے۔ لہٰ ہذا اگر بلی نے کیوتر کر پکڑ نا جا ہا اور رو سے میں بلی ماری گئ تو مار نے والے پرضان نہیں ہوگا۔ اس طرح آگر بلی پچھ نقصان کر کے کسی کو ضرر پہنچا دیتی ہے اور اس حال میں کسی نے نقصان ہے بچاؤ کرتے ہوئے اس کو مارڈ الا تو اس کے ذمہ منمان نہیں ہوگا جیسے کہ حملہ آور کو روکئے کے لئے تل کرنے ہے کہ منمان نہیں ہوتا ہے اور نقصان اور ضرر کے بغیر مارڈ النے میں پچھ جو اب تو یہ ہے کہ منمان نہیں ہوتا ہے اور نقصان اور ضرر کے بغیر مارڈ النے میں پچھ جو اب تو یہ ہے کہ منمان نہیں ہوتا ہے اور نقصان اور منرر کے بغیر مارڈ النے میں پچھ جو اب تو یہ ہے کہ منمان نہیں ہے اور یہ فواسق خمسہ یا دیا جا تا ہے۔ قاضی حسین نے لکھا ہے کہ بلی کا قبل کرنا جا نز ہے اور اس میں مار نے والے برکوئی تا وال نہیں ہے اور یہ فواسق خمسہ یا

میں شادیے۔

ایک بزرگ کی کرامت

می افعی فرات ہے کھانے ہیں کہ یمن سے ایک صالح نے جھے بتایا ہے کہ شخ عارف 'احدل' کے پاس ایک بلی آیا کرتی تھی اور شخ احدل اس ایک کوات کے کھانے ہیں سے کھلایا کرتے تھے۔ اس بلی کانا م اؤلؤ ۃ تھا۔ ایک رات شخ کے خادم نے بلی کو مارا جس سے اُس کی موت واقع ہوگے۔ خادم نے چیکے سے بلی کو لاش ایک ویران جگہ لے جا کر پھینک دی تا کہ شخ کو اس کی خبر نہ ہو۔ شخ اس وقت کہیں گئے ہوئے سے جو جھا سے اولی ہوئے والی ہوئے ویران جگہ ہوئے سے بہتھا۔ پھر جب بلی کی روز نہ آئی تو خادم سے بہتھا ہے جہد والی ہوئے تھوڑی دورات یا تین رات تک اس کے متعلق کھیں۔ یہ چھا۔ پھر جب بلی کی روز نہ آئی تو خادم سے بہتھا لولوۃ! اولوۃ! چنا نچ تھوڑی دیر میں وہ بلی زیم وہوکر دوڑتی ہوئی' آپنی اور آپ نے حسر سمعول بلی کو کھانا کھلایا۔

الملی کی تجیر

خواب میں بلی و یکنا گھر کے خافظ نوکری طرف اشارہ ہے۔ اگر بلی کو پچھ جھٹے و بھاتو اس سے مراد گھر بلوچ رہے۔ بلی کا پنجہ مارنا
اور کا ثنا خادم کی خیانت کی دلیل ہے۔ این سیرین نے فر مایا ہے کہ بلی کا کا ثنا ایک سال نے، رہونے کی علامت ہے۔ اس طرح اس کا پنجہ
مارنا بھی مرض کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی بلی و کیھے اور اس حال میں دیکھے کہ وہ میاؤں میا، س نہ کرری ہوتو و کیھنے والے کے لئے ایک
سال کی خوشحانی کا چیش خیمہ ہے اور جنگلی بلی و کیمنا ایک سال تک مشلت و پریشانی کی خبر ہے۔ الرکسی نے خواب میں و یکھا کہ وہ بلی زیج رہا
ہے تو وہ اپنا مال خرج کرے گا۔ یہودی کہتے جیس کہ بلی کی تعبیر تملہ آور ان اور چوروں سے دی جو آلی ہے۔ ارطامیدوس نے کہا ہے کہ بلی
د کیمنا مکارا ور جھڑ الوجورت کی خبر ہے۔

این سرین کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے کہا ہیں نے خواب ہیں دیکھا ہے کہ ایک بلی نے میرے شوہر کے پیٹ ہیں اپنا سر
ڈال کراس سے ایک بوٹی نوج کی ہے۔ این سیرین نے اس خواب کی تعبیر بید دی کہ تمہارے شوہر : تین سوسولہ درہم چوری ہوگیا
ہے۔ عورت نے کہا کہ قصدابیا تی ہے گرآپ کو کیوکر اس کی اطلاع ہوئی ؟ انہوں نے کہا کہ بلی کے نام ۔ کے حوف کے ایجد کے حساب
سے کہ ''سنور'' ہیں سین کا ۲۰' نون کا ۵۰ واو کا ۲ اور را م کا دوسواس حساب سے کل ۲۳۱ درہم ہوئے۔ اس کے بعد پڑوس کے ایک غلام پر
لوگوں کوشک ہوا۔ چنا نچے ذو دوکو ب کرنے پراس نے اقرار کرلیا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے بلی کا گوشت کہ لیا ہے تو وہ ختم جا دو سکھے
گا۔ واللہ تعالی اعلی۔

( للى كي في الدا سنور "ك تحت باب السين عن بيان مو چك بين جيم رورت موومان سر جوع كر )

الهر نضائة

"الهِ نضالَة"اس عمرادايك م كاكراب بس و السوفة" كتي بي في السين السين من الكاذكر وكاب

هَرُ ثُمَة

"هُوَ لَمَة" ابن سيده في كما ب كرشير كامول من س (ايك نام) ب-

الهرهير

"الهوهيو" يوفيلى كا يكتم كل مبردن كها بك"الهوهيو" كچوے اور سياه سانپ سے ل كر پيدا ہوا ہے۔ مبردنے كها بكريساه سانپ بهت خبيث (لينی خطرناک) ہوتا ہے۔ بيرسانپ چومبينے تک حالت نيند میں (لينی سوتا) رہتا ہے۔ پھراگر بيرسانپ كسی كوڈس لے تو وہ ض زندہ نيس رہتا (لينی بلاک ہوجاتا ہے)

#### الهرزون والهرزان

"الهرزون والهرزان"ال سمراد الظليم" (لين نرشرم غ) ب يحقين" بابالظاء "من ال كاتذكر وكرر جاب-

الهزار

"الهــــزَاد "(بامكفت كماته) اس عمرادبلبل ب- شخين اس كاتذكره (باب الساد) بين الصعوق" كتحت كزر چكا --

الهزبر

جو ہری نے کہا ہے کہ شیر کو کہتے ہیں محردوسر ہے لوگوں نے بیاکھا ہے کہ جنگلی بلی کے مشابدا یک جانور ہے جس کا قدیلی کے برابر ہوتا ہے۔ البتدرنگ میں مختلف ہوتا ہے۔ اس کے شکار کرنے کے دانت بھی ہوتے ہیں۔ حبشہ کے علاقے میں بہت ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں نے جو ہری کے قول کی تائید کی ہے۔

اوابوالحور بریمن کے شہنشاہ داؤر بن الملک المنظر بوسف بن عمر کالقب بھی تھا۔اس نے یمن پرجیں برس سے زیادہ حکومت کی۔ بیہ بہت بڑاعالم فاضل اور جوانمر دیا دشاہ تھا۔اس کے پاس تقریباً ایک کروڑ کتا بیں موجود تھیں اور ' سعبیہ' وغیرہ کا تو حافظ تھا۔ محراس یا دشاہ کا لاکا الملک المجاہداوراس کا باپ الملک المنظر دونوں علم میں اس سے برتر مقام پر فائز تنے اور اس سے زیادہ و بین اور فطین اور مقبول موام شے (اللہ تعالیات سے کو اللہ تعالیات معترب کی جاور سے ڈھانپ لے)

#### الهرعة

(قول) كهاجاتا كم بلقيس كتنت بريداشعار لكيم بوئ تفى من الهرعة الاجدل منتالى منون هى المعضلات يراع من الهرعة الاجدل يدكر من يراع من الهرعة الاجدل يدكر من يرا يسمائب اوردوار بول والي سال آئيس كي من بها درخض جود ل عن أركاد وله المحلل وله الكبير و ذو العلم يسكنه الاجهل اوران سمالول شي جونا يرك و المال كرد عالم المران سمالول شي جونا يرك و المال كرد عالم المران سمالول شي جونا يرك كود المال كرد عالم المران سمالول شي جونا يرك كود المال كل عادر المن المران سمالول شي جونا يرك كود المال كل كادر عالم كو جانل خاموش اور لا جواب كرد عالم

#### الْهَف

(ایک تنم کی چھوٹی چھوٹی مجھلیاں) مُعف: ایک تنم کی چھوٹی مجھلیوں کو کہتے ہیں'' حساس'' کے نام سے باب الحاویس اس کا ذکرآ چکا ہے۔

الهقُلُ

(جوان شرمرغ) نیز هِفُ لُ: امام اوزائ کے میر منشی محد بن زیادہ مشتی کا لقب بھی ہے۔ یہ بیروت میں مقیم ہو گئے تھے وہاں ان کا یہ لقب پڑھیا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ملک شام میں ان کے دور میں اُن سے زیادہ معتبر کوئی عالم نہیں تھا۔ امام اوزائی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات اور اُن کے فتو وَں کا جانے والا کوئی اُن سے بڑھ کرنیں تھا۔ محدثین میں ان کا شارتھا۔ امام بخاری کے علاوہ وگیر محدثین نے بھی ان کی روایات اپنی کیابوں میں نقل کی ہیں۔

۵۷۷ش ان کی وفات ہو کی

### الهَقُلَسُ

(جميريا)"ذنب"ك ذيل من بميزية كاحوال كزريك بين جوباب الذال من ديم جاسكة بين -

اَلهَمْجُ

(چھوٹی کھیاں) واحد هسم جدنیان چھوٹی کھیوں کانام ہے جو جہامت میں چھروں کے برابر ہوتی ہیں۔ بکر یوں اور گدھوں کے مند اور آگھ پر خاص طور سے بیٹھتی ہیں۔ ای سے مشتق کر کے حاج اس گدھے کے لئے بولتے ہیں جس کے مند پر بیکھی جیٹھا کرتی ہے۔ ای طرح کہا جاتا ہے کہ '' السرَ عَداع من النّاس احمقی انتما ہُم الْہُمْجَ ''(کہ بیوتو فوں کی جماعت کے دویل اوک کھیوں کی طرح ہوئے ہیں۔

حضرت علق کا قول ہے:۔

"میں اس ذات کی با کی بیان کرتا ہوں جس نے چیونی اور مکمی کے بیرلگادیے"۔

کمیل بن زیادے کی نے کہا تھا:۔

''اے کمیل لوگ برتنوں کے شل ہیں اور سب سے اچھا برتن وہی ہے جس ہیں اچھی باتوں کا ذخیر ہ ہو۔اور انسان تین شم کے ہیں (۱) عالم رہانی جس کاعلم بھی اچھا ہواور ممل بھی ٹھیک ہو(۲) نجات ولانے والے راستہ کا سکھنے والا (۳) کسی بھی کا کی کا کی کا کی کرنے والے کے چیچے چلنے والے دزیل لوگ'۔

اور" توت القلوب" كي معنف في خطرت على كقول كي تغيير من تعمج سے مرادوه پرواند مرادليا ہے جوائي ناداني كے سبب آگ من كود يا تا اور" دَعَاع" كي تشريح من انہوں نے لكھا ہے كدوه كم عمل جس كي عمل ندمونے كرابر

ہوجولا کی کاغلام ہواور جے غصہ یک دم آجائے۔ جوخود پہندی جس جتلا ہواور کبروغرورے بجر پورہو۔اس تشریح جس انہوں نے بیمی لکھا ہے کہ یہ کہ کر حضرت علی "آبدیدہ ہو سے اور فرمانے کے کہا کہ بن اس طرح کے علماء کے ساتھ ختم ہوجائے گا۔

# الهَمَلْعُ

( بھیڑیا) کسی شاعرنے کہاہے

"الرَّاء لاَ لَمُشِيُّ مَعَ الْهَمَلُع "(كهريان بحير يَّ كسائة وكربين برُهَ سَنَيْن) مَشَاءً كِمعَى مال وغيره كربر صف كَ آتِ بِين \_كهاجاتا ہے "مَشِي الوجل و امسى" آدمى الدار ہوگيا اوراس كے مولىثى برُھ گئے۔

سي لى نے لکھا ہے کاللہ تعالی کے قول '' أن اصفُ و اوَاصْبِ وُواعَلَى الِهَدِهُمُ ''''امثوا'''مثی ''' ہے ہیں ہے جو چانے کے معنی شر ہے بلک'' مثاہ '' ہے ہیں ہے جو چانے کے معنی شر ہے بلک'' مثاہ '' ہے ہیں ہے جس کے معنی زیادتی اوراضا نے کے ہیں کہ'' تمہاری دولت بڑھتی رہے گی اورتم اپنے بتوں کے پاس بیٹے رہوئم ہے ہیں کہ '' تمہاری دولت بڑھتی رہے گی اورتم اپنے بتوں کے پاس بیٹے رہوئم ہے اس چیز کا مطالبہ ہے۔ بیکا فروں کے قول کی دکا بت ہے۔ جب وہ نبی کی دعوت تو حیدکون کر بھاگ کھڑے ہوئے اورکی معبودوں کی جگہ ایک معبود کے مانے ہے افکار کر دیا اور بیہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے '' اُنِ المُشُو اوَاصْبِو وَ اعلَٰی اللهٰ بِحُمْ اِنَّ اللهٰ بُحْمُ اِنَّ اللهٰ عَلَٰ ہُوں کے طائف کے سفر ہے پہلے کا ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ طیہ وکم نے دھرت موسلی اور خدیج نبی اور خدیج کو جنت کا انگور میں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ مر کم بہنت عمران کیلئوم اخت موسلی اور اسے بھی کھا ہے۔ آگے مضور سلی اللہ علیہ وسلم نے معرات خدیج کو جنت کا انگور بھی کھا ہے۔

# ألهمهم

(شیر)الاسد: من تغصیل گزر چی ہے۔

اَلهنيرُ

( بجوکا بچہ ) ابوزید کہتے ہیں کہ بجوکو بی فزارۃ کے لوگ 'اُم ھنبر '' کہتے ہیں۔ ابوعمر کا کہناہے کہ منمر کو سے کے بیچ کو کہتے ہیں۔ ای وجہ ہے کدھی کوام صنم بھی بعض لوکوں نے کہا ہے۔ اہل عرب ضرب المثل کے طور پر کہتے ہیں احسم ق من المھنبو ( کدھی سے ڈیادہ احمق)

الهَوْدَعُ

(شرمرغ) شرمرغ كا" ذكرنعامه "كي ديل من آچكا بـ

### الهَوُٰذَة

(ایک تم کارنده) قطرب کا کہنا ہے کہ ' هوذه''' قطاه'' (بعث تیتر کو کہتے ہیں۔

ابن علی حفیٰ کانام بھی ' موز ق' ہے۔ یہ وہ فض ہے جس کے پاس حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیط بن عمر و عامر کوا پنانام نہ مبارک و سے کر دوانہ کیا تھا۔ ابن علی نے نہا بت اعزاز واکرام ہے آپ کا خطالیا اور پڑھا۔ پھر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں اس نے لکھا تھا کہ آپ نے جس چیز کی دعوت دی ہے بے شک وہ بہت انہی اور بہتر ہے۔ عمر چونکہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں البذا جھے عکومت میں پھر حصہ و بہتے ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ہوذ قابن علی کا بیمطالبدر دکر دیا۔ حضرت سلیط جس نامہ مبارک و حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے موز قابن علی کے پاس لے کر مجے بتھے وہ نام نے مبارک بیہ ہے:۔

بسم الله الرَّحمين الرَّحيم ط

"مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ هَوُ ذَةَبُنِ عَلَيَّ سَلاَمَ" عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَدىٰ وَاعْلَمُ أَنَّ دِيْنِي سَيَظُهُرُ إِلَى مُنْتَهى الخُفِّ وَٱلْحَافِرِ فَأَسُلِمُ تَسِّلَمُ وَأَجْعَلُ لَكَ مَاتَحْتَ يَدَيُكَ".

" کہ یہ خط اللہ کے رسول محمد (معلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ہے حوذ ۃ بن علی کے نام ہے۔ ہدایت کے بیروکار پرسلامتی ہو۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا (لا یا ہوا) دین جلدی اونوں اور گھوڑوں کے وہنچنے کے آخری حصہ تک مجیل جائے گا۔ لہذا اگرتم ابھی اسلام قبول کرلوتو امان یا دیکے اور تبہاری موجودہ حکومت برقر اررکمی جائے گا'۔

یہ خط پڑھ کراس نے اس کواحتر ام سے رکھااوراس کا اچھا ساجواب لکھااور قاصد''سلیط بن عمرو'' کوانعامات سے لوازااور هجر کے ہے ہوئے کپڑوں کا جوڑا عنایت کیا۔ جب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے آپ کوٹبردی کہ'' موذ ق'' دین مسجیت کے ساتھ اس دنیا ہے کوچ کر گیا۔

### الهَوُزَنُ

(ایک پریمه) ابن سیده نے کہا ہے کہ حوز ن ایک پرندے کو کہتے ہیں اور اُلْفینے نی ( نیٹی ' واؤ' کی جگہ' کی 'آ جائے آواس ہے ) مراد (ایران) اس دیماتی کانام ہے جس کے قول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں یوں نقل کیا ہے: ۔

" فَالُوْ ابِنُولَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الجَحِيْمِ " كرحفرت خليل الله ابراجيم عليه السلام كو پجولوگون نے بيكها كه ايك چهارد بواري بنا كراس مين آمك جلاكرابراجيم كواس مين وال دو\_

اورای فخص کے متعلق مسلم کی وہ روایت بھی ہے جو حصرت ابو ہریر ہے سے مروی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا کہ ایک فخص کے متعلق مسلم کی وہ روایت بھی ہے جو حصرت ابو ہریر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسادیا اور وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں برابر دھنتا ہوا جا اے گا۔

# الهُلاَبعُ

"الله لا بع " ( ماء ك ين كماته ) ال عمراد بعيريا إلى عرب كول وَجُلّ هلابع كامطلب حريص وي "بــــ

#### الهلال

"الهلال" (المكره كراته )ال يم وادمان بي بي بعض في مطلقاً برمان وكها بي بعض في كها كه هذا ل مرف مراد بالل منهور عا يم بعن بي مراد بالل منهور عا يم بعن بي المحل كرور موكيا موادر بالل معراد بالل مشهور عا يم بعن بي مراد بالل منهور عا يم بعن بي المحل كرور موكيا موادر بالل معراد بالل مشهور عا يم بعن بي مراد بالل منهور عا يم بعن بي مراد بالله منهور عا يم بعن بي بي مراد بالله بي مراد بالله منهور عا يم بعن بي مراد بالله بي

#### الهيثم

را او کفتہ کے ساتھ ) اس سے مراد سرخاب کا بچہ ہے ای سے ایک آ دی کا نام بھی ہشیم ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ بیٹم عقاب کے بچے کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ بیٹم کدھ کے بچے کو بھی کہتے ہیں۔ '' کفایة المتحفظ '' میں ای طرح لکھا ہے۔

### الهَيْجَماً نة

(چيوني لال چيوني) اس كاذكرباب الذال مين ذركيمن مين كزرچكا\_

# الهيطل

(لومری)باب ال میں تعلب کے ذکر میں تعصیل ہے۔

### الهيعرة

(چریل)غول بیابانی۔ هیسفئر قابہ بینول بیابانی کی ایک شم ہے۔ شریشم کی عورت کو بھی مجاز ا کہدویتے ہیں۔ کم عقلی اور یا گل بین کو بھی الھیعر ہ کہتے ہیں۔ تفصیل اس سے پہلے دوسری جگہوں پرمثلا سعلاق کے خمن میں آپھی ہے۔

### الهَيْقُ

( زشرمرغ ) هیق اور هیقم دونوں کے متی زشر مرغ کے ہیں۔

# الهَيْكُلُ

ریزے ذیل ڈول کا گھوڑا) میکل مونے اور لیے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بہادرکو بھی کہتے ہیں۔ای طرح مجمدوغیرہ کو بھی حیکل کہا جاتا ہے۔ قوی بیکل پہلوان مخص کو بھی کہتے ہیں۔

### أبُوهَرُونُ

(ایک خوش گلوپرنده) کو کہتے ہیں اس پرندے کی آواز میں وہ سوز وگداز ہے کہ نوحہ کرنے والی مورتوں کی آواز و لی تہیں۔اورکوئی بھی گویاس کی آواز پرفو قیت نہیں لے جاسکتا۔ بیرات بھر پولٹار ہتا ہے۔ مسج صادق کے وقت چپ ہوجاتا ہے۔ رات میں پرندے اس کی آواز کی لذت حاصل کرنے کے لئے اس کے گرد جمع ہوجاتے ہیں اور بھی بھی عاشق اس کے پاس سے گزرتا ہے اوراس کی آواز من کراس کے قدم رک جاتے ہیں اور بیٹھ کراس کی درد بھری آواز پررونے لگتا ہے۔

#### باب الواو

الوَاذِعُ

( کتا)وازع کے معنی منتشر کردیتا۔ کتے کوواز عاس لئے کہتے ہیں کہ بیکریوں سے بھیڑ بیئے کو بھادیتا ہے۔ کتے کی خوبیال کلب کے بیان میں آپکی ہیں۔

### الوَاق واق

(ایک تم کی تلوق ہے) جاحظ کابیان ہے کہ یکی جانوراور کی ورخت سے پیدا ہوئی۔(واللہ تعالی اعلم بالصواب)

#### الوَاقى

اس کی آواز داتی واق ہاس لئے اس سکانام واتی پڑ کیا ہاس سے مرادلثورا ہے۔ نیز واتی ایک پائی کا پر عمر مجھ ہے جوائ تم کی آواز نکا لنا ہے اور اس کی حلت میں وہی اختلاف ہے جو طیر الماء کے بارے میں ہے۔ مگر پہلے گزر چکا ہے کہ مجھے قول حلت کا ہی ہے۔ مگر الماء کے بارے میں ہے۔ مگر پہلے گزر چکا ہے کہ مجھے قول حلت کا ہی ہے۔ مگر الفاق (سارس) اس محم سے معشنی ہے۔ جبیبا کر وفعی رحمت اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے۔

### الوبر

(بلی کے مشابدایک جانور)''ویسر ''نفاکستری رنگ کا ایک جانور ہے جو بلی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی دم اتن چھوٹی ہوتی ہے گویا ہے نہیں۔ ید کھر دل جس رہتا ہے اورلوگ''ویر'' کو بنی اسرائیل کی بکری کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ''ویر'' مسنح شدہ بنی اسرائیل کی بکری کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ''ویر'' مسنح شدہ بنی اسرائیل کی بکریاں ہیں۔ یکونکہ وہرکی دم چھوٹی ہونے کے باوجود بکری کی چکل کے مشابہ ہوتی ہے۔ گریے ول شاذ ہے اور ما قابل اوجد ہے اس کی جمع کے لئے دبور ددبار داور دبارۃ کے الفاظ مستعمل ہیں اس کی مؤنث ویرۃ آتی ہے۔

بخاری میں کیاب الجہاد میں حضرت ابو ہر بر ہ کی ایک روایت ہے جس میں و بر کا تذکرہ ہے۔ '' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں خیبر رفتح ہونے کے بعد پہنچا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مالی غنیمت میں حصد دیجئے۔ ابان بن سعید بن العاص نے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ان کو حصہ ہرگز نہ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بیدیہ! ابن قو قل کا قاتل (مجھے حصہ دیئے ہے دوک، با ہے) اس پر ابن سعید نے کہا کہ تعجب ہاس' ویر' پر جو' قد وم' پہاڑ کے پاس سے دینگٹا ہوا ہمارے پاس آگیا ہے اور مجھے پر ایک مسلمان کو قبر نے ذریعے عزت بخشی اور مجھے اس کے ایک مسلمان کو قبر نے ذریعے عزت بخشی اور مجھے اس کے ہاتھوں ذیل ہونے سے بچالیا''۔

شارعین نے کہا ہے کہ 'قبدُوُم ''تبیک' 'دوُس '' کا پہاڑ ہے جس قبیلہ سے حضرت ابو ہریرہ ہیں' البکری' نے اپنی بھم میں اس طرح لکھا ہے:۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بعض شارحین حدیث نے ''وبر' کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بلی کے مشابدا یک جانور ہے۔ میراخیال ہے کہ وہ حلال ہے اور کھایا جاتا ہے اور ابن اثیر نے ''نہا پیتا' میں تحریفر مایا ہے کہ ''وبر' بلی کے برابرجہم کا ایک جانور ہے اور اس جانور سے تشبیہ دینے کا مقصد تحقیر ہے۔ بعض لوگوں نے ''وبر' سے اونٹ کا بال مرادلیا ہے اور اس سے بھی تحقیر ثابت کی ہے۔ گرسے بات پہلی ہے۔ اور ابن قو قل جن کا مقصد تحقیر ہے۔ بعض لوگوں نے ''وبر' سے اونٹ کا بال مرادلیا ہے اور اس سے بھی تحقیر ثابت کی ہے۔ گرسے کی ابن ہوں کے خریم کی ابن ابن سعید نے اپنے کفر کے زمانہ ہیں شہید کر دیا تھا اور صلح حدیبہ اور فتح خیبر کی درمیا نی مدت میں بیابان ابن سعید مشرف باسلام ہوئے اور سلح حدیبہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے قاصد حضر سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بیں انہوں نے بی بنا ودی تحقی ۔

حكم شرعي

اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ حرم اور حالت احرام میں اس کے شکار کرنے والے سے فدید دلایا جاتا ہے۔ یہ جانور خرگوش کی طرح کے گھاس اور پتے کھاتا ہے۔ ماور دی اور دویا اور دویا نے کہا ہے کہ یہ جانور بڑے چوہوں کے برابرہ وتا ہے گرچو ہے کی طرح اس کی طبیعت میں فسادنہیں بلکہ اس کی طبیعت میں شرافت ہوتی ہے اور چو ہے سے بڑا ہوتا ہے۔ اہل عرب اسے کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک کالا جانور ہے جوخرگوش کے برابراور نیو لے سے بڑا ہوتا ہے۔ رافعی نے بھی اس کے قریب ہی بات کہ ہے۔
امام مالک عطاء کھائے میں عمر و بن وینا رابن المند رامام ابویوسف نے کہا ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی مضا تھے نہیں ہے اور کھائی من بین عمراؤلی ہات کہ جھے امام ابو حنیفہ قاضی صبل نے مکر دو کہا ہے کین ابن عبدالبر کا کہنا ہے کہ جھے امام ابو حنیفہ نے اس سلسلہ میں کوئی ہات ہے۔ میں جمعتا ہوں کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئکہ رین گوش کی طرح گھاس ہے کھا تا ہے۔

# الوَحرَةُ

وَحَوَة : ایک سرخ کیڑا ہوتا ہے جوچھکل کے مشابہ ہوتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ گر گٹ کو کہتے ہیں جوچھکل سے مشابہ ہوتا ہے۔ زمین سے چمٹا رہتا ہے۔ یا چھکل کی ایک تنم ہے۔ یہ کی کھانے پینے کی چیز پر جب بھی گزرتا ہے اسے سوٹھا ضرور ہے۔ چھکل کا ہم شکل ہوتا ہے۔ یہ لفظ ترفدی کی روایت میں اس طرح فد کور ہے اگر چہدو سرے معنی میں ہے کیکن اس معنی سے مشابہت ضرور ہے۔ "دعشرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو کیونکہ ہدیہ سے کے دورکر دیتا ہے۔ کوئی پڑوئن دوسری پڑوئن کو تقریر نہ ہے (ہدیہ بھیج دے) خواہ وہ بھری کی ایک کھر ہی کیوں نہ ہوئے۔

" وَحُرُ الصدر " كَمُارِضِ نِعْلَف معانى بيان كَ بِن : ـ

(۱)ول کاوسور(۲)حدد(۳) خدر(۴) و منتی (۵) تیز خدر(۲)ول کا کینهٔ کیث جودل سے اس طرح چمنار بتا ہے جیسے کر مثن زمین سے چمنار بتا ہے۔

اور بخاری اور یعنی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر بر ای بیروایت نقل کی ہے:۔

" حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو کیونکہ ہدیہ پرمجبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے دل کے کہنے دور ہوجاتے ہیں''۔

🔓 بیلفظ لعان کی روایت میں یوں ہے:۔

" كەألىردەسرخ تىكىنى بدن كابدن بے جيسے كركث ہوتا ہے تواس (عورت) كے شوہر كاالزام غلط ہے"۔

#### الوحش

"وحسٹ" کااطلاق ان تمام جانوروں پر ہوتا ہے جوانسان سے مانوس ہوتے اور ختلی پر بستے ہیں۔رواعت ہے کہ تی کریم ملی الله علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ:۔

"الله تعالی فرماتے ہیں اے آدم کے بینے! میرے عزت اور میرے جلال کا تنم ! تُو اس دنیا ہے رامنی اور خوش ہوگا جو ہل نے جھے کو دے رسنی ہوگا جو ہل نے جھے کو دے رسنی ہوگا تو ہیں تھے دے رسنی ہوگا تو ہیں تھے دے رسنی ہوگا تو ہیں تھے میں ہوگا ہوئی چیزوں سے رامنی نہ ہوگا تو ہیں تھے پر دنیا مسلط کر دوں گا۔ پھر وحثی جانوروں کی طرح تو اس دنیا میں لاتیں چلاتا پھرے گا۔

مريع بمي تحدودي ملے اور س جا ہوں گا اور اس حال بن تو مير مدز ديك نا پنديده موكا"۔

ا حياد العلوم بن روايت هي كد: \_

"الله تبارک و تعالیٰ نے حضرت واؤ دعلیہ الصلوٰ قو والسلام کے پاس وی بھیجی اے داؤ داؤ وائو کھی جا ہتا ہوں۔ کمر میرانی جا با ہونتا ہے۔ اگر تو میری جا ہت پر راضی ہوتا ہے تو تیری جا ہت بھی میں پیری کرو یتا ہوں اور اگر تو میری جا ہت پر تسلیم ور نسا کا اظہار نیس کرتا تو میں کتھے تیری جا ہت میں تعکاد یتا ہوں۔ اور اس کے بعد بھی میری جا ہت کے مطابق ہوتا ہے"۔

الوالقاسم اصبانی نے ' التر غیب والتر ہیب' میں لکھا ہے کہ قیس بن عبادۃ کہا کرتے تھے کہ جھے خبر ملی ہے کہ وحثی جانور عاشورا و کے دن روز ورکھا کرتے تھے کہ جھے خبر ملی ہے کہ وحثی جانور عاشورا کا دن دن روز ورکھا کرتے ہیں۔اور فتح بن حرب کا کہنا ہے کہ میں روزانہ چیونٹیوں کے لئے روٹی کے کلڑے جمیرا کرتا تھا۔ جب عاشورا کا دن آتا تھا تو چیونٹیاں اے نہیں کھاتی تھیں۔

شیخ الاسلام کی الدین نووی اپنی "کتاب الاذکار" میں "باب اذکار المسافر عندارادیة الخروج من بیته" که مسافر جب اپنے گھر ہے۔
نظے وتو کیا دُعا پڑھے!" کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ گھر ہے لگئے وقت اپنے اہل خانہ کے پاس دور کھت پڑھنا مسافر کے لئے مستحب ہے۔
کیونکہ مقتلم بن منفدام کی صدیت ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی فنفس سنر کے لئے جاتے وقت ان دور کھتوں سے افضل کوئی چیڑ اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑ کرنیس جاتا جوود جانے وقت گھر میں پڑھ کرجاتا ہے۔ بیدوایت طبر انی نے قال کی ہے:۔
امام شافی کے ایک شاگر دیے کہا ہے کہ مسافر جب دور کھتیں گھر میں پڑھے تو مستحب ہے کہ بہاں رکھت ہیں سور ہو فاتحہ کے بعد" فال

اَعُو خُرِوَب الْمُفَلَقِ ''اوردوسری رکعت میں' قُلُ اَعُوْ ذَهُ بَ النَّاسِ' پرْ صاورسلام پیمرنے کے بعد آین الکری پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو محض اپنے کھرے نکلنے سے پہلے آین الکری پڑھ لے گا تو سفر سے والیس تک اسے کوئی نا کوار چیز پیش نہیں آئے گا۔

نیزسورہ ''لا پہلف قریب ''پڑھنالین بھی متحب ہے۔ کیونکہ صاحب کشف وکرامت فقیہ شافعی جناب عالی ابوالحن قرو بی نے فر مایا ہے کہ مسود ک لا بلیف 'ہر برائی سے تفاظت ہا ور ابوطا ہر بن بھو یہ کابیان ہے کہ جھے ایک سزور پیش تھا لیکن جھے اس سے خطرہ محسور ک الابلیف 'ہر برائی سے تفاظت ہے اور ابوطا ہر بن بھو یہ ان است کروں آپ نے کہا کہ دعا خود دی کروجو بھی سفر کا ارادہ کر سے اور است کروں آپ نے کہا کہ دعا خود دی کروجو بھی سفر کا ارادہ کر سے ابتدا (ابوطا ہر کہتے ہیں کہ وحقی جانور (در شرہ) کا ایم بیشہ ہوتو وہ سورہ ''لایسلیف ''پڑھے۔ کیونکہ بیخطرہ سے تھا طاحت کرنے والی ہے۔ لیدا (ابوطا ہر کہتے ہیں کہ ) میں نے سورہ قریش پڑھ کی اور آج تک بیکے کوئی خطرہ چی نہیں آیا۔ علامہ دمیری نے فرمایا کہ استعام الصحافی کے الفاظ جو شخص الاسمام کی الدین نووی نے نقل کے لیس بیان کاوہ ہم ہے کیونکہ نبی کر بم سلی انڈ علیہ وسلم کے صحابہ کر بم میں ہوئے الاسلام کی الدین نووی نے نقل کے لیس بیان کاوہ ہم ہے کیونکہ نبی کر بم سلی انڈ علیہ وسلم کے صحابہ کر بم میں ہوئے کہ کوئی حوالی لکھ دیا کہ میں مقدام صنعانی ہے دوائی کیا ہے والٹدا علم ۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ الصحائی کی نبیت صنعاء عین کی بجائے صنعائے شام ہے۔ گیا ہے والٹدا علم ۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ الصحائی کی نبیت صنعاء عین کی بجائے صنعائے شام ہے۔

ہاور صرحانی بن کوہ کا قول ہے کہ ' حشرت' کا ترجمہ ہے اختلطت لینی تمام جانورایک دوسرے بھی گذ ند ہوجا کیں گے۔
حضرت ابن عہائی نے فرمایا کہ ہر چیز کا حشراس کی موت ہے البت انسان اور جنات قیامت کے دن اٹھائے جا کیں گے گرجبور کا قول سے ہے تمام جا تدارروز قیامت زعو کر کے اٹھائے جا کیں گے۔ حتی کہ کھیاں بھی زعرہ کی جا کیں گی اور ایک دو رہے ہے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر اللہ جارک وتعالی ان سے فرمادے گا ''کو نوا عبائی البنے نین کے جانوروں کوسینگ والے جانوروں سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر اللہ جارک وتعالی ان سے فرمادے گا ''کھونوا تسوا با ''تم مٹی ہوجاؤ۔ للفاوہ مٹی بھی اور کی میں گے۔ اس موقد پر کا فرتمنا کرے گا۔ '' ینلینے نینی کنٹ فرابا ''کاش! بھی بھی مٹی ہوجاؤ۔ البنان میں ودو' ہے۔ اور جانور المام دو بھی گئے گئے ہوں کے کہ کہاں آیت بھی مراد کا فرئیس بلکہ '' ابلیس مردود'' ہے۔ اور دراصل بات یوں ہے کہ اس نے ازل بھی حضرت آ دم علیہ السلام اور تمام مؤشن کو آرام وراحت 'رحمت اور عمدہ جنت بھی دیکھے گا اورخود کو انہا کی میں کرب وجم اور درند کی ہوگئے۔

" بہت سے لوگوں نے رافع بن خدیج سے بدروایت کی ہے کہ ہم ایک سنر میں حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
اچا تک ہم سے چھوٹ کرایک اونٹ بدک کر بھا گئے لگا۔ ایک سحائی نے اس کو تیر مارویا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقعہ پر
ارشاوفر مایا کہ ان چو پایوں میں بھی جنگی جانوروں کی طرح وحثی ہوتے ہیں لہذا جس کوتم نہ پکڑسکواس کوای طرح قابو میں کرلیا
کرو"۔

ھیخ قطب الدین مطلانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدوام محرآ منہ (جن کی وفات ۱<u>۵۲ج میں ہوئی) سے بی</u>دُ عامن کریا وکر لی تقی جود شمنوں اور بدمعاشوں کے شرمے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہے۔ اَللَّهُمْ بِتَلا لُو نُوْرِ بَهَاءِ حَجْبِ عَرُشِكَ مِنْ اَعُدَائِي إِحْتَجَيْتَ وَبِسَطُوَتِ الْجَبُرُونِ مِمَّنُ يَكِينُدِنِى السَّتَدُرُثُ وَبِطُولِ حُولَ شَدِيْدِ قُوْتِكَ مِنْ كُلِّ سُلُطَانِ تَحَصَّنُتُ وَبِدَ يُمُومِ قيوم دَوَامِ اَبُدَيْتِكَ مِنُ السَّتَدُرُثُ وَبِطُولِ حُولَ شَدِيْدِ قُوْتِكَ مِنْ كُلِّ سُلُطَانِ تَحَصَّنُتُ وَبِدَ يُمُومِ قيوم دَوَامِ اَبُدَيْتِكَ مِنْ كَلِّ شَيْطَانِ اِستَعَدُّتُ وَبِمَكُنُونِ السِّرِّ مِنَ سِرِّ بِرِّكُ مِنْ كُلِّ هَمِّ وَغَمِّ تَخَلَّصُتُ يَاحَامِلَ الْعَرُشِ كَلِّ شَيْطَانِ اِستَعَدُّتُ وَبِمَكُنُونِ السِّرِّ مِنَ سِرِّ بِرِّكُ مِنْ كُلِّ هَمِّ وَغَمِّ تَخَلَّصُتُ يَاحَامِلَ الْعَرُشِ عَنْ طَلَمُنِي وَ اغْلُب مِن غَلَبَنى عَنْ طَلَمُنِي وَ اغْلُب مِن غَلَبَنى عَنْ طَلَمُنِي وَ اغْلُب مِن غَلَبَنى اللهُ لا غِلَيْنُ اَنَاوَرُسُلِي إِنَّ اللَّهُ قُوى "عَزِيْدَ" ".

علامده ميري كيت بين كُهُ يَاحَابِسَ الموَحْشِ "كَمَعَى شُن جب بين فِنُوركيا تو جَمِيمعلوم بواكماس يفر مان نبوي (جوقصه حديبيك موقعه پرآپ في فرماياتها) كي طرف اشاره بي حَبَسَهَ احساب الفيل "اورقعند فيل مشهور بيجس كاذكر بهي بهليآ چكا

ایک اوردعا:

فی قطب الدین نے یہ دُعا بھی اپنی والدہ سے سُن کر یاد کر لی تھی جودشمنوں کی تکابوں سے روبوش ہونے کے لئے پڑھی جاتی

اَللْمُ إِنِّي اَسْنَالَكَ بِسِرِ الدَّاتِ بِذَاتِ السِّرِ هُوَ آنُتَ آنُتَ هَوَ لاَ إِلهُ إِلاَ آنَتَ إِحْتَجَبُتُ بِنُوْدِ اللَّهِ وَبِنُو اللَّهِ وَمِنْ شَرِ كُلِّ حَلُقٍ بِمِائَةِ اللَّهِ وَبِنُو اللَّهِ وَمِنْ شَرِ كُلِّ حَلُقٍ بِمِائَةِ الْفِ وَبِنُو عِرُشِ اللَّهِ وَمِنْ شَرِ كُلِّ حَلُقٍ بِمِائَةِ الْفِ الْفِي وَمِنْ شَرِ كُلِّ حَلُقٍ بِمِائَةِ الْفِ الْفِي لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوةً إِلاَّ بِاللَّهِ خَتَمُتُ عَلَى نَفُسِى وَدِيْنِى وَاَهْلِى وَمَالِى وَوَلَدِى وَجَمِيْعَ مَا عُطَانِى الْفِ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوةً إِلاَّ بِاللَّهِ خَتَمُ بِهِ اَقْطَارَ السَّمُواتِ وَالْلاَرْضِ حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ وَمَلَى اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى مَيِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَيِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ.

ایک تیسری دعا:

نیز ای طرح بید عامیمی مفید ہے اور دشمنوں سے پوشیدہ رہے اور ہر بادشاہ شیطان ورندہ اور سانپ بچھو کے شر سے حقاظت ہے کے مندرجہ ذیل دُعاکوسورج نطنے وقت سات مرجبہ پڑھے:۔

"اَشْرَقْ نُورُ اللّهِ وَظَهَرَ كَلامُ اللّهِ وَالْبَتَ أَمُو اللّهِ وَنَفَلَ حُكُمُ اللهِ اسْتَعَنْتُ بِاللّهِ وَبَفَينَ عَلَى اللّهِ مَاضَاءَ اللّهَ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوْةَ إِلّا بِاللّهِ تَحصَّنْتُ بِحَقِّى لُطُفِ اللّهِ وَبِلَفِيفِ صُنع اللّهِ وَجَمِيلُ سِتُو اللّهِ وَبعَظِيْمٍ ذِكْرِ اللّهِ وَبِقُوْةِ سُلُطَانِ اللّهِ دَحلتُ فِى كُنْفِ اللّهِ وَاسْتَجَرُتُ بِرَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عليه وسلم بَرِنْتُ مِنْ حَوُلِ وَقُوَّتِى وَاستَعَنْتُ بِحَوْلِ اللّهِ وَقُوِّتِهِ اللّهُ اسْتُونِى فَى نَفْسِى وَدِينَى عليه وسلم بَرِنْتُ مِنْ حَوُلِ وَقُوَّتِى وَاستَعَنْتُ بِحَوْلِ اللّهِ وَقُوِّتِهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّه وَاللّهُ وَلَى اللّه صَلّى اللّه على الله صَلّى اللّه على الله وَلَيْ وَوَلَيْ فَى اللّهُ عَلَى اللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ ال

# الوَداعُ

(سمندری کمونکھا) بیجانورسمندر کی تدمیں رہتا ہے۔ پھر کی طرح سخت ہوتا ہے چکداراورخوبصورت ہوتا ہے۔اس کواگرسمندرے نکال کر باہرڈال دیا جائے تو مرجا تا ہے۔اس میں سوراخ کر کے حورتیں اور بچے زینت کے طور پراستعال کرتے ہیں۔

### الوَرَاءُ

( پھڑا) چرے کاذکر بقرۃ کے ذیل میں آچکا ہے۔

#### الورد

(شیر) شیر کوؤرد ( گلاب) اس لئے کہتے ہیں کہ شیر کارنگ ورد کے مشابہ دتا ہے۔اس مشابہت کی بنیاد پراس رنگ کے محوڑے کو ''ورد'' کہتے ہیں۔

اس سلسلہ بیں ایک موضوع حدیث مروی ہے جس کوابن عدی اور دیگرلوگوں نے حسن بن علی بن ذکریا بن صالح عدوی بعری (جن کالقب'' ذیب'' بھیڑیا ہے ) کے حالات میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے:۔

" معترت على رضى الله عند في روايت كياب كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في فرما يا جس رات مجصة سان پر لے جايا عميا مير ب پيده كا كيك قطروز مين پرفيك عميا اوراس سے كلاب پيدا ہواللہ ذاجو ميرى خوشبوسو كھنا جا ہے وہ گلاب كا پمول سوتھ لئے "۔

### الوَرْدَانِي

(قرى اوركوترے پيداشدوايك پرندو) يوجيب وغريب تم كاپرنده ب\_اسكارتك بحى نهايت جيب اورمعتك خيز ب\_

#### الورشان

(زقمری) بعض لوگوں نے بیرکہا ہے کہ' وسرشان' فاختہ اور کیوتر کی جوڑی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کو'' وَرشین'' بھی کہتے ہیں۔ اس کی گئیستمیں ہیں ایک کو'' نو بی'' کہتے ہیں۔ بیکا لےرشک کا ہوتا ہے اور ایک جازی کہلاتا ہے۔ گرنو بی کی آواز جازی سے اور اس کی گئیستمیں ہیں ایک کو'' نو بی'' کہتے ہیں۔ بیکا لےرشک کا ہوتا ہے اور اس کی آواز اس کی ہوتا ہے۔ گرنو بی کی آواز جی کی سرواور مرطوب ہوتا ہے اور اس کی آواز اس کی ویکھر سے میں اس کی میں ہوتی ہے۔ مس طرح سر کی بی آواز دیگر باجوں کے متا بلہ میں عمدہ ہوتی ہے۔ ویکھر سے میں اور شیق ہوتا ہے تی کہ سااوقات اسے بحول کو شکاری کے ماتھوں میں دیکھر کم کے مازے مدورشان اسٹے بحول مرتباعت میں مان اور شیق ہوتا ہے تی کہ سااوقات اسے بحول کو شکاری کے ماتھوں میں دیکھر کم کے مازے

بدورشان اپنے بچوں پرنہایت مہریان اور شغیق ہوتا ہے جی کہ بسااوقات اپنے بچوں کوشکاری کے ہاتھوں میں و کھر کرغم کے مارے اپنی جان کھودیتا ہے۔ حضرت مطاوفر ماتے ہیں کہ بدورشان اپنی ہوئی میں کہتا ہے لِلدُو الِلمَوتِ وَ اَبْنُو لِلمَحواب

ٹاح نے اس لمرح کیا ہے۔

لِلْوُ لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَوَابِ

لَهُ مَلَك " يُنَادِي كُل يَوْم

الله تعالی کا ایک فرشته روزانه بیاعلان کرتا ہے کہ دنیا میں جتنا جا ہواولا دیدا کرلو ' محلات و بلڈ تکمیں تعمیر کرلونا زوجم سے فا کدوا محالومکر سب کا انجام موت اور ویرائلی ہے۔ایک دن بیسب پچونناء ہوجائے گا۔ ایک بزرگ کی کرامت

شرع حكم

ميطيبات مل سے إلى اس كا كمانا طال بـ

تتمه

عثمان بن سعید ابوسعد معری قرا وسید میں سے نافع مدنی کے مشہور شاگر دہیں جوان کے دادی بھی ہیں بیدورش کے لقب سے مشہور ہیں۔ قد ان کا جھوٹا تھا بدن موٹا تھا بدن موٹا تھا۔ آئھیں سرخ اور نیل تھیں نہایت کورے رنگ کے تھا دیدی عمرہ آواز سے قرآن تریف کی اطاوت کیا کرتے تھے۔ ای وجہ سے اُن کے استاذ نے ان کا لقب' ورشان 'رکھ دیا تھا لہذا استاد اُن سے کہا کرتے تھے'' اقراء یا ورشان ''ورشان پڑھو!' الھ عل یہ ورشان بڑھو!' الھ عل یہ ورشان بیکام کرکے لاؤ۔ وہ اس کا برا بھی نہیں مانے تھے بلک اسے اور پند کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میرے استاذ نافع نے میرایدنام رکھا ہے۔ یعنی ورشان رکھا ہے لیس اس کے بعد وہ ( یعنی عثمان بن سعید ابوسعد ) اس نام ورشان سے مشہور ہوگئے تھے گھر کھر سے استعال سے الورشان کے آخر سے الف وٹون حذف ہوگیا اور ان کانام' ورش' پڑھیا۔

ورث کابیان ہے کہ میں اپنے وطن معرے حضرت نافع مدنی ہے قر اُت سکھنے کے لئے مدید پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو ویکھا کہ حضرت نافع مدنی کے پاس طلباء کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ اب مزید کی اورطالب علم کو پڑھانے کے لئے اُن کے پاس وقت نہیں ہے بلکہ موجودہ طلباء کو بھی ایک خاص مقداد میں میں پڑھایا کرتے۔ لہذا کی بھی طالب علم کو بس آ بتوں ہے زیادہ قر اُت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس طرح مخبائش تکئی مشکل ہے تو میں نے اُن کے ایک شہری دوست سے دابطہ قائم کیا اور ان کو لے کر حضرت نافع مدنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فخص نے استاد سے کہا کہ بداڑکا معرسے صرف آپ سے قر اُت پڑھنے کے لئے آیا ہے۔ تجادت یا تی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فخص نے استاد سے کہا کہ بداڑکا معرسے مرف آپ سے قر اُت پڑھنے کے لئے آیا ہے۔ تجادت یا تی کے ادادہ سے نہیں آیا۔ حضرت نافع '' نے فرمایا کہ یہ آپ د کھری رہے ہیں کہ مہاج میں وافسار کے طلباء کا کس قدر نہوم مارے میاں ہے۔ اس صاحب نے عرض کیا کہ آپ اس معری طالب علم کے لئے کوئی نہ کوئی نہ کوئی وقت نکال ہی وہیں۔

ورث کیتے ہیں کداس پر حضرت نافع نے جھے یہ چھا کرنے اکیاتم رات مجھ بیل گزار سکتے ہو؟ بیل نے جواب دیا۔ کیوں خبیں؟ ضرور گزارلوں گا۔ چنانچہ بیل نے وہ رات مجد نبوی پی بیل گزاری۔ جب میں ہوئی تو حضرت نافع مجد بیل آئے اور پوچھے گئے وہ غریب الوطن مسافر کہاں ہے؟ بیل نے عرض کیا کہ جامل ہوں۔اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے آپ نے جھے فرمایا کہ پر معود چنانچہ بیل سے برحمن شروع کیا۔ چونکہ میری آوازا چھی اور بلند تھی رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مجد کو بجنے تھی۔ جب بیل تیس آپتیں پر مے چکاتو آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش ہوجاؤ۔ چنانچہ بیل نے تر آت بند کردی۔ای وقت ہمارے صلائے ورس سے ایک فوجوان طالب اشھااور حضرت نافع سے کہنے لگا:

"اے خیراور بھلائی سکھانے والے ہم لوگ تو یہ بیدی ش آپ نے ساتھ رہنے والے ہیں اور یہ بیچارہ تو پردلی ہے مرف آپ سے تر اُت سکھنے کے لئے اتی دور ہے آیا ہے۔ لہذا میں اپنی باری میں سے دس آ بیتی اس کو دیتا ہوں اور باتی ہیں آ بیتی اپنے لئے رکھ چھوڑی ہیں۔ حضرت نافع" نے بھے سے فر مایا اچھا پڑھو۔ چنانچہ میں پھر پڑھنے لگا۔ پھر جب وہ دس آ بیتی بھی کھل ہو گئیں تو ایک نوجوان اور کھڑا ہوا اور اُس نے بھی اپنی باری میں سے دس آ بیتیں جھے عنایت کر دیں۔ لہذا میں نے دس آ بیتی اور تلاوت کیں۔ ای طرح باری باری ہر طالب علم جھے اپنی قر اُت میں سے دس دس آ بیتی و بتارہا۔

پھر میں بیٹھ کیا اور دوسرے طالب علم سنانے لگے۔ جب سب سنانچے تو پھر استاد نے مجھے سے فر مایا کہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے پھر پچاس آیتیں قر اُت سے پڑھیں۔اس طرح مدینہ منورہ سے واپسی سے پہلے میں نے پورے قر آن شریف کی قر اُت سکھ لی'۔ ورش کی ولا دستہ میں ہوئی اور بحواجے میں مصر میں وفات پائی۔

طبیخواص

ورشان کا خون آنکھ کی چوٹ میں مفید ہے۔ اس کوآنکھ میں پڑیایا جاتا ہے اس سے چوٹ یا کسی بیاری کی وجہ ہے آنکھ کا جما ہوا خون سے خوٹ اس کے درشان کا خون ہمی نافع ہے ''حرم'' کا کہنا ہے کہ جو شخص مدادمت کے ساتھ ورشان کے اعلا ہے کھا تار ہے اس کی توت جماع میں اضافہ ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندرعشق کا مادہ پیدا ہوجاتا ہے۔

تعبير

ورشان کوخواب میں دیکھنے سے مسافر اور حقیر مخص مراد ہے۔ نیز خبروں اور قاصدوں کی بھی علامت ہے۔ اس لئے کہ اس نے حصرت نوح علیہ السلام کی مشتی میں آ کرطوفان کے پانی کے کم ہونے کی خبردی تھی۔ بعض لوگوں نے ورشان سے عورت مرادلی ہے۔

#### الورقاء

ورقاء: اس کوتر کو کہتے ہیں جس کا رنگ مائل برسبزی ہواور ورقہ اس کا لے رنگ کو کہتے ہیں جو خاکی رنگ سے ملتا جاتا ہو۔ اس مناسبت سے راکھ کو'' اُورَ ق' کہتے ہیں اور بھیٹر ہے کو درقاء کہتے ہیں۔ سیحین اور دیگر کتب احادیث میں حضرت ابو ہر میر ہ سے بیدوایت ہے:۔۔

'' بنی فزارہ کا ایک فخص حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اوراس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتا عرض کیا کہ میری ہوی نے کالاکلوٹالڑکا جنم دیا ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سہ بات سُن کرا س سے کہا اچھا بتاؤ تمہار سے پاس اونٹ ہیں؟ اُس نے کہا ہاں ہیں۔ آپ نے اس سے بوچھا اچھا بہتاؤ کہا ہاں ہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ سرخ اونٹوں کے بچے بہتا کہ سان ہیں خاکمتری کہاں ہیں خاکمتری کہاں ہیں اس خص نے کہا ہاں! خاکمتری ہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ سرخ اونٹوں کے بچے بہتا کہاں سے آگیا؟ اُس نے کہا ممکن ہے کہ کہی رگ نے اسے مسئلے ہے' سے کہاں سے آگیا؟ اُس نے کہا ممکن ہے کہ کہی ای طرح خاکمتری تھا اوراس عورت کا سے مسئلی نے سواد بن قارب کے قصہ میں لکھا ہے کہ موداء بنت زہرۃ بنت کلاب کارنگ بھی ای طرح خاکمتری تھا اوراس عورت کا صدی کے بیت اس کوزندہ در گور

کرنے کا تھم دے دیا۔ کیونکہ زمانئہ جاہلیت میں اہلی عرب کا دستورتھا کہ جب کوئی لڑکی اس طرح کی پیدا ہوتی تو اس کو' بچو ن' لیمیں لے جا کر فن کر دیا کر دیا کرتے ہے۔ لہٰذا اس ارادہ سے سوداء بنت زہرہ کر تجو ن لے جا یا گیا۔ جب گورکن نے اس کے لئے قبر کھود ڈالی اور اسے دنن کرنا جا ہا تو ایک آواز سنائی دی کہ اس بچی کودفن نہ کرو بلکہ اسے جنگل میں چھوڑ دو۔

گورکن نے ادھرادھردیکھا گراہے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ اسے زہن میں چھپا ویے ارادہ کیا۔ پھر آ واز آئی کہ کوئی کہنے والا کہدرہا ہے کہ اس پی کی کوفن مت کروا ہے جنگل میں چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ گورکن پٹی کو لے کراُ س کے باپ کے پاس پینچا اور ساری داستان سائی۔ یہ داستان سن کراُ سکے باپ نے کہا کہ اس لڑی میں ضرور کوئی اہم بات ہے۔ لہذوا اس کوزندہ چھوڑ ویا گیا۔ بڑی ہوکر وہ قریش کی کا ہوئے بنی اور اُس نے ایک دن لوگوں کو یہ پیشین گوئی دی کہ اے بنی زہرہ انتہارے قبیلہ میں ایک عورت نذیرہ ہوگی جوا یک نذیر کا کوجہ نہ کہ کہ اس نے کھڑی کر دی۔ ان لڑکے کوجہ نہ دے گی۔ لہذا تم اپنی لڑکیوں کو میرے پاس پیش کرو۔ چنانچ قبیلہ کے تمام لوگوں نے اپنی اپنی لڑکیاں لاکر اُس کے سامنے کھڑی کر دی۔ ان لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد اس کا ہمنہ نے ہرا یک کے متعلق کچھ نہ پچھ کہا جوا یک مدت کے بعد ظاہر ہوا۔ جب اس کا ہمنہ کے سامنے حضرت آمنہ بنت وھب کو پیش کیا گیا تو کا ہمنہ نے کہا کہ یہی وہ نذیرہ عورت ہے جس سے ایک لڑکا نذیر پیدا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نفسیلی ماسے حضرت آمنہ بنت وھب کو پیش کیا گیا تو کا ہمنہ نے کہا کہ یہی وہ نذیرہ عورت ہے جس سے ایک لڑکا نذیر پیدا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نفسیلی میں پڑھ ہے۔

# الوَرَلُ

( کوه کی ما ندایک جانور ) کوه کی شکل کا ایک جانور ہے گریہ جسامت میں اس سے بڑا ہوتا ہے یہ ابن سیدہ کا تول ہے اور تروین کی اس کے بدن میں حرکت کم ہوتی کا کہنا ہے کہ ورل گر گٹ اور چھکل سے بڑا ایک جانور ہے اس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ یہ بڑا تیز چلا ہے کیکن اس کے بدن میں حرکت کم ہوتی ہے اور عبد اللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ ورل ضب 'حرباء جممت الارض اور وزغ یہ سب کے سب متناسب الخقت ہیں اور قریب قریب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ورل 'حرزون (سوسار) کو کہتے ہیں۔ جانوروں میں اس سے زیادہ جماع کرنے والا کوئی جانور نہیں پایا جاتا۔ اس کی اور گوہ کی دشمتی چلتی ہے۔ لہذا جب یہ گوہ پرغائب آجاتا ہے قرائے مارڈ النا ہے کین اسے کھا تانہیں ہے۔

ورل اپنے لئے بھی گھر نہیں بنا تا نہ خود صوراخ کھودتا ہے بلکہ گوہ کے سوراخ (گھر) میں کھس کراسے ذکت کے ساتھ وہاں سے نکال دیتا ہے اور ورل کے پنجا گرچہ گوہ سے کمزور ہوتے ہیں کیکن میہ گوہ پرغالب آجا تا ہے چونکہ بینظالم ہوا ہے لہٰ ذااس کاظلم اسے خود سے اپنا گھر بنانے سے مانع ہوتا ہے۔ سانپ کوسید ھانگل جاتا ہے گھر بنانے سے مانع ہوتا ہے۔ سانپ کوسید ھانگل جاتا ہے لیا اوقات ورل کا شکار کرلیا جاتا ہے تواس کے پیٹ میں سے بڑا سانپ نکلتا ہے۔ بیسانپ کو اُس وقت تک نہیں نگلتا جب تک اس کا سر نوج کرا لگ نہ کردے۔

۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی گوہ سے کشتی ہوتی ہے مگر جاحظ نے لکھا ہے کہ وَ رَل حرز ون کونبیں کہتے۔ بلکہ حرذ ون دوسرا جانورے اور حرذ ون کا تعارف جاحظ نے اس طرح کر دیا ہے کہ یہ جانورمصر میں زیادہ ہوتا ہے اور بردا خوبصورت ہوتا ہے۔اس کے بدن پرمختلف قشم

ن ایک قبرستان کانام جهان ابل عرباز کیون کوزنده در گور کیا کرتے تھے۔

ع آئنده کے احوال کی خبر دینے دائی عورت

ح ڈرانے والی

کے رنگول کانقش ونگار ہوتا ہے۔انسان کی طرح اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور انسان ہی کے ہاتھ کی طرح اس کی انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں۔ میسانیوں کو پکڑنے میں ماہر ہوتا ہے اور ان کو بڑے مزے سے کھاتا ہے۔سانیوں کو ان کے بل سے نکال کر اس میں خوور ہے لگتا ہے۔ یہ بڑا فالم جانور ہے۔

شرى تكم

اوراہل عرب کومعیاراس لئے بنایا گیا ہے کہ وہی معیار کے ستی ہیں کیونکہ دین کاظہور عرب میں ہوا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں گراس میں معیار شہروں اور بڑی بڑی آبادیوں کے بہنے والے ہوں گے نہ کہ دیہاتی اور خانہ بدوش لوگ کیونکہ وہ تو زندہ مردہ سب کھا جاتے ہیں اور انہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ۔ نہان میں حلال وحرام اور انہیے برے کی تمیز ہوتی ہے اور تنگی اور فراخی کی حالت کا لحاظ کئے بغیر بیسب بچھ کھا لیتے ہیں گوتنگی میں تکم اور ہے۔ کیونکہ مضطر مجبور اور ضرورت منداس طرح قبط اور بھوک کی شدت کا تکم الگ ہے۔ دہاں تو بعقد رسدر می حلال ہوجا تا ہے۔

بعض لوگ صرف عہد نبوی تے اہل عرب کے مزاح کا عتباد کرتے ہیں اورای کو معیار ظہراتے ہیں اوراستدلال یوں کرتے ہیں کہ جھے سعید بن المسیب کے گرآن کے ہراوراست کا طب وہی تھے اورا بن عبدالبرنے ''تمہید' میں لکھا ہے کہ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جھے سعید بن المسیب کے فاعدان کے ایک فیض نے خبردی ہے کہ جھے کی بن سعید نے ہتلا یا کہ جس سعید بن میٹب کے پاس بیٹیا ہوا تھا تقیل نے عطفان کا ایک فیض قادان کے ایک بیٹے ہوا کہ ورل کے کھانے میں کوئی آیا اوراس نے سعید بن میٹب نے جواب دیا کہ ورل کے کھانے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہوتو جھے بھی کھلاؤ رعبدالرزاق کا کہنا ہے کہ ورل کو وسے ملاجات ایک جانور

اور'' دفع المتمویه فیما یو دعلی التنبیه ''میں جو مضمون آیا ہے اس کا خلاصہ بیہ کہ دراصل گر مجھ کا بچہہ کیونکہ گر مجھ خطکی پرانڈے دو ہیں جو پانی میں اتر جاتے ہیں اور بچھ وہ ہیں جو خطکی پرانڈے دہ ہیں جو پانی میں اتر جاتے ہیں اور بچھ وہ ہیں جو خطکی پرانڈے ہیں اور خطکی پرانڈ اپنی میں رہنے والے والے قرم مجھ بن جاتے ہیں اور خطکی پررہنے والے ورل کہلاتے ہیں۔ اس تفصیل کی بنیاد پرورل

کی حلت وحرمت میں ای طرح ووقول ہو جا کمیں گے۔ جیسے تحر مچند کے بارے میں ووقول ہیں:۔

محرعلامددمیری کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ کیونلہ و زل میں مگر مچھی خصوصیات اوراس کی شکل اور صورت نہیں ہائی جاتی ہوتی ہے ای طرح اگر درل مگر مچھ کے اغرے سے پیدا ہوا ہوتا تو اُس کی کھال زم ہوتی ہے اور مگر مچھ کی سخت ہوتی ہے۔ ای طرح اگر درل مگر مچھ کے اغرے سے پیدا ہوا ہوتا تو اُسے مگر مچھ کے برابر ہوجانا جا ہے۔ حالا نکہ ایسانہیں ہوتا۔ ورل زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ یا دوگر لمباہوتا ہے اور مگر مچھ دس کر یااس سے بھی براہوتا ہے۔

كسى جانوركي حلت وحرمت معلوم كرنے كا قاعدہ

یہ بات جان لیمانہا بہت ضروری ہے کہ اس کتاب میں بہت ہے ایسے جانوروں کا تذکرہ آیا ہے لیکن ان کی حلت وحرمت کے متعلق کوئی بحث نہیں کی منی ہے۔لیکن فقہائے کرام نے اس سلسلہ میں پچھ عام کلی قاعدے اور پچھ خاص کلی قاعدے بیان کئے جیں۔ کیونکہ جانوروں کی اقسام مخصر کرنا ایک مشکل امر تھا۔لبذا سپچھ خاص خاص قواعداوراصولوں کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے:۔

(الف) ہر کیل والا ورندہ (ب) ہر پنجہ سے کھانے والا پرندہ (ج) ہروہ جانورجو پا خانداور گندگی کھا تا ہو (د) ہروہ جانورجس کواس کی کسی فطری خباشت کی وجہ سے مارا ڈالنے کا شریعت میں تھم ہو (ہ) ہروہ جانورجس کے مارنے اور شکار کرنے سے شریعت میں ممانعت آئی ہو۔ (ہ) ہروہ جانورجو ماکول اللحم اور غیر کول اللحم کی جوڑی سے پیدا ہوا ہو (ز) ہرنوچ کر کھانے والا جانور (ج) تمام حشرات الارض (کیڑے کوڑے) مگراس سے کوہ کر ہوئی سیکی نیولہ وغیرہ مستینی ہیں۔ان صفات والے جانور حرام ہیں۔

مندرجه ذيل مغات والے جانور حلال ہيں: ۔

(۱) ہروہ پرندہ جس کی گردن میں ہار کی طرح دھاری نبی ہوئی ہو(۲) ہردانہ تھلنے دالا پرندہ (۳) پانی کے تمام پرندے (سارس کو جیموؤکر)۔

ان قواعداوراصولوں کے چیش نظرورل حرام ہونا جا ہے کیونکہ بید حشرات الارض کے قبیل کا ہے اور اس کا استھنا وہمی نہیں کیا گیا ہے۔ای طرح دیگر حشرات الارض جیے چھوندر حرام ہونا جا ہے۔اگر چدامام مالک ہے اس کے کھانے میں رخصت منقول ہے۔ نیز ورل کی حرمت جا حظ اور دیگر حضرات کے اس قول ہے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیرمانپ کے بل میں کھس کراُسے مارڈ الما ہے اور مزے سے کھالیتا ہے۔

اصول میں یہ آیا ہے کہ ہروہ جانورجس کے مارڈالنے کا شریعت میں تھم آیا ہے وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اس کے اندر کسی خبافت کی بنیاد پراسے مارڈالنے کا تھم موتو وہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ جیسے ماکول اللحم جانورجس سے کسی بد باطن نے بدکاری کر لی ہوتو اس کو ذرح کرڈالنا واجب ہے اور میچ قول کے مطابق اس کا کھانا حلال ہے اور مار ڈالنے کا تھم دینے میں مسلحت پوشیدہ ہے اور وہ میہ ہوگر دیا جا جائے تو اس سے غلط کاری کی شہرت ہوگی اور اس سے خلاکاری کی شہرت ہوگی اور اس سے خلاکاری کی شہرت ہوگی اور اس سے بدکاری کرنے والے کی رسوائی بھی ہوگی۔ جب بھی کوئی اسے دیکھے گاتو اس شخص کے خلاف نفرت پیدا ہوگی جو معاشرے میں فساد کا باعث سے گاری کرنے والے کی رسوائی بھی ہوگی۔ جب بھی کوئی اسے دیکھے گاتو اس شخص کے خلاف نفرت پیدا ہوگی جو معاشرے میں فساد کا باعث سے گار

ای طرح قاعدہ ہے کہ ہروہ جانور جس کو مارنے کی شریعت میں ممانعت آئی ہوفقہا وکرام نے اس سے بیمرادلیا ہے کہ اس جانور کی کسی شرافت کی وجہ سے اسے قل کرنے ہے منع کیا گیا ہو۔ مثلاً ہم ہم ہے کہ حضورا کرم" نے اس کی شرافت کی وجہ سے اس کو مارنے سے منع

كيا ہے۔ كيونكداس نے أيك نبي (حضرت سليمان عليه الصلوقة والسلام) كے لئے خادم كا كام كيا تھا۔ منع كرنے كامطلب مينيس ہے كہ يہ حرام ہےاور ہد ہدے متعلق بیکم لورے کے مسئلہ کو بھی واضح کر دیتا ہے۔ کیونکہ اسے بھی مارنے کی مدینے میں ممانعت آئی ہے۔ لیکن ممانعت سی خارجی سبب سے ہےند کراس کے اعدر موجود کسی برائی کی وجہ سے ۔ لہذااس کی حلت کا قول رائے ہوجائے گا۔

اوران اصول وقواعد (جوبیان ہوئے) کے تحت تمام قتم کے جانور داخل نہیں ہوسکتے ۔ تو نقہا وشواقع نے ایک عمومی قاعدہ بیان کردیا جس ہے کسی جانور کی حلت یا حرمت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اوروہ قاعدہ 'استطابتہ' اور 'است خباث' العنی الل عرب کاکسی جانور کے متعلق زوق وشوق ان کی رغبت یا بے رغبتی اور تا پیند بدگی میکسی جانور کے حلال اور اس کے حرام ہونے کا معیار بنے کی اور اس پر حلت و حرمت كا دار ديدار ہوگاليكن الل عرب كا طلاق عرب كے عقلندلوكوں پر ہوگانه كه الل عرب كے ديہاتى اور بے وقوف لوكوں پر۔

رافعي" كاعبارت الطرح ب: "من الاصول المرجوع اليها في التحريم التعليل الاستطاية و الاستخباث "كم حلت وحرمت کے بنیا دی اصول استطابت (اچھاسمحنا) ادراسخباث (براسمحمتا) ہیں۔

المام ثاني "كَ بَهِي بِي رائ باورية اعده دراصل قرآن كي آيت " ويست لونك ماذاأ حِلْ لَهُم قُل أحل لكم الطّيبات " ے ماخوذ ہے جس كا كھوذكرا بھى اى بات بس كرراہے۔

باب العين من ايك قصة كزراب سي بحي اس قاعده كالتي مونامعلوم مونا ب اوربيده قصديب كما بوالعاصم عبادي يتيخ الوطاهر ے نقل کرتے ہیں کہ بین ابوطا ہرزیادی نے بتایا کہ ہم العصاری (نڈی کی ایک تتم ہے جس کارنگ سیاہ ہوتا ہے ) کوحرام بچھتے تھے اور ای کا فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ایک دفعہ چنخ ابوالحن ماسرجینی ہمارے نہال تشریف لائے۔ہم نے ان سے بوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ حلال ہے لہذاایک تقیلے میں ہم نے غصاری بحر کردیہات میں بھیجااوراہل عرب سے اس کے متعلق سوال کیا اہل عرب کا جواب رقعا ؟ "بيتووي مبارك نديال بن" \_للذااس سلسله بن المباعرب كتول كى طرف بم في رجوع كرايا اورا كراستطابت إوراسخهاث میں اہلی عرب کا اختلاف ہوجائے تو ہم اکثر کا قول مانیں گے۔ پھرا گر دونو ل فریق برابر مرابر ہوجائیں تو'' الما دردی''اور' ابوانحسٰ عبادیؒ

نے کہا ہے کہ قریش کی بات تسلیم کی جائے گی۔ کیونکہ بہی عرب کی بنیاد ہیں اور نبوت کا سلسلہ بھی ان کے خاندان پر منقطع ہواہے۔ کیکن اگر قريش من خوداس مسلم من اختلاف پيدا موجائي إان سے كوئى فيصلدكن بات معلوم ند موسكے تو پھر البي صورت ميں اس جانور كے قريب قريب شكل وصورت بإعادات ومزاج بين جوجانورمشابه بوكااس كانتكم جوبوكا وبي تحكم بهم اس جانور بربعي نكادي ميج جس كانتكم بميس معلوم

ادریدمشابهت بهمی توشکل وصورت میں ہوگی بهمی مزاح و عادات میں ہوگی اور بهمی بهمی مشابهت بھن گوشت کے ذا نقه وغیر و میں معتبر ہوگی لیکین اگراس جانور کے مشابہ جانور صلال وحرام دونوں ہوں یا مشابہت بالکل بی نہ مطرقو الیم صورت میں دوقول ہیں:

(۱) طال ہے(۲) حرام ہے۔

اوراس جگہ پراختلاف کا مداراس ہات پر ہے کہ اشیاء کی' طلت وحرمت' میں شریعت کا تھم وارد ہونے سے پہلے کیا تھم ہے؟ اس ملسلہ میں اصولاً فقہاء شوافع میں چونکہ اختلاف ہے لہذا اس کی بنیاد پر یہاں بھی اختلاف پیدا ہو تمیا ہے۔وہ اختلاف بھی ہے کہ ایک تماعت کا قول جواز کا ہے دوسری کاعدم جواز کا ہے۔

ابوالعباس فنے یوں تحریر کیا ہے کہ جب کس جانور کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سکے تو ہم اس جانور کے متعلق اہلِ عرب سے دریا فٹ کریں

گے۔اب اگر وہ اس جانو رکو حلال جانو روں میں کے نام ہے موسوم کریں تو وہ حلال ہے۔اگر وہ اسے حرام جانو روں میں سے کسی کا نام دیں تو وہ حرام ہے و۔اگر اس جانو رکا اُن کے یہاں کوئی نام معلوم نہ ہو سکے تو حلال یا حرام جانو روں میں جس نام کے مشابہوہ جانور ہوگا ای کا تھم اس جانو رکا بھی ہوگا۔ای طرح کی وضاحت امام شافعی" کے اتوال میں بھی ملتی ہے۔

اوررافی یوں تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت ہے پہلی شریعتوں میں ( کسی جانور کے متعلق ) حرمت کا جوتکم موجود ہےاس کواسی طرح باقی رکھاجائے گایانہین اس بارے میں دوقول ہیں:۔

(۱) جب تک بمیں اس تھم کے خلاف کوئی تھم معلوم نہ ہوائی تھم (حرمت) کو ہاتی رکھیں گے۔

(ب) حلت کی مفتضی آیت کے ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے ہم حلت ثابت کردیں گے اوراس اختلاف کی بنیا دابن طاہر کی عبارت کے مطابق سے ہے کہ کیا پہلی شریعتوں کا قانون ہمارے لئے بھی ہے یانہیں؟اس مسئلہ میں،اصولی اختلاف ہے۔

فقہاء کے قول سے قریب تربات یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کا تھم باتی رکھنا ہما، بے لئے ضروری نہیں ہے (ہمارے لئے مستقل شریعت ہے ہاں اگر ہماری شریعت ہی سے وہ تھم ٹابت ہوجائے جو پہلی شریعت کا ہے، پھراس کا انکار کرنے کی مخبائش نہیں رہ جاتی ) دوسرا قول بیہ ہے کہ اگر قر آن وحدیث سے ٹابت ہوجائے کہ بیہ پہلی شریعت میں بھی حرام تفاییا اہل کتاب میں سے دوا یہ فخص جوتح بیف کا علم رکھتے ہوں اور مسلمان ہونے کی بعداس بات کہ شہادت دیں کہ اس چیز کا حرام : نا پہلی شریعت میں معلوم ہے تو ان کی بات تسلیم کر لی جائے گی لیکن ان اہل کتاب کی بات اس جگہ ہرگر نہیں مانے جائے گی جنہوں ۔ نا پہلی شریعت میں معلوم ہے تو ان کی بات تسلیم کر لی جائے گی لیکن ان اہل کتاب کی بات اس جگہ ہرگر نہیں مانے جائے گی جنہوں ۔ ن اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے۔

نیز حاوی میں مزید بیلکھا ہے کہ اگر کوئی جانور مجم کے کسی ملک کا ہوااور اس کا تھم معلوم نہ ہوتو اس جانور کے مشابہ قریب ترعربی ملک میں جو جانور ہوگا اس کا تھم اس جانور کا بھی ہوگا۔اور عربی ملک میں کوئی ایساج نور نہل سکے جس سے اس کی مماثلہ ہوتو سے قریب ترممالک میں اس کا مثل تلاش کیا جائے گا اور نہ ملنے کی صورت جن وہی پہلے دوقول معتبر ہوں گے جن کا تذکرہ ابھی ہوا ہے کہ پہلی شریعتوں کے تھم کو باتی رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔

علامددميري في في تحريفر مايا ب كداس جكدرك كردوباتول كوفور ي بير ليماضروري ب:

۔ پیکہ پہلی شریعت کا علم اس ونت باتی رکھا جائے گا جبکہ وہاں دوشرطین کفت اور ثابت ہوجا کیں۔

(الف)ال متعین چیز کے سلسلہ میں دوشر یعتوں میں مختلف تھم ہوکہ ایک میں تو حرام ہواور دوسری میں حلال ہو۔ کیونکہ اگر دو شریعتوں میں مختلف تھم ہومشلاً کوئی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو حلال تھی مگراس کے بعد کسی کی شریعت میں حرام ہوگئ تو یہاں دواخمال ہیں۔ ایک یہ کے بعد دالی شریعت کا تھم لے لیس دوسرے بید کہ میں یہ معلوم نہ ہوکہ دوسری شریعت پہلے کے لئے ناشخ ہوتو مات ہمیں دونوں میں اختیار ہے۔ لیکن اگر بیٹا بت ہوکہ دوسری شریعت اس تھم میں پہلے کے لئے ناشخ ہوادراس سے پہلے یا بعد کی کسی مہیں دونوں میں اختیار ہے۔ لیکن اگر بیٹا بت ہو کہ دوسری شریعت اس تھم میں پہلے کے لئے ناشخ ہوادراس سے پہلے یا بعد کی کسی شریعت میں اس کا حرام ہونا معلوم نہ ہوتو اس میں تو قف کیا جائے گا اور اشیاء کی اباحت اصلیہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دونوں صور تیں (حلت وحرمت) ٹابت ہوجا کیں گی۔

۲۔ ووسری بات بیہ ہے کہ (حلت یا حرمت) اہل کتاب کی تحریف و تبدیل سے پہلے ٹابت تھی۔لیکن جب بیشر یعت منسوخ ہوگئی تو ان اہلِ کتاب کے حلال یا حرام بیجھنے سے ہم کوکیا سرو کا راور ہم ان کی شریعت کا اب اعتبارا ورلیا ظاکیوں کریں۔

طبی خواص

اگرؤ رَل کے بال کی عورت کے بازو پر بائدھ دیئے جا کیں تو جب تک وہ بازو پر دہیں سے عورت حاملہ ہیں ہوگی۔اس کا گوشت اوراس کی چر بی عورتوں کوموٹا کرتی ہے۔اوراس کی چر بی میں بدن میں چھبے ہوئے کانٹوں میں سینج کر زکال دینے کی جبرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔اس کی کھال کوجلا کراس کی را کھ تیل کی تلجھٹ میں ملاکر کسی شل اور بے حس وحرکت عضو پر لگانے سے اس کی طاقت ووبارہ لوٹ آتی ہے اوراس کی لید کالیپ چبرے کے داغ اور چھائیوں کو دورکر دیتا ہے۔

ألعبير

وَ رَل كَا خُوابِ مِين و يَكِمنا كَسيس مم بهت اور برول وهمن كى علامت ہے۔

### الوَزَغَة

(گرگٹ) گرگٹ ایک مشہور جانور ہے۔گرگٹ اور چھنکی دونوں کی جنس ایک ہی ہے لیکن چھنکی گرگٹ سے بڑی ہوتی ہے اوراس پرتمام علماء کا اتفاق ہے کہ گرگٹ موذی جانور ہے۔لہٰذااس کو مارڈ الناچاہیے۔

امام بخاري مسلم اورابن ماجد في ايك روايت تقل كي بيجس مين كرممت كو مارو الني كالحكم ب: ـ

" حضرت ام شریک رضی انتدعنها نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے گر گٹوں کو مارڈ النے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو مارڈ النے انتھم وے دیا''۔

اور بخاری ومسلم کی روایت بیر ہے:۔

" حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے گرگوں کو مارنے کا تھم دیا اوراس کوشریر کہا اور فرمایا کہ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ میں پھوٹیمیں مارد ہا تھا۔ اورا بیک سیح حدیث حضرت ابو ہریرہ شسے مردی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوشن گرگٹ کو پہلے وار میں مارڈ الے اس کو تی اتی تنیاں ملیس گی اور جو آسے دوسرے وار میں مارڈ الے اس کو پہلے ہے بچھ کم اتنی اتنی تنیاں ملیس گی اور اس مراقی اس طرح وضاحت بھی ملیس گی اور جو تیسرے وار میں مارڈ الے اُس کو سوئیکیاں ملیس گی اور اس مرائی نے حضرت ابن عباس سے کم "۔

عبر الله کے دعرت ابن عباس شسے دوایت کیا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا:

مرگٹ کو بارڈ الوجا ہے وہ کعبر کے اندر بیٹھا ہوں ۔

"مرگٹ کو بارڈ الوجا ہے وہ کعبر کے اندر بیٹھا ہوں ۔

سنن ابن ماجه پس :\_

"ام المومنین حضرت عائشہ" ہے مروی ہے کہ ان کے گھر میں ایک نیز و (بھالا) رکھا ہوا تھا کسی نے اُن سے بوچھا کہ اس سے آپ کا کیا کام؟ تو حضرت عائشہ" نے فر مایا کہ اس سے میں گرگٹ مارا کرتی ہوں اس لئے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین پرموجود ہر جانوراس آگ کو بجھار ہاتھا گریگر گٹ اس آگ میں چھونک مارکراً سے بجڑ کار ہاتھا۔ لہٰذاحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارڈ النے کا تھم دیدیا"۔

اس طرح امام احمد" نے اپنی مسند میں اور تاریخ ابن النجار میں عبدالرجیم بن احمد بن عبدالرجیم کی سوانح میں حضرت عائشہ کا میہ

صدیث مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بین نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو محض گر گٹ کو مار ڈالے گا اللہ تعالی اس کی سات خطا کیں معاف کردیں ہے۔

> ای طرح'' کامل' میں وصب بن حفص کی تذکرے میں حضرت عبداللہ بن عماس سے بیروا بہت منقول ہے کہ:۔ '' جس نے گرگٹ کو مارااس نے کو باشیطان کو مارڈ الا''۔

اور حاکم نے اپنی متدرک کی'' کتاب النفتن والملاح 'میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:۔
'' دو کہتے ہیں کہ (حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے ہیں ) کسی کا جب بھی کوئی لڑکا بیدا ہوتا تھا اُسے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا جاتا تھا اور آپ نے فرمایا بیگر گئے کا بیٹا کر گئے ۔
پاس لا یا جاتا تھا اور آپ اس کے لئے دُعا کرتے تھے۔ جب مردان بن الحکم آپ کے پاس لا یا کیا تو آپ نے فرمایا بیگر گئے کا بیٹا کر گئے ۔
'ملعون کا بیٹا ملعون ہے'۔

مجرحاكم في لكعاب كديدهد عث يح الاسادب

"اس کے بعد کچھ دور چل کر لکھتے ہیں کہ محمد بن زیاد ہے روایت ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے بزید (کی خلافت) کے لئے لوگوں کو بیعت کرنا چاہا۔ مردان نے کہا بدابو بکڑوعم کی سنت ہے تو حضرت عبدالرحمن بن ابی بکڑ نے کہا کہ بدتو ہرقل اور قیصر کا طریقت کار ہے۔ اس پر مردان نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرکومخاطب کر کے کہا کہ تمہارے می سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے (اور جس نے اپنے والدین کو کہا تمہارا براہو) نازل کیا ہے۔

جب بدقصہ حضرت عائشہ کی خدمت ہیں پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ 'مردان نے بالکل جموث کہا بخدااس سے وہ مراد نہیں ہیں۔
البتہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے مردان کے باپ پراس وقت لعنت فر مائی تھی جب مردان اپنے باپ کی صلب (پشت) ہیں تھا'۔
البتہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے مرد بن مرة جہنی ہے نہیں (اور عمر و بن مرة جہنی ہے کہ پاس (مردان کے باپ) کا افتا بیشت تھا) عمر و بن مرة کہتے ہیں کہ تھم بن العاص نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں باریا بی کی اجازت ما تکی ۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے اندر سے اس کی آواز پہچان کر فر مایا اس کو آنے دو (الله اس پر اور اس کی اولا د پر لعنت برسائے (محرمون اس سے مستقیل ہے) کہ پھے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ چالاک مکار اور وہوکہ باز لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ چالاک مکار اور وہوکہ باز ہوتے ہیں۔ وہ چالاک مکار اور وہوکہ باز ہوتے ہیں۔ وہ چالاک مکار اور وہوکہ باز ہوتے ہیں۔ و نعدی مال ودولت سے ان کووا فر حصر بل جاتا ہے مرتبہ حصر نہیں لما۔

ا بن ظغر کا کہنا ہے کہ تھم بن العاص اور ای طرح ابوجہل دونوں ایسے لاعلاج مرض کا شکار ہو گئے جس سے بھی بھی سفایاب نہ ہو سکے۔ بیر حضور کی اس بدؤ عا کا نتیجہ تھا جو آپ نے ان کے لئے گئی ۔

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے گرم کو ' فویس ' کہا ہے اس کی نظیرہ وہ پانچ جانور بھی ہیں جن کو آپ نے فر مایا کہ ان پانچ فاس جانوروں کو حرم میں بھی مارڈ الا جائے گا کیونکہ فسق کے معنی ہیں اطاعت اللی سے ہٹ کرسید ھے رائے سے تجاوز کر جانا۔ چونکہ یہ جانور دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں صدیے تجاوز کر گئے ہیں لہٰڈ اان کو فاسق یا فویس کہا گیا ہے۔ فوسیق تصغیر ہے اور تصغیر یہاں اس کی حقارت اور ذارت کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

ايك اعتراض ادرأس كاجواب

سلے وار میں گر مث کو مار ڈالنے میں سوئیکیاں اور دوسرے وار میں مارنے پرستر نیکیاں جس طرح بعض روایات میں ہاس

اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس سے یہاں قیدا ورحمرمرا ذہیں ہے کہ اتن ہی نیکیاں ملیں گی بلکہ یا تو مراد یہال اسرف کثرت ہے یا اس کا مطلب ہے ہے کہ پہلے اللہ کی طرف سے جو دی آئی اس جس سر نیکیوں کی فبر دی گئی اور پجر اللہ تبارک و تعالی نے ان نیکیوں میں اپنی طرف سے اضافہ فر مایا۔ یا مطلب ہے کہ بیا ختلاف (ٹو اب اور اُس کی کی اور زیاد تی کا رنے والوں کے اظلام اور نیکیوں میں اپنی طرف سے اضافہ فر مایا۔ یا مطلب ہے کہ بیا ختلاف (ٹو اب اور اُس کی کی اور زیاد تی کی اور زیاد تی ہیں اور ان سے مسر نیکیوں میں اپنی طرف سے اور اُن کے حالات کے مالات کے مالا اور نعمی کی وجہ ہے ہے۔ لہذا تخلصین کا ملین کو تو سونکیاں ملتی ہیں۔ یکی بین میر کہتے ہیں کہ ہیں سوگر گؤں کو مار ڈ الوں ہیں ججھے اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ سوغلام آزاد کر دوں۔ ان کے اس طرح کی بات کہنے کی وجہ ہے ہے کہ گر گئ بڑا خطر ناک خبیث فطرت کا جانور ہے۔ یہ ساپنوں کا زہر فی کر برتن میں دوں۔ ان کے اس طرح کی بات کہنے کی وجہ ہے ہے کہ گر گئ ہوا ستعال کر بے تو اس کی وجہ سے خت مصیبت میں جتلا ہو جا تا ہے۔ اگر کوئی انسان اس برتن میں موجود کی بھی چیز کو استعال کر بے تو اس کی وجہ سے خت مصیبت میں جتلا ہو جا تا ہے۔ اور پہلے بی وار میں نگر وہ کی اور میں کوئی وار کر نا اور ایک بی وار میں کا میاب نہ ہونا تھم رسالت کے بیالا نے میں بے پروائی کی دلیل ہے ورنداگر کوئی عزم معم اور حوصلہ کے ساتھ مارنا چا ہے تو آئے پہلے بی وار میں ختم کر ڈالے گا۔ اس بیالا نے میں بوار کا ٹو اب گھٹ گیا ہے۔ یونکہ بیاتو چھوٹا ساجا نور ہے اس کے لئے صرف ایک بی وارکا فی ہے۔

یورپردوسرے دروں وہب سے بیا وار میں زیادہ تو اب ملنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے گفتل میں بھی احسان کرو کہ کئی وار میں زیادہ تو اب ملنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے گفتل میں بھی احسان کرو کہ کئی وار میں مار نے سے جانورکو تکلیف زیادہ نہ ہواوراس مطلب کی صورت میں یہ تھم فرمانِ نبوی سلی الله علیہ وسلم ''إذا فَتَدُنتُم فَا حُسِنُو اللّهَ تُلُدُ '' ( کہ جب تم کسی وفل کروتوا چھے طریقہ پرقل کرو) کے تحت داخل ہوجائے گا' کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اور نیک کا موں میں جلدی کرنا جا ہے۔ اس صورت میں بیز مان اللی '' ف استبقو النجیزات ''کرنیکیوں میں جلدی کرو گرو ذیل میں آجائے گا کوئی بھی معنی لیا جائے گرگٹ کافل مطلوب ہے اور سانپ بچھووں کے ضرراور اُن کے فساد کی زیادتی کی وجہ سے ان کا مارڈ النااس سے بھی ذیادہ صروری

کھولوگوں نے لکھا ہے کہ گرگٹ بہرا ہوتا ہے اور اس کے بہرا نہونے کا سب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے خلاف آگ بجڑ کائی تھی لہٰذااس کو بہرہ کر دیا گیا اور اس کا رنگ سفید کر دیا گیا گرگٹ کا مزاج یہ ہے کہ جس گھر میں زعفران کی خوشبو ہواس میں داخل نہیں ہوتا۔

سانپوں سے اس کامیل ہے جس طرح بچھوؤں کامیل گہریلوں سے ہوتا ہے۔ بید مندی طرف سے بارآ ور ہوتا ہے اور سانپ کی طرح انڈے و پتا ہے اور چھوؤں کامیل گہریلوں سے ہوتا ہے۔ بید مندی طرح انڈے و پتا ہے اور چھوڑی میں اس کا تھم اس کے خواص گز رہے ہیں جے ضرورت ہووہ باب السمان میں مطالعہ کرلے۔

نواب میں گرگٹ دیکھناا ہے کمنام معتزل فخص کی علامت ہے جو بھلائی ہے رو کتا ہوااور برائی کا تھم دیتا ہو۔ یہی تعبیر چھکلی کی بھی ہے۔ بھی بھی گرگٹ دیکھنا بدکلام اور فحش کودشن کی طرف اشارہ ہوتا ہےاور کہیں اس طرح سے سفر کرنے کی بھی دلیل ہوسکتا ہے۔

الوَ صَعُ

(مولاً بجكاً)الوَصَعُ اور الصَعُونة : مولے كوكتے ہيں۔ باب الصاديس اس كابيان ، و چكا ہے۔ بعض لوگوں نے لكھا ہے ك

چ یول سے چھوٹے ایک پرندے کا نام ہے۔ صدیث شریف میں وضع کا ذکر یول آیا ہے:۔

" حضرت اسرافیل علیه السلام کا ایک باز ومشرق می اور دوسرامغرب میں ہے اور عرش اللی حضرت اسرافیل" کے کاندھے پر ہے مجھی مجھی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کڑ کرممولے کے برابر ہوجاتے ہیں'۔

سیلی کی کتاب التعریف والاعلام 'میں نکھا ہے کہ ملائکہ میں سب سے پہنے حضرت آ دم کو تجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام بیں۔

بقول محربن حسن النقاش الله تعالى نے ان كواى مجد سے لوئے محفوظ كاذ مددار بنايا ہے۔

#### الوطواط

(جیگاوژ)اس کابیان باب الخامیں خفاش کے ذیل میں گزر چکا۔

حافظ ابن عسا کرنے نے اپنی تاریخ میں حماد ابن محمر کی سند ہے تحریر کیا ہے کہ کسی مخص نے حضرت ابن عباس سے ان معمول کاحل یو چھا اور آپ نے وان کے بید جوابات دیئے:۔

- ا۔ وہ کیا چیز ہے جس میں نہ کوشت ہے نہ خون مگروہ بولتی ہے۔
- ٧۔ وہ کیا چز ہے جس میں نہ کوشت ہے نہ خون مگر دوروزتی ہے۔
- السا۔ وہ کیا چیز ہے جس میں نہ کوشت ہےنہ خون مروہ سانس لیتی ہے۔
- السلام وووچزی کوئی بی کہ جن میں نہ کوشت ہے نہ خون مرجب ان سے خطاب کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔
  - ۵۔ وہ کون سافر شتہ ہے جس کواللہ تعالی نے مبعوث فر مایا مگروہ نہ انسان ہے نہ جن اور نہ فرشتہ۔
    - ٧- وه کون ساجاندار ہے جومر کیا اوراس کی وجہ سے دوسراجاندار جومر چکا تھا تی انھا۔
- ے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالنے سے پہلے کتنے دنوں اُن کو دودھ پلایا اور ان کو کس وریا میں ڈالا اور کس دن ڈالا؟
  - ٨۔ حضرت آدم ك قد كى لمبائى كتنى تنى آپكى عركت برس بوئى اور آپكاوسى كون تعا؟
    - 9۔ وہ کون سایر ندو ہے جوانڈ فیس دیتا ہے اورا سے حیض آتا ہے؟

#### جوامات:

- ا۔ ووجہم ہے۔ قیامت کے دن جب باری تعالی اس سے پو چھے گا کیا تیرا پیٹ بر گیا' تو کو یا ہوگی کیا کچھ اور بھی ہے؟
  - ٧- وه عصائے موی (موی کی لائمی) ہے کہ جب وہ اڑ دھابن جاتا تھا تو زندہ سانپوں کی طرح دوڑتا تھا۔
- س- وهن بي كيونكرة آن شريف من بي و الصبح إذاتنفس "كه بارى تعالى فرمايا بي من كى جب وه سانس لـ
- ۳۔ ووز مین وآسان ہیں جب اللہ تبارک وتعالی نے ان کو تھم دیا کہ چلے آؤ خواہ خوشی ہے خواہ زیر دی انہوں نے کہا ہم خوشی ہے حاضر ہوتے ہیں۔
- ۵۔ میده کوا ہے جس کواللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند قائیل کے پاس جمیجا تھا تا کہ دہ کوا قائیل کواپنے بھائی ہائیل کی لاش

دن کرنے کا طریقہ سکھلا دے۔

حيات الحيوان

٧- وه بن اسرائيل كى وه كائے كه جس كاذ كرسورة بقره بس آيا ہے جس كوذ نع كرديا عيا تھا اوراس كے كوشت كے لوتھ زے سے وہ مقتول زندہ ہوگیا تھا جس کو بنی اسرائیل کے ایک مخص نے مارڈ الا تھا۔

عنى ماه دوده بلايا - بحقلزم مين دُالا \_ اور جمعه كدن دُالا \_

بح قلزم فیوم ہے بہت دور ہے جہال فرعون کے محلات تھے مصر میں دریائے نیل بہتا ہے اور وہیں فرعون کے محلات تھے۔روا پتوں ہے بھی ين بنة چانا ہے كرة ب كوايك صندوق ميں ركھ كردريائے نيل ميں بهاديا كيا تھا۔

٨۔ قد كى لمبائى سائھ ذراع عمر نوسو جاكيس برس ہوئى اور آپ ئے وصى حضرت شيث عليه السلام تھے۔

9۔ وہ پرندہ چگاوڑ ہے جس کواللہ تعالی کے حکم سے حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں بنایا تھا۔ چپگاوڑ بیجے وی ہے اوراسے حیض بھی آتا ہے۔

شرعي حكم

پہلے گزر چکا ہے کہ چیگا در حرام ہے۔

جیگادڑ کوخواب میں و کھنے کی تعبیر حق سے ہث جانے اور مراہ ہو جانے سے دی جاتی ہے۔ بسا اوقات اس کا و مکمنا ولد الزناء (حرامی) ہونے کی علامت ہوتی ہے کیونکہ اسے پرندہ کہا جاتا ہے۔ گرحقیقت میں پرندہ نہیں ہے۔ بیانسان کی طرح اسیے بچوں کو دود مال ہے۔اس کا دیکمنا بھی نعمت کے ختم ہونے اور اپنی من بسند چیزوں سے دور ہوجانے کی بھی علامت ہوتی ہے کیونکہ جیگا در مسخ شدہ توم ہے۔ مگرعلامہ دمیری لکھتے ہیں کہ بیربات سمجھ میں نہیں آتی۔ جبگا وڑ دیکھناکسی چیز کی دلیل ثابت ہونے کی بھی دی جاتی ہے۔

# الوَاعُوَاعُ

( گیدڑ) این آوی کے ام سےاس کاؤ کرباب الحمز ویس آچکا ہے۔

# الوعل

( میازی مرا) داؤ کے فتہ کے اور ع کے کسرہ کے ساتھ۔

موت كوفت أمير بن الى الصلت كاحال:

ابن عدى نے اپنى كتاب "الكامل" مس محمد بن اساعيل بن طرح كے حالات من رقم كيا ہے اور انہوں نے اسے باب اور داواكى روایت ذکری ہے کہ میرے والدامیا بی اصلت کی وفات کے وقت اس سے ملنے محتے تو دیکھا کہ اُس پر بے ہوشی طاری ہے۔ جب تعور ا افاقه مواتوأس ينسرا على المحرك درواز على طرف ويكما اوركيخ لكا: "لبيكما لبيكما ها انالديكما لا عشيرتي تحميني و لا ما لی بفدینی "میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں تو یہیں آپ دونوں کے یاس موجود ہوں۔ندمیرا خاندان میری جمایت كرسكتا ہاورندمیرے ال کوفد میں دے کرچیٹرایا جاسکتا ہے۔ پھراس پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہوگئی۔ جب پھراسے ہوش آیا کہنے لگا

أَيْلُ أَمْرُهُ الَّى ان يزولا کل حی واں تطاول دھرا ہر مخص کا انجام ہی ہوگا کہ وہ فنا ہوجائے گااگر چہ کوئی ایک کمی مدت کی زندگی یا لے۔ لِيتني كنت قبل ما قديدالي في رءوس الجبال ارعى الوعولا کاش میں اس حادثے کے آنے سے پہلے بہاڑوں کی چوٹیوں بر بریاں چرایا کرتا۔ اس کے بعداس کی روح قبض کر لی گئی۔

دكايت

شمر بن حوشب سے روایت ہے کہ جب عمرو بن العاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبز او مے عبداللہ جب عمرونے آپ سے وض کیا کہ ابا جان! آپ بیفر مایا کرتے تھے کہ کاش میں کسی عظمندا ورسمجھدار محف سے ایسے وقت ملاقات کرتا جب اس کے سر پر موت کھڑی ہوتی تووہ مجھے موت کی ان تختیوں کی خبر دیتا جے وہ محسوں کررہا ہو۔اس دقت آپ بی ایسے مخص ہیں جس پرنزع کا عالم ہے۔ البذاآب جمعے بہ بتائے کہ موت کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بتاؤں بیٹا! بخدا کہتا ہوں جمعے اس ونت میحسوں ہور ہاہے کہ جیسے آسان وزمین بالکل ایک دوسرے سے ل محے میں اور کویا میرا پہلوکسی تخت کے یعجے دبا ہوا ہے اور میں نبوئی کے تا کہ میں سائس لے رہا ہوں اور کو یا ایک کانے دار شاخ میرے بیروں سے سرتک میٹی جاری ہے۔ چرآپ نے کہی مندرجہ بالاشعریش ما۔ موت کے عقب عبدالملک بن مروان کی کیفیت اوراً س کی تمنا

اموی خلیفہ مبدالملک بن مردان کے مرنے کا وقت جب قریب آیا اُس کا کل چونکہ ایک نہر کے کنارے پرواقع تھا۔ اُس نے ویکھا ٠ كدايك دهوني نهر پر كيزے دحور ما ہے۔اسے و كيوكرعبد الملك نے كها۔كاش! من بھي ايباني ہوتا كدروزكى مزدورى روز كمايا كرتا اوراس ے ذندگی بسر کرتااور ریخلافت مجھے ندمی ہوتی ۔ پھراس امید بن العملت کاوہ شعر برا معاجو فدکور ہوا۔

اس کے بعد خلیفہ کو بھی وہی حادثہ پیش آیا جوامیہ کواس شعر کے بڑھنے سے پیش آیا تھا۔ بعنی شعر بڑھتے ہی روح تفس عضری سے یرواز کر گئی۔ جب ابوحازم کوبیاطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ خدا کاشکر ہے اللہ تعالی نے باوشاہوں اورشہنشاہوں کو بھی موت کے وقت اس حالت کی تمنا کرنے پرمجبور کرویا جس حالت میں ہم بیں اور ہمیں اس حالت کی تمنا کرنے سے بازر کھا جس میں یہ باوشاہ ہیں۔

"استیعاب" میں فارعہ بنت ابی الصلت ہمشیرہ امیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ فتح طائف کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وملم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بیا بیک ہوشیار' پا کدامن اور صاحب جمال عورت تھی۔حضور کو وہ عورت پیند آئی۔ ایک دن آٹ نے اس سے یو چھا کہ اچھا تا الحجے ایے بھائی کے چھاشعاریاد ہیں تو اس نے ایج بھائی کے بیاشعار سائے۔

مَا أَرْغَبُ النَّفُسَ في الحيوَّة وَإِنْ تَحْيى طَويُلا فَالْمَوْتُ لاَحِقْهَا میں اینے نفس کو جینے کی رقع تنہیں ولا تا اور اس سے کہتا ہوں کہ اگر تبوید توں جیتار ہے تب بھی موت سے تخیے جارؤ کارنہیں۔ يُوشِكَ مَنْ فَرٌ مِنْ مَنَيَّتِهِ يَوْمًا عَلَى عَرُّةٍ تُوَافِقُهَا جُوْمًا عَلَى عَرُّةٍ تُوَافِقُهَا جُوثُسُ اپنی موت سے بھا کہا ہے ایک نا کہ دوت سے اچا کہ مامنا کرنا تی پڑے گا۔

مَنْ لَمُ يَمُت غِبْطَةً يُمْتُ هَرُمًا للموت كَأْس" وَالْمَرْءُ ذَالْقُهَا

جو تحض راضی برضا قابل رشک موت مرتانبیں چاہتا وہ بڑھائے میں یقینا موت کا شکار ہوجائے گا۔موت کی شراب کا جام ہر تحص

ك لخ تيارى-

مراس نے بیشعر پڑھ کرسایا ۔

ليتني كنت قبل ما قدبدالي في رء وس الجبال ارعى الوعولا

اور کہا کہ میں شعر پڑھنے کے بعد میرا بھائی مجھے داغ مفارقت دے گیا۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تیرے ہمائی کی مثال اس مخص کی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھیجیں مگر اُس نے ان سے روگر دانی کی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیااور اس کا شار گمرا ہوں میں ہونے لگا۔ یا

پہاڑی بکر یوں کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بخت زمین اور کنکر بلی اور پھر بلی زمین میں بی رہنا پیند کرتی ہیں۔ عام حالات میں ایک بی حکم لی کر رہتی ہیں گر جب ان کے بچد دینے کا وقت آتا ہے تو سب الگ الگ ہوجاتی ہیں۔ مادہ کے تعنوں میں جب دودھ جمع ہوجاتا ہے تو وہ اس کو چوں لیتی ہے۔ اور نرکی توت جماع جب کمز ورہوجاتی ہے اور جفتی کے قابل نہیں رہتا تو وہ در خت ' بلوط' کے پتے کھا کر طاقتو رہو جاتا ہے اور اس کی شہوت لوٹ آتی ہے۔ جب نشہ کی حالت میں اے کوئی بکری نہیں ملتی تو وہ اپنے ذکر کومنہ سے چوں کر منی غارج کر دیتا جاتا ہے اور ان میں اُسے کوئی بکری نہیں ملتی تو وہ اپنے ذکر کومنہ سے چوں کر منی غارج کر دیتا ہے۔ جب اے کہیں ذخم ہوجاتا ہے تو پھر وں میں اُسے والی ایک بوٹی کو تلاش کر کے اُسے چبالیتا ہے اور زخم پر لگالیتا ہے جس سے اس کا زخم مجرجاتا ہے۔

جب کنی بلند جگہ سے ریہ براکس شکاری کود کیے لیتا ہے تو چت لیٹ کرا پے سینگوں کوسرین سے اڑا کراور سانس روک کریچے کی طرف میسل جاتا ہے۔ ریسینگ پھروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیز چکنے ہونے کے باعث پیسلنے میں اس کا تعاون کرتے ہیں۔

علامات قيامت ميں وعول كاذكر

کتاب "الترغیب والتر ہیب" میں اور ابو عبیداور دیگر راویوں کی غریب روایات میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں کہ نہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیا مت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فحش کوئی اور بخل کا ظہور نہ ہوگا اور جب تک امانت دار خیانت نہ کرنے لگیں گے اور خائن کو امانت وار نہ سمجھا جانے گئے۔ وعول ہلاک نہ ہو جا تھیں اور تحوت کا ظہور نہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اموعول التحوت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا الوعول سے مراد قوم کے شرفاء ہیں اور التحوت مراد جوشریف لوگوں کے ماتحت تھے لیکن ان کوکوئی بھی نہیں جانیا تھا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ قوم کے شرفاء کو الوعول سے تشبید دیے کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑی بکریاں پہاڑی چوٹوں پر رہتی ہیں اس لئے قوم کے شرفاء کو صدیت میں الوعول سے تشبید دی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

عرش " وعول" کے اویر

الم احمر" 'ابوداؤر" 'ترفدی وغیرہ نے تل کیا ہے کہ حضرت عباس من عبدالمطلب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک جماعت کے سماتھ ایک وادی جس بیٹھے تھے۔ایک بادل آیا اس کود کھے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے بو جہا کہ تم کو معلوم ہماری ایک جماعت کے سماتھ ایک وادی جس بیٹھے تھے۔ایک بادل آیا اس کود کھے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے جس

لَ وَاللَّ عَلَيْهِمْ نَبَا أَلْدِى انْبُنَاهُ ايَاتِنَا فَانْسَلَخ. مِنْهَا فَاتْبِعهُ اشْيْفَنْ فَكَان مِن الْعَوِين. وَاللَّ عَلَيْهِمْ نَبَا أَلْدِى انْبُنَاهُ ايَاتِنَا فَانْسَلَخ. مِنْهَا فَاتْبِعهُ اشْيْفَنْ فَكَان مِن الْعَوِين. عَلَيْ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

نے پوچھا کہ تم کومعلوم ہے کہ زمین وآسان کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیانہیں۔ آپ نے فر مایا کہ اے یا ۲ کے یا ۳ کے سال کی مسافت کا فاصلہ اور پہلے آسان اور اُس کے اُوپر دوسرے آسان کے درمیان بھی ای قدر فاصلہ ہے ای طرح آپ نے ساتوں آسان گنوا دیئے۔ پھر فر مایا کہ ساتوں آسانوں کے اوپر ایک سمندر ہے۔ اس سمندر کے اوپر اور نیچے کے حصہ کے درمیان بھی اثنای فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسان سے دوسرے آسان کے درمیان ہے۔ سمندر کے اوپر چار پہاڑی بحرے ہیں۔

ہر بکرے کے کھروں اور را نول کے درمیان بھی اتنائی فاصلہ ہے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان کے درمیان ہے۔ان مکروں کی پیٹے پرعرش ہےادرعرش کے بالائی اور زیریں حصہ کے درمیان بھی اسی قدر فاصلہ ہے۔

حاملين عرش البي

ابن عبدالبرکی کتاب 'التمبید' میں حضرت عروۃ بن الزبیر ' سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے فر مایا کہ حاملین عرش چار جیں ایک انسان کی شکل میں' دوسرا بیل کی صورت میں' تیسرا گدھ کے روپ میں اور چوتھا شیر کی صورت میں ہے۔اور شخابی '' کی تفسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن جاراورکو'ان کے ساتھ بڑھا دیا جائے گا۔

سنن ابی داؤد میں معزت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیا جازت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیا جازت ملی ہے کہ میں تم کوان فرشتوں میں سے ایک کا حال بیان کردوں جوعرش کواٹھائے ہوئے ہیں۔ان میں سے ہرا یک کی کان کی گو سے اس کندھے کے درمیان سات سوبرس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔

شرعى تقلم

اس کا کھانا بالا تقاق حلال ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس طفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی حمر ما کوئی حلال حرم میں پہاڑی بکری کوشکار کر لے تو اس پرایک بکری کاوم واجب ہوگا۔

قزویٰ نے ''اٹکال' میں ابن نقید نے قل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے'' جزیرہ رائج' 'میں عجیب وغریب شکل وصورت کے خلف جانور دیکھے۔انہی میں پہاڑی بکریوں کے طرح کا ایک جانور تھا جس کا رنگ سرخ تھااوراس پرسفیدنشا نات تھے۔ نیزیہ معلوم ہوا کہ ان کا مشت کھٹا ہوتا ہے۔

مولف فر ماتے ہیں کہ اگر یہ بات سی ہے ہو مشابہت صوری کی وجہ ہے اس کا تھم بھی حلت کا ہوگا۔ کیونکہ یہ ماکول اللهم جانور کے مشابہ ہے۔ اس کے فوائد'' أروبیة'' کے تحت باب الالف میں گزر چکے ہیں۔ نیز ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی ہٹر بوں کا گودااس عورت کے لئے نہا بت مفید ہے جس کوسیلان الرحم کا مرض ہواس طرح کہ عورت اس گود ہے کوکس کیڑے میں لیبیٹ کرا ندام نہائی میں رکھ لے۔
اوراگراس کا گوشت اور اس کی چر بی دونوں سکھا کراس پر ایلوا' موتھا' لونگ زعفران اور شہدڈ ال کرسب کوا تنا ملائیں کہ ایک جان ہو جا کیں چراہے ایک مشقال کے برابرع تی اجوائن میں ملاکراس فض کو چلایا جائے جس کے مشانہ میں پھری ہوگئی ہوتو باؤن النی صحبت بیا ہوجائے گا۔

# اَلُوَقُواقَ

"اللوقواف" (بروزن فطفاط) ابن سيده في كهاب كداس سعمرادايك فتم كابرنده ب-شايدات القاق" بعي كميت بيل جس كا

تذكره 'باب القاف من كرر چكا ہے۔

### بَنَاتُ وَرُدَان

اس کا دوسرانا م فالعیۃ الا فاقی بھی ہے۔ بیا یک کیڑا ہے جونم جگہوں میں پیدا ہوتا ہے اورا کشر عنسل خانورں اور دوش وغیرہ کے پاس
رہتا ہے۔ کالا بھی ہوتا ہے۔ سرخ اور سفید نیز سرخ وسیاہ بھی ہوتا ہے۔ جب بیا بہت آئی ہے پیدا ہوجا تا ہے تو پھر جفتی بھی کرتا ہے اور سفید
لیجا نڈے دیتا ہے۔ بیگندگی ہے مانوس ہوتا ہے اور گندگی کے لئے یہاں مولف نے اکحش (نخلتان) کا لفظ استعال کیا ہے۔
فائدہ نہ جاحظ کا کہتا ہے کہ حش جس کی جمع حشوش ہے۔ در اصل اس کے معنی نخلتان کے جیں۔ گراس سے مراد بیت الخلاء (letrine)
ہے۔ وجداس کی بید ہے کہ مدید منورہ میں پہلے گھروں میں بیت الخلائیس تھاس وقت لوگ قضائے طاجت کے لئے نخلتانوں میں جایا
کرتے تھے لہذا اہل کی بیا موقع پر بجائے صاف لفظ استعال کرنے کے گنا یہ بولئے ہیں۔ لہذا لیٹرین کوش (نخلتان)'' اکحلا''' فخرج ، متوضا'' غد ہب' عانط' قضاء الحاجد لے گہتے ہیں۔ ای طرح وہ یہ کہتے ہیں 'نجا ہے حاصل کرنے گیا' فارغ ہونے کے لئے گیا۔
اور بیسب الفاظ اس لئے استعال کئے جاتے ہیں تا کہ بالکل صراحتا ہے کئے جورنہ ہوتا پیا ہے کہ گئے کے لئے گیا۔ گ

اس کی گندگی کی وجہ ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ نیز رید حشر ات الارض میں ہے ہے اس وجہ ہے اس کی خرید وفر وخت بھی نا جائز ہے۔ جس طرح ویکر کیڑوں کی خرید وفر وخت نا جائز ہے جس ہے کوئی نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگریہ پاک پانی میں گر جا کیں تو ان سے پانی نا پاکٹ نہیں ہو گیااور اس قدر بات شریعت میں معاف ہے۔ جس طرح دیگر وہ کیڑے جس کے اندر بہنے والاخون نہیں ہے ان کے گر جانے سے یانی کی طہارت برکوئی اثر نہیں پڑتا۔

أيك فقهى مسئله

فقها وشوافع نے کہا ہے کہ جس جانور کے مارڈ النے ہے نہ کوئی نقصان ہونہ فاکدہ جسے بُنَاتَ وَرُدَان ' ' محناہ س' محفلان و در کیکڑا' کدرہ شتر مرغ 'جھوٹی چڑیاں اور کھیاں' ان کو مار ناکر دہ ہے گر حرام نہیں ہے۔ اور رافعی نے اس فہرست میں نہ کا شنے والے کتے کوچی شار کرایا ہے اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ چوٹی شہدی کھی شکرہ مینڈک وغیرہ کا مار نانا جائز نہیں ہے۔

ا میدان لکنے کی جگہ جہاں جانے سے وضوفتم ہوجاتا ہے۔ جانے کی جگد۔ نشیب بھر حا۔ ضرورت پوری کرنا اس اس میں کی تعبیر عربی کی طرح و میکر زبانوں میں بھی ہے تا کہ گندی اور تا قابل ذکر چیز کا نام نہ لیما پڑے اس جنا ، مجر بیا تا تھر لیے کی طرح کا ایک کیڑا۔

### بابُ الياء

يَاجُوُج وَمَاجُوُج

(ایک عجیب الخلقت قوم) یدونوں لفظ جمزہ کے ساتھ اور بغیرهمزہ دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں جو جمزہ کے ساتھ پڑھے ہیں ہو (گری کی شدت) سے شتق مانتے ہیں ۔ کیونکہ یہ گرم مزاج مخلوق ہے۔ اور از ہری " نے کہا ہے کہ یا جوج ۔ فعل کا صیغہ ہا اور ماجوی مفعول کا صیغہ ہے اور ماجوی مفعول کا صیغہ ہے اور ماجوی مفعول کا صیغہ ہے اور ماجوں کا صیغہ ہے اور کا کہنا ہے کہ یہ شتق نہیں ہیں بلکہ مجمی نام ہیں۔ ای وجہ ) ہے وہ بغیر ہمزہ کے پڑھتے ہیں اور عجمتہ اور علم کی بناء پر غیر منصر ف کر گول کا کہنا ہے کہ یہ شتق نہیں ہیں بلکہ مجمی نام ہیں۔ ای وجہ ) ہے وہ بغیر ہمزہ کے پڑھتے ہیں اور عجمتہ اور علم کی بناء پر غیر منصر ف پڑھتے ہیں۔ سعید انفش نے کہا ہے کہ یا جوج ہے اور ماجوی سے شتق ہے۔ قطرب نے میکھا کہ جو بغیر ہمزہ پڑھتے ہیں وہ یا جوج کوئے سے فاعول کے وزن پر اور ماجوج کو مکم ہے سے فاعول کے وزن پر استعمال کرتے ہیں اوفاعول کے وزن پر حیاجائے لگا۔ چونکہ بمن ماموں کو بغیر ہمزہ پڑھا جا تا ہے جیسے ھاروت کا اوت کا لوت واؤد ۔ ای طرح ان دونوں کو بھی بغیر ہمزہ پڑھا جا تا ہو۔

" یا جوج نا جوج" اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ اصل ہیں تو ہمزہ ہی ہولیکن تحقیف کر کے بغیر ہمزہ بھی پڑھا بیا تا ہو۔

یہ بھی اختال ہے کہ دونوں یا جوج و ماجوج آخذ ہے مشتق ہوں جس کے معنی ال جاتا جیسا کہ فرمانِ باری ان کے بارے میں ہے
''وَ لَسُرُ کَسَابَعُضِهُمْ یَوْمَنِدِ یَمُوْجُ فَی بَعْضِ ''اس کی تغییر میں آیا ہے۔ای مُخْتَلِطَیْنِ بینی ایک دوسرے ہے اُج اُمِ کے۔اور شاید یَسے جس کے متعلق آخفش کا کہنا ہے کہ یا جوج اس سے مشتق ہے۔دراصل اُج ہے کیونکہ یا اور جیم کا ساتھ ساتھ عربی نابان میں تلفظ وشوار ہے اس لئے نہیں آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمزہ اور بغیر ہمزہ وونوں لغین جائز ہیں اور قراء سبعہ میں سے اکثر نے بغیر ہمزہ (سبیل) کے ساتھ پڑھا ہے۔

ياجوج ماجوج انسان

ان کی پیدائش کے متعلق مقاتل کا قول ہے کہ بیر حضرت یافث بن نوح "کی اولا دہیں۔ ضحاک" کہتے ہیں کہ بیرتک ہیں محرکعب الاحبار نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کواکیہ دن احتلام ہو گیا اور آپ کا نطخه مٹی ہیں تخلوط ہو گیا۔ جب آپ کوافسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے اس سے یا جوج ماجوج پیدا کرد ہے ۔ لیکن مولف کا کہنا ہے کہ کعب الاحبار کی پیخفیق درست نہیں ہے کیونکہ بیمسلم ہے کہا نبیا وہ کیم المسلو قو السلام کواحتلام نبیں ہوا۔ اصحک اللہ تعالیٰ۔

یا جوج ماجوج کی شکل وصورت اوراُن کی خوراک

طرانی نے یا جوج ماجوج کے سلسلہ میں حضرت صدیف بن الیمان سے ایک روایت کی ہے:۔

'' بن اکریم صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا یا جوئ ایک تو م ہے کہ چارسوا میر ہیں۔ اس طرح ما جوج بھی ان بیس سے کوئی فرد جب تک اپنی اولا دیس سے ایک ہزار شہر سوار نہیں دکھے لیتانہیں مرتا ہے۔ ان کی ایک قسم تو وہ ہے جو صنوبر کے در خت کے برابر لمے یعنی تقریباً ایک سو جس ذراع کے ہوتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو اپنے ایک کان کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی خزیریا ہاتھی آجائے واسے کھا جاتے ہیں اور اپنے مردول کو بھی کھا لیتے ہیں۔ ان کا اگلا قدم شام میں تو بچھلا قدم خراسان میں ہوگا۔ ا

تمام سمندروں اور دریائے طبری کا پانی پی جا کیں ہے مگر اللہ تعالی آئیس کمہ کر سامہ بینہ مندرہ اور بیت المقدی میں جانے ٹیس وے گا اور وھب بن منہ کا کہنا ہے کہ یا جوج باجوج گھاس پھوی درخت اور کئڑیاں کھاتے ہیں اور جس انسان پر قابو پالیسے ہیں کھا جاتے ہیں اسے ہی کھا جاتے ہیں ہے۔ کہ برابر جات کہن ہے کہ کر مداور مدینہ مورہ اور بیت المقدی میں جانے پر قا در ٹیس ہیں۔ ان کی ایک ہم تو المبائی ہیں ایک بالشت کے برابر اور دوسری جم ضرورت سے زیادہ کمی ہوتی ہے پر ندوں کی طرح ان کے پنجاور در ندوں کی طرح ان کے دانت ہیں۔ کیور وں کی کی آواز کا لیے ہیں اور چو پایوں کی طرح ہم خرورت ہے تیں۔ ان کے بال سردی گری ہے ان کا بچاؤ کرتے ہیں۔ ان کے کان بہت بڑے ہیں اور چو پایوں کی طرح ہم آتا ہے۔ ذو القریمین کا بوتا تو ہیں دار ہوتا ہے جس کو سردی میں اور ھے ہیں دوسرا بغیر رو تیں کا صرف کھال کا ہوتا ہے۔ جوگری میں ان کے کام آتا ہے۔ ذو القریمین کی بنائی ہوئی دیوار کو کھود تے رہتے ہیں جب اس میں سوراخ ہونے کو ہوتا ہے شام ہو باتی ہے۔ جوگری میں ان کے کام آتا ہے۔ ذو القریمی کی بنائی ہوئی دیوار کو کھود تے رہتے ہیں جب اس میں سوراخ ہونے کو ہوتا ہے شام ہو بیا گی ہوتا ہے تا کی کہر دو ایس ہوں کے کہ انشاء اللہ ہم کل اس میں سوراخ کر لیس کے اس دو دو اس کو منہدم کرنے میں کا میاب ہوجا کیں میں ان کے کو ان کو میں کھا دی ہوں کے کہ انشاء اللہ ہم کل اس میں سوراخ کر لیس کے اس دو دو اس کو منہدم کرنے میں کامیاب ہوجا کیں میں ان کی طرف سے چھٹ جائے گا۔ یہ کہ کہ دو تو ان آئود ہوں ہے پھر ان کی کہر اور گیا ہے تا کی کہر اور گی ہم کران کے بدا اندن میں آچ کیا ہے ''۔

یا جوج ماجوج کس کی اولا و ہیں؟

یا جوج و ماجوج کے متعلق شیخ محی الدین نووی سے پوچھا کیا کہ کیا ہے آدم وحوا کی نسل سے ہیں اور ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اکثر علماء کے فزد یک ہے آدم وحوا کی نسل سے ہیں محر حواسے نہیں ہیں ای طرح وہ ہمارے صرف باپ شریک ہمائی مضمرے اور ان کی عمر کے متعلق کوئی سیح بات منقول نہیں ہے اور ہیا بالکا ف میں 'الکرکند'' کے بیان میں حافظ ابوعمر بن عبدالبر کا قول گزر چکا ہے کہ اس پرعلماء کرام کا اتفاق ہے کہ یا جوج ماجوج حضرت یافث بن نوح کی اولا دہیں۔

اور مینجی گزر چکا ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آیا آپ کی دعوت یا جوج و اجوج تک پہنچی ہے یا نہیں؟ آپ نے فر مایا کہ شب معراج میں میرا گزران کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان کو دعوت اسلام بھی دی مگرانہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔

بخارى ومسلم اورنسائي مين ايك روايت أن كے متعلق سيجى ہے كه:

" حضرت ایوسعید خدری کے جی کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر بایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز حضرت آوم اللہ خاطب فرما ئیں گے۔ حضرت آوم علیہ السلام جواب دیں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا ہے آوم بعث النار (جہنمی لشکر) کو نکا لئے۔ حضرت آوم پوچیس کے بعث النار کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی فرما ئیں گے۔ ہر ہزار میں سے نوسونا نوے دوزخ میں ایک ایک جنت میں جائے گا۔ پر حضور " نے فرمایا ہی وقت ہوگا جبکہ بنچ بوڑھے ہوجا کیں گے اور حاملہ عور توں کا حمل ساقط ہوجا نے گائم سے محمو مے کہ لوگ نشے میں برمست ہیں حالا نکہ دونشہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالی کا عذاب بہت خت ہے"۔

میہ بات محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین پر بہت گراں بار ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اہم میں ہے وہ کون ایک مخص ہو گاجو جنت میں جائے گا۔ اس پر آب صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ نوسوننا نوے یا جوج ماجوج میں سے

ہوں گے اور وہ ایک جنتی تم میں سے ہوگا۔

علاء کرام کا کہنا ہے کہ اس کام کے لئے حضرت آوم علیہ السلام کوطلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب انسانوں کے باپ ہیں۔اورابو داؤوٹ کوچھوڑ کردگر بہت سے محدثینؓ نے حضرت زینب ٹینت جحش کی بیروایت نقش کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ:۔

"ایک روزحضورصلی الله علیه وسلم با جرتشریف لائے اور آپ پر گھبرا جث کا عالم طاری تھا چہرہ مبارک سرخ جور ہا تھا اور زبان پریہ الفاظ جاری تھے "لا الله " ہلاکت ہے عرب کے اس شر ہے جوقریب آچکا ہے یا جوج و ماجوج کی دیوار کا کھلٹائی طرح قریب آچکا ہے اور آپ صلی الله علیہ اسلام نے عرض کیا یا چکا ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے انگو شجے اور شہادت کی انگلی طاکر اشارہ کیا۔ حضرت زینب رضی الله عنہا فرماتی جی میں صافحین (نیک لوگ) موجود ہوں سے جب بھی ہم ہلاک ہوجا کیں مے۔ آپ نے فرمایا ہاں! جب خبث کی رسول الله! علیہ علیہ میں صافحین (نیک لوگ) موجود ہوں سے جب بھی ہم ہلاک ہوجا کیں مے۔ آپ نے فرمایا ہاں! جب خبث کی کشرت ہوجا ہے گی۔

اس صدیث شریف میں لفظ ویل آیا ہے جس کا ترجمہ ہلا کت ہے کیا گیا ہے۔مولف فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس کی تہ تک پہنچنے کے لئے جبنمی کو چالیس برس لگ جا کیں گے !

اور'' خَبِتُ '' سے مراد نسق و فجور ہے۔ خاص طور سے اس سے مراد زنالیا ہے۔ بقول بعض خبث سے مراد'' اولا وزنا'' ہے۔ مولف کے نز دیک خبث سے مطلق گناہ مراد ہیں لہذااس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب معصیت (فسق و فجور) کی کثرت ہوجائے گی تو اس کا نتیجہ عام ہلاکت کی صورت میں خلا ہر ہوگا اور بروں کے ساتھ نیک اور بھلے لوگ بھی ہلاک ہوجا کیں گے۔

#### سدِسکندری:

بزارٌ نے یوسف بن مریم حنی کی ایک صدیث تقل کی ہے:۔

"وه کتے ہیں کہ ہیں حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب آئے اور آپ کوسلام کیا اور کہنے گئے کیا آپ نے جھ کوئیں بھی ان اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل کی خدمت بھی ان اللہ علیہ وسل کی خدمت بھی جائے ہوئے گئے گئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس محف سے واقف ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوا تھا۔ پھر آپ کو بتلا یا تھا کہ ہی نے سند سکندری دیکھی ہے۔ حضرت ابو بکر ٹیس کر بو لے اچھا تو وہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے میں صاضر ہوا تھا۔ پھر آپ کو بتلا یا تھا کہ ہی اس نے سند سندری دیکھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے کہا کہ آپ تشریف رکیس اور جمیں بھی اس دیوار کا حال سنا ویں نے چنا نچہان کا بیان بیرتھا؛

" میں اسپے سفر کے دوران ایک ایک جگر جہاں کو گوں کا کاروبار صرف آئن گری ( لوہار سے ) تھا میں ایک گھر میں مہمان مواور دیوار کی طرف پاؤں کر کے لیٹ گیا۔ جب غروب آفاب کا دفت آیا تو جھے ایک آواز سائی دیے گئی جواس سے پہلے میں نے کہی نہیں تن تھی اور جھے اس آواز سے خوف دہشت معلوم ہونے گئی۔ یدو کھے کرصاحب خانہ نے جھے تسلی دی کہ گھبرا نے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یدان لوگوں کی آواز ہے جواس وقت سامنے کی دیوار سے والی جار ہے ہیں۔ اگر آپ کو تعلیم سے نہوتو آپ اس دیوار کو دیکھا اس میں گی تعلیم نہوتو آپ اس دیوار کو دیکھا اس میں گی مونی تعلیم نے جاکر اس دیوار کو دیکھا اس میں گی ہوئی لو ہے کی اینیں ایس کی گروں کی طرح معلوم ہوری تھیں۔ وہ دیوار دورے کی اینیں ایس کی طرح معلوم ہوری تھیں۔ وہ دیوار دورے دیکھا تھی گئی کی کی کھیلیں کر یوں کی طرح معلوم ہوری تھیں۔ وہ دیوار دورے دیکھا تھی جوئے ہیں۔ جب میں سفر سے والی لورے دیکھنے میں ایس جوئی تھی گویا وہ (بردیمانی) بمنی جا در ہے جس پر بیل ہوئے ہے ہوئے ہیں۔ جب میں سفر سے والی لادرے دیکھنے میں ایس جوئی تھی گویا وہ (بردیمانی) بمنی جا در ہے جس پر بیل ہوئے ہے ہوئے ہیں۔ جب میں سفر سے والی لادرے دیکھنے میں ایس میں ہوتی تھی گویا وہ (بردیمانی) بمنی جا در ہے جس پر بیل ہوئے ہے ہوئے ہیں۔ جب میں سفر سے والی سائل ہوئے ہے ہوئے ہیں۔ جب میں سفر سے والیں

ا والسسمال كاوير عيني كرتا بواجلا واحكاد

ا پے وطن پہنچا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوا اور آپ کواس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے مجھ سے اس کی کیفیت دریا فت فتر مائی۔ چنانچہ میں نے اس کا بورا بورا حال بیان کر دیا۔ آپ نے اس برفر مایا کہ جو محف سندری و کیمنے والے کود کمنا حال ہوتو وہ اس محف کود کھے لئے۔ حضرت ابو برش نے بین کرفر مایا کر آپ نے بالکل صحیح فر مایا''۔

حصرت سکندر ذولقر نین کے دیوار بنانے قصہ

کتے ہیں کہ حضرت سکندر ذوالقرنین اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک الی جگہ پہنچ جس کے دونوں طرف پہاڑ تھے۔ بڑی میں وادی تھی۔ وہاں کے بسنے والوں کی گفتگوان کی سمجھ میں نہ آئی (یا وہ تو م آپ کی گفتگو سمجھنے پر قادر نہتی ) مگرانہوں نے کسی طرح حضرت سکندر ذوالقرنین سے بید تکایت کی کہ یا جوج ما جوج ہماری کھیتیاں تباہ کر ویتے ہیں۔ کیونکہ یا جوج ما جوج ان غریبوں کی بستی میں آکر گھا سن نے اور سنزیاں کھا جاتے تھے۔ اس قوم نے آپ گھاس نے اور سنزیاں کھا جاتے تھے۔ اس قوم نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے چندہ کردیتے ہیں آپ ہمارے اور ان یا جوج ما جوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنوادیں۔

حضرت سکندرذ والقرنین نے کہاتم کوتمہاری دولت مبارک ہو یتم صرف کام کرانے میں میرانعاون کرو۔ساز وسامان ہمارے پاس کافی موجود ہے۔خدنے مجھے بہت کچھودے رکھاہے۔

اس کے بعد حضرت سکندر نے جاکر دونوں پہاڑوں کے درمیان کے فاصلہ کا اندازہ نگایا تو فاصلہ سوفر سخ کے برابر تھا۔ چنانچہ بنیادیں کھود نے کا تختم دیا اوراتن گہری بنیادیں گھودوائیں کہ پانی نگلنے لگا اور یہ بنیادیں چوڑائی میں پہاس فرسخ سک کھودی گئیں اوراس بنیاد کا مجراؤ بڑی بڑی چٹانوں سے کیا گیا اوراس کا گارا پچھلے ہوئے تا ہے کو بنایا گیا۔ دہ دیوارالی تار ہوگئی کو یا زمین کے اندر سے لکلا ہوا بہاڑ ہو۔

دوسرا قول سے ہے کہ بنیادوں میں اور دیوار میں بھی پھر نہیں بلکہ لو ہے کے بڑے بڑے بڑے نگائے گئے۔ پھر ان نکڑوں کے درمیان لکڑیاں اور کو کئے چن دیے گئے اور بھٹی جلا دی گئے۔ جب لو ہے کئڑے بالکل سرخ ہو گئے تواس کے اوپر پھلا ہوا تا نباڈال دیا گیا جس سے لوے کے نکڑے ایک دوسرے سے بڑ گئے اور ایسا لگنے لگا کو یالو ہے کا کوئی تھوں پہاڑ ہوا اور اس پرلو ہے اور تا ہے کی کیلیں تھوک دی گئی ہوں۔ چونکہ درمیان میں پچھے پیل بھی لگایا گیا تھا لہذا دور سے وہ دیوار تھٹی ونگار سے مزین جا درکی طرح نظر آئی تھی۔

اس کے بعدوہ یا جوج ما جوج اس دیوار کے چکنی ہونے کی وجہ سے نہواس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہیں اس میں وہ سوراخ کر سکتے تھے کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے۔ ایک طرف سے دیوار اور دوسری طرف سے سمندر کے درمیان ان کوقید کر دیا گیا ہے اور وہ اب تک اس جگہ قید

ان کی خوراک وہ محیلیاں ہیں جوموسم رئے میں ان پر ہارش کی طرح برتی ہیں۔بعض نے سانب کہا ہے۔ وہی وہ پورے سال کھاتے ہیں اوران کی تعداد کی کثرت کے باجود انہیں خوراک کی کی نہیں ہونے پاتی۔ یہ باری تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم یالصواب)

# اليَامُور

ابن سیدہ کا بیان ہے کہ یامور بہاڑی بکروں کی ایک تتم ہے یااس کے مشابہ کوئی جانور ہے جس کے بیج سر میں ایک سینگ ہوتا ہے

جس میں مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔ دوسر بے لوگوں یہ کہا ہے کہ یا مورز بارہ سنگھا ہے جس سے سینگ آرا کی طرح ہوتے ہیں۔ یہا کمر باتوں میں گورخر کے مشابہ ہے۔ تھنی جھاڑیوں کے پاس رہتا ہے۔ پانی پینے کے بعداس میں پھرتی پیدا ہوجاتی ہے اور درخوں جھاڑیوں کے نظام میں کودکرنے لگتا ہے۔ بھی بھی اس کے سینگ درخت کی شاخوں میں انک جاتے ہیں اس وقت بیشور کرنے لگتا ہے۔ دیکاری اس کی آوازین کرائے بکڑ لیتے ہیں۔

ترعظم

بيحلال ہے۔

طبى خواص

اس کی کھال کی خاصیت سے کہ بواسیر کامریض اگراس پر برابر جیٹار ہے تو بواسیر ٹھیک ہوجاتی ہے۔

### اليؤيو

اس پرندہ کی کنیت اُبور مارج ہے۔ بیشکاری پرندہ ہے۔ شکرہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ باب الصادی الصقر "میں مفصل بیان آچکا ہے۔ محمد" بن زیاد زیادی کا لقب بھی یو بوتھا۔ بیابل بھرہ کے امام تھے۔ محدث تھے تمادین زیداور دیگر راویوں سے حدیث قل کرتے ہیں۔ ابن ماجہ اور بخاری نے ذیلی طور پران سے روایت کی ہے۔ ۲۵ ھیں ان کی وفات ہوئی۔

شرعي حكم

حرام ہے۔ کونکہ یہ پنجدے شکارکرتا ہے۔

طبی خواص

اس کا د ماغ اگر خنگ کر کے کوز و مصری میں طل کر کے اس میں کوہ کا پاخانہ ملالیا جائے اور اسے آتھوں میں بطور سرمدلگایا جائے تو آتھ میں پیدا ہونے والی سفیدی ختم ہوجاتی ہے۔اور اس کا پند ماء شہدانہ (ایک قتم کی بوٹی) میں ملاکر تاک میں ٹیکا یا جائے تو سرور دوفور آ تھیک ہوجا تا ہے۔

# اليَحُبُور

(سرخاب كابچه) باب الحاء ش"حبارى" كے بيان من اس كا حوال ونوائدوغير وذكر كئے جا بچكے ہيں۔

# اليَحُمُورُ

(ایک جنگلی جانور: جمکاڑ) ایک جنگلی جانور ہوتا ہے جوانسانوں کود کیوکر بدک کر بھا گتا ہے۔اس کی دوسینگیں ہوتی ہیں جو بالکل آرہ
کی طرح دھاردار ہوتی ہیں اس سے وہ درختوں کی شاخیں کا ٹ ڈالتا ہے۔مشہوریہ ہے کہ جب یہ پیاسا ہوتا ہے اور نہر کے پاس پانی کے
الئے جانا چاہتا ہے گر راستہ میں تھنی جھاڑیاں اُس کے آڑے آ جاتی ہیں تو وہ اپنی سینگوں سے اُنہیں کا فنا ہوا آ مے بڑھ جاتا ہے۔ پھے
لوگفوں کا خیال ہے کہ بحور یا موری ہے جس کا ذکر انجی گزراہے گزراہے اوراس کی سینگیں بارہ سکھے کی طرح ہوتی ہیں۔ ہرسال بچ دیتا ہے۔

اس کارنگ سرخ ہوتا ہے اور اس کابدن فور اور کشیلا ہوتا ہے۔

شرع عم

اس کی ہر شم حلال ہے۔

طبي خواص

المرروعن بلسه ميں اس كى جربي الماكر مالش كى جائے توفائج ميں بہت مغيد ہے۔

جيرت انكيز داستان

علامها بوالفرج ابن جوزى كى كتاب "العرائس" من لكعاب كهايك طائب علم تحصيل علم كے لئے اسے وطن سے كہيں جار ماتھا راستے میں اس کی ملاقات ایک مخص سے ہوئی جواس کے ساتھ ہوگیا۔ جب وہ طانب علم اس شہر کے قریب پہنچا جہاں جانے کا تصد کر کے وہ کھر ے چلاتھا۔اس اجنبی مخص نے اس طالب علم کو ناطب کر کے کہا کہ ہم سغر ہونے کی وجہ سے بچھ پرمیراحق رفاقت لازم ہو کمیااور پس توم جن كاايك فروہوں مجھےتم سے ايك كام ہے۔ طالب علم نے يو حيما كيا كام ہے؟ جن نے كہا جب و فلال مقام ير مينچ كا تجھے وہاں كچھ مرغیاں ملیں گی ان کے نیج میں ایک مرعا ہوگا۔ اُس کے مالک کا پنة لگا کراس مر نے کوخرید لینا اورائے ذیح کرڈ النا۔ بس تجھ سے میرا یک کام ہے۔اس طالب علم نے اس جن سے کہا کہ بھائی میرا بھی تم سے ایک کام ہے۔جن نے بوچھا تیرا کیا کام ہے؟اس سے کہا کہ بالغرض اگر کوئی سرکش جن کسی انسان پرسوار ہوجائے اور اس پر کسی عمل کا اثر نہ ہوتا ہوتو اس کا علاج کیا ہے؟ جن نے کہ کہ اس کی دوایہ ہے كة المحور" كى كھال كا ايك باتھ لمباتانت كراس سے آسيب زده كى شہادت كى انگى خوب جكر كر با تدروى جائے چرسنداب يرى كا تیل لے کر جارقطرے آسیب زوہ کے داہنے نتھنے میں اور تین قطرے بائیں نتھنے میں ٹیکا دیئے جائیں اس سے وہ آسیب مرجائے گا اور پراس برکوئی دوسراآ سیب بھی بھی بھی اسے گا۔

اس طالب علم كاكہنا ہے كہ وہ جن مجھ سے جدا ہو كيا۔ جب من شهر كے اس مقام پر پہنچا جہال كا اس نے پيتہ ديا تھا تو مجھے وہاں مرغیال نظرآ کیں اوران میں ایک مرغا بھی تھا۔ بدایک بڑھیا کی ملکت میں تھا۔ میں اس سے وہ مرغا خریدنا جا ہا مگراس نے صاف اٹکارکر دیا۔ آخر کاربہت اصرار کر کے میں نے وہ مرغا دو گئی قیمت میں خرید لیا۔ پھروہ جن مجھے نظر آیا اور اس نے اشارہ سے مجھے کہا کہ ''اس مر نے کوڈ نے کردے ' ۔ چنانچہ ٹس نے اس کوذ نے کردیا۔ چھدریہ کے بعد چھمردوعورت یاس کے ایک کھرے لکے اور جھے جادوگر کہدکر مارنے لگے۔ می نے اُن سے کہا کہ میں جادو گرنہیں ہول۔ وہ کہنے لگے جب سے تیونے بیم عاذی کیا ہے ایک جن آ کر ہماری جوان

اڑی پرسوار ہو گیا ہے اور وہ کسی طرح اس کا پیچیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔

مس مجھ کیا کہ یہ جن وہی میرار فیل سفر ہے چنانچہ میں نے اُن ہے کہا کہ جھکو" محمور ' کی تانت اور آ ب سنداب لا کردو میں اس کا علاج کروں گا۔ جب سے چیزیں انہوں نے مہیا کرویں۔ میں نے جا کرتا نت سے اس آسیب زوولز کی کی انگی خوب کس کر با غدودی۔ باندھتے تی وہ جن چلانے لگا اور کہنے لگا کیا ہیں نے اس لئے تجھ کو پیمل سکھایا تھا کہ تو مجھ ہی براسے آز مائے۔ ہیں نے اُس کی ایک نہ تن اور پھراس تیل کے جارقطرے اس کے داہنے نتفے اور تین قطرے اُس کے بائیں نتفے میں ٹیکا دیئے۔ ٹیکاتے بی وہ جن مردہ ہوکرای دفت کر پڑاادراڑی بھلی چنگی ہوگئی۔ پھراس کوئسی آسیب کی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔

### اليحموم

(تیتر کی طرح کا ایک پرندہ) بحموم: ایک خوبصورت پرندہ ہے جو تجاز کے نخلتانوں میں کشرت سے پایا جاتا ہے۔ مولف کا خیال ہے کہ بیتیتر ہے۔ یہ سے مصوم نعمان ابن المند رکے گھوڑے کا نام بھی تفا۔ یحموم عربی میں سیاہ دھوئیں کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچ قرآن میں سیحکوم سے بہی دھواں مراد ہے۔ جب اہلِ عرب کی انتہائی کالی چیز کو بتانا چاہتے ہیں تو ''اسود یحموم'' کہتے ہیں۔ لیعن کالا بجنگ'۔
کمتے ہیں کہ' یکن میں محدد اپن ہوگا نداس کا منظر بی اچھا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یحموم جہنم کا ایک نام بھی ہے۔ ضحاک فرات ہیں کہ جہنم بالکل سیاہ ہے اوراس میں جانے والے لوگ بھی کا لے بیجھے ہوجا کیں گے۔ نعو ذیاللہ من میں ہوگا

## اليراعة

( جگنو) اڑنے والا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ دن کوعام پنتگوں کی طرح و کھائی دیتا ہے اور اندھیری را توں میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چمکدارستار وزمین پراتر آیا ہویا جیسے کوئی چراغ اڑر ہا ہو۔

ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ براع مجھمراور کھی کے درمیان کی ایک مخلوق کھی ہے جومنہ پر بیٹھ جاتی ہے مگر کا ٹی نہیں ہےاور براعمۃ شتر مرغ کو بھی کہتے ہیں۔اس کا بیان تفصیل ہے گزر چکا ہے۔

اليربوع

چوہے سے ڈرابڑا ایک جانور ہے جس کی اگلی ٹائٹیں بہت چیوٹی اور پچھلی بہت بڑی ہوتی ہیں۔اس کی دم چوہے کی سی ہوتی ہےادر دم کے آخری کنارہ پر ہال کلی کے مانند لگتے ہیں۔ بیا پنی دم اٹھا کر چلتا ہے۔ ہرن کی طرح اس کارنگ ہوتا ہے۔

جانوروں کی تفیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جن جانوروں میں خیاشت کو کو کر کھردی ہے۔ ان میں اکثر کے ہاتھ چھوٹے اور پیر کیے ہوئے جیں۔ ہوتا ہے تو چھا نگ لگا کراس خطرے ہے ہی جانی جھا تھ کر لیتے ہیں۔ یہ جانورز مین کے اندر ہتا ہے تاکہ اس کی نمی اس کے لئے پائی کا کام دے یہ چھی ہوا کو پیند کرتا ہے۔ دریاؤں سے اسے وحشت ہوتی ہوا کو ویند کرتا ہے۔ دریاؤں سے اسے وحشت ہوتی ہوا کو وجہ سے یہ پی بل بلند جھوں پر بینا تا ہے۔ پھر یہ اپنی بل کو ایسی جگہ بنا تا ہے جہاں چہار سوکی ہوا گھے اس لئے وہ اپنی بل میں چاروں طرف درواز کے کھول ہے تاکہ ہوا اندر جا سکے۔ اس کے ان درواز وں کا نام الگ الگ ہے۔ ایک کو النظم اس کی حال میں ہوتا ہے وہ وہ درم کو وہ درم کو ان السف اس کی حال ہوتا ہے تو وہ درم سے سوراخ کے پاس اس کی حال میں ہوتا ہے تو وہ درم سے سوراخ سے نگل جا تا ہے۔ اس بل کے باہر می اور اندر گڑ ھا ہوتا ہے۔ تا نقاء اس کی چھپی ہوئی بل کو کہتے ہیں۔ اس می منافق مشتق ہے کہ ظاہر میں اس کی ذبان پر ایمان ہوتا ہے مرول میں کفر ہوتا ہے۔

اس جانور کی خاص فطرت میہ ہے کہ زم ذیبن پر جاتا ہے تا کہ اس کے بیروں کی آ ہٹ من کر کوئی شکارنہ کرلے۔ ای طرح فرگوش بھی ایسے بی کرتا ہے مید جگالی کرتا ہے اور مینگنی کرتا ہے۔ اس کے اوپر نیچے دانت اور ڈاڑھ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں جا حظا اور قمز و بنی کا کہنا ہے کہ پیجانور چو ہے کی ایک شم ہے۔ قزوین نے سیجی کہا ہے کہ بیان جانوروں میں سے ہے جن کے سردار ہوتے ہیں اوران کی ظلم کی تقبیل کیجاتی ہے۔ جس وقت کہ سرداران کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کسی اونجی جگہ یہ پھر وغیرہ پر کھڑا ہوکرادھرادھرد کیکٹارہتا ہے۔ اگرا سے کوئی خطرے کی چیز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو وہ دانتوں کو کٹٹٹا کرخاص شم کی آ داز نکالتا ہے جس کوئ کرسب اپنے بلوں میں کھس جاتے ہیں۔ اگرا تفاق سے سردارا پی اس ڈیوٹی میں پچر خفلت برتے اوراس کی اس کوتا ہی کے نتیج میں کوئی جانورکس ایک کو پکڑ لے جائے تو سب ال کرسردارکو مارڈالتے ہیں اوراس کی جگہ دوسراسردار پئیں۔

جب بیمعاش کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سردار باہر نکلتا ہے۔ ادھراُ دھر جما تک کرد مجھتا ہے جب کوئی خطرہ کی خطرہ کی خطرہ کی خطرہ کی خطرہ آئی تو خاص انداز سے دانتوں کو کنکٹا کرآ واز نکالتا ہے جس سے سب کومعلوم ہوجا تا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت سب باہرنگل آتے ہیں۔

شرعى تقلم

شوافع کے یہاں بیجانورطال ہے۔ گردنغیہ کے یہاں بیرام ہے کیونکہ بیحشرات الارض کے قبیل سے ہے۔ طبی خواص

اگر پیوٹوں کے اعدر بال جم آتے ہیں اور ان کو اکھا ڈکر پیوٹوں پر ہر بوع کا خون ال دیا جائے تو پھر د و بال نہ جمیں ہے۔ و

تعبير

ر پوئ کوخواب میں دیکھنا بہت جمولے اور جموٹی فقمیں کھانے والے فخص کی پہچان ہے۔ اگر کوئی خود کواس سے جھڑتے ویکھے تو ای فقم کے آدمی سے اس کی لڑائی ہوگی۔

# اليَرُقَان

یہ وہ کیڑا ہے جو کھیتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ پھراس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اڑنے لگتا ہے اور اس کا نام "ذرع میر وق" بھی ہے جبیا کہ ابن سیدہ نے کہاہے:

#### اليسف

(ككسى)باب الذال مِن ' ذباب ' مِن يورابيان كزر چكا\_

# اليَعُرُ

مکری کے اس پچہ کو کہتے ہیں جو شیر اور بھیڑ ہے کی کچھار کے قریب باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک گڑھا کھود کر أسے گھاس وغیرہ سے چھپا دیتے ۔اس بکری کے بچہ کی آ واز سن کر بجو اُس کی تلاش ہیں آتا ہے اور گڑھے ہیں گر جاتا ہے۔ نیز معر نام کا خراسان میں ایک جانور ہوتا ہے جو محنت ومشقت کے باوجود موٹا ہوتا ہے۔

### اليعفور

یعفود : ہرن یا نیل گائے کے بچہ کو کہتے ہیں۔ بقول دیگر زہرن کو بھی کہا جا تا ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت ہے دوایت ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم اپنے یعفورنا می کدھے پرسوار ہوکران کی عیادت کے لئے تشریف لے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کدھے کا نام "یعفور" اس کے خاکستری رنگ کی بنیاد پر رکھا گیا۔ جس طرح سبز رنگ کے جانورکو بعفود کہددیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام یعفود اس لئے پڑا کہ اس کی رفتار ہرن کے مشابقی۔

## اليعقوب

یعقوب: نرچکورکو کہتے ہیں۔اس معنی میں بیلفظ خالص عربی کا ہے۔ گریعقوب جوایک نبی علیہ السلام کا نام ہے وہ یوسف ویونس کی طرح مجمی لفظ ہے۔ لہٰڈا بقول جو ہری اگر یعقوب کی فض کا نام ہوتو سے مجمہ اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔لیکن تجل طرح مجمی لفظ ہے۔ لہٰڈا بقول جو ہری اگر یعقوب کی قاص عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں غیر منصرف ہونے کے لیے کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ چکور کا تھم

رافعی نے کہاہے کہ مرغی اور چکورے پیداشدہ پرندے کواگر کوئی محرم شکار کرلے تو جزا والازم ہوگی۔

#### اليعملة

اس سے مراد کام کرنے والا اونٹ یا اونٹی ہاس کی جع لیلات آتی ہے۔

اليمام

اسمعی کے بقول فاختہ کو کہتے ہیں اور کسائی کے بقول وہ جنگی کور جو گھروں میں رہتا ہے اور میامتداس کرنجی آتھوں والی لڑکی کا نام
بھی تھا جو تین دن کی مسافت کے فاصلہ ہے کسی چیز کود کیے لیتی تھی ۔ جا حظ کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی لقمان بن عاد کے خاندان سے تھی اوراس کا
اصل نام 'معز'' تھا۔ س کی آتھیں کرنجی تھیں ۔ اس طرح'' الزباء ''اور ''البسوس'' نامی دو عور تیں بھی اس طرح آتھوں والی تھیں ۔
سب سے بہلے اس لڑکی نے انتھ کا سرمداستعال کیا تھا۔

ایک عورت کی تیزنگای کا عجیب قصه

"إَبْتِلاَءُ الْاَخْيَارِ بِالْيِّسَاءِ الْاَشْرَارِ " مَن لَكُما ہے كہ ترب مِن پائچ عور بَن ضرب المثل بن چكل بين: زدفساء اليمسامه " بسوس دغة ظلمة اور ام قرفة۔

زدف، السمامة: يديمامدى رہنے والى بنونميرى ايك لاك تقى جوتاريك رات بن سفيد بال اور تين دن كى مسافت كى دورى سے كھوڑے سواركود كيوليا كرتى تقى \_ اگركوكى كشكراس كى توم پرحملة وربوتا تووه ان كو پہلے سے آگاہ كرد بى تقى اوروہ لوگ اس كشكر سے خمنے كے لئے تيار

-E = 10M

کی گفر کے پہ سالار نے ان کے فلاف بید بیری کرا پے لفکر کو تھم دیا کہ جمخن درخت کی ایک شاخ کا ف کرا پنے ہاتھ میں لے لے اور اُس کی آڑی ہی آڑی ہی اس کے فلاف بید بیری کرا ہے لفکر کو تھا تو اُسے ایداد کھائی دیا جیسے ایک درخت اس کی قوم کی طرف بوط چلا آر ہا ہو۔ اس نے اپنی قوم کو اس کی اطلاع دی کہ جھے تو ساسنے ہا کہ درخت آتا ہواد کھائی دے دہا ہے۔ قوم نے اس کا خماتی اڑایا کہ تیری عقل ماری گئی ہے بھلا کہیں درخت بھی چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ جوی کہدری ہوں وہی تھے ہے۔ اس پراس کی قوم نے اسے جمثلا دیا درانہوں نے دشمن سے بدا فعت اور اپنی تفاظت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تیجہ بیہوا کہ دشمن ان پرضیح میں بین جی کی اور ذرقا کوئل کردیا۔ جب انہوں نے اس کی آئی میں چیر کردیکے میں تو اُن کی رگوں میں اثیری اٹھر (اصفہائی سرمہ) بحرا ہوا تھا۔ کیونکہ یہ بکٹر ت بھی سرمساستعال کیا کرتی تھی ۔ عالیا بھی اس کی بھارت کی تیزی کا سبب بنا تھا۔

(۲) بسوس: اس کے بارے میں عرب میں بیش رائے ہے'' انسنام من بسوس ''بینی بسوس نے یادہ منحوں۔ بیمورت جساس بن مرة بن ذہل بن شیبان کی خالہ تھی۔ اس کی ایک اوٹنی کی وجہ ہے' کلیب بن وائل مارڈ الا ممیا جس کی وجہ سے بی بکراور نی تخلب میں زبروست جنگ چیزمی جوجالیس سال تک جاری رہی۔ بیاڑائی'' حرب بسوس'' کے نام سے مشہور ہے۔

(٣) دَغة: اس ورت كنام سيد شل مشهور بي الحسف من دغة وفي الدواحق اس كاتعلق في على سيقااس كالعلق المن على المن المال المن العنم من واتفاء ظلم سيزياده والى المي المي المي عورت تنى اس في اليس سال تك وتا كرايا ورجاليس سال تك وتا كرايا ورجاليس سال تك وتا كرايا ورجاليس سال تك من وتا يرق وجرك تك مكومت بهى كرتى رق وب برحائي كى وجه الن وونول كامول سي معذور موكى أس في ايك بكرا اورايك بكرى فريدى ووجرك كويرى برجيمور ويا كرتى تنى وجها كياكة وايها كول كرتى بي تواس في كر جب بكرا بكرى برج حتا ب اور جمام كويرى برجيمور ويا كرتى تنى وبيما تن المي من آتى بوجها كياكة وايها كول كرتى بي تواس في كر جب بكرا بكرى برج حتا ب اور جمام كورت من الن لينى آواز ميرك أول من آتى بوجها كياكة وايم المي فوش موجاتا بـ

(۵) اُم قرفة :اس كے متعلق بيشل بيان كى جاتى ہے "امنع من ام قرفة" ام قرفدت زيادہ محفوظ "بيالك بن حذيفه فزارى كى بيوى تنى اس نے اپنے كمريش بچاس كواريں افكار كمي تميں ان ميں ہركواراس كے كسى ذى محرم كے لئے مخصوص تنى۔ عورتوں كے متعلق حكماء كے تذكر ہے

محدین سیرین ہے کسی نے عورتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ کا جواب بیتھا:

'' بی عورتی فتوں کے دروازے کی تنجیاں ہیں اور رنج وغم کا خزانہ ہیں۔ اگر عورت تیرے ساتھ کوئی بھلائی کرے کی تو احسان ضرور جنلا دے گی۔ تیرے داز کوفاش کردے کی۔ اگر تو اسے کس کام کا تھم دے تو اس کوٹال دے گی اور تیرے غیر کی طرف مائل ہوگی۔ کسی اور کا قول ہے:

عورتیں رات کوتو خوشبو ہیں اور دن میں کا نتا ہیں۔ کسی تھندآ دی کواس کے دشمن کی موت کی خبر دی گئی اُس نے کہا کہ اگرتم ہے کہتے اُس نے شادی کرلی ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔

كتے ين كرآ دى تمن باتوں ئے مجبور ہوتا ہے:۔

(۱) این مسلحت کے کامول میں بیدارد ہے میں کوتائی کرتا۔ (۲) خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا (۳) جس بات کا اسے علم ندہو

اس میں مورت کی بات مان لیما۔

سى كى كا قول ہے كہ جہالت سے بردھ كركوئى مصيبت نبيں اورعوت سے بردھ كركوئى برائى نبيں۔

# ٱلْيُوَحِّىٰ

"اَلْوَقِين" (یا واورواؤ کے فتے کے ساتھ اور صادمشد دے کسرہ کے ساتھ) اس سے مراد باز کے مشابدایک عراقی پرندہ ہے جس کے بازو" الباشق" (باز) سے لیے ہوتے ہیں اور یہ پرندہ شکار کرنے میں بہت تیز ہوتا ہے۔

شرع تحكم

يرحرام ب جيراك باب الحاوين" الحر"ك نام عاس كابيان كزر چكا بـ

# اليَعُسُوُب

ا۔(ملک انحل)بعسوب: بیلفظ عربی میں مشترک ہے کی معنوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ نٹری کے برابرایک کیڑے کو بھی کہددیے ہیں۔اس کے چار پر ہوتے ہیں۔ بیا ہے پروں کوسیمٹنا نہیں ہے۔ بیمی بھی چلیا ہوانظر نہیں آیا بلکہ یا تو کسی درخت کی شاخ پر بیٹھار ہے گا یا اڑتار ہے گا۔ بیٹلی کی ایک تتم ہے جس کے چار پر ہوتے ہیں۔ جسم نٹری کی طرح لمباسا ہوتا ہے ادر جو ہری نے کہا ہے کہ یہ نٹری سے بڑا ہوتا ہے۔اگر بیگر پڑتا ہے تواسے برنہیں سیٹتا۔

٢\_ يعسوب كهور عكانام

عسوب حضور صلی الله علیہ وسلم کے ایک محوزے کا نام بھی تھا اور ای طرح حضرت زبیر کے محوزے کا بھی نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان تینوں محوزوں میں سے ایک ہے جو جنگ بدر کے دن مسلمان نوج میں موجود تھے۔

س\_ بعسوب: محور من بيثاني كى سفيدى كوبعى كتيم بين-

۳۔ یعسوب: چکورکی ایک قتم کوہمی کہتے ہیں۔

یعسوب: شہد کی تھیوں کے سردار کو کہتے ہیں جس کا نام رانی تھی ہے۔ بیتمام تھیوں کی سردار ہوتی ہے اور ہر کام اس کے اشارہ سے ہوتا ہے۔ چھتے ہیں آنا جانا چھتے ہیار کرنا اور شہد چوس کر لا کراس ہیں اکٹھا کرتا۔ ہر حال ہیں بید تھیاں اپنے سردار کی فرما نبرداری کرتی ہیں۔ بیاب ہے تھیوں کا انتظام اس طرح کرتی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کا انتظام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ تھیاں چھتے ہیں والیس آتی ہیں تو بیدانی تھی درواز سے پر کھڑ ہے ہوجاتی ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ایک دوسر سے پہلے وافل ہونے کے لئے جھڑا کرے۔ بلکہ سب قائدہ کیے بعدد گرے چھتے کے اندر جاتی ہیں۔ ایک دوسر سے کودھیلتی ہوئی یا دھا وہی کہ کہا کہ نہیں دیتیں۔ ایک دوسر سے کودھیلتی ہوئی یا دھا وہی تی ہوئی دکھائی نہیں دیتیں۔ ان کا پیمل بالکل ایسانی ہے جیسے کوئی امر لشکر کسی تھا گر کر ایک ایک کر کے اپنا لشکر گڑا ارتا ہے۔

ان کھیوں کے اندریہ عجیب وغریب بات ہے کہ ایک چھتے ہی جمعی دوامیر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر بھی ایبا ہو بھی جاتا ہے کہ دوگروہ اپنا

امیرا لگ الگ منتخب کرلیں تو وہ کھیاں ان میں سے ایک کو مارڈ التی ہیں اور صرف ایک امیر کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ابیا کرنے کی وجہ سے اس میں باہم کوئی عداوت یا دشمنی نہیں تھیلتی بلکہ دوامیر ہونا ہی ان کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔لہذا سب مل کرایک جان دو قالب ہوجاتی ہیں۔

ائن السنی نے اپنی کتاب' دعمل الیوم واللیلة' میں لکھا ہے کہ حضرت ابوامامہ با بلی سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی محض مسجد سے باہر نگلنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اپنے نشکر کوآ واز دیتا ہے اور وہ اپنے امیر کے پاس ایسے بی جمع ہوجاتے ہیں جس طرح شہید کی کھیاں' میعوب' کے اردگر دجمع ہوجاتی ہیں۔ لہذا جب تم میں سے کوئی مسجد کے ورواز سے نگلنے کے میٹر اہوتو بیدہ عالیٰ حلی کے کھڑا ہوتو بیدہ عائی حالیا کرے:' اَللَّهُ مَّا اِنْی اَعُوْ ذُہِکَ مِنُ اِبْلِیْسَ وَ جنودِہ''

(اے اللہ! میں ابلیس اور اس کے شکر سے تیری پناہ میں داخل ہوتا ہول'۔

ا گرکوئی میدوُعا پڑھ لے گا تو شیطان اوراس کالشکراً ہے بالکل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

#### انگوتھی ہے موت کا اطلاع

صحیح مسلم شریف میں نواس بن سمعان کی ایک طویل حدیث ہے کہ و جال کے ساتھ ساتھ زمین کے خزانے چلیں گے اور اس کے جاروں طرف اس طرح جمع ہو جا کمیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سردار کے اردگر دجمع ہو جاتی ہیں۔

جب حضرت ابو بمرصد بیق می وفات بوگئ تو حضرت علی گرم اُللہ و جہداس مکان کے در دازے پر ( کھڑے ہوکر) جہاں آپ کو گفن دیا گیا تھا فرمانے گئے: '' بخدا آپ یعسوب الموشین تھے۔ آپ ایک ایسے پہاڑ تھے جس کو زبر دست آندھیاں بھی نہیں ہلاسکتی تھیں اور نہ سمندر کی جھکڑ دار ہوائیں آپ کی کشتی حیات میں بچکولے پیدا کرسکتی تھیں''۔اس تقریر میں حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق می کو یعسوب سے اس بناء پرتشبیدی ہے کہ یعسوب بوقت پروازتمام کھیوں سے آگے رہتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے میں تمام مومنین سے آگے تھے۔

" كامل بن عدى" ميں عبدالله بن واقف واقفى نے عيلى بن عبدالله بن محد بن على بن ابي طالب كے حالات ميں لكھا ہے كہ حضور صلى

الله عليه وسلم في معترت على سے فر مايا تھا " أنْتَ يَعْسَوْبَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمَالُ يُعْسُوبُ الْكُفَّادِ "كرآبِ مومنوں كے يعسوب اور مال كا فروں كا يعسوب المنافقين كے لفظ مرقوم بيں يعنى مال كے مال كا فروں كا يعسوب المنافقين كے لفظ مرقوم بيں يعنى مال كے ذريعے كفار ظالم منافق لوگ مونين كونقصال بينجاتے بيں۔ايك روايت ميں ہے۔ معترت على كو "امير الحل بحى" كہا كيا ہے۔

### خاتمهالكتاب

کتاب معید قالحیوان "بیسوب کے بیان پرختم ہوگئ۔ خاتمہ پرمولف علامہ شیخ کمال الدین الد میری فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مسودہ سے ماہ رجب سائے بھیے ہیں فراخت حاصل ہوئی (اس کتاب کی ابتداء ملک الوحش جانوروں کے بادشہ "شیر" سے ہوئی جو شجاحت ہیں ضرب الشل ہے اور اس کی انتہاء ملک انتحل (شہد کی کھیوں کے بادشاہ) پر ہوئی جو موم اور شہدد یے ہی مشہور ہے۔موم سے روشنی حاصل ہوتی ہے اور شہدسے شفاء کمتی ہے۔

